

# بيني لِنْهُ الرَّهُمْ الرَّهِمْ الرَّهِمْ الرَّهِمْ الرَّهِمْ الرَّهِمْ الرَّهِمْ الرَّهِمْ الرَّهِمُ الرَّهِمُ الرَّهِمُ الرَّهِمُ الرَّهِمُ الرَّهِمُ الرَّهُمُ المُلْعُ الرَّهُمُ الْمُ الْمُؤْمِلُ المُلْعُمُ المُلْعُمُ المُلْعُمُ المُلْعُمُ المُلْعُمُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ اللْمُعُمِّ الْمُؤْمِلِ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ اللْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ المُؤْمِلُ المُؤْمِلُ اللْمُؤْمِلُ المُؤْمِلُ المُؤْمِلِ المُؤْمِلُ المُومُ المُؤْمِلُ المُؤْمِلُ المُؤْمِلُ المُومُ المُؤْمِلُ المُؤْمِلِ المُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ المُؤْمِلُ المُ



كتاب وسنت ڈاٹ كام پر دستياب تما م البكٹرانك كتب.....

🖘 عام قاری کے مطالعے کے لیے ہیں۔

🖘 مجلس التحقيق الإسلامي كعلائ كرام كى با قاعده تقديق واجازت ك بعداً پ

لوژ (**UPLOAD**) کی جاتی ہیں۔

🖘 متعلقہ ناشرین کی اجازت کےساتھ پیش کی گئی ہیں۔

🖘 دعوتی مقاصد کی خاطر ڈاؤن لوڈ، پرنٹ،فوٹو کا پی اورالیکٹرانک ذرائع ہے محض مندرجات کی

نشرواشاعت کی مکمل اجازت ہے۔

\*\*\* **تنبیه** \*\*\*

📨 کسی بھی کتاب کوتجارتی یا مادی نفع کے حصول کی خاطر استعال کرنے کی ممانعت ہے۔

🖘 ان کتب کو تجارتی یا دیگر مادی مقاصد کے لیے استعمال کرنا اخلاقی، قانونی وشرعی جرم ہے۔

اسلامی تعلیمات پرمشتل کتب متعلقه ناشرین سے خرید کر تبلیغ دین کی کاوشوں میں بھر پورشر کت اختیار کریں

نشر واشاعت، کتب کی خرید وفروخت اور کتب کے استعال سے متعلقہ کسی بھی قتم کی معلومات کے لیے رابطہ فرمائیں اللہ فرمائیں اللہ

webmaster@kitabosunnat.con

www.KitaboSunnat.com



محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

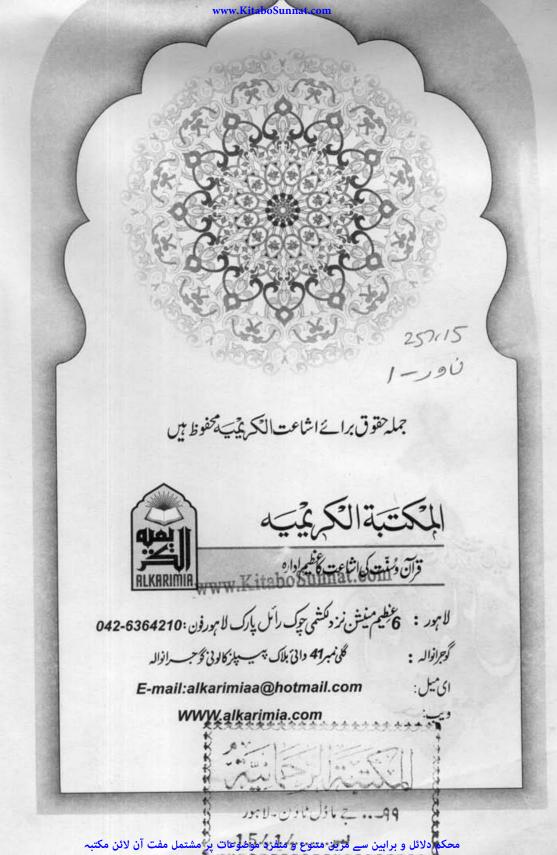



257615 فَاسْنَاقًا الْهَالُالِكُنْ الْكُنْ الْمُنْ الْمُلْكُلُولُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلِي اللّهُ عَلَى اللّهُ ع



#### www.KitaboSunnat.com

| ۳۲۳         | مقدمها زحا فظ عبدالمنان نور پوری هفله الله |     |
|-------------|--------------------------------------------|-----|
| <b>L</b> LL | ع ضِ مرتب                                  | 9€° |
| గ్రా        | عرضِ نا شر                                 | 9€  |

### (١) كتاب العقائد ....عقا كدكابيان

| <b>۴</b> ۷  | الله تعالى كوالله ميان كهنا؟                                    | <b>98</b> € |
|-------------|-----------------------------------------------------------------|-------------|
| <b>ሶ</b> /እ | الله تعالى كوخدا كهنا                                           | 9kg         |
| <b>"</b> ለ  | خدا کہاں ہے آیا؟                                                | 9€          |
| <b>"</b> ለ  | خدا کیسے دیکھا ہے؟                                              | %€          |
| M           | خدانے بید دنیا کیسے بنائی؟                                      | %€          |
| ۳۸          | خدا جاري دنيا مين كيون آيا؟                                     | <b>9€</b> 8 |
| ۸۰          | ا بمان کی شاخیس                                                 | <b>%</b>    |
| ۸۴          | كيارسول الله طلطي الله تعالى كوديكها ہے؟                        | <b>%</b> €  |
| ۲۸          | کیا فرشتے نوری مخلوق ہیں                                        | <b>98</b> € |
| ۸۷          | کیا فرشتے انسانوں سے افضل ہیں                                   | <b>98</b> € |
| ۸۷          | ہدایت اور گمراہی اللہ کے اختیار میں ہیں تو انسان قصور وار کیوں؟ | %€          |
| ۸۸          | جا ہلیت گفروشرک بدعت کیا ہے؟                                    | 9€          |
| ۸٩          | یارسول الله کمنے میں کیا شرک ہے؟                                | <b>%</b>    |

| 3                                       | Ž          | 6 ZOS SOS ZOS ZOS ZOS ZOS ZOS ZOS ZOS ZOS                                                   | EX. |
|-----------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
|                                         | <b>₩</b>   | عقیدہ کے متعلق دس سوالات کے جوابات (۱) کیا موجودہ دور کے فرقے کا فرومشرک                    | ۸٩  |
| ,                                       |            | میں؟ (۲) کیا یاعلی مدد کہنے والامشرک و کا فرہے؟ (۳) کیا موجود ہ فرقوں میں صیح العقید ہ لوگ  |     |
| ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, |            | مجھی ہیں؟ (۴) کیا درود نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر پیش ہوتا ہے؟ (۵) کیا قبر پر پڑھا جانے والا |     |
|                                         |            | درود نبي ططيعَ في سنت مين؟                                                                  |     |
|                                         | *          | كفرىيا ورشركيه واقعات والى كتابيس شائع كرنا                                                 | 111 |
|                                         | <b>%</b>   | نز ول عیسیٰ مَالِیٰلا کے متعلق دس سوالوں کے جوابات                                          | 111 |
|                                         | %          | قبر کا عذاب زمینی قبر میں                                                                   | 170 |
|                                         | <b>%</b> € | قبر میں عذاب جسم وروح دونوں کو ہوتا ہے                                                      | Irl |
| }                                       | 9€         | ا نبیاء کرام کی برزخی زندگی                                                                 | Iri |
| 3                                       | 985        | بغیر حساب کے جنت میں لے جانے والے اعمال                                                     | 144 |
| 3                                       | 9€         | کیا قرآن کی قتم کھائی جاسکتی ہے                                                             | 144 |
| 3                                       | 98         | کیاکُفرُّ دُونَ کُفرِ مدیث ہے                                                               | 171 |
| 3                                       | 98         | مشرک مرتے وقت کلمہ پڑھے تو کیا جنت میں جائے گا؟                                             | 171 |
| 3                                       | 9€         | جو صرف جمعہ پڑھے اور کوئی نماز نہ پڑھے تو کیا وہ کا فرہے                                    | 117 |
| 8                                       | 9€         | تميمه كابيان                                                                                | ٦٢٢ |
| 8                                       | 98         | بیرونِ ملک جانے کے لیےا پئے آپ کوقادیانی ظاہر کرنا                                          | 110 |
| B                                       | 8          | چا دو کا علاج جا دو سے کرنا                                                                 | IFY |
| k                                       | æ          | عاد و کا علاج قر آن وحدیث میں                                                               | 112 |
| k                                       | 9          | <u>ي</u> ا د دا و رنظر کی حقیقت                                                             | IFA |
| €                                       | 9          | اُسیب کیا ہے؟                                                                               | 119 |
| æ                                       |            | کیا جنوں کو قابو کیا جاسکتا ہے؟                                                             | 184 |

| EX. | 7 X BOOK OF THE WAR        | )XX          |   |
|-----|----------------------------|--------------|---|
| ITT | نجوى كأتتكم                | <b>%</b>     |   |
| ITT | کیا ہر نبی کا حوض ہوگا؟    | <b>&amp;</b> |   |
| 184 | ظہورمہدی کے بارے میں وضاحت | <b>%</b>     | ~ |
| 124 | کیا جمہوریت شرک و کفر ہے   | %            |   |
| 122 | علم غیب کی تعریف کیا ہے؟   | %            |   |

# (٢) كتاب الطهارة .....طهارت كمسائل

### غسل كابيان:

| اله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |            |                                                    |              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------|--------------|
| الات الات الات الات الات الات الات الات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | %€         | کیا بغیر وضوء قرآن پڑھنا، ذکر کرنا درست ہے؟        | IFA          |
| الاسم المسلس بيناب ك قطر _ آئين اس كا تكم من أوسلسل بيناب ك قطر _ آئين اس كا تكم من يا وضوء ك بعد توليد استعال كرنا الاسم المائية على الم | · <b>%</b> | '' نہ چھوئے قرآن کومگر پاک' والی روایت حسن صحیح ہے | IFA          |
| الاسم المناس المنس المنسس المنس ال | %€         | کیا نجاست والے پانی کواستعال کرنا جائز ہے؟         | 100          |
| الات المور من المور الكور الك | %€         | جس شخص کوسلسل پیشاب کے قطرے آئیں اس کا تھم         | 100          |
| الات الله الله الله الله الله الله الله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>₩</b>   | عشل یا وضوء کے بعد تولیہ استعال کرنا               | ۱۳۲          |
| الا عائضة عورت مرده عورت كوشل ديسكتي ہے؟ الا ميت كوشل دينے سيخسل الا ملمى سيخسل جنابت كا زكن ره گيا الا علمى سيخسل جنابت ميں اگر سر پر چاراوك پانی ۋال ديا جائے الا عنسل جنابت ميں اگر سر پر چاراوك پانی ۋال ديا جائے الا عنسل جنابت ميں تين لپ يا نی سر پر ۋالنا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 9k)        | كيا كھڑے ہوكر ننگے شل كرنا جا ئز ہے؟               | 162          |
| الاسمان دینے سے شال دیا ہے۔ استان کارکن رہ گیا ۔<br>الاسمان سے شال جنابت کارکن رہ گیا ۔<br>الاسمان سے میں اگر سر پر چاراوک پانی ڈال دیا جائے ۔<br>الاسمان جنابت میں تین لپ یانی سر پر ڈالنا ۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | %€         | عنسل کے فرائض وشرا کط                              | 1 <b>r</b> z |
| العلمي سے غسل جنابت کا رُکن رہ گیا<br>العلمي سے غسل جنابت ميں اگر سر پر چاراوک پانی ژال دیا جائے<br>العمال جنابت ميں تين لپ يانی سر پر ژالنا<br>العمال جنابت ميں تين لپ يانی سر پر ژالنا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | &          | کیا جا ئضہ عورت مردہ عورت کوشل دے سکتی ہے؟         | 1 <b>~</b> ∠ |
| الم عنسل جنابت میں اگر سر پر چاراوک پانی ڈال دیا جائے ۔<br>الم عنسل جنابت میں تین لپ بانی سر پر ڈالنا ۔ الم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 9k)        | میت کونسل دینے سیےنسل                              | IM           |
| ﴾    عنسل جنابت مين تين لپ يا ني سرير ڈالنا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 9€         | لاعلمی سے خسل جنابت کا رُکن رہ گیا                 | ነ <b>ሶ</b> ለ |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>%</b>   | عشل جنابت میں اگرسر پر چاراوک پانی ڈال دیا جائے    | 164          |
| چ وضوء پاخسل کرتے ہوئے وہم میں مبتلا ہونا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>₩</b>   | عنسل جنابت میں تین لپ یانی سر پر ڈالنا             | 169          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>%</b>   | وضوء یاغسل کرتے ہوئے وہم میں مبتلا ہونا            | 164          |

| R(  | 8                                       | X OF STREET - i                                | )XI          |
|-----|-----------------------------------------|------------------------------------------------|--------------|
| 10+ |                                         | بیج کی پیدائش پر چالیس دن بورے کرنا ضروری نہیں | <b>%</b>     |
| ا۵ا | **************************************  | محتلم لاعلمی میں نماز پڑھ لیے تو کیا کرے؟      | %€           |
|     |                                         | حاجت کے آ داب:                                 | رفع          |
| 161 |                                         | کھڑے ہوکر پیشاب کرنا                           | <b>&amp;</b> |
| 101 |                                         | جیب میں قرآن پاک ہوتو ہیت الخلاء نہ جائے       | <b>%</b>     |
|     |                                         | كابيان:                                        | وضوء         |
| 100 | *************************************** | وضوءے پہلے بہم اللّٰہ پڑھنے والی حدیث          | <b>%</b>     |
| 100 |                                         | وضوء میں داڑھی اورا نگلیوں کا خلال نہ کرنا     | <b>%</b>     |
| ۱۵۳ |                                         | كأنول كے متح كے ليے متح رأس والا پانى كافى ہے  | %€           |
| ۱۵۲ |                                         | وضوء میں تر تیب کا خیال رکھنا چاہیے            | %€           |
| 100 |                                         | جرابوں پرمس کرنا جائز ہے                       | %€           |
| 100 |                                         | جرابوں پرمسے کرنے کی مدت                       | %€           |
| ۱۵۵ |                                         | بغیر وضوء پہنی ہوئی جرابوں پرسے کرنا           | %€           |
| 167 |                                         | جرابوں پرمٹ کرنے کے بعداً تارکرنماز پڑھنا      | <b>₩</b>     |
| 167 | *************************************** | جوتوں اور پھٹی جرابوں پ <sup>مسح</sup> کرنا    | <b>₩</b>     |
| 167 | *************************************** | إسباغ الوضوء سے كيا مراد ہے؟                   | 9 <b>8</b> 8 |
| 102 |                                         | دورانِ وضوء خضرے یا وَل کی الکلیوں کا خلال     | %8           |
| \$  |                                         | نے والے چیزیں:                                 | وضوتو ڑ      |

| 104 | سگریٹ پینے سے دوبارہ دضوء کرنا                | <b>₩</b> |  |
|-----|-----------------------------------------------|----------|--|
| 104 | کپٹر انخنوں سے پنچےلئکانے ہے وضوء دوبارہ کرنا |          |  |

### (٣) کتاب الصلاة .....نماز کے سائل

#### نمازى كالباس:

| <br>109 | ننگے سرآ دمی جماعت کرواسکتا ہے                 | 9€ | - |
|---------|------------------------------------------------|----|---|
| <br>14+ | نماز پڑھتے ہوئے جوتا آ گےر کھنے کا حکم         | 1  |   |
| <br>14+ | مخنوں سے پنچے کپڑالٹکانے سےنما زقبول نہیں ہوتی | i  | ~ |

#### مساجدكابيان:

| 171 | ز کو ة ہے مبجد کا قرض اُ تار نا                               | %€       |
|-----|---------------------------------------------------------------|----------|
| 171 | ا یک مسجد کی چیز دوسری مسجد میں یا کسی کے گھر استعال کرنا     | %€       |
| 171 | جس مسجد کی قبلہ والی دیوار کی طرف قبریں ہوں اس میں نماز پڑھنا | %€       |
| ואר | مردی فرض نما زگھر میں نہیں ہوتی                               | <b>₩</b> |
| 144 | مسجد کے او پر رہائش                                           | %€       |
| 144 | حالات خراب ہونے کے اندیشہ سے الگ مسجد بنا نا                  | %€       |
| ۱۲۳ | نقش ونگار والے جائے نماز                                      | %€       |
| ٦٢٣ | مسجد كامحراب                                                  | %€       |
| 146 | مسجد کے چندہ سے امام صاحب کونخواہ دیتا                        | %€       |
| ا۲۲ | مىجىدىين سازىھنٹى والى گھڑى نگا نا                            | %€       |
| ۱۲۲ | تحية الوضوء اورتحية المسجدكابيان                              | <b>₩</b> |



#### اوقات ِنماز:

| ا۲۲ | ظهر کی نما زکوگرمیوں میں تھنڈا کرنا    | <b>₩</b>    |
|-----|----------------------------------------|-------------|
| arı | د ونماز د ل کوجع کرنا                  | <b>%</b>    |
| 174 | ا گرنما زقضاء ہوجائے تو پوری ا دا کرنا | 9€          |
| 174 | دوران تعلیم نماز کوونت پرادا کرنا      | <b>%</b> €  |
| 172 | سخت بھوک کے وقت پہلے کھا نا            | <b>%</b>    |
| ۸۲I | نیند کی شدت میں نماز پڑھنا             | <b>8</b> €  |
| 177 | پریشانی کے ونت نماز پڑھنا              | <b>9</b> €3 |

#### اذان وا قامت:

| 149 | اذان کہتے وقت کا نوں میں اٹگلیاں رکھنا              | %8          |
|-----|-----------------------------------------------------|-------------|
| 149 | اذان تبجد                                           | %8          |
| اكا | اذان سے پہلےاور بعد میں درُ ود                      | <b>₩</b>    |
| 141 | وقت سے پہلے اذان کہنا                               | %€          |
| 124 | بینهٔ کرا ذان کهنا                                  | %8          |
| 124 | وضوكے بغيرا ذان كہنا                                | 9€          |
| 124 | اِگرضی کی اذان پس الصلوٰۃ خیبر من النوم بھول جا کیں | <b>9€</b> 8 |

### ستره کابیان:

| 144 | ستر ومتحب ہے           | %8 |
|-----|------------------------|----|
| 124 | نمازی کے آھے ہے گزر تا | %8 |

### نماز ہے متعلقہ دیگرا حکام:

| H 11 H DE STATE H | نبرست فبرست |
|-------------------|-------------|
| <del>~~~</del>    |             |

| 144 | ا یک حدیث میں کمل نماز                        | <b>%</b>     |
|-----|-----------------------------------------------|--------------|
| 141 | تکبیرتحریمه فرض واجب یاسنت ہے                 | %€           |
| 149 | تعوذ وبسم الله كوسرأ بإحينا                   | %8           |
| 149 | جهری نماز وں میں افتتاحی دعا کوسرّ اپڑھنا     | 9€<br>€      |
| 14+ | زبان کے ساتھ نیت کرنا                         | 9€<br>1      |
| ۱۸۰ | نمازی حالت میں'' یااللەرحم فرما'' کہنا        | %€           |
| 1/4 | نماز میں احسان                                | <b>8</b> €   |
| IA+ | نماز میں اگر فرض چیزرہ جائے                   | %8           |
| 1/1 | تلاوت کرتے ہوئے نبی ملطی میں کا آنا           | 983          |
| IAI | کیا ہررکعت میں تعوذ اور بسم اللہ بڑھی جائے گی | <b>%</b>     |
| 174 | نماز کی حالت میں نگاہ                         | 983          |
| ۱۸۳ | نماز کی حالت میں درواز ہ کھولنا               | %8           |
| ۱۸۵ | قرآن مجيد کوا ٹک اٹک کر پڑھنا                 | 983          |
| ۱۸۵ | زيرناف باتھ باندھنے والے روایت                | 9€3          |
| ۲۸۱ | نماز میں وضوءٹوٹ جائے یا رکوع سجدہ رہ جائے    | 8€           |
| ۱۸۷ | وورانِ نمازنیت کو بدلنا                       | æ            |
| 114 | اپنی زندگی کے روز ہے اور نماز وں کوا داکر نا  | <b>&amp;</b> |

### نماز بإجماعت:

| ۱۸۸  | جماعت کے اندرآ دمیوں کی تعداد زیادہ ہوتو ٹواب زیادہ ہوگا | 9€8        |
|------|----------------------------------------------------------|------------|
| 1/19 | ایک مجدمیں دوسری جماعت ہوسکتی ہے                         | · <b>%</b> |

| R.           | 12 X O X O X O X O X O X O X O X O X O X                         | )#I              |
|--------------|------------------------------------------------------------------|------------------|
| 19+          | جس مسجد کی بنیا د تفوی کی پر ہے اس میں نماز درست ہے              | <b>₩</b>         |
| 19+          | ایک نمازی امام کے ٹھیک کھڑا ہوتا ہے                              | <b>⊛</b>         |
| 19+          | مخند سے مراد قدم ہے                                              | <b>%</b>         |
| 191          | مرداورعورت اکٹھے دائیں بائیں کھڑے ہوکرنما زنہیں پڑھ سکتے         | %€               |
| 191          | صف کے پیچھے اسکیے آ دی کی نماز                                   | &                |
| 198          | نماز با جماعت پڑھنا فرض وواجب ہے                                 | <b>%</b>         |
| 197          | مقتدی نماز کے لیے کب کھڑا ہوگا                                   | <b>₩</b>         |
| 199          | امام كانكبيرات كوبآ وازبلند كهنے كى دليل                         | <b>₩</b>         |
| <b>r••</b>   | تعوذ پڑھنے کا بیان                                               | <b>%</b>         |
| <b>***</b>   | جہری نماز وں میں بسم اللہ جہراً اور سراً دونوں طرح درست ہے       | <b>₩</b>         |
| <b>r</b> +1  | بریلوی امام کے پیچھے رفع الیدین کرنااور آمین کہنا                | <b>₩</b>         |
| <b>r</b> +1  | مىجد ميں اسكيلے آ دى كا جماعت كروا نا                            | <b>₩</b>         |
| <b>7• 7</b>  | عبد تو ژهخص متعقل اما منہیں بن سکتا                              | 9 <del>8</del> 8 |
| <b>7+ 7</b>  | صغیرہ گناہ کرنے والے کومستقل امام بنانا ورست نہیں                | 9 <del>8</del> 8 |
| <b>r• r</b>  | خطائیں کرنے والا امام                                            | æ                |
| <b>7+</b> 1  | سگریٹ نوش اورنسوارخورمستقل امامنہیں بن سکتا                      | æ                |
| <b>70.</b> P | عورت کی امامت کامئلہ                                             | 98°              |
| <b>7</b> +4  | حنیٰ امام کے پیچھے نماز                                          | æ                |
| <b>r</b> +4  | نماز میں آیات کے اختتام پر دعا کرنا                              | 9€               |
| <b>۲•</b> ∠  | ا ما م صاحب کولقمہ و پنا                                         | <b>98</b> €      |
| <b>7</b> •A  | امام منفتذی اورمنفر د دونوں چیزیں مع الله اور ربنا لک الحمد کہیں | <b>æ</b>         |

YTONG A PARAMETY

| ^al          | AND THE RESIDENCE OF THE PARTY | ~ | EW/         |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-------------|
| <b>€</b> €   | امام دونوں طرف سلام پھیر لے تو پھرمقتدی کھڑا ہوگا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |   | <b>r•</b> 9 |
| <b>&amp;</b> | جوامام جلدی جلدی نماز پڑھتا ہے اس کی اقتداء درست نہیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |   | <b>r</b> +9 |
| <b>9€</b> 8  | امام بیشه کرنماز پڑھے تو مقتدی بھی بیشه کر پڑھیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |   | ri•         |
| <b>98</b> 3  | مستقل امام بیماری کی بناپر کھڑا ہوکر نماز نہ پڑھ سکے تو تین طریقے ہیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |   | . MI        |
| *            | امام کے پیچھے سور و فاتحہ پڑھنے کے چار طریقے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |   | 717         |
| <b>98</b>    | ہررکعت میں قیام اورسور و فاتحہ فرض ہیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |   | 111         |
| <b>%</b> 8   | دوسکتوں والی سمرہ بن جندب ماتین کی روایت کی تحقیق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |   | ۲I۸         |
| 98           | فرض نماز کی آخری دورکعتوں میں فاتحہ کے بعد سورۃ ملانا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |   | <b>۲۲</b> • |
| <b>₩</b>     | www.KitaboSunnat.com برآیت پروتف کرنا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |   | <b>۲۲</b> • |
| *            | مقتدی کے سور ۂ فاتحہ پڑھنے کی دلیل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |   | <b>۲۲</b> 1 |
| *            | نما ز کے متعلق نومختلف سوالات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |   | 471         |
| <b>%</b>     | مقتدی تیسری رکعت میں جماعت سے ملتا ہے تو اس کی کون می رکعت ہوگی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |   | ריר         |
| <b>9€</b> 8  | عشاء کی جماعت میں مغرب کی نمازادا کرنا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |   | 770         |
| <b>9</b> 8   | مسافرمقندی مقیم امام کے ساتھ چوتھی رکعت میں ماتا ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |   | ۲۲۲         |
| <b>98</b> 7  | ر کوع میں شامل ہونے سے رکعت نہیں ہوتی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |   | ۲۲۲         |
| <b>9</b> 8   | آ مين بالجمر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |   | ۲۳۰         |
| <b>%</b>     | امام ومقتذى دونوں آمین اکٹھے کہیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |   | ۲۳۰         |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |   |             |

ا چهرکعتوں میں آمین بآواز بلنداور گیاره میں آہتہ آمین کی دلیل رفع الیدین:

|            |                                                      | <del>,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,</del> |
|------------|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Į.         |                                                      | 1                                                |
| ا بوسونو ا | الم العنال سرود والمائل الكاريكان سرايد تما          | ഹി                                               |
| 111        | ا آیار سے اکبدین سنت ہےاوروفات تک رخع البدین کی دیمل | <b>785</b>                                       |
| L          | ,,                                                   | i                                                |

| K.          | 14 X ON THE STATE OF THE STATE |            |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| ۲۳۲         | ر فع البيدين كے متعلق دس سوالوں كے جوابات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 9€3        |
| ۲۳۴         | كيار فع اليدين عشره مبشره سے ثابت ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>8</b>   |
| ۲۲۵         | خلفاء راشدین سے رفع الیدین کا ثبوت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | *          |
| ۲۳۵         | رفع اليدين كے ثبوت پر قولى حديث                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>%</b>   |
| ۲۳٦         | عبدالله بن مسعود زلالله؛ اورر فع الميدين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>%</b> 8 |
| ۲۳۲         | بدائع الصنائع فقد ففي كى كتاب ب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>%</b>   |
| <b>۲</b> ۳۷ | مىبوق دوركعت پڑھ كرر فع اليدين كرے گا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>%</b>   |
| <b>۲۳</b> 2 | ر فع البيدين كالصحيح طريقه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>%</b> ? |

#### رکوع کے بعد:

| <u> </u> | *************************************** | ************ |
|----------|-----------------------------------------|--------------|
| ۲۳۸      | ر کوع کے بعد ہاتھ با ندھنا              | <b>%</b>     |

#### سجده کابیان:

| %€       | سجدوں کے درمیان اُنگلی ہلانا            | <b>*</b> /*• |
|----------|-----------------------------------------|--------------|
| %€       | عورت کے سجدے کی کیفیت                   | ۲۳۱          |
| %€       | سجدوں کے درمیان بیٹھنے کی کیفیت         | ۲۳۲          |
| <b>₩</b> | تىبىجات ركوع دىجدە كى تعداد             | ۲۳۳          |
| %€       | رکوع یا سجده میں قر آن کی آیت بطورِ دعا | ۳۳۳          |
| %€       | رکوع سجده میں ایک یازیادہ دعا ئیں       | ۳۴۳          |
| %€       | رکوع وسجده کی دعا ئیب                   | trr          |
| <b>₩</b> | ۔<br>سجدوں کے درمیان دعاء               | rra          |
| %8       | اللهم اغفرلي وارحمني واهدني كىشد        | ۲۳۵          |

| R.  | 15 KERTER OF THE THE THE               | ) XI | /<br>• |
|-----|----------------------------------------|------|--------|
| ۲۳٦ | رکوع کی شبیح سجدے اور سجدے کی رکوع میں |      |        |
| ۲۳٦ | سجدے میں اُردو، پنجا بی دعا یا درُ ود  | 1    | K      |

### تشهد کابیان:

| ۲۳ <u>۷</u> | تودك كامسنون طريقه                     | <b>₩</b>   |
|-------------|----------------------------------------|------------|
| <b>የ</b> የአ | بازؤوں کی کیفیت تشهد میں               | <b>9</b> € |
| ተቦለ         | تشهديس در ود                           | <b>₩</b>   |
| rom         | انگلی کو حرکت دینا                     | <b>₩</b>   |
| rom         | جهری کی جگه سری قر آت میں مجدہ کا تھم  | %€         |
| rom         | فرض نماز کے بعد ہاتھ اُٹھا کر دعا کرنا | %€         |
| raa         | دعائے رسول الله عصفي مين اضافه         | %€         |
| 271         | شیطانی وسوسوں ہے بچنا                  | €          |

### نماز کی سنتوں کا بیان:

| 777 | كياسورة الكافر دن اورسورة الاخلاص مخصوص مېي                  | <b>&amp;</b> |
|-----|--------------------------------------------------------------|--------------|
| 277 | قضاء کی صورت میں سنتوں کا حکم                                | €8           |
| 777 | باره سنتوں کو واجب قرار دینا                                 | <b>₩</b>     |
| ۳۲۳ | فرض با جماعت ادا کرنے کے بعد دوسری جماعت کے قریب نوافل پڑھنا | %€           |
| ۲۲۳ | سنت فجرے پہلے یا بعدنماز کاتھم                               | %€           |
| ۲۲۴ | عصر یاضح کے بعد نماز پڑھنا                                   | €8           |
| 240 | دو پرچاضرا ورعصر کے بعد دوفل                                 | €8           |
| ۲۲۲ | ظهرعصر کی آخری دورکعتوں میں تلاوت                            | ₩            |

|                | 16 Kalling States State | XI<br>XI |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 247            | کیا جاروں رکعتوں میں سورۃ ملائی جائے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | %8       |
| 447            | کھڑ ہے ہوکراور بیٹھ کرنماز کا ثواب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | %8       |
| <b>۲</b> ۲ ۲ 9 | ظهروعشاء كے بعد چار ركعتيں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 9€?      |
| 120            | ا مام کا صبح کی سنتیں جماعت کے بعدا دا کرنا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | %€       |
| 120            | تبجد کے لیے آ کھنہ کھلے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | %€       |

#### نمازسفر:

| 120         | مافت اور مدت قعر                                       | 9€3              |
|-------------|--------------------------------------------------------|------------------|
| 141         | کیاروزانه سفرکرنے والا ملازم دفتر میں قصرکرے           | 9€               |
| <b>r</b> ∠9 | ڈ رائیوروں کے لیے قصر                                  | %€               |
| ۲۸•         | بیٹا والدین کے گھر قصر کرسکتا ہے؟                      | %€               |
| <b>۲</b> ۸• | کیا تیزرفآرسواری نمازِ قصر کرنے پراثر انداز ہو عتی ہے؟ | %€               |
| ۲۸•         | چار برید پر قصروالی روایت                              | %€               |
| ۲۸۱         | سفرمیں قضاءشدہ نماز گھروا پسی پرکمل پڑھیں              | 9 <del>8</del> 8 |
| ۲۸۱         | سواری پر فرضی نماز کا حکم                              | %€               |
| <b>7</b>    | نماز کی اہمیت                                          | <b>9€</b> 8      |
|             | م رمضان اور تهجد:                                      | وتر قیا          |
| 110         | وتركيسے اداكريں ؟                                      | %                |
| ۲۸۲         | وترکی تیسری رکعت اُٹھتے ہوئے رفع البیدین کریں          | <b>₩</b>         |
| ۲۸٦         | آ خررات کی نمازرہ جائے تو کیا کیا جائے                 | <b>%</b>         |
| rλ∠         | وتر فرض نہیں                                           | <b>%</b>         |

| <u>17</u>    | XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX                   | ) XI             |
|--------------|----------------------------------------------------------|------------------|
| <b>r</b> \   | وتر نہ پڑھ سکے تو کیا تھم ہے؟                            | 9 <del>8</del> 8 |
| <b>1</b> 1/4 | ۔<br>قنوت وتر رکوع سے پہلے اور بعد                       | 9 <del>8</del> 8 |
| 129          | تنوت وتر بعداز رکوع بہتر ہے                              | %€               |
| ra 9         | وترادا کرنے کے دوطریقے                                   | %€               |
| <b>79</b> •  | قنوت نازلة قبل ازركوع وبعدازركوع                         | %€               |
| <b>79</b> 1  | نما ز فجر میں قنوت                                       | %8               |
| <b>79</b> 1  | قنوت نازلها درقنوت وترميس فمرق                           | %€               |
| <b>791</b>   | قنوت وترمين بإتحدأ مُحانا                                | %8               |
| rar          | وترمیں جان بو جھ کر دعانہ پڑھے                           | <b>₩</b>         |
| rgr          | قنوت وتر میں جمع کے صیغے                                 | <b>%</b>         |
| rgr          | ساري رات نِفل پڻِ هنا                                    | %8               |
| rgr          | نما زِ تر اوت کے بعد نوافل                               | <b>⊗</b> 8       |
| rar          | کیا آخری رات ور توڑ لے                                   | 9 <del>8</del> 8 |
| <b>797</b>   | نمازِ تراوی آٹھ رکعات سے زیادہ نہ پڑھے                   | %€               |
| 798          | غیرمعتکف کے لیے تین فضیلتیں                              | 9kg              |
| <b>799</b>   | ليلة القدركا ثواب حاصل كرنے كاطريقه                      | %€               |
| ۳۰۰          | مكمل ليلة القدر كا ثواب نه حاصل كرنے والا                | %8               |
| r            | نفلی نما زعور توں کا امام کے ساتھ وا دا کرنا             | <b>%</b>         |
| ۳۰۱          | وتر کے بعد نوافل کا تھم                                  | <b>%</b>         |
| <b>**</b> *  | همیاره رکعات تراویج والی روایت مصطرب نہیں                | 98°              |
| rr <u>z</u>  | مولا ناانورشاه سميري حنفي كا قول كه "تراويح آخه ركعت" بي | <b>88</b>        |

|                                         |             | 18 Z CONTROL Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z | )<br>Ki   |
|-----------------------------------------|-------------|----------------------------------------------------|-----------|
| *************************************** | <b>77</b> 2 | مكه معظمها ورمدينه منوره ميں تر اوت ح              | <b>8€</b> |
|                                         | ۲۲۸         | تراوت میں تکمیل قرآن پرمشائی تقشیم کرنا            | <b>%</b>  |

### نماز جمعه:

| rra          | خطبہ جمعہ میں اختصار بہتر ہے                                                   | %€               |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| rrq          | جمعہ کے روز بھی زوال ہوتا ہے                                                   | <b>₩</b>         |
| rar          | جمعہ کے دن بونت زوال نماز پڑھ سکتے ہیں                                         | %€               |
| rr.          | نما نے جمعہ کا ونت وہی ہے جوظہر کا ہے                                          | 9€?              |
| <b>r</b> r•  | جس شخص کا جمعہ رہ جائے وہ ظہر پڑھے                                             | %€               |
| <b>1</b> 771 | نماز میں آیات کا جواب دینا                                                     | ಱ                |
| rr           | نما زجهه کی رکعات کے متعلق عالم حقانی ابوالحن مبشر احمد ربانی کی طرف خط        | <b>₩</b>         |
| m/m          | عورت کے لیے جمعہ                                                               | 9€               |
| rrr          | خطبه مسنونه كالفاظ من أو مِنْ بِهِ وَ نَتَو تَكُلُ عَلَيْهِ كِ الفاظ ثابت نبين | · 983            |
| rra          | دورانِ خطبه سامعین کاسبحان الله کهنا                                           | 9 <del>8</del> 8 |
| ۳۳۲          | بیاری کی وجہ سے خطبہ جمعہ بیٹھ کربھی دے سکتے ہیں                               | 9€               |

### نمازعیدین:

| ۳۴٦ | عيدالفطر كي نماز كاوفت         | %8         |
|-----|--------------------------------|------------|
| ۲72 | نما زعيد كاطريقه               | %€         |
| ۳۴۷ | نما زِعیدین میں زوا کد تکبیرات | %€         |
| ۳۳۸ | نما زعید سے پہلے نوافل         | 9€         |
| ۳۳۸ | عورتوں کاعیدگاہ میں جانا       | <b>%</b> 8 |



| 景 20                                    | X BOOK OF STORY                                                              | )X          |
|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| ۳۲۱                                     | بے نماز کا جناز ہ پڑھنارسول اللہ مِنْ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ الل | <b>9€</b> 9 |
| <b>1727</b>                             | نمازِ جنازه میں ثناء پڑھنا                                                   | <b>%</b> €  |
| דאר                                     | جنازه میں مقتدیوں کا آمین کہنا                                               | <b>%</b> €  |
| <b>777</b>                              | نمازِ جنازه میں صفوں کی تعداد                                                | <b>%</b>    |
| ۳۲۳                                     | جنازه میں ایک دعایا زیادہ دعاؤں کا پڑھنا .                                   | <b>%</b>    |
| 444                                     | جناز ه میں مذکر ومؤنث کی ضمیریں                                              | <b>8€</b>   |
| 240                                     | بچیکی نمازِ جنازہ کے لیے دعاء                                                | <b>%</b>    |
| 240                                     | نما زِ جنازہ میں نمین مفیں بنانے والی حدیث ضعیف ہے                           | <b>%</b>    |
| ۳۲۲                                     | تکبیرات نماز جنازہ میں رفع الیدین کرنا ثابت ہے                               | <b>₩</b>    |
| ۳۲۲                                     | امام کاکٹی بارنمازِ جنازہ کی امامت کروانا                                    | <b>₩</b>    |
| <b>772</b>                              | جنازه کود کیھ کر کھڑا ہونے کا حکم                                            | <b>₩</b>    |
| <b>77</b> 2                             | جنازہ میں بعد میں شامل ہونے والا تکبریں کمل کرلے                             | <b>₩</b>    |
| ۳۲۸                                     | شہید کا غائبانہ نما نے جنازہ ثابت ہے                                         | <b>%</b>    |
| rz•                                     | و دبارہ نمازِ جناز ہ پڑھنا درست ہے۔                                          | <b>%</b>    |
| *************************************** |                                                                              | * ق         |

### تدفين:

| <b>17</b> 21 | وفن کرنے کے بعد ہاتھ اُٹھا کرا جماری وعاء | <b>%</b> € |
|--------------|-------------------------------------------|------------|
| <b>7</b> 26  | قبرستان میں قبلدرُخ ہوکر دعا کرنا         | %€         |
| <b>7</b> 28  | فوت ہونے والے پرسور ہ کیس پڑھنا ثابت نہیں | 98r        |

| r20 | میت والے گھرتین دن ہاتھ اُٹھا کر دعا کرنا ثابت نہیں | <b>%</b> |
|-----|-----------------------------------------------------|----------|
| İ   | 1                                                   |          |

صدقه فطرانه آخرى عشره مين دينا درست ہے

711

|      | 2 X ON STATE OF STATE | X           |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| الم  | مال مفت دل بےرحم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>9</b> €? |
| ۲۱۲  | فطرانہ کی رقم مدرسہ میں دینا کیسا ہے؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | %€          |
| ۳۱۳  | ز کوء سے طلباء کے بو نیفارم اوراسا تذہ کی تنخواہ کا انتظام کرنا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>%</b>    |
| rtr. | رشته داروں کوز کو ة دینا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | æ           |
| MD   | پاپنچنتم کے مال داروں پرز کو ۃ حرام نہیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>9</b> €  |
| ۲1۵  | ر فاہ عامہ کے کاموں پر ز کو ۃ خرچ کرنا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | %8          |
| MIX  | عشرز کو ۃ مجاہدین کو دیناافضل ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>%</b>    |
| MIA  | کیاصدقة الفطرمیں قیمت دینا جائزہے؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | æ           |

# (٦) كتاب الصيام ....روز \_ كمساكل

| ۲I2 | روز ه چپوژ نے کا تھم                         | %€       |
|-----|----------------------------------------------|----------|
| ۳۱۸ | انتقال مكان اورروز بي كائتكم                 | %€       |
| ۳۱۸ | یوم عرفه کاروزه پاکتان میں کب رکھا جائے گا   | æ        |
| PY+ | یوم عرفه کاروزه عرفه میں رکھنا کیہاہے؟       | <b>%</b> |
| P** | اماِم بیض کےروزوں کا بیان                    | <b>%</b> |
| ا۲۲ | شوال کے چیروز وں کا بیان                     | æ        |
| ا۲۲ | عاشوراء کاروز ہ ایک ہے                       | <b>%</b> |
| ۲۲۲ | نفلی روز ه تو ژنا گناه نهیس                  | <b>%</b> |
| ۲۲۳ | رمضان المبارك ميس دواذ انبيس                 | <b>ૠ</b> |
| ۳۲۳ | کیا بغیر شسل کیے سحری کھانا درست ہے؟         | æ        |
| ۳۲۳ | روز ہ کی حالت میں کھانے والے کو یا د کروا نا | <b>%</b> |

| [M          | 23 8200000000000000000000000000000000000           | ூவ               |
|-------------|----------------------------------------------------|------------------|
| سلم         | روز ہ کی حالت میں جماع کرنے کا کفار ہ              | ₩                |
| مهم         | فوت شده کی طرف سے روز ہ رکھنا                      | æ                |
| ۲۲۳         | فرضی روز ہے                                        | <b>%</b>         |
| ٠٣٠٠        | کمروه وحرام روز بے                                 | <b>8</b> 8°      |
| אייאיא      | متحب روز ب                                         | 983              |
| 4سم         | لیلة القدر کے قیام ہے کیامراد ہے؟                  | 98°              |
| 4سم         | اعتكاف شروع كرنے كاطريقه                           | · 988            |
| <b>براب</b> | اعتکاف تمام مساجد میں جائز ہے                      | 9€               |
| المام       | اعتكاف كا ثواب دوجج اورد وعمرول والى روايت كمز ورہ | <b>9€</b>        |
| الماما      | اعتکاف فرض نہیں نفل ہے                             | <b>₩</b>         |
| የ           | اعتكاف كے متعلقہ تين مسائل                         | <del>&amp;</del> |
| የ           | دورانِ اعتكاف خيمه تبديل كرنا                      | <b>%</b>         |

# (٧) كتاب الحج ..... جج اور عمره كابيان

477

| سوبههم      | کسی دوسرے آ دمی سے رقم لے کر حج یا عمرہ کرنا               | <b>8</b> 8       |
|-------------|------------------------------------------------------------|------------------|
| سهماما      | مقروض آ دمی حج یا عمرہ کرسکتا ہے                           | %€               |
| سوماما      | عورت کامحرم یا خاوند کے بغیرسفر کرنا جرم و گناہ ہے         | %8               |
| <b>ሁ</b>    | ا کیک سفر میں زیادہ عمرے کرنا درست ہے                      | 9 <del>8</del> 8 |
| <u>ሮ</u> ሮለ | که کرمه کار بانش که سے بی احرام با ندھے گا                 | <b>₩</b>         |
| ሆ/ ዓ        | حج پارمضان میں حیض کورو کئے کے لیے گولیاں کھا نا درست نہیں | %8               |

| 25  | 24 X                                        | ) XI         |
|-----|---------------------------------------------|--------------|
| ٢٣٩ | حالت احرام میں سراویل وموز بے بہننے منع ہیں | 9€           |
| ra+ | سنكريان مارنے كاونت                         | 8 <b>8</b> 3 |
| ۳۵۱ | آ ب زم زم ساتھ لا نا درست ہے                | <b>9</b> €   |

# (۸) کتاب النکاح .....نکاح کے مسائل

| rat | نكاح كامسنون طريقه                                        | 9€               |
|-----|-----------------------------------------------------------|------------------|
| rar | المحدیث کا نکاح غیرالمحدیث ہے                             | %€               |
| rot | اہل کتاب عورت ہے مسلم مرونکاح کرسکتا ہے                   | %€               |
| rot | سید کی شاوی غیر سیّد براوری مثلاً آرائیں وغیرہ سے درست ہے | <b>%</b> €       |
| r00 | علاتی خالہ سے نکاح حرام ہے                                | 9€               |
| rss | پھوپھی اور جیتی کو نکاح میں جمع کرناحرام ہے               | %€               |
| ۲۵٦ | عدالت میں نکاح کرنا                                       | 9€               |
| ran | عا ئشه وخليفها كا نكاح اور زمصتي                          | 9€               |
| ran | اپنے بھائی کے لیےلڑکی کود کیھ کر پیند کرنا                | 98₹              |
| 40Z | نكاح كے متعلقہ چھا حكام                                   | <b>9</b> €       |
| ۳۵л | رشته کے متعلق ایک سوال                                    | 9 <del>8</del> 8 |
| 463 | برطانوی باامر کی شہریت رکھنے والی لڑ کی ہے نکاح کرنا      | 9€8              |
| ۴۲٠ | والدین کی اجازت ورضا نکاح کے لیے ضروری ہے                 | 9€               |
| ۴44 | زنا کاار تکاب کرنے کے بعدای عورت سے نکاح کرنا حرام ہے     | 9€               |
| רץו | ولی کی شرط صرف عورت کے لیے ہے                             | 9£8              |
| ۳۲۳ | بإرات اور جهيز ثابت نبيل                                  | 9ks              |

| 13           | 25 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7        | )<br>XX          |
|--------------|-------------------------------------------------|------------------|
| ۵۲۳          | نکاح میں لڑکی کا اختیار                         | <b>%</b>         |
| ۳۲۲          | بچوں میں وقفہ کے لیےعز ل کرنا                   | <b>%</b> €       |
| 447          | آ داب جماع                                      | <b>%</b> 8       |
| ۸۲۸          | دو بیو بوں کے درمیان انصاف کرنا                 | %8               |
| ۲۲۸          | حالت حيض ميں جماع كرنا                          | <b>%</b>         |
| ۴۲۹          | بےریش حسین وجمیل بچے کود کھنا                   | 9 <del>8</del> 8 |
| ۳۲۹          | ز نا کبیره گناه ہے                              | <b>%</b>         |
| P49          | حرام حلال کوحرام نہیں بنا تا                    | <b>98</b> €      |
| ٩٢٦          | زانی مروتو بہ کے بعد مومنہ عورت سے شادی کرتا ہے | <b>₩</b>         |
| ۴4.          | حمل کی حالت میں ہونے والا نکاح درست نہیں ہے     | <b>%</b>         |
| اکم          | زانىيغورت كورجم كرنا                            | <b>%</b> €       |
| <b>12</b> 1  | عمل قو م لوط کی سز اقتل وموت ہے                 | 98°              |
| <b>12</b> 11 | مت رضاعت دوسال ہے                               | 98°              |
| <u>۳</u> ۷۲  | رضاعی رشتون کابیان                              | <b>%</b>         |
| ۳۷۵          | محرم کی تحریف                                   | 988              |

# (٩) کتاب الطلاق ....طلاق کے مسائل

| ·            |                                             |                  |
|--------------|---------------------------------------------|------------------|
| ۳۷۲          | ا یا محیض میں دی گئی طلاق واقع ہوتی ہے      | 9 <del>8</del> 8 |
| ۳۷۲          | رجوع کے بغیر وقفہ وقفہ سے طلاقیں دے سکتا ہے |                  |
| ۲ <u>۷</u> ۷ | الشحى وي گئي خين طلا قيس                    | 9 <del>8</del> 8 |
| ۳۷۸          | نداق اور حجموث سے طلاق دینا                 | ŧ                |

| نبرت فبرت                              | ZZOWE OF THE STATE | X           |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| با کی میں طلاق وینا                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>%</b> €  |
| ا ق اور منخ نکاح می <i>ں فر</i> ق      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>%</b> 8  |
| ادہ کے بغیرطلاق دینا                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>%</b> €  |
| لف الفاظ ہے تین طلاقیں دینا            | ل د يبا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>9€</b> ? |
| يفون پر نکاح اور طلاق                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>%</b>    |
| مجلس کی تین طلاقیں                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 98          |
| ن ماه میں دی گئی تین طلاقیں            | بن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 98          |
| وع كاوت                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | %€          |
| بنة اورگم ہونے والے شخص کی بیوی کا حکم | ں کی بیوی کا حکم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | %₹          |
| لهكابيان                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 9€          |
| ء کابیان                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 98°         |

(۱۰) كتاب البيوع ..... تجارت كاحكام

| ۳۹۳ | جمعه والے دن کاروبار کرنا             | <b>%</b>         |
|-----|---------------------------------------|------------------|
| ۲۹۳ | زمین سے دنن شدہ ملنے والی رقم کا بیان | <b>%</b> €       |
| ۲۹۵ | کارو با رمیں شرکت کر نا               | %€               |
| ۳۹۵ | سودی تمیٹی سے فائدہ اُٹھانا ''        | <b>8€</b> 3      |
| ۵۹۲ | <sup>م</sup> رنشها. کا وَ نث کا بیان  | 9 <del>8</del> 8 |
| ۲۹۲ | سودی رقم سے قرضہ ادا کرنا             | 98               |
| r92 | جائبيدا دبيس ملنے والی سودی رقم       | 9€3              |
| 49Z | بینک میں ملازمت نا جائز اور حرام ہے   | <b>%</b> €       |

|              | 27 Karthard State of the State    |                  |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| 79Z          | جي ٻي فنڌ کا تھم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>%</b> €       |
| 494          | والدنے بینک ہے سود لیا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>%</b>         |
| ۴۹۸          | سودی کار و بارکرنے والے کے گھر بیچے پڑھا نا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>9</b> €       |
| ۲ <b>۹</b> ۹ | گندم یا آثا أوهارلینا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>%</b> €       |
| M99          | بونس والی رقم درست ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 9 <del>8</del> 8 |
| ۵۰۰          | ناپتول میں کی حرام ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>%</b>         |
| ۵۰۰          | تعویذ با ندھنے میں تعاون کرنا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | æ                |
| ۵۰۰          | محکمہ فلاح بہبود آباوی میں ملازمت نا جائز ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | æ                |
| ۵+1          | وم كرك أجرت ليسكتاب؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>%</b>         |
| ۵۰۱          | ميٹرر يُدركا حكم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>%</b>         |
| ۵+۲          | www.KitaboSunnat.com عکیس ادانه کرنا جرم ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>&amp;</b>     |
| ۵+۲          | بجلی چوری کا حکم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>%</b> ₹       |
| ۵+۲          | ندر شوت دین ندر شوت کین                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>8</b> €       |
| ۵۰۳          | قرعه اندازی ہے ڈیلروں کوانعام دینا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>8</b> €       |
| ۵۰۵          | سے سلم کا بیان<br>استان استان اس | æ                |
| ۵۰۷          | کرنسی کا کاروبارکرنا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | &8               |
| ۵۰۸          | ٹھیکہ درست ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | æ}               |
| ۵۰۹          | ر بمن كا بيان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>8</b> 8       |
| ۵۵۰          | ذ خیره اندوزی درست نہیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>&amp;</b>     |
| ۵۵۱          | معجد کا نقصان کس کے ذمہ ہے؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>%</b>         |
| ۵۵۱          | منافع کی شرح                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | %€               |

YTHOUTH AS INTUREY

28

| W.  | 20 AGUILA GUERGE ZA                                                             | ~\*\`     |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| ۵۵۲ | أدهار فروخت پر قیت برهانا                                                       | <b>®</b>  |
| ۵۵۳ | فشطول برخريد وفروخت كاعكم                                                       | 9€        |
| ۵۲۵ | فضيلة الشخصين مطاوع الترتوري صاحب كيمضمون برحافظ عبدالمنان نور بوري صاحب كاجواب | %8        |
| ۵۲۵ | تر توری صاحب کی پیش کرده آ محمد دلائل                                           | %€        |
| ۲۲۵ | ولائل كا تجزيه                                                                  | 9€        |
| ۹۲۵ | تر توری صاحب کی ایک اور وضاحت که اوائیگی کی تاخیر وجیسودنهیں                    | %€        |
| ٩٢٥ | جواب نمبرا<br>جواب مبرا                                                         | %€        |
| ٩٢٥ | جواب نمبر۲                                                                      | %€        |
| ٩٢٥ | جواب نمبر٣                                                                      | %€        |
| ۵۷۰ | جواب نمبر <sub>م</sub>                                                          | <b>%</b>  |
| ۵۷٠ | جواب نمبر۵                                                                      | <b>%</b>  |
| ۵۸۲ | صدقہ کے اونٹول دالی عبداللہ بن عمروالی روایت ضعیف ہے                            | <b>9€</b> |
| ۲۸۵ | بیمه، نقصان پرمعاوضه، دیت ،قو می بچپت سکیم ، مکان کا کرابی                      | <b>₩</b>  |
| ۵۸۸ | انشورنس دالوں ہے لی ہوئی زائدرقم واپس کرد ہے                                    | æ         |
| ۹۸۵ | سولڈن کی انٹرنیشنل اوراس طرح کی دوسری کمپنیاں                                   | <b>%</b>  |

# (۱۱) كتاب الميراث .....وراثت كمسائل

| 477 | والد کی زندگی میں بیٹاا پی کمائی اپنے نام لگواسکتا ہے                  | 9€       |
|-----|------------------------------------------------------------------------|----------|
| 477 | زندگ میں تقتیم جائیداد ادر بیوی کے فوت ہونے پر تقتیم جائیداد کا طریقنہ | <b>₩</b> |
| 777 | نیکس دغیرہ سے بیچنے کے لیے جائیداواولا د کے نام لگانا                  | 9€       |
| 477 | بچوں کی جائیداد میں ز کو ۃ                                             | <b>₩</b> |

| 25           | 29 ************************************                                     | )<br>Y      |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 474          | پھوپھی کا بھتیجوں کے بارے وصیت کرنا ،                                       | <b>9€</b> 3 |
| Yra          | باپ بیٹوں کا اپنی جائیدادیں علیحدہ کر تا                                    | <b>9€</b> 8 |
| 777          | تمام جائیدا داپنی دوبیٹیوں میں برابرتقسیم کرنا درست نہیں                    | <b>98</b> 8 |
| 472          | جائیداد ہے بیٹیوں کومحروم کرنا درست نہیں اور متوفی اگرتقسیم غلط کر جائے تو؟ | <b>98</b> 8 |
| 479          | نا جائز قابض کے دار ثوں ہے تن طلب کرنا                                      | <b>9€</b> 8 |
| 421          | تمام ورثاء کی رضا ہے موروث کا جائیداد ہبہ کرنا                              | 98          |
| 444          | بٹی کے ساتھ بھانجوں کو برابر کا حصد دینا درست نہیں                          | %8          |
| yrr          | جس حالت میں میت نے جائیداد چھوڑی اس کا اعتبار ہوگا                          | <b>9</b> €  |
| <b>7</b> 27  | میت سے پہلے فوت ہونے والا وارث نہیں                                         | <b>9</b> €  |
| 777          | متونی کے بھتیج متونی وغیرہ کی بیوی کے دارث نہیں                             | 98°         |
| 727          | بہواور پوتے پوتیاں وارث نہیں                                                | 9€<br>1     |
| Y174         | ٹال <sup>ی</sup> سے فیصلہ کروانا                                            | %8          |
| 429          | خاونددو بیٹے دوبیٹیوں میں ایک سودو کنال اراضی کی تقسیم                      | %€          |
| <b>Y</b> /~+ | والدين بيوي دوبيني اور دوبينيول بين تقسيم وراثت كاطريقنه                    | 9€          |
| ארו          | دو تجينيج ادرايك جيابيل تقسيم اراضي                                         | 9€          |
| <b>1</b> 64  | بیوه حپار بیٹے اور نین بیٹیوں میں ۲۷ کنال زمین کی تقسیم                     | 98°         |
| 466          | چه بیٹیوں اور ایک بیٹے میں تقسیم وراثت                                      | 983<br>1    |
| 47F          | تین بیٹے جاربیٹیاں اور خاوند میں تقسیم کا طریقنہ                            | %€          |
| מיד          | دو پوتے اور دو پوتیوں کی وراثت                                              | %€          |
| ארץ          | بیوه د و بیٹیاں اور ایک بھائی کی وراثت                                      | <b>%</b>    |
| 7m2          | عورت کی دراشت                                                               | 9€8°        |

|             | 30 LEON SON SON SON SON SON SON SON SON SON S |            |
|-------------|-----------------------------------------------|------------|
| 414         | فاطمه وفاضيا كى دراثت                         | 98°        |
| Y0+         | علم میراث میں اُردو کتاب                      | <b>%</b> € |
| 40+         | والدی زندگی میں فوت ہونے والے بیٹے کی وراثت   | %€         |
| 40+         | مسلمان کسی کا فر کا وارث نہیں                 | %€         |
| <b>70</b> + | والدين بيوى بيمي ميں تقتيم وراثت              | %€         |

## (١٢) كتاب الاضحية والعقيقة ....قرباني اورعقيقه كمسائل

| yor | پہلے دن قربانی کرناافضل ہے                                    | %€ |
|-----|---------------------------------------------------------------|----|
| 401 | تجینس اورگھوڑ ہے کی قربانی                                    | 9€ |
| 701 | بغير محقيق قرباني مين حصه ذالنا                               | %  |
| 484 | عیدالاسحیٰ کا جاِندد کیھنے کے بعد ہال اور ناخن نہ کٹوا نا     | %8 |
| 7ar | مقروض قربانی کرسکتا ہے نبی مطبی کی اللہ کی طرف سے قربانی کرنا | %8 |
| 40° | میت کی طرف ہے قربانی کرنا                                     | %8 |
| Yar | حضرت على خالفيهٔ والى روايت كى تحقيق                          | %8 |
| rar | کیاخصی جانور کی قربانی افضل ہے؟                               | %€ |
| ray | قربانی کے گوشت کے حصے کیے جا کیں؟                             | %€ |
| ray | حرام کمائی ہے گائی قربانی کا گوشت کھانا                       | %€ |
| 70Z | قربانی کی کھالوں کے مصارف                                     | %8 |
| AGF | عقیقد کیا ہوتا ہے؟                                            | %  |
| ۸۵۲ | چودهویں اورا کیسویں دنعثیقہ والی روایت کی تحقیق               | æ  |
| 709 | گائے اور اونٹ کاعقیقہ                                         | 98 |

|     | in the state of th | X           |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 44+ | عقیقه واجب و فرض ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>%</b>    |
| 44+ | والد کے علاوہ کوئی اور عقیقہ کرسکتا ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>98</b> 8 |
| 44+ | بچے کے کان میں اذان کہنے والی حدیث کی شختیق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | %8          |

# (١٣) كتاب الأطعمة والأشربة .....كماني أورييني كمسائل

| 777         | ختم والی چیز کولینا بھی نا جا ئز ہے  | <b>€</b> 8 |
|-------------|--------------------------------------|------------|
| 447         | غیراللہ کے نام کی چیز کھا ناشرک ہے   | %          |
| 777         | پیپی بوتل پینا کیساہے؟               | %8         |
| 777         | شكاركا جديد طريقه                    | %€         |
| 777         | گھوڑ احلال ہے                        | 9€3        |
| <b>44</b> 2 | برائكر مرغيوں كانحكم                 | <b>%</b> 8 |
| <b>44</b> 4 | جلاله حرام ہے                        | 9€         |
| 774         | گردن کٹنے کے بعد ذبح کرنا            | 9kg        |
| 444         | خصيتين حلال ہيں                      | <b>8€</b>  |
| APP         | حقه، سگریث ،تمبا کو،نسوارسب حرام     | æ          |
| APP         | کیاسگریٹ اورنسوار ہے وضوء ٹو ثنا ہے؟ | %€         |
| 444         | سگریٹ نسوار وغیرہ کی تنجارت          | %8         |
| 779         | سود کی کمائی والوں کے گھریے کھا نا   | <b>%</b>   |

## (١٤) كتاب الجهاد والأمارة ..... جهاداورامارت كمسائل

| Price. | 14-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-1 | :  | - 1 |
|--------|------------------------------------------|----|-----|
| YZ•    | جهادی تر بیت                             | %€ | 1   |
| 4      | ######################################   |    |     |

THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE S

| £ 32                           | AND SOUTH OF THE PARTY OF THE P | فهرست                              | \%         |
|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------|
| 741                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | جائز بھیلیں کون تی ہیں؟            | <b>%</b>   |
| 741                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | جهاد تشميروا فغانستان فىسبيل اللد  | <b>%</b> € |
| <b>Y</b> ∠ <b>r</b>            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | جهاد تشمير کی شرعی حیثیت           | <b>₩</b>   |
| 72r                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | جهادی تظیموں میں شمولیت            | <b>%</b>   |
| 727                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | جها د کی اقسام اور ذیمه داری       | <b>%</b>   |
| 417                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | اصحاب الأعراف كون بين؟             | %€         |
| ۲۸۳                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | شرعی امیر کے بغیر جہاداور جہاد ہند | %€         |
| <b>Y A C C C C C C C C C C</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | جهاد پراعتراضات کا جائزه           | <b>8</b> € |
| YAA .                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | خودکش جیلے                         | <b>%</b> € |
| 7/9                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | التحادأ مت اورغلبهوين كاطريق       | %€         |
| 79.                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | والدین کی اجازت کے بغیر جہاد       | 88s        |
| 791                            | יַט                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | قربانی کی کھالیں جہاد فنڈ بن سکتی  | <b>%</b> € |
| 191                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | طاغوت کے کہتے ہیں                  | <b>%</b> € |
| <b>197</b>                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | اسلام اورجمهوری نظام               | <b>₩</b>   |

# (٥١) كتاب الرقى والطب .....دم اورعلاج كے مسأتل

| <br><b>ካ</b> ባሮ | کوئی چیز دم کر کے مریض کو کھلا نایا بلانا | %€       |
|-----------------|-------------------------------------------|----------|
| <br>496         |                                           | <b>%</b> |
| <br>797         | ہومیو پیتضک اد دیات کاحکم اورلکنت کا علاج |          |

# (١٦) كتاب الخصائل والفضائل .....فضائل كابيان

| 深 33        | Na Contraction of the Contractio | )<br>XX    |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| <b>19</b> A | باروت وماروت کون تھے؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>%</b>   |
| 499         | آ دم عَالِينًا الله کی مخلوق میں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 9ks        |
| ۷٠٠         | عيسىٰ مَالِيلًا كا حليه مباركه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 9€3        |
| ۷٠١         | ورُ ود کے الفاظ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>%</b>   |
| ۷۰۲         | درُ ود سننے والی حدیث کی سند                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | %€         |
| ۷•۲         | رُ کا نہ کا کشتی لڑنے کا واقعہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>%</b>   |
| ۷•۲         | آپ طِشْطَعَاتِهَا كُوز ہردینے كاواقعہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | %8         |
| ۷٠٣         | نی اکرم مطبح بین کی آخری نماز                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>%</b> 8 |
| ۷۰۴         | لفظِآ قاكابيان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>%</b>   |
| ۷۰۲         | نبي كريم الطنيكاتية كوحضور يا حضرت كهنا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>8</b> € |
| ۷۰۴         | ابل بیت کی وضاحت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | %€         |
| ۷•۵         | غيرصحابي كو' 'رضى الله عنه' كبنا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>₩</b>   |
| ۷•۵         | الله تعالی نے صحابہ کی لغزشیں معاف کردی ہیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>%</b>   |
| ۷•۲         | دوا حادیث کی اسنادی حثیت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>%</b>   |
| ۷٠٢         | خيرالقرون قرنى والےالفاظ حديث ميں نہيں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>8</b> € |
| ۷٠۷         | یزید کے متعلق وضاحت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>%</b>   |
| ۱۱ ا        | چند صحابه کرام فٹیانندم کی سیرت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 9€         |
| <b>417</b>  | قبر پر لیٹنے کا واقعہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>8</b> € |
| <b>کا</b> ۲ | ا نعام یا فتہ اورغضب کیے گئے لوگ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>8</b> € |
| 2I۳         | عمر وخالفتهٔ کا در مائے نیل کو خط لکھنا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 9€         |
| ۷I۳         | بطور قصاص سزادینا درست ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 98°        |

| R.         | 34 XZOZEGO ZOZEGO Z | )#Z      |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| <b>حال</b> | أستادمحترم حافظ عبدالمنان صاحب نور بورى كامخضر تعارف                                                           | %€       |
| 214        | باغ فدک کے متعلق حقیقت حال                                                                                     | <b>%</b> |

### (۱۷) كتاب التفسير .....تفسيري مباحث

| <b>ا</b> اک  | سورهٔ الفاتحه کی سات (۷) آیات                                   | %€ |
|--------------|-----------------------------------------------------------------|----|
| <b>4</b> 19  | سورة التوبه کے شروع میں بسم اللہ الرحمٰن الرحیم نہ لکھنے کی وجہ | %€ |
| ۷۲۰          | سورة الفاتحة قر آن مجيد كاجزء ہے                                | %€ |
| ۷۲۰          | قرآن مجيد كاادب واحترام                                         | %€ |
| <b>4</b> 71  | قرآنی سورتوں کے نام نبی کریم ملطی کیا نے رکھے ہیں               | 9€ |
| ۲۲۱          | کیا جنگ بدر میں فرشتے نازل ہوتے تھے؟                            | 9€ |
| <b>4</b> 77  | قر آن مجید کی آیات میں کوئی تضار نہیں                           | %€ |
| ۷۲۳          | وَلَقَدُ هَمَّتُ بِهِ آيت كادرست ترجمه                          | %€ |
| 28°          | آ يت وَإِذَا قُرِئَ الْقُرُآنُ فَاسْتَمِعُوا كَيْفَيرِ          | 9€ |
| 210          | قر آن مجید پڑھنا، پڑھانا،سننا، سانا ٹواب کے کام ہیں             | %8 |
| 2 <b>r</b> 0 | سورهٔ زخرف آیت اکای (۸۱) کار جمه                                | %€ |
| <b>47</b> 4  | مجازی معنی کے لیے دلیل کی ضرورت ہے                              | %€ |
| 274          | نسیان اور خطاہے کیا مراد ہے                                     | %€ |
| <b>47</b> 4  | ناسخ اورمنسوخ آیات کی وضاحت                                     | %€ |
| <b>2</b> 79  | فرعون مصر کی لاش کی وضاحت                                       | %€ |

## (۱۸) كتاب الدعاء والذكر .....دعااورذكركمسائل

| <b>X</b>     | 35 Karana San San San San San San San San San |            |
|--------------|-----------------------------------------------|------------|
| 2 <b>r</b> r | سوتے وقت پڑھی جانے والی سورتیں                | <b>%</b> € |
| 222          | رزق حلال کے لیے وظیفہ                         | - 9€       |
| 2 ٣٣         | سم شدہ چیز کے لیے وظیفہ                       | <b>%</b> € |
| ۷۳۲          | الله تعالیٰ کا کرم حاصل کرنے کی دعا           | <b>8€</b>  |
| ۷۳۲          | پریشانیاں دورکرنے کے لیے دعا                  | <b>8</b> € |
| 200          | جا د و کا علاج                                | 88         |
| 222          | نا جائز مقدمہ ہے بری ہونے کی دعا              | <b>8</b> € |
| 25%          | کاروبار میں برکت کے لیے دعا                   | <b>%</b>   |
| 2mg          | علم وعمل میں برکت کے لیے وظیفہ                | 9£?        |
| ۷۳۰          | عبادت میں حلاوت پیدا کرنے کا طریقہ            | 9€?        |
| ۷۴٠          | دعاءاستخاره                                   | <b>%</b>   |
| ۲۳۱          | بإزار میں داخل ہونے کی دعا                    | 9€?        |
| ۷۳۲          | قرآنی دعائمیں                                 | <b>%</b>   |
| ۲۳۲          | وځلا نَف اور د عا وَں دا لی کتب َ             | 8€         |
| ۷۳۲          | وم کے لیے قرآنی الفاظ کو بدلنا                | <b>%</b> € |
| ۳۳           | وم كاطريقنه                                   | <b>9€</b>  |
| ۲۳۳          | توبه واستغفار سے گناہ معاف ہوتے ہیں           | <b>₩</b>   |
| 244          | کیا حقہ وسگریٹ پینے والا ذکر کرسکتا ہے        | <b>%</b>   |
| ۲۳۲          | مقتدی آیات کا جواب بلا آواز دے سکتا ہے        | <b>%</b>   |
| ۷۳۲          | فرشتوں کا سلام پہنچا نا                       |            |
| 272          | تسبيحات كوانگليول پرگننا                      | <b>₩</b>   |

|             | 36 K. C. | X        |
|-------------|----------------------------------------------|----------|
| ۷۴۲         | سكينت ہے مراداللدى مدد ہے                    | %8       |
| ۷۴۷         | سورهٔ کہف اورسورهٔ ملک کی فضیلت              | 982      |
| ۷۳۸         | نماز میں غیرعر بی زبان میں دعا جا ئزنہیں ہے  | 98°      |
| <b>۷</b> ٣٩ | سسى نيك آ دى كى طفيل وعا ما نگنا څابت نېيں   | 983<br>1 |
| ۷۵٠         | نماز کے بعدصرف سجدہ کرنامسنون نہیں           | 983      |

## (۱۹) کتاب اللباس .....لباس کے مسائل

www.KitaboSunnat.com

| ۵۱ ک        | داڑھی بڑھانا فرض ہے                         | 9€               |
|-------------|---------------------------------------------|------------------|
| <b>401</b>  | کیا دا رُھی کٹانے والامشرک ہے؟              | <b>%</b>         |
| <b>۷۵۲</b>  | واژهی کا خط وغیر ه درست نہیں                | %8               |
| ۷۵۳         | داڑھی کثوانے والے امام کے پیچیے نماز کا تھم | €8               |
| ۷۵۳         | کیا دا زهی کثانا کبیره گناه ہے              | <b>9€</b>        |
| <b>∠</b> ۵7 | سفید بالوں ( داڑھی یاسر ) کورنگنا فضل ہے    | %€               |
| Z0Z         | سر پر بال لگوانے سے اجتناب ضروری ہے         | 9€               |
| ۷۵۸         | سركے بال جمہ يالمه مسنون ہيں                | 9 <del>8</del> 8 |
| <b>∠</b> ۵9 | یا لوں میں پراندہ لگانے کا حکم              | <b>%</b>         |
| <b>∠</b> ۵9 | چھوٹی بچیوں کے بال کٹوائے جائے ہیں          | <b>%</b>         |
| ۷۲۰         | عورتیں بال نہیں کٹاسکتیں                    | <b>9€</b> 3      |
| ۷۲۰         | منگھی وتنے ہے کرنی چاہیے                    | 9 <del>8</del> 8 |
| ۷۲۰         | زیرناف اوربغل کے بال کتنے دنوں بعدصاف کرے؟  | 9 <del>8</del> 8 |
| ۲۲۱         | عورت کا سرنگا ہونے ہے وضو غہیں ٹو ٹنا       | 98               |

| <b>5</b> 37 | KARAFARA LA                           | X                |
|-------------|---------------------------------------|------------------|
| ۱۲۷         | میرهی ما نگ نکالنا درست نبی <u>س</u>  | 9€               |
| ۲۲۷         | ناخن کا شنے کی ترتیب                  | <b>₩</b>         |
| <b>2</b> 77 | عام آ دمی انگوشی پہن سکتا ہے          | 9€               |
| 247         | مرد کے لیے مہندی لگانا کیساہے؟        | <b>₩</b>         |
| 277         | بطور علاج مردكا مهندي لگانا           | %€               |
| ۷۲۲         | کا لے بالوں کورنگنا درست نہیں         | %€               |
| 246         | کالرغیرمسلموں سے مشابہت ہے            | <b>%</b>         |
| ۷۲۲         | کالی پکڑی نی طفی آیا نے پنی ہے        | <b>%</b>         |
| ۵۲۵         | آ دی ایک دفت میں کتنے سوٹ رکھ سکتا ہے | 9€               |
| 440         | فخوں سے پنچازار بندلئکا نے کامئلہ     | 9 <del>8</del> 8 |
| 221         | تضوريكاتكم                            | 9€7              |
| 22T         | جوتا کھڑے ہوکر پبننامنع ہے            | <b>₩</b>         |
| 228         | پرده کا بیان                          | %€               |

### (٢٠) كتاب الآداب ١٠٠٠٠ واب كابيان

| 44          | سلام کی چھتمیں                            | %€    |
|-------------|-------------------------------------------|-------|
| 444         | سلام میں ہاتھ چومنا جا ئزنہیں             | %€    |
| <b>4</b> 49 | عبد کا گلے ملنا نبی منطق آنے ہے ثابت نہیں | %8    |
| <b>449</b>  | قیامت کے دن باپ کے نام سے پکاراجائے گا    | %€    |
| ۷۸۰         | محمد ما لک نام درست ہے                    | · 988 |
| ۷۸٠         | نام کے ساتھ بیز دانی لکھنا                | 9€    |
| ۷۸۰         | ا بن على نہيں ابن موت                     | 9€    |

| 38         | JAJONE SERVICE TO SERV |                |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| ۷۸۰        | لقمان الله نام ركھنا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>%</b> €     |
| ۷۸۰        | شاگر د سے کام کروا نا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 983            |
| ۷۸۱        | لغواورا يجهيشعرول كاحكم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>%</b> ₹     |
| ۷۸۳        | رقص کرا ناادر دیکھنادرست نہیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>%</b> €     |
| ۷۸۳        | محرمیں پرندے پالناجائز ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>&amp;</b> € |
| ۷۸۵        | ہد سیاور تحفہ میں رجوع منع ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 98°            |
| ۷۸۵        | خوش بورة نه کی جائے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>9€</b>      |
| ۷۸۲        | عيسائی سے تخد لينا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>9€</b>      |
| ۷۸۲        | غیبت سے بچنے اور جنت میں داخل ہونے کاعمل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 9€             |
| ۷۸۷        | غیبت ادر چغلی می <i>ں فر</i> ق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>%</b> 8     |
| ۷۸۸        | مغرب کے بعدعشاء سے پہلے سونا کمروہ ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>%</b> ₹     |
| ۷۸۸        | سوتے ہوئے وائیں کروٹ پرلیٹنا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>98</b> €    |
| ۷۸۸        | نبي را الله الله الله الله الله الله الله ا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 9€             |
| ۷۸۹        | سسرکو باپ اورساس کو ماں کہنا جا تزہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 983            |
| 49٠        | بعداز وفات والدين سےصلەرحي كرنا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>%</b>       |
| 4۹٠        | شرک و کفر کےعلاوہ تمام جرم قابل معانی ہیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 9€             |
| <b>491</b> | قریبی رشته دار زیاده <sup>حس</sup> ن سلوک کے لائق ہیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>%</b> €     |

## (۲۱) كتاب الايمان والنذور ....نذرول اورقسمول كابيان

| 4۲ ک       | فتم میں اعتبارانسان کی نیت کا ہوگا       | %8 |
|------------|------------------------------------------|----|
| <b>۷۹۲</b> | '' میں فلاں کے گھرنہیں جا وَل گا''قتم ہے |    |

|     | 39 KEROPER - j                      | )<br>X     |
|-----|-------------------------------------|------------|
| 49٣ | اطاعت الٰبی کی نذر بوری کرنا فرض ہے | <b>8</b> 8 |
| 49٣ | نذ رمطلق طور پرممنوع ہے             |            |

# (۲۲) كتاب العلم .....علم كابيان

| ۷9۷         | کیسٹوں میں نسوانی آواز جائز نہیں                                                     | <b>8</b> €       |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| <b>∠9</b> ∧ | علم وعمل میں اضافہ                                                                   | <b>%</b>         |
| <b>∠9</b> ∧ | نمازاور دوسرے اعمال دیدیہ کا فروں پر بھی فرض ہیں                                     | &                |
| <b>499</b>  | توبه کرنے سے سوتل معانب                                                              | <b>₩</b>         |
| ۱•۸         | عورتوں کاعورتوں کو درس دینا جائز ہے                                                  | <b>8</b> €       |
| ۸+۱         | بچیوں کی تعلیم کے لیے عالمہ کا انتظام ہونا جا ہیے                                    | <b>8</b> €       |
| ۸•۲         | بجيوں كا بغيرمحرم مدرسه ميں رہنا درست نہيں                                           | <b>8</b> €       |
| ۸+۲         | عورت کاغیرمحرم کےسامنے تلاوت کر نا                                                   | <b>8</b> €       |
| ۸+۲         | فتنہ کے ہوتے ہوئے مر دعور توں گو تعلیم نہ دے                                         | 9€<br>9€         |
| ۸•٣         | عورت گھر میں تعلیم حاصل کرے                                                          | 98g              |
| ۸•۳         | کمز در را دی کی روایت منی برحقیقت نہیں اورامام تزیذی کے نز دیکے حسن روایت            | 9 <del>8</del> 8 |
| ۸۰۵         | کیااء تکاف صرف تین مجدوں میں؟اور حدیث کہ تین آ دمی سفر پراپناامیر مقرر کریں کی وضاحت | <b>₩</b>         |
| ۲۰۸         | اگرنو جلا دیا جائےمعا ذین جبل زلائو، والی روایت درست نہیں                            | <b>₩</b>         |
| ۸+۷         | جن کتب میں ضعیف روایات کوجمع کیا گیاہے                                               | %8               |
| ۸+۷         | مریدوں کے لیے قابل توجہ بات                                                          | <b>9€</b>        |
| ۸٠۷         | محکمه قبلیم کی نو کری درست مگر؟                                                      | <b>₩</b>         |
| ۸۰۸         | تقریرے پہلے نحمدہ و نصلی                                                             | æ                |

| <b>X</b> | 40 XZ BY STORES TO THE TOTAL TO THE TANK THE TOTAL TOT | X          |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| ۸۰۸      | ند ب کی تعریف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>9</b> € |
| ۸۰۸      | حسن بصری اور ابن لهبیعه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 9€?        |
| ۸۰۸      | <b>نن تد</b> ليس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 9€?        |
| ۸۰۸      | جورا بوں پرمسے والی حدیث مسجحے ہے اور آمین با واز بلندرائج ہے اور بیوی کونسل دینا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>9</b> € |
| ۸۱۰      | ''خواه چین جانا پڑے'' بےاصل روایت ہے ,غیرسبیلین سےخون ناقض دضو نہیں ، جذع کی تعریف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>₩</b>   |
| ۸۱۲      | سجدے میں ایر میاں ملانا ،میرے بعد تمہیں بہت ی احادیث سنائی جائیں گی ،عشاء کے بعد چار رکعتیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>₩</b>   |

# (٢٣) كتاب تعبير الرؤيا .....خوابول كي تعبير

| <b>®</b>   | اذان میں نقص دیکھنا                              | ۸۱۳ |
|------------|--------------------------------------------------|-----|
| <b>₩</b>   | زیان پرزخم و بکھنا                               | ۸۱۳ |
| <b>9€</b>  | پود <u>ے لگا کر</u> یانی دینا                    | ۸۱۳ |
| %€         | كما جو كافيخ كى نا كام كوشش كرتاب                | ۸۱۵ |
| %€         | ہوا ٹیں اُڑ نا                                   | ΥIΛ |
| 9€         | جماعت کروا تا ہوں اور صالحین سے ملا قات کرتا ہوں | ΥIΛ |
| %8         | اگرعام عورت کا ذکر صحابیات میں ہوتا ہے           | ΥIΛ |
| %8         | فوت شده آ دی کی انگل سے دود صد یکھنا             | ۸۱۷ |
| 9€         | سانپ د بکھنا                                     | ۸۱۷ |
| %€         | خواب میں داڑھی کٹانا دینی خامی ہے                | ۸۱۸ |
| %€         | بكرا ذبح كرر ما بهون                             | ۸۱۸ |
| %€         | دین و د نیامیں ترقی مگر                          | ۸۱۸ |
| <b>%</b> € | مورفضا میں دیکھتا ہوں گرنشانہ                    | ۸۱۹ |

| ¥ 41 | A CONTROL TO A CON |            |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 110  | ياغ كود كيينا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | %€         |
| Arr  | پیشاب دالی نالی سے خون جاری ہونا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>%</b>   |
| Arr  | مردے کے پاس کچا گوشت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | %€         |
| ۸۲۲  | کتاب وسنت کی رُوسے جہاد کشمیر درست ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>%</b> € |
| ۸۲۳  | بیت الله کی زیارت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | %€         |
| ۸۲۳  | خوابوں کی تعبیر کے بارے تیاب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>%</b>   |

## (٢٤) كتاب الاعتصام .....كتاب وسنت كى بيروى كابيان

| ۸۲۵ | اہل حدیث کے اُصول                                                                           | <b>9€</b> |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| ۸۳۷ | مئكرين حديث كے فتنہ سے نجات                                                                 | ·         |
| ۸۳۷ | ۔۔<br>حدیث وسنت وی ہے۔ وی چھپا نا ، وی متلوا درغیر متلو ، تمام وی کی تلاوت پر اجر وثو اب ہے |           |
| ۸۳۸ | مقلدین کے بارہ سوال اور ان کے جواب۔استاد فاروق اصغرصا حب صارم کے قلم سے                     | 9kg       |
| ላሮላ | سب سے پہلے تقلید پر ہات کریں                                                                | <b>%</b>  |
| ۸۳۸ | کیا تقلید مطلق واجب ہے؟                                                                     | <b>%</b>  |
| ۸۵۲ | تمام کے تمام خفی شافعی وغیرہ مقلد نہیں                                                      | %€        |
| 100 | حنفی وغیره نسبتیں ثابت نہیں ہیں                                                             | <b>%</b>  |
| ۸۵۲ | موحدین علاء کے نام                                                                          | <b>€</b>  |
| ۸۵۵ | گروہوں سے الگ رہو                                                                           | %€        |
| ۸۵۵ | جنتی گروه کی نشان د ہی                                                                      | <b>%</b>  |
| ۸۵۷ | اختلاف أمت رحت نبيس                                                                         | %€        |
| ۸۵۷ | دورِ حاضر میں نہ جماعت ہے نہ ہی امیر                                                        | %€        |

| <b>%</b> _4                             | 2 TO THE STATE OF THE PROPERTY | 》<br>新       |
|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 104                                     | الله کے حکم کی پیروی کرو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>₩</b>     |
| ۸۵۸                                     | فرض واجب میں فرق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>₩</b>     |
| ۹۵۸                                     | اصلاح معاشرہ نمازی قبولیت کی شرطنہیں ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>&amp;</b> |
| ٠٢٨                                     | فتم قرآن پرمٹھائی یا نثنا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>98</b> 3  |
| ٠٢٨                                     | حكماً مرفوع ا قوال محابه جحت ودليل بين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 9€8°         |
| <b>۴۲۸</b>                              | والدین کی رضا کے لیےا پینے جسم کا کوئی عضوضا کئے کرنا درست نہیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | %€           |
| ۱۲۸                                     | کیا تیاس کارشیطان ہے؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>9</b> €3  |
| IFA                                     | المحديث كهلواسكة بين؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 98°          |
| ۸۲۲                                     | جماعت المسلمین والے نیک لوگ ہیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | %8           |
| ٦٢٢                                     | تبليغ دين درست ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 98°          |
| *************************************** | چندروایات کی مختیق _ میری اُمت کا اختلاف رحت ہے؟ میر ے محابہ ستاروں کی طرح ہیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 983          |
| AYr                                     | جس کی بیروی کرو گے ہدایت پاؤ گے؟ میرے الل بیت ستاروں کی طرح ہیں جس کی بیروی کرو<br>کے ہدایت پاؤ گے۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |              |



\$\frac{43}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{



#### www.KitaboSunnat.com

لوگ وقا فو قااس فقیرالی اللہ الغنی کی طرف محتوب ارسال کرتے رہتے ہیں جن میں وہ متعدوثم کے مسائل دریافت کرتے ہیں۔ اپنی کم مائیگی کے باوصف حسب استطاعت انہیں جواب دے دیا جا تا ہے بتو فیق اللہ سجانہ وتعالی وعونہ جن کاعلم نہ ہوصاف اور واشگاف الفاظ میں لکھ دیا جا تا ہے '' مجھے اس کاعلم نہیں' سالہا سال سے یہ سلملہ چلا آ رہا ہے اور یوں کافی مواد جمع ہوگیا ہے۔ بعض احباب نے پر ذور مطالبہ کیا کہ افادہ خواص وعوام کے سلملہ چلا آ رہا ہے اور یوں کافی مواد جمع ہوگیا ہے۔ بعض احباب نے پر ذور مطالبہ کیا کہ افادہ خواص وعوام کے لئے اس مواد کوشائع کرنا چا ہے بے بصناعت اس کام میں آ ڑے آئی رہی کچھ دوستوں نے اس کام کوکرنے کا ارادہ کیا مگر بوجوہ وہ وہ یہ کام نے رہی آ خریس المسمحتبة المحرید میں آ ڈے آئی رہی کچھ دوستوں نے اس کام کوکرنے کا دریے کے لئے انہوں نے جامعہ محمد آ منہ پر ایشیا کے خطیب مولانا محمد دین سے دن رات محمنت کرکے ان بھرے مول کا میں اس کے موجد کمتوبات کومرت فر مایا اور المسمحتبه المکوید میں اس مرتب مجموعہ کو کمیسوٹر پر کھوایا اور خوبصورت انداز میں طبع کروایا۔ اللہ تعالی انہیں، مولانا محمد مالک صاحب بھنڈ راور دیگر معاونین کو جز ائے خیر عطافر مائے اور ہم مسجد آ میں کو جز ائے خیر عطافر مائے اور ہم مسجد کے کہ وہ کو کسیوٹر پر کھوایا اور خوبصورت انداز میں طبع کروایا۔ اللہ تعالی انہیں، مولانا محمد مالک صاحب بھنڈ راور دیگر معاونین کو جز ائے خیر عطافر مائے اور ہم مسبکوسعادت دارین سے نواز کے آئی یارب العالمین۔

الل علم سے مؤدبانہ گذارش ہے کہ انہیں اس مجموعہ میں کوئی لفظی یا غیر لفظی خطا نظر آئے تو مطلع فرمائیں آئے تعدہ اشاعت میں اصلاح کر لی جائے گی ان شاء اللہ تبار لث و تعالی ، ولھم عنّا الشکر الجمیل ، وعن الله الأجر الجزیل، و حسبنا الله و نعم الوکیل.

حافظ عبدالهنان نور پوری (ین هجبر (لاهق بقلسه سرفراز کالونی \_ جی \_ ٹی روڈ \_ گوجرانوالہ ۲۷/۷/۳ ۱ ۹ ۹ –



## عرضِ مرتب )

﴿ فَسُنَكُوا اَهُلَ الدِّكُو إِنْ كُنْتُمُ لَا تَعْلَمُونَ ٥ ﴾ (النحل: ٤٣)

اہل ذکر سے مراددینی علوم کے ماہرین اور ذکر سے مرادتمام منزل من الله وقی ہے، اس آیت میں بیہ ہدایت دی جارہی ہے کہ اگرکوئی شرعی مسئلہ معلوم نہ ہوتو اسے دین علوم کے کسی ماہر سے پوچھ لینا چاہیے۔ کتاب احکام و مسائل جلدا قل طبع ہوئی تواللہ تعالی نے اس کومقبولیت سے نوازا۔ المحمد لله علی ذلک

اب جلد دوئم طبع ہوکر آپ کے ہاتھوں میں ہے اس کی ترتیب بھی جلداوّل کی طرح ہے۔البتہ تکرار سے نیجنے کی حتی المقدورکوشش کی گئی ہے اگر کسی جگہ ظاہراً تکرارنظر آئے تو وہ حقیقت میں تکرارنہیں ہوگا۔

الحمد للد! المحتبة الكويمية في اب تلك نهايت معيارى اورمفيد كتبشائع كى بين-الله كفشل وكرم سابران و المدلله الملك معاري و الله الملك معاري و الله تعالى سے دعا معاري الله الملك معاري استادِ محترم كى زندگى اورصحت ميں بركت عطافر مائے -اصحاب الممكتبة الكويمية بحى مبارك باد كمستحق بين جنهول في نهايت ولچيى سے اس كا يعظيم كومنزل مقصودتك پنچايا - ميرى دعا ہے كه بارگاو اللى ميں ہم سب كى يدكوشش شرف قبوليت سے بہرہ ور بوتا كه ہم عندالله مرخرو ہوسكيں ، كونك و بال كى كاميا بى بہت بؤى كاميا بى بہت بئي كاميا بى بالميان كے دل ميں ہوتى ہے - كتاب "احكام ومسائل" جلد سوئم كے ليے كام شروع كرديا گيا ہے اور كوشش بيہوگى كہ جلد سوئم ميں إن مسائل كودرج كيا جائے جو جلدا قرل اور جلد دوئم ميں موجود شروع كرديا گيا ہے اور كوشش بيہوگى كہ جلد سوئم ميں إن مسائل كودرج كيا جائے جو جلدا قرل اور جلد دوئم ميں موجود نہوں ۔ ان شاء الله

والسلام www.KitaboSunnat.com تحمد ما لك بعنذر ٤ ١ حمادي الثاني ٢ ٤ ٢ هـ 

# عرضِ ناشر

اللَّحَمُدُ لِلَّهِ وَحُدَهُ وَالصَّلَوٰةُ وَالسَّلَامُ عَلَىٰ مَنُ لَا نَبِيَّ بَعُدَهُ وَعَلَىٰ آلِهِ وَصَحْبِهِ ، أَمَّا بَعُدُ

كتاب "احكام ومسائل" جلداوّل طبع موكى تو الله تعالى نے اس كومقبوليت سے نوازا۔ الحمد لله على

اب''احکام ومسائل'' کی جلد دوئم طبع ہوکر آپ کے ہاتھوں میں ہے،اس کی ترتیب بھی جلداوّل کی طرح ہے۔البتہ تکرار سے بیخنے کی حتی المقد ورکوشش کی گئی ہے۔اس سے قبل جلداوّل میں تقریباً ۱۹۸۵ء تا ۲۰۰۸ء تک کے خطوط کے جوابات شائع کیے گئے تھے۔جلد دوئم میں ۲۰۰۱ء تا ۲۰۰۴ء تک کے خطوط کے جوابات شائع کیے جارہے ہیں۔جلد سوئم کے لیے بھی کام کا آغاز کر دیا گیا ہے۔''احکام ومسائل'' کی جمع و ترتیب کا کام محترم محمد مالک بھنڈر حفظہ اللہ نے کیا ہے۔اللہ تعالیٰ ان کے علم وعمل میں برکت عطا فرمائے۔آ مین

''احکام ومسائل'' کی جلد دوئم میں بھی قارئین کی سہولت کے لیے ہر موضوع سے متعلق سوالات کے جوابات الگ الگ باب کے تحت لائے گئے ہیں۔''احکام ومسائل'' کی نمایاں خوبی سے کہ اس میں سوالات کے جوابات محترم حافظ عبد المنان نور پوری حفظہ اللہ تعالیٰ نے خالص قرآن وحدیث کے حوالے سے دیے ہیں۔

الله تعالی فضیلة الشیخ کی زندگی اور صحت میں برکت عطافر مائے۔آمین

الحمد لله جلداوّل کی طرح جلد دوئم کی طباعت پر بھی خصوصی توجہ وی گئی ہے۔اللہ تعالی اِن تمام احباب کو جزائے خیرو ہے جنہوں نے اس کوشائع کرنے میں تگ ودد کی مزید برآ محترم میاں محمد عارف ناظم جامعہ دارالارقم

## \(\frac{46}{\tau\_0^2}\) \(\frac{1}{\tau\_0^2}\) \(\frac{1}{\tau\_0^2}\

وچیئر مین الارقم ٹرسٹ کا تہدول سے شاکر ہوں کہ انہوں نے اس کام میں دلچیسی لی-

قارئین کرام ہے گزارش ہے کہ اگر کوئی خامی کوتا ہی محسوس کریں تو ہماری راہنمائی فرمائیں ۔ جزاکم اللہ خیرا

الله كريم اس كتاب كومسلمانوں كے ليے فائدہ مند بنائے اور جارى اس كاوش كوقبول ومنظور فرمائے - آمين يارب العالمين

دعاؤل كاطالب محم مسعودلون (المرووكيث) مدير المكتبة الكريمية

## كتاب العقائد / عقا مُركابيان منظم المنظم الم

# كتاب العقائد ....عقا كدكابيان ) www.KitaboSunnat.com

ت.....الله تعالیٰ کوالله میاں کہہ سکتے ہیں یا کہ نہیں۔اگرالله میاں کہتے ہیں تب بھی اگر نہیں کہتے تو پھر بھی اس کی دلیل دیں؟ (رشیداحمہ)

۔۔۔۔۔اللہ تعالیٰ کواللہ (جل جلالہ وعم نوالہ ) کہنا تو درست ہے۔ کتاب وسنت میں جگہ جگہ ندکور ہے۔البتہ اللہ کے ساتھ''میاں''لگانا کہیں آیانہیں۔

ع: ..... ﴿ كَيَا اللَّهُ تَعَالَى كُوخُدا كَا نَام لِي كُرِيا وكر كلت مين؟

﴿ كَيَا بَمَ خَدَا كَ فَتَم كَمَا سَكَتَهِ بِيل - ﴿ كَيَا خَدَا كَ فَتُمَ الْعَانَ سِي يُورَى نَه بُوتُو كَفَاره دينا بوگا؟

﴿ كَيا الله كامعنى خداكيا جاسكتا ٢٠

دیکا الله اور خدامین فرق واضح کردیں ، ولائل سے واضح کریں؟ ﴿ سِجاد الرحمٰن بن حاجی محمد اکرم ، مگری آباد ﴾

صے:..... ﷺ خدا فارسی زبان کا لفظ ہے۔اللہ کا ترجمہ ہے، جیسے رحیم کا ترجمہ مہربان ہے،اساءِ حسلٰی میں شامل نہیں \_لفظی احکام میں خدانہیں \_اللہ ہی استعال کریں گے۔

🚓 قتم میں مقصود معنی ہوتا ہے، اس لیفتم میں لفظ خدااستعال ہوسکتا ہے۔

هُ ہاں! کفارہ اوا کرنا ہوگا۔ 🚓 نمبر:(١) میں گزر چکا ہے۔

A1272/1/9

المِين فرق واضح كيا جاچكا بـ

۔۔۔۔۔میرے علم کے مطابق لفظ خدا اللہ تعالیٰ کے لیے استعال کرنا جائز نہیں ہے۔ اور ہم اللہ کے لیے وہی اساء وصفات بیان کرتے ہیں جواللہ تعالیٰ نے خود بیان کیے ہیں یا نبی کریم منظی آنے بتائے ہیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں، لفظ خدا فاری لفظ ہے اور اس کا معنی معبود کے سوااور پھے بھی ہے؟

( ذوالفقار ابراجيم الأثري ، المدينة النوية )

ت: .....و یکھیں الفاظ و فقی اور نفس 'الله تعالیٰ کے لیے استعال کرنا درست ہے۔[' اور الله اپ نفس سے متمہیں ؤراتا ہے۔'][آل عمران: ۲۸]

الله كتاب العقائد / عقا كركابيان من المحالية الم

نبي كريم طَشَاقَاتِم كَا فرمان ہے: (( لاَ شَخُصَ أَغَيْرُ مِنَ اللهِ )) "الله سے زیادہ غیرت منداوركوكى نہيں ـ " •

سورہ انعام میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا: '' اے پینمبر! ان سے پوچیس شے کی گواہی سب سے برسی گواہی ہے؟''[الأنعام: ۱۹] تواللہ تعالیٰ نے اپنی ذات کوشی کے تعبیر کیا۔ سے ۲۲/۲ ۲۲۸ ھ

نے کئے ہیں:

ا خدا کہاں ہے آیا؟

🕸 خداهاری دنیامیس کیون آیا؟

🕸 خداکیے دیکھاہے؟

🚓 اگر خدا کی مرضی کے بغیر کیجے نہیں ہوتا تو جنگیں کیوں ہوتی ہیں؟

الماد الماد الماد الماليند كرتا م

﴿ خدانے بید نیا کیسے خلیق کی اور اس کی تخلیق میں کتنے مراحل طے کیے؟ (عطاء الرحمٰن بن محمد اعظم، گوجرا نوالہ)

خاطر اللہ تعالیٰ کو مخلوق و حادث سمجھ کریہ سوال کیا گیا ہے حالا نکہ اللہ تعالیٰ نہ حادث ہے نہ مخلوق ۔ وہ تو

فاطر السماوات والارض اور خالق کل شیء ہے اس لیے بیسوال بنرا بی نہیں۔

﴿ كَيُونَ آيا؟ مرادكوواضح كياجائ پھرجواب كلھاجائے گاان شاءاللہ تعالیٰ۔

<sup>🛭</sup> صحیح بخاری / کتاب التوحید

ي كتاب العقائد / عقا كدكابيان من من المنافذ المنافذ / عقا كدكابيان من من المنافذ المنا

کے دیکھنے والی چیز در کا خالق نہ دیکھتا ہو بیمحال ہے اس لیے اللہ تعالیٰ کا دیکھنا ثابت ہے۔ کیفیت کاعلم نہیں۔ کس وصف کی کیفیت کاعلم نہ ہونے سے اس وصف کی نفی لا زم نہیں آتی ۔ کیسے دیکھنے؟ سوال سے پہتہ چلتا ہے سائل اللہ تعالیٰ کے دیکھنے کوشلیم کرتا ہے۔

ﷺ سائل نے سمجھ لیا ہے کہ جنگیں اللہ تعالیٰ کے ارادہ ومشیت کے بغیر ہوتی ہیں سائل کا یہ سمحسنا خطا ہے جنگیں بھی اللہ تعالیٰ کے ارادہ ومشیت ہے ہوتی ہیں لہذا یہ سوال بھی نہیں بنتا۔

الناد ہے کیا مراد ہے رضایا اراوہ مشیت؟

کے سائل نے اللہ تعالیٰ کے موجود ہونے نیز اس کے دنیا کے غالق ہونے کو تتلیم کرلیا ہے ورنہ بیسوال بنتا ہی نہیں۔واللہ اعلم

#### [الله يرايمان لانا]

#### الله تعالی کی ذات ِ سجان پر ایمان لا نا ہرانسان پر واجب ہے:

انسان تھوڑ اسابھی غور کرلے تواہے معلوم ہوجائے گا کہ اللہ تعالی نے اسے پیدا کیا ہے۔اس ذات نے اس انسان کودینی اور دنیوی علوم حاصل کرنے کے اسباب عطافر مائے ہیں اور ان اسباب کے بغیروہ کسی قتم کاعلم حاصل نبیس کرسکتا۔اللہ تعالیٰ کافر مان ہے:

﴿ وَاللَّهُ أَخُرَجَكُمُ مِّنُ بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمُ لَا تَعْلَمُونَ شَيْئًا وَّجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبُصَارَ وَالْأَفْنِدَةَ لَعَلَّكُمْ تَشُكُرُونَ ﴾

''اللہ نےتم کوتمہاری ماؤں کے پیٹوں سے نکالا ،اس حالت میں کہتم کچھے نہ جانتے تھے ،اس نے تمہیں کان دیئے ،آئکھیں دیں اورسو پینے والے دل دیئے ،اس لیے کہتم شکرگز ار بنو۔''

الله تعالیٰ کے شکر کا پہلا درجہ یہ ہے کہ جواسبا بسلم اس نے ہمیں عطا فرمائے ہیں انہیں اللہ ہی کے بارے میں استعال کریں ۔اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے:

﴿ فَاعْلَمُ أَنَّهُ لاَ إِلٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَاسْتَغُفِرُ لِذَنْبِكَ .... ﴾

''پس (ایے نبی!) خوب جان لو کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کامستی نہیں ہے اور معانی مانگواہے قصوریہ

کی.....'

محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

كتاب العقائد / عقا مُدكابيان منظمين المنظمين الم

انسان اپنے خالق کو پہچانے بغیراس ہدایت کی پیروی نہیں کرسکتا جواسے دنیا اور آخرت میں سرفراز کرسکتی ہے، درنہ تو خسارے کا شکار رہے گا۔لہٰذاانسان کاسب سے پہلافرض سے ہے کہاللہ تعالیٰ کے بارے میں معلومات حاصل کرے۔

#### علم ہی ایمان کاراستہ ہے:

اگرانسان صحیح ایمان تک پنچنا جا ہتا ہے تو وہ علم کا راستہ اختیار کرے۔اللہ تعالی کا فرمان ہے:

﴿ أَفَمَنُ يَعُلَمُ أَنَّمَا أَنُزِلَ إِلَيُكَ مِنُ رَّبِكَ الْحَقُّ كَمَنُ هُوَ أَعُمٰى \* إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُوالْأَلْبَابِ ٥ ﴾

'' بھلا یہ س طرح ممکن ہے کہ وہ خض جو تمہارے رب کی اس کتاب کو جواس نے تم پر نارل کی ہے تن جانتا ہے، اور وہ محض جواس حقیقت کی طرف سے اندھا ہے، دونوں کیساں ہوجا کیں ۔نصیحت تو وانش مندلوگ ہی قبول کیا کرتے ہیں۔''

اس لیے کہ بلاسو ہے سمجھے دوسروں کے پیچھے لگ جانے والوں کا انجام یہ ہوتا ہے کہ ذراس آ ز ماکش یامعمو لی سا شبہ بھی ان کوڈانواں ڈول کر دیتا ہے۔اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے:

﴿ قُلُ هَلُ يَسُتَوِى الَّذِيْنَ يَعُلَمُوْنَ وَالَّذِيْنَ لَا يَعُلَمُوْنَ ﴿ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ ٱولُوالْأَلُبَابِ ٥ ﴾

[الزمر: ٩]

''ان سے پوچھو! کیا جاننے والے اور نہ جاننے والے دونوں کبھی بکساں ہو سکتے ہیں؟ نصیحت تو عقل رکھنے والے ہی قبول کیا کرتے ہیں۔''

#### نيز فرمايا:

﴿ وَمِنَ النَّاسِ مَنُ يَّعُبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرُفٍ جَ فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرُ نِ اطْمَأَنَّ بِهِ جَوَإِنُ آصَابَتُهُ فِتُنَهُ نِ انْقَاَرَ عَلَى وَجُهِهِ جَحَسِرَ اللَّنْيَا وَالْاَحِرَةَ طَاذَٰلِكَ هُوَ الْخُسُرَانُ الْمُبِيْنُ 0 ﴾

[الحج: ١١]

'' اورلوگوں میں کوئی ایبا ہے جو کنارے پر رہ کراللہ کی بندگی کرتا ہے ،اگر فائدہ ہوا تو مطمئن ہو گیا اور جوکوئی مصیبت آگئ تو الٹا پھر گیا ،اس کی دنیا بھی گئی اور آخرت بھی ، یہ ہےصرتح خسارہ۔''

# الله سبحانہ وتعالیٰ پرایمان کے ملمی دلائل

#### عقلی دلاک:

يبلا اصول: .....غيرموجود ذات دوسرے كوبيدانهيں كرسكتى -

جس چیز کا خودا پناوجو زنبیں ہے وہ کسی دوسری چیز کو پیدانہیں کرسکتی۔اس لیے وہ تو خود ہی غیرموجود ہے۔

### وجود بارى تعالى

انسان، حیوان اور نباتات جوروزانه پیدا ہوتے رہتے ہیں، جب ہم ان پرغور کریں، ہوائیں، بارشیں، دن اور رات ایسے حادثات زمانہ کوسوچیں ، منظم و مرتب شکل میں متحرک سورج، چاند، ستاروں اور سیاروں کی گردش کو سامنے رکھیں، جب ہم ان معاملات پرغور کریں گے اور ہروقت کا کنات میں ہونے والے واقعات پرنظر رکھیں گو عقل کا فیصلہ ہوگا کہ اس طرح کا نظام کا گنات میں کسی غیر موجود ذات کا نہیں ہوسکتا۔ بلا شبہ بیتو خالتی اور موجود ذات سے نہیں ہوسکتا۔ بلا شبہ بیتو خالتی اور موجود ذات سے نہیں ہوسکتا۔ بلا شبہ بیتو خالتی اور موجود ذات سے نہیں ہوسکتا۔ بلا شبہ بیتو خالتی اور موجود ذات سے نہیں ہوسکتا۔ بلا شبہ بیتو خالتی اور موجود ذات کا نہیں ہوسکتا۔ بلا شبہ بیتو خالتی اور موجود ذات کا نہیں ہوسکتا۔ بلا شبہ بیتو خالتی اور موجود ذات کا نہیں ہوسکتا۔ بلا شبہ بیتو خالتی اور موجود ذات کا نہیں ہوسکتا۔ بلا شبہ بیتو خالتی اور موجود ذات کا نہیں ہوسکتا۔ بلا شبہ بیتو خالتی اور موجود ذات کا نہیں ہوسکتا۔ بلا شبہ بیتو خالتی اور موجود ذات کا نہیں ہوسکتا۔ بلا شبہ بیتو خالتی اور موجود ذات کا نہیں ہوسکتا۔ بلا شبہ بیتو خالتی اور موجود ذات کا نہیں ہوسکتا۔ بلا شبہ بیتو خالتی اور موجود ذات کا نہیں ہوسکتا۔ بلا شبہ بیتو خالتی اور موجود ذات کا نہیں ہوسکتا۔ بلا شبہ بیتو خالتی کی کا ریگر کی کا موجود نہ بیتوں کی کا ریگر کی کا موجود کی کا نواز موجود کی نواز کر کے اور کر کر کا نواز کی کا نواز کی کا دیگر کی کا موجود کی کا ریگر کی کا دیگر کی کا د

﴿ أَمْ خُلِقُوا مِنْ غَيْرِ شَيْءٍ أَمُ هُمُ الْخَالِقُونَ ٥ أَمْ خَلَقُوا السَّمْوٰتِ وَالْأَرْضَ جَ بَلُ لَّا يُوْقِنُونَ ٥ ﴾ [ الطور: ٣٦،٣٥]

'' کیا یکسی خالق کے بغیرخود پیدا ہو گئے ہیں؟ یا بیخودا پنے خالق ہیں؟ یا زمین اور آسانوں کوانہوں نے پیدا کیا ہے؟اصل ہات یہ ہے کہ یقین نہیں رکھتے۔''

د دسرااصول:.... مخلوق پرغور، خالق کی صفات کا پیته دیتا ہے۔

مخلوق میں جوخوبیاں پائی جائیں گی ان سے خالق کی قدرت اور صفات کی ولیل ملتی ہے، کیونکہ ایساممکن ہی نہیں کرمخلوق میں تو کوئی خوبی نظر آئے اور خالق اس چیز کی قدرت ندر کھتا ہویا اس کے پاس ایسا اختیار نہ ہوجس کے ذریعے اس نے مخلوق کے اندر موجود خوبی پیدا کی ہے۔

ایک مثال برغور کریں .....کٹری کا ایک دروازہ ہواوروہ بہت ہی عمدہ بناہوا ہو،اسے دیکھتے ہی تم اس نتیج پر پہنچو گے کہ دروازہ بنانے والے کے پاس کٹری ہے اوروہ بڑی مہارت کے ساتھا سے کا بھی سکتا ہے اوروہ کٹری کو ملائم کرنے کی صلاحیت بھی رکھتا ہے، اس کے پاس کیل بھی ہیں اور وہ ان کیلوں سے دروازے کے مکٹرے

کی کتاب العقائد ر عقائد کا بیان کی کابیان کابیان کی کابیان کی کابیان کا

﴿ إِنَّ فِى السَّمُوتِ وَالْأَرُضِ لَا لَيْتِ لِلْمُؤْمِنِيْنَ ٥ وَفِى خَلْقِكُمْ وَمَا يَبُتُ مِنُ دَآبَةٍ النَّ لِقَوْمٍ يَّتُوفِنَ ٥ وَفِى خَلْقِكُمْ وَمَا يَبُتُ مِنُ دَآبَةٍ النَّ لِقَوْمٍ يَّتُوفُونَ اللَّهُ مِنَ السَّمَآءِ مِنُ رِّزُقٍ فَأَحُيَا بِهِ الْأَرُضَ بَعُدَ مَوْتِهَا وَتَصُرِيُفِ الرِّلِحِ النَّ لِقَوْمٍ يَعُقِلُونَ ٥ تِلُلَثَ اللَّهِ نَتُلُوهَا عَلَيْكَ اللَّهِ نَتُلُوهَا عَلَيْكَ اللَّهِ مَعُدَى مَوْتِهَا وَتَصُرِيُفِ الرِّلِحِ النِّ لِقَوْمٍ يَعُقِلُونَ ٥ تِلُلَثَ اللَّهِ نَتُلُوهَا عَلَيْكَ اللَّهِ وَالنِّهِ يَؤُمِنُونَ ٥ ﴾ [الحالية: ٣ ، ٣]

غور کرنے سے بنانے والے کی خوبیوں کاعلم ہو جاتا ہے۔اب ہمیں بیرقاعدہ معلوم ہو گیا کہ مخلوقات برغور سے خالق

'' حقیقت یہ ہے کہ آسانوں اور زمینوں میں بے ثار نشانیاں ہیں ایمان لانے والوں کے لیے۔ اور تہماری اپنی پیدائش میں، اور ان حیوانات میں جن کواللہ (زمین میں) پھیلا رہا ہے بڑی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جویفین لانے والے ہیں۔ اور شب وروز کے فرق واختلاف میں اور اس رزق میں جے اللہ آسان سے نازل فرما تا ہے، پھر اس کے ذریعے مردہ زمین کو زندہ کرتا ہے، اور ہواؤں کی گروش میں بہت می نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو مقل سے کام لیتے ہیں۔ یہ اللہ کی نشانیاں ہیں جنہیں ہم تمہارے سامنے ٹھیک ٹھیک بیان کررہے ہیں۔ اب آخر اللہ اور اس کی آیات کے بعداور کون کی بات ہے جس پر بیلوگ ایمان لائیں گے؟''

اور جب ہم اللّٰہ کی مخلوق کو ذراغور سے دیکھیں تو وہ اپنے وجود سے اللّٰہ سبحانہ وتعالیٰ کی صفات مقدسہ کی خبر دیق ہیں ۔اللّٰہ تعالیٰ کا حکم ہے :

﴿ قُلِ انْظُرُوا مَاذَا فِي السَّمْوٰتِ وَالْاَرْضِ م ﴾ [يونس: ١٠١]

''(اے نبی)ان ہے کہو: زمین دآ سان میں جو کچھ ہےاہے آئکھیں کھول کر دیکھو۔''

دوسری جگهارشا دفر مایا:

کی صفات کا پیتال جاتا ہے۔اللہ تعالیٰ کا فربان ہے:

كتاب العقائد / عقا كركابيان كي المنظمة 
﴿ أُولَمُ يَنْظُرُوا فِي مَلَكُوتِ السَّمُواتِ وَالْأَرْضِ وَمَا خَلَقَ اللَّهُ مِنْ شَيْءٍ لا وَّأَنْ عَسْى أَنُ يَكُونَ قَدِ اقْتَرَبَ أَجَلُهُمُ ج فَبِأَيِ حَدِيْثٍ بَعَدَهُ يُومُنُونَ ٥ ﴾ [الاعراف: ١٨٥] "كُونَ قَدِ اقْتَرَبَ أَجَلُهُمُ ج فَبِأَي حَدِيْثٍ بَعَدَهُ يُومُنُونَ ٥ ﴾ [الاعراف: ١٨٥] "كياان لوگول نے آسان وزمين كيا نظام پر بھى غورنيس كيا اوراس چيز كوبھى جوالله نے پيداكى ہے آنكھيں كھول كرنيس ديكھا؟ اوركيايہ بھى انہوں نے نيس سوچاكم شايدان كى مہلت زندگى پورى ہونے كا وقت قريب آلگا ہو؟ پھر آخر پيغيركى اس تنبيہ كے بعد اوركونى بات الى ہوكتى ہے جس پر ايمان لائيں؟"

#### اَلُحَى الدَّائِمُ: (بميشه زنده ذات):

جو کھانا ہم کھاتے ہیں وہ سنتانہیں ہے، نہ دیکھ سکتا ہے، نہ حرکت کر سکتا ہے، نہ بڑا ہو سکتا ہے، نہ سانس لیتا ہے، نہ شادی کرتا ہے اور نہ سوتا ہے نہ جاگتا ہے۔ یہی کھانا جب جسم انسانی میں پہنچتا ہے تو ایک زندہ جسم کی شکل اختیار کر لیتا ہے اور نہ کورہ بالا تمام خوبیاں اس میں آ جاتی ہیں۔ حیوانات کی خوراک کا بھی یہی عالم ہے۔ پانی مٹی اور ہوا، جو نبا تات کی خوراک ہے، ان کا بھی یہی حال ہے۔ از خود نہ وہ ہڑھتے ہیں، نہ پھل دے سکتے ہیں اور خوراک لیتے ہیں، نہ پھل دے سکتے ہیں اور خوراک لیتے ہیں، نہ پھل دے سکتے ہیں اور خوراک لیتے ہیں، کہر میں جب نہ ہر اس بات کی جو نبا تات، حیوانات اور انسان کے جسم میں گردش کررہی ہے، ہرجسم میں، ہر روز بلکہ ہر کھ خطر دواں دواں زندگی ، اس بات کی شہادت دے رہی ہے کہ بیز ندگی بخشنے والے کا کمال ہے۔

انسان نے بہت زورلگایا جو ہرزندگی پیدا کرلے، کیکن نتیجہ ناکا می اور نا مرادی کے سوا کچھ نہ نگلا۔ بالآخرمشرق ومغرب کے سائنس دان اورمفکرین اپنی ناکا می کا اعلان کرنے پرمجبور ہوگئے۔اللّٰہ تعالیٰ نے پیج فر مایا ہے:

ي كتاب العقائد / عقا كدكا بيان من المناهد عقا كدكا بيان من المناهد العقائد / عقا كدكا بيان من المناهد العقائد المناهد 
کی قدر ہی نہ پیچانی جیسا کہ اسے پیچاننے کاحق ہے۔ واقعہ پیے کہ قوت اور عزت والاتو اللہ ہی ہے۔'' جی ہاں! واقعہ یہی ہے کہ جو چیز کھی لےاڑے انسان اسے واپس لانے میں عاجز ہے، اس لیے کہ کھی جوں ہی کسی چیز کو حاصل کرتی ہے تو اس پر اپنالعاب دہن ڈال دیتی ہے، چنانچہ وہ چیز فوز اہی ایک دوسری شکل اختیار کرلیتی ہے۔اب اسے واپس لانے کا قطعا کوئی فائدہ نہیں رہتا۔

یے زندگی جوعطا ہوئی ہے اور زندہ کا ئنات کوسلسل ملتی رہے گی ، یہ ہمیشہ زندہ ہستی سجا نہ وتعالیٰ کی طرف سے ہی ہوسکتی ہے۔ اسباب و وسائل مہیا ہونے کے ساتھ ہی ہر چیز موت کے خطرے میں ہے۔ البتۃ اسباب موت کو پیدا کرنے والے کو بھی بھی ان اسباب سے اندیشنہ بیس ہے۔ چنانچہ وہ ذات اقدس ہمیشہ زندہ ہے اور ہمیشہ ہمیشہ رہنے والی ہے اور اس کو بھی موت نہیں آئے گی۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے:

﴿ لَهُ مُلُكُ السَّمُوٰتِ وَالْأَرُضِ جِ يُحْيِ وَيُمِينُ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ٥ ﴾

[الحديد: ٢]

'' زمین اور آسان کی سلطنت کا ما لک وہی ہے، زندگی بخشا ہے، موت دیتا ہے اور ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔''

دوسری جگهارشادفر مایا:

﴿ وَتُوَكَّلُ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لاَ يَمُونُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّلَّا اللَّهُ الل

''اور (اے نبی!)اس خدا پر بھروسہ رکھو جوزندہ ہےاور بھی مرنے والانہیں .........''

#### اَلْعَلِيْمُ: كَامِلْ وَكُمِلْ عَلَم ركضے والى ذات:

حیوان کے پیٹ میں جو بچے ہوتا ہے ذرااس پرغور کرو۔ تم اس نتیج پر پہنچو گے کہ آنکھیں تو مال کے پیٹ میں بیدا کردی جاتی ہیں حالا نکہ وہاں پرشدید تتم کا اندھرا ہوتا ہے اور آنکھیں صرف روشیٰ میں دیکھی ہیں۔ بیہ حاملہ اس بات کا نا قابل تر دید ثبوت ہے کہ جس ذات نے آنکھوں کو پیدا کیا اسے خوب معلوم تھا کہ جو بچہ مال کے رحم میں پرورش پارہا ہے وہ ایک نہ ایک دن اس جہان میں پنچے گا جہاں روشنی ہوگی۔ انڈے کے اندرموجود پرندے کے نیچ کا جہاں روشنی ہوگی۔ انڈے کے اندرموجود پرندے کے نیچ کے پروں کی تخلیق میں بھی یہی ثبوت موجود ہے کہ اس پرندے کے پیدا کرنے والے کوخوب علم ہے کہ یہ پرندہ ایک نہ ایک دن ہوا میں پرواز کرے گا، پرندے کی پیدائش سے پہلے ہی اس کے پر پیدا کردیئے۔ اس طرح ساری مخلوق نہ ایک دن ہوا میں پرواز کرے گا، پرندے کی پیدائش سے پہلے ہی اس کے پر پیدا کردیئے۔ اس طرح ساری مخلوق

الم كتاب العقائد / عقا كركابيان كي المنظمة الم

کا معاملہ ہے کہ جب بچہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے تو جس متم کی زندگی اس نے بسر کرنی ہوتی ہے اور جس متم کے حالات اس کی زندگی میں آنے والے ہوتے ہیں اس کی مناسبت سے اس کے اندر ساری خاصیتیں رکھ دی جاتی ہیں ۔ حتیٰ کہ درخت کے نیج کے اندر اللہ تعالیٰ نے ساری خاصیتیں رکھ دی ہیں کہ اس کا ایک حصہ ہے ہے گا ، ایک حصہ تنا ہے گا اور ایک حصہ جڑوں کی شکل میں زمین میں پھیل کریا نی اور غذا فراہم کرے گا۔اس طرح کی کاریگری اور فن کامظا ہرہ وہی ذات کرسکتی ہے جسے پیشگی معلوم ہو کہ بینبا تات پانی ،غذا ،روشنی اور ہوا کی ضرورت مند ہوں گی۔

ایک نذکر کی پیدائش برغور کرلوتو معلوم ہوگا کہ خالق نے اس کے لیے ضروری اعضاء اور جو ہر پیدا کر دیے ہیں ۔ای طرح مونث کامعاملہ ہے کہ ایک خاندان کی بنیاد ڈالنے کے لیے جن اعضاءاور جواہر کی ضرورت ہوسکتی ہے وہ مونث میں رکھ دی گئی ہیں۔ان سب با توں برتم غور کروتو لا زمانس نتیجے پر پہنچو گے کہ بیر کمالات کسی علیم ذات بی کے ہوسکتے ہیں۔اللہ تعالی کا فرمان ہے:

﴿ وَمِنُ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقُنَا زَوُجَيُنِ لَعَلَّكُمُ تَذَكَّرُونَ ٥ ﴾ [الذاريات: ٢٩]

''اور ہر چیز کے ہم نے جوڑے بنائے ہیں، شاید کہتم اس سے سبق لو۔''

میٹھا یانی ایک جگہ کھڑ ار ہے تو بد بوجھوڑ دیتا ہے ،اس لیے علیم ذات نے سمندروں کومکین بنایا ہے اوران کے اندررواں دواں ہمہوفت متحرک موجیں پیدا کی ہیں، تا کہ سمندر کی بد بو کی وجہ سے زمین پر زندگی دشواراور پریشان کن نہ بن جائے۔

نہ کورہ بالا امور ہی نہیں بلکہ کا ئنات کا ذرہ ذرہ اس بات کی گواہی دے رہا ہے کہ اس کا ئنات کا خالق اپنی ساری مخلوق کے بارے میں کامل و کھمل علم رکھتا ہے، اور اللہ تعالی کا خودیمی وعوی ہے۔ فر مایا:

﴿ أَلاَ يَعْلَمُ مَنُ خَلَقَ طُ وَهُوَ اللَّطِيْفُ الْخَبِيْرُ ٥ ﴾ ٦ الملك: ١٤]

'' کیاوہی نہ جانے گا جس نے پیدا کیا؟ حالا نکہ وہ باریک بین اورخبر دارہے۔''

اوراللہ تعالیٰ کاعلم ہر چیز کوا حاطے میں لیے ہوئے ہے، وہاں بھی لاعلمی کا گز ربھی نہیں ہوااوراس ہے کسی چیز کے بارے میں بھول چوک کا ہوجانا بھی محال ہے۔اللہ تعالی نے فرمایا:

﴿ لِتَعْلَمُوآ أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِ يُرٌّ وَّ أَنَّ اللَّهَ قَدُ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا ٥ ﴾

ر الطلاق: ١٢٦

'' تا كهتم جان لوكهالله هرچيز پرقدرت ركھتا ہے ادر بيكه الله كاعلم هرچيز پرمحيط ہے۔''

محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

الم كتاب العقائد / عقا نُدكابيان من المناهد المناهد / عقا نُدكابيان من المناهد / عقا نُدكابيان من المناهد / عنا د / عنا نُدكابيان من المناهد / عنالُد المناهد / عنا نُدكابيان من المناهد / عنا نُدكابيان من المناهد / عنا نُدكابيان من المناهد / عنالهد / عناله

#### ٱلْحَكِيْمُ: ہركام میں كمال حكمت ودانائى كا ملكه ركھنےوالى ذات:

مخلوقات کی صورتوں پر ذراغورتو کرو،تم اس نتیجے پر پہنچو گے کہاللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہرجنس کوایک ہی طرح عمر گی سے ساخت کیا ہے۔

انسان کی مثال سامنے رکھو۔ آنکھیں چہرے پرسجائی ہیں، ناک کوان دونوں کے درمیان میں رکھاہے، ہاتھوں کو دونوں طرف پہلو میں نگایا ہے، پاؤل نیچ ہیں۔ کسی انسان کی آنکھ گھٹے پر لگی ہویا کسی کا ہاتھ سرکے او پراگا ہوا ہو، الیا بھی نہیں دکھو گے۔ یہ اس بات کی شہادت ہے کہ بیسب پچھ کسی دانا ذات کی کا ریگری ہے، جس نے انسان کو بہت عمدہ طریقے سے بنایا۔ ہرطرح کے حیوانات اور نباتات کا بھی بہی معاملہ ہے کہ اللہ رب العزت نے ایک قتم کی مخلوق کو ایک ہی شکلیں بنائی ہیں، اس کا مخلوق کو ایک ہی شکلیں بنائی ہیں، اس کا اپنا دعویٰ ہے:

﴿ هُوَالَّذِى يُصَوِّرُكُمُ فِي الْأَرْحَامِ كَيُفَ يَشَآ ءُ ۖ لَآ إِلَّهُ إِلَّا هُوَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ ٥ ﴾

[آل عمران: ٦]

''وہی تو ہے جو تمہاری ماؤں کے پیٹ میں تمہاری صور تیں جیسی جابتا ہے بنا تا ہے، اس زبردست تحکمت والے کے سواکوئی خدانہیں ہے۔''

جس ہوا میں تم سانس لیتے ہواس پر ذراغور کرو۔ تم صاف تقری ہوا (آسیجن) اندر لے جاتے ہواور گندی ہوا (کاربن ڈائی آ کسائیڈ) باہر نکالتے ہو۔ اس کے باوجود صاف تقری ہوا کی مقدار کم نہیں ہوتی۔ اس لیے اللہ تعالی نے نباتات کی ڈیوٹی لگائی ہے کہ وہ صاف تقری ہوا (آسیجن) کی کمی پوری کرتے رہیں، تا کہ ایک مقرر مقدار میں صاف تقری ہوا فراہم ہوتی رہادراس نظام میں کمی بیشی نہ ہو۔ یہ اس بات کی شہادت کے لیے کا فی نہیں ہے کہ یہ سارانظام ایک علیم و حکیم ہستی کا ہوسکتا ہے؟

ذراا پنے ناک پرغورکر کے دیکھیں تو معلوم ہوگا کہ اسے کیسی عمدگی کے ساتھ فٹ کیا گیا ہے اوراس کا جومقصد ہے دہ اسے کس خوبی کے ساتھ پورا کر رہا ہے۔ آنکھوں کے درمیان میں دوسوراخوں سے ہوا داخل ہورہی ہے۔ البتہ تھیم وعلیم ذات نے ان دونوں سوراخوں کوناک سے ڈھا تک دیا ہے اور پھرناک کے اوپر والے جھے کو ہڈی کا بنایا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہوا کا دیاؤاس ڈھکنے (ناک) پر پڑے اور دونوں سوراخ بند ہو جائیں، نیتجناً سائس کی

الله كتاب العقائد / عقا كركابيان كي المنظمة ال

آمدور فت رک جائے۔ناک کی ہڈی کا بیڑھی فائدہ ہے کہوہ آنکھوں کی حفاظت کرتی ہے اور ہوائے گزر کے لیے ناک کو کھلا رکھتی ہے۔اگر بالفرض ،سارا ناک ہڈی کا بنا ہوتا تو ہم بلغم نہ ذکال سکتے ۔ادھرخالق کی کار گیری کا کمال دیکھیے کہ اس نے ناک کی دیوارکوٹیڑ ھابنایا ہے تا کہ ہوا پہلے ٹیڑھی دیوار سے ٹکڑائے ، پھریلیٹ کراندرو نی رکاوٹوں کی طرف جائے اور وہاں جا ٹکرائے ۔اس طرح اندر جانے والی ہوا ناک کے اندرونی جھے میں موجود بلغم سے ٹکراتی ہوئی جائے۔ نیتجتاً جراثیم اور گر دوغبار اس بلغم سے چیک کررہ جائیں اور اندر داخل ہونے سے پہلے ہی ہوا صاف وشفاف ہو جائے۔سردیوں کے موسم میں ناک میں خون اکٹھا ہو جاتا ہے اور وہ سرخ نظر آتا ہے اور ایسا اندر داخل ہونے والی ہوا کوگرم کرنے کی خاطر ہوتا ہے، اور ادھر گرمیوں میں ناک گرم اور خشک ہوا کومرطوب بنانے اور تصنڈ اکرنے میں لگ جاتا ہے۔ کیاریا نظام کافی شہادت فراہم نہیں کرتا کہ یہ سی علیم دعیم ذات ہی کی کاریگری کامظہرہ؟

اس طریقے سے اگر ہم زمین وآ سان کی تمام چیزوں پرغور کرنا شروع کردیں تو ہم اس نتیجے پر پہنچیں گے کہ ہر چیز انتہا کی مناسب اور بہترین طریقے سے پیدا کی گئی ہے۔اور ہر چیز کے اندرایسی بے مثال کاریگری بتقلمندآ دمی کے

لیےاطمینان بخش گواہی ہے کہ ریکسی علیم و تھیم ذات ہی کا کار نامہ ہوسکتا ہے۔اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

﴿ وَهُوَ الَّذِي فِي السَّمَآءِ إِنْهُ وَّ فِي الْاَرْضِ إِنَّهٌ ﴿ وَهُوَالْحَكِيْمُ الْعَلِيْمُ ٥ ﴾

[الزخرف: ٤٨]

'' وہی ایک آسان میں بھی خدا ہے اور زمین میں بھی خدا ، اور وہی حکیم وعلیم ہے۔''

#### ٱلْخَبِيرُ: ہر ہر ذرے كى خبرر كھنے والى ہستى:

اینے کھانے پر ذراغورتو کرو۔اگر چہوہ ایک ہی مٹی اورایک ہی یانی سے پیدا ہوا ہے کیکن کیسے کیسے مختلف رنگ مختلف قتمیں اورمختلف شکلیں ہیں ۔ بیسب چیزیں تنہیں گواہی دیں گی کہ پیکسی خبیرہتی کی صناعی 'ہے، جوایک ہی خام مال سے مختلف چیزیں کیسی عمد گی ہے تیار کر دیتی ہے ۔ ذرا خوراک پرغور کرو، کس طرح پیخبیر ذات اس خوراک سے گوشت ،خون ، ہڈی ، جربی ، دودھ ، چڑا ، بال ، انگلیاں ، ناخن ، پٹھے اور مختلف سیال مادے تیار کر دیتی

ایے چہرے پر ہی غور کرلو کہ کیا ہی خوب معاملہ ہے؟ لعاب منہ سے نکلتا ہے ، بلغم ناک سے بہتی ہے ، آنسو آنکھوں ہے آتا ہے،اضافی چکناہٹ کانوں میں ہوتی ہےاور بیساری کی ساری چیزیں ایک ہی کھانے سے پیدا

محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

ي كتاب العقائد / عقا نركابيان في المحالي المحالي في المحالي العقائد / عقا نركابيان في المحالي 
ہوتی ہیں۔اس انداز میں ان چیزوں کی پیدائش خودا یک شہادت ہے کہ ریکسی خبیر ذات کا کمال ہے۔

ا گرلعاب ناک سے نکلنا شروع ہوجاتا ،بلغم منہ ہے ، چکنا ہٹ آنکھوں ہے اور آنسو کان ہے ،تو کیا حال بنہا؟

یہ کس کی تقسیم ہےاور کس نے ان جگہوں کا انتخاب کیا ہے؟ کیا یہ ساراعلیم دخبیر ذات کا کارنا منہیں ہے؟

اورمنی کے اس قطرے پر ذراغور کرلیں جس سے انسان کی پیدائش ہوئی ہے۔ خبیر وعلیم وکئیم ذات نے اس قطرے سے کیسے کیسے خوب صورت اعضاء تخلیق کیے ہیں اور انسان کی خدمت کی خاطر کیسی مفید مشینری اس کے اندر بنائی ہے۔ (دل، گردے ، پھیپھڑے ،معدہ ،جگر ، آنتیں وغیرہ وغیرہ)

سانس لینے کی خاطر مچھلی کو پانی کے اندر سے ہوا کی ضرورت رہتی ہے۔ جبیر ورجیم ذات نے ہوا کو ہارش کے ان قطروں میں گھول دیا جو کہ سمندر پر برستی رہتی ہے اور مچھلی کو ایک شم کا آلد دیا جیے''گل پھڑے'' کہا جاتا ہے، جن کے ذریعے مچھلی ہوا کو پانی سے علیحد ہ کر لیتی ہے۔

جبتم غور دفکر کرو گے تولا زمااس نتیج پر پہنچو گے کہ کا نئات کی ہر چیز کمال مہارت کے ساتھ پیدا کی گئی ہے اور یہ چیزیں پکار پکارکتمہیں گواہی دیں گی کہ یہ خبیر ذات سجا نہ وتعالیٰ کی کاریگری کا مظہراور نمونہ ہے۔

#### اَلَوَّ ذَّاقُ: رزق رسانی کالاجواب انتظام کرنے والی ذات:

جس وقت انسان ماں کے رحم کی تاریکیوں میں ہوتا ہے تو کوئی انسان اس کی غذا اور پانی کا انظام نہیں کرسکتا،
حتی کہ باپ اوروہ ماں بھی نہیں کرسکتی جس کے پیٹ میں بچہ پرورش پار ہا ہوتا ہے۔ رب رزاق کی رحمت وعنایت کا
مظاہرہ دیکھیے ،اسے پکا پکایا، تیاررز ق فراہم ہوتا ہے، اور بیرز ق رسانی ناف کے ذریعے ہوتی ہے۔ اور جب بچہ
اس دنیا میں آجا تا ہے اور ناف والا راستہ بند ہوجا تا ہے، تو رزاق بستی اس بچے کا رزق ماں کے سینے سے جاری کر
و بی ہے اور بچکو نفذا حاصل کرنے کا طریقہ بھی سکھلا دیتی ہے، چنانچہ وہ ماں کے سینے کو چوسنا شروع کر دیتا ہے۔
اللہ تعالیٰ کی طرف سے میا نظام اس مرحلے میں ہوتا ہے جب انسان ندد کی سکھا ہے ندین سکتا ہے اور نہی کوئی سمجھ
یو جھر رکھتا ہے۔

الله تعالی بندوں کو کھیتوں اور درختوں سے رزق دیتا ہے، اور یہ چیزیں کھانے کا سامان پانی ہٹی اور ہوا کے ذریعے سے فراہم کرتی ہیں۔الله تعالی نے سورج کی ڈیوٹی لگائی ہے کہ انسان اور حیوان کی غذا کی تیاری ہیں اپنا کردارادا کرے۔اگراللہ تعالی میٹھاپانی رواں نہ کرتا ،عمدہ اور زرخیز مٹی نہ بنا تا، مناسب حالات اور موسم کا انظام نہ

كرتا، تواس طريق سے نباتات ك ذريع سے غذاكا انظام كرنا محال اورنا ممكن ہوجاتا ـ الله تعالى كافر مان ہے:
﴿ فَلْيَنْظُو اللّٰهِ نُسَانُ إِلَى طَعَامِهِ ٥ أَنَّا صَبَبْنَا الْمَآءَ صَبًّا ٥ ثُمَّ شَقَقُنَا اللَّهُ رُضَ شَقًا ٥ فَـ أَنْبَتْنَا
فِيْهَا حَبًّا ٥ وَّعِنَبًا وَ قَضُبًا ٥ وَّزَيْتُونًا وَنَخُلا ٥ وَّحَدَآئِقَ عُلُبًا ٥ وَّفَا كِهَةً وَأَبًّا ٥ مَّتَاعًا لَّكُمُ
وَيْهَا حَبًّا ٥ وَّعِنَبًا وَ قَضُبًا ٥ وَزَيْتُونًا وَنَخُلا ٥ وَّحَدَآئِقَ عُلُبًا ٥ وَفَا كِهَةً وَأَبًّا ٥ مَّتَاعًا لَّكُمُ
وَيْلَانُكُومُ ٥ ﴾ وَيَا يَعْمَلُ ٢٣٤ وَيَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ ال

'' پھر ذرا انسان آپی خوراک کو دیکھے ،ہم نے خوب پانی لنڈھایا (برسایا) ، پھر زمین کو عجیب طرح پھاڑا، پھراس کے اندرا گائے نظے ،اورانگوراور ترکاریاں ،اورزیتون اور مجمور ،اور گھنے باغ ،اوراطرح طرح کے پھل اور چارے ، تہمارے لیے اور تہمارے مویشیوں کے لیے سامان زیست کے طور پر۔'' جب انسان یا حیوان خوراک کھالیتا ہے اور ہر مخلوق کو جومشینری اور آلات اللہ تعالیٰ نے عطافر مائے ہیں ان کے ذریعے ہے اس خوراک کو ہضم کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس خوراک کو زندہ جان کے ایک ایک حصے تک پہنچا دیتا ہے، چاہے وہ د ماغ کا بالکل درمیان ہویا چڑی کا اوپر والا حصہ یا ہڈیوں کے اندر کا گودا (ع) ۔ اللہ تعالیٰ نے کیا شیح فرمایا:

﴿ أَمَّنُ هٰذَا الَّذِي يَرُزُقُكُمُ إِنْ أَمُسَكَ رِزْقَهُ جِ بَلِّ لَّجُوا فِي عُتُوٍّ وَّنُفُورٍ ٥ ﴾

[الملك: ٢١]

''یا پھر بتاؤ،کون ہے جوتمہیں رزق دے سکتا ہے اگر رخمٰن اپنارزق روک لے؟ دراصل بیلوگ سرکشی اور حق ہے گریز پراڑے ہوئے ہیں۔''

الله سبحان وتعالی کی رزاق ذات نے ساری مخلوق کے رزق کا ذمہ لے رکھا ہے۔ امر واقعہ یہ ہے کہ مجھلیوں کو سمندر کی گہرائیوں میں بھی الله رزق دے رہا ہے اور پہاڑکی چٹانوں کے اندرموجود کیٹروں کو بھی الله رزق عطا کر رہا ہے اور رحم مادر کی تاریکی میں موجود بچے کو بھی رزق فراہم کر رہا ہے، حتی کہ نیچ کے پیٹ میں پرورش پانے والی نباتات کی کونپلوں کو بھی اللہ تعالی رزق دے رہا ہے۔ اللہ تعالی کا فرمان ہے:

۔ اور رویس پر پ رونو دن بال دورویتا میں ہے۔ '' میں رون ملد کے دورور '' کے ۔'' جانتا ہو کہ کہاں وہ رہتا ہے اور کہاں وہ سونپا جاتا ہے ،سب کچھا کیک صاف دفتر میں درج ہے۔'' الله كتاب العقائد / عقا ندكابيان من المنظالة / عقا ندكابيان من المنظالة / منظالة / منظالة المنظالة المنظلة المنظ

دوسری جگداللدتعالی نے ارشادفر مایا:

﴿ يَأْتُهَا النَّاسُ اذْكُرُوا نِعُمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمُ لَا هَلُ مِنْ خَالِقٍ غَيْرُ اللَّهِ يَرُزُقُكُمُ مِّنَ السَّمَآءِ وَالْأَرْضِ لَا آلِلَهُ إِلَّا اللَّهُ رَفَأَ نَّى تُؤُفُّكُونَ ٥ ﴾

''لوگو! تَم پر جواللّٰہ کے احسانات ہیں انہیں یا در کھو، کیا اللّٰہ کے سواکوئی اور خالق بھی ہے جو تہہیں آسان . اور زمین سے رزق دیتا ہے؟ کوئی معبوداس کے سوانہیں ، آخرتم کہاں سے دھوکا کھار ہے ہو؟''

اور جس آ دمی کو بیلیتین ہو جائے کہ اس کارزق اس کے خالق کی طرف سے عطا ہوا ہے اور کوئی اس کارز ق نہیں چھین سکتا تو وہ آ دمی رزق کے بارے میں اللہ کے سواکسی ہے نہیں ڈرےگا۔

#### اَلْهَادِی:را منمائی اورر مبری کرنے والی ذات:

آئھوں کی بلکوں پر ذراغور کر کے دیکھو۔اوپر کی بلکیں اوپر کی طرف آٹھی ہوئی ہیں اور نیچے کی بلکیں نیچے کی طرف جھکی ہوئی ہیں۔اگر بیدمعالمہ الث ہوجائے تو دیکھنا دشوار ہوجائے۔کون ذات ہے جس نے بیرا ہنمائی کی؟ آئھ انسان کی ہویا حیوان کی ،اس کے ہربال کوکون بیرا ہنمائی دے رہاہے؟ وہ اللہ سجانہ وتعالیٰ کے علاوہ کون ہوسکتا

کون ہے نیچلے جبڑے کے دانتوں کو ہتلا تا ہے کہ اوپر کی طرف جاؤ اور اوپر والے جبڑے کے دانتوں کو سکھا تا ہے کہ اوپر کی طرف جاؤ اور کی جبڑے کے دانتوں کو سکھا تا ہے کہ پنچے کی طرف جاؤ؟ اور کس نے کچلیوں سے کہا کہتم ٹھیک دوسری طرف کی کچلیوں کے بالمقابل نکلواور دانت، دانتوں کے اوپر بیٹھیں اور ڈاڑھیں ڈاڑھوں پر آگئیں۔ وہ ذات اللہ تعالیٰ کے علاوہ کون ہوسکتی ہے؟ اسی لیے تو فرمایا:

﴿ الَّذِي خَلَقَ فَسَوَّى ٥ وَالَّذِي قَدَّرَ فَهَدى ٥ ﴾ [الأعلى: ٣٠٢]

'' جس نے پیدا کیااور تناسب قائم کیا،جس نے تقدیرینائی، پھرراہ دکھائی۔''

کون ذات ہے جونبا تات ،حیوانات اورانسان کے ایک ایک عضو کواپی سیجے جگہ پر لگنے کی راہ دکھا تا ہے اور پھر دوسرے اعضاء کی مناسبت ہے ایک مقرر مقدار تک چھوٹا ہڑا ہونے کی تعلیم دیتا ہے؟

اور وہ کون ذات ہے کہ ہرایک نیج کو بتلائے کہ اپنی جڑوں کو زمین کے پنچ بھیج دو، سنے اور پتوں کو او پر اٹھاد و؟ آخرابیا کیوں نہیں ہوتا کہ کسی ایک نیج کے معاملے میں ہی طریق کاربلیٹ دیا گیا ہو۔ الم كتاب العقائد / مقا كركايان من المنافد من المنافد من المنافد من المنافذ من المنافذ 
ایک عقل مندآ دمی کے لیے کیا بیسارا نظام اس بات کی گواہی دینے کے لیے کافی نہیں ہے کہ بیر'' البادی سے اندوتعالیٰ'' کی کاری گری اورصفات کا کرشمہ ہے؟ کون ہے جو درخت کے پتوں کوآ کر کہتا ہے کہ تم سنے یا شاخ پر آپس میں ایک دوسرے سے دور دور ہوکر نکلو؟ ہوتا یوں ہے کہ جب پہلا پتا ایک طرف نکلتا ہے تو دوسرا پتا شہنی کی دوسری طرف جا نکلتا ہے۔

اورکون ذات ہے جوسورج ، چاند،ستاروں کوراہنمائی دیتی ہے؟ اور دور دورتک سفر کرنے والے پر ندوں کو ان کے اصل وطن تک راستہ دکھاتی ہے؟ توجہ سے تن لو،اس ذات کانام"المھادی سبحانہ و تعالیٰ" ہے۔ ﴿ الَّذِی خَلَقَ فَسَوِّی ٥ وَالَّذِی قَدَّرَ فَهَادی ٥ ﴾

"جس نے پیدا کیااور تناسب قائم کیا،جس نے تقدیر بنائی پھرراہ دکھائی۔"

جس نے بالی ، جج اور پتے کوراہ دکھائی ہےاسی ذات نے انسان کو کامل وکمل ہدایت سے سرفراز کیا ہے۔ چنانچہاس نے انسان کی ہدایت کی خاطر رسولوں کومبعوث فر مایا اور ہدایت کے راستے شاہراہ عام کی طرح اس کے سامنے کھول کرر کھ دیئے۔

جس آ دمی نے دل کی گہرائیوں سے مان لیا کہ اللہ ہی ہادی دھکیم ہے، وہ آ دمی ایسے نظریئے کوقطعا قبول نہیں کرسکتا جواللہ کی ہدایت سے نکرا تا ہو۔ وہ تو نعرہ لگائے گا:

﴿ قُلُ إِنَّ هُدَى اللَّهِ هُوَ اللَّهِ كُو اللَّهِ هُوَ اللَّهِ هُوَ اللَّهِ هُوَ اللَّهِ مُو اللَّهِ عُو الله

'' ببانگ دہل کہدود حقیقت میں صحیح راہمائی تو صرف اللدی کی راہنمائی ہے۔''

#### الْحَافِظُ : خطرات سے حفاظت کرنے والی ذات:

جبتم ماں کے پیٹ میں پرورش پارہے تھے،جس ذات نے اس وقت تمہاری حفاظت کی، وہی ذات سرکی مضبوط ہڈیوں کے خول میں نازک ولطیف د ماغ کی حفاظت کرتی ہے۔ وہی ذات ابرو، ناک اور رخسار کی ہڈیوں کے درمیان آئکھ کی حفاظت کرتی ہے۔

وہی ذات تو ہے جوتمہاری ساری زندگی کی حفاظت کرتی ہے۔اس نے خوراک ، پانی ہوا،روشنی اورگر می وغیرہ کے اسباب زندگی فراہم کیے ہیں۔اس نے تمہاری مید فرمدداری نہیں لگائی کہتم خود ہی سوتے جا گتے اپنے جسم میں ہوا داخل بھی کرواور نکالوبھی۔اگر صرف یہی ایک ذرمدداری لگ جاتی تو تم ہوا کواندر داخل کرنے اور

## المعالد / عقا كركابيان المعالد المعا

باہر کا لنے کے علاوہ کوئی دوسرا کام نہ کر سکتے ۔ جوں ہی نیند کا غلبہ ہوتا ہوا کی آیدورفت رک جاتی اورموت واقع ہوجاتی ۔

یہ اللہ تعالیٰ کی محافظ ذات ہی ہے جو بادلوں کوتمہارے سرنک لے آتی ہے، کیکن انہیں سیلاب کی طرح کیک بارگی انڈیل نہیں دیتی۔اس طرح تو نباتات اور تمام جاندار ختم ہوجاتے۔

یہ اللہ کی مجافظ و مگران ذات کا کمال ہے کہ اس نے زمین کو ہوا کے ایسے غلاف میں لپیٹ رکھا ہے جوسورج اور ستاروں سے آنے والی خطرنا ک شعاؤں کورو کے رکھتی ہے ، ور نہ تو ہر جاندار ہی کیازندگی کے آثار تک ختم ہوجائے۔ دن رات روزانہ لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں شہاب اور تارے ٹوٹ ٹوٹ کرزمین پر برستے رہتے ہیں۔ یہ اس خات میافظ کا کمال ہے کہ اس نے ہوا کا ایسا غلاف بنایا ہے جوزمین کی حفاظت میں لگار ہتا ہے۔ اورای ذات نے پہاڑوں کے ذریعے زمین کو ہمارے قدموں تلے جمادیا ہے ، ورنہ تو یہ جھولتی رہتی۔

کیا ہم سب کوان احسانات پر اللہ سجانہ و تعالیٰ کاشکر گز ارنہیں رہنا چاہئے، جس نے اندر سے ، باہر سے ، و پر سے ، ینچے سے ہماری حفاظت فر مائی۔اللہ تعالیٰ نے کتنی تجی بات کہی ہے :

﴿ لَهُ مُعَقِّبْتٌ مِّنُ بَيْنِ يَدَيْهِ وَ مِنُ خَلْفِهِ يَحُفَظُوْنَهُ مِنُ أَمْرِ اللَّهِ ط ﴾ [الرعد: ١١] 

"برشخص كَآكُان لِكَه بوع بين، جوالله كَحَمُم 
"برشخص كَآكُاور بيجهاس (الله تعالى) كمقرر كيه بوع تكران لِكَه بوع بين، جوالله كحم 
سهاس كى ديكه بهال كرر ب بين "

جس آ دمی کویقین حاصل ہوجائے کہ اللہ خود اس کی حفاظت کرر ہاہے، چنانچہ جو پچھاللہ تعالیٰ نے اس کی تقدیر میں لکھ دیا ہے اس سے زیادہ زمین و آسان کی کوئی چیز اسے نقصان نہیں پہنچا سکتی ، ایسا آ دمی تو اللہ تعالیٰ کے اس فرمان پردل کی گہرائی سے ایمان لے آئے گا:

﴿ قُلُ لَّن يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا جِ ﴾

''ان ہے کہو: ہمیں ہرگز ( کوئی برائی با بھلائی ) نہیں پینچی مگروہ جواللہ نے ہمارے لیے لکھو دی ہے۔''

#### د گیرصفات رب<u>انی:</u>

ایک کھانے کی مثال سامنے رکھ کر ذراغور کرو، اسے پورا خاندان کھا تا ہے، وہ مرد کے جسم میں جا کر مرد کی شکل میں ڈھل جاتا ہے اورعورت کے جسم میں جا کرعورت کا جسم بن جاتا ہے اور بیچے کے جسم میں جا کر بیچے کی شکل کے کتاب العقائد رعقا کد کابیان کی کھی ہے تو بلی کا جسم اختیار کرلیتا ہے، ای طرح اگر چو ہایا کیا کھا تا ہے تو وہ کھانا کر لیتا ہے، ای طرح اگر چو ہایا کیا کھا تا ہے تو وہ کھانا چے۔ اور کتے کے جسم کا حصہ بن جا تا ہے، حالانکہ وہ ایک کھانا ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔اللہ تعالیٰ کی ذات پاک ہے، وہ ہر چیز کو جسم کل وصورت میں جا ہے بنادیتی ہے۔

ماں خواہ انسان کی ہو یا حیوان کی ،اولا د کے بارے میں اس کی شفقت اور مامتا پر فر راغور کر وتو تہمیں معلوم ہوگا کہ یہ ماں اپنی اولا د کی خاطر کتنی قربانی دیت ہے، جتی کہ ایک مرغی جو بیچ کی آ واز سے ڈر جاتی ہے، کوئی اس کے چوز سے کو ہاتھ لگا کرتو دیکھے، یہی مرغی اس پر جھپٹ پڑتی ہے۔ یہ اس ماں کی شفقت و مامتا کا تقاضا ہے اور اس کے بل بوتے پروہ اپنے جھوٹے جھوٹے بیچوں کی حفاظت کرتی ہے۔ معلوم ہوا کہ بیرحمٰن ورجیم ذات کی عنایت کا مظہر ہے۔

ستاروں جیسی عظیم وضخیم مخلوق پر ذراغور کرو، بیہ ہماری زمین سے لاکھوں کروڑوں گنا بڑے ہیں۔ دوسری طرف اس لطیف و باریک مخلوق پر ذراغور کرو، بیہ ہماری زمین سے لاکھوں کی شکل میں پائی جاتی ہے۔اب سوچو بیہ کیسی کیسی مخلوق ایک ہی نظام اورایک ہی محکم اور مضبو طنظم کے تحت کس طرح چل رہی ہے.......... جواب خود بخو د مل جائے گا کہ بیساری کا ئنات مضبوط ونگران اور سب پرغالب ذات کی صناعی وکاریگری کا شاہ کار ہے۔

#### الواحِدُ الاحدُ: الكاور يكا:

کا نئات میں موجود ہر چیز زبان حال ہے پکار پکار کر کہدر ہی ہے کہ وہ ایک اور یکتا ذات کی کاریگری کا مونہ ہے۔

ایک مثال کوسامنے رکھ کرغور کرلیس کہ غذا کے ہضم کا دارو مدار معدے اور انتز یوں پر ہے۔ طبیبوں اور ڈاکٹر وں کا کہنا ہے کہ انتز یوں کی کارکردگی دوران خون سے مسلک ہے ، اورخون کی حرکت سانس اور ہوا پر موقوف ہے اور سانس کے لیے صاف ستھری ہوا کا تعلق نبا تات ( سبزہ زاروں اور درختوں ) سے ہے ، اور نبا تات کی نشو ونما سورج کی وجہ سے ہے ، اور سورج اپنے گردو پیش موجود ستاروں اور سیاروں کے بل ہوتے پر کام کرتا ہے۔ نشو ونما سورج کی وجہ سے ہے ، اور سورج اپنے وجود اور کارکردگی میں دوسروں کی مختاج ہے۔ نتیجہ بید لکلا کہ معدہ کا تعلق تو اس مثال سے معلوم ہوا کہ ہر چیز اپنے وجود اور کارکردگی میں دوسروں کی مختاج ہے۔ نتیجہ بید لکلا کہ معدہ کا تعلق تو اس مثال سے معلوم ہوا کہ ہر چیز گواہی دے رہی ہے کہ یہ ایک رب کی کاریگری ہے۔ اللہ تعالیٰ کا قربان ہے:

الم كتاب العقائد / عقا كدكابيان كي المحالية المح

﴿ مَا اتَّخَذَ اللَّهُ مِنُ وَّلَدٍ وَمَا كَانَ مَعَهُ مِنُ إِلَٰهٍ إِذًا لَّذَهَبَ كُلُّ اِلَٰهٍ بِمَا خَلَقَ وَلَعَلَا بَعُضُهُمُ عَلَى بَعْضٍ ط سُبُحٰنَ اللَّهِ عَمَّا يَصِفُونَ ٥ ﴾ على بَعْضٍ ط سُبُحٰنَ اللّهِ عَمَّا يَصِفُونَ ٥ ﴾

''اللہ نے کُسی کواپنی اولا ونہیں بنایا اور کوئی دوسرا خدااس کے ساتھ نہیں ہے۔اگر ایسا ہوتا تو ہر خدااپنی مخلوق کو لے کرالگ ہو جاتا اور پھروہ ایک دوسرے پر چڑھ دوڑتے۔ پاک ہے اللہ ان باتوں سے جو پیلوگ بناتے ہیں۔''

#### د وسری جگه ارشا دفر مایا:

اگر اللہ تعالیٰ کےعلاوہ کا مُنات میں دوسرے خدا بھی ہوتے تو نظام کا مُنات چلانے میں جھگڑا ہو جا تا۔اس ' صورت میں زمین وآ سان فساد سے بھرجاتے ۔اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے:

﴿ لَوُكَانَ فِيُهِمَا أَلِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتًا ۚ فَسُبُحٰنَ اللَّهِ رَبِّ الْعَرُشِ عَمَّا يَصِفُونَ ٥ ﴾

[الانبياء:٢٢]

''اگر آسان وزبین میں ایک اللہ کے سوا دوسرے خدا بھی ہوتے تو ( زمین وآسان ) دونوں کا نظام بگڑ جاتا \_ پس یاک ہے اللہ رب العرش ، ان باتوں سے جو بیلوگ بنار ہے ہیں ۔''

#### الی صاحب صفات ہستی کون ہے؟:

۔ سابقہ گفتگو سے ہم اس نتیج پر پہنچے ہیں کہ اگر ہم اپنے اردگر دفخلو قات اور کا ئنات پرغور کریں تو ایک ایک چیز ''ئواہی دے رہی ہے کہ ان مخلو قات کو پیدا کرنے والی صرف وہی ذات ہے جس کی صفات یوں ہیں: .

الخَالِق،الحَيُّ، الدَّائِم ، العَلِيم ،الحَكِيم، الخَبِير، الرَّزَّاق، الهَادِى، الحَافِظ، المُصَوِّر، الرَّحِيم، القويُّ، القادِر، المُهَيِّمِنُ، الوَاحِد، الْاَحَدِ.

جس طرح ساری کا ئنات ان حقائق اور صفات باری تعالیٰ کی شہادت دے رہی ہے تو ساری کا ئنات کے ساتھ ہمنوا ہوکرا یک مسلمان بھی یہی شہادت علم ویقین کے ساتھ دے رہاہے اور صبح وشام اقر ارکر تاہے: كتاب العقائد / عقائد كايان كالمحالي كالمحالية المحالية ال

" أَشُهَدُ أَنُ لاَ إِلٰهَ إِلَّا اللَّهُ "

پہلے قاعدے ہے ہمیں معلوم ہوا کہ جس چیز کا اپنا وجود نہ ہووہ کسی دوسری چیز کو پیدائہیں کرسکتی .....دوسرے قاعدے سے ہمیں خالق کا ئنات کی صفات کاعلم ہوا ..... تیسرے قاعدے سے ہمیں معلوم ہوگا کہ مذکورہ بالا ساری صفات صرف اللہ وحدہ' لاشریک کی ہوسکتی ہیں۔

تيسرا قاعده: خودمحروم، دوسرے کو پچھبیں دے سکتا۔

جس آ دمی کے پاس مال نہ ہو، یعنی کنگال ہو،لوگ اس سے مال مانگنے نہیں جاتے اور جاہل ہے علم حاصل نہیں ہوتا ،اس لیے کہ جوآ دمی خود ہی محروم ہے وہ دوسر ہے کو کیا دے گا۔

مخلوق میں موجود علامتوں اورنشانیوں پرغور کرنے سے ہمیں خالق سبحانہ وتعالیٰ کی صفات کاعلم ہوا۔ جب ہمیں صفات کاعلم ہو گیا توصا حب صفات ہستی (موصوف) کی ذات معلوم ہوگئی۔

جن لوگوں کا خیال ہے کہ فطرت نے انہیں پیدا کیا، انہوں نے عقل سلیم کے خلاف بات کہی اور حقیقت سے جنگ کی۔ اس لیے کہ ساری کا مُنات بزبان حال گواہی دے رہی ہے کہ اس کو بنانے والی ذات عکیم علیم ، خبیر، ہادی ، مرازق، حافظ، رجیم ، واحد اور احد ہے۔ گونگی بہری بے جان فطرت ، نہ اس کے پاس علم ہے نہ حکمت ، نہ زندگی ، نہ رحمت اور نہ ہی اس کا اپنا کوئی منصوبہ یا پروگرام ہے۔ معلوم نہیں نا دان لوگوں کو بیوہ ہم وگمان کہاں سے لاحق ہوگیا؟ حالا نکہ اصول بیہے کہ خود محروم دو مرے کو پچھ نہیں دے سکتا۔

#### فطرت کی حقیقت کیا ہے؟:

مخلوق میں جو صفات (خوبیاں یا کوتا ہیاں) پائی جاتی ہیں، وہ اس کی فطرت ہے۔ پرانے بت پرستوں نے اس فطرت کے بعض اجزاء کوعلیحدہ علیحدہ رکھ کر پوجا ہے۔ کسی نے سورج کو، کسی نے چاند کو، کسی نے ستاروں کو، کسی نے آگ کو، کسی نے پیشروں کو اور کسی نے انسان کو بت بنا ڈالا اور پوجا۔ اور آج کے فطرت پرست پڑھے لکھے جاہلوں کا خیال ہے کہ تاریک زمانے میں پوج گئے بتوں کے مجموعے یعنی فطرت نے ہی انہیں پیدا کیا ہے، حالانکہ صورت حال یوں ہے کہ فطرت کے پاس علم نہیں ہوا ور پروگرام نہیں ہوتا اور بیلوگ اپن علم نہیں ہوا اور ان لوگوں کے پاس علم بھی ہے، اور فطرت کا اپنا کوئی ارادہ اور پروگرام نہیں ہوتا اور بیلوگ اپنے ارادے کے اور ان لوگوں کے کار اللہ تعالیٰ کا فر مان مالک ہیں۔ آخران لوگوں کو احساس کیوں نہیں ہوتا کہ جوخود محروم ہو، وہ دوسرے کو کیا دے گا۔ اللہ تعالیٰ کا فر مان

ہےکہ:

#### ایک شبه اوراس کا جواب:

منکرین خداکی ایک جماعت کا خیال ہے بلکہ ایمان ہے کہ فطرت نے ساری کا نئات کو پیدا کیا ہے۔ان کی دلیل یہ ہے کہ پیمشاہدہ ہے کہ انسان یا حیوان کی گندگی ہے کیڑے خود بخو دپیدا ہوجاتے ہیں۔

یقینا سائنس بہت ترقی کرچکی ہے اورلوگوں کو بہت سارے حقائق کاعلم ہو چکا ہے۔ امر واقعہ یہ ہے کہ گندگی یا کوڑے کرکٹ میں جو کیڑا پیدا ہوتا ہے وہ اس چھوٹے سے انڈے سے برآ مد ہوتا ہے جھے آ نکھاز خود نہیں دیکھ سکتی بلکہ اسے مائیکر وسکوپ یا کسی دوسرے آلہ کی مد دسے دیکھا جا سکتا ہے۔ اس طرح طحدین کا شبداز خود ختم ہوجاتا ہے۔ طحدین اپنا دوسر اشبداس طرح بیان کرتے ہیں کہ: بیسے ہے کہ ایک کیڑا دوسرے پچھلے کیڑے کی وجہ سے پیدا ہوا اور اس کا ذریعہ وہ باریک ساانڈہ ہے جھے ہم دیکھ بھی نہیں سکتے۔ چلیے بیرتو مانے کہ جن جراثیم نے آ کر کھانے کو خراب کیا ہے وہ جراثیم فطرت کی پیدا وار ہیں اور سابقہ جراثیم کے ذریعے پیدا نہیں ہوئے۔

اس شبہ کو بھی آج ہے اس (۸۰) سال سے زیادہ عرصہ پہلے علمی طور پر غلط ثابت کیا جاچکا ہے، جب عملی تجربہ کرنے والوں نے کھانے کو بغیر بد بواور خرابی کے عرصہ دراز تک محفوظ کرنے کا تجربہ کیا۔ اس کا طریقہ سے کہ کھانے کو مضبوط برتن میں اچھی طرح بند کر دیا جائے ، حرارت یا شعاعوں کے ذریعے سے اس میں موجود جراثیم کوختم کر دیا جائے اور اسے اس طرح ہوا بند (AIRTHIGHT) کر دیا جائے کہ ہوا کے ذریعے وہاں جراثیم نہ آ

الم كتاب العقائد / عقا كركابيان من المكاند / عقا كركابيان من المكاند / عقا كركابيان من المكاند المعقائد / عقا كركابيان من المكاند المعقائد / عقا كركابيان من المكاند ا

سکیں۔اس تجر بے بے لوگوں کومعلوم ہوگیا کے مخلوقات سابقہ موجود مخلوقات کے ذریعے وجود میں آتی ہیں اوراس میں فطرت کا کوئی کر دارنہیں ہوتا ،جبیبا کہ جاہل ونا دان ملحد ین کا خیال ہے۔

اے میرے مسلمان بھائی! اس میں تعجب یا جیرانگی کی کوئی بات نہیں۔ طحدین کے متعدد را ہنما و پیشواضیح اور حق بات کو اس (۸۰) سال سے زیادہ عرصے سے جانتے ہیں ، اس کے باوجو د دور جدید کی جا ہلیت اور الحاد کو پھیلانے اورعوام تک پہنچانے پرڈٹے ہوئے ہیں۔اس لیے کہ الحاد اور جہالت کا چولی دامن کا ساتھ ہے۔

#### نفرانیون کا گمراه کن پروپیگنڈه اوراس کا جواب:

جب اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ عَلَیْهِ کوآسان پراٹھا کر دشمنوں کی سازش ہے محفوظ فرما دیا تو عیسائی علاء رومن کیتھولک سٹیٹ کی تختیوں کا شکار ہو گئے۔ نیجناً ان کی بڑی تعدادرو پوش ہوگئی اور جو ہاتھ گئے وہ قمل ہو گئے ، انجام کارعیسا ئیوں میں جہالت عام ہوگئی جی کہ حضرت عیسیٰ عَلیْنِه پر نازل شدہ انجیل بھی گم ہوگئی۔ اس کے بعد علاء نصار کی نے ازخودانا جیل تالیف کیس اور ہرمولف نے انجیل پر اپنانا م لکھا جو کہ دوسری انجیلوں سے مختلف ہوتی تھی۔ اس طرح عیسائیوں کے ہاں متعددانا جیل تھنیف ہوگئیں، مثلا ، انجیل متی ، انجیل مرقص ، انجیل لوقا ، انجیل لوقا ، انجیل کو تا ، انجیل مرقص ، انجیل لوقا ، انجیل کی تعدادستر سے زیادہ ہوگئی۔ اس کے بعدا کیک عیسائی کوشن میں برنا ہاس۔ اس طرح تالیف ہوتے ہوتے انا جیل کی تعدادستر سے زیادہ ہوگئی۔ اس کے بعدا کیک عیسائی کوشن میں سے چارا نجیلوں کوقا بل اعتباد قرار دیا گیا ، باقی سب کوجلا دیا گیا اور انہوں نے یعقیدہ اختیار کرلیا کہ تین خدا وک میں سے ایک خدا اللہ تعالی ہے اور حضرت عیسیٰ اللہ کا بیٹا ہے۔ (اللہ تعالی ان کی الی تمام ہفوات سے بری اور ہزرگ و بالا ایک خدا اللہ تعالی ہے اور حضرت عیسیٰ اللہ کا بیٹا ہے۔ (اللہ تعالی ان کی الی تمام ہفوات سے بری اور ہزرگ و بالا ایک ایک تعالی ہی ہو اور اس کے ساتھ ہی وہ اپنے عقید سے کی اور ہو تیک اللہ تو ایک ہو میک ہوتا ہو گئی ہیں سمویا ہوا ہو ہو تیں ہمتیوں میں سمویا ہوا ہو ۔

علامه البوصرى في ايخ قصيد عيس عيسائيول كى كياخوب خبرلى ع:

''انہوں نے تین خدا وُں کوایک بنا ڈالا ،اگروہ ہدایت یا فتہ ہوتے تو زیا دہ کوتھوڑ اتو نہ بناتے۔''

عیسائیوں کا خیال ہے کہ اللہ تعالی (عیسیٰ مَالِیْل) تو سولی پر چڑھ کر مرگیا جب کہ وہ بیاعتقا دبھی رکھتے ہیں کہ فرشتوں کوموت نہیں آتی ، اور یہ کہ یہودیوں نے اور حکومت روم نے مل کر حضرت عیسیٰ مَالِیْللا کو قبل کر ڈ الا اوراپیٰ انجیلوں میں اس بات کابھی اقر ارکرتے ہیں کہ واقعہ صلیب کے بعد پھے عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ مَالِیٰلا کوزندہ دیکھا الم العقائد / عقا كدكابيان المنظائد / عقا كدكابيان المنظل المنظل / عقا كدكابيان / عقا

#### ہے۔اورادھراللہ تعالیٰ کا فرمان سے کہ:

﴿ وَ مَا قَتَلُوهُ وَ مَا صَلَبُوهُ وَ لَكِنُ شُبِهَ لَهُمْ ﴿ وَ إِنَّ الَّذِيْنَ الْحَتَلَفُوا فِيْهِ لَفِى شَلَتٍ مِّنُهُ ﴿ مَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِلَّا اتِّبَاعَ الظُّنِّ جِ وَ مَا قَتَلُوهُ يَقِينًا ۞ بَلُ رَّفَعَهُ اللّهُ إِلَيْهِ ﴿ وَكَانَ اللّهُ عَزِيْزًا لَهُمُ بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِلَّا اتِّبَاعَ الظُّنِّ جِ وَ مَا قَتَلُوهُ يَقِينًا ۞ بَلُ رَّفَعَهُ اللّهُ إِلَيْهِ ﴿ وَكَانَ اللّهُ عَزِيْزًا حَكِيْمًا ۞ ﴾ حَكِيْمًا ۞ ﴾

'' ..... حالانکہ فی الوقع انہوں نے نہ اس کوتل کیا اور نہ صلیب پر چڑھایا بلکہ ان کے لیے مشتبہ کر دیا گیا اور جن لوگوں نے اس کے بارے میں اختلاف کیا وہ بھی دراصل شک میں مبتلا ہیں ، ان کے پاس اس معاطع میں کوئی علم نہیں ہے ، محض گمان ہی کے پیرو ہیں ، انہوں نے مسئح عَلَیْتُلُم کو یقیناً قُلْ نہیں کیا ، بلکہ اللہ نے اس کوا بی طرف اٹھالیا۔ اللہ زبر دست طاقت رکھنے والا اور عکیم ہے۔''

عیسائی کہتے ہیں کہ چونکہ حضرت عیسیٰ مَالِیلاً کا باپ نہ تھا لہٰذا (ان کے زعم وخیال کے مطابق) ہیاس بات کی دلیل ہے کہ خوداللہ ہی حضرت عیسیٰ مَالِیلاً کا باپ ہے۔

قرآن كريم نے اس خيال كى ترويدكى بـــالله تعالى كافرمان بـــ:

﴿ إِنَّ مَثَلَ عِيسَىٰ عِنُدَ اللَّهِ كَمَثَلِ ادْمَ طَخَلَقَهُ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ قَالَ لَهُ كُنُ فَيَكُونُ ٥ ﴾

[آل عمران: ٥٩]

''اللّٰد کے نز دیکے عیسیٰ کی مثال آ دم کی ہی ہے کہ اللّٰد نے اسے ٹی سے پیدا کمیا اور تھم دیا کہ ہوجا اور وہ ہو گیا۔''

الله سجانہ وتعالیٰ نے بیر حقیقت واضح کی ہے کہ حضرت عیسی عَالِیٰ ایک انسان تھے، جو کھانا کھاتے تھے۔ اور جو کھانا کھا تا ہے سار حقائے جا جت کی کھانا کھاتا ہے اسے بہر حال پیشاب پاخانہ کی حاجت کی ضرور تیں مجبور کر دیں وہ کس طرح خدا ہوسکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے:

﴿ مَا الْمَسِيعُ ابْنُ مَوْيَمَ إِلَّا رَسُولٌ ج قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرَّسُلُ ط وَاُمُّهُ صِدِّيْقَهُ ط كَانَا يَأْكُلُأَنِ الطَّعَامَ ط النَّطُو الْمَسْدُ الْمَائِدِ الْمَسْدُ الْمَائِدِ الْمَسْدُ اللَّعَامَ ط النَّطُو الْمَسْدِ اللَّهُ اللَّالِيَ اللَّهُ اللَّالِيَ الْمَائِدِ اللَّهُ اللَّالِيَ اللَّهُ اللَّالِيَ اللَّهُ اللَّالِيَ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ الللِّلْمُ اللَّهُ اللَّلِمُ اللللِّلْ اللللَّالَةُ اللللِّلْمُ اللَّهُ الللللَّالِمُ ال

محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

#### يريثان حال كى التجافرياد سننه والا:

ہرانسان کے لیے مکن ہے کہ اپنے رب کو بآسانی پہچان لے۔اس کا طریقہ یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے دعا کر کے وکیے لئے۔ گھرد کیھے کہ اس دعا کے نتائج کس طرح ظاہر ہوتے ہیں۔ کتنی بارانیا ہوا ہے کہ اہل ایمان تو بہ کرتے ہوئے اور حالت پریشانی میں بارش کی دعا کرنے نکلے اور فور آئی اللہ تعالیٰ نے اس کی دعا سن لی، اور یہ بات بھی مشاہدے میں آئی ہے کہ جس بہتی یا شہر کے افراد دعا کے لیے نکلے وہاں تو خوب بارش ہوئی اور اردگر دکی بستیوں یا شہروں پر ایک قطرہ بھی نہیں گرا۔ اور کتنی ہی باراییا ہوا ہے کہ دعا کی برکت سے اللہ نے پریشان حال لوگوں کی مصبتیں ٹال دی ہیں۔اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے:

﴿ أُمَّنُ يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكُشِفُ السُّوْءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَآءَ الْأَرْضِ طَ ءَ إِلَّهُ مَّعَ اللهِ عَلَيْكُمْ خُلَفَآءَ الْأَرْضِ طَ ءَ إِلَّهُ مَعَ اللهِ عَلَيْكُمْ خُلَفَآءَ الْأَرْضِ طَ ءَ إِلَّهُ مَعَ اللهِ عَلَيْكُمْ خُلَفَآءَ الْأَرْضِ طَ ءَ إِلَّهُ مَعَ اللهُ عَلَيْكُمْ خُلَفَآءَ الْأَرْضِ طَ ءَ إِلَّهُ مَعْ اللهُ عَلَيْكُمْ خُلَفَآءَ اللهُ وَاللهُ عَلَيْكُمْ خُلَفَآءَ اللهُ وَاللَّهُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمْ خُلَفَآءَ اللهُ وَاللَّهُ عَلَيْكُمْ خُلَفَآءَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ خُلَفَآءَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ خُلَفَآءَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمْ عُلِيكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ خُلَفَآءَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمْ خُلَفَآءَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ عَالِيكُمْ عَلَيْكُمْ عُلِيكُمْ عَلَيْكُمْ عَل

''اورکون ہے جو بے قرار کی دعاسنتا ہے جب کہ وہ اسے پکارے؟اورکون اس کی تکلیف رفع کرتا ہے؟ اور (کون ہے جو ) تہمیں زمین کا خلیفہ بنا تا ہے؟ کیا اللہ کے ساتھ کوئی دوسرا خدا بھی (بیا کام کرتا) ہے؟ تم لوگ کم ہی سوچتے ہو۔''

اورشاعرنے کیا خوب کہاہے:

'' کتنی ہی بارمسلمانوں کو قحط سالی سے واسطہ پڑا ہے تو غریب امیر تمام لوگ دعا کے لیے نکل کھڑ ہے ہوئے اور اللہ تعالیٰ سے قحط سالی سے چھٹکارے کی درخواست کی۔ ان لوگوں کو کامیا بی ہوئی اور اس مصیبت سے جان چھوٹ گئی۔ کیا یہ سب پچھ کسی بت یا فطرت کا کارنا مہتھایا یہ اس سمجھ ذات کی مہر بانی تھی جومصیبتوں کوٹال دیتی ہے؟''

#### دلائل ایمان کے مقابلے میں کا فروں کا کردار:

اللہ تعالیٰ پرایمان لانے کے دلائل بہت زیادہ ہیں، جتنی اللہ کی مخلوق ہے اسے ہی اللہ تعالیٰ کی ذات کے دلائل ہیں۔ اللہ کی مخلوق ہے اسے ہی اللہ تعالیٰ کی ذات کے دلائل ہیں، اس لیے ہر مخلوق اپنے خالق کے وجود کا اعلان کرتی ہے، لین منکرین خداان ولائل سے پچھے حاصل نہیں کر سکتے ، اس لیے کہان کے دل ہی بیار ہیں، ہدایت کو پالینے کی صلاحیت ہی نہیں رکھتے اور مریض دلوں کا حال پچھے ایسا ہی ہوا کرتا ہے۔ کافر کا بیرحال ہوتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی نشا نیوں سے منہ پھیر لیتا ہے اور باطل دلائل کی بنیاد پر جھگڑ ا

ي كتاب العقائد / عقائد كايان المناه العقائد / عقائد كايان المناه كالمناه كالمن

#### كرتا ہے۔اللہ تعالیٰ كاارشاد ہے:

﴿ وَمِنَ النَّاسِ مَنُ يُتَجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلاَ هُدًى وَلاَ كِتَابٍ مُّنِيْرٍ ٥ ﴾ [الحج: ٨] 
((بعض اورلوگ ایسے ہیں جو کسی علم اور ہدایت اور روشنی بخشنے والی کتاب کے بغیر خدا کے بارے میں جھائو تے ہیں۔)

كافركا حال بيهوتا ہے كہ بڑے تھمنڈ سے اللہ تعالى كى نشانيوں كوجھٹلا ديتا ہے۔ اللہ تعالى كافر مان ہے:
﴿ وَجَحَدُو بِهَا وَاسْتَيْقَنَتُهَا أَنْفُسُهُم ظُلُمًا وَّ عُلُوًّا ط ﴾

[النسل: ١٤]

''انہوں نے سراسرظلم اورغرور کی راہ سے ان نشانیوں کا انکار کیا حالانکہ دل ان کے قائل ہو پچکے تھے۔'' اور کا فرہمیشہ حق وباطل کو گڈٹہ کر کے حقیقت واقعہ الجھانا چا ہتا ہے۔اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے:

﴿ وَلَا تَلْبِسُوا الْعَقَ بِالْبَاطِلِ وَتَكُتُمُوا الْعَقَ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ٥ ﴾ [البقرة: ٢٤] 
" بإطل كارنك يرُ ها كرح كومشتبذ بنا وَاورنه جانة بوجهة حق كوچهان كي كوشش كرو''

اور کا فروں کی ایک پیچان میہ ہوتی ہے کہ وہ اللہ کے راستے سے دوسروں کورو کتے ہیں۔اللہ تعالیٰ نے فر مایا:

﴿ إِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُو ا وَصَدُّوا عَنُ سَبِيلِ اللَّهِ قَدُ ضَلُّواضَلَالاً بَعِيدًا ٥ ﴾ [النساء: ١٦٧] ''جولوگ اس حق کوما نے سے خودا نکار کرتے ہیں اور دوسروں کوخدا کے راستے سے روکتے ہیں وہ یقینًا گراہی میں حق سے بہت دورنکل گئے ہیں۔''

#### راہ کفر پر چلنے کے لیے اندھی تقلید:

منکرین حق کی واضح ترین نشانیوں میں ہے ایک نشانی یہ ہے کہ نا قابل تر دید دلائل مل جانے کے بعد بھی وہ ایمان کوقبول نہیں کرتے ، بلکہ بلا دلیل کفرکو سینے ہے لگا لیتے ہیں ، آبا وَاجداد کی اندھی تقلید کےعلاوہ ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہوتی ۔اللہ تعالیٰ نے کا فروں کے اس رویے گوان الفاظ میں بیان فرمایا:

﴿ وَإِذَا قِيْلَ لَهُمُ تَعَالُوا إِلَى مَا آتُزَلَ اللَّهُ وَ إِلَى الرَّسُولِ قَالُوا حَسُبُنَا مَا وَجَدُنَا عَلَيْهِ ابْآءَنَا وَ إِلَى الرَّسُولِ قَالُوا حَسُبُنَا مَا وَجَدُنَا عَلَيْهِ ابْآءَنَا وَ لَوْ كَانَ ابْآؤُهُمُ لَا يَعْلَمُونَ شَيْئًا وَ لَا يَهْتَدُونَ ٥ ﴾ [المائدة: ٢٠٤]

''اور جبان سے کہا جاتا ہے کہ آؤاس قانون کی طرف جواللہ نے نازل کیا ہے اور آؤ پیغیمر کی طرف تو جواب دیتے ہیں کہ ہمارے لیے توبس وہی طریقہ کار کافی ہے جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا ہے آثر کتاب العقائلہ / عقائد کر عقائد کا بیان کی حل ما کئیں گئی کے خوادہ و کھی جا سے کی انہم (کیار از رادای کی تقل کی حلر ما کئیں گر) خوادہ و کھینے ما بنتے ہوا یادہ صحیحی استار کی انہم

( کیا یہ باپ دادا ہی کی تقلید کیے چلے جا کیں گے ) خواہ وہ کچھ نہ جانتے ہوں اور سیح راستے کی انہیں خبر ہی نہ ہو۔''

#### بنک وشبہ کے کارخانے:

اہل ایمان کونعت ہدایت ہے محروم رکھنے کے لیے منکرین حق کا ایک طریقہ ریبھی ہوتا ہے کہ شکوک وشبہات گھڑے جا کیں اوران کی خوب خوب تشہیر کی جائے۔ جوآ دمی اپنے عقیدے سے نا واقف ہوگا وہ کسی نہ کسی در ہے میں متاثر ہوکرر ہے گااور ملحدین کے شبہات سے پچ نہ یائے گا۔

متعدد شبہات میں ہے ایک شبہ تو وہ ہے جسے دور حاضر کے ملحدین تکرار کے ساتھ دہرار ہے ہیں ، اور یہی بات بنی اسرائیل نے حضرت موٹی مَالِیناً ہے کہی تھی۔اللّٰہ تعالٰی نے اس واقعہ کواس طرح بیان فر مایا ہے:

ہولوگ سجھ ہو جھر کھنے والی عقل کو تسلیم کرتے ہیں، ہوا کے وجود کو مانتے ہیں اور زمین میں موجود کشش گفل کی طافت کو تسلیم کرتے ہیں جو چیز کو زمین کی طرف کھنے لاتی ہے، اور ریڈیائی لہروں کو تسلیم کرتے ہیں جو آ واز دور دور سے کھنے لاتی ہے، حالا نکہ انہوں نے نہ عقل کو دیکھا ہے اور نہ ہی کشش گفل رکھنے والی طافت کو دیکھا ہے اور نہ ہی کشش گفل رکھنے والی طافت کو دیکھا ہے اور نہ ہی ریڈیائی لہروں کو دیکھا ہے، لیکن انہوں نے عقل کے آٹار کو ضرور در دیکھا ہے جو عقل مند لوگوں کے کا موں سے ظاہر ہوجاتے ہیں اور انہوں نے ہوا کے آٹار کو بھی دیکھا ہے جو درختوں کی طبخیاں ملنے سے نظر آجاتے ہیں، اور زمین کی کشش ثقل کو اس طرح محسوس کیا ہے کہ تمام چیزیں زمین ہی کی طرف تھنچتی چلی آتی ہیں اور ریڈیائی لہروں کو اس طرح معلوم کیا ہے کہ ریڈیوسیٹ میں اس کی آوازیں گو نجے لگتی ہیں۔ ان چیزوں کے نتائج اور اثر اے محسوس کرنے کے بعد انہوں نے عقل، ہوا، شش ثقل اور ریڈیائی لہروں کو تسلیم اس لیے کرلیا ہے کہ نگاہ ان لطیف چیزوں کو کہنیں سکتی تھی۔ چنانچہ نتائج کو کھلی آئی سے دیکھ لینے کے بعد عقل نے فیصلہ دے دیا کہ ضرور کوئی قوت ہے جو بید اگر ات پیدا کر رہی ہے۔

اگرمئرین حق کا فرتکبری روش چھوڑ کراس بات پرغور کرتے کہان کی کمزور نگاہ تو اس ہوا کوبھی نہیں دیکھ علق جو

الم كتاب العقائد / عقا ندكابيان كي المحالية المح

مسلسل انہیں چھوتی رہتی ہے،اور نہ ہی بیدنگاہ دور کی چیزیں دیکھ سکتی ہے،تواس کے بعد یقینا وہ اس نتیج پر پہنچتے کہ وہ خود اور زمین وآسان کی حدود میں جو پچھ موجود ہے بیا لیے اثر ات اور کھلی کھلی نشانیاں ہیں جو زبان حال سے اپنے خالق کے وجود کا اعلان کررہی ہیں۔

میری نگاہ تو ستاروں کونہیں دیکھ سکتی حالانکہ ستاروں کو آسان کی زینت قرار دیا گیا ہے، تو بیہ کمزور نگاہ اس وات اقدس کا ادراک کس طرح کرسکتی ہے جوعرش پرمستوی و شمکن ہے۔ اور بیسا توں آسان اللّدرب العزت و الجلال کی کرسی کی عظمت کے مقابلے میں بس اسنے سے ہیں جیسے سات درہموں کوڈ ھال میں رکھ دیا گیا ہوا ورعرش الٰہی کے مقابلے میں خود کرسی آتی ہے جیسے وسیع وعریض صحراء میں لو ہے کا ایک کڑا ہو۔

اس دنیا میں جب انسان کی نگاہ سورج کو براہ راست نہیں دیکھ سکتی تو اللہ تعالیٰ جل شانہ کو کس طرح دیکھ سکے گی؟اوراس ہت کامقدس مقام توبیہ ہے کہ کوئی چیز اس جیسی ہوہی نہیں سکتی۔

ایک زمانہ پہلے ایسے ہو چکا ہے کہ حضرت موی عَالِیٰلا نے دیداراللی کی درخواست کی تو جو پھے ہوااس کو قرآن عکیم نے اس طرح بیان فرمایا ہے:

﴿ فَلَمَّا تَجَلَّى رَبُّهُ لِلْجَهَلِ جَعَلَهُ دَتَّا وَّ خَرَّ مُوْسَى صَعِقًا ج ﴾ [الاعراف: ١٤٣] '' چنانچهاس كرب نے جب پہاڑ پر تجلى كى تواسے ريزہ ريزہ كرديا اورموكی غش كھا كرگر پڑا۔'' [مكمل آيت كاتر جمہ يوں ہے:

'' جب وہ ہمارے مقرر کیے ہوئے وقت پر پہنچا اور اس کے رب نے اس سے کلام کیا تو اس نے التجا کی کہ '' اے رب مجھے اپنا دیدار کرا و بجھے کہ میں مجھے دیکھوں۔'' فر مایا:'' تو مجھے نہیں دیکھ سکتا، ہاں ذرا سامنے پہاڑکی طرف دیکھو،اگر وہ اپنی جگہ قائم رہ جائے تو البتہ تو مجھے دیکھ سکے گا۔'' چنانچہ اس کے رب نے جب پہاڑ پر جگل کی تو السے ریز ہ ریزہ کر دیا اور موکی غش کھا کرگر پڑا، جب ہوش آیا تو بولا: پاک ہے تیری ذات ، میں تیرے حضور تو بہ کرتا ہوں اور سب سے پہلے ایمان لانے والا میں ہوں۔'']

ڈاکٹرز،انجینئرزاورمحقق اساتذہ جن چیزوں کا پی آنکھوں سے مشاہدہ کرتے ہیں اور پھرلوگوں کو ہتلاتے ہیں کا فروں سمیت تمام لوگ ان پراعتا و کر کے مان لیتے ہیں ،اس لیے کہ خبر دینے والے سامعین کے نزدیک قابل اعتاد ہوتے ہیں۔اگر کا فراپنی ہٹ دھرمی چھوڑ دیں تو وہ بھی اپنے رب کی معرفت حاصل کر سکتے ہیں،اور سیہ اللہ کے بھیجے ہوئے سچے رسولوں کے ذریعے ہوسکتا ہے۔ بیانتہائی سچے اور پارسالوگ اپنے رب کے بارے میں جو کچھ کہدر ہے ہیں پوری کا ئنات میں ان سے زیادہ قابل اطمینان ذر بعد کوئی اور نہیں ہوسکتا اور ان کی سچائی کی دلیل و معجز ےاور کھلی کھلی نشانیاں ہیں جوانہیں دی گئی ہیں۔

## ایمان قبول کرنے کے لیے شرط بازیاں:

کچھلوگ اس مزاج کے ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ پرایمان لانے کے لیے شرطیں مقرر کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ ہمارے مشورے مان لے گا تو ہم بھی اللہ کو مان لیں گے۔ وہ لوگ کہتے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے کہ ہم اس پرایمان لائیں تو اسے یہ کام کر کے دکھانے ہوں گے۔ یہ تو بعینہ کا فروں والی بات ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن محکیم میں ان کے اقوال اس طرح نقل کیے ہیں ، ہٹ دھرم کا فرکہتے تھے:

﴿ وَقَالُوْۤا لَنُ نُوْمِنَ لَلْتَ حَتَّى تَفُجُرَ لَنَا مِنَ الْأَرْضِ يَنْبُوْعًا ٥ أَوْ تَكُوُنَ لَلْتَ جَنَّةٌ مِّنُ لَخِيلٍ وَعِنَبٍ فَتُفَجِّرَ الْأَنْهُرَ خِلَالَهَا تَفُجِيرًا ٥ أَوْ تُسُقِطَ السَّمَآءَ كَمَا زَعَمُتَ عَلَيُنَا كِسَفًا لَخِيلٍ وَعِنَبٍ فَتُفَجِّرَ الْأَنْهُرَ خِلَالَهَا تَفُجِيرًا ٥ أَوْ تُسُقِطَ السَّمَآءَ كَمَا زَعَمُتَ عَلَيُنَا كِسَفًا لَخِيلٍ وَعِنَبٍ فَتُفَجِّرَ الْأَنْهُرَ خِلَالَهَا تَفُجِيرًا ٥ أَوْ تُسُقِطَ السَّمَآءَ كَمَا زَعَمُتَ عَلَيُنَا كِسَفًا أَوْ تَأْتِى بِاللَّهِ وَالْمَلْنِكَةِ قَبِيلًا ٥ ﴾ [الاسراء: ٩٢،٩٠]

''اورانہوں نے کہا ہم تیری بات ہرگزنہ مانیں گے جب تک کہ تو زمین کو بھاڑ کرایک چشمہ جاری نہ کر دے ، یا تیرے لیے مجوروں کا ایک باغ پیدا ہواور تو اس میں نہریں رواں کر دے ، یا آسان کو ککڑے ککڑے کر کے ہمارے اور پر گراوے جبیا کہ تیرا دعویٰ ہے ، یا خدا اور فرشتوں کو بالکل ہمارے سامنے کے آئے ۔''

اگراللہ تعالیٰ قبولیت ایمان کی خاطر بید دروازہ کھول دیتا کہ وہ لوگوں کے مشورے ماننے کا پابند ہے تو پھر
لوگ کیسی کیسی عجیب وغریب شرطیں پیش کرتے کہ اللہ رات کو دن بناد ہے، سورج کوچا ند بناد ہے، زمین کوآسان کی
شکل دے دے، مردوں کوعور تیں بنا دے اور کوئی دوسرا آ دمی ان کے الٹ شرطیں پیش کرنا شروع کر دیتا۔ تیسرا
آ دمی قبولیت کے لیے شرط لگا تا کہ فلاں آ دمی تل ہوجائے تو میں ایمان قبول کرلوں گا یا فلاں مرجائے یا فلاں بستی،
تی تباہ ہوجائے۔ چوتھا اس کے برعس شرا نظر کھ دیتا۔ اس طرح تو زمین و آسان میں کہرام پچ جائے گا۔ اللہ تعالیٰ
کا ارشادے:

﴿ وَلَوِ اتَّبَعَ الْحَقُّ أَهُوَ آءَهُمُ لَفَسَدَتِ السَّمٰوٰتُ وَاللَّارُضُ وَمَنُ فِيهُونَ ط ﴾ [المؤمنون: ٧١] " "اور حق الرَّبين ان كي خواهشات كے پيچھے چلتا تو زمين اور آسان اور ان كي ساري آبادي كا نظام

ي كتاب العقائد / عقا ندكابيان كي المحالد / عقا ندكابيان كي المحالية المحالي

درېم برېم ہوجا تا۔''

اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوقات کے اندر حق کو پہچانے کے لیے کامل وکمل دلائل رکھے ہیں اور ہمیں کان ، آگھاور سوچنے سمجھنے والے دل سے نواز ا ہے ، جن کے ذریعے ہم دلائل کو پہچان سکتے ہیں۔اس طرح اتمام جمت ہوجا تا ہے اور تمام شبہات خود بخو دختم ہوجاتے ہیں۔

## اساء وصفات کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل کرنا

## معرفت أساءوصفات كي ابميت:

اگریدکہاجائے کہ فلاں آ دمی بہت تخی ہےاوراس کی خوبی میہ ہے کہ جواس سے مائے وہ دے دیتا ہے، یہ سنتے ہی تواس کی عنایت پر توجہ کرے گااور دل میں اس کا حتر ام کرے گا۔اس خوبی کاعلم ہونے کے بعد ضرورت پڑنے پر تواس آ دمی کی سخاوت سے فائدہ اٹھائے گا۔اورا گرتمہیں معلوم ہوجائے کہ فلاں بخیل و تنجوس آ دمی ہے تو سارا معاملہ الث ہوجائے گا۔

اگریہ کہا جائے کہ حکومت وقت انتہائی عادل ہے جوہمی اس ملک میں رہتا ہے اس کا انتہائی خیال رکھتی ہے اور جو قانون کی خلاف ورزی کرے اس کا تختی ہے محاسبہ کرتی ہے، تو اب لوگ اس ملک میں اس طورزندگی بسر کریں گے کہ حکومت کی طرف سے فراہم کروہ سہولتوں سے بھر پور فائدہ اٹھائیں گے، نظام عدل کے فوائد سے بہرہ ورہوں گے، قانون کا احتر ام کریں گے، اور جس قدرخوبیاں اس حکومت میں پائی جائیں گی اس قدرلوگ اس سے محبت کریں گے۔اس ملک میں بسنے والوں کی انتہائی کوشش ہوگی کہ اپنے آپ کومز اسے محفوظ رکھیں۔

الله تعالیٰ کی مثال تو بہت عظیم ہے۔ جوآ دمی الله سبحانه وتعالیٰ کی صفات کو جان لے اور اسائے حسنیٰ کو پوری طرح بیجان لے تو آسانوں اور زبین کے مالک کے بارے میں اس کاعلم بہت وسیع ہوجائے گا اور جس قدراس کو الله تعالیٰ کے اساء وصفات کاعلم ہوگا اس طرح سیرت وکر دار میں ڈھلتا چلا جائے گا۔ کا فروں کا تو معاملہ ہی علیمدہ ہے۔اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں فر مایا:

﴿ مَا قَدَرُواللّٰهَ حَقَّ قَدُرِهِ ما إِنَّ اللّٰهَ لَقَوِىٌ عَزِيُزٌ ٥ ﴾ ''ان لوگوں نے اللّٰہ کی قدر ہی نہ پہچانی جیسا کہ اس کے پہچاننے کا حق ہے۔واقعہ یہ ہے کہ قوت اور عزت والا تواللّٰہ ہی ہے۔'' الم كتاب العقائد / عَتَا كُرُكَا بِإِن الْمُعَالِد / عَتَا كُرُكَا بِإِن الْمُعَالِد / عَتَا كُرُكَا بِإِنْ

قر آن کریم نے اللہ تعالیٰ کے اساء وصفات میں تحریف وتبدیل کرنے سے خبر دارا ور متنبہ کیا ہے۔اللہ تعالیٰ کا

فرمان ہے:

﴿ وَلِلَّهِ ٱلْأَسُمَآءُ الْحُسْنَى فَادُعُوهُ بِهَا وَذَرُوا الَّذِيْنَ يُلْحِدُونَ فِى أَسُمَآثِهِ سَيُجْزَوُنَ مَا [الاعراف: ١٨٠] كَانُوْ يَعُمَلُونَ ٥ ﴾

''اللہ تعالیٰ کے سارے نام اچھے ہیں ،اس کوا چھے ناموں ہی سے پکارد ، اوران لوگوں کو چھوڑ دو جواس کے نام رکھنے میں رائتی ہے منحرف ہوجاتے ہیں۔جو کچھوہ کررہے ہیں اس کابدلہوہ پا کررہیں گے۔''

قر آن کریم نے اس پربھی متنبہ کیا ہے کہ جونا م اللہ سجانہ وتعالی کے مقام ومرتبہ کے شایان شان نہیں وہ اس کے لیے تجویز نہ کیے جائیں۔فر مایا:

﴿ مَا اتَّخَذَ اللَّهُ مِنُ وَّلَدٍ وَّمَا كَانَ مَعَهُ مِنُ إِلَٰهٍ إِذَّالَّذَهَبَ كُلُّ إِلَٰهٍ بِمَا خَلَقَ وَلَعَلا بَعُضُهُمُ [المؤمنون: ٩١] عَلَى بَعُضُ سُبُحٰنَ اللَّهِ عَمَّا يَصِفُونَ ٥ ﴾

''اللہ نے کسی کواپنی اولا ذہبیں بنایا ہے اور کوئی دوسرا خدااس کے ساتھ نہیں ہے ،اگر ایسا ہوتا تو ہر خدا اپنی خلق (مخلوق) کو لے کرالگ ہو جاتا اور پھروہ ایک دوسرے پر چڑھ دوڑتے۔ پاک ہے اللہ ان با توں ہے جو بہلوگ بناتے ہیں۔''

الله تعالى كے أساء وصفات جاننے كا قابل اعتماد ذريعه وحى:

انسان کاعلم تو اللہ تعالیٰ کی مخلوق کے بارے میں بھی واجبی ساہے، پھروہ اللہ تعالیٰ کے بارے کس طرح کامل معلومات پاسکتاہے۔

ذراغور کریں،ساتوں آسان تو کری کے مقابلے میں ایسے ہی ہیں جیسے سات درہم کسی ڈھال کے اندر ہوں اورخودکری عرش الہی کے سامنے یوں ہے جیسے لوہے کا کڑ اکسی لمبے چوڑ ہے صحرامیں ہو۔قر آن حکیم نے بیان کیا ہے: [طه: ٥] ﴿ اَلرَّ خُمْنُ عَلَى الْعَرُشِ اسْتَوٰى ٥ ﴾

''رحمٰن کی ذات عرش پرمستوی ہے۔''

ہمارے علم کا حال تو یہ ہے کہ دنیا کے آسان پر حیکنے والےستاروں کو بھی ابھی تک نہیں یا سکا۔ پھراللہ تعالیٰ کی ذات گرامی کے بارے میں صحیح اور مکمل معلوبات تک ہماری رسائی کیسے مکن ہے۔اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے: ي كتاب العقائد / عقا كركابيان كي المنظمة المنظ

﴿ وَلاَ يُحِيُّطُونَ بِشَىءٍ مِّنُ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَآءَ ۚ وَسِعَ كُرُسِيَّهُ السَّمْوٰتِ وَالْأَرُضَ وَلا يَتُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيْمُ ٥ ﴾ [البقرة: ٢٠٥]

''اوراس کی معلومات میں سے کوئی چیزان کی گرفت ادراک میں نہیں آسکتی ،الابید کہ سی چیز کاعلم وہ خود ہی ان کو دینا چاہے۔اس کی کرسی آسانوں اور زمین پر چھائی ہوئی ہے اوران کی تگہبانی اس کے لیے کوئی تھکا دینے والا کا منہیں ہے۔بس وہی ایک بزرگ و برتر ذات ہے۔''

معلوم ہوا کہ ہم اللہ کے بارے میں کوئی علم نہیں پاسکتے الا بیہ کہ خود اللہ تعالیٰ ہماری تعلیم کا کوئی انتظام کردے۔ ہاں اللہ تعالیٰ کی طرف سے تفصیلات اورعلم آچکا ہے۔خود اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنی ذات اور اپنی صفات کے ہارے میں متعارف کرایا ہے۔ چنا نچہ ہم انہی اساء وصفات پر اکتفا کریں گے اور اس ذات پاک کی حمہ وثنا انہی اساء و صفات کے ذریعے کریں گے۔

#### مخلوق سے اللہ تعالی کی کیا مشابہت؟:

جب بیکہا جائے کہ فلاں بادشاہ تنی ہے،اس کا در بان بھی تنی ہے اوراس کا بچہ بھی تنی ہے، ظاہر ہے کہ سننے والا از خو دفر ق سمجھ لے گا کہ بادشاہ ،در بان ،اور بچے کی سخاوت میں کیا فرق ہوسکتا ہے؟ جبکہ خدکورہ بالا مثال میں خدکورہ تنیوں افراد انسان میں ادر پھر جب بیاکہا جائے کہ اللہ تعالی بہت تنی ہے تو بلاشبہ تہمیں فورُ امعلوم ہو جائے گا کہ اللہ تعالی کی سخاوت وعزایت ان کمز وروقتاج بندوں کی طرح تونہیں ہوسکتی۔

اللہ تعالیٰ کی تمام صفات کے بارے میں یہی ایک اصول ہے۔ چنا نچہ اللہ تعالیٰ کاعلم بندوں کے علم کی طرح نہیں ہوسکتی، اسی طرح اہل ایمان کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا مہیں ہوسکتی، اسی طرح اہل ایمان کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا رحیمانہ برتا وُ اور کا فروں سے انتقام مخلوق کی رحمت وانتقام کی طرح نہیں ہوسکتا۔ ان تمام کاموں میں اللہ تعالیٰ کا اعلیٰ ترین اور با کمال درجہ ہے اور کسے باشد کوئی بھی اس کی مشابہت نہیں کرسکتا۔ اللہ تعالیٰ کا اعلان ہے:
ترین اور با کمال درجہ ہے اور کسے باشد کوئی بھی اس کی مشابہت نہیں کرسکتا۔ اللہ تعالیٰ کا اعلان ہے:

﴿ لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ \* وَهُوَ السَّمِيْعُ الْبِصِيْرُ ﴾ [الشورى: ١١]

'' کا ئنات کی کوئی چیزاس کے مشابہیں ، وہ سب کچھ سننے والا اور دیکھنے والا ہے۔'' ہرطرح کی کمی ، کوتا ہی ، نقص یا عیب مخلوق میں ہو سکتے ہیں اور ہر کمال اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس کے لیے ہے ، اور یہ بات صرف اس کو بچچتی اور زیب دیتی ہے۔

## كاب العقائد / عقائد كابيان كالمحتال كال

## كتاب وسنت مين متعارف أساء وصفات بارى تعالى يرايمان

اللہ تعالی کا ہم پراحسان عظیم ہے کہ اس نے اپنے علم و حکمت کی بنیاد پر قرآن حکیم اور سنت رسول اللہ مضطح آیا ہے ہمیں جا یہ ہمیں جا یہ ہمیں خودا پی ذات کا تعارف کروادیا۔ اللہ تعالی نے ہمیں بتایا کہ سارے اساء حسنی اس کے لیے ہیں اور صفات کمال کا وہ مالک ہے۔ کسی دوسرے کے لیے قطعًا ممکن نہیں تھا کہ جس تفصیل کے ساتھ اللہ تعالی نے اپنا تعارف کروایا وہ اس سے بہتر تعارف کرواویتا۔ اب کسی صاحب ایمان کے لیے ممکن نہیں رہا کہ جن جن صفات کے ساتھ اللہ تعالی نے اپنی ذات کو موصوف کیا ہے ان میں کوئی صفت کم کرسکے۔

## ذات ربانی کی حقیقت کا پالینا محال ہے:

[ایک انگریز خاتون کا خاوند نضیلة الشیخ عبدالله انگیمی کے ہاتھوں پر اسلام قبول کر چکا تھا۔ خاتون آکر شیخ سے بحث کرنے گئی۔ اس خاتون نے کہا: ''میں اس وقت تک الله کوئیس مائتی جب تک لمبائی چوڑائی کی حدود کے ساتھواس کو دکھے شاوں '' ( استغفر الله و اتوب الیه ) الشیخ نے کہا: '' یہ بتاؤتم اپنے خاوند کے ساتھو مجبت کرتی ہو؟ '' وہ کہنے گئی: '' ہاں ' فضیلة الشیخ نے کہا: '' کھیں اس وقت تک نہیں مانتا کرتم واقعتا اپنے خاوند سے مجبت کرتی ہو جب تک کہ میں بیند دیکھوں کہ بیمجبت کہیں ہے؟ اس کا وزن کتنا ہے؟ اس کا وزن کتنا ہے؟ اس کا وزن کتنا ہے؟ اس کا رنگ کیسا ہے؟ یہ گئی گئی اور کتی چوڑی ہے؟ '' خاتون نے کہا: '' مجبت تو موجود ہے، البتہ ہم اس کو فیت نفیلة الشیخ نے کہا: '' اللہ تعالیٰ کی مثال کہیں بلند ہے، ہم اس پر ایمان ضرور لاتے ہیں، لیکن ہمارا میل صفیقت سے ناواقف میں متنی چیز یں الی ہیں جنہیں ہم شلیم کرتے ہیں کین ان کی حقیقت سے ناواقف میں میں جہر نہیں ہوتی ہے؟ یہ کیتے پیدا ہوتی ہے؟ اس طرح بیداری اور خوشی و مسرت کی حقیقت ہے؟ مالا تک کے ہیں کو خبر ہی نہیں کہ بکل کی کیا حقیقت ہے؟ حالا تک ہے۔ ''

عقلی و نقلی دلائل سے یہ بات معلوم ہو پیک ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات اپنی مخلوق سے ہراعتبار سے مخلف ہے۔
اس کا لازمی تقاضا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی صفات بھی مخلوق سے مخلف ہوں۔ تمام مخلوق ناقص صفات رکھتی ہے، جب کہ اللہ تعالیٰ کامل و کممل صفات کے مالک ہیں۔خود اللہ تعالیٰ نے پوری تفصیلات سے ہمیں آگاہ کیا ہے۔ جن صفات کمال کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں اور رسول اللہ منظم آئے نے سنت میں ذات ربانی کو موصوف کیا ہے اس پر

ي كتاب العقائد / عَنَا نُركابيان من المناه العقائد / عَنَا نُركابيان من المناه العقائد / عَنَا نُركابيان من المناه 
ہم ایمان لاتے ہیں، البته ان صفات کی حقیقت و کیفیت کے بارے میں سوال نہیں کریں گے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: ﴿ لَیُسَ کَمِثُلِهِ شَیْءٌ \* وَهُوَ السَّمِیْعُ الْبِصِیْرُ ﴾ [الشوری: ۱۱]

'' کوئی چیزاس کے مشابنہیں ہے،اوروہ سب کچھ سننے والا اور دیکھنے والا ہے۔''

اس کی ذات'' سمیع'' ہے اور'' بصیر' ہے ، کیکن اللہ تعالیٰ کاسنیا مخلوقات کے سننے کی طرح نہیں ہوسکتا اور اس کا دیکھنا بھی مخلوقات کے دیکھنے کی طرح نہیں ہوسکتا۔ ہم اس کی حقیقت کا علم بھی نہیں پاسکتے کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ذات بہت بڑی اور بہت بلند ہے۔

## عقل وتصور کی حدود:

الله تعالی نے انسان کوعقل عنایت کی ہے۔اسی عقل کے ذریعے وہ بہت ساری باتوں کو سمجھ لیتا ہے، اسی کے طفیل حق و باطل کی تمیز کرتا ہے، نفع ونقصان پہچانتا ہے اور انسان کی شرعی ذرمہ داریاں عقل ہی کی بنیا دیر ہیں۔ جوعقل سے محروم ہو جائے اس کا حساب کتاب نہیں لکھا جاتا۔اللہ تعالی نے عقل کو بہت ساری صلاحیتوں سے نواز اہے۔

اللہ تعالی نے انسان کو قوت تصور عطا کی ہے، اس کے ذریعے وہ بہت ساری چیز وں کو سمجھ لیتا ہے۔ اس قوت تصور ہے بہت تصور ہے بال ہوتے برا ہے معاملات کو مرتب کرتا ہے اور مستقبل کے بار بے میں سوچتا ہے۔ لیکن قوت تصور ہے بہت کمزور اور بہت محدود۔ مثلاً کسی شہر کا نقشہ تمہارے سامنے بیان کیا جائے ، تہمیں کچھ چیزیں ضرور سمجھ آ جا کیں گی اور ان چیزوں کا ایک تصور بھی تمہارے د ماغ میں آ جائے گا، لیکن جب کھلی آ تھوں سے اس شہر کو دیکھو گے تو محسوں ہوگا کہ جو بچھ تم نے سوچ رکھا تھا ہے اس شہر کو دیکھو گے تو محسوں ہوگا کہ جو بچھ تم نے سوچ رکھا تھا ہے اس شہر سے کہیں مختلف ہے۔

مثلاً ایک مخص دروازہ کھنکھٹا تا ہے، یہ بات تو تہہیں سمجھآگی کہ کسی آدی نے دروازہ کھنکھٹایا ہے، کیکن تم اپنے تصور سے یہ معلوم نہیں کر سکتے کہ دراصل دروازے پر کون ہے؟ وہ کتنا لمباہے؟ کتنا چوڑا ہے؟ اس کا رنگ کیسا ہے بہراس کا جم کیا ہے؟ دروازے کی رکاوٹ کے باوجو دتہاری عقل نے بیتو جان لیا کہ کوئی آدی دروازے پر ہےاور اس کا جم کیا ہے، البتہ دروازے کی اوٹ کی وجہ سے تصور یہ فیصلہ کرنے میں ناکام رہا کہ دروازے پر موجود شخصیت کس قسم کی ہے؟

الله تعالیٰ کی مثال تو ہوی عظیم ہے، چنانچے عقل الله تعالیٰ کے وجود کوتسلیم کرتی ہے،البتہ قوت تصوراس ذات کی

[الشورى: ١١]

كتاب العقائد رعقا كدكابيان

حقیقت کونہیں پاسکتی۔اللہ تعالی کا فر مان ہے:

﴿ لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيُّ عُ وَّهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ ﴾

'' کا ئنات کی کوئی چیزاس کےمشابنہیں، وہ سب کچھ سننے والا اور دیکھنے والا ہے۔''

#### اساءِ حسنی:

سارے اچھے نام اللہ کے ہیں، اس کے ننا نوے نام ہیں، جوان ناموں کی حفاظت کرلے جنت میں جائے گا۔اس کے علاوہ بھی اللہ تعالیٰ کے نام ہیں اور بیہ بات حدیث سے ثابت ہے۔

الله تعالیٰ کا فر مان ہے:

﴿ وَلِلَّهِ الْأَسْمَآءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا ص ﴾

''الله تعالیٰ کے سارے اچھے نام ہیں ، لیس اس کوا چھے ہی ناموں سے پکارو۔''

بعض اساء هنی به بین:

الواجِد، الأحد، الصَّمد، القيُّوم ، الخالِق، المُصَوِّر، الرَّحمٰن، الرَّحيم، اللَّطيف، الرَّزَّاق، الوَاسِع، العَظِيم، العَزِيز، الحَكِيم، العَلِيم، الحَافِظ، الهَادِى، المحيى، المُمِيتُ، الوَارِث

[الواحِد: اكيلاـ

الصَّمد: بِنازـ

الحالق: يبدأ كرنے والا۔

الرّحين: انتهائي رحمت كرنے والا۔

اللَّطيف: لطف، نرمي اورمبرياني كرف والا -

الوَاسِع: فراخی اوردسترس والا

العَزِيز: زبروست وغالب.

العَلِيم: مرچيز كالحچى طرح علم ركض والا-

الهَادِی: راہنمائی اور ہدایت کرنے والا۔

الأحد\_ تنها

القيُّوم: كا تنات كوسنجا لنه والا

المُصَوِّر: نَقَش وصورت بنانے والا۔

الرَّحيم: مسلسل رحت كرنے والا \_ الرَّدَّاق: رزق رسانی كرنے والا \_

العَظِيهِ: عظمت وبراكي والا -

الحَكِيم: سراياحكت وداناكي ركفے والا۔

الحافظ: حفاظت وتكهداشت كرنے والا۔

المحيى: زندگى عطاكرنے والا۔

LOCATOR CONTROLL 80 كتاب العقائد رعقا كدكابيان

الوَارث: وراثت يانے والا-]

المميت: موت ديخ والا

212727714

🗗 :..... وہ کون کون سے اعمال ہیں ، جن کو کرنے سے مسلمان کے دل میں گناہ سے نفرت پیدا ہوجائے اور نیکی ہے محبت ہوجائے؟ ( قاسم بن سرور )

🖝 :....ساٹھ یاستر سے چنداو پر چیزیں انسان میں پیدا ہوجا کمیں تواسے نیکی میں سروراور بدی سے نفرت حاصل مِوكَى \_ رسول الله طِنْفَظَيْلِمَ كَا فرمان بِ: (( أَلْإِ يُمَانُ بِضُعُ وَسِتُّونَ شُعَبَةً . • وَفِي رِوَايَةٍ لِمُسُلِم بضُعٌ وَّسَبُعُونَ شُعُبَةً )) \* 'ايمان كى ساٹھ سے كچھاوپرشافيں ہيں اورمسلم ميں ہےستر سے كچھاوپر شاخيں ہیں۔''

[ایمان کی شاخوں کی تین اقسام ہیں:

الله شكر

(۳)....بدن کے کام (۲)....زیان کے کام (۱).....دل کے کام دل کےاعمال میں ایمان کی (۲۴) شاخیں ہیں۔

۲۔ اللہ کے فرشتوں اور اس کی کتابوں اور اس کے رسولوں پرایمان لانا ا\_الله يرايمان لا نا سے آخرت کے دن برایمان لانا ٣\_تقذير برايمان لانا ۲\_اللّٰد کے لیے محبت اوراللّٰد کے لیے نفرت ۸\_انلدگی محبت ٨. نبي طُطِيعًا كُتعظيم ے۔ نبی پالشافلہ کی محبت ٩ ـ آب طفي آلم كسنت كى پيروى •ا\_اخلاص ۱۲ فوف ساراميد اا۔ توبہ ١٢\_صيم

> ۱۸\_نوکل 19\_رحمت کا۔ رضا ۲۲\_حسد كوچھوڑ نا ۲۱\_تكبركوچھوڑنا م<sup>م</sup> يواضع

۵۱\_وفاء

۴۴ ـ كىنەكوچھوڑ نا ۲۳\_غضب کوچھوڑ نا

صحیح البخاری، کتاب الایمان،باب أمور الایمان.

<sup>•</sup> صحيح مسلم ، كتاب الإيمان، باب بيان علاشعب الايمان و أفضلها وأدنا ها وفضيلة الحياء

الم كتاب العقائد / عقا كركابيان من المحالية المح

زبان کے اعمال کا تعلق ایمان کی سات شاخوں ہے ہے:

ا ـ توحيد كا ا قرار ٢ ـ تلاوت قرآن سو علم كوسيكيينا

سم علم كوسكهانا ٥ دعا ٢ ذكرواستنغفار

ے۔ یے ہودہ کلام سے بچٹا

بدن کے اعمال کا تعلق ایمان کی (۳۸) شاخوں سے ہے۔ان میں سے بچھ کا تعلق اعمان سے ہے اور وہ

(۱۵) یں۔

۱\_ حسی اور حکمی طہارت ۲\_ ستر کوڈ ھانمپنا

۳\_ فرض فِفل نماز ۲۰ ز کو ة ۵\_ گردنو ل کو آزاد کرنا ۲۰ سخاوت

۵۔ گردنوں کوآ زاد کرنا ۲۔ سخاوت ۷۔ فرض دففل روز ہ ۸۔ مجج وعمرہ

9\_ طواف ١٠- اعتكاف

۱۱۔ لیلۃ القدر کو تلاش کرنا ۱۲۔ دین کے لیے ہجرت

۱۳ نذرکو پوراکرنا ۱۵ کفاره کوادا کرنا ۱۵ کفاره کوادا کرنا

سیجھ کا تعلق بالتبع ہے اور وہ چھشاخیں ہیں:

ا۔ نکاح کے ساتھ پاک دامنی اختیار کرنا۔ ب

س۔ والدین سے نیکی کرنا۔ سے اولا دکی تربیت کرنا۔

۵۔ صلد رحمی کرنا۔ ۲۔ بروں کی اطاعت یا غلاموں سے زمی کرنا۔

کیچھکاتعلق عوام سے ہےاور بیستر ہ (۱۷) شاخیس ہیں:

ا۔ عدل کے ساتھ امارت کا قیام۔ ۲۔ جماعت کی متابعت۔

س۔ اہل امر کی اطاعت۔ سے الل امر کی اطاعت۔ سے اللہ امر کی اطاعت۔ میں میں میں اسلاح کرانا۔ ۵۔ نیکی پر تعاون۔ ۲۔ حدود کو قائم کرنا۔

۷۔ جہاد ۸۔ امانت کوادا کرنا۔

9\_ قرض کوادا کرنا۔ مسامیکا احترام کرنا۔

ار معاملات کا بہتر بنانا۔ ۱۱ معاملات کا بہتر بنانا۔ ۱۱ معاملات کا بہتر بنانا۔ ۱۲ معاملات کا بہتر بنانا۔ ۱۲ معاملات کا بہتر بنانا۔ ۱۲ جینک کا جواب دینا۔ ۱۵ فضول اور بے بودہ کا مول سے رہیز کرنا۔ ۱۵ لوگوں سے تکلیف کو دور کرنا۔

21277/1/17

۱۵۔ راستہ سے تکلیف کو ہٹا نا۔ان کا مجموعہ ۲۹ بن جا تا ہے۔ ] ●

## [ایمان کی 77 شاخوں کی تفصیل ]

الله تعالى سورة النساء ميں الل ايمان كومخاطب كرتے ہوئے ارشا وفر ماتے ہيں:

﴿ يَنْاتُهَا الَّذِيْنَ اَمْنُوْا الْمِنُوا بِاللَّهِ وَ رَسُولِهِ وَ الْكِتْبِ الَّذِي نَزَّلَ عَلَى رَسُولِهِ ﴾ [النسآء: ١٣٦] "اے ایمان والو! الله اوراس کے رسول طفی آیم کے ساتھ ایمان لا وَاوراس کتاب پرایمان لا وَجواس نے اپنے رسول طفی آیم پرنازل فرمائی ہے۔"

نبی طفی میں ایک ایک اللہ سب اعمال ہے؟ تو آپ طفی آئی نے فرمایا: ایمان باللہ سب اعمال سے افضل ہے۔ ( بخاری )

رسول الله طینے وقیم آیا: ایمان کی ستر سے زیادہ شاخیں ہیں ،سب سے اعلی شاخ لا الله الا الله کی گواہی ہےاورسب سے ادنیٰ لوگوں کے راستہ سے تکلیف دہ چیز کودورکردینا ہے۔ ( بخاری )

ایک اور حدیث میں ہے کہ جبریل مَالِنظ نے نبی مِسْتَطَیّن سے دریافت فرمایا: ''ایمان کیا ہے؟ تو آپ طَسْتَطَیّن ا نے فرمایا: اللّٰد تعالیٰ اور تمام فرشتوں ، تمام کتابوں اور تمام رسولوں پر ایمان رکھنا۔

مندرجہ بالا آیات واحادیث میں ایمان کی جاربری شاخوں کا ذکر کیا گیاہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایمان کیا چیز ہے؟ ایمان کا مطلب ہے کہ دل ہے کی چیز کواٹل حقیقت مان لینا اور اس میں کسی قتم کا شک اور تر دو نہ ہوتا اور یہ پختہ عقیدہ ہو کہ اس دین سچائی پڑمل میں ہی نجات ہے۔ اسے تسلیم نہ کرنے سے کفر لازم آتا ہے۔ اَ لُبِائِمَانُ یَرِیْدُ وَ ینُقُصُ کہ ایمان میں کی بیش (اعمال کے مطابق) ہوتی رہتی ہے۔ ایمان کی تشریح علائے سلف نے یوں کی ہے۔ اقرار باللیان، تھدیق بالقلب وعمل بالجوارح۔ زبان سے اقرار، دل کے ساتھ تقدیق اور اعضاء کے ذریعہ عمل ہے۔ ایمان کو دے کر پھر انہیں ذریعہ عمل ہے ایمان کو دے کر پھر انہیں

البارى/كتاب الايماك، ج: ١

يَّهُ كَتَابِ العقائد ر عَقَا مُدكابيان مَنْ اللهُ يُن الْمَنُوا اصْبِرُوا وَ صَابِرُوا وَرَابِطُوا ﴾ "اے ايمان والوا

مزیداحکام سنائے گئے ہیں۔مثلاً ﴿ یَااَتُیْهَا الَّذِیْنَ اَمَنُوا اَصْبِرُوُا وَ صَابِرُوُا وَدَابِطُوُا ﴾''اےایمان والو! ثابت قدم رہواورایک دوسرے کوتھا مے رکھواور جہاد کے لیے تیار رہو۔ (آل عمران:۲۰۰)'' پخته ایمان کے لیے اعمال صالح کا ہونا ازبس لازم ہے۔ چنانچہ ہم ایمان کی باتی شاخوں کی فہرست دے رہے ہیں کہ اہل ایمان ان کو از برکر کے اپنے لیے زیادہ سے زیادہ اعمال صالح کا توشہ آخرت تیار کرلیں۔

فر مانِ رسول <u>طشَعَی</u>ز کےمطابق جب تک آ دمی ان یا نچے با توں پرایمان نہ لائے اس وقت تک وہ ایماندار ہو بی نہیں سکتا۔ وہ یہ کہ اللہ کے سوا عبادت کے لائق کوئی نہیں اور میں بیتی محمہ ﷺ اللہ کا رسول ہوں اور اللہ نے حق دے کر مجھے بھیجا ہے۔موت پرایمان ،مرنے کے بعد دوبارہ زندگی پرایمان رکھے،تقدیر پرایمان لائے۔(ترندی) ۲۔ قیامت پر ایمان ۔ ۷۔ مرنے کے بعد دوبارہ جی اُٹھنا۔ ۸۔حشر پر ایمان ۔ ۹۔مومنوں کے جنتی اور کا فروں کے جہنمی ہونے پرایمان۔ • ا۔اللہ کی محبت سب ہے زیادہ پیدا کرنا۔اا۔سب سے زیادہ اللہ کا ڈراختیار کرنا۔۱۲۔حسن ظن باللہ یعنی اللہ سے نیک اُمیدر کھنا۔۱۳۔اللہ برتو کل۔۱۴۔رسول اللہ ﷺ تَنْ کے ساتھ سب مخلوق اوراینی جان ہے بھی زیادہ محبت کرنا۔ ۱۵۔ رسول اللہ مطبقاتیل کی عزت وتعظیم فرض سمجھنا۔ ۱۷۔ دین اسلام پر ثابت قدی \_ 2ا ـ شرع علم کاحصول فرض ماننا ـ ١٨ ـ دين کي دعوت وتبليغ ـ ١٩ ـ قر آن کي عزت د تکريم ،ا ـ يه الهي کلام مجصنا ادراس برعمل کرنا۔ ۲۰ یعقیدہ شرک و بدعات ہے یاک اور کپڑے جسم ،مکان سب یاک رکھنا فرض ہے۔ ۲۱۔ قبال فی سبیل الله ۲۲\_ جہاد کی تیاری ۲۳\_ دوران جہاد ثابت قدمی دکھانا ۴۴ ننیمت سے یا نچواں حصہ بیت المال میں جمع کرانا۔۲۵۔نماز پنجگانہ پر پابندی ایک نماز بھی چھوڑ نا کفر سمجھنا۔۲۷۔ز کو ۃ کی ہرسال ادائیگی اوراس سے انکار کفرسمجھنا۔ ۲۷۔ رمضان کے روز ہے رکھنا۔ ۲۸۔اعتکاف اعلیٰ درجے کی سنت مؤکدہ ہے جو کہ رمضان اور غیر رمضان دونوں میں ہوتی ہے۔۲۹\_ حج کرنا۔ ۳۰ ۔غلام کوآ زاد کرنا۔۳۱ ۔ کفارہ ادا کرنا کسی غلطی گناہ کا فدیمیا کفارہ ادا کرنامثلاً قتل ،ظہار جتم ،روزے کی حالت میں جماع۔ ۳۲۔ نذراور وعدے کو بیرا کرنا۔۳۳۳۔اللد کی نعتوں کاشکرادا کرنا۔۳۳۴۔ زبان اورشرمگاہ کی حفاظت ۔ ۳۵ ۔امانت ادا کرنا فرض اور ایمان کا حصہ ہے۔۳۲ ۔ مسلمان کے قتل ہے بچنا اور تکلیف نیہ پہنچانا۔ ۳۷\_زنا ہے بچنا۔ ۳۸\_حرام ہے بچنا۔ ۳۹\_حلال روزی کا اہتمام کرنا۔ ۴۰ \_مردوں کے لیے رکیٹمی لباس اورسونے جاندی کے برتنوں سے بچنا۔ اسمالہو واحب سے بچنا۔ ۲۳ میاندروی اختیار کرنا۔ ۲۳ ۔حسد مکروفریب، حجوٹ ، بغض سے بچنا۔ ۴۴ مسلمان کی بےعزتی ،تہمت ، بہتان سے بچنا۔ ۴۵ ۔ا خلاص اختیار کرنا ، ریا کاری سے پینا۔۴۷ \_ نیکی برخوش اور برائی پر ناراض ہونا۔ ۴۷ ۔ تو بہ کرتے رہنا۔ ۴۸ ۔عید الاضحیٰ اور حج کے موقع برقر ہانی

المعاند / عقا لد كابيان المحاليان ا

کرنا۔ ۲۹۔ دسلمان حاکم کی اطاعت کرنا بشرطیکہ اس کا عکم خلاف شرع نہ ہو۔ ۵۔ جہاعت اسلام سے وابستہ رہنا۔ ۵۔ لوگوں میں عدل وانصاف کرنا۔ ۵۔ نیکی کا حکم دینا اور برائی ہے منع کرنا۔ ۵۔ نیکی کے کا موں پر مدداور برائی ہے منع کرنا۔ ۵۔ سلم حی ہرائی میں تعاون نہ کرنا۔ ۵۔ شرع موجوں ہے ۵۔ والدین کی خدمت کر کے جنت لینا۔ ۵۔ مسلم حی ہرائی میں تعاون نہ کرنا۔ ۵۔ مار موجوں اور نوکروں سے اچھا سلوک۔ ۵۔ مر پرست اور مالک کی فرما نبرداری۔ ۴۰۔ یبوی بچوں کے حقوق اداکرنا اور ان کی تعلیم و تربیت و نان نفقہ کا انتظام ۔ ۲۱۔ موجوں سے میل جول اور محبت رکھنا۔ ۲۲۔ یبوی بچوں کے حقوق اداکرنا اور ان کی تعلیم و تربیت و نان نفقہ کا انتظام ۔ ۲۱۔ موجوں سے میل جول اور محبت کو خوابی ۔ ۲۲۔ یبوی بچوں کے حقوق اداکرنا اور ان کی تعلیم و تربیت و نان نفقہ کا انتظام ۔ ۲۱۔ پروی کی عزت کرنا اور اس کی عصمت کو فروں اور مشرکوں سے علیحدگی اختیار کرنا اور ان سے دوتی ہرگز نہ کرنا۔ ۲۵۔ پروی کی عزت کرنا اور اس کی عصمت کی حفاظت کرنا۔ ۲۵۔ مہمان نوازی کرنا۔ ۲۸۔ مسلمان کی پردہ پوٹی کرنا۔ ۲۹۔ مصیبت پرصبر اور نا جائز خواہش کی خواہش کوروکنا۔ ۲۰۔ دنیا سے بچنا۔ ۲۲۔ بروں کی عزت اور چھوٹوں پرشفقت۔ ۵۔ کہ آپس سلم جوئی سے رہنا اور سلم کروانا۔ ۲۱۔ مسلمان کی جھینک کا جواب دینا۔ ۵۔ تکلیف دہ چیز وں کوراستہ سے میں سلم جوئی سے رہنا اور سلم کروانا۔ ۲۱۔ مسلمان کی جھینک کا جواب دینا۔ ۵۔ تکلیف دہ چیز وں کوراستہ سے ہیں سلم جوئی سے رہنا اور سلم کروانا۔ ۲۱۔ مسلمان کی جھینک کا جواب دینا۔ ۵۔ تکلیف دہ چیز وں کوراستہ سے ہیانا۔ (شعب الایمان ، بیجی)

ت: ..... كيا رسول الله طنطيقية في الله تعالى كو ديكها ؟ كيونكه يهال هر چندلوگ كيتے بيں كه رسول الله طنطيقية في في الله تعالى كو ديكھا ہے۔ اور مندرجہ ذیل حدیث پیش كرتے ہيں:

<sup>📭</sup> مستدرك حاكم، ج: ١ ، ص: ١٣٣ ، سنن نسائي الكبرى، ج: ٦ ، ص: ٤٧٢ ، كتاب التفسير قو له تعالىٰ ماكذب الفؤاد ماراي

<sup>🕻</sup> مسلم / كتاب الايمان / باب معنى قول الله عزو جل ولقد راه نزلة اخرى ، ج: ١

حافظ ابن كثير .....رحمه الله العليم الخبير ..... سورة عجم كي تفسير ميس لكصة مين:

((وفى رواية عنه أنه أطلق الرؤية ، وهى محمولة على المقيدة بالفؤاد ، ومن روى عنه بالبصر فقد أغرب ، فإنه لا يصح فى ذلك شىء عن الصحابة الله وقول البغوى فى تفسيره: وذهب جماعة إلى أنه رآى بعينه ، وهو قول أنس والحسن وعكرمه فيه نظر، والله أعلم))

[''ابن عباس فرماتے ہیں آپ مشے مین آپ مشے مین آپ میں آپ میں آپ میں متعدد رہائی ہودو دفعہ دیکھا ہے۔ ابن مسعود رہائی نے نے دکھی کے مطلق رکھا ہے۔ اس مطلق کو بھی مقید پر محمول کیا جائے گا کہ آپ مشے مین آپ میں دل ہے دیکھا، جن لوگوں نے کہا کہ آپ میں میں کہ آپ میں میں کہ آپ میں ان آس کھوں سے دیکھا۔ انہوں نے ایک غریب قول کہا ہے، اس لیے کہ صحابہ سے اس بارے میں کوئی چیز صحت کے ساتھ مروی نہیں۔ امام بنوی فرماتے ہیں ایک جماعت اس طرف گئی ہے کہ آپ میں تھی آپ میں ایک جماعت اس طرف گئی ہے کہ آپ میں تھی آپ کے این آس اور حسن اور عمر مدان کے اس قول میں نظر ہے۔''

<sup>•</sup> بخارى / كتاب التفسير / سورة النجم ح: ٤٨٥٥ ، مسلم / كتاب الايمان / باب معنى قول الله (وَلَقَدُ رَاهُ نَزُلَةً أُنحُرَى ) ح:١٧٧

الم كتاب العقائد / مقا كركابيان المنظائد / مقا كركابيان المنظل / منظل 
شعبی کہتے ہیں کہ عرفات میں کعب بڑائٹیؤ کی ابن عباس بٹائٹو سے ملاقات ہوئی اور ان سے کوئی بات پوچھی۔ پھر کعب نے اتنے زور سے اللہ اکبر کہا کہ پہاڑ گونے اٹھے۔ابن عباس ڈاٹٹھانے کہا: ہم بنو ہاشم ہیں (یعنی ہم پراتنا غصہ نہ سیجیے ) کعب نتائین کہنے لگے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے دیداراور کلام کومجمہ ملنے قایم اورمویٰ عَالیٰتا میں تقسیم کیا ہے۔ مویٰ عَالِیٰلًا نے اللہ سے دوبار کلام کیا اور محمد مِشْئِ اَنْ دوباراللہ تعالیٰ کودیکھا۔مسروق کہتے ہیں کہ پھر میں نے سیّدہ عائشہ نظافیا کے پاس جاکر پوچھا کہ:'' کیامحمہ طلطے آیا نے اپنے رب کو دیکھاتھا؟''انہوں نے جواب دیا کہ:''تم نے ایسی بات کہی ،جس سے میرے رو تکئے کھڑے ہوگئے۔' ، میں نے کہا: ذراسوچ کیجیے۔ پھر میں نے بیآ یت پڑھی: ﴿ لَقُدُ رَاْى مِنْ آيَاتِ رَبِّهِ الْكُبُرِٰى ٥ ﴾ (النحم: ١٨) سيّره عائشه وَاللَّهَا مِحْ كَمَ لَكِس : ` تيرى عقل كهال تکئ؟ وہ تو جبریل مَالِیلا ہتے، جو مخص بچھے یہ بتائے کہ محمد طِشْئِیَا آنے اپنے رب کودیکھایا بچھ حصہ چھپایا،جس کا انہیں تحكم ديا كما تقاياوه باتين جائة تصح جوالله تعالى في اسآيت: ﴿ إِنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ ط ﴾ (لقمان: ٣٥) میں بتا ئمیں اس نے اللہ پر بہت بڑا جھوٹ با ندھا۔ بلکہ آپ مٹھے آیا نے جبریل عَالِیٰلا کواس کی اصلی صورت میں دو مرتبہ دیکھا۔ایک دفعہ سدرۃ النتہیٰ کے پاس اورایک دفعہ ( کمہ کے کل) جیاد میں۔اس کے چھے سو( ۲۰۰ ) پر تھے۔اور اس نے آسان کے کناروں کوڈھانپ لیا تھا۔'' • سیّدنا ابن عباس وٹا ﷺ نے بیآ بت پڑھی: ﴿ مَا كَذَبَ الْفُؤَادُ مَا رَاى ٥ ﴾ اوركهاكرآب طفيكا في أللاتعالى كواي ول (كي آكه) سود يكها تها- " [ ترمذي ابواب التفسير] سیّدنا ابو ذر وَالنَّهُ کہتے ہیں کہ میں نے رسولِ اکرم طبیّے آیا سے بوچھا:'' کیا آپ طبیّے آیم نے اللہ تعالیٰ کودیکھا

ہے؟'' تو آپ منظ عَلَيْ آنے جواب دیا:''وہ تو نورہے، میں اسے کہاں سے دیکے سکتا ہوں؟'' 🌣

ان آیات واحادیث ہے وضاحت ہوگئ کہ کوئی مخص اللہ تعالیٰ کواس دنیا میں ان ظاہری آئکھوں ہے نہیں د کی سکتااور عالم آخرت میں اہل جنت کا اللہ تعالی کو دیکھنا صراحت کے ساتھ احادیث صححہ میں مذکور ہے۔]

a1277/1./1V

(عبدالغفور،شامدره لا مور)

🗗 :....کیا فرشتے نوری مخلوق ہیں یانہیں؟

🖝 :..... جي بان اصحح مسلم كي حديث مين تصريح موجود ہے۔

[ ﴿ عَنُ عَائِشَةَ عَنُ رَسُوُلِ اللَّهِ ﷺ قَالَ خُلِقَتِ الْمَلَاثِكَةُ مِنْ نُوْرٍ وَخُلِقَ الْجَآنُّ مِنُ مَّارِجٍ مِّنُ نَّارٍوَخُلِقَ آدَمُ مِمَّا وُصِفَ لَكُمُ - )) ''فرشت نورے پیدا کیے گئے اور جن آگ کے شعلہ سے

<sup>🕕</sup> ترمذي /ابواب التفسير / باب ومن سورة النحم ، ح: ٣٢٧٨

<sup>🕻</sup> مسلم / كتاب الايمان / باب في قوله عليه السلام / نو رأني أراه ترمذي / ابواب التفسير / حَ : ١٧٨

اورآ دم کواس چیزے جوتمہیں بنادی گئی ہے۔ (یعنی مٹی ہے۔)' •

😎: ..... کیابشرانسان کامقام یعنی فضیلت فرشتوں ہے اعلیٰ ہے یا کہ فرشتوں کامقام فضیلت انسان ہے اعلیٰ ہے؟ (عبدالغفور ولدعبدالحق ،شامدره)

🖝 :.....بعض انسان بعض فرشتوں ہے افضل ہیں اور بعض فر شتے بعض انسانوں ہے افضل ہیں۔تفصیل کسی مطول کتاب میں دیکھ لیں۔ A1271/2/9

🕶:.....قرآنِ مجيدِ ميں ارشادِرباني ہے: ﴿ وَاللَّهُ يَهُدِي مَنُ يَّشَآءُ طَيُضِلُّ بِهِ مَنُ يَّشَآءُ ﴾ بدايت اور گمراہی دونوں اللہ کے اختیار میں ہیں۔ توانسان قصور وار کیوں؟ ( حافظ محمہ فاروق تبسم )

🖚:..... آ پ سوال میں لکھتے ہیں، قر آ نِ مجید میں ارشا دِر بانی ہے: ﴿ وَاللَّهُ يَهُدِى مَنْ يَّشَآءُ ط يُضِلُّ بِهِ مَنْ يَّشْهَاءُ ﴾ قرآن مجيد ميں ارشا دِربانی ان الفاظ کے ساتھ مجھے تونہيں ملا۔ آپ برائے مہر بانی ذراسورت اور آیت نمبر کی نشاند ہی فر ما دیں ۔ بڑی نوزاش ہوگی ۔

سوال یہ بنایا گیا ہے''ہدایت اور گمراہی دونوں ( اللہ تعالیٰ ) کے اختیار میں ہیں تو انسان قصور وار کیوں؟'' تو جوا باعرض ہے قرآن مجید کی کی ایک آیات میں بتایا گیا ہے کدرزق الله تعالیٰ ہی دیتا ہے۔ ایک مقام پر فر مایا: ﴿ إِنَّ اللَّهَ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُوا الْقُوَّةِ الْمَتِينُ ٥ ﴾ [الذاريات: ٥٥] ["الله تعالى تؤخود بى سب كاروزى رسال تواناكي والا اورز ور آ ور ہے۔'' ] تو ان سوال کرنے والے صاحب ہے آپ پوچھیں جب رزق اللہ تعالیٰ ہی ویتا ہے رزق اللہ تعالیٰ ہی کے اختیار میں ہے تو پھرانسان رزق کی خاطر مارے مارے کیوں پھرتا ہے؟ دکان ڈالٹا ہے، فیکٹری لگا تا ہے،مز دوری کرتا ہے،ملازمت اختیار کرتا ہے اورز راعت و کا شذکاری کرتا ہے۔ آخر بیسارے اوران کے علاوہ اور وصندے کیوں؟ جَبَہ رزق اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے: ﴿ وَإِنْ مِّنْ شَيْءٍ إِلَّا عِنْدَنَا خَوَ آئِنُهُ وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدَرِ مَعْلُومُ ٥ ﴾[الححر: ٢١] " اورجتنى بھى چيزيں ہيں،انسب كِفزانے مارے ياس بيں اور ہم مرچيز کواس کےمقررہ انداز ہے اتار تے ہیں۔'' آ

پھر يُضِلُّ اللَّهُ مَنُ يَّشَآءُ اور يَهُدِي مَنُ يَّشَآءُ مِيں بِنْهِيں كه ہدايت اور صلالت انسان كے بس اور اختيار میں نہیں، جیا کر سائل صاحب مجھ رہے ہیں۔ صرف " مَنُ يَشَآءُ " کے لفظ آئے ہیں، جس سے انسان کی مشیت، اس کے اراد ہے اورا ختیار وقد رت کی نفی نہیں نکلتی ۔ د کیھئے انسان کا کوئی کام بھی لے لیجئے ۔مثلاً :اس کا گھر ہے نکل کر

واه مسلم ، بحواله مشكوة / كتاب أحوال القيامة وبدء الخلق / باب بدء المخلق وذكر الأنبياء حديث: ٧٠١٥

كتاب العقائد / عقا ندكابيان كي المنظمة 
مکان یا کارخانے یا دفتر میں جانا ، اللہ تعالیٰ کی مثیت ، اس کے اراد ہے اور اختیار وقدرت سے ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے: ﴿ وَمَا تَشَاءُ وُنَ إِلَّا أَنْ يَشَاءُ اللّٰهُ وَبُ الْعَالَمِينَ ٥ ﴾ [النحویر: ۲۹] [''اورتم بغیر پروردگارِ عالم کے چینیں جاہ سے تک کر اس سے آج تک بھی کسی نے نہ مجھا اور نہ کہا کہ میں گھر سے نکل کردکان یا کارخانے یا دفتر اپنی مثیت ، اپنے اراد ہے اور اختیار وقدرت کے بغیر گیا ، کسی نے اس کو جرقر ارنہیں دیا۔ بالکل اسی طرح انسان کی ہدایت وضلالت اس کے اپنے اراد ہے اور اختیار وقدرت سے ہے ، انسان کی ہدایت وضلالت کے ساتھ تعلق سے انسان کے اراد ہے اور اختیار وقدرت کی نئی نہیں نکاتی اور نہ ہی اس سے جرلازم آتا ہے ، او پروالی مثال پڑورفر مالیں۔

پھر یُصِلُ اللّهُ مَن یَشَآءُ اور یَهُدِی مَن یَشَآءُ کو الله تعالی نے دوسری آیات پی واضح فرمادیا ہے۔ چنا نچہ الله تعالی کا فرمان ہے: ﴿ اَللّهُ یَجْتَبِی إِلَیْهِ مَن یَشَآءُ وَیَهُدِی ٓ إِلَیْهِ مَن یُنیُبُ ٥ ﴾ [الشوری: ١٣] ['' الله تعالی بحے چاہتا ہے اپنا برگزیدہ بنا تا ہے اور جو بھی اس کی طرف رجوع کرے، وہ اس کی صحّی رہنمائی کرتا ہے۔'' ایک اور مقام پر ہے: ﴿ الَّٰلِینَ یَسۡتَمِعُونَ الْقُولَ فَیَتَبِعُونَ اَحْسَنَهُ اُولَیۡ اللّٰهِ اللّٰهُ وَاُولَیْكَ اللّٰهُ وَاُولَیْكَ اللّٰهِ وَاُولَیْكَ اللّٰهِ وَاللّٰهُ وَاُولَیْكَ اللّٰهُ وَاُولَیْكَ اللّٰهِ وَاللّٰهُ وَاُولَیْكَ اللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ اللّٰهُ وَاللّٰهُ اللّٰهُ وَاللّٰهُ اللّٰهُ وَاللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ وَاللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰمَ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰمَ اللّٰهُ اللّٰمُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰمُ اللّٰهُ اللّٰمُ اللّٰهُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰهُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰهُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰهُ اللّٰمُ اللللّٰمُ اللّٰمُ الللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ الل

🖘 : ..... جاہلیت اور کفر ، شرک اور بدعت کیا ہے۔ وضاحت فر مائیں ؟ 💎 (محمد حسین ، کراچی )

ت :....انسان کے دائر و اسلام وایمان میں داخل ہونے سے پہلے کی حالت جاہلیت ہے۔ نیز جاہل ہونا یا جاہل کی طرف منسوب ہونا جاہلیت کے قیم رہ ملے ہوئے ہے۔

کی طرف منسوب ہونا جاہلیت کہلاتا ہے۔ قرآن مجید کی کسی آیت یا کسی آیت کے جھے یا اللہ تعالی کے پیغمبر ملے ہوئے ہیں ہے۔

کی کسی حدیث وسنت یا کسی حدیث وسنت کے جھے یا دیگر ایمانیات و دینیات سے کسی چیز کا انکار یا

كتاب العقائد / عقائد كايان كالمحاليات كتاب العقائد / عقائد كايان

ارکانِ اسلام سے کی رکن کا ترک یا کفار کی امتیازی خصوصیات سے کسی امتیازی خصوصیت کا ارتکاب کفر ہے،
پھر کفر کا لفظ دون کفر کے معنی میں ہر معصیت و گناہ پر بھی بولا جاتا ہے۔خصوصاً کبائر پر۔شرک واشراک الله
تعالیٰ کا کسی کوشر یک بنانا،خواہ ذات میں ہو،خواہ اساء وصفات میں ۔خواہ عبادت واطاعت میں ہو،خواہ تھم و
تصرف میں ۔خواہ کسی اور چیز میں ۔ بدعت کے متعلق رسول الله طفی آیا نے کا فرمان ہے: (﴿ وَ کُلُ مُحُدَثَةً بِهُ مِنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ عِنْ مِنْ مِنْ چیز بدعت ہے اور ہر
بدُعة ، وَ کُلُ بِدُعَةٍ ضَلَالَةٌ \* وَ کُلُ ضَلَالَةٍ فِی النَّارِ)) \* ' دین میں ہرنگ چیز بدعت ہے اور ہر
بدعت گراہی ہے اور ہر گمراہی دوزخ میں لے جانے والی ہے۔''

:..... يارسول الله كہنے ميں كيا شرك ہے، جبكه قرآنِ مجيد ميں آياً يُلهَا النَّبِيُّ آيا ہے؟ (محم تكيل، فورث عماس)

الْقِلْمَةِ يَكُفُرُونَ بِشِرُكِكُمُ وَلَا يُنَبِّنُكَ مِثُلُ خَبِيْرٍ فَيْ سَمِعُواْ مَا اسْتَجَابُواْ لَكُمْ وَيَوْمَ الْقِلْمَةِ يَكُفُرُونَ بِشِرُكِكُمُ وَلَا يُنَبِّنُكَ مِثُلُ خَبِيْرٍ فَيْ ﴾ [فاطر: ٣٥ ـ ١٤]" أكرتم أنهيل الْقِلْمَةِ يَكُفُرُونَ بِشِرُكُكُم وَلَا يُنَبِّنُكَ مِثُلُ خَبِيْرٍ فَيْ اللهِ وَمِا وَرَيْنِيل اوراكر (بالفرض) سَ بِحَى لَيْل تو فريا وَرَيْنِيل كريں ہے۔ بلك قيامت كون تهارے اس شرك كاصاف انكار كرجائيں ہے۔ آپ كوكوئى بھى حق تعالى جيسا خروار خبريں ندوے گا۔" ﴿ وَالَّذِينَ يَدُعُونَ مِنُ دُونِ اللّهِ لَا يَخُلُقُونَ شَيْئًا وَهُمْ يُخُلَقُونَ آفِي أَمُواتُ غَيْرُ اَحْيَاءِ وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ آفِي ﴾ [النحل: ٢٠ / ٢٠ - ٢١]" اور جن جن كو يوگ الله تعالى كسوا يكارت بيں، وه كى چيزكو پيدائيں كر سكتے ، بلكہ وہ خود پيدا كيے عين، مردے ہيں، زنده نهيں ، انہيں تو يہ بحق شعور نہيں كہ كرا الله عائيں گے۔"

الله کے رسول ہیں۔اباگروہ ہندوز بانی عبادت اس طرح شروع کردے کہ یا کرثن مدد کر، یاعلی مددفر ماؤ۔

مسلم الحمعة اباب تخفيف الصلاة والخطبة ،حديث: ٨٦٨
 نسائي/كتاب الحمعة /باب كيفية الخطبة ،

الم المقائد / عقا يُدكا بيان من من المناه المعقائد / عقا يُدكا بيان من من المناه المن

تو وہ ان ہستیوں کواللہ مان کران کی عبادت کرتا ہے۔ اس طرح پھر وہ اپنے ند جب کی طرف عہد تو ژکر لوٹ جاتا ہے اور دائر کا اسلام سے خارج ہوکر کا فر ومشرک بن جاتا ہے۔ کیا موجودہ فرقے شیعہ، بریلوی اور دوسرے ان کومسلمان ماننے والے کا فرومشرک نہیں ہوتے ؟

آگرآ پ کہتے ہیں کہ ان فرقوں میں صحیح العقیدہ لوگ بھی ہیں ، ان کے پیچھے نماز پڑھ لیں۔ تو بتا کیں کہ شیعہ میں کون ساگروہ یا عالم ایساگز را ہے جو صحیح العقیدہ تھا یا موجودہ دور میں موجود ہے۔ اس طرح بریلوی دیو بندی اور اہل حدیث کے صرف ایک ایک گروہ یا عالم کانا م لکھ دیں ؟

بقول آپ کے درود نبی طفی آیا کے حضور پیش ہوتا ہے، درود ایک عبادت ہے۔ دعا سیمل ہے، سور الشور کی آ ہے، سور الشد کے حضور پیش ہوتے ہیں۔ درود پڑھتے وقت بھی ہم دعا اللہ کے حضور پیش ہوتے ہیں۔ درود پڑھتے وقت بھی ہم دعا اللہ کے حضور کرتے ہیں کہ اے اللہ المحمد طفی آئی پر جمتیں نازل فرما۔ تو فرشتے ہماری اس دعا کو اللہ کی بارگاہ کی بجائے رسول طفی آئی کے حضور کیوں پیش کرتے ہیں؟ کیاوہ (فرشتے) عربی سے ناواقف ہیں یا آپ کا بیعقیدہ ہو کے ہیں اور پھھ اللہ کے حضور یا آپ نبی طفی آئی کو معبور بھھ کر ان کے حضور اندال پیش ہونے ہیں اور پھھ اللہ کے حضور یا آپ نبی طفی آئی کے حضور کھتے ہیں؟

الله المحرور 
القرآن:.....

" آ بِ طَنْطَالِيمًا مردول كُونِين سناسكتے ـ " [النحل: ٨٠]

<sup>🜓</sup> تفسير ابن كثير ، پ: ٢٢ ، سورهُ أحزاب

www.KitaboSunnat.com
کتاب العقائد / عقا کدکابیان کتاب العقائد / عقا کدکابیان

''الله جے حیا ہتا ہے،سنوا تا ہے،مگر (اے نبی!) آپان لوگوں کونہیں سنا بکتے جوقبروں میں مدفون ہیں۔''

[فاطر: ٢٢]

'' یعنی اس شخص سے زیادہ گمراہ اور کون ہے جواللہ کے علاوہ دوسروں کو آ واز دے۔ حالا نکہ وہ قیامت تک اس کی پکار کا جواب نہیں دے سکتے۔ وہ تو ان کی پکار ہی سے غافل ہیں۔' [الاحقاف: ٦، ٥] ساع موتی کا عقیدہ رکھنے سے درج بالاقر آنی آیات کا انکار ہوجائے گا۔

🕸 نبی ﷺ نے فرمایا کہ:تم دونوں مجھے رات بھر گھماتے بھراتے رہے..... میں جبریل ہوں اور یہ میرے ساتھی میکائیل ہیں۔ ذرااپنا سراوپر تو اٹھائے۔ میں نے اپنا سراٹھایا تو میں نے اپنے سر کے اوپر بادل سا دیکھا۔ان دونوں نے کہا کہ بیآ پ کا مقام ہے۔ میں نے ( نبی طفی آئیز) نے کہا مجھے چپوڑ دو۔ میں اپنے گھر میں داخل ہو جاؤں۔ان دونوں نے کہا کہ ابھی آپ کی عمر کا کچھ حصہ باقی ہے،جس کوآپ نے پورانہیں کیا ہے۔ اگر آپ مشکی آین اس کو پورا کرلیں تو اپنے اس گھر میں آ جا ئیں۔ صبح بخاری جلد اول ،صفحہ نمبر: ۱۸۵ مطبوعة دہلی بقول آپ کے نبی سے ایک مدینہ والی قبر میں زندہ ہیں ،لیکن بخاری صفحہ نمبر: ۹۴۰، ۵۱۷ میں درج ہے کہ نبی کی وفات کے موقع پر عمر رہائٹیو کھڑے ہوئے اور کہنے لگے کہ اللہ کوشم! نبی کی وفات نہیں ہوئی۔عائشہ وناٹیو کہتی ہیں کہ عمر خِلینیمَ نے کہا کہ اللہ کی قتم!میرے ذہن میں یہی بات آئی اور عمر خِلینیمَ نے بیم بھی کہا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ضرورزندہ کریے گا..... پھرابو بکر وٹائٹیڈ آئے ....اس ذات کی تھی! جس کے ہاتھ میں میری جان ہے۔اللّٰد آپ کو دوموتوں کا مزہ نہ چکھائے گا۔، پھروہ باہرنکل گئے اور عمر ڈاٹھنے سے مخاطب ہو کر کہا کہا ہے تتم کھانے والے! اتنی تیزی نہ کر .....حمد و ثناء کے بعد ابو بکر ڈٹاٹنڈ نے کہا کہ من رکھوتم میں سے جو محمد طِشِیَکالِیم کی بندگی کرتا تھا، اسے معلوم ہو کہ محمد ﷺ وفات یا گئے ہیں .... اس کے بعد سورہُ آل عمران آیت:۱۴۴ تلاوت فر مائی ..... عمر ٹوانٹھنا نے کہا کہ واللہ! جس دم میں نے ابو بکر موانٹھنا کواس آیت کی تلاوت کرتے سنا تو گھٹنوں کے بل گریٹر ا اورابیا بدم ہوا کہ میرے یاؤں مجھے سہارا نہ دے سکے ، یہاں تک کہ میں زمین کی طرف جھک گیا۔جس وقت مجھے یہ یقین ہوگیا کہ اللہ کے نبی ﷺ وفات یا گئے ہیں۔ترجمہ عبارت صفحہ: ۵۱۷، جلداول ،صفحہ ۹۳۰، جلد دوم بھیجے بخاری مطبوعہ دبلی۔ درج بالا دونوں صدیثوں کے مطابق آپ کا قول نہیں ہے، وضاحت کریں؟ القرآن: ...... ''آپ کوبھی موت آئے گی اور پیسب بھی مرنے والے ہیں۔' [الزمر: ٣٠]

محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن شکتبہ

جب سارے صحابہ کا اجماع ہو گیا کہ نبی ﷺ کوموت آ چکی ہے اور قیامت سے پہلے دوبارہ زندہ بھی نہیں

ي كتاب العقائد / عقا ندكابيان كي المحالية المحال

کیے جائیں گے۔ تو آپ نبی منظ وَ آپ کو مدینہ والی قبر میں زندہ کہد کر قرآن وحدیث کا کفر کیوں کرتے ہیں؟ کیا آپ صحابہ ڈی اللہ م پریدالزام لگانا چاہتے ہیں کہ انہوں نے رسول کوزندہ در گور کیا؟

ﷺ قرآن میں دوزند گیوں اور دوموتوں کا ذکر ہے ، پورے قرآن میں مرنے والے کومردہ اور جان کی رمّق نہ رکھنے والاقرار دیا گیا ہے آپ کے پاس تیسری زندگی کا کیا ثبوت ہے؟[النحل: ۲۱]

ﷺ صحیح مسلم، جلد دوم ،صفح نمبر: ۳۱ ـ ۱۳۵ ، مطبوعه دبلی کی حدیث کے مطابق شہداء کی روحوں کو قبض ہونے کے بعد شہداء کی فر مائش کے باوجود و نیا میں نہیں لوٹا یا گیا۔ اس طرح قرآن میں بھی موت کے بعد روح لوٹائے جانے کا کوئی تصور نہیں۔قرآن ہرانسان کومردہ ہونے کے بعد بے شعور ہونے کا تصور پیش کرتا ہے۔آپ کے یاس روح لوٹائے جانے کی کوئی دلیل ہے۔ اسے بحوالہ پیش کریں؟

(امجد حسین امجد،نوشهره ورکال شلع گوجرانواله)

ت :..... ﴿ عَلام احمد قادیانی اوراس کونی یا مجدد ماننے والے کافر ہیں۔ باقی جن گروہوں کا آپ نے تذکرہ فر مایا ان میں سے جن افراد میں کفروشرک بایا جاتا ہے وہ کافر ومشرک ہیں اور جن افراد میں اسلام وتو حید پائے جاتے ہیں وہ مسلم وموحد۔ آپ نے سوال میں جماعت المسلمین رجشر ڈکرا چی والی کا ذکر نہیں فر مایا۔ جس کے امیر وبانی سیدمسعود بی ایس می رحمہ اللہ تعالیٰ تھے۔ آخر کیا وجہ ہے؟

کئے۔ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی کوالہ مان کراس کی عبادت و پوجا کرنے والا کا فرومشرک ہے، خواہ وہ اپنے آپ کواہل حدیث واہل سنت کہلائے ، خواہ دیو بندی ، خواہ پریلوی ، خواہ شیعہ ، خواہ جماعت المسلمین ، خواہ دیو بندی ، خواہ پریلوی ، خواہ شیعہ ، خواہ جماعت المسلمین ، خواہ دیو بندی ، خواہ پریلوی ، خواہ شیعہ ، خواہ جماعت المسلمین ، خواہ دیو بندی ، خواہ پریلوی ، خواہ شیعہ ، خواہ جماعت المسلمین ، خواہ دیو بندی ، خواہ دیو بندی ، خواہ دیو بندی ، خواہ دیو بندی ، خواہ بریلوی ، خواہ شیعہ ، خواہ جماعت المسلمین ، خواہ دیو بندی ، خواہ دیو ب

# كتاب العقائد رعقا كدكابيان

خواه يجھاور

🚓 امام مسلم ہو، کا فریامشرک نہ ہوتو اس کی اقتداء میں نماز درست ہے، خواہ وہ دیو بندی ہو، خواہ بریلوی ،خواہ شیعه خواه کوئی اور \_اماممسلم نه ہو، کا فریا مشرک ہوتو اس کی اقتداء میں نماز درست نہیں \_خواہ وہ اہل حدیث ہو، جماعت المسلمین ہو،خواہ کوئی اور۔ باقی رہی ہے بات کونساا مامسلم ہے کا فریا مشرک نہیں اور کونساا مام کا فریا مشرک ہے مسلم نہیں یہ میرا کا منہیں ہی کی اقتداء میں نماز پڑھنے والے کا کام ہے۔

🟠 آپ لکھتے ہیں:''بقول آپ کے درود نبی ﷺ کے ایک حضور پیش ہوتا ہے۔'' تو محترم آپ کومعلوم ہونا جا ہے کہ ہمارا درود رسول کریم منتی کیا جاتا ہے۔ہم اپنی طرف سے نہیں کہتے بلکہ رسول اللہ منتی کیا جاتا فرمان سناتے ہیں۔ چنانچدابوداؤد،نسائی، ابن ماجداورداری میں ہے: ﴿ عَن أَوْسِ بُن أَوْسِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: إِنَّ مِن أَفْضَل أَيَّامِكُمُ يَومُ الجُمُعَةِ فِيُهِ خُلِقَ آدَمُ ، وَفِيُهِ قُبضَ ، وَفيُه النَّفُخَةُ ، وَفَيُه الصَّعُقَةُ ، فَأَكُثِرُوا عَلَىَّ مِنَ الصَّلَاةِ فِيُهِ فَإِنَّ صَلَاتَكُمُ مَعُرُوضَةٌ عَلَيَّ۔ قَالُوُا: يَا رَسُولَ اللَّهِ! وَكَيُفَ تُعُرَضُ صَلاَتُنَا عَلَيُكَ وَقَدُ أَرْمُتَ؟ قَالَ: يَقُولُونَ: بَلِيُتَــ قَالَ: إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَ عَلَى الْأَرُضِ أَن تَأْكُلَ أَجُسَادَ الْأَنبِيَّاءِ )) • ["اوس بن اوس بن الني في في كها كه رسول الله ﷺ نے فرمایا: '' تمہارے افضل دنوں میں ہے جعہ کا دن بھی ہے، اسی میں آ دم کو پیدا کیا گیا اور ای میں وہ فوت ہوئے ای میں صور کی آ واز اور ہیہوش کن آ واز ہوگی۔ پس تم اس دن میں مجھ پر درود کی کثر ت کیا كرو، كيونكه تمهارا درود مجھ پر پیش كيا جائے گا۔ ''اوس زائن نے كہا: لوگوں نے سوال كيا ہمارا درود آپ پر كيسے پیش كيا جائك كا؟ حالانكم آب بوسيده مو يك مول ك\_اوس في كها: أر مُتَ كامعنى بَلِيتَ بنورسول الله عَنْ عَلَيْلَ ف ارشا د فرمایا که: ' الله تعالی نے زمین پرانبیاء کے اجسام حرام کردیئے ہیں۔' ] شخ البانی رحمہ الله تعالی نے اس صديث كوضيح نسائى مين ورج فرمايا ب\_و ويكون " صحيح نسائى ، كتاب الحمعة، باب اكثار الصلاة على النبي ﷺ يوم الجمعة ، حديث نمبر: ١٣٠١ " پجراُمتيو ل كے دُرود وسلام كے رسول كريم مِشْعَالِيْنَ بِهِیْنَ کیے جانے کا مطلب ومفہوم دوسری احادیث میں مذکور ہے۔ چنانچیدنسائی اور دارمی میں ہے: ((عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ظِلْنَا : إِنَّ لِلَّهِ مَلَاثِكَةٌ سَيًّا حِيْنَ فِي الْأَرْضِ يُبَلِّغُونِي مِن أُمَّتِى السَّلَامَ ))["رسول الله طَيْحَالَة ن فرمايا: ب شك الله ك فرشة زمين مي جلة

❶ ابن ماجة / كتاب الحنائز / باب ذكر وفاته ودفنه ﷺ ، ابو داؤد ، المجلد الأول / كتاب الصلوة / باب تفريع أبواب الحمعة ، نسائي / كتاب الحمعة / باب إكثار الصلاة على النبي يوم الحمعة

كتاب العقائد رعقا ندكابيان كالمنظان كالمنظان كالمنظان كالمنطان كالمنط كالمنطان كالمنطان كالمنط كالمنطان كالمنطان كالمنطان كالمنطان كالمنط كالمنطان كالمنطان كالمنطان كالمنطان كالمنطان كالمنطان كالمنط كالمنطان كالمنطان كالمنطان كالمنطان كالمنطان كالمنطان كالمنطان كالمنطان كالمنطان كالمنط كالمنط كالمنط كالمنط كالمنطان كالمنط كالم كالمنط كالمنط كالمنط كالمنط كالمنط كالمنط كالمنط كالمنط كالمن

تو وُرود وسلام کے رسول اللہ ملتے آیا ہم پیش ہونے کی رسول اللہ ملتے آیا نے خود ہی تشریح فر مادی کہ دُرود و سلام رسول اللہ ملتے آیا ہے ۔ دُرود وسلام جیجنے والا امتی خواہ کہیں بھی ہو۔

آ پ کے مکتوب میں جہاں کہیں نبی کریم منظم کی کا نام نامی اوراسم گرامی کسی بھی صورت میں ذکر ہوا تو آپ نے رہے کے سے استحالے کی استحالے کی استحالے کی عبارت نقل کرتے وقت آپ کا کھا ہوا (۔) لکھا ہوا (۔) ہی نقل کردیا ہے۔ورنہ میں آپ منظم کی استحالی اللہ علیہ وسلم کھنے کا قائل وفاعل ہوں۔ محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

امیدہ آ بمحسوں نہیں فرمائیں گے۔

پھرسورة الشورىٰ كى محولہ بالا آيت كريمہ كے الفاظ: "أَلَا إِلَى اللّهِ تَصِيْرُ الْأَمُورُ "اسكا ترجمہ ومطلب آپ نے كھا ہے: "تمام امور الله كے حضور پيش ہوتے ہيں۔ "جَبَهِ قرآنِ جَيدِكَ اس آيت كريمہ كى ہم معنى ومطلب ديگر آيات كے الفاظ ہيں: ﴿ وَإِلَى اللّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ ﴾ "الله بى كى طرف تمام كام لوٹائے جاتے ہيں۔ "والبقرة: ٢١٠/٢] ﴿ وَإِلَيْهِ يَرْجِعُ الْأَمُورُ كُلّهُ ﴾ آپ ذرامز يدغور فرماليں۔

پھران آیات کریمہ میں اعمال مل کو فی تخصیص نہیں۔ آخرت کی بھی کو فی تخصیص نہیں تو اگر کو فی صاحب ان آیات کریمہ میں اعمال مل کو فی تخصیص نہیں۔ آخرت کی بھی کو فی تخصیص نہیں تو این کے جاتے ہیں یا آیات کریمہ کے عموم کو سامنے رکھتے ہوئے فرمادیں کہ جج صاحبان کے ہاں جو کا غذات پیش کیے جاتے ہیں یا دوسرے حکموں میں کا غذات وغیرہ کی جو پیشیاں ہوتی ہیں بیسب سورہ الشور کی کی آیت نمبر ۳۵۰ کہ: ''تمام امور اللہ کے حضور پیش ہوتے ہیں۔'' کے منافی ومخالف ہیں تو کیا خیال ہے آپ کی تحقیق کی روسے ان کی ہے بات درست ہوگی ؟

﴿ الله على واحیاء کے متعلق میراعقیدہ وہی ہے جوقر آنِ مجید اور رسول الله علیہ آئے کی صحیح کے احادیث نے پیش فر مایا ہے۔ آپ لکھتے ہیں:''ایسے ساع موتی کے اقراری علاء کے بارے میں بتا کیں کہ کیا آپ ان کے نظریات سے متفق ہیں یانہیں قرآن وحدیث کا اٹکار کرنے والے مانتے ہیں۔''

جواباً گزارش ب صحیح بحاری / کتاب الجنائز بَابُ الْمَیّتِ یَسُمُعُ خَفُقَ الیّعَالِمِی بَ: ((عَنُ اَسِ عَنِ النّبِی ظَلَیْ قَالَ: الْعَبُدُ إِذَا وُضِعَ فِی قَبُرِهِ وَتَوَلّٰی وَذَهَبَ أَصُحَابُهُ حَتَّی إِنَّهُ لَیَسُمَعُ فَی قَبُرِهِ وَتَوَلّٰی وَذَهَبَ أَصُحَابُهُ حَتَّی إِنَّهُ لَیسُمَعُ فَرَعَ نِعَالِهِمُ أَنَاهُ مَلَكَانِ ، فَأَقْعَدَاهُ ))[''آپ بِ الصَّاقِیْ اَ فَرَمایا: جب مرده این قبرین رکه و یا تا باور اس کے ساتھی دفن سے فراغت کے بعد والی ہوتے ہیں، تو وہ ان کے جوتوں کی آ وازستا ہے، اس وقت اس کے باس وفر شخ آتے ہیں۔' ] (الحدیث، جلد اول ، ص: ۱۷۸ )صحیح بخاری / کتاب المعازی / باب قل لی جهل میں ابوطحہ وُلِیّنَ کی صدیث میں ہے: (( فَقَالَ عُمَرُ یَا رَسُولَ اللّٰهِ مَا تُکَلِّمُ مِنُ أَجْسَادٍ لاَ أَرُواحَ لَهَا؟ مَنْ اللّٰهِ مَا تُکلِّمُ مِنُ أَجْسَادٍ لاَ أَرُواحَ لَهَا؟ مِنْ اللّٰهِ مَا تُکلِمُ مِنْ أَجْسَادٍ لاَ أَرُواحَ لَهَا؟ مَنْ اللّٰهِ مَا تُکلِمُ مِنُ أَجْسَادٍ لاَ أَرُواحَ لَها؟ مِن ابوطحہ وُلِیّنَ کی صدیث میں ہے: (( فَقَالَ النّبِی شَفَقَ اللّٰهِ مَا تُکلِمُ مِن اللّٰهِ مَا تُکَمِّمُ مِن اللّٰهِ مَا تُکَمِرَ مَن اللّٰهِ مَا تُکَمِرُ وَاحَ لَها؟ عَمْرَ مَالُ اللّٰهِ مَا تُکَمِرُ مِنْ اللّٰهِ مَا تُکَمِرُ مِنْ اللّٰهِ مَا تُکَمُ مِنْ أَدُولُ مِنْهُمُ . )) [" مُردوم میں ابول الله سُتَعَ اللّٰهِ مَا تُکُمُ مُولُ اللّٰهِ مَا تُکْرَامُ اللّٰهِ مَا تَک مِن ابولَ مَ اللّٰهِ مَا تَک مِن ابْنِ عُمَرَ قَالَ : وَقَفَ النَّبِي عَلَى اللّٰهِ مَا تَک مِن ابْنِ عُمَرَ قَالَ : وَقَفَ النَّبِيُ عَلَى اللّٰهِ مَا تَک اللّٰهِ مَا تَک اللّٰهِ مَا تَک مِن ابْنِ عُمَرَ قَالَ : وَقَفَ النَّبِي مُنْ اللّٰهِ اللّٰهُ مِن ابْنِ عُمَرَ قَالَ : وَقَفَ النَّبِي مُنْ اللّٰهِ اللّٰهُ مَا اللّٰهُ مَا اللّٰهُ مِن ابْنِ عُمَرَ قَالَ : وَقَفَ النَّبِي مُنْ اللّٰهِ مَا تُح مُن اللّٰهُ مَا اللّٰهُ مَا اللّٰهِ مَا اللّٰهُ مُن اللّٰهُ مِن اللّٰهِ مُن اللّٰهُ مَا اللّٰهُ مِن اللّٰهُ مِن اللّٰهُ مِن اللّٰهُ مَا اللّٰهُ مَا اللّٰهُ مِن اللّٰهُ مَا اللّٰهُ مِن اللّٰهُ مَا اللّٰهُ مَا اللّٰهُ مِنْ الْنِ الْمَا وَاللّٰهُ مَا اللّٰهُ مَا اللّٰهُ مِنْ اللّٰهُ ال

اب آپ ہی بتا کیں کہ:'' ایسے ساع موتی کے اقراری نبی کریم مظیمیّنی کے بارے میں بتا کیں کہ کیا آپ ان کے نظریات سے متفق ہیں یا انہیں قرآن وحدیث کا انکار کرنے والے مانتے ہیں؟'' یہ سارے لفظ آپ کے ہیں، صرف علماء کی جگہ پر نبی کریم مظیمیّنی کا ذکر کیا ہے، کیونکہ آپ مظیمیّنی کی مندرجہ بالاسیح بخاری والی دونوں حدیثوں کا نقاضا یہی ہے۔ جواب فر راسوچ سمجھ کرارشا وفر مانا۔

پھر صدیث میں رسول الله طشکھ آنے نے مینہیں فرمایا کہ میں ان کوسنا تا ہوں یا سنار ہا ہوں بلکہ بیفر مایا: (( إِنَّهُمُ الْآنَ يَسُمَعُونَ مَا أَقُولُ لَهُمُ )) کہ وہ ابس رہے ہیں جو میں ان سے کہدر ہا ہوں۔اور واضح ہے انہوں نے یہ اللہ تعالیٰ کے سنانے سے ہی سنا اور قرآنِ مجید میں ہے: ﴿ إِنَّ اللَّهُ يُسْمِعُ مَنْ يَّشَاءُ ط ﴾ [فاطر: ٢٢/٣] 

''اللہ تعالیٰ جس کو جاہتا ہے سنا دیتا ہے۔'' اللہ جن کو جاہتا ہے سنا دیتا ہے تو قلیب بدر والوں کا رسول اللہ مشے اللّٰہ وَ اللّٰهِ عَلَیْ اللّٰہ وَ اللّٰہ اللّٰہ عَلَیْ اللّٰہ وَ اللّٰہ عَلَیْ اللّٰہ وَ اللّٰہ وَ اللّٰہ اللّٰہ عَلَیْ اللّٰہ وَ اللّٰہ اللّٰہ عَلَیْ اللّٰہ عَلَیْ اللّٰہ عَلَیْ اللّٰہ وَ اللّٰہ عَلَیْ اللّٰہ عَلٰہ وَ اللّٰہ عَلٰہ وَ اللّٰہ اللّٰہ عَلٰہ وَ اللّٰہ عَلٰہ وَ اللّٰہ عَلٰہ وَ اللّٰہ اللّٰہ وَ اللّٰہ اللّٰہ عَلٰہ وَ اللّٰہ اللّٰہ وَ اللّٰہ اللّٰہ عَلٰہ وَ اللّٰہ اللّٰہ عَلٰہ وَ اللّٰہ علیٰ اللّٰہ اللّٰ

آپ لکھتے ہیں: ''آپ مردول کونیس ساسکتے۔' (النحل: ۸) پوری آیت اس طرح ﴿ إِنَّلْ لَا تُسْمِعُ الْمُوتُی وَلَا تُسْمِعُ الصَّمَّ الدُّعَآءَ إِذَا وَلَوا مُدُبِرِینَ ٥﴾ ['' بے شک آپ نہمردول کو سناسکتے ہیں اور نہ بہرول کو پکار سناسکتے ہیں، جبکہ وہ پیٹے پھیرے جارہے ہوں۔' ] آیت کریمہ کے آخری لفظ دلالت کررہے ہیں کہ موتی سے جومردے آپ ہمجھ رہے ہیں، اس مقام پر وہ مردے مرادنہیں، کیونکہ ان میں تو " إِذَا وَلَوْا مُدُبِرِیُنَ ، والا وصف موجودی نہیں ہوتا۔ پھر دوسری آیت کریمہ میں وضاحت موجودہ ۔ ﴿ إِنَّ اللّٰهَ يُسْمِعُ مَنْ يَشَاءُ ﴾ تو سورہ نمل اورسورہ فاطروالی آیت میں رسول اللہ سِنے آئی اساع کی نفی نہیں۔ جبکہ سورہ فاطروالی آیت میں اللہ تعالیٰ کے اساع کی نفی نہیں۔

ر بی سور و احقاف والی آیت تو اس میں موتی یا میت یا ان کے ہم معنی کوئی لفظ صرف بیآیا ہے: ﴿ مَنُ لَا ۗ مَنُ لَا ً یَسُتَجِیْبُ لَهٔ إِلٰی یَوُمِ الْقِیَامَةِ وَهُمُ عَنُ دُعَآئِهِمُ غَافِلُونَ ٥ ﴾[''جوقیامت تک اس کی دعا قبول نہ کرسکیں، بلکہ ان کے پکارنے سے بے خبر ہوں۔' ] اور بیلفظ زندہ اور مردہ دونوں کوشامل ہیں، اگر اس سے عدم ساع موتی اخذ کیا جائے تو اس سے عدم ساع احیاء بھی اخذ ہوگا۔ کیونکہ '' مَنُ لَا یَسْتَجِیْبُ '' کے دونوں کو متناول ہے۔

پھرآپ نے ترجمہ میں لکھا ہے: ''اس کی پکار کا جواب نہیں دے سکتے۔'' حالا نکہ استجاب یہ جیب قبول کے معنی میں استعال ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے: ﴿ وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِیُ أَسُتَجِبُ لَكُمُ ﴾ [المؤمن: ٢٠]['' میں استعال ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے: ﴿ وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِیُ أَسُتَجِبُ لَكُمُ ﴾ [المؤمن: ٢٠][' اور تمہارے رب کا فرمان ہے کہ جھے دعا کرو، میں تمہاری دعا وَں کو قبول کروں گا۔'' ] نیز فرمانِ رسول مِشْنَعَ اللہٰ ہے: ﴿ رُبُسُتَجَابُ لِأَ حَدِثُمُ مَا لَمُ يَعُجَلُ ﴾ • [''تمہارے ایک کی دعا قبول ہوتی ہے، جب تک وہ جلدی شکرے۔'' ] پھر اللہٰ عالیٰ اللہٰ علی المؤمن کے اللہٰ علی اللہٰ ع

صحیح ابو داؤد: ۲۳۳٤، ترمذی / الدعوات / باب ماجاء فیمن یستعجل فی دعائه

ا يمان ركيس، تا كهوه بھلائى يا ئيں۔'']

آپ نے اکھا ہے: '' ساع موتی کا عقیدہ رکھنے سے درج بالا قرآنی آیات کا انکار ہوجائے گا۔' تو محترم کھنٹہ نے دل سے درج بالا قرآنی آیات کر برکوایک دفعہ پھرخور سے پڑھیں،ان کے کی ایک لفظ ہیں بھی ساع موتی کی نفی نہیں ۔ صرف اتن بات ہے: ' إِنَّلْتُ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَی ''اور '' وَمَا أَنْتَ بِمُسْمِعِ مَّنُ فِی الْقُبُورِ ''جس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ دوسروں کے اساع موتی (مردوں کوسنانے) کی نفی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے علاوہ اس لیے کہدرہا ہوں کہ درج بالا آیات سے ایک آیت کر بہ میں آیا ہے: '' إِنَّ اللّٰه يُسُمِعُ مَنُ يَشَاءُ ''کہ اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے، سناویتا ہے تواللہ جس کو چاہتا ہے، سناویتا ہے تواللہ تعالیٰ کے اساع موتی کا اثبات ہے، جن مردوں کو اللہ تعالیٰ چاہے سنادے، اگروہ اللہ تعالیٰ کے سنا دے، اللہ تعلیٰ کے سنا دے، اللہ تعلیٰ کے سنا دے، ہول کے سنا دیت ہیں کہ بعض موتی اگروہ اللہ تعالیٰ کے سنا نے ہے بھی نہ سنی تو اللہ تعالیٰ کا سنانا چہ معنی دارد؟ تو جولوگ بیعقیدہ رکھتے ہیں کہ بعض موتی بعض اوقات بعض چیزیں اللہ تعالیٰ کے سنانے سے سن لیتے ہیں، جیسے خفق نعال اور قلیب بدروالی احادیث میں مذکور ہوا تو ایسے لوگ نہ ترقی مردہ کسی وقت بھی کوئی چیز نہیں سنتا جی کہ اللہ تعالیٰ کے سنانے سے بھی نہیں سنتا تو انہیں خور اپنیں خور اور احادیث قلیب بدرکا انکار تو نہیں خور ان جا ہے کہیں آیت '' إِنَّ اللّٰهَ يُسُوعُ مَنْ يَشَاءُ ''اوراحادیث خفق نعال اوراحادیث قلیب بدرکا انکار تو نہیں فرانا چاہے کہیں آیت '' إِنَّ اللّٰهَ يُسُوعُ مَنْ يَشَاءُ ''اوراحادیث خفق نعال اوراحادیث قلیب بدرکا انکار تو نہیں کررے؟

ہوسکتا ہے کہ آپ میری اس سابقہ تحریر کے پیش نظر سمجھنا شروع کردیں کہ یہ بھی ساع موتی کا قائل ہے۔ اس لیے کتاب وسنت کی روشنی میں اپنے عقید ہے کی وضاحت ضروری سمجھتا ہوں تو میرا یہ عقیدہ ہے کہ اصول، قاعدہ اور قانون قانون یہی ہے کہ موتی نہیں سنتے ، موتی تو موتی ہیں نوام سوئے ہوئے نہیں سنتے ۔ البتہ اس اصول، قاعدہ اور قانون سے پھے صور تیں مشتیٰ ہیں ۔ جیسے نفق نعال اور قلیب بدر والی ا حادیث میں بیان ہوا اور اللہ تعالی کا فرمان: " إِنَّ اللّٰهَ يُسْمِعُ مَنُ يَّشَاءً "اس پر دلالت کررہا ہے۔ اب کے ان چند مشتیٰ صور توں کو لے کرکوئی شخص فہ کورہ بالا اصول، قاعدے اور قانون (موتی نہیں سنتے۔) کو تسلیم نہ کر ہے تو اس کا اس کو حق حاصل نہیں ۔ دومثالوں سے اس کی تو شیح کی جاتی ہے:

كتاب العقائد / عقا كدكابيان

(۱) اصول ، قاعدہ اور قانون ہے کہ احیاء وزندہ سنتے ہیں ،گر چندصور تیں اس اصول ، قاعدہ اور قانون ہے مشٹیٰ ہیں مثلاً ہېرے ہیں تو زندہ گر سنتے نہیں ۔ اب ان بہروں کوسا منے رکھ کر کوئی فدکورہ بالا اصول ، قاعدے اور قانون (احیاء وزندہ سنتے ہیں ) کوشلیم نہ کر ہے تو وہ حق بجانب نہیں ہوگا۔

(۲) اصول ، قاعدہ اور قانون ہے کہ جوفوت ہوجاتے ہیں ، واپس دنیا میں نہیں آتے۔البتہ چند جزئیات اس اصول، قاعدہ اور قانون ہے مشنیٰ ہیں۔مثلاً مار علی فریة (ایک بستی برگزرنے والے) کواللہ تعالی نے سوسال فوت كيركها، بعد من زنده فرماديا - ﴿ أَوْ كَالَّذِي مَرَّ عَلَى قَرْيَةٍ وَّهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَى عُرُوشِهَا قَالَ أنَّى يُحْيى هٰذِهِ اللَّهُ بَعُدَ مَوْتِهَا طَ ﴾ (البقرة: ٩١٢ ٥٠) اس طرح موى مَالِينًا ايخ ساته آ دميول كول كر كَ الله تعالى نے انہيں فوت فرما ديا۔ بعد ميں زنده كرديا۔ ﴿ ثُمَّ بَعَثْنَا كُمْ مِّنُ ؟ بَعُدِمَوْتِكُمُ ﴾ الآيه اسى طرح ہزاروں کی تعداد میں لوگ موت کے ڈر سے اپنے گھر چھوڑ گئے ۔اللّٰد تعالٰی نے ان کوفوت کردیا ، پھر زَنْدَهُ فَرِمَادِيا ﴿ أَلَمُ تَوَ إِلَى الَّذِيْنَ خَرَجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَهُمْ أَلُونَكُ حَذَرَ الْمَوْتِ فَقَالَ لَهُمُ اللَّهُ مُوتُوا ثُمَّ أَحْيَاهُمُ ط ﴾ (البقرة: ٢٤٣١) الآية پحريج بخارى مين بدويال ايك مؤمن كوتل كرو الےكا، بعد میں زندہ کردے گا وہ مون کے گا مجھے پہلے سے بھی زیادہ یقین ہوگیا ہے کہ تو و جال ہے [صحبح البحارى، كتاب الفتن ، باب لا يدخل الدجال المدينة ] توابان چندجز ئيات كو لے كركوئي مخص قانون ، قاعدہ اوراصول کہ فوت شدہ زندہ ہوکر دنیا میں واپس نہیں آتے ، کا انکار کر دیے واس چیز کا اس کو جی نہیں پہنچا۔ امید ہےان دومثالوں کوسامنے رکھ کرساع موتی والامسئلہ آ پ بخو بی سمجھ گئے ہوں گے کہاصول ،ضابطہ، قاعدہ اور قانون یہی ہے کہموتی فوت شدگان نہیں سنتے ،لیکن اس اصول ضابطہ، قاعدہ اور قانون ہے کیچھ صورتیں مشتثیٰ ہیں۔مثلاً میت کا قرع نعال کوسننا اور قلیب بدر والوں کا اس موقع پر رسول الله مشطّعَیّاتم کی بات کوسننا اور بیہجمی الله تعالى كسنانے سے بان الله يُسمِعُ مَن يَشَاءُ (سورة فاطر: ٢٢) اُلله تعالى جس كوچا بتا بسنواديتا ہے 'اب ان چندمتنیٰ جزئیات ہےاصول،ضابطہ، قاعدہ اور قانون کہ موتی فوت شدگان نہیں سنتے ہر گزنہیں بدلتا۔

آپ لکھتے ہیں: ''میں نے (نبی ) نے کہا مجھے جھوڑ دومیں اپنے گھر میں داخل ہوجاؤں ان دونوں نے کہا کہ ایک آپ مطلق ہیں۔ '' میں نے کہا کہ معلوم ہوتا ہے آپ اس سے پیکشید کرنا چاہتے ہیں کہ آپ مطلق ہیں ہوتا ہے آپ اس سے پیکشید کرنا چاہتے ہیں کہ آپ مطلق ہیا ہے۔ '' الخ معلوم ہوتا ہے آپ اس سے پیکشید کرنا چاہتے ہیں کہ آپ مطلق ہیا ہے۔ ان شاء اللہ تعالی محکم اور وفات کے بعد رسول اللہ مطلق ہیا کا لیک البتہ سردست فی الحال اتن بات تو آپ نے شامیم فرمالی کہ محمل عمر اور وفات کے بعد رسول اللہ مطلق ہیا کا لیک

کتاب العقائد ر عقائد کابیان می کنید می اوروفات کے بعدرسول الله مطابقین کی زندگی کوشلیم فرمالیا۔ مزید مقام اورایک گھر ہے تو آپ نے تعمیل عمراوروفات کے بعدرسول الله مطابقین کی زندگی کوشلیم فرمالیا۔ مزید سنے یہی حدیث سمرہ بن جندب زفائش جس کا آخری حصر آپ نے تقل فرمایا جس میں رسول الله مطابقین کے گھر کا تذکرہ ہے اور باتی ساری حدیث چھوڑ دی ، حالانکہ قبراور برزخ کے موضوع میں صرف رسول الله مطابقین میں تریج بحث بین آتے ، بلکہ تمام قبروں والے انبیاء کرام علیم الصلاۃ والسلام سے لے کرادنی ایمان والے تی زیر بحث آتے ہیں تو غور فرما کیں۔ اس میچ بخاری کی سمرہ بن جندب زفائین والی حدیث میں مندرجہ فیل رجال واشخاص کا تذکرہ ہے۔ •

- (۱) کذاب .....اس کی دونوں شدقوں ..... وراجھوں .....کوگدی تک لوہے کے کلوب کے ساتھ چیرا جارہا ہے اور جبریل ومیکائیل علیماالسلام نے فرمایا: ((فَیُصُنعُ بِهٖ إِلَیٰ یَوُمِ الْقِیَامَةِ ))'' قیامت کے دن تک اس کو یمی سزادی جائے گی۔''
- (۲) رات کے وقت قرآنِ مجید کی تلاوت نہ کرنے والا اور دن کے وقت قرآنِ مجید پڑمل نہ کرنے والا قرآنِ مجید کا عالم ..... پقر کے ساتھ اس کا سر کچلا جارہا ہے۔ جبریل ومیکائیل علیما السلام نے فرمایا: (( یُفُعَلُ بِهِمُ إِلَیٰ یَوُم الْقِیَامَةِ ))''قیامت کے دن تک ان کو یہی سزادی جائے گی۔''
- (٣) زنا كرنے والے اور زنا كرنے واليال .....ان كوتنور نما كر مصيل تيز وتندآ ك ميں جلايا جار ہاہے۔ جبريل و ميكايل عليها السلام نے فرمايا: (( يُفُعَلُ بِهِمُ إِلَىٰ يَوُمِ الْقِيَامَةِ ))''قيامت كے دن تك ان كو يهى سزادى حائے گی۔''
- (م) سودخور .....خون کے دریامیں ہے، باہر نکلنے کی کوشش کرتا ہے کنارے کے قریب آتا ہے تواس کے منہ پہ پھر
  دے ماراجاتا ہے۔ اور نکلنے نہیں دیا جاتا۔ جریل ومیکائیل علیماالسلام نے فرمایا: (( یُفُعَلُ بِهِہُم إِلَیٰ یَوُم
  الْقِیَامَةِی)، '' قیامت کے دن تک ان کو یہی سزادی جائے گی۔''یا درہے جبریل ومیکائیل کے لفظ زانی اورسود
  خوار کے متعلق (( یُفُعَلُ بِهِہُم إِلَیٰ یَوُم الْقِیَامَةِی) سی جماری جلداول بھن: ۱۸۵ پنہیں کسی اور مقام پر ہیں۔
  خوار کے متعلق (( یُفُعَلُ بِهِہُم إِلَیٰ یَوُم الْقِیَامَةِی) اللهم اوراس کے آس پاس اردگر دلوگوں کے نیچے۔
  - (۲) اس عظیم درخت کے قریب آگ جلانے والا مالک خازنِ نار۔
- (٤) جبريل وميكائيل عليهاالسلام رسول الله عضياتيا كولي كراس عظيم درخت پر چراه كئے۔انہوں نے آپ طفيقاتيا

صحيح بخارى، كتاب الجنائز

كتاب العقائد / عقا كركابيان كي المحاليات كي المحاليات كي المحاليات كتاب العقائد / عقا كركابيات كي المحاليات ك

کوا یک بہترین اورخوبصورت گھر میں داخل فر مایا۔اس جیسا خوبصورت گھر آپ مظیّقاتیا نے بھی نہ دیکھا،اس گھر میں بوڑھے، جوان ،عورتیں اور بیچ ہیں۔ بیگھر عام ایمان والوں کا گھرہے۔

(۸) پھررسول الله طناع آیا کواس پہلے گھر سے بھی او پر ایک اور گھر دکھایا اور اس میں داخل فرہایا جو پہلے گھر سے زیادہ خوبصورت اور زیادہ فضیلت دالا ہے۔ پیشہداء کا گھر ہے۔

اس ساری حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ انسان نیک ہو،خواہ بد۔ تکمیل عمر اور و فات کے بعد اسے ایک مقام وگھر ملتا ہے۔ نیک ہے تو اچھا گھر اور بدہے تو برا گھر اور واضح رہتے یہ بھی ایک قتم کی زندگی ہے، ورنہ نیک کوثو اب جفاوت درجات اور بدکوعذاب بااختلاف در کات چہ معنی وارد؟

آ پ لکھتے ہیں:''بقول آ پ کے نبی کہ بینہ والی قبر میں زندہ ہیں ،کیکن بخاری .....الخ'' ابو بکرصدیق اور عمر بن بِ بات نهيں لُكلتى ، كيونكہ ابو بكرصد بيق بڻائيُّو كا بي خطبہ كے اندر: ﴿ وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتُ مِنُ قَبُلِهِ الرُّسُلُ ط ﴾الن [آل عمران: ١٤٤] [ "محمد الشيئة صرف رسول بي بين ان سے يہلے بہت سے رسول ہو يك مِين، كيا اكران كا انقال موجائي؟ "] اور ﴿ إِنَّكَ مَيَّتُ وَّإِنَّهُمْ مَّيَّتُونَ ﴾ [الزمر: ٣٩، ٣٠] [" يقيناً آپ كوبهى موت آئے گى اور يەسب بھى مرنے والے بيں۔' ] كى تلاوت اور عمر بن خطاب زائش كافر مانا: ( أَيُقَنُتُ أَنَّهُ قَدُمَاتَ ﴾) مجھے یقین ہوگیا کہ رسول اللہ مِشْطَعَیْم وفات یا گئے ہیں۔ بیسب باتیں اس وفت کی ہیں جس وفت رسول الله ﷺ فَيْنَا فُوت تو ہو چکے تھے، مگر ابھی قبر میں دفن نہیں کیے گئے تھے۔جس کا صاف اور سیدھا مطلب ہے کہ ابو بكرصديق ،عمر بن خطاب اور ديگر صحابه ثقافتهم كااس موقع يراجماع وا تفاق مواتو وه رسول الله مِلْصَاقَاتِهم كي موت آ پ ﷺ کی دنیاوی زندگی کے ختم ہونے پر اجماع وا تفاق تھا، کیونکہ قبر میں تو ابھی رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم داخل بی نہیں کیے گئے تھے۔ پھراس واقعہ سے یہ بات بھی واضح ہوگی کہ ابو بکرصدیق والله نے جوآیات تلاوت فر ما <sup>ن</sup>میں وہ رسول اللہ <u>طش</u>حقیٰ کی موت اور دنیاوی زندگی کی نفی پر تلاوت فر ما ئیں تو اس واقعہ سے یا ان آیات سے قبروالی زندگی کی نفی نکالنا درست نہیں۔ پھرسمرہ بن جندب ڈٹٹئۂ والی درج بالا حدیث سے قبر و برزخ والی زندگی ٹابت ہوچکی ہے۔

آ پ مزید لکھتے ہیں:''جب سارے صحابہ رخی اُلٹیم کا جماع ہو گیا کہ نبی کوموت آ چکی ہے اور قیامت سے پہلے ووبارہ زندہ بھی نہیں کیے جائیں گے۔ تو نبی کو مدینہ دوالی قبر میں زندہ کہہ کر قر آن وحدیث کا کفر کیوں کرتے ہیں؟ کیا ك كتاب العقائد / عقائد 
آپ صحابة پرالزام لگانا جاہتے ہیں کہ انہوں نے رسول مطنع اللے کوزندہ در گور کردیا۔

صاحب تحریر نے صحابہ کرام وقائلیہ کا جہال کہیں ان کی تحریر میں ذکر آیا انہوں نے (ہے) ہی لکھا ہے۔ رضی اللہ عنہم والے لفظ نہیں لکھے۔ ہم نے ان کی عبارت کو من و عن نقل کیا ہے۔ امید ہے جناب محسون نہیں فرما کیں گے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے اجماع والی بات تو پہلے لکھی جا چکی ہے کہ اس وقت ابھی رسول اللہ علیہ ہی تقریل واللہ علیہ کہ اس وقت ابھی رسول اللہ علیہ ہی اللہ علیہ ہی اللہ علیہ کہ وہ اجماع رسول اللہ علیہ ہی موت اور دنیا وی زندگی کے تھے ، پھروہ اجماع رسول اللہ علیہ ہی موت اور دنیا وی زندگی کے تھے ۔ رسول اللہ علیہ ہی تھا۔ کرام وفئی ایک کرتے تھے۔ رسول اللہ علیہ ہی تھا۔ کرام وفئی ایک کرتے تھے۔ رسول اللہ علیہ ہی تھا۔ کہ خود عذا ب قبر سے بناہ ما تکنے کا حکم دے رکھا ہے تو ثواب و غواب قبر سے بناہ ما تکنے کا حکم دے رکھا ہے تو ثواب و غذاب قبر سے بناہ ما تکنے کا حکم دے رکھا ہے تو ثواب و غذاب قبر سے بناہ ما تکنے کا حکم دے رکھا ہے تو ثواب و غذاب قبر دیرز نے سے ثابت ہوتا ہے کہ قبر و برز نے میں بھی ایک زندگی ہے چا ہے وہ دنیا وی اور قبر ول سے المنے کے بعد والی اخر دی زندگی کی بنسبت موت ہی ہے۔ لہذا آپ کا لکھنا: ''کیا آپ صحابہ پر الزام لگانا چا ہے بیں کہ انہوں نے رسول کو زندہ ورگور کرویا۔' خواہ مخواہ ہے۔ ہاں قبر میں و نیاوی زندگی کا عقیدہ رکھنے والوں کے بارے میں آپ نے رسول کو زندہ ورگور کرویا۔' خواہ مخواہ ہے۔ ہاں قبر میں و نیاوی زندگی کا عقیدہ رکھنے والوں کے بارے میں آپ کی میں ہی کہ بیات ہی کھندہ کھوزن رکھتی ہے۔

رہا آپ کا فرمان: ''اور قیامت سے پہلے دوبارہ زندہ بھی نہیں کیے جائیں گے۔''اگر ہایں معنی ہے کہ قیامت سے پہلے قبرو
سے پہلے دنیاوالی زندگی کے ساتھ زندہ نہیں کیے جائیں گے تو درست ہے، اگر ہایں معنی ہے کہ قیامت سے پہلے قبرو
ہرزخ والی زندگی کے ساتھ زندہ نہیں تو یہ نہ قرآنِ مجید ہے، نہ ہی رسول اللہ مظیم آئے کی حدیث ہے اور نہ ہی صحابہ
کرام رضی اللہ عنہم میں سے کسی ایک بھی صحابی زائو ہو کا عقیدہ ہے۔ باتی صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے اس پراجماع کا تو
سوال ہی پیدانہیں ہوتا۔ اس لیے آپ کا فرمانا: ''تو آپ کو مدینہ والی قبر میں زندہ کہہ کرقر آن وحدیث کا کفر کیوں
کرتے ہیں؟ کیا آپ صحابہ شسالے ''مراسرزیادتی ہے، جس کا قطعا آپ کوئی نہیں پہنچتا۔

ہاں!اگر آپ قر آن مجید کی کوئی آیت، رسول اللہ منظے تین کی کوئی تیجے حدیث اور کسی ایک صحابی رضی اللہ عنہ کا کوئی ایک ہی تو گر ہیں قر ماتے۔ جس میں یہ چیز ہوتی کہ اصحابِ قبوریا اصحابِ برزخ قبرو برزخ میں قبر و برزخ والی زندگی کے ساتھ بھی زندہ نہیں تو پھر آپ اپنی او پر والی بات میں کسی حد تک حق پر تصور کیے جا سکتے تھے۔ جبکہ سمرہ بن جندب رضی اللہ عنہ والی سابقہ حدیث میں برزخ وقبر کی زندگی ثابت ہو پھی ہے، ورنداس میں ندکور ثواب وعذاب بے معنی ہوکررہ جا کیں گئی ہوکررہ جا کیں گئی ہے۔

السُّتعالَى كافر مان ٢: ﴿ وَلَوْ تَرْى إِذِ الظَّالِمُونَ فِي غَمَرَاتِ الْمَوْتِ وَالْمَلْآثِكَةُ بَاسِطُوآ أَيُدِيْهِمُ

الله المعقائد / عقائد كايبان المهند الموالان ال

أَخُرِجُوْ آ أَنْفُسَكُمْ ٱلْيَوُمَ تُجُزَوُنَ عَذَابَ الْهُوُنِ ﴾[الانعام: ٩٣/٦]['' أكرآ پاس وقت ويكيس جبكه بيه ظالم لوگ موت کی تختیوں میں ہوں گےاور فرشتے اپنے ہاتھ بڑھار ہے ہوں گے کداپنی عانیں نکالو۔ آج تم کو ذلت كى سزا دى جائے گى۔'' ] الآية \_ نيز الله تعالى كا فرمان ہے: ﴿ اَلنَّارُ يُعُرَضُونَ عَلَيْهَا عُدُوًّا وَ عَشِيًّا وَيَوُمَ تَقُومُ السَّاعَةُ أَدُخِلُوْ آلَ فِرْعَوْنَ أَشَدَّ الْعَذَابِ ٥ ﴾[المؤمن: ١٤٠٠]["آك بجس يربرصح شام لائے جاتے ہیں اور جس دن قیامت قائم ہوگی ( فرمان ہوگا ) فرعو نیوں کوسخت ترین عذاب میں ڈالو۔'']اس آیت كريمه ميں الفاظ" وَيَوُهُ مَ تَقُومُ السَّاعَةُ "الخ دلالت كررہے ہيں كەفرعونيوں كاصبح وشام آگ پر پيش كياجانا قيام قیامت سے پہلے ہےاور واضح ہے وہ پہلے والا عالم عالم قبر و برزخ ہی ہے۔ عالم و نیانہیں ہے۔ صحیح بخاری میں ہے رسول الله الصُّنَاكِيمَ فرمات مِين: ﴿ يُفَيِّتُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ وَيُضِلُّ اللَّهُ الظَّالِمِينَ وَيَفْعَلُ اللَّهُ مَا يَشَآءُ ط ﴾ [ابراهيم: ٢٧/١٤] ['' ايمان والولكوالله كي بات ك ساتھ مضبوط رکھتا ہے دنیا کی زندگی میں بھی اور آخرت میں بھی ناانصاف لوگوں کواللہ بہکا دیتا ہے اور اللہ جو چاہے کر گزرے۔''] قبر کے بارے میں ہے۔ (جلداول، کتاب البخائز، باب ماجاء فی عذاب القمر الخ ہص:۱۸۳) امام بخاری رحمہاللہ تعالیٰ نے اس باب میں ثواب وعذاب قبرو برزخ کے بارے میں اور بھی احادیث ذکر فر مائی ہیں ،ان مين سايك مديث مين رسول الله صلى الله عليه وسلم كالفظ بين: (( فَقَالَ: نَعَمُ عَذَابُ الْقَبُرِ حَقٌّ )) كامر ام المؤمنين عا تشرصد يقدرض اللُّدعنها فرماتي بين: ﴿ فَمَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ظَلِيْكَ اللَّهِ عَلَيْكَ صَلَّةً إِلَّا تَعَوَّذَ مِنُ عَذَابِ الْقَبُرِ \_ )) اب مقام غور ہے کہ قبرو برزخ والی زندگی کا انکار کرکے قرآن وحدیث کے ساتھ کفر کون کرر ہاہے؟

کی آپنی الفظ بول کرآپ رنگ کا کیا شوت ہے؟ "تو محتر میے تیسری کا لفظ بول کرآپ رنگ بھر رہے ہیں۔ یہ بندہ فقیر إلی اللہ الغنی تو اب وعذابِ قبر و برزخ والی آیات واحادیث و کر کر کے ثابت کر چکا ہے کہ قبر و برزخ میں قبر و برزخ والی آیات واحادیث و کر کر کے ثابت کر چکا ہے کہ قبر و برزخ میں قبر و برزخ والی زندگی ہے، ورنہ تو اب وعذاب قبر و برزخ ہمنی ہوکر رہ جاتے ہیں۔
باتی آیات کر یم میں ایک موت انسان کے بیدا ہونے سے پہلے اور دوسری موت و نیاوی زندگی کے اعتقام برای آیات کر یم ہے۔ ان میں قبر و برزخ والی پر۔ ایک زندگی و نیاوالی اور دوسری زندگی قبر و برزخ والی زندگی دنیاوی زندگی اور قبروں سے اٹھنے کے بعد والی اخروی زندگی اور قبروں سے اٹھنے کے بعد والی اخروی زندگی اور قبروں سے اٹھنے کے بعد والی اخروی زندگی اور قبروں سے اٹھنے کے بعد والی اخروی زندگی کی بنسبت موت ہی ہے۔ و یکھئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا: ﴿ وَمَا هٰلِهِ وَ الْحَمَاةُ اللّٰہُ اللّٰہُ وَالَیٰ اللّٰہِ وَالَیٰ اللّٰہُ وَاللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ وَاللّٰہِ وَمَا هٰلِمُ وَیٰ اللّٰہُ الللّٰہُ واللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰمُ اللّٰہُ الللّٰہُ الللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰمُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ الللّٰہُ اللّٰہُ الللّٰہُ الللّٰہُ الللّٰہُ اللّٰہُ الللّٰہُ الللّٰہُ الللّٰہُ الللّٰہُ الللّٰہُ الللّٰہُ الللّٰہُ اللّٰہُ الللّٰہُ الللّٰہُ الللّٰہُ الللّٰہُ الللّٰہُ اللّٰہُ الللّٰہُ الللّٰہُ الللّٰہُ الللّٰہُ اللّٰہُ الللّٰہُ الللّٰہُ الللّٰہُ اللّٰہُ الللّٰہُ الللّٰہُ الللّٰہُ اللّٰہُ الللّٰہُ الللّٰہُ اللّٰہُ الللّٰہُ اللّٰہُ الللّٰہُ الللّٰہُ الللّٰہُ الللّٰہُ اللّٰہُ الللّٰہُ الللّٰہُ الللّٰہُ الل

الم كتاب العقائد / عقا كركابيان من المنظمة الم

لَهُوْ وَ لَعِبٌ وَ إِنَّ اللَّالِ الْآجِرَةَ لَهِي الْحَيَوَانُ ط ﴾ [العنكبوت: ٢٤/٢٩]["اوردنيا كا زندگی محض کھیل تماشا ہے۔البتہ آخرت کے گھر كى زندگى ہی حقیق زندگی ہے۔"] اور یقیناً دارِ آخرت ہى زندگى ہے، اب اس میں حیاتِ دنیا کے زندگی ہونے كی نفی كردى گئ ہے، گر بنسب حیات آخرت ورنہ حیات دنیا زندگی ہے جیسا كہ وَمَا هٰذِهِ الْحَيَاةُ اللَّهُ نُهَا الْحَيْفَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَالِمت ہور ہاہے۔

رہی سور و کی والی آیت " اُمُواتُ غَیْرُ اُحْیآء "الخ میں بھی دنیاوی زندگی کی نفی ہے۔ قبر و برزخ والی زندگی کی نفی ہے۔ قبر و برزخ والی زندگی کی نفی ہیں۔ یہیں فر مایا: " اُمُواتُ فِی الْقُبُورِ غَیْرُ اُحْیاءِ فِیْها "اور مَا یُفِیدُ مَفَادُهَا باقی رہااللہ تعالیٰ کا فرمان: ﴿ وَمَا یَشُعُرُونَ اَیَّانَ یُبُعُونُ مَا ﴾ خاص شعور وقت بعث کی نفی ہے ہم ہم کے شعور کی نفی ہیں۔ اگر اس سے قبر و برزخ والی زندگی کی بالکلینی ہوجائے، کیونکہ دنیاوی زندگی رکھنے والوں کو بھی کوئی شعور نہیں۔ وہ کب اٹھائے جا کیں گے تو دنیاوی زندگی کی الکلینی موجائے، کیونکہ دنیاوی دندگی دنیاوی زندگی سے ہاتھ دھو بیٹے تو ظاہر ہے کہ بیلازم تو محال ہے تو ثابت ہوا: " وَمَا یَشُعُرُونَ اَیَّانَ یُبُعَثُونَ " سے قبر و برزخ والی زندگی کی نفی نہیں نکلتی۔

آپ لکھتے ہیں: ''حدیث کے مطابق شہداء کی روحوں کوبیش ہونے کے بعد شہداء کی فرمائش کے باوجود دنیا میں نہیں لوٹایا گیا۔'' تو محتر م دنیا میں لوٹانے کی بات اس مقام پڑہیں ہورہی۔ بات یہ ہورہی ہے کہ اصحاب قبور کی قبر و برزخ میں دنیا والی زندگی ہے تو اس حدیث سے شہداء کو دنیا والی زندگی مطنے کی فی نگلتی ہے۔ جس کے ہم بھی بفضل اللہ تعالی و تو فیقہ قائل و معتقد ہیں اور اس حدیث سے شہداء کی قبر و برزخ والی زندگی کی فئی نہیں نگلتی جو آپ اس سے خواہ مُو او کشید کررہے ہیں۔ پھر آپ فرماتے ہیں: ''دنیا میں نہیں لوٹایا گیا۔'' جبکہ آپ قبر و برزخ والی زندگی پر کلام فرمارہے ہیں۔ چنا نچہ آپ پہلے لکھ چکے ہیں: بقول آپ کے ''نئی کہ یہ والی قبر میں زندہ ہیں۔'' نیز کلھ چکے ہیں: ''قربرائے مہر بائی آپ کوئی دندہ ہیں۔'' نیز کلھ چکے ہیں: ''آپ نئی کو مدینہ والی قبر میں زندہ کہہ کر سسالے '' و برائے مہر بائی آپ کوئی ایس کے نہ کوٹا نے والی احادیث بیا آبیات سے یہ بات نہیں نگلتی۔ نہیں دنیا میں کسی کے نہ لوٹا نے والی احادیث بیا آبیات سے یہ بات نہیں نگلتی۔

سمرہ بن جندب رہائٹی والی حدیث میں قیامت کے دن سے پہلے عمر کی شکیل اور وفات کے بعد نبی کریم سے اللہ اللہ علیہ م کے گھر کا تذکرہ نیز شہداءاور عام مونین کے گھروں کا تذکرہ گزر چکا ہے۔ پھر قیامت کے دن سے پہلے کذاب، زانی ، سودخور اور عالم بے عمل کی سزاؤں کا تذکرہ بھی ہو چکا ہے۔ تو ثابت ہوا دنیاوی زندگی ختم ہوجانے کے بعد قیامت کو

الله العقائد / مقا كركابيان كالمنظمة المنظمة ا

مردوں کے قبروں سے اٹھنے سے پہلے بھی ایک زندگی ہے،جس میں ثواب وعذاب ہے۔

پر شهداء كے متعلق الله تعالى قرآنِ مجيد اور فرقانِ حميد ميں فرماتے ہيں: ﴿ وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقُتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمُواتُ بَلُ أَحْيَاءٌ وَلَكِنُ لا تَشُعُرُونَ o ﴾ [البقرة: ٢/٢ ه ١] ["اورالله تعالى كى راه كشهيدول كو مرده مت كهووه زنده بين ليكن تم نهيل سمجهة ـ' ] نيز فرمات بين : ﴿ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِيْنَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ آمُوَاتًا طَ بَلُ اَحْيَآءٌ عِنْدَ رَبِّهِمُ يُرُزَقُونَ ٥ فَرِحِيْنَ بِمَآ النَّهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضُلِهِ لا وَ يَسْتَبُشِرُونَ بِالَّذِيْنَ لَمُ يَلْحَقُوا بِهِمُ مِّنُ خَلُفِهِمُ لا أَلَّا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ٥ يَسْتَبْشِرُونَ بِنِعُمَةٍ مِّنَ اللَّهِ وَ فَضُلِ لا وَّ أنَّ اللَّهَ لَا يُضِيُّعُ أَجُو الْمُؤْمِنِينَ ٥ ﴾ الايات[آل عمران: ١٦٩/٣ تا ١٧١][" جولوگ الله كي راه مين شهيد کیے گئے ہیںان کو ہرگز مردہ نہ جھو، بلکہ وہ زندہ ہیںا پنے رب کے پاس،روزیاں دیئے جاتے ہیں۔اللہ تعالیٰ نے ا پنافضل جوانہیں دے رکھا ہے اس ہے بہت خوش ہیں۔اورخوشیاں منارہے ہیں ان لوگوں کی بابت جواب تک ان ہے نہیں ملے ان کے پیچیے ہیں اس پر کہ انہیں نہ کوئی خوف ہے اور شم آئین ہوں گے وہ خوش ہوتے ہیں اللہ کی نعمت اور فضل ہے اور بے شک الله مؤمنوں کے اجر بر باز نہیں کرتا۔ ' ]۔ توبیآ یات شہداء کے آل وشہید ہوجانے کے بعدان ك زنده مون ين صريح نص بير " بَلُ أَحْيَاءٌ "اور" بَلُ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُوْزَقُونَ ط"ك الفاظ واضح طوريران کی اس زندگی برولالت کررہے ہیں،جس کے انکار کی کوئی مجال نہیں۔

نیز سیج مسلم جلد دوم کی جس حدیث کا آپ حوالہ دے رہے ہیں ،اس کا ابتدائی حصہ اس طرح ہے مسروق تَا بَعَى رحمه اللَّهُ فَرِهَاتِ بَيْنِ: ﴿ سَأَلُنَا عَبُدَ اللَّهِ عَنُ هَذِهِ الْآيَةِ: وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِيْنَ قُتِلُوا فِي سَبِيُلِ اللَّهِ أَمُواتًا بَلُ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمُ يُرُزَقُونَ ٥ قَالَ أَمَا إِنَّا سَأَلُنَا عَنُ ذَٰلِكَ ﴾ [""مم في عبدالله والله والله عن الله عنه الله والله والل تو آپ طفی آیا نے فرمایا''ان کی روحیں سبزرنگ پرندوں کے قالب میں ہیں۔عرش کی قندیلیں ان کے لیے ہیں۔ ساری جنت میں جہاں چاہیں جریں چگیں اور ان قندیلوں میں آ رام کریں۔ان کی طرف ،ان کے رب نے ایک مرتبہ نظر کی اور دریافت فرمایا کچھاور جاہتے ہو کہنے لگے۔اےاللہ!اور کیا مآئگیں ساری جنت میں سے جہال کہیں سے چاہیں کھائیں پئیں اختیار ہے پھر کیا طلب کریں۔اللہ تعالیٰ نے ان سے پھریہی یو چھا۔ تیسری مرتبہ یہی سوال کیا جب انہوں نے دیکھا کہ بغیر کچھ مانگے جارہ ہی نہیں تو کہنے لگے: اے رب! ہم چاہتے ہیں کہ تو ہماری روحوں کو

مسلم / كتاب الإمارة / باب بيان أن أرواح الشهداء في الجنة

کی کتاب العقائد رعقا کد کابیان کی کی کابیان کی کی کابیان کی کابیان کی کابیان کی در کابیان کی اور چیزی حاجت نہیں تو ان سے پوچھنا چھوڑ دیا کہ کیا چاہتے ہو؟ • رسول اللہ مطبق آئے نے فر مایا: ''جولوگ فوت ہوجاتے ہیں اور اللہ کے ہاں بہتری پاتے ہیں وہ ہرگز دنیا میں آ ناپند نہیں کرتے ، گرشہید کہوہ تمنا کرتا ہے کہ دنیا میں دوبارہ لوٹا یا جائے اور دوبارہ اللہ کی راہ میں شہید ہو، کیونکہ شہادت کے درجات کو وہ دیکے درہا ہے۔' • الخ پھر شہداء کی فرمائش بھی اس بات پر دلالت کر رہی ہے کہ ان میں زندگی ہے، جس کی بنیاد پر وہ فرمائش کر رہے ہیں۔ نیزان میں شعور بھی ہے، جبکہ آ یا انہیں بھی بے شعور بنار ہے ہیں۔

آپ لکھتے ہیں: ''اسی طرح قرآن میں بھی موت کے بعدروح لوٹائے جانے کا کوئی نصور نہیں۔' تو محتر م عرض کروں گا تصور میں تو قرآنِ مجید نے میں واقعات بیان فر مادیئے ہیں، جن میں موت کے بعدروح ان میں لوٹائی گئی اور فوت ہونے والے زندہ ہوکر دنیا میں بھی آئے۔(۱) ایک بہتی ہے آباد پر گزرنے والے جنہیں اللہ تعالی نے سوسال فوت رکھنے کے بعد زندہ فر مایا۔(۲) موکی علیہ السلام کے ساتھی جن کو مارڈ النے کے بعد اللہ تعالی نے زندہ فر مایا اور اٹھایا۔(۳) ہزاروں کی تعداد موت کے ڈرسے بہتی چھوڑ گئے آئییں اللہ تعالی نے مارنے کے بعد زندہ فر مادیا۔ اب غور فر مائیں قرآنِ مجید میں موت کے بعدروح لوٹانے کا تصور ہے یا نہیں؟ پہلے وضاحت کر چکا موں کہ اصول، ضابطہ قاعدہ اور قانون یہی ہے کہ موت اور دنیاوی زندگی ختم ہونے کے بعد دنیاوی زندگی کسی کوئیس ملتی، مگراس اصول، ضابطہ قاعدہ اور قانون سے چند صور تیں مشتیٰ ہیں۔ جیسے مذکورہ بالا تین صور تیں۔

پھرغور فرمائیں فوت شدگان جب قبروں سے آتھیں گے، اس وقت تو روحیں ان میں لوٹائی جائیں گی۔ جس میں کسی بھی مسلم کو کسی فتم کا کوئی شک وشبہیں، جبکہ آپ کے الفاظ: ''اسی طرح قرآن میں بھی موت کے بعد روح لوٹائے جانے کا کوئی تصور نہیں۔' اپنے عموم واطلاق کے لحاظ سے حشر ونشر کے موقع پر روحیں لوٹانے کی بھی لفی فرمار ہے ہیں۔ بہر حال جناب محترم سے بڑی ہی مؤد بانہ گزارش ہے کہ آپ قرآن مجید کی وہ آیت کر بہد درج فرمائیں جس بہر حال جناب محترم سے بڑی ہی مؤد بانہ گزارش ہے کہ آپ قرآن موت کے بعد روح نہیں لوٹائی جاتے ۔' یا ''موت کے بعد روح نہیں لوٹائی جاتے گی۔' بہر کیف ایس کوئی ایک آیت درج فرمادیں، جس میں موت کے بعد روح لوٹائے جانے کی بھر بانی ہوگی۔

نیز آپ لکھتے ہیں: '' قرآن ہرانسان کومردہ ہونے کے بعد بے شعور ہونے کا تصور پیش کرتا ہے۔'' تومحتر م

مسلم ، كتاب الإمارة، باب فضل الشهادة في سبيل الله.

کی کتاب العقائد ر عقا کدکایان کی کفتون کی النحل ۱۲۱ ["اورانہیں شعورنیس کہ کب اٹھائے جا کیں کی کہ اٹھائے جا کیں کی کہ اٹھائے جا کی کے ۔" اِ خاص شعور کی نفی ہے کہ انہیں اپنا اٹھائے جا کی النحور نہیں ۔ اس ہے" مردہ ہونے کے بعد شعور کے ۔" اِ خاص شعور کی نفی ہے کہ انہیں اپنا اٹھائے جا نے کے وقت کا شعور نہیں ۔ اس ہے" مردہ ہونے کے بعد شعور ہونے" کو اخذ کرنا درست نہیں ۔ کیونکہ خاص کی نفی سے عام کی نفی نہیں نگتی ۔ پھر پہلے کتاب وسنت کے دلائل سے خابت کیا گیا کہ موت کے بعد قبر و برزخ میں تو اب وعذاب ہے ، زندگی ہے ، علم وشعور ہے ، بلکہ بعض مواقع پر بعض خابت کیا گیا کہ موت کے بعد قبر و برزخ میں تو اب وعذاب ہے ، زندگی ہے ، علم وشعور ہے ، بلکہ بعض مواقع پر بعض چز وں کا ساع بھی ہے ۔ شیر کر اور کی سے اس کے بعد قبر و برزخ کی زندگی اور وہاں والوں کے شعور پر دلالت کر رہی ہے ۔ پھر آ بیت : ﴿ قَالَ رَبِّ ارْجِعُونِ ٥ لَعَلِی ٓ اُعْمَلُ صَالِعُا فِیْمَا تَو کُتُ کُلًا إِنَّهَا کَلِمَهُ هُوَ کَلُونُ وَ اِ المؤمنون : ۲۹،۲۹۳ ہے ۔ ۱۱ ای میر کر رہی ہے ۔ پھر آ بیت : ﴿ قَالَ رَبِّ ارْجِعُونِ ٥ لَعَلِی ٓ اُعْمَلُ صَالِعُا فِیْمَا تَو کُتُ کُلًا إِنَّهَا کَلِمَهُ هُوَ بُرُونُ فَا لِلْ یَوْمِ یُنْجُمُونُ نَ ﴾ [المؤمنون : ۲۹،۲۹۳ ہے ۔ ۱۱ [" کہتا ہے : اے میر کر بیل والوں کے کی وردگار! مجھے واپی لوٹاد سے کہ اپنی چھوڑی ہوئی دنیا میں جا کر نیک اعمال کروں ۔ ہرگز ایسانہیں ہوگا یہ تو صرف ایک قول ہے ، جس کا بی قائل ہے ان کے دوبارہ جی اٹھنے کے دن تک ۔"]

بہر کیف آپ کی خدمت میں مؤ د بانہ گزارش ہے کہ وہ آیت ضرور پیش فریا نمیں ،جس میں :'' ہرانیان کومر دہ ہونے کے بعد بے شعور قرار دیا گیا ہے۔'' بڑی مہر ہانی ہوگی ۔ بیدکا م پہلی فرصت میں کریں۔اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیرعطا فر مائے ۔ آمین یار ب العالمین ۔

المعقائد رعقا مركابيان من المعقائد رعقا مركابيان من المنه ا

پھر کسی نے کسی سے دم کروایا یا دم کرنے والے نے قرآ نِ مجید کی کوئی سورت یا آیت یارسول اللہ منطق ہے کہ سکھائی ہوئی دعاء پڑھ کر دم کیا، اب دم کروانے والے سے پوچیس آپ نے دم کیوں کروایا؟ تو وہ یہی کہے گااس سے مجھے اولا دیلے گی، تکلیف دور ہوگی، اس کا پورا ایمان اس طرف ہوتا ہے کہ اب بیدم غائبانہ طور پرمیری مدد کرے گا۔ اس طرح وہ اپنا اللہ اس دم کو سمجھے پھرتا ہے۔ آپ جناب کا کیا خیال ہے ایسے انسان نے شرک کیا یا نہ؟ جبکہ یہ اللہ والی بات آپ یا ہم اس کے سرتھوپ رہے ہیں۔ ہمیں اس کے اس سلسلہ میں عقیدے کا پچھلم نہیں۔

یہ بھی بجیب بات ہے ایک انسان شہد کوشفاء بھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کافر مان ہے ﴿ فِیْهِ شِفَاءٌ لِلنَّاسِ ﴾ [النحل: ٦٩][''اس میں لوگوں کے لیے شفاء ہے۔' ] اس طرح قرآنِ مجید کوشفاء بھتا ہے۔ الله تعالیٰ کافر مان ہے: ﴿ وَنُنزِّلُ مِنَ الْقُرُانِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحُمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ ﴾ [بنی اسرائیل: ١٨]['' یقرآن جوہم نازل کررہے ہیں مومنوں کے لیے تو شفاء اور رحمت ہے۔' ] ﴿ قُلُ هُوَ لِلَّذِیْنَ آمَنُواْ هُدًی وَ شِفَاءٌ ﴾ [خم السحدة: ٤٤][''آپ کہ دیجئے کہ یہ ایمان والوں کے لیے ہدایت وشفاء ہے۔' ] آپ اسے اللہ بنانے والا گرواننا شروع کردیتے ہیں۔ یہ کہاں کا انصاف ہے؟ قرآنِ مجیداور حدیث دم کی صورت میں النہیں بنتے ۔ تو کاغذ میں کھے ہوئے وا النہیں بنتے ۔ تو کاغذ میں کھے ہوئے وا آپ میں شفاء سمجھے تو وہ النہیں بنتے تو کاغذ میں کھے ہوئے قرآنِ میں شفاء سمجھے تو وہ النہیں بنتے تو کاغذ میں کھے ہوئے قرآنِ میں شفاء سمجھے تو وہ النہیں بنتے تو کاغذ میں کھے ہوئے قرآنِ

پھر کتاب وسنت کا تعویذ کرنے والے اور کروانے والے بھی تعویذ میں لکھے ہوئے کلمات و کلام کوشفاء دینے والا سمجھتے ہیں ان میں سے کوئی بھی کاغذیا چڑے کوشفاء دینے والا بھی نہیں سمجھتا چہ جائیکہ وہ اس کوالہ سمجھے یا گردانے لہذا کتاب وسنت کے تعویذ بائد ھنے یا لئکانے کے متعلق آپ کا لکھنا: ''اس طرح اپنا اللہ اپنے گلے میں لٹکائے پھرتا ہے۔'' سراسر بے بنیا دہے۔

ربی مندامام احمدر حماللدتعالی والی حدیث جس کا ایک کلرا آپ نقل فرمایا تو وه پوری کی پوری مندرجه ذیل به درجه الله تا والی حدیث جس کا ایک کلرا آپ نقل فرمایا تو وه پوری کی پوری مندرجه ذیل به در الله مام أحمد: " ثنا عبد الصمد بن عبد الوارث ثنا عبد العزیز بن مسلم ثنا یزید محکم دلائل و برابین سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبه

كاب العقائد / عقائد كابيان كي المحالية 
پوری صدیث پڑھ جائے آپ کواس میں کہیں بھی افظ تعویذ نظر نہیں آئے گا۔ ہاں! رسول اللہ طفظ آخ کا فرمان:

" مَنُ عَلَّقَ تَمِیمَةً فَقَدُ أَشُرَكَ "جس نے تمیمہ لاکا یا بلاشہ اس نے شرک کیا۔ "اس میں موجود ہے۔ اب قابل غور چیز یہ ہے کہ تمیمہ کیا ہے؟ جس کے لاکا نے کو رسول اللہ طفظ آخ نے شرک قرار دیا تو محتر مسیں مشہور ومعروف لغت دان مجد اللہ ین فیرز آبادی القاموں المحیط میں لکھے ہیں: ((والتمیم التام المخلق، والمشدید، وجمع تمیمہ کا لتمائم لمخرزة رقطاء تنظم فی السیر، شمیعقد فی العنق) تو جناب من! تمیمہ کا لفظ دھاری دار کرزہ ومنکہ جو چرم کی تندی میں پرولیا جاتا، چرگردن میں باندھ دیا جاتا ہے پربولا جاتا ہے تو رسول اللہ طفظ آئے اس قسم کے خرزات ومنکوں، کوڈوں ادر گھک منکوں کے لاکا نے کوشرک قرار دے رہے ہیں نہ کہ کاغذوں یا چروں میں بلی کے جو کے کتاب وسنت کے کلمات لاکا نے کوشرک قرار دے رہے ہیں نہ کہ کاغذوں یا چروں میں کھے ہوئے کتاب وسنت کے کلمات لاکا نے کو۔

شاید آپ میری اس ساری بات چیت سے نتیجه اخذ کرلیں بیتو تعویذ کا قائل ہوگیا ہے تو محتر م دوٹوک الفاظ میں اپناعقیدہ لکھ دیتا ہوں تا کہ آپ میرے متعلق کسی بدگمانی میں مبتلا نہ ہوجا کمیں توسنیں '' تعویذ کرنا کروانا یا لائکانا للکوانا رسول الله منظامین سے نابت نہیں۔'' میہ ہے میراعقیدہ اور وہ تھا آپ کی باتوں کا جواب نفرلنا اللہ العزیز الو ہاب۔

﴿ آ پ لکھتے ہیں: ''اے نبی !اعلان فر مادیجئے کہ اگر میں نے تم لوگوں سے اس دین پرمعاوضہ ما نگا تو وہ تمہار اہی رہامیر اصلہ اور مزدوری تو اللہ کے ذمہ ہے اور وہ ہر چیز پر شاہر ہے۔''آیت نمبر: ۴۷ سور وُ السہا کا ترجمہ۔ آپ کا کلام ختم ہوا۔

سورۂ سباکی محولہ بالا آیت کریم نقل کیے دیتا ہوں تا کہ آپ اس کے الفاظ کو سامنے رکھ کراپنے ترجمہ کا جائزہ

<sup>🕕</sup> مسند أحمد: ١٥٦/٤

الله العقائد / مقا مُدكابيان المنظائد / مقا مُدكابيان / مقا مُد لِلتَكِين تُوبِيآ يت كريمـاس طرح ہے: ﴿ قُلُ مَا سَأَلْتُكُمُ مِنْ أَجُوِ فَهُوَ لَكُمْ إِنْ أَجُوِى إِلَّا عَلَى اللَّهِ وَهُوَ عَلٰی مُکلَّ شَیْءٍ شَهیْدٌ ٥ ﴾ پھراس آیت کریمہ کےلوگوں سے اور بالخصوص ایمان والوں سے اجرت صلہ، مز دوری اور معاوضہ لینے کی نفی نہیں صرف اس کے طلب کرنے کی نفی ہے۔ دیکھئے سورہ فرقان میں ہے: ﴿ فُلُ مَآ أَسْتَلُكُمُ عَلَيْهِ مِنْ أَجُو إِلَّا مَنُ شَآءَ أَنُ يَتَخِذَ إِلَى رَبَّهِ سَبِيًّلا ٥ ﴾[الفرقان: ٥٧]['' كهم وتَجَحَ كه ميل قر آن کے پہنچانے برتم سے کوئی بدلہ نہیں جا ہتا، گر جو مخص اینے رب کی طرف راہ بکڑنا جا ہے۔''] پھر مال نے میں رسول الله ﷺ كا حصہ ہے۔ اللہ تعالی فرماتے ہیں: ﴿ مَمَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهُلِ الْقُرٰى فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرُبِي ط ﴾ الاية [الحشر: ٧][" بستيول والول كاجو (مال) الله تعالى تمهار الرح بعر ب بغیرا پنے رسول کے ہاتھ لگائے وہ اللہ کا ہےاور رسول کا قرابت والوں کا اور تیبیوں ،مسکینوں کا اور مسافروں کا ہے، تا کہ تمہارے دولت مندوں کے ہاتھ میں ہی ہیہ مال گردش کرتا ندرہ جائے اور تہمیں جو جو پچھرسول دےاسے لےلو اورجس ہے رو کے رک جا وَاوراللہ ہے ڈرتے رہا کرو۔ یقیناً اللہ یخت عذاب دینے والا ہے۔'' ]۔ نیز مال غنیمت كِمْس سے يانچوال حصدرسول الله علي وَيْمَ كي ليختص بـ الله تعالى كافرمان ب: ﴿ وَاعْلَمُوٓ النَّمَا غَنِمُتُمُ مِّنُ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ نُحُمُسَهُ وَلِلرَّسُولُ وَلِذِى الْقُرُبٰي ط ﴾ الآبية [الانفال: ٤١][' جان لوكمتم جم شمكى جو سیجھ غنیمت حاصل کرواس میں سے یا نچوال حصرتو اللہ کا ہے اور رسول کا اور قرابت داروں کا اور تیبیوں کا اور مسکینوں كا اور مسافرول كالـ"]\_ وفد عبد القيس والى حديث ميل بي: ﴿ وَأَنْ تُعُطُوا خُمُسَ مَا غَنِمُتُمُ ﴾[" وفد عبدالقيس كورسول الله ﷺ يَنْ فرمايا: ' ميں تنهميں جار باتوں كاتحكم ديتا ہوں اور جار ہے منع كرتا ہوں۔'' ] ميں متهبیں الله برایمان لانے کا تھم ویتا ہوں کیاتم جانتے ہواللہ پرایمان لانا کیسا ہے؟ گواہی وینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد مطبی اللہ کے رسول ہیں اور نماز کو یا بندی ہے ادا کرنا ، زکوۃ دینا اور غنیمت سے یا نجواں حصدا دا كرنا، پس خس كا دينا بھى ايمان ميں داخل ہے۔

اور چار برتنوں سے منع کیا۔ سبز مرتبان سے اور کدو کے بنائے ہوئے برتن سے اور رغنی برتن سے اور لکڑی کے کھود ہے ہوئے برتن سے اور لکڑی کے کھود ہے ہوئے برتن سے۔ (ان برتنوں کا استعال شراب میں ہوتا تھا، جب شراب حرام ہوئی تو چندروز تک آپ نے ان برتنوں کے استعال کی بھی مما نعت فرماوی۔) •

رسول الله الطُّيَامَيْنَ كَا فُرِمان ہے: ﴿ وَإِنَّ مِنُ أَمَنِ النَّاسِ عَلَىَّ فِى مَالِهِ وَصُحْبَتِهِ أَبَا بَكْرٍ ﴾ • ['' بلاشبه

بخارى / كتاب فضائل أصحاب النبي ﷺ ، باب قول النبي ﷺ سدوا الابواب الاباب أبي بكر، مسلم ، كتاب فضائل
 الصحابة ، باب من فضائل أبي بكر الصديق

<sup>🕻</sup> بخاري / كتاب الإيمان / باب أداء الخمس من الإيمان ، مسلم / كتاب الإيمان / باب الامر بالإيمان بالله

تمام لوگوں سے زیادہ جھے پراپنی صحبت اور مال میں احسان کرنے والے ابو بکر ہیں۔'' ] تو قر آ نِ مجید میں رسول اللہ مطنع آنے کے سوال،مطالبہ کرنے اور ما نگنے کی نفی ہے۔ کما تقدم واللہ اعلم ۔ آپ سے مؤد بانہ اور مخلصانہ گز ارش ہے کہ آپ میری سابقہ معروضات کو تعصب کو بالائے طاق رکھتے ہوئے فور سے پڑھیں اور بدانصاف سوچیں ان شاءاللہ اکنان بہت فائدہ ہوگا۔

: ..... جو جماعت کفریہ اورشرکیہ واقعات والی کتابیں شائع کرتی ہے، ان کافعل کیساہے کیا یہ خودشرک کے مترادف تونہیں، جبکہ شرکیہ نظریات والے ان کتابوں سے تقویت حاصل کرتے ہیں۔ مثلاً کراماتِ المجمدیث، ص: ۹۱،۹۰ اور بھی بہت می کتابیں ہیں۔

(عصمت الله، حافظ آبادروڈ گوجرانوالہ)

🖝 :..... كفريها ورشركيه وا قعات والى عبارت نقل فريا ئمين تا كه جواب على وجهالبصيرة ديا جاسكے \_ كيونكه بسااو قات کتاب کو پڑھنے والاسمجھ بیٹھتا ہے کہ بیعبارت کفریہ یا شرکیہ ہے ۔ مگر واقع میں ایسانہیں ہوتا۔ رہی بات شرکیہ نظریات والوں کی تقویت حاصل کرنے والی تو وہ تو قرآنِ مجید کی کئی آیات اور رسول اللہ مطاع الله علام کا کئی احاديث ثابتد سي بهي تِقويت حاصل كرتے بير مشلاً: ﴿ يَالَيُّهَا النَّبِيُّ حَسُبُكَ اللَّهُ وَمَن اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُورُ مِنِينَ ٥[الأنفال: ٢٤]["اك في طَنْفَاكِمْ إلى آب كے ليے اور ان مومنوں كے ليے جوآب كے تكم ير طِلتِ بِين، الله بي كافي بي- ' ]وَمَا نَقَمُوٓ اللَّا أَنُ أَغُناهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ مِنْ فَصُلِهِ ط [التوبة: ٧٤][' بي صرف اس بات کا انتقام لے رہے ہیں کہ انہیں اللہ نے اپنے فضل سے اور اس کے رسول نے دولت مند كرديا\_'']فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمُ وَرَسُولُهُ ط [التوبة: ١٠٥] [''الله اس كارسول اورسب مومن تمهار ب عمل كود كيوليس كين ألنبي أولى بالمُولُ مِنين مِن أنفسهم ط [الأحزاب: ٦][" ميغمرمومنول يرخودان ع زياده حق ركي وال بين " ] وَفِيكُمُ رَسُولُهُ ط [آل عمران: ١٠١][" اورتم ين اس كارسول بِي' ] وَلَوُ أَنَّهُمُ إِذْ ظَّلَمُوْآ أَنَّفُسَهُمُ جَآءٌ ولَتَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَلَهُمُ الرَّسُولُ ط [النسآء: ٦٤] [''اوراگریپلوگ جب انہوں نے اپنی جانوں پرظلم کیا تھا۔ تیرے پاس آ جاتے اوراللہ تعالیٰ سے استغفار كرتے اور رسول بھى ان كے ليے استغفار كرتے '' إلا هَبَ لَلْتِ غُلامًا زَكِيًّا ط[مريم: ١٩] ["تاكه تخفي ايك ياكيزه الوكادون"] إِنَّمَا أَنَا قَاسِمٌ وَاللَّهُ مُعْطِى ط [رسول الله واللَّهُ عَن مايا: "جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ بھلائی جا ہتا ہے اسے دین کی سمجھ دے دیتا ہے اور دینے والا تو اللہ ہی ہے۔ میں تو صرف تقسیم کرنے والا ہوں اور بیامت ہمیشہ اللہ کے امریر قائم رہے گی۔ جوان کی مخالفت کرے گا وہ ان کونقصان نہ

الم كتاب العقائد / عقا كدكابيان كي المحالية المح

#### وضاحت:

اس حدیث سے اہل بدعت واہل شرک اپنے باطل عقیدہ پر استدلال کرتے ہیں، حالا نکہ حدیث کا وہ مفہوم ہیں جودہ بیان اور پھراس سے بنائے فاسد علی الفاسد کا ارتکاب کرتے ہیں حدیث کاسید ھا اور واضح مفہوم ہی بہتر ہیں ہے جودہ بیان اور پھراس سے بنائے فاسد علی الفاسد کا ارتکاب کرتے ہیں حدیث کاسید ھا اور واضح مفہوم ہی ہے کہ جب انسان فر ائف کی اوا نیک کے ساتھ نوافل کا بھی اہتمام کر بے تو وہ اللہ کا خاص محبوب بن جاتا ہے، جس کا متحبہ بیہ ہوتا ہے کہ اس کے لیتا ہے، اس کے اعضاء کی عظر انی فرماتا ہے۔ چنانچہ وہ ان سے اللہ کی نافر مانی کرنے سے بھی جاتا ہے اور کا نوں سے وہ کی پھر سنتا، آتکھوں سے وہ کی پھر سنتا، آتکھوں سے وہ کی پھر پکڑتا ہے جو اللہ کو لیند ہے، اس کے قدم اس چیز کی طرف اٹھتے ہیں جس میں اس کی رضامضم ہوتی ہے اور جب وہ محبوبیت اور اطاعت کے اس مقام پر فائز ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی دعاؤں کو بھی قبول فرماتا ہے۔

صحیح بخاری، کتاب الرقاق، باب التواضع

ولی کسی مخصوص وضع و ہیئت کے حامل کو یا کسی گدی نشین کومجذوب یا نیم یا گل کو یا ذکر وعبادت کے مخصوص خود ساختة اطواراختيار كرنے والے كۈنبين كہا جاتا ، بلكه الله كاولى وہ ہے جوفرائض اسلام كا يا بندنوافل كاشوقين اورزندگى کے ہرشعبے میں اطاعت الٰہی کا خوگر ہے۔

ایسے اولیا ءاللہ کی صحبت اللہ کی رضاء کا اور ان ہے دشمنی اللہ کی شدید ناراضگی اور غضب کا باعث ہے۔ نوافل کا اہتمام یقینا اللہ کے قرب کا باعث ہے، کیکن فرائض وسنن کی یا ہندی کے ساتھ۔ اگر پہلے فرائض و سنن کی پابندی نہیں ہے تو اس کی پابندی کے بغیرنوافل کی کوئی حیثیت نہیں۔ فرائض وسنن کی ادائیگی کے بغیراللہ کے قرب کی خواہش ایک خام خیالی اور باطل محض ہے-]

ع:.....ېميں ايك نئ جماعت كى طرف ہے جس كانام: "الْمُسْلِمِيْن "ايك پمفلٹ ملاہے، جس كے اوپرنزول عسى عليه السلام كے بارے ميں چندسوال كيے گئے ہيں۔ ہم بيآ پ كى طرف بھيج رہے ہيں۔ آپ ہميں ان کے جواب عنایت فر مایئے ، تا کہ دلی سکون حاصل ہو۔ (محد سرور، چک چھے۔ حافظ آباد)

# نزولِ عیسی علیہ السلام کے قائلین سے چندسوالات

کے علی علیہ السلام کا دوبارہ نزول نبی ورسول کی حیثیت سے ہوگایا امتی کی حیثیت ہے؟ كلك اگر عيسى عليه السلام ايك امتى كى حيثيت سے تشريف لائيں گے تو كيائسى امتى كو يہ فق حاصل ہے كہ وہ سارے

اہل کتاب اور غیرمسلموں سے کے کہ مجھ پرایمان لاؤ؟

کہ ور آن تیم میں جہاں ساری انسانیت اور اہل کتاب کو دعوتِ اسلام دی گئی ہے کیا وہاں یہ بات ان ہے کہی گئ ہے کہ تم ایک امتی (عیسی علیہ السلام) پر بھی ایمان لانا؟

کیا قرآن وحدیث میں پر کھا ہوا ہے کھیسیٰ علیہ السلام کا نزول بطور امتی ہوگا؟

ان کی نبوت کا انکارتولا زمنہیں کے عیسیٰ علیہ السلام کو دو ہارہ نزول کے وقت'' نبی'' کی بجائے''امتی'' ماننے سے ان کی نبوت کا انکارتولا زمنہیں آئے گا؟ ( كيونكه بزبان عيسى عليه السلام قرآ نِ حكيم ميں سورة مريم آيت نمبر: ١٠٠ ميں ہے وَجَعَلَنِي مَبِيًّا اور اس (الله)نے مجھے نی بنایاہے۔''

ا رعیسی علیه السلام نبی اوررسول کی حیثیت سے آئیں گے تواس وقت آخری نبی عیسی عَالِيلاً مول سے يامحمسلی الله عليه وسلم؟ كيامحمر الشيطية كل بعثت كے بعد بھي كس نبي يارسول كى ضرورت ہے؟

﴿ اَكُرْتُمَام انبِياء عِلَيْهِم السلام كَ آخر مِين آن والى استى عيسىٰ عليه السلام كومانا جائ تو محمد عَ الْمَ اَلَهُ عَلَيْهِم السلام كومانا جائ تو محمد عَ الْمُعَلَيْمَ كَ السّف وَمان كا: (( فَإِنِّى الْحِرُ الْأَنْبِيَاءِ لَا نَبِيَّ بَعُدِى )) "مِين تمام نبيول كِ آخر پر اول اور مير بي بعد كسى قتم كاكو كى في الله منهوم الله عني ومفهوم الموكا؟

کے عیسیٰ علیہ السلام کا آسانوں پر اٹھایا جانا اور وہاں صدیوں رہنا اور پھر زمین پرنز ول فر مانا اللہ کی نعمتوں میں سے ہے یانہیں؟

اگر نعمتوں میں سے ہے تو اللہ تعالی قیامت کے دن عیسیٰ علیہ السلام کواپی نعمتیں یاد کرائے گا۔ان نعمتوں میں عیسیٰ علیہ السلام کا آسانوں پراٹھایا جانا، پھرز مین پرنزول فرمانے کا کوئی ذکر نہیں ہے،اس کی کیا وجہ ہے؟

کیا (نعوذ باللہ) اللہ تعالیٰ اتنی بڑی نعمت کا ذکر کرنا بھول گئے ہیں یا آسانوں پراٹھایا جانے کا واقعہ ہی رونما نہیں ہواہے؟

بلکہ حقیقت سے ہے کہ: محمہ منظے آیا خاتم النبین ہیں، جس کا واضح مطلب سے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ منظے آیا ہے ور سے مسلم کو خر سے مسلم کو خر سے منابی مار مند کردیا ہے۔ اب عیسیٰ علیہ السلام کا نزول بطور امتی یا نبیس ہوگا۔ آپ منظے آیا ہے ہیں، جن میں عیسیٰ علیہ السلام بھی شامل ہیں۔ نزول مسلم مسلم علیہ السلام کا عقیدہ ہم لحاظ سے عیسا ئیوں کا عقیدہ ہے جو منظم سازش سے مسلمانوں میں پھیلایا گیا ہے۔

رَسُوُلٌ مُّصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمُ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ ط قَالَ ءَاقُرَرَتُمُ وَاخَذْتُمْ عَلَى ذٰلِكُمُ إِصُرى ط قَالُوٓا اَقُرَرُنَا طَ قَالَ فَاشُهَدُوا وَانَا مَعَكُمُ مِّنَ الشَّهِدِيُنَ ٥ فَمَنُ تَوَلَّى بَعُدَ ذٰلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الُفْسِقُونَ ٥ ﴾[آل عمران: ٨٢٠٨]["جب الله تعالى نے نبول سے عبدليا كم جو يحمين تهين كتاب و حکمت دوں ، پھرتمہارے پاس وہ رسول آئے جوتمہارے پاس کی چیز کو سچ بتائے تو تمہارے لیے اس برایمان لا نااوراس کی مدد کرنا ضروری ہے۔فر مایا کہتم اس کے اقراری ہواوراس پرمیراذ مہ لے رہے ہو،سب نے کہا ہمیں اقر ارہے \_فر مایا تو اب گواہ رہواورخود میں بھی تمہار ہے ساتھ گواہوں میں ہوں پس اس کے بعد بھی جو یلیٹ جائے وہ یقیناً پورے نافر مان ہیں۔''<sub>ع</sub>

كى يبليسوال كے جواب ميں گزر چكا ہے كہ سے عيلى مَالِيلا كانزول نبى ، رسول اور محمد رسول الله مطبيع الله كامتى كى حثیت سے ہوگا ،لہذابیسوال'' کیا امتی کو بیچن حاصل ہے کہ وہ سارے اہل کتاب اور غیرمسلموں سے کہے کہ مجھ برایمان لاؤ؟''بنیآ ہی نہیں ، کیونکہ سے عیسیٰ علیہ السلام امتی ہونے کے ساتھ ساتھ رسول و نبی بھی ہیں۔ بطور مثال ہارون علیہ السلام ،مویٰ علیہ السلام کے امتی بھی ہیں اور رسول و پیغبیر بھی ۔لوط علیہ السلام ،ابراہیم عليه السلام كے امتى بھى ہیں اور رسول و پنجبر بھى ۔ تومسے عليه السلام ، محمد رسول الله الطبيطيّة كے امتى بھى ہیں اور رسول و پنجبر بھی ۔ توان کالوگوں کوایے آپ پرایمان لانے کی دعوت دینا، رسول و پنجبر کی حیثیت سے ہے۔

🚓 اس سوال کا جواب نمبر: (۱) اورنمبر: (۲) میں بیان ہو چکا ہے۔

🚓 اس کا جواب نمبر: (۱) میں گزر چکاہے۔

🚓 مسیح عیسیٰ علیه السلام کے نزول کے وقت ان کوامتی ماننے سے ان کے رسول و نبی ہونے کا اٹکارلازم نہیں آتا، جیبا کہان کورسول و نبی ماننے سے ان کے امتی ہونے کا انکار لا زمنہیں آتا۔ دیکھئے لوط علیہ السلام ، ابراہیم عليه السلام كامتى بين قرآن مجيدين ب: ﴿ فَآمَنُ لَهُ أُوطٌ م ﴾[العنكبوت: ٢٦][" يس ابراجيم عليه السلام پرلوط عليه السلام ايمان لائے۔''] تو اب اس سے لوط عليه السلام كے رسول و نبي ہونے كا انكار لا زم نہیں آتا، تو مسیح علیہ السلام بوفت نزول امتی ہونے کے ساتھ ساتھ رسول و نبی بھی ہیں، بلکہ نی الحال بھی وہ رسول و نبي اورامتي ہيں ۔

سائل نے پہلے سوال میں ' دوبارہ نزول' کھاہے، اب کے یا نچویں سوال میں بھی '' دوبارہ نزول' کھاہے، حالا نکه بد بالکل غلط ہے، کیونکہ سے علیہ السلام کا آسان سے نزول صرف ایک بارہ ہے دوبارہ نہیں۔ كاب العقائد / عقا كركابيان كالمحالية المقائد / عقا كركابيان كالمحالية المقائد / عقا كركابيان كالمحالية المحالية 
🕸 مسيح عليه السلام كورسالت و نبوت محمد رسول الله مطفيقية سے تقريباً يا نج جه سوسال يهل ملى ہے۔قرآنِ مجید میں ہے: ﴿ قَالُوا كَيُفَ نُكَلِّمُ مَنْ كَانَ فِي الْمَهُدِ صَبِيًّا طَ قَالَ إِنِّي عَبُدُ اللَّهِ طَ ﴾ [مریم: ۲۹-۳۰][' سب كہنے لگے كه لو بھلا بم كود كے نيچے سے باتيں كيے كريں؟ بجد بول الله كه ميں الله تعالى كا بنده ہوں۔''] اللية - نيز قرآ نِ مجيد ميں ہے: ﴿ وَإِذْ قَالَ عِيْسَى ابْنُ مَوْيَمَ يُنِنِيۤ إِسُوَائِيُلَ إِنِّيُ رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَى مِنَ التَّوُرَاةِ ، وَمُبَشِّرًا ٢ بِرَسُولِ يَّأْتِي مِنُ بَعُدِى اسْمُهُ أَحْمَدُ ﴿ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا لِيَهُ اللَّهُ أَحْمَدُ اللَّهُ اللَّهُ أَحْمَدُ اللَّهُ اللّ [الصف: ٦] ["اورجب كهامريم كے بيني عيلى نے اے بنى اسرائيل! ميس تم سب كى طرف الله كارسول موں \_ مجھ سے پہلے کی کتاب تورات کی میں تقیدیق کرنے والا ہوں اوراینے بعد آنے والے ایک رسول کی میں تمہیں خوشخبری سنانے والا ہوں ، جن کا نام احمہ ہے۔'' ] الآیۃ ۔تومسیح علیہ السلام نزول فر مائیں گے تو اس وقت بھی آخری نبی محمہ رسول الله السُّلِيَّايَةِ بى مول ك، كيونكمت عليه السلام فر مارب بين: ﴿ وَمُبَنِيِّهُ أَ مُوسُول يَأْتِي مِنْ ؟ بَعُدِي اسمه أحمد ط ﴾ توني كريم والمنطقية ك بعد في سر عسكس في ورسول كي بعثت كي توكو كي ضرورت نبيس بال! نی کریم ﷺ کے بعد پہلے نبی ورسول سے علیہ السلام کوآپ ﷺ کی تائید وتقیدیق کے لیے اور فساد و فتنہ کی سرکوبی کی خاطر نازل کرنے کی ضرورت ہے۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں رسول اللہ مطنے آیا کا فرمان ہے: (( لَيُوشِكَنَّ أَنْ يَنُولَ فِيكُمُ ابُنُ مَرُيَمَ حَكَمًا عَدُلًّا-)) (الحديث) \* ["عقريب الريس عيم من ابن مريم حاكم منصف-"٢

اس کا جواب نمبر: (۲) میں گزر چکا ہے۔ دیکھتے: (﴿ إِنَّهُ لَا نَبِیَّ بَعُدِیُ۔ )) • [' میرے بعد کوئی نبی نہ ہوگا۔' ] نبی کریم مسطح کی اور (﴿ لَیُوشِکُنَّ اَنُ یَنُزِلَ فِینُکُمُ ابُنُ مَرُیَمَ۔ )) بھی نبی کریم مسطح کی ایک فرمان ہے دونوں میں کوئی منافاۃ نہیں ، کیونکہ سے علیہ السلام نے فرمایا ہے: ﴿ وَمُبَشِّرًا ا بِرَسُولٍ وَمُبَشِّرًا ا بِرَسُولٍ وَمُبَشِّرًا ا بِرَسُولٍ اللهِ مَنْ عَبُدِی۔ )) کامعنی ومفہوم سے علیہ السلام نے گائی مِنُ ابْعُدِی اسْمُهُ أَحُمَدُ ط ﴾ تو: (﴿ إِنَّهُ لَا نَبِیَّ بَعُدِی۔ )) کامعنی ومفہوم سے علیہ السلام نے ﴿ وَمُبَشِّرًا ابِرَسُولٍ یَا نِی مِنْ ابْعُدِی اسْمُهُ أَحُمَدُ ط ﴾ فرماکریان کردیا ہے ان کے اس بیان کے بعد کسی مزید تشریح کی ضرور سنہیں۔

🕸 نعتوں میں سے ہے۔

#### www.KitaboSunnat.com

- صحيح البخاري / كتاب احاديث الانبياء / باب نزول عيسني ابن مريم عليهماالسلام
- 🧔 بخاري 1 كتاب الانبياء 1 باب ما ذكر عن بني اسرائيل ، مسلم 1 كتاب الامارة 1 باب الامر بالوفاء ببيعة الخلفاء

# كتاب العقائد / عقا كركابيان من المكالد / عقا كركابيان من المكالد العقائد / عقا كركابيان من المكالد العقائد المكالد الم

معلوم ہے سے علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کا بغیر باپ پیدا فر مانا ، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں سے ہے۔ تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن سے علیہ السلام کو اپنی تعتیں یاد کرائے گا ، ان نعمتوں میں سے علیہ السلام کے بغیر باپ پیدا کیے جانے کا کوئی ذکر نہیں ہے ، اس کی کیا وجہ ہے؟ سائل اس کی جو وجہ بیان کرے گا ، وہی یا اس سے ملتی جلتی وجہ سے علیہ السلام کے دفع یا لی السماء اور نزول من السماء کی آپ بیان کر سکتے ہیں۔

پھرر فع ونزول کے اس خاص مقام پر ذکر نہ ہونے ہے ان کی نفی نہیں نکلتی ، جیسا کہ اس خاص مقام پر ولا دتِ مسے علیہ السلام بغیر باپ کا بھی ذکر نہیں تو اس ہے اس کی نفی تو نہیں نکلتی۔

پراس آیت کریمه ﴿ اُذْکُرُ نِعُمَتِیْ عَلَیْكَ وَعَلَی وَالِدَتِكَ ط ﴾ [المائدة: ١١][" اے عینی ابن مریم! میراانعام یادکرو، جوتم پراورتمهاری والده پر ہواہے۔"] میں مریم! میرانعام یادکرو، جوتم پراورتمهاری والده پر ہواہے۔"] میں مریم وَنُالِنْها پر نعتوں کاذکر بھی ہے، گرآ گے جو تعتیں بیان ہوئیں ان میں ذکر یا علیہ السلام کے ان کے فیل بننے اور رزق ملنے والی نعتوں نیز اصطفاء علی العالمین دالی نعت کا کوئی ذکر نہیں اس کی کیا وجہ؟ کیا یہ نعتیں نہیں تھیں۔

نیزای آیت کریمیں ہے: ﴿ تُکلِّمُ النَّاسَ فِی الْمَهُدِ وَکُهُلًا ط ﴾ مہدیس کام کرنے کا تو قرآن مجید میں ذکر ہے، جیسا کہ آیت: ﴿ قَالَ إِنِّی عَبُدُ اللّهِ ط ﴾ الخ، میں گزر چکا ہے اور س کہولت میں می مَلَّ مَلِیُلُا کا انسانوں کے ساتھ کلام کرنا آج تک ثابت نہیں ہو سکا تو لامحالہ نزول کے بعد سِن کہولت میں وہ انسانوں کے ساتھ کلام کریں گے، کیونکہ اللہ تعالی کا کلام و خبر دینا: ﴿ تُکلِّمُ النَّاسَ فِی الْمَهُدِ وَ کَهُلًا ط ﴾ صدق و حت ہے۔ قرآنِ مجید میں ہے: ﴿ وَمَنُ أَصُدَقُ مِنَ اللّهِ حَدِیْظً ط ﴾ [النساء: ١٨] اور ایک مقام پر ہے: ﴿ وَمَنُ أَصُدَقُ مِنَ اللّهِ وَلَيْكُمُ اللّهِ عَدِیْظً ط ﴾ [النساء: ١٨] اور ایک مقام پر واقع کے مطابق نہ ہواور یہ لازم کال وہ اطل ہے۔ واقع کے مطابق نہ ہواور یہ لازم کال وہ اطل ہے۔

اس سوال کے انداز کولیا جائے تو کہا جاسکتا ہے، اللہ تعالیٰ سے علیہ السلام کوان پر اور ان کی والدہ پراپی تعتیں قیامت کے دن یا دکرائے گا ان نعمتوں میں سے علیہ السلام کے بغیر باپ پیدا کیے جانے ، ان کی والدہ کے اصطفاء علی العالمین ، انہیں رزق ملنے اور زکر یا علیہ السلام کے ان کے فیل بنائے جانے کا کوئی ذکر نہیں کیا۔

(نعوذ باللہ) اللہ تعالیٰ اتنی بری نعمتوں کا ذکر کرنا بھول گئے ہیں یا پینمتیں واقع بی میں رونما نہیں ہو کمیں؟ تو سائل جو جواب دے وہی یاس سے ماتا جاتا جواب رفع ونز ول کا آپ دے لیں۔

تو بھول والى بات كوئى نہيں۔قرآنِ مجيد ميں ہے: ﴿ لَا يَضِلُّ رَبِّي وَلَا يَنْسَى مَا ﴾ [طه: ٢٥] اورايك

توميح عليه السلام كارفع إلى الله تعالى اورزول دونون ثابت بين قران جميد بين بن وَرَافِعُكَ اللهُ إِلَيْهِ النساء: ٩ ه ١] [" بكه الله تعالى نے أنهيں اپي طرف الله الله الله على بن وَرَافِعُكَ اللهُ إِلَيْهِ النساء: ٩ ه ١] [" بكه الله تعالى نے أنهيں اپي طرف الله الله على بن عمله عن عطاء بن ميناه عن أبي هرئورة قال: قال رَسُولُ اللهِ عَلَيْ وَاللهِ لَيَنُولَنَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ وَاللهِ اللهِ لَيَنُولَنَ البُن مَريم من بن بن عَرَيم اللهِ عَلَي اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ الل

<sup>🐠</sup> صحيح مسلم / كتاب الايمان / باب نزول عيسيي ابن مريم حاكماً بشريعة نبينا محمد ﷺ

کی حقیت سے ہوگا۔ محمد رسول اللہ طفی تین سمیت تمام انبیاء علیم السلام وفات پا چکے ہیں، جن میں مسے عیسیٰ علیہ السلام شامل نہیں ، کیونکہ وہ اللہ کی طرف اٹھا لیے گئے ہیں اور نزول فرما ئیں گے۔ چند منٹ کے لیے بالفرض شلیم کرلیا جائے کہ مسے علیہ السلام شامل نہیں ، کیونکہ وہ اللہ مشام نہیں نبی کریم مشام آتیا ہے ہیا و وات پا گئے تھے ، پھر بھی وہ نزول ضرور فرما ئیں گے ، کیونکہ رسول اللہ مشام تین نبی کریم مشام آتیا کہ اٹھا کران کے نزول کو بیان فرمایا ہے۔ دیکھے اللہ تعالیٰ نے موئی علیہ السلام کے سر ساتھیوں پر موت طاری کردی ، پھران کو زندہ کر کے دنیا میں واپس لوٹا دیا ، ای طرح ایک بستی پر گزرنے والے پر سوبرس موت وارد کردی ، پھر زندہ فرما کردنیا میں لوٹا دیا ۔ نیز موت کے ڈرسے ہزاروں کی تعداد میں بستی چھوڑ نے والوں کو اللہ تعالیٰ نے موت دے دی ، پھرانہیں زندہ فرمادیا۔ تو مسے قالے آلم بالفرض اگرفوت شدہ بی تشام کر لیے جا ئیں ، قرب قیامت اللہ تعالیٰ انبئ مَرْیَمَ ))

تونزول سے علیہ السلام کاعقیدہ ہر لحاظ سے اہل اسلام کاعقیدہ ہر رسول اللہ مطاق بیان فر مایا ہے۔ باقی کچھ عیسائی بھی نزول کے قائل ہیں تو درست ہے، کیونکہ عقیدہ حق ہے، سب عیسائیوں کو بیعقیدہ اپنانا چاہیے۔ اس کی مثال یوں سمجھیں کہ کچھ عیسائی عقیدہ رکھتے ہیں کہ سے علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے بندے اور رسول ہیں۔ وہ اللہ یااللہ یا اللہ کے بیٹے ہیں تو ان کا بیعقیدہ درست ہے تمام عیسائیوں کو بیعقیدہ اپنانا چاہیے۔ اب اس کا مطلب بیتو نہیں نکتا، چونکہ کچھ عیسائیوں کا بیعقیدہ ہوں کا بیعقیدہ ہوں کا بیعقیدہ ہوں کا بیعقیدہ ہودی ہی موکی علیہ السلام کو بیعقیدہ نہیں اپنانا چاہیے، کیونکہ عیسائی بیعقیدہ رکھتے ہیں۔ ویکھئے عیسائی بلکہ یہودی ہی موکی علیہ السلام ، اسحاق علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام کو اللہ کے نبی و رسول مانتے ہیں ، ان کی رسالت و نبوت کا عقیدہ رکھتے ہیں تو اب کوئی بیٹیں کہ سکتا کہ ہیں ان انبیاء علیم السلام کی نبوت ورسالت کا عقیدہ رکھتے ہیں۔ بالکل اس طرح میں مسلم کو بیتی نبیں پہنچتا کہ وہ کے میں نزول سے علیہ السلام کا عقیدہ نبیس رکھتا ، کیونکہ عیسائی نزول سے کا عقیدہ نبیس رکھتا ، کیونکہ عیسائی نزول سے علیہ السلام کا عقیدہ نبیس رکھتا ، کیونکہ عیسائی نزول سے کا عقیدہ بیس ۔ کسی مسلم کو بیتی نبیس پہنچتا کہ وہ کے میں نزول سے علیہ السلام کا عقیدہ نبیس رکھتا ، کیونکہ عیسائی نزول سے کا عقیدہ ہیں۔

رہی یہ بات کہ:'' منظم سازش سے مسلمانوں میں عیسائیوں کا بیعقیدہ پھیلایا گیا ہے۔'' تو وہ بالکل ہی بے بنیاد ہے، جس طرح یہ بات ہے بنیاد ہے کہ سے علیہ السلام کی رسالت و نبوت کے عقیدہ اور ان کے کلمۃ اللہ ہونے کے عقیدہ کے متعلق کہنا کہ یہ ہر لحاظ سے عیسائیوں کاعقیدہ ہے جومنظم سازش سے مسلمانوں میں پھیلایا گیا ہے۔ تو اصول یہ ہے عیسائی یا یہودی یا کوئی اور قوم ایک عقیدہ رکھتی ہے اور وہ عقیدہ کتاب وسنت کے موافق ہے ي كتاب العقائد / عقا مُركابيان من المنائد الم

، كتاب وسنت بين اس عقيده كى تائيدوتصديق اورتاكيدموجود ہے تو وہ عقيدہ اپنائيں گے ، اس پريفين ركھيں گے تو نز ول سيح عليه السلام والے عقيده كى كتاب وسنت نے تائيدوتصديق اور تاكيد كى ہے اس ليے ہم اس كواپنائيں گے پنہيں كہيں گے: ''نز ول سيح عليه السلام كاعقيده ہرلحاظ ہے عيسائيوں كاعقيدہ ہے۔ جومنظم .....الخ''

د کیھئے سائل لکھتا ہے: ''تمام انبیاء علیہم السلام وفات پانچکے ہیں جن میں عیسیٰ علیہ السلام بھی شامل ہیں۔''اب کوئی کہے کہ:''وفات مسیح علیہ السلام کا عقیدہ ہر لحاظ سے عیسائیوں کا عقیدہ ہے، جومنظم سازش سے مسلمانوں میں پھیلایا گیا ہے۔''تو سائل کا کیا جواب ہوگا؟

پھرسائل لکھتا ہے: ''آپ مشکور ہے ہیں۔ الخ'' تو سائل کے خرسائل لکھتا ہے: ''آپ مشکور ہے ہیں۔ الخ'' تو سائل کے خرد کی آپ مشکور ہے نے وفات نہیں پائی، حالا نکہ قرآنِ مجید میں صرح آیت کریمہ ہے: ﴿ إِنَّا لِهُ مُ مَبِّتُ وَاللّٰهُ اللّٰهِ مَلِي وَاللّٰهُ اللّٰهِ مَلِي وَاللّٰهُ اللّٰهِ مَلْمَ ۔

حیات مسے اور نزول مسے علیہ السلام کے متعلق تفصیل در کار ہوتو ہمارے شخ کے شخ حافظ محمد ابراہیم صاحب میر سیالکوٹی .....رحمہما اللہ تعالیٰ .....کی مایئہ ناز کتاب عظیم" شبھادہ القو آن "کامطالعہ فرمالیں۔

#### A1277/11/17

: ...... ہے آپ عائشہ نظافہانے فر مایا کہ: رسول اللہ مطافہ آپکے بہودیہ پرگز رہاس کے گھر والے رور ہے سے ۔ آپ نے فر مایا: ''لوگ اس ( یہودیہ ) پر رور ہے ہیں اور اس کو اس کی قبر میں عذاب دیا جارہا ہے۔''
( بخاری ) اس حدیث ہے یہ بات ثابت ہوگئ کہ وہ یہودیہ عورت ابھی زمین قبر میں وفن بھی نہیں کی گئی ہی۔
زمین کے او پر ہی تھی اور نبی مطافہ آپائے نے فر مایا کہ: ''اس یہودیہ عورت کو اس کی قبر میں عذاب دیا جارہا ہے۔''
معلوم ہوا کہ یہاں قبر ہے مراد برزخی قبر ہے، دنیاوی قبر نہیں رآپ نے کہا تھا بخاری شریف سے باحوالہ کتاب
و باب الفاظ سمیت نقل فر ما کیں۔ ملاحظ فر ما کیں:

(( باب: قَولِ النَّبِيِّ ﷺ يُعَدَّبُ الْمَيِّتُ بِبَعُضِ بُكَآءِ اَهُلِهِ ، عَلَيُهِ ..... حَدَّنَنَا عَبُدُ اللَّهِ بُنِ أَبِيُ بَكُرٍ عَنُ أَبِيُهِ عَنُ عَمُرَةَ بِنُتِ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ اَبِيُ بَكُرٍ عَنُ أَبِيُهِ عَنُ عَمُرَةَ بِنُتِ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ اَبِيُ بَكُرٍ عَنُ أَبِيُهِ عَنُ عَمُرَةَ بِنُتِ عَبُدِ اللَّهِ يُوسَلَّمَ قَالَتُ إِنَّمَا مَرَّ الرَّحُمٰنِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتُ إِنَّمَا مَرَّ الرَّحُمٰنِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتُ إِنَّمَا مَرَّ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهَا اللَّهِ عَلَيْهَا وَإِنَّهَا لَتُعَدَّبُ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهَا عَلَيْهَا وَإِنَّهَا لَتُعَدَّبُ وَسُولُ اللهِ عَلَيْهَا كَانَهُ اللهُ عَلَيْهَا وَإِنَّهَا لَتُعَدَّبُ وَسُولُ اللهِ عَلَيْهَا كَانِهَا لَتُعَدَّبُ اللهُ عَلَيْهَا وَإِنَّهَا لَتُعَدَّبُ وَسُولُ اللهِ عَلَيْهِا مَا اللهِ عَلَيْهَا وَإِنَّهَا لَتُعَدَّبُ اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِا وَإِنَّهَا لَتُعَدَّبُ وَسُلَامًا عَلَيْهِا وَإِنَّهَا لَتُعَدَّبُ وَسُولُ اللهِ عَلَيْهِا وَإِنَّهَا لَوْلَاهُا فَقَالَ إِنَّهُمُ لَيْبُكُونَ عَلَيْهَا وَإِنَّهَا لَتُعَدَّبُ وَاللهُ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِا وَاللهِ عَلَيْهِا وَاللهِ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِا وَاللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهِا وَاللهِ عَلَيْهِا وَاللهِ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهَا وَاللّهِ اللهِ عَلَيْهُا وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللهُ عَلَيْهُا وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُا وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ الللهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ الللّهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ الللهُ الللهُ اللّهُ الللللّهُ الللهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللّ

سمره بن جندب فالنو والى روايت .....رسول الله طفاع في ناكاروں كى قبر بى مختلف مما لك اور مختلف مقامات پر مود اس بور باتھا ..... ( بخارى شريف ) جبكه دنيا ميں زنا كاروں كى قبر بى مختلف مما لك اور مختلف مقامات پر موق بيں ، مگر برزخ ميں ان كوايك بى تور ميں جح كرك آگ كاعذاب ديا جا تا ہے؟ آپ نے اس سوال كے جواب ميں فرمايا تھا ايك بى تور ميں جمع كرنے كا ذكر نه قرآن مجيد ميں ہے اور نه حديث ميں ہے ، ملاحظه فرمايئ روايت : سمره بن جندب والني نسر الله انطلق فائط لقائا اللى نَقُبٍ مِثُلِ التَّنُورِ اَعُلاَهُ ضَيتِ وَاسْفَلُهُ وَاسِعٌ تَتَوقَّدُ تَحُتَهُ نَالٌ فَإِذَا اَقْتَرَبَ ارْتَفَعُوا حَتَى كَادُول يَحُرُمُونَ فَإِذَا خَمَدَتُ رَجَعُوا فِينَهَا وَفِينَهَا رِجَالٌ وَّنِسَآةٌ عُرَاةٌ فَقُلُتُ مَا هذَا ..... (بعارى شريف ، كتاب الحنائز) )) وَجَعُوا فِينَهَا وَفِينَهَا رِجَالٌ وَّنِسَآةٌ عُرَاةٌ فَقُلُتُ مَا هذَا ..... (بعارى شريف ، كتاب الحنائز) ))

عے: ..... کہٰ ام المؤمنین سیّدہ عا کشەصدیقه والنویا کی اس حدیث میں ندکور مرور مرور علی القمر ہے۔ دلیل وہی ہے جواس یہودیہ کے میت ہوئے کی دلیل ہے۔

﴿ ﴿ اِللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ

لیے ، سوال وجواب کے بعدروح جسم میں رہتی ہے ، اگر نہیں رہتی تو پھر کہاں جاتی ہے؟ کیا جب جسم کوراحت یا عذاب ہوتا ہے تو روح جسم میں ہوتی ہے یاروح کا جسم سے کوئی تعلق ہوتا ہے یاروح کوعلیحدہ عذاب ہوتا ہے اور جسم کوعلیحدہ؟ (محمد یونس شاکر ، نوشہرہ ورکال)

🖘 :....قبر و برزخ میں ثواب وعذاب جسم وروح دونوں کو ہوتا ہے۔ کیفیت قبریہ و برزحیہ ہمارے ادراک سے بالاتر

سسسسندانی یعلی میں ہے کہ تمام انبیاءاپی قبروں میں نماز اداکرتے ہیں، عالانکہ دہ تو فوت ہو بھے ہیں۔ ﴿ كُلُّ نَفْسِ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ ﴾ دوسرے مقام پرہے: ﴿ أَمُوَاتُ غَيْرُ أَخْيَاءٍ ﴾ اب بي تعارض كيا ہے اور سيح ميں بھی ہے کہ جب آنخضرت معراج پر گئے تو حضرت موی عليه السلام کود يکھا کہ وہ اپی قبر میں نماز ادا کررہے ہیں۔اور پھر آنخضرت مشئے آئے نے فرمایا: ' جب کوئی میرے اوپر السلام علیات ایھا النبی ورحمة ي كتاب العقائد / عقا نُركابيان كي كالمناف المنافذ / عقا نُركابيان كي كالمنافذ المنافذ 
الله وبرکاته "کہتا ہے تو، الی واور میں ہے کہ: ((عن ابی هریرة ﷺ قال قال رسول الله علی روحی حتی ارد علیه السلام ویحسن ان یقول المسلم علی رسول الله ﷺ: السلام علیك یا نبی الله السلام علیك یا خیرة الله من خلقه السلام علیك یا سید المرسلین وامام المتقین۔ اشهد انك بلغت الرسالة وادیت الا مانة و نصحت الامة و جاهدت فی الله حق جهاد۔ )) یومدیث الی واوری ہے اس مسئلہ کی وضاحت ضروری چاہیے کونکہ اگر انبیاء الله قبر میں نماز پڑھتے ہیں یا پھر آ تخضرت کی روح لوٹائی جاتی ہواتی ہوائی پالی ہم آ تخضرت کی روح لوٹائی جاتی ہواتی ہوائی کا کیامعنی ہوا؟

(مجر بشر الطیب)

۔۔۔۔۔'' تمام انبیاء علیم السلام اپنی قبروں میں نماز پڑھتے ہیں۔''روایت کمزور ہے، البتہ مویٰ علیہ السلام کا قبر میں نماز پڑھنا سیح مسلم کی حدیث سے ثابت ہے۔ • باتی انبیاء کرام علیم السلام کی قبروالی اور برزخ والی زندگی ثابت ہے، جس میں کوئی شک وشبہ نہیں ، البتہ ان کی دنیا والی زندگی ان کی موت یا شہادت کے وقت سے ختم ہو چکی ہے۔

ابوداؤدوالی صدیث: ((قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: مَا مِنُ أَحَدِ یُسَلِمُ عَلَیَّ إِلَّا رَدَّ اللهُ عَلَیَّ رُوْجِی حَتَّی أَرُدَّ عَلَیهِ السَّلاَمَ.)) ['جوکوئی جُھے سلام کے گاتو الله تعالی میری روح کومیری طرف لوٹادے گاجتی کہ میں اس کے سلام کا جواب دوں گا۔' ] ان الفاظ کے ساتھ حسن اور ثابت ہے۔ ابوداؤد میں موجود ہے۔ البتہ جوالفاظ آپ نے اس صدیث سے پہلے اور بعد نقل فرمائے ہیں وہ ابوداؤد میں ہیں۔ باقی روح رسول الله مِنْفِظَ مِن ایک دفعہ قبر میں لوٹاد سے کے بعد نکا لئے کا کوئی ثبوت نہیں۔ کونکہ درود وسلام ہروقت رسول الله مِنْفِظَ آپر پڑھا جارہا ہے۔ باقی بیزندگی دنیا والی نہیں نہیں اس کے احکام دنیا والے ہیں۔

: ..... بغیر حساب و کتاب کے جنت میں آ دمی کن اعمال کی وجہ سے جائے گا۔ دلائل سے ثابت کریں؟

: ..... صحیح بخاری میں ہے: (﴿ هُمُ اللَّدِیْنَ لَا یَسُتَر قُونَ ، وَلَا یَکُتُوُونَ وَلَا یَتَطَیّرُونَ ، وَعَلَی رَبِّهِمُ

یَتُو کَّلُونَ۔ ))[''امت محمد مظیّر آئے ہے سر ۲۰ ہزار آ دمی بغیر حساب وعذاب کے جنت میں جا کمیں گے۔ یہ
وہ لوگ ہیں جو ضدم کرواتے ہیں، نہ علاج کی غرض سے اپنے جسم کو داغتے ہیں اور نہ فال نکا لئے ہیں، بلکہ وہ

<sup>🕕</sup> مسلم / كتاب الايمان / باب الاسراء

المعالد / عقائد كابيان من كرابيان من المعالد المعالد / عقائد كابيان من المعالد 
A1272/0/0

صرف اپنے پروردگار پر ہی تو کل کرتے ہیں۔''] 👁

ت :.....کیا قر آن الله کی مخلوق ہے یاصفت؟ اگر صفت ہے تو کیا قر آن کی قتم کھائی جاسکتی ہے کہ نہیں؟ (عبدالغفور، شاہررہ اسٹیشن لا ہور)

ے: .....قرآنِ مجید کوکلام اللہ اللہ لغالیٰ کا وصف سجھتے ہوئے اس کی قتم اٹھا سکتا ہے۔ البتہ قرآنِ مجید کے اور اق، گئے اور اس کی روشنائی مخلوق میں شامل ہیں۔

· · · · كَانُورْ دُوْنَ كُفُرٍ )) مديث ہے؟ ﴿ وَمُحْمِين، رَاحِي )

حص: .....رسول الله ﷺ کی حدیث نہیں۔ عطاء رحمہ الله تعالیٰ کا قول ہے۔ امام بخاری رحمہ الله تعالیٰ نے کتاب الایمان کے ایک باب کے ترجمہ میں ذکر فرمایا ہے اور اس کے مضمون کو مرفوع صبح احادیث سے ثابت فرمایا ہے۔

[رسول الله طفظ آیم نے فرمایا: '' مجھے دوزخ دکھلائی گئی تو اس میں زیادہ تر عور تیں تھیں، جو کفر کرتی ہیں۔'' کہا گیا کیاوہ الله کے ساتھ کفر کرتی ہیں؟ آپ طفظ آیم نے فرمایا کہ:'' خاوند کی ناشکری کرتی ہیں اور احسان کی ناشکری کرتی ہیں۔ اگرتم عمر مجران میں ہے کسی کے ساتھ احسان کرتے رہو، پھر تمہاری طرف ہے بھی کوئی ان کے خیال میں ناگواری کی بات ہوجائے تو فورا کہ اٹھیں گی کہ میں نے بھی بھی مجھے ہے کوئی بھلائی نہیں دیکھی۔'' ہ

عند :----ا یک آ دمی ساری عمر شرکید کام کرتا ہے اور مرتے وقت کلمہ طیبہ پڑھتا ہے کیا وہ بھی جنت میں جائے گا؟ (ظفرا قبال)

 <sup>◘</sup> صحيح البخارى ا الطب ا باب من اكتوى أو كوى غيره وفضل من لم يكتو: ح:٥٧٠٥ ، ٥٧٥٧ ، صحيح مسلم ا
 كتاب الايمان ا باب الدليل على دخو ل طوائف من المسلمين الجنة ، ح: ٢٢٠

<sup>🗗</sup> صحیح بخاری / کتاب الایمان / باب کفران العشیر و کفر دون کفر

<sup>😝</sup> ابو داؤد / حلد ثاني / كتاب الحنائز / باب في التلقين

# المقائد / عقا ندكابيان كي المقائد / عقائد 
تو کہددے کہ میں نے اب تو بہ کی ،ان کی تو بہمی قبول نہیں جو کفر پر ہی مرجا کیں۔''

پھر فرعون کے متعلق ہے:

﴿ حَتَى إِذَا أَدُرَكَهُ الْغَرَقُ قَالَ امْنُتُ أَنَّهُ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللَّهُ الَّذِي امْنَتُ بِهِ بَنُوۤا اِسُوۤ آنِيُلَ وَانَا مِنَ الْمُسُلِمِينَ آلٰانَ وَقَدْ عَصَيْتَ قَبُلُ وَكُنْتَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ ٥ ﴾ [يونس: ١١١٠]

" يهان تك كه جب و و بن لگا تو كن لگا كه مِن ايمان لا تا مون اس (الله ير) كه جس ير بنى اسرائيل ايمان لائ مين ،اس كرواكو كي معبورتين اور مين مسلمانون مين سے مون (جواب ديا گيا كه) اب ايمان لاتا ہے اور پہلے سركشي كرتار با اور مفسدول مين داخل رہا۔"

1 ايمان لاتا ہے اور پہلے سركشي كرتار با اور مفسدول مين داخل رہا۔"

🖝 : ..... 🏠 جوآ دمی نماز جعه پڑھتا ہے، باقی کوئی نماز نہیں پڑھتا کیا ایسا آ دمی کا فرہے؟

کیا ایساکلمہ تو حید کا قرار کرنے والا ہمیشہ دوزخ میں رہے گایا کلمہ تو حید کی وجہ سے دوزخ سے نکال لیا جائے گا؟ کیا ایسے آدمی کوسلام کہنا چاہیے؟ (فیصل اسلم)

۔۔۔۔۔ جہاں میں کام کرتا ہوں وہاں پر سال یعنی عیسوی سال کے ابتدا میں ہماری فیکٹری کے مالک ایک فروٹ کیک لاتے ہیں اوراس میں یہاں کی کرنی کا ایک سکہ ہوتا ہے اوراسے اسے حصوں میں کا شے ہیں جیسے ملازم کام کرتے ہیں اوراس پر سب سے پہلے عیسیٰ علیہ السلام کانام، پھر مریم علیہ السلام کانام یا سلام اللّٰدعلیہ، پھر مالک اپنے دو بھا ئیوں کے نام، پھر بالتر تیب سینئر سے جونیئر ملاز مین کے نام ایک صفحہ پر لکھ لیتے ہیں۔ پھر اس فروٹ کیک جو کہ اچھا سال گزرنے کے لیے کاشے ہیں اس کو گھماتے ہیں۔ اصل مقصد کیک کاشے کا بھہ ہوتا ہے کہ جو سال شروع ہوا ہے وہ اچھا گزرے، پھرٹوٹل جو نام ہوتے ہیں استے ہی کیک کے جھے کر لیتے ہوتا ہے کہ جو سال شروع ہوا ہے وہ اچھا گزرے، پھرٹوٹل جو نام ہوتے ہیں استے ہی کیک کے حصے کر لیتے

الم كتاب العقائد / عقا كركابيان المحالية المحالي

میں، پھر بالتر تیب کا ٹنا شروع کردیتے ہیں اور جس کے نام سے کیک کے جصے سے سکہ نکلتا ہے اسے خوشی سے پاکستانی کرنبی میں 16000، سولہ ہزار روپیہ ملتا ہے، اس کام میں ملاز مین کا پھے خرچ نہیں ہوتا ہے۔ کیا بیر قم لینا جائز ہے؟ (سہیل سلیم، یونان)

ت : ...... جوطریقه آپ نے تفصیل سے لکھاوہ ازفتم تمیمہ ہے۔(۱) جوشرعاً ناجائز ہے۔البته اس فروٹ کیک والی رسم کے بغیر بذریعه قرعه اندازی فیکٹری والے ملازمین کو پیپے دیں تو اس میں کوئی حرج نہیں بشرطیکہ اس میں خلاف شرع کوئی چیزشامل نہ ہو۔

[ا: .....رسول الله مُضَّعَيَّا فَ فرمایا: (( مَنُ تَعَلَّقَ تَمِيُمَةً فَلَا اَتَمَّ اللَّهُ لَهُ وَمَنُ تَعَلَّقَ وَدَعَةً فَلَا وَدَعَ اللَّهُ لَهُ . )) "جس نے کوئی تمیم لکا یا الله تعالی اس کی مراد پوری نه کرے اور جس نے سیپ باندهی الله تعالی است بھی آثرام اور سکون نه دے۔ "[مسند احمد: ٤٠٤]

إوراك روايت من بيالفاظ بين: (( مَنُ تَعَلَّقَ تَمِيمَةً فَقَدُ أَشُرَكَ ) "جس في تميم الكاياس في شرك كياف أشرك ياف المسند احمد: ١٩٦/٤]

الله تعالیٰ کا ارشاد ہے: '' اے محمد منطق ایک آپ ان سے کہدد بیجے تمہارا کیا خیال ہے کہ اگر الله مجھے کوئی نقصان پہنچانا چاہے ہو الله کے علاوہ تم جن کو پکارتے ہو کیا وہ اس نقصان کو ہٹا سکتے ہیں؟ یا مجھ پر الله مہر بانی کرنا چاہے تو کیا ہے اللہ علاوہ تم جن کو پکارتے ہوں؟ آپ کہدد بیجے مجھے تو الله بی کافی ہے، بھروسہ کرنے والے اس پر چاہے تو کیا ہے اس کی رحمت کوروک سکتے ہیں؟ آپ کہدد بیجے مجھے تو الله بی کافی ہے، بھروسہ کرتے ہیں۔'[الزمر: ۳۹٬۳۸]

ت:.....ایک آ دمی بیرونِ ملک جانے کے لیے قادیانی بن جاتا ہے اور دوسرااس قادیانی بننے والے کے نکاح میں گواہ بنتا ہے، جبکہ گواہ بننے والا دل سے صحیح مسلمان ہے، اس کے بارے قرآن وسنت کی روشنی میں وضاحت کریں؟

محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

الم العقائد / مقا دُكابيان المحالد المحال

مِنْهُمْ تُقَاةً طَ ﴾ [آل عمران: ٢٨] ["مومنول كوچاہيك كه ايمان والول كوچهور كركافرول كواپنا دوست نه بنائيس اور جوابيا كرے گاوہ اللہ تعالى كى كى جمايت ميں نہيں، گريد كه ان كے شرسے كى طرح بچاؤ مقصود ہو۔"] رسول اللہ مِنْ الله وَ لَوْ عَلَى الله مِنْ الله مِنْ الله وَ الله و اله و الله 
رہی بات دل کے مومن ہونے کی تو جودل کا مؤمن ہووہ جور وظلم پر گواہ نہیں بنیا، چہ جائیکہ وہ کفر وارتداد پر گواہ ہے؟ واللّٰداعلم۔

🖝 : ..... کیا جاد و کا علاج جادو سے کیا جاسکتا ہے؟ 💎 (ماسٹر سیف اللہ خالد )

۔..... جی نہیں۔

[رسول الله مطفي في ناين مهلك كامول سے في كرر مور 'محابہ نے عرض كى : يارسول الله مطفي في الله مطفون الله الله مطفون الله

وهسات کام کون کون سے ہیں؟ آپ نے فرمایا:

الله تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنا۔ الله تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنا۔ اللہ کا کہا تھا تھا کہ اللہ کا کہا ہے ک

🕸 يتيم كامال كھانا۔

🕸 کفار سے مقابلہ کے دن پیٹھ چھیر کر بھاگ جانا۔

🚓 يا كدامن ابل ايمان عورتو ل پرتهمت لگانا ـ

[صحیح بخاری / کتاب الوصایا / باب قول الله تعالی: ﴿ إِنَّ الَّلِيْنَ يَأْكُلُونَ اَمُوَالَ الْيَتَامْي ظُلُمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمُ نَارًا وَسَيَصُلُونَ سَعِيْرًا ط ﴾ ] • فَلُمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمُ نَارًا وَسَيَصُلُونَ سَعِيْرًا ط ﴾ ] • فَلُمَّا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمُ نَارًا وَسَيَصُلُونَ سَعِيْرًا ط ﴾ ] •

ت:..... کُرُجَ جادو سے جادو کا علاج کرنا درست ہے کہ نہیں؟ اس سے حاصل ہونے والی آیدنی حلال ہے یا حرام؟ جوآ دمی جادو کے ذریعہ سے جادو کا علاج کرتا ہے تو دوسرا آ دمی جواس کو جانتا ہے کہ بیرجا دووغیرہ کرتا

حرام؟ جوآ دمی جادو کے ذریعہ سے جادو کا علاج کرتا ہے تو دوسرا ا دی جوال توجانیا ہے کہ بیرجادو و میرہ کرنا ہے تو کیا وہ آ دمی اس سے کوئی چیز کھاسکتا ہے کہ نہیں؟ یا اس کے ساتھ کھانا جواس کی جادو کی کمائی نہیں رزق

بخارى / كتاب الشهادات / باب لا يشهد على شهادة جور اذا اشهد

وصحيح مسلم / كتاب الايمان / باب الكبائر واكبرها

کتاب العقائد ر عقا ندکابیان کی کتاب العقائد ر عقا ندکابیان کی کتاب العقائد ر عقا ندکابیان کی کونکه ایم کتاب کونکه ایم نے طلال ہاں کے متعلق کیا تھم ہے؟ یعنی کمل طور پراس کے ساتھ لین دین ، کھا تا پینا ، جا نز ہے کہ نیس؟ کیونکه ایم نے

اہے ان کے مسی کیا ہم ہے؟ یہی مس طور پراس کے ساتھ لیکن دین ، کھانا پینا ، جائز ہے کہ نیس؟ کیونکہ ہم نے سنا ہے کہ جاد وکرنے والا یا جاد و کے ساتھ علاج کرنے والامشرک ہے؟ ایسا آ دمی اگر کسی کوتھفہ دے ، نفذی کی صورت میں یا کسی اور چیز کی صورت میں وہ تھنہ لینا جائز ہے کہ نہیں؟

﴿ كَلَى مُحُوره (جادوكى بوئى) عورت كوتعويذ دينا، جس ميں سورة فاتحه، سورة يونس كى آيت نمبر: ٨١ ﴿ مَاجِئتُهُم بِهِ السِّيحُو ﴾ سے آيت: ٨٢ ﴿ مُجُومُونَ ﴾ تك اور بيالفاظ: ((يَا حَيُّ جِيُنَ لاَ حَيُّ فِي ديمومة ملكه وبقائه ياحيُّ )) بيتيوں چيزيں لكھ كردينا اور كہنا كه اس تعويذكو پانى ميں ڈال كر پانى بينا بھى ہاور اس يانى كساتھ شل بھى كرنا ہے كيا بيرجائز ہے؟

﴿ کیاایے آدی (جادوے علاج کرنے والے) کے پیچے نماز ہوتی ہے کہ نیس؟ (سمیج اللہ کوئی آزاد کھیم) میں کی کیا ہے آدی (جائیل اللہ والسّب کے اللہ والسّب کوئی اللہ واللہ مسئے آئی کا فرمان ہے: (﴿ اِجْسَنبُوا السّبُعَ المُوبِقَاتِ. قَالُوٰا یَا رَسُولَ اللهِ وَمَا هُنَّ؟ قَالَ: الشّبُرُكُ بِاللّهِ وَالسّبِ حُرُ ﴾ [(﴿ وَقَتُلُ النّفُسِ الَّتِی حَرَّمَ اللّهُ اللّهِ اللّهِ وَمَا هُنَّ؟ قَالَ: الشّبُرُكُ بِاللّهِ وَالسّبِ حُرُ ﴾ [(﴿ وَقَتُلُ النّفُسِ اللّتِی حَرَّمَ اللّهُ اللّهِ اللّهُ وَاللّهِ وَاللّهِ وَالسّبِ کُون اللّهِ وَمَا هُنَّ؟ قَالَ: الشّبِرُ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللهِ اللّهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ 
﴿ تعویذ قرآنی ہو،خواہ غیر قرآنی حدیثی ہو،خواہ غیراحادیث رسول اللہ ملتے آئی ہے ثابت نہیں۔ ﴿ اگراس کا جاد و کفریا شرک کے درجہ تک پہنچ چکا ہے تواس کی امامت میں نماز درست نہیں، ورنہ اسے مستقل امام نہیں بنایا جاسکتا۔

۔.... جاد و ہوجانے کی صورت میں اور نظر کے لگ جانے کی صورت میں قرآن و حدیث میں اس کا کیا علاج ہے؟ ۔ (سیف الله خالد خلع او کاڑہ)

، ۔۔۔۔۔ جادو ہوجانے کی صورت میں رب تعالیٰ سے دعاء اور معوذ تین پڑھے اور نظر لگ جانے کی صورت میں

 <sup>●</sup> صحيح بعارى اللوصاياً ، باب قول تعالىٰ: (ان الله ين يأكلون اموال البتاميٰ ظلما) حديث: ٢٧٦٦ ، صحيح مسلم ١
 الايمان ١ باب الكبائر واكبرها ، حديث: ٨٩

المنالد / عالم كايان المنالد / عالم كايان المنالد / عالم كايان المنالد / عالم كايان المنالد / عالم كايان المنالد / عالم كايان المنالد / عالم كايان المنالد / عالم كايان المنالد / عالم كايان المنالد / عالم كايان المنالد / عالم كايان المنالد / عالم كايان المنالد / عالم كايان المنالد / عالم كايان المنالد / عالم كايان المنالد / عالم كايان المنالد / عالم كايان المنالد / عالم كايان المنالد / عالم كايان المنالد / عالم كايان المنالد / عالم كايان المنالد / عالم كايان المنالد / عالم كايان المنالد / عالم كايان المنالد / عالم كايان المنالد / عالم كايان المنالد / عالم كايان المنالد / عالم كايان المنالد / عالم كايان المنالد / عالم كايان المنالد / عالم كايان المنالد / عالم كايان المنالد / عالم كايان المنالد / عالم كايان المنالد / عالم كايان المنالد / عالم كايان المنالد / عالم كايان المنالد / عالم كايان المنالد / عالم كايان المنالد / عالم كايان المنالد / عالم كايان المنالد / عالم كايان المنالد / عالم كايان المنالد / عالم كايان المنالد / عالم كايان المنالد / عالم كايان المنالد / عالم كايان المنالد / عالم كايان المنالد / عالم كايان المنالد / عالم كايان المنالد / عالم كايان المنالد / عالم كايان المنالد / عالم كايان المنالد / عالم كايان المنالد / عالم كايان المنالد / عالم كايان المنالد / عالم كايان المنالد / عالم كايان المنالد / عالم كايان المنالد / عالم كايان المنالد / عالم كايان المنالد / عالم كايان المنالد / عالم كايان المنالد / عالم كايان المنالد / عالم كايان المنالد / عالم كايان المنالد / عالم كايان المنالد / عالم كايان المنالد / عالم كايان المنالد / عالم كايان المنالد / عالم كايان المنالد / عالم كايان المنالد / عالم كايان المنالد / عنالد /

نظر کا دم اورنظر لگانے والے کے وضوء ہے گرے ہوئے پانی کے ساتھ شسل شرعی علاج ہیں۔نظر کا دم یہ ہے:

﴿ اَعُوٰذُ بِكَلِمَاتِ اللَّهِ التَّامَّةِ مِنُ شَرِّ كُلِّ شَيْطَانٍ وَهَامَّةٍ وَمِنُ كُلِّ عَيْنٍ لَامَّةٍ ﴿ ﴾

'' میں اللہ کے کلمات تامہ کے ذریعے ہر شیطان، زہر ملیے جانور اور ہر ضرر رسال نظر کے شرہے پناہ مانگتا

ہوں ۔''

A1271/7/72

روس \_ كودم كرنا بوتواً عُونُدُ كَى جَكَداً عِينُدُكَ بِرْ هے - ]

🖝 :.....جادواورنظر کی حقیقت کیا ہے؟ نیز کیا جادو ہوجا تا ہے اورنظر لگ جاتی ہے؟

(سيف الله خالد ، ضلع او کاژه)

صے:..... جادواور نظر کی تعریف وحقیقت قرآن وسنت سے مجھے معلوم نہیں۔البتہ جادو ہوجاتا ہے اور نظر لگ جاتی ہے۔اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے:

﴿ فَيَتَعَلَّمُونَ مِنُهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ وَمَا هُمُ بِضَآرِّيُنَ بِهِ مِنُ آحَدٍ إِلَّا بِإِذُنِ اللَّهِ وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمُ وَلَا يَنُفَعُهُمُ ط ﴾ [البقرة: ١٠٢]

'' پھرلوگ ان ہے وہ سکھتے ،جس سے خاوند و ہیوی میں جدائی ڈال دیں اور دراصل وہ بغیراللہ تعالیٰ کی مرضی ['' پھرلوگ ان سے وہ سکھتے ،جس سے خاوند و ہیوی میں جدائی ڈال دیں اور دراصل وہ بغیراللہ تعالیٰ کی مرضی

کے کسی کوکوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ یہ لوگ وہ سکھتے ہیں جوانہیں نقصان پہنچا ئے اور نفع نہ پہنچا سکے۔'' ]

نیز الله تعالیٰ کا فرمان ہے: ﴿ سَحَرُوْا اَعُیُنَ النَّاسِ وَاسْتَرُهَبُوهُمْ ط ﴾ [الاعراف: ١٦٦] [''انہوں نے لوگوں کی نظر پر جاد و کیا اور ان پر ہیت غالب کر دی '']

[ ' الهول سے ووں مر پر بارز یا بریوں پہلیا۔ ' بیان سے میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے: ﴿ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے: ﴿ اللهِ عَلَى اللَّهِ مِنْ سِحُوهِمُ أَنَّهَا تَسُعُى ٥ ﴾ [طله: ٦٦]

[''مویٰ کو پیخیال گزرنے لگا کہ ان کی رسیاں اور لکڑیاں ان کے جادو کے زور سے دوڑ بھا گر ہی ہیں۔''] لبید بن اعصم نے رسول اللہ ﷺ پر جادو کیا جس کا پچھ نہ پچھاٹر رسول اللہ ﷺ پر ہو گیا۔ آپ ﷺ نے اللہ تعالیٰ سے دعاء فر مائی۔اللہ تعالیٰ نے جادو کا اثر زائل فر مادیا۔اس واقعہ کی تفصیل سیحے بخاری میں دکھے

سكتے ہیں۔

۳۲۷۱ : حدیث الأنبیاء / حدیث : ۳۲۷۱

الم المقائد / عقا مُركابيان مَنْ المُولِين مَنْ المُولِين مِنْ المُولِين الم

اس کے بعد مجھ سے فرمایا: ''اے عائشہ! کیا تہم ہیں معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آج بجھے ایسی چیز بتائی ہے جس میں میری شفاء ہے، یعنی میرے پاس دوآ دی آئے ، ان میں سے ایک نے دوسر سے کہااس شخص کو کیا مرض ہے؟ دوسر سے نے جواب دیا اس پر جادو کیا ہے۔ اس نے کہااس پر کس نے جادو کیا ہے؟ دوسر سے نے کہا: لبید بن اعظم یہودی نے جواب دیا ہے۔ کہا: کس چیز میں کیا ہے؟ دوسر سے نے جواب دیا کہ: کتابھی میں ۔ آپ کے موسے مبارک اور زم مجود کے دوسر سے نے جواب دیا ۔ زروان نامی کنویں میں ہے۔ '' کوشہ کے پوست میں ۔ اس نے کہا ہے کہاں رکھا ہے؟ دوسر سے نے جواب دیا ۔ زروان نامی کنویں میں ہے۔ '' اس کے بعد رسول اللہ مشاعلیٰ کنویں کے پاس تشریف لے گئے اور واپس آ کر آپ نے عائشہ وظافیا سے فرمایا: '' دہاں کی مجبوریں شیاطین کے سرکی مانند ہیں ۔'' عائشہ وظافی فرماتی ہیں کہ میں نے کہا آپ نے اس کو لکلوایا فرمایا نہیں ۔ اللہ نے مجمعے شفاد ہے دی ہے اور مجمعے اندیشہ ہے کہاں سے لوگوں میں فساد تھیلے گا۔ اس کے بعد وہ کنواں بند کردیا گیا۔'' •

ر ہی نظر تواس کے متعلق رسول اللہ ﷺ کا فرمان ہے: " اَلْعَیْنُ حَقَّ " نظر حق ہے۔ 🌣

A1271/7/72

• : ..... ﴿ آسيب كيا ہے؟ اور آسيب زدہ كا علاج قرآن كى كن آيات اور كن احادیث مبار كہ ہے كيا جاتا ہے؟ اورائس كے پڑھنے كاطريق كاركيا ہونا جا ہے؟

﴿ ﴾ كياجنات آ دى كولگ جاتے ہيں؟ نيزان كے لگنے كاسب كيا ہے؟

جنات کے آ دمی کولگ جانے کی صورت میں کون سی سورۃ اور آیات تلاوت کی جاتی ہیں جن سے وہ حاضر

ہوجا تا ہے؟ اوران کو بھگانے کے لیے کیا کچھ پڑھنا چاہیے؟

🚓 ''شری'' تعویذ کی حقیقت کیا ہے؟ کیا شرعی تعوید لیا اور دیا جا سکتا ہے؟

کے بعض عامل جنات کوقید کر لیتے ہیں۔اس کی حقیقت کیا ہے؟اگر واقعی ایبا ہے تو اس کا کیا طریقہ ہے؟ (سیف اللہ خالد جنیا او کاڑہ)

حے:..... ﷺ آ سیب جنات کی تا ثیریاان سے تأ ٹر کو کہتے ہیں ،علاج آ بیت الکرسی اورمعو ذیتین کی تلاوت یا پھر سور وُبقر ہ کی تلاوت۔

الله على الك جاتے ہيں۔اسباب مختلف ہوتے ہيں۔

کتاب بدء الخلق ، صحیح بخاری ! باب صفة إبلیس و جنوده

<sup>🕻</sup> صحيح بخاري 1 كتاب الطب 1 بابٌ ٱلْعَيْنُ حَقٌّ

ي كتاب العقائد / مقا مُركابيان يقي المنظائد / مقا مُركابيان يقائد / مقائد / مقا مُركابيان يقائد / مقائد 
🏠 نمبر:امیں درج شدہ آیات وسورکو کثرت سے پڑھتار ہے،ان شاءاللہ فائدہ ہوگا۔

🚓 تعوید خواه قرآن وحدیث کے کلمات کا بی کیوں نہ ہورسول اللہ مشکیریم سے ثابت نہیں۔

المامون سے بوچیس مجھے اس کاعلم نہیں۔

۔ تناب'' جادوگروں کا قلع قمع کرنے والی تلوار''رتمکم اللّٰدالعزیز الغفار کامطالعہ فرمائیں۔ یہ یہ یہ د

۔۔۔۔۔کیا جن قابو ہوجاتے ہیں؟ اگر ہوجاتے ہیں تو کیا ہم کر سکتے ہیں یانہیں؟ ہر دوصورت دلیل لکھ دیں۔

بعض اوقات لوگ آتے ہیں کہ ہمارے بچے کوجن چیٹ گئے ہیں تو اس کا علاج کس طرح کریں ، کیونکہ جن

کے پاس جن ہیں وہ اس کے ذریعے پچھ کرتے ہیں اور جن نکا لتے ہیں۔ الہٰذا ہمیں ایسے مریضوں کا علاج کس
طرح کرنا جا ہیے ہم اس جن کو کس طرح حاضر کریں اور اس سے پوچھیں یا علاج نہ کریں اور اس کوجنوں والے
کے پاس جھیج ویں۔ اس کے بارے میں مکمل تفصیل تحریفر مادیں؟ (قاسم بن سرور، فیصل آباد)

🖚:.....جن الله تعالى كالخلوق ب، الله تعالى فرمات بين: ﴿ وَالْجَمْآنَّ خَلَقْنَاهُ مِنْ قَبْلُ مِنْ نَادِ السَّمُومِ ﴾ [الحجر: ٢٧]["اورجنول كواس سے يہلے ہم آگ كى ليث سے پيداكر ع يتے۔"] ﴿ وَخَلَقَ الْجَآنَ مِنُ مَّارِج مِّنُ نَّادٍ ٥ ﴾[الرحلن: ١٥]["أورجنول كوآك كشعله سے پيدا كيا-"] ابليس لعين نے كها تَصًا: ﴿ أَنَّا خَيْرٌ مِّنْهُ خَلَقُتَنِي مِنُ نَّارٍ وَّخَلَقُتَهُ مِنْ طِيْنِ ٥ ﴾[''ميلآ وم سے بہتر ہوں، كيونكـرتو نے مجھے آگ سے پیدا کیا ہے اوراسے مٹی سے۔"][الاعراف: ٢٦]ان میں سے بعض نیک اورمسلم اور بعض بداور ظالم: ﴿ وَأَنَّا مِنَّا الصَّالِحُونَ وَمِنَّا دُونَ ذَلِكَ م ﴾[الحن: ١١][" بهم من سي يجم نيك لوَّك بين اور کھاس سے کم ورجہ کے ہیں۔ "] ﴿ وَأَنَّا مِنَّا الْمُسْلِمُونَ وَمِنَّا الْقْسِطُونَ مَ ﴾ الخ [الحن: ١٤] [ " مي سے كھ مسلمان اور كھ ب انساف ميں " ] ﴿ وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَوًا مِنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرُآنَ فَلَمَّا حَضَرُوهُ قَالُوآ اَنْصِتُوا فَلَمَّا قُضِيَ وَلَّوُا إِلَى قَوْمِهِمْ مُّنَذِرِيْنَ ٥ قَالُوا يْقَوْمَنَا إِنَّا سَمِعُنَا كِتَابًا أُنْزِلَ مِنْ ٢ بَعُدِ مُوْسَى مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيُهِ يَهُدِئَ إِلَى الْحَقِّ وَإِلَى طَرِيْقٍ مُّسُتَقِيُمٍ ٥ يٰقَوْمَنَاۤ اَجِيْبُوُا دَاعِىَ اللَّهِ وَآمِنُوا بِهِ يَغْفِرُلَكُمْ مِّنُ ذُنُوبِكُمْ وَيُجِرُكُمُ مِّنُ عَذَابِ اَلِيُع 0 وَمَنُ لَّا يُبِجِبُ ذَاعِيَ اللَّهِ ط المخ ﴾[الاحقاف: ٢٩ تا ٣٢]['' اور جب بم جنول كے ايك گروه كو آپ کی طرف لائے ، جوقر آن من رہے تھے ، جب وہ اس مقام پر پہنچے تو کہنے لگے۔خاموش ہوجاؤ ، پھر جب قرآن برُھا جاچکا تو وہ ڈرانے والے بن کراین قوم کے پاس لوٹے۔ کہنے لگے: اے ہماری قوم! ہم نے

المقائد / عقا مُركابيان المقائد / عقا مُركابيان المقائد / عقا مُركابيان المقائد / عقا مُركابيان المقائد / عقا مُركابيان المقائد / عقا مُركابيان المقائد / عقا مُركابيان المقائد / عقا مُركابيان المقائد / عقا مُركابيان المقائد / عقا مُركابيان المقائد / عقا مُركابيان المقائد / عقا مُركابيان المقائد / عقا مُركابيان المقائد / عقا مُركابيان المقائد / عقا مُركابيان المقائد / عقا مُركابيان المقائد / عقا مُركابيان المقائد / عقا مُركابيان المقائد / عقا مُركابيان المقائد / عقا مُركابيان المقائد / عقا مُركابيان المقائد / عقا مُركابيان المقائد / عقا مُركابيان المقائد / عقا مُركابيان المقائد / عقا مُركابيان المقائد / عقا مُركابيان المقائد / عقا مُركابيان المقائد / عقا مُركابيان المقائد / عقا مُركابيان المقائد / عقا مُركابيان المقائد / عقا مُركابيان المقائد / عقا مُركابيان المقائد / عقا مُركابيان المقائد / عقا مُركابيان المقائد / عقا مُركابيان المقائد / عقا مُركابيان المؤلد / عقا مُركابيان /

ایس کتاب سی ہے جومویٰ کے بعد تازل ہوئی ہے وہ اپنے سے پہلی کتابوں کی تصدیق کرتی ہے۔ حق اور صراطِ متقیم کی طرف رہنمائی کرتی ہے۔اے ہماری قوم!الله کی طرف بلانے والے کی بات مان لواوراس پرایمان لے آ ووہ تہارے گناہ بخش دے گا اور تہبیں المناک عذاب سے بچالے گا۔اور جواللہ کی طرف بلانے والے كى بات نه مانے تو وہ زمين ميں اسے عاجز نهيں كرسكتا۔ ' ] ﴿ قُلُ أُوْحِيَ إِلَيَّ أَنَّهُ اسْتَمَعَ نَفَرٌ مِنَ الْبِجِنّ فَقَالُوْآ إِنَّا سَمِعْنَا قُوْانًا عَجَبًا ٥ الخ ﴾ [الحنّ: ١]['' كَبِي مُحِصّ وَكَى مُولَى كَه جَوْل كَ كُروه نے ( قر آ ن )غور سے سنا ، پھر کہا کہ ہم نے عجیب قر آ ن سنا ہے۔'' ] جن جنوں اور انسانوں کو بسا اوقات نفع و نقصان بھی پہنچاتے ہیں۔اللہ تعالی کا فرمان ہے: ﴿ وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْإِنْسِ يَعُودُونَ بِرِجَالِ مِّنَ الُجِنِّ فَزَادُوهُمُ رَهَقًا ٥ ﴾[الحن: ٦]["اوريكانانول بين سي كيولوَّك جنول كي كيولوكول كي بناه ما نُكَاكرت تے منے، چنانچوانہوں نے جنوں كغروركو برصاديا تھا۔' ] ﴿ وَكَذَٰلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبّي عَدُوًّا شَيَاطِيْنَ الْإِنْسِ وَالْجِنِّ يُوْحِيْ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضِ زُخُرُفَ الْقَوُلِ غُرُورًا ٥ ﴾[الانعام: ١١٢]['' اس طرح ہم نے شیطان سیرت انسانوں اور جنوں کو ہر نبی کا دشمن بنایا جو دھوکہ دینے کی غرض سے پچھ خوش آ كندبا تين ايك دوسر \_ كو بهو كَلْتَ رَبِّ بين \_''] ﴿ يُمَعْشَوَ الْجِنِّ قَدِ اسْتَكُفُوتُهُمْ مِّنَ الْإِنْسِ وَقَالَ أُولِيَآنُهُمُ مِّنَ ٱلْإِنْسِ رَبَّنَا اسْتَمُتَعَ بَعْضُنَا بِبَعْضٍ ط الخ ﴾ [الانعام: ٢٨ ] [" 1 أكروه جن! تم ن بہت ہے آ دمیوں کو (اپنا تالع ) بنار کھاتھا اور انسانوں میں سے جنوں کے دوست کہیں گے، ہمارے دب ہم نے ایک دوسرے

سے خوب فائدہ اٹھ ایا جی کہ وہ وقت آگیا جو تو نے ہمارے لیے مقرر کیا تھا۔ الله فرمائے گاہم سب کاٹھ کا اجہ نم ہے'' اللہ علی میں اسلیمان علیہ الصلا قاد السلام کے تابع سے ، اللہ تعالی فرمائے ہیں: ﴿ وَ السَّبَاطِينَ كُلَّ بَنّآ ءٍ وَ غَوَّاصِ ٥ وَ آخِرِینَ مُقَرَّنِیٰنَ فِی الْاَصْفَادِ ٥ ﴾ [ص: ٣٧، ٣٧][''اور شیطان بھی من کر کردیے جوسب معمار وغوطہ زن سے اور پچھ دوسرے زنجیروں میں جکڑے ہوئے سے۔'' انیز فرمایا: ﴿ وَمِنَ الْجِنِ مَنْ یَعْمَلُ بَیْنَ یکدیّهِ بِإِذُن رَبِّهِ وَمَنْ يَنْ فِی الْاَصْفَادِ ٥ ﴾ [ص: ٣٧، ٣٥][''اور میں جگڑے وہ میں جگڑے من اللہ بیا میں جگڑے من اللہ بیا است کا میں جگڑے من اللہ بیا اللہ بیا اللہ بیا ہے۔'' اللہ بیا میں سے کوئی ہمارے تھے سے سرتا بی کا تاتو ہم اسے ہوئی جن ایس سے کوئی ہمارے تھے سے سرتا بی کرتا تو ہم اسے ہوئی جن ان کے سامنے کا میں سے ہوئی جن ان کے بنا تے۔'' اسے ہوئی جن ان کے سامنے کا میں جو بی جن ان کے لیے بنا تے۔'' ا

رسول الله طفاً وَلَيْ نَهِ الله جن كو يكر في كا اراده فرمايا، بلكه است بكر في يرقادر موسكة تو آپ في فرمايا: "محصابينه بهائى سليمان عَلِيلًا كى دعاء ياد آگئ تو آپ في است ردود فع كرديا-" • ابو مريره وَاللَّهُ ايك جن كودو

<sup>🕕</sup> بخاري / كتاب التفسير ، سورة : ص

كتاب العقائد / عقائد كايان . كتاب العقائد / عقائد كايان .

را تیں پکڑ کرچھوڑ دیتے رہے وہ ان کوآیۃ الکری بتا گیا۔ 🏻

باتی جنوں کو قابو کرنے کا دعویٰ کرنے والوں کے دعویٰ کا مجھے علم نہیں کہاں تک حقیقت پر ببنی ہے، کوئی جنوں سے تعارف ووا قفیت رکھنے والا ہی بتاسکتا ہے، اس فقیر إلی اللہ الغنی کا تو جنوں کے ساتھ کوئی تعارف نہیں۔واللہ اعلم۔

A127./11/0

ت: ..... نجومیوں کا ہنوں کی حقیقت کیا ہے؟ بعض مسلمان بھائی کہتے ہیں کہ عیسائیوں کے نبومیوں کی ہاتیں مسلمان نبومیوں سے زیادہ سچ ٹابت ہوئی ہیں۔نعوذ ہاللہ۔اس سے شک پڑتا ہے شایدوہ عیسائیت کی طرف مائل ہیں؟ (حافظ محمد فاروق)

ت :.....نجوی اور کا ہن مسلم ہوخواہ غیر مسلم ان کے پاس جانا ، ان کی تقیدیق وتا ئید کرنا ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھنے کے متر داف ہے ، جبکہ احادیث میں تصریح آئی ہے۔ •

تنسی جمد رسول الله مطنی آیا کے حوض کوثر کا ذکر تو کتاب وسنت میں موجود ہے، جس میں شک وشبہ کی گنجائش نہیں۔ البتہ ہر نبی عَالِیٰلا کے حوض ہونے کا ذکر بھی بعض روایات میں موجود ہے مگر ان کی اسانید کمزور ہیں تفصیل کے لیے دیکھیں:فتح الباری (۲۷/۱۱)

[سمرہ زُنائیُّۂ فرماتے ہیں رسول اللّٰہ ﷺ نَے فرمایا ہر نبی کا ایک حوض ہے اور انبیاء آپس میں فخر کریں گے کہ س کے حوض پر زیادہ لوگ آتے ہیں، جھے اُمیدہے کہ میرے حوض پر آنے والوں کی تعدادسب سے زیادہ ہوگی۔] 🌣

2/1/3/3/a

🖝:.....ظہورمہدی کے بارے میں قرآن وحدیث کی روشیٰ میں وضاحت فر ماییے؟ 🦳 (محمد یونس شاکر )

🖚: ....رسول الله طفي وَ أَمَان ب: ﴿ وَإِمَا مُكُم مِنْكُم ﴾ اس عمرادامام مهدى بى بير -

[''اس وقت کیا ہوگا جبتم میں مسے ابن مریم اتریں گے اور تمہاراا مام تم ہی میں سے ہوگا۔''] 💌 🗸 ۱۷۲۸ 🗚

🐠 بخاري / كتاب الوكالة / باب اذا وكل رجلا فترك الوكيل شيئا .....الخ

ابودائود/كتاب الكهانة و التطير باب النهى عن اتيان الكهان

صحيح جامع ترمذى/ابواب صفة القيامة/ باب صفة الحوض الصحيحة: ١٥٨٩.

🗬 بخاري / كتاب احاديث الانبياء / باب نزول عيمني ابن مريم ، مسلم / كتاب الايمان / باب نزول عيملي ابن مريم

# ظُهُورُ الْمَهُدِيِّ .....مهدى كاظهور

قیامت سے پہلے رسول اکرم مستی اللہ کا اولا دہیں سے ایک شخص عربوں پر حکومت کرے گا۔

((عَنُ عَبُدِ اللّٰهِ وَ اللّٰهِ وَ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰلّٰ اللّٰهُ اللّٰلّٰ الللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰمُ الللّٰهُ اللّٰلّٰ اللّٰلّٰ الللّٰمُ اللّٰمُ اللللّٰمُ الللّٰمُ اللللّٰمِ

((عَنُ أُمِّ سَلَمَةَ وَ اللَّهِ قَالَتُ: سَمِعُتُ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْكَ يَقُولُ (( اَلْمَهُدِئُ مِنُ عِتْرَتَى مِنُ عِتْرَتَى مِنُ وَلَا فَاطِمَةً )) رَوَاهُ اَبُو دَاوَدَ)) • (صحيح)

حضرت امسلمہ وُٹاٹھیا کہتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ ملطے آتے ہوئے سا ہے کہ:''مہدی میر ہے خاندان اور فاطمہ وُٹاٹھیا کی اولا دمیں ہے ہوگا۔''اسے ابوداؤ دنے روایت کیا ہے۔

امام مهدى كانام محمر بوگا اوران كے والد كانام بھى رسول اكرم مظيَّ اللهِ كَوالد جيسا (عبدالله) بوگا۔ ((عَنُ عَبُدِ اللهِ صَحَالَتُهُ عَنِ النَّبِيِ عَلَيْهِ اَللهُ قَالَ: ((لَوُ لَمُ يَبُقَ مِنَ الدُّنُيَا إِلَّا يَوُمَّا قَالَ زَائِدَةً لَطَوَّلَ اللهُ ذَٰلِكَ الْيَوُمَ حَتَّى يَبُعَثَ رَجُلًا مِنِّى أَوُ مِنُ اَهُلِ بَيْتِى يُوَاطِئَى اسْمُهُ السَّمُهُ السَّمُ اللهُ اللهُ وَلِكَ اللهُ مَا اللهُ ال

اِسْمِيُ وَاسْمُ أَبِيهِ اِسْمُ أَبِي )) رَوَاهُ أَبُو دَاوَدَ)) • (حسن)

حضرت عبدالله دخالی سے روایت ہے کہ نبی اکرم طفی آیا نے فر مایا: ''اگر دنیا کا صرف ایک دن باقی رہ جائے تب بھی اللہ تعالی اس دن کواتنا لمباکردے گا کہ میرے خاندان یا میرے اہل ہیت سے ایک شخص کو خلیفہ بنائے گا جس کا نام میرے نام پر ہوگا۔'' کو خلیفہ بنائے گا جس کا نام میرے نام پر ہوگا اور جس کے باپ کا نام میرے باپ کے نام پر ہوگا۔'' اسے ابوداؤ دنے روایت کیا ہے۔

خلیفہ وقت کی موت کے بعد نے خلیفہ کی بیعت پراختلاف ہوگا بالآخرامام مہدی (محمد بن عبداللہ) کی بیعت پرلوگ متفق ہوجا کیں گے۔

ابواب الفتن ،باب ماجاء في المهدى (١٨١٨/٢)
 کتاب الفتن ،باب المهدى (٣٦٠ ٣٦٠)

<sup>🖨</sup> كتاب الفتن، باب المهدى (٣: ٢٠١١)

الم كتاب العقائد / عقا مُركابيان من المناهد / عقا مُركابيان من المناهد من المناهد من المناهد من المناهد المناهد من المناهد الم

امام موصوف کی بیعت متجد حرام میں حجراسوداور مقام ابراہیم کے درمیان ہوگی۔ امام مہدی کی بیعت کو بغاوت سمجھ کر کچلنے کے لیے آنے والالشکر بیداء کے مقام پر دھنس جائے گا۔امام مہدی کی بیکرامت دیکھ کرعراق اور شام کے علاء فضلاء جوق در جوق امام صاحب کی بیعت کے لیے مکہ مکر مہ پنچنا شروع ہوجائیں گے۔

((عَنُ أُمْ سَلَمَةَ وَصَلَّا قَالَتُ: سَمِعُتُ رَسُولَ اللهِ فِلْكَانَّ: (( يَكُونُ الْحَيْلَافُ عِنْدَ مَوْتِ خَلِيْفَةٍ فَيَخُرُجُ رَجُلٌ مِنُ بَنِي هَاشِمٍ فَيَاتِي مَكَّةَ ، فَيَسُتَخُرِجُهُ النَّاسُ مِنُ بَيْتِه مَوْتِ خَلِيفَةٍ فَيَخُرُجُ رَجُلٌ مِنُ بَنِي هَاشِمٍ فَيَاتِي مَكَّةَ ، فَيَسُتَخُرِجُهُ النَّاسُ مِنُ بَيْتِه بَيْنَ الرُّكُنِ وَالْمَقَامِ فَيُجَهَّزُ اللهِ جَيْشٌ مِنَ الشَّامِ )) رَوَاهُ الطِّبُرَانِيُّ) • (صحيح) ، فَيَاتِيهِ عَصَافِبُ الْعِرَاقِ وَابُدَالُ الشَّامِ )) رَوَاهُ الطِّبُرَانِيُّ)) • (صحيح) معزت امسلم رَفَاهُ العَرَاقِ وَابُدَالُ الشَّامِ )) رَوَاهُ الطِّبُرَانِيُّ)) • (صحيح) وفات پرلوگول مِن اختلاف بوجائ گابنو باشم كا ايك آدى ( مدينت ) كمآئ گالوگ اس كوگر وفات پرلوگول مِن اختلاف بوجائ گابنو باشم كا ايك آدى ( مدينت ) كمآئ گالوگ اس كوگر عن الله عن منام الله عنها وفضلاء الله مهدى كي إس (بيعت كري الله عنها وفضلاء الله مهدى كي إس (بيعت كه الله ) آئي وياجُ الله على الله عل

بیعت لینے کے بعدامام مہدی اپنے ساتھیوں سمیت بیت اللّٰدشریف میں پناہ لیں گے۔ ابتداء میں امام موصوف کے ساتھیوں کی تعداداور وسائل بہت کم ہوں گےاور وہ کسی فوج سے مقابلہ کی طاقت نہیں رکھتے ہوں گے لیکن اللّٰہ تعالیٰ حسف کے ذریعے ان کی مددفر ما کیں گے۔

((عَنُ حَفُصَةَ وَاللَّهُ اَنَّ رَسُولَ اللهِ فَلَهُ قَالَ: (( سَيَعُودُ بِهِذَا الْبَيْتِ يَعُنِى الْكَعُبَةَ قَوُمٌّ لَيُسَتُ لَهُمُ مَنُعَةٌ وَّلاَ عَدَدٌ وَّلاَ عُدَّةٌ يُبُعَثُ اللَّهِمُ جَيُشٌ حَتَّى إِذَا كَانُوا بِبَيْدَاءَ مِنَ الْاَرْضِ خُسِفَ بِهِمُ )) رَوَاهُ مُسُلِمٌ))

حضرت هصه وظالمي سے روايت ہے كدرسول الله الله عظام نے فرمایا:''اس گھر يعنى كعبة الله ميں كچھ لوگ بناه ليس كے اللہ على نہان كے بناه ليس كے جن كے پاس وشمن كاحملہ روكنے كى طاقت نہيں ہوگى ندان كى تعداد زيادہ ہوگى ندان كے

<sup>•</sup> مجمع الزاوالد، كتاب الفتن ،باب ماجاء في المهدى (١٢٣٩٩١٧)

الم كتاب العقائد / عقا كركابيان المحالد من المركابيان المحالد من المركابيان المحالية المركابيان المحالية المركابيان المحالية المركابيان المحالية المركابيان المحالية المركابية ا

پاس اسلحہ ہوگا ایک لشکر (انہیں ختم کرنے کے لیے ) بھیجا جائے گاوہ بیداء کے مقام پر پینچیں گے تو زمین میں دھنسادیئے جائیں گے۔''اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔

بیداء کے مقام پر دھننے والے لشکر میں سے صرف اٹی آ دمی بیچے گا جو واپس جا کر حکومت کو کا میاب بغاوت (بعنی انقلاب) کی خبر دے گا۔

((عَنُ حَفُصَةَ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ الْمَالُولُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَمُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ الْحَرَاهُمُ الْحَرَاهُمُ الْحَرَاهُمُ الْحَرَاهُمُ الْحَرَاهُمُ الْحَرَاهُمُ الْحَرَالُهُمُ الْحَرَامُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ 
اللَّهُ فِي لَيْلَةٍ )) رَوَاهُ ابْنُ مَاجَةَ )) • (حسن)

حضرت علی بڑھٹن کہتے ہیں رسول اللہ ملے آئے آئے نے فر مایا ''مہدی ہمارے اہل بیت میں سے ہوگا اور اللہ تعالیٰ اس کی (خلافت کا )انتظام ایک ہی رات میں فر مادے گا۔''اسے ابن ماجہ نے روایت کیا ہے۔

ا مام مهدی کا دورخلافت سات سال تک ہوگا۔

ا ہا مموصوف کشادہ پیشانی اوراو نچی ناک والے ہوں گے۔ سریمیں

ا ما مہدی اپنے دور حکومت میں مکمل عدل وانصاف قائم کریں گے۔

عَنُ آبِيُ سَعِيُدِ نِ الْخُدُرِيِ وَخَلَاثُهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ ظِلَاَثَا : (( آلْمَهُدِئُ مِنِّى ، اَجُلَى الْجَبُهَةِ ، أَقْنَى الْاَنُفِ ، يَمُلُا الْاَرُضَ قِسُطًا وَعَدُلًا كَمَا مُلِثَتُ جَوْرًا وَظُلُمًا ، يَمُلُكُ الْاَرُضَ قِسُطًا وَعَدُلًا كَمَا مُلِثَتُ جَوْرًا وَظُلُمًا ، يَمُلِكُ سَبُعَ سِنِيْنَ )) رَوَاهُ اَ بُودَاؤُدَ) • (حسن)

کتاب الفتن واشراط الساعة
 کتاب الفتن ، باب خروج المهدى: (۳۳۰۰/۲)

<sup>(</sup>٣٦٠٤/٣) كتاب الفتن بهاب المهدى: (٣٦٠٤/٣)

الم العقائد / عقا مُركابيان من الموالد / عقا مُركابيان من الموالد المو

حضرت ابوسعید خدری و النظر کہتے ہیں رسول اللہ طلطے آئے نے فرمایا:''مہدی مجھ سے ہوگا اس کی بیشانی
کشادہ اور ناک اونچی ہوگی زمین کوعدل وانصاف سے اس طرح بھردے گا جس طرح وہ ظلم اور جور
سے بھری ہوئی تھی وہ سات سال تک حکومت کرے گا۔''اسے ابوداؤ دنے روایت کیا ہے۔
خلیفہ مہدی کے زمانے میں وولت کی اس قدر فراوانی ہوگی کہ وہ عوام میں بلاحساب کتاب دولت تقسیم
کرس گے۔

((عَنُ آبِيُ سَعِيُدِ هِ الْخُدُرِيِّ وَاللَّهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: (( يَكُونُ فِيُ آخِرِ النَّامَانِ وَلاَ يَعُدُّهُ )) رَوَاهُ مُسُلِمٌ)) • الزَّمَانِ خَلِيْفَةٌ يَقُسِمُ الْمَالَ وَلاَ يَعُدُّهُ )) رَوَاهُ مُسُلِمٌ)) •

حضرت ابوسعید خدری و النه کتے ہیں رسول الله طفی آنے نے فرمایا ''' آخری زمانہ میں ایک خلیفہ ہوگا جو مال بغیر کنتی کے تقسیم کرےگا۔''اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔

امام مہدی (فجر کی )نماز پڑھانے کے لیے کھڑے ہوں گے کہ حضرت عیسلی عَالِینا، آسان سے نازل ہوں گےاورامام مہدی کی امامت میں نمازادا کریں گے۔

(( عَنُ جَابِرِ بُنِ عَبُدِ اللَّهِ فَكَالِمَةُ يَقُولُ سَمِعْتُ النَّبِيَّ فَالْكَا يَقُولُ: (( لَا تَزَالُ طَائِفَةٌ مِّنُ أُمَّتِي فَاللَّهَ يَقُولُ: (( لَا تَزَالُ طَائِفَةٌ مِّنُ أُمَّتِي يُقُولُ: هَنُ مَرْيَمَ ، فَيَقُولُ: لَا ، إِنَّ بَعْضَكُمُ عَلَى بَعْضٍ أُمَرَاءُ تَكُرِمَةَ اللَّهِ فَيَقُولُ: لَا ، إِنَّ بَعْضَكُمُ عَلَى بَعْضٍ أُمَرَاءُ تَكُرِمَةَ اللَّهِ هَذِهِ الْأُمَّةَ )) رَوَاهُ مُسُلِمٌ) • هذِهِ الْأُمَّةَ )) رَوَاهُ مُسُلِمٌ) •

حضرت جابر بن عبدالله وظائفهٔ کہتے ہیں میں نے نبی اکرم مضی آیا کے کوفر ماتے ہوئے ساہے'' میری امت کا ایک گروہ ہمیشہ حق کے لیے لڑتا رہے گا وہ گروہ قیامت تک (حق پر) غالب رہے گا جب حضرت عیسیٰ ابن مریم مَلَانِ آ سان ہے ) تازل ہوں گے تو مسلمانوں کا امیر عیسیٰ مَلَانِ آ سان ہے گزارش کرے گا تشریف لائیں اور ہمیں نماز پڑھا کیں عیسیٰ مَلانِ ہواب میں فرما کیں گے نہیں تم خود ہی آپس میں ایک تشریف لائیں اور ہمیں نماز پڑھا کیں عیسیٰ مَلانِ تالی کی طرف سے عطا کردہ اعزاز ہے۔

ص: .....کیا سے باتیں سی بین کہ موجود نظام جمہوریت شرک ہے کفر ہے گناہ کبیرہ ہے اللہ کی نافر مانی ہے صریح گمرائی ہے؟ (محمد یونس شاکر ،نوشہرہ ورکاں)

كتاب الفتن واشراط الساعة

.....اگر کثرت وجمهوریت کوقر آن مجیداوررسول الله طفیقینی کی سنت وحدیث پرمقدم سمجها جائے توبیہ باتیں درست ہیں۔

🕶: ...... ہمارے کچھ بھائی کہتے ہیں کہ ہم جمہوریت کے ذَریعے اسلام لائیں گے اور کچھ کفر کہتے ہیں آپ اس کی وضاحت فرمائیں۔ (عصمت اللہ حافظ آبادروڈ ،گوجرانوالہ)

ت : .....جس جمهوریت سے قرآن مجید کی کسی آیت یا رسول الله ﷺ کی احادیث ثابتہ سے کسی حدیث کار قرہو وہ جموریت کفر ہے۔

سیام غیب کی تعریف کیا ہے؟ اور اس تعریف کو قرآن وسنت کے دلائل سے ثابت فرما کیں اور اس کا کیا مطلب ہے: ﴿ غیلُم الْغَیْبِ فَلَا یُظُهِرُ عَلَیٰ غَیْبِهِ اَحدُانِ اِلّاً مَنِ ارْتَضیٰ مِنُ رَّسُولِ .... الله کی مطلب ہے: ﴿ غیلُم الْغَیْبِ فَلَا یُظُهِرُ عَلیٰ غَیْبِهِ اَحدُانِ اِللّا مَنِ ارْتَضیٰ مِنُ رَّسُولِ .... الله کی اس سے رسول کے لیے علم غیب ثابت ہوتا ہے؟ ورنداس کا جواب دیں؟ (محمیض لیک نے علاوہ کو کی نہیں ہان شدہ پانچ چزیں اللہ تعالیٰ کے علاوہ کو کی نہیں ہان سرچین کو جانے کا نام ہے۔ سورہ لقمان کے آخریس بیان شدہ پانچ چزیں اللہ تعالیٰ کے علاوہ کو کی نہیں جانتا۔ رسول اللہ سے مورک نہیں جانتا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا: ﴿ وَعِنْدُهُ مَفَاتِحُ الْغَیْبِ لَا یَعْلَمُهُمْ آ اِلّا اللّٰهِ عَلَیٰ ہُوں اللہ تعالیٰ کے علم کی بنسبت اتنا ہے جتنا چڑیا کی چونچ میں قطرہ سمندر کی غیلیش نے فرمایا: ' کل مخلوقات کا علم اللہ تعالیٰ کے علم کی بنسبت اتنا ہے جتنا چڑیا کی چونچ میں قطرہ سمندر کی بنسبت اتنا ہے جتنا چڑیا کی چونچ میں قطرہ سمندر کی بنسبت اتنا ہے جتنا چڑیا کی چونچ میں قطرہ سمندر کی بنسبت یہ سورہ جن والی آیت سے مرادا نبیاء ورسول علیم السلام پر تازل شدہ وی ہے جیسا کہ اس کے سیات ، سبات اور کوات سے واضح ہے۔ ۱۲۲۱۶ ۱۹ ه

احمد: ٥٣١٥ عنصيح بخارى كتاب الاستسقاء بهاب لا يدرى متى يحى المطر الا الله تعالى.

<sup>🤀</sup> تفسير ابن كثير. سورهُ كهف



# عنسل كابيان

🖝: ..... کیا بغیروضوء قرآن پڑھنا، ذکر کرنا، درُ ودپڑھنا جائز ہے؟

بال درُست ہے۔جیسا کے مدیث بیتونداور ((یَذُکُو اللَّهُ عَلیٰ کُلِّ اَحْیَانِهِ)) سے ثابت ہوتا ہے۔

### [حديث بيتوته:]

عبداللہ بن عباس فاقیانے فیردی کہ انہوں نے ایک رات رسول کریم منظیمی کی زوجہ مطہرہ اور اپنی خالہ حضرت میمونہ فاقی کے گھر میں گزاری۔ (وہ فرماتے ہیں کہ) میں تکیہ کے عرض (یعن گوشہ) کی طرف لیٹ گیا اور رسول کریم منظیمی اور آپ کی اہلیہ نے (معمول کے مطابق) تکیہ کی لمبائی پر (سررکھ کر) آ رام فرمایا۔ رسول اللہ منظیم اور جب آ دھی رات ہوگئی یا اس سے بچھ پہلے یا اس کے بچھ بعد آپ بیدارہوئے اور اپنی باتھوں سے آپی نیندکودور کرنے کے لیے آتھیں ملنے گے۔ پھر آپ نے سورۂ آل عران کی آ فری دس آپی پر حسیس ، پھرا یک منظیم ہو کے اور اس سے وضوء کیا خوب اچھی فرے بوگھ اور اس سے وضوء کیا خوب اچھی فرح۔ پھر کھڑے ہوگھڑے ہوگھ اور اس سے وضوء کیا خوب اچھی فرح۔ پھر کھڑے ہوگھڑے ہوگھڑے ہوگرای طرح کیا جس طرح۔ پھر کھڑے ہوگھڑے ہوگرای طرح کیا جس طرح۔ پھر کھڑے ہوگھڑے ہوگرای طرح کیا جس طرح۔ پھر کھڑے ہوگھڑے ہوگھڑے ہوگھڑے ہوگرای طرح کیا جس طرح۔ پھر کھڑے ہوگھڑے ہوگھڑے ہوگھڑے ہوگھڑے ہوگھڑے ہوگھڑے ہوگھڑے ہوگرای طرح کیا جس طرح۔ پھر کھڑے ہوگھڑے 
[عائشہ وظافی ہے روایت ہے کہ آپ نے فرمایا نبی منطق این ہرونت اللہ عز وجل کا ذکر کرتے۔] 🌄 ۲۳،۲۱۷ 🗚

الله عند المام ومسائل ص: ٩٤ ، جلد اوّل مين آپ نے بيروايت درج كى ہے: (( لا يمس القرآن الا طاهر )) اس كى سند مين سليمان بن داؤدراوى ہے اس كے بارے مين امام ذہبى براتيم كھے ہيں:

((قال ابن معين لا يُعرف والحديث لا يصحُّ وقال مرة ليس بشيء وقال مرة شامي ضعيف

وقال عثمان بن سعید سلیمان بن داؤد الخولانی یروی عن یحییٰ بن حمزة ضعیف ))

اور فد کوره روایت یکی بن حزه سے مروی ہے۔ (میزان الاعتدال)

تواب اس روایت سے کیا استدلال جائز ہے؟ (ابوع کا شدعبداللطیف)

- 🦚 صحيح بخاري/كتاب الوضوء/باب قراءة القرآن بعد الحدث وغيره
- مسلم ، بحواله مشكوة/كتاب الطهارة/باب مخالطة الجنب و مايباح له

كاب الطهارة / اكا إلمبارت كالمحالي الكام المارك الكام المارك الكام المارك الكام المارك الكام الك

ت : ..... آپ نے میزان الاعتدال سلیمان بن داؤد الخولانی کے ترجمہ سے ان کے متعلق کی بن معین اورعثان بن سعید کے اقوال نقل فرمائے ہیں جبکہ اسی میزان الاعتدال میں سلیمان بن داؤد الخولانی کے ترجمہ میں ان کے متعلق اور محدثین کے اقوال بھی موجود ہیں :

۱-قال أحمد: ......(أرجو أن يكون صحيحا ، وأخرجه في مسنده عن الحكم بن موسى ))
۲-قال ابن عدى: ......(( وليحيى بن حمزة عن سليمان بن داؤد الخولاني الدمشقى أحاديث كثيرة ، وأرجوأنه ليس كما قال يحيى بن معين ، و أحاديثه حسان مستقيمة ، وقول أحمد: إنه من أهل الجزيرة ، وإنه سليمان بن أبي داؤد ، وما ذكروه من أنه وجد في أصل يحيى عن سليمان ابن ارقم ولكن الحكم لم يضبط خطأ فان الحكم قد ضبط ذلك سليمان ابن داؤد الخولاني ، ولكنه رجل مجهول يعنى الخولاني . أقول: ..... إذا كان الخولاني عند ابن عدى رجلا مجهولا فكيف يكون حديثه عند ابن عدى نفسه حسنا مستقيما وقد قال هو عينه حسب ما نقل عنه الذهبي وأحاديثه حسان مستقيمة وقد قال : وأرجو أنه ليس كما قال يحيى بن معين -

والحل أن القول بأن أحاديثه حسان مستقيمة ، وأنه ليس كما قال يحيى بن معين ليسا من أقوال ابن عدى ، وإنما هما من أقوال عثمان بن سعيد كما يبدو ذلك بالرجوع الكامل وقد ظهر من ذلك أن الرجل ليس بضعيف عند عثمان بن سعيد أيضا ، بل هو عنده من رواة الحسان المستقيمة ، وليس عنده بمجهول ، ولاغير صحيح الحديث ، ولا بضعيف ، ولا ليس بشىء كما قال يحيى فقول الذهبى : قال عثمان بن سعيد : سليمان بن داؤد الخولانى يروى عن يحيى بن حمزة ضعيف كما ترى - ثم صواب العبارة : يروى عنه يحيى بن حمزة -

وفى الحل نظر ظاهر فإن ابن عدى قال فى الكامل: وقد روى عن سليمان بن داؤد غير يحيى بن حمزة ، وصدقة بن عبدالله كما ذكرته من الشاميين وأماحديث الصدقات فله أصل فى بعض رواة معمر عن الزهرى عن أبى بكر ابن عمرو بن حزم، فأفسد إسناده ، وحديث سليمان بن داود مجود الإسناد - اهـ ، فلا يكون النحولانى

عند ابن عدى أيضاً رجلاً مجهولاً ، وإلا لم يكن حديثه عند ابن عدى مجود الإسناد ، وكلام ابن عدى هذا حكاه صاحب تهذيب التهذيب بلفظ : وقال ابن عدى : للحديث أصل في بعض مارواه معمر عن الزهرى لكنه أفسد إسناده ، ورواه سليمان ابن داؤد هذا فجود الإسناد - ۱ هـ

قال ابن عدى فى الكامل: وهذا الذي ذكر عن أحمد بن حنبل مما قد ذكرته أن هذا سليمان بن أبى داؤد من أهل الجزيرة ، وما ذكرت أنه وجد فى أصل يحيى بن حمزة عن سليمان بن أرقم ، ولكن الحكم لم يضبطه جميعا خطأ والحكم بن موسى قد ضبط ذلك ، وسليمان بن داؤد الخولانى صحيح كما ذكره الحكم ، وقد رواه عنه غير يحيى بن حمزة إلا أنه مجهول - ١هـ فالضمير المنصوب فى قوله: أنه مجهول يعود على قوله: غير يحيى بن حمزة - لا على يحيى بن حمزة ، ولا على سليمان بن داؤد الخولانى ، فالذهبي وحمه الله تعالى قد أخطأ فى فهم كلام ابن عدى فى موضعين الأول انه عزا قول: وليحيى بن حمزة عن سليمان بن داؤد الخولانى الدمشقى أحاديث كثيرة الخ إلى ابن عدى ، وانما هو لعثمان بن سعيد الدارمي والثانى أنه أعاد الضمير المنصوب فى قوله: ولكنه رجل مجهول على سليمان بن حمزة والذى أنه أعاد الضمير المنصوب فى قوله: ولكنه رجل مجهول على سليمان بن حمزة والذى أسقطه صاحب الميزان من البين والله اعلم

هذا وقد قال صاحب تهذيب التهذيب: وقال البيهقى: وقد أثنى على سليمان بن داؤد أبو زرعة ، وأبو حاتم ، و عثمان بن سعيد ، وجماعة من الحفاظ ، ورأوا هذا الحديث الذي رواه في الصدقات موصول الإسناد حسنا . اهـ

وبعد التياو التى قال الحافظ فى تهذيب التهذيب: أما سليمان بن داؤد الخولانى فلا ريب فى أنه صدوق لكن الشبهة دخلت على حديث الصدقات من جهة أن الحكم بن موسى غلط فى أسم والد سليمان ، فقال: سليمان ابن داؤد وإنما هوسليمان بن أرقم ، فمن أخذبهذا ضعف الحديث ولا سيما مع قول من قال: إنه قرأه كذلك فى

أصل يحيى بن حمزة ........ وأما من صححه فأخذوه على ظاهره في أنه سليمان بن داؤد .... الخدوقد درست في كلام ابن عدى أن قول من قال من أهل العلم: إن الحكم لم يضبطه خطأ ، وأن الحكم بن موسى قد ضبط ذلك ، وسليمان بن داؤد الخولاني صحيح كما ذكره الحكم ))

٣- وقال ابن حبان: .... ((سليمان بن داؤد الخولاني ثقة))

٤ ـ وقال الدارقطني: ..... ((ليس به بأس ))

تو د کیھئے جناب چارائمہ محدثین امام احد بن ضبل ، امام ابواحمد ابن عدی ، امام ابن حبان اور امام دار قطنی ۔
رحمہم اللہ اجمعین ۔ کے تو میں خولانی میں اقوال اسی میزان میں موجود ہیں جس میزان سے آپ نے تضعیف خولانی میں کی بن معین اور عثان بن سعید داری کے قول نقل فرمائے ہیں۔ پھر میزان بی میں ابن عدی کے حوالہ سے ابن معین کے قول کا ردموجود ہے اور ابن عدی کے حوالہ سے گزر چکا ہے کہ عثان بن سعید داری ، کی بن جز وعن سلیمان بن داؤدخولانی کی احاد بٹ کو حسان مستقیمہ قرار دیتے ہیں تو آپ کی ان سے قل کردہ تضعیف بھی کا فور ہوگئی تو اب بن داؤدخولانی کی احاد بٹ کو حسان مستقیمہ قرار دیتے ہیں تو آپ کی ان سے قل کردہ تضعیف بھی کا فور ہوگئی تو اب جناب خود بی انساف فرمائیں جو کچھ آپ نے سلیمان بن داؤدخولانی کے متعلق لکھادہ کس زمرہ میں آتا ہے؟

قال الألباني في إرواء الغليل: .... ١٢٢ حديث أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه عن جده أن النبي علي كتب إلى أهل اليمن كتابا وفيه: لا يمس القران إلا طاهر رواه الأثرم، والدار قطني متصلاً، واحتج به أحمد، وهو لما لك في المؤطا مرسلا صحيح روى من حديث عمرو بن حزم، وحكيم بن جزام، وابن عمر، وعثمان بن أبي العاص -

أما حديث عمرو بن حزم فهو ضعيف فيه سليمان بن أرقم وهو ضعيف جداً ، وقد أخطأ بعض الرواة فسماه سليمان بن داؤد وهوالخولاني ، وهو ثقة ، وبناء عليه توهم بعض العلماء صحته ، وإنما هو ضعيف من أجل ابن أرقم هذا - ١ هـ وقد رجع الألباني عن قوله هذا حيث قال في الإرواء نفسه : وبعد كتابة ما تقدم بزمن بعيد و جدت حديث عمرو بن حزم في كتاب فوائد أبي شعيب من رواية أبي الحسن محمد أحمد الزعفراني ، وهو من رواية سليمان بن داؤد الذي سبق ذكره ، ثم روى عن البغوى أنه قال : سمعت أحمد بن

# ي كتاب الطهارة را را كام طهارت المعالم 
حنبل، وسئل عن هذا الحديث، فقال: أرجو أن يكون صحيحاً هـ (١٥٨٠١) تو خلاصه كلام بيه به كهمرو بن حزم رفائيز والى حديث بطريق سليمان بن داؤدخولاني حسن صحيح به البذاآب كا قول" تواب اس روايت سے كيا استدلال جائز ہے؟" به وزن، بے قیمت اور بے بنیاد ہے۔ واللہ اعلم

-A1 & Y &/1//49

د.....محترم حافظ صاحب آپ نے اپنی تحریر میں فرمایا ہے کہ'' تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ عمرو بن حزم زخاتینۂ والی حدیث بطریق سلیمان بن داؤدخولانی حسن صحیح ہے۔لہذا آپ کا قول .....الخ۔

یہ روایت واقعی ہی حسن ہے ۔لیکن مزید اس بارے میں کچھاشکالات ہیں۔اُمید ہے آپ ضرور ہزید توجہ فرمائیں گے اور بہتر حل پیش کریں گے ۔ان شاءاللہ۔

عِنْ مَدابراتِيم مُثر وا فِي كتاب "لَا يَمَسُهُ إلَّا الْمُطَهَّرُونَ "ص: ٢٣ مِن فرمات بين:

(( وجوابنا على ذلك من وجهين اثنين: الأوّل: ان كلمة طاهر تعنى: المؤمن يدل على ذلك قوله على المؤمن لا ينجس (رواه البخارى) فيكون المعنى لا يمس المصحف الا مؤمن والمراد: عدم تمكين المشرك من مسه ، فهو كحديث: نهى عن السفر بالقرآن الى أرض العدوّ ، من غير ضرورة الثانى: ان النبى على كان يكتب الى الملوك الكفار و يضمن كتبه اليهم هذه الآيات من القرآن ولا شك انهم كانوا يمسون هذا الكتب اويمسها من يقرأ لهم من بطانتهم ممن هم على مثل دينهم))

### آخر میں لکھتے ہیں:

((لا يمس القرآن الا طاهر مسلم الا لحاجة وضرورة فيجوز حينئذ لغير الطاهر المسلم مسه ولا فرق بين أن يكون المسلم جنبا و بين ان يكون غير جنب وبين أن تكون المرأة حائضا او نفساء و بين أن تكون غير ذلك فلا يحظر عليهما مس المصحف في الحالين لانها طاهران غير نجسين)) ص:٢٧

## مزید فرماتے ہیں:

(( لكن الدليل الصريح ، الصحيح ، الموضع للحق في هذه المسألة هو مع من محكم دلائل و برابين سے مزين متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مكتبه

يقول بإباحة المس ألا وَهو قوله على العائشة حين طمثت في الحج اصنعى كل ما يصنعه الحاج غير أن لا تطو في بالبيت ولا تصلى ، فأباح لها الرسول المنه كل أنواع القرب والعبادات ما عد الصلاة والطواف بالبيت لا ن الطواف صلوة غير أنه أبيح فيه للطائف أن يتكلم

وبوب الإمام البخاري في صحيحه (٤٠٧/١) بابٌ تقضى الحائض المناسك كلها إلا الطواف بالبيت وذكر احدى روايات الحديث.

قد نقل الحافظ ابن حجر في فتح البارى :٤٠٧/١عن ابن رشيد تبعاً لإبن بطال قوله في مناسبة التبويب: ان مراده الاستدلال على جواز قراء ة الحائض والجنب بحديث عائشه رائم واستحسنه الحافظ، ص:٢٩،٢٨)

#### ص: ۴۰ میں فرماتے ہیں:

((وذكر البخارى عن ابن عباس أنه لم ير بالقرأة للجنب بأساً (مذكوره تمام حوالے "لا يمسه الا المطهرون" لمحمد ابراهيم شقره كے هيں۔)

محترم حافظ صاحب! آپ نے اپن تحریر کا ۱۰۵ میں شخ البانی رحمہ اللہ کے حوالے سے بھی عمر و بن حزم رفائظہ والی روایت کی صحت نقل کی ہے۔ یہ بات اپنی جگہ پر درست ہے کہ روایت تو ثابت ہے لیکن یہاں لفظ'' طاہر'' سے مراد کیا ہے۔ بذات خود شخ موصوف رحمہ الله فرماتے ہیں:

((قلت: هذا الجواب مبنى على حرمة مس المصحف من الجنب والمصنف لم يذكر دليلا عليه ههنا ولكنه أشار في "فصل: ما يجب له الوضوء أن الدليل هو قوله على "لا يمس القرآن الا طاهر" مع أنه صرح هناك بأن لفظة "طاهر" مشترك يحتمل معانى شتى وأنه لا بدمن حمله على معنى معين من قرينة ثم حمله هو على غير الجنب بغيرقرينة وقد رد دنا عليه هناك بما فيه كفاية ، وبينا المراد من الحديث هناك ، وأنه لا يدل على تحريم مس القرآن مطلقاً ، فراجعه

والبراء ة الأصلية مع الذين قالو ابجواز مس القرآن من المسلم الجنب ، وليس في الباب نقل صحيح يجيز الخروج عنها لفتامل ، تمام المنة للشيخ الالباني ي كتاب الطهارة / اكام لمارت من الكام 
رحمه الله ص:١١٦))

اس کے علاوہ جتنے بھی دلائل فقدالسنہ میں جنبی کے لیے یا حائضہ کے لیے قرآن مجیدنہ پڑھنے کے ہیں شخ موصوف نے اپنی اس کتاب میں ان کار دکیا ہے۔ (انظر تمام المنة ص: ١١٦ تا ١١٩)

ابر ہامسکار کو 'جنبی طاہر نہیں ہوتا'' تو'' ان المؤمن لاینجس " کامفہوم اور کیا ہے؟ والثانی: .....که نماز پھر کیوں نہیں پڑھ سکتا اس لیے کہ اسے شرعاً نماز سے روکا گیا ہے جیسا کہ اوپر عائشہ صدیقہ وٹاٹھا والی روایت میں بیربات ثابت ہے۔ (ابوعکا شدعبداللطیف)

ے:....مسئلے دو ہیں۔ ﷺ جنبی و حائضہ کا قرآن پڑھنا۔ ﴿﴿ جَنبی و حائضہ کا قرآن مجید کو ہاتھ لگانا اور چھونا۔ پہلے مسئلے میں درست اور شیح بات یہی ہے کہ جنبی اور حائضہ قرآن پڑھ سکتے ہیں کیونکہ ان کے لیے قرائت قرآن کی ممانعت والی کوئی ایک بھی روایت یا پیر ثبوت تک نہیں پہنچتی۔

اوردوس مسئلے میں صحیح اور درست تول ہے کہ جنبی اور حائضہ قرآن مجید کو ہاتھ نہیں لگا سکتے اور نہ ہی چھو سکتے ہیں کیونکہ رسول اللہ مسئلے آیا گا فرمان ہے: ﴿ لا یمس القرآن إلا طاهر )) اور معلوم ہے کہ جنبی اور حائضہ طاہر نہیں ، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے: ﴿ وَإِنْ كُنتُهُم جُنبًا فَاطَّهَّرُوا ﴾ نیز اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے: ﴿ وَإِنْ كُنتُهُم جُنبًا فَاطَّهَّرُوا ﴾ نیز اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے: ﴿ وَلَا تَقُرَبُوا اللهِ عَتْمَ يُعْلَمُونَ فَافِذَا تَطَهَّرُنَ فَافِذَا تَطَهَّرُنَ فَافِذَا تَطَهَّرُنَ فَافِذَا تَطَهَّرُنَ ﴾

ر ہا آ پ کا شکال تو اس کا جواب''احکام ومسائل'' میں موجود ہےصفحہ ۱۹۷ ور ۹۸ کا ایک دفعہ پھر سے مطالعہ فر مالیں۔

باقی جو کلام آپ نے شیخ البانی رحمہ الله تعالیٰ کی کتاب "قمام المنة" سے نقل فر مایا ہے تو اس کا جواب انہوں نے خود ہی" إرواء الغليل" ميں لكھ ديا ہے وہ فر ماتے ہيں:

(( وعليه فالنفس تطمئن لصحة هذا الحديث لاسيما وقد احتج به إمام السنة أحمد بن حنبل كما سبق ، و صححه أيضا صاحبه الإ مام إسحاق بن راهويه ، فقد قال إسحاق المروزى في مسائل الإمام أحمد (ص:٥):

المنتخ كتاب الطهارة د احكام طهارت

~ A1272/T/A

🗗 :.....کیا آ دی بغیر وضو کے قر آن کوچھوسکتا ہے۔ (شاہر سلیم ، لا ہور )

🖝 :....اس کا جواب بعض اہل علم کے ہاں نفی میں ہے اور بعض کے ہاں اثبات میں بہتریہی ہے کہ قر آن مجید کو

باوضوء ہوکرچھوئے۔

371717731A

[ نبی نے فرمایا: نہ چھوئے قرآن کو گریاک]

🖝 :......اگرکسی پانی میں نجاست ، گندگی وغیرہ ہواوروہ پانی بہہ کر چند کلومیٹر آ گے جاتا ہے۔ پھر کیا اس نجاست یا گندگی والے پانی کو بندہ استعال کرسکتا ہے حالا نکہ نہ تواس پانی کارنگ تبدیل ہوانہ کوئی بونہ ذا کقہ۔ (سجاوالرحمٰن شاکر)

←:....حديث قُلَّتُينِ اورحديث ٱلْمَاءُ طَهُورُ لاَ يُنجِّسُهُ شَيْءٌ كَارِوْتَىٰ مِيں بإنى دِ مَكِير فيصله فرماليں۔ بد بودارا شیاء چینکی جاتی ہیں۔ نبی منتظ ایک نے فرمایا: پانی پاک ہےاسے کوئی چیز نا پاک نہیں کرتی۔] •

معلوم ہوا کہ کنویں کا پانی پاک ہے۔

رسول الله طَشَيَعَتِهُمْ نِے فرمایا جب پانی کی مقدار قُلَتَیْنِ (۲۲۷کلو گرام )ہوتی ہے تو وہ نجاست کونہیں

أثفاتا \_ 🎱

یعنی کسی نجاست کے گرنے ہے اس کا وصف ( رنگ بویا ذا گفتہ ) تبدیل نہیں ہوتا لیکن اگراس ہے کم مقدار والے ساکن یانی میں نجاست گر جائے تو اس سے دضو یا عسل نہ کرنا چاہیے خواہ اس کا وصف تبدیل ہویا نہ ہوا درا گر ٢٢٧ كلوگرام سے زائد پانی ہواوراس كاوصف بدل جائے تونا پاك ہورند پاك ہے] 🖝 :....جس مخض کو ہر وقت کا ابتلاء نہ ہو، پیثاب کرنے کے بعد تھوڑی دیرتک پیثاب کے قطرے ہتے ہوں اس کے بعد بند ہوجاتے ہوں ،ابیاتخص عذر دور ہونے کے انظار میں نماز میں تاخیر کرے یا اوّل وقت میں با جماعت نمازادا کرلےاگر چەدضو کے بعد قطرے آ جا <sup>ئی</sup>یں۔ جسے ہردقت کا ابتلاء ہو کیاصرف وہی تخف سکسل کی حالت میں نمازا دا کرسکتا ہے؟ (وقارعلی ، لا ہور )

<sup>₫</sup> مؤطا امام مالك كتاب القرآن /باب الامر بالوضوء لمن مس القرآن ، حاكم ٥١١ ٣٩٧-٣٩٧

<sup>🕻</sup> ابو داؤ د/الطهارة/باب ما جاء في بتر بضاعة، ترمدي/الطهارة/باب ما جاء ان الماء لا ينحسه شيء

<sup>💣</sup> رواه احمدو ابو داؤد والترمذي والنسائي والدارمي و ابن ماجه ابحواله المشكوة اكتاب الطهارة اباب المياه الفصل الثانيج

# ي كتاب الطهارة / احكام طمارت من المحكام المحكم المح

ت:.....نماز کاونت شروع ہونے سے اتنی دیر پہلے پیثاب کرلے کہ نماز کاونت شروع ہونے تک قطرے بند ہوجائیں۔

ت : ..... محترم مجھے پیشاب کے قطرے آنے کا نقص ہے، نماز میں میرے لیے کیا تھم ہے کیابار بار وضوکر ناپڑے گایا صرف ایک ہی وضو سے نماز پڑھتار ہوں اور پھر کپڑوں کے بارے میں کیا تھم ہے ممکن ہے قطرہ کپڑے سے بھی لگ جاتا ہو۔ (ظفراقبال)

تسداگر وضوء کر لینے کے بعد اور قطرہ آنے سے پہلے اتنا وقفہ ہو جاتا ہے جس میں نماز پڑھی جاسکے تو قطرہ آنے پر وضوء دوبارہ کرنا ہوگا اور اگر وقفہ اس سے کم ہے تو پھر استحاضہ والاحکم ہے ایک وضوء کر کے ایک نماز پڑھ لے اور دوسری نماز کے لیے دوسر اوضوء بنا لے ۔ وہلم جرا [بعدی الوضوء اباب عسل الدم] بدن اور کپڑوں کوقطرہ سے بچانے کے لیے لنگوٹی استعال کریں پہلی صورت میں بوقت نمازلنگوٹی اُتار کر استخاصہ کر کے وضوء بنالیں اور نماز پڑھ لیں ، پھرلنگوٹی باندھ لیں ۔ وہلم جرا۔ اور دوسری صورت میں استحاضہ والاحکم ہے۔

[اگر کسی خفس کو مسلسل پیشاب کے قطرے آتے رہتے ہوں تو وہ ہر نماز کے لیے وضوء کر کے نماز پڑھ لے، ہر نماز کے لیے وضو کر کا اس کی مثال استحاضہ والی عورت ہے جیسا کہ فاطمہ بنت ابی حیش کے بارے میں ہے کہ انہیں استحاضہ کی حالت تھی تو نبی طیفے ہے نہ انہیں فر مایا: جب حیف کا خون ہو جو سیاہ ہوتا ہے اور پہچانا جاتا ہے تو نماز سے زک جا۔ اور جب دوسرا ہو تو وضوء کر اور نماز اوا کروہ تو رگ ہے۔ • تو جس طرح مستحاضہ عورت کوخون آتا رہتا ہے تو اس حالت میں اسے تھم ہے کہ وہ وضو کر کے نماز پڑھ لے کیونکہ وضوء اس کی طہارت ہے اس طرح وہ آوئی جے پیشا بے قطرے آتے ہیں جب بھی وہ نماز اوا کر نے لگے تو وضو کر لے نیاس کی طہارت ہے اور نماز اوا کر لے نماز نہ چھوڑے۔]

🖝:....غسل یا وضو کے بعد تولیہ استعال کرنا جائز ہے پانہیں؟ (محمہ یونس شاکر )

€:..... جائز ہے۔

[علامه محمر عبدالرحمٰن مبارك پوری تخفة الاحوذی میں فریاتے ہیں: منتقب میں میں مبارک بوری تخفیة الاحوذی میں فریاتے ہیں:

والقول الراجح عندي ، هو قول من قال بجواز التنشيف

<sup>🖚</sup> ابو داژداكتاب الطهارة\_نساثي اكتاب الحيض والاستحاضه

ي كتاب الطهارة ر اكا برطبارت يتي الطهارة ر اكا برطبارت يتي الطهارة ر اكا برطبارت الكاربي الطهارة الكاربي المعالم الكاربي الكار

A1272/1/7

''میرےزد کی راج یمی ہے کہ تولیہ استعال کرنا جائز ہے۔'']

۔۔۔۔۔کیا کھڑے ہوکر جیسے آج کل عام گھروں میں (شاور) یعنی فوارے لگے ہوتے ہیں غسل کرنے کے لیے کھڑے ہوکر نگے نہانا جائز ہے؟ کس حد تک جائزاور کس حد تک حرام ہے بیان فرمادیں؟ (ایک سائل)

ت: .....اس مسئله کی خاطر آپ صحیح بخاری رکتاب الغسل رباب من اغتسل عریانا و حده .... الغ د کیدلی ان شاء الله العزیز اطمینان بوجائے گا۔

[ابو ہر یرہ فالٹی سے روایت ہے انہوں نے نبی مستی آنے سے بیان کیا آپ نے فرمایا: ''نبی اسرائیل نگے ہوکر
اس طرح نہاتے تھے کہ ایک شخص دوسرے کود کھتا لیکن سیدنا موئی عَالین تنہا پر دہ سے مسل فرماتے ۔ اس پر انہوں نے
کہا کہ بخدا موئی کو ہمارے ساتھ مسل کرنے میں صرف یہ چیز مانع ہے کہ آپ کے نصیے بڑھے ہوئے ہیں ، ایک
مرتبہ موئی علیہ السلام مسل کرنے گے اور آپ نے کپڑوں کو ایک پھر پر رکھ دیا اسے میں پھر کپڑوں کو لے کر بھاگا
اور موئی عَالین ہی اس کے بیچے بڑی تیزی سے دوڑے ، آپ کہتے جاتے تھے اے پھر! میرا کپڑا دے ، اے پھر!
میرا کپڑا دے ۔ اس عرصہ میں بنی اسرائیل نے موئی عَالین کو نگا دکھے لیا اور کہنے گے اللہ کی قتم! موئی کو کوئی بیاری
میرا کپڑا دے ۔ اس عرصہ میں بنی اسرائیل نے موئی عَالین کو نگا دکھے لیا اور کہنے گے اللہ کی قتم! اس پھر پر چھ یا سات مار
کینٹان ماتی ہیں ۔

نی کریم منظ آیا نے فر مایا کہ' ایک بار ایوب مَالِنا الله نظ عسل فر مار ہے تھے کہ سونے کی ٹڈیاں آپ پر گرنے لگیں ایوب مَالِنا انہیں اپنے کپڑے میں نمیٹنے لگے ، استے میں ان کے رب نے انہیں پکارا کہ اے ایوب! کیا میں نے تہمیں اس چیز ہے بے نیاز نہیں کردیا جے تم دیکھ رہے ہو۔ ایوب مَالِنا اللہ نے جواب دیا ہاں تیری بزرگ کی قتم الیکن تیری برکت سے میرے لیے بے نیازی کیوکرممکن ہے۔ ] • ۲۲۱01۲ کے بری برکت سے میرے لیے بے نیازی کیوکرممکن ہے۔ ]

عنی :....عنسل جنابت کے وقت اگر نماز والا وضونہ کیا جائے تو کیاغنسل ہو جائے گا؟ نیزغنسل کے لیے فرائض یا

شرا ئط بھی بیان فر مادیں ۔ ( عبدالغفور ، شامدرہ ) ...

ے: .....رسول اللہ طنے عَلَیْم والاغنسل نہیں ہوگا۔ پہلے استنجا، پھر نماز والا وضوء، پھرسر پر تین چلوڈ ال کردائیں جانب ہے آغاز کی پابندی کرتے ہوئے سارے بدن پر پانی بہالے۔

🖝 :..... جا ئضه عورت کسی مروه عورت کونسل دے سکتی ہے؟ (شاہر سلیم، لا ہور )

بخارى/كتاب الغسل/باب من اغتسل عريانا وحده في الخلوة ومن تستر والتستر أفضل

🖝 : .....میت کونسل کرانے والے کونسل کرنا جاہیے یانہیں؟ کیونکہ درج ذیل دوا حادیث میں تضاد ہے:

((قال رسول الله ﷺ من غسل ميتا فليغتسل))

''جومیت کونسل دے وہ خودسل کرے۔'' 🕈

((قال رسول الله ﷺ ليس عليكم في غسل ميتكم غسل اذا غسلتموه فانه ميتكم ليس بنجس فحسبكم ان تغلسوا ايديكم))

''میت کوشسل دینے میں تم پرغسل نہیں ہے جب تم اسے خسل دو، پس بے شک وہ تمہاری میت ہے جس نہیں ہے، پس تمہیں یہی کافی ہے تم ہاتھوں کو دھولو۔'[صحیح المحامع الصغیر للألبانی: ۲۱۲ ۹۹]

(محمد سین ، کراچی)

۔۔۔۔۔آپ کی درج کردہ دونوں حدیثوں میں کوئی تضاد نہیں۔ دوسری حدیث ((لیس علیکم ۔۔۔۔۔ النج))

قرینہ ورلیل ہے کہ پہلی حدیث میں ((فلیغتسل)) امر ندب ہے امر وجوب نہیں۔ ۱٤٢٢١٠١٧ ه

۔۔۔۔۔۔ایک آدمی کو شمل جنابت کے ایک رکن کا پند نہ تھا، اس نے اپنے طریقے سے شمل کیا اور لاعلم رہا، تھوڑی در بعدا سے مسئلہ معلوم ہوگیا۔ کیا اس کے لیے ضروری ہے کہ شمل دھرائے یا لاعلمی کی وجہ سے معاف ہے؟

در بعدا سے مسئلہ معلوم ہوگیا۔ کیا اس کے لیے ضروری ہے کہ شمل دھرائے یا لاعلمی کی وجہ سے معاف ہے؟

(فیصل اسلم)

ت :.....لاعلمی کی وجہ سے معاف ہے آیندہ ایبا نہ کریں۔دلیل ابوسعید خدری فٹائٹیُز کی پلید جوتوں میں لاعلمی کی صورت میں نماز پڑھنے والی مرفوع حدیث۔

[ابوسعیدخدری بی الی سے دوایت ہے کہ ایک مرتبہ نبی کریم طفی آیا اپنے اصحاب کونماز پڑھارہے تھے کہ آپ نے اب جو توں کو اُتارا اور با کمیں طرف رکھ دیا۔ پس جب لوگوں نے بھی دیکھا تو انہوں نے بھی جوتے اُتار دیے ،
پس جب رسول الله طفی آیا نے نماز کو کمل کیا تو فر مایا'' جمہیں کس چیز نے جوتے اُتار دیے تو رسول الله طفی آیا نے نم مایا :
نے آپ طفی آیا نے کودیکھا آپ نے اپنے جوتے اُتار دیے تو ہم نے بھی اُتار دیے تو رسول الله طفی آیا نے نم مایا :

<sup>🗨</sup> بحاري/كتاب الحيض/باب مباشرة الحائض 💮 🗘 رواه الترمذي وصححه ابن حزم نيل الاوطار ٧٠١١ ٩

'' بے شک جبریل مَالِیلاً میرے پاس آئے اورخبر دی بے شک ان دونوں جوتوں میں نجاست ہے اور فر مایا جب تم میں سے کوئی مسجد میں آئے پس وہ دیکھ لے اگر وہ اپنے جوتوں میں نجاست دیکھے یا گندگی تو اسے رگڑ کر صاف کر

لےاوران میں نماز پڑھ لے۔] •

🕶 :.....ایک آ دمی بھول کراپنے سر پڑنسل جنابت کے دوران چاراوک پانی ڈال دیتا ہے ، نسل کر لینے کے بعد اسے یا دآتا ہے کہ میں نے ایک مرتبه زیادہ دھولیا ہے۔ کیااب اس پرغسل دھرانا ضروری ہے یااس کی پیجول معاف ہے؟ (فیصل اسلم)

🖝: .....غنسل درست ہے آیندہ ایبانہ کرے۔

[ نی کریم منطق تین نے فرمایا:

''میری اُمت کی بھول چوک معاف ہے اور جو کام زبر دئتی کرائے جائیں وہ بھی معاف ہیں۔''] •

😎 :.....ایک عالم نے مسکلہ بتایا کہ حدیث میں ہے کو شسل جنابت میں وضو کے بعد سر پر تین اوک یانی ڈالنے ے سلے ہاتھ سیے کرے اچھی طرح سرے بالوں میں پھیرنے جا ہیں، کیابیدرست ہے؟ (فیصل اسلم)

🖝: ..... عالم صاحب کی بتائی ہوئی حدیث سیح ہے۔ ام المؤمنین عائشہ صدیقہ بناٹھ سے مروی ہے۔

[ عا ئشہ وَالْعُجا ہے روایت ہے کہ رسول الله ﷺ جب جنابت کاغسل شروع کرتے تو پہلے اپنے ہاتھ دھوتے ، پھر دائیں ہاتھ سے بائیں ہاتھ پر پانی ڈال کراپی شرم گاہ دھوتے ، پھر وضوء کرتے ، پھر پانی لے کرسر کے بالوں کوتر کرتے ، پھرتین لپ پانی کے بھر کرسر پر ڈالتے ، پھراپنے سارے وجود کودھوتے ، پھراپنے پاؤں دھوتے۔ 🔋 🌣

🖝 :....میرے ساتھ کچھ عرصہ سے بید مسئلہ در پیش ہے کہ وضوا و عنسل کے دوران یا بعد میں مجھے یا ذہیں رہتا کہ 🤋 میں نے پیعضودھویاتھا کہ نہیں۔وضود ہرانے سے میری کیفیت بڑھتی چلی جاتی ہے۔وضواور عنسل جنابت میں الی حالت میں میرے لیے کیا تھم ہے؟

2.....عسل جنابت میں ایک عضو کو دھولیا ہے اس کے بعد دوسرے اعضاء کو دھوتے ہوئے اگر پہلاعضو خیک ہوجائے

سنن أبي داؤد/كتاب الصلاة / باب الصلاة في النعل

<sup>🗗</sup> ابن ماجه اكتاب الطلاق اباب الطلاق المكره والناسي \_ مشكواة اكتاب المناقب بهاب ثواب هذه الامة الفصل الثالث

<sup>•</sup> بخارى اكتاب الغسل اباب الوضوء قبل الغسل \_ مسلم واللفظ لمسلم

K 150 K 150 K 150 K 150 K 150 K 150 K 150 K 150 K 150 K 150 K 150 K 150 K 150 K 150 K 150 K 150 K 150 K 150 K 150 K 150 K 150 K 150 K 150 K 150 K 150 K 150 K 150 K 150 K 150 K 150 K 150 K 150 K 150 K 150 K 150 K 150 K 150 K 150 K 150 K 150 K 150 K 150 K 150 K 150 K 150 K 150 K 150 K 150 K 150 K 150 K 150 K 150 K 150 K 150 K 150 K 150 K 150 K 150 K 150 K 150 K 150 K 150 K 150 K 150 K 150 K 150 K 150 K 150 K 150 K 150 K 150 K 150 K 150 K 150 K 150 K 150 K 150 K 150 K 150 K 150 K 150 K 150 K 150 K 150 K 150 K 150 K 150 K 150 K 150 K 150 K 150 K 150 K 150 K 150 K 150 K 150 K 150 K 150 K 150 K 150 K 150 K 150 K 150 K 150 K 150 K 150 K 150 K 150 K 150 K 150 K 150 K 150 K 150 K 150 K 150 K 150 K 150 K 150 K 150 K 150 K 150 K 150 K 150 K 150 K 150 K 150 K 150 K 150 K 150 K 150 K 150 K 150 K 150 K 150 K 150 K 150 K 150 K 150 K 150 K 150 K 150 K 150 K 150 K 150 K 150 K 150 K 150 K 150 K 150 K 150 K 150 K 150 K 150 K 150 K 150 K 150 K 150 K 150 K 150 K 150 K 150 K 150 K 150 K 150 K 150 K 150 K 150 K 150 K 150 K 150 K 150 K 150 K 150 K 150 K 150 K 150 K 150 K 150 K 150 K 150 K 150 K 150 K 150 K 150 K 150 K 150 K 150 K 150 K 150 K 150 K 150 K 150 K 150 K 150 K 150 K 150 K 150 K 150 K 150 K 150 K 150 K 150 K 150 K 150 K 150 K 150 K 150 K 150 K 150 K 150 K 150 K 150 K 150 K 150 K 150 K 150 K 150 K 150 K 150 K 150 K 150 K 150 K 150 K 150 K 150 K 150 K 150 K 150 K 150 K 150 K 150 K 150 K 150 K 150 K 150 K 150 K 150 K 150 K 150 K 150 K 150 K 150 K 150 K 150 K 150 K 150 K 150 K 150 K 150 K 150 K 150 K 150 K 150 K 150 K 150 K 150 K 150 K 150 K 150 K 150 K 150 K 150 K 150 K 150 K 150 K 150 K 150 K 150 K 150 K 150 K 150 K 150 K 150 K 150 K 150 K 150 K 150 K 150 K 150 K 150 K 150 K 150 K 150 K 150 K 150 K 150 K 150 K 150 K 150 K 150 K 150 K 150 K 150 K 150 K 150 K 150 K 150 K 150 K 150 K 150 K 150 K 150 K 150 K 150 K 150 K 150 K 150 K 150 K 150 K 150 K 150 K 150 K 150 K 150 K 150 K 150 K 150 K 150 K 150 K 150 K 150 K 150 K 150 K 150 K 150 K 150 K 150 K 150 K 150 K 150 K 150 K 150 K 150 K 150 K 150 K 150 K 150 K 150 K 150 K 150 K 150

تو کیا کوئی حرج ہے؟

💥 كتاب الطهارة/ احكامٍ طهارت

3.....سریرتین اوک پانی ڈالنے کے بعد کیا عسل میں دوبارہ سرکودھونا ضروری ہے؟

4..... جمعہ کے دن منسل میں صرف جسم پر سیدھا پانی بہالینا کانی ہے یا شریعت میں کوئی مخصوص طریقہ سے منسل ہے۔ اگر جمعہ کے منسل میں کوئی عضو خشک رہ جائے تو کیا کوئی حرج ہے؟ (فیصل اسلم)

ت :....کی حکیم وطبیب سے مقوی دیاغ دوا پوچھ لیں اور استعال کریں ۔کوشش کریں کہ وہم قریب نہ آنے یا گئے۔ یائے۔

2....عسل کے منافی ہے۔

3.....ا گراچهی طرح تر کرلیا ہے کوئی حصہ خٹک نہیں رہا تو دوبارہ سردھونا ضروری نہیں ۔

4..... جمعہ کاغنسل جنابت کےغنسل کی طرح ہے۔ بدن کا کوئی حصہ خشک رہ جائے توغنسل نہیں۔واللّٰداعلم

ے:.....بیچ کی پیدائش پر چالیس دن پورے کرنے ضروری ہیں یا پہلے بھی اگر عورت ٹھیک ہوجائے تو نما زروزہ شروع کردے،ایسا کرنا جائز ہے؟ بعض خواتین کودیکھا گیا ہے کہوہ نما زتونہیں پڑھتیں مگرروزے رکھتی ہیں، تو کیا چالیس دن پورے کرنے کے بعد ہی عبادت شروع کی جائے؟

۔۔۔۔۔ جب خون بند ہوجائے عسل کر کے نماز پڑھی جائے خواہ دوسرے دن ہی بند ہوجائے۔اگر نفاس کا خون بند نہیں ہوتا تو حدیث میں چالیس دن آئے ہیں۔[ام سلمہ زفائی افر ماتی ہیں کہ نفاس والی عورتیں رسول اللہ مطلع اللہ علیہ میں چالیس (۴۸) دن بیٹھا کرتی تھیں۔(نماز وغیرہ نہیں پڑھتی تھیں) والی کا تعم اسے بعد عنسل کر کے نماز پڑھی جائے خواہ خون بند نہ ہو۔تو الی صورت میں نفاس والی کا تھم استحاضہ والی کا تھم ہے

صحيح بخارى، كتاب الحمعة إباب فضل الحمعة ـ صحيح مسلم كتاب الحمعة (باب الطيب والسواك يوم الحمعة

ابو داؤدر الطهارة/باب ما جاء في وقت النفساء\_ ترمذي/الطهارة/باب ما جاء في كم تمكت النفساء\_ ابن ماجه الطهارة/باب النفساء كم تحلس

المحارة ا مام طبارت من من من من المعارة المام طبارت المعارة المام طبارت المام

A1277/7/1.

[جس میں عورت ہرنماز کے لیے وضوکرتی ہے] واللہ اعلم

🖝:.....ا یک بنده ہےاس کواحتلام ہو جا تا ہےاوراس کوعلم نہیں ہوتا تو وہ نماز پڑھ لیتا ہے یعنی یا پنچ نمازیں جنبی

حالت میں ہی ادا کر لیتا ہے،اس کے لیے کیا تھم ہے؟

**:....اال علم کے اس مسئلہ میں دوقول ہیں:** 

د ہرانے کی ضرورت نہیں کیونکہ انسان اپنے علم کا مکلف ہے اور صورت مسئولہ میں اسے علم بی نہیں ہوا۔ 🛠 اس حالت میں جتنی نمازیں پڑھی گئی ہیں ان سب کود ہرائے ۔بہتریبی ہے کہ دہرالے ۔ واللہ اعلم

١ ---- [ (( عَنُ زُبَيْرِ بُنِ الصَّلْتِ أَنَّهُ قَالَ خَرَجُتُ مَعَ عُمَرَ بُنِ الْخَطَّابِ اِلَى الْجُرُفِ فَنَظَرَ فَإِذَا هُوَ قَدِ احْتَلَمَ وَصَلَّى وَلَمُ يَغُتَسِلُ فَقَالَ وَاللَّهِ مَا أَرَانِيُ إِلَّا قَدِ احْتَلَمُتُ وَمَا شَعُرُتُ وَصَلَّيْتُ وَمَا اغْتَسَلُتُ قَالَ فَاغْتَسَلَ وَغَسَلَ مَا رَاى فِي ثُوبِهِ وَنَضَحَ مَالَمُ يَرَوَ أَذَّنَ أَوْ أَقَامَ ثُمَّ صَلَّى بَعُدَ ارْتِفَاعِ الضَّحٰي مُتَمَكِّنًا)

'' زبیر بن صلت ہے روایت ہے کہ نکلا میں ساتھ عمر بن خطاب ذباللنڈ کے جرف تک تو دیکھا عمر زباللہ' نے ا پنے کپڑے کواور پایا نشان احتلام کا اور نماز پڑھ چکے تھے بغیر عسل کے۔ تب کہافتم اللہ کی انہیں دیکھٹا ہوں میں اینے آپ کوگر مجھے احتلام ہوااورخبر نہ ہو کی اورنماز پڑھ لی۔ کہاز بیرنے پس عنسل کیا حضرت عمر زائنتہ نے اور دھویا نشان جو دکھائی دیا کپڑے میں اور جونہ دکھائی دیا اس پریانی حیثرک دیا اور اذان

کہی یا اقامت کہی پھرنماز پڑھی جب آفاب بلند ہو گیا اطمینان ہے۔ •

﴿ عَن سُلَيُمَانَ بُن يَسَارِ أَنَّ عُمَرَ بُنَ الْخَطَّابِ غَدَا اِلَىٰ أَرُضِهِ بِالْجُرُفِ فَوَجَدَ فِي تُّوبِهِ إحتِّلَامًا فَقَالَ لَقَدِ ابْتُلِيُتُ بِالْإِحْتِلَامِ مُنْذُولِّيْتُ آمُرَ النَّاسِ فَاغْتَسَلَ وَغَسَلَ مَا رَاٰى فِيُ ثَوْبِهِ مِنُ إِحْتِلَامِ ثُمَّ صَلَّى بَعُدَ أَنُّ طَلَعَتِ الشَّمُسُ ﴾

' مسلیمان بن بیار سے روایت ہے کہ عمر بن خطاب صبح کو گئے اپنی زمین کو جو مُرف میں تھی پس دیکھا ا پنے کپڑے میں نشان احتلام کا، پھر کہا میں مبتلا ہو گیا احتلام میں جب سے خلیفہ بنا، پھر غسل کیا اور دھویا جونشان یایا این کیڑے میں احتلام کا پھرنماز بڑھی جب آ فتاب نکل آیا۔

﴿ عَنُ سُلَمُانَ بُنِ يَسَارِ أَنَّ عُمَرَ ابْنَ الْخَطَّابِ صَلَّى بِالنَّاسِ الصُّبُحَ ثُمَّ غَدَا إلى

المؤطا لامام مالك اكتاب الصلواة، باب اعادة الحنب الصلواة وغسله اذا صلى ولم يذكر وغسله ثوبه

الم كتاب الطهارة / احكام طمارت المناص المنافق 
اَرُضِهٖ بِالْجُرُفِ فَوَجَدَ فِي ثَوْبِهِ اِحْتِلَامًا فَقَالَ اِنَّا لَمَّا اَصَبْنَا الْوَدُكَ لَإِنَتِ الْعُرُوقُ فَاغْتَسَلَ وغَسَلَ الْإِحْتِلَامَ مِنْ ثَوْبِهِ وَعَاد لِصَلوْتِهِ ﴾

''سلیمان بن بیارے روایت ہے کہ عمر بن خطاب بڑھٹنڈ نے صبح کی نماز پڑھائی لوگوں کو۔ پھر پھر گئے اپنی زمین کی طرف جو جرف میں تھی پس دیکھا اپنے کپڑے میں نشان احتلام کا تو کہا کہ جب سے ہم کھانے لگے چربی زم ہوگئیں رگیں۔ پھر خسل کیا اور دھویا احتلام کے نشان کوائیے کپڑے سے اور لوٹایا نماز کو۔]

۔۔۔۔۔ایک آ دمی کورات کواحتلام ہوجا تا ہےاور اُسے معلوم نہیں ہوتا ، وہ اُٹھتا ہے ، وضوکر تا ہے ، نما نے تبجدادا کرتا ہے ۔ فرض نما زے لیے مبجد میں چلا جا تا ہے ۔قر آ ن مجید کی تلاوت کرتا ہے ۔ نما نے اشراق ادا کرتا ہے پھراس کے بعد گھنٹہ دو گھنٹے بعد وہ اپنے کپڑوں پرنشان دیکھتا ہے تو اسے علم ہوتا ہے کہ اسے احتلام ہوگیا ۔ کیا اب وہ پھر نما نے تبجداور فرض نما زاورا شراق کی نما زادا کر سے یا نہیں؟ (محمد یونس شاکر)

**<b>A1271/17/72** 

## ت .....دوقول ہیں بہتر ہے کہ وہ یہ نمازیں پھرے ادا کرلے۔ رفع حاجت کے آ واب

ے:.....کیا کھڑے ہوکر پیشا ب کرنامنع ہے؟ عائشہ زالتھا فرماتی ہیں جو شخص یہ کے کہ رسول اللہ منظے آیاتی کھڑے ہو کرپیشا ب کرتے تھاس کی ہات نہ مانوآ پ صرف بیٹھ کرپیشا ب کرتے تھے۔ • (محمہ یونس شاکر)

تعارض نہیں۔ تعارض نہیں۔

[صحیح بخاری: ۱۸۵۱ میں ہے حذیفہ دفائشہ فرماتے ہیں:

(( أَتَى النَّبِيُّ ظَلَّهُ اللَّهِ شَبَاطَةً قَوْمٍ فَبَالَ قَائِمًا ))

'' نبی الشیکانی لوگوں کی کوڑا کرکٹ کی جگہ پر آئے اور آپ نے کھڑے ہوکر بیشاب کیا۔'']

ت:.....اگر آ دمی کی جیب میں قر آن پاک ہویا وظا نف اورا ذکار کی کتابیں ،کیاوہ اس حالت میں بیت الخلاء جا سکتا ہے؟ (حامدرشید)

صے: .....نہیں جاسکتا ۔ کیونکہ رسول اللہ مطبط آیا کی انگوشی پر''محمد رسول اللہ'' منقش تھا [انس بڑائیۂ فرماتے ہیں رسول اللہ مطبط آلیا ہے۔ رسول اللہ منقش کروایا۔محمد ایک سطر، رسول ایک

جامع ترمذي ابواب الطهارة باب النهى عن البول قائماً

سطر،اورلفظ الله ایک سطرتھی۔ ] • اور آپ بیت الخلاجاتے وقت اس کو اُتاردیا کرتے تھے۔ نبی مشکھ آیا جب بیت الخلاء داخل ہوتے توانگوشی اُتاردیتے تھے۔ ] •

#### وضوكابيان

🖝:....جس نے وضو ہے پہلے بسم اللہ نہ پڑھی اس کا وضونہیں کیا بیرحدیث سیجے ہے؟ (محمد امجد میر پور)

ضرورت نہیں کیونکہ بھول معاف ہے۔]
ضرورت نہیں کیونکہ بھول معاف ہے۔]
۔۔۔۔۔۔ وضوء نماز کے لیے ہو یاغسل جنابت کے لیے بسم اللہ پڑھنا ضروری ہے۔ یانہیں بسم اللہ پڑھیں یا بسم
اللہ الرحمٰن الرحیم۔ (محمسلیم بٹ)

ت: سسحدیث ہے: (( لا وضوء لمن لم یذکر اسم الله علیه )) ''اس کا کوئی وضوء نہیں جس نے اس پر اللہ کا نام ذکر نہ کیا۔' بیحدیث حسن لغیر ہ ہے۔ بسم اللہ پڑھ کے کافی ہے۔ بسم اللہ کا نام بی ہے۔ کے کوئکہ یہ بھی اللہ کا نام بی ہے۔ گ

۔۔۔۔۔زید وضوکرتا ہے کوئی اعضاء ایک باراور کوئی تین باراور کوئی دوبار دھوتا ہے اور نہ داڑھی کا خلال کرتا ہے اور نہ ہی پیروں کی انگلیوں کا خلال کرتا ہے اور پوچھنے پر کہتا ہے کہ اس طرح بھی وضوء کرنا جائز ہے۔کیا اس طرح اس کا وضوء ہوجائے گا؟ (قاری محمد یعقوب گجر)

سے دضوء میں کوئی عضوا کی بار کوئی دو بار اور کوئی تین بار دھونے سے دضوء ہوجائے گا۔انسان گناہ گار بھی نہیں ہوگا کیونکہ فرض ایک ایک بار دھونا ہے۔ دو دو باریا تنین تین بار دھونا فرض نہیں ،صرف فضیلت یا زیادہ فضیلت سے محرومی اور ترک سنت والی بات ہے۔البتہ وضوء میں داڑھی کا خلال نہ کرنا نیز ہاتھ یا وَں کی انگلیوں کا خلال نہ کرنا جرم و گناہ ہے کیونکہ داڑھی کا خلال اور ہاتھ یا وَں کی انگلیوں کا خلال فرائض وضوء میں شامل ہیں۔

بخاری/کتاب اللباس\_ مسلم/کتاب اللباس و الزینة\_ ترمذی/ابوا ب اللباس

 <sup>◄</sup> ترمذى ابواب اللباس اباب ما حاء في نقش الخاتم وقال الترمذى : هذا حديث حسن صحيح غريبٌ وقال المنذرى الصواب عندى تصحيحه فان رواته ثقات اثبات، تحفة الاحوذى

ابو داؤ د/الطهارة/باب التسمية على الوضوء

كتاب الطهارة / اكا كمارت كي كتاب الطهارة / اكا كمارت كي كتاب الطهارة / اكا كمارت كي كتاب الطهارة / الكارك ا

[عبدالله بن زید فرماتے ہیں: بلاشبہ نبی اکرم مُضَّا اَیّا نے وضوء کیا تو چبرے کونٹین باراور ہاتھوں کو دو دو بار دھویا اورسر کامسے کیا۔ 🕶

امام تر فدی فرماتے ہیں: اس حدیث کے علاوہ دوسری حدیث میں فدکور ہے کہ نبی اکرم مظیم این نے وضوء کرتے وقت بعض اعضاء کوالیک ایک باراوربعض کوتین تین باردھویا۔ <sub>]</sub> ● »\{\T\/\

وضوء میں کا نول کے سے نیا یانی لینا چاہیے یا کمسے راس والا پانی کا فی ہے؟ (فیصل اسلم)

🖘 : .....مسح رأس والا پانی کا نوں کے سے کے لیے کا فی ہے کا نوں کے لیے نیا پانی لینے والی کوئی ایک بھی روایت

ہے کہ کا نول کے متح کے لیے نئے پانی کی ضرورت نہیں ہے۔اس حدیث کوشٹخ البانی" نے صحیح کہاہے۔(سلسله صحیحہ: ٣٦٠) کانوں کے سے کے لیے نیا پانی لینے والی روایت کوحافظ ابن حجرؓ نے شاذ کہا ہے۔ (بلوغ المرام، باب الوضوء) ] -\ { \ \ \ \ \ \ \ \ \

👁 : ..... وضوشروع کرنے سے پہلے ہاتھ منہاور پاؤں کا دھونا اور وضوء میں ترتیب کا خیال نہ رکھنا اور اعضاء وضوء تین سے زیادہ مرتبددھونا اور وضوء پندرہ ہیں منٹ میں کرنا کیسا ہے؟ (محم سلیم بٹ)

🖘 :..... وضوشروع کرنے سے پہلے ہاتھ منہ اور یا ؤں کو دھوناکسی خاص ضرورت کے تحت ہوتو معاملہ دوسراہے، اسے وضو کا مسلم بنانا درست نہیں کیونکہ ایسا کرنا رسول الله مطفی مین سے ثابت نہیں ۔ سحابہ کرام ( الفائليم ) مثلاً عبدالله بن زید بن عاصم مازنی ،عبدالله بن عباس اورعثان بن عفان و کاندین بن عاص الله مشکور کی وضوء میں ترتیب کا ذکر فرمایا ہے۔اس لیے وضوء میں ترتیب کا خیال واہتمام کرنا ہوگا۔اعضاء وضوء کوتین تین د فعہ سے زیادہ دھوناممنوع و گناہ ہے۔رسول اللہ طنے کیا ہے ایسے لوگوں کے متعلق تین لفظ استعال فرمائے ہیں: ((فَقَدُ أَسَاءَ وَتَعَدّى وَظَلَمَ)) كانبول في براكيا، زيادتي كي اورظم كيا-" • وضوء كي تحيل يروقت كي تحديداورتعيين كهين نهيس آئي، نه پندره منك كي، نهيس منك كي اور نه بي ياخچ دس منك كي، بإن احسان وضوء اور اسباغ

مسلم کتاب الطهارة رباب آخر فی صفة الوضوء ترمذی رابواب الطهارة رباب فیمن یتوضاً بعض وضوئه مرتبن و بعضه ئلاناً۔ صحبح ابی داؤد: ۱۰۹

<sup>🖨</sup> ترمذي/الطهارة/باب ما حاء في تخليل اللحية، ترمذي الطهارة/باب في تخليل الاصابع \_ ابن ماجه والطهارة/باب تخليل الاصابع

وضوء کی ترغیب احادیث میں موجود ہے۔[رسول الله ﷺ نے فرمایا: 'کیا میں تمہیں وہ چیز نہ بتاؤں کہ جس کے سبب الله تعالیٰ گنا ہوں کو دور کرتا ہے اور درجات کو بلند کرتا ہے۔ ' صحابہ تُفَاتُهُم نے عرض کیا: اے اللہ کے رسول!ارشاد فرما کیں۔ آپ ﷺ نے فرمایا: ''مشقت (پیماری یا سردی) کے وقت کامل اور سنوار کروضوء کرنا، کثرت سے معجدوں کی طرف جانا اور نماز کے بعد نماز کا انتظار کرنا۔ • ۱۶۲۲۲۲۲۰ ه

ایسکیا جرابوں یمسے کرنا جائز ہے؟ (عبدالغفورشاہدرہ)

🖝: ..... جائز ہے۔ جامع تر مذی وغیرہ میں حدیث موجود ہے۔

[(( عَنِ الْمُغِيْرَةِ بُنِ شُعْبَةَ قَالَ تَوَضَّا النَّبِيُّ عَلَيْهِ وَمَسَحَ عَلَى الجَوْرَبَيْنِ وَالنَّعُلَيْنِ قَالَ اَبُو عِيُسْلَى هَذَا حَدِينَتْ حَسَنَّ صَحِيْحٌ ))

''مغیرہ بن شعبہ ہے روایت ہے کہ نبی ملئے آیا نے وضوء کیا اور جرابوں اور جوتوں پرسمے کیا۔'' 🌣

👁 :.....ایک آ دمی ظهر کی نماز کے لیے وضو کرتا ہے ، وضو کر کے جرابیں پہن لیتا ہے ،تقریباً دو گھنٹے تک اس کا وضو

قائم رہتا ہے، اب وہ دوسرے دن کس وقت تک ان جرابوں پرسے کرسکتا ہے؟ (محمد یونس شاکر)

ت: .....جرامیں پہننے کے بعد مقیم آ دمی نے جس وقت پہلائسے کیا دوسرے دن اس وقت تک مسے کرسکتا ہے۔ کیونکہ رسول اللہ ملتے ہے۔ کیونکہ اللہ علی مسئول اللہ ملتے ہے۔ کیونکہ اللہ علی مسئول اللہ ملتے کی اللہ مسئول اللہ مسئول کے ۔'' \* ۱۶۲۶/۱۸ ہ

🗨 :.....ایک آ دمی نے بغیر وضوء کیے جرامیں پہن لیں ، پھر سے کر کے نماز پڑھتا رہا بعد میں اس کو یا د آیا۔ کیا وہ پڑھی نمازیں دھرائے؟ (قاسم بن سرور )

ے:.....ابوسعید خدری ڈٹاٹنۂ کی نماز کے دوران رسول اللہ طشے آتے ہوئے اُ تار دینے والی حدیث ہے تو ثابت ہوتا ہے کہ صورت مسئولہ میں پڑھی ہو کی نمازیں دہرانے کی ضرورت نہیں۔

[ابوسعید خدری فرانش نے کہا کہ اس اثناء میں کہ رسول اللہ مشے گیل اپنے اصحاب کونماز پڑھا رہے تھے کہ اچا تک آپ ملے کوئی نے بیا کہ اس اثناء میں کہ رسول اللہ ملے گئے اپنی جانب رکھ دیا، پس جب لوگوں نے بید دیکھا تو انہوں نے بھی اپنے جوتے نکال بھی اپنے جوتے نکال انہوں نے بھی اپنے جوتے نکال بھینکنے رکس چیز نے آ مادہ کیا ؟' انہوں نے کہا کہ ہم نے آپ کو جوتے اُتارتے دیکھا تو ہم نے بھی اپنے جوتے سے سے بھی بھی اپنے جوتے کہا کہ ہم نے آپ کو جوتے اُتارتے دیکھا تو ہم نے بھی اپنے جوتے

مسلم/الطهارة/باب فضل اسباغ الوضوء على المكاره

حامع الترمذي، ابو اب الطهارة /باب في المسح على الجوربين والنعلين

<sup>🕝</sup> مسلم/الطهارة/باب التوقيت في المسح على الخفين

ي كتاب الطهارة / اكام طهارت من الكام المهارة / 156 من الكام الكا

اُ تار سے بینے ۔ پس رسول الله مشکھ آئے فر مایا کہ' جبریل مَالینا میرے پاس آئے اور بتایا کہ ان میں نجاست یا قابل نفرت چیز ہے اور فر مایا کہ جب تم میں سے کوئی مسجد میں آئے تو دیکھ لے ، اگر اس کے جوتوں میں کوئی نجاست یا تکلیف دہ چیز گئی ہے تواسے صاف کردے اور ان میں نماز پڑتھ لے۔]

۔۔۔۔۔ جرابوں یا بوٹوں پرسے کیا، پھر بعد میں اس نے جرابیں اُ تاردیں، تو کیا وضوء دوبارہ کرے یا صرف پاؤں دھولے یا کچھ بھی کرنے کی ضرورت نہیں اسی طرح نمازیڑھ سکتا ہے؟ ( قاسم بن سرور )

سبر آپ نے تین قول ذکر کیے ہیں: (( ذهب إلى کل واحد منها ذاهبون و عمل بکل واحد منها عاملون )) شخ البانی، حافظ ابن حزم اور شخ الاسلام حافظ ابن تیمید حجم الله تعالی نے آپ کے تیسر نے بمبر پر ذکر کردہ قول کو اختیار کیا اور ترجیح دی ہے۔ دلیل ہیہ کہ سر پر سمح کرنے کے بعد سر کے بال منڈ ادر توسیح دوبارہ نہیں کیا جاتا نہ ہی وضوء دہرایا جاتا ہے۔ تفصیل کے لیے علامہ جمال الدین قاسمی رحمہ الله تعالی کے رسالہ در اسلام علی الجور بین "کے اواخر بین البانی صاحب کے اضافہ جات کا مطالعہ فرمالیں۔ ۱٤۲۳ ۱۷ ۱۵ ۱۵ الله علی الجور بین "کے اواخر بین البانی صاحب کے اضافہ جات کی مطالعہ فرمالیں۔ (میاں سرفر از او کا ٹرہ) کی اس سرفر از او کا ٹرہ) کا مطالعہ فرمالیں بہت فائدہ ہوگا۔ ان شاء الله بین قاسمی کی کتاب "المسح علی الجور بین شقیق واضافہ شخ البانی برائشہ نہا کی مطالعہ فرمالیں بہت فائدہ ہوگا۔ ان شاء الله سبحانہ و تعالی کا مطالعہ فرمالیں بہت فائدہ ہوگا۔ ان شاء الله سبحانہ و تعالی

[(( عَنُ مُغِيُرَة بُنِ شُعُبَةَ قَالَ تَوَضَّا النَّبِيُّ عَلَيْهِ وَمَسَحَ عَلَى الْجَوُرَبَيُنِ وَالنَّعُلَيْنِ )) ''مغيره بن شعبه روايت كرتے ہيں كه رسول الله مِشْطَقَةِ نے وضوء كرتے وقت اپنی جرابوں پرسم كيا اور جوتيوں پر۔'' •

جو تیوں پرمسے کا مطلب میہ ہے کہ عرب کی جوتی میں صرف تسمد ہی لگا ہوا ہوتا تھا اور وہ جرابوں پرمسے کرنے میں مانع نہ تھا اور نبی اکرم میشنے ہی نے جرابوں والے پاؤں کو چپل نما پا پوشوں میں رکھے ہوئے ہی مسح فر ما دیا اور جو تیوں کی بناوے ہی ایسی ہوتی تھی کہ پاؤں کے اوپر کا حصہ تقریباً سارا نگا رہتا تھا اس لیے وہ جو تیاں یا ان کے تسم سے کرنے میں رکاوٹ کا باعث نہیں ہوتے تھے۔] ۔ ۱٤۲۲/۱۰/۲۳ ھ

عاری کے حوالے اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ من اور ہے؟ مولانا عبداللہ مرحوم نے اپنی ایک تقریر میں بخاری کے حوالے سے عبداللہ بن عمر فرال کا قول نقل کیا ہے کہ' اسباغ الوضوء' کامعنی [اعضاء وضوء کا صاف کرنا ہے] ایمن

ابو داؤد/الصلاة/باب الصلاة في النعل

<sup>🕻</sup> جامع الترمذي/ابواب الطهارة/باب في المسح على الحوريين والنعلين \_ ابو داؤد/كتاب الطهارة/باب المسح على الحوربين

<sup>🗗</sup> بخارى اكتاب الوضوء باب اسباغ الوضوء

العلمارة ر اكا مِ طَهارت المام طهارت الما

اگر پاؤں کی میل کچیل صاف نہ ہوتو جا ہے سات مرتبہ دھونا پڑے دھولیں۔ جبکہ دوسری حدیث میں ہے: اسراف سے بچوخواہ تم جاری نہر پر ہو۔قر آن وسنت کی روسے واضح کریں؟ (ماسرعبدالرؤف)

ت : .....اسباغ وضوء کا مطلب وضوء کمل کرنا پورا کرنا ہی ہے۔ جس جگہ کا دھونا فرض ہے وہ ختک ندر ہے۔ دود فعہ دھونا تنین د فعہ دھونا اسباغ وضوء میں شامل نہیں دھونا تنین د فعہ سے زیادہ دھونا اسباغ وضوء میں شامل نہیں کیونکہ اسباغ وضوء مامور بہ ہے۔ (﴿ اَسُبِعُو الوُضُوءَ ﴾ جبکہ تین د فعہ سے زیادہ دھونا اساء ۃ ، تعدی اورظلم ہے۔ نسائی اورابن ماجہ میں حدیث ہے:

(﴿ عَنُ عَمْرِ وَبُنِ شُعَيُبٍ عَنُ آبِيهِ عَنُ جَدِهٖ قَالَ : جَاءَ أَعُرَابِيُّ إِلَى النَّبِي عَلَىٰ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى هَذَا فَقَدُ أَسَاءً ، وَمَنُ زَادَ عَلَى هَذَا فَقَدُ أَسَاءً ، وَتَعَدَّى وَ ظَلَمَ )) [ايک اعرابي رسول الله طَيْخَالِيْ کی خدمت میں حاضر ہوا ، وضوء کی کیفیت دریافت کی تو وَتَعَدَّى وَ ظَلَمَ )) [ایک اعرابی رسول الله طَیْخَالِیْ کی خدمت میں حاضر ہوا ، وضوء کی کیفیت دریافت کی تو آپ مِنْ ایک اس الله عَنْ الله عَلَى نَهُ مَنْ وَالله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَلَى نَهْ حَارَ )) والی ابوجه ابن لهیه مُرْور ہے۔

گنت علی نهر جار )) والی ابوجه ابن لهیه مُرْور ہے۔

## نواقض وضوء

🖝 :..... وضوء کر کے سگریٹ پینے سے وضوء ٹوٹ جا تا ہے یانہیں؟ ( قاسم بن سرور )

🖘 : ...... جناب محترم حافظ صاحب میں آپ کی کتاب'' احکام ومسائل'' کا مطالعہ کر رہاتھا جس کے اندرا بوداؤو کی سیصدیث درج تھی ، آپ اس صدیث کی وضاحت کردیں وہ حدیث میتھی :

<sup>📭</sup> نسائي: ۸۸/۱\_ ابن ماجه: ۲۲۲\_ ابوداؤد: ۱۳٥

كاب الطهارة را ركام طهارت المام طالع المام طهارت المام

'' حضرت عطاء بن بیار نے بیان کیا کہ ایک شخص اپنااز ارائ کائے ہوئے نماز پڑھر ہاتھارسول اللہ طشے آئے نے اس کو تھم دیا کہ جاوضوء کر کے آ، وہ گیا اور دوبارہ وضوء کیا، لہذا ایک شخص کے بوچھنے پررسول اللہ طشے آئے نے فرمایا: ''اللہ اس شخص کی نماز قبول نہیں کرتا جواپنااز ارائ کا کرنماز پڑھے۔'' (رواہ ابوداؤد)

کیا بیر حدیث سیج ہے کہ نہیں؟ اور آپ نے (منداحمہ) کا حوالہ دیا ہے اس کے اندر حدیث ضعیف ہے۔ اس کی وضاحت کریں۔ (محمد صنیف سیالکوٹ)

عصى:.....ابو ہریرہ وخالفۂ کی ابودا و دوالی حدیث کی شرح میں صاحب تنقیح الرواۃ لکھتے ہیں:

((وفى إسناده أبو جعفر رجل من أهل المدينة لا يعرف اسمه والصحيح أن أبا جعفر هذا هوالمؤذن ، وهو مقبول حسن الترمذى حديثه، وقال النووى فى رياض الصالحين بعد إيراده لهذا الحديث: رواه أبو داؤد/ بإسناد صحيح على شرط مسلم وقال فى مجمع الزوائد بعد ذكر هذا الحديث: عزاه صاحب الأطراف إلى النسائى ولم أجده فى نسختى ، فلعله فى الكبرى ، ثم قال : رواه أحمد ، ورجاله رجال الصحيح فالحديث صحيح من غير تردد(١٣٧/١)والله أعلم))

ت:.....وضوكرنے كے بعداكي والده اپنے بچكا استنجاكراتى ہے آياس كا وضوء باتى رہے گا؟ اور (( مَنُ مَسَّ ذَكَرَهٔ )) كى كيا توضيح ہے؟ (قارى عبدالصمد بلوچ)

: .....( مَنُ مَسَّ ذَكَرَةً )) مِن توبيصورت شامل نبين ، باقى اس سلسله مِن كوئى صرى نص تو جھے معلوم نبين -[جواپي شرم گاه كوچھوئے وہ نمازنہ پڑھے حتى كه وضوكر لے -]

ص: .....ایک نمازی کونماز میں ہوا خارج ہونے کی بیاری ہے۔وقفہ وقفہ سے وضولُو نَا ہے تو الیی صورت میں کیا تھم ہے؟ (حافظ محمہ فاروق تبسم)

ساگر وقفہ آئی مدت ہے جس میں ایک نماز پوری پڑھ کر پچھ وقت نج جاتا ہے تو نماز میں ہوا خارج ہونے کی صورت میں نیاوضوء بنا کرنماز دہرائے اور اگر وقفہ اتنا کم ہے کہ وہ اس میں چار رکعت والی ایک نماز بھی نہیں پڑھ سکتا مثلاً پانچ پانچ من بعد ہوا خارج ہوجاتی ہے تو وہ ایک وضوء بنا کر ایک پوری نماز پڑھ لے اور دوسری نماز کے لیے دوسراوضوء بنا لے وعلی ھذا القیاس ہرنماز کے لیے نیاوضوء بنائے دلیل احادیث متحاضہ ۲۱۲۳/۳ م

ابو داؤد/كتاب الطهارة/باب الوضوء من مس الذكر نسائى اكتاب الطهارة/باب الوضوء من مس الذكر ابن ماجه
 اكتاب الطهارة/باب الوضوء من مس الذكر ترمذى/ابواب الطهارة/باب الوضوء من مس الذكر



# كتاب الصلاة .... نماز كمسائل

## نمازى كالباس:

- ۔۔۔۔۔۔ نظیمر آدمی جماعت کرواسکتا ہے یانہیں؟ بعض اوقات دیکھا گیا ہے کہ امام کے پاس کپڑایا ٹو پی نہیں تو وہ کی مقتدی سے ٹو پی یا کپڑا لے کر جماعت کراتا ہے؟ (محمد یونس نوشپرہ ورکاں رواد ممبرو ۲۰۰۰)
- ے:.....کراسکتا ہے۔ ویسے رسول اللہ ﷺ مر پر بگڑی باندھا کرتے تھے، اس لیے مردکوسر پر بگڑی خمار وغیرہ رکھنا چاہیے۔ نماز میں بھی اور نماز کے علاوہ بھی ۔عورت اگر ننگے سرنماز پڑھے تو ہوتی ہی نہیں ۔ رسول اللہ ﷺ کافرمان ہے:
- ( لَا يَقْبَلُ اللَّهُ صَلَواةَ حَائِضِ إِلَّا بِخِمَادٍ )) [''الله تعالی بالغ عورت کی نماز نظے سرقبول نہیں فرما تا۔''] :----- نظے سرنماز پڑھنے کے بارے میں وضاحت فرمائیں؟ (محرسلیم بٹ)
- ت :....رسول الله ملط وَ الله على الله عَلَمُ الله صَلواةَ حَافِضِ إِلَّا بِعِمَارِ)) ["الله تعالى نہيں قبول فرما تا بالغه عورت کی نماز بغیراوڑھنی ہے۔"] جس سے ثابت ہوتا ہے کہ نظے سرمرد کی نماز ہوجاتی ہے اس لیے کوئی مرداگر کسی موقع پر نظے سرنماز پڑھتا ہے تو اس پراعتراض نہیں کیا جا سکتا۔ ہاں اگر وہ نظے سرنماز پڑھتا ہے تو اس پراعتراض نہیں کیا جا سکتا۔ ہاں اگر وہ نظے سرنماز پڑھنے کوئی مرداگر کسی موقع پر نظے سرنماز پڑھتا ہے تو اس سے اس کے اس دعویٰ کی دلیل طلب کی جا سکتی ہے۔

گِڑی یا خمارر سول الله طنط آئے آئے کہ اس میں شامل ہے۔ چنانچ کی حدیث میں آتا ہے: ''رسول الله طنط آئے آئے جب مکم معظمہ میں داخل ہوئے تو آپ کے سر پر سیاہ گڑی تھی۔'' ۞ کسی حدیث میں آتا ہے: ''رسول الله طفے آئے آئے وضوء کیا اور آپ نے اپنی گڑی پر مسے کیا۔'' ۞ اس لیے انسان کورسول الله منظ آئے آئے کے اس طریقہ کے چیش نظر عام حالات

میں سر پر پگڑی یا خمار رکھنا چاہیے، پھر مقام خور ہے بھلا یہ کہیں آیا ہے کہ رسول اللہ طنے آئی نے وضوء کے وقت تو پگڑی یا خمار پر سر پر پگڑی باندھی ہوئی تھی یا خمار پر سے فرمایا اور نماز پڑھے وقت پگڑی یا خمار کو اُتار کر رکھالیا؟ یا ویسے ہی آپ منظ کھی اُتھی ہوئی تھی ہوئی تھی ہوئی تھی ہوئی تھی ہوئی تھی ہوئی تھی ہر کے سر پر تھا مگر جب آپ نماز پڑھنے گئے تو پگڑی یا خمار کو اُتار کرا کیک طرف کیا۔ ٹھیک ہے مردی نماز پڑھنے کھے تو پگڑی یا خمار کو اُتار کرا کیک طرف کیا۔ ٹھیک ہے مردی نماز نگے سر

◄ ابو داؤد/المحلد الاوّل /باب المرأة تصلى بغير خمار
 ◄ ابو داؤد/الصلاة/باب المرأة تصلى بغير خمار

<sup>●</sup> مسلم اكتاب الحج اباب جواز دخول مكة بغير احرام ترمذي اللباس اباب العمامة السوداء ابو داؤ د اللباس اباب في العمائم ● بخاري/ الوضوء/ باب المسمح على الخفين مسلم الطهارة اباب المسمح على الناصية و العمامة

ر و المسلمان و المعلم من المعلم الماسم من الميام من الميام المين المين المين المين المين المين المين المرام المين 
((عَنُ أَبِي هُرَيُرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ : إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمُ فَلَا يَضَعُ نَعُلَيهِ عَنُ يَمِينِهِ، وَلَا عَنُ يَسَارِهِ ، فَتَكُونَ عَنُ يَمِينِ غَيْرِهِ إِلَّا أَنُ لَا يَكُونَ عَنُ يَسَارِهِ أَحَدٌ ، وَلَا عَنُ يَسَارِهِ ، فَتَكُونَ عَنُ يَسَارِهِ أَحَدٌ ، وَلَيْضَعُهُمَا بَيْنَ رِجُلَيهِ [٢٤٨/١]))

[''رسول الله مطفظ آنے فرمایا: جبتم میں سے کوئی نماز پڑھ توا پنے جوتے دائیں طرف ندر کھاور ندار کھاور ندار کھا ور ندار کھا ور ندار کھا ور ندار کے دائیں طرف ہوں گے۔ ہاں اگر اس کے بائیں طرف کوئی نہ ہوتور کھلے اور نمازی اپنے جوتے اپنے پاؤں کے درمیان رکھے۔'' '' اس کے بائیں طرف کوئی نہ ہوتور کھلے اور نمازی اپنے جوتے اپنے پاؤں کے درمیان رکھے۔'' ''' اس میں یہ بات کہ''جوتا آگے ہوتو نماز نہیں ہوتی''تواس کے بارے میں کوئی آیت یا حدیث جھے معلوم نہیں۔

a1272/1/A

:....مسل الازاری نماز کے متعلق بھی بیان کریں کہ اس کی نماز ہوجاتی ہے یا نہیں؟ اگر ہوجاتی ہے تواس کی درین کیا ہے؟ جب کہ تخوں سے نیچ کیڑا کے متعلق حکم ہے کہ (( فَفِی النَّارِ )) کیا ناری کیڑا میں نماز ہوجاتی ہے۔ علاء حجاز کہتے ہیں کہ نماز ہوجاتی ہے لین کوئی صریح دلیل نہیں پیش کی۔ بیفتوئی الشیخ عبدالعزیز بن باز کا ہے۔ باقی آ دمی گناہ گار ہے اور جو حدیث نماز کے مافع ہے جس میں رسول اللہ سطنے آپائی نے اس کو کہا کہ جا کر وضوکیا ، تواس حدیث کوامام منذری نے ضعیف کہا ہے۔ اور علامہ مبار کپوری نے اس کو صعیف کہا ہے۔ اور شیخ البانی نے بھی اس کو ضعیف کہا ہے۔ وضاحت ہے آگاہ کریں؟ (حمد بشیر الطیب)

🗗:..... پیرهدیث حسن ہے۔ 🕝 ۱٤۲۱/۸/۱ ه

[ابو ہریرہ رہ اللہ منظامین نے کہا ایک مرتب ایک آ دی تبیندان کا نے نماز پڑھتا تھا،رسول الله منظامین نے اس سے فرمایا جا

<sup>🕕</sup> ابو داؤد/ كتاب الصلاة/باب الصلاةفي النعل 💮 ابو داؤد/ كتاب الصلاة/باب المصلى إذا خلع نعليه أين يضعهما

الله المال 
اور وضوء کروہ گیا اور وضوکر کے آگیا، آپ مشکر آپا نے پھر فر مایا کہ' جا آور وضوک' وہ پھر گیا اور وضوء کر کے آیا، اس پرایک آدمی نے کہایا رسول اللہ مشکر آپ نے اسے کس سبب سے وضوء کا تھم دیا ہے۔ فر مایا کہ' بیا پنا تہبند لاکا ہے ہوئے نماز پڑھ رہا تھا اور اللہ تعالی جس کا ذکر بلند ہے تہبند لاکا کرنماز پڑھنے والے کی نماز کو قبول نہیں کرتا۔' ]

## مساجدكابيان

ت .....مجد پردوسال پرانا قرض ہے جو کہ نہ تو اُ تارا جاسکا ہے اور نہ ہی آیندہ اُ تاریے کی کوئی بظاہر سبیل نظر آتی ہے۔ کیاز کو ق کے پیپوں سے بیقرض ادا کیا جاسکتا ہے؟ (عبد الغفار قمر، شاہین آباد)

🖘:....الله تعالیٰ کا فرمان ہے:

﴿ إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِيُنِ وَالْعَامِلِيْنَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قَلُوبُهُمُ وَفِى الرِّقَابِ وَالْعَامِلِيْنَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قَلُوبُهُمُ وَفِى الرِّقَابِ وَالْعَادِمِيْنَ وَفِى سَبِيْلِ اللَّهِ وَابُنِ السَّبِيُلِ فَرِيُضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيْمٌ حَكِيْمٌ ﴾ مدقد وذكاة كم مرف بين آئه: سورة توبك آيت نمبر سائه (٢٠) ان آثه معارف مين مجزئين آئى اس ليصدقد وذكاة مجد پرصرف نهين ہوكتے ـ واللّداعلم ليصدقد وذكاة مجد پرصرف نهيں ہوكتے ـ واللّذاعلم الله ١٤٢٤٧٢٨٨

ت: ایک مبحد کی چیز دوسری مبحد میں استعال ہوسکتی ہے یا مبحد کی چیزیں محلے میں کسی گھر کے لیے استعال کر سکتے ہیں؟ جیسے مبحد کی گھڑی یا سیڑھی، یا ئپ وغیرہ۔ (مجمسلیم بٹ)

🖝 : .....مسجد کی انتظامیه کی اجازت کے ساتھ درست ہے۔

سب کیا اس معجد میں نماز پڑھنا اور امامت کرانا جائز ہے جس کی جدار قبلہ کے آگے قبرستان ہے؟ معجد کی جنوب مشرق میں ایک در بار کمحق معجد ہے جس میں غیر اللہ کی پوجا کی جاتی ہے۔ اکثر حاضرین معجد کا عقیدہ شرکیہ ہے نیز معجد کی جدار قبلہ میں دو کھڑ کیاں ہیں جن کو بوقت ضرورت کھولا جاتا ہے تو سامنے قبریں نظر آتی ہیں۔

(مدیر کمتب جامعہ اشاعة الاسلام ، عارف والا )

ت: .....جس مجدى بنيادو بناء الله تعالى كتقوى اوراس كى رضاوخوشنودى پرنبيس هى اس كم تعلق الله تعالى نے فرمايا: ﴿ لَا تَقُمُ فِيلُهِ أَبَدًا لَمَسْجِدٌ اُسِّسَ عَلَى التَّقُوٰى مِنْ اَوَّلِ يَوْمٍ اَحَقُّ أَنْ تَقُوُمَ فِيلُهِ ﴾

[التوبة: ١٠٨/٩]

 <sup>●</sup> ابو داؤد/كتاب الصلوة/باب الاسبال في الصلوة مرعاة المفاتيح ، ص:٤٧٧، ج: ٢\_ ذكره الهيشمي في مجمع الزوائد: ج: ٥٠ ص: ١٤٥، وقال رواه احمد و رجاله رجال الصحيح

المن المالة / نماز كرمائل المنظمة المنافقة المنظمة المنافقة المنا

[''آپاس میں بھی کھڑے نہ ہوں البتہ جس مجد کی بنیا داقال دن سے تقویٰ پر رکھی گئ ہے وہ اِس لائق ہے کہ آپ اس میں کھڑے ہوں۔'']

تو سوال میں مذکورمبجد کی بنیا د وعمارت اگر اللہ تعالیٰ کے تقویٰ اور اس کی رضا پر ہے تو اس میں نماز درست ہے در نداس میں نماز درست نہیں ۔ واللہ اعلم

سے: ۔۔۔۔۔۔۔اگر مسجد میں جماعت ہو گئی ہو یا پھر آ دی کوکوئی مجبوری ہوتو وہ گھر میں نماز پڑھ سکتا ہے یا مسجد میں پڑھنا ضروری ہے، گھر یا مسجد میں نماز پڑھنے میں نیکی میں کوئی اضافہ ہوتا ہے یا کی؟ آپ تفصیل ہے بتا کیں۔ (حافظ خالد محمود، رینالہ خورد)

🗨 :.....مرض ،خوف اور بارش ایسے عذروں کی بناء پرنمازگھر میں پڑھ سکتے ہیں ورنہ فرض نماز کے لیے مسجد میں جانا ضروری ہے۔

[رسول الله ﷺ منظامین نے فرمایا: اس ذات کی قتم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے ،البتہ میں نے ارادہ کیا کہ میں لکڑیاں جمع کرنے کا تھکم دول ، پھراذ ان کہلواؤں اور کسی شخص کوامامت کے لیے کہوں پھران لوگوں کے گھر جلا دوں جونماز (جماعت ) میں حاضر نہیں ہوتے ۔] •

جو شخص اذان سُن کرمنجد میں جماعت کے لیے بغیر کی عذر کے نہ پہنچ (اور گھر میں نماز پڑھ لے ) تورسول اللہ مطبق کیا نے فرمایا آ**کی** نماز قبول نہیں کی جاتی ۔' ۴

ت:.....مساجد میں بیہ بات دیکھی گئی ہے کہ علاء کے لیے متجد کے اوپر رہائش کا انتظام کیا گیا ہوتا ہے۔ کیا یہ چیز درست ہے؟ (عبدالصمد بلوچ،مجدتو حید ربانی،گوجرانوالہ)

الله اعلم علی دوکانوں یامبحد کے طہارت خانوں کے اوپر ہائش مکان تعمیر کرلیا جائے تو درست ہے۔واللہ اعلم علم ۱۲۲/۳/۰

۔۔۔۔۔ہمارے علاقہ میں مرکزی جمعیت اہل حدیث کی دومساجد ہیں،مساجد کے جوار میں مرکز الدعوۃ والا رشاد کے خاصے ساتھی موجود ہیں۔مرکز الدعوۃ کے ساتھی چاہتے ہیں کدان مساجد میں خاص نبوی منج دعوت و جہاد پیش کیا جائے ،لیکن ان مساجد کے نشطمین رکاوٹ ہیں جبکہ مرکز الدعوۃ والا رشاد کے ساتھیوں کو بےعزت کرنے کے ساتھ ساتھ الزامات بے بنیاد بھی دیتے ہیں۔ ہر وقت اندیشہ رہتا ہے کہ کہیں زیادہ

بخارى الأذان اباب وجوب صلاة الجماعة مسلم المساجد اباب فضل صلاة الجماعة

<sup>🕡</sup> ابن ماجه/المساجد/باب التغليظ في التخلف عن الجماعة\_ إرواء الغليل للالباني : ٣٣٧/٢

الله المسلاة / نازكراك المسلاة / نادكراك المسلاق / نادكراك 
حالات خراب نہ ہو جا کیں ،اس خدشہ کے پیش نظر مرکز الدعوۃ والارشاد کے ساتھی اپنی الگ مسجد کی تقمیر کرنا چاہتے ہیں تا کہ حالات زیادہ خراب ہونے سے بچا جائے۔اس بنیاد پر بنائی گئی مسجد کی شرعی کیا حیثیت ہوگی؟ قرآن وسنت کی روشنی میں جوابتح ریفر مائیں۔ (عبدالمنان)

🖚 : .....مندرجه بالا وجو ہات کی بناء پرمبجدا لگ بنا ناشر عاً درست نہیں ۔

ت :.....ایک دفعه جامعه محمریه چوک نیا کمیں میں نما نے ظهر پڑھنے کا موقع ملا مسجد کے تغیرات کو دیکھا تو دل بہت خوش ہوالیکن جب صفوں کی طرف نظر پڑی تو پھر دل کو ضرور پریشانی ہوئی وہ اس طرح که به جو قالین صفوں میں بنا ہوا خوبصورت ڈالا گیا اس میں تضویریں بنی ہوئی ہیں ۔ یہاں پاؤں رکھے جاتے ہیں وہاں جانور کی خالص فو ٹو ہے، آپ بھی اس پرغور کرنا اسی طرح کا قالین سپر ایشیا کی مجد میں ڈالا ہوا ہے۔ وہاں پر تو میں خالص فو ٹو ہے، آپ بھی اس پرغور کرنا اسی طرح کا قالین سپر ایشیا کی مجد میں ڈالا ہوا ہے۔ وہاں پر تو میں نے مولا نامحد ما لک بھنڈ رصاحب کی توجہ اس طرف کرائی تھی۔ (محمد بشیر الطیب ، الکویت)

تخسس آپ نے جامع مسجد چوک نیا کیں کے ہال میں بچھے ہوئے قالین پرتصویروں کی طرف توجہ دلائی ، آپ سے پہلے بھی ایک دودوستوں نے توجہ اس طرف مبذول کروائی تھی اور جماعت والوں کا پروگرام پہلے ہے ہی تھا کہ اس نقش ونگاروا لے قالین کو نکال کرسادہ قالین بچھا کیں گے ان شاء اللہ الحینان ۔ ادھر آپ کا مکتوب بھی پہنچ گیا تو اس بند وُفقیرالی اللہ الغنی نے آپ کا مکتوب انتظامیہ والوں کوسنادیا پہلے بھی وقا فو قناسنا تار ہتا تھا کہ نقش ونگاروا لے کپڑے کی طرف رسول اللہ ملے تھا تھا کہ نقش ونگاروا لے کپڑے کی طرف رسول اللہ ملے تھائے نے نماز پڑھی ، پھر اس نقش کودور کروادیا۔

تواب کے آپ کا مکتوب کویت کے حوالہ سے جب سنایا توانہوں نے موجودہ قالین مبجد سے نکال دیا ہے اور ڈ ب کی بنی ہوئی عام ضفیں بچھا دی ہیں اور عہد کیا ہے کہ آپندہ نیا قالین بالکل سادہ ڈ الیں گے جس میں بیل بوٹے، نقش و نگاراور تصویریں وغیرہ الیمی کوئی شے نہیں ہوگی ۔[مسجد آمنہ سپر ایشیا میں الیمی چٹائیوں کا انتظام ہو چکا ہے جو نقش و نگار، بیل بوٹے اور تصویروں کے بغیر ہیں۔الحمد للہ ٹم الحمد للہ ] ان شاء اللہ العزیز اکھیم ۱۲۱۷۱۸ ه

🕶: ..... کیام تجد کامحراب بنا نارسول الله ملطفی آیا ہے ثابت ہے؟ اگر نہیں تو پھر کیا ہے بدعت ہے؟

(محمد بونس شا کر،نوشهره ورکاں)

کنی.....مساجد کی قبلہ والی دیوار میں مروج محراب قرآن مجید کی کسی آیت اور رسول الله ﷺ کی کسی سیجے حدیث میں واردنہیں ہوا۔ ۔ ۔ ۲۱۷۷۲۲ ھ

🖝 : ....مبرکے چندہ سے امام صاحب وخطیب صاحب کونخواہ دے سکتے ہیں پانہیں؟ (محمد سرور)

الله المسلاة / نماز كرمائل المتحقق المتحق 
ت :....مسجد کے چندے سے امام و خطیب کو شخواہ دی جاسکتی ہے کیونکہ مسجد کا چندہ مسجد کی آبادی کے لیے ہی ہوتا ہے۔ بال اگر کوئی آدمی کے کہ میرا پیسے صرف مسجد کی عمارت و تعمیر پر ہی خرج کرنا ہے تو اس کو مسجد کی تعمیر ہی

میں خرچ کیا جائے گا۔ ١٤٢٤/٥/٥

😎:....مسجد میں ایسی گھڑی لگانا جس کی آواز پورے گاؤں میں آتی ہوجائز ہے یا ناجائز ہے؟ ( حافظ خالدمحمود )

ت: .....كَفَنْ يا ساز والى كُفرى لكانا درست نهيس كيونكه ساز حرام ب اوركَفَنْ ممنوع ب كيونكه رسول الله من الله عَلَيْهِم كا فرمان ب: (( لَا تَصْحَبُ الْمَلَائِكَةُ رُفَقَةً فينها كَلُبٌ أَوْجَرَسٌ ))

[ ' فرشتے اس قافلے کے ساتھ نہیں ہوتے جس میں کوئی کتا یا تھنٹی ہو' ، •

نی کریم طفی کا نے فر مایا:

گھنٹی(یا گھنکر ووغیرہ) شیطان کے باجے ہیں۔ ◘ ] ١٤٢٣/١١/٢٥ 🔞

ت:.....ایک آوی نمازِ فجر کی سنتیں گھر میں ادا کرتا ہے ، پھروہ مبجد میں چلا جاتا ہے ، اور دور کعت تحیۃ المسجد ادا کرتا ہے اس کے بعد اس کا وضوٹوٹ جاتا ہے ، پھروہ وضو کرتا ہے تو ابھی فجر کی جماعت کھڑی ہونے میں پچھے

وقت باقی ہے، کیاوہ اس وقت میں دور کعت تحیة الوضواوا کرسکتا ہے؟ (محمد یونس شاکر)

ادا ہو جاتی ہیں مثلاً آپ کی ذکر کردہ صورت میں جب وہ فجر کے فرض ادا کرے گا تو اس میں تحیۃ الوضوءاور تحیۃ المسجد دونوں نمازیں مستقل نہیں ہیں ، دوسری کسی فرض یا غیر فرض نماز کے شمن میں ہیں ادا ہو جاتی ہیں مثلاً آپ کی ذکر کردہ صورت میں جب وہ فجر کے فرض ادا کرے گا تو اس میں تحیۃ الوضوءاور تحیۃ المسجد دونوں نمازیں بھی ادا ہو جائیں گی۔ بسااوقات آ دمی رکعات صرف دو پڑھتا ہے مگر وہ چارنمازوں کا کام دے جاتی ہیں مثلاً ایک شخص مجد میں پہنچا فجر کی اذان ہورہی ہے اس نے وضو بنایا ، پھر فجر کی دوسنتیں ادا کی ہیں اس کے بعد دعائے استخارہ پڑھ کی ہے تی اس شخص نے دور کعت سنت فجر ادا کی مگر اس کے شمن میں تعین نمازیں اور ادا ہوگئی ہیں ایک تحیۃ الوضوء ، دوسری تحیۃ المسجد اور تیسری صلاق استخارہ نے تو اس طرح یہ وو تین نمازیں اور ادا ہوگئی ہیں ایک تحیۃ الوضوء ، دوسری تحیۃ المسجد اور تیسری صلاق استخارہ نے تو اس طرح یہ وو رکعات چارنمازوں کا کام دے رہی ہیں۔

#### اوقات نماز

ص: سے نظہر کی نماز گرمیوں میں شنڈی کر کے پڑھو۔ کیاالیم کوئی حدیث ہے۔ (ظفرا قبال ہنلع نارووال)

🖝 : ..... ہاں صبحے بخاری اور تیجے مسلم میں بخت گرمی میں ظہر کو ثصندی کرنے کی حدیث موجود ہے۔

◘ صحيح مسلم اكتاب اللباس و الزينة ١ باب كراهة الكلب و الجرس في السفر

الله الصلاة / نازكسائل كالمنافقة المنافقة المنا

[ رسول الله طفي مَنِي نفر مايا: جب گرمي سخت هوتو نما زِ ظهر مُصندُ ب وقت ميں پڑھو۔ ( مطلب بيہ ہے كہ شدت

27777731a

کی گرمی میں سورج ڈ صلتے ہی فوراً نہ پڑھوتھوڑی در کرلو)] •

🚥:.....اگرآ دمی کونبیندیا تھکا دٹ یا کوئی اورمجبوری ہوتو کیاو ہ مغرب کی نماز کے ساتھ عشاء کی نماز پڑھ سکتا ہے؟

سفر کے علادہ تفصیل سے جواب دیں۔ (حافظ خالدمحمودرینالہ خورد )

A1847/9/Y

🖚 : جع صوري كرسكتا ہے ۔ جمع نقد يم يا جمع تا خير حصر ميں نہيں كرسكتا ۔

## <u> رمن جمع کرنا:</u>

ابن عمر بظافتها سے روایت ہے کدرسول الله طفی آیا دوران سفرظهر اورعصر کواورمغرب اورعشاء کوجمع کرتے

تقے 0

جمع تقدیم :....ظهر کے ساتھ عصر اور مغرب کے ساتھ عشاء کی نماز پڑھنا۔

جمع تاخیر:....عمر کے ساتھ ظہرا ورعشاء کے ساتھ مغرب کی نماز پڑھنا۔

## حضر میں دونماز وں کوجمع کرنا:

ابن عباس بنافی سے روایت ہے کہ رسول اللہ منتیکی نے مدینہ میں ظہراورعصر کو جمع کرکے پڑھا حالا تکہ وہاں (رشمن کا) خوف نہ تھا، نہ سفر کی حالت تھی (راوی) ابوز بیر کہتے ہیں میں نے سعید بن جبیرے پوچھا آپ منتیکی نے ایس عباس بنافی ہے ایسا کیوں کیا تھا؟ سعید نے جواب دیا جس طرح تم نے جھے سے دریا فت کیا، اس طرح میں نے ابن عباس بنافی سے پوچھا تھا تو انہوں نے یہ جواب دیا تھا کہ آپ منتیکی آئی اُمت کو دشواری میں نہیں رکھنا چا ہے تھے۔ آپ پوچھا تھا تو انہوں نے یہ جواب دیا تھا کہ آپ منتیکی آئی اُمت کو دشواری میں نہیں رکھنا چا ہے تھے۔ آپ سے انہوں نے یہ جواب دیا تھی جواب دیا تھیں۔ (شاہر سلیم، لا ہور)

پخارى/مواقيت الصلاة بهاب الإبراد بالظهر في شدة الحر. مسلم/المساحد بهاب استحباب الإبراد بالظهر

• بحارى اتقصير الصلاة إباب الحمع في السفر بين المغرب والعشاء

€ ابو داؤد/ابواب صلاة السفر /باب الجمع بين الصلاتين\_ ترمذي /الجمعة/باب في الجمع بين الصلاتين

مسلم اصلاة المسافرين/باب الحمع بين الصلاتين في الحضر

محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

الله المسلاة / نماز كرمائل المنظمة المنافقة الم

صے:.....سفر میں جمع تقذیم اور جمع تا خیر دونوں رسول الله ﷺ عَیْمَ سے ثابت ہیں۔البتہ حضر میں صرف جمع صوری ثابت ہے وہ بھی یوری زندگی میں ایک دفعہ۔واللہ اعلم ۲۲۲۲۲۲ ه

عند.....موسم خراب ہو، بارش ہور ہی ہو یا بارش ہونے کا امکان ہوتو کیا ایسی صورت میں نمازیں جمع کی جاسکتی ہیں یانہیں؟ کیارسول اللہ ﷺ نے کبھی بارش کی وجہ سے نمازیں جمع کی تھیں؟ (محمد یونس، ۱۰ روسمبر ۲۰۰۰)

ت : ...... بوجہ بارش نمازیں جمع کرنارسول اللہ طلط علیہ اللہ علیہ البتہ جمع صوری بارش میں اور بارش کے بغیر مجمع کرنارسول اللہ طلط علیہ سے ثابت نہیں۔

ت : .....کیامقیم آ وی کسی ضروری کام کی وجہ سے بعدوالی نماز پہلے ادا کرسکتا ہے؟ آ دی کوعلم ہے کہ جھے اس کام میں کانی وقت گے گا اور نماز وں کوجمع کر لے۔

٢....كيا يمارآ وي نماز كوجع كرسكتا هي؟ (عامدرشيد، لا مور)

ت : .....مقیم آ دمی بسااوقات جمع صوری کرسکتا ہے۔ مقیم آ دمی کے لیے جمع تقدیم وجمع تا خیر دونوں کتاب وسنت سے ثابت نہیں۔ ہاں مسافر کے لیے جمع تقدیم وجمع تا خیر دونوں رسول الله طفی آیا ہے تابت ہیں۔

۲ ..... بیاری پایارش کی وجہ سے جمع تفتریم اور جمع تا خبر رسول الله مطفیقین سے ثابت نہیں ۔ر ہی جمع صوری تووہ

بغيرعذر بھی رسول الله طفي آيا سے ثابت ہے۔ ١٤٢٤/٨ ه

[حضرت عبدالله بن عباس وخالفئهٔ فرماتے ہیں که رسول الله طفیقیکی نے مدیبند منورہ میں بغیر کسی خوف اور بارش کے ظہراورعصر (اسی طرح) مغرب اورعشاء جمع کر کے پڑھیں۔ابن عباس وخالفهٔ سے دریا فت کیا گیا که رسول الله

مِشْعَ اللَّهِ أَكُونِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّ الشَّالَةِ أَكُونِهِ اللَّهِ ا

عبداللہ بن شقیق سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ حضرت ابن عباس دخالتہ نے بھرہ میں عصر کے بعد ہمیں خطبہ وینا شروع کیا ، یہاں تک کہ سورج غروب ہو گیا اور ستار ہے چیکنے لگے کسی نے کہا کہ نماز (مغرب) کا وقت ہو چکا ہے ، آپ نے فرمایا مجھے سنت نہ سکھاؤ میں نے رسول اللہ طفی آئے کہ کوظہر اور عصر ، مغرب اور عشاء ملا کر پڑھتے ہوئے دیکھا ہے ۔ عبداللہ بن شقیق کہتے ہیں کہ مجھے شبہ پیدا ہوا ، میں نے حضرت ابو ہریرہ فراٹنڈ سے دریا فت کیا تو انہوں نے ان کی تصدیق کی۔

مسلم/كتاب صلاة المسافرين و قصرها /باب جواز جمع بين الصلولين في الحضر \_ ترمذي/كتاب الصلوة/باب ما جاء في
 الحمع بين الصلولين في الحضر

<sup>•</sup> مسلم اكتاب صلاة المسافرين اباب الحمع بين الصلاتين في الحضر

یعنی کہ ناگزیر قتم کے حالات میں حالت اقامت میں بھی دونمازیں جمع کرکے پڑھی جاسکتی ہیں تاہم شدید ضرورت کے بغیراییا کرنا جائز نہیں ہے جیسے کاروباری لوگوں کا عام معمول ہے کہوہ ستی یا کاروباری مصروفیت کی وجہ سے دونمازوں کو جمع کر لیتے ہیں یہ چھے نہیں۔ بلکہ سخت گناہ ہے ہرنماز کو اس کے وقت پر ہی پڑھنا ضروری ہے سوائے ناگزیر حالات کے۔

نی کریم طفی و حالِکُم ))'' خبردار! گھروں میں نماز پڑھو۔'' ] •

ت:.....ایک آ دمی ظهر کی نمازعصر کی اذان کے بعد پڑھتا ہے تو کیاوہ چاررکعت ہی پڑھے گایا دورکعت اور ظهراور عصر کی نمازمغرب کی نماز کے بعد پڑھے تو چار چاررکعت یا دودورکعت ہوگی؟ ایک آ دمی کی عادت ہی اکٹھی نماز پڑھنے کی ہے تو کیاوہ پورے فرض نماز کی ادائیگی کرے گایا دودواور تین تین مغرب پڑھے گا؟ (سہیل سلیم، یونان)

ت السنام کی وجہ سے نماز کا وقت نکال دینا درست نہیں ﴿ إِنَّ الْصَّلَاةَ کَانَتُ عَلَى الْمُوْ مِنِيْنَ کِعَابًا
مَّو قُوْرٌ تَا ﴾ [النساء: ٣٠] [' یقینا نماز مومنوں پرمقررہ وقتوں پرفرض ہے۔"] البتہ سفر میں بوجہ سفرظہر
اورعمرجع کرسکتا ہے۔ ای طرح مغرب اورعشاء جمع کرسکتا ہے۔ نقذیم وتا خیر دونوں درست ہیں البتہ حضر میں نہ جمع نقذیم ثابت ہے اور نہ ہی جمع تاخیر۔ ہاں حضر میں بھی بھارجع صوری سے کام لے سکتا ہے۔ حضر میں نماز کو وقت نکل جانے کے بعد حضر والی پوری نماز پڑھی جائے گی نہ کہ صرف فرض رکعات اور نہ ہی قصر صرف دو
کا وقت نکل جانے کے بعد حضر والی پوری نماز پڑھی جائے گی نہ کہ صرف فرض رکعات اور نہ ہی قصر صرف دو
رکعات۔ پورے فرض ، سنن ونو افل سمیت پڑھے جائیں گے کیونکہ یہ حضر ہے سفر نہیں۔ ۱۶۲۲۲۲۲۸ ھ
نمازرہ جاتی ہے۔ اوّل وقت نماز اوا کرنا میرے لیے بہت مشکل ہے۔ میرے لیے کیا تھم ہے؟ ﴿ فیصل اسلم )
نمازرہ جاتی ہے۔ اوّل وقت نماز اوا کرنا میرے لیے بہت مشکل ہے۔ میرے لیے کیا تھم ہے؟ ﴿ فیصل اسلم )
سیمشکل نہیں ، ہمت کریں تو بات بن جائے گی۔ ان شاء اللہ تعالیٰ

ت ...... بھوک کی شدت کی صورت میں پہلے کھانا کھائے یا نماز پڑھے؟ جب وقت ہوجائے۔ (حامد رشید) ﷺ ۔....کھانالا کرسامنے رکھ دیا گیا ہے تو کھانا پہلے کھائے۔

ابو داؤد/كتاب الصلاة/باب التخلف عن الحماعة في الليلة الباردة

بخارى، كتاب الاذان، باب اذا حضر الطعام وأقيمت الصلاة\_ مسلم، كتاب المساحد، باب كراهية الصلاة بحضرة الطعام\_ ترمذى ابواب الصلاة باب ما حاء إذا حضرت العشاء وأقيمت الصلاة فابدأ و ا بالعشاء]

الله المالة / نازكمائل المنظمة المنازكمائل ال

نبی مَلَائِلًا نے فر مایا: کھانا جب سامنے رکھا جائے اور نماز کی جماعت بھی کھڑی ہو جائے تو پہلے کھانا تناول کرنا

عشاء کی نماز ہو؟ (حامدرشید) عمل آ دمی پہلے نماز پڑھے یا نیند پوری کرے؟ چاہے فجر ،ظہر،عصر،مغرب یا عشاء کی نماز ہو؟ (حامدرشید)

ت .....منہ پر پانی کے چھینٹے لگا کر یاغنسل وغیرہ کر کے نیند کھول کر فرض نما زادا کر لے۔اگر نمازنفل ہے تو سو جائے اُٹھ کرنفل پڑھ لے۔

[رسول الله مطنع آین نے فرمایا: جوخص نماز میں او تکھے اسے چاہے کہ لیٹ جائے یہاں تک کہ اس کی نمیند پوری ہو جائے جوکوئی نیند میں نماز پڑھے گا تو اس کومعلوم نہیں ہوسکتا کہ وہ استعفار کر رہا ہے یا پیخ آپ کو بد دعادے رہا ہے۔ " ہو ابو ہریرہ وہنا تئیز روایت کرتے ہیں کہ رسول الله مطنع آئیز نے فرمایا:" اس شخص پر الله کی رحمت ہوجورات کو اُٹھا پھر نماز پڑھی اور اپنی عورت کو جگایا پھر اس نے نماز پڑھی ، پھر اگر عورت نہ جاگی تو اس کے منہ پر پانی کے چھینے مارے۔ اس عورت پر اللہ کی رحمت ہوجورات کو اُٹھی پھر نماز پڑھی اور اپنے خاوند کو جگایا ، پھر اس نے نماز پڑھی پھر اگر خاوند نہ جاگا تو اس کے منہ پر پانی کے چھینے مارے۔ " ہ

رسول الله ﷺ نے معجد کے اندر دوستونوں کے درمیان لئی ہوئی رسی دیکھی تو پوچھا:'' یہ کیا ہے؟''لوگوں نے کہا: یہ حضرت زینب وٹائھیا کی رسی ہے وہ نماز پڑھتی رہتی ہیں، پھر جبست ہوجاتی ہیں یا تھک جاتی ہیں تو اس رسی کو پکڑ لیتی ہیں، آپ مشخط کے نے فرمایا:''اس کو کھول ڈالو ہر شخص اپنی خوشی کے موافق نماز پڑھے، پھر جبست ہوجائے یا تھک جائے تو آرام کرے۔'']

ع: ...... کوئی پریشانی لگ جائے وقتی طور پریا توجہ نہ ہوتو انسان پہلے اس پریشانی کو دور کریے یا نماز پڑھے؟ (حامدرشید)

🖝:..... وقت نماز داخل ہو چکا ہے تو نماز پڑھے۔

[﴿ إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتُ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ كِتَابًا مَّوُقُونَا ﴾[النساء: ١٠٣]'' بلاشهمومنول پر نمازاس كے مقررہ اوقات كے ساتھ فرض كى گئى ہے۔''

<sup>•</sup> مسلم/كتاب المساحد/باب كراهية الصلاة بحضرة الطعام

<sup>🚯</sup> بحارى/الوضوء/باب الوضوء من النوم. مسلم/صلاة المسافرين /باب امرمن نعس في صلاته

<sup>🖨</sup> ابود اؤداابواب قيام الليل!باب قيام الليل 🕒 🗨 مسلم!صلاة المسافرين!باب امرمن نعس في صلاته بأك يرقد

جب رسول الله ﷺ کوکوئی کام مشکل اورغم میں ڈال دیتا تو آپ نماز پڑھاکرتے ،فورا نماز میں لگ

جاتے۔ •

علی والنی فرماتے ہیں کہ بدر کی لڑائی کی رات میں نے دیکھا کہ ہم سب سو گئے تھے گر اللہ کے رسول منظاماً آیا ہے۔ م ساری رات نماز میں مشغول رہے ، صبح تک نماز میں اور دعامیں لگے رہے۔ ہ

عبدالله بن عباس بنائها کوسفر میں اپنے بھائی قدم والنہ کے انقال کی خبر ملتی ہو آپ نے اِنّا لِلّهِ پڑھ کر راستہ سے ایک طرف ہٹ کر اونٹ بٹھا کرنماز شروع کر دیتے ہیں اور بہت کمی نماز اوا کرتے ہیں۔ پھراپی سواری کی طرف جاتے ہیں اور آیت پڑھتے ہیں: ﴿ وَ اسْتَعِینُو ا بِالصَّبُو وَ الصَّلُو قِ وَ اِنَّهَا لَکَبِیْرَةٌ اِلّاً عَلَی کی طرف جاتے ہیں اور آیت پڑھتے ہیں: ﴿ وَ اسْتَعِینُو ا بِالصَّبُو وَ الصَّلُو قِ وَ اِنَّهَا لَکَبِیْرَةٌ اِلّاً عَلَی الْخُوشِعِینَ ﴾ [البقرة: ٥٤] ''صبراور نماز کے ساتھ مدوطلب کروید بڑی چیز ہے گر ڈرر کھے والوں پر۔'' ہی مصیبت اور پریثانی کی حالت میں صبر اور نماز کو اپنا شعار بنانے کا تھم دیا گیا ہے کہ اللہ کی یا دمیں جس قدر طبیعت مصروف ہواتی ویں بیں۔]

## اذ ان وا قامت

ت:..... اذِ ان کہتے وقت کا نوں میں اُنگلیاں رکھی جاتی ہیں کیا ہاتھ کھلے چھوڑ کربھی اذ ان کھی جاسکتی ہے یانہیں؟ (محمد یونس،شاکر)

صے:.....وہ روایت جس میں رسول الله مشکھ آنے کے بلال ڈھائٹھ کو کا نوں میں اُٹکلیاں رکھنے کا حکم وامر کا ذکر ہے ضعیف ہے البنة ابو جیفیہ ڈھائٹو کی راویت:

(( رَأَيُتُ بِلَا لًا يُوُذِّنُ وَيَدُورُ ، وَيُتَبِعُ فَاهُ هَلَهُنَا وَهَهُنَا وَ اِصبَعَاهُ فِي أَذُنَيُهِ وَرَسُولُ اللهِ عَلَاللهِ فِي قُبَّةٍ لَّهُ حَمْرَ آءَ )) حديث صحح بـمنداحمداور ترندي مين موجود بـــ

یں نے بلال نگاٹی کودیکھا وہ اذان کہتے اور پھرتے اور اپنے منہ کودائیں اور بائیں موڑتے اور آپ کی اُٹکلیاں آپ کے کانوں میں تھیں اور رسول اللہ طشے کیا آپ سرخ خیمہ میں تھے۔] ● ۱٤۲۱/۱۲/۲۶ م

 😎: ..... تبجد کی اذان ثابت ہے یانہیں؟ (قاری محمر عبداللہ ، لا ہور)

محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

ابو داؤد/كتاب الصلاة اباب وقت قيام النبي من الليل \_ مستد احمد

<sup>•</sup> حامع الترمذي/ابواب الصلاة/ باب ما جاء في ادخال الاصبع الأذن عند الأذان

www.KitaboSunnat.com

کی کتاب الصلاۃ ر نمازے مسائل کی کی کی دواذانیں ہوتی تھیں، ایک طلوع فجر سے پہلے اور دوسری سے ۔۔۔۔۔رسول اللہ طلع تی نے ہم مبارک میں فجر کی دواذانیں ہوتی تھیں، ایک طلوع فجر سے پہلے اور دوسری طلوع فجر کے بعد چنانچہ امام بخاری رحمہ اللہ الباری نے اپنی کتاب ''الجامع الحجے'' میں دوہی باب باند ھے ہیں۔ پہلا باب ہے بنابُ اللاَذَان قَبُلَ اللَّهُ جُو اور دوس اباب ہے۔ بنابُ اللاَذَان بَعْدَ اللَّهُ جُو اور دوہی اباب ہے۔ بنابُ اللاَذَان بَعْدَ اللَّهُ جُو اور دوہی اباب ہے۔ بنابُ اللاَذَان بَعْدَ اللَّهُ جُو اور دوہی

(( عَنُ عَبُدِ اللّهِ بُنِ مَسُعُودٍ ﴿ فَطَلَقَهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : لَا يَمُنَعَنَّ اَحَدَّكُمُ اَوُ اَحَدًا مِّنُكُمُ. اَذَانُ بِلَالٍ مِنُ سَحُورِهِ فَإِنَّهُ يُؤَذِّنُ اَوُ يُنَادِى بِلَيُلٍ لِيَرُجِعَ قَائِمَكُمُ ، وَلِيُنَبِّهَ نَائِمكُمُ ..... الخ ))

آپ مظیم آنے فرمایا تم میں سے کوئی بلال رہائی کی اذان من کرسحری کھانا ترک نہ کرے کیونکہ وہ رات کواذان کہددیتا ہے تا کہ تبجد پڑھنے والا (آرام کے لیے) لوٹ جائے اور جو ابھی سویا ہوا ہے اسے بیدار کردے۔]

#### اوردوسری حدیث ہے:

حدیثیں بھی ذکر فرمائی ہیں پہلی حدیث ہے:

(( عَنُ عَائِشَةَ وَابَنِ عُمَرَ ﴿ لَكُلُّكُمْ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ : إِنَّ بِلَالًا يُؤَذِّنُ بِلَيْلٍ فَكُلُوا وَاشُرَبُوا حَتَّى يُؤَذِّنَ ابُنُ أُمِّ مَكْتُوم ﴾

[ رسول الله ﷺ نَنْ فَر مایا: بلال رات کواذ ان دیتے ہیں اس لیےتم (روز ہ کے لیے ) کھاتے پیتے رہو تا آ نکہ ابن مکتوم خلائیۂ اذ ان دیں۔

نوٹ: .....رسول اللہ ﷺ کے عہدرسالت سے ہی سحری کی اذان کہنے کا دستور چلا آر ہاہے۔ جولوگ اس اذان اول کی مخالفت کرتے ہیں ان کا مؤقف صحح نہیں ہے۔ البتہ اسے اذان اول کی مخالفت کرتے ہیں ان کا مؤقف صحح نہیں ہے۔ البتہ اسے اذان اول کی مخالفت کرتے ہیں ان کا مؤقف صحح نہیں ہے۔ البتہ اسے ادان ہور نماز کی تیاری کر لے اور نہ ہی اسے مقصد یوں بیان ہوا ہے کہ تبجد گزار گھروا پس چلا جائے اور سونے والا بیدار ہوکر نماز کی تیاری کر لے اور نہ ہی اسے اذان فجر سے بہت پہلے کہنا چاہے۔ ]

ت :..... فجر کی اذان سے پہلے جواذان پڑھی جاتی ہے کیا بیرساراسال پڑھنی جا ہے اور فجر کی اذان سے کتنی دیر پہلے پڑھنی جا ہے اوراس اذان کا مقصد کیا ہے؟ ہمارے ہاں اس مسئلہ پرتین گروہ ہیں:

ا ۔۔۔۔۔ بیصرف رمضان المبارک کے مہینے میں اذان پڑھتے ہیں اور فجر کی اذان سے تقریباً ڈھائی گھٹے پہلے اذان پڑھتے ہیں اور فجر کی اذان سے کہا جائے کہ فجر کی اذان سے اتنی دریے پہلے بیاذان پڑھنا رسول اللہ مشارقیا کے

ي كتاب الصلاة / نماز كرسائل المنظم المنافق المنظم المنافق المنافق المنظم المنافق المنظم المنافق المناف

طریقے سے ٹابت نہیں تو کہتے ہیں کہ ہم بیاذان اس لیے پڑھتے ہیں کہ یہ لوگ اُٹھ کرسحری کے لیے کھانا تیار کرلیں

۲..... بیرساراسال اذان پڑھتے رہتے ہیں اور فجرکی اذن سے تقریباً پون گھنٹہ (۴۵ منٹ) پہلے پڑھتے ہیں اور کہتے ہیں اس اذان کا مقصد ہے جولوگ قیام کررہے ہیں ان کولوٹا یا جائے اور جوسورہے ہیں ان کو جگایا جائے تا کہ فجرکی نماز کی تیاری کرسکیں۔

سسس بیر کہتے ہیں کہ ۴۵ منٹ کا وقفہ بھی زیادہ ہے صرف اتنا وقفہ ہونا چاہیے کہ ایک مؤذن اذان پوری کرلے تو دوسرامؤذن اذان شروع کردے اوراستدلال کرتے ہیں بخاری کی اس روایت سے'' قاسم رحمۃ اللّه علیہ نے کہابلال اور ابن ام مکتوم ﴿ وَلَهُمْ اِدنوں کی اذان میں اتناہی فرق ہوتا کہ ایک اثر تا اور دوسرا چڑھتا۔

ان تینوں گروہوں میں ہے حق پر کون ہے؟ (محمد یونس شاکر، نوشہرہ ور کاں )

۔۔۔۔۔اس اذان کے رمضان کے ساتھ مخصوص ہونے کی کوئی دلیل نہیں ، بیرات والی اذان فجر کی اذان سے تھوڑی دیر پہلے کہی جاتی تھی۔منٹوں ،گھنٹوں میں اس و قفے کی تعیین کہیں وار دنہیں ہوئی۔اس اذان کا مقصد ہے تیام کرنے والوں کولوٹا یا جائے اورسوئے ہووؤں کو جگایا جائے۔ ● ۱٤۲۲/۱۱ ۸

• .....کیااذان سے پہلےادر بعد میں درُ ودشریف مشروع ہے؟ (ابوسفیان)

ت: .....اذان کے بعد درُ ودمشروع ہے۔ رسول الله طلط آنے کا فرمان ہے: (( ثُمَّ صَلُّوا عَلَیَّ )) البته ایک گروہ کا خاص الفاظ اور خاص انداز میں اذان کے بعد درُ ود پڑھنا کتاب وسنت سے ثابت نہیں۔

A1277771.

[حضرت عبدالله بن عمرو بن عاص وظهاروایت کرتے ہیں که رسول الله طنیکویا نے فرمایا: جبتم مؤذن کی آواز سنوتو مؤذن کی آواز سنوتو مؤون کو جواب دواور جب اذان ختم ہوجائے تو پھر جھے پر درُ ود بھیجو ۔ پس تحقیق جو جھے پر ایک بار درُ ود بھیجنا

ہے اللہ اس پر دس ہا روحمت بھیجا ہے۔] •

ت : ..... ہماری معجد میں اوقات نماز کا نقشہ جو حافظ محمد گوندلوی رحمۃ اللّٰہ علیہ نے تر تیب دیا ہے آ و ہزاں ہے، مؤذن اسی نقشہ سے ٹائم دیکھ کراذان کہتا ہے، فجر کی اذان فجر طلوع سے دس منٹ پہلے کہتا ہے، جب اسے کہا گیا کہ آپ جواوقات نماز کے نقشے پر طلوع فجر ہے اس سے پہلے ہی اذان کہددیتے ہیں تو کہتا ہے بینقشہ تو

🚺 بخاري اكتاب الاذان

🕜 مسلم/الصلاة/باب استحباب القول مثل قول المؤذن

الم كتاب الصلاة / نماز كرسائل المستحدث المستحدث المستحددة المستحدد 
بدعت ہے۔ کیا جان ہو جھ کرطلوع فجر سے دس منٹ پہلے فجر کی اذان کہنا صحیح ہے؟ نیز حافظ محمد گوندلوی رحمۃ اللہ علیہ نے جواوقات نماز کا نقشہ ترتیب دیا ہے کیا اس پر طلوع فجر کا وقت صحیح درج ہے یا اس سے پہلے ہی طلوع فجر ہوجاتی ہے؟ (محمد یونس شاکر ،نوشہرہ ورکال)

الله المستجرى اذان ہو یا ظہر، عصر، مغرب، عشاء اور جعدى \_ وقت سے پہلے نہیں کہد سکتے \_ الله تعالیٰ نے فر مایا:
﴿ إِنَّ الصَّلاةَ كَانَتُ عَلَى الْمُوْمِنِيْنَ كِتَابًا مَّوُ قُونًا ﴾ [النساء: ٣٠] [' بلا شبه مومنوں پر نماز اس كے مقررہ اوقات كے ساتھ فرض كى گئى ہے۔' ] پھر رسول الله طفي الله علی الله علی وسنت میں یا نچوں نماز وں كے اوقات كى ابتداء اور انتها كو متعین فر ما یا ہے تو اگر وقت سے پہلے اذان كہنا درست ہوتو اوقات كى ابتداء متعین كرنے سے فائدہ؟ حافظ صاحب محدث گوندلوى رحمہ الله تعالیٰ كے تیار كردہ نقشہ میں اوقات نماز درست ہیں۔

سبندہ بھول کر غلطی ہے جسے کی اذان ایک تھنٹہ قبل کہددیتا ہے اور کسی نمازی کو بھی پیتہ نہیں لگتا کہ اذان گھنٹہ پہلے ہوئی ہے اور اسی حساب سے جماعت گھنٹہ قبل ہی کروا دی جاتی ہے اور سب نمازی نماز پڑھ کر چلے جاتے ہیں اور امام صاحب مسجد میں ہیں کہ اذا نمیں ہوتی ہیں امام صاحب کو اب پتہ چاتا ہے کہ اذان بھی اور جماعت بھی گھنٹہ قبل ہوگئی ہے۔ (قاری محمد یعقوب گجر، ۲۸ ستمبر۲۰۰۲ء)

PINTER

ت نسسنقشہ اوقات نماز جو حافظ محمہ گوندلوی رحمہ اللّٰہ کاتحریر کردہ ہے اس میں شیخ صادق کا ٹائم ساڑھے چارہے اور بندہ صبح کی اذان چار نج کر پچیس منٹ پر لیٹن پانچ منٹ قبل دیتا ہے روزانہ ہی ایسا کرتا ہے اس میں کوئی حرج ہے یازیادہ گناہ ہے یا کہ کوئی گناہ نہیں؟ (قاری محمہ یعقوب گجر)

🖚 :....الیی صورت میں نماز دوبارہ پڑھیں کیونکہ قبل از وقت نماز نہیں ہوتی۔

ساذان فجرى ہوياكى اور نمازى قبل از وقت نہيں كى جاسكتى۔ پھر فجر ومغرب كى اذانوں ميں تؤ أبياده پابندى كى ضرورت ہے كيونكہ كى نے روزه ركھنا اور كى نے روزه كھولنا ہوتا ہے۔ اللہ تعالى كافر مان ہے:

﴿ وَكُلُوا وَاشُو ہُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْحَيْطُ الْاَبْيَصُ مِنَ الْحَيْطِ الْاَ سُودِ مِنَ الْفَجُو مُنَ الْفَجُو مُنَ الْفَجُو الْاَبْيَصُ مِنَ الْحَيْطِ الْاَ سُودِ مِنَ الْفَجُو مُنَ الْفَجُو مُنَ الْحَيْطِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ 
روز ہے کو پورا کرو۔"] ۱٤٢٣/٨/٩ ه

الم كتاب الصلاة / نماز كرمائل الم المحافظة المح

.....مؤذن بہت ضعیف ہو چکا ہے کھڑا ہوکراذان دینا اس کے لیے مشکل ہے ۔ کیا بیٹھ کر لاؤڈ سپیکر کے

سامنے اذان اور اقامت کہ سکتا ہے یانہیں؟ (طارق سعید)

🖚 :..... كه سكتا ہے۔اذان وا قامت میں قیام نماز میں قیام ہے زیادہ اہم تونہیں؟ 💎 ۱٤٢٣/٢/١٦ 👞

۔۔۔۔۔ایک حدیث میں ہے:''نہ کوئی اذان دے مگروہ جو باوضو ہو۔'' ● یہ حدیث صحیح ہے یا حسن یا ضعیف

ت :..... ترمذی والی سند میں تین نقص ہیں :ولید بن سلم کی تدلیس ،معاویہ بن یخی صد فی کاضعف اور زہری ابو ہر پرہ و ڈائٹنو کے درمیان انقطاع ۔لہذا بیروایت ضعیف و کمزور ہے۔قابل احتجاج واستدلال نہیں۔ ۲۶/۶/۶ م

۔۔۔۔۔کیااذ ان وضو کے بغیر دی جاسکتی ہے؟ (محمرصارم سیف )

۔۔۔۔۔ ہاں! وضوء کے بغیرا ذان دی جاسکتی ہے کیونکہ اذان کے لیے وضوء کا ضروری ہونا قرآن مجید کی کسی آیا۔ پھر دیکھیں قرآن مجید کی تعلاوت بغیر وضوء آیت کریمہ اور رسول اللہ منظم کی تاوت بغیر وضوء

درست ہے تواذان بلاوضوء کیوں نہیں دی جاسکتی؟ ۲۰ ۲۰ ۲۰ ۸ ۱۶۲۶ ه

ت: .....اگرکوئی مؤذن مج کی اذان میں الصلوٰۃ خیر من النوم بھول کریا جان ہو جھ کرنہ کے تواس سے اذان میں کیا خرابی آئے گی؟ (عبدالتار، نارووال)

ت .....بس فراني يهي م كه "الصلاة خير من النوم "كلمهاذان سره گيا م - ١٤٢٤/٢/٢١ ه

## ستره کابیان

ت : .....نمازی کے آگے بیٹے اہوا آ دی جے نمازی نے سترہ بنارکھا ہے اگراُ کھ کر چلا جائے تو کیا نمازی ستر کے کے حصول کے لیے آگے یا دائیں بائیں چل سکتا ہے؟ اورا گرچل سکتا ہے تو کتنی صفوں تک چل سکتا ہے؟ نیز کیا سترہ واجب ہے یامستحب؟ (محمد ہاشم بن نذیر احمد، فیصل آ باد)

🖝:....نہیں چل سکتا۔ متحب ہے۔

[عائشہ وظافیہا فرماتی ہیں: میں آئی تو رسول اللہ ﷺ نماز میں مصروف سے اور دروازہ بھی بند تھا۔ آپ ﷺ (حالتِ نماز میں ) چلے حتی کہ دروازہ کھول کر پھر آپی جگہ واپس لوٹ گئے۔ عائشہ وٹاٹھا فرماتی ہیں

<sup>●</sup> ترمذي أبواب الصلاة /باب ما جاء في كراهية الأذان بغير وضوء

عبداللہ بن عباس فالی نے فر مایا کہ میں ایک گدھی پرسوار ہوکر آیا اس زمانہ میں ، میں بالغ ہونے والا ہی تھا۔ رسول اللہ ﷺ منی میں لوگوں کونماز پڑھارہے تھے ،کیکن دیوار آپ کے سامنے نہ تھی میں صف کے بعض حصہ سے گزر کرسواری سے اُتر ااور میں نے گدھی کو چرنے کے لیے چھوڑ دیا۔اور صف میں داخل ہوگیا۔پس کس نے مجھ پر اعتراض نہیں کیا۔اس حدیث سے معلوم ہوا کہ ستر ہ مستحب ہے۔] \*\*

روسی میں متحد میں رکھے یا یہ قید صرف صحرامیں ہے؟ ایک عالم دین سے سنا ہے ( یہ بھی بخاری شریف پڑھاتے ہیں) کہ سترہ متجد کے اندر رکھنے کی ضرورت نہیں ۔ قرآن و حدیث میں کوئی دلیل نہیں کہ بڑھاتے ہیں) کہ سترہ متجد کے اندر رکھنے کی ضرورت نہیں ۔ قرآن و حدیث میں کوئی دلیل نہیں کہ بنی سنزی متحد میں سترہ درکھا ہوتمام حدیثیں بغیر متجد کے ہیں؟ (محبوب اللهی ، فیروز وثواں)

بی مسیح میں دیوار اور ستون سترہ کا کام دے جاتے ہیں۔ رسول اللہ طفیقیز دیوار کے قریب ہو کرنماز

ریٹر ھتے -[یزید بن الی عبید نے بیان کیا کہا کہ میں سلمہ بن اکوع دیائیز کے ساتھ (مبحد نبوی میں) حاضر ہوا کرتا

قطا۔ سلمہ زبائیز ہمیشہ اس ستون کو سامنے رکھ کرنماز پڑھتے جہاں قرآن شریف رکھار ہتا تھا۔ میں نے ان سے

کہا: اے ابو سلم اجمی و کھتا ہوں کہ آپ ہمیشہ اس ستون کو سامنے کر کے نماز پڑھتے ہیں؟ انہوں نے فر مایا کہ

میں نے نبی کریم طفیقیز کو دیکھا آپ طفیقیز خاص طور پراسی ستون کو سامنے کر کے نماز پڑھا کرتے تھے۔]

صحابہ کرام ڈیٹ نسیم کے متعلق آتا ہے: (( یکٹند کر وُنَ السَّوَادِ یَ ))[انس بن مالک سے ہانہوں نے کہا کہ

میں نے نبی کریم طفیقیز کے بڑے بڑے صحابہ کو دیکھا کہ وہ مغرب (کی اذان) کے وقت ستونوں کی طرف

میں نے نبی کریم طفیقیز کے بڑے بڑے سے برے صحابہ کو دیکھا کہ وہ مغرب (کی اذان) کے وقت ستونوں کی طرف

میں نے نبی کریم طفیقیز کے بڑے بڑے صحابہ کو دیکھا کہ وہ مغرب (کی اذان) کے وقت ستونوں کی طرف میں نمازی کے آگے سے گزرنے والے گناہ سے نبی کے طرف یہ نہیں تھے آتا ہے اور مساجد وغیرہ میں نمازی کے آگے سے گزرنے والے گناہ سے نبی کے اس کا عرفی تھے گئے۔ ان شاء اللہ تعالی اللہ تعالی میں کے اس کے اس کا عرفی کے اس کی اللہ تعالی میں کیا ہے؟ بات کی مجھ آتا جائے گی۔ ان شاء اللہ تعالی تعالی میں کے اس کی کو کا کے اس کی اس کی کو کو کے اس کا عرف کے کہ کے کہ کو کہ کو کی کھور کیا تھا کہ کی کے ان شاء اللہ تعالی میں کے آگے۔

\* المربعة روح في روح من يوم بالم من المربع بيان بين؟ اور كيام بحد مين بهي ستره كام بتمام كرناسنت ہے؟ ﴿ وَمِنْ اللّٰهِ عَالَمُ وَاللّٰهِ عَلَى وَوَالْ ﴾

عص: ...... ہاں! مسجد یا غیر مسجد میں سترہ کے بغیر نماز پڑھناسنت کے خلاف ہے۔ یا در ہے کہ مسجد کی د**یوارادر مسجد** است میں مسجد یا غیر مسجد میں سترہ کے بغیر نماز پڑھناسنت کے خلاف ہے۔ یا در ہے کہ مسجد کی د**یوارادر مسجد** 

 <sup>●</sup> ابو داؤد، كتاب الصلاة اباب العمل في الصلاة \_ نسائي اكتاب الافتتاح (باب المثنى أمام القبلة ترمذي أبواب الصلاة (باب العمل في صلاة التطوع الصلاة (باب ما يحوز من المثنى والعمل في صلاة التطوع

<sup>🗬</sup> بخاري/كتاب الصلاة/باب سترة الامام سترة من خلفه

صحیح بخاری کتاب الصلاة اباب الصلاة الی الاسطوانه محمد دلائل و برابین سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

الله الصلاة / نماز كرمائل المنظمة المنافقة المنظمة المنافقة المنا

كے ستون بھى ستره كاكام ديتے ہيں۔ امام بخارى بَابُ قَدْ رُكُمُ يَنْبَغِيُ أَنُ يَكُونَ بَيُنَ المُصَلَّى وَالسُّنُوَةِ ["مُمازى اور ستره مِيں كتنا فاصله بونا جائيے" ميں حديث لائے ہيں:

((عَنُ سَهُلِ بُن سَعُدٍ قَالَ : كَانَ بَيُنَ مُصَلِّى رَسُوُلِ اللَّهِ ﷺ ، وَبَيْنَ الحِدَارِ مَمَرُّ الشَّاة))

['' نبی کریم ﷺ کے بحدہ کرنے کی جگہ اور دیوار کے درمیان ایک بکری کے گزر سکنے کے فاصلہ کے برابرجگہ تھی۔'' ] برابرجگہ تھی۔'' ]

وومرى حديث لائ ين : ((عَنُ سَلَمَةَ قَالَ : كَانَ جِدَارُ الْمَسُجِدِ عِنْدَ الْمِنْبَرِ مَا كَادَتِ الشَّاةُ تَحُورُهَا ["مجدى ديواراورمنبرك درميان بكرى كرزسك كا ناصل برابرجگتھى۔" اور باب الصَّكَاةِ إِلَى الْاسُطُوانَة مِن صديث لائ إِن نَا يَزِيُدُ بُنُ عُبَيُدٍ قَالَ : كُنيتُ آتِي مَعَ سَلَمَةَ بُنِ الْآكُوعِ ، فَيُصَلِّي عِنْدَ الْأُسُطُوانَةِ الَّتِي عِنْدَ الْمُصْحَفِ ، فَقُلْتُ : يَا آبَا مُسُلِمٍ آرَاكَ تَتَحَرَّى الصَّلَاةَ عِنُدَ هٰذِهِ الْاُسُطُوانَةِ ، قَالَ : فَإ نِّي رَايَتُ النَّبِيَّ ﷺ يَتَحَرَّى الصَّلَاةَ عِنْدَهَا ['' بیزید بن ابی عبید نے بیان کیا کہا کہ میں سلمہ بن اکوع بڑائٹیز کے ساتھ (مجد نبوی میں ) حاضر ہوا کرتا تھا۔ سلمہ بڑائٹیۂ ہمیشہ اس ستون کوسامنے رکھ کرنماز پڑھتے جہاں قر آن شریف رکھار ہتا تھا۔ میں نے ان سے کہا: اے ابوسلم! میں دیکھا ہوں کہ آپ ہمیشہ ای ستون کوسا منے کر کے نماز پڑھتے ہیں؟ انہوں نے فرمایا کہ میں نے نبی کریم مشیقاتین کودیکھا آپ مشیقاتین خاص طور پرای ستون کوسامنے کر کے نماز پڑھا کرتے تھے۔'' دوسری مديث لائع بين: عَنُ أنَس بُن مَالِكِ قَالَ : لَقَدُ أَدُرَكُتُ كِبَارَ أَصُحَابِ النَّبِيَّ ظَالَكُمْ يَبْتَدِرُونَ السَّوَارِي عِنْدَ الْمَغْرِب، وَزَادَ شُعْبَةُ عَنُ عِمْر و عَنُ أَنْسِ حَتَّى يَخُرُجَ النَّبِيُّ عَلِيْنَا اللَّهِ إِن ما لك مِنْ لِنَهُ بِيان كرت مِين كه مين نے نبي كريم مِنْ اللَّهِ كَ برا برا سحاب كو دیکھا کہ وہ مغرب کے وقت ستونوں کی طرف لیکتے۔'' ی

پھرغور فرمائیں نمازی کے سامنے اور آگے سے گزرنا جرم وگناہ ہے اور اس جرم اور گناہ سے بیخنے کے لیے شریعت میں طریقہ یہی ہے کہ نمازی کے آگے سے نہ گزرے یا پھرسترہ کے آگے سے گزرے ،سترہ اور نمازی کے درمیان سے نہ گزرے شریعت نے اس جرم وگناہ سے بیخنے کے اس طریقہ کو عام رکھا ہے کہیں بھی اس کو غیر مجد کے درمیان سے نہ گزرے شریعت نے اس جرم وگناہ سے بیخنے کے اس طریقہ کو عام رکھا ہے کہیں بھی اس کو غیر مجد کے ساتھ مخصوص نہیں فرمایا۔

الله المسلاة / نماز كرمائل المنظم المنطق المنظم المنطق المنظم المنطق ال

🖝:....مبحد میں نماز پڑھتے وقت نمازی اپنے آ گےسترہ رکھے یانہ؟ 💎 (مجمد سین عبدالصمد)

۔۔۔۔۔ مرور بین یدی المصلی کے گناہ ہونے کو بیان کرنے والے دلائل میں مبحد یا غیر مبحد کی تخصیص نہیں۔اسی طرح مصلی کے سامنے سترہ سے قبلہ والی جانب سے گزرنے کے گناہ نہ ہونے کو بیان کرنے والے دلائل میں بھی مسجد یا غیر مسجد کی تخصیص نہیں۔ تو ان دلائل کا تقاضا ہے کہ نمازی مسجد کی قبلہ والی دیواریا مسجد کے کسی ستون کے قریب ہو کرنماز پڑھے ورنہ کسی چیز کوسترہ بنائے۔ کسی ستون کے قریب ہو کرنماز پڑھے ورنہ کسی چیز کوسترہ بنائے۔

ت:.....اگرنمازی کھلے میدان میں ہو یا صحراء میں تو گزرنے والانمازی کے نمازختم ہونے کا انتظار کرے اور آپ نے فرمایا تھا کہ کئی میلوں ہے بھی نہیں گزرسکتا۔ (سہیل سلیم، یونان)

سنمازی کے آگے سے گزرنا درست نہیں ،خواہ کی میلوں کا فاصلہ ہو۔اس کی دلیل نمازی کے آگے سترہ کے است نہیں۔ کے بغیر گزرنے سے منع والی تمام احادیث ہیں کیونکہ ان میں سترہ کی بات ہے فاصلہ کی تحدید کی بات نہیں۔ سترہ والی احادیث صحیح مسلم میں دکھے لیں۔

رسول الله ﷺ نے فرمایا: ''جبتم میں ہے کوئی اپنے سامنے پالان کی پیچیلی ککڑی کے برابر پچھ رکھ لیوے تو نماز پڑھے اور پرواہ نہ کرے جو چیز چاہے سامنے ہے گزرجائے۔''

رسول الله ﷺ جب عيد كے دن باہر نكلتے تو اپنے سامنے بر چھا گاڑنے كائتم فر ماتے ، پھراس كى آڑ ميں نماز پڑھتے اورلوگ آپ كے پیچھے ہوتے اور بيامرسفر ميں كرتے اى وجہ سے اميروں نے اس كومقرر كرليا ہے۔ رسول الله ﷺ آئی اونٹنی کوقبلہ كی طرف كر كے اس كی طرف نماز پڑھتے ۔

رسول الله ﷺ نے فرمایا:'' جبتم میں سے کوئی نماز پڑھ رہا ہوتو اپنے سامنے سے کسی کونہ نگلنے دے، بلکہ اس کورو کے، جہاں تک ہو سکے اگروہ نہ مانے تو اس سے لڑے کیونکہ وہ شیطان ہے۔''

رسول الله ﷺ فَيْ مَايَا: ''اگر نمازي كے سامنے سے گزرنے والا جانے جو گناہ اس پر ہے البتہ اگر حالیس سال تک کھڑار ہے تو یہ بہتر ہوسامنے گزرنے ہے۔''

رسول اِلله ﷺ جس جگہ نماز کے لیے کھڑے ہوتے تھے اس میں اور قبلہ کی دیوار میں اتن جگہ رہتی کہ ایک کمری نکل جائے۔

يرتمام اطاويث صحيح مسلم اكتاب الصلاة اباب سترة المصلى اباب منع الماربين يدى

المصلى /باب دنو المصلى من السترة ميل يي-

محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

الم الملاة / نازك سائل المحالية المحال

عطاء فرماتے ہیں کہ پالان کے پچھلے حصہ کی ککڑی ایک ہاتھ یااس سے پچھزیادہ کمبی ہوتی ہے۔[ابو داؤدر الصلاة رباب مایستر المصلی ، حدیث: ٦٨٦ اسے ابن خزیمہ نے صحح کہا ہے۔]]

## نماز سےمتعلقہ دیگرا حکام

ساعدی خالیند دوست کوئس نے کہا کہ ایک حدیث سے کمل نماز ثابت کرو۔اس نے ابوداؤد والی ابوحمید ساعدی خالیند کی روایت پیش کی۔اس نے کہا کہ ابوحمید ساعدی خالیند نے جن دس صحابہ کونماز سکھلائی ان میں سے کسی ایک اور ابوحمید ساعدی کے حالات زندگی بیان کرو۔ مالک بن حویرث خالیند اور ابوحمید ورہ ڈائیند کا واقعہ بھی بیان کرو۔ (محمسلیم بٹ)

ت سسید بات که 'ایک حدیث سے کمل نماز ثابت کرو' ایسی ہے جیسے کوئی کہے که 'ایک آیت سے کمل نماز ثابت کرو' یونکہ کمل نماز گلبتر تحریمہ سے لے کرسلام پھیرنے تک خدتو قرآن مجید میں ہے نہ ہی کسی ایک آیت میں اور نہ ہی کسی ایک حدیث میں۔ بلکہ قرآن مجید کی آیات اور رسول اللہ مطابق کے کا احادیث سے اخذک گئی ہے۔ نمازک کوئی چیز کسی آیت یا حدیث سے اور نمازک کوئی دوسری چیز کسی دوسری چیز کسی دوسری آیت یا حدیث سے اور نمازک کوئی ہے۔ مارک کوئی چیز کسی دوسری آیت یا حدیث سے اور نمازک کوئی ہے کہ دوست کی پیش دوسری چیز کسی دوسری آیت یا حدیث سے وہلم جرا۔ رہی ابوحید ساعدی زبات اور ہی دوست کو چاہیے تھا کہ کردہ حدیث تو اس میں بھی نماز کے سارے مسائل ندکورنہیں ہیں۔ اس لیے آپ کے دوست کو چاہیے تھا کہ وہ اس سوال کے جواب میں فرماتے ہے سوال ہی سرے سے بنیاد و بے دلیل ہے نہ نقل میں اس کی بنیاد و دیل ہے اور نہ بی عقل میں۔ باتی ابوحمید ساعدی ، ما لک بن حویرث ، ابو محذورہ اور دیگر کچھ صحابہ رخی انسیم کے حالات اس موضوع پر کبھی ہوئی کتابوں میں دیکھ لیں کہ پی خضر مکتوب ان چیز وں کامتحمل نہیں۔

یہ ابوحمیدعبدالرحمٰن سعد انصاری خز رجی ساعدی کے بیٹے ہیں ان کی کنیت زیادہ مشہور ہے۔ان ہے ایک جماعت نے روایت حدیث کی ہے۔معاویہ زلائٹیۂ کے آخر دو رِخلافت میں انہوں نے انقال کیا۔

جن دس صحابہ کو ابوحمید ساعدی نے نماز سکھلائی ان میں سے ایک ابوقادہ ہیں، نام حارث ہے، ربعی کے بیٹے انصار میں سے ہیں۔ رسول اللہ مشکھ آئے کے تخصوص شہسوار ہیں۔ ۵ صمیں بمقام مدینہ انتقال فرمایا۔ کہا جاتا ہے کہ سے جن سرسول اللہ مشکھ آئے کے خصوص شہسوار ہیں۔ ۵ صمیل بمقام کوفہ انتقال ہوا علی رفیات کے ساتھ تمام محاربات میں شریک رہے۔ یہ میں برکھ کی کنیت نام پر غالب ہے۔ ربعی میں را مکسور، باء حالا نکہ ان کی عمر ۲۰ سرسال تھی بیان لوگوں میں سے ہیں جن کی کنیت نام پر غالب ہے۔ ربعی میں را مکسور، باء

الله المالة / نازكرائل المحافظة المالك المحافظة ا

موحدۃ ساکن اورعین مہملہ پر کسرہ ہے۔

#### ما لك بن حوريث:

نام مالک، حویرث کے بیٹے اورلیٹ گھرانے کے خفس ہیں۔ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ، ہیں روز قیام پذیر رہے اور پھر بھر و میں سکونت اختیار کر لیان سے ان کے صاحبز ادے عبداللہ اورابوقلا بدوغیرہ نے روایت کی۔ ۹۴ ھ میں بمقام بھر وانتقال کیا۔

#### ابومحدوره:

یا بومحذورہ ہیں۔ان کا نام سمرہ ہے۔معبرہ کے بیٹے ہیں معبرہ میں میم مکسور ہے۔کہا جاتا ہے کہان کا نام اوس بن معیر ہے۔ یہ نبی اکرم مشکھاً آنے کی طرف سے مکہ میں مؤذن تھے۔ ۹ ۵ ھیں انتقال کیا۔انہوں نے ججرت نہیں کی اور وفات تک مکہ میں مقیم رہے۔]

ت: ...... تبیرتح یمه فرض ، واجب یا سنت ہے؟ کیا فرض واجب یا سنت کی قید وتعریف میں کوئی حدیث یا آیت وارد ہوئی ہے، اگر ہوئی ہے تو درج فرما ئیں ورنہ بیرقیدیں کیسی ہیں؟ (عبدالصمد بن موج علی)

<sup>🕕</sup> بخاري/الاذان /باب الي اين يرفع يديه

 <sup>◄</sup> ابو داؤد/كتاب الطهارة باب فرض الوضوء ابن ماجه ركتاب الطهارة / باب مفتاح الصلاة ـ ترمذى ابواب الصلاة ، باب ما جاء في تحريم الصلاة و تحليلها

الم الصلاة / نماز كرسائل المنظمة المن

سلام کیا ، آپ مشخ آنی نے پھر فرمایا: علیم السلام چا پھر نماز پڑھ کیونکہ تو نے نماز نہیں پڑھی۔ اس مخص نے تیسری یا چوتھی بار (بے قاعدہ) نماز پڑھنے کے بعد کہا کہ آپ مجھے سکھادیں ، تو آپ مشخ آنی نے فرمایا: جب تو نماز کے ادادے سے اُسٹے تو پہلے خوب اچھی طرح وضوکر ، پھر قبلہ رُخ کھڑا ہو کر تکبیر تحریمہ کہہ ، پھر قرآن مجید بیس سے جو تیرے لیے آسان ہو پڑھ ، پھر رکوع کر یہاں تک کہ اطمینان سے رکوع کر ، پھر سراُ ٹھا یہاں تک کہ اطمینان سے رکوع کر یہاں تک کہ اطمینان سے رکوع کر بہاں تک کہ اطمینان سے جو تیرے لیے آسان ہو پڑھ ، پھر تبدہ کہ اطمینان سے اپنا سراُ ٹھا اور بیٹھ جا ، پھر سجدہ کر یہاں تک کہ اطمینان سے اپنا سراُ ٹھا اور بیٹھ جا ، پھر سجدہ کر یہاں تک کہ اطمینان سے تبدہ کر ، پھر اپنا سراُ ٹھا اور سیدھا کھڑا ہو جا ، پھر اس طرح اپنی نماز پوری کر ۔] • اس مضمون کی مزیدا حادیث فتح البادی اور تحفیۃ الا حودی میں دکھ سکتے ہیں ۔ فرض ، واجب اور سنت کی تعریف میں کوئی آیت یا حدیث مجھے نہیں ملی ۔

ت : ......تعوذ وبسم اللّٰد کو با آواز بلندنه پڑھنے سے نماز میں کوئی خلل واقع ہوگا یانہیں؟ کتاب وسنت سے واضح فرما کمیں۔ (عبدالصمد بلوچ)

تسنبیں! کوئی خلل واقع نہیں ہوگا کیونکہ تعوذ کا نماز میں جہزاً پڑھنا تو نبی کریم مظیّ این تابت ہی نہیں اور بسلہ کے متعلق دونوں قتم کی احادیث ملتی ہیں سراً پڑھنے والی بھی اور جہزاً پڑھنے والی بھی ۔ تفصیل کے لیے تعصل کے لیے تعصفہ الأحوذی اور موعاۃ المفاتیح کامطالعہ فرمائیں۔

[انس ڈٹاٹنڈ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ ملتے آئے ،ابو بکر ،عمراورعثان ٹٹٹائٹیم کے پیچھے نماز پڑھی ،وہ بلند آواز ہے بسم اللہ الرحمٰن الرحیم نہیں پڑھتے تھے۔ ●

نعیم مجمر نے ابو ہریرہ وہنائنڈ کے پیچھے نماز پڑھی، وہ کہتے ہیں کہ ابو ہریرہ ڈٹائٹٹڈ نے بسم اللہ الرحمٰن الرحیم پڑھی، پھرسورۂ فاتحہ پڑھی۔(بعنی جہرہے)] \*

ص:.....امام ومقندی کا جهری نمازوں میں سبحانی اللهم یا اس کے علاوہ افتتا می دعا کوسرأ پڑھناکس صدیث سے ثابت ہے؟ (عبدالصمد بن موج علی)

حصه: ...... ذکر کے متعلق اصول قرآن مجید میں سورۃ الأعراف آیت ۲۰۵ میں ہے اور دعاء کے متعلق وہی ذکر والا اصول ہی ہے۔اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے:

﴿ الدُّعُوا رَبَّكُمُ تَضَرُّعًا وَّ خُفْيَةً إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَنَ ﴾ [الأعراف: ٥٥]

🗨 مسلم الصلاة اباب حجة من قال لا يجهر بالبسملة 💮 نسائي اابن خزيمه ا بحواله بلوغ المرام

❶ بخاري/الاذان /باب امر النبيُّ الذي لا يتم ركوعه بالاعادة \_ مسلم /الصلاة/ باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة

# الله المسلاة / نماز كرسائل المنظمة ال

🖝: .....احناف کے نزدیک نماز کی نبیت زبان ہے فرض ہے یا غیر فرض؟ ( حافظ محمہ فارو ت تبسم )

تریف کی گئے ہے۔ تعریف کی گئے ہے۔

((الارادة المتوجهة نحو الفعل لا بتغاء مرضاة الله و امتثال حكمه)) (فتح البارى) ["الله كي عم رعمل كرنے كے ليے اوراس كى رضا تلاش كرنے كے ليے كى كام كى طرف توجه كامركوز ہونا"] اورمعلوم ہے كہ اراده ول كے ساتھ ہوتا ہے نہ كہ زبان كے ساتھ۔

۔۔۔۔۔۔ایک آ دمی کو جوڑوں کا در دہے ، جب وہ بیٹھ کر اُٹھتا ہے تو بہت تکلیف ہوتی ہے ، اس کے منہ سے خود بخو د بخو دنکل جاتا ہے یا اللہ رحم فر ما! اب اس کی بیعا دت بن چک ہے کہ جب بھی بیٹھ کر اُٹھتا ہے اس کے منہ سے بید لفظ نکل جاتے ہیں ، اس طرح بعض دفعہ نماز کی حالت میں بھی اس سے یہی کلمہ ادا ہوجا تا ہے کیا اس کی نماز صحح ادا ہوجائے گی ؟ (محمد یونس شاکر)

🖝 : .....هوا نظرتو درست ہے۔ ویسے عمد أجھی کسی وقت بیکلمہ نکل جائے تو بیکلام الناس میں شامل نہیں۔

A1272/2/T.

ت:.....نماز میں اگر کوئی بات یاد آجائے مثلا کسی ہے ملنا ،کسی ہے لین دین کرنا ،کسی ہے کوئی ضروری بات پوچھنا، تو کیاان باتوں کوذ ہن نشین کرے یانماز کی طرف توجہ کرے؟ (حامد رشید)

استنہیں!ان کے پیچے نہ پڑھے، توجہ نماز کی طرف مبذول کر لے۔

[((قَالَ مَا الْإِحسَانُ ، قَالَ أَنُ تَعُبُدَ اللَّهَ كَانَّكَ تَرَاهُ فَانِ لَّمُ تَكُنُ تَرَاهُ فَانَّهُ يَرَاكَ ))

"" پ نے فرمایا: احسان بیہ ہے کہ تواپنے رب کی عبادت اس انداز سے کرے کہ تواسے دیکھ رہا ہے، اگر
ایسے نیس تو پھرید (تصورکر) کہ وہ مجھے دیکھ رہا ہے۔] •

ے: .....نماز میں کوئی فرض چیز سہوارہ گئ تو بعض فقہاء کے نزدیک ناقص رکعت کی جگہ مزید رکعت پڑھ لے ، جبکہ محدث روپڑی کہتے ہیں کہ جس رکعت سے فرض ترک ہوا ہے وہاں سے تمام نماز دوبارہ پڑھے بعد والی نماز

<sup>●</sup> بخارى/ الإيمان / باب سوال حبريل النبيّ عن الايمان والاسلام والاحسان و علم الساعة

الله العلاة / نازكرائل المنظمة المنافقة المنظمة المنافقة 
کالعدم متصور ہوگی۔اس بارے میں راج نم بہب کیا ہے؟ (وقاراحمد، لا ہور)

عصے: ..... ہمارے شخ مفخم واستاذ مکرم حافظ عبداللہ صاحب محدث روپڑی رحمہ اللہ تعالیٰ کا فتویٰ درست وضیح ہے۔

[مولا ناعبدالله محدث رويرين فرماتے بين:

دو مجدول میں سے ایک مجدہ رہ جائے تو جس رکعت میں رہا ہے وہاں سے نماز شروع کر ہے۔ جس کی صورت میہ ہے کہ ایک مجدہ پہلے ہو چکا ہے ایک اور کر کے اس کے بعد کی رکعتیں پڑھ لے، پھراخیر میں التحیات کے بعد سلام سے پہلے یا بعد مجدہ مہوکرے کیونکہ دونوں مجدے رکن ہیں ایک چھو شنے سے نماز نہیں ہوتی۔]

🖝 : ..... تلاوت کے وقت نبی طفی می کانا منمازیا غیرنمازیں آئے تو کیا تھم ہے؟ 💎 وقت نبی طفی میں مرور )

سسرسول الله طفقاً في كافر مان ب: ((رَغِمَ أَنْفُ رَجُلٍ ذُكِرُتُ عِنْدَهُ فَلَمُ يُصَلِّ عَلَى .....)

[رسوا بهووه آدمی جس كے سامنے ميرانام ليا جائے اوروه درود نه پڑھے، رسوا بهوه آدمی جس نے رمضان كا پورام بينه پايا اوروه اپنځ گناه نه بخشواسكا، رسوا بهوه و آدمی جس كے سامنے اس كے مال باپ برها پ كی عمر كو پہنچيں اوروه ان كی خدمت كر كے جنت ميں داخل نه بوا۔] الحديث نيز رسول الله طفقاً في آخر مان ب:

(( ٱلْبَخِيُلُ الَّذِي مَنُ ذُكِرُتُ عِنْدَهُ فَلَمُ يُصَلِّ عَلَى )) ["جس كے سامنے ميرانام ليا جائے اوروه درود نه پڑھے تو وه بخیل ہے۔"] قال الترمذی هذا حدیث حسن صحیح غریب) الل علم درُود نه پڑھے تو وه بخیل ہے۔"] قال الترمذی هذا حدیث حسن صحیح غریب) الل علم جائے ہیں کلمہ فاء تعقیب بلام بملہ کے لیے استعال ہوتا ہے جس کا تقاضا ہے کہ فوراً "اللهم صلی علیه " یا جائے ہیں کلمہ فاء تعقیب بلام بملہ کے لیے استعال ہوتا ہے جس کا تقاضا ہے کہ فوراً "اللهم صلی علیه " یا دسلی الله علیه " کہہ لے۔

• : ....قرآن پڑھتے ہوئے نبی ﷺ کا نام آتا ہے کیا وہاں درُود پڑھنا چاہیے؟ جب حالت نماز میں ہوں اور جب حالت نماز میں نہ ہوں۔ دونوں حالتوں کے بارے میں بتا کمیں۔ (محمد صارم بن سیف اللہ)

🖚 :.....وژودوالی احادیث کاعموم دلالت کرتا ہے کہ دونوں حالتوں میں درست ہے۔ 🔻 ۲۲٪ ۲۶٪ ۱۵

ت: ۔۔۔۔۔کیا ہر رکعت میں سورہ فاتحہ سے پہلے بسم اللہ اور بسم اللہ سے پہلے اعوذ باللہ پڑھنا چاہیے یا نہیں؟ جواب ملل دیں۔ (محموعثان)

<sup>●</sup> تنظيم اهلحديث ، حلد: ١٨/ش: ١٩، بحواله فتاؤي علمائي حديث ، باب الركوع والسحود

۲۸۱: محیح سنن الترمذی للألبانی الجزء الثالث، رقم الحدیث: ۲۸۱

<sup>🖨</sup> صحيح سنن ترمذي للألباني رقم الحديث: ٢٨١١

الله المسلاة / نماز كرسائل المسلاة المسلاة / نماز كرسائل المسلاة المسلاة المسلاة المسلاة المسلاة المسلاة المسلاة المسلاة المسلام المسلام المسلام المسلام المسلام المسلام المسلام المسلام المسلم المسل

ت :.... قرآن مجيد من به فإذا قرأت القُوْآن فَاسْتَعِذُ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطُنِ الرَّجِيْمِ ﴾ ما فظ ابن مجرف بحما ما ديث بحم فرما في بين - لكن بين الله وَتِ العَالَمِينَ مُتَفَقَّ عَلَيْهِ وَادَ مُسُلِمٌ: لاَ وَعُمَرَ كَانُوا يَفْتَتِحُونَ الصَّلاة بِالْحَمُدُ لِلهِ رَبِ العَالَمِينَ مُتَفَقٌ عَلَيْهِ وَادَ مُسُلِمٌ: لاَ يَدُكُرُونَ بِسُمِ اللهِ الرَّحُمْنِ الرَّحِيْمِ فِي اَوَّلِ قِرَاءَةٍ ، وَلاَ فِي آخِرِهَا وَفِي اُخُرى لاِبُنِ خُرَيْمَةَ: كَانُوا يُسِرُونَ - وَعَلَى هَذَا يُحْمَلُ النَّفُى فِي رِوَايَةٍ مُسُلِمٍ خِلاَفًا لِمَن اَعَلَها لَهُ وَيَهُونُ نُعَيْمِ المُجْمِرِ قَالَ: صَلَّيْتُ وَرَآءَ آبِي هُرَيْرَةً وَكَاللهُ فَقَرَا بِسُمِ اللهِ الرَّحُمْنِ الرَّحِيْمِ وَعَن نُعَيْمِ المُجْمِرِ قَالَ: صَلَّيْتُ وَرَآءَ آبِي هُرَيْرَةً وَكَاللهُ فَقَرَا بِسُمِ اللهِ الرَّحُمْنِ الرَّحِيْمِ وَيَ الصَّالِيْنَ قَالَ: آمِينَ. وَيَقُولُ كُلَّمَا سَجَدَ ، وَإِذَا قَامَ مِنَ المُجُلُوسِ: اللهِ المُحْمِرِ قَالَ: الشَّالِيُنَ قَالَ: آمِينَ. وَيَقُولُ كُلَّمَا سَجَدَ ، وَإِذَا قَامَ مِنَ المُجُلُوسِ: اللهِ المُعْرَانِ حَتَّى إِذَا الشَّالِيُنَ قَالَ: آمِينَ. وَيَقُولُ كُلَّمَا سَجَدَ ، وَإِذَا قَامَ مِنَ المُجُلُوسِ: اللهُ اللهِ عَلَى النَّهِ النَّهُ مُنْ اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى المُنْ اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ اللهِ عَلَيْهَ اللهُ عَلَى اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ المُلْ اللهُ ا

[''اورانس بھالنے سے روایت ہے کہ نی طفی آن اور ابو بکر اور عمر بڑا جھا الحمد للّه ربّ العالمین سے نماز شروع کیا کرتے ہے۔[متفق علیه] سلم میں اتنازیادہ ہے کہ ہم الله الرحمٰن الرحم شروع یا اخیر میں نہیں پڑھتے ہے اور ابن خزیمہ کی روایت میں ہے کہ ہم الله بلند آ واز سے نہیں پڑھا کرتے ہے۔ اور ابن خزیمہ کی روایت میں ہے کہ ہم الله بلند آ واز سے نہیں پڑھا کرتے ہے۔ اور ابن خزیمہ کی روایت میں ہے کہ ہم الله آ ہت پڑھتے ہے اور اس پر سلم کی نفی کو محول کیا جائے گا۔ بخلاف ان لوگوں کے جواس کو معلول کہتے ہیں۔ اور فیم مجر سے روایت ہے کہ میں نے ابو ہریرہ ڈاٹٹو کے پیچھے نماز پڑھی اس نے ہم الله پڑھی پھر معلول کہتے ہیں۔ اور فیم مجر سے روایت ہے کہ میں نے ابو ہریرہ ڈاٹٹو کے پیچھے نماز پڑھی اس نے ہم الله پڑھی کے الحمد پڑھی، جب ولا الفالین پر پنچ تو آ مین کہی اور جب بھی مجدہ کرتے یا بیٹھنے سے اٹھتے تو الله اکبر کہتے ، پھر جب سلام پھیرتے تو کہتے مجھے الله کی قسم امیری نماز بالکل رسول الله طفی آنے کی نماز جیسی ہے۔ اسے نسائی اور ابن خزیمہ نے روایت کیا۔]

ت:.....نمازی حالت میں شروع سے لے کرآخرتک یعنی اللہ اکبر سے لے کرسلام پھیرنے تک نمازی کوکہاں نگاہ رکھنی جاہیے؟ (محمد عثمان، چک چٹھہ)

ع: ..... چنداحاديث نقل كى جاتى بين، جن سے نماز بين نكاه كى جَكه كا پية چانا ہے۔ (( عَنُ عَائِشَةَ وَ اللّٰهِ عَالَتُ اللّٰهِ عَلَيْهِ عَنِ الْإِلْتِفَاتِ فِى الصَّلَاةِ؟ فَقَالَ: هُوَ الْحَتِلَاسُ يَخْتَلِسُهُ الشَّيطَانُ مِنُ صَلَاةٍ الْعَبُدِ مُتَّفَقٌ عَلَيُهِ وَعَنُ آبِى هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ وَعَنُ آبِى هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ اللّٰهِ عَلَيْهِ اللّهِ عَلَيْهِ اللّٰهِ اللّٰهِ عَلَيْهِ اللّٰهِ اللّٰهِ عَلَيْهِ اللّٰهُ اللّٰهُ عَلْهُ اللّٰهُ اللّٰهِ عَلَيْهِ اللّٰهُ عَلَيْهِ اللّٰهِ عَلْهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهِ عَلَيْهِ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهِ عَلَيْهِ الللّٰهِ عَلْهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ الللّٰهِ عَلَيْهِ الللّٰهِ عَلَيْهِ الللّٰهِ عَلْهُ الللّٰهِ عَلَيْهِ الللّٰهِ عَلَيْهِ اللللّٰهِ عَلَيْهِ الللّٰهِ عَلَيْهِ الللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَيْهِ الللّٰهِ عَلَيْهِ الللّٰهِ عَلَى الللّٰهِ عَلَيْهِ الللّٰهِ عَلَى الللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَيْهِ الللّٰهِ عَلْهُ الللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلْهُ اللّٰهِ عَلْهُ اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ الللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ الللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ الللّٰهِ عَلْهُ اللّٰهِ الللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ الللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ الللّٰهِ عَلَى الللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ عَلَى الل

بلوغ المرام / كتاب الصلاة / باب صفة الصلاة

ي كتاب الصلاة / نازكسائل المنظمة المن

يَنْتَهِينَ أَقُوامٌ عَنُ رَفَعِهِمُ أَبِصَارَهُمُ عِندَ الدُّعَاءِ فِي الصَّلاَةِ إِلَى السَّمَاءِ ، أَوُ لَتُخطَفُنَ أَبْصَارُهُمُ ، رَوَاهُ مُسُلِمٌ . وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَ عَلَيْهَا قَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهَا كَانَ يَلْحَظُ فِي الصَّلاَةِ يَمِينًا وَشِمَالاً وَلاَ يَلُونُ عُنَقَةٌ خَلَفَ ظَهُرِه - رَوَاهُ البِّرَمَدِيُّ وَالنَّسَائِيُّ . وَعَنُ أَيْنُ اللهِ عَلَيْهِ أَنْهُ وَالْعَقْرَبَ وَى الصَّلاَةِ الحَيَّةُ وَالْعَقْرَبَ لَيْ يُولِكُ عُنَقَةً خَلَفَ ظَهُرِه وَ رَوَاهُ البِّرَمَدِيُّ وَالنَّسَائِيُّ . وَعَنُ عَائِشَةَ قَالَتُ: كَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ مُعْلَقٌ ، فَجِعْنَهُ . وَعَنُ عَائِشَةَ قَالَتُ: كَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ مُعْلَقٌ ، فَجِعْنُ ، فَاسْتَفْتَحُتُ فَمَشَى ، فَفَتَعَ لِي ، وَلِلنَّسَائِقُ مُعْنَاهُ . وَعَنُ عَائِشَةَ قَالَتُ: كَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ مُعْلَقٌ ، فَجِعْتُ ، فَاسْتَفْتَحُتُ فَمَشَى ، فَفَتَعَ لِي ، وَلِلنَّسَائِقُ مُعْنَاهُ . وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَتُ: كَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ مُعْلَقٌ ، فَجِعْتُ ، فَاسْتَفْتَحُتُ فَمَشَى ، فَفَتَعَ لِي ، وَلِلْمُ اللهِ عَلَيْهُ مُعْلَقٌ ، وَعِنْ عَائِشَةَ قَالَتُ : كَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ مُعْلَقٌ ، وَالْمَرْمُ وَالْمُولُودَ ، وَالتِرْمَدِي عُلَى اللهِ عَلَيْهُ مُسَلِّهُ وَذَكَرَتُ أَنَّ البَابُ عَلَيْهِ مُعْلَقٌ ، وَالْمَابُونُ وَالْمُولُ وَلَا مُعْلَقُ مَعْنَاهُ . وَوَاهُ الْمُعْلِمِ وَالْمُ مُولِكُونَ ، وَالتِرْمُولُ مُعْلَقٌ مُ عَلَقُ مُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ 
ابو ہریرہ فرانٹیز سے روایت ہے کہ رسول اللہ منٹے آئے آئے فرمایا البتہ باز رہیں لوگ اٹھانے نگاہ اپنی کے سے وقت دعا کے نماز میں طرف آسان کی یا چکی جاویں گی آئی تھیں ان کی ۔[روایت کیا اس کومسلم نے ۔]

ابن عباس زلانئے سے روایت ہے کہا تحقیق رسول اللہ طشے کیا تھے۔ آ تکھوں سے دیکھتے نماز میں دائیں اور بائیں اور نہ پھیرتے تھے گردن اپنی پیچھے بیٹھا پی کے ۔ [ روایت کیا اس کونسائی اور تر مذی نے ۔ ]

ابو ہریرہ وُٹی ﷺ سے روایت ہے کہا رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: مارو دو کالوں کونماز میں مراد دو کالوں سے سانپ اور پچھو ہیں۔( روایت کیااس کواحمہ نے اورا بودا ؤ داورتر نہ کی نے اورنسائی نے معنی اس کے )]

عائشہ نظامی سے روایت ہے کہا کہ رسول اللہ منطق مین تھے نماز پڑھتے نفل اور دروازہ ان پر بند ہوتا پس میں آتی اور کھلواتی حضرت چلتے اور کھول دیتے میرے لیے پھر پھرتے جگہ نماز اپنی کی طرف اور ذکر کیاعا کشہنے یہ کہ دروازہ جانب قبلہ کے تھا۔ [روایت کیا اس کوابوداؤداور تر فدی نے اور روایت کیانسائی نے ماننداس کے۔]

عبدالله بن عباس فالنها سے روایت ہے کہ نبی منظائیا کے زمانے میں سورج گر ہن ہوا آپ نے باجماعت دو رکعتیں نماز پڑھی آپ نے سورہ بقرہ تلاوت کرنے کی مقدار کے قریب لمبا قیام کیا، پھر لمبارکوع کیا، پھر سراٹھا کر لمبا قیام کیا، پھر پہلے رکوع سے کم لمبارکوع کیا، پھر دو سجدے کیے، پھر کھڑے ہوکر لمبا قیام کیا، پھر دورکوع کیے، پھروو

<sup>●</sup> مشكاة المصابيح / كتاب الصلاة / باب مالا يجوز من العمل في الصلاة وما يباح عنه

الله المالاة / نماز كرمائل المحلاقة المالك المحلوقة المحلوقة المحلوة المحلوقة المحل

سجد ہے کر کے اور تشہد پڑھ کرسلام پھیرا، پھر خطبہ دیا ،جس میں اللہ کی تعریف اور ثناء کی اور فر مایا۔ سورج اور چانداللہ کی نشانیوں میں سے دونشانیاں ہیں۔ کسی کے مرنے یا پیدا ہونے سے ان کو گر بن نہیں لگتا۔ جبتم گر بن دیکھوٹو اللہ سے دعا کرو۔ تلبیر کہو، نماز پڑھواور صدقہ کرو۔ (دورانِ نماز) دیوار میں میں نے جنت دیکھی ، اگر میں اس میں سے ایک انگور کا خوشہ لے لیتا ، تو تم رہتی دنیا تک اس میں سے کھاتے اور میں نے دوز خ دیکھی۔ اس سے بڑھ کر ہولئاک منظر میں نے دوز خ دیکھی ، کونکہ وہ خاوند کا کفران نعمت ہولئاک منظر میں نے بھی نہیں دیکھا اور میں نے جہنم میں زیادہ تعداد عورتوں کی دیکھی ، کیونکہ وہ خاوند کا کفران نعمت کرتی ہیں ، اگر توا کی مرض کے خلاف کوئی کام کرے ، تو کہتی ہیں کہ میں نے تھے ہے جھی بھلائی نہیں دیکھی ۔ ] •

تنسیم میں با جماعت نمازادا کی جارہی تھی ،کسی بچے نے متجد کا دروازہ بند کردیا ، با ہر سے آدمی آکر دروازہ کھی کہ کے نے متجد کا دروازہ بند کردیا ، با ہر سے آدمی آکر دروازہ کھول دیتا ہے اور پھر نماز میں شامل ہوجا تا ہے ، جب اس نے بید کا مکیا تو بینماز کی آخری رکعت تھی ، کیاوہ امام کے ساتھ ہی سلام چھیرد سے یا پہلے والی نماز پھر لوٹائے ؟

کام کیا تو بینماز کی آخری رکعت تھی ، کیاوہ امام کے ساتھ ہی سلام پھیرد سے یا پہلے والی نماز پھر لوٹائے ؟

(محمد یونس شاکر ، نوشہرہ ورکاں )

بخارى / الكسوف / باب صلاة الكسوف جماعة ، مسلم / الكسوف / باب ماعرض على النبي ﷺ في صلاة الكسوف
 من امر الجنة والنار

نے ہاتھ کے اشارہ سے ہدایت کی کہ نماز پوری کرو۔ پھر آپ مشکھ کینے نے پردہ ڈال دیا اور حجرے میں تشريف لے گئے۔ پھراس دن آپ نے انقال فرمایا۔ " •

﴿ وَعَنُ عَائِشَةَ قَالَتُ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُصَلِّي تَطَوُّعًا وَالْبَابُ عَلَيْهِ مُغْلَقٌ فَجِئُتُ فَاسُتَفُتَحُتُ فَمَشٰى فَفَتَحَ لِي ثُمَّ رَجَعَ اللي مُصَلَّاهُ وَذَكَرَتُ أَنَّ الْبَابَ كَانَ فِي الْقِبُلَةِ.)) [رَوَاهُ ابُوُ دَاوُدَ وَالتِّرُمَذِيٌّ وَرَوَى النَّسَائِيُّ نَحُوَّهُ]

'' عا كشه وَلَا ثُنهَا سے روایت ہے كہا كه رسول الله طَطَعَ آلِهُ نَفْل نماز پڑھ رہے تھے اور درواز وان پر بند تھا، پس میں آئی اور درواز ہ تھلوایا، آپ چلے اور کھول دیا، میرے لیے پھر پھرے جگہ نمازا پنی کی طرف اور ذكركياعا كشرنے ميركه دروازه جانب قبلد كے تھا۔ '[روايت كيا اس كوابوداؤداور ترندى نے اورروايت 37 / 71 / 1731a کیانیائی نے ماننداس کے۔''] 🕶

🖝 :...... وی کی زبان صاف نه ہولکنت ہواور وہ اسی طرح نماز ،قر آن پڑھتا ہے اس کے ثواب میں کی تونہیں (حامدرشید،لاهور) آئےگی؟

🖝 :....نہیں \_اسے بوراا جروثواب ملے گا۔ان شاءاللہ تعالیٰ \_

پڑھنے میں ماہر ہے تووہ ( قیامت والے دن ) ہزرگ نیکو کا رفرشتوں کے ساتھ ہوگا اور جوقر آن اٹک اٹک کر پڑھتا ہادراس کے پڑھنے میں اسے مشقت ہوتی ہے، اس کے لیے دگنا اجر ہے۔] P7 \ A \ 7731a

👁:....اس تحرير كاتر جمه در كار ہے۔

(( ثم لا يخفى عليك ان العلامة حيات السندى قال في رسالة فتح الغفور في ثبوت زياده تحت السرة نظر بل هي غلط منشاة السهو فان راجعت الى نسخة صحيحة من المصنف فرأيت فيها هذا الحديث بهذا السند بهذه الالفاظ الاانه ليس فيها تحت السرة ..... قلت الانصاف ان هذه الزيادة وان كانت صحيحة لوجودها في اكثر النسخ من المصنف لكنها مخالفة الروايات الثقات فكانت

کتاب العمل في الصلوة باب من رَجَعَ القهقري في صلوته أو تقدَّمَ بامُرٍ ينزِل به رواه سهل بن سَعدٍ عن النبي النبي المحتج المحاري 🧔 مشكواة / باب ما لا يجوز من العمل في الصلوة وما يباح منه كتاب الصلاة

صحیح بخاری / کتاب التفسیر تفسیر سورة عبس، صحیح مسلم / کتاب المسافرین / باب الماهر بالقرآن و الذی پتتعتع فیه

## الله المالة / نازكرائل المالية المالك المالك المالكة المالك المالكة المالك المالكة ال

غير محفوظ )) [آثار السنن ، ص: ٩٠]

۔۔۔۔۔۔ پھر نہ مخفی رہے تھے پہ کہ علامہ محمد حیات سندھی نے رسالہ فتح العفور میں کہا کہ زیادت'' تحت السرہ'' کے ثبوت میں نظر ہے بلکہ بیغلط ہے، جس کا منشاسہو ہے، کیونکہ میں نے مصنف کے ایک سیحے نسخہ کی طرف مراجعت کی تو میں نظر ہے بلکہ بیغلط ہے، جس کا منشاسہو ہے، کیونکہ میں نے مصنف کے ایک سیحے نسخہ کو دیکھا اس سند کے ساتھ اور انہی الفاظ کے ساتھ، مگر اس میں'' تحت السرہ'' کے لفظ نہیں ہیں۔ میں کہتا ہوں انصاف بیہ ہے کہ بیزیادت اگر چہ سے جے بوجہ مصنف کے اکثر نسخوں میں موجود ہونے کے لیکن وہ تقدراویوں کی روایات کے خلاف ہے۔ لہٰذاوہ غیر محفوظ اور شاذ ہے۔

لیکن وہ تقدراویوں کی روایات کے خلاف ہے۔ لہٰذاوہ غیر محفوظ اور شاذ ہے۔

ایک نمازی جماعت میں اس وقت شامل ہوتا ہے جب ایک رکعت پڑھی گئی ہے، وہ تین رکعتیں امام کے استہدا کہ میں تا میں تا میں میں تاب میں تا میں میں میں تا میں تا میں میں ت

مستسریت ماری بما عت یں ان وقت مل ان ہونا ہے جنب ایک ربعت پڑی کی ہے ، وہ بین رسیس امام کے ساتھ پڑھتا ہے ، وہ وضو ساتھ پڑھتا ہے ، ابھی تشہد ہی میں ہوتے ہیں ، اس کا وضولوٹ جاتا ہے ، وہ وضو کرنے جاتا ہے تو آنے سے پہلے نماز مکمل ہو چکی ہے ،اب وہ نماز کس طرح ادا کرے گا؟

ایک نمازی رکوع بھول جاتا ہے اورایک نمازی ایک سجدہ کرتا ہے اور دوسراسجدہ بھول جاتا ہے کیا سجدہ سہو سے ان کی نماز پوری ہوجائے گی؟ (محمد یونس شاکر ،نوشہرہ ور کاں)

ت : ....سلام پھیرنے سے پہلے پہلے کسی وقت بھی وضوءٹوٹ جائے تو نماز ابتداء سے پڑھی جائے گی ، بناء والی کوئی ایک روایت بھی ٹابت نہیں۔

جس رکعت کا رکوع یا سجدہ بھول کررہ گیا ہے وہ رکعت دوبارہ پڑھے اور سلام بھیمرنے کے بعد سہو کے دو سجدے کرے۔

[ ابومسعودانصاری بناٹیئے سے روایت ہے رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: آ دمی کی نماز قبول نہیں ہوتی یہاں تک کہ رکوع اور سجدے میں اپنی پیٹے سید ھی کرے۔ •

جب رکوع اور بحدہ میں اطمینان ندہوگا تو نمازنہ ہوگی اور جب رکوع اور بحدہ ہی ندہوتو بالا ولی نمازنہ ہوگی۔
عمران بن حصین زلائی سے روایت ہے کہ رسول اللہ مشاہ آنے نے عصر کی نماز پڑھائی اور تین رکعات پڑھ کرسلام
پھیر دیا اور گھر تشریف لے گئے۔ ایک صحافی خرباق زلائی اٹھ کر آپ کے پاس گئے اور آپ کے سہو کا ذکر کیا تو
آپ مشاہ آنے تیزی سے لوگوں کے پاس پنچے اور خرباق زلائی کے قول کی تقدیق چاہی ،لوگوں نے کہا خرباق پچ کہتا ہے۔
پھرآپ سٹے آنے آگے۔ ایک رکعت پڑھی ، پھرسلام پھیرااور پھردو بحدے کیے ، پھرسلام پھیرا۔]

ابو داؤد / الصلاة / باب صلاة من لا يقيم صلبه في الركوع والسحود ، ترمذي / الصلاة / باب من لا يقيم صلبه في الركوع والسحود

<sup>🥵</sup> صحيح مسلم / المساحد / باب السهو في الصلاة

الله الملاة / نازك مائل المنظمة المن

🕶 : .....ایک آ دمی نے مغرب کی نماز پڑھنی ہے، اس نے مبجد میں آ کرنفل نماز شروع کردی۔ دورانِ نمازاس کو یادآیا کہ میں نے مغرب کی نماز پڑھنی ہے۔ کیاوہ اس جگدے فرض کی نیت کرسکتا ہے یا نماز توڑوے ،اگراس جگہ سے شروع کرے تو بچیلی نماز کو جواس نے پڑھی ہے شار کرے یانہ؟ ( قاسم بن سرور )

🖘 : ..... دونوں صور تیں درست ہیں ، کیونکہ فل فل ہیں ، انہیں چھوڑ بھی سکتا ہے۔ اور نبیت نماز میں تبدیل بھی کی جاسكتى ہے اور عمل فتم ہونے سے پہلے كى وقت بھى نيت كى جاسكتى ہے (( إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ )) • آيا ہے۔ ہاں جن اعمال میں نیت کی ابتداء وآ غاز عمل میں ہونے کی تصریح موجود ہے ان میں نیت ابتداء وآ غاز عمل میں ہی ہوگی'۔

[عبدالله بن عباس و الله كتب بين كه مين رات كي نماز مين نبي الطيفاتيان ك باكين طرف كفرا موا آپ نے ميرا ہاتھا پی پیٹھ کے پیچھے سے پکڑااور مجھے اپنی دائیں طرف کردیا۔اس سے معلوم ہوا کہ اگرا کیلیے آ دمی نے نماز شروع کی ، پھر دوسرا آ کراس کے ساتھ آ ملاتو پہلانمازی امامت کی نیت کر کے نماز جاری رکھے گا۔ • اس طرح امام بخاری نے باب قائم کیا ہے کہ نماز شروع کرتے وقت امامت کی نیت نہ ہو، پھر پچھلوگ آ جا کمیں اور وہ ان کی امامت کرنے گئے۔

عاكثه والله الماس روايت م كدايك دن نبي والمنطقة أمرك باس تشريف لائ اورآب في فرمايا" كيا تمهارے پاس کھانے کے لیے بچھ ہے؟ " ہم نے عرض کیانہیں۔ تو آپ نے فرمایا: ' بھر میں روزہ رکھ لیتا ہوں۔ ایک دن آپ پھرتشریف لائے تو ہم نے عرض کیا: اے اللہ کے رسول طفی کیا اہمارے پاس حلوے کا تحفہ آیا ہے۔ تو آپ مِنْ اَلِيَا نَے فرمایا مجھے بھی دکھا وَ (آپ مِنْ اَلِيَا نِے فرمایا) میں نے توروزہ رکھا ہوا تھا۔ پھرآپ مِنْ اَلِيَا نے کھا لیا۔ ۱۳ سےمعلوم موا کنفلی روزہ کی نیت دن کوبھی کی جاسکتی ہے بشر طیکہ طلوع فبجر کے بعد سے روزہ کی نیت کرنے تک کچھ کھایا پیانہ ہوا ورنہ کسی اورالیں چیز کواستعال کیا ہوجس سے روز ہ ٹوٹ جا تا ہے اور فرضی روز ہ کی نیت

رات کوکرنالا زمی ہے۔] a1277/V/V

🕶 : ..... ایک شخص نے چند سالوں سے با قاعد گی سے نماز (یا نجوں وقت کی) ادا کرنی شروع کی۔ اسی طرح

❶ صحيح بخارى بدء الوحى باب كيف كان بده الوحى\_صحيح مسلم ؛ الامارة بباب قوله ﷺ انما الاعمال بالنية

<sup>🕻</sup> بخارى / الأذان / باب اذا قام الرجل عن يسار الامام وحوِّله الامام الى يمينه تمت صلاته ، مسلم / صلاة المسافرين باب الدعاء في صلاة الليل

<sup>🕝</sup> مسلم/الصيام/ باب جواز صوم النافلة بنية من النهار

الله السلاة / نماز كرسائل المنظم المنافق المنظم المنافق المنظم المنافق المناف

رمضان کے روزے دکھنے شروع کیے۔اباسے یا ذہیں یاوہ بیٹا رئیس کرسکتا کہ اس نے زندگی کے کتنے دن وسال نماز ادانہیں کی اور رمضان کے روزے کتنے سال نہیں رکھے؟ سوال بیہے کہ کیا وہ مخض اپنی زندگی کی تمام قضاء نمازیں اور روزے ادا کرسکتا ہے۔اگر کرسکتا ہے تو برائے مہر بانی قرآن وحدیث کی روشنی میں واضح فر ما تمیں کہوہ کس طرح تمام زندگی کی قضاء نماز وروزے اداکرے؟

(جاوید احمد)

تسبب جب سے اس نے نماز شروع کی اس وقت سے وہ سلم ہے۔ اللہ تعالی نے قرآنِ مجید میں فرمایا: ﴿ قُلُ لِلَّهِ مُن كَفَرُو آ إِنْ يَّنتُهُو اللهُ فَفَرُ لَهُمْ مَّا فَلَهُ سَلَفَ ﴾ [الانفال: ٣٨][''آپ ان كافرول سے كهدد بجئ كدا گريدلوگ باز آ جائيں تو ان كے سارے گناہ جو پہلے ہو چكے ہیں، سب معاف كرد بے جائيں گے۔''] رسول اللہ طَلِحَ اللهُ عَلَيْ كُلُهُ ﴾ [الإسلام مقبل كے رسول اللہ طَلِحَ اللهُ عَلَيْ مُن مَا كَانَ قَبْلَهُ ﴾ [الإسلام مقبل كے گناہوں كومناديتا ہے۔''] اس ليے اسے قضاء كی ضرورت نہيں۔ ہاں آئيدہ كے ليے اركانِ اسلام كی پابندی كرے جورہ جائے وہ بعد میں اداكر لے۔ واللہ اعلم۔

جس نے اسلام قبول کر کے نیکی کا راستہ اپنالیا اس سے ان کے گناہوں کی باز پرسنہیں ہوگی، جواس نے جا ہلیت میں کیے ہوں گے اور جس نے اسلام لا کربھی برائی نہ چھوڑی اس سے اگلے بچھلے سب عملوں کا مؤاخذہ موگا۔] • موگا۔] •

### نماز بإجماعت

۔..... بڑی معجد میں جماعت کے ساتھ نماز ادا کرنے کا زیادہ تواب ہے یا جھوٹی معجد میں یا دونوں کا تواب برابرہے؟

🖝:..... جماعت کے اندرآ ومیوں کی تعداد جس قدر زیادہ ہوگی اتنا ہی تواب زیادہ ہوگا۔

[ (( عن ابى بن كعب ﷺ قال: قال رسول الله ﷺ صلاة الرجل مع الرجل ازكى من صلاته وحدة وصلاته مع الرجلين ازكى من صلاته مع الرجل وما كان اكثر فهو احب إلى الله عزوجل ))

"ابی بن کعب والله است روایت ہے کدرسول الله ملط الله علیہ نے فر مایا که" دوآ دمیوں کی نماز ایک آ دمی کی

مسلم / كتاب الايمان / باب كون الاسلام يهدم ماقبله وكذا الهجرة والحج

<sup>🤀</sup> صحيح بخاري / كتاب استتابة المرتدين وصحيح مسلم / كتاب الايمان / باب هل يواخذ باعمال الحاهلية

## الله العلاة / نازك مائل المنظمة الله العلاة / نازك مائل المنظمة الله العلاة / نازك مائل المنظمة المن

نماز سے بہتر ہے اور تین آ دمیوں کی نماز دوآ دمیوں کی نماز سے بہتر ہے اور جتنے نمازی زیادہ ہوتے ہیں دہ نماز اللہ کو اتنی ہی پیاری ہے۔''] •

- ۔۔۔۔۔۔ ہمارے مولوی صاحب فرماتے ہیں کہ جوآ دمی پانچوں نمازیں با جماعت اہتمام کے ساتھ اواکرتا ہووہ کہ میں مجبوری سے جماعت سے رہ جائے تو اس کے لیے دوسری جماعت کروانا جائز ہے ورنہ دوسری جماعت ہم ایک کیلیے کروانا جائز نہیں۔ کیا بیموقف درست ہے اور دوسری جماعت کے لیے اقامت کہنی چاہیے یانہیں؟ (ظفر اقبال)
- والول كرساته الله تعالى كافر مان: ﴿ وَارْ تَكُونُ الله عَلَمُ الرَّاكِعِيْنَ ﴾ [ الساورركوع كروركوع والول كرماته من المحامي المحامي المحامي المحامية كراه المحامية 
ت:.....ا یک متجد میں پہلی جماعت کے بعد دوسری جماعت کرواسکتا ہے یانہیں؟ (شاہر سلیم، لاہور) در اسکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے: ﴿ وَادْ تَكُعُواْ مَعَ الرَّا تَكِمِلَنَ ﴾ [البقرة: ٣٤] [''اور

۔۔۔۔۔ ہاں؛ حرود سما ہے۔ اللہ معال 8 حرمان ہے: ﴿ وَارْ حَعُوا مَعَ الْوَا دِهِمِيْنَ ﴾ [البقرة: 4] [ اور رکوع کرنے والے کے ساتھ رکوع کرو۔ "] پہلی جماعت ہو چکی ہے اب دوسری جماعت نہ کرائے تو آیت مذکورہ بالا پڑمل کیسے ہوگا؟

[ابوسعید فاشی فرماتے ہیں رسول اللہ منطق آنے نمازے فارغ ہو چکے تو ایک آدی آیا، رسول اللہ منطق آنے نے فرمایا "تم میں سے کون ہے جواس سے ( تو اب کے حصول کی ) تجارت کرے؟ "ایک آدمی کھڑا ہوا، اس نے (دوبارہ) اس کے ساتھ نماز پڑھی۔ •

صیح بخاری میں تعلیقاً اور ابو یعلی میں موصولا ہے کہ انس ڈائٹی مسجد میں آئے تو جماعت ہو چکی تھی ، انہوں نے

❶ رواه ابو داوَّد والنسائي وصححه ابن حبان بحواله بلوغ المرام / باب صلوة الحماعة والامامة / كتاب الصلوة النسائي /
 كتاب الامامة / الجماعة اذا كانو اننتين ، ابو داؤد / كتاب الصلاة / باب في فضل صلاة الحماعة

جامع ترمذى / ابواب الصلاة / باب ما حاء في الحماعة في مسحد قد صلى فيه مرة ، ابو داود / كتاب الصلاة / باب في
 الجمع في المسجد مرتين

الله المسلاة المارك الم

اذ ان اورا قامت کمی اور جماعت کرائی۔] ۱ ۲۲ / ۲۲ / ۱ ۴۲۳ ه

🖝 :.....کیامیں بریلوی کی مسجد میں اذان سے پہلے جماعت کرواسکتا ہوں ،اس صورت میں میری نماز ہوجائے گ ، جبکہ اس گاؤں میں اہلحدیث کی مسجد میں اذان ہو چکی ہوتی ہے؟ ﴿ محمد یوسف وُوگر )

🖚 :..... جس مسجد کی بنیا د تقوی پزنہیں غیر تقوی ،غیرا خلاص پر ہے اس میں نماز وقیام ورست نہیں ،خواہ وہ مسجد المحديث بي كي كيوں نه مو ـ الله تعالى كا فرمان ہے: ﴿ لَا تَقُمُ فِيهِ أَبَدًا لَّمَسُجِدٌ أُسِّسَ عَلَى التَّقُوٰى مِنْ أَوَّلِ يَوْمِ أَحَقُّ أَنْ تَقُومُ فِيْهِ مَ ﴾[التوبة: ٨٠٨]["(اكنبي السَّفَائِلُ !) آب اس (مسجد ضرار) مس مجھی بھی (نماز کے لیے) کھڑے نہ ہوناوہ مجدجس کی پہلے دن سے تقویٰ پر بنیا در کھی گئی تھی ، زیاوہ متحق ہے A1877/7/1 كه آپ اس ميں كھڑ ہے ہوں۔''] واللہ اعلم۔

🕶 : بیسایک نمازی با جماعت نماز میں امام کے ٹھیک پیچھے کھڑا ہوتا ہے، اس نمازی کوصف کے دائیں طرف کھڑے ہونے کایابائیں طرف کھڑے ہونے کا ثواب ملے گا؟ محمد یونس شاکر)

🖝:....اس کوٹھیک چیچھے کھڑا ہونے کا تواب ملے گا۔ان شاءاللہ تعالی 💎 ۲۲۲۸ ۸

..... جماعت میں برابر والے کے مختے سے مختہ ملائمیں تو یاؤں اندر کی طرف مڑ جاتے ہیں اور یاؤں کی انگلیوں کے سر بے قبلہ رخ نہیں رہتے۔ یا وَں پیچیلی جانب سے ملا ناشروع کریں پھربھی یا وَں اندر کی طرف موڑ نا برتا ہے۔ یا وَں کی انگلیوں کوقبلہ رخ رکھنا جا ہے۔ مخنہ خواہ نہ ملے صرف یا وَں ملالیا جائے یا مخفے سے مخنه ضرور ملائمیں۔اگرچہ یا وَل کی انگلیاں قبلہ کی طرف سے ہٹ جائمیں۔اس حالت میں طویل قیام بہت تکلیف وہ ہوتا ہے۔محدث روپڑی لکھتے ہیں:'' رہی یہ بات کہ شخنے سے مراد شخنہ ہی ہے یا قدم ہے۔توضیح یمی ہے کہ قدم مراد ہے، کیونکہ جب تک یا وَل ٹیڑ ھانہ کیا جائے ، مخنہ سے مخنہ نہیں مل سکتا۔' ، • ابو محمد عبدالجبار خطیب مجدا ال حدیث رنگون بر ما کے جواب میں آخری پیراگراف ملاحظہ ہو۔ (وقاراحمر، لا ہور)

🖚 ..... ہمارے شیخ مقم واستاذ مکرم حافظ عبداللہ صاحب محدث روپڑی براللہ کا فتو کی درست و سیجے ہے۔ [رسول الله مطفي من الماين والماين المراين علي المراين علي المراين المراكز المراكز المراكز المرتم في المراكز المراكز المرتم في المراكز المراكز المرتم في المركز ا سيدهي نه كيس تو الله تعالى تههار بي دلول ميں اختلاف اور چھوٹ ۋال دےگا۔'' پھرتو بير حالت ہوگئ كه ہر خص اپنے ساتھی کے شخنے سے فخنہ ، گھننے سے گھٹنہ اور کند ھے سے کندھا چیکا دیتا تھا۔ 🍳

**<sup>117:</sup> ص: الماحديث اشاعت ٢٠ / اگست ١٩٦٤ع حلد اول ، ص: ٢١٦** 

ابو داؤد / ابواب الصفوف / باب تسوية الصفوف

الله المالة / نازك مائل المنظمة المنظ

رسول الله طفیقی نے فرمایا: صفوں کوسیدھا کیا کرو، کیونکہ میں تہمیں پس پشت بھی دیکھتا ہوں۔ (یہ آپ کا معجزہ تھا۔) انس بڑائنڈ کہتے ہیں کہ ہم میں سے ہرشخص اپنا کندھا دوسرے کے کندھے سے اور اپنا قدم دوسرے کے مقدم سے ملادیتا تھا۔] •

قدم سے ملادیتا تھا۔]

🖘: .....مر داورعورت دونوں انتھے کھڑ ہے ہو کرنماز پڑھ سکتے ہیں پانہیں؟ 💎 (فیصل صغیرورک)

ے: .....اکٹھے ل کر دائیں بائیں کھڑے ہو کرنہیں پڑھ سکتے ، البتہ آگے پیچھے کھڑے ہو کر پڑھ سکتے ہیں۔ بایں طور کہ دونوں کے درمیان فاصلہ ہو۔

۔۔۔۔۔کیاا کیلے آدمی کی نمازصف کے پیچھا کیلے کھڑے ہونے میں ہوجاتی ہے یانہیں؟ اگرنہیں ہوتی تو درج ذیل حدیث کا کیا مطلب ہے؟ ﴿ ﴿ أَتِمُّوا الصَّفَّ المُقَدَّمَ ثُمَّ الَّذِي يَلِيُهِ فَمَا كَانَ مِن نَقُصٍ فَلَيكُنُ فِي الصَّفِ المُقَدِّمِ ﴾ [''پہلے اول صف کو پورا کرو، پھراس کو پورا کروجواس کے بعد ہاور فَلَيكُنُ فِي الصَّفِ المُوعَ حَرِ ﴾ ﴿ [''پہلے اول صف کو پورا کرو، پھراس کو پورا کروجواس کے بعد ہاور جو کی ہود آخری صف میں ہونی چاہیے۔'' ] ﴿ اس صدیث کی رُوسے اسلے آدمی کا صف کے پیچھے کھڑا ہونا ایک نقص ہے، جس کی اجازت حضور طفیع اللہ نے مذکورہ صدیث میں خوددی ہے۔ اس صدیث کے لحاظ سے بھی اکیلے آدمی کی نماز ہوگی یانہیں؟

ت : .... نبيس موتى كيونكدر مول الله الصَّقَيَّةُ كافرمان ب: (( لاَ صَلاَةَ لِمَنُ صَلَّى خَلَفَ الصَّفِ وَحُدَةً )) اوراك روايت من بين من صَلَّى خَلَفَ الصَّفِ وَحُدَةً فَلَيْعِدُ صَلاَتَةً )) اوراك روايت من من صَلَّى خَلَفَ الصَّفِ وَحُدَةً فَلَيْعِدُ صَلاَتَةً )) اوراك روايت من من صَلَّى خَلَفَ الصَّفِ وَحُدَةً فَلَيْعِدُ صَلاَتَةً ))

بخارى / الأذان / باب إلذاق المنكب بالمنكب والقدم بالقدم في الصف

<sup>🚭</sup> بخاري ا الأذان / باب الصلاة على الحصير وباب المرأة وحلها تكون صفا ، مسلم / المساحد / باب حواز الجماعة في النافلة

<sup>🖨</sup> بحواله عن أنس أبو داؤد صفحه نمبر: ٢٥٢ 💮 💮 ابو داؤد / ابواب الصفوف / باب تسوية الصفوف

<sup>🗨</sup> ابو داؤد / كتاب الصلاة / باب الرجل يصلي وحده خلف الصف

### الله المسلاة / ناز كرسائل المنظمة الم

چھے نماز پڑھے ہیں وہ نماز کولوٹائے۔] جو صدیث آپ نے پیش فر مائی اس میں صرف آئی بات ہے کہ صف کے پیچھے اکیلا کھڑا ہوجائے باقی اس کی نماز اسلے ہونے کی صورت میں ہوجائے گی یا نہیں ہوگ۔ دونوں صورتوں کا آپ کی اس صدیث میں ذکر آپ کی اس حدیث میں ذکر آپ کیا کہ صف کے پیچھے اسلے کی نماز نہیں وہ نماز دہرائے۔

- نیاز باجماعت پڑھتے ہوئے کسی کا وضوٹوٹ جاتا ہے اور وہ صف سے نگل جاتا ہے ایک صورت میں نماز کا مام کی طرف مل جاتے ہیں اور صف کے آخر میں ایک آدی کی جگہ نے جاتی ہے۔ یا پھر پچپلی صف سے ایک آدی چولی صف سے ایک آدی چولی صف کو کمل کر دیتا ہے۔

  (حافظ محمد یونس)
- ۔۔۔۔۔ آپ نے اس سوال میں ووصور تیں ذکر فرمائی ہیں۔ ان دونوں سے دوسری صورت بہتر ہے۔ رسول اللہ مشتر ہے۔ رسول اللہ مشتر ہے۔ ( أتموا الصف المقدم ثم الذي يليه ، فما كان من نقص فليكن في اللہ مشتر ہم كان من نقص فليكن في الصف المؤخر )) [" پہلے اول صف كو پوراكرو، پھراس كو جو پہلی كے بعد ہے اور جو كی ہے وہ آخری صف میں ہو۔' ]
- ا: ...... آپ بتا کیں کہ پہلی صف مکمل ہو چک ہے۔ بعد میں ایک آ دی آئے۔ وہ اکیلا صف میں کھڑا ہوجائے یا پہلی صف میں کہ پہلی صف میں ایک آدی کھینچ لے۔ آپ مزید میہ بتا کیں کہ اگر آدی پچپلی صف میں اکیلا کھڑا ہوا ورنما ذختم ہونے تک کوئی آدی بھی ساتھ نہیں ملا۔ آیا وہ سلام پھیرد ہے یا کھڑا ہوکر پہلی چاریا تین یا دور کعت نماز پھرا دا کرے۔ اگروہ کھڑا ہوکر پہلی جتنی بھی رکعتیں ادا کرتا ہے، اس کو جماعت کا تو اب ملے گایا نہیں۔ بندہ کھینچنے والی حدیث مبارکہ بھی ہے؟
- ۲:.....اگر جماعت کھڑی ہوجائے اور رکوع پر پہنچ جائے۔ بعد میں آنے والا آ دی بھی رکوع بیں شامل ہوجائے۔ آیا اس کی رکعت کھل ہوجائے گی پنہیں۔ اس نے تو سورۃ الفاتح بھی نہیں پڑھی؟ (علی احمد ولد مولوی عبد الرشید، گوجر انوالہ)

آپ مشیکیز کے ندکور بالاحکم کا تقاضا ہے کہ پہلی صف مکمل ہو چکنے کے بعد آنے والا اکیلا ہی صف کے پیچیے

أبو دارد / أبواب الصفوف / باب تسوية الصفوف

الله الصلاة / نازكرائل المنظمة المنظم

کھڑا ہو جائے پہلے والی صف ہے آ دمی نہ کھینچے۔ رہی آ دمی کھینچنے والی روایت تو وہ ٹابت نہیں کیونکہ اس کی سند میں سری بن ابرا ہیم نامی راوی ہے جوانتہائی کمزور ہے۔ دیکھیں سبل السلام (۲۸۸۲) جننی رکعات اس نے صف کے پیچھے اسیلے پڑھیں انہیں دہرالے چنا خچے مسندا حمد سنن ابی داؤداورسنن ترندی

﴿ وَمَاكَ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ على ج: ((وَعَنُ وَابِصَةَ بُنِ مَعْبَدٍ قَالَ: رَآئُ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ الصَّفِّ وَحُدَةً فَأَمْرَةً أَنْ يُعِيدَ الصَّلَاةً ﴾ [مشكاة: ٧١ ٣٤٥]

باقی جتناعمل اس نے کیا اس کا اجرائے مے گا ان شاء اللہ تعالی ۔ کیونکہ اللہ تعالی کا فرمان ہے: ﴿ إِنَّا لَا اللهِ عَمْلُ اللهِ عَمَلًا ط ﴾ [الكهف: ٨٠١٨] ["، مم كى نيك عمل كرنے والے كا ثواب ضائع نبيس كرتے۔"]

٢: ....نبيس! كيونكدرسول الله عِنْ الله عِنْ الله عِنْ الله عَنْ ال

۔۔۔۔۔۔مسکا در پیش ہے کہ کیا نماز کی جماعت کروانا فرض اور واجب ہے کہ نہیں۔ آپ کا مؤقف ہے کہ جماعت فرض اور واجب ہے لیکن میں نے نیل الاوطار اور مرعاۃ کودیکھا ہے تو انہوں نے فیصلہ یہی دیا ہے کہ سیسنت مؤکدہ ہے۔ نیل الاوطار میں اس باب کے تحت چند دلائل بھی نقل کیے ہیں۔ وہ میں لکھتا ہوں ان کے جوابات دے کرعند اللہ ماجور ہوں۔

(١) (( وَمِنُ اَدِلَّتِهِمُ عَلَى عَدَمِ الُوُجُوبِ حَدِيُكٌ إِذَا صَلَّيْتُمَا فِي رِحَالِكُمَا ثُمَّ اَتَيْتُمُا مَسُجِدَ جَمَاعَةِ فَصَلِّيَا مَعَهُمُ فَإِنَّهَا لَكُمَا نَافِلَةٌ ﴾

['' جماعت کے عدم وجوب پران کے دلائل سے ایک بیر حدیث ہے جب تم اپنے گھروں میں نماز پڑھلو پھرتم مسجد میں جماعت پالوتوان کے ساتھ بھی پڑھلو، پس بےشک وہ ( دوسری ) تمہارے لیے ففل ہوگ۔'']

(٢) (( قَالَ إِنَّ اَعُظَمَ النَّاسِ اَجُرًا فِي الصَّلَاةِ اَبْعَدَهُمُ فَاَبْعَدُهُمُ مَمُشَى وَالَّذِي يَنْتَظِرُ الصَّلَاةَ حَتَّى يُصَلِّيَهَا مَعَ الْإِمَامِ اَعُظَمُ اَجُرًا مِنَ الَّذِي يُصَلِّيُهَا ثُمَّ يَنَامُ )) •

['' حضرت ابوموی فی فی فی سے روایت ہے انہوں نے کہا کہ رسول الله ملتے مینی آنے فرمایا ''سب سے زیادہ نماز

صحیح بحاری/ باب و جوب القراءة .....الخ

<sup>🗨</sup> جامع ترمذي / أبواب الصلاة / باب ماجاء في الرجل يصلي وحده ثم يدرك الحماعة

<sup>🥏</sup> صحيح بخاري / كتاب الأذان / باب فضل صلاة الفحر في جماعة

الله المعلاة / نازكراك المنظمة المنازكراك المنظمة المنازكراك المنظمة المنازكراك المنظمة المنازك المنظمة المنازك المنازك المنظمة المنازك المنا

کا ثواب اس مخف کو ملتا ہے جو (معجدتک) دورہے چل کرآتا ہے پھر (درجہ بدرجہ) وہ جوسب سے زیادہ ماافت مطے کر کے آتا ہے اور جو محف منتظر رہے کہ امام کے ساتھ نماز پڑھے اس کا ثواب اس مخف سے زیادہ ہے جوجلدی ہے (پہلے ہی) نماز پڑھ کرسو جاتا ہے۔']

- (٣) ((قَالَ آمَرَ جَمَاعَةً مِنَ الْوَافِدِينَ عَلَيْهِ بِالصَّلواةِ وَلَمْ يَامُرُهُمْ بِفِعُلِهَا فِي جَمَاعَةٍ )) [اسكا حوالنِيس لكها- ]
  - (٣) اكيلانمازير هنااس كاليك درجه باورجهاعت كيماتهد ٢٥ يا ٢٥ درجه ثواب ب-
- ' (۵) حضرت عبداللہ بن مسعود فالنفیٰ نے اسے سنن الحدیٰ سے شار کیا ہے اور صاحب معارف القرآن نے وَارُ سَكُعُوْا مَعَ الرَّا سِحِعِیْنَ کے تحت لکھا ہے کہ سنن الحدیٰ سے سب فقہا ء سنت مو كدہ مراد ليتے ہیں۔ اس کے علاوہ بھی اگر كوئی دلیل ہوتواس كا بھی حوالہ عنایت فرما كیں۔ (خاور رشید)
- ت: ...... نماز باجماعت پڑھنا فرض و واجب ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا: ﴿ وَارْ کَعُواْ مَعَ الرَّا کِعِیْنَ ﴾ [البقرة: ٤٣] ["اوررکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔"] نیز قرآن مجید میں جگہ جگہ اقامت صلاة کا امرو تھم وار دہوا ہے اور اقامت صلاة کے متعدد معانی ہے ایک معنی باجماعت نماز پڑھنا بھی ہے تواس معنی کو پیش نظر رکھا جائے تو بھی نماز باجماعت پڑھنا فرض و واجب بنتا ہے کیونکہ امرو تھم ھیقتہ وجوب کے لیے ہوتا ہے۔ کہ ما ھو الاصح من الاقوال۔

امام بخاری ..... رحمہ اللہ الباری ..... اپنی کتاب جامع صحیح میں باب منعقد فرماتے ہیں: ((بَابُ وَجُوبِ صَلاَةِ الْجَمَاعَةِ شَفَقَةً لَمُ يُطِعُهَا وَجُوبِ صَلاَةِ الْجَمَاعَةِ شَفَقَةً لَمُ يُطِعُهَا ) [''حسن بھریؓ نے فرمایا اگر کمی مخص کی ماں اس کومجت کی راہ سے عشاء کی نماز میں جانے سے رو کے تواس کا کہا نہ مانے '' ] نیچ ابو ہریرہ رفایا اگر کمی محص کی ماں اس کومجت کی راہ سے عشاء کی نماز میں جانے سے رو کے تواس کا کہا نہ مانے '' ] نیچ ابو ہریرہ رفایت کی حدیث: ((والَّذِی نَفُسِی بِیدِهٖ لَقَدُ هَمَمُتُ اَنُ آمُرَ بِحَطِبِ لِيُحْطِبَ)) [''رسول اللہ طفی آی کی حدیث: ((والَّذِی نَفُسِی بِیدِهٖ لَقَدُ هَمَمُتُ اَنُ آمُر بِحَطِب لِیُحْطِب)) [''رسول اللہ طفی آی کی حدیث نفر مایا: ''فتم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے میں نے ادادہ کرلیا تھا کہ ککڑیاں جمع کرنے کا تھم دوں پھر نماز کے لیے اذان کہوں پھر کی شخص کو تھم دوں کہ وہ لوگوں کا امام بنا اورخود میں ان لوگوں کے پاس جاؤں (جو جماعت میں حاضر نہیں ہوتے) پھر انہیں ان کے گھروں سمیت جلادوں۔ فتم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے اگران میں کسی کو یہ معلوم ہوجائے کہوہ (معجد میں) موثی مقتم ہوجائے کہوہ (معجد میں) موثی

صحیح بخاری اکتاب الأدان ا باب فضل صلاة الحماعة

م لئی یا دوعمدہ گوشت والی مڈیاں پائے گا، تو عشاء کی نماز میں ضرور حاضر ہو۔'' ] • نقل فر مائی ہے، جس سے انہوں نے نماز باجماعت کا فرض اور واجب ہونا ثابت فر مایا ہے الل علم نے اور بھی کئی ایک احادیث صحیحہ مرفوعہ سے نماز باجماعت کے فرض وواجب ہونے پر استدلال کیا ہے۔

آپ نے عدم وجوب کے پانچ والا کن فقل فرما ہے، گران سے فقس الا مراورواقع میں عدم وجوب نکاتا نہیں۔ چنا نچے صاحب منتی نے باب قائم کیا ہے: (( بَابُ وُجُوبِهَا وَالْحَثِ عَلَيْهَا )) گروجوب جماعت پر والات کرنے والی احادیث ذکر کرتے ہیں اور آپ کے پیش کردہ عدم وجوب والے بعض والا کن فقل فرما کر لکھتے ہیں: ((قَالَ اللَّمُصَنِفُ رَحِمَهُ اللَّهُ بَعُدَ أَنُ سَاقَ حَدِيثَ آبِي هُرَيْرَةَ مَا لَفُظُهُ: وَهَذَا الْحَدِيثُ يَرُدُهُ عَلَى ((قَالَ اللَّمُصَنِفُ رَحِمَهُ اللَّهُ بَعُدَ أَنُ سَاقَ حَدِيثَ آبِي هُرَيْرَةَ مَا لَفُظُهُ: وَهَذَا الْحَدِيثُ يَرُدُهُ عَلَى مَنُ اَبُطُلَ صَلاَةَ المُنفَرِدِ لِعَدُرٍ ، وَجَعَلَ الْجَمَاعَة شُرطًا لِآنَّ المُفَاصَلَة بَيْنَهُمَا تَسُتَدُعِي مَن اَبُطُلَ صَلاَةً اللَّهُ اللَّهُ بَعُدُ أَنُ سَاقَ حَدِيثَ آبِي هُرَيْرَةً مَا لَاثُقَلُ اللَّهُ اللَّهُ بَعُدُ اللَّهُ بَعُدُ لِللَّ يَصِحُ لِآنَ الْاَحَادِيثَ قَدُ دَلَّتُ عَلَى اَنَّ الْمُفَاصَلَة بَيْنَهُمَا تَسُتَدُعِي مَن اَبُطُلَ صَلاَةً اللَّهُ الْوَلِمُ اللَّهُ مَا عَلَى اللَّهُ الْوَلَالِ اللَّعَلِي اللَّهُ الل

ا ..... اس روایت میں لفظ آئے ہیں: (( إِذَا صَلَّیْتُمَا فِی رِ حَالِکُمَا )) ان کوآپ نے اکیلے نماز پڑھنے پر محول کرلیا ہے مگراس کی کوئی دلیل آپ نے بیان نہیں فرمائی ، توان کے بلا جماعت نماز پڑھنے کی دلیل درکارہے۔

۲ .... اس روایت میں لفظ آئے ہیں: (( مِنَ الَّذِی یُصَلِیُهَا ثُمَّ یَدَامُ )) جن کوآپ نے بلا جماعت پڑھول کرلیا ہے، مگراس کی کوئی دلیل آپ نے پیش نہیں فرمائی ۔ تواس کی بھی دلیل مطلوب ہے۔

سسسساحب نیل کی یہ بات تو ویے بی بے بنیاد ہے کیونکہ سے بخاری میں ہے مالک بن حویث رہا تھا تھا فرماتے ہیں: (﴿ اَتَیْتُ النَّبِیَّ عَلَیْکَا فِی نَفَرِ مِن قَوْمِی ، فَاقَمْنَا عِنْدَهُ عِشْرِیْنَ لَیْلَةً وَکَانَ رَحِیُمًا رَفِیُقًا ، فَلَمَّا رَآی شَوْقَنَا إِلَی اَهْلِیْنَا قَالَ: إِرْجِعُوا فَکُونُوا فِیُهِمُ ، وَعَلِمُوهُمُ وَصَلُّوا ، فَإِذَا حَضَرَتِ الصَّلَاةُ فَلَیُوَذِن لَکُمُ اَحَدُکُمُ وَلَیَوُمَّکُمُ اَکْبَرُکُمُ بابُ مَن قَالَ: لِیُوَذِن فِی السَّفَرِ مَعْوَا وَلَیوَمَّکُمُ اَکْبَرُکُمُ بابُ مَن قَالَ: لِیُوَذِن فِی السَّفَرِ مُول عَمراه رسول الله طَیْعَیَیْنَ کی خدمت میں حاضر بوااور ہیں را تیں مُؤذِن وَارِمِیں را تیں

صحيح البخاري/ كتاب الأذان/ باب وجوب صلاة الحماعة/ رقم الحديث: ٦٤٤.

ي كتاب الصلاة / نماز كرمائل بين المنظمة المنظ

آپ کے پاس ہمارا قیام رہا آپ انتہائی رحم دل اور بڑے ملنسار تھے ، جب آپ نے دیکھا کہ ہمارا اشتیاق گھر والوں کی طرف ہے تو ارشاد فرمایا کہ'' اپنے گھر لوٹ جاؤا پنے اہل خانہ کے ساتھ رہوائہیں دین کی تعلیم دواور نماز پڑھا کرو۔اذان کاوقت آئے تو تم میں کوئی اذان کہددےاورتم میں سے جو بڑا ہووہ امامت کرائے۔

ہم ۔۔۔۔۔اس روایت اور آپ کی پیشکر دہ دیگر روایات کے متعلق زیادہ سے زیادہ جو بات کہی جاسکتی ہے وہ یہ ہے کہ بیر روایات جماعت کے افضل ہونے پر ظاہر آیا مفہو ما دلالت کرتی ہیں اور معلوم ہے کہ ظاہر اور مفہوم نص اور منطوق کے سامنے پیش نہیں ہو تکتے ۔مقصد یہ ہے کہ جماعت کے فرض و واجب ہونے کے دلائل فرض و واجب ہونے میں۔ ہونے پر نصاا ور منطوقا دلالت کرتے ہیں۔

اس کی مثال یون سجھ لیس کہ اللہ تعالی کا قول: ﴿ وَمَا اَنَا بِظَلَّمْ فِلْمَعْبِیْدِ ﴾ [ق: ٢٩]["اورنہ میں اپنے بندوں بوظلم کرنے والا ہوں۔"] مفہو ما تھوڑے ظلم پر دلالت کرتا ہے جبکہ اللہ تعالی کا قول: ﴿ إِنَّ اللّٰهَ لَا يَظُلِمُ النَّاسَ مِعْقَالَ ذَرَّةٍ [النساء: ٤٠][" بشک اللہ تعالی ایک ذرہ برابرظم نہیں کرتے۔"] اور اِنَّ اللّٰهَ لَا يَظُلِمُ النَّاسَ شَيْنًا ﴾ [یونس: ٤٤][" بیقین بات ہے کہ اللہ تعالی لوگوں پر پھظم نہیں کرتا۔"] دونوں منطوقا تھوڑے ظلم کی بھی نئی کرتے ہیں تو آج تک سی مسلم نے ﴿ وَمَا اَنَا بِظَلَّمْ قِلْعَبِیْدِ ﴾ کے مفہوم کو محوظ رکھتے ہوئے تھوڑے ظلم کا عقیدہ رکھا؟ نہیں ہرگرنہیں۔

۵.....عبدالله بن مسعود خلافئو کی بیروایت پیش کرتے وقت آپ نے کئی ایک چیز وں کونظرا نداز فر مادیا ہے۔ ترتیب دار پڑھیں :

۔ است عبداللہ بن مسعود رفیالیوں کی بیرروایت مسجد میں نماز پڑھنے ہے متعلق ہے باجماعت نماز پڑھنے ہے متعلق نہیں ، جیسے کہ روایت کے الفاظ نصاً اور ظاہرااس پر دلالت کررہے ہیں۔

السسنن مدی کے متعلق آپ نے صاحب معارف القرآن کے قول'' سنن مدی سے سب فقہاء سنت موکدہ مراد لیتے ہیں'' کو کھوظ رکھا، جبکہ بیا صطلاح فقط فقہائے حفیہ کی ہے قرآن وسنت اور صحابہ کرام تگانگہم کی عبارات میں بیہ معنی نہیں چاتا لہٰذا آپ نے عبداللہ بن مسعود رفائٹ والی اس روایت میں وارد لفظ'' سنن البدئ'' کو فقہائے حفیہ کی اصطلاح پر محمول کر کے زبر دست خطاکی ہے۔ ویکھے اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے: ﴿ وَیَهُدِیَکُمْ سُنَنَ البَدِیْنَ مِنْ قَبْلِکُمْ ﴾ [النساء: ٢٦][''اور تہمیں تم سے پہلے کے (نیک) لوگوں کی راہ پر چلائے۔"]
الَّذِیْنَ مِنْ قَبْلِکُمْ ﴾ [النساء: ٢٦][''اور تہمیں تم سے پہلے کے (نیک) لوگوں کی راہ پر چلائے۔"]
آیا ان سنن میں فرائف شامل نہیں؟ پھر فرائض کی طرف اللہ تعالیٰ نے راہنمائی نہیں کی ؟ غور فرمائیس۔

محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

الله كتاب الصلاة / نماز كرمائل المستحق 
صحیح بحاری / باب الصَّلاَةِ قَبُلَ الْمَغُوبِ مِن عبدالله بن معْفل رُفائِيدٌ كي حديث مِن بي: (( قَالَ: صَلُّوا قَبُلَ الْمَغُربِ قَالَ فِي الثَّالِثَةِ لِمَن شَآءَ كَرَاهِيَةَ أَن يُّتَّخِذَهَا النَّاسُ سُنَّةً )) • [" رسول الله طَيْقَالِمْ نے دومرتبہ فر مایا:'' مغرب سے پہلے دور کعتیں ادا کرو۔'' تیسری بار فر مایا:''جس کا دل جا ہے۔'' بیاس لیے فر مایا كهيس اوك اسے سنت نه بناليں -' ] آيااس مقام پر بيا صطلاحي معنى بھلا بنرا ہے جنہيں ہر گزنہيں!

اس کی مثال یوں سمجھ لیس کہ مکروہ کا فقہاء کی اصطلاح میں معنی وہ کام جس کا نہ کرنا کرنے ہے بہتر ہواوراس کا كرنا كناه نه مو، جبكة قرآن وسنت مين بيم عن نبين چلتار و يك الله تعالى فرمايا ب: ﴿ مُحلُّ ذلِكَ كَانَ سَيْفَهُ عِنْدَ زَبِّكَ مَكُرُوهُما ﴾ ''انسبكامول كى برائى تيرے دب كنزد كيك كروه ہے۔' [بنى اسرائيل: ٣٨] اور رسول الله الطينة وَمَا إِن ( كَرِهَ لَكُمُ قِيلَ وَقَالَ ، وَإِضَاعَةَ الْمَالِ ، وَكَثْرَةَ السُّوَالِ )) ( ب شك الله نے مکروہ جانا قبل وقال ، مال کوضائع کرنا اور زیا دہ سوال ۔'' 👁 تو غور فر مائیں ادھر مکروہ کا اصلطلا حی معنی مجملا چاتا ہے؟ نہیں ہر رزنہیں \_ حافظ ابن قیم .....رحمد الله تعالى .... نے اپنى مائية نازكتاب اعلام الموقعين ميں الل علم كان ا خطاء کا تذکرہ فر مایا جو قر آن وسنت کے الفاظ کو اصطلاحی معانی پرمحمول کرنے کی بناء پرسرز دموئی ہیں۔ آپ بھی اس بحث كامطالعه فرمائيس بهت فائده موكاً ان شاء الله سجانه وتعالى \_

٣ ..... كهر عبد الله بن مسعود ..... والله أسك اس حديث من بيد لفظ بهي موجود مين: (( إِنَّ اللَّهَ شَرعَ لِنَبيَّكُمُ شُنَنَ الْهُدَى ، وَإِنَّهُنَّ مِنُ سُنَنِ الْهُدَى وَلَوُ أَنَّكُمُ صَلَّيْتُمُ فِي بُيُوْتِكُمُ كَمَا يُصَلِّي هَذَا الْمُتَخَلِّفُ فِي بَيْتِهِ لَتَرَكُتُمُ سُنَّةَ نَبِيّكُمُ ، وَلَوْ تَرَكُتُمُ سُنَّةَ نَبِيّكُمُ لَضَلَلْتُمُ)) • [" بشك الله ن ا پنے نبی ﷺ کے لیے ہدایت کے طریقے مقرر فرمائے ہیں اور بے شک وہ ہدایت کے طریقوں سے ہیں۔اگرتم نماز اینے اپنے گھروں میں پڑھو گے جیسے ( جماعت ہے ) پیچھے رہنے والا میخض اپنے گھر میں پڑھ لیتا ہے تو تم اپنے نبي كى سنت چھوڑ دو كے اور اگر نبي كى سنت چھوڑ دو كے تو گمراہ ہوجاؤ كے ـ''] ديكھے عبدالله بن مسعود و الله نبي كريم طفيظ الله ک سنت کے ترک کو ضلالت قرار دے رہے ہیں ، جبکہ ضلالت معصیت اور ترک فرض کا نام ہے یافعل حرام کا۔اللہ تعالى كافر مان ب: ﴿ وَمَنْ يَعُصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَّا لا مُّبِينًا ﴾ [الأحزاب: ٣٦]["الله تعالى اور اس کے رسول کی جو بھی نافر مانی کرے وہ صریح مراہی میں بڑے گا۔'' اور رسول الله مطافقاتا کا فرمان ہے:

بخارى التهجد ا باب الصلاة قبل المغرب ، مسلم ا صلاة المسافرين ا باب بين كل اذانين صلاة

<sup>🗗</sup> بخاري: كتاب الزكاة / باب قول الله لا يسألون الناس إلحافا 🥏 مسلم / المساحد / باب صلاة المحماعة من سنن الهُدي

کہ کتاب الصلاۃ ر نماز کے سائل کے اور معلوم ہی ہے کہ اصطلاحی سنت کا ترک صلالت نہیں تو اللہ وَرَسُولَهُ فَقَدُ صَلَّ وَغُولی )) اور معلوم ہی ہے کہ اصطلاحی سنت کا ترک صلالت نہیں تو البت ہوا کہ عبداللہ بن مسعود رہائی والی اس حدیث کواگر نماز با جماعت پرمحمول کیا جائے جیسا کہ آپ کا خیال ہے تو اس سے جماعت کا فرض و واجب ہونا ہی فابت ہوگا ، کیونکہ اس میں ترک جماعت کو (آپ کی شرح کے مطابق) صلالت و گمراہی قرار دیا گیا ہے، جبکہ اصطلاحی سنت کا ترک صلالت و گمراہی نہیں۔ ان صلالت والے لفظ سے یہ بھی فابت ہوا کہ فقہائے حفیہ منن بدی سے جومعن مراد لیتے ہیں وہ اس حدیث میں نہیں چانا۔

تو خلاصه كلام يهى بواكه نماز باجماعت براهنا فرض اورواجب باورنماز بلى جماعت كافرض وواجب بوتا قرآن وسنت سے تابت ہے۔ نیزقرآن وسنت بل اس كاكوئى معارض نہيں پھر شوكائى براشه كافيصلہ: ((وَقَدُ تَقَرَّ رَانَ وَسنت بينَ الْاَحَادِيُكِ .... إلى قَوْلِهِ: إلَّا مَحُرُومٌ مَشْعُومٌ )) نيزصاحب مرعاة كافيصله: ((وَاقُرَبُ رَانَ الْحَمُعَ بَيْنَ الْاَحَادِيُكِ .... إلى قَوْلِهِ: إلَّا مَحُرُومٌ مَشْعُومٌ )) نيزصاحب مرعاة كافيصله: ((وَاقُرَبُ اللّهُ عُولِهِ : اللّهُ مُوكَدّة قَرِينَة مِنَ الوَاجِبِ ، وَبِهِ ذَا تَحْتَمِعُ الْاحادِيكُ الْمُشْعِرَةُ بِالوَجُوبِ ، وَالْاَحَادِيكُ المُقتَضِيّة لِعَدَم الوَجُوبِ)) • دونوں بى درست نين والله اعلم ...

www.KitaboSunnat.com

: ...... اکثر مسجدوں میں نمازی کھڑے ہوکر انام کا انتظار کرتے ہیں۔ مقتدیوں کو کب نماز کے لیے کھڑا ہوتا چاہیے۔ تئبیر سے پہلے یا امام کے مصلے پر کھڑا ہونے کے وقت یا تئبیر کے درمیان میں۔ ایک آ دمی ضبح کی نماز سے دس منٹ پہلے آتا ہے وہ مجد میں چکر لگا تار ہتا ہے۔ کوئی سورت ساتھ ساتھ پڑھتا جاتا ہے، لیکن بیٹھتا نہیں جب تئبیر ہوتی ہے تو ساتھ نماز پڑھتا ہے۔ کیاوہ آدمی دونفل تحیۃ المسجد کے پڑھ کر بیٹھ سکتا ہے یا اس کا اس طرح چلنا پھرنا اور ساتھ تلاوت کرنا درست ہے؟ (محمد سلیم بٹ)

∴…..رسول الله مطاع آیم کا فرمان ہے: (( إِذَا أُولِيُمَتِ الصَّلاَةُ فَلاَ تَقُومُوا حَتَّى تَرَوُنِى)) ﴿ ['' جب نمازى اقامت ہوجائے تو كھڑے نہوا كرو، يہاں تك كهتم مجھے ديكھ او۔ "] ايك روايت ميں يد لفظ ہمى آئے ہيں: ((قَدُ خَرَ حُثُ)) اسے ثابت ہوا كہ مقتدى صرف اقامت من كر كھڑ ہے نہيں ہو سكتے اور صرف امام كونماز پڑھانے كى خاطر آئے ديكھ كھڑ نہيں ہو سكتے دونوں چيز يں جمع ہوجائيں تو پھر كھڑ ہوں اقامت ہمى من ليس اور امام كونماز پڑھانے كى خاطر آئے ديكھ ہمى ليس۔

رسول السُّر عَضَيْنَيْ المُ السَّر عَن اللهُ عَن اللهُ عَم اللهُ عَلَيْرُ كَعُ رَكُعَتَيُن قَبُلَ اَن يَجُلِسَ)

مرعاة المفاتيح شرح مشكوة المصابيح / كتاب الصلاة / باب الحماعة وفضلها

<sup>🗗</sup> بخارى / كتاب الأذان / بابّ متى يقوم الناس اذا راوا الامام عند الاقامة

ي كتاب الصلاة / نماز كرسائل يخي المحافظ المحاف

[''جب تم مسجد میں داخل ہوتو بیٹھنے سے پہلے دورکعت پڑھا کرد۔''] اس کا تقاضا ہے کہ وہ اس وقت بھی بیٹھنے سے پہلے دورکعت پڑھے یا پھر جماعت کھڑی ہونے تک کھڑار ہے۔

ت: .....باجماعت نماز میں امام کا تکبیرات کو با آواز بلند کہنا اور مقتدی واسکیے فرد کا نماز پڑھتے ہوئے آہت آواز سے تکبیرات کہنا کس آیت یا حدیث سے ثابت ہے؟

۲.....اگر با جماعت نماز میں امام تکبیرات آ ہت اور مقندی با آ واز بلند کہدد ہے تو نماز درست ہوگی یانہیں؟ (عبدالصمد بلوچ بن موج علی )

🖚 (١).....الله تبارك وتعالى قرآن مجيد مين فرمات بين: ﴿ وَاذْكُو رَّبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَصَرُّعًا وَّ خِيفةً وَّ دُونَ الْجَهُرِ مِنَ الْقَوْلِ بِالْعُدُقِ وَ الْآصَالِ وَلَا تَكُنُ مِّنَ الْفَافِلِيْنَ م ﴾ [الاعراف: ٢٠٥] [" اورايخ یروردگارکومبح وشام اینے دل میں عاجزی اور ڈر سے یا دکرواور زبان ہے بھی ہلکی آ واز سے یا دکرواور غافلوں میں نہ ہو جاؤ۔'' ]اس آیت کر بمد میں اللہ تعالی نے اپنا ذکر سر اکرنے کا تھم دیا ہے، ذکر میں اللہ اکبر بھی شامل ہے، پیخطاب امام، مقتدی اور منفرد کو بھی متناول ہے۔ ہاں جن اذکار کا جبر کتاب وسنت سے ثابت ہے وه جمرً ابول ك\_امام كالمبير جمراً كمنا ثابت ب-صحح بخارى من ب: (( عَنُ مُطَرِّفِ بُنِ عَبُدِ اللهِ قَالَ: صَلَّيْتُ خَلُفَ عَلِيّ بُن أَبِي طَالِب أَنَّا وَعِمْرَانُ بُنُ خُصَيْنٍ ، فَكَانَ إِذَا سَجَدَ كَبُّرَ ، وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ كَبُّوَ ، وَإِذَا نَهَضَ مِنَ الرَّكُعَتَيُنِ كَبَّرَ ، فَلَمَّا قَضَى الصَّلَاةَ أَخَذَ بِيَدِى عِمْرَانُ بُنُ حُصَيُنِ ، فَقَالَ: قَدُ ذَكَرَنِيُ هذَا صَلاَةً مُحَمَّدٍ عَلَيْكَ اللهِ الشّبَن کھٹیر سے روایت ہےانہوں نے کہا کہ میں اورعمران بن حصین نے علی ڈاٹٹٹڈ بن ابی طالب کے پیچھے نماز پڑھی تو وہ جب بھی بجدہ کرتے تو تکبیر کہتے ای طرح جب سراُٹھاتے تو تکبیر کہتے جب دور کعات کے بعد اُٹھتے تو تکبیر کہتے جب نمازختم موئی تو عمران بن حصین نے میرا ہاتھ پکڑ کر کہا کہ علی ڈٹاٹن نے آج محمد مطاق ایا کہ کا زیادولا دى يايكها كداس مخض في بم كوآ تخضرت والطيئيلية كى نمازى طرح آج نماز پرهائي-"] المحديث ، وفي رِوَايَةٍ: فَذَكَرَ أَنَّهُ كَانَ يُكَبِّرُ كُلَّمَا رَفَعَ ، وَكُلَّمَا وَضَعَ (١٠٨/١) \*["أوراككروايت

 <sup>♣</sup> بخارى / كتاب المساحد / باب اذا دخل المسجد فليركع ركعتين ، مسلم / صلاة المسافرين / باب استحباب تحية المسجد بركعتين

<sup>🕡</sup> بخاري، كتاب الاذان باب اتمام التكبير في السحود

<sup>🐞</sup> بخارى، كتاب الاذان/باب اتمام التكبير في الركوع

۲ .....درست ہوگی، کیونکہ نماز تو انہوں نے پڑھی ہے اور کتاب وسنت میں کہیں ینہیں آیا کہ ایبا کرنے سے نماز نہیں ہوتی۔ ہوتی۔

- 🖘:....کیا ہررکعت میں تعوذ پڑھنا چاہیے یا صرف پہلی رکعت میں؟ (ظفرا قبال، نارووال)
- ت: ..... نبی کریم طفی مینی وعاء استفتاح کے بعدید پڑھے: (﴿ أَعُودُ بِاللّٰهِ السَّمِيُعِ الْعَلِيْمِ مِنَ الشَّيُطُنِ الرَّجِيْمِ مِنُ هَمُزِهِ وَنَفُرْهِ وَنَفُرْهِ ﴾ '' الله تعالی کی پناه مانگتا ہوں جو سننے والا جانے والا ہے مردود شیطان سے، اس کے خطرے سے، اس کی پھونکوں سے اور اس کے وسوسے سے۔''
- ت: ..... جبری نماز وں میں بسم اللہ الرحمٰن الرحیم کواونچی پڑھنا چاہیے یا آ ہستہ۔ ہر دوصورت بیسورہ فاتحہ کی آیت ہے وضاحت ہے کھیں؟ ( قاسم بن سرور )
- ت:..... دونوں طرح درست ہے۔البتہ سرأ پڑھنا افضل و بہتر ہے۔تفصیل کے لیے دیکھیں: ''تخفۃ الاحوذی شرح حامع تر ذری۔''

[حضرت انس رفائنيئ كہتے ہيں كہ ميں نے رسول الله ملتے آيا ابو بكر ، عمر اور عثمان رفئ الله م يتھيے نماز پڑھى وہ بلند آواز ہے بسم الله الرحمٰن الرحيم پڑھتے تھے۔] •

[نعیم انجمر رحمه اللہ تعالی ہے مروی ہے کہ میں نے ابو ہریرہ رضائظ کی امامت میں نماز پڑھی تو انہوں نے پہلے بسم اللہ تلاوت فرمائی، پھر بعد از اں اُم القرآن (سورہ فاتحہ) پڑھی، تا آئکہ آپو لاالضالین پر پہنچ گئے اور آمین کہیں۔راوی کا بیان ہے کہ جب بحدہ کیا اور جب بیٹھنے کے بعد کھڑے ہوئے تو اللہ اکبر کہا پھر سلام پھیر کرفر مایا: جمھے قتم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے۔ یقیناً میں تم سے نماز کی ادائیگی میں رسول اللہ مظیم آئے ا

ابو داؤد / كتاب الصلاة / بابُ مَن رَأى الإستِفْتَاحِ بِسُبُحانَكَ
 السلم / الصلاة / باب حجة من قال لا يجهر بالبسملة

ي كتاب الصلاة / نماز كرسائل المنظم ال

کے بہت مشابہ ہول ۔[نسائی ابن خزیمه]

یہ حدیث بسم اللہ الرحمٰن الرحیم اور آمین کے جہر پر دلالت کرتی ہے اکثر اوقات جہری نماز میں بسم اللہ آ ہستہ پڑھی گئی ہے اور بھی اونچی آواز میں بھی۔]

:....قرأت میں بسم اللہ الرحمٰن الرحیم (نمازی حالت میں) بلند آواز سے بڑھنے کا کیا تھم ہے؟ (ابوعکا شرعبد اللطیف)

تاکہ دونوں طرح درست ہے، کیونکہ دونوں کے دلائل موجود ہیں، کبھی جھو اً اور کبھی سراً پڑھ لے تاکہ دونوں قتم کے دلائل برعمل ہوجائے۔
دونوں قتم کے دلائل برعمل ہوجائے۔

👁 : ..... جناب میرا مسئلہ بیہ ہے کہ میں بریلوی امام کے پیچھے نماز پڑھتا ہوں ، جبکہ المحدیثوں کی مسجد کانی دور ہے۔ کیا میری نماز ہوجائے گی۔ بریلوی امام کے پیچھے آمین اور رفع الیدین کر سکتے ہیں؟ (محمہ یوسف ڈوگر ) 🖚 :.....امام مسلم ہو کا فریامشرک نہ ہواس کی اقتداء میں نماز درست ہے خواہ الل حدیث ہو،خواہ دیو بندی،خواہ بریلوی خواه کوئی اور ۔ امام مسلم نه ہو کا فریامشرک ہواس کی اقتد اء میں نماز درست نہیں ۔خواہ اہل حدیث ہو، خواہ دیو بندی ،خواہ ، بریلوی خواہ کوئی اور۔مقتذی آمین بالجبر کھے اور رفع الیدین بھی کرے ،خواہ امام بیہ دونوں کام نہ کرتا ہو، کیونکہ ترک سنت میں اقتداء وا تباع نہیں \_مثلاً امام اگر تشہد میں انگلی نہ اٹھائے تو مقتدی إِنَّمَا جُعِلَ الْإِمَامُ لِيُوْتَمَّ بِهِ))["اماماس ليے بے كهاس كى پيروى كى جائے۔"] كى تفصيل فرمادى ہے۔ ﴿ فَإِذَا كَبَّرَ فَكَبِّرُوا ، وَإِذَا رَكْعَ فَارُكَعُوا ، وَإِذَا سَجَدَ فَاسُجُدُوا وَإِذَا رَفَعَ فَارُفَعُوا﴾ ["جب امام الله اكبر كم تم بهي الله اكبر كهو- جب وه ركوع من جائة تم بهي ركوع مين جاؤ- جب وه سجدہ کرے ، تو تم بھی سجدہ کرو۔ جب دہ سراٹھائے ، تو تم بھی اٹھاؤ۔''] [الحدیث] نیزغور فرما کیں حنی مقتدی اہل حدیث امام کے پیچھے آمین بالجمر کیوں نہیں کہتا؟ اور رفع الیدین کیوں نہیں کرتا؟ ادھر (( إِنَّمَا جُعِلَ الْإِمَامُ لِيُؤُتَّمَّ بِهِ )) كا تقاضا كيا ج؟ ((فتفكروا يا أولى الألباب)) ١١٧٧١ م 🖝:.....اگرمسجد میں کوئی آ دی نه ہوتو آ دمی جماعت کا ثواب لینا چاہے تواکیلا جماعت کرسکتا ہے؟ (محمد یوسف ڈوگر ) 🖝 : ..... صحراء میں تواکیلے آ دمی کے اذان ، اقامت کہہ کرنماز پڑھنے کی حدیث نسائی وغیرہ میں موجود ہے۔

[عقبه بن عامر برنائنهٔ سے ردایت ہے کہ رسول اللہ مشکھ آئے نے فر مایا: ' فتمہار ایر ورد گار بکریاں جرانے والے سے

بخارى / اذان / باب إِنَّمَا جُعِلَ الْإِمَّامُ لِيُؤْتَمُّ بِهِ ، مسلم / الصلاة / باب ائتمام المأ موم بالإمام

کی کتاب الصلاۃ / نماز کے سائل کی جو گئی پر ہ کراذان دیتا اورنماز پڑھتا ہے۔اللہ تعالی فرما تا ہے: ''میرے بندے کو دیکھو جو نماز کے چاذان دیتا اورا قامت کہتا ہے اور مجھے ڈرتا ہے۔ میں نے اس کو بخش دیا اور جنت میں اس کو داخل

کردیا۔''] ● مسجد میں اکیلے آ دمی کے اس طرح کرنے کے متعلق کوئی آیت یا عدیث جھے معلوم نہیں۔

:....مبعد میں ایک شخص اور اہل محلّہ کے درمیان بار بار معاہدہ وعہد ہوا کہ وہ خض اہل محلّہ کا امام (مسجد) ہے۔

فریفتین کے مابین مسجد ہی میں مکر رطور پرعہد ہوا۔ مگر بعد از اں بلا وجہ شرعی امام صاحب وعدے سے پھر گیا ، جبکہ

اہل محلّہ قائم رہے ۔ کیا ایساشخص مستقل طور پر امام نماز بنایا جاسکتا ہے؟ جبکہ اس شخص کا'' عادی عہد تو ژ' ہونا واضح

اور پختہ امر ہے۔ دوسری طرف حدیث میں وعدہ خلائی آیت منافق بیان ہوئی اور مفکلو ق کی حدیث نمبر

ادر پختہ امر ہے۔ دوسری طرف حدیث میں وعدہ خلائی آیت منافق بیان ہوئی اور مفکلو ق کی حدیث نمبر

(۲۲۵) کی رویے محض قبلہ کی طرف تھو کنے والے شخص کو بحکم رسول امامت سے معزول کر دیا گیا تھا؟

ت:..... ' عہدتو رُ ' مخص مستقل اما منہیں بن سکتا ہم می بھارنماز پڑھائے تو اس کی اقتداء میں نماز اوا کرنا درست ہادرا گراییا امام صاحب قوت ہے تو اس کی اقتداء میں نماز پڑھتے جائیں اور علیحد گی میں نفیہ طور پراس کو وعظ وضیحت فر ماتے جائیں۔واللہ اعلم

🖝: ..... میں صغیرہ گناہ کرتا ہوں اگر کہیں مجھے نماز پڑھانی پڑجائے تو کیا نمازیوں کی نماز ہوجائے گی؟

امام بنانا درست نہیں۔ ابووا وُومیں ہے: '' رسول اللہ طفی آیا نے ایک آ دمی کو نماز میں قبلہ کی جائی ہے کو مستقل دیکھا تواس کو امامت سے معزول فرمادیا۔''

🖝 :..... ہمارے گاؤں میں جو امام مسجد ہے۔ اس کو بطور وراثت مسجد کی چابیاں دی گئی ہیں۔حقیقت میں وہ

<sup>🐠</sup> ابو داؤد / كتاب الصلاة / باب الاذان في السفر ، نسالي / الأذان / باب الأذان لمن يصلي وحده

۱۰۸: مختصر الترغيب والترهيب، رقم الحديث: ۱۰۸

<sup>💣</sup> ابوداؤد / المحلد الأول / كتاب الصلوة / باب في كراهية البذاق في المسحد

الله المعلاة / نازكسائل المحالية المعلقة المع

امامت کا حقد ارنہیں ہے۔ کیونکہ اسے ناظرہ قر آن بھی نہیں آتا، چندا کیے سورتیں غلط یاد کی ہوئی ہیں۔ کیونکہ آپ طفی آپ نے فرمایا: امامت کا حقد اراقر آفر آفر م فرانا وہ چندا کیے مسائل کو جانتا ہے۔ مثلاً کہتا ہے: داڑھی رکھنا سنت ہاورخود کو اتا ہے۔ اور اس کا فتو کی ہے کہ نبی طفی آپ واڑھی کو اتے تھے۔ اس طرح وہ رفع الیدین توضیح کرتا ہے، مگر دوسری بدعات میں بڑھ جڑھ کر حصہ لیتا ہے۔ مثلاً ختم شریف، قل ، ساتو ال، چالیہ وال وغیرہ۔ وامام قوم و ھم له کار ھون مقتدیوں کی اکثریت اسے ناپند مجھتی ہے۔ لیکن چودھریوں کے بل بوتے پروہ امامت کروار ہا ہے۔ کیا ہماری نماز اس کے پیچے ہوجائے گی یانہیں؟

کے:.....نماز ہوجائے گی۔آپ کی نظر میں جوخطا ئیں ان سے سرز د ہور ہی ہیں احسن طریق سے ان کے احترام کو ملحوظ رکھتے ہوئے ان کے ترک کرنے کا انہیں علیحدگی وخلوت میں وعظ فرماتے رہیں، کیونکہ مقصد اصلاح ہے اللہ تعالیٰ ہرا کیکونیکی کو قبق عطا فرمائے۔

اللہ تعالیٰ ہرا کیکونیکی کی تو فیق عطا فرمائے۔

<sup>•</sup> صحيح مسلم اكتاب الأشربة اباب بيان أن كل مسكر عمر وأن كل عمر حرام

<sup>🕻</sup> ابو داؤد / كتاب الصلاة / باب في كراهية البزاق في المسجد

<sup>🖨</sup> مسلم / المساجد / باب كراهية تاخير الصلاة عن وقتها المختار

الم كتاب المسلاة / نماز كرسائل المسلاة الم كالمسلاة / نماز كرسائل المسلاة الم كالمسلاة الم كالمسلام المسلام المسلام المسلام المسلام المسلام المسلام المسلام المسلوم المسل

کامسله پڑھ کرا مجمن کا شکار ہوں۔ آپ نے ام ورقہ والی روایت کو بوجہ لیلی اورعبد الرحمٰن بن ظاد کی جہالت ضعیف قرار دیا ہے۔ جبکہ سند میں '' نامی راوی نہیں ہے۔ بلکہ سند یوں ہے: ((حدثنا الحسن بن حماد الحضر می ثنا محمد بن الفضیل عن الولید بن جمیع عن عبدالرحمٰن بن خلاد عن أم ورقة بنت عبدالله بن الحارث الن ))[سنن ابی داؤد مع عون ۲۳۰۱] نیز صاحب عون المعبود رقم طراز ہیں: ((وقال ابن القطان فی کتابه الولید بن جمیع وعبدالرحمٰن بن خلاد لا یعرف حالهما قلت ذکر هما ابن حبان فی الثقات واخر ج عبدالرزاق فی مصنفه اخبرنا ابر اهیم بن محمد عن داؤد بن الحصین عن عکر مة عن ابن عباس قاله تو مالمرأة النساء تقوم فی وسطهن انتهی۔ )) [عون المعبود مع سنن أبی داؤد ۱۲۲۱]

٩٧ ٥ حديث عائشة أنها أمت نساء ، فقامت وسطهن ، الخ

٩٨ ه حديث أم سلمة أنها أمت نساء فقامت وسطهن ، الخ

تو اب نیتجاً مسئله کیا ثابت ہوگا۔ مذکورہ حوالوں کی طرف رجوع فرما کر کتاب وسنت کی روشنی میں حل بتا کر عنداللہ ماجورہوں۔کہ کیا مسئلہ امامت للنساء ثابت ہے یانہیں؟

(ابوعكاشه)

:.....آپ نے سنن ابی داؤد مع عون المعبود ار ۲۳۰ ہے جوسند نقل فرمائی ہے اس میں تو واقعی لیلی نامی کوئی راوی نہیں، گرسنن ابی داؤد مع عون المعبود ار ۲۳۰ میں ہی آپ والی سند سے پہلے فدکور سند میں لیلی نامی راوی موجود ہے۔ چنانچہ وہ سند اس طرح ہے: ((حدثنا عثمان بن أبی شیبة ، ثنا و کیع بن الحراح ثنا الولید بن عبدالله بن جمیع ، حدثتنی جدتی و عبدالرحمٰن بن خلاد الأنصاری عن ام ورقة بنت نوفیل أن النبی فیلی )) [الحدیث] ولید بن جمع کول محدث سے مراد کی ہی ہے۔ آپ نے ابوداؤد کے جس باب اور جس صفحہ میں حدثنا الحسن بن حماد الحضر می الن والی دوسرے نمبر پر فذکور سند دیکھی پڑھی آخرای باب اور ای صفحہ میں پہلے نمبر پر فذکور سند حدثنا عثمان بن ابی شیبة ..... النے والی بھی تو آپ نے دیکھی پڑھی ہے اس کے بعد آپ کا لکھنا ' سند میں لیل نامی راوی نہیں ابی شیبة ..... النے والی بھی تو رہی غور فر مالیں۔ پھر آپ والی سند میں "عن أم ورقة بنت عبدالله بن ہے۔ "کیا بنما ہے آپ خود ہی غور فر مالیں۔ پھر آپ والی سند میں "عن أم ورقة بنت عبدالله بن

## ي كتاب الصلاة / نماز كاسال كي المحالية 
ر ہیں عبداللہ بن عباس ،ام المؤمنین عائشہ صدیقہ اورام المؤمنین ام سلمہ نگائلیم کی روایات جوآپ نے درج فرمائی ہیں۔ تو وہ موقوف ہیں مرفوع نہیں اور معلوم ہے کہ موقوف روایت دین میں جست ودلیل نہیں الایہ کہ حکماً مرفوع ہواور اس مقام پرآپ کی پیش کردہ موقوفات کا حکماً مرفوع ہونامحل نظر ہے کیونکہ بید مسئلہ مسارح اجتہاد میں شامل ہے۔

سن اسم ورقد والی روایت جوامامت عورت کے بارے میں ہے۔جس میں دوراوی مجبول الحال ہیں۔اس روایت کواکٹر لوگوں نے عورت کی امامت کے بارے میں دلیل بنایا ہے۔جیسا کہ'' نمازِ نبوی'' (سیشفیق الرحمٰن تخ تح و تنقیح حافظ زبیر علی زئی) میں اس روایت کو سیح کہا گیا ہے۔ جوابن خزیمہ کے حوالے ہے۔ نیز صحیح ابن حزیمہ ۸۹/۳ (مطبوعة المکتب الإسلامی) میں بیروایت موجود ہے۔ اوراس کے بارے لکھا ہے۔ ۱۲۷۲ اسنادہ حسن، کما بینتہ فی صحیح أبی داؤد (۲۰۲،۲۰۵)

متابعت ہے، جس کا جواب سے بند ہ نقیر الی اللہ الغنی احکام و مسائل میں لکھ چکا ہے، صفحہ ۱۵۹ نکالیں اور پڑھیں: '' اس کی سند میں لیکی اور عبدالرحمٰن بن خلاو دونوں مجہول ہیں۔ ایک مجہول کی دوسرا مجہول متابعت کرے تو دونوں میں ہے کسی کا عادل وثقہ ہونا تو ٹابت نہیں ہوتا۔''

موتوف روایات کی بنیاد پر کوئی بھی مرفوع ضعیف روایت حسن درجہ کونہیں پہنچی ۔ ہاں موتوف روایت بسااوقات حکمٔ امرفوع ہوتی ہے وہ تب جب اس میں بیان شدہ بات نداجتہادی ہواور نہ ہی پہلی امتوں سے ماثور ہو۔

ص: .....فقہ شفی سے تعلق رکھنے والے بریلوی عالم یا مولوی کے پیچھے نماز ہوجاتی ہے۔اور کیا بیجائز ہے؟ ( ماسٹرارشا داحمد، پرانی چیچاوطنی )

انسان مسلم بو، كافر يا مشرك نه بوتواس كى اقتداء مين نماز درست به ،خواه ديو بندى بو،خواه بريلوى - انسان مسلم بين كافر به يامشرك تواس كى اقتداء مين نماز درست به ،خواه وه الل حديث بى بو والله اعلم الله تعالى كافر مان به : ﴿ وَبَاطِلٌ مَّا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴾ [هود: ٢١] ["اور جوم كرتے بيل وه محض الله تعالى كافر مان به : ﴿ وَبَاطِلٌ مَّا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴾ [الانعام : ٨٨] بسود بول كر" نيز فرمان به : ﴿ وَلَوُ الشُرَكُواْ لَحَبِطَ عَنْهُمُ مَّا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴾ [الانعام : ٨٨] ["اوراگروه لوگ شرك كرتے توان كاسب كياكرايا ضائع بوجاتا-"] نيز فرمان به : ﴿ حَبِطَتُ اَعْمَالُهُمُ فِي اللّهُ نَيْا وَالْآخِرَةِ ﴾ [المقرة : ٢١٧] [" ضائع بوگ ان كمل دنيا ورآخرت ميل-"]

ت:....سورۃ الغاشیۃ کے آخر میں جو آیت ختم ہوتی ہے تو آ دمی کچھ الفاظ پڑھ سکتا ہے یا نہیں۔تفصیل سے بتا کمیں؟

آیات کی تلاوت کے بعدامام یا منظر دیا مقتدی ان کا جواب دے توضیح ہے۔ حذیفہ وُلُوُلُوْ رسول الله ﷺ کی نمازِ تبجد کی کیفیت بیان کرتے ہیں کہ جب آپ تنبیج والی آیت پڑھتے تو تسبیح کرتے ، جب سوال والی آیت تلاوت کرتے تو سوال کرتے اور جب تعوذ والی آیت پڑھتے تو اللہ کی بناہ پکڑتے۔ • رسول اللہ طبیع اَلَیْ کامعمول تھا کہ جب آپ ﴿ اَلَیْسَ ذٰلِکَ بِفُدِدٍ عَلَی اَنْ بُنِ حَینَ الْمَوْتُی ﴾ [القیامة: ٤٠] تلاوت فرماتے تو تقالہ کہ جب آپ ﴿ اَلَیْسَ ذٰلِکَ بِفُدِدٍ عَلَی اَنْ بُنُحیِیَ الْمَوْتُی ﴾ [القیامة: ٤٠] تلاوت فرماتے تو

مسلم اصلاة المسافرين ا باب استحباب تطويل القراءة في صلاة الليل

کی کتاب الصلاة / نماز کے مسائل کی کہتے تو ﴿ سُبُحَانَ کَوْ ہُوں کی کہتے تو ﴿ سُبُحَانَ رَبِّی الْاَعْلَی ﴾ پڑھتے تو ابوداؤدرالصلاة / باب مقدارالرکوع والحج د ] ابن عباس زُواتُن جب ﴿ سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْاَعْلَى ﴾ پڑھتے تو ﴿ سُبُحَانَ رَبِّی الْاَعْلَی ﴾ کہتے ۔ [ابو داؤد / الصلاة / باب الدعاء فی الصلاة ] ۷ / ۹ / ۲ ۲ ۲ ۲ ۸ میں بعض موقعوں پرمقتدی قرآن کی آیات کا جواب دیتے ہیں۔ کیا جری نماز میں اِمام کے پیچھے مقتدیوں کو جواب دیتا ہیں۔ کیا جری نماز میں اِمام کے پیچھے مقتدیوں کو جواب دینا چاہے یانہیں؟

ت: ......مقدى قرآن مجيدى آيات كاجواب جرانهي ديسكا كيونكه الله تعالى كاحكم ب: ﴿ فَاسْتَعِمُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا ﴾ [الاعراف ٢٠٤/٧]' [اى كى طرف كان لگاديا كرواور خاموش رها كرو\_''] اوررسول الله ﷺ كافرمان ب:

( وَإِذَا قَرَانَا فَأَنُصِنُوا ))[ابو داؤد ، مسلم]["اورجب (امام) پڑھے توتم خاموش رہا کرو"] لہذا مقتری جیسے امام کے پیچے سور و فاتحہ جمرانہیں پڑھ کتے ، دیسے ہی آیات کا جواب جمرانہیں دے سکتے۔

A1277 / 7 / 7 Y 3 / 4

۔۔۔۔۔۔۔نمازمغرب باجماعت ہورہی تھی امام صاحب نماز کی تیسری اور آخری رکعت میں تشہد کے لیے بیٹھے تھے،
ایک مقتدی نے سیجھتے ہوئے لقمد دیا کہ بینماز کی دوسری رکعت ہاورامام بھول گیا ہے، پھر ددسرے مقتدی نے
بھی لقمہ دیا کہ امام بھول گیا ہے۔ اسے تیسری رکعت کے لیے کھڑا ہوتا چا ہے، ابھی امام کھڑا ہونے کی کوشش میں
قاکد ایک مقتدی نے بنجابی زبان میں کہا بیٹھے رہو یہ نماز کی تیسری رکعت بی ہاتی دیر میں امام کھڑا ہوجاتا ہے،
پھرایک رکعت پڑھر کہو کے دو تجدے کرتا ہے اور سلام پھیر دیتا ہے، نماز سے فارغ ہونے کے بعد معلوم ہوتا ہے
کہ امام تیسری رکعت میں شیخے بیٹھا تھا، وہ نماز کی تیسری رکعت بی وہ ددنوں مقتدی بھول گئے تھے، جنہوں نے
لیٹھے دیا تھا، یعنی نماز کی تیسری رکعت تھوا تھا، پھراس نمازی سے جس نے بنجابی زبان میں کہا تھا،
ییٹھے رہو یو چھا گیا آپ نے ایسے لقمہ کیوں دیاوہ کہتا ہے کہ اگر میں بھول گیا ہوں تب بی مقتدی لقمہ و صدر ہے ہیں کیا
اس نمازی کی نماز جس نے بنجابی زبان میں اقمہ دیا ہے نماز دیرانی پڑے گی؟ اگر اس طرح کا واقعہ
ہوجائے یعنی امام کی بجائے مقتدی بھول جا نمیں اور لقمہ دیں اور ہاتی مقتد یوں کو بھین ہوکہ امام تھے نماز دارکر رہا
ہوجائے لیتی امام کی بجائے مقتدی بھول جا نمیں اور لقمہ دیں اور ہاتی مقتد یوں کو بھین ہوکہ امام کو جائے مقتدی بھول کا لقمہ دیں؟

(محمد یونس شاکر بوشم وورکاں)

ي كتاب الصلاة / نماز كرسائل بي المسلمة المسلمة / نماز كرسائل بي المسلمة / نماز

سستنوں نمازی، امام، مقتری اور منفرد ...... دونوں چیزیں ..... مع اللہ اور رہنا ولک الجمد .... کہیں .... معاب کرام وگائلہ فرماتے ہیں، رسول اللہ طفاقی فرماتے ہیں امام ہوتے ، بھی مقتری اور بھی اسلیم کی ایک الحمد کہتے ۔ اور معلوم ہے کہ رسول اللہ طفاقی فرم اللہ طفاقی فرم اللہ علی مقتری اور بھی اسلیم کریم طفی فرم فرم کرام وگائلہ کا مندرجہ بالا بیان آپ کی ان تینوں حالتوں کو متناول وشامل ہے۔ رہا نبی کریم طفی قریم کا فرمان : (﴿ إِذَا قَالَ اللّٰهِ مَا مُرَّم اللّٰهُ لِمَن حَمِدَةً فَقُولُو اللّٰهُ مَّر رَبَّنَا لَكَ الْحَمُدُ ﴾ ["جب امام سمع اللہ لمن حمدہ کہنے کی نفی ہی نہیں نکاتی ۔ نکاتی بالکل اس طرح اس ہے مقتری کے سمع اللہ لمن حمدہ کہنے کی نفی ہی نہیں نکاتی ۔

❶ بخاري / العمل في الصلاة / باب ماينهي من الكلام في الصلاة ، مسلم / المساجد / باب تحريم الكلام في الصلاة

<sup>🕻</sup> بخاري / العمل في الصلاة / باب التصفيق للنساء ، مسلم / الصلاة / باب تسبيح الرحال وتصفيق النساء اذانا بهما شئ في الصلاة

<sup>🥏</sup> بخارى / كتاب الأذان / باب التكبير اذا قام من السحود

<sup>🕥</sup> مــام / الصلاة / باب النهي عن مبادرة الامام بالتكبير وغيرهـ

الله عناب الصلاة / نماز كرسائل المنظمة المنظم

اس كو يجحف كے ليے رسول الله طفي مَلِيم كا فرمان: (( إذَا قَالَ الْإِمَامُ غَيْرِ الْمَغُضُوبِ عَلَيُهِمُ وَلَا الضَّالِّينَ فَقُولُوا آمِيْنَ )) • ["جب الم غير المغضوب عليهم ولا الضالين كهوتم آمين كهو"] سامنے ركيس، آياس سے مقتدى كے غير المغضوب عليهم ولا الضالين كمنے كُلْفى ثكل مِح بنيس مركز نبيس \_

ت: ۔۔۔۔کیا با جماعت نماز اوا کرتے وقت ،رکوع سے اٹھتے وقت ،امام کے علاوہ مقتدی کوبھی مع اللہ کمن حمد ہ کہنا چاہے؟ اگر کہنا چاہیے تواس کی دلیل کیاہے؟ (محمد یونس ،شاکر)

تخین نمازی ..... امام، مقتدی اور منفرد ..... دونوں چیزیں .....مع الله اور ربنا لک الحمد ..... کہیں صیح بخاری میں ہے: '' رسول الله طلط کیا جب رکوع ہے سرا ٹھاتے تو سمع الله لمن حمد هٔ ربنا لک الحمد کہتے۔ • بیموم تینوں نمازیوں اور نمازی کی نتیوں حالتوں کوشامل ہے۔

تینوں نمازیوں اور نمازی کی نتیوں حالتوں کوشامل ہے۔

: ..... جب امام سلام پھیرتا ہے تو کچھ مقتدی اپنی دعا کممل کر کے امام کے کچھ دیر بعد سلام پھیرتے ہیں۔ کیا سے صحح ہے؟ جب امام ایک طرف سلام پھیرتا ہے تو بعد میں ملنے والے نمازی کھڑ ہے ہو کر بقیہ نماز اداکر ناشروع کر دیتے ہیں کیا یہ درست ہے یا دونوں طرف امام سلام پھیر لے تو پھر مقتدی کھڑ ہوں، کیونکہ امام کی اقتداء دونوں سلاموں کے بعد ختم ہوتی ہے۔؟

(محرسلیم بٹ)

ے:.....دونوں چیزیں میچے اور درست ہیں۔البتہ دوسری چیز میں بہتر یہ ہے کہامام دونوں طرف سلام پھیر لے تو مقتدی بقیہ نماز ادا کرنے کے لیے بعد میں کھڑا ہو۔ ۸ / ۱ / ۲ کا ۱ ھ

ت : .....رکوع ، بجود اور تکبیر وغیره میں اقتداء کا حکم ہے۔ [رسول الله منظے اُلّا نے فرمایا: "امام سے پہل نہ کرو، جب وہ تکبیر کہوا در جب امام ولا الصا آلین کہوتو تم اس کے بعد آمین کہوا ور جب امام مسمِع الله لِمَنُ حَمِدَهُ کہوتو تم الله مَّ رُبَّنَا لَلتَ رکوع کرے تم اس کے بعد رکوع کرواور جب امام سمِع الله لِمَنُ حَمِدَهُ کہوتو تم الله مَّ رُبَّنَا لَلتَ الْحَمَدُ کہو۔ "] • اور ارکان کو اطمینان وسکون کے ساتھ اداکرنے کا بھی حکم ہے۔ دونوں حکموں کی تعیل

مسلم / الصلاة / باب النهي عن مبادرة الامام بالتكبير وغيره.

<sup>🗗</sup> صحيح بخاري / كتاب الأذان / باب ما يقول الإمام و من خلفه اذا رفع رَأْسه من الركوع

<sup>🗗</sup> مسلم / الصلاة / باب النهي عن مبادرة الإمام بالتكبير وغيره 🍦

## ي كتاب الصلاة / نازكراك المنظمة المنازكراك المنازكر المنازكراك المنازكراك المنازكر المنازكراك المنازكر المنازكراك المنازكر المنازكراك المنازكر المنازكراك المنازكر المنازكراك المنازكر المنازكر المنازكر المنازكر المنازكر المنازكراك المنازكر المنازكر المنازكر المنازكر المنازكر المنازكر المنازكر المنازكر المنازكر ال

ضروری ہے، البتہ تعدیل ارکان نہ ہونے کی صورت میں نماز نہیں ہوتی \_ رسول الله ﷺ کا فرمان ہے: ((ارُجعُ فَصَلّ فَإِنَّكَ لَمُ تُصَلّ )) [ابو ہربرہ فالني سے روايت ہے كماكي آ وي مجدين داخل ہوا رسول الله طلط الله على الله الله على ال میں حاضر ہوا اور آپ کوسلام کیا آپ نے فر مایا وعلیم السلام واپس جا پھر نمازیڑھاس لیے کہ تونے نماز نہیں پڑھی۔ وہ گیا پھرنماز پڑھی پھرآیااورسلام کیا۔آپ نے فرمایا: وعلیم السلام! جا پھرنماز پڑھ، کیونکہ تو نے نماز نہیں پڑھی۔اس مخص نے تیسری یا چوتھی بارنماز پڑھنے کے بعد کہا،آپ مجھے سکھادیں۔تو آپ نے فرمایا: جب تو نماز کے ارادے ہے اٹھے تو پہلے خوب اچھی طرح وضو کر۔ پھر قبلہ رخ کھڑا ہو کر تکبیر تحریمہ کہہ، پھر قرآنِ مجید میں سے جو تیرے لیے آسان ہو پڑھ، پھر رکوع کریہاں تک کہ اطمینان سے رکوع کر، پھرسرا تھا، یهاں تک که سیدها کھڑا ہوجا، پھر سجدہ کریہاں تک کہ اطمینان سے سجدہ کر، پھرا پنا سراٹھااور سیدها کھڑا ہوجا، پراس طرح اپنی تمام نماز پوری کر<sub>-]</sub> • توجس کی نماز بی نہیں اس کی اقتداء کیسی؟ ۲۳ ر ۲ ر ۲۲ ۲ ۱ ۱ ۲۳ ه 🖝:....انس بن ما لك زالتين سروايت ہے رسول الله طفي الله عن مایا: ''امام اس ليے مقرر کيا گيا ہے کہ اس کی پیروی کی جائے ، جب وہ کھڑے ہوکرنماز پڑھے تم بھی کھڑے ہوکر پڑھو۔اور جب وہ بیٹھ کر پڑھے ،تم بھی سب بیٹھ کرنماز پڑھو۔ • کیا آب بھی اس حدیث پرعمل ہے یا بیرحدیث منسوخ ہوچکی ہے، اگر بیرحدیث منسوخ ہوئی ہے؟ (محمد یونس شاکر،نوشہرہ ورکال) ت : سبيرهديث محكم بمنسوخ نهيل-

31 / 11 / 7731a

🖝 :.....انس بن ما لک بٹائیئز ہے .....رسول الله طنیکا کیا نے فرمایا:'' امام اس لیے مقرر کیا گیا ہے کہ اس کی پیروی کی جائے ، جب وہ کھڑے ہوکرنماز پڑھے تو تم بھی کھڑے ہوکرنماز پڑھو.....اور جب وہ بیٹھ کرنماز پڑھے تم بھی سب بیٹھ کرنماز پڑھو۔ ( بخاری ) \* کیا اب بھی اس حدیث پڑمل ہے یا بیرحدیث منسوخ ہو چکی ہے؟ آپ نے اس سوال کے جواب میں لکھاتھا پیر حدیث محکم ہے منسوخ نہیں ، جبکہ مسلم شریف میں باب بائدھا گیا ہے کہ .....امام بیٹھ کرنماز پڑھائے اور مقتدی کھڑا ہوسکتا ہوتو کھڑا ہوکرنماز پڑھے، کیونکہ مقتدی قادرِ قیام کو بیٹھ کرنماز پڑ جنے کا حکم منسوخ ہو چکا ہے،آ گے حدیث بیان کی ہے کہ رسول اللہ مطبط اُللہ علیہ کا کاری کے ایام میں

<sup>🦚</sup> بخاري / الاذان / باب امر النبيّ الذي لا يتم ركوعه بالاعادة ، مسلم / الصلاة / باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة

بخارى / كتابُ الأذان / باب إنَّما جُعِلَ الْإِمَامُ لِيُوتَمَّ بهِ

<sup>🗗</sup> بنعاري الأذان / باب إنما جعل الامام ليؤتم به

### الله كتاب الصلاة / نماز كرسائل المنظمة المنظم

ابو برصدیق والنوز نے امامت کرائی ، آیک دن آپ نے تکلیف میں تخفیف پائی تو آپ دو صحابہ کے کندھوں پر ہاتھ نکتے ہوئے مسجد میں داخل ہوئے ، جب ابو بکر ٹے آپ کی آ مدمحسوں کی تو پیچھے بنمنا چاہا ، آپ نے اشارہ کیا کہ پیچھے نہ ہنو۔ آپ مطفی آیا ابو بکر والنفذ کی با کیں طرف بیٹھ گئے اور بیٹھ کر نماز اداکی اور ابو بکر کھڑ ہے کیا کہ پیچھے نہ ہنو۔ آپ مطفی آیا ابو بکر والنفذ کی با کیں طرف بیٹھ گئے اور بیٹھ کر نماز اداکی اور ابو بکر کھڑ ہے ۔ ابو بکر اسول اللہ مطفی آیا ہی کی اقتداء کرتے بیظ ہرکی نماز تھی۔ ابو بکر اسول اللہ مطفی آیا ہی کہ اور اوگ ابو بکر والنگ کی اقتداء کرتے بیظ ہرکی نماز تھی۔ (محمد یونس شاکر)

ام بیشر کرنماز پڑھے تو تم تمام بیشر کرنماز پڑھو۔' آئی جَالِسًا فَصَلُّوا جُلُوسًا اَجُمَعُونَ ))[''اور جب امام بیشر کرنماز پڑھے تو تم تمام بیشر کرنماز پڑھو۔' آئی ہے ہمنسوخ نہیں۔ابو بکرصدیق ڈاٹنو کے نبی کریم مظیر کیا ہے کہ کہ کے بہلومیں کھڑے ہوکرنماز پڑھنے والا واقعہ ناسخ نہیں۔دوامام ایک کھڑ ااور ایک بیٹھا والی صورت پرمحمول ہے کہ ایکی صورت میں صف والے کھڑے ہوکرنماز پڑھیں گے۔امام ایک ہے اور بیٹھ کرنماز پڑھیں گے۔(﴿ فَصَلُّوا جُلُوسًا اَجْمَعُونَ ﴾) ۱۶۲۸۸ م

ت:.....کیامتنقل امام کسی عارضه کی وجہ سے بیٹھ کر جماعت کرواسکتا ہے، جبکہ دوسرا آ دمی تیجے جو جماعت کے اہل ہے، موجود ہوتو پھر کیا کیا جائے؟ (عنایت الله امین، تصور)

ے:.....متقل امام را تب بیاری یا کسی اور عارضه کی بناء پر کھڑا ہو کرنماز نه پڑھ سکے تو تین طریقے ہیں ،جس پر بھی وہ ممل کر لے درست ہے:

ا ۔۔۔۔۔ امام را تب کسی آ دمی کو عارضی طور پر امام بنا دے ،خو داس کے پیچھے نما زیڑھ لے ،جیسا کہ رسول اللہ مطفی آنے اپنی آخری بیاری کے دنوں میں ابو بکر صدیق ۔۔۔۔۔ ڈٹائنڈ ۔۔۔۔۔ کو نماز کا امام بنایا اورخو دان کے پیچھے نماز پڑھتے رہے۔

۲۔۔۔۔۔۔امام راتب بیٹھ کرنماز پڑھائے اور ایک آ دمی کواپنی وائیس جانب کھڑا گرلے دائیس جانب والا امام راتب کا مقتدی اور بیچھے والے دائیس جانب والے کے مقتدی ہوں گے ،اس صورت میں امام راتب بیٹھ کراوروائیس جانب والا اور بیچھے والے غیر معذور کھڑے ہوکرنماز پڑھیس گے۔جیسا کہ رسول اللہ ملطے آتیا ہے بیاری کے دنوں میں اس طرح عمل فرمایا تھا۔

٣.....امام را تب صاحب الحيلي بي آ مصلى پر بينه كرنماز پڙها ئين ، پيچيم مقتدي بھي صف بين بينه كرنماز پڙهين ،

<sup>🦚</sup> مسلم / الصلاة / باب استخلاف الامام اذا عرض له عذر

کی کتاب الصلاة ر نماز کے مسائل کی کھی کو گھا کی وجہ سے کھڑے ہو کرنماز نہیں پڑھ سکتے ہے،

چنا نچہ صدیث میں ذکر ہے رسول اللہ طبیع کی از اللہ علی ہو کے ۔ آب طبیع کی ان انہیں پڑھ سکتے ہے،

آپ طبیع کی آب سے طبیع کی ان پڑھائی ۔ صحابہ کرام و گاہتہ پیچے کھڑے ہو گئے ۔ آب طبیع کی انٹارہ کر کے

انہیں بٹھادیا، نماز سے فارغ ہو کرفر مایا: (( اِنَّمَا جُعِلَ الْاِمَامُ لِیُوتَمَّ بِهِ فَإِذَا صَلَّی قَائِمًا فَصَلُّوا قِیَامًا

، وَإِذَا صَلَّی جَالِسًا فَصَلُّوا جُلُوسًا اَجُمَعُونَ )) • [''امام اس لیے بنایا گیا ہے کہ اس کی بیروی کی

جائے۔ وہ جب کھڑے ہو کرنماز پڑھائے تو تم کھڑے ہو کرنماز پڑھواور جب بیٹھ کرنماز پڑھائے تو تم بھی بیٹھ کرنماز پڑھائے تو تم بھی بیٹھ کرنماز پڑھائے تو تم بھی بیٹھ کرنماز اوا کرو۔'' واللہ اعلم ۔

تنام بخاری وغیرہ قیام میں قرات کے اختتام پر، رکوع سے پہلے، امام کے سکتہ کرنے کے قائل ہیں، تاکہ مقتدی اس سکتہ میں سورہ فاتحہ پڑھ لیں۔ مولا نا ارشاد الحق اثری نے بھی توضیح الکلام فی وجوب القراءة خلف الا مام حصد دوم میں ص: ۱۲۲ سے ص: ۱۲۳ سکت آثر اُ قاختم کرنے کے بعد رکوع سے پہلے امام کا سکتہ کرنا اور صحابہ وتا بعین کا اس سکتے میں سورہ فاتحہ پڑھنا ثابت کیا ہے۔ حدیث سمرہ بن جندب ڈاٹنو کو احمد شاکر نے تعلق علی التر ذری (۲۱/۱۳) میں صحیح قرار دیا ہے۔ امام بخاری نے جزء القراءة میں ذکر کیا ہے کہ حضرت ابی بن کعب رفائن نے حضرت سمرہ ڈاٹنو کی کے معد این کی کہرسول اللہ میں تو کی ہے بعد اور فراغت قرائت کے بعد اور فراغت قرائت کے بعد اور فراغت قرائت کے بعد اسکتات کرتے تھے۔

حضرت حسن بقری فرماتے ہیں کہ حضرت سمرہ رہالنی بھی اس طرح دو سکتے کرتے تھے۔[کتاب القرأت بیھی ص: ۸٦]

حضرت ابو ہریرہ رہائی فرماتے امام کے دو سکتے ہوتے ہیں۔ آئییں سور ہُ فاتحہ پڑھنے کے لیے غنیمت جانو۔ [جزء القراء ہ للبحاری]

مولا ناارشادالحق اثری فرماتے ہیں کہ قرات سے فراغت کے بعد سکتہ کرناسنت ہے۔
امام کوقرائت سے فراغت کے بعداس قدرسکتہ کرنا چاہیے یانہیں کہ مقتدی اس سکتے ہیں سورہ فاتحہ پڑھ لیں۔
محققین اہلحدیث علاء کا اس بارے میں کیا ند جب ہے۔ حضرت ابوسلمہ سے روایت ہے کہ جب حضرت ابو ہریرہ وُٹائنڈ نے حدیث بیان کی:'' جس نماز میں فاتحہ نہ پڑھی جائے وہ خداج ہے۔'' تو بعض نے کہا کہ جب امام قرات کر رہا ہوتو کیسے پڑھیں۔ حضرت ابو ہریرہ وُٹائنڈ کی موجودگی میں حضرت ابوسلمہ نے جواب دیا: امام دو سکتے کرتا ہے انہیں

<sup>1</sup> صحيح مسلم / كتاب الصلواة/ بابُ إنْتِمَام المَا مُوم بِالإمَام

غنيمت جانو-ايك تكبير تحريمه ك بعداور دوسراغير المغضوب عليهم و لا الضآلين ك بعد . • (وقارعلى الا بور)

🖝 : ..... کچم حققین ا بلحدیث علماء کی رائے تو آپ نے خود ہی اپنے اس سوالنامہ میں درج فرمادی ہے۔ باقی اس بندهٔ فقير إلى الله الغي كو جو بجهة أ كى ب وه مندرجه ذيل ب رسول الله السُّيَعَيَّمَ كا فرمان ب: ( إلا صَلاَةَ لِمَنُ لَمُ يَقُرَأُ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ )) \* [" جس محض نے (نماز میں) سورة فاتح نہیں پڑھی اس کی نماز نہیں۔''] آپ کا بیفر مان اپنے عموم کے پیش نظر مقتدی کوبھی شامل ہے رہامقتدی کا امام کے پیچھے فاتحہ کی قراءت کرنے کا وقت تو اس کی تعیین وتحدید کتاب وسنت میں کہیں وار دنہیں ہوئی ، اس لیے مقتدی کو اختیار ہے چاہے توسور و فاتحہ امام کی قراءت سے پہلے پڑھ لے چاہے تو امام کی قراءت کے بعد پڑھ لے جاہے تو امام کے سکتات میں پڑھ لے اور چاہے تو امام کی قراءت کے ساتھ ساتھ پڑھ لے۔مقتدی کے امام کے پیچیے سورهٔ فاتحه را هنے کی بید چاروں صورتیں درست ہیں، کیونکہ رسول اللہ ﷺ کا فرمان ہے: (( الا صَلاَةُ لِمَنُ لَمُ يَقُرَأُ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ )) باقى سكتات والى جتنى مرفوع روايات بين ان بين سے كس ايك صحح يا حسن روایت میں یہ چیزنہیں آئی کہ رسول الله مطبقاتی ہیسکتات یا کوئی ایک ہی سکتہ اس لیے کرتے تھے کہ مقتدی اس میں سورۂ فاتحہ کی تلاوت کرلیں تو رسول اللہ ملتے ہوئے کے سکتات پاکسی ایک ہی سکتے کامقتذی کے سورۂ فاتحہ کو یر صانے کے لیے یامقتری کے سور و فاتحہ بڑھ لینے کے لیے ہونایا کرنا ثابت نہیں۔ ۲۹ / ۸ / ۲۳ ۱ ه 🖝: ..... کیاسور و فاتحدامام کے پیچھے پڑھنے کی بجائے امام کے ساتھ ساتھ پڑھنے سے نماز ہوجائے گی یانہیں؟ نیز فاتحه كصيح طريق سے يڑھنے كامسنون طريقه بتائيں؟ (ماسرسيف الله خالد)

ساتھ پڑھ لے۔ یا امام کے سور ہُ فاتحہ پڑھنے سے پہلے پڑھ لے، امام کے سور ہُ فاتحہ پڑھنے کے ساتھ ساتھ پڑھ لے۔ امام کے سور ہُ فاتحہ پڑھنے کے ساتھ ساتھ پڑھ لے۔ یا امام کے سور ہُ فاتحہ پڑھنے کے بعد تینوں طرح درست ہے، کیونکہ رسول اللہ مطابق کا فرمان ہے: (﴿ لَا صَلَا هَ لِمَنُ لَّمُ يَقُرَأُ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ ﴾ •
فرمان ہے: (﴿ لَا صَلَا هَ لِمَنُ لَّمُ يَقُرَأُ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ ﴾ •
[''جِسُ فَض نے (نماز میں) سور ہُ فاتحہ نہیں پڑھی اس کی نماز نہیں۔'

۲۹: ص: ۸٦ ، حزء القرأت للبيهقي ، ص: ۲۰ ، ص: ۸٦ ، حزء القرأة ، ص: ۲۹

بخارى / الأذات / باب وجوب القراءة للإمام والماموم في الصلوات كلها ، مسلم / الصلاة / باب وجوب قراءة الفاتحة
 في كل ركعة

<sup>🖨</sup> بخاري / الأذان / باب وجوب القراءة للإمام والماموم في الصلوت كلها ، مسلم / الصلاة / باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة

الله المالة / نماز كرسائل المنظمة الم

ت:.....کوئی آ دمی امام کے ساتھ نماز میں اس وقت ملے جب امام آ دھی فاتحہ پڑھ چکا ہوتو آیا مسبوق فاتحہ سنے گایااپی پڑھے گا،اگر پڑھے گا تو درمیان سے یا شروع ہے؟ (عبدالصمد بن موج علی)

: ......امام کی قراء ت نے گا بھی اور سورہ فاتحہ آغاز ہے لے کر آخر تک پڑھے گا بھی۔ خود سرأ پڑھے اور دوسرے کی آواز سنے میں کوئی منافاۃ ومنازعہ نہیں۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے: ﴿ وَإِذَا قُرِی الْقُوْ آنُ فَاسُتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا لَعَمَّونَ مَ اُورَحَمُونَ مَ ﴾ [الاعراف: ٤٠٢]['اور جب قرآن کی تلاوت کی فاستَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا لَعَمَّكُم تُورُحَمُونَ مَ ﴾ [الاعراف: ٤٠٢]['اور جب قرآن کی تلاوت کی جائے تو تم اس کی طرف بی کان لگائے رہواور خاموش رہوتا کہتم پررم کیا جائے۔' ] رسول کریم سے تعلیق کی فرمان ہے: ﴿ لاَ صَلاَةَ لِمَن لَّمُ يَقُرأً بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ ﴾ • [''جس آدی نے سورہ فاتحہ نہ پڑھی اس کی نماز نہیں۔' ]

﴿ وَإِذَا رَبِّكُعُ وَاللَّهُ مِسْمُقَدَّمِي بِهِ لا زم ہے كہ وہ ركوع جائے۔ رسول الله مِشْعَقَدِیْنَ كا فرمان ہے: ﴿ وَإِذَا رَبِّكُعُ فَاللَّهُ مِسْعُورَت مِسْ كَفُرُ اسورہُ فاتحہ رَبِّكُعُ فَارْ كَعُوا ﴾ • "جب امام ركوع كرے توتم ركوع كرو۔ '' اگرمقندى اس صورت میں كھڑا سورہُ فاتحہ بِرِ هِتار ہے تورسول الله مِشْعَقَدِیْمَ کے فدکورہ بالافرمان کی خلاف ورزى لا زم آئے گی۔

اس صورت میں چونکہ سور ہ فاتحہ نہیں پڑھی گئی اس لیے وہ رکعت نہیں ہوگی۔ کیونکہ رسول الله طفی آیا کا فرمان ہے: (( لاَ صَلاَةَ لِمَنُ لَّمُ يَقُرَأُ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ )) •

حضرت ابوبکرہ رخالین سے روایت ہے کہ وہ نبی اکرم مطبق کی ساتھ نماز میں شامل ہوئے اس وقت آپ

<sup>🕕</sup> بنعاري / الاذان / باب وجوب القراءة للإمام والماموم في الصلوات كلها ، مسلم / الصلاة / باب وحوب قراءة الفاتحة في كل ركعة

صحیح بخاری / کتاب الأذاك / بابٌ إِنَّمَا جُعِلَ الْإِمَامُ لِيُوتَمَّ بِعِ.

صحيح بخارى / كتاب الأذان / باب وحوب القراء ة للامام والماموم في الصّلوات كلها في الحضر والسفر وما يحهر
 فيها وما يخافَتُ

رکوع میں تھے۔حضرت ابو بکرہ ڈٹاٹنے نے صف میں پہنچنے سے پہلے ہی رکوع کرلیا اور اس حالت میں چل کرصف میں ينجے۔ نبی منطق آیا کویہ بات بتائی گئ۔ آپ منطق آیا نے فرمایا: ''اللہ تیرا شوق زیادہ کرے، آئندہ ایسانہ کرنا۔''

(بخارى ، صفة الصلوة (الأذان) باب إذا ركع دون الصف ، حديث:٧٨٣) بعض الوك اس حدیث سے بینکت نکالتے ہیں کہ اگر نمازی حالت رکوع میں امام کے ساتھ شامل ہوتو وہ اسنے رکعت شار کرےگا، کیونکہ حضرت ابوبكره وخلفوً نے ركعت نہيں دھرائى نه ہى آپ طفي تاليا نے انہيں ايسا كرنے كا تھم ديا اوراس سے بيجھي معلوم ہوا کہ قیام ضروری ہےنہ فاتحہ۔

یه مؤقف محل نظر ہے کیونکہ (الف) نبی اکرم مشے آئے نے انہیں رکعت لوٹانے کا حکم دیا تھایانہیں؟ یا انہوں نے ازخود رکعت کولوٹایا تھا یانہیں؟ اس کے متعلق حدیث خاموش ہے۔ اس ضمن میں جو کچھ بھی کہا جاتا ہے وہ محض ظن واخمال کی بنیاد پر کہا جاتا ہے۔ (ب) اس کے برعکس ایسے صریح دلائل موجود ہیں جو (ہرصاحب استطاعت کے لیے) قیام اور فاتحہ دونوں کولا زم قرار دیتے ہیں۔اور (ج) قاعدہ یہ ہے کہ جب احمال اور صراحت آ منے سامنے آ جا کیں تو احتمال کو چھوڑ دیا جائے گا اور صراحت بڑمل کیا جائے گا۔ ( د ) سیدھی ہی بات ہے کہ اس حدیث شریف کا مرکزی نکته حضرت ابو بکر ہ زائشہٰ کا یغل ہے کہ پہلے وہ حالت رکوع میں امام کے ساتھ شامل ہوئے ، پھراس کیفیت میں آ گے بڑھتے ہوئے صف میں داخل ہوئے ، آپ مشاغ آنے آئییں ای فعل سے روکا تھا۔ جماعت میں شامل ہونے کا شوق بجا، گراس شوق کی تکمیل کا پیطریقہ بہر حال متحن نہ تھا۔ (ھ) لہٰذااس حدیث کواس کےاصل کلتے ہے ہٹا کر قیام اور فانحے سے خالی رکعت کے جواز پر لا نا درست معلوم نہیں ہوتا۔ واللہ اعلم۔

اس سلسلہ میں ایک استدلال یہ بھی سامنے آیا ہے وہ یہ کہ نماز میں سور ہ فاتحہ پڑھنے کا موقعہ ومحل چونکہ قیام ہے، لہذا صرف وہی نمازی سور ہ فاتحہ پڑھے گا، جس نے امام کوحالت قیام میں پایا اور جس نے اسے حالت رکوع میں پایااس کے حق میں سور وَ فاتحہ کی قراءت ساقط ہوجائے گی ، کیونکہ اس کے لیے اس کی قراءت کا موقعہ ومحل باقی نہیں رہا۔ بیاستدلال بھیمحل نظر ہے نقل وعقل دونوں اس کا اٹکار کرتے ہیں ۔مثلاً :

(۱).....امیرالمؤمنین فی الحدیث حضرت امام بخاری برانشه نے صحیح بخاری ( کتاب الا ذان ) میں ایک باب (٩٥) يون قائم كيا ب: (( بَابُ وُجُوبِ الْقِرَاءَ وِ لِلْإِمَامِ وَالْمَأْمُومِ فِي الصَّلَوَاتِ كُلِّهَا فِي الْحَضَر وَالسَّفَر وَمَا يُجُهَرُ فِيهَا وَمَا يُخَافَتُ ) يعن "نماز من سورة فاتحه يرصنا برنمازى يرواجب ب، خواه امام بويا مقتدی مقیم ہو یامسافر ،نماز سری ہو یا چیری۔'' المن المسلاة / نماز كرماك المنظمة المنافعة المنظمة المنافعة المنا

(٣) .....حدیث (﴿ لَا صَلَا قَ ﴾ میں (﴿ لَا ﴾ نفی جنس کا ہے، جواس بات پر دلالت کرتا ہے کہ جس رکعت میں سور وَ فاتح نہیں پڑھی گئی و ورکعت نمازی جنس سے نہیں ہے۔ (لہذا نماز ناقص ہوئی۔)

(۵) .....حدیث قدی ہے: اللہ تعالی نے فر مایا: '' میں نے اپنے اور اپنے بندے کے درمیان نماز کو (نصف نصف) تقسیم کردیا ہے .....' حدیث کے مطابق یہاں نماز سے مراد سور 6 فاتحہ ہے، جس کا نصف اول ، اللہ تعالیٰ کی حمد وثناء ، ہزرگی ، بڑائی اور تو حید عبادت پر مشتل ہے ، جبکہ نصف ٹانی بندے کی دعا وَں پر مشتل ہے ۔ جب بندہ نماز میں سور 6 فاتحہ پڑھ رہا ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ ان دعا وَں کی قبولیت کا اعلان فر ماتے ہیں ۔لیکن جونمازی ایک رکعت میں سور 6 فاتحہ نہیں پڑھتا اس کی وہ رکعت اللہ کے اس انعا عظیم سے محروم رہتی ہے ۔

(۲).....تندرست اورصاحب استطاعت آدی کے لیے نماز میں قیام کرنا ضروری ہے، جس طرح رکوع یا سجدے کے بغیرنما زنہیں ہوتی ، اسی طرح قیام یا فاتحہ کے بغیر بھی اس کی نماز نہیں ہوتی ۔ لہٰذا میہ کہنا قرین انصاف نہیں

مسلم / الصلاة / باب و حوب قراءة الفاتحة في كل ركعة حديث: ١٤

ہے کہ'' جس نے امام کو حالت رکوع میں پایاس کے حق میں سور ہُ فاتحہ کی قراءت ساقط ہوجائے گی ، کیونکہ اس کے لیے اس کی قراءت ساقط ہوجائے گی ، کیونکہ اس کے سے اس کی قراءت کرنے کا موقعہ وکل باتی نہیں رہا۔''اس کے برعکس یوں کہنا چاہیے۔'' اہم رکن (قیام اور فاتحہ ) رہ گئے ہیں۔لہذااسے بیر کعت دوبارہ پڑھنی چاہیے۔''

(2).....حضرت ابوبکره رخالیّهٔ کی حدیث میں (( لَا تَعُدُ )) کے جوالفاظ ہیں ،ان میں تین وجوہ ممکن ہیں۔ ایک تو وہی جوا کثر محدثین نے بیان کی ہے۔ (( لَا تَعُدُ )) یعنی ''آئندہ ایسا نہ کرنا۔'' دوسری (( لَا تُعِدُ )) یعنی'' تو رکعت نہ دہرا (تیری نماز درست ہے۔)'' تیسری (( لَا تَعُدُ )) یعنی'' دوڑ کرنہ آیا کر۔''

اب قاعدہ یہ ہے کہ (﴿ إِذَا جَاءَ الْإِ حُتِمَالُ بَطَلَ الْإِسْتِدُلَالُ ﴾ یعن''جس دلیل میں کی احمال ہوں اسے کسی خاص مسئلے کی دلیل بنانا درست نہیں ہے۔''لہذا ٹھوس دلائل کونظر انداز کرتے ہوئے متعدد معانی کا احمال رکھنے والے لفظ (﴿ لَا تَعُدُ ﴾ سے استدلال کرناضچ نہیں ہے۔

(۸) .....معروف ارشادِ نبوی ہے: (﴿ صَلِّ مَا أَذُرَ كُتَ وَاقَضِ مَا سَبَقَكَ ﴾ في يعن ''جونماز توامام كيساتھ پالے اسے اس كے ساتھ پڑھاور جو تھھ سے سبقت لے گئ اس كی قضاوے۔'' تو جو خض ایک رکعت كا قیام نہیں پاسكا، ظاہر بات ہے كہ قیام اس سے سبقت لے گیا ہے۔ لہذاوہ فر مانِ نبوی طفی ایک (﴿ وَاقَضِ مَا سَبَقَكَ ﴾ كاشر عام امور ہے اور اس تھم كی تھیل كاس كے علاوہ اور كوئى طریقہ ہی نہیں ہے كہ وہ اس ركعت كودوبارہ پڑھے، جس سے اس كا قیام اور فاتحرہ گئی ہے۔

(۹) ..... بی مطاع آیا کا ایک فرمان یہ بھی ہے: (( مَنُ وَجَدَنِیُ فَائِمًا اَوُ رَاحِعًا اَوُ سَاجِدًا فَلْیَکُنُ مَعِی عَلَی الْکَالِ الَّتِی اَنَا عَلَیُهَا ) کا بین '' جو خص مجھے قیام ، رکوع یا سجدے کی حالت میں پائے وہ اس حالت میں میرے ساتھ شامل ہوجائے۔''اس سے معلوم ہوا کہ کی مقتدی کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ امام کی خالفت کرے یعنی امام تورکوع کررہا ہواور مقتدی قیام کررہا ہو۔

(١٠) .....ار شادِ بارى تعالى ہے: ﴿ وَمَا اَنَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ ﴾ [الحشر: ٧] يعن "رسول الله طَيَّاتَيْ الله عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ الله  عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ اللهُ عَلَيْ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ عَلَيْ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ ُوا عَلَيْ ُوا عَلَيْ عَلَيْكُوا عَلَيْ عَلَيْكُوا عَلَيْ عَلَيْكُوا عَلَيْ عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْ عَلَيْكُوا عَلَيْ عَلَيْكُوا عَلَيْ عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْ عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا ع

١٠٢ مسلم / المساحد / باب استحباب اتبان الصلاة بوقار وسكينة ، ح: ٢٠٢

<sup>🗗</sup> فتح الباري ، الاذان / ٢٦٩/٢ / ط: السلفية / بحواله سنن سعيد بن منصور كالله مصنف ابن ابي شيبة: ٢٥٣/١

الم كتاب الصلاة / نماز كرسائل المنظمة 
آپ طشیقی نے بھی الیی نماز نہیں پڑھی اور نہامت کوسکھائی ہے، جس کی کسی رکعت میں قیام اور سور ہ فاتحہ نہ ہوں۔ قیام اور سور ہ فاتحہ کے بغیر نماز نہ ہوگی ۔ واللہ اعلم بالصواب۔

#### 🗗:....اس تحرير كاتر جمه در كار ۽ ـ

((عن محمود عن ابى نعيم انه سمع عبادة بن الصامت وَعَلَقْهُ عن النبى عَلَقَهُ قال هل تقرء ون فى الصلوة معى قلنا نعم قال فلا تفعلوا الا بفاتحة الكتاب واخرجه من طريق الوليد بن مسلم حدثنى غير واحد منهم سعيد ابن عبدالعزيز عن مكحول بهذا رواته كلهم ثقات ) [آثار السنن، ص: ٩٨] (طابرنديم)

تند بیمی و ابونیم سے کہ اس نے عبادہ بن صامت رفائقہ سے سنا نبی کریم میشے آیا ہے آپ نے پوچھا: ''کیا تم نماز میں میر سے ساتھ پڑھتے ہو؟ ہم نے کہا: جی ہاں! آپ میشے آیا نے فر مایا: پس نہ کرو، مگر فاتحۃ الکتاب اس کو دار قطنی نے ولید ابن مسلم کے طریق سے نکالا۔ اس نے کہا مجھے گی اک نے حدیث سنائی ان سے سعید بن عبد العزیز ہیں میکول سے اس کے ساتھ اس کے تمام راوی ثقہ ہیں۔ ۱۲۲۱/۱۸

ت :..... آپ کی کتاب ادکام و مسائل کے صفح نمبر: ۱۳۵ میں آپ نے لکھا ہے کہ سمرہ بن جندب رقائید کی روایت جو دوسکتوں کے بارے میں ہے، روایت ضعف و معلول ہے، کیونکہ اس کی سند میں حسن بھری ہیں، ان کے متعلق تقریب میں لکھا ہے: ((وکان یر سل کثیرا ویدلس)) (۲۹) یہ کثرت ہے ارسال اور تدلیس کیا کرتے تھے اور اس مقام پر انہوں نے ساع کی تقریح نہیں فرمائی، لیکن امام بخاری نے حسن عن سمرہ)) حدیث ہے جب لی ہے۔ امام حاکم فرماتے ہیں کہ: ((قد احتج البخاری بالحسن عن سمرہ)) [المستدرك جز ۲، ص: ۳۰] امام علی بن مدین فرماتے ہیں کہ ((سماع الحسن عن سمرۃ صحیح)) ترمذی کتاب الصلاۃ اباب ما جاء فی الصلاۃ الوسطی انھا العصر جزء اول ، ص: ۲۰] امام بین فرماتے ہیں حسن عن سمرۃ صحیح] [ترمذی / کتاب البیوع جزء اول ترمذی فرماتے ہیں حسن عن سمرۃ صحیح] [ترمذی / کتاب البیوع جزء اول ص: ۳۰] امام بین فرماتے ہیں حسن عن سمرۃ صحیح] [ترمذی / کتاب البیوع باب بیع اللحم بالحیوان جزء ہ ، ص: ۲۹۲] امام حاکم عن سمرہ کی حدیث کے متعلق فرماتے ہیں کہ ((ھذا حدیث صحیح الاسناد )) [حاکم کتاب البیوع باب نھی عن کے متعلق فرماتے ہیں کہ ((ھذا حدیث صحیح الاسناد )) [حاکم کتاب البیوع باب نھی عن بیع الشاۃ باللحم] امام ذبی امام حاکم کی موافقت کرتے ہیں۔ حبیب بن الشہید فرماتے ہیں کہ ((مر نی ابن بیع عن الساۃ باللحم] امام ذبی امام حاکم کی موافقت کرتے ہیں۔ حبیب بن الشہید فرماتے ہیں: ((امر نی ابن

سیرین ان اسأل الحسن ممن سمع حدیث العقیقة فسألته فقال من سمرة بن جندب)

[صحیح بخاری ا کتاب العقیقة ا باب اماطة الاذی عن الصبی فی العقیقة جزء ۷ ، ص: ۹ ، ۱ ، ۱ امام عاکم فرماتے بیں: ((وحدیث سمرة لا یتوهم متوهم ان الحسن لم یسمع من سمرة فانه قد سمع منه )) [المستدرك جزء اول ، ص: ۲۱] امام ابوداورفرماتے بیں: ((ودلت هذه الصحیفة علی ان الحسن سمع من سمرة )) [ابو داؤد کتاب الصلاة ، جزء اول ، ص: ۲۱] مندرجه بالاحواله جات سے ادرامام سن بھری کے قول سے توبیہ بات ثابت ہوتی ہے کہ انہوں نے حضرت سمره بن جندب سے سنا ہے، گرآپ نے ان کی صدیث کوضعیف قرار دیا۔ برائے مہر بانی بخصان کے بارے میں دلاکل کی روشی میں بتا ہیں کیا واقعی بیضعیف بیں اور ان کی صدیث پرعل نہیں کیا جائے گا؟ (سجاد الرحمٰن شاکر بن حاتی میں بتا ہم کی کیا واقعی بیضعیف بیں اور ان کی صدیث پرعل نہیں کیا جائے گا؟ (سجاد الرحمٰن شاکر بن حاتی میں بتا ہم کی کیا واقعی بیضعیف بیں اور ان کی صدیث پرعل نہیں کیا جائے گا؟ (سجاد الرحمٰن شاکر بن حاتی میں بتا ہم کی کیا دیات کی بارے میں دلاکل کی روشی میں بتا ہم کی کیا دلت کی بیا ہم کیا کیا گا؟ (سجاد الرحمٰن شاکر بن حاتی میں بتا ہم کیا کیا کیا گا؟ (سجاد الرحمٰن شاکر بن حاتی کی کیا کیا گا؟)

تسند' احکام ومسائل' میں سمرہ بن جندب رہائی کی سکتین والی روایت کے ضعیف اور معلول قرار دیے میں حسن کے سمرہ سے سائ نہ ہونے کو بنیا دنییں بنایا گیا، بلکہ تدلیس حسن کو بنیا دبنایا گیا ہے، چنا نچه اُ حکام ومسائل میں لکھا ہے: '' اس کی سند میں حسن بھری واللہ ہیں، ان کے متعلق تقریب میں لکھا ہے (( و کان یر سل کھیں اور تدلیس کیا کرتے تھے۔'' اور اس مقام پر انہوں نے کھیرا ویدلس ))[ ۹ 7] '' یہ کثرت سے ارسال اور تدلیس کیا کرتے تھے۔'' اور اس مقام پر انہوں نے ساع کی تصریح نہیں فرمائی۔ اس اجمال کی تفصیل معلوم کرنا چاہتے ہوں توار واء الغلیل (۲۸٤/۲ سے ۲۸۸۱) و کھیلیں۔

اگرآپ تھوڑی می زحت گوارا فرماتے اورار واءالغلیل اور سلسله ضعیفه کے محوله بالا مقامات و کیھتے اورانہیں خوب سمجھتے تو آپ کو بیطو بل کمتوب کھنے کی چندال ضرورت نہ پڑتی ۔ چلو کو کی بات نہیں بیہ بند ہ نقیر إلی اللہ الغنی ہی ارواءالغلیل کامحولہ بالا مقام نقل کیے دیتا ہے۔ آپ غور فرمالیں ۔

((على أن الحسن البصرى مع جلالة قدره كان يدلس ، فلو فرض أنه سمع من سمرة غير حديث العقيقة فلا يحمل روايته لهذا الحديث أو غيره على الاتصال إلا إذا صرح بالسماع ، وهذا مفقود في هذا الحديث ، بل في بعض الروايات عنه مايشير إلى الانقطاع فإنه قال فيها: قال سمرة وهي رواية إسماعيل ولذلك فالحديث لا يحتج به ، وقد قال أبوبكر الجصاص في أحكام القران (١٣/٥٠): إنه

# 

حديث غير ثابت )) (٢٨٨/٢)

تدبرے کام لیں، جن محدثین کے اساء گرامی آپ نے اپنے مکتوب میں درج فرمائے ، انہوں نے یاان سے کسی ایک نے تدلیس حسن کا جواب کیا دیا؟

ت:.....فرض نماز کی پہلی ۲ رکعتوں میں فاتحہ اور سورہ ملانا ضروری ہے۔ باتی ۲ رکعتوں میں فاتحہ کے بعد سورہ ملانا ضروری ہے یانہیں؟ (طارق سعید)

سے: .....امام اور اکیلا نمازی فرض ونفل نمازی ہر رکعت میں سور ہُ فاتحہ کے ساتھ کوئی اور سورت یا اس کا حصہ ملائے۔ ظہر وعصر کے فرضوں کی آخری دور کعتوں میں رعایت ہے۔ ملائے خواہ نہ ملائے ۔ رہا مقتذی تو وہ جن رکعات میں امام قراءت جرا کرتا ہے، ان رکعات میں صرف سور ہُ فاتحہ پڑھے ساتھ کوئی اور سورت یا اس کا حصہ نہ ملائے ۔ جن رکعات میں امام قراءت سرا کرتا ہے ان میں مقتذی کی حیثیت امام وا کیلے نمازی والی ہے، جواو پر بیان ہوچکی ہے۔ اس سلسلہ میں تمام احادیث کا خلاصہ بیش کردیا ہے۔

عبادہ بن صامت خالفہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فر مایا:'' جس نے ام القرآن سورہ فاتحہ نہ پڑھی،اس کی نماز ہی نہیں ہوتی اور معمر نے اتنازیادہ کیا پس زائد'' ●

ابوقادہ فالنی سے روایت ہے کہ رسول اللہ طلط کی خمبر وعصر کی پہلی دور کعتوں میں سورہ فاتحہ اور کوئی ایک سورت پڑھتے۔ اور پچھلی دور کعتوں میں صرف فاتحہ پڑھتے تھے اور کبھی کبھار ہمیں ایک آ دھ آیت (بلند آواز سے پڑھ کر) سادیتے تھے۔ •

رسول الله طلط مَلَيْ الله طلط مَلَيْ الله عَلَى آخری دونوں رکعتوں میں پندرہ آیات کے برابر قراءت فرماتے۔ ﴿
رسول الله طلط مَلَيْ آخر مایا کہ میں (اپنے ول میں کہتا تھا) کہ قرآن کا پڑھنا مجھ پردشوار کیوں (مورہا) ہے،
پھر میں نے جان لیا کہ تمہارے پڑھنے کی وجہ سے دشوار موا۔ پس جب میں پکار کر پڑھوں (جمری نماز میں) تو قرآن
سے سورۂ فاتحہ کے سوا بچو بھی نہ پڑھو۔ ﴿ دارقطنی نے اسے حسن اور یہ تی نے سی کہا ہے۔ ۱۲۷۲۲۲۲۸۸ میں اور یہ تی کہا ہے۔ ۱۲۷۲۲۲۲۲۸۸ میں کا دوسلے میں کہتا ہوئے ہرآیت پروقف کریں گے؟ (محمسلیم بٹ)

مسلم / الصلواة / باب و حوب قراءة الفاتحة في كل ركعة

<sup>🖨</sup> صحيح بخاري / الاذان / باب يقرا في الاخريين بفاتحة الكتاب ، صحيح مسلم / الصلاة / باب القراءة في الظهر والعصر

<sup>🖨</sup> مسلم / الصلاة / باب القراءة في الظهر والعصر

<sup>🚭</sup> ابو داؤد / الصلواة / باب من ترك القراءة في صلاته

### الله المالة / نازكراك المنظمة المنافقة 
[ام سلمه والثنا سے روایت ہے رسول الله مطاع آنا قرآن مجید کی برآیت پرتو قف فرماتے۔]

a1877/11/17

ص: .....امام کے پیچھے مقتدی کی سور و فاتحہ پڑھنے کی دلیل پیش کریں؟ (محمسلیم بٹ)

ت: .....امام کے پیچھے مقتری کے سورہ فاتحہ پڑھنے کی دلیل نبی کریم مضائل کی صدیث ہے: (( لَا صَلَاةً) لِمَنُ لَّمُ يَقُرَأً بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ )) • [ " و جنیں نمازاس کی جوسورہ فاتحہ نیں پڑھتا۔ ' ]

ربی یہ بات کہ اس صدیث میں '' خلف الا مام'' کا لفظ نہیں آیا تو یہ کوئی ضروری نہیں ، ویکھئے حدیث: ((لَا تَفَیّلُ صَلَاةً مَنُ اَحُدَثَ حَتَّی یَتَوَشَّا )) \*[''رسول الله طفی آیا نے فرمایا: جس شخص کا وضو ٹوٹ جائے جب تک وہ وضو نہ کرے اس کی نماز قبول نہیں ہوتی۔''] میں بھی '' خلف الا مام'' کا لفظ نہیں آیا جبکہ وہ مقتری کے امام کے پیچھے پڑھی جانے والی نماز کے لیے بھی وضوء کے ضروری ہونے پر دلالت کر رہی ہے کیونکہ بات نماز کی ہا اور امام کے پیچھے وہ نماز ہی پڑھتا ہے الکل اس طرح حدیث: ((لَا صَلَاةً لِمَنُ لَّمُ یَقُرُا بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ)) میں بھی نماز کی بادر امام کے پیچھے بھی مقتدی نماز ہی پڑھتا ہے لہذا اس کے لیے بھی سور و فاتحہ پڑھنالازی وضروری ہے۔ نماز کی بات ہادرامام کے پیچھے بھی مقتدی نماز ہی پڑھتا ہے لہذا اس کے لیے بھی سور و فاتحہ پڑھنالازی وضروری ہے۔

\*1577711717

:(۱).....دونمازی جماعت ہے نمازادا کررہے ہیں ایک امام ہے اور دوسرامقندی جب بینماز کے آخری تشہد میں بیٹھتے ہیں توایک آ دمی اور آجا تا ہے ،اب وہ ان کے ساتھ ہی بیٹھ جائے یا مقندی کو اُٹھا کر پیچھے کرلے؟ (۷) ایک آدمی اس وقت جاعت میں شامل ہوتا سرجہ سام سرجہ وکی جالیت میں ہوتا سرمار ساندی اللہ اکس کو م

(۲) ایک آ دمی اس وفت جماعت میں شامل ہوتا ہے جب امام مجدہ کی حالت میں ہوتا ہے، اب بینمازی اللہ اکبر کہہ کرر فع الیدین کرتے ہوئے جماعت میں شامل ہوگایا صرف اللہ اکبر کہہ کر جماعت میں شامل ہوجائے؟

(۳) رسول الله منظی مینی نیز نے فرمایا: امام اس لیے مقرر کیا جاتا ہے کہ اس کی پیروی کی جائے .....وہ بیٹھ کرنماز پڑھے تو تم سب بھی بیٹھ کرنماز پڑھو۔ امام کری پر بیٹھ کرنماز پڑھتا ہے اور مجدہ بھی اشارے سے کرتا ہے ، کیامقتذی بھی اشارے سے محدہ کرس؟

(۴) ایک آ دمی نماز جمعہ میں بعد میں شامل ہوتا ہے اور انتہائی کوشش کے باوجود بھی اس کواگلی صف میں جگہنیں ملی ، اب وہ اکیلے کھڑا ہو کر پچپلی صف میں دونوں رکعتیں ادا کرتا ہے ، صدیث کی روسے اسے نماز لوٹانی پڑے گی ،

ابو داؤد/الحروف والقراءات و ابواب الوتر/ باب استحباب الترتيل

صحیح بخاری احلد او ل اباب و حوب القراء ة

<sup>🖨</sup> بخارى/الوضوء/باب لا تقبل صلاة بغير طهور \_ مسلم/الطهارة/باب وحوب الطهارة للصلاة

# المن المنازة / نماز كرمائل المنظمة المنازك المنازع ال

اب وه جمعة المبارك كي دوركعت يرشه يا ظهر كي حيار ركعت؟

- (۵) ایک آ دمی دویا تین فرض نمازیں پڑھتا ہے اور پھر چار پانچ دن تک نماز چھوڑ دیتا ہے اور یہی اس کامعمول ہے ،اورمحض کا ہلی سستی اور عدم اہتمام کے سوااس کے پاس کوئی عذر بھی نہیں تو کیا اسے کا فرقر ار دیا جائے گا؟ کیا اس کی بیوی اس کے نکاح میں رہ سکتی ہے؟ اگریہ آ دمی فوت ہوجائے تو اس کا نمازِ جنازہ پڑھنا کیسا ہے؟
- (۲) امام نے دوسری رکعت کے تشہد میں بیٹھنا تھا مگر بھول کر کھڑ اہو گیا ، جب امام سیدھا کھڑ اہو گیا تو مقتد یوں نے لقمہ دیا ،اب امام کھڑ ارہے یا بیٹھ جائے ؟
- (۸) کیاضیح حدیث سے بیہ بات ثابت ہے کہ امام تکبیراو نجی آ واز سے کہے اور مقتدی آ ہستہ آ واز سے تکبیر کہیں۔ بحوالة تحریفر مایئے؟
- (۹) ایک نمازی ایک طرف سلام پھیرلیتا ہے، ابھی دوسری طرف سلام نہیں پھیرتا تواس کا وضوٹوٹ جاتا ہے کیا اس کی نماز مکمل ہوگئ؟
- ت: (1) مقتدی کواُ ٹھا کریا اُ ٹھائے بغیر پیچھے کر لے ،اگریہ نہ ہو سکے توامام کوآ گے کردے کیونکہ رسول اللہ طفے الآخ نے تیسرے آ دی آنے پر مقتدی کو پیچھے کردیا تھا۔ •
- (۲) تئبیرتح یمه کے ساتھ رفع الیدین کرے گا، پھر سجدہ جانے کی تلبیر کیے گا، رفع الیدین نہیں کرے گا کیونکہ حدیث میں ہے: (( وَ کَانَ لَا يَفْعَلُ ذَٰلِكَ فِي السُّجُودِ )) مدیث میں ہے: (( وَ کَانَ لَا يَفْعَلُ ذَٰلِكَ فِي السُّجُودِ )) •
- (٣) رسول الله طفی آیا نے بیاری کے دنوں میں جماعت وامامت کے لیے ابو برصدیق وفائی کو تعین فرمایا تھااس لیے پہلے نمبر پر تو کوشش کی جائے کہ کھڑے ہو کرنماز پڑھنے والا امام بنایا جائے اگر بیٹھ کرنماز پڑھنے والے معذور کو ہی امام بنانا ہے تو کری کی بجائے زمین پر بیٹھ کرنماز پڑھے، پھر دوامام بھی بنائے جاسکتے ہیں ایک بیٹھ معذور دوسرا کھڑا، اس بیٹے معذور کے مقتدی اس صورت میں صف والے کھڑے ہو کرنماز پڑھیں گے جیسا کہ ابو بکر صدیق فواٹوں کے دائیں جانب کھڑے ہو کرنماز پڑھی اور صف والوں کے ابو بکر صدیق فواٹوں نے بھی کھڑے ہو کرنماز پڑھی جب سول اللہ طفی آیا ہی دائیں جانب کھڑے ہو کرنماز پڑھی اور صف والوں نے بھی کھڑے ہو کرنماز پڑھی جب سول اللہ طفی آیا ہی اس دفعہ بیٹھ کرنماز پڑھا رہے تھے۔ 9 باتی ''امام

مسلم اجلد دوم اص: ۳۱۷
 بخارى اكتاب الاذان اباب رفع اليدين في التكبير الاولى مع الافتتاح سواءً

<sup>🙃</sup> بخاري/الجماعة ولامامة/باب الرجل ياتم بالامام و ياتم الناس بالماموم \_ مسلم/الصلاة/باب استخلاف الامام اذا عرض له عذر

ي كتاب الصلاة / نماز كرسائل كي المحالية المحالي

اشارے سے نماز پڑھے تو تم بھی اشارے سے نماز پڑھؤ' پر دلالت کرنے والی کوئی آیت یا صدیث مجھے معلوم نہیں ۔

- (٣) حدیث میں آیا ہے: (( مَنُ صَلَّی خَلُفَ الصَّفِ وَحُدَهٔ فَلُیُعِدُ صَلَاتَهٔ )) ['' جوصف کے پیچھے اکیلا نماز پڑھے وہ نماز لوٹائے۔'' اَلفظ اعادہ کا نقاضا ہے کہ وہ جمعہ کی دور کعت ہی پڑھے دہرائے۔
- (۵) جتنی مدت اس نے نماز کلیت مجھوڑ دی اتنی مدت کا فر ، پھر جب نماز شروع کر دے مسلم۔ پھر نماز کلیت نجھوڑ درے میں فوت ہوت کا فرفوت ہوااس کے احکام کا فروالے درے گا کا فر۔ وہلم جراً۔ نماز کلیت مجھوڑ نے کی حالت میں فوت ہوتو کا فرفوت ہوااس کے احکام کا فروالے ہول گے۔اللہ تعالی ہول گے۔اللہ تعالی کا فرمان ہے: ﴿ وَمَنْ بَدُرُ مَنْ كُمْ عَنْ دِینِهِ فَیَمُتْ وَهُو كَافِرٌ ﴾ [البقرة: ۲۱۷]["اورتم میں کا فرمان ہے: ﴿ وَمَنْ بَدُرُ مَنْ كُمْ عَنْ دِینِهِ فَیمُتُ وَهُو كَافِرٌ ﴾ [البقرة: ۲۱۷]["اورتم میں سے جواب دین سے پھر جائے اور اس حالت میں مرجائے کہ وہ کا فربی ہوتو ایسے لوگوں کے اعمال دنیا اور آخرت میں ضائع ہو گئے اور یہی لوگ دوزخ والے ہیں۔ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔"] باقی نکاح قائم ہے بشرطیکہ نماز پھھ مصرچھوڑ نے کے بعد نمازی بن جائے۔ حدیث میں ہے کہ رسول اللہ مضافی آئے نے اپنی بیٹی نہیں کے بشرطیکہ نماز پھھ مصرچھوڑ نے کے بعد نمازی بن جائے۔ حدیث میں ہے کہ رسول اللہ مضافی آئے نے اپنی بیٹی نہیں کے ساتھ ہی بھی ویا تھا۔ اس میں بیشے ویا تھا۔ اس میں بیشے ویا تھا۔ اس میں بیشے ویا تھا۔ اس میں رہے کہ مساتھ کے ماتھ کی بیٹی کے ساتھ ہی بھی ویا تھا۔ اس میں رہے کہ میشور کی ساتھ ہی بھی ویا تھا۔ اس میں رہے ویا تھا۔ اس میں میں رہے ویا تھا۔ اس میں میں رہے ویا تھا۔ اس میں رہے ویا تھا
- (۲) کھڑار ہے کیونکہ تیسری رکعت کے فرض قیام میں پہنچ گیا ہے بعد میں سلام پھیرنے سے قبل سہو کے دو سجد ہے کرلے ، پھر سلام پھیر لے جیسا کہ عبداللہ بن مالک ابن بحسینه فرائٹیئر کی حدیث میں وار دہوا ہے۔ آور سول اللہ طلق آئی نے نصحا بہ کوظہر کی نماز پڑھائی پس پہلی دور کعتیں پڑھ کر کھڑ ہے ہوگئے (یعنی قعد ہے میں سہوا نہ بیٹھے) پس لوگ بھی نبی طلق آئی نے ساتھ کھڑے ہو گئے یہاں تک کہ جب نماز پڑھ چکے اور آخری قعد ہے میں سلام پھیرنے کا وقت آیا اور لوگ سلام پھیرنے کے منتظر ہوئے ، رسول اللہ طلق آئی نے تکبیر کہی جبکہ آپ میں سلام پھیرنے سے سلام پھیرنے سے پہلے دو سجد سے پھرسلام پھیرا۔]
  - (۷) تہیں!
- (٨) قرآن مجيد مي به ﴿ وَاذْكُرُ رَّبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَّ حِيْفَةً وَّ دُوُنَ الْجَهُرِ مِنَ الْقَوُلِ ﴾ [الأعراف: ٢٠٥][" ادرائ رب كويا ويجيح ول مي عاجزى ، خوف اور زبان سے بھى ملكى آواز سے

<sup>🐞</sup> ابو داؤد/ابواب الصفوف/باب الرجل يصلي وحده خلف الصف

<sup>🗗</sup> رواه احمدوالأربعة الا النسائي وصححه أحمد و الحاكم بحواله بلوغ المرام /باب الكفاءة والخيار /كتاب النكاح

<sup>🖨</sup> بخارى الاذاك اباب من لم ير التشهد الاول واجبا \_ مسلم المساحد اباب السهو في الصلاة

## الم كتاب الصلاة / نمازكسائل المنافقة ا

صبح وشام اوران لوگوں سے نہ ہوجا و جو غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔' ] تو جہاں اور جن کے لیے ذکر جہراً ثابت ہے وہاں وہ ذکر جہراً کریں گے باتی ہرجگہ تمام لوگ ذکر سراً کریں گے توامام کا تکبیر کہنا ثابت ہے۔اس لیے امام تکبیر جہراً کہے گارسول اللہ منظے آیا نے کا فرمان ہے: ((وَإِذُ احَبَّرَ فَكَیْرُولُ)) اور مقتدی کا جہراً تکبیر کہنا ثابت نہیں ۔لہذاوہ آیت: ﴿ وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقُولِ ﴾ پڑمل پیراہوتے ہوئے سراً تکبیر کہا۔

(۹) ہاں! اس کی نماز کمل ہوگئ کیونکہ رسول اللہ طنے آتی کا فرمان ہے: (( وَ تَحُرِیُهُهَا التَّکْبِیرُ وَ تَحُلِیُلُهَا التَّسُلِیمُ )) نیز رسول اللہ طنے آتی ہی سلام کہ لیا کرتے تھے جیسا کہ ام المومنین عائشہ صدیقہ دوالتها کی حدیث میں آیا ہے۔[ارواء الغلیل ، حدیث: ۳۲۷ کے تحت اس کی تخ ت ہے۔] مزید تفصیل کے لیے "صفة صلاة النبی اللہ " کا مطالعہ فرمائیں۔ مارید النبی اللہ " کا مطالعہ فرمائیں۔

دسساگرامام تیسری رکعت میں ہے تو اوپر سے کوئی آ دمی آتا ہے، جماعت میں شامل ہوتا ہے تو اس کی وہ پہلی رکعت ہوگی یا تیسری؟ (ووہیب امجد فاروتی ضلع چکوال)

اس مقتری کی وہ رکعت میں ہے کوئی آ دی آ کرنماز باجماعت میں شامل ہوتا ہے تو بعد میں شامل ہونے والے اس مقتری کی وہ رکعت میں ہوگی کیونکہ رسول اللہ طینے آئے آپائے کا فرمان ہے: (( مَا اَدُرَ کُتُمُ فَصَلُّوا ، وَمَا فَاتَکُمُ فَاَتِمُّوا )) • [رسول اللہ طینے آئے آپ نے فرمایا: جب نمازی اقامت ہوجائے تو تم اس کی طرف بھاگ کر مت آ وَ بلکہ چل کرسکون ووقار کے ساتھ آ وَ، پس جتنی نماز کو پالو پڑھ لواور جوفوت ہوجائے اسے پورا کرلو۔ ابوداور نے زہری کے پانچ شاگر دوں کی پونس کے علاوہ روایت میں فَاتِمُوا کالفظ آ نابیان کیا اور زہری سے فقط ابن عیمنے کی روایت میں فَاقصُو اکالفظ آ نابیان کیا اور زہری ہے جوابو ہریرہ رہائی فقط ابت کیا ہے جوابو ہریرہ رہائی نائی ہیں کہ آ تِمُوا کالفظ ہے، پھر ابن مسعود اور ابوقادہ اور انس رہی اس کی روایات میں بھی بھی الفظ ابت کیا ہے۔ ابعض روایات میں وارد لفظ (﴿ فَاقَضُوا )) بھی اُتِمُّوا کے معنی میں ہے۔ قرآن مجید میں ہے: ﴿ فَاذَا عَدِی اللہ میں وارد لفظ (﴿ فَاقَضُوا )) بھی اُتِمُّوا کے معنی میں ہے۔ قرآن مجید میں ہے: ﴿ فَاذَا قَصَدُ نِی اللّٰ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ والا دلیُل ھھنا قصَدُ نُی اللّٰہ کی اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ والا دلیُل ھھنا قصَدُ نَاتِ اللّٰہ اللّٰ

حدیث کے لفظ فَاَ تِمُّوُا میں یہ بتایا گیا ہے کہ مسبوق کوامام کے ساتھ جونماز ملی ہے وہ اس کی پہلی رکعت ہے کیونکہ اتمام کا لفظ باتی کو پورا کرنے پر بولا جاتا ہے۔ جناب علی ، ابوالدرداء بڑا پُنہا ، شافعی ، احمداور ابوحنیفہ رحمہم اللہ اجمعین کا یمی ند ہب ہے۔]

<sup>1</sup> ابو داؤد/كتاب الصلاة/باب السعى الى الصلاة

### الله عناب الصلاة / نماز كرسائل كلي المحالية الم

سسائیک نمازی جماعت میں اس وقت شامل ہوتا ہے جب دور کعتیں پڑھی جا چکی ہیں اب وہ جونماز امام کے ساتھ پڑھئے گاوہ پہلی رکعتیں شاکر ) ساتھ پڑھئے گاوہ پہلی رکعتیں شاکر کے یا پچھلی؟ (محمد یونس شاکر )

ت : ..... بہلی رکعتیں شارکرے گا کیونکدر سول اللہ طفی آیا کا فرمان ہے: ((وَمَا فَاتَکُمُ فَاَتِمُّواً))["اور جونوت

ہو جائے اسے بعد میں پورا کرلو۔"]اور ظاہر ہے اتمام ابتداء سے ہوتا ہے نہ کہ انتہاء سے جن روایات میں

"فَاقُضُواً" کے لفظ وار دہوئے ہیں وہ اتمام کے معنی میں ہیں لہذا دونوں روایتوں میں کوئی منافا ہ نہیں۔ دیکھئے

قرآن مجید میں ہے: ﴿ فَاِذَا قَضَیْتُمُ مَّنَاسِکُکُمُ ﴾ اور ﴿ فَاِذَا قُضِیَتِ الصَّلاةُ ﴾ پر تکبیر تحریمہ کے

بعد پہلی رکعت ہوتی ہے نہ کہ دوسری ، تیسری یا چوتی۔ و ذلک ظاهر لا یعنفی علی أحد من المصلین

18 / ۲ / ۲ / ۲ / ۲ ۸ ۸

ورسری یا تیسری۔ اگر کوئی شخص جماعت کے ساتھ شامل ہوا دوسری یا تیسری رکعت میں۔ وہ اس کی پہلی رکعت شار ہوگی یا دوسری یا تیسری۔ اس اگر کوئی دوسری تکبیر کے ساتھ ملے تو کیا کرے؟

دوسری یا تیسری۔ اس طرح جنازہ میں اگر کوئی دوسری جگیر کے ساتھ ملے تو کیا کرے؟

کرے اور جور کھا ت امام کے سلام کے بعد اُٹھ کر پڑھے گا ان کوآخری رکعات شار کرے۔ رسول اللہ ملے آئے ہی کا فرمان ہے: ﴿ مَا أَذُرَ كُتُمُ فَصَلُّوا ، وَمَا فَاتَكُمُ فَأَتِهُوا )﴾ (۱) لفظ اتمام بتار ہا ہے کہ جس رکعت میں کا فرمان ہے: ﴿ مَا أَذُرَ كُتُمُ فَصَلُّوا ، وَمَا فَاتَكُمُ فَأَتِهُوا )﴾ (۱) لفظ اتمام بتار ہا ہے کہ جس رکعت میں مقتدی آگر شامل ہوا وہ اس کی پہلی رکعت ہے اور جوسلام امام کے بعد اُٹھ کر پڑھے گا وہ اس کی آخری رکعات ہیں ، بعض روایات میں ﴿ فَافَضُوا )﴾ کالفظ بھی وار دہوا ہے وہ بھی اتمام کے معنی میں ہیں اللہ تعالیٰ کے فرمایا: ﴿ فَافَا قَصَیْتُمُ الصَّلَاةُ ﴾ الآبیہ نماز جنازہ میں بھی تھم یہی ہے جس تکبیر میں کوئی شامل ہوگا وہ اس کی پہلی تکبیر ہوگی اور سلام امام کے بعد جو تکبیر میں ہوں میں بھی تھم یہی ہوں گی وہ آخری ہوں گی۔ ﴿

ت:.....مغرب کی نماز پڑھنی ہواورعشاء کی جماعت کھڑی ہو جائے تو مغرب کی نماز کس طرح پڑھی جائے گی؟ (میاں سرفراز ،او کاڑہ)

ت :....اس صورت میں مغرب کی نماز عشاء کی نماز کے ساتھ پڑھ لے ، باقی ایک رکعت زائد کے ساتھ دوسری رکعت بھی ملالے تین فرض اور دونفل ہو جائیں گے۔ دلیل مسافر کے ذمہ دور کعت نماز ہے تھیم کی اقتداء میں

<sup>•</sup> مسلم المساحد باب استحباب اتيان الصلاة بوقار وسكينة

<sup>🕻</sup> بخارى/كتاب الاذاك/باب لا يسعىٰ الى الصلاة ولياتها بالسّكينة والوقار

# الم الصلاة / ناز كران / 226 الم الصلاة / ناز كران / 226 الم الصلاة / ناز كران / 326 الم المحالية المحالية الم

دوزا کد پڑھتا ہے،اگر نمازِ ظہریاعصریاعشاء ہوجبکہ مسئولہ صورت میں بوجہا فتداء صرف ایک رکعت زائد پڑھی گئی ہے، اُٹھ کر پڑھی ہوئی رکعت کو بھی اگر شار کرلیا جائے تو زائد رکعات دو ہی بنتی ہیں جن کے بوجہا فتداء پڑھنے کی اصل موجود ہے۔

:....جس کی مغرب کی نمازرہ جائے اور جب مسجد میں پنچ تو عشاء کی جماعت کھڑی ہوتو کیا کرے؟ ( قاسم بن سرور )

سے: ۔۔۔۔۔ جماعت میں شامل ہو جائے نیت صلاقِ مغرب کی کرے ،امام کے ساتھ سلام نہ پھیرے ایک رکعت اُٹھ کر پڑھ لے ، تین فرض اور دونفل ہو جائیں گے ۔ ان شاء اللہ تعالیٰ ۔ دیکھئے مسافر کی مقیم کی اقتداء دور کعات بوجہ اقتداء خرف ایک بوجہ اقتداء ضرف ایک رکعت پڑھی ہے جوبطریق اولی درست ہے۔

رکعت پڑھی ہے جوبطریق اولی درست ہے۔

رکعت پڑھی ہے جوبطریق اولی درست ہے۔

ے: .....امام تیم ہے اور مقتدی مسافر ہے۔ ظہر کی نماز ہے اور چاروں رکعات پڑھی جا چکی ہیں۔ صرف تشہد باقی ہے اور اس حال میں مسافر آ کرملتا ہے تو کیا وہ بیوری نماز پڑھے گایا قصر کرے گا؟

(محمر ہاشم نذ ریاحمہ، فیصل آباد )

ے:.....رکوع میں شامل ہونے سے رکعت ہوجاتی ہے یا نہیں۔ دونوں طرف احادیث سے استدلال کیا جاتا ہے۔وضاحت فرمائیں؟ (کلیم انور، مانسمرہ)

:....ركوع ميں شامل ہونے بركعت نہيں ہوتی ، كونكدرسول الله طفي الله على الله

 <sup>●</sup> بخارى : كتاب مواقيت الصلاة : باب من ادرك من الصلاة ركعة ، مسلم : كتاب المساحد : باب من ادرك ركعة من الصلاة ، ترمذى : ابواب الصلاة : باب فيمن يدرك من الجمعة ركعة

<sup>🗗</sup> بخاري / الأذان / باب و حوب القراءة للامام والماموم في الصلوات كلها

الله المسلاة / نماز كرمائل المنظمة ال

مطلوب پر والت نہیں کرتیں۔ خلاصہ پیش کردیا ہے تفصیل کے لیے جزء القراء ق للإمام البخاری رکتاب القراء ق للبیھقی رتحقیق الکلام اور خیر الکلام وغیرها کا مطالعه فرما کیں۔

A1277/7/8

: ......اگرکونی شخص امام کورکوع کی حالت میں پائے اور وہ بھی رکوع میں امام کے ساتھ اللہ جائے تو کیا اس شخص کی بید رکعت شار کی جائے گی؟ رکوع میں مل کراس کورکعت شار کرنے والے بیر وایت پیش کرتے ہیں کہ رسول اللہ مشئے آتی آئے ا نے فرمایا جب تم نماز کے لیے آؤاور امام رکوع میں ہوتو رکوع کرواور اگر سجدے میں ہوتو سجدے میں مل جاؤ۔ جس سجدے کے ساتھ رکوع نہ ہو، اس کومت شار کرو۔ [بیہق] (محمد یونس شاکر، نوشہرہ ورکال)

[رکوع میں ملنے سے رکعت نہیں ہوتی ۔ ابوتنا دۃ رفائنڈ اور ابو ہریرہ رفائنڈ نے رسول اکرم میننے آئے سے روایت کیا ہے کہ جب تم نماز کے لیے آؤٹو جو بھھامام کے ساتھ پاؤپڑھالواور جورہ جائے اسے (امام کے سلام پھیرنے کے بعد ) پورا کرلو۔ •

خاتمة الحفاظ حافظ ابن مجر فرماتے ہیں اس حدیث سے بیداستدلال کیا گیا ہے کہ جس نے امام کورکوع میں پایا، اس کی وہ رکعت ثار نہیں ہوگی۔ کیونکہ اس حدیث میں جورہ گیا ہے، اس کے پورا کرنے کا حکم ہے اور جو آدمی رکوع میں ملاہے، اس سے قیام وقر ات رہ گئے ہیں اور یہی قول ابو ہریرہ رہائٹ وارا یک جماعت کا ہے۔[فتح الباری]

### مدركِ ركوع مدركِ ركعت ہے؟

شخ البانی براللہ نے ارواء الغلیل ، ج: ٢ / ص: ٣٦٠ پر قم: ٣٩١ میں، منار السبیل کے صفحہ: ١١٩ سے ابو ہریرہ زالت کی ایک مرفوع حدیث دولفظوں کے ساتھ نقل فرمائی ہے: (( ومن أدرك ركعة فقد أدرك الصلاة ))(( من أدرك الركوع فقد أدرك الركعة )) اب ظاہر بات ہے كہ دوسر بے لفظ مطلوب "مدرك ركوع مدرك ركعت ہے" پر دلالت تو كرتے ہیں، گریدلفظ بے اصل ہیں۔ چنا نچہ شخ البانی ہی لکھتے ہیں: (( وأما

صحیح بخاری / کتاب الأذان / باب ما ادر کتم فصلوا و ما فاتكم فاتموا

ي كتاب الصلاة / نماز كرماك المنظمة المنافقة المنظمة المنافقة المنا اللفظ الآخر الذي ذكره المؤلف وعزاه لأبي داود فلا أعلم له أصلا ، لا عند أبي داود ولا عند غيره ))[إرواء الغليل: ٢٦٦/٢] رب يهل لفظاتو أولا وهاس سياق بين ثابت بي نهيس - كيونكهاس كي سند میں کی بن أبی سلیمان المدینی ہیں۔جس کی وجہ سے حدیث ضعیف ہے۔ چنانچہ شخ البانی رائیمیہ امام حاکم کا فیصلہ ((صحيح الإسناد ويحيى بن أبي سليمان من ثقات المصريين )) فقل كرنے كے بعد لكھ بين: ((قلت: ووافقه الذهبي والصواب ما أشار إليه البيهقي أنه ضعيف لأن يحيى هذا لم يوثقه غير ابن حبان والحاكم ، بل قال البخارى: منكر الحديث وقال أبو حاتم: مضطرب الحديث "ليس بالقوى ، يكتب حديثه ))[إرواء الغليل ٢٦١٢] توشخ صاحب في اعتراف فرمايا ب کہ بیرحدیث اس سیاق کے ساتھ ضعیف ہے، گروہ اس سے قبل اس کو صحیح قرار دیے بیکے ہیں۔ بدلیل تعدد طرق حالا نکہ تعد دطرق سے حدیث کاصحیح یا حسن بن جانا کوئی قاعدہ کانتہیں۔ بلکہ بسااوقات تعدد طرق سے حدیث کے ضعف میں اضافیہ ہوجا تا ہے۔جیسا کہ اہل علم برخفی نہیں تو اس مقام پر تعدد طرق اس عدیث کوحسن نہیں بنا تا۔ چیہ جائیکہ اس کو پیج بنائے ، کیونکہ جوطرق شخ صاحب نے اس مقام پر ذکر فر مائے ہیں ، ان میں سے پچھ تو موتوف ہیں ، اور پچھ مرنوع جوموتو ف جیں وہ تو مقوی مرفوع نہیں ، کیونکہ اصول میں وضاحت سے لکھا گیا ہے کہ کسی عالم کا قول یا عمل مدیث کے موافق آ جائے تو وہ مدیث کے ثابت ہونے کی دلیل نہیں۔اس طرح کسی عالم کا قول یاعمل مدیث کے خلاف آ جائے تو وہ حدیث کےضعیف ہونے کی دلیل نہیں ۔لہذا آ ٹارموقو فیہ سے حدیث کوتقویت پہنچانے والی بات تو کا فور ہوگئی۔ر ہے مرفوع طرق تو ان میں ایک کے متعلق تو خودشیخ صاحب نے صراحت فر ما دی ہے کہ وہ شاہر بننے کے قابل نہیں، باقی دومرفوع طریق رہ جاتے ہیں۔جن سے تقویت کی اُمیدوابستہ کی جاسکتی ہے۔ان دومیں ي بهي ايك كمتعلق خود شيخ صاحب لكهت بين: (( ولم يذكر أحد منهم هذه اللفظة " قبل أن يقيم الإمام صلبه " ولعل هذا من كلام الزهري فأدخله يحيى بن حميد في الحديث ولم يبينه)) پھراس یجیٰ کو دارتطنی نے ضعیف بھی کہا ہے تو اس ہے بھی تقویت حاصل نہ ہو سکی باقی صرف ایک مرفوع طریق رہ كيا عبدالعزيز بن رفيع والاجس كم تعلق شخ صاحب فرمات بين: ﴿ وهو شاهد قوى فإن رجاله كلهم ثقات ) گریدوا قع میں ابو ہریرہ و اللہ کی فرکور حدیث کا شاہد ہے ہی نہیں ، کیونکہ شاہد اور ماله شاہد کا ایک چزیر دلالت کرناضروری ہے، جبکہ اس مقام پرصورت حال اس طرح نہیں، کیونکہ شاہد بزعمہ کے الفاظ ہیں: ﴿ إِذَا

محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

جئتم والإمام راكع فاركعوا وإن كان ساجدا فاسجدوا ولا تعتدوا بالسجود إذا لم يكن معه

الر کوع ))اس سے صرف اتنی بات ٹابت ہوتی ہے کہ مجدہ کے ساتھ جب رکوع نہ ہوتو سجدہ نا قابل اعتداد ہے، اس شاہد بزعمہ میں بیہ بالکل نہیں ہے کہ مدرک رکوع مدرک رکعت ہے نہ منطوقا اور نہ ہی مفہو ما، توشیخ صاحب کا عبدالعزیز بن رفیع والےاس طریق کوابو ہریرہ ڈٹائٹنڈ والی حدیث کا شاہد بنا نا درست نہیں ، چندمنٹ کے لیے ہم تسلیم کر لیتے ہیں کہ بیشاہد ہے تگریشنے صاحب کااس کوتو ی قرار دیناصیح نہیں ۔ کیونکہ تو ی ہونے کی انہوں نے جو دلیل پیش فرمائی ہےوہ یہ ہے: (( فإن رجاله کلهم ثقات )) حالانکه اس کے تمام رجال ثقات نہیں، کیونکہ عبدالعزیز بن ر فیع ادر نبی کریم ﷺ کے درمیان" رجل " کا واسطہ ہے۔جس کا صحابی ہونا ثابت نہیں تو لامحالہ وہ تابعی ہیں۔ کیونکہ تابعی بسااوقات تبع تابعی ہے بھی روایت کرلیتا ہے۔ جیسے صحابی بسااوقات تابعی سے روایت کر لیتے ہیں تو بهرمال بير " رجل "تابعي موخواه تبع تابعي مجهول بيتوشخ صاحب كا(( رجاله كلهم ثقات )) كهناهيج نهيس ہے۔ چندمنٹ کے لیے ہم شلیم کر لیتے ہیں کہ " رجل " تابعی ہوخواہ تبع تابعی ہے تقد و پروایت " رجل " کے تابعی ہونے کی صورت میں اعم اغلب کے تحت مرسل اور تبع تابعی ہونے کی صورت میں اعم اغلب کے تحت معطل تھمری اور مرسل ومعصل دونوں ضعیف ہیں۔لہذا شخ صاحب کا اس کوقوی کہنا ورست نہیں۔اگرید کہا جائے اعم اغلب کے تحت عبدالعزیز بن رفیع والی مرسل اورابو ہریرہ ڈٹائٹنۂ والی موصول ضعیف دونوں مل کرحسن لغیر ہ کے درجہ کو پہنچ جاتی ہیں ،تو جواب میں ہم عرض کریں گے ، برسبیل تنز ل اگر ہم اس بات کوشلیم کرلیں تو بھی پیوسن لغیر ہ بنے گی نه كه حسن لذانة . نه صحح لغير ه اورنه ،ي صحح لذانة جبكه شخ صاحب اس كوسيح لكور ہے ہيں ،تو بہر حال شخ صاحب كايد فيصله ا فراط سے خالی نہیں۔ اگر کہا جائے کہ حسن لغیرہ تو آپ بھی تسلیم کر گئے ہیں گو بسبیل تنزل ہی سہی اور حسن لغیرہ سے بھی تو احکام ثابت ہوجاتے ہیں تو شخ صاحب کا بیان کردہ مسئلہ تو درست تھہرا تو ہم جوابا عرض کریں گےنہیں ہرگز نہیں ۔تفصیل ثانیا کے بعد دیکھیں۔

ٹانیا آپ پہلے پڑھ چکے ہیں کے عبدالعزیز بن رفیع والی روایت مدرک رکوع مدرک رکعت ہونے پر دلالت نہیں کرتی اس سے تو صرف آئی بات ٹابت ہوتی ہے کہ مجدہ و بجود کے قابل اعتداد ہونے کے لیے رکوع ضروری ہیں کرتی اس سے تو صرف آئی بات ٹابت ہوتی ہے کہ مجدہ و بجود کے قابل اعتداد ہونے کے لیے رکوع ضروری ہے، رکوع کے بغیر بجود کا کوئی اعتداد و شار نہیں۔اب یہ بھی یا در کھیں کہ ابو ہریرہ ڈٹائیڈ والی حدیث ((فاسجدوا و لا تعدو ها شیئا ، ومن أدرك ركعة فقد أدرك الصلاة )) کی بھی مدرک رکوع کے مدرک رکعت ہونے پر دلالت نہیں ہے نہ منطوقاً اور نہ مفہو ما اس کا مدلول تو صرف اور صرف یہ ہے، جس نے رکعت پالی ،اس نے نماز پالی۔ جس کا مفہوم یہ ہے کہ جس نے رکعت سے کم کو پایا اس نے نماز کوئیس پایا اور مدرک رکوع مدرک رکعت سے کم پانے

الله كتاب الصلاة / نمازك سائل كي المحالية المحا والا ہے۔ جیسے تحدے کو یانے والالہذااس کونمازیانے والاقر ارنہیں دیا جاسکتا۔ دیکھتے ابو ہر مرہ ڈاٹٹیئر اس حدیث کے راوی ہیں اور ان کا فتو کی بھی یہی ہے کہ مدرک رکوع مدرک رکعت نہیں ۔ چنا نچان کے الفاظ ہیں: (( لا یجز تك إلا أن تدرك الإمام قائما ))ان الفظول كم تعلق شخ صاحب خود لكصة بين: (( فقد ثبت هذا عن أبي هريرة وَاللَّهُ لتصريح ابن إسحاق بالحديث فزالت شبهة تدليسه ))[ارواء الغليل ١٢ ٥ ٢٦] اگر کوئی صاحب فرمائیں کہ ابو ہر رہ ہوائنہ والی اس مرفوع حدیث میں لفظ" رکعۃ " سے مرادر کوع ہے تو ہم جواباً كزارش كريس معين ركوع مجاز بحقيقت نبيل - (( والأصل أن يحمل اللفظ على الحقيقة ، ولا قرينة ههنا تمنع أن يحمل اللفظ على حقيقية وكون لفظ " ركعة " ههنا بعد قوله عَلَيْهُ " فاسجدوا " ليس من القرينة في شيء لضعف دلالة الاقتران فهذا الحديث يدل بالمنطوق على أن مدرِّك السجده ليس بمدرك للركعة وأن مدرك الركعة مدرك للصلاة ويدل بالمفهوم أن مدرك مادون الركعة كمدرك الركوع مثلا ليس بمدرك للصلاة ) باقي ربی عبداللہ بن زبیر بنائی کی حدیث (( إن ذلك من السنة ) تو وه صف كے پیچيے دوركوع كر كے صف ميں شامل ہونے متعلق ہے۔ مدرک رکوع کے مدرک رکعت ہونے کے متعلق نہیں۔جیسا کہ شخ صاحب کی ارداء الغلیل میں تقریرے واضح ہے۔لہذاعبداللہ بن زبیر بڑ اٹھا کی اس حدیث کو مدرک رکعت ہونے کی دلیل بنا نا درست نہیں۔

## ته مین بالجبر

ت : .....کیا مقندی فاتحہ کے ختم ہونے کے فور أبعد آمین کہیں؟ یا امام کے ساتھ کہیں؟ یا امام کی آمین س کر کہیں؟ (ماسٹر سیف اللہ خالد)

۔۔۔۔۔رسول اللہ طفی اَلیّن کافر مان ہے: ''جب امام وقاری آمین کے تو تم بھی آمین کہو۔'' • [اس حدیث سے معلوم ہوا کہ جس مقتدی نے ابھی سور ہ فاتحہ شروع یا ختم نہیں کی وہ بھی آمین کہنے میں دوسروں کے ساتھ شریک ہوگا۔ بعد میں وہ اپنی فاتح کمل کر کے دوبارہ آ ہستہ آمین کہے گا۔ اور ایک روایت میں آپ طفی اَلیّن کا فرمان ہے:''جب امام وقاری" و لا الضّا آئین "کے تو تم آمین کہو۔'' • دونوں فرمانوں کے ملانے سے نتیجہ یہی نکاتا ہے کہ امام ومقتدی دونوں ہی آمین اکسطے کہیں۔

بخارى / الاذان / باب جهر الامام بالتأمين ، مسلم الصلاة / باب التسميع والتحميد والتأمين

<sup>🗗</sup> مسلم / بحواله مشكوة / كتاب الصلاة / باب القراءة في الصلاة / الفصل الاوّل

#### 🖝:.....درج ذیل عبارت کاتر جمه در کارہے:

((فان قلت روى في بعض الاخبار عن وائل انه قال فجهر بآمين قلت هذا من جهة بعض الرواة كانه نقله بالمعنى والصواب رفع بها صوته كما في اكثر الروايات ))(آثار السنن ص:١٢٥)

- ت : ..... ' پس اگر تو کے بعض خبروں میں وائل رہائی ہے۔ روایت کیا گیا ہے کہ اس نے کہا تو آپ نے آمین جبراً کہی تو میں کہوں گا یہ بعض راویوں کی جانب سے ہے، گویا اس نے بالمعنی فقل کیا اور درست میہ کہ آپ نے آمین کے ساتھ اپنی آواز کو بلندواونچا کیا جیسے اکثر روایات میں ہے۔'
- :.....مقتدیوں کا امام کے پیچھے چھرکعتوں میں آمین با آواز بلند کہنا اور گیارہ رکعتوں میں آہتہ آواز سے کہنا کس حدیث میں آیا ہے، وضاحت فرما کمیں؟ (عبدالصمد بلوچ)
- المَعْضُوبِ عَلَيْهِمُ وَلاَ الضَّالِيْنَ ، وَقَالَ آمِينَ ، وَمَدَّ بِهَا صَوْتَهُ ))[" واكل بن جمر سروايت المَعْضُوبِ عَلَيْهِمُ وَلاَ الضَّالِيْنَ ، وَقَالَ آمِينَ ، وَمَدَّ بِهَا صَوْتَهُ ))[" واكل بن جمر سروايت عليهم طولا الضّالِين " پُر آ پ عَضَالِيْنَ ) وَقَالَ آمِينَ ، وَمَدَّ بِهَا صَوْتَهُ ))[" واكل بن جمر سروايت عليهم طولا الضّالِين " پُر آ پ عَضَالِيْنَ فَي اللهِ عَلَيْنَ اللهِ عَلَيْنَ اللهِ عَلَيْنَ اللهُ عَلَيْنَ اللهُ عَلَيْنَ اللهُ عَلَيْنَ اللهُ عَلَيْنَ اللهُ عَلَيْنَ اللهِ عَلَيْنَ اللهُ عَلَيْنَ عَلَيْنَ اللهُ عَلَيْنَ اللهُ عَلَيْنَ اللهُ عَلَيْنَ عَلَيْنَ اللهُ عَلَيْنَ اللهُ عَلَيْنَ اللهُ عَلَيْنَ اللهُ اللهُ عَلَيْنَ اللهُ عَلَيْنَ عَلَيْنَ اللهُ عَلَيْنَ اللهُ عَلَيْنَ اللهُ عَلَيْنَ اللهُ عَلَيْنَ اللهُ اللهُ عَلَيْنَ عَلَيْنَ اللهُ عَلَيْنَ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْنَ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْنَ اللهُ 
 <sup>◘</sup> ترمذي / الصلاة / باب ماجاء في التامين ، ابو داؤد / الصلاة / باب التامين و راء الامام

<sup>🤀</sup> ابن ماجه / اقامة الصلاة / باب الجهر بآمين

<sup>🗗</sup> بخاري / كتاب الدعوات / باب التأمين

# ي كتاب الصلاة / نمازكر ماكل المسلام ال

### رفع البيرين

ﷺ ﴿﴾ آیار فع الیدین سنت ہے سنت کی تعریف اور رفع الیدین کے لیے لفظ سنت قرآن حدیث میں کہاں آیا ہے۔وضاحت فرمائیں؟

﴿ اليه صحیح احادیث جن میں ذکر ہوکہ نبی طِنْظَوَا اپنی وفات تک رفع الیدین کرتے رہے ہیں، باحوالہ نقل فرما کمیں۔؟ (عبدالصمد بلوچ)

ت: ..... ﴿ الله صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں ہے رسول الله الله علی آلید بن کیا کرتے تھے، قرآن مجید میں ہے:

﴿ وَاتَّبِعُوهُ لَعَلَّكُمْ تَهُتَدُونَ ﴾ [الأعراف: ٥٥ ] ['' اور تم اس كى پيروى كرو، تا كدراو راست پاؤ۔"]

نیز قرآنِ مجید میں ہے: ﴿ لَقَدُ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللهِ اُسُوةٌ حَسَنَةٌ ﴾ [الاحزاب: ٢١]

ز'' تہارے لیے الله كے رسول مِنْ اَنْ اَللهُ عَلَيْ اِللهِ اَسُولُ الله مِنْ اللهِ اللهُ اللهُ مِنْ اللهِ اللهُ مِنْ اللهُ مِنْ اللهُ مِنْ اللهُ مِنْ اللهُ اللهُ مِنْ اللهُ اللهُ مِنْ اللهُ مِنْ اللهُ 
🚓 اس کی دلیل دہی ہے جوشروع نماز میں تاوفات رفع الیدین کرنے کی دلیل ہے۔واللہ اعلم

A1277/17/17

🗗 : ..... کہا رفع الیدین کرناسنت ہے۔ مؤکدہ ہے یا غیرمؤکدہ سنت ہے؟

اليدين كے بغير نماز موسكتى ہے يانبيں؟

اليدين ني المنظيمين في المرى نمازون ميس كى ہے؟

🚓 رفع اليدين كے متعلق كتاب وسنت كى روشنى ميں كتنى حديثيں آتى ہيں؟

الیدن سجدہ سے سراٹھاتے وقت نبی پاک مشی آنے کی ہے یانہیں؟

🕸 رفع اليدين علاء كت بين النكيال ملتى بين فيوت بي النبير؟

🕸 رفع الیدین کوخفی علاء گھوڑ ہے کی دم .....کہتے ہیں ۔ آ پتشری فرما کیں؟

الیدین کم لوگ کرتے ہیں بہت لوگ نہیں کرتے ان کی نماز ہوتی ہے یانہیں؟

<sup>🜓</sup> بخاري / كتاب الأذان / باب الأذان للمسافرين اذا كانوا جماعة

رفع اليدين امام ما لک ،امام شافعی ،امام احمد بن حنبل ،امام ابوحنيفه ان چاروں اماموں نے رفع اليدين کی ہے؟ آپوضاحت فرمائيں۔

﴿ رَفِعُ الْيِدِينَ خَلْفَاءِرَاشَدِينَ آيا كَرِيَّ تِنْ الْهِارِشَاوِفْرِ مَا كَيْنِ \_ آپ وضاحت سے جداجدا ثبوت دی؟ (محمد بثیر)

۔۔۔۔۔ ﴿ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں ہے رسول اللہ طفی آیا جب نماز شروع کرتے تو رفع الیدین کرتے ، جب ہ میں آپ جب رکوع جاتے تو رفع الیدین کرتے ۔ سجدہ میں آپ رفع الیدین نہیں کیا کرتے ہے۔ اور جب رکوع سے سراٹھاتے تو رفع الیدین نہیں کیا کرتے تھے۔ اور حج بخاری اور صحیح مسلم میں ہی ہے رسول اللہ طفی آپانی جب دور کعتوں سے المحتے تو رفع الیدین کی جو حیثیت ہے رکوع والے سے المحتے تو رفع الیدین کی جو حیثیت ہے رکوع والے رفع الیدین کی بھی وہی حیثیت ہے۔

🕸 رفع اليدين كے بغير نمازر سول اللہ ﷺ والی نماز نہیں ہوتی۔

کے صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے حوالہ سے لکھا جاچکا ہے کہ رسول اللہ طلطے آیا جب رکوع جاتے اور جب رکوع سے سراٹھاتے تو رفع الیدین کرتے اور معلوم ہے آخری نماز میں رسول اللہ طلطے آیا نے رکوع کیا اور رکوع سے سراٹھاتے تو رفع الیدین کرتے اور معلوم ہے آخری نماز میں اس سے بوچھیں شروع نماز والا رفع الیدین اور جسی اٹھایا تو رسول اللہ طلطے آیا نے رفع الیدین آخری نماز میں آپ طلطے آیا نے کیا ہے؟ دلیل پیش کریں ورنہ انہیں ورنہ انہیں کہی چھوڑ دیں۔

﴿ رفع البدين كرنے كى احادیث بہت زمادہ ہیں۔البتہ ان كی تعداد كتاب وسنت میں کہیں نہیں آئی۔ ہاں صاحب نیل الفرقدین مخطفیدینے لکھاہے رفع البدین كرنے كی بارہ احادیث صحیح ہیں۔ •

🕸 صحیح بناری اورضیح مسلم میں ہے رسول اللہ ﷺ کی جود میں رفع الیدین نہیں کیا کرتے تھے۔ 🌯

الله عَشْرُ اَمْثَالِهَا ﴾ [الأنعام: ١٦٠] [" جُوكُولُ الله عَشْرُ اَمْثَالِهَا ﴾ [الأنعام: ١٦٠] [" جُوكُولُ الله ك

- صحیح بخاری، الاذان، باب رفع الیدین فی التکبیرة الاولی مع الافتتاح سؤاء ، صحیح مسلم / الصلاة / باب استحباب
   رفع الیدین حذو المنکبین
  - 🗗 صحیح بخاری / کتاب الاذان / باب رفع الیدین اذا قام من الرکعتین
  - 🥏 نيل الفرقدين في مسئلة رفع اليدين ص: ٥٣ للأستاذ مولانا محمد انور شاه صاحب كشميري
- صحیح بخاری / کتاب الأذان / باب استحباب رفع الیدین حذوالمنکبین مع تکبیرة الاحرام والرکوع وفی الرفع من الرکوع وانه لا یفعله إذا رفع من السجود

کے کتاب الصلاۃ ر نماز کے مسائل کی تھی گا۔'' ] تو چا رر کعت والی نماز میں دس د فعد رفع الید بن ہے تو چا رر کعت والی نماز میں دس د فعد رفع الید بن ہے تو ہیں ، پھر نہیں کرتے وہ صرف الید بن ہے تو ہیں ، پھر نہیں کرتے وہ صرف چا رکعات والی ایک بن نماز میں نو نے نکیوں سے محروم ہوجاتے ہیں۔ پھران کی نماز بھی نمی کریم میں تو نے بول سے محروم ہوجاتے ہیں۔ پھران کی نماز بھی نمی کریم میں تو الی نہیں ۔

خفی علاء کرام ہے وہ دلیل طلب کریں، جس میں رسول اللہ طفے آئی نے رکوع والے رفع البدین کو گھوڑے یا مرکش گھوڑے کے مرکش گھوڑے کی دم قرار دیا ہو؟ نیزان ہے پوچیس وتروں کی تیسری رکعت والا رفع البدین گھوڑے یاسرکش گھوڑے کی دم ہے یانہیں؟ اگر ہے تو پھروہ یہ کیوں کرتے ہیں؟ اگر نہیں تو دلیل پیش کریں۔

🚓 نمبر ومیں لکھ چکا ہوں'' رفع الیدین کے بغیر نماز رسول اللہ ﷺ مَیْنِ اوالی نماز نہیں۔''

ائد اربعه اور دیگرائمه رحمهم الله اجمعین دین میں جبت و دلیل نہیں رسول الله منظور کا قول وعمل اور آپ منظور کا ا کی تقریر وتصویب جبت و دلیل ہے اور پہلے بتایا جا چکا ہے کہ رسول الله منظور کیا کرتے تھے۔

خلفاء راشدین ریخ بین بھی دینی امور میں جمت و دلیل نہیں دیکھنے اصول فقہ کی کتابوں میں لکھا ہے شرعی دلائل چار ہیں۔(۱) کتاب الله تعالیٰ۔(۲) سنت رسول الله طشے آتے آ۔(۳) اجماع مجتهدین امت رحمهم الله اجمعین۔ (۴) قیاس صحیح نے ورفر مائیں خلفائے راشدین ریخ بین آتھیں کواصول فقہ والوں نے شرعی دلائل میں شامل نہیں فر مایا۔

۔۔۔۔۔رفع الیدین عشرہ مبشرہ سے ثابت ہے۔ کیا الیمی کتاب ہے جس میں ترتیب وار دس کی دس احادیث موجود ہوں؟ (حافظ محمد فاروق تبسم، احپھرہ لا ہور)

۔۔۔۔۔۔اصولی بات ہے کئی مل یا قول کے رسول اللہ طفاقیۃ ہے اثبات کے لیے کسی ایک صحابی زائشوں کا اس کو رسول اللہ طفاقیۃ ہے۔ اثبات کے لیے کسی ایک صحابی زائشوں کا اس کو رسول اللہ طفاقیۃ ہے ہو،خواہ ان سے نہ ہو، ان کے علاوہ رسول اللہ طفاقیۃ ہے کہ کا کوئی اور صحابی زائشہ ہو۔ دیکھے تین وتروں کی تیسری رکعت میں بونت قنوت رفع الیدین عشرہ مبشرہ ڈی اللہ سے ثابت ہے؟ نہیں! اس کے باوجود پچھلوگ کے جارہے ہیں تو رکوع والے رفع الیدین کی بابت عشرہ مبشرہ ڈی اللہ ہے شبوت کی ضرورت کیوں پیش آگئی؟

رکوع جاتے اور رکوع سے سراٹھاتے رفع الیدین کرنارسول اللہ ﷺ نے ثابت ہے۔ چنانچہ عبداللہ بن عمر اور مالک بن حویرث رٹخانلیم کی احادیث صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں موجود ہیں۔ ۲۸ / ۲۸ / ۲۸ / ۴ ۱ ۲۱ ھ **حس: سنطفاء راشدین سے رفع الیدین کے بارے میں روایت صحیح نقل فرمائیں؟ (محرسلیم بٹ)** 

مسدد المام بخارى برانشه اين رساله جزء رفع اليدين مين فرمات بين: (( (٢٩) حتى لقد حدثني مسدد قال: نايزيد بن زريع عن سعيد عن قتادة عن الحسن قال: كان أصحاب النبي فَيَهْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال كأنها أيديهم المراوح يرفعونها إذا ركعوا ، وإذا رفعو رء وسهم. (١)(٣٠) حدثنا موسى بن إسماعيل ثنا أبوهلال عن حميد بن هلال قال: أصحاب النبي في إذا صلوا كان أيديهم حيال آذانهم كأنها المراوح قال البخاري: فلم يستثن الحسن ، وحميد بن هلال أحدا من أصحاب النبي عِلْقَيَّ دون أحدا ))[ ١ه]

تو اصحاب النبي ﷺ بين خلفاء راشدين شخاصيم بهي شامل بين - ابوبكرصديق، عمر بن خطاب اورعلي بن ابي طالب ری ان ایس کے متعلق الگ الگ آٹار بھی موجود ہیں۔ چنانچہ اس موضوع پرمخصوص کتب اور مطولات میں دیکھے جاسکتے ہیں۔ ویسے اس بحث میں پڑنے کی ضرورت نہیں ، کیونکہ رفع الیدین رسول اللہ ملط آئے ہے ثابت ہے منسوخ نہیں۔

[ا:....حسن نے فرمایا:'' تھے اصحاب النبی مشکے آیا اٹھاتے اپنے ہاتھوں کو گویا کہ ہاتھ میکھے ہیں وہ اٹھاتے ہاتھوں کو جب رکوع کرتے اور جب رکوع سے سرا تھاتے۔''

٢:..... حميد بن ہلال نے فرمايا كه: "اصحاب النبي طفي الله جب نماز ريز ھتے ، تو ان كے ہاتھ كانوں كے برابر ہوتے، گویا کہ ہاتھ شکھے ہیں۔''

امام بخاری فرماتے ہیں کہ:''حسن اور حمید بن ہلال نے کسی صحابی کو مشتی نہیں کیا۔''] ، ۱۵ / ۷ / ۲۳ / ه 🕶:.....رفع اليدين كے ثبوت يرقولي حديث پيش كريں؟ 💎 (طارق نديم او كاڑوي)

🖝 :....رسول الله طفيع آيم کي سنت وحديث دليل و حجت ہے،خواہ قولي ہو،خواہ فعلي عملي،خواہ تصويبي وتقريري \_ الله تعالى كافرمان ب: ﴿ وَاتَّبِعُونُهُ لَعَلَّكُمُ تَهْتَدُونَ ﴾ [الاعراف: ٥٨ ] [" اوراس كي اتباع كرو، أميد ب كمتم بدايت يالو ك\_' ] نيز الله تعالى كافرمان ب: ﴿ لَقَدُ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللهِ أُسُوةٌ حَسَنَةٌ لِّمَنُ كَانَ يَرُجُوا اللَّهَ وَالْيَوْمَ الآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيْرًا ﴾[الاحزاب: ٢١][''تهمارے ليے الله كرسول ( مُشْطَعَيْنَ ) بهترين نمونه بين، جوبهي الله اوريوم آخرت كي اميدر كفتا مواور الله كو بكثرت يا دكرتا ہو۔'' <sub>]</sub> اصول نقه حنفی کی تمام کتب میں رسول الله <u>مطنع آی</u>ا کی فعلی عملی سنت وحدیث کو بھی حجت و دلیل قرار دیا

ي كتاب الصلاة / نمازكسائل كي كتاب الصلاة / نمازكسائل كي كتاب الصلاة / نمازكسائل كي كتاب الصلاة / نمازكسائل

گیا ہے، پھر نقد حنی کی تمام کتب میں رسول اللہ طبط کیا ہے کہ فعلی وعملی احادیث کو بھی احکام ومسائل کے بچے و دلائل میں پیش کیا جاتا ہے، تو آپ کے سوال میں'' قولی حدیث' پیش کرنے کا مطالبہ چید معنی دارد؟ آیا سائل کے نز دیکے فعلی وعملی اور تصویبی و تقریری سنت وحدیث دلیل نہیں؟

پر حنی لوگ و تروں کی تیسری رکعت میں ' رفع الیدین' کرتے ہیں ، آیا انہیں اس رفع الیدین کی کوئی قولی صحیح حدیث مل گئے ہے؟ نہیں تو اس کو بھی چھوڑ دیں۔ کیونکہ رکوع والے رفع الیدین میں فعلی وعملی احادیث وسنن موجود ہونے کے باو جودوہ بیر فعلی الیدین نہیں کررہے کہ انہیں اس بارہ میں قولی حدیث وسنت نہیں ملی ۔ لہذا و تروں کی تنیسری رکعت والا رفع الیدین بھی چھوڑ دیں۔ کیونکہ اس بارہ میں تو رسول اللہ مطبق آیا ہے کی نہ قولی حدیث ہے، نہ فعلی وعملی اور نہ ہی تصویبی و تقریری ۔ اس سلسلہ میں جوروایات پیش کی جاتی ہیں وہ رسول اللہ مطبق آیا ہے پایہ ثبوت و تک نہیں پہنچتیں ۔ غور فریا کیس رکوع والا رفع الیدین نہ کرنا اور و تروں کی تیسری رکعت والا رفع الیدین کرنا۔ جبکہ صورت حال نہ کورہ بالا ہو۔ آیا عدل اور انصاف ہے؟

:.....اس عبارت كا ترجمه وركار ب: (( الثابت عن ابن عمر بالاسانيد الصحيحة هو انه كان يرفع عند الافتتاح ، وعند الرفع من الركوع وعند الركوع حسبما رواه مرفوعا )) [التعليق الممحد، ص: ٢٩] يولفظ نه جانح حسبما باجسما بي (طابرنديم)

وقت اور رکوع سے سراٹھاتے وقت رفع الیدین کپاکرتے تھے۔جیسا کہ انہوں نے اس کورسول اللہ ملتے ہے۔ سے مرفوعاً بیان فرمایا ہے۔ پیلفظ" حسبما "ہے" جسما "نہیں۔ ۷۱/۱/۱۸ ه

😎: ..... کیا عبداللہ بن مسعود زلائن سے کسی بھی موقع پر رفع الیدین نہ کرنا ثابت ہے؟

(محرشکیل ،فورٹ عباس)

سامام بخاری رحمہ اللہ الباری نے اپنے رسالہ رفع الیدین میں حمید بن ہلال اور حسن رحمہما اللہ تعالیٰ کا قول: صحابہ کرام رفع الیدین کیا کرتے تھے نقل فر مایا اور لکھا ہے کہ انہوں نے کسی ایک صحافی کو بھی مشتثی نہیں فر مایا۔

۔۔۔۔۔ بدائع حدیث کی کون می کتاب ہے اس کے اندرایک حدیث ہے: حضرت عبداللہ بن مسعود رہائی، روایت کرتے ہیں: '' رسول اللہ مشکے آیا نے رفع الیدین کیا تو ہم نے بھی

الله المالة / ناركاراك المحتال المحتا

ترک کردیا۔'' رفع الیدین نہ کرنے والے جوبھی دلائل دیتے ہیں میں نے تقریباً سب کی تحقیق کی وہ توضعیف تھے۔ (لیکن بدائع کتاب نہل سکی۔) (زوہیب امجد فارو تی ہشلع چکوال)

- ت: ..... بدائع الصنائع فقد خفی کی کتاب ہے۔ باقی جناب کی درج کردہ روایت'' رسول الله ﷺ آخے رفع الیدین کیا تو ہم نے بھی کیا انہوں نے ترک کردیا تو ہم نے بھی ترک کردیا۔''پایئے شبوت تک نہیں پہنچتی۔واللہ اعلم۔
- ۔۔۔۔۔۔ظہری جماعت کھڑی ہے، ایک رکعت گزرچکی ہے تو آیک آدمی آکر ساتھ ملتا ہے، اب امام تو اگلی ایک رکعت پڑھ کر قعدہ کرے گا اور پھر تیسری رکعت کے لیے رفع الیدین کرے گا، تو کیا وہ مسبوق جس کی ایک رکعت رکعت رکعت رہ ہے۔ امام کی چوشی رکعت ادر اس ندکورہ مسبوق کی تیسری رکعت ہوگی ؟ تو اب اگر وہ امام کے ساتھ اس کی افتداء کرتے ہوئے رفع الیدین کرتا ہے، تو اس کی ابھی دوسری رکعت ہوگا ؟ تو اب اگر وہ امام کے ساتھ اس کی افتداء کرتے ہوئے رفع الیدین کرتا ہے، تو اس کی ابھی دوسری رکعت ہے اور رسول الله طفے آئے تو تیسری رکعت میں کیا کرتے تھے۔ اور اگر وہ رفع الیدین امام کے ساتھ نہیں کرتا ہے تو اقتداء امام کا کیا مطلب ؟؟ ذرا وضاحت سے جو اب ارشاد فرما کیں۔ (مجمد ہاشم بن نذریا حمد، فیصل آباد)
- ۔۔۔۔۔مسبوق اپنی دورکعت پڑھ کر جب تیسری رکعت کے لیے کھڑا ہوگا تو رفع الیدین کرے گا، کیونکہ حدیث ہے: '' رسول الله ملتے آئے جب دورکعتوں سے کھڑے ہوتے تو رفع الیدین کرتے۔'' کی اپنے عموم سے مسبوق کو بھی متناول ہے۔ اقتداء جن امور میں ہے، ان کی وضاحت وصراحت حدیث میں ندکور ہے، ان میں کہیں بھی (( إِذَا رَفَعَ يَدَيُهِ فَارُ فَعُوا اَيُدِيَكُمُ )) ہمیں آیا۔ دیکھے مسبوق ایک رکعت گزرجانے پر دوسری رکعت کے غاز میں شامل ہوتو وہ رفع الیدین کرے گا، جبکہ امام اس مقام پر رفع الیدین نہیں کرتا، آخر کیوں؟ صرف اس لیے کہ حدیث: (( إِذَا افْتَتَحَ الصَّلاَةَ رَفَعَ يَدَيُهِ )) عام ہے اس صورت کو بھی شامل ہے۔

2/1/ / 7731a

۔۔۔۔۔اکٹر لوگ رفع الیدین میں ستی کرتے ہیں، کندھوں سے نیچے تک ہاتھ اٹھاتے ہیں۔ ای طرح ہاتھ باتھ اٹھاتے ہیں۔ اوم کے ہاتھ باندھنے میں بھی ستی کرتے ہیں پہلے سینے پرادر بعد میں ناف پر لے جاتے ہیں۔ (محمد سلیم بٹ) ۔۔۔۔۔ کندھوں کے برابر رفع الیدین کرنے کی حدیث موجود ہے۔ ۱۰ اور کا نوں کی کونپلوں تک رفع الیدین

<sup>🕕</sup> بحاري / كتاب الاذان / باب رفع اليدين اذا قام من الركعتين

 <sup>◘</sup> بخارى / الاذان / باب رفع اليدين في التكبيرة الاولى مع الافتتاح سواء ، مسلم / الصلاة / باب استحباب رفع اليدين حذو المنكبين مع تكبيرة الاحرام و الركو ع

کرنے کی بھی حدیث موجود ہے۔ • لہذا کندھوں کے برابر یا کانوں کی کونپلوں تک رفع الیدین کرنا چاہئے۔ اس سلسلہ میں ستی و کا ہلی ہے کام نہ لیا جائے۔ صحیح ابن خزیمہ وغیرہ میں ہے: '' رسول اللہ طفیکی آپائے اس سلسلہ میں سینے پر ہاتھ با ندھ کر بعد سینے پر ہاتھ با ندھ کر بعد سینے پر ہاتھ با ندھ کر بعد میں سینے سے نیچے لے جانا درست نہیں۔

### رکوع کے بعد

ساکیارکوع کے بعد ہاتھ دوبارہ باند سے چاہئیں یا کہ کھلے چھوڑ ہے جا کیں؟ سید بدلیج الدین شاہ راشدی ماحب نے اس پرایک کتاب بھی لکھی ہے۔ایک حدیث ہے کہ نماز کے چار فرائض (حالتیں) ہیں۔ قیام، رکوع، سجدہ اور تشہد۔اگر ہم ہاتھ چھوڑ دیں توبہ پانچویں حالت ہوجائے گی۔ایک اور حدیث ہے کہ صحابہ و فاہدہ کہتے ہیں کہ:'' حضور طفیع کیا نے رکوع کے بعداتی لمبی دعاکی کہ ہم بھول گئے کہ آپ طفیع کیا ہے نہیں؟'' اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ صحابہ و فاہدہ ہوتا ہے کہ بعد ہاتھ باندھ لیے تھے، اس لیے انہیں یا دندر ہا کہ رکوع کیا ہے یانہیں۔اگر ہاتھ چھوڑ ہے ہوتے تو پہتے ہیں جا تا ہے کہ رکوع کر چکے ہیں۔کیاان سے ہاتھ باند ھنے کا جواز ملتا ہے۔؟ (محمد ابراہیم)

پھر آپ لکھتے ہیں: '' ہم بھول گئے کہ آپ نے رکوع کیا ہے یانہیں؟ صحابہ کرام ٹیکاٹیم کا بیقول کس کتاب میں ہے؟ حوالہ دیں میرے علم میں نہیں ۔

مسلم / الصلاة / باب استحباب رفع البدين حذو المنكبين مع تكبيرة الاحرام والركوع وفي الرفع من الركوع وأنه لا
 يفعله اذا رفع من السحود

<sup>🗗</sup> ابن خزیمة: ۲۲۳/۱، مسند أحمد: ۲۲۲،۰

الله المالة / نازكراك المالكة 
ت ..... ہمارے ایک دوست نے کہا کہ رکوع کے بعد قومہ قیام ہے۔ اس لیے رکوع کے بعد ہاتھ باند سے علیہ ہیں؟ آپ وضاحت فرمائیں۔ (محمسلیم بٹ)

تومدقیام ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں، گرجی قیام میں رسول اللہ طفی آتے ہاتھ ہا ندھتے تھے، وہ قیام بیل الرکوع ہے۔ منداحمد میں ہے: (( عَنُ وَائِلِ بُنِ حُجُو الْحَضُرَمِيّ قَالَ: اَتَبُتُ النّبِيَّ عَلَيْهِ فَالَ: فَقُلُتُ: لَاَنظُرَنَّ كَيُفَ يُصَلِّيُ قَالَ: فَاسُتَقَبَلَ الْقِبُلَةَ ، فَكَبَّرَ ، وَرَفَعَ يَدَيُهِ حَتَّى كَانَتَا حَدُو فَقَلُتُ: لَاَنظُرَنَّ كَيُفَ يُصَلِّي قَالَ: فَاسُتَقَبَلَ الْقِبُلَةَ ، فَكَبَّرَ ، وَرَفَعَ يَدَيُهِ حَتَّى كَانَتَا حَدُو فَقَلُتُ: فَلَكُرَبَيْهِ قَالَ: فَلَمَّ اَوَادَ اَنُ يَرُكُعَ رَفَعَ يَدَيُهِ حَتَّى كَانَتَا حَدُو مَنْكِبَيْهِ قَالَ: فَلَمَ اَوَادَ اَنُ يَرُكُعَ رَفَعَ يَدَيُهِ حَتَّى كَانَتَا حَدُو مَنْكِبَيْهِ قَالَ: فَلَمَّا اَوَادَ اَنُ يَرُكُعَ رَفَعَ يَدَيُهِ حَتَّى كَانَتَا حَدُو مَنْكِبَيهِ قَالَ: فَلَمَّا اَوَادَ اَنُ يَرُكُعَ رَفَعَ يَدَيُهِ حَتَّى كَانَتَا حَدُو مَنْكِبَيهِ قَالَ: فَلَمَّا اَوَادَ اَنُ يَرُكُعَ رَفَعَ يَدَيُهِ حَتَّى كَانَتَا حَدُو مَنْكِبَيهِ قَالَ: فَلَا بَعْمَ يَعْلَى اللهُ ا

ہاتھوں کوچھوڑنانہ باندھنااصل ہے، رکوع سے پہلے ہاتھ باندھنے کی دلیل آگئی ہے۔اس لیے ہم رکوع سے پہلے ہاتھ باندھنے کی دلیل نہیں آئی۔ اس لیے ہم رکوع کے بعد ہاتھ نہیں پہلے ہاتھ باندھتے۔ باندھتے۔

ت: .....آپ کا ایک رکوع کے بعد ہاتھ باند سے کے بارے میں فتو کی پڑھا اور دوست احباب کو بھی دکھایا۔ آپ نے صدیث (( اِذَا کَانَ قَائِمًا فِی الصَّلوٰةِ قَبَضَ بِیمِینِهِ عَلٰی شِمَالِهِ )) کے عموم میں شخصیص تو ثابت کردی ، مگر دوست کہتے ہیں نماز میں ہاتھوں کی صرف جیار حالتیں احادیث سے ثابت ہیں:

(۱) قیام اول میں سینے پر ہاتھ باندھنا۔ (۲) رکوع میں ہاتھوں کو گھٹٹوں پررکھنا یا کپڑنا۔ (۳) سجدہ میں ہاتھوں کو کندھوں یا چبرے کے برابرزمین پررکھنا۔ (۴) جلسہ اورتشہد میں ہاتھوں کو گھٹٹوں یا ران پررکھنا۔ ان چاروں کےعلاوہ اورکوئی حالت نہیں ملی ، تو قیام ٹانی میں ہاتھوں کولئکانے یا چھوڑنے کی کیا دلیل؟ محترم شخ اس مسئلہ میں جو کمل سنت سے قریب تر ہو، مع دلیل لکھ بھیجیں آپ کا شاکر ہوں گا۔

(فیضان کمال)

🖝: .....رکوع کے بعد قیام میں ہاتھ چھوڑنے نہ باندھنے کی دلیل ہے۔ رسول الله ﷺ تے اس قیام میں ہاتھ

<sup>🕻</sup> النسائي / كتاب الافتتاح / باب وضع اليمين على الشمال في الصلواة

المن المعلاة / نماز كرمائل المنظمة المنافعة المنظمة المنافعة المن

باند صنے کا ثبوت نہ ہوتا۔ دیکھے نماز جنازہ کے اندر میت کے لیے دعاء رسول اللہ طنے آیا ہے تابت ہے اور میت کو فن کرنے کے بعد اور فن سے قبل بھی رسول اللہ طنے آیا ہے تابت ہے۔ اب کوئی شخص اگر کے کہ نماز جنازہ سے سلام پھیرنے کے بعد اور فن سے قبل بھی دعا کرنا چاہئے اور کرے۔ اور دلیل یہ پیش کرے کہ نماز جنازہ میں دعاء اور قبر پر دعا ان دو کے علاوہ کوئی حالت نہیں ملی ، تو آیا اس کی یہ دلیل سے جھی جہاں بہرگر نہیں۔ بلکہ یہ خمانا دیا ہے دلیل ہے کہ اس مقام پر دعارسول اللہ طنے آئی ہے تابت نہیں۔ اس لیے ہم لوگ اس موقع پر دعا نہیں کرتے۔ تو آپ کے ذکر کر دہ چار مقاموں پر ہاتھوں کی کیفیت خاص ثابت ہے۔ لہذا ان مقاموں میں اس کیفیت خاص فابت ہے۔ لہذا ان مقاموں میں اس کیفیت خاص کی پابندی کی جائے گی اور رکوع کے بعد والے قیام میں وضع باندھنا رسول اللہ طنے آئی اور رکوع کے بعد والے قیام میں وضع باندھنا رسول اللہ طنے آئی ہے تابت نہیں۔ لہذا وہ کھڑے نہیں کہ نہیں کرتے ، نماز کے علاوہ کھڑے بیٹھے ہم خاص کیفیت وضع والی اختیار نہیں کرتے ، کوئکہ رسول اللہ طنے آئی ہے سے بیٹا بت نہیں تو بس اس مقام پر وضع کا ثابت نہ ہونا ارسال کی دلیل ہے۔ واللہ اعلم۔

### سجده كابيان

النبی علی البی علی فرفع یدیه فی الصلاة حین کبر وفیه ثم اشار بسبابته ثم سجد فکانت النبی علی فرفع یدیه فی الصلاة حین کبر وفیه ثم اشار بسبابته ثم سجد فکانت یداه حذو اذنیه )) اس کی سند میں کچھ خرابیاں ہیں۔ایک بیکه اس میں سفیان ثوری مدلس ہاورعن سے بیان کرتا ہا اورعبدالرزاق اس کوسفیان سے روایت کرنے میں شاذ ہے۔جیبا کہ علامه البانی رحمہ اللہ تعالی نے "تمام المنة" میں مفصل بحث کر کے بیٹا بت کیا ہے تو یہ چیز آ پ کے گوش گزار کرتا ہوں کہ آ پہمیں اپنے علم سے مستفید کرتے ہوئے ،ان چیز وں کامفصل جواب لکھ کر بھے دیں۔

( ثناءالله صدیقی ،مرکز طیبه مرید کے )

سند آپ وائل بن حجر فالنين کی بین السجد تین رفع سبابه والی حدیث بالاختصار لکھ کرفر ماتے ہیں: ''اں کی سند میں پھے خرابیاں ہیں، ایک یہ کہ اس میں سفیان توری مدلس ہے اور عن سے بیان کرتا ہے اور عبد الرزاق اس کو سفیان سے روایت کرنے میں شاذ ہے۔ جیسا کہ علامہ البانی رحمہ اللہ نے تیمام المنه میں مفصل بحث کرکے بیٹا بت کیا ہے۔'' آپ کا کلام ختم ہوا۔ اولاً آپ نے لفظ'' کچھ خرابیاں'' استعال فر مایا اور بعد میں خرابیاں سے بیٹا بت کیا ہے۔'' آپ کا کلام ختم ہوا۔ اولاً آپ نے لفظ'' کچھ خرابیاں'' استعال فر مایا اور بعد میں خرابیاں

الم كتاب الصلاة / نمازك سائل المحتال 
صرف دوبیان فرمائی ہیں۔ اُردومیں اس کی گنجائش ہے۔

ٹانیا آپ نے بیخرابیاں تمام الممنہ کے ذمہ ڈالیں جبکہ تمام المنہ میں نہ تو سفیان ثوری رحمہ اللہ تعالیٰ کی تدلیس دریں روایت کا تذکرہ ملتا ہے اور نہ ہی عبد الرزاق رحمہ اللہ تعالیٰ کے شذو ذکا۔

جو كيم شخربانى محدث البانى رحمه الله تعالى نے تمام المه ميں رقم فر مايا اسكا ظلاصه يہ بان ہى كى زبانى اك معلم حقانى: (( الذى أراه ..... والله أعلم ..... أن الثورى برى ، من هذا الخطأ ، وأن العهدة فيه على عبد الرزاق ، وذلك لسببين الأول أن عبد الرزاق وإن كان ثقة حافظا فقد تكلم فيه بعضهم ، ولعل ذلك الخ والآخر أنه خالفه عبد الله بن الوليد الخ ))

اصول ہے: ((وزیادہ راویھما مقبولہ مالم تقع منافیہ لما ھو اُوثق )) اس اصول کی رُوسے واکل بن حجر رفائٹی کی رفع سبابہ بین السجد تین والی صدیث مقبول ہے۔ صحیح یاحس امام ربانی محدث البانی رحمہ اللہ تعالی نے عبد الرزاق سے اس مقام پر خطا سرز دہونے کے برغم خود جود وسبب ذکر فرمائے ہیں۔ ان دوسبوں سے خطا ثابت نہیں ہوتی۔ شخ البانی رائٹید کی ہی مغیرہ بن شعبہ زفائش کی صدیث میں ((ومسم علی جوربیہ )) اللہ کے الفاظ پر بحث پڑھلیں آپ کی تملی ہوجائے گی۔ ان شاء اللہ تعالی سے اللہ ۱۲۲ ۱۲ سے اللہ اللہ اللہ تعالی سے دور بیہ سے دور بیہ سے دور بیہ سے دور بیہ بین اللہ تعالی سے دور بیہ سے دور بیٹ سے دور بیٹ سے دور بیہ سے دور بیٹ سے دور بیہ سے دور بیٹ سے دور بیٹ سے دور بیٹ سے دور بیہ سے دور بیہ سے دور بیٹ سے دور سے

.....مثلوة المصابيح ميں حضرت انس بنائنيئے ہے مروی ہے كه آنخضرت نے فرمایا: سجدہ میں ● اعتدال رکھو۔
 (پشت ہموار رکھو۔) اور كوئى اپنے ہاتھ زمين پر كتے كی طرح نه پھيلائے۔

اس مدیث کے تحت حاشیہ میں لکھاہے۔

سجدہ کی سجح کیفیت: حدیث کا مطلب سے ہے کہ مجدہ میں اپنے بازوؤں کوز مین پر نہ لگائے ، جبیبا کہ کتاز مین پر ان کی سجح کیفیت : حدیث کا مطلب سے ہے کہ مجدہ میں اپنے بازو کی البتا ہے۔ البتہ عورت اس حکم ہے متنیٰ ہے کیونکہ ابوداؤد نے مراسل میں زید بن ابی حبیب ہے روایت کیا ہے کہ نبی مشاعق نے دوعور توں کونماز پڑھتے دیکھا تو فر مایا: اپنے بازوؤں کوز مین پر لگا واوراس مسئلہ میں عورت مردی طرح نہیں ہے۔ حوالے کے لیے دیکھیں: ●

محمد عاصم صاحب نے تو بالکل واضح لکھاہے:

" حنفية ثا فعيه اور صنبليه كے نز ديك عورت كے ليے مجدہ ميں اپنے پيك كور انوں سے ملا ٹامسنون ہے۔ "

بخارى / الاذاك / باب لا يفترش ذراعيه في السجود حديث: ٨٢٢\_ مسلم / الصلاة / باب الاعتدال في السجود ،
 حديث: ٩٣]

<sup>🗗</sup> مشكوّة المصابيح ، حلد اوّ ل ، ص : ٥٨٥ ، مترجم و محشى ،استاذ الاساتذه محمد اسماعيل سلفي رايجير

# ي كتاب الصلاة / نمازك سائل كي المحالية 
حوالے کے لیے دیکھیں: [فقه السنّه ، حصه أول ، ص: ١٨٦ ، حاشیه نمبر: ٢ بحواله الفقه علی مذاهب الاربعة ، ج: ١ ، ص: ٢٦٢] مطبوعة أردو پرلیس لا بور - ١٩٢٠ء

اشکال: اشکال یہ ہے کہ مشکوۃ میں جواو پرتشر تکے بیان ہوئی ہے کیا احاد بٹ صحیحہ کے حوالہ سے وہ واقعنا درست ہے اور سجد ہے کی اس کیفیت کو سجے اور مسنون کیفیت کہا جاسکتا ہے۔ نماز میں عورت اور مرد کے سجد ہیں کیفیت کے حوالے سے اہلحدیث علماء کا کیا موقف ہے؟ اس موقف کے حوالے سے اس تشریح کی مناسبت اور موافقت یا مطابقت کیا ہے اور کس طرح سے ہے؟ از راہ کرم اپنی قیمتی معلومات سے راہنمائی فرما کر عنداللہ ماجور ہوں۔ (محمد یوسف فیم مرکز بی )

:.....افتراش کلب درنماز مردول اورعورتول دونول کے لیے ممنوع ہے۔ کشی مشکاۃ کالکھنا'' البتہ عورت اس کھم ہے۔ مشکل ہے کہ کونکہ ابوداؤد نے مراسل میں زید بن ابی حبیب سے روایت کیا ہے۔' الخ درست نہیں۔
کیونکہ مرسل روایت ضعیف ہوتی ہے۔ مجھے یاد پڑتا ہے کہ بیتا بعی پزید بن ابی حبیب ہیں نہ کہ زید بن ابی حبیب پھر ''عورت کے لیے سجدہ میں اپنے پیٹ کورانول سے ملانے کے مسنون' ہونے کی کوئی دلیل نہیں۔
اس سلسلہ میں جس قدرروایات پیش کی جاتی ہیں۔ سب ضعیف و کمزور ہیں۔

[ا: .....نی طفیقی کے فرمان سے جوسوال میں درج ہے واضح ہوتا ہے کہ نمازی (مرد ہو یا عورت) کواپنے دونوں ہاتھ زمین پررکھ کر دونوں کہنیاں (لیعنی بازو) زمین سے اٹھا کرر کھنے چاہیے نیز پیٹ بھی رانوں سے جدا رہے اور سینہ بھی زمین سے اونچا ہو۔ میری معزز مسلمان بہنو! اپنے پیارے رسول مشکی آئے کے ارشاد کے مطابق نماز پڑھو۔ آپ مسلمان مردوں اور عورتوں کو کیساں فرماتے ہیں۔ سجدے میں اپنے دونوں ہاتھ زمین پررکھ اور اپنی دونوں کہنیاں بلند کر۔ •

مسلم / الصلاة / باب الاعتدال في السحود

## ي كتاب الصلاة / نمازك سائل المنظمة ال

پر بیٹھنا کیا پیمسنون طریقہ ہے؟ (محمہ یونس شاکر)

A1272/1/7

- 🖚: سال! بين السجد تين بيضے كابيطريقه بھى مسنون ہے۔ 🁁
- تنسسرکوع یا تجده میں نی گیردعا پڑھتے تھے: ((سُبُحَانَكَ اللَّهُمَّ رَبَّنَا وَبِحَمُدِكَ اللَّهُمَّ اغْفِرُلِیُ)) ''
  ''اے ہمارے پروردگارالله تو پاک ہے ہم تیری تعریف بیان کرتے ہیں یا اللی مجھے بخش دے۔'' بیدعا کتی مرتبہ بڑھی جائے؟
- تعديث ( سُبُحَانَكَ اللَّهُمَّ رَبَّنَا وَبِحَمُدِكَ اللَّهُمَّ اغْفِرُلِيُ )) كى تعدادوالى كوكى آيت ياحديث اللهُمَّ اغْفِرُلِيُ )) كى تعدادوالى كوكى آيت ياحديث المحصمعلوم نهيل ـ محصمعلوم نهيل ـ محصمه معلوم نهيل ـ محصمه محصمه معلوم نهيل ـ محصمه محصمه معلوم نهيل ـ محصمه م
  - ص:....رکوع و جود میں قرآن مجید کی کوئی دعائیآ یت پڑھی جاسکتی ہے؟ (محمد یونس شاکر)
    - 🖚 :....نہیں! کیونکہ رکوع و ہجو دمیں قر آن پڑ ھنامنع ہے۔

رسول الله طشے ﷺ نے فرمایا: خبر دار! میں رکوع اور تجدے میں قر آن تکیم پڑھنے سے منع کیا گیا ہوں۔ پس تم رکوع میں اپنے رب کی عظمت بیان کرواور تجدے میں خوب دعا مانگو تہاری دعا قبولیت کے لائق ہوگی۔

21575/1/7

ت:.....رکوع اور بحدہ میں صرف ایک دعاہی پڑھ سکتے ہیں یا دوتین اکٹھی بھی پڑھ سکتے ہیں؟ (ظفرا قبال) ۔ .....رکوع اور بحدہ کے اذکار وادعیہ سے کوئی ایک ذکر و دعاء پڑھ لے فریضہ ادا ہوجائے گا، اگر دویا تمین یا زیادہ اذکار وادعیہ اسمح پڑھ لے تو بھی گنجائش ہے، بہتر ہے کہ اذکار وادعیہ جو ثابت ہیں، انہیں مختلف اوقات میں بدل بدل کر پڑھ تارہے، تاکہ تمام ٹابت شدہ اذکار وادعیہ کمل میں آتے رہیں۔

A1270/11/0

ت: ...... بحدہ میں پڑھی جانے والی ادعیہ مختلف الفاظ میں کئی اسناد سے مروی ہیں، تو سوال یہ ہے کہ کیا تمام ادعیہ مأثورہ ایک ہی بحدہ میں پڑھی جائتی ہیں یا ایک بحدہ میں ایک ہی دعا بار بار پڑھی جائے گی؟ (محمد ہاشم یزمانی)

🖝 : ....ان ادعيه كوايك بي تجده ميں جمع كرنا ،سب كو پڑھنا ،رسول الله مشيقية مسے تو ثابت نہيں \_البته بعض اہل

<sup>🏚</sup> مسلم / المساجد / باب جواز الاقصاء على العقبين

<sup>🕻</sup> بخاري ا الاذان / باب الدعاء في الركوع، مسلم / الصلاة / باب ما يقال في الركوع

<sup>🕻</sup> مسلم الصلاة / باب النهي عن قراءة القرآن في الركوع والسجود

تاب الصلاة / نماز كسائل من من الله عنده أو الدُّعَاء الذي الدُّعَاء الذي في " ("اور تعده ك

علم نے رسول اللہ مطنع میں اللہ علم نے رسول اللہ علم نے رسول اللہ علم نے رسول اللہ علی اللہ علم علم اللہ علم ال

: 🖚 کڑے رکوع میں ایک ہے زائد مسنون دعائیں پڑھی جاسکتی ہیں یانہیں؟

کہ نماز میں سجدہ میں ایک سے زائد مسنون دعائیں اور شبیح پڑھنا جائز ہے یانہیں؟

﴿ رَوْعُ وَ يَجُودُ مِينَ تَبِيحَاتَ كَى طَرِحَ كُونَى آيكِ بَى دَعَا، مَثْلًا: ﴿ سُبُحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمُدِكَ اللَّهُمَّ الْخُورُ لِي) كُوصِرفُ آيكِ بَى بار بِرْ هناچا ہے يابار بار (كئي بار) بھى بِرُ ها جاسكتا ہے؟ اخْفِرُ لِيُ) كوصرف آيك بى بار بِرْ هناچا ہے يابار بار (كئي بار) بھى بِرُ ها جاسكتا ہے؟ (محمصد بين ضلع ايب آباد)

عے: ..... ایک درست ہے عموم ادلداس پر دال ہے۔

اللہ عائز ہے اولہ کے عموم سے ماخوذ ہے۔

﴿ اللهُ مَا الْعَظِيْمِ "اور" سُبْحَانَ رَبِّى الْاَعْلَى "كم ازكم تين مرتبه بين، جيها كه حديث مين آيا ہے: (( وَذَٰلِكَ أَدُنَاهُ سُبُحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ اللَّهُمَّ اغْفِرُلِى )) ركوع و يجود مين ايك ايك مرتبه پڑھ كافى ہے۔ زياده و فعر بھی پڑھ سكتا ہے۔ حديث مين آيا ہے: (( يُكُثِرُ أَنُ يَقُولَ النِي ))

[ابن معود والنفر سے مروی ہے نبی کریم طفے آئی آئے فرمایا: ''جبتم میں سے کوئی رکوع کرے اور اپنے رکوع میں تنین مرتبہ '' سُبُحَانَ رَبِّی الْاَعْلَی '' کہا ور جب بجدہ کرے تو تمین مرتبہ '' سُبُحَانَ رَبِّی الْاَعْلَی '' کہا تو اس کا رکوع پورا ہوگیا اور بیاونی درجہ ہے۔ \* صبح حدیث ہا سے امام ابن خزیمہ اور امام ابن حبال نے صبح کہا ہے۔ مرید تفصیل القول المقبول ، ص: ٣٩٣ پردیکھیں۔]

حذيفة فرمات بين كدرسول الله طَنْيَا الله عَلَيْهِ أَركُوع بين قرمات : " سُبُحَانَ رَبِّي الْعَظِيْمِ. " •

عائشہ وظالی کہتی ہیں کہ نبی اکرم طفی آیا اپنے رکوع میں اکثر کہتے تھے: (( سُبُحَانَكَ اللَّهُمَّ رَبَّنَا وَبِحَمُدِكَ اللَّهُمَّ اغْفِرُلِیُ ))''اے ہارے پروردگاراللہ! تو پاک ہے، ہم تیری تعریف بیان کرتے ہیں، یا اللهی مجھے بخش دے۔' •

مسلم / كتاب الصلاة / باب النهى عن قراءة القرآن في الركوع والسحود ، ابو داؤد / كتاب الصلاة / باب ما يقول في ركوعه وسحوده ، النسائي / الافتتاح / باب الامر بالاجتهاد في الدعاء في السحود]

ترمذى ، ابواب الصلاة ، باب ماجاء في التسبيح في الركوع والسجود ، ابو داؤد: ٨٨٦ ، ابن ماجه: ٨٩٠

<sup>🗬</sup> مسلم / صلاة المسافرين / باب استحباب تطويل القراءة في صلاة الليل

<sup>🚭</sup> بخاري ( الاذان / باب المدعاء في الركوع ، مسلم / الصلاة / باب مايقال في الركوع ، السحود

کتاب الصلاة / نماز کے مسائل کی مسائل کے دور کا مسائل کے دور کا کہ اس کی اس کی تعریف کا کہ اس کی تعریف کا کہ اس کی تعریف کریم مسائل ہے، اس کی تعریف

نى كريم طَيْنَا الله الله على على على على بار برصة على " سُبُحَانَ الله وَبِحَمْدِه " الله پاك ہے، اس كى تعريف ساتھ ۔ •

انس بڑاٹھڑ سے مروی ہے کہ رسول اللہ طفی آئے کی نماز سے عمر بن عبدالعزیز کی نماز جس قدر مشابہت و مطابقت رکھتی تھی ،کسی دوسرے کی نہیں۔ہم نے ان کے (عمر بن عبدالعزیز کے ) رکوع اور جود کا انداز ہ لگایا تو وہ دونوں دس تبیجات کے برابر تھے۔[نسانی ، ابو داود]

حذیفہ رہ اُٹی روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ منظیمی آتا سجدے میں پڑھتے: " سُبُحَانَ رَبِّیَ الْاَعْلٰی "میرا بلند پروردگار پاک ہے۔ •

: ..... (( اَللَّهُمَّ اغُفِرُلِیُ وَارُحَمُنِیُ وَاهُدِنِیُ وَعَافِنِیُ وَارُزُفَنِی )) [ابو داؤد ، ترمذی ]اس کی سند حبیب بن الی ثابت کی تدلیس کی وجہ سے ضعیف ہے۔ تا ہم اسے حاکم و ذہبی نے صحیح کہا ہے۔[بحو الله صلاة الرسول عَلَيْنَ عَادق سيال کوڻی رحمة الله ] تخ تن حافظ زيرعلی زئی ۔ کيا بيروايت صحیح ہے، اگر صحیح نہيں تو پھرکون ی دعاء رسول الله عَلَيْنَ نماز ميں جلنے کی حالت ميں پڑھتے تھے؟

(محمد یونس شا کر ،نوشهره در کاں )

😎: ..... نمازیس دعابین السجدتین کی اسنا دی حیثیت کیاہے؟

(﴿ اَللَّهُمَّ اغَفِرُلِیُ وَارُ حَمُنِیُ وَاجْبُرُنِیُ وَارُفَعَنِیُ وَعَافِنِیُ وَاهْدِنِیُ وَارُزُقَنِیُ )) ''اے اللہ! مجھے بخش دے، مجھ پر حم فرما اور میرے نقصان پورے کراور مجھے بلندی عطافرما، مجھے

- 🦚 ابو داؤد / الصلوة / باب مقدار الركوع والسحود
- مسلم ا صلاة المسافرين ا باب استحباب تطويل القراءة في صلاة الليل
  - 🗬 مسلم / الصلاة / باب ما يقال في الركوع والسحود
- 🖨 ابو داوٌد / ابواب الركوع والسحود / باب ما يقول الرجل في ركوعه وسحوده



ہدایت دے، مجھے عافیت سے رکھ اور مجھے روزی عطا کر۔'' •

ت: ..... بين البانى رحمه الله تعالى في صفة الصلاة مين اس دعاء كوفل كرنے كے بعد تعلق مين لكھا ہے: ((ابو داؤد والترمذي و ابن ماجة والحاكم وصححه ووافقه الذهبي))

ت: ......نماز میں رکوع کی تنبیع " سُبحان رَبِّی الْعَظِیْمِ "اگر بھول کر سجدہ میں پڑھی جائے اور سجدہ کی تنبیع "سُبُحانَ رَبِّیَ الْاَعْلٰی "اگر رکوع میں پڑھی جائے تو کیا نماز صحح ادا ہوجائے گی؟ (محمد یونس شاکر)

🖝 :..... ہاں! نماز حیح اوا ہو جائے گی ،البتہ او کی وبہتر کے خلاف ہے، جان بو جھ کراییا کرنا درست نہیں۔

[رسول الله عضائليّ نے فرمایا: ''جس نے رکوع میں تین بار " سُبُحَانَ دَبِّی الْعَظِیْم "کہااس کا رکوع پورا ہوگیا، مگریہ کم از کم تعداد ہے اور جس نے مجدہ میں تین بار" سُبُحَانَ دَبِّیَ الْاَعْلٰی "کہااس کا مجدہ پورا ہوگیا، مگریہ کم از کم تعداد ہے۔' [ابو داؤد ، ابن ماجه]]

🖝 : .....عبد ہیں جاتے وقت اور سجد ہ ہے سراٹھاتے وقت رفع البیدین کا کیا حکم ہے؟ ( قاسم بن سرور )

ت : .... الله بخارى اور صحيح مسلم مين عبد الله بن عمر في الله بحود ) على حديث مين بن ( وَ لَا يَفُعَلُ ذَلِكَ فِي السُّهُودِ ))

" اور آپ مِنْ الله مِنْ الله عن الله بن نه كرتے تھے۔ " • تو رسول الله مِنْ الله عَلَيْ الله عن الله بن الله عن الله بن الله عن الله بن الله عن الله بن الله

:.....کیا سجدے میں پڑ کرآ دمی اُردو، پنجا بی میں دعا کرے یا عربی میں آپ مطنطقی ہے درود بھی پڑھ سکتا ہے، اور قرآ نی دعا کیں بھی پڑھ سکتا ہے؟ (حامد رشید، لا ہور)

ے:.....جد ہُنماز میں عربی کے علاوہ کسی بھی زبان میں دعاء بھی نہیں کرسکتا۔ وُرود کا مقام نماز میں بہلا اور دوسرا قعدہ ہے۔ بحیدہ ورکوع میں قرآن پڑھنے کی ممانعت آئی ہے۔

ز خبر دار! میں رکوع اور تجدے میں قر آنِ تھیم پڑھنے سے روکا گیا ہوں۔ پستم رکوع میں اپنے رب کی عظمت بیان کر واور تجدے میں خوب دعا ما گوہتمہاری دعا قبولیت کے لاکق ہوگی۔ ] ● ۲۹ / ۲۹ / ۲۹ ۸ ه

ابو داود / الصلاة / باب الدعاء بين السحدتين ، ترمذى / الصلاة / باب ما يقول بين السحدتين ، السنن الكبرى للبيهقى /
 باب ما يقول بين السحدتين فذكوره وعاء كمل الفاظ كل ايك جكميل بين تنبول روايات كم مجموع سے بياتا بت بين -

بخارى / الأذان / باب رفع اليدين اذا كبر واذا ركع واذا رفع ، مسلم / الصلاة / باب استحباب رفع اليدين حذوا المنكبين
 مع تكبيرة الاحرام والركوع وفي الرفع من الركوع وأنه لا يفعله اذا رفع من السحود

<sup>🗗</sup> مسلم / الصلاة / باب النهي عن قراءة القرآن في الركوع والسجود

### تشهدكابيان

- ت:...... تورک کرنے کاصحیح طریقہ بتا کمیں ۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ نبی منطق آیا جب بیار ہوئے تو اس وقت تورک کرتے تھے؟ (شاہرسلیم ، لا ہور)
- ت .....تورک کاضیح طریقہ یہ ہے کہ نمازی آخری قعدہ میں اپنے دائیں قدم کو کھڑا کرلے اور ہائیں قدم کو دائیں پنڈلی کے نیچے سے نکال کرز مین پر بیٹھ جائے۔ جولوگ کہتے ہیں کہ:'' نبی مطفے آج جب بیار ہو گئے تو اس وقت تورک کرتے تھے۔'' ان لوگوں سے ان کے اس وعویٰ کی دلیل طلب فرمائیں ، مجھے تو کوئی الی بات معلوم نہیں۔
- : ...... ایک دن نماز فجر کی جماعت میں تشہد میں ایک شخص کے دائیں جانب والے شخص نے بایاں پاؤں دائیں جانب تکالا اور بائیں جانب والے شخص نے بھی بایاں پاؤں دائیں جانب نکالا ، یعنی تورک کیا۔ سلام پھیرنے کے بعد درمیان والے شخص نے دائیں بائیں جانب والے دونوں شخصوں کو کہا کہتم دونوں نے مجھے آہ وزار کردیا ہے۔ پاؤں اُس وقت نکالنا چاہیے جس وقت آ دمی اکیلا نماز پڑھے کیا اُس شخص نے جو پچھ کہا ہے، قرآن وحدیث کے مطابق ہے؟ (مجمدا میں گرجا کھی، گوجرانوالہ)
- ت: .....صحیح بحاری / کتاب الأذان / باب سنة الحلوس فی التشهد میں ہے ابو حمید ساعدی رُفَاتُونَا فرماتے ہیں: بی کریم طفّے آیا نظم : (﴿ فَإِذَا جَلَسَ فِی الرَّ کُعَتَیْنِ جَلَسَ عَلَی رِ جُلِهِ الیُسُرای وَنَصَبَ الْکُونَانِی ، وَإِذَا جَلَسَ فِی الرَّ کُعَةِ الآخِرةِ قَدَّمَ رِ جُلَهُ الیُسُرای وَنَصَبَ اللَّخُرای ، وَقَعَدَ عَلَی النَّیْمُنی ، وَإِذَا جَلَسَ فِی الرَّ کُعَةِ الآخِرةِ قَدَّمَ رِ جُلَهُ الیُسُرای وَنَصَبَ اللَّحُرای ، وَقَعَدَ عَلَی النَّی مُن ، وَإِذَا جَلَسَ فِی الرَّ کُعَةِ الآخِرةِ قَدَّمَ رِ جُلَهُ الیُسُرای وَنَصَبَ اللَّحُرای ، وَقَعَدَ عَلَی مَقْعَدَتِه ))[" وورکعتوں میں بیضے تو بایاں پاؤل بچھا کر بیضے اور دایاں پاؤل کھڑا رکھے ، پھرا پی نشستگاہ کیل بیٹ رکعت میں بیضے تو بایاں پاؤل آ گے کرتے اور دایاں پاؤل کھڑا رکھے ، پھرا پی نشستگاہ کیل بیٹ جاتے۔"]

تورک کا اکیلے یاامام کے ساتھ خاص ہوناکس آیت یا ثابت حدیث میں وار دنہیں ہوا، پھرورمیانے قعدہ میں افتر اش بھی اسی حدیث میں مذکور ہے،اگرتو رک کوغیر مقتدی کے ساتھ خاص کیا جائے ،تو افتر اش بھی غیر مقتدی کے ساتھ خاص ہوگا۔ و اللا زم کماتری

باقی اذیت کینچانا دوسرول کوآه وزار کرنا درست نہیں ، نیتورک میں اور ندہی افتراش میں۔

# الله على المسلاة / نماز كرمائل 
ے:.....تشہد میں بائیں بازوکوتان کررکھنا اور دائیں میں خم رکھنا کیسا ہے؟ مندرجہ بالاسوالات کا جواب دیں اور عنداللّٰد ما جود ہوں۔ (محمد ہاشم پز مانی)

تَ :..... بحواله الى واؤداوروارى مثكاة من به : ((عن وائل بن حجر عن رسول الله عَلَيْهِ قَالَ: ثُمَّ جَلَسَ ، فَافْتَرَشَ رِجُلَهُ الْيُسُرِى وَوَضَعَ يَدَهُ الْيُسُرِى عَلَى فَحِذِهِ الْيُسُرِى وَحَدَّ مِرُفَقَهُ الْيُسُرِى وَحَدَّ مِرُفَقَهُ الْيُسُرِى عَلَى فَحِذِهِ الْيُسُرِى وَحَدَّ مِرُفَقَهُ الْيُسُرِى عَلَى فَحِذِهِ الْيُسُرِى وَحَدَّ مِرُفَقَهُ الْيُسُرِى عَلَى فَحِذِهِ الْيُسُرِى وَحَدَّ مِرُفَقَهُ الْيُسُرِى وَوَضَعَ يَدَهُ الْيُسُرِى عَلَى فَحِذِهِ الْيُسُرِى وَحَدَّ مِرُفَقَهُ الْيُسُرِى وَالْيُسُرِى وَاللَّهُ عَلَى فَحِذِهِ الْيُسُرِى وَاللَّهُ عَلَى فَحِذِهِ الْيُسُرِى وَاللَّهُ عَلَى فَعِدِهِ اللَّهُ مَنْ فَعَلَى فَعِدَهُ اللَّهُ عَلَى فَعِدِهِ اللَّهُ مَنْ فَاللَّهُ عَلَى اللهُ اللَّهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ 

ت: .....نماز میں تشهداولی میں دُرووشریف واجب ہے، یاغیرواجب۔ جوامام یامقندی قصداً پہلے تشهد میں دُروو ند پڑھے تونماز ہوجائے گی؟ (محمد پوسف ڈوگر)

: .....الله تعالیٰ کا تھم ہے: ﴿ صَلُّواْ عَلَیْهِ وَسَلِّمُوْا تَسُلِیْمًا ﴾ سلام تشهدہ اور صلاۃ درود ہے۔الله تعالیٰ نے دونوں کا تھم دیا ہے۔ کتاب وسنت سے پہلے قعدہ میں دُرود کا نہ پڑھنا ٹابت نہیں۔ آیت کریمہ اور احادیث کا تقاضا یہی ہے کہ تشہد سلام کے ساتھ صلاۃ دُرود بھی ہو۔ ویکھے نماز کے علاوہ خضر سلام کے ساتھ مجھی صلاۃ ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ۱۲۲۷/۷۸ ھ

: ...... ہمارے ہاں ایک مولانا ہیں، جن سے میں نے نماز کے تشہد میں وُرود ریڑھنے کے متعلق پوچھا تو انہوں نے نے فر مایا کہ پہلے اور دوسر نے تشہد میں یعنی دونوں تشہد میں وُرود ریڑھنالا زمی ہے۔ اور اس کا حوالہ انہوں نے نسائی جلداول کے باب نور کعات وقر کیے بڑھنے ہیں دہاں سے دکھلایا۔ میں نے عملاً ایسا کرنا شروع کر دیا، مگر چندایام کے بعد دوسر مولانا نے فر مایا کہ پہلے تشہد میں تو وُرود نہیں پڑھنا چاہیے، دلیل کے مطالبے پر انہوں نے منداحمہ کا حوالہ دیا اور وہ حدیث والاصفحہ فو ٹو کا پی مجھے دے دیا۔ اب مجھے نہیں علم کہ وہ حدیث سے یاضعیف۔ اس حدیث میں عبداللہ بن مسعود ہوائے نے تشہد کو بیان کیا ہے۔

آپ برائے مہر بانی فر ماکر بتائیں کہ آیا ہے حدیث درست ہے یاضیح ہے ، یا پھرضعیف ہے اور اس مسئلہ کاضیح حل ککھ کر جلد از جلد روانہ کریں۔ میں مسند احمد کا عبداللہ بن مسعود خلافۂ والی حدیث کی فوٹو کا پی والاصفی بھی آپ کو بھیج رہا ہوں۔ آپ اس کی صحت کے متعلق بھی ضرور تحریفر مائیں۔

<sup>🕕</sup> ابو داود / كتاب الصلاة / باب كيف الحلوس في التشهد

((عن عبدالله بن مسعود ، قال: عَلَمني رسولُ الله عَلَيْ التَشَهُد في وسَطِ الصلاةِ وفي آخرها فكنا نَحْفَظُ عن عبدالله حين أخبرنا أن رسول الله عَلَيْ عَلَمه إِيَّاه ، قال: فكان يقول إذا جَلَسَ في وَسُطِ الصَّلاةِ وفي آخِرِهَا عَلى وَرِكِه اليُسُرى: " التَّحِيَّاتُ لِلهِ وَالصَّلَوَاتُ وَالطَّيِبَاتُ السَّلامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ ، وَرَحْمَهُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ ، السَّلامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللهِ الصَّالِحِينَ ، أَشُهَدُ أَن لاَ إِلهَ إِلاَ اللهُ وَبَرَكَاتُهُ ، السَّلامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللهِ الصَّالِحِينَ ، أَشُهدُ أَن لاَ إِلهَ إِلاَ اللهُ وَبَرَكَاتُهُ ، السَّلامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللهِ الصَّالِحِينَ ، أَشُهدُ أَن لاَ إِلهَ إِلاَ اللهُ وَبَرَكَاتُهُ ، السَّلامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللهِ الصَّالِحِينَ ، أَشُهدُ أَن مُحَمَّد عَبُدُهُ وَرَسُولُهُ "قال: ثم إن كَانَ فِي وَسُطِ الصلاة نَهضَ ، حين يَفُرُغ مِن تَشَهُدِهِ ، وَإِن كَانَ فِي آخِرِها، دَعَا بعد تَشَهْدِهِ بِمَا شَاءَ الله أن يَدُعُو، يَفُومُ عَن تَشَهُدِه ، وَإِن كَانَ فِي آخِرِها، دَعَا بعد تَشَهْدِه بِمَا شَاءَ الله أن يَدُعُو، ثِمُ مُن تَشَهُدِه ، وَإِن كَانَ فِي آخِرِها، دَعَا بعد تَشَهْدِه بِمَا شَاءَ الله أن يَدُعُو، ثَمُ يُسَلِّمُ ))[صحيح ، وهذا إسناده حسن من أحل ابن إسحاق - وهو محمد - وقد صرح بالتحديث ، فانتفت شبهة تدليسه ، وباقي رحاله ثقات رحال الشيخين ـ يعقوب: هو ابن ابراهيم بن عبدالرحمن بن عوف وأخرجه ابن خزيمة (٧٠٠٧) و الطحاوى في شرح معاني الآثار: ٢٦٢/١ من طريق ابن اسحاق ، بهذا الإسناد وقد سلف برقم (٣٦٦٢) من طريق الأعمش ، عن شقيق ، عن ابن مسعود]

(محمد اسلم قاضي بن محمد انور قاضي ، سيالكوث )

ت : ..... آپ نے منداما م احمد رحمہ اللہ تعالی کے حوالہ سے عبداللہ بن مسعود رفائی والی حدیث کی فوٹو کا پی ارسال فرمائی ۔ تو اس میں بیدالفاظ آئے ہیں: (﴿ فَکُنّا نَحُفَظُ عَنُ عَبُدِ اللّٰهِ حِینَ أَخْبَرَنَا أَنَّ رَسُولَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَیٰهِ وَسَلَّمَ عَلَّمَهُ إِیّاهُ )) اہل علم جانے ہیں کہ یہ اسود بن پزیزخی رحمہ اللہ کا کلام ہے، اس کے بعد الفاظ ہیں: (﴿ قَالَ: فَکَانَ یَقُولُ اِذَا جَلَسَ اللهِ )) تو اس عبارت میں کان، یقول اورجلس والی ضمیریں اگر عبداللہ بن مسعود روائی کی طرف لوٹائی جا کیس تو سند متصل بنے گی، روایت مجمع ہوگی، مگر موقوف ہونے کی بناء پر دین میں جمت و دلیل نہیں بن عتی ۔ اور اگر مینمیریں رسول اللہ طفی آئے ہم کی طرف لوٹائی جا کیں اللہ علی اللہ طفی آئے ہم سے بیان کرنے کی بناء پر مرسل ہوگی اور مرسل روایت سے قول کے مطابق جمت نہیں ہوتی، ضعیف و کمزور ہوتی ہے۔ تو دونوں صورتوں میں بیروایت در میانے قعدے ہیں دُرود نہ پڑھنے کی دلیل نہیں ہنتی۔

الم كاب الصلاة / نمازك سائل كي المحافظة المحافظ

درست به اوربيروايت موقوف به - چنانچ هي ابن خزيمه كى بطريق عبدالاً على روايت كالفاظ بين (( عَنُ أَبِيهِ أَنَا عَبُدُ اللهِ بَنُ مَسْعُودٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَىمَهُ التَّشَهُّدَ فِى الصَّلاَةِ قَالَ: كُنَّا نَحُفَظُهُ عَنُ عَبُدُ اللهِ بَنِ مَسْعُودٍ كَمَا نَحُفَظُ حُرُونَ القُرُآنِ الوَاوَ وَالاَلِفَ ، فَإِذَا جَلَسَ عَلَى وَرِكِهِ عَبُدِ اللهِ بَنِ مَسْعُودٍ كَمَا نَحُفَظُ حُرُونَ القُرُآنِ الوَاوَ وَالاَلِفَ ، فَإِذَا جَلَسَ عَلَى وَرِكِهِ النُسُرَى قَالَ: التَّحِيَّاتُ الن ١١٥/ ٢٠٢١]

پھراس روایت کودرمیانے قعدے میں دُرودنہ پڑھنے کی دلیل بنایا جائے ، توبیآ خری قعدے میں دُرود نہ پڑھنے کی بھی دلیل سنے گی ، کیونکہ اس کے آخر میں بی عبارت بھی موجود ہے: ﴿﴿ وَإِنَّ كَانَ فِي آخِرِهَا دَعَابَعُدَ تَشَهُّدِهِ بِمَا شَآءَ اللَّهُ أَنُ يَّدُعُوَ ثُمَّ يُسَلِّمُ ﴾ والله اعلم۔

[احادیث میں وُرود کی بردی فضیلت وارد ہے۔ نماز میں اس کا پڑھناوا جب ہے یا سنت؟ جمہور علمائے کرام اسے سنت سمجھتے ہیں ۔اورامام شافعی اور بہت سے علاء واجب ۔ان کے نز دیک پہلے تشہد میں بھی دُرود پڑھنے کی وہی حیثیت ہے، جوآ خری تشہد میں پڑھنے کی ہے۔ تا ہم اس سے بدواضح ہے کہ پہلے تشہد میں دُرود پڑھنا یقیناً مستحب عمل ہے۔اس کے لیے مختصر دلائل ملاحظہ فر مائیں۔ایک دلیل بیہ ہے کہ منداحمہ میں تھیجے سند سے مروی ہے کہ ایک شخص نے نبی <u>طشکائی</u>ا ہے سوال کیایارسول اللہ <u>طشک</u>ائیا ؟ آپ پرسلام کس طرح پڑھنا ہے؟ بیتو ہم نے جان لیا ( کہ ہم تشہد میں (( اَلسَّلاَمُ عَلَیْكَ )) پڑھتے ہیں۔) لیکن جب ہم نماز میں ہوں تو آپؓ پر درود کس طرح پڑھیں؟ تو آپؓ نے درود ابرامیمی کی تلقین فرمائی \_[الفتح الربانی ، ج: ٤ ، ص: ٢٠ ، ٢١] منداحد کے علاوہ بدروایت سیح ابن حبان ،سنن کبری ،بیبیق ،متدرک حاکم ،ابن خزیمه میں بھی ہے۔اس میں صراحت ہے کہ جس طرح سلام نماز میں پڑھا جاتا ہے۔ یعنی تشہد میں ای طرح بیسوال بھی نماز کے اندر درود پڑھنے سے متعلق تھا؛ نبی مشیر کے اندرورود ابرا میمی پڑھنے کا حکم فرمایا۔جس ہےمعلوم ہوا کہ نماز میں سلام کے ساتھ درود بھی پڑھنا چاہیے۔اوراس کا مقام تشہد ہے۔اور حدیث میں بیعام ہے،اسے پہلے یا دوسرت تشہد کے ساتھ خاص نہیں کیا گیا ہے۔جس سے بیاستدلال کرنالیجے ہے کہ (پہلے اور دوسرے) دونوں تشہد میں جہاں سلام پڑھا جاتا ہے۔ وہاں درود بھی پڑھا جائے۔اور جن روایات میں تشہداول کا بغیر درود کے ذکر ہے ، انہیں سورۃ احزاب کی آیت: ﴿ صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا ﴾ کے نزول ہے پہلے محمول کیا جائے گا۔

لیکن اس آیت کے نزول یعنی ۵ ہجری کے بعد جب نبی طفی آیا نے صحابہ کے استفسار پر درود کے الفاظ مجسی بیان فر مادیئے تو ابنماز میں سلام کے ساتھ صلوۃ (درود شریف) کا پڑھنا بھی ضروری ہوگیا۔ چاہے وہ پہلاتشہد ہو

الله المسلاة / نازك سائل المنظمة المن

یا دوسرا۔ اس کی ایک اور دلیل یہ ہے کہ حضرت عائشہ وٹا ٹھانے بیان فرمایا کہ نبی مظفی آنے (بعض دفعہ) رات کو ۹ رکعات ادا فرماتے ، آٹھویں رکعت میں تشہد بیٹے تو اس میں اپنے رب سے دعا کرتے اور اس کے پینمبر پر درود پڑھتے ، پھر سلام پھیرے بغیر کھڑے ہوجاتے اور نویں رکعت پوری کرکے تشہد میں بیٹے تو اپنے رب سے دعا کرتے اور اس کے پینمبر پر درود پڑھتے اور پھر دعا کرتے ، پھر سلام پھیر دیتے۔ ۱س میں بالکل صراحت ہے کہ نبی طفی آنے آئی رات کی نماز میں پہلے اور آخری دونوں تشہد میں درود پڑھا ہے۔ یہ اگر چنفی نماز کا واقعہ ہے۔ لیکن مذکورہ عمومی دلائل کی آپ کے اس عمل سے تائیہ ہوجاتی ہے۔ اس لیے اسے صرف نفلی نماز تک محدود کر دینا ہی خہیں ہوگا۔ ۱

اگر کوئی شخص تشہد کے بعد دعا کرنا جا ہے تو بھی جائز ہے۔ نبی ﷺ آئے آنے فر مایا:'' جبتم دور کعت پر بیٹھوتو التحیات کے بعد جود عازیادہ پہند ہووہ کرو۔'' ●

اور دعا سے پہلے درود پڑھنا چاہیے۔رسول الله طفیقاتیا نے سنا ایک آ دمی نماز میں دعا کرر ہا تھا۔ آپ طفیقاتیا نے فر مایا: ''اس نے جلدی کی نماز میں پہلے الله کی تعریف کرو، پھر نبی طفیقیتیا پر درود بھیجو، پھر دعا کرو۔'' •

لہٰذا درمیانی تشہد میں تشہد کے بعد درود اور دعا بھی کی جاسکتی ہے۔ [نمازِ نبویٌ۱۹۳،۱۹۲، ڈاکٹر سید شفیق الرحمٰن خطاط ہے]

صحابہ کرام بڑن اللہ عنی نے دریا دت کیا کہ یا رسول اللہ مطنے ایک ہم لوگوں نے .....تشہد میں .....آپ مطنع ایک سلام سیخ کا طریقہ تو جان لیا، مگر آپ مطنع ایک ہے ہم آپ مطنع ایک کے مردود کس طرح بھیجیں؟ تو آپ مطنع ایک میں کہ ہم آپ مطنع ایک کے ملک مُحمّد .... "[الحدیث] کہا کرو۔ پہلے یا دوسر نے تشہد کی قید کے بغیرار شاوفر مایا کہ تم لوگ" اَللّٰهُ مَّ صَلِّ عَلَیٰ مُحَمّد اِللہ میں اس اس مدیث میں پہلے تشہد میں بھی آپ مطنع ایک میں اس کی صراحت کی مشروعیت پر دلیل موجود ہے، امام شافعی براللہ کی مراحت کی ہے۔ اور امام نوو کی براللہ نے مجموعہ (۲۱۳۳) میں اس کی صراحت کی ہے۔ اور امام نوو کی براللہ نے مجموعہ (۲۱۳۳) میں اس کی صراحت کی ہے۔ اور امام نوو کی براللہ نے مجموعہ (۲۱۳۳۳) میں اس کی صراحت کی ہے۔ اور امام نوو کی برائید نے مجموعہ سے مطبقات کے مثان فید کے بہاں یہی میچ ہے۔ اور روضہ (۱۲۳۳) میں اس کی افراد یا ہے، اور ابن رجب نے طبقات

السنن الكبرئ، للبيهقى، ج: ٢، ص: ٧٠٤، طبع جديد سنن نسائى مع التعليقات السلفيه، كتاب قيام الليل، ج: ١، ص
 ٢٠٢، مريبط نظـ وضفة صلوة النبي ﷺ للالباني، ص: ١٤٥

<sup>🗗</sup> تفسير احسن البيان ، سورة الاحزاب آيت ٦ ٥ كاعاشير

<sup>🖨</sup> نسائي / كتاب التطبيق / باب كيف التشهد الاول ، حديث: ١١٦٣

<sup>🗗</sup> ابو داؤد / ابواب الوتر / باب الدعاء حديث: ١٤٨١ است حاكم اورذ مين في حيح كهاب.

کی کتاب الصلاة ر نماز کے سائل میں کو کہ اور ابن رجب نے کو کھی اس سے اپی رضا کا الحتا بلہ (۱۲۰ ۲۸) میں اے وزیرا بن ہمیر وضی کا ند ہب مختار بتایا ہے، اور ابن رجب نے خود بھی اس سے پی رضا کا اظہار کیا ہے۔ تشہد میں نبی مطبقاً آنا پر درود پر صفے کے بارے میں بہت ی حدیثیں آئی ہیں، مگران میں سے کسی ایک حدیث میں بھی درود کے دوسر نے تشہد کے ساتھ خاص ہونے کا ذکر نہیں، بلکہ ساری حدیثیں عام ہیں۔ جو دونوں تشہد کو شامل ہیں۔ پہلے تشہد میں درود پر صفے سے روکنے والوں کے پاس کوئی ایک سے ویل نہیں ہے۔ جو جمت بن کے، اس طرح جولوگ تشہد اول میں نبی مطبقاً آنا پر درود پر صفے وقت "اکل ہُمّ صَلّ علیٰ مُحمّد " سے زیادہ پھی کہا مروہ بچھتے ہیں ان کے پاس بھی سنت رسول مطبقاً آنا ہے کوئی دلیل نہیں، بلکہ ہم تو کہتے ہیں کہ جس نے صرف" اللہم صل علی محمد " کہنے پر اکتفا کیا اس نے نبی مطبقاً آنا کے فرمان سابق (( فُولُوا: اللہم صلی علی محمد " کہنے پر اکتفا کیا اس نے نبی مطبقاً آنا کے فرمان سابق (( فُولُوا: اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد سے النے )) کی بجا آ وری نہیں گی۔ •

الشافعي إلى أن الصلوة في القعدة الأخيرة فرض والجمهور على أنها سنة والمعتمد عندنا الوجوب وفي الصلاة عليه قولوا استدل بذلك على وجوب الصلاة عليه المعتمد بعد التشهد [كتاب الصلوة عون المعبود ، باب الصلوة على النبي العد التشهد]

وقال الشيخ عبيدالله المباركفورى في مرعاة بعد ذكر دلائل الفريقين والأحوط عندى وجوبها [مرعاة المفاتيح ج: ٣ كتاب الصلوة / باب الصلوة على النبي النبي وقال الامام محمد بن على بن محمد بن عبدالله الشوكاني في نيل الأوطار بعد ذكر دلائل الفريقين والحاصل أنه لم يثبت عندى من الأدلة ما يدل على مطلوب القائلين

بالوجوب. [نيل الأوطار / باب ماجاء في الصلاة على رسول الله ﷺ]

أيها الشيخ بيّن لى فى هذه المسئلة بيانا واضحاً بالدليل من الكتاب والسنة هل الصلواة على النبي عَلَيْقَ بعد التشهد واجب أم لا؟ والأجر عندالله ))

(محمد مالك، جامعة محمدية)

نسس فقد سألتني: هل الصلاة على النبي ﷺ بعد التشهد واجبة أولا؟ فالجواب بتوفيق الله الوهاب الذي بيده أزمة الصواب أن الصلاة على النبي ﷺ بعد التشهد

صفة صلاة النبي اردو محمد ناصر الدين الباني ، ص: ٢٢٩

#### ي كتاب الصلاة / نازك سائل كي المحالية 
واجبة ، والدليل على ذلك قوله تعالى فى سورة الأحزاب: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوُا صَلُّوا مَلُوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسُلِيْمًا ﴾ وَمَا أَخرجه ابن خزيمة فى صحيحه من حديث فضالة بن عبيد الأنصارى: أن رسول الله عَلَيْهَ رآى رجلا يصلى لم يحمد الله ، ولم يمجده ، ولم يصل على النبى عَلَيْهَ ، وانصرف ، فقال رسول الله عَلَيْهَ : عجل هذا فدعاه ، وقال له ولغيره: إذا صلى احدكم فليبدأ بتمجيد ربه والثناء عليه ، وليصل على النبى عَلَيْهَ نم يدعو بما شاء (١/١٥) ومن حديث أبى مسعود عقبة بن عمر والأنصارى: قال: أقبل رجل ، حتى جلس بين يدى رسول الله عَليْهَ ونحن عنده ، فقال: يا مسول الله أما السلام فقد عرفناه ، فكيف نصلى عليك إذا نحن صلينا فى صلاتنا صلينا على الله عليك؟ قال: فصمت حتى أحببنا أن الرجل لم يسأله ، ثم قال: إذا أنتم صليتم على فقولوا: الله مَ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ الحديث (١/٢١٥) وقد وقع فى بعض الروايات الصحيحة لهذا الحديث: أمرنا الله أن نصلى عليك يا رسول الله فكيف نصلى عليك الن رسول الله فكيف نصلى عليك الن رسول الله فكيف نصلى عليك المن عليك المن عليك المناه ، ثم قال المناه عليك المناه عليك المناه عليك المناه عليك المناه عليك الله فكيف نصلى عليك المناه الله فكيف نصلى عليك المن عليك المناه )

ت : .....تشهر میں شہادت کی اُنگلی کو کس وقت حرکت دی جائے۔اَشُهَدُ اَنَ لَّا اِللهِ اِلَّا اللَّهُ پریا جیسے ہی التحیات شروع کریں۔ (حافظ محمد فاروق تبسم)

:....تشهد بیشی التیات شروع کرتے ہی اُنگی اُٹھا لے کیونکہ حدیث میں آیا ہے: (( إِذَا جَلَسَ لِلتَّشُهُدِ

رَفَعَ إِصْبَعَهُ السبابة)) •[''جب آپ تشهد کے لیے بیشے توشهادت کی اُنگی اُٹھاتے۔''] اور نحو ذلك
من الألفاظ، إِلَّا اللَّهُ پِ اُنگی اُٹھانے کی کوئی آیت یاضی حدیث مجھ معلوم نہیں۔ ۱٤۲۱/۳/۲ میں مری نماز میں جری اور جری نماز میں سری قراءت کرنے سے جدہ سہو ہے یانہیں؟ ( قاسم بن سرور)

ع:....نيس اظهرعمر كانمازي سرى بين اورحديث من آتا ب: (( يُسْمِعُنَا الآيةَ أَحْيَانًا ))

[ابوقادہ زبائی سے روایت ہے کہ رسول اللہ منظے آتاتی ظہر وعصر کی پہلی دور کعتوں میں سورت فاتحہ اور کوئی ایک سورت پڑھتے تھے اور بھی کھار ہمیں ایک آ دھ آیت (بلند آواز سے سورت پڑھتے تھے اور بھی کھار ہمیں ایک آ دھ آیت (بلند آواز سے پڑھ کر) سناویتے تھے۔ 9

<sup>🕕</sup> مسلم/المساجد/باب صفة الجلوس في الصلاة

<sup>🗗</sup> صحيح بخاري / الاذاك / باب يقرا في الاخريين بفاتحة الكتاب ، صحيح مسلم / الصلاة / باب القراءة في الظهر والعصر

المن الملاة / نازك ما كالمن المناب ا

👁 : .... کیا ہر فرض نماز کے بعد ہاتھ اٹھا کر دعا مانگی جائے گی؟ 💎 (محمد یونس شاکر ،نوشہرہ ورکاں )

سے: .....قرض نماز کے بعد دعاء رسول اللہ طلط اللہ علی است ہے قوانی بھی اور عملاً بھی۔ البعتہ فرض نماز کے بعد دعاء میں ہاتھ اٹھانا رسول اللہ طلط اللہ علی حقابی رسالہ کا مطالعہ مفید رہے گا۔ رہی آپ کی درج کردہ نماز ادھوری والی روایت تو وہ کمزور ہے ایسے ہی ((الدعاء مخ العبادة)) والی روایت بھی کمزور ہے۔ باقی حدیث ((إِنَّ اللَّهُ عَاءً هُوَ الْعِبَادَةُ)) وار الدعاء مخ العبادة )) والی روایت بھی کمزور ہے۔ باقی حدیث ((إِنَّ اللَّهُ عَاءً هُوَ الْعِبَادَةُ)) وار الدعاء مخ العبادة ) والی روایت بھی کمزور ہے۔ باقی حدیث ((قال علی نواع نہیں ، کونکہ حدیث من نواع نہیں ، کونکہ حدیث من نواع نہیں ، کونکہ وعاء عبادت ہے اور فرض نماز کے بعد قبول ہوتی ہے۔ کو چیز فرض نماز کے بعد عا بت نہیں ، وہ ہاتھ اٹھانا ہے نہ کہ دعاء کرنا۔ واللہ اعلم۔

🖝 :.....فرض نماز کے بعدامام اور مقتدی ہاتھ اٹھا کر دعا کر سکتے ہیں یانہیں؟ (امین اللہ محمدی)

ت :....فرض نماز کے بعد ہاتھ اٹھا کر دعاءرسول اللہ طنے آئے ہے ثابت نہیں۔البتہ فرض نماز کے بعد دعاءرسول اللہ طنے آئے ہے تابت ہے قولاً بھی اورعملاً بھی۔ ۲۳ / ۲۶ / ۲۶ ۸ ھ

#### نماز کے بعدمسنون اذ کار

کے حضرت ابن عباس فالحین روایت کرتے ہیں کہ میں رسول اللہ ﷺ کی نماز کا تمام ہونا تکبیر (اللہ اکبر کی آواز) ہے پہچان لیتا تھا۔ • \*

یعنی نبی ﷺ فرض نماز کا سلام پھیر کراو نجی آواز سے اللہ اکبر کہتے تھے۔اس سے ثابت ہوا کہ امام اور مقتدیوں کونماز سے فارغ ہوتے ہی ایک بار بلندآواز سے ((اللّٰهُ اَکُبَرُ )) کہنا چاہیے۔

﴿ مَعْرَت ثُوبان وَلَا ثُنَّهُ روايت كرتے مِيں كه نبى كريم ﷺ جب اپنى نمازختم كرتے تو (تين بار) فرماتے: ((اَسُتَغُفِرُ اللَّهَ ، اَسُتَغُفِرُ اللَّهَ ، اَسُتَغُفِرُ اللَّهَ ،) پُر (بي) پُر ہے:

(( اَللَّهُمَّ أَنْتَ السَّلامُ وَمِنْكَ السَّلامُ تَبَارَكُتَ يَا ذَالْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ ))

" یا المی تو (( اَکسَلاَمُ )) ہے اور تیری ہی طرف سے سلامتی ہے،اے ذوالجلال والا کرام! تو براہی

بابرکت ہے۔''

احمد ، ترمذى ، نسائى ، ابن ماجه / كتاب الدعاء باب فضل الدعاء

<sup>•</sup> بخارى ، صفة الصلوة (الاذاك) باب الذكر بعد الصلاة ، حديث: ٨٤١ ، ٨٤٢ ومسلم / المساجد / باب الذكر بعد الصلاة ، حديث: ٨٤٣ عديث: ٨٤٣

تنبيه: دعائے رسول منتظامی میں اضافه:

جس طرح دعائے اذان میں لوگوں نے اضافہ کررکھا ہے، ای طرح اس دعامین بھی لوگوں نے زیادتی کی ہوئی ہے۔ وہ زیادتی ملاحظہ ہو: (( اَللّٰهُ مَّ اَنْتَ السَّلاَمُ وَمِنْكَ السَّلاَمُ )) رسول الله عظیما ہے۔ کس آگے: (( وَإِلَيْكَ يَرُجِعُ السَّلاَمُ حَيِنَا رَبَّنَا بِالسَّلاَمِ وَأَدْخِلْنَا ذَارَ السَّلاَمِ )) کا اضافہ کررکھا ہے۔ کس قدرافسوں کا مقام ہے کہ شروع اورا خیر میں رسول الله عظیما ہے الفاظ اور درمیان میں خودا پی طرف سے دعائیہ جملے بوصا کر حدیث رسول علیمول گئے تھے یا دعا تاقص جملے بوصا کر حدیث رسول علیما متوں نے کی ہے؟ اگرکوئی ہے۔ معاذ الله! کیا آپ یہ جملے بعول گئے تھے یا دعا تاقص چھوڑ گئے تھے، جس کی جمیل امتوں نے کی ہے؟ اگرکوئی کے کہ ان بڑھائے ہوئے جملوں میں کیا خرابی ہے، ان کا ترجہ بہت اچھاہے، آخر دعا ہی ہے اوراللہ ہی ہے آگے ہے؟ گزارش ہے کہ انسان اپنی ما دری یا عربی زبان وغیرہ میں جو دعا چاہے اپنے ما لک سے کرے، جو نے جملے چاہے دعا میں استعال کرے، کوئی حرج نہیں۔ مگر حدیث رسول مطابق اپنی طرف سے الفاظ یا جملے زیادہ کرنے ناجائز ہیں۔ ایسا کرنے سے دین کی اصل صورت قائم میں رہتی۔ ایسا کرنے سے دین کی اصل صورت قائم نہیں رہتی۔ ایسا کرنے سے دین کی اصل صورت قائم نہیں رہتی۔

کی حضرت معاذین جبل بنائی کیتے ہیں کہ رسول اللہ طلط کیا نے میرا ہاتھ پکڑ کر فرمایا: 'اے معاذ! اللہ کی تیم! میں جھے سے محبت کرتا ہوں۔'' میں نے کہا میں بھی آپ سے محبت رکھتا ہوں۔ پھر آپ طلط کی نے فرمایا: (جب تو مجھ سے محبت رکھتا ہے، تو میں تجھے وصیت کرتا ہوں کہ) ہر (فرض) نماز کے بعدیہ (دعا) پڑھنا نہ چھوڑ نا:

((رَبِّ أَعِنِي عَلَى ذِكُرِكَ وَشُكْرِكَ وَحُسُنِ عِبَادَتِكَ ))

"اے میرے رب! ذکر کرنے ، شکر کرنے اور اچھی عبادت کرنے میں میری مدد کرے"

حضرت مغیرہ بن شعبہ بڑا ٹین روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ منظا کیا ہر فرض نماز کے بعد کہتے تھے: (( لَا إِللهَ اللهُ وَحُدَهُ لَا شَرِيُكَ لَهُ ، لَهُ الْمُلُكُ وَلَهُ الْحَمُدُ ، وَهُوَ عَلَى كُلِ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ، اللّٰهُمَّ لَا إِلاَّ اللّٰهُ وَحُدَهُ لَا شَرِيُكَ لَهُ ، لَهُ الْمُلُكُ وَلَهُ الْحَمُدُ ، وَهُو عَلَى كُلِ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ، اللّٰهُمَّ لَا مَانعَ لِمَا مَنعُتَ ، وَلَا يَنفَعُ ذَا الْجَدِّ مِنْكَ الْجَدُّ ))

مانع لِمَا أَعُطَيْتَ ، وَلَا مُعُطِى لِمَا مَنعُتَ ، وَلَا يَنفَعُ ذَا الْجَدِّ مِنْكَ الْجَدُّ ))

د' الله کے سواکوئی (سچا) معود نہيں ہے، وہ اکبلا ہے اس کاکوئی شریک نہیں ہے، اس کے لیے بادشاہت ہے اور اس کے لیے ساری تعریف ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ یا اللہ! تیری عطاکوئی

رو کنے والانہیں اور تیری روکی ہوئی چیز کوئی عطا کرنے والانہیں اور دولت مند کو ( اس کی ) دولت تیرے

السائی(السنن الکبری) کتاب صفة الصلاة/ باب نوع آخر من الدعاء ح: ١٢٢٦ أبو داؤد / أبواب الوتر/ باب في
 الاستغفار، ايوداؤدكرروايت شرررت) كى يجائے (اللهُمَّ) كے الفاظ بیں۔

کاب الصلاة / نماز کے سائل کی کاب الصلاة / نماز کے سائل کی کاب الصلاة / نماز کے سائل کی کاب الصلاة / نماز کے سائ

عذاب ہے نہیں بچاستی۔'' •

عبدالله بن زبیر رضی الله عنهما روایت کرتے ہیں رسول الله صلی الله علیه وسلم نماز سے سلام پھیرنے کے بعد رخ ہے: پڑھتے تھے:

(﴿ لَا إِلٰهُ إِلاَّ اللَّهُ وَحُدَهُ لَا شَرِيُكَ لَهُ ، لَهُ الْمُلُكُ وَلَهُ الْحَمُدُ ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ، لَا حَوُلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا إِللَّهِ لَا اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ ، وَلَا نَعُبُدُ إِلَّا إِيَّاهُ لَهُ النِعُمَةُ وَلَهُ قَدِيْرٌ ، لَا حَوُلَ وَلَا قُوْمَ لَا إِللَّهِ إِلَّا اللَّهُ مُخْلِطِينَ لَهُ الدِيْنَ ، وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ )) الْفَضُلُ وَلَهُ الثَّنَاءُ الْحَسَنُ ، لَا إِللَهُ إِلَّا اللَّهُ مُخْلِطِينَ لَهُ الدِيْنَ ، وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ )) اللَّهُ عَبُولُ اللَّهُ مُخْلِطِينَ لَهُ الدِيْنَ ، وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ )) الله عبود في الله عبود الله كالوق عبود الله كالوق الله والله عبود الله كالوق الله والله عبود الله كالوق الله والله عبود (حقيق ) نبيل ، مم كل طرف سے بیں ،) اس کے لیے اچھی تعریف ہے۔ اللہ کے سواکوئی معبود (حقیق ) نبیل ، ہم کی طرف سے بیں ،) اس کے لیے اچھی تعریف ہے۔ اللہ کے سواکوئی معبود (حقیق ) نبیل ، ہم کی طرف سے بیں ،) اس کے لیے اچھی تعریف ہے۔ اللہ کے سواکوئی معبود (حقیق ) نبیل ، ہم کی طرف سے بیل ،) اس کے لیے اچھی تعریف ہے۔ اللہ کے سواکوئی معبود (حقیق ) نبیل ، ہم کی عبادت کی طرف سے بیل ،) اس کے لیے اچھی تعریف ہے۔ اللہ کے سواکوئی معبود (حقیق ) نبیل ، ہم کی عبادت کی عباد کی کی عباد کی عباد کی عباد کی عباد کی کی عباد کی کی عباد کی کی عب

﴿ رَسُولَ الله الشَّيْنَ أَعُودُ بِكَ بِعِدَانَ كَلَمَاتَ كَسَاتِهِ الله كَا يَاهَ يَكُرُتَ تِهِ - ( يَعِنَ أَنهِ بِي عِيْ عَيْنَ مِنْ اللَّهُمُ إِنِّي أَعُودُ بِكَ مِنَ النَّهُ مَن أَن أُرَدًّ ( ( اَللَّهُمَّ إِنِّي أَعُودُ بِكَ مِنَ النَّجُبُنِ ، وَأَعُودُ بِكَ مِنَ أَن أُرَدً

إِلَى أَرُذَلِ الْعُمُرِ ، وَأَعُوذُبِكَ مِنُ فِتْنَةِ الدُّنْيَا وَعَذَابِ الْقَبُرِ ))

''اے اللہ ! میں ہزولی اور کنجوی سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔اوراس بات سے بھی تیری پناہ چاہتا ہوں کہ مجھے رذیل عمر (زیادہ ہڑھاپے) کی طرف پھیردیا جائے اوراس طرح میں ونیاوی فتنوں اور عذابِ قبرے بھی تیری بناہ چاہتا ہوں۔'' •

ﷺ حضرت ابو ہریرہ دُفائِنَّهُ کہتے ہیں کہ رسول الله طفی آیا نے فر مایا: ''اس شخص کے تمام گناہ معاف کردیئے جا کی گےخواہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہوں جو ہر (فرض) نماز کے بعدیہ پڑھے:

بخارى، صفة الصلاة (الأذان) باب الذكر بعد الصلاة مسلم المساجد، باب استحباب الذكر بعد الصلاة.

مسلم المساجد إباب استحباب الذكر بعد الصلاة ، حديث: ٥٩٢

<sup>🖨</sup> بخاري الدعوات/ باب الاستعادة من أردَل العمر و من فتنة المدنيا و من فتنة النار.

((سُبُحَانَ اللهِ )) ٣٣ بار ((اَلْحَمُدُ لِلهِ )) ٣٣ بار ((اللهُ أَكْبَرُ )) ٣٣ بار اور ايك بار ((الآ إِلهُ اللهُ وَحُدَهُ لاَ شَيء قَدِيرٌ ))
إلاَّ اللهُ وَحُدَهُ لاَ شَرِيْكَ لَهُ ، لَهُ الْمُلُكُ وَلَهُ الْحَمُدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيء قَدِيرٌ ))

"الله (برعيب سے) پاک ہے۔ ساری تعريف الله کی ہے۔ الله سب سے بڑا ہے۔ الله کے سواکوئی (سچا) معود نہیں، وہ اکیلا ہے اس کاکوئی شریک نہیں۔ اس کے لیے ساری بادشا ہت اور اس کے لیے ساری بادشا ہت اور اس کے لیے ساری بادشا ہت اور اس کے لیے ساری تعریف ہے اور وہ ہر چیز پرخوب قدرت رکھنے والا ہے۔ "

اس کے گناہ بخشے جائیں گے اگر چہ دریا کی جھاگ کے مانند ہوں۔ • حضرت کعب بن عجر ہ ڈائنڈ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ مناز کے بعد

(( سُبُحَانَ اللَّهِ )) ٣٣ بار (( ألْحَمْدُ لِلَّهِ )) ٣٣ بار (( اللَّهُ أَكْبَرُ )) ٣٣ باركج كاوه نام اونبين موكا -

کے حضرت عقبہ بن عامر بڑائیڈ روایت کرتے ہیں کہرسول اللہ مضائی آنے مجھے تھم دیا کہ بیں ہر (فرض) نماز کے بعد معوذات بیڑھا کروں۔

معو ذات (الله کی پناہ میں دینے والی سورتیں) یہ ان سورتوں کو کہتے ہیں جن کے شروع میں (( قُلُ أَعُوُدُ )) کالفظ ہے، انہیں معو ذتین بھی کہا جاتا ہے، یعنی قرآنِ پاک کی آخری دوسورتیں جوحسب ذیل ہیں:

#### بييت إلله التَّجْز الرَّحَتْمِ

﴿ قُلُ اَعُوُدُ بِرَبِ الْفَلَقِ إِنَّ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ الْ َ وَمِنْ شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ إِنَّى اَ وَمِنْ شَرِّ النَّنْ فَمْتِ فِي الْعُقَدِ إِنِي وَمِنْ شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ إِنَّي ﴾

[الفلق: ١/١٦٣]

''اللہ کے نام سے (شروع کرتا ہوں) جو بہت رحم کرنے والانہایت مہر بان ہے۔'' ''کہومیں پناہ (حفاظت) مانگتا ہوں صبح کے رب کی۔ ہراس چیز کے شرسے جواس نے پیدا کی ہے۔ اور اندھیری رات کے شرسے جب کہ وہ چھاجائے۔اور گر ہوں میں پھو تکنے والیوں کے شرسے (لیعن جادو، ٹونا کرنے ،کرانے والوں کے شرسے۔)اور جاسد کے شرسے جبکہ وہ حسد کرے۔''

مسلم / المساحد / باب استحباب الذكر بعد الصلاة ، حديث: ٩٧ ٥

۵۹۲: مسلم ، ایضاً ، حدیث: ۵۹۲

ابو داؤد / ابواب الوتر / باب فی الاستغفار ، حدیث: ۱۵۲۳ ، استامام حاکم (۲۵۳۱۱) و بی ، این فزیمه اوراین حبان (حدیث: ۲۳۳۷) فریم این فزیمه اوراین حبان (حدیث: ۲۳۳۷) فریم کها به

## ي كتاب الصلاة / نماز كرمائل كيستان المحالي المحالية و كتاب الصلاة / نماز كرمائل كيستان المحالية المحال

#### بينيث إلله التم التحتير

﴿ قُلُ اَعُودُ بِرَبِ النَّاسِ ﴿ مَلِكِ النَّاسِ ﴿ إِلَٰهِ النَّاسِ ﴿ مِنْ شَرِّ الْوَسُواسِ الْحَنَّاسِ ﴿ مَنَ الْجَنَّةِ وَالنَّاسِ ﴿ الْخَنَّاسِ ﴿ مَنَ الْجَنَّةِ وَالنَّاسِ ﴿ فَي صُدُورِ النَّاسِ ﴾ الْخَنَّاسِ ﴿ فَي صُدُورِ النَّاسِ ﴿ فَي صَدُورِ النَّاسِ ﴿ فَي صَدُورِ النَّاسِ ﴾ المُخَنَّاسِ ﴿ فَي صَدُورِ النَّاسِ فَي صَدُورِ النَّاسِ فَي صَدُورِ النَّاسِ فَي اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّ

''اللہ کے نام سے (شروع کرتا ہوں) جو بہت رحم کرنے والا نہایت مہر بان ہے۔''
''کہو میں پناہ مانگتا ہوں لوگوں کے رب کی ۔لوگوں کے مالک کی ۔لوگوں کے (اصل) معبود کی ۔اس
وسوسہ ڈالنے والے کے شرسے جو بار بار پلٹ کرآتا ہے۔ جولوگوں کے سینوں (دلوں) میں وسوسے
(اور برے خیالات) ڈالٹا ہے۔خواہ وہ جنوں میں سے ہویا انسانوں میں سے۔''

﴿ ﴿ حضرت ابوامامہ ذِلْتُهُوُ روایت کرتے ہیں کہ میں نے رسول الله طِنْظَوَیْنَ کوفر ماتے ہوئے سنا:'' جو مخص ہرنماز کے بعد آیۃ الکری پڑھے تو اس کو بہشت میں داخل ہونے سے سوائے موت کے کوئی چیز نہیں روکتی۔'' • مطلب یہ ہے کہ آیۃ الکری پڑھنے والاموت کے بعد سیدھا جنت میں جائے گا۔

#### آية الكرسي

﴿ اَللّٰهُ لَآ إِلٰهَ اِلّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللهِ اللهُ الل

نسائی ، فی عمل الیوم و اللیلة ۱۰۰ اسابن حبان اورمنذری فی کیا ب -

الله عناب الصلاة / نماز كرسائل المنظمة المنظم

کوتھکاتی نہیں ، وہ بلند و بالا ، بڑی عظمتوں والا ہے۔''

[''اللہ جوساری کا ئنات کی حفاظت کرسکتا ہے کیا وہ ایک انسان یا اس کی کار کی حفاظت نہیں کرسکتا؟ یقیناً کرسکتا ہے، پھر وہ اپنی حفاظت کے لیے جائز اسباب کی بجائے شرکیداسباب کیوں اختیار کرتا ہے؟ اس مقصد کے لیے مختلف کڑے اورانگوٹھیاں کیوں پہنتا ہے؟ دھا گے کیوں با ندھتا ہے؟ اپنی گاڑی پر جوتے یا چیتھڑ ہے کیوں لاکا تا ہے؟ او، اللہ کے بندو! آبیت الکری پڑھو، حفاظت میں رہو، یقیناً اللہ کی حفاظت ہی بہترین حفاظت ہے، جس کا کوئی تو رہبیں۔'']

رسول الله ﷺ نے فرمایا: '' جو محض رات کوسوتے وقت آیۃ الکری پڑھ لیتا ہے، تو اللہ کی طرف ہے اس کے لیے محافظ مقرر کر دیا جاتا ہے اور طلوع فجر تک شیطان اس کے قریب نہیں آتا۔'' •

﴿ اللّٰهُمَّ أَصُلِحُ لِى دِينِى الَّذِى جَعَلْتَهُ لِى عِصْمَةً وَأَصُلِحُ لِى دُنْيَاىَ الَّتِي جَعَلُتَ فِيهَا مَعَاشِى مَعَاشِى ، اللّٰهُمَّ إِنِّى أَعُودُ بِرِضَاكَ مِنُ سَخَطِكَ ، وَأَعُودُ بِعَفُوكَ مِنُ نِقُمَتِكَ ، وَأَعُودُ بِكَ مَعَاشِى ، اللّٰهُمَّ إِنِّى أَعُودُ بِرِضَاكَ مِنُ سَخَطِكَ ، وَأَعُودُ بِعَفُوكَ مِنُ نِقُمَتِكَ ، وَلَا يَنُفَعُ ذَا الْجَدِ مِنْكَ ، لَا مَانِعَ لِمَا أَعُطَيْتَ وَلَا مُعُطِى لِمَا مَنَعُتَ وَلَا رَآدٌ لِمَا قَضَيْتَ ، وَلَا يَنُفَعُ ذَا الْجَدِ مِنْكَ الْجَدِي )

''اے اللہ! میرے لیے میرا وہ دین سنوار دے، جس کوتو نے میری حفاظت کا سبب بنایا ہے اور میری دنیا (بھی ) سنوار دے، جس میں تونے میری روزی پیدا کی ہے۔ اے اللہ! میں تیری خوشنو دی کے ساتھ تیر عفصہ سے اور تیر کے (کرم کے ) ساتھ تیری ساتھ تیر عفصہ سے اور تیر کے معانی کے ساتھ تیری مزاسے بناہ مانگا ہوں جو چیز تو عطاکر ہے اسے کوئی روکنے والانہیں ہے اور جو چیز تو روکے اسے کوئی عطاکر نے والانہیں اور کسی دولت مند کواس کی دولت تیر عنداب سے نہیں بچاسکتی۔'' •

رفع يديه فقال: اللهم هل بلغت )) اور ابونيم كى روايت عن ثابت البناني: ((قال ذكر انس رفع يديه فقال: اللهم هل بلغت )) اور ابونيم كى روايت عن ثابت البناني: ((قال ذكر انس ابن مالك وسبعين رجلا من انصار الحديث وفيه فما رايت رسول الله عليه كلما صلى الفداة رفع يديه يدعو عليهم .....) [حلية الاولياء للحافظ ابونعيم الاصبهاني 1 ٢٣/١

نسائی افی عمل الیوم واللیلة (۹۰۹) ائن تزیم (حدیث: ۲٤۲٤) نے استی کہا۔

<sup>•</sup> نسائی ۱ ۷۳۱۳ ، (حدیث: ۱۳٤٥) اے این حبال (۵۳۱) اور این فزیر (۷۳۵) فی کم اے۔

## الله المالة / نازكراك المالية المالة 
\_۱۲۲] وقال: محب الله شاه راشدی: هذا حدیث حسن سے علامه محب الله شاه راشدی متدل ہیں کہ نماز کے بعد انفرادی واجماعی دعامشروع و مجوز ہے۔ آپ تصره و وضاحت فرمائیں؟

بست سیحی مسلم کی اس صلاۃ کسوف کے بعد خطبہ میں ہاتھ اٹھانے والی حدیث سے فرض نمازوں کے بعد دعاء میں ہاتھ اٹھانے پر استدلال درست نہیں۔ اُولاتو اس لیے کہ وہ نماز گربمن کے متعلق ہے اور نماز گربمن میں کئ چیزیں ایسی ہیں، جو دوسری نمازوں میں نہیں۔ ٹانیا اس لیے کہ یہ ہاتھ اٹھانا خطبہ میں ہے نہ کہ دعاء میں چنا نچہ رسول اللہ مطبق آئی کے الفاظ ہی ((اکلهم هل بلغت)) اس بات پر دلالت کررہے ہیں۔ ٹالٹا اس استدلال کا تقاضاہے کہ فرض نمازوں کے بعد خطبہ بھی دیا جائے اور اس خطبہ میں ہاتھ اٹھا کر ((اللهم هل بلغت))

آپ كى پيش كرده عليه والى روايت كے متعلق مولا نامحم صفدرصا حب عثانى حفظه الله تبارك وتعالى ابنى كتاب "فرض نمازوں كے بعدوعاء ميں ہاتھ اٹھانے كى تحقیق" كے صفحہ نمبر: ٣٣ اور نمبر ٣٣ ميں لکھتے ہيں: "إس روايت كو تقريب البغيه ترتيب احاديث المحليه صفحه ٢٠٨٦ ميں و يكھا تو اس پر باب يوں باندھا ہے" قصة بئو معونة "اور نمبر ٢ كت تحت حاشيه ميں تخريح ميں "أخر جه البخارى نمبر : ١٠٩٠ ، و مسلم (٢٦٨١) و اللفظ للبخارى "كما ہے - نيز ملاحظه جو ابن هشام جلد نمبر ٢ ، صفحه : ١٦٩ تا ١٧٩ ـ زاد المعاد صفحه ١٠٩/٢ بخارى ٢٩٨ و غيره ـ " بخارى ٢٥٨ و وغيره ـ " و ١٠٩٠ و غيره ـ "

مزید کھتے ہیں: 'نیدواقعہان • عقراء کے قل پر پیش آیا ، جن کوبعض لوگوں نے دھوکہ سے لے جاکر داستہ میں شہید کردیا اور آنخضرت میں کے ان قاتلوں میں ہے بعض کے نام لے کران پر نماز کے اندر رکوع کے بعد ہاتھ اٹھا کر بددعاء کی تھی ۔ نیز ہاتھ اٹھانے کی صراحت منداحمہ ۱۳۷۳ اور سنن کبری ، پیچی ۱۸۱۲ میں ہے، لہذا اس کا ماز کے بعد ہاتھ اٹھانے سے کوئی تعلق نہیں۔'' مناز کے بعد ہاتھ اٹھانے سے کوئی تعلق نہیں۔''

سسمجد کے خطیب صاحب جمعہ کے روز اجتماعی دعا کرواتے ہیں۔ لہذا میں بھی ان کی معیت میں دعا کرتا ہوں، جبکہ بعض لوگ جب ہم دعا میں مشغول ہوتے ہیں، اپنی جگہ سے سرک جاتے ہیں اور بقیہ نماز میں مشغول ہوجاتے ہیں۔ میں اس صورتِ حال سے پریشان ہوں۔ لہذا میں آ پ سے اپیل کرتا ہوں کہ آ پ قرآن وسنت کی روشنی میں اس مسئلہ کی وضاحت فر ما کمیں اور یہ بتا کمیں کہ اجتماعی دعا کن کن مواقع پر کرنی چاہیے اور کیے کرنی چاہیے۔ (فلک شیراحمہ جھا موالہ ضلع گو جرانو الدیلی پور)

V7 \ 7 \ 7731a

🖝 :.....فرض نماز کے بعد دعاء تو رسول الله ملط الله عنه تابت ہے قوانا مجھی اور عملاً مجھی۔ البیتہ فرض نماز کے بعد باتھ اٹھانا رسول اللہ مطفی میں سے ثابت نہیں۔ دیکھئے نماز میں تکبیر تحریمہ سے لے کرسلام پھیرنے تک کی دعا ئیں آتی ہیں، پڑھی جاتی ہیں، مگران میں ہاتھ نہیں اٹھائے جاتے، آخر کیوں؟ اسی طرح مسجد میں داخل ہوتے، نکلتے وقت دعاء، گھر میں داخل ہوتے نکلتے وقت دعا اور بیت الخلاء میں داخل ہوتے نکلتے وقت دعاء میں ہاتھ نہیں اٹھائے جاتے ،آخر کیوں؟ الغرض جن دعاؤں میں ہاتھ اٹھانارسول الله مطبح آیا سے ثابت ہے، ان میں ہاتھ اٹھائے جا کمیں اور جن میں ہاتھ اٹھا نارسول الله ﷺ سے یا بیز ثبوت کونہیں پہنچتا ان میں ہاتھ نہ اٹھائے جائیں تفصیل کسی دعاؤں کی کتاب میں دیکھیلیں۔واللہ اعلم۔ ۲۱۶۲۱ ھ

🕶 :.....ایک مبحد کے اندرنمازیوں نے بیمعمول بنار کھاہے کہ ہرنماز کے وفت کوئی نہ کوئی مفتدی امام سے کہتا ہے امام صاحب دعا کرائیں کیاا یسے مقام پر دعا کروانا جائز ہے پانہیں؟ ﴿ محمد ابراہیم محمدی، سیالکوٹ ﴾ 🖚 :.....معمول بنا تا درست نہیں ، کبھی بھارا تفا قا کوئی مطالبہ کرے توہاتھ اٹھا کر دعا کر سکتے ہیں ، پھراس کی فرض نماز کے بعد یا قبل کے ساتھ بھی کو کی شخصیص نہیں ان دواوقات کے علاوہ مطالبہ ہوتو اس وقت بھی آ پ ہاتھ

.....نماز میں اور نماز کے علاوہ ایسے شیطانی وسوسے آتے ہیں، جن سے انسان گمراہ ہوسکتا ہے اور اپنے ایمان کا خطر ہمحسوں کرتا ہے کہ میں شاید منافق ہو گیا ہوں، حالانکہ کیا کچھ بھی نہیں ہوتا۔اس صورت میں نماز کے علاوہ اور نماز میں کیا پڑھے؟ ۔ (حامدرشید)

🖝 : .....معو ذات ہرنماز کے بعداورسوتے وقت پڑھے۔

[عقبه بن عامر خالفیُهٔ روایت کرتے ہیں کہ رسول الله طفیٰ آئے ہے مجھے حکم دیا کہ میں ہرنماز کے بعد معوذ ات (سورة اخلاص، سورة الفلق ، سورة الناس) پڑھا كروں ۔ ] • [ نبي اكرم ﷺ بني جب رات كوسوتے تو معو ذات A1878/8/79 يز هتے۔'' ] 🛚

• : .... كيا ﴿ سُبُحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ وَسَلاَّمٌ عَلَى الْمُرُسَلِيُنَ وَالْحَمُدُ لِلَّهِ رَبّ الْعَالَمِيْنَ ﴾ [الصَّفَّت: ١٨٠ تا ١٨١] نمازك بعدتين مرتبه يرُ هنا ثابت ٢٠٠ (ماسرعبدالرؤف)

اٹھا کردعاءکرسکتے ہیں۔

ابو داؤد / ابواب الوتر / باب في الاستغفار

<sup>🕩</sup> بعارى اكتاب الدعوت إباب التعوذ والقراءة عند المنام

# . نماز کی سنتوں کا بیان

ت: .....جمرات کونمازمغرب میں سور و کا فرون ، سور و اخلاص والی حدیث کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے اور وہ مغرب کی نماز میں پڑھنے کا کیا تھم ہے؟ (حافظ خالد محمود ، رینالہ خورد)

۔۔۔۔۔ یہ دوسور تیں رسول اللہ طلق آیا نماز مغرب کے بعد والی دوسنتوں اور فجر کی سنتوں میں پڑھا کرتے ہے۔ تھے۔[آب طلق آئے انجر کی سنتوں کی پہلی رکعت میں سورۃ الکا فرون اور دوسری رکعت میں سورۃ الاخلاص پڑھتے۔] • جعرات کومغرب کے فرضوں میں ان کا پڑھنا رسول اللہ طلق آئے ہے ثابت نہیں۔ جوروایت پڑھتے۔] فی جعرات کومغرب کے فرضوں میں ان کا پڑھنا رسول اللہ طلق آئے ہے ثابت نہیں۔ جوروایت پیش کی جاتی ہے وہ معلول ہے۔

🕶 : سینماز کی قضاء کے وقت صرف فرض پڑھے یا ساتھ سنتیں بھی اوا کی جائیں؟

ت : ......فرض بھی پڑھے اور سنتیں بھی پڑھے۔ رسول اللہ ﷺ کی ظہر کے بعد والی سنتیں رہ گئے تھیں ، تو آپ نے انہیں عصر کے بعد پڑھ لیا تھا۔ •

۔۔۔۔۔اگر کوئی ذمہ دار جو ہارہ ۲ اسنتیں ہیں ان کو داجب قر اردیتا ہے، کیا اس کی نا فر مانی کرنی سیح ہے؟ (شاہر کیلیم، لا ہور)

في الحال معلوم نبيس\_

صحیح ترمذی للألبانی ۱ ابواب الصلاة ۱ باب ما یقول اذا سلم

<sup>🕟</sup> نسائي 1 كتاب الافتتاح 1 باب القراء ة في الركعتين بعد المغرب

<sup>🖨</sup> مسلم ا صلاة المسافرين ا باب استحباب ركعتي سنة الفحر

<sup>📵</sup> بخاري / مواقيت الصلاة / باب ما يصلِّي بعد العصر من الفوائت ونحوها

سساں ذمہ دار شخصیت سے یہ کہہ سکتا ہے کہ بارہ سنتیں ہیں، فرض واجب نہیں۔البتہ ان سنتوں کی ادائیگی میں سستی و کوتا ہی نہ کرے، کیونکہ روز قیامت فرض نماز کے علاوہ نفل نماز سے فرض نماز کی کمی کوتا ہی پوری کی جائے گی۔جیسا کہنن الی داؤد • میں ند کورہے۔

۔ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:'' جومسلمان بندہ اللہ تعالیٰ کے لیے فرض نماز وں کے علاوہ روز انہ ہارہ رکعتیں تطوع پڑھتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں گھر بناویتا ہے۔'' ] ●

چار رکعت ظہر سے پہلے، دور کعت اس کے بعد، دور کعت مغرب کے بعد، دور کعت عشاء کے بعد، اور دو رکعت نمازِ فجر سے پہلے۔

سایک آدمی نے ظہر کی نماز باجماعت معجد میں اداکی ، جب نمازے فارغ ہوئے تو پچھ نمازی اور آھیے انہوں نے باجماعت نماز شروع کی ، اب یہ پہلے دالانمازی اس جماعت کے ہوتے ہوئے ، ان کے قریب ہی اپنی نماز ظہر کی باقی سنتیں اداکر سکتا ہے؟ (محمد پونس شاکر)

: ..... كرسكتا ب كيونكه بداكر جماعت مين شامل موتوبه جماعت والى نمازاس كے ليفل ب، كيونكه فرض وه پہلے با جماعت اداكر چكا ہے۔ چنانچه قيام الليل كمتعلق آتا ہے: (( وَالنَّاسُ أُوزَاعٌ مُتَفَرِّ قُونَ يُصَلِّى الرَّجُلُ وَحُدَهُ ، وَيُصَلِّى بِصَلَاتِهِ الرَّمُطُ )) أَوُ كَمَا قَالَ))

[''عبدالرحمٰن بن عبدالقاری سے روایت ہے کہ میں عمر بن خطاب ڈٹاٹیؤ کے ساتھ رمضان کی ایک رات کو مجد میں گیا، سب لوگ متفرق اور منتشر تھے، کوئی اکیلانماز پڑھ رہا تھا اور پچھسی کے پیچھے کھڑے ہوئے تھے اس پرعمر ڈٹاٹھا نے فر مایا:''میرا خیال ہے کہ اگر میں تمام لوگوں کو ایک قاری کے پیچھے جمع کردوں، تو زیادہ اچھا ہوگا۔ چنا نچہ آپ نے فر مایا:''میرا دو کر کے ابی بن کعب ڈٹاٹوؤ کو ان کا امام بنایا۔''] \*

ے:.....ضبح کی اذ ان کے بعد سنتوں سے پہلے یا بعد میں نفل وغیرہ پڑھ سکتے ہیں؟ ۔۔۔۔۔ :.....فجر کی اذ ان کے بعد فجر کی سنتیں ،مسجد کی دور کعتیں ،طواف کی دور کعتیں اور فوت شدہ وتریا فرض نماز پڑھ

<sup>•</sup> كتاب الصلاة / باب قول النبي كل صلاة لا يتمها صاحبها تتم من تطوعه ، ترمذى / صلاة باب ماجاء أن اول مايحاسب به العبد يوم القيامة الصلاة

مسلم / صلاة المسافرين / باب السنن الرابتة / قبل الفرائض و بعد هن وبياك عددهن

<sup>🝙</sup> ترمذي / الصلاة / باب ماحاء فيمن صلى في يوم و ليلة اثنتي عشرة ركعة من السنة

<sup>🐽</sup> بخاري / صلاة التراويح / باب فضل من قام رمضان

سکتے ہیں۔جبیبا کہ احادیث صححہان چیزوں پر دلالت کرتی ہیں۔اوریہ نمازیں منع والی احادیث سے مشکیٰ اور مخصوص ہیں۔

سیعصر کی نماز کے بعدنقل نماز پڑھ سکتا ہے یانہیں؟ اگر آ دمی نقل نماز پڑھ سکتا ہے تو دلائل سے ثابت کریں؟ (حافظ امین اللہ محمدی، چک چٹھہ)

تے: .....خیم بخاری میں ہے رسول اللہ طنے آئیا عصر کے بعد دور کعت نماز پڑھا کرتے تھے۔ ۱۳ سلطرح سبب والی نماز بھی عصر کے بعد منظ وخول معجد کی دور کعت اور طواف کی دور کعت عصر کے بعد منظ والی احادیث سے بینمازیں مشکل ہیں۔

تَطُلُعَ الشَّمُسُ ) • [''عصر کے بعد نماز منع ہے سورج غروب ہونے تک اور شیخ کے بعد نماز منع ہے سورج تُلُعُ الشَّمُسُ ) • [''عصر کے بعد نماز منع ہے سورج غروب ہونے تک اور شیخ کے بعد نماز منع ہے سورج طلوع ہونے تک اور شیخ کے بعد نماز منع ہے سورج طلوع ہونے تک ۔''] سوال یہ ہے کہ اگر کوئی بندہ مجد میں ان اوقات میں آئے تو کیا کر سے یعنی رکھتیں پڑھ لے یا کھڑا رہے؟ اور جس بندے کا بیروز انہ کا معمول ہو کہ وہ ان اوقات میں درس و تدریس کے لیے مسجد میں جاتا ہے ۔ فجر اور عصر کی نماز کے بعد تو وہ اپنا معمول جھوڑ دے یا وہ ان منبی عنہ اوقات میں رکھتیں ادا کرلے بیٹھنے سے قبل؟ (عبد اللہ بن ناصر، چوکی)

ت : ...... په نمازین نبی والی احادیث سے مشکل بیں۔ دیکھئے صحیح بنجاری کتاب مواقیت الصلاۃ باب مایصلی بعد العصو من الفوائت و نحوها النج اس سلسلہ بیں جمیح بات یہ ہے کہ فرض نمازین نماز جنازہ اور اسباب والی نفل نمازین نبی والی احادیث سے مخصوص و مشکل بیں ، مبجد کی دور کعت اور طواف کی دور کعت بھی ان مخصوص اور مشکل نمازوں بیں شامل ہیں۔

بھی ان مخصوص اور مشکل نمازوں بیں شامل ہیں۔

۔۔۔۔۔ آپ کہتے ہیں کہ عصر کے بعد دو رکعت نماز اداکر نی چاہیے، جبکہ بخاری شریف میں حدیث ہے۔۔۔۔۔ حمران بن ابان سے سناوہ معاویہ بن ابوسفیان ڈاٹھ سے نقل کرتے ہیں، انہوں نے کہاتم الی نماز پڑھتے ہوکہ ہم رسول اللہ طفی آیا ہی صحبت میں رہے، ہم نے آپ طفی آیا کو یہ نماز پڑھتے نہیں دیکھا، بلکہ آپ نے اس سے منع کیا۔ یعنی عصر کے بعد دور کعتیں پڑھنے ہے۔[بحاری کتاب مواقیت الصلوٰۃ] (محمد یونس شاکر)
۔۔۔۔۔۔ام المؤمنین عاکشہ صدیقہ ڈٹاٹھیانے آپ طفی آپائے کو یہ دور کعتیں

<sup>🚺</sup> بخاري / كتاب مواقيت الصلاة / باب مايصلي بعد العصر من الفواثت ونحوها

<sup>🕡</sup> مختصر صحيح مسلم 1 باب النهي عن الصلاة بعد العصر وبعد الصبح عن ابي هريره

پڑھتے دیکھا بیان کاعلم ہے۔ دونوں میں کوئی تعارض نہیں۔ رہا آپ کاعصر کے بعد نظل نماز پڑھنے سے منع فرمانا تو وہ درست ہے، کیکن اس منع والی حدیث سے جونمازی آپ نے عصر کے بعد پڑھیں یاان کے پڑھنے کی اجازت دی وہ اس حدیث سے مشتیٰ ہیں منع نہیں۔ تفصیل کے لیے اس فقیر الی اللہ الختی کے رسالہ ' تعداد رکعات''کا مطالعہ فرمائیں۔

یں؟ ۔۔۔۔۔عصر کے بعد نوافل پڑھنا کیسا ہے؟ یعنی سبی بھی نہ ہوں ۔مطلقاً نفلی نماز کا حکم بالنفصیل ذکر فرما ئیں؟ (محمد ہاشم پز مانی، جامعہ سلفیہ فیصل آباد)

تے: ..... علی بخاری، باب مایسلی بعدالعصرالخ میں ہے: ''رسول اللہ مشے آنے عصر کے بعد دور کعات پڑھا کرتے سے۔'' تو ان دور کعات، قضاء نو ائت اور سبی نماز کے علاوہ نماز نفل عصر کے بعد ممنوع ہے۔ واللہ اعلم۔

[سیدنا علی مخالفۂ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ مشے آنے فرمایا: ''عصر کے بعد نماز نہ پڑھو، مگر یہ کہ سورج بلند ہو۔''] اس حدیث سے فاہر ہے کہ عصر کے بعد نماز کی ممانعت مطلق نہیں ہے۔ ۲۱ / ۲۱ / ۲۱ / ۲۱ مولی۔ کیا یہ ہو۔'' یا اس حدیث سے فاہر ہے کہ عصر کے بعد نماز کی ممانعت مطلق نہیں ہے۔ گیا اس دور میں بھی عصر کے بعد دور کعات پڑھی جاسکتی ہیں ادران دور کعات کی ابتدا کب ہوئی۔ کیا یہ رسول اللہ مشے آنے آنے کا خاصہ ہے اورام المؤمنین ام سلمہ بڑا ٹھیا والی روایت قابل احتجاج ہے یا نہیں؟

(شاہر محمود)

تو ام المؤمنين عائشہ صديقه و اللها عصر كے بعد والى جن دو ركعات كے متعلق فرمارى ہيں: (( لَهُ يَكُنُ

ابو داود / الصلاة / باب من رخص فيهما اذا كانت الشمس مرتفعة

<sup>🕡</sup> صحيح بخاري / كتاب مواقيت الصلاة / باب مايصلي بعد العصر من الفوالت ونحوها

کی کتاب الصلاة ر نماز کے مسائل کی کھی کو ورکعات کو وہ خود بھی پڑھا کرتی تھیں وہ دورکعات کو وہ خود بھی پڑھا کرتی تھیں وہ دورکعات اور ہیں۔ اورام المؤمنین امسلمہ وَاللّٰهِ عَلائِیةً )) اور جن دورکعات کو وہ خود بھی پڑھا کرتی تھیں وہ دورکعات کو بیان فرماتی ہیں۔ وہ دورکعات اور ہیں۔ [اور کریب نے امسلمہ وَاللّٰهِ اللّٰهِ عَلاَئِیةً نے عمر کے بعد دورکعات اور ہیں۔ [اور کریب نے امسلمہ وَاللّٰهِ اللّٰهِ عَلَیْ ِیْ اللّٰهِ عَلَیْ اللّٰهِ عَلَیْ اللّٰهِ عَلْمَا اللّٰهِ عَلَیْ اللّٰهِ عَلَیْ اللّٰهِ عَلَیْ اللّٰهِ عَلَیْ اللّٰهِ عَلَیْ اللّٰهِ عَلْمَا اللّٰهِ عَلَیْ اللّٰهِ عَلْمَا اللّٰهِ عَلْمَا اللّٰهِ عَلَیْ اللّٰهِ عَلْمَا اللّٰهِ عَلْمَا اللّٰهِ عَلْمَا اللّٰهِ عَلْمَا اللّٰهِ عَلَیْ اللّٰهِ اللّٰهِ عَلْمَا اللّٰهِ عَلْمَا اللّٰهِ عَلَیْ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ عَلَیْ اللّٰهِ اللّٰهِ عَلَیْ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ عَلْمَ اللّٰهِ اللّٰهِ عَلَیْ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ الل

بال ام المؤمنين عائشه صديقه وظاها كل ابوداؤدوالى روايت بوجه تدليس ابن اسحاق كمزور ب- ( أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ عَمر ك اللهِ عَلَيْ عَمر ك اللهِ عَلَيْ اللهِ اللهِ عَلَيْ اللهِ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْكِيْ اللهِ عَلَيْكِ اللهِ اللهِ عَلَيْكُونَ اللهِ عَلَيْكُمْ اللهِ عَلَيْكُمْ اللهِ اللهِ عَلَيْكُمْ اللهِ عَلَيْكُمْ اللهِ عَلَيْكُمْ اللهِ عَلَيْكُمْ اللهِ اللهِ عَلَيْكُمْ اللهِ اللهِ عَلَيْكُمْ اللهِ عَلَيْكُمْ اللهُ اللهِ عَلَيْكُمْ اللهِ اللهِ عَلَيْلِيْكُمْ اللهِ اللهِ عَلَيْكُمْ اللهِ اللهِ عَلَيْكُمْ اللهِ عَلَيْكُمْ اللهِ عَلَيْكُمْ اللهِ عَلَيْكُولِيْكُمْ اللهِ عَلَيْكُمْ اللهِ اللهِ عَلَيْكُمْ اللهِ عَلَيْكُولِيْكُمْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْكُمْ اللهِ عَلَيْكُمْ اللهِ اللهِ عَلَيْكُمْ اللهِ المُعَلَّمُ اللهِ اللهِ المَالِمُ اللهِ اللهِ المُعَلَّمُ اللهِ اللهِ اللهِ المَا اللهِ المَالِمُ المَالِمُ اللهِ المَالِمُ المَالِمُ المَالِمُ المَا اللهِ الللهِ الل

عند : .....ظهراورعصر کی پچھلی دور کعات میں صرف فاتحہ پڑھنی جا ہیے یا اور بھی کوئی سورت ملانی جا ہیے؟ (عبدالرحمٰن)

۔۔۔۔۔ظہراورعصر کی آخری دورکعتوں میں سور ہ فاتحہ کے ساتھ کو نی سورت یا چند آیات کو ملانا افضل و بہتر ہے۔ [ابو قبارہ زفائیۂ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ملتے آئی ہمیں نماز پڑھاتے تھے، تو ظہراورعصر کی پہلی دورکعتوں میں سور ہُ فاتحہ اور دوسور تیں پڑھتے تھے، اور بھی ہمیں کوئی آیت سنا بھی دیتے تھے۔ پہلی رکعت بھی لمبی کرتے تھے اور آخری دونوں رکعتوں میں صرف فاتحۃ الکتاب پڑھتے تھے۔ •

ابوسعید خدری بنائن سے روایت ہے کہ ہم ظہراور عصر میں نبی مضافی آن کی قراءت کا اندازہ لگایا کرتے تھے، ہم نے اندازہ لگایا کہ آپ مطافی آن ظہر کی پہلی دونوں رکعتوں میں اتنا قیام فرماتے ، جتنی دیر میں سورہ الم اسجدة کی

عامه ہی عامہ ہیں۔

بخارى تعليقاً ، كتاب مواقيت الصلاة

ابو داؤد ابواب التطوع و ركعات السنة باب من رخص فيهما اذا كانت الشمس مرتفعة ضعيف سنن ابي داؤد. محمد
 ناصر الدين الألباني

بخارى ، مسلم ومشكواة الصلاة ١١١٠ القراءة في الصلاة ٢ ٨٢٨/١.

الله المالة / نمازك ما كل المنظمة المنافقة المنظمة ال

تلاوت کی جاسکے اور آخری دونوں رکعتوں میں پہلی دونوں سے نصف کے برابراورعصر کی پہلی دونوں رکعتوں میں ظہر کی آخری دونوں رکعتوں کے برابراورعصر کی آخری دونوں رکعتوں میں عصر کی پہلی دورکعتوں سے نصف۔ •

ع:.....کیانفلی نماز جو که اکٹھی چار رکعت پڑھی جائے۔اس کی صرف پہلی دو رکعتوں میں قرات کی جائے یا چاروں رکعتوں میں قراءت کی جائے؟ (محمد پلیمین ولدمجمد رمضان ، شلع قصور)

🗗 : ..... چاروں میں قراءت کی جائے گی۔

[عَنُ أَبِيُ سَعِيُدٍ الْخُدُرِيِّ قَالَ آمَرَنَا نَبِيُّنَا ظِلْكُا اللهِ أَنْ نَقُرَءَ الْفَاتِحَةَ وَمَا تَيَسَّرَ

"ابوسعید خدری بنالنیز کہتے ہیں آنخضرت مشکر آن نے ہمیں تھم دیا کہ ہم نماز میں فاتحہ اور جو پچھ میسر ہوقر آن میں سے پڑھیں۔'' •

((عَنُ أَبِيُ هُرَيُرَةَ قَالَ اَمَرَنِيُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ اَنُ أَنَادِيَ أَنَّهُ لَا صَلُوٰةَ اِلَّا بِقَراءَةِ فَاتِحَةِ الْكِتَابِ فَمَا زَادَ))

''ابو ہریرہ فالٹیو' فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ملٹے آیا نے مجھے تھم دیا کہ میں پکار کر کہوں کہ قراءت کے بغیر نماز نہیں ( گو) فاتحة الکتاب اور پچھزا ئد کی قراءت ہو۔'' •

((عَنُ أَبِى هُرَيُرَةَ فَكُلْكُهُ يَقُولُ فِى كُلِّ صَلَاةٍ يُقُرَأً ، فَمَا أَسُمَعَنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ أَسُمَعُنَاكُمُ ، وَمَا أَخُفَى مِنَّا أَخُفَيْنَا مِنْكُمُ وَإِنْ لَمُ تَزِدُ عَلَى أُمِّ الْقُرُآنِ أَجْزَأَتُ وَإِنْ زِدُتَ فَهُوَ خَيْرًى)

''ابو ہریرہ رُفائِنَدُ سے ہے کہ ہرنماز میں قرآ نِ مجید کی تلاوت کی جائے گی۔ جن میں نبی کریم مِنْ اَ نے ہمیں قرآ ن مجید کی تلاوت کی جائے گی۔ جن میں نبی کریم مِنْ اَ نِ ہمیں قرآ ن سنایا تھا، ہم بھی آن میں آپ مِنْ اَ اِن مِنْ اَ اِن مِن مَن اَ اِن مِن اَ اِن مِن مَن اَ اِن مَن اَ اِن مَن اَ اللّهِ مِنَا اِن مِن مَن اَ اللّهِ مِن اَن النّهِ مَن اَ اِن مِن مَن اَ اللّهِ مِن اَن النّهِ مَن اَ اللّهِ مِن اَ اِنْ اللّهِ مِن اَ اللّهِ مِن اَ اِنْ اِنْ اِنْ مِن مَن اَ اللّهِ مِن اَ اِنْ اللّهِ مِن اَ اللّهِ مِن اَ اِنْ اللّهِ مِن اَ اللّهُ مِن اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مَن اَ اللّهُ مِن اللّهُ اللّهُ مَن اللّهُ مِن اللللّهُ مِن الللّهُ مِن اللّهُ مِن اللّهُ مِن الللّهُ مِن الللّهُ مِن الللّهُ مِن اللّهُ مِن اللّهُ مِن اللّهُ مِن اللّهُ مِن ال

<sup>■</sup> مسلم ، مشكوة الصلاة اباب القراءة في الصلاة ٢٩/١٢

صحیح ابوداؤد / کتاب الصلاة / باب من ترك القراءة في صلاته

<sup>🗨</sup> صحيح ابو داؤد / كتاب الصلاة باب من ترك القراء ة في صلاته

 <sup>◘</sup> مسلم اكتاب الصلاة ا باب وجوب قراء ة الفاتحة في كل ركعت وإنه إذا لم يحسن الفاتحة ولا أمكنه تعلمها قرأما
 تيسرله من غيرها، البخاري اكتاب الأذاك / باب القراء ة في الفحر ، ابو داؤد ا الصلاة ا القراء ة في الظهر

# الكاب الصلاة / نمازك مائل المنظمة المنافعة المنظمة المنافعة المنا

لُكِتَابِ))

بیان ہواہے۔

'' نِي كَرِيمِ مِنْ الْتَهَا اللَّهُ مَا يَعُورُ مِهِ مِنْ آپِ نِي دور كعتيں پڑھيں اوران ميں صرف سور وَ فاتحہ پڑھی۔'' • ( لاَ صَلاَةَ لِمَنُ لَّمُ يَقُورُ أَبِأُمِ الْقُرُ آنِ فَصَاعِدًا ))''نہيں نمازاں شخص کی جوسور وَ فاتحہ نہ پڑھے يا اسے زيادہ۔''

ہے۔ • بیتمام احادیث اس بات پردلالت کرتی ہیں کہ سور و فاتحہ سے زائد قراءت فرض نہیں ، بلکہ مستحب ہے۔ ● ۱۲۲۸ ۲۷ ۸ ۲۱ ه

ت:..... ﴿ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ مِنْ لَا دو، دوكر كے اداكري؟ نيز نوافل ميں زيادہ تُواب كس صورت كے پڑھنے سے ملتا ہے؟

المرادر بیش کرنمازاداکرنے کا ثواب برابرملتا ہے؟

کہ وتر پڑھنے کا درست اور کممل طریقہ واضح فر مادیں؟ دعائے قنوت کے وقت دعا کی طرح ہاتھ اٹھائے جا کیں یا باند ھے جا کیں قر آن وحدیث کی روشنی میں تحریر فر ما کیں؟ (جاویداحمہ)

خواہ دن کی کیونکہ دونوں طرح رات اور دو دورکعت دونوں طرح پڑھنا درست ہے۔خواہ نقل نما زرات کی ہو،
خواہ دن کی کیونکہ دونوں طرح رات اور دن میں پڑھنا رسول اللہ طفیۃ آئی ہے ، البتہ دو دورکعت
پڑھنا فضل ہے، کیونکہ رسول اللہ طفیۃ آئی کا فرمان ہے: ((صَلاَۃُ اللَّیُلِ وَالنَّهَارِ مَنُنٰی مَنُنٰی ))

﴿ فَالْ مُمَازَ بِلا عَذِر بِیرُ مِنْ کَا ثُوا بِ کُور ہے ہوکر پڑھنے کی بنسبت نصف ہے۔ ﴿ البتہ رسول اللہ طفیۃ آئی کو بیٹھ کر پڑھنے کا ثواب کوراماتا تھا، جیسا کہ جے مسلم میں عبداللہ بن عمرو بنا ٹھا کی حدیث میں بھراحت
بیٹھ کر پڑھنے میں بھی اجروثواب لوراماتا تھا، جیسا کہ جے مسلم میں عبداللہ بن عمرو بنا ٹھا کی حدیث میں بھراحت

" عبدالله بنعمرو روائي نے كہا مجھ كى نے كہا كدرسول الله طفي وَقِيلَ نے فرمايا ہے كد بيشے ہوئے نماز پڑھنا آدھى نماز كے برابر ہے تو ميں آپ طفي وَقِيلَ كے پاس آيا اور آپ طفي وَقِيلَ كو پايا كه آپ طفي وَقِيلَ بيٹے نماز پڑھ رہے ہيں اور ميں نے

❶ رواه ابن خزيمة بحواله تحفة الأحوذي / ابواب الصلاة باب ماجاء في تحريم الصلاة وتحليلها عون المعبود ، كتاب الصلاة / باب من ترك القراءة في صلاته بفاتحة الكتاب

<sup>•</sup> مسلم / كتاب الصلاة / باب وجوب قراء ة الفاتحة في كل ركعة وانه اذا لم يحسن الفاتحة ولا أمكنه تعلمها قر أما تيسر له من غدها

<sup>🗗</sup> عون المعبود / كتاب الصلاة / باب من ترك القراءة في صلاته بفاتحة الكتاب

<sup>🐿</sup> سلسلة الأحاديث الصحيحة ٧٩/٣ 🕒 بعاري كتاب تقصير الصلاة / باب صلاة القاعد

ي كتاب الصلاة / نماز كرسائل كي المحافظة المحافظ

تین و تر پڑھنے کے دوطریقے رسول اللہ مشکھی ہے تا بت ہیں:

ا۔ تین وتر ایک سلام سے پڑھے جا کیں۔ دوسری رکعت پہتشہدنہ بیضا جائے۔ متدرک حاکم میں ہے: (( یُوتِرُ بِشَالَاتُ بِنَالَاتُ لِنَالَاتِ اللّٰہِ بِنَالَاتِ لَا بِنَالِاتِ اللّٰہِ بِنَالَاتِ اللّٰہِ بِنَالَاتِ اللّٰہِ بِنَالِاتِ اللّٰہِ بِنَالِاتِ اللّٰہِ بِنَالِاتِ اللّٰہِ بِنَالِم ہِ ہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللهِ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللهِ اللهُ اللّٰہ الللّٰہ الللّٰہ اللّٰہ الللّٰہ

عدیث میں ماتا ہے۔ حدیث میں ماتا ہے۔

ت:....ظہر کے فرضوں کے بعد چارر کعت اورعشاء کے فرضوں کے بعد چارر کعت نماز کی دلیل پیش فریا کیں؟ (محمد بشیر بورے بیارے)

خیر کے فرضوں کے بعد چار رکھات کی حدیث ابو داؤد میں موجود ہے۔عشاء کے فرضوں کے بعد چار
 رکھات کی حدیث میچے بخاری میں موجود ہے۔

[ام حبیبہ زناتی سے روایت ہے رسول اللہ مشکھ آئے نے فرمایا: '' جوشخص ظہر (کے فرضوں) سے پہلے جار

**①** مسلم / كتاب صلواة المسافرين / باب جواز النافلة قائما و قاعد او فصل بعض الركعة قائما وبعضها قاعداً

<sup>•</sup> مسلم ا صلاة المسافرين ا باب صلاة الليل وعدد ركعات النبي ١١١١ في الليل

 <sup>➡</sup> بخارى / كتاب الوضوء / باب قراء ة القرآن بعد الحدث وغيره ، كتاب الأذان / اذا قام الرجل عن يسار الامام فحوّله الامام الى يمينه لم تفسد صلاتهما

الله المالة / نازكراك المالية 
رکعتوں کی اورظہر کے بعد جاررکعتوں کی حفاظت کرے گا۔ (بعنی انہیں ہمیشہ پڑھے گا) تو اللہ تعالیٰ اس پر جہنم کی آگ کوحرام فرمادے گا۔ •

عبداللہ بن عباس بڑتھ فرماتے ہیں کہ میں نے ایک رات اپنی خالہ میمونہ بنت الحارث بڑتھا کے پاس گزاری۔ اور نبی کریم مشکور آپ اس رات میں ان ہی کے گھرتھے۔ آپ مشکور آپ نے عشاء کی نماز مسجد میں پڑھی ، پھر گھرتشریف لائے اور چاررکعت پڑھ کرآپ مشکور آپ مسلکور آپ مسلکو

سنت ادا کرسکتا ہے۔ جبکہ جماعت کا وقت بھی اوپر ہور ہاہو؟ (ظفر اقبال، نارووال)

ے:..... ہاں درست ہے، گمر بہتریبی ہے کہ امام صاحب جماعت کروانے سے پہلے سنتیں پڑھ لیس، کیونکہ ان کو امامت والا امتیاز حاصل ہے،مقتریوں کو کہہ سکتے ہیں مجھے سنتیں پڑھ لینے دو۔

A1277/17/7.

#### نمازسفر

- 🖝:.....(۱) ایک شخص کسی مدرسه میں استاد ہے، رہائش سمیت تمام سہولیات میسر ہیں۔
- (۲) ایک خطیب اور امام متجد میں عرصه آئے سال سے مقرر ہے ، رہائش بھی متجد کے مکان میں ہے ، جبکہ اس کا اصلی گھر کسی اور جگہ ہے۔
  - (٣) ایک غیرملکی طالبِ علم کسی مدرسه میں تعلیم حاصل کرنے کے لیے آیا ہے، آٹھ سال سے زیرتعلیم ہے۔
  - (٣) ایک هخص کو حکومت نے کسی عہدے پر مقرر کیا ہے وہ عرصہ پانچ سال سے وہاں ذیدواری ادا کررہا ہے۔
    - (۵) ایک تاجرگھر سے باہر کسی دوسر ہے شہر میں تجارت کرر ہاہے کی سالوں سے وہاں مشغول ہے۔
      - 🌓 سنن ابي داؤد / ابواب صلاة السفر / باب الاربع قبل الظهر وبعدها ، سنن ترمذي أيضاً
        - 🕝 بنحاري كتاب العلم / باب السمر في العلم
        - 💣 ترمذي / ابواب الصلاة / باب اذا نام عن صلاته بالليل صلى بالنهار

### الله على الصلاة / نماز كرمائل المنظمة الله المنظمة الله المنظمة الله المنظمة الله المنظمة الله المنظمة المنظ

- (١) ايك فخص دوسر علك مين كام كرتا ہوه پانچ سال بعد كر آتا ہے۔
- (۷) ایک استادیا طالب علم بمع اہل وعیال کسی مدرسہ یا کالج میں رہ رہاہے ایک یا دو ماہ کے بعد گھر جاتا ہے۔ بیلوگ اپنی ملازمت ،تجارت ،تعلیم وتعلم اورمسئولیت والی جگہ پرنمازِ قصرادا کریں یاپوری پڑھیں؟ قرآن و سنت کی روشنی میں وضاحت فر ما کرعنداللہ ماجورہوں۔ (محمداسلم برق، بہاولپور)
- ت :......آپ کے سوال لکھنے میں تو سات ہیں ،گر دو با توں کوخو بسمجھ لینے سے ان ساتوں سوالوں کے جواب واضح ہوجاتے ہیں وہ دو باتیں سے ہیں: (۱) مسافت سفر۔(۲) مدت قصر۔اس لیے نیچے ان دو چیزوں کا تذکرہ کیا جاتا ہے ،توفیق اللہ تبارک و تعالیٰ وعونہ۔
- مافت قهر تين فرئ به سيرسابق رحم الله تعالى فقه النه من الله ين إردوى احمد ، ومسلم و أبو داود ، والبيهقى عن يحيى بن يزيد قال: سألت أنس بن مالك عن قصر الصلاة ، فقال أنس: كان النبى في إذًا خرج مسيرة ثلاثة أميال أوفر اسخ يصلى ركعتين قال الحافظ ابن حجر في الفتح: وهو أصح حديث ورد في بيان ذلك ، وأصرحه والتردد بين الأميال والفر اسخ يد فعه ما ذكره أبو سعيد الخدرى قال: كان رسول الله في التلخيص إذا سافر فرسخا يقصر الصلاة: رواه سعيد بن منصور ، وذكره الحافظ في التلخيص وأقره بسكوته عنه ))[ ١ ( ٢٨٤١١)]

[''احمد مسلم ابوداؤداوربیهی نے یکی بن بزید سے بیان کیا ہے فرماتے ہیں میں نے اُنس بن ما لک سے نمازِ قصر کے متعلق سوال کیا۔انس زائٹیؤ نے فرمایا: جب نبی طنتے آئی تین میل یا تمین فریخ کی مسافت پر نکلتے تو دور کعت پڑھتے۔ •

حافظ ابن جمر فتح الباری میں فرماتے ہیں اس کی وضاحت میں صحیح ترین روایت یہی ہے رہامیل اور فریخ کا آ تر دوتو بید ابوسعید خدری ڈاٹٹوئئ کی اس صحیح حدیث سے ختم ہوجائے گا۔وہ فرماتے ہیں جب رسول اللہ ملطے آیا ایک فریخ (۳میل) کے سفر پر نکلتے تو نماز قصر کرتے۔ ۱۰ اس روایت کوسعید بن منصور نے اور حافظ ابن حجر نے المتلحیص العجبیر میں ذکر کیا ہے اور اس پراپے سکوت ہے صحت کی تصدیق کی ہے۔

۱۲۰۱: مسلم ا صلاة المسافرين ا باب صلاة المسافرين وقصرها\_ سنن ابي داؤد ، حديث: ۱۲۰۱

<sup>🕻</sup> مصنف ابن ابی شیبة: ۲۶۶]

### الله المعلاة / نماز كرسائل المنظمة ال

اس ہے آ گے استاد محترم حافظ عبد المنان صاحب نور پوری نے شخ اُلبانی رحمہ اللہ کے حوالہ سے وضاحت کی ہے کہ ایک فرسخ (تین میل) والی روایت صحیح نہیں ہے۔ ]

قال الشيخ الألباني رحمه الله تعالى: لقد اغتر المؤلف بسكوت الحافظ عليه ، وسبقه إلى ذلك الصنعاني في سبل السلام ، والشوكاني في السيل الجرار (٣٠٧/١) وأما في نيل الأوطار فقد شك في صحته فقال عقبه (١٧٦/٣): أورده الحافظ في التلخيص ولم يتكلم عليه ، فإن صحح كان الفرسخ هو المتيقن ، ولا يقصر فيمادونه إذا كان يسمى سفراً لغة أو شرعا

وأقول: أنى له الصحة ، وفيه أبوهارون العبدى ، قال الحافظ فى التقريب: متروك ، ومنهم من كذبه وقد خرجت الحديث فى الإرواء (١٥/٣) من رواية جمع من المصنفين عنه فليرجع إليه من شاء

وفى ذلك ما يؤكده أنه لا يجوز الاغترار بسكوت الحافظ عن الحديث ، وأن ذلك لا يعنى ثبوته عنده ، حتى ولو كان ذلك فى الفتح على أنه أنظف مصنفاته من الأحاديث الضعيفة ، ولعله من أجل ذلك لم يورد هذا الحديث فيه ، والله أعلم ١ [تمام المنة: ٣١٩]

وقال في الإرواء: وأما حديث أنس فهو من رواية يحيى بن يزيد الهنائي قال: سألت أنس بن مالك عن قصر الصلاة ، فقال: كان رسول الله على إذا خرج مسيرة ثلاثة أميال أو ثلاثة فراسخ (شعبة الشاك) صلى ركعتين أخرجه مسلم (١٤٥/٢) وأبو عوانة (٣٤٦/٢) وأبو داؤد (١٢٠١) وابن أبي شيبة (١٨٨/١ / ١-٢) والبيهقي (١٤٦/٣) أحمد (١٢٩/٣) وزاد بعد قوله: عن قصر الصلاة قال: كنت أخرج إلى الكوفة فأصلى يكعتين حتى أرجع وهي رواية للبيهقي، وإسنادها صحيح - ١ه

ثم ذكر حديث أبى سعيد الخدرى الذى فى إسناده أبو هارون العبدى المتروك، ثم قال: فالعمدة على حديث أنسٍ، وقد قال الحافظ فى الفتح (٢/٢٧): وهو أصح حديث ورد فى بيان ذلك وأصرحه، وقد حمله من خالفه على أن المرادبه المسافة التى يبتدأ منها القصر، لاغاية السفر، ولا يخفى بعد هذا الحمل مع أن البيهقى (قلت: وكذا أحمد)

ذكر في روايته من هذا الوجه أن يحيى بن يزيد رواه عن انس قال: سألت أنسا عن قصر الصلاة ، وكنت أخرجه إلى الكوفة ، يعنى من البصرة فأصلى ركعتين حتى أرجع ، فقال أنس: فذكر الحديث.

فظهر أنه سأله عن جواز القصر في السفر لاعن الموضع الذي يبتدأ القصر منه - ثم ان الصحيح في ذلك أنه لا يتقيد بمسافة ، بل بمجاوزة البلد الذي يخرج منها ورده القرطبي بأنه مشكوك فيه فلا يحتج به ، فإن كان المراد به أنه لا يحتج به في التحديد بثلاثة أميال فمسلم لكن لا يمتنع أن يحتج به في التحديد بثلاثة فراسخ فإن الثلاثة أميال مندرجة فيه ، فيؤخذ بالأكثر احتياطا - الخ (١٤/٣)

توانس بن ما لک بڑائی کی میجے مسلم اور دیگر کتب والی میجے مرفوع حدیث سے ثابت ہوا کہ مسافت قصر تین فرکن ہے تو تین فرس سے تم مسافت والے سفر میں نماز قصر کرنا رسول الله طفی آئی ہے شابت نہیں۔ رہے بعض سحابہ کرام لاگا تیک ہے آ ٹارتو وہ جت و دلیل نہیں۔ کیونکہ موقو فات دین میں جت و دلیل نہیں ،اگر کوئی صاحب فرما ئیں کہ یہ آ ٹار حکماً مرفوع ہیں تو ان کی بیہ بات درست نہیں، کیونکہ اس مقام پراجتہا دکو دخل ہے۔ نیز وہ آ ٹارا کی دوسر سے متعارض ہیں۔ دو بنیا دی باتوں سے پہلی بات مسافت قصر والی مکمل ہوئی۔ دوسری بات مدت قصر والی مندرجہ ذیل ہے:

کی مسافرآ دی دوران سفر کسی مقام پر چارروزیا چارروزی کم مدت ا قامت کااراده بنا کرهم بریتو قصر کر به اور اگر کسی مقام پر چاپنچ بی نماز پوری پڑھے۔ اگر کسی مقام پر چاپنچ بی نماز پوری پڑھے۔ قصر نہ کرے، کیونکہ دورانِ سفر چارروز سے زائد مدت اقامت کاارادہ بنا کرهم برنے کی صورت میں نماز قصر کرنا

الله المال 
سمی نص سے ثابت نہیں ظوا ہر بھی اس چیز پر دلالت نہیں کرتے ۔ بعض اہل علم نے اس کو ثابت کرنے کی کوشش کی ہے ،مگروہ کوئی ایک بھی ہے تی بات بیان نہ فر ماسکے۔

رہی مسافر کے تر دووالی صورت کہ آج واپس چلا جاتا ہوں ،کل واپس چلا جا وَل گاتو اس صورت میں عام علاء کرام یہی فرماتے ہیں کہ مدت مقرر نہیں جا ہے مہینہ تھرار ہے۔ جا ہے سال قصر کرتا رہے ، مگر رسول اللہ مشاقیقیا کا ایسی صورت میں رسول اللہ مشاقیقیا ہیں دن کا ایسی صورت میں رسول اللہ مشاقیقیا ہیں دن سے زیادہ کسی مقام پر تھر تے تو قصر کرتے یا پوری پڑھے ،اس کا اللہ تعالیٰ کے سواکسی کو علم نہیں ۔اس لیے تر دووالی صورت میں بھی مسافر کو اگر کسی مقام پر ہیں دن سے زیادہ عرصہ تھر نا پڑے تو ہیں دن کے بعد نماز پوری پڑھے ، قصر نہ کرے۔

باقى آيت كريمه: ﴿ وَإِذَا صَوَبُتُمُ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمُ جُنَاحٌ أَنْ تَقُصُّرُوا مِنَ الصَّلاةِ إِنْ خِفْتُمُ أَنْ يَقْتِنَكُمُ الَّذِيْنَ كَفَرُوا ط ﴾[النساء: ١٠١][''جبتم سفر پرجارے بهوتو تم پرنمازوں ك قصر كرنے ميں كوئى گناه نہيں، اگر تنہيں وربوكه كافر تنہيں ستائيں گے۔' ] كي موم واطلاق كو پيش نظر ركھ كرمسافت قصر اور مدت قصر كوختم كرنا درست نہيں۔

اولا بيآيت كريم صلاة خوف اور قر بيت وكيفيت كم تعنق ب، قم كميت وعدد كم تعلق نبيل ـ صاحب أضواء البيان لكمة بين: ((قال بعض العلماء: المراد بالقصر في قوله: أن تقصرو في هذه الآية قصر كيفيتها أن يجوز فيها من الأمور مالا يجوز في صلاة الأمن ـ كأن يصلى بعضهم مع الإمام ركعة واحدة ويقف الإمام حتى يأتى البعض الآخر فيصلى معهم الركعة الأخرى ، وكصلاتهم ايماء رجالا وركبانا وغير متوجهين إلى القبلة ، فكلُّ هذا من قصر كيفيتها ، ويدل على أن المراد هو هذا القصر من كيفيتها قوله تعالى بعده يليه مبينا له: وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة الخرى)

اس کے بعدصاحب اضواء البیان فرماتے ہیں: ((وعلی هذا التفسیر الذی دل له القرآن فشرط الخوف في قوله: إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا معتبر أي وإن لم تخافوا منهم أن يفتنوكم فلا تقصروا من كيفيتها ، بل صلوها على أكمل الهيئات كما صرح به في قوله: فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة ، وصرح باشتراط الخوف أيضا لقصر كيفيتها بأن يصليها الماشي والراكب بقوله: فإن خفتم فرجالا أو ركبانا ثم قال: فإذا أمنتم فاذكرو اللَّه كما علمكم. الآية يعني فإذا أمنتم فأقيموا صلاتكم كما أمرتم بركوعها وسجودها ، وقيامها وقعودها على أكمل هيئة وأتمها ، وخير ما يبين القرآن القرآن ، ويدل على أن المراد بالقصر في هذه الآية القصر من كيفيتها كما ذكرنا أن البخاري صدر باب صلاة الخوف .....الخ)) اس كي بعد لكهة بين: ((ويؤيده أيضا أن قصر عددها لا يشترط فيه الخوف النع )) پراس کے بعد قرماتے ہیں: (( وأصرح من ذلك دلالة على هذا مارواه الإمام أحمد حدثنا وكيع و سفيان و عبدالرحمن بن أبي ليلي عن عمر ١١١١ قال: صلاة السفر ركعتان ، وصلاة الأضحى ركعتان ، وصلاة الفطر ركعتان ، وصلاة الجمعة ركعتان تمام غير قصر على لسان محمد على الله )) ال كابعد لكمة بين: ((فاعلم أن ابن كثير بعد أن ساق الحديث عن عمر ، وابن عباس ، وعائشة قال مانصه:

وإذا كان كذلك فيكون المراد بقوله: فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة . قصر الكيفية كما في صلاة الخوف ، ولهذا قال: إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا - الآية ، ولهذا قال بعدها: وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة - الآية فبين المقصود من القصر ههنا ، وذكر صفته وكيفيته - ١ ه محل الغرض منه بلفظه وهو واضح جدا فيما ذكرنا وهو اختيار ابن جرير - وعلى هذا القول فالآية في صلاة الخوف ، وقصر الصلاة في السفر عليه مأخوذ من السنة ، لامن القرآن - ١ ه ) [ ٢٩٩١ - ٥٠٥]

تانیاس آیت کریمه سے مراوقر کمیت وعدوی ہے، جیسا کہ ایک گروہ کی تغییر ہے صاحب اُضواء البیان ہی کھتے ہیں: (( إن المراد بالقصر فی قوله: أن تقصروا هو قصر الصلاة فی السفر الخ )) اس تغییر کے دلائل بیان فرمانے کے بعد لکھتے ہیں: (( فهذا الحدیث الثابت فی صحیح مسلم وغیرہ یدل علی

## ي كتاب الصلاة / نمازك سائل كي المحافظة 
أن يعلى بن أمية ، وعمر بن الخطاب كله كانا يعتقدان أن معنى الآية قصر الرباعية في السفر ، وأن النبي كله أقر عمر على فهمه لذلك ، وهو دليل قوى ، ولكنه معارض بما تقدم عن عمر من أنه قال: وصلاة السفر ركعتان تمام غير قصر على لسان محمد كاله ، ويؤيده حديث عائشة ، وحديث ابن عباس المتقدمان ، وظاهر الآيات المتقدمة الدالة على أن المراد بقوله: أن تقصروا من الصلاة - قصر الكيفية في صلاة الخوف كما قدمنا - والله أعلم - ١ ه ) [١ / ٢٠١ - ٤٠٧]

مگراس کے عموم واطلاق کی رسول اللہ عظیم آنے کے عمل کے ساتھ خصیص وتقید ہوچکی ہے، چنا نچہ مسافت قصر اور مدت قصر کے متعلق رسول اللہ عظیم آنے کا عمل پہلے بیان ہو چکا ہے۔ جس طرح رسول اللہ عظیم آنے کا قول عموم و اطلاق کی تخصیص وتقید کرتا ہے۔ ای طرح رسول اللہ عظیم آنے کا عمل بھی عموم واطلاق کی تخصیص وتقید کرتا ہے۔ در کھیے: (( مَنُ تَوَضَّا نَدُو وُصُوئی هٰذَا ، ثُمَّ صَلَی رَکُعَتَیْنِ لَا یُحَدِّثُ فِیهُهِمَا نَفُسَهٔ عُفِر لَهُ مَا وَلَيْهِمَا نَفُسَهُ عُفِر لَهُ مَا وَلَيْهِمَا نَفُسَهُ عُفِر لَهُ مَا وَلَدُ مِنْ ذَبُهِهِ )) • [رسول اللہ عظیم آنے فرمایا: ''جو خص میرے وضوء کی طرح وضوء کرے، پھر دور کعتیں بڑھے اور توجہ نماز کی طرف رکھے، تو اس کے گزشتہ گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔'' ] کے عموم واطلاق کے پیش نظر کوئی فیص میر واطلاق کے پیش نظر کوئی فیص میر عیوا اللہ علیہ والے دن عیدگاہ میں صرف نماز عید پڑھنا ہے۔ پہلے یابعد آپ علیہ یابعد آپ علیہ کہ اس کوئیس پڑھے دیں گے، کوئکہ دسول اللہ عظیم عیدوالے دن عیدگاہ میں صرف نماز عید پڑھنا ہے۔ پہلے یابعد آپ علیہ کا بعد آپ علیہ کہ اس کوئیس پڑھے۔ فیکھ میت کے لیے دعاء کی نصوص کے عموم واطلاق کے چیش نظر کوئی فیص یا پھوا شخاص نماز جنازہ وسے بھر ویکت ہیں۔ اسلام پھر جانے کے بعد ای مقام پر بیٹھ کر یا گھڑے ہو کرمیت کے لیے دعاء کریں تو ہم کیوں رو کتے ہیں۔ ای لیے کہ ایس کی آپ کو بہت مثالیں ملیس گیں۔ وکی ہذا التیاس اسلام پھر جانے کے بیت مثالیں ملیس گی۔

تو تین فرسخ ہے کم مسافت میں حالت سفر میں نماز قصر کرنارسول اللہ منظفظیّن ہے ثابت نہیں ، پھرارا دہ بناکر اقامت کی صورت میں چار دن سے زائد اور تر ددوالی صورت میں بیس دن سے زائد قصر کرنا بھی رسول الله منظفظیّن اقامت کی صورت میں البذا تین فرسخ سے کم مسافت والے سفر میں اور دونوں صورتوں میں مندرجہ بالا مدت سے زیادہ مدت نماز قصر نہ کرنا چاہیے۔ آیت کریمہ: ﴿ وَإِذَا ضَرَبُتُهُ فِی الْاَرْضِ طَ ﴾ اللّٰ کے عموم واطلاق سے استدلال

<sup>🚯</sup> مسلم / الطهارة / باب صفة الوضوء وكماله

<sup>🕻</sup> بخاري / العيدين / باب الخطبة بعد الصيد ، مسلم / صلاة العيدين / باب ترك الصلاة قبل العيد و بعدها في المصلى

کتاب الصلاة / نماز کے سائل کی تاب الصلاة / نماز کے سائل کی تاب الصلاة / نماز کے سائل کی تاب الصلاة / نماز کے سائل کی تابعد اس آیت کریمہ کے عموم واطلاق کی تنصیص و تقیید ہو چک ہے۔
واللہ اعلم۔

🖝:..... میں نے آپ کا ایک مکتوبہ پڑھا جو'' ۱۳۲۱م/۱۳۲۱ھ'' کومسافت قصراور مدت قصر کے بارے میں رقم کیا گیا تھا۔مضمون شفی بخش تھا،کین اس میں ہے ایک بات سمجھ میں نہیں آسکی ،اس لیے کہ فقہ النہ میں لکھا ع كه: (( وحمل هذه الآثار على أنَّ رسول الله عَلَيْنَ واصحابه لم يُجُمِعُوا الاقامة البتة بل كانو يقولون: اليوم نخرج غدا نخرج وفي هذا نظر لا يَخُفٰي فان رسول الله عَلَيْهِ فتح مكة وهي كما هي وأقام فيها يؤسس قواعد الاسلام ويهدم قواعد الشرك ويمهد امرما حولها من العرب ومعلوم قطعا ان هذا يحتاج الى اقامة ايام ولا يتاتي في يوم واحد ولا يومين - الخ )) • [''امام احرفر ماتے ہيں جب سي نے چارروز ا قامت كي نيت كرلي، وه نماز یوری پڑھے گا اور اگر اس ہے کم کی نیت کی تو قصر کرے گا۔ انہوں نے ان تمام روایات کواس بات برمحمول کیا ہے کہ رسول الله طبیع اور آپ طبیع آیا کے اصحاب نے اقامت کی بالکل نیت نہ کی تھی ، بلکہ وہ یہ کہتے تھے کہ ہم آج نکلیں گے، کل نکلیں گے۔ یہ بات محل نظر ہے جو کم فی نہیں ہے۔ رسول الله طفی می نے مکہ فتح فرمایا وہ جس طرح کا تھا ویسے ہی تھا۔ آپ مٹنے قائم وہاں اسلام کی بنیا دیں قائم کرنے اور شرک کی بنیا دیں گرانے ، نیز اردگرد کے عرب کے لیے آپ راستہ ہموار کرنے کو بیٹھے تھے۔ یہ بات اچھی طرح معلوم ہے کہ اس میں گی دن تھبر نے کی ضرورت پڑتی ہے۔ پیکام ایک یا دودن میں نہیں ہوسکتا۔ ] مندرجہ بالاعبارت کےمطالعہ سے مجھے اس مسئلہ میں کافی تشویش پیدا ہوگئ ہے۔لہٰذا شفقت فریاتے ہوئے اس بات کی وضاحت کر کے مشکور فر ما ئىیں \_اوران دلائل كامحا كمه كريں \_ (ابو بكرعر فان جاويد بن محمداسكم ،حويلى كلھا)

ت : ..... آپ نے فقہ النۃ ہے جوعبارت نقل فر مائی وہ محض خطابت وشعر پر بنی ہے نہ اس میں کوئی آیت تکھی گئ نہ ہی حدیث اور نہ ہی عقل و واقع کی کوئی بات۔ دیکھیں آپ نے احادیث میں پڑھا ہے جب رسول اللہ مشیکھی خوالے کوئی علاقہ فتح فرماتے ، تو وہاں تین دن قیام کرتے۔ ۱ اب فتح مکہ والے واقعہ کوآپ کے اس اصول ہے مشین بنانے کی کیا دلیل ہے؟ باتی انیس دن قیام والی روایات میں ارادہ بنا کر قیام کا کہیں ذکر نہیں۔ رہی

فقه السنة / السيد سابق/ كتاب الصلاة ، صلاة المسافر

<sup>◄</sup> ابو داؤد / المحلد الثاني / كتاب الجهاد / باب في الامام يقيم عند الظهور على العدو لعرصتهم

ہدا پات ہوں کا دوران سرچاردن ہے اندر سدارادہ ہو ہی سویت میں ہوں اللہ مصطبع ہے۔ سے قصر ثابت نہیں۔ جبوت ارادہ کے بغیر قیام کی صورت میں ہیں دن سے زیادہ قصر کرنارسول اللہ مطبع کا بت نہیں۔ واللہ اعلم۔ نہیں۔ واللہ اعلم۔

ہم آپ کی خدمت میں مذکورہ معاملہ پیش کرتے ہیں اور گزارش کرتے ہیں کہ کتاب وسنت کی روشنی میں تفصیل سے ہماری رہنمائی فرمادیں۔اللہ آپ کواجردےگا۔ان شاءاللہ۔

﴿ ﴿ خَلِيرِ كَا مُمَلِّ يَا قَصْرُ فَشِيلَتَ مَنْ مِينَ ہِ؟ ٱكَّرُدُ فَتْرَ مِينَ بِرُ هَنَا بِرْ ہے۔

(محمداشرف دڑا کی سپرنٹنڈنٹ بورڈ آف ایجوکیشن،گوجرانوالہ)

مقام پرارادہ بنا کر تھی جسلم اور دیگر کتب حدیث کے مطالعہ سے پنۃ چلتا ہے کہ رسول اللہ طفی آئے ہے وورانِ سفر کسی مقام پرارادہ بنا کر تھی ہرے تو آپ سے چار دن سے زیادہ مدت نماز قصر کرنا ٹابت نہیں اور تر دد کی صورت میں بیس دن سے زیادہ نماز قصر کرنا ٹابت نہیں ۔ البذا آپ لوگوں نے مقام ملازمت پرارادہ بنا کر چار دن یا چار دن سے زیادہ تھی ہرنا ہے، تو آپ نماز قصر پڑھیں اوراگر آپ نے مقام ملازمت پرارادہ بنا کر چار دن سے زیادہ شہرنا ہے تو مقام ملازمت پر پہنچ ہی نماز پوری پڑھیں قصر نہ کریں ۔ اوراگر مقام ملازمت پر پہنچ گئے ہیں، گر تر در ہے آج جاتا ہوں، کل جاتا ہوں تو اس تر دد ہے آج جاتا ہوں، کل جاتا ہوں تو اس تر دد کی صورت میں آپ زیادہ سے زیادہ ہیں دن نماز قصر پڑھ

ي كتاب الصلاة / نمازك ماكل ميكون في الموادي الصلاة / نمازك ماكل ميكون في الموادي الصلاة / نمازك ماكل ميكون في الموادي 
سكتے ہیں \_ہیں دن كے بعد نماز پورى پڑھيں ،قصر نہ كريں \_

ر ہا آ پ کا سوال کہ دورانِ سفر قصر افضل ہے یا اتمام؟ تو قصر افضل ہے، کیونکہ رسول اللہ مطفع آیڈ ہے کسی ایک سفريس بھي اتمام تابت نہيں - (( وَحَيْرَ الْهَدِي هَدَى مُحَمَّدِ عَلَيْنَ )) • [اورتمام طريقول سے بهتر طريقه 011177314 محمر ط الله علي الله علم - "] والله اعلم -

🖘 : ..... کیا اگر کوئی ڈرائیور جواپنے گاؤں سے یا اپنے گاؤں سے دور کسی شہر سے گاڑی لے کر دوسرے شہر کی گرف جاتا ہے اور بیاس کی زندگی کا عام معمول بن چکا ہے تو اپنے گاؤں سے دور شہر میں پھروہاں سے دوسر ہے شہر میں جا کردوگا نہ لینی دور کعت نماز پڑھے گایا پوری نماز؟ نیز دورانِ سفرکتنی رکعت پڑھے **گا**؟ (عبدالستار ولدعبدالرحلن)

🖝 :.....دورانِ سفر قصراورا پنے گھر میں پوری پڑھے گا۔

[ جس شخص کا کام ہمیشہ سفر کا متقاضی ہو، جیسے ملاح اور جولوگ جانو روں پرلوگوں کوسواری کراتے ہیں ،تو ان کوقصر کی اور روز ہ چھوڑنے کی رخصت دی جائے گی۔ کیونکہ وہ حقیقتا مسافر ہے اور گاڑیوں کے ڈرائیور حضرات بھی اس تھم میں ہوں گے۔ 👁 17 \ 7 \ 3731a

🖝 :...... وی ۲۳ کلومیٹریااس سے زیادہ مسافت والاسفر کرنا چاہتا ہے۔شہریا گاؤں کے مکانوں سے باہرنکل گیا ہے تو قصر شروع ہے۔ [ جمہور علماء کا مذہب یہ ہے کہ جب آ دمی آبادی کوچھوڑ دے اور شہر سے نکل جائے تو قصرنما زشروع موجائ گی۔حضرت انس بناٹنڈ فرماتے ہیں:

'' نبی ﷺ نے اپنے سفر میں مدینہ سے نکل جانے سے قبل قصر نہیں کیا۔''

'' نبی منت از نے ظہر کی نماز مدینہ میں چار رکعت پڑھی اور ذی الحلیفہ میں دورکعت۔''] • دورانِ سفر کسی مقام پر چارروز سے زیادہ عرصہ گلمبرنے کا ارادہ رکھتا ہے تو اس مقام پر پہنچتے ہی اتمام کرے قصر نہ کرے۔ کیونکہ ارادہ بنا کرکسی مقام پردورانِ سفر تھہرنے کی صورت میں چاردن سے زیادہ قصر کرنا رسول الله منظم این سے نابت نہیں۔ رہی ارادہ نہ بنانے والی صورت متر دد ہے۔ آج جاتا ہوں ،کل جاتا ہوں تو اس صورت میں بیس دن سے زیا دہ قصر نہیں

مسلم / الحمعة / باب تحفيف الصلاة والخطبة (فقه السنة / كتاب الصلاة

<sup>🕡</sup> فقه السنة / كتاب الصلاة / صحيح بحارى ، حديث نمبر: ١٠٨٩

كتاب الصلاة / نمازكمائل كيون الصلاة / نمازكمائل كيون المصلاة / نمازكمائل كيون المصلود / نمازكمائل كيون كيون المصلود / نمازكمائل كيون المصلود / نما

كرسكتا - كيونكه تر ددوالي صورت مين بين دن سے زيادہ قصر كرنارسول الله الشيكيَّة أسے ثابت نہيں ۔ والله اعلم

A1877/1./9

ج: ..... بڑکا شادی کے بعد علیحدہ ہو جائے اور اپنے والدین کو ملنے جائے تو کیا وہ قصرنماز پڑھ سکتا ہے؟ ( قاسم بن سرور )

ص:.....مافر ہے تو قصر پڑھ سکتا ہے، مگریہ کہ اس نے چاردن سے زیادہ قیام کا ارادہ بنالیا ہو، تو پھروہاں پہنچتے

ہی پوری پڑھے۔تر دد کی صورت ہوتو انیس ہیں دن تک قصر کرسکتا ہے۔ ۔۔۔۔۔۔آج کے دور میں جب دنوں کے فاصلے کم ہوکر گھنٹوں میں ہو گئے ہیں تو ایسے میں قصر نماز کب اور کن حللات میں واجب ہوتی ہے؟ نیز قصر نماز کی حقیقت کیا ہے؟ ۔ (جاوید احمد)

۔۔۔۔۔آج کا دوراللہ تعالیٰ کو معلوم تھا۔ اس لیے یہ دوروالی بات بے معنی ہے۔ اسلام کے احکام قیامت تک کے لیے ہیں۔ انسان تیس کلومیٹریا اس سے زیادہ مسافت والاسفر کرنے کا ارادہ رکھتا ہوتو اپنے شہر یا قصبہ یا دیہات کے مکانوں سے باہرنگل جائے تو نماز قصر کرسکتا ہے۔ انس بڑائی سے مروی ہے کہ ہم نے رسول اللہ طلح کی آپ ماتھ نگل کر مدینہ سے مکہ تک کا سفر کیا۔ آپ واپسی مدینہ تک دو دو رکعتیں ہی ادا فر ماتے رہے۔ [منفق علیه واللفظ للبحاری] اس حدیث سے معلوم ہوا کہ جب آ دمی اپنے گھر سے سفر کی نیت سے نگل پڑے تو وہ مسافر کی تعریف میں آجا تا ہے، حدود شہر سے نگلے کے بعد نماز قصر کرسکتا ہے۔ اس اصول میں حالات کی کوئی تخصیص نہیں۔

تندستین میل یا تین فرخ پر قصر کرنی چاہیے لیکن بلوغ المرام میں مترجم عبدالتواب صدیقی نے لکھا ہے کہ چار پرید پر قصر کرنی چاہیے۔ یہ چار ہرید کیا ہوتے ہیں اور لکھا ہے کہ نبی مشیکی آنے فرمایا کہ چار ہرید سے کم سفر پر قصر نہ کرو۔ (محملیم بٹ)

۔۔۔۔۔۔تین میل والی روایت کمزور ہے اور تین میل یا تین فریخ والی حدیث سیح مسلم • کی ہے۔ البتہ اس میں تین میل میں شعبہ کوشک ہے۔ لبنہ اس میں تین میل میں شعبہ کوشک ہے۔ لبندا تین فریخ ہی تینی اور رسول اللہ مشیقی ہے تابت ہیں۔ ایک برید بارہ میل کا ہوتا ہے۔ چار برید والی روایت موقوف ہے، مرفوع نہیں۔ آپ نے کھا ہے: '' اللہ کے نبی مشیقی ہے ہے کہ فرمایا کہ چار برید سے کم سفر پرقصر نہ کرو۔' [اسے دارقطنی نے ضعیف سند سے روایت کیا ہے اور سیح یہ ہے کہ

كتاب الصلاة / صلاة المسافرين

#### ي كتاب الصلاة / نمازك ماكل المنظمة ال

یہ موقوف ہے۔ ابن خزیمہ نے بھی اسی طرح روایت کیا ہے۔ اس روایت کا راوی عبدالو ہاب بن مجاہد متروک الحدیث ہے اور امام ثوری نے تو اسے کذاب تک کہا ہے۔ اور از دی رحمہ اللہ نے کہا ہے کہ اس سے روایت کرنا حلال نہیں۔ مزید براں بید کہ اس کا اپنے باپ سے ساع ہی ثابت نہیں۔ لہذا بیروایت ضعیف اور منقطع ہے اور نا قابل استدلال ہے۔ ] مجھے تو اس کا علم نہیں ، حوالہ در کا رہے بلوغ المرام کی شرح یا بلوغ المرام کے حاشیہ کا حوالہ نا کا فی ہے۔ اصل کتاب کا حوالہ تھیں۔

- ت: ......اگر بنده سفر میں ہے تو اس کوسفر میں ظہرا درعصر کی اذان ہوتی ہے ، وہ بید دونوں نمازیں ادانہیں کرسکتا۔ کسی مجبوری کی وجہ سے تو وہ جب گھر پہنچے گا تو کیا وہ سفر کی دودور کعت نماز ادا کر ہے گایا وہ پوری نماز پڑھے گا؟ (سجاد الرحمٰن شاکر)
- - 😎 : ..... واری پر بنده فرضی نمازادا کرسکتا ہے جیسے ٹرین یا بحری جہاز وغیرہ یانہیں؟ (قاری عبدالصمد)
  - 🖝 : .....کشتی اور جہاز کے علاوہ دوسری سوار یوں پر فرض نماز ادانہیں کرسکتا دلائل کے لیے فقدالسند دیکھے لیں ۔

a1272/7/7

#### [الصلاة في السفينة والقاطرة والطائرة

((تصح الصلاة في السفينة والقاطرة والطائرة بدون كراهة حسبما تيسر. للمصلى ، فعن ابن عمر والقائدة قال سئل النبي الشيخ عن الصلاة في السفينة؟ قال صل فيها قائما إلا أن تخاف الغرق" رواه الدار قطني والحاكم على شرط الشيخين وعن عبدالله بن أبي عتبة : قال: صحبت جابر بن عبدالله و ابا سعيد الخدري وابا هريرة والمستخين في السفينة فصلوا قياما في جماعة ، امهم بعضهم وهم يقدرون على الجدرواه سعيد بن منصور)

لوغ المرام شارح مولانا صفى الرحمن ، حلد اول ، ص: ٢٩٨

#### ي كتاب الصلاة / نمازكماكل المنظمة المن

# كشتى ٹرين اور ہوائی جہاز میں نماز پڑھنے كابيان

''کشتی ہڑین اور ہوا کی جہاز میں نماز پڑھنی بغیر کراھت درست ہے جیسے نمازی کے لیے آسان ہو ( یعنی بیٹھ کریا کھڑے ہوکر )

پس ابن عمر مِنْ الله سے مروی ہے کہ نبی مِنْ الله عَلَیْمَ ہے کُشّی میں نماز اداکر نے سے متعلق سوال کیا گیا؟ آپ مِنْ الله عَلَیْمَ الله عَلَیْمُ عَلَیْمُ الله عَلَیْمُ عَلَیْمُ الله عَلَیْمُ عَلَیْمُ الله عَلَیْمُ عِلْمُ عَلِیْمُ عِلَیْمُ عِلْمُ عَلَیْمُ عَلَیْمُ عَلَیْمُ عَلَیْمُ عَلِیْمُ عَلَیْمُ عَلَیْمُ عَلِیْمُ عَلَیْمُ عِلَیْمُ عِلْمُ عَلَیْمُ عَلَیْمُ عِلَیْمُ عَلَیْمُ عَلَیْمُ عِلَیْمُ عَلَیْمُ عِلَیْمُ عِلْمُ عَلَیْمُ عَلِیْمُ عَلَیْمُ عِلَیْمُ عِلَیْمُ عَلَیْمُ عَلَیْمُ عَلَیْمُ عِلَیْمُ عَلَیْمُ عَلَیْمُ عِلَیْمُ عِلَیْمُ عِلَیْمُ عِلْمُ عَلَیْمُ عِلَیْمُ عِلْمُ عِلْمُ عَلَیْمُ عَلَیْمُ عَلَیْمُ عِلْمُ عِلَیْمُ عِلَیْمُ عِلَیْمُ عِلَیْمُ عِلَیْمُ عِلْمُ عِلْمُ عِلَیْمُ عِلَیْمُ عِلَیْمُ عِلَیْمُ عِلَیْمُ عِلَیْمُ عِلْمُ عِلَیْمُ عِلِیْمُ عِلْمُ عِلَیْمُ عِلْمُ عِلَیْمُ عِلَیْمُ عِلَیْمُ عِلْمُ عِلَیْمُ عِلَیْمُ عِلَیْمُ عِلَیْمُ عِلَیْمُ عِلَیْمُ عِلْمُ عِ مُعْلِمُ عِلَیْمُ عِلَیْمُ عِلَیْمُ عِلَیْمُ عِلَیْمُ عِلَیْمُ عِلِمُ عِلَیْمُ عِلَیْمُ عِلَیْمُ عِلَیْمُ عِلْ

اور عبداللہ بن ابی عتبہ سے مردی ہے وہ فرماتے ہیں: میں نے جابر بن عبداللہ ابوسعید الخدری اور ابو ہر ہو ڈگائلیم کے ساتھ کشتی میں سفر کیا وہ با جماعت کھڑے ہو کر نماز پڑھتے تھے انہیں میں سے کوئی آ دمی ان کی جماعت کروا تا حالا نکہوہ کنارے پر چنچنے کی قدرت رکھتے تھے۔اسے سعید بن منصور نے روایت کیا ہے۔''

ص:....نماز کے بارے اگر آپ ایک درس لکھ دیں تو بڑی مہر بانی ہوگ ۔ (عبدالخالق مجاہد)

: ......رسول الله عَضَافِهُمُ كَافر مان ہے: ((الَّذِي تَفُوتُهُ صَلَاةُ الْعَصْرِ فَكَانَّمَا وُ تِرَ اَهُلُهُ وَمَالُهُ) •

['' جم ضخص سے نماز عمر فوت ہوگئ گویا اس کا سب گھریار مال واسباب لٹ گیا۔'' الله تعالیٰ کافر مان ہے:

﴿ حَافِظُو اَ عَلَى الصَّلُواتِ ﴾ الآیہ۔[البقرہ: ۲۳۸]['' اپنی سب نمازوں کی حفاظت کرو۔'' الله تعالیٰ کافر مان ہے: ﴿ فَخَلَفَ مِنْ ' بَعُدِهِمْ خَلُفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهُوَاتِ فَسَوُفَ تعالیٰ کافر مان ہے: ﴿ فَخَلَفَ مِنْ ' بَعُدِهِمْ خَلُفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَبَعُوا الشَّهُوَاتِ فَسَوُفَ كَافَونَ غَيًّا ﴾[مریم: ۹٥]['' پھران کے بعدان کی نالائن اولادان کی جانشین بی جنہوں نے نماز کوضائح کیا اور خواہشات کے چھےلگ گے وہ عقریب دوزخ کے انجام سے دوچار ہوں گے۔'' الله تعالیٰ کافر مان ہے: ﴿ فَوَیُلٌ لِلْمُصَلِیْنَ الَّذِینَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ ﴾ [الماعون: ٤-٥]['' پھرا ہے نمازیوں کے لیے ہلاکت ہے جوابی نماز سے عافل رہتے ہیں۔'' الله تعالیٰ کافر مان ہے: ﴿ وَالَّذِینُ هُمْ عَنْ صَلَوٰتِهِمْ مُنَافِقِهُمْ مُنَافُونَ ﴾ [المؤمنون: ۹][''اور جوابی نمازوں پرمحافظت کرتے ہیں۔'' الله سُلُونِهُمْ مَنَافِتِهِمْ مُنَافِتِهُمْ مُنَافِقِهُمْ مُنَافِرُنَ ﴾ [المؤمنون: ۹][''اور جوابی نمازوں پرمحافظت کرتے ہیں۔'' الله سُلُونِهُمْ مَافُونَ وَهُمَامَانَ وَ الله سُلُونَهُمْ کَانَ مَوْمَ الْقَیَامَةِ مَعَ فِرُعَونَ وَهَامَانَ وَ فَارُونَ وَأُبِيّ بَنِ خَلُفٍ)) • ['' جونماز کی حفاظت نہ کرے گا وہ قیامت کے دن قارون ، قارون ، قارون ، قارون ، قارون وَابی بن خَلُفِ)) • ['' جونماز کی حفاظت نہ کرے گا وہ قیامت کے دن قارون ،

صحیح البخاری کتاب مواقیت الصلاة /باب من فاتته العصر
 مشکوة، کتاب الصلاة/الفصل الثالث

يَّةُ كِتَابِ الصِلاة / نماز كِسائل المُحْلِقِينَ الصِلاة / نماز كِسائل المُحْلِقِينَ الصِلاة / نماز كسائل المُحْلِقِينَ المُحْلِقِينِ المُحْلِقِينَ المُحْلِقِينَ المُحْلِقِينَ المُحْلِقِينَ المُحْلِقِينَ المُحْلِقِينَ المُحْلِقِينَ المُحْلِقِينَ المُحْلِقِينِ المُحْلِقِينَ المُحْلِقِينَ المُحْلِقِينَ المُحْلِقِينَ المُحْلِقِينَ المُحْلِقِينَ المُحْلِقِينِ المُحْلِقِينِ المُحْلِقِينَ المُحْلِقِينِ المُحْلِقِينَ المُحْلِقِينِ المُحْلِقِينَ المُحْلِقِينِ المُحْلِقِينِ المُحْلِقِينَ المُحْلِقِينَ المُحْلِقِينَ المُحْلِقِينِ المُحْل

A1271/2/47

فرعون وهامان اورأنی بن خلف کے ساتھ ہوگا۔'']

سے ضعیف ہے؟ اس سلسلے میں گزارش ہے کہ تقدمۃ الجرح والتعدیل: ۳۱ میں امام ابن ابی حاتم واللہ نے اور انہیں کے حریق ہوئے میں امام ابن ابی حاتم واللہ نے اور انہی کے طریق سے امام بیعتی واللہ نے السن الکبری ارا ۲۷ ، ۷۷ میں بیحد ہے ذکری ہے اس میں اللیث بن سعد خوالات کے امام بیعتی واللہ نے اس کی متابعت کردگی ہے اسے امام مالک واللہ نے حسن قرار دیا ہے۔ سعد خوالات اور عمر و بن الحارث نے اس کی متابعت کردگی ہے اسے امام مالک واللہ نے حسن قرار دیا ہے۔ اور امام ابن القطان واللہ نے اس حدیث کوسیح قرار دیا ہے۔ (التلخیص الحبیر: ۱۱۹۹۹ (۱۰۰) الذک انظر اف: ۲۷۲ کا مدال ابن نے بھی اس حدیث کوسیح کہا ہے۔ (صحیح ابی داؤ د ، صحیح ابن ماجه ، المروض وغیرہ) لہذا آپ اپنی تحقیق سے آگاہ کریں۔ (ابوالحن مبشر ربانی ، سیم موڑ ، لا ہور)

تخسب جناب کا مکتوب گرامی موصول ہوا۔ تخلیل بالخصر کے سلسلہ میں جن حوالہ جات کی طرف آپ نے توجہ ولائی ان سے بعض کی طرف مراجعت کی تو انہیں درست پایا چنانچہ اس فقیر الی اللہ الغنی نے مستور دبن شداو بڑائین کی اس حدیث کو آج سے میچے تسلیم کرلیا ہے اور اپنی پہلی تحقیق (تضعیف بوجہ ابن لہیعہ ) سے رجوع کرلیا ہے۔ دل کی گہرائیوں سے آپ کے علم قبل میں اضافہ وہرکت کی دعائیں تکلیں۔ کرلیا ہے۔ دل کی گہرائیوں سے آپ کے علم قبل میں اضافہ وہرکت کی دعائیں تکلیں۔ (اللہم زد عبدك الربانی علماً نافعاً ، وعملاً متقبلاً وعمراً مباركاً ، ورزقاً كثيراً

طیباً، ووفقنا و إیاه لما تحب و ترضی) گئردنوار ساداده دارانی شرک شرک میزادد. فعرار بر سرکه شرک به برس

کئی دنوں سے ارادہ بنار ہاتھا کہ ضرب حدیدی (جورفع الیدین کے موضوع پرآپ کی بہترین کتاب ہے) میں ایک بات کی طرف توجہ دلاؤں کہ آپ کا بیمتوب موصول ہو گیا تو فرصت کوغنیمت جان کر لکھ رہا ہوں محسوس مر فرمائیں۔

آپ ضرب حدیدی کے صفحہ ۳۷ پر لکھتے ہیں: ((وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ السُّجُوُدِ أَیُضًا رَفَعَ یَدَیُهِ))
"جب مجدول سے سراُ ٹھالے (دور کعتوں میں تشہد کے بعد) تو رفع الیدین کرے اس لیے کہ "السجود" کالفظ دوسے زائد مجدوں پر دلالت کرتا ہے۔"

عبارت سے پتہ چلتا ہے کہ "السجود" کو بجدہ کی جمع سمجھ لیا گیا ہے جبکہ "السجود" سجدہ کی جمع نہیں البتہ ساجد کی جمع سمجھ لیا گیا ہے جبکہ "السجود" کو الله تحالی کا فرمان ہے: ﴿ وَطَهِّو ۚ بَيْتِي لِلْطَّآئِفِيْنَ وَالْعَاكِفِيْنَ وَاللَّ تَحْعِ اللّٰهِ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ اللّٰهِ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّلْهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّ

محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

# ي كتاب الصلاة / نماز كرسائل بين المحال المح

والوں کے لیےصاف وستھرار کھنا۔''] مگراس حدیث میں جمع مقصور نہیں۔واللہ اعلم۔

- .....وقال الشافعي و أبو يوسف لا باس بالتطوع نصف النهار يوم الجمعة خاصة و حجتهم حديث أبى هريرة أن رسول الله ﷺ نهى عن الصلاة حتى تزول الشمس الا يوم الجمعة ـ •
- ت :...... اور کہا شافعی اور ابو بوسف رحمہما اللہ نے کوئی حرج نہیں خاص جمعہ کے دن نصف النہار کے وقت نفل پڑھنے میں اور ان کی دلیل ابو ہر برہ وہائٹو کی حدیث ہے کہ رسول اللہ مشافلیج نے منع فر مایا تھا حتی کہ سورج وحل جائے مگر جمعہ کے روز۔''

[عَافظائن قیم بُرالله نے زادالمعاد، ج: امیں جمعۃ المبارک کے ۳۳ خصائل وفضائل بیان فرمائے ہیں اور گیار ہویں فضیلت سے کہ زوال شمس نصف النہار کے وقت جمعہ کے دن نماز مکر وہ نہیں ہے اور دلیل میں بیصدیث پیش کی گئے ہے۔
رسول اللہ منظامین نے فرمایا: '' جو خص جمعہ کو نہائے اور جس قدر پاکی حاصل ہو سکے کرے پھر تیل یا اپنے گھر سے خوشبولگائے اور مبحد کو جائے دو آ دمیوں کے درمیان راستہ نہ بنائے پھراپ مقدر کی نماز پڑھے پھر دورانِ خطبہ فاموش رہے تواس کے گزشتہ جمعہ سے کے کراس جمعہ تک کے گنا ہ بخش دیے جاتے ہیں۔'' ا

یہاں نماز سے مانع نصف النہار کونہیں بلکہ امام کے نگلنے کونماز سے مانع قرار دیا گیا ہے۔ تو معلوم ہوانصف النہار کے وقت جمعہ کے دن نماز پڑھنی مکروہ نہیں ہے۔ ]

- ت:.....نما زِعید کے بعد اجماعی دعا کرنا سنت سے ثابت ہے۔ جبکہ چیف ونفاس والیوں کو بھی دعا میں شریک ہونے کا حکم ہے اور کیا مبحد میں نمازعید پڑھنے کی صورت میں مبحد میں تحیة المسجد پڑھے جا کمیں گے یا ویسے ہی بیٹھ جا کیں؟ صحیح احادیث کی روشن میں جواب دیویں۔ شکریہ۔ (ظفر اقبال ، نارووال)
- :...... آپ لکھتے ہیں'' جبکہ حیض ونفاس والیوں کو بھی دعا میں شریک ہونے کا حکم ہے'' تو دعاء کو تو جنا ب خود ہی لاتسلیم فرمار ہے ہیں البتہ رسول اللہ طلطے آیا کا ہاتھ اُٹھانا اس دعاء میں بھی ثابت نہیں۔ رسول اللہ طلطے آیا کا ہاتھ اُٹھانا اس دعاء میں بھی ثابت نہیں۔ رسول اللہ طلطے آیا کا ہوں فرمان: ((إِذَا دَخَلَ أَحَدُكُمُ الْمَسُجِدَ فَلْيَرُكَعُ رَكُعَتَيْنِ قَبُلَ أَنُ يَجُلِسَ)) آپ کی پیش کروہ صورت کو بھی متناول وشامل ہے لہذا دور کعت تحیۃ المسجد پڑھے یا کھڑار ہے کیونکہ رسول اللہ طلطے آئے ہیں۔

  ہیلے دور کعت پڑھنے کا حکم دے رہے ہیں۔

  18 18 17 17 17 18

أخرجه الشافعي: ٢١١ و ابراهيم بن محمد شيخ الشافعي و اسحاق بن عبدالله ابن أبي فروة متروكان

۸۸۳: بخارى/الحمعة/باب الدهن للجمعة حديث: ۸۸۳

الله المسلاة / نازكراك المالي 
# وتر، قيام رمضان، قيام الليل اورتهجر

🖚 :..... تین وتر پڑھنے کے دوطریقے رسول اللہ طشکو کیا ہے ثابت ہیں۔

دورکعت پڑھ کرالتحیات، دُروداور دعا ئیں پڑھنے کے بعد سلام پھیر دے اور ایک رکعت الگ سلام کے ساتھ پڑھے۔ سیجے مسلم میں ہے رسول اللہ مطبع کیا ، عشاء سے فراغت کے بعد اور فجر سے پہلے پہلے گیا رہ رکعات نمازیر ہے ۔ ہر دورکعت پرسلام پھیرتے۔ • صحیح بخاری میں ہے عبداللہ بن عباس بڑھا فریاتے ہیں: '' رسول الله طفی آیا نے دورکعت نماز پڑھی ، پھر دورکعت ، پھر دو رکعت، پھروتر \_ بہتیرہ رکعات تھیں \_'' 🙃

🛠 متدرک حاکم میں ہے رسول اللہ ﷺ تین وتر پڑھتے صرف آخر میں بیٹھتے۔ حافظ ذہبی نے بھی تلخیص میں امام حاکم کی تائید کی ہے اور اس حدیث کوضیح کہا ہے۔ تین ونز کا تیسرا طریقیدمغرب کی نماز کی طرح والا رسول الله ﷺ عَلِيْنَ ہے ثابت نہيں ۔ واللہ اعلم ۔ 1 1 P 1 7731a

🚥 :..... تین وتر بغیرتشهد لیمنی انتہے پڑھنا سنت ہے یانہیں۔ اور کیا تین وتر ا کھٹے پڑھنے والی روایت ضعیف ہے؟ (ظفرا قبال، نارووال)

🗗 : ..... تین وتر اکٹھے بغیرتشہد کے پڑھنارسول اللہ طفے آیا ہے تا بت ہے۔ چنانچے متدرک حاکم میں ہے: رسول الله ﷺ قَيْن وتريرُ هـ : (﴿ لَا يَقُعُدُ إِلَّا فِي آخِرِهِنَّ ﴾) بيرعديث ضعيف نہيں ۔ بيرتين وتر كوايك سلام سے پڑھنے کا طریقہ ہے۔ تین وتروں کودوسلام کے ساتھ پڑھنا بھی رسول اللہ ﷺ آئے اسے ثابت ہے۔ [ عا ئشہ وَالْعُهَا روایت کرتی ہیں کہ رسول اللہ طِشْے مَیّنہ ایک رکعت وتر پڑھتے ( آخری ) دور گعتوں اور ایک رکعت کے درمیان (سلام پھیرکر) بات چیت بھی کرتے۔ [ابن أبي شبية ٢٩١١٢ وابن ماجة، حديث نمبر: ۱۱۷۷] ابن عمر فِنْ فَهُاروایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ طفی آیا وتر کی دواور ایک رکعت میں سلام سے فصل کرتے۔ 🗨 B1271/11/19

<sup>●</sup> مسلم ا صلاة المسافرين ا باب صلاة الليل وعدد ركعات النبي صلى الله عليه و سلم في الليل

<sup>🗨</sup> بخاري / كتاب الوضوء / باب قراءة القرآن بعد الحدث وغيره ، مسلم / صلاة المسافرين / باب الدعاء في صلاة الليل وقيامه

<sup>🗗</sup> ابن حباك، حديث : ٦٧٨

# ي كتاب الصلاة / نماز كرمائل المنظمة ا

ستین وتر ایک تشهد کے ساتھ ہیں۔اگر کوئی ۲ رکعت پڑھ کرسلام پھیروے اور ایک رکعت علیحدہ بڑھے۔کیا پیطریقہ بھی درست ہے،اس کی دلیل دیں؟ (ماسٹررشیداحمد،سوہاوہ ڈھلواں)

🖝 : سیتین وتر پڑھنے کے دوطریقے ہیں۔

ورکعت کے بعد تشہد، دروداور دعا کیں پڑھ کرسلام پھیروے اوراکیک رکعت الگ سلام کے ساتھ پڑھے۔ سی سلم میں ہے رسول اللہ مشکور تم نمازِ عشاء سے فارغ ہونے کے بعد فجر طلوع ہونے تک کے وقفہ میں گیارہ رکعت پڑھتے۔ ہر دورکعت پرسلام پھیرتے۔ • بخاری میں ہے عبداللہ بن عباس بناتی لیلة المبیتو تة والی حدیث بین آپ مشکور تی کی نماز بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں۔ آپ مشکور تی دورکعت پڑھیں۔ پھر دورکعت پڑھیں۔ پھر دورکعت، پھر دورکعت پڑھا۔ • اور سیمی فرماتے ہیں کہرسول اللہ مشکور تی نے تیرہ درکعات پڑھیں۔ •

متدرک حاکم میں ہے رسول اللہ منظی آیا تمین و تر پڑھتے۔ (﴿ لَا يَقُعدُ إِلَّا فِي آخِرِهِنَّ ﴾''نه بیٹھتے مگران کے آخر میں ۔'' تو یہ دونوں طریقے رسول اللہ منظی آیا سے ثابت ہیں۔ تیسراطریقہ: تمین و تروں میں دور کعت پرتشہد وغیرہ پڑھ کرسلام پھیرے بغیراٹھ کھڑا ہوجس طرح مغرب کی نماز پڑھی جاتی ہے۔ رسول اللہ منظی آیا ہے۔ سے ثابت نہیں۔ واللہ اعلم۔

🖝 .....وترکی تیسری رکعت کے لیے اٹھتے وقت رفع الیدین کریں گے یانہیں؟ 💎 (محمد ہاشم یز مانی)

🖝 :.....ال اکریں گے، کیونکہ رسول اللہ طفی میل جب دوسری رکعت ہے اٹھتے تو رفع الیدین کرتے۔ 🎱

P7 \ V \ 7731a

.....ایک آدمی عشاء کی نمازے فارغ ہو کر تبجد کی نماز کی چھر کعتیں عشاء کے بعد پڑھتا ہے، پھر پچھلی رات بقی نماز کی پانچ رکعت یاسات رکعت یا نور کعت ادا کرتا ہے۔ساراسال ای طریقہ سے نماز تبجدادا کرتا ہے۔ کیا پیاطریقہ تیجے ہے۔اگر کسی وجہ سے اس کی پچھلی رات کی نماز رہ جائے تو پھر صبح کتنی رکعت نماز ادا کرے؟ کیا پیاطریقہ تیجے ہے۔اگر کسی وجہ سے اس کی پچھلی رات کی نماز رہ جائے تو پھر صبح کتنی رکعت نماز ادا کرے؟

م. لمم / صلاة المسافرين / باب صلاة الليل وعدد ركعات النبي بهيئة في الليل حديث: ٧٣٦

<sup>📭</sup> با الله الحدث وغيره 🕻 باب قراءة القرآن بعد الحدث وغيره

<sup>🖚</sup> بخاري / كتاب الأذان / باب إذا قام الرجل عن يسار الامام فحوله الامام الى يمينه لم تفسد صلاتهما

<sup>🕜</sup> صحيح بخاري / الأذان / باب رفع اليدين اذا قام من الركعتين

ي كتاب الصلاة / نماز كرسائل المنظم ال

ت ..... بیطریقت می ہے۔ البتہ بہتر اورافضل میہ ہے کہ وہ متعدد طریقے اپنائے ، جورسول اللہ منطق آیا ہے تابت بیں ۔ صحیح مسلم میں ہے رسول اللہ منطق آیا کی رات کی نماز کسی وجہ (مرض وغیرہ) ہے رہ جاتی تو آپ منطق آیا نا طلوع آفاب کے بعداورز وال آفاب سے قبل بارہ رکعات ادا فرماتے۔

🖝 : ..... د تر فرض ہے یاسنت؟ اگر کوئی و ترنہیں پڑھ سکا تو کیا کرے؟ 💎 (حافظ محمہ فاروق تبہم)

ے:.....وز فرض نہیں۔ صلاۃ تطوع میں شامل ہے۔ دلیل میہ ہے کہ فرض نماز رسول اللہ منظ آئی سواری پہیں پڑھتے تھے، جبکہ نماز وتر رسول اللہ منظ آئی آسواری پر پڑھ لیا کرتے تھے۔ •

نیندیا نسیان کی وجہ سے وتر نہیں پڑھ سکا، تو جب جاگے یا اسے یا و آئے اسی وقت وتر پڑھ لے۔ رسول الله ﷺ کا فرمان ہے: ﴿﴿ مَنُ نَامَ عَنُ صَلاَةٍ ، أَوْ نَسِيهَا فَلَيُصَلِّهَا إِذَا ذَكَرَهَا أَوِ اسْتَيُقَظَ ﴾ ایک روایت میں :﴿﴿ مَنُ نَامَ عَنُ وِتُرِهِ النِہِ ﴾ کے لفظ بھی آئے ہیں۔ •

ہاں نیندیا مرض کی وجہ سے وتر سمیت پورا قیام اللیل ہی رہ گیا ہے تو سورج طلوع ہونے کے بعد زوال سے
پہلے پہلے بارہ رکعات نماز پڑھ لے جیسا کہ رسول اللہ ﷺ کیمل سے ثابت ہے۔ • ۱۶۲۱ ۸ ۲ ۲ ۲ ۱۹۲۱ ۸

• ایک آ دمی کامعمول ہے کہ دہ ایک وتر پڑھتا ہے، کسی وجہ سے وہ وتر نہیں پڑھ سکا، اب دہ دن کو کتنی نماز پڑھے؟

نماز پڑھے؟ (محمد یونس شاکر)

سساگر صلاق الليل مع ور ره گئ ہے تو سورج طلوع ہونے كے بعد زوال شمس سے پہلے پہلے باره ركعات ادا كرے۔رسول الله طفي آيا ہى كيا كرتے تھے۔ ﴿ اورا گر صرف ور ره گيا ہے تو جب نيند سے اسمے پہلے ور پڑھے، پھر نماز فجر۔رسول الله طفي آيا كافر مان ہے: ﴿ مَنْ نَامَ عَنْ صَلاَةٍ أَوُ نَسِيَهَا فَلَيُصَلِّهَا إِذَا فَرَحَمَ فَلَهُ صَلَّةً أَوْ نَسِيَهَا فَلَيُصَلِّهَا إِذَا فَرَكَمَ هَا أَوِ اسْتَهُ فَظُ كَانِ الله طفي آيا كافر مان ہے: ﴿ مَنْ نَامَ عَنْ صَلاَةٍ أَوْ نَسِيَهَا فَلَيُصَلِّهَا إِذَا فَرَكَمَ هَا أَوِ اسْتَهُ فَظُ ) ﴿ [' جونماز سے سوجائے يا بحول جائے، پس پڑھے جب ياد آئے يا بيدار ہو۔'' ] فَر كَمَا قَالَ ظَلَيْكَ ﴾ ﴿ اللهُ 
**ک**:....کیا قنوت و تر رکوع کے بعداور پہلے دونو لطرح درست ہے یابعداز رکوع بدعت یا غلط ہے؟ (حافظ آفتا ماہم)

❶ صحيح مسلم / صلاة المسافرين / باب جامع صلاة الليل ومن نام عنه او مرض

<sup>🗨</sup> ترمذي / ابواب صلوّة الوتر / باب ماجاء في الوتر على الراحلة 💮 🖨 ابو داوّد / كتاب الصلوّة / باب في الدعاء بعد الوتر

<sup>🗨</sup> مسلم / صلاة المسافرين / باب جامع صلاة الليل ومن نام عنه او مرض

<sup>🔇</sup> ترمذي / ابواب الصلاة / باب اذا نام عن صلاته بالليل صلى بالنهار

<sup>🗣</sup> ابو داوّد / الصلاة / باب فيمن نام عن الصلوة او نسيها

الله المعلاة / المارك ما كل المحالة المارك 
: ...... بال وونول طرح درست ہے۔ تنوت و تقل از رکوع کی دلیل الی بن کعب بناتین کی صدیث میں ہے۔

نائی اور ابن ماجہ میں ہے: (( عَنُ أَبِي بُنِ كَعُبِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ كَانَ يُورِّرُ بِشَلَاثِ

رَكُعَاتٍ وَيَقُنُتُ فَبُلَ الرُّكُوعِ )) • ["رسول الله الشَّيَّةِ فَيْن و تر پڑھة اور دعا عِتنوت رکوع ہے پہلے

پڑھة ہے۔ "] اور تنوت و تر بعداز رکوع کی دلیل ہے۔ صن بن علی بڑا تھا والی صدیث چنا نچہ متدرک حاکم میں

ہزا فِذَا رفعت رأسی ولم يبق إلا السجود )) امام يبق نے اسی روايت کو بواسطہ حاکم اپنی سنن کری میں روایت فرمایا ہے۔ صاحب نیل الاوطار کستے ہیں: (( فقی بعض طرق الحدیث عند البیعقی التصریح بکونه بعد الرکوع ، وقال: تفرد بذلك أبوبكر بن شببة الحزامی ، وقد روی عنه البخاری فی صحیحه ، وذکرہ ابن حبان فی الثقات ، فلا يضر تفرده ))

اگرکوئی صاحب فرما کی صحیحه ، وذکرہ ابن حبان فی الثقات ، فلا یضر تفرده ))

روایة الحاکم: إذا رفعت رأسی ولم يبق إلا السجود - فی ثبوته نظر کما سبق بيانه فی آخر روایة الحدیث الحدیث ( وایة الحدیث ))

توان كى خدمت يم مودبان گرارش م كم كدث دوران شخ ناصرالدين البانى رائيليه بى مديث نمبر: ٣٢٦ كى تخريخ وتشرئ كي وتشرئ كي تخريم فرماتي بين: ((ينبغى أن يتأمل قوله فى هذا الطريق: إذا رفعت رأسى ولم يبق إلا السجود فقد رأيت فى الجزء الثانى من فوائد أبى بكر أحمد بن الحسين بن مهران الأصبهانى تخريج الحاكم له قال: ثنا محمد بن يونس المقرى قال: ثنا الفضل بن محمد البيهقى الخ قلت: فذكره بسنده ولفظ ابن مندة وفيه الزيادة ، وابن يونس المقرى ترجمه الخطيب فى تاريخه (٤٤٦/٣) ووثقه ، ولهذا مالت نفسى إلى ترجيح هذا اللفظ بعد ثبوت هذه المتابعة والله أعلم ١٩٥٠)

((قلت: إن الشيخ ناصر الدين الألباني رحمه الله تعالى رحمة واسعة قد نسى في قوله: في ثبوته نظر الخ قوله قبل: ولهذا مالت نفسي إلى ترجيح هذا اللفظ بعد ثبوت هذه المتابعة ولم نجد له عزما ، فسبحان من لا يضل ولا ينسى والله أعلم))

ا كركوني صاحب فرمائين كم محدث وقت فيخ الباني ..... رايتايد .... في الكلط به: أن أقول إذا

لمائي / كتاب قيام الليل / باب كيف الوتر بثلاث، ابن ماجه / اقامة الصلاة / باب ماجاء في القنوت قبل الركوع وبعده

<sup>🗘</sup> نيل الأوطار / ابواب صلوة التطوع / باب وقت صلاة الموتر والقراءة فيها والقنوت

ي كتاب الصلاة / نماز كرسائل كين المحافظة المحافظ

فرغت من قراء تى فى الوتر ـ ظاهر قبل الركوع )) توان كى خدمت مين مؤدبانه گرارش به كمحدث وقت شخ البانى ..... والله المسلم ا

: .....وتر میں قنوت قبل از رکوع بہتر ہے یا بعد از رکوع ؟ ہمارے قاری صاحب نے بتایا کہ قبل از رکوع افضل ہے۔ ایک عالم کہتا ہے کہ بعد از رکوع کرنا چاہیے اور حدیث متدرک پیش کی ہے کہ نبی مشخط کیا نے حسن رفیائیں کا مسلط یا تھا کہ بعد از رکوع قنوت کرنا ۔ کیا یہ متدرک کی حدیث صحیح ہے؟ (مجمد امجد ، میر پور)

تنوت وتر بعداز رکوع بہتر ہے ، کیونکہ اس کا رسول اللہ ملتے آیا نے حسن ڈالٹیز کو حکم دیا تھا جیسا کہ متدرک کی سیح حدیث سے ٹابت ہے۔ ●
 ۱٤۲٣/۱۱/۱۱

علاء کرام سے بھی پوچھا ہے، بعض کہتے ہیں رکوع سے قبل پر بھنی چاہیے، اور بعض کہتے ہیں رکوع کے بعد پر بھنی چاہیے، اور بعض کہتے ہیں رکوع سے قبل پر بھنی چاہیے، اور بعض کہتے ہیں رکوع سے قبل اور بعد دونوں طرح جائز ہے۔ بعض علاء کرام کا مؤتف بہت زیادہ چاہیے، اور بعض کہتے ہیں رکوع سے قبل اور بعد دونوں طرح جائز ہے۔ بعض علاء کرام کا مؤتف بہت زیادہ سخت ہے کہ رکوع کے بعد میں آنے والی تمام احادیث اللہ کے رسول مسئے ہیں ہیں جبکہ ایک حدیث آتی ہے۔ جس کے الفاظ ہیں: (( اذا رفعت رأسی ولم يبق إلا السجود )) (مستدرك حدیث آتی ہے۔ جس کے الفاظ ہیں: (( اذا رفعت رأسی ولم یبق الالبانی والاسناد حسن حاکم، حلا: ۳، س: ۲۲۱ سنن الکبری للبیھقی ص: ۳۹٬۳۸ ، قال الالبانی والاسناد حسن رحالہ ثقات ) وہ جمی بتا کم مجمع سنت کے مطابق اس یکمل کے کیں؟

(محمد اللہ نقات ) وہ جمی بتا کمیں تا کہ ہم صحیح سنت کے مطابق اس یکمل کے کیں؟

• : .....وترادا کرنے کاطریقہ کیا ہے؟ دعارکوع سے پہلے یابعد میں ہونی چاہیے؟ (محم فکیل ،فورٹ عباس)

عص: ......تین وتر ادا کرنے کے دوطریقے رسول الله طفی میآ ہے ثابت ہیں:

🕸 دورکعت پڑھ کرسلام پھیر دے،اورایک رکعت الگ پڑھے۔

<sup>📭</sup> إرواء الغليل للألباني /الجزء الثاني: ٦٩،١٦٨

## الله على المسلاة / نماز كرسائل المسلام المسلوم 
درمیان میں تشہد کے لیے نہ بیٹے۔

پہلے طریقے کی دلیل میچ مسلم کی حدیث ہے۔ ام المؤمنین عائشہ صدیقہ وُٹاٹھا فرماتی ہیں رسول الله ﷺ عشاء سے فراغت کے بعد فجر تک کے وقت میں گیارہ رکعات پڑھتے ، ہر دورکعت پرسلام پھیرتے اورا یک رکعت و تربڑھتے۔ •

دوسرے طریقے کی دلیل متدرک حاکم کی حدیث ہے۔ ام المؤمنین عائشہ صدیقہ وٹاٹھا ہی فرماتی ہیں رسول اللہ ﷺ تین وتر پڑھتے ، درمیان میں نہیں ہیٹھتے تھے۔

قنوت وتر رکوع سے پہلے درست ہے۔ • اور رکوع کے بعد بھی درست ہے۔ جیسا کہ متدرک حاکم میں ہے۔ • 18۲۱/۱۰۸۱۴

: ...... آیا قنوت نازلدرکوع سے قبل یا بعد میں دونوں طرح کی جاسکتی ہے؟ یا صرف رکوع کے بعد کی جائے گ؟ سنا ہے کہ حضرت عثمان وُٹائنوُ رکوع سے قبل کرتے تھے تا کدرکعت کمبی ہوجائے اور بعد میں جماعت میں شریک ہونے والے جماعت میں مل جائمیں اور رکعت پالیس ۔ کیا بیمل عثمان وُٹائنوُ سے ثابت ہے؟ (نیل الاوطار) (حافظ آفاب)

ت :.....قنوت نا زلدرسول الله طنتي آيم عام طور پر رکوع کے بعد کیا کرتے تھے جیسا کہ صحیح بخاری میں ابو ہریرہ ٹڑائٹو کی صدیث سے پیتہ چلتا ہے کہ رسول الله طنتے آیم آیا کہ رکوع سے پہلے بھی قنوت فر مایا کرتے تھے۔انس ڈٹائٹو کی اس حدیث کوقنوت وتر پرمحمول کرنے کی کوئی قوی دلیل مجھے معلوم نہیں۔

نيل الأوطار كى جس عبارت كى طرف آپ نے اشاره فرمايا وه اس طرح ہے: (( وَقَدُرُواى مُحَمَّدُ بُنُ نَصُرٍ عَنُ أَنُسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ظَلَيْكَا كَانَ يَقُنُتُ بَعُدَ الرَّكُعَةِ ، وَأَبُو بَكُرٍ، وَعُمَرُ ، حَتَى كَانَ عُثُمَانُ فَقَنَتَ قَبُلَ الرَّكُعَةِ لِيُدُرِكَ النَّاسَ - قَالَ الْعِرَاقِيُ: "لِسُنَادُهُ جَيِّدٌ")) مَانَ عُثُمَانُ فَقَنَتَ قَبُلَ الرَّكُعَةِ لِيُدُرِكَ النَّاسَ - قَالَ الْعِرَاقِيُ: "لِسُنَادُهُ جَيِّدٌ"))

['' بے شک رسول اللہ ﷺ کوع کے بعد قنوت کیا کرتے تھے اور بعد میں ابو بکر اور عمر ﷺ کیکن عثمان ڈٹائٹۂ

نے رکوع سے پہلے قنوت کی تا کہ لوگوں کو پالیں۔''] •

مسلم اصلاة المسافرين اباب صلاة الليل وعدد ركعات النبي صلى الله عليه وسلم.

بسائی رابن ماجه راقامة الصلاة رباب ما جاء فی القنوت قبل الركوع و بعده \_ اسائی رکمانی اور این اسكن في کها به -

<sup>💣</sup> ارواء الغليل، ص: ١٥٩، ح: ٤٢٤ ـ الحزء الثاني

عنيل الأوطار ابواب الصلاة التطوع اباب وقت صلاة الوتر والقرأة فيها والقنوت

تنسسا عام پر امن حالات میں نماز فخر میں دعائے قنوت (نازلہ نہیں ، عام دعائے قنوت) پڑھنی چاہیے یا نہیں؟ شافعیہ اس کے ترک پر بجدہ بہو کے قائل ہیں اور محدث عبداللہ رو پڑی کے زد یک بھی پڑھ لے اور بھی ترک کردے؟ نبی طبیعی تاہم کے تاکل ہیں اور وتر میں دعائے قنوت پڑھا کرتے تھے (سنن کبریٰ للبیھقی ترک کردے؟ نبی طبیعی تاہم ہیں:''صبح کی نماز میں رسول اللہ طبیعی تاہم ہے ترک بھی ثابت ہے، اس لیے نماز فیر میں بھی کے سے ترک بھی ثابت ہے، اس لیے نماز فیر میں بھی کی ہے مراد کٹرت ہوگ۔''

(وقارعلی ، لا ہور)

۔۔۔۔۔ ہمارے شخصفہ واستاذ مکرم حافظ عبداللہ صاحب محدث رو پڑی رحمہ اللہ تعالیٰ کافتویٰ درست وسیح ہے۔

[ براء بن عازب خالتُهُ فر ماتے ہیں رسول اللہ مشیکھی نماز فجر اور مغرب میں قنوت فر ماتے ہے۔ • ابو مالک اللہ علیٰ فر ماتے ہیں: میں نے اپنے والد محترم سے پوچھا ابا جان! آپ نے رسول اللہ مشیکھی نم ،ابو بکر،عثان اور علی تفی اللہ علیہ کے وقد میں تقریباً پانچ سال کے عرصہ تک نمازیں پڑھی ہیں کیا وہ قنوت کرتے تھے؟ انہوں نے فر مایا: بیٹا بدعت ہے۔ • اس کے عرصہ تک نمازیں پڑھی ہیں کیا وہ قنوت کرتے تھے؟ انہوں نے فر مایا: بیٹا بدعت ہے۔ • اس کے عرصہ تک نمازیں پڑھی ہیں کیا وہ قنوت کرتے تھے؟ انہوں ہے فر مایا: بیٹا بدعت ہے۔ • اس کے عرصہ تک نمازیں پڑھی ہیں کیا وہ قنوت کرتے ہے۔ • اس کے عرصہ تک نمازیں پڑھی ہیں کیا وہ قنوت کرتے ہے۔ • اس کے عرصہ تک نمازیں پڑھی ہیں کیا وہ قنوت کرتے ہیں کیا وہ قنوت کرتے ہیں کیا ہوں کی میں کیا ہوں کے اس کے عرصہ تک نمازیں پڑھی ہیں کیا وہ قنوت کرتے ہیں کیا ہوں کیا ہوں کی کرنے کیا ہوں کیا

• : ..... قنوت وتر اورقنوت نازله میں کیا فرق ہے؟ نیز اگر قنوت وتر میں قنوت ِنازلہ کے الفاظ پڑھے جا کیں تو کیا کوئی حرج ہے یانہیں؟ . (حافظ آفتا با احمہ)

موقعہ پر کی جاتی ہے خواہ نماز وتر میں ہوخواہ فرض نماز میں۔ وتر وں کے ساتھ مخصوص نہیں، فرض نماز وں میں موقعہ پر کی جاتی ہے خواہ نماز وتر میں ہوخواہ فرض نماز میں۔ وتر وں کے ساتھ مخصوص نہیں، فرض نماز وں میں بھی کر سکتے ہیں، اس طرح قنوت وتر اور تنوت نازلہ میں عموم وخصوص من وجہ والا فرق ہے۔ قنوت نازلہ والے الفاظ قنوت وتر میں پڑھ لیے جائیں تو کوئی حرج نہیں کیونکہ قنوت وتر کوقنوت نازلہ بنانا یا وتر وں میں قنوت نازلہ پڑھنا درست ہے۔ کیونکہ فرض نمازیں جن میں اکثر کے نزدیک عام حالات میں قنوت نہیں قنوت نازلہ بلا میں ہو وتر وں میں قنوت نازلہ بطریق اولی درست ہے کیونکہ وتر وں میں تو عام حالات میں ہو تو تر وں میں قنوت نازلہ بطریق اولی درست ہے کیونکہ وتر وں میں تو عام حالات میں ہو تو تر وں میں قنوت ہے۔

ت ...... جزء رفع البدين مين مه حدثنا مسدد ثنا يحيى بن سعيد عن جعفر حدثني ابو عثمان قال كنا نحن و عمر يؤم الناس ثم يقنت بنا عند الركوع يرفع يديه حتى يبدو كفاه (روايت ، ص:

مسلم/ المساجد/باب استحباب القنوت في جميع الصلوات ترمذي /ابواب الصلاة /باب ما جاء في القنوت في صلاة الفحر
 نسائي/الافتتاح/باب ترك القنوت ترمذي/الصلاة/باب في ترك القنوت

ي كتاب الصلاة / نمازكرماكل المنظمة ال

٩٧، ١٩٨ ور٩٩ مين حضرت عبدالله وتركى آخرى ركعت مين سورة الاخلاس برصة ،ثم يرفع يديه فيقنت قبل الركوع يوچمنايه ہے كه ان روايات ميں يوفع يديه رفع اليدين والى بي يا دعا ما تكنے كى طرح باتھ أشانے والی دونوں میں وضاحت فرمادیں؟ کیونکہ کتاب کا نام جزء رفع الیدین ہے۔ اور اس سے پہلی روایت میں جنت البقیع دالا واقعہ ہے جس میں آپ کھنے آنے ہاتھ اُٹھا کردعا کی تھی۔ (محرسلیم بٹ) ص:.....امام بخاری رحمه الله الباری کے رساله 'جزء رفع اليدين' سے آب نے دوروايات نقل كى بين -معلوم ہو کہ وہ دونوں موقوف ہیں۔رسول اللہ ﷺ تک مرفوع نہیں۔ پھران میں سے دوسری روایت عبداللہ بن مسعود والنيز والى بھى ضعيف و كمزور ہے كيونكه اس كى سند ميں ليث بن ابي سليم نامى راوى ضعيف و كمزور ہے۔ امام بخاری رحمه الله تعالی کول (( وهذه الأحادیث کلها صحیحة )) سے بیعبدالله بن مسعود و الله والى روايت مشتى ہے چنانچے سيد بدليج الدين صاحب راشدي رحمه الله تعالی تعلق میں لکھتے ہیں: (( سوى الأخر كما تقدم )) باتى اس مقام پر رفع اليدين كونسا مراد بي تواس باره مين مولانا ارشاد الحق صاحب اثرى حفظه الله تبارك و تعالى و عافاه معافاة كاملة عاجلة لا تغادر مرضا "جلاء العينين" كماشيم مين لكت بين: ((قال الكاشميرى: لي تردد في أثر الفاروق بأن الرفع هل كان مثل الرفع عَند التحريمة ، أو مثل الرفع للدعا،؟ وبعض الألفاظ يومي إلى A1877/V/10 الثاني\_ كما في معارف السنن للبنوري(ج:٢٠ ص:٢٤٦))٣

ت:.....اگرنماز وتر میں کوئی آ دمی جان ہو جھ کریا بھول کردعائے قنوت نہ پڑھے تو اٹ کا کیا تھم ہے؟ (عبدالستار، نارووال)

A1878/7/71

😿: ..... وتر درست ہے۔

🖘 : .....کیا آ دمی عمداً قنوت و ترجیهو رُسکتا ہے اور کیاروزانہ پڑھناضروری ہے؟ 💎 (محمد ہاشم پر مانی )

🖝 :..... قنوت وتر پرموا ظبت ومدا دمت کی کوئی دلیل مجھے معلوم نہیں۔ 💎 ۲۳/۷/۲۹ 🛪

🖝 :..... قنوت پڑھتے ہوئے واحد کاصیغہ پڑھیں گے یا جمع کا؟ (محمد بشیر، بورے والا)

🖝 :..... جماعت کی صورت میں قنوت کے اندرجم کے صیغے استعال کرنا درست ہے۔ ۹ ۲۳/۱۰/۱۰ ه

ت: .....کیاساری رات نفل پڑھنا درست ہے؟

🖚: ..... رسول الله ﷺ كى نماز زياده بدره ركعات ب ليلة القدر ميس تو بورى رات كا قيام

ي كتاب الصلاة / نماز كرسائل كي المحالية 
ورست ب، رسول الله الطُّخَالَيْلِ كَا فرمان ب: ﴿ مَنْ قَامَ لَيُلَةَ القَدُر إِيْمَانًا وُّ احتِسَابًا غُفِرَلَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنُ ذَنبهِ )) • ["جس ن ایمان کے ساتھ اور ثواب کی نیت سے لیلۃ القدر کا قیام کیا تواس کے پیچلے گناه معاف كرديے جائيں گے۔''] اورليلة القدر كے ادراك كى خاطر رسول الله طفيَةَ يَرْتُمَ اورصحابه كرام تُخْتَفَيْم نے اعتکاف بھی فرمایا ہے۔ باقی راتول میں رسول الله مشتریج تھے حصہ قیام اور پچھ حصہ آ رام فرماتے۔ عبدالله بن عمر وبن عاص اورابوالدرداء را التي كوبھي اسى چيز كى تلقين فر مائى \_رسول الله مِلْطَعَاتِيم نے فر مايا: (( أَحَبُّ الصَّلَاةِ إِلَى اللَّهِ صَلَاةً دَاوَّدَ ، وَكَانَ يَنَامُ نِصُفَ اللَّيْل ، وَيَقُومُ ثُلُثُهُ ، وَيَنَامُ سُدُسَهُ ، وَيَصُوهُ يَوُمًا وَيُفُطِرُ يَوُمًا ﴾ • ["عبدالله بنعمرو بن عاص فَاتُهَا كورسول الله مِشْ عَلَيْهَا في الله تعالى کوسب سے محبوب نماز داؤد عَالِیٰلا کی نماز ہے اوراللہ تعالیٰ کوسب روز وں سے محبوب روز ہ داؤد عَالِیٰلا کاروز ہ ہے۔آ پآ دھی رات سوتے تھے اور تہائی حصہ قیام کرتے اور پھر چھٹا حصہ سوجاتے اور ایک دن روز ہ رکھتے اورایک دن افطار کرتے تھے'' ] ایک روایت میں "أحب" کی جگه" أفضل" کا لفظ آیا ہے اور ایک روایت میں (( لَا أَفُضَلَ مِنُ ذَلِكَ )) كے لفظ بھى موجود بين اورايك روايت ميں ہے: (( وَكَانَ لَا يَفرُ إِذَا لَا قَي ))[''واؤد عَلَيْه جب رَثْمن عَلَيْه مِن عَلَم اتْ توفرار نبيس موت تے ''][بخاری] اگروقت زياده لگانا چاہتا ہے تو قیام اللیل میں قراءت زیادہ کرلے جورسول اللہ مشکر آنے کے سنت ہے، رکعات کی تعداد بندرہ سے نه برهائے کیونکہ اس نماز کی رکعات پندرہ سے زائدرسول اللہ ﷺ نے ثابت نہیں۔ نیز قنوت وقیام میں طوالت والى نماز كورسول الله عِنْ عَيْنَ نِي افضل زياده فضيلت والى قرار ديا ہے۔ [''رسول الله عِنْ الله عَنْ يو چھا گيا: کون ي نماز بہتر ہے؟ آپ نے فر مايا: لمبے قيام والي۔''] واللہ اعلم

صنان یا غیررمضان میں ایک رات میں زیادہ سے زیادہ کتنے نوافل پڑھ سکتے ہیں؟ ہمارے شخ کے مطابق رمضان یا غیررمضان میں گیارہ (۱۱) رکعات نوافل اداکر سکتے ہیں؟ (میاں سرفراز،اوکاڑہ) حالت سے اسلام اللہ طفاقی کی صلاۃ اللیل زیادہ سے زیادہ پندرہ رکعات ہے،اس میں رمضان یا غیررمضان کی

كونى تخصيص نهيس - ربى ام المؤمنين عائشه صديقة والله على عديث: (( مَا كَانَ يَزِيدُ فِي رَمَضَانَ ، وَلا

 <sup>♣</sup> بخارى، كتاب فضل ليلة القدر إباب فضل ليلة القدر
 ♦ بخارى، كتاب فضل ليلة القدر إباب فضل ليلة القدر

<sup>•</sup> مسلم/صلاة المسافرين/باب صلاة الليل و عدد ركعات النبيّ في الليل \_ ترمذي البواب الصلاة/باب ما جاء في طول القيام في الصلاة

#### 294 کتاب الصلاة / نماز کرماک کاب الصلاة /

فِي غَيْرهِ عَلَى إحدى عَشَرَةَ رَكَعَةً » ● [''رمضان موتا يا غير رمضان رسول الله مِشْعَقَدِمْ كياره رکعات سے زیادہ نہیں پڑھتے تھے۔'' ] تواس میں انہوں نے افتتاحی دور کعتوں اور وتر کے بعد والی دو رکعتوں کل جار رکعات کوشارنہیں فر مایا جبکہ بیر جار رکعات دوسری احادیث سے ثابت ہیں اور سیحے مسلم میں موجود بیں۔ تو ان کے فرمان (( مَا سَحَانَ يَزيدُ )) كا مطلب بيه بوگا كه رسول الله طَفِيَقَاتِهِ ووافقتاحي ركعات اوروتر کے بعدوالی دورکعات نکال کر گیارہ رکعات سے زیادہ نہیں پڑھتے تھے۔ چنانچدام المؤمنین عا کشہصدیقہ وٹاٹیوہا كاس مديث مين ركعات كاتفيل (( يصلى أربعا ..... ثم يصلى أربعا .... ثم يوتر)) ت واضح ہے کیونکہ اس میں انہوں نے افتتاحی دور کعات اور وتر کے بعدوالی دور کعات کوذ کرنہیں فر مایا۔

#### \*\{\taboSunnat.com

🖝: .....نمازِ تراوح ادا کرنے کے بعد صح تک آ دمی نوافل ادا کرسکتا ہے یانہیں؟ وتر پڑھنے کے بعدیا وتر پڑھنے کے بغیر؟ (ظفرا قبال، نارووال)

🖘:....ا حادیث کے مطالعہ سے پتہ چاتا ہے کہ رسول اللہ ﷺ کی رات کی نماز (صلاۃ اللیل) زیادہ سے زیادہ پندرہ رکعات ہے،اگرکسی نے نمازِ تراویج وترسمیت گیارہ رکعات پڑھی ہےتو اس کے بعد طلوع فجر ے پہلے جارر کعات تک نماز پڑھ سکتا ہے وتر پہلی رات پڑھ لیے ہیں تو بچھلی رات وتر نہ پڑھے، پہلی رات والے وتر ہی کا فی ہیں ۔رمضان یاغیررمضان میں صرف تین وتریڑھ کرسو گیا ہے درمیانی یانچھلی رات جاگ أشاب، ابنماز يرهنا عابتا بي قوباره ركعات تك نماز يرهسكتا ب-مشكاة بيس ب: (( وَعَنُ نَوُبَانَ عَنِ النَّبِيِّ ظَلَّهُ ۚ قَالَ : إِنَّ هَذَا السَّهُرَ جُهُدٌّ وَ ثِقُلٌّ ، فَإِذَا أُوْتَرَ أَحَدُكُمُ فَلَيَرُكُعُ رَكَعَتَيُن ، فَإِنُ قَامَ مِنَ اللَّيْلِ ، وَإِلَّا كَانَتَا لَهُ )) •

m1271/11/19

🗗 :..... کچھ آ دمی نمازِ تراوی آئے کھ (۸) رکعتیں ادا کرنے کے بعد وتر چھوڑ دیتے ہیں اور پھر تین بجے کے قریب آ کرمبجد میں پھر تہجد اور وتر پڑھتے ہیں۔کیا پہطریقہ صحیح ہے؟ اگر کوئی آ دمی تراوت کیڑھ کروتر نہیں یڑھتا، بعد میں اگر رکعتیں پڑھنا جا ہتا ہے تو کتنی پڑھے گا مع وتر ؟ تسجح حدیث کے ساتھ بتا نمیں اور کتاب کا حواله جھی دیں۔

❶ صحيح بخارى/ التهجد/ باب قيام النبي ﷺ بالليل في رمضان وغيره \_ صحيح مسلم/صلاة المسافرين / باب صلاة الليل وعدد ركعات النبي فيهيكي

<sup>🗗</sup> رواه الدارمي اباب الوتر: ۲۰۱۱

ي كتاب الصلاة / نماز كرسائل كين المحالية و 295 كتاب الصلاة / نماز كرسائل كين المحالية المحالية و 295

نمبر ۲: ..... ایک آ دمی پہلے وقت میں وتر پڑھ لیتا ہے ، نین چار بجے پھر جا گتا ہے ، وہ آ دمی کہتا ہے میں کچھ پھر رکعتیں پڑھ لوں ، کیا وہ ایک رکعت پڑھ کرسلام پھیر لے گایا دتر کیسے تو ڑے گا؟ حدیث میں ہے وتر وں کے بعد کوئی نما زنہیں۔

نمبرسه: .....ایک آ دمی نے ایک دن وترنہیں پڑھا، دوسرے دن وتروں کی قضادے گایانہیں؟

(صدر جامع مسجدا بل حدیث ، گوجره)

تعی است می بخاری کی ا حادیث سے ثابت ہوتا ہے کہ رسول اللہ منظائی آج تیا م اللیل میں تیرہ رکعات مع ور پڑھتے سے اور می مسلم کی حدیث سے ثابت ہوتا ہے کہ آ ب منظائی آج ور کے بعد دور کعت پڑھتے تھے۔ ووقی م اللیل میں میں رسول اللہ طفائی آج کی کل رکعات پندرہ ہیں۔ رمضان وغیر رمضان میں قیام اللیل میں پندرہ رکعات سے میں رسول اللہ طفائی آج کی کل رکعات پندرہ ہیں۔ مصنف ابن الی شیبہ اور بیٹی والی روایت کہ ''آ پ طفائی آج میں رکعات پڑھتے تھے' ثابت نہیں کیونکہ اس کی سند میں ابوشیبہ ابراہیم بن عثمان نا می راوی جو بالا تفاق ضعیف کے بلکہ کذبہ شعبہ ہے''

جو پہلی رات آٹھ رکعات پڑھتا ہے وہ درمیانی یا پچھلی رات فجر سے پہلے سات رکعات پڑھ سکتا ہے بایں صورت کہ دورکعت پڑھے پھر تین وتر پڑھے، پھر دورکعت پڑھے۔

وتر تو ڑنے والی روایت رسول اللہ منظامی آنے ہے ٹابت نہیں ، پہلی رات وتر پڑھ لیے ہیں تو بعد میں وتر نہ پڑھے جا کیں باقی ماندہ نماز پڑھ لی جائے جیسا کہ تفصیل پہلے بیان کی جا چکی ہے۔

مسلم اصلاة المسافرين اباب صلواة الليل و عدد ركعات النبي عليها

نمبرس اگر قیام اللیل کی کامعمول ہے تو نیندیا بیاری کی وجہ ہے قیام اللیل نہیں کرسکا تو وہ سورج طلوع ہونے کے بعد کے وقت بارہ رکعات پڑھ لے ۔ حجے مسلم میں ہے: (﴿ إِذَا فَاتَتُهُ الصَّلُوةُ مِنَ اللَّيُلِ مِنُ وَجَعِ اَوُ غَيْرِهِ صَلَّى مِنَ النَّيْلِ مِنُ اللَّيْلِ مِنُ وَجَعِ اللَّهُ عَشَرَةً رَكُعَةً) اوراگر صرف تین وترکی بات ہے تو رسول الله طَنِّعَ اَلَا عَنُ وَتُو مِنَ اللَّهُ عَشَرَةً رَكُعَةً) اوراگر صرف تین وترکی بات ہے تو رسول الله طَنِّعَ اِنَّا مَعَنُ وَتُر بِهُ مَعْ نَعْنَ وَتُر بِهُ مَعْ اللهِ مَنْ اللهُ عَنْ وَتُر بِهُ مَا يَسِيعَةً فَلْيُصَلِّ إِذَا ذَكَرَهُ ) (ابوداؤد) ["جو خص وتر بڑھے بغیرسو جائے یا بھول جائے تو اسے جب یاد آئے وہ وتر بڑھ لے۔"] ہی پڑل کرے۔ واللہ اعلم۔

ت:..... آٹھ رکعات تراوح مسنون ہے۔۔کیااس سے زائد رکعات (بطور عام نوافل) بعد ازمسنون تراوح کے پر صنا درست ہے یانہیں؟ ۔ ۔ ۔ کیام محد میں ہنلع ایبٹ آباد)

سس وقت زیاوه لگانا چاہتا ہے تو قیام و تلاوت کو لمبا کرلے۔ رسول الله طنظ آن کا عمل بھی ہے اور آپ کا فرمان بھی ہے: (﴿ طُولُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّلَّا الللَّا اللَّهُ اللَّهُ الللَّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّمُ اللَّهُ اللّه

حذیفہ بڑھنے بیان کرتے ہیں کہ میں ایک رات نبی مشکھاتی کے ساتھ نفلی نماز میں شریک ہوا۔ آپ نے سور ہُ بقرہ شروع کی۔ میں نے سور ہوا کے میں نے خیال شروع کی۔ میں نے سور ہوا ہوا ہے میں نے خیال کیا کہ سور ۃ بقرہ کو دور کعتوں میں تقسیم کریں گے لیکن آپ مشکھاتی پڑھتے رہے ، آپ مشکھاتی نے سور ہ بقرہ فتم کر کے

<sup>●</sup> مسلم باب صلاة الليل مثنيٰ مثنيٰ والوتر ركعة من آخر الليل

<sup>🔵</sup> أبو داؤد/ أبواب الوتر/ باب في الدعاء بعد الوتر

مسلم كتاب صلوة المسافرين باب صلاة الليل و عدد ركعات النبي الله في الليل \_ ترمذى ابواب الصلاة باب ما جاء
 في طول القيام في الصلاة

<sup>🗗</sup> مسلم كتاب الجمعة إباب رفع الصوت في الخطبة و ما يقول فيها

محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

الله عناب الصلاة / نماز كرسائل كي المحافظة المح سورهٔ نساء شروع کرلی، پھراہے ختم کر کے سورہ آ ل عمران کو پڑھنا شروع کر دیا اس کو بھی ختم کر ڈالا ۔ آ پ نہایت آ ہمتگی ے پڑھتے جاتے تھے جب ایسی آیت کی تلاوت کرتے جس میں سجان اللہ کہنے کا حکم ہوتا تو سجان اللہ کہتے اگر پچھ مانگنے 🖝:.....رمضان میں حافظ صاحب تراوح پڑھاتے ہیں تو خطیب صاحب تراوح کا جماعت ادانہیں کرتے اور کہتے ہیں کہ ہم پچپلی رات قیام کرتے ہیں۔تراوت کیا جماعت پڑھناافضل ہے یا علیحدہ علیحدہ؟ (محمسلیم بٹ) 🖝 :..... نما زِيرَ اورَى ، تنجِد ، صلاة الليل ، قيام الليل ، قيام رمضان ، قيام ليلة القدر ، صلاة وتر اور ديگرنوافل ليل میں تین فضیلتیں ہیں: پہلی نضیلت جگہ کی فضیلت ہے کہ ان کو گھر میں ادا کر نامسجد میں ادا کرنے کی نسبت افضل ہے۔ نبی كريم مِشْ عَيْنَ كَافر مان ہے: (( إِنَّ أَ فَضَلَ صَلاةُ الْمَرْءِ فِي بَيْتِهِ إِلَّا الْمَكْتُوبَةَ)) • [" تم ا پنے گھروں میں نماز پڑھتے رہو کیونکہ بہتر نماز آ دمی کی وہی ہوتی ہے جواس کے گھر میں ہو گرفرض نماز ( مسجد میں پر صنا ضروری ہے۔ )'' ] دوسری فضیلت وقت کی فضیلت ہے کہ ان کو چھلی رات ادا کرنا پہلی رات ادا كرنے كى بنسبت افضل ہے، نى كريم الشيكاني كا فرمان ہے: ﴿ يَنُولُ رَبُّنَا تَبَارَكَ وَتَعَالَى كُلَّ لَيُلَةِ إِلَى السَّمَاء الدُّنيَا حِينَ يَبقى ثُلُتُ اللَّيْلَ الآخِرُ ) \* [''رسول الله طَيْنَا فَيْ مَا يَكُ مارا يروردگار بلند برکت والا ہررات کواس وقت آسان دنیا پراُٹر تا ہے جب رات کا آخری تہائی حصہ باقی رہ جاتا ہےوہ کہتا ہے کوئی مجھ سے دعا کرنے والا ہے کہ میں اس کی دعا قبول کروں ،کوئی مجھ سے مائلنے والا ہے کہ میں اسے دوں ، کوئی مجھ سے بخشش طلب کرنے والا ہے کہ میں اس کو بخش دوں ۔'' ] ٹھیک ہے عمر بن خطاب رہا گھڑا نے ، لوگوں کو تو الی بن کعب اور تمیم داری والٹھا پر جمع فر مایا گرخود تچھلی رات قیام کرتے اور فرماتے: (( وَالَّتِيُ يَنَامُونَ عَنُهَا أَفُضَلُ مِنَ الَّتِي يَقُومُونَ ﴾ • [عبدالرحمٰن بن عبدالقاري ہے روایت ہے کہ میں عمر بن خطاب ڈھائیڈ کے ساتھ رمضان کی ایک رات کومسجد میں گیا سب لوگ متفرق اورمنتشر تھے، کوئی اکیلانماز پڑھ ر ہا تھا اور پچھے کس ہے چیچھے کھڑے ہوئے تھے ،اس پرعمر بڑاٹنڈ نے فر مایا: میرا خیال ہے کہ اگر میں تمام لوگوں کو ایک قاری کے چیچے جمع کردوں تو زیادہ اچھا ہوگا۔ چنانچہ آب نے یہی ارادہ کر کے الی بن کعب والنون کا

مسلم/كتاب صلاة المسافرين باب استحباب تطويل القراءة في صلاة الليل

 <sup>♦</sup> بخارى الإذان رباب صلاة الليل\_ مسلم صلاة المسافرين رباب استحباب صلاة النافلة في بيته و جوازها في المسجد

<sup>🗗</sup> بخارى/كتاب التهجد؛ باب الدعاء والصلاة من آخر الليل

<sup>😭</sup> بخارى اصلاة التراويح اباب فضل من قام رمضان \_ مسلم اصلاة المسافرين اباب الترغيب في قيام رمضان و هو التراويح

الله عناب الصلاة / نماز كرسائل المنظمة المنظمة المنظمة عناب الصلاة / نماز كرسائل المنظمة المن

امام بنا دیا ، پھرایک رات جو میں ان کے ساتھ نکلاتو دیکھا کہ لوگ اپنے امام کے پیچھے نماز (تراویج) پڑھ رہے ہیں ،عمر رفائش نے فر مایا: بیہ نیا طریقہ بہتر اور مناسب ہے اور (رات کا) وہ حصہ جس میں بیہ لوگ سو جاتے ہیں اس حصہ سے بہتر اور افضل ہے جس میں بینماز پڑھتے ہیں ، آپ کی مراد رات کے آخری حصہ (کی فضیلت) سے تھی کیونکہ لوگ بینماز رات کے شروع میں ہی پڑھ لیتے تھے۔ اور تیسری فضیلت جماعت کی فضیلت ہے کہ ان کو با جماعت اداکر ناا کیلے اداکر نے کی بنسبت افضل ہے کیونکہ با جماعت نماز اکیلے کی نماز سے ستائیس یا پچیس در ہے افضل ہے۔ اگر کوئی بھائی یا بہن ان نماز وں میں تینوں فضیلتیں عاصل ہو عاصل کرنا چاہتے ہیں تو وہ ان نماز وں کو پچھلی رات با جماعت گھر میں اداکر نے تو بہتیوں فضیلتیں عاصل ہو جا کمیں گی۔ ان شاء اللہ تبارک و تعالی۔

- 😎: .....نمازِ تراوی گھر میں پڑھناافضل ہے یامبجد میں؟ 💎 (محمد یونس شاکر ،نوشہرہ ورکاں )
- حے: .....گریس پڑھنا افضل ہے ہاں نمازِ تر اوت کی باجماعت پڑھنا بے جماعت پڑھنے سے افضل ہے اور پچیلی رات پڑھنے اسے افضل ہے اگر کوئی نمازِ تر اوت کی پچیلی رات گھر پر با جماعت پڑھے تو اسے تنوں نفسیکتیں حاصل ہوں گی۔
- ت بسسایک آ دمی اعتکاف بیشا ہوا ہے ، تین دن با جماعت نمازِ تر اوت کا داکرتا ہے ، تین دنوں کے بعد فرض پڑھنے کے بعد فرض پڑھنے کے بعد اپنے خیمے میں چلا جاتا ہے۔ اگر خیمے میں جانے کی دجہ پوچھیں تو جواب دیتا ہے کہ آپ طیفی آئے آئے کے ساتھ اداکی ہے ، لہذا تین دن میں نے بھی باجماعت اداکر لی ہے ، لہذا تین دن میں نے بھی باجماعت اداکر لی ہیں۔ اور باقی دنوں میں آخری رات لیعنی تحری کے دقت نمازِ تر اوت کا کیلا پڑھتا ہوں۔

قر آن وحدیث سے وضاحت فرما کمیں کہ ان کا یہ فعل ٹھیک ہے کہ نما نے تراوت کی جماعت چھوڑ کرضج اکیلا پڑھنا؟

- عص: الله الله على غير معتكف كي ليمن ففيلتين بين:
- ﴿ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ كَافْرِمان بَ: ﴿ إِنَّ أَفْضَلَ الصَّلَاةِ صَلَاةُ الْمَرُءِ فِي بَيْتِهِ اللهِ عَلَيْهُ اللهُ اللهِ عَلَيْهِ اللهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْ
- ﴿ إِذَا الرَّجُلَ إِذَا الرَّجُلَ إِذَا الرَّالَ الرَّالَ الرَّجُلَ إِذَا الرَّجُلَ إِذَا الرَّجُلَ إِذَا

بخارى/كتاب الأذاك/باب صلاة الليل\_ مسلم/صلاة المسافرين /باب استحباب صلاة النافلة في بيته

### ي كتاب الصلاة / نماز كرسائل كي المحافظة المحافظ

﴿ يَعْلَى رَات وَ آخرى حصدرات مِن قيام كى فضيلت رسول الله طَيْحَايَا كَا فرمان ہے: (( يَنْزِلُ رَبُّنَا تَبَارَكَ وَتَعَالَى كُلَّ لَيُلَةٍ إِلَى السَّمَاءِ الدُّنيَا حِيْنَ يَبُقَى ثُلُثُ اللَّيْلِ الآخِرُ يَقُولُ مَنُ يَدُعُونِى ) • وَتَعَالَى كُلَّ لَيُلَةٍ إِلَى السَّمَاءِ الدُّنيَا حِيْنَ يَبُقَى ثُلُثُ اللَّيْلِ الآخِرُ يَقُولُ مَنُ يَدُعُونِى ) • ["مارا پروردگار مررات آسان دنيا پرنزول فرما تا ہے۔ جب آخری تهائی رات باقی رہ جاتی ہوت آواز دیتا ہے کوئی ہے جو جھے سے دعا کرے میں اسے دوں ، کوئی ہے جو جھے سے بخشش طلب کرے تو میں اسے معاف کروں ، ')

بیتنوں فضیکتیں اس غیرمعنکف کو حاصل ہوتی ہیں جو قیام رات کے آخری حصہ میں گھر میں با جماعت ادا کر ہے اس کے علاوہ کوئی ایک فضیلت حاصل کرر ہاہے اور کوئی دو۔

رہامعتکف تواس نے معجد میں رہنا ہوتا ہے، گھر جائی نہیں سکتا ، الا لحاجة الانسان اس لیے اس کے لیے افضل میہ ہے کہ قیام رات کے آخری حصہ میں با جماعت اداکر لے، اگر وہ رات کے آخری حصہ میں بغیر جماعت قیام کرتا ہے تو چھروہ رات کے آخری حصہ قیام کرتا ہے تو چھروہ رات کے آخری حصہ میں قیام کی فضیلت سے محروم اور اگر وہ پہلے با جماعت قیام کرتا ہے تو چھروہ رات کے آخری حصہ میں قیام کی فضیلت سے محروم ۔

تو ثابت ہواہے کہ معتکف کا جواب''آپ نے صرف تین دن نمازِ تر اور کی باجماعت اوا کی'' درست نہیں۔ ۱۶۲۱/۱/۵

سبعض مساجد میں رمضان المبارک کے آخری عشرہ کی طاق راتوں میں لیلۃ القدر کا ثواب حاصل کرنے کا طریقہ ہے کہ بیس پچیس منٹ میں نماز تراوت سے فارغ ہوجاتے ہیں، پھروعظ وتقریر کا سلسلہ شروع ہوجاتا ہے، پھر مجد کی بتیاں (روشن) بجھا کر بڑی گریہ وزاری کے ساتھ چینیں مار مار کررونے کے انداز میں دعا کرتے ہیں، لیلۃ القدر کا ثواب حاصل کرنے کا پیطریقہ رسول اللہ منظی تینے سے ثابت ہے یا نہیں؟ اگریہ طریقہ ثابت نہیں تو کیا ہے بدعت ہے؟ (محمدیونس شاکر)

🖘 :....لية القدرك قيام وثواب كاييطريقه رسول الله ﷺ قابت نبيس 📗 ١٤٢٤/١/٦ 🕳

ابو داؤد/ابواب شهر رمضان اباب في قيام شهر رمضان .. ترمذي الصوم اباب ما جاء في قيام شهر رمضان

<sup>🕻</sup> بخارى، كتاب التهجد/باب الدعاء والصلاة من آخر الليل

الله عناب الصلاة / نماز كرسائل المنطقة المنطقة الله عنائل المنطقة المنطقة الله عنائل المنطقة 
ے:.....نمبرا.....ایک آ دمی رمضان المبارک کے آخری عشرہ کی تمام طاق راتوں میں نما ذِیر اور کی پڑھ کرسو گیا تو کیا اس نے لیلۃ القدر کو یالیا، یعنی لیلۃ القدر کا ثواب یالیا یانہیں؟

نمبر۲:.....کیالیلۃ القدرکو پانے کے لیے،اس کا تواب حاصل کرنے کے لیے تمام رات جاگنا شرط ہے؟ نمبر۳:.....ایک حدیث ہے کہ جس نے رمضان المبارک کا قیام کیا تواب کی نیت سے اس کے تمام گناہ اسکلے اور پچھلے معاف کردیے جاتے ہیں۔اس حدیث میں قیام سے کیام او ہے؟ (انسپکڑعبدالغفور،شاہدرہ اسٹیشن،لا ہور)

نمبرا: ..... جوابنمبرا پڑھ لیں اس میں اس کا جواب بھی آچکا ہے وہی دیکھ لیں۔

نمبرس:.....صلاة الليل ہى مراد ہے۔

ص :.....متورات کی فرائض کے ساتھ نفلی نماز متجد میں امام کے ساتھ ٹابت ہے یانہیں؟ (ملک مجمد یعقوب) سے :.....صحیح بخاری کی حدیث سے ٹابت ہوتا ہے کہ کسوف کی نماز با جماعت میں رسول اللہ مِشْتَعَالَیْمَا نے پیچھے مردوں اور عور توں دونوں نے شرکت کی۔

[اساء بنت ابی بکر زان است روایت ہے کہ انہوں نے کہا کہ میں عائشہ زان کی ہاں آئی وہ نماز پڑھ رہی تصیں ، میں نے کہا: لوگوں کا کیا حال ہے؟ لیعنی وہ پریشان کیوں ہیں؟ انہوں نے آسان کی طرف اشارہ کیا ، لیعن و کی کھوسورج کو گربمن لگا ہوا ہے ، اتنے میں لوگ (نماز کسوف کے لیے) کھڑے ہوئے تو عائشہ زانھی نے کہا: سجان اللہ! میں نے پوچھا (یہ گربمن ) کیا کوئی (عذاب یا قیامت کی) علامت ہے؟ انہوں نے سرسے اشارہ کیا کہ ہاں۔ پھر میں بھی نماز کے لیے کھڑی ہوگئی حتی کہ جھے پرغشی طاری ہونے گئی تو میں نے اپنے سر پر پانی ڈالنا شروع کردیا،

صحیح بخاری، کتاب فضل لیلة القدر،باب فضل لیلة القدر

<sup>🕻</sup> صحيح بخاري/كتاب فضل ليلة القدر اباب العمل في العشر الأواخر من رمضاك

جب نمازختم ہو چکی تو رسول الله مطبّع مَیما نے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثناء کی اور فر مایا:'' جو چیزیں اب تک مجھے نہ و کھائی گئی تھیں ان کومیں نے اپنی اس جگدے د کیولیا ہے حتیٰ کہ جنت اور دوزخ کوبھی اور میری طرف یہ وحی بھیجی گئی کہ قبروں میں تہاری آ زمائش ہوگی جیسے سیج وجال یااس کے قریب قریب فتنہ ہے آ زمائے جاؤ گے اور یو چھاجائے گا کہ مجھے اس مخف بعنی رسول الله مطفی آیا ہے کیا وا تفیت ہے؟ ایمان داریا یقین رکھنے والا کہے گا کہ محمد مطفی آیا اللہ کے رسول ہیں جو ہمارے یاس کھلی نشانیاں اور ہدایت لے کر آئے تھے۔ہم نے ان کا کہامانا اور ان کی بیروی کی پیچمہ مطبط میں آ ہیں تین بارایہا ہی کہےگا۔ چنانچہاس سے کہا جائے گا کہ تو مزے سے سوجا بے شک ہم نے جان لیا کہ تو محمد ملطنے آیٹا پر ا بمان رکھتا ہےاورمنافق یاشک کرنے والا کے گامیں کچھٹیں جانتاہاں لوگوں کو جو کہتے سنامیں بھی وہی کہنے لگا۔ 🍨 ابو ذر والتين كہتے ہيں كہ ہم نے رسول الله طفي الله على كاتھ (رمضان المبارك كے )روزے ركھے۔ (شروع میں) آپ منظ ایکا نے ہارے ساتھ مہینے میں سے کچھ بھی قیام نہ کیا ، یہاں تک کہ ۲۳ ویں رات کو آ پ ﷺ نے قیام رمضان کیا ، پھرآ پ ﷺ نے۲۴ ویں رات چھوڑ کر ۲۵ ویں رات کو ، پھر ۲۱ ویں رات کو چھوڑ کرے ویں شب کواہل خانہ اوراینی عورتوں کواورسب لوگوں کو جمع کر کے قیام کیا اور فر مایا: جو شخص امام کے ساتھ قیام (رمضان) کرتا ہے اس کے لیے پوری رات کا قیام لکھا جاتا ہے۔ • 🖝 :.....وتر آخری نماز ہونی جا ہے یاوٹر وں کے بعد بھی نفل پڑھ سکتے ہیں؟ سنا ہے کہ وتر وں کے بعد دونفل رسول 🖚 :.... أفضل ب وتر آ خريس يرص جائيس - رسول الله طفي الله عليه كا فرمان ب: (( الجعَلُوا آخر صَلاتكُمُ بِاللَّيْلِ وِتُراً)) 🗨 [''رات كوائي آخرى نماز وتركوبناؤ'' على مسلم 🗢 ميس برسول الله من ورول كي بعد دور كعتين يرصة تنص ميدرسول الله مطيطة كاخاص فيين ب-سنن دارى مين برسول الله مطيطة في مايا: (( إِنَّ هٰذَا السَّهُرَ جُهُدٌ وَ ثِقُلٌ فَإِذَا أُوْتَرَ أَحَدُكُمُ فَلَيَرُكَعُ رَكَعَتَيُنِ ، فَإِنْ قَامَ مِنَ اللَّيُلِ ، وَإِلَّا

كَانَتَا لَهُ )) 8 [" رات كى بيدارى مشكل اور بهارى ہے جس وقت تم ميں سے كوئى ايك وتر پڑھ لے تو دوركعتيں

پڑھے ، اگر رات کو اُٹھ کھڑا ہوا تو بہتر ہے ورنہ یہ دونوں رکعتیں اس کے لیے کافی ہوں گی۔'' ] ہاں نفل

الكسوف الكسوف بخارى كتاب الكسوف باب صلاة النساء مع الرحال في الكسوف

<sup>🕻</sup> ابو داؤد/ابواب شهر رمضان اباب فی قیام شهر رمضان \_ ترمذی/الصوم/باب ما جاء فی قیام شهر رمضان

<sup>🥏</sup> مسلم/صلاة الليل مثني مثني والوتر ركعة من آخر الليل

<sup>🖨</sup> مسلم اصلاة المسافرين اباب صلاة الليل و عدد ركعات النبي ﷺ ۵ مشكوة /باب الوتر /الفصل الثالث

کان الصلاق ریم کر بر صف سے کھڑ ہے ہوکر پڑھنے کے برابر ثواب ملنار سول اللہ سے کان کا خاصہ ہے۔ • دوسراکوئی انفل نماز بیٹھ کر پڑھنے کر پڑھنے کی بنسبت نصف اجروثواب ملے گا۔ • رسول اللہ سے کان نفل نماز بلاعذر بیٹھ کر پڑھے گاتو کھڑ ہے ہوکر پڑھنے کی بنسبت نصف اجروثواب ملے گا۔ • رسول اللہ سے کان کل صلاۃ اللیل پندرہ رکعات ہے۔ گیارہ رکعات توام المومنین عائشہ صدیفہ دو ٹائن الله عن اکثر مسلم کان کان کو سیک کی مضان و کا فی غیرہ علی المحدیث عشر و کعت گوئے گوئے گوئے اور وو تروں کے بعد مسنبھن و طور کہوں گا ہوں ہوں کے بعد و کیکس صحیح مسلم ہو یکل پندرہ رکعات بنی ہیں، یہ تمام رکعات پہلی رات پڑھ لے یا درمیانی رات پڑھ لے یا ان سے کھی پہلی رات پڑھ لے یاان سے کھی پہلی رات پڑھ لے یا ان سے کھی پہلی رات ) اور کھو تر رات پڑھ لے یاان سے کھی پہلی رات ) اور کھو تر رات پڑھ لے یاان سے کھی پہلی رات ) اور کھو تر رات پڑھ لے یاان سے کھی پہلی رات ) اور کھو تر رات پڑھ لے یاان سے کھی پہلی رات ) اور کھو تر رات پڑھ لے یاان سے کھی پہلی رات ) اور کھو تر رات پڑھ لے یاان سے کھی پہلی رات ) اور کھو تر رات پڑھ لے یا نہیں مست ہیں۔ صلاۃ اللیل میں پندرہ رکعات سے زائد رکعات رسول اللہ کم رکعات پڑھا تھی درست ہیں۔ والبتہ مسانہ اللیل میں پندرہ رکعات سے زائد رکعات رسول اللہ کی میکوں سے زائد رکعات رسول اللہ کی رکعات بے دائی کھی درست ہیں۔ والبتہ صلاۃ الیل میں پندرہ رکعات سے زائد رکعات رسول اللہ کی میکوں سے دائد کو کھی کھی کھی کھی کھی کھی کھی کھی کو کھی کھی کو کھی کھی کھی کھی کھی کھی درست ہیں۔ والبتہ صلاۃ اللیل میں پندرہ رکعات سے زائد رکعات رسول اللہ کھی درست ہیں۔ والبتہ صلاۃ اللیل میں پندرہ رکعات سے زائد رکعات رسول اللہ میں کھی درست ہیں۔ والبتہ صلاۃ اللیل میں پندرہ رکعات سے زائد رکعات رسول اللہ میں کو کھی کھی درست ہیں۔ والبتہ میکوں سے دائد و کھی کھی کھی کھی کھی کھی کھی کھی درست ہیں۔ والبتہ صلاۃ اللیل میں پندرہ رکھات سے زائد رکھی کھی درست ہیں۔

۔۔۔۔۔ میں نے ایک عالم سے کہا کہ مؤطا میں حضرت عمر فاروق زنائیؤ سے گیارہ رکعات تر اور کے ثابت ہیں۔اس نے مجھے کہا کہ گیارہ والی روایت مضطرب ہے میں اناڑی تھا خاموش ہوگیا۔ میں اب آپ سے التماس کرتا ہوں کہ آپ مجھے مضطرب کی تعریف عربی میں اور ترجمہ اُردو میں لکھ کرجیجیں۔مطلوب حدیث کے اطلاقات واضح کریں اوراس گیارہ والی روایت کے سارے طرق لکھ کروضاحت فرمائیں کہ یہ مضطرب نہیں ہے۔ مزید کوئی مضطرب حدیث بھی لکھ جیجیں تا کہ دونوں کا فرق واضح ہوسکے۔ (اللہ دینہ کا مرہ اٹک)

ان شاء الله العزيز اس سلسله ميں آپ كشوں وشيم دارى وظائم كوگيارہ ركعات پڑھانے كے تھم والى مؤطا امام مالك ورائية كى روايت پر تفصيلى بات چيت اس بند و فقير الى الله الغنى كى كتاب ' تعداد تر اوت كن ميں دكيھ ليس۔

ان شاء الله العزيز اس سلسله ميں آپ كے شكوك وشبهات دور ہوجا كيں گے \_ بفضل الله و تو فقيه \_ مير ك پاس تعداد تر اوت كاكو كى نسخة بيں كہيں ہے حاصل كرليں اور پڑھيں ۔

پاس تعداد تر اوت كاكو كى نسخة بيں كہيں ہے حاصل كرليں اور پڑھيں ۔

[ تعداد تر اوت كاستا و محترم حافظ عبد المنان صاحب نور پورى كى كتاب ہے جومولا نا غلام سرور صاحب كيرانى

کے رسالہ'' بیس رکعات تراوی کا شرعی ثبوت'' کے جواب میں کھی گئی ۔اس رسالہ میں مولا نا غلام سرورصا حب نے

طلق عن ابت نبیس - ما به ۱۶۲۰/۱۱/۰

ابن ماجه (اقامة الصلواة ) باب صلاة القاعده على النصف من صلاة القائم

<sup>🕻</sup> مشكوة رباب القصد في العمل / الفصل الثالث 🕝 صحيح بخارى/ التهجد /باب قيام النبي ﷺ رمضان وغيره

الم كتاب المصلاة / نمازك مائل المنظمة المنافقة 
مؤطا امام ما لک کی گیارہ رکعات والی روایت کومضطرب کہاہے۔استادِمحترم نے اس بات کی تحقیق کی جو کہ قار ئین کے افادہ کے لیے درج کی جارہی ہے:

# گياره رکعات والي روايت پر کلام کي تحقيق

حضرت المؤلف فرماتے ہیں:

> ب محمد بن بوسف

| ۵_( داؤد بن قیس وغیره ) | ۴_(ابن اسحاق)        | ٣_(عبدالعزيز بن محمه)  | ۲_( يجيٰ بن سعيد )   | ا_(امام مالک)          |
|-------------------------|----------------------|------------------------|----------------------|------------------------|
| حفرت عمر نے             | ہم حضرت عمر کے       | ہم حضرت عمر کے         | حضرت عمرنے ابی       | حضرت عمرنے ابی         |
| رمضان میں لوگوں کو      | زمانه بیس بماه       | ز مانه میں بماہ        | ابن کعب اور تمیم پر  | بن کعب اور تمیم داری   |
| اني بن كعب اور تميم     | رمضان تيره ركعت      | رمضان گیاره رکعت       | لوگوں کو جمع کیا، پس | کو حکم دیا که وه لوگوں |
| داری کی اقتدا میں       | پڑھتے تھے(اس میں     | پڑھتے تھے(اس میں       | وه دونو ں گیاره      | کو گیاره رکعت          |
| اکیس رکعت پر جمع        | مجھی تھکم اور ابی بن | نهٔ هم کاذ کر ہے ندابی | ركعت پڑھتے تھے       | پڙھائيں۔               |
| کیا۔ (اس میں            | كعب وتميم كاذ كرنهيں | بن كعب وتميم دارى      | (اس میں حضرت عمر     | بحواله                 |
| گیارہ کی بجائے          | اور گیارہ کی بجائے   | ( )                    | کے حکم کا ذکر نہیں ) | مؤطاامام ما لک         |
| اکیس کاذکرہے)           | تیره کاذ کرہے)       | بحواله                 | بحواليه              | رحمها للدتعالي         |
| بحواله                  | بحواله               | سنن سعيد بن منصور      | مصنف ابن البي شيبه   |                        |
| مصنف عبدالرزاق          | قيام الكيل           |                        |                      |                        |

الله المالة / نازكراك المنظمة المنافقة 
''پس اُصولِ حدیث کی رو سے بیروایت مصطرب ہے اور اس حالت میں جب تک کہ کسی ایک بیان کو اُصول کے مطابق ترجیح نہ دی جائے یا تمام بیانات میں تطبیق نہ دی جائے اس وقت تک اس روایت کو کسی مدعا کے ثبوت میں چیش کرنا درست نہیں۔'' (ص:۲۲۴)

او لا : .....صرف اورصرف محمد بن يوسف كاس اثر كاناقل بوناكوئى وجهضعف نهيس - ديكه بخارى شريف كى يبلى حديث: (( إِنَّمَا الْأَعُمَالُ بِالنِيَّاتِ )) كه ناقل صرف اورصرف حضرت علقمه بين حالا تكه حديث انها الاعمال بالنيات با تفاق جميع محدثين محمح به بهرمحمد بن يوسف متعلق صاحب رساله بى تكهي بين:

"محربن يوسف ثقة ثبت ، تقريب ، ص: ٢٣٨ ـ " (ص: ٩)

لہٰذاصا حب رسالہ کا قول''اس اڑ کے ناقل صرف اور صرف محمد بن یوسف ہیں۔''حقیقت حال کا بیان ہے تضعیف اثر نہیں ۔

و ثانیاً: ...... یکی بن سعید قطان کابیان' حضرت عمر نے ابی بن کعب اور تمیم داری بنائنها پرلوگول کوجمع کیا، پس وہ دونوں گیارہ رکعات پڑھے تھے۔''امام مالک کے بیان'' حضرت عمر نے ابی بن کعب اور تمیم داری کو حکم دیا کہ وہ لوگوں کو گیارہ رکعات پڑھا کیں۔'' کے خلاف ومنافی نہیں بلکہ بچی بن سعید کابیان بتار ہا ہے کہ حضرت ابی بن کعب اور تمیم داری کا عمل گیارہ رکعات تھا اور امام مالک کابیان واضح کر رہا ہے کہ حضرت عمر نے ابی بن کعب اور تمیم داری کو گیارہ رکعات پڑھانے کا حکم دیا تھا تو ان میں موافقت ہے مخالفت اور منافات نہیں ، یہ درست کہ بچی بن سعید کے بیان میں حضرت عمر کے حکم کاذکر نہیں مگر ان کے بیان میں حضرت عمر کے حکم کی نفی بھی تو نہیں ہے۔

نیز عبدالعزیز بن محمد کابیان 'نهم حضرت عمر کے زمانہ میں بما و رمضان گیارہ رکعات پڑھتے تھے۔''امام مالک اور یجیٰ ابن سعید کے فہ کورہ بالا بیانات کے خلاف ومنافی نہیں کیونکہ اس میں نہ تو حضرت عمر بھائیڈ کے گیارہ رکعات کا حکم دینے کی نئی ہے اور نہ ہی حضرت الی بن کعب اور تمیم داری کے گیارہ رکعات پڑھانے کی نئی ہے۔ باتی اس میں حضرت عمر بھائیڈ کے گیارہ رکعات پڑھانے کا حکم دینے اور حضرت عمر بھائیڈ کے گیارہ رکعات پڑھانے کا حکم دینے اور حضرت ابی بن کعب و تمیم داری کا ذکر نہ ہونے سے حضرت عمر بھائیڈ کے گیارہ رکعات پڑھانے کی نفی نہیں ہوتی ، ہاں اس میں بیضر و ربتایا گیا ہے کہ ہم لوگ حضرت عمر کے زمانہ میں بما و رمضان گیارہ رکعات پڑھتے تھے۔ اوھراما مالک کے بیان کے مطابق حضرت عمر کا حکم کیارہ رکعات ہی تھا اور بیکی بن سعید کے بیان کے موافق حضرت ابی بن کعب اور تمیم داری کا عمل بھی گیارہ رکعات ہی تھا اور بیکی بن سعید کے بیان کے موافق حضرت ابی بن کعب اور تمیم داری کا عمل بھی گیارہ رکعات ہی تھا۔

پھر محمد بن اسحاق کا بیان '' ہم حضرت عمر فائفۂ کے زمانہ میں بما و رمضان تیرہ رکعات پڑھے تھے۔'' ہمی امام مالک، کی بن سعیدا و رعبدالعزیز بن محمد کے بیانات نہ کور کے خلاف و منافی نہیں بشر طیکہ صاحب آتار السنن کی توجیہ '' تیرہ رکعات میں بعد از عشاء والی دور کعات شامل ہیں۔'' کو تسلیم کر لیا جائے باتی اس میں حکم اور ابی بن کعب و تمیم داری کا ذکر نہ ہونا ان کے بیانات سے مخالف و منافات نہیں ، کما تقدہ ، ہاں اگر صاحب آتار السنن کی توجیہ اور تمیم کی کی اور توجیہ کو تسلیم کر لیا جائے باتی اس میں حکم اور ابی بن کو جیہ اور تمیم کی کی اور توجیہ کو تسلیم نہیں کے منافی ہوگا کیونکہ اس میں ہے کہ ہم گیارہ رکعات پڑھتے تھے اور اس میں ہے کہ تیرہ رکعات پڑھتے تھے ، البتہ محمد بن اسحاق کا بیان اس صورت میں بھی امام ما لک کے بیان میں ابی بن کعب و تمیم داری کے گیارہ رکعات پڑھنے کا تذکرہ ہے اور محمد بن اسخت کے بیان میں ان دونوں چیز وں (حضرت عمر کے گیارہ کا حکم دینے اور ابی بن کعب و تمیم داری کے گیارہ پڑھنے ) کی کے بیان میں ان دونوں چیز وں (حضرت عمر کے گیارہ کا حکم دینے اور ابی بن کعب و تمیم داری کے گیارہ پڑھنے ) کی کن کہ عدم ذکر کونفی نہیں کہا جا سکتا۔

ر ہا داؤد بن قیس کا بیان''حضرت عمر زلائٹو نے رمضان میں لوگوں کو ابی بن کعب اور تمیم داری کی اقتداء میں اکیس رکعات پر جمع کیا۔'' تو وہ داقتی امام ما لک اور یجی بن سعید کے بیانات کے خلاف ومنا فی ہے بشر طبکہ وہ مقبول ہوالبتہ وہ عبدالعزیز بن محمد اور محمد بن اسحاق کے بیانات کے خلاف ومنا فی نہیں تو پتہ چلا کہ صاحب رسالہ کا فر مان ''اوران پانچوں کے بیان باہم مختلف ہیں' محل نظر ہے۔فتد ہو

وثانياً: ((قال العلامة الزرقاني في شرح المؤطا: وقوله: ان مالكا انفردبه ليس كما قال فقد رواه سعيد بن منصور من وجه آخر عن محمد بن يوسف فقال: احدى عشرة كما قال مالك ١ه (ج:١، ص: ٢٣٩) وقال الحافظ في الفتح: لم يقع في هذه الرواية عدد الركعات التي كان يصلى بها ابي بن كعب و قد اختلف في ذالك ففي المؤطا عن محمد ابن يوسف عن السائب بن يزيد انها احدى عشرة و رواه سعيد بن منصور من وجه آخر الخ (ج:٤،ص: ٢٥٣) وقال صاحب آثار السنن: ما قاله ابن عبدالبر من وهم مالك فغلط جدالان مالكا قد تابعه عبدالعزيز بن محمد عند سعيد بن منصور في سننه و يحيى بن سعيد القطان عن ابي بكر بن ابي شيبة في مصنفه كلاهما عن محمد بن يوسف و قالا

ي كتاب الصلاة / نماز كرماك المنظمة المنافقة المنظمة المنافقة المن

احدى عشرة كما رواه مالك عن محمد بن يوسف ، واخرج محمد بن نصر المروزى في قيام الليل من طريق محمد بن اسحاق حدثنى محمد بن يوسف عن جده السائب بن يزيد قال: كنا نصلى في زمن عمر في رمضان ثلاث عشرة ركعة انتهى قلت: هذا قريب مما رواه مالك عن محمد بن يوسف اى مع الركعتين بعد العشاء ( ه (التعليق الحسن ، ص:٢٠٣)

"ترجمه: ..... ثانيا ..... علامه ذرقاني نے مؤطا كي شرح ميں فرمايا: اس كا قول كه ما لك اس روايت ميں ا کیلے ہیں میجی نہیں کیونکہ سعید بن منصور نے ایک دوسری سند کے ساتھ محمد بن یوسف سے بیان کیا اور فر مایا: '' گیارہ رکعتیں'' جس طرح ما لک نے فر مایا: اھ (ج:۱،ص:۲۳۹) اور حافظ نے فتح میں فر مایا اس روایت میں ان رکعات کی تعداد مٰہ کورنہیں جوابی بن کعب پڑھاتے تھے،اوراس کے متعلق اختلاف ہے۔ چنانچیمؤ طامیں محمد بن پوسف نے سائب بن بزید سے بیان کیا ہے کہ وہ گیارہ رکعتیں تھیں اور سعید بن منصور نے اسے ایک اور سند کے ساتھ بیان کیا ہے .....الخ \_ (ج.۴،۴،ص:۲۵۳) اور صاحب ت ٹارالسنن نے فر مایا: ابن عبدالبرنے جو مالک کا وہم بتایا ہے بہت ہی غلط ہے کیونکہ مالک کی متابعت سنن سعید بن منصور میں عبدالعزیز بن محمد نے کی ہے اور مصنف ابن ابی شیبہ میں کی کی بن سعید بن قطان نے کی ہے، دونوں نے محمد بن یوسف سے بیان کیا ہے اور گیارہ رکعتیں ذکر کی ہیں جس طرح مالک نے محمد بن بوسف سے بیان کیا اور محمد بن نصر مروزی نے قیام اللیل میں محمد بن اسحاق کے طریق سے روایت کی ہے کہ وہ کہتے ہیں مجھے محمر بن یوسف نے اینے دادا سائب بن بزید سے بیان کیا کہ انہوں نے فرمایا کہ ہم حضرت عمر وہالی کے زمانہ میں رمضان میں تیرہ رکعتیں پڑھتے تھے انتہی میں کہتا ہوں بہ اس روایت کے قریب ہے جو مالک نے محمر بن پوسف سے بیان کی یعنی عشاء کے بعد کی دور کعتیں ملاکر . (العلق الحين عن ٢٠١٣)''

تو منقولہ عبارات ولالت کررہی ہیں کہ کیجیٰ بن سعیداور عبدالعزیز بن محمد نے امام مالک کی متابعت کی ہے اور متابعت موافقت کا نام ہے نہ کہ مخالفت کا۔ چنانچیشر آنخبہ میں لکھا ہے:

(( وما تقدم ذكره من الفرد النسبي ان وجد بعد ظن كونه فردا قد وافقه غيره فهو المتابع)) (ص:٤٤)

''اورجس فرنسبی کاذکر پہلے ہو چکا ہے اسے فر دسجھنے کے بعد اگر کوئی دوسراراوی مل جائے جس نے اس کی موافقت کی ہوتو وہ متابع ہے ۔''

نیز ایک توجیہ کے مطابق محمد بن اسحاق بھی امام مالک وطلعہ کی متابعت کرتا ہے جیسا کہ صاحب آثار السنن کے کلام سے متر شح ہور ہاہے:

(( وثالثاً: قال الحافظ ابن الصلاح: المضطرب من الحديث هو الذي تختلف الرواية فيه فير ويه بعضهم على وجه و بعضهم على وجه آخر مخالف له ، وانما نسميه مضطر بااذا تساوت الروايتان اما اذا ترجحت احد هما بحيث لا تقاومها الاخرى بان يكون راويها احفظ اكثر صحبة للمروى عنه وغير ذالك من وجوه الترجيحات المعتمدة فالحكم للراجحة ولايطلق عليه حينئذ وصف المضطرب ولا له حكمه ۱ ه (علوم الحديث ،ص:۸٤) وفي التدريب شرح التقريب: (النوع التاسع عشر المضطرب هو الذي يروي على اوجه مختلفة) من راو واحد مرتين او اكثراو من راويين او رواة (متقاربة) و عبارة ابن الصلاح متساوية و عبارة ابن جماعة متقاومة بالواو والميم اى ولا مرجح (فان رجحت احدى الروايتين) اوالروايات (بحفظ راويها) مثلًا( اوكثرة صحبته المروى عنه او غيرًا ذالك) من وجوه الترجيحات (فالحكم للراجحة ولا يكون ) الحديث (مضطربا) لا الرواية الراجحة كما هو ظاهر ولا المرجوحة بل هي شاذة او منكرة كما تقدم ١٩ (ص:١٦٩) وفي شرح النخبة : و ان كانت المخالفة بابداله اى الراوى ولا مرجح لا حدى الروايتين على الاخرى فهذا هو المضطرب وهو يقع في الاسناد غالبا وقد يقع في المتن لكن قل ان يحكم المحدث على الحديث بالا ضطراب بالنسبة الى اختلاف في المتن دون الاسناد ١ه وفي حاشيته : قوله : ولا مرجح ..... الخ فان ترجحت بان يكون راويها احفظ او اكثر صحبة للمروى عنه سيما اذا كان ولده او قريبه او مولاه او ىلديه او غير ذالك من وجوه الترجيح المعتمدة ككونه حين التحمل بالغا

اوسماعه من لفظ شيخه فالحكم للراجح ولا يكون الحديث حينئذ مضطر با وكذا امكن الجمع بحيث يمكن أن يكون المتكلم معبر ا باللفظين فاكثر عن معنى واحد او يحمل كل منهما على حالة لا تنافى الاخرى شرح الشرح. ١ه (ص: ٦٩) وفي شرح النخبة ايضا: فإن خولف بارجح منه لمزيد ضبط او كثرة عدد او غير ذالك من وجوه الترجيحات فالراجح يقال له المحفوظ و مقابله وهو المرجوح يقال له الشاذ وهذا هو المعتمد في تعريف الشاذ بحسب الاصطلاح و ان وقعت المخالفة مع الضعف فالراجح يقال له المعروف و مقابله يقال له المنكر ١ه مقتصراً ( ص:٤٣٠٤٢) وفي شرح النخبة ايضاً. وان كانت المعارضة بمثله فلا يخلو اما أن يمكن الجمع بين مدلوليهما بغير تعسف أو لا فان امكن الجمع فهو النوع المسمى بمختلف الحديث ١ ه (ص:٤٧) )) ''تر جمہہ:..... ثالثاً ..... حافظ ابن صلاح نے فر مایا:مضطرب حدیث وہ ہے جس میں روایت مختلف ہو جائے چنانچہ کوئی اسے ایک طرح روایت کرے اور کوئی دوسرے طریقہ پر جو پہلے کے مخالف ہو۔ ہم ا ہے مضطرب کا نام صرف اس وقت دیں گے جب دونوں روایتیں ( قوت میں ) برابر ہوں کیکن جب ان دونوں میں سے ایک کوالی ترجیح حاصل ہو جائے کہ دوسری اس کے بالقابل ندر کھی جاسکتی ہواس وجدے کہاس کا راوی حافظے میں زیادہ ہویا جس سے روایت کرر ہا ہے اس کی صحبت اسے زیارہ میسر ر ہی ہو ہااس کےعلاوہ تر جیح کیصورتوں میں ہے کوئی شورت موجود ہوتو را بچے روایت کے حق میں فیصلہ ہو گا اور مضطرب نہیں کہا جائے گا اور نہ ہی اس کا تھلم مضطرب والا ہو گا (علوم الحدیث ،ص:۸۴) اور تقریب کی شرح مذریب میں ہے:انیسویں قتم مضطرب ہے جوایک ہی راوی سے دویا زیادہ مرتبہ یا دو راویوں سے یا زیادہ راویوں سے ایسی مختلف وجوہ کے ساتھ روایت کی جائے جوایک دوسرے کے قریب قریب ہوں ،ابن صلاح کی عبارت یہ ہے کہ وہ وجوہ ایک دوسری کے برابر ہوں اور ابن جماعہ کی عبارت پیہے کہ وہ ایک دوسری کے برابر کی مدمقابل ہوں۔اوران وجوہ کے درمیان ترجیح دینے والی کوئی چیز موجود نہ ہو۔ اگران دوروایات یا زیادہ روایات میں سے کی ایک کوتر جی حاصل ہو جائے مثلاً اس کے راوی کے حافظہ کی وجہ سے یا مروی عنہ کے ساتھ اس کی صحبت کی وجہ سے یا ترجیح کے

الله الملاة / نازكراك المنظمة المنازك المنظمة المنازك المناكبة المنازك المناكبة المنازك المناكبة المنازكة المن

اسباب میں سے کسی سبب کی وجہ سے تو فیصلہ رائے روایت کے تق میں ہوگا اور وہ حدیث مضطرب نہیں ہوگا۔ نہ رائے روایت کیونکہ وہ اس صورت ہوگی۔ نہ رائے روایت کیونکہ وہ اس صورت میں شاذیا مشکر ہوگی جیسا کہ گزر چکا۔ انٹی (ص: ۱۲۹) اور شرح نخبہ میں ہے: ''اورا گر مخالفت راوی میں شاذیا مشکر ہوگی جیسا کہ گزر چکا۔ انٹی (ص: ۱۲۹) اور شرح نخبہ میں ہے: کہ اور گئی چز بھی کے بدل دینے کے ساتھ ہواور دونوں روایتوں میں سے ایک کو دوسری پرتر جیح دینے والی کوئی چز بھی موجود نہ ہوتو اس کا نام مضطرب ہواور بدا کشر سند میں ہوتی ہے اور بھی ہوتی ہے اور بدا کشر سند میں ہوتی ہے اور بھی ہوئی متن میں ہوتا ہے کہ محدث حدیث پر اضطراب کا تھم سند کے بغیر صرف متن کے اختلاف کی وجہ لیکن ایسا کم ہی ہوتا ہے کہ محدث حدیث پر اضطراب کا تھم سند کے بغیر صرف متن کے اختلاف کی وجہ سے لگائے ۔ انہی اور اس کے حاشیہ میں ہے: قولہ: ''و لا موجع " تو اگر ایک روایت رائے ہوجائے اس وجہ سے کہ اس کا راوی زیادہ حافظ ہویا مروی عنہ کے ساتھ زیادہ رہا ہو بالحضوص جب وہ اس کا لاکا اس حجہ سے کہ اس کا راوی زیادہ حافظ ہویا مروی عنہ کے ساتھ زیادہ رہا ہو بالحضوص جب وہ اس کا لاکا اس کے شہر میں رہنے والا ہو۔''

یاس کے علاوہ ترجیح کی صورتوں میں ہے کوئی قابل اعتاد صورت ہو مثلاً اس کا راوی حدیث حاصل کرنے کے وقت بالغ ہو یا اس نے خود شخ کے لفظ سے ہوں تواس تم کی ترجیح حاصل ہو جانے کی صورت میں رائح روایت کے حق میں فیصلہ ہوگا اوراس وقت حدیث مضطرب نہیں ہوگی۔ای طرح اگر تظیق ممکن ہواس طرح کہ مشکلم نے ایک ہی معنی کو دویا زیادہ لفظوں کے ساتھ تعبیر کرویا ہویا دونوں میں سے ہرایک لفظ کو کسی ایک حالت پرمحمول کر دیا جائے جو دوسری حالت کے منافی نہ ہو۔ شرح نخبہ ہی میں ہے :''پس اگر ایک روایت کی مخالفت ایسی روایت کے ساتھ کی جائے جو ضبط کی زیادتی یا تعداد کی ہے:''پس اگر ایک روایت کی خالفت ایسی روایت کے ساتھ کی جائے جو ضبط کی زیادتی یا تعداد کی کشرت کی وجہ سے باتر جیح کی وجوہ میں ہے کسی وجہ سے رائے ہوتو رائح کو مخفوظ کہا جائے گا اور اس کی مقابل کو جو مرجوح ہے۔ شاذ کہا جائے گا۔اصطلاح کے اعتبار سے شاذ کی یہی تعریف قابل اعتماد ہو صرورت (ص: ۲۲ ہر) اور شرح نخبہ ہی میں ہے:اگر مخالفت ہم شل روایت کے ساتھ ہوتو یا تو دونوں ضرورت (ص: ۲۲ ہر) اور شرح نخبہ ہی میں ہے:اگر مخالفت ہم شل روایت کے ساتھ ہوتو یا تو دونوں کے مفہوم میں بلا تکلف تطبیق ممکن ہوگی یا نہیں ،ممکن ہوتو اس قسم کا نام ''مختلف الحدیث'' ہے۔ انتھی کے مفہوم میں بلا تکلف تطبیق ممکن ہوگی یا نہیں ،ممکن ہوتو اس قسم کا نام ''مختلف الحدیث'' ہے۔ انتھی کے مفہوم میں بلا تکلف تطبیق ممکن ہوگی یا نہیں ،ممکن ہوتو اس قسم کا نام ''مختلف الحدیث'' ہے۔ انتھی

(( وحاصل هذه العبارات أن الحديث اذا روى على أوجه مختلفة فان أمكن الجمع من غير تعسف فهو مختلف الحديث او ترجح أحدها بطريق من طرق

ي كتاب الصلاة / نماز كرمائل المنظمة ا

الترجيح المعتبرة فالراجح محفوظ او معروف والمرجوح شاذ ا و منكر و ان لم يمكن الجمع ولا الترجيح فالحديث مضطرب فالاختلاف الذي يمكن رفعه بالجمع او الترجيح ليس باضطراب في عرف اصول الحديث ))

''ترجمہ: ان عبارات سے حاصل بیہ ہوا کہ ایک حدیث جب مختلف وجوہ پر روایت کی جائے تو اگر تکلف کے بغیر نظیق ممکن ہوتو وہ مختلف الحدیث ہے یا ترجیح کی معتبر وجوہ میں سے کسی وجہ کے ساتھ ایک روایت کوترجیح حاصل ہوجائے تو راج کا نام مخفوظ یا معروف اور مرجوح کا نام شاذ ہے یا منکر۔اور اگر نہ ہی تطبیق ممکن ہواور نہ ترجیح تو وہ حدیث مضطرب ہے تو وہ اختلاف جے تطبیق یا ترجیح کے ساتھ ختم کیا جا سکتا ہے اصول حدیث کی روسے مضطرب نہیں ہے۔

پس کتب اصول حدیث کی مندرجہ بالاعبارات شہادت دے رہی ہیں کہ اگر مختلف بیانات میں ترجیح یا تطبیق کی کوئی معقول و مقبول صورت نکل آئے تو روایت کو اصطلاحاً مضطرب نہیں کہا جائے گا اور اس مقام پر ترجیح اور تطبیق کی صورت موجود ہے لہذا مصنف صاحب کا فرمان: ''پس اصول حدیث کی روسے بیروایت مضطرب ہے'' درست نہیں ہاں جامع ترفذی کے بعض مقامات سے بی پنہ چلتا ہے کہ ترجیح اور تطبیق کی موجود گی میں بھی روایت کو مضطرب کہا جاسکتا ہے تو پھر حضرت المؤلف کا بیان ''بیروایت مضطرب ہے۔۔۔۔۔۔الخ'' درست ہوگا۔

و رابعاً: .....اگرامام ما لک برالله وغیرہ کی گیارہ رکعات والی روایت کومضطرب قرار دیا جائے تو پھر داود

بن قیس کی اکیس رکعات والی روایت کو بھی مضطرب قرار دینا پڑے گا کیونکہ محمد بن پوسف کے باہم مخلف بیانات

والے پاخچ شاگر دوں میں داؤد بن قیس بھی شامل ہیں۔ چنا نچہ حضرت المؤلف کے پیش کر دہ نقشہ سے صاف صاف طاہر ہے تو جیسے صاحب رسالہ کے خیال میں بوجہ اضطراب امام ما لک وغیرہ کی گیارہ رکعات والی روایت کو بھی کی مدعا کے بھوت میں پیش کرنا درست نہیں و یہ بی بوجہ اضطراب داؤد بن قیس کی اکیس رکعات والی روایت کو بھی کس سے کے بھوت میں پیش کرنا درست نہیں حالا نکہ حضرت المؤلف نے اپنے مدعا کے بھوت میں پیش فرمودہ دلائل میں سے کے بھوت میں پیش کرنا درست نہیں حالا نکہ حضرت المؤلف نے اپنے مدعا کے بھوت میں پیش فرمودہ دلائل میں سے سے پہلے داؤد بن قیس والی روایت کو بیش فرمایا ہا گار کہا جائے کہ صاحب رسالہ نے تو داؤد بن قیس کی روایت کو بعد از ترجی یا تطبیق دلیل بنایا ہے تو پھر امام ما لک وغیرہ کی گیارہ رکعات والی روایت سے استدلال کرنے والے بھی کہ سکتے ہیں کہ ہم نے بھی آخر گیارہ رکعات والی روایت کو ترجی یا تطبیق کے بعد ہی دلیل بنایا ہے دہی یہ والی بنایا ہے دہی یہ بات کہ کوئی ترجی یا تطبیق درست ہے تو اس پر کلام ہوگا۔ ان شاء اللہ تعالی

31

الله الصلاة / نماز كرسائل المتواهدي الصلاة / نماز كرسائل المتواهدي المتواهد المتواهد المتواهد المتواهد المتواهد المتواهد المتواهدي المتواهد المتوا

و خامساً: .....جس طریقه سے حضرت المؤلف نے گیارہ رکعت والی روایت کو مضطرب بنایا اگراس طریقه کو اختیار کیا جائے تو کہا جا سکتا ہے کہ حضرت سائب بن یزید رضی اللہ عنہ کی ہیں رکعات والی روایت بھی مضطرب ہے کیونکہ حضرت سائب بن یزید کے تین شاگر دوں محمد بن پوسف، یزید بن خصیفه اور حارث بن عبدالرحمٰن کے بیانات باہم مختلف ہیں جیسا کہ درج ذیل نقشہ سے صاف ظاہر ہے:

حضرت سائب بن یزید رضاعهٔ

|          | 1                               |                                                                                                        |                                               |
|----------|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
|          | ۳_(حارث بن عبدالرحمن)           | ۲_(بزیدبن نصفیه)                                                                                       | ا_(محربن يوسف)                                |
|          | حضرت عمر رضائقة کے زمانہ        | ا ہم حضرت عمر    خاتیہ کے زمانہ میں میں رکعات اور وتر                                                  | ں، کر انجوں شاگر دوں                          |
|          | إلىن قيام ين رتعات              | روه ھتے تھے( ما لک اور محمد بن جعفر )                                                                  | اس و کور دراناه و کو زنین                     |
|          | تھا۔(اس میں بھی نہ تھم کا       | ہے۔<br>۲ لوگ حضرت عمر کے زمانہ میں میں رکعات پڑھتے                                                     | سے مدورہ بیاب کو نہ ہا<br>میں کھیں جن کو حضرت |
|          | ا ذکر ہے نہ ہی ابی بن تعب       | التقر (این انی ذئب)                                                                                    | الرباد المرمخان قرار                          |
|          | وتميم کا پھر گيارہ ، تيرہ ، ہيں | ر پہلے بیان میں اپنے عمل کا ذکر ہے لوگوں کے عمل کا ذکر                                                 | ا مولف با با مت راد<br>کا میں نیز ا           |
|          | اوراکیس کی بجائے تھیس           | ر پہا ہیں ہوں<br>نہیں ، دوسرے بیان میں اس کاعکس نیز پہلے بیان میں وتر                                  | ادے سے ہیں مرابید<br>انتمالی کارنیاں نہ       |
|          | ) کاذکرہے)                      | کا ذکر ہے دوسرے میں وتر کا ذکر نہیں ، پھران دونوں<br>کا ذکر ہے دوسرے میں وتر کا ذکر نہیں ، پھران دونوں | ا نفشہ دیے برا ہوں ہے<br>ان سے دنارند کی      |
|          |                                 | بیانوں میں حکم کا ذکر نہیں اور نہ ہی ابی بن کعب وخمیم کا نیز                                           | ان کے احتلاک ک                                |
|          |                                 | بیا دن میں مار ریاں مردیاں ب<br>گیارہ، تیرہ اوراکیس کی بجائے بیس کا ذکر ہے )                           | صورت نووا س کیا ہے۔                           |
| <u>-</u> | ے کسی ای بران کواصول            | اليارة؛ يره؛ ورات العالم الماسية                                                                       |                                               |

پی اصول حدیث کی روسے بیروایت مضطرب ہے اور اس حالت میں جب تک کہ سی ایک بیان کو اصول کے مطابق ترجیج نہ دی جائے ای اس مقطرت میں حضرت میں ایک بیان کو اصول کے مطابق ترجیج نہ دی جائے این ام بیا نات میں تطبیق نہ دی جائے اس وقت تک اس روایت کو اپنے مدعا کے جبوت میں چیش پیش کرنا درست نہیں جب کہ عالم میہ ہے کہ حضرت المؤلف بطرق ثلاث اس روایت کو اپنے مدعا کے جبوت میں چیش فریا جیکے ہیں رہی ترجیح قطیق والی بات تو اس پر کلام آر ہا ہے۔ ان شاء اللہ تعالی

### الم كتاب الصلاة / نماز كرسائل كي المحالية المحا

ہاں صاحب رسالہ کے اندازِ فکر کو پیش نظر رکھا جائے تو پھر حضرت سائب بن پزید کے نینوں شاگر دوں کے بیانات باہم مختلف ہیں۔

نیزیز بدین خصیفہ اور حارث بن عبد الرحمٰن کے بیانات میں نہ تو حضرت عمر رہائیئے کے عکم کا ذکر ہے اور نہ ہی ان کے عمل کا بلکہ ان میں تو یہ بھی نہیں بتایا گیا کہ لوگوں کے بیس رکعات پڑھنے کا حضرت عمر رہائیئے کو علم تھا یا نہیں تو ان بزرگوں کے بیانات میں سے بیس رکعات کے حضرت عمر رہائیئے کی سنت ہونے پراستدلال کرنا درست نہیں۔

# ترجيح وتطبق كي شحقيق

حضرت المؤلف تحرير فرماتے ہيں:

'' حافظا بن عبدالبر مالکی المتونی ۲۲۳ ہے نے دونوں صورتیں اختیار کی ہیں ، گیارہ اور اکیس میں اکیس کوتر جیج ( قوت ) دی اور گیارہ کو مرجوح ( کمزور ) قرار دیا اور اس کے ساتھ تطبیق کی بیصورت بھی لکھی ہے کہ پہلے گیارہ کا تکم دیا ہو، پھر قیام میں تخفیف کے لیے گیارہ کی بجائے اکیس رکعتیں کردی گئی ہوں اور زرقانی مالکی نے ای تطبیق کو پہند کیا اور کہا کہ امام پہنی نے بھی مختلف روایتوں کو اس طرح جمع کیا ہے ( زرقانی شرح مؤطا جلد: ایمن 100 ) اور دیگر ائر کہ حدیث نے بھی ای تطبیق کو پہند کیا ،خصوصاً حافظ ابن حجرع سقلانی نے فتح الباری میں اور علامہ شوکانی نے نیل الاوطار میں تطبیق کی صورت اختیار کی ''اھ (ص:۲۲۲)

(( أولاً: ..... قال الزرقانى فى شرح المؤطا (ان يقوما للناس بإحدى عشرة ركعة) قال الباجى: لعل عمر اخذ ذالك من صلاة النبى فلا فى حديث عائشة انها سئلت عن صلاته فى رمضان فقالت: ما كان يزيد فى رمضان ولا فى غيره على احدى عشرة ركعة وقال ابن عبدالبر: روى غير مالك فى هذا الحديث احدى وعشرون و هو الصحيح ولا اعلم احدا قال فيه احدى عشرة الا ما لكا و يحتمل ان يكون ذالك اولا ثم خفف عنهم طول القيام ونقلهم الى احدى و عشرين الا ان الاغلب عندى ان قوله: احدى عشرة وهم انتهى ولا وهم مع ان الجمع بالاحتمال الذى ذكره قريب و به جمع البيهقى ايضا وقوله: ان مالكا انفرد به ليس كما قال فقد رواه سعيد بن منصور من وجه آخر عن

ي كتاب الصلاة / نمازكر سائل كي المحال 
محمد بن يوسف فقال احدى عشرة كما قال مالك. ١ ه (ج: ١، ص: ٢٣٩) وقال صاحب آثار السنن: ما قاله ابن عبدالبر من وهم مالك فغلط جدا لان مالكا قد تابعه عبدالعزيز بن محمد الى آخر ما نقلنا قبل من التعليق الحسن ، وقال على القاري في المرقاة : (باحدي عشرة ركعة) اي في اول الامر كما قال ابن عبدالبر هذِهِ الرواية وهم والذي صح انهم كانو يقومون على عهد عمر بعشرين ركعة واعترض بان سند تلك صحيح ايضا ويجاب بانه لعلهم في بعض الليالي قصدوا التشبيهه به صلى الله عليه وسلم فانه صحح عنه انه صلى بهم ثماني ركعات والوتر و ان كان الذي استقر عليه امرهم العشرين و رواية ثلاث و عشرين حسب راويها الثلاثة الوتر فانه جاء انهم كانو يوترون بثلاث وهذا يدل على ان الوتر ثلاث على ما تقرر عليه آخر الامر وانه غير داخل في صلاة الليل - ۱ ه (ج:۳، ص:۱۹۲) وقال صاحب تحفة الاحوذي بعد نقل رد الزرقاني والنيموي لقول ابن عبدالبر: ان الاغلب عندي ان قوله احدى عشرة وهمه ما نصه: فلما ثبت ان الا مام مالكا لم ينفرد بقوله: احدى عشرة بل تابعه عليه عبدالعزيز بن محمد وهو ثقه ويحيى بن سعيد القطان امام الجرح والتعديل قال الحافظ في التقريب: ثقه متقن حافظ امام ظهر لك حق الظهور ان قول ابن عبدالبر: أن الاغلب عندى أن قوله أحدى عشرة وهم ليس بصحيح ، بل لو تدبرت ظهر لك أن الامر على خلاف ما قال ابن عبدالبر اعنى أن الاغلب أن قول غير مالك في هذا الاثر احدى و عشرون كما في رواية عبدالرزاق وهم فانه قد انفردهو باخراج هذا الاثر بهذا اللفظ ولم يخرجه به احد غيره فيما اعلم و عبدالرزاق و ان كان ثقة حافظ لكنه قد عمى في اخر عمره فتغير كما صرح به الحافظ في التقريب و اما الامام مالك فقال الحافظ في التقريب: امام دار الهجرة راس المتقين و كبير المتثبتين حتى قال البخارى: اصح الاسانيد كلها مالك عن نافع عن ابن عمر انتهى و مع هذا لم ينفردهو باخراج هذا الاثر

الله الصلاة / نازك سائل المنظمة المنظ

بلفظ احدى عشرة بل اخرجه ايضا بهذا اللفظ سعيد بن منصور و ابن ابى شيبة كما عرفت فالحاصل ان لفظ احدى عشرة فى اثر عمر بن الخطاب المذكور صحيح ثابت محفوظ و لفظ احدى و عشرون فى هذا الاثر غير محفوظ و الاغلب انه وهم ۱ه (ج: ۲، ص: ۷۶) وقال الحافظ فى تهذيب التهذيب: وقال الناخلب انه وهم ۱ مهدى يقول : كان وهيب لا يعدل بما لك احدا وقال ابن المديني سمعت ابن مهدى يقول : كان وهيب لا يعدل بما لك احدا وقال ايضا: وكان ابن مهدى لا يقدم على مالك احدا وقال النسائى : ما عندى بعد التابعين انبل من مالك ولا اجل منه ولا اوثق ولا آمن على الحديث منه سنة الغراجلد: ۱۰، ص: ۹،۸۰۷)

"ترجمه: ..... اولا ..... زرقاني في مؤطاكي شرح مين فرمايا: " أن يقوما للناس باحدى عشرة ر کعة "باجی مِرالله نے فرمایا: که شاید حفزت عمر رفائنهٔ نے بیاتعداد آنخضرت مِنْ اَیْ آیام کی نماز ہے لی ہو۔ کیونکہ حضرت عائشہ والنو کی حدیث میں ہے کہان سے رسول الله منتی میان میں نماز پوچھی گئی تو انہوں نے فرمایا: آپ مضاف اور غیر رمضان میں گیارہ رکعت سے زیادہ نہیں پڑھتے تتھے۔ادرا بن عبدالبرنے فرمایا کہ مالک کے علاوہ ووسرے راویوں نے اس حدیث میں اکیس رکعتیں ر دایت کیں اور یہی صحیح ہا در مجھے مالک کے علاوہ کو کی شخص معلوم نہیں جس نے گیارہ رکعات روایت کی ہوں اور یہ بھی اخمال ہے کہ پہلے گیارہ ہی ہوں ، پھرلوگوں سے لمبے قیام میں تخفیف کر دی گئی اور انہیں اکیس رکعتوں کی طرف منتقل کر دیا ہو۔ مگرمیرے نز دیک زیادہ غالب یہی ہے کہ گیارہ رکعت وہم ہے انتی ۔اور جب اس احمال کے ساتھ تطبیق بالکل آسان ہے جو ابن عبد البرنے بیان کیا تو پیلفظ وہم نہیں ہے اور بیہ فی نے بھی بہی تطبیق دی ہے اور اس نے جو یہ کہا کہ مالک اس میں اسلیے ہیں تو یہ بات اس طرح نہیں جس طرح انہوں نے فر مائی کیونکہ سعید بن منصور نے ایک دوسری سند کے ساتھ محمد بن يوسف سے روايت كى ہے اور فرمايا: "كياره ركعتيں" بس طرح مالك نے فرمايا۔ اھ (ج: ١، ص: ۲۳۹) اورصاحب آٹار السنن نے فر مایا کہ ابن عبدالبرنے جو مالک کا وہم قرار دیا ہے بالکل غلط ے کیونکہ مالک کی متابعت عبدالعزیز بن محمد نے کی ہے۔ آمخرعبارت تک جواس سے پہلے ہم نے التعليق الحن في المحاور على قارى في مرقاة مين فرمايا: (باحدى عشرة ركعة) يعني شروع محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

الله عناب الصلاة / نماز كرسائل المنظم المنطق المنطق المنظم المنطق المن

شروع میں (گیارہ رکعتیں تھیں) جبیا کہ ابن عبدالبرنے کہا کہ بیروایت وہم ہےاور ثابت یہی ہے کہ لوگ حضرت عمر والله کے عہد میں بیں رکعتیں قیام کرتے تھے اور پداعتراض کیا گیا ہے کہ سندتو اس ( گیارہ ) کی بھی صحیح ہے جواب یہ دیا جائے گا کہ شاید انہوں نے بعض راتوں میں آنخضرت مشفیقیا ك ساتھ تشبيد كا اراده كيا ہو كيونكه آپ مشاعليان سے ثابت ہے كه آپ مشاعليان نے لوگوں كو آثھ ركعت اور وتریز ھائے۔اگر چہان کامعاملہ ہیں پر آتھ ہرا۔اور تعیس رکعت والی روایت میں راوی نے تین وتر بھی شارکر لیے کیونکہ آیا ہے کہ لوگ تین وتر پڑھتے تھے بیاس بات کی دلیل ہے کہ آخر میں معاملہ ای بات برآ تهبرا كهوتر تين ميں اور وه صلاۃ الليل ميں داخل نہيں ۔ انتهى ۔ ج. ۳۰ من ۱۱۹۲ ورصاحب تخفة الاحوذي نے ابن عبدالبر کے قول (میرے نزدیک زیادہ غالب یہ ہے کہ مالک کا قول گیارہ رکعت وہم ہے) برزر قانی اور نیموی کاردنقل کرنے کے بعد فرمایا: صاحب تحفہ کی بلفظہ عبارت کا ترجمہ۔توجب ٹابت ہوگیا کہ مالک اینے قول گیارہ رکعت میں اسکینہیں بلکہ اس لفظ پران کی متابعت عبدالعزیز نے کی ہے اور وہ ثقہ ہیں اور جرح وتعدیل کے امام یحیٰ بن سعید قطان نے بھی متابعت کی ہے جن کے متعلق جافظ نے تقریب میں فرمایا: ثقمتقن حافظ ۱۰م ' تو تمہارے لیےرو زِروثن کی طرح واضح ہوگیا کہ ابن عبدالبر کا قول'' کہ میرے نز دیک زیادہ غالب سے ہے کہ مالک کا قول گیارہ رکعت وہم ہے۔'' صحیح نہیں بلکہ اگرتم تد ہر کرو گے تو تہمیں ظاہر ہو جائے گا کہ اصل معاملہ اس بات کے برعکس ہے جو ابن عبدالبرنے کہی ہے۔میرا مطلب سے کہ اس اثر میں مالک کے غیر کا قول اکیس رکعت جیسا کہ عبدالرزاق کی روایت میں ہے وہم ہے کیونکہ اس اثر کوان لفظوں کے ساتھ روایت کرنے میں صرف عبدالرزاق اکیلا ہےاور جہاں تک مجھے معلوم ہے اس کے علاوہ کسی نے اسے ان لفظوں میں روایت نہیں کیا۔اورعبدالرزاق اگر چہ ثقہ اور حافظ ہیں ،مگر آخر عمر میں نابینا ہو گئے تو متغیر ہو گئے ۔جیسا کہ حافظ نے تقریب میں اس کی تصریح کی ہے،رہےامام مالک تو حافظ نے تقریب میں فرمایا: دارالبحریت کے امام متقنین کے رئیس اور متعجتین کے سر دار ہیں یہاں تک کہ بخاری نے فر مایا کہتمام سندوں سے زیادہ سیح سند "مالك عن نافع عن ابن عمر "ب-ابتى -علاده ازى مالك اس اثر كو گياره كے لفظ کے ساتھ روایت کرنے میں اسکیے نہیں بلکہ سعید بن منصور اور ابن ابی شیبہ نے اس اثر کوان لفظوں میں روایت کیا ہے:'' جبیبا کہ مہیں معلوم ہو چکا ہے تو حاصل ہیہ ہے کہ حضرت عمر بن خطاب رہائٹنڈ کے اثر

الله الملاة / نازكراك المنظمة المنافقة 
ندکور میں گیارہ کا لفظ میح ٹابت محفوظ ہے اور اکیس کا لفظ غیر محفوظ ہے اور زیادہ غالب یہ ہے وہ وہ ہم ہے۔ اھ (ج:۲،ص:۲۰) اور حافظ نے تہذیب التبذیب میں فر مایا: ''اور ابن مدینی نے کہا میں نے ابن مہدی ابن مہدی سے سنا ہے کہ وهیب مالک ؒ کے برابر کسی کو قر ار نہیں ویتے تھے اور ریب بھی کہا کہ ابن مہدی مالک پر کسی کو مقدم نہیں کرتے تھے۔ اور یہ بھی فر مایا: ''اور نسائی نے کہا میر بے زد دیک تابعین کے بعد مالک پر کسی کو مقدم نہیں کرتے تھے۔ اور یہ بھی فر مایا: ''اور نسائی نے کہا میر بے زد دیک تابعین کے بعد مالک سے زیادہ کوئی شخص حدیث میں زیادہ کوئی شخص حدیث میں زیادہ امین ہے۔ اسلامی کوئی شخص حدیث میں زیادہ امین ہے۔ اسلامی کا کہ بیار کا میں زیادہ امین ہے۔ اور یہ کسی کی کا کہ بیار کیا 
حضرت المؤلف نے حافظ ابن عبدالبر کے اکیس رکعات والی روایت کورا جج اور امام مالک وغیرہ کی گیارہ رکعات والی روایت کورا جج اور امام مالک وغیرہ کی گیارہ رکعات والی روایت کومرجوح قرار دینے کوتوشرح زرقانی سے نقل فر مایا گرشارح زرقانی کی تنقیدوتر دید برقول ابن عبدالبر در ترجیح کورسالہ میں ذکر کرنا تو در کنار انہوں نے اس کی طرف ادنی اشارہ کرنے کو گوارا تک نہیں فر مایا حالا نکہ جس مقام سے وہ حافظ ابن عبدالبر کی ترجیح کفقل فر مارہے ہیں اس مقام پرعلامہ زرقانی کی تنقیدوتر دید بھی موجود ہے جیسا کہ شرح زرقانی کی مندرجہ بالاعبارت سے صاف فاہر ہے۔

محربن یوسف کاش گردداؤد بن قیس اکیس رکعات کہنے میں متفرد ہاورا پینے سے اوثق رواۃ کی مخالفت بھی کر رہا ہے تو اُصول حدیث کی بیش نظر رکھنا ہر ذی علم پر لازم ہے۔''اگر کہاجائے کہ حافظ عبدالرزاق کی کتاب مصنف سے پنہ چلتا ہے کہ داؤد بن قیس کا متابع بھی موجود ہے کیونکہ وہاں لفظ ہیں: ((داؤد بن قیس وغیرہ )) توجواباعرض ہے کہ بین غیرہ بہم اور مجبول ہے۔ لا یدری من ھو اس لفظ ہیں: ((داؤد بن قیس وغیرہ )) توجواباعرض ہے کہ بین غیرہ بہم اور مجبول ہے۔ لا یدری من ھو اس لیے اس متابعت کا کوئی اعتبار نہیں۔ دیکھئے حضرت المؤلف نے بھی اس غیرہ کو درخوراعتنا نہیں سمجھا ور نہ وہ فرماتے: ''محمد بن یوسف کے کم از کم چھٹاگر دہیں۔''الخ تو ان کے بیان ''اور محمد بن یوسف کے پانچ شاگر دہیں اور ان بین نہوں کے بیان کہ محمد اور ان پانچوں کے سیسالخ۔''سے واضح ہے کہ اس غیرہ کا ان کو بھی کوئی انتہ پتے نہیں ، پھرداؤد بن قیس کے بیان کہ محمد بن یوسف کے چارشاگر دول کے بیانات کے مخالف ہونے کا حضرت المؤلف کو بھی اعتراف اور اقرار ہے جیسا کہ ان کے دیئے ہوئے نقشہ سے صاف صاف طاہر ہے۔

و ثانیا: ..... پہلے تو محر بن یوسف کے پانچ شاگردوں کے بیانات میں ترجیج پر ہات ہور ہی تھی جواس نتیجہ پر پہنی کہ امام مالک، یکی بن سعیداور عبدالعزیز بن محمد کا بیان ' گیارہ رکعات' رائے اور داؤد بن قیس کا بیان ' اکیس رکعات' مرجوح ہے رہی حضرت سائب بن بزید کے تین شاگردوں محمد بن یوسف، بزید بن خصیفہ اور حارثہ بن محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

عبدالرطن کے بیانات میں ترجیح تو اس مقام پرمحد بن یوسف کا بیان رائج ہے کیونکہ وہ بزید بن نصیفہ اور حارث بن عبدالرطن سے اوثق ہے اس لیے کہ حضرت المؤلف نے بذات خودمحمد بن یوسف کی توثیق میں "فقة ثبت" دولفظ نقل فرمائے ہیں اور یزید بن نصیفہ کی توثیق میں "فقة "صرف ایک ہی لفظ نقل فرمایا ہے اور شرح نخبہ میں ہے:

(( ومن المهم أيضا معرفة مراتب التعديل وارفعها الوصف ايضا بما دل على المبالغة فيه واصرح ذالك التعبير بأفعل كاوثق الناس او اثبت الناس واليه المنتهى في التثبت ثم ما تاكد بصفة من الصفات الدالة على التعديل او صفتين كثقة ثقة او ثبت ثبت او ثقة حافظ او عدل ضابط او نحو ذالك ..... الخ ))

''اورا ہم باتوں میں سے تعدیل کے مراتب کی پہچان بھی ہے، ان میں سب سے پہلے بلند مرتبہ یہ ہے کہ ایسے لفظ سے تعریف کی جائے جواس وصف میں مبالغہ پر دلالت کر سے اور اس میں سب سے زیادہ صرت کو ہ ہے جوافعل (تفضیل) کے لفظوں کے ساتھ بیان کی جائے مثلاً او ثق الناس ، اثبت الناس ، البت الناس کی جائے جو تعدیل پر دلالت کرنے والی ہو الیہ وصفتوں کے ساتھ مو کد ہو مثلاً ثقه ثقة یا ثبت ثبت یا ثقة حافظ یا عدل ضابط یا اس جیسے الفاظ سے ساتھ مو کد ہو مثلاً ثقه ثقة یا ثبت ثبت یا ثقة حافظ یا عدل ضابط یا اس جیسے الفاظ سے ساتھ کی ہو مثلاً ثقافہ ثقة یا ثبت ثبت یا ثقة حافظ یا عدل ضابط کا اس جیسے الفاظ سے سالے کی مثلاً کو متابع کی ماتھ کی ہو مثلاً نقلہ ثقة یا ثبت ثبت یا ثقة حافظ یا عدل ضابط کا اس جیسے الفاظ سے سالے کی ماتھ کی ماتھ کی مثلاً کو متابع کی ماتھ کی مثلاً کو متابع کی متابع کی مثلاً کو متابع کی م

#### اور تدریب شرح تقریب میں لکھاہے:

((فالفاظ التعديل مراتب) ذكر ها المصنف كابن الصلاح تبعا لا بن ابى حاتم اربعة وجعلها الذهبى والعراقى خمسة و شيح الاسلام ستة (اعلاها) بحسب ما ذكره المصنف (ثقة او متقن او ثبت او حجة او عدل حافظ او) عدل (ضابط) و اما المرتبة التى زادها الذهبى والعراقى فانها اعلى من هذه وهو ما كرر فيه احد الالفاظ المذكورة اما بعينه كثقة ثقة اولا كثقة ثبت او ثقة حجة او ثقة حافظ والرتبة التى زادها شيخ الاسلام اعلى من مرتبة التكرير وهى الوصف بافعل كاوثق الناس واثبت الناس او نحوه كاليه المنتهى فى التثبت قلت ، ومنه لا احد اثبت منه ومن مثل فلان؟ وفلان لا يسأل عنه ولم ارمن ذكر هذه الثلاثة وهى الفاظهم فالمرتبة التى ذكرها المصنف اعلى هى ثالثة فى

الحقيقة "١ ه (ص: ٢٣٠))

''پی تعدیل کے الفاظ کے چند مرتبے ہیں ) مصنف نے این صلاح کی طرح ابن ابی حاتم کی پیروی میں چارم ہے ذکر کے ہیں اور ذہبی اور فراتی نے یہ مراتب پانچ بنائے ہیں اور شخ الاسلام نے چھ بنائے ہیں (ان میں سب سے بلند) مصنف کے ذکر کے اعتبار سے ( ثقتہ یا متقن یا شبت یا مجت یا عدل حافظ یا ) عدل (ضابط ) ہے۔ اور ذہبی اور عراقی نے جومر تبدزیا دہ کیا ہے وہ اس مرتبہ سے بلند ہے اور وہ ہے جس میں مذکورہ الفاظ بعینه مکرر لا کے جا کیں مثلاً شقۃ شقۃ یا شقۃ شبت یا شقۃ مجت یا شقۃ مجت یا شقۃ مجت یا شقۃ مجت یا شقۃ محت میں مند ہور وہ ہو ہے جس میں افعا اور جومر تبدشخ الاسلام نے زیادہ کیا ہے وہ تکریر کے مرتبہ سے بھی بلند ہے اور وہ ہے جس میں افعال ( تفضیل ) کے ساتھ وصف بیان کیا جائے۔ مثلاً اولی الناس ، اُشبت الناس یا اس ہے زیادہ بخت ہو الفاظ مثلاً الیہ المنتها فی النتب میں کہتا ہوں اس مرتبے سے بید فظ بھی ہیں '' اور میں نے کسی کو کوئی نہیں۔'' اور ' فلال کی مثل کون ہے'' اور ' فلال کے متعلق سوال نہیں کیا جا تا'' اور میں نے کسی کوئی نہیں دیکھا جس نے بیتین لفظ ذکر کیے ہوں حالا نکہ تعدیل کے الفاظ میں بید فظ بھی آتے ہیں تو وہ مرتبہ نہیں دیکھا جس نے بیتین لفظ ذکر کیے ہوں حالا نکہ تعدیل کے الفاظ میں بید فظ بھی آتے ہیں تو وہ مرتبہ نہیں دیکھا جس نے بیتین لفظ ذکر کیے ہوں حالا نکہ تعدیل کے الفاظ میں بید فظ بھی آتے ہیں تو وہ مرتبہ نہیں دیکھا جس نے بیتین لفظ ذکر کیے ہوں حالا نکہ تعدیل کے الفاظ میں بید فظ بھی آتے ہیں تو وہ مرتبہ ہوں حالا نکہ تعدیل کے الفاظ میں بید فظ بھی آتے ہیں تو وہ مرتبہ ہوں حالا نکہ تعدیل کے الفاظ میں بید فظ بھی آتے ہیں تو وہ مرتبہ ہوں حالا کہ تعدیل کے الفاظ میں بید فظ بھی آتے ہیں تو وہ مرتبہ ہوں حالا کہ تعدیل کے الفاظ میں بید فظ بھی کیا کہ کیا جو کہ میں کے اس کے اسے کی کہ کہ کیا ہوں حال کیا کہ کیا کہ کو کے کہ کی کو کہ کو کہ کیا کہ کیا ہوں حالا کہ کیا ہوں کے کہ کیا کہ کیا ہوں کیا کہ کیا ہوں کے کہ کیا ہوں کے کہ کیا کہ کیا ہوں کیا کہ کیا ہوں کے کہ کی کو کھ کیا ہوں کیا کہ کی کو کہ کیا ہوں کیا کہ کیا ہوں کیا کہ کی کو کوئی کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کی کوئی کیا کہ کی کوئی کیا کہ کی کی کوئی کی کی کی کیا کہ کی کی کیا کہ کیا کہ کی کیا کہ کیا کہ کی کی کیا کہ کی

تو محمد بن یوسف اور یزید بن خصیفہ کے بارے میں حضرت المؤلف کے نقل کردہ الفاظ توثیق کے لحاظ ہے محمد بن یوسف تعدیل کے دوسرے مرتبہ میں اور یزید بن خصیفہ توثیق کے تیسرے مرتبہ میں ہیں لہذا محمد بن یوسف یزید بن خصیفہ ہے اوثیق ہیں تو ترجیح محمد بن یوسف کی روایت کو ہوگی نہ کہ یزید بن خصیفہ کی روایت کو اورا گر شلیم کر لیا جائے کہ درجہ ثقابت میں یہ دونوں بزرگ برابر ہیں تو بھی کثر تصحبت اور رشتہ داری کی بناء پرتر جی محمد بن یوسف کی روایت کو دی جائے گے۔ اور کثر تصحبت اور رشتہ داری کی بناء پرتر جی محمد بن یوسف کی روایت کو دی جائے گی۔ اور کثر تصحبت اور رشتہ داری کا وجوہ ترجیح میں شامل ہونا پہلے با حوالہ بیان ہو چکا ہے۔

رہے حارث بن عبدالرحمان تو محمد بن یوسف کا ان سے اوثق ہونا ظاہر بات ہے کیونکہ محمد بن یوسف تو ثقہ شبت ہیں اور حارث بن عبدالرحمٰن صدوق بھم ۔ رہا حارث بن عبدالرحمٰن کا رجال مسلم سے ہونا تو وہ اسنے سے تو محمد بن یوسف کے برابر بھی نہیں ہو سکتے چہ جائیکہ وہ محمد بن یوسف سے اوثق بنیں کیونکہ کسی راوی کا دوسر سے درجہ کا ثقہ ہونا مسلم کی شرط نہیں ہے جبکہ عالم بیہ ہے کہ حارث بن عبدالرحمٰن تو مسلم کے رجال سے ہیں اور محمد بن یوسف بخاری اور مسلم دونوں کے رجال سے ہیں اور حضرت سائب سے مسلم دونوں کے رجال سے ہیں ، پھر محمد بن یوسف میں ترجیح کی دواور دہمیں کثر ت صحبت اور حضرت سائب سے رشتہ داری بھی موجود ہیں نیز حارث بن عبدالرحمٰن کی روایت کی سند محمد بن یوسف کی روایت کی سند کے ہم پلہ نہیں

کیونکہ محمد بن یوسف سے بیان کرنے والے تو را س المتقنین ، کبیر المتعبنین اوراوثق الناس بعد التا بعین حضرت الا مام ما لک، امام الجرح والتعدیل ثقه متقن اور حافظ کی بن سعید القطان اور ثقه عبدالعزیز بن محمد بیں ، اُدھر حارث بن عبدالرحمٰن سے بیان کرنے والے اسلمی صاحب ہیں جن کا حال پہلے لکھا جا چکا ہے تو ان وجوہ ترجیح کی بناء پرمحمد بن یوسف کی روایت راجح اور حارث بن عبدالرحمٰن کی روایت مرجوح تظہرے گی۔

باقی یزید بن نصیفه اور حارث بن عبدالرحمان کے ایک دوسر ہے کا متابع ہونے ہے بھی وہ دونوں محمد بن یوسف کے درجہ ثقابت کونیس بینی سکتے جیسا کہ مرا تب تعدیل وتو بیش ، محمد بن یوسف کے مرتبہ ثقابت ، ثقد، ثبت ، یزید بن خصیفہ کے درجہ ثقابت ثقد اور حارث بن عبدالرحمان کے مقام عدالت صدوق یہم پر تد ہر کرنے ہے واضح ہے ، چلوہم مسلیم کرتے ہیں کہ بزید اور حارث دونوں مل کر درجہ ثقابت میں محمد بن یوسف کے برابر ہیں لیکن ترجیح کی دواور وجہوں کثر مصحبت اور رشتہ داری سے محمد بن یوسف تو بہرہ ور ہیں اور بزید و حارث دونوں ان دو وجوہ ہم ہیں یہ محمد بن یوسف کے برابر ہیں مگر مروی عنہ ہے رشتہ داری والی وجہ ترجیح سے تو بیدونوں بہر حال محروم ہیں بیزیز یدو حارث سے بینے کے سب راوی محمد بن یوسف سے بینچ کے سب راویوں کے ہم پلہ نہیں ہیں کما تقدم تو اصول حدیث کے لخاظ سے محمد بن یوسف کی روایت رائے اور یزید و حارث کی روایت مرجوح ہے اور بقول حضرت المو لف ''اصول حدیث کو پیش نظر رکھنا ہرذی علم پر لازم ہے ۔'' پھر محمد بن یوسف کی روایت رائے ہونے کی اور وجوہ بھی ہیں جیسا کہ ترجیح کی پیاس سے زائد وجوہ پر خور وفکر کرنے سے ظاہر ہے۔ روایت رائے ہونے کی اور وجوہ بھی ہیں جیسا کہ ترجیح کی پیاس سے زائد وجوہ پر خور وفکر کرنے سے ظاہر ہے۔ و فالفاً : ....۔ حفیہ کے بزدیک تر جی تقلیق سے مقدم ہے لہذا ترجیح کی کئی صورت مقبولہ کے ہوتے ہوئے ان

(( واعلم ان الحديثين اذا لا ح بينهما تعارض فحكمه عندنا ان يحمل اولا على النسخ فيجعل احدهما نا سخا والاخر منسوخا ثم يتنزل الى الترجيح فان لم يظهر وجه ترجيح احدهما على الاخر يصار الى التطبيق فان امكن فبها والا فالى التساقط هذا هو الترتيب عند التعارض عندنا كما فى التحرير و عند الشافعية يبدأ اولا بالتطبيق ثم بالنسخ ثم بالترجيح ثم بالتساقط قلت: وما اختاره الشافعية رأى حسن فى بادئ النظر و ما يظهر بعد التعمق هو ان ما ذهبنا اليه اولى لان الترتيب بين التطبيق والتساقط ظاهرفان التساقط انما هو عند تعذر التطبيق وما

کے ہاں تطبیق کی طرف رجوع نہیں کیا جاتا چنانچہ صاحب فیض الباری تحریر فرماتے ہیں:

دام امكن الجمع لا معنى للتساقط وكذا تقديم الترجيح على التطبيق ايضا واضح فان الاخذ بالراجح مما جبل عليه الانسان فهو مودع في فطرته الاترى انك اذا سمعت رجلا افتاك في مسألة بجواب ثم تسمع رجلًا افضل منه يجيب بغير جوابه تاخذ بما اجاب به الافضل بدون تامل ولا تركن الى قول المفضول اصلا وهذا هو الاخذ بالراجح من حيث لا ندريه ١ه(المقدمة ، ص:٥٢)))

''اور جان لو کہ جب دوحدیثوں کے درمیان تعارض سامنے آئے تواس کا حکم ہمارے نز دیک ہیہ ہے کہ سلے اسے ننخ پرمحول کیا جائے چنانجدا یک کوناسخ بنادیا جائے اور دوسری کومنسوخ پھرننخ سے اتر کرتر جمح ک طرف رخ کیا جائے اگر ایک حدیث کی دوسری پرتر جیح کی وجہ ظاہر نہ ہوتو تطبیق کی راہ اختیار کی جائے اگر ممکن ہوتو بہتر ورنہ دونوں کو ساقط سمجھا جائے ، تعارض کی صورت میں ہمارے نز دیک یہی ترتیب ہے جیبا کہ التحریر میں ہے اور شافعیہ کے نز دیک پہلے طبق سے ابتدا کی جائے گی پھر ننخ پھر ترجیح اور پھرتسا قط۔ میں کہتا ہوں شافعیہ نے جوطریقہ اختیار کیا ہے بادی انظر میں اچھی رائے ہے لیکن گہری نظر ہے معلوم ہوتا ہے کہ ہماری رائے اولی ہے کیونکہ تطبیق اور تساقط کے درمیان ترتیب ظاہر ہے کیونکہ تساقط ہوتا ہی اسی وقت ہے جب تطبیق ناممکن ہو جب تک تطبیق ممکن ہوتساقط کا کوئی مطلب نہیں۔اس طرح تطبیق پرتر جیح کا مقدم ہونا بھی واضح ہے کیونکہ راجح بات کواخذ کرنا ایسی چیز ہے جس پرانسان پیدا کیا گیا ہے چنا نچہ بیاس کی فطرت میں رکھ دی گئی ہے۔آپ دیکھتے نہیں کہ جب آپ کوکوئی آ دی کسی مئلہ میں کوئی فتویٰ دے پھر آپ کوسی ایسے آ دی ہے جو پہلے سے افضل ہواس مئلہ میں پہلے تحص کے فتوی کے علاوہ کوئی فتوی سُنیں تو آپ بلاتامل اس فتوی کو اخذ کریں گے جوافضل نے دیا ہے اور مفضول کے قول کی طرف مائل نہیں ہوں گے اور یہی چیز راجح کو اخذ کرنا ہے جوہم نہ جانتے ہوئے بھی کرتے بیں\_(مقدمہ،ص:۵۲)''

((اقول: ان شئت ان تعرف ما على كلام صاحب الفيض هذا وغيره فارجع الى انتقادات شيخنا بارك الله تعالى في علمه و عمله ورزقه و عمره على الفيض المسماة بارشاد القارى و سوف تطبع ان شاء الله تعالى و انما المقصود ههنا بيان ان الترجيح مقدم على التطبيق عند الحنفية))

''ترجمہ: سیم کہتا ہوں کہ اگر آپ صاحب فیض کے اس کلام اور دوسرے کلام پر جواعتراض اور خرابیاں لازم آتی ہیں جانا چاہیں تو ہمارے شخ (باد ف الله فی علمه و عمله و رزقه و عموه)

خرابیاں لازم آتی ہیں جانا چاہیں تو ہمارے شخ (باد ف الله فی علمه و عمله و رزقه و عموه)

نے فیض الباری پر جوانقا دات ارشا دالقاری کے نام سے لکھے ہیں ان کا مطالعہ فرما کیں ان شاء اللہ وہ طبع ہوجا کیں گے۔ یہاں مقصد صرف یہ بیان کرنا ہے کہ حفیہ کے ہاں ترجی تطبق پر مقدم ہے۔''

تو اس اصول کے اعتبار سے عند الجمد فیہ اس مقام پر تطبیق کی طرف رجوع کرنے کی کوئی ضرورت نہ تھی کیونکہ اس جگہ ترجیح کی صورت موجود ہے لیکن حضرت المؤلف نے چونکہ تطبیق کا بھی تذکرہ فرمایا ہے اس لیے ان کی پیش فرمودہ تطبیق کا جھی تذکرہ فرمایا ہے اس لیے ان کی پیش فرمودہ تطبیق کا جائزہ لینا بھی فائدہ سے خالی نہیں۔

ور ابعاً: .....حضرت المؤلف نے جو تطبیق نقل فرمائی وہ یہ ہے کہ پہلے گیارہ کا تھم دیا ہو پھر قیام میں تخفیف کے لیے گیارہ کی بجائے اکیس رکعتیں کردی گئی ہوں' مگر بندہ کو گیارہ کا تھم پہلے ہونے اور بعد میں اکیس کردینے کی کوئی دلیل نہیں ملی نہ تو حضرت المؤلف کے کلام میں اور نہ ہی حافظ ہیں جم ، حافظ ابن جم ، علا مہ شوکائی ، علامہ شوکائی ، علامہ شوکائی ، علامہ شوک میں معلامہ شوت حضرت المؤلف کے کلام میں اور نہ ہی مالکی اور دیگر علاء کرام رحمہم اللہ تعالی کی تحریرات علامہ مینی ، علامہ بندہ نے اپنی ناقص یا دواشت کے مطابق گیارہ کا تھم پہلے ہونے اور بعد میں اکیس کردینے کی آج تھی کوئی دلیل نہ کہیں پڑھی اور نہ کی سے سی لہذا حضرت المؤلف کی خدمت میں التماس ہے کہ وہ برائے مہر بانی اس نہ کورہ تطبیق کی کوئی دلیل بیان فرما کیں۔

و حامساً: ..... حضرت المؤلف كى عبارت بتلارى ہے كہ ذكورة تطبيق احمال پر بن ہے كونكدوه فرماتے ہيں"

اس كے ساتھ تطبيق كے ليے گياره كى بجائے اكيس ركعتيں كردى گئ ہوں " تو ان كے الفاظ" حكم ديا ہو" اور" كردى گئ ہوں " پو وان كے الفاظ" حكم ديا ہو" اور" كردى گئ ہوں " پر غور كرنے سے ذكورة تطبيق كا منى براحمال ہونا خود بخو دواضح ہوجا تا ہے پھر حافظ ابن عبدالبر كے الفاظ ((
و يحتمل ان يكون ذالك اولا ثم خفف عنهم طول القيام و نقلهم الى احدى و عشرين ……الخ» " احمال ہو كہ ہو پہلے ہو پھر ان سے ليے قيام ميں تخفيف كردى ہواور آنہيں اكيس ركعات كى عشرين سالخ» " اختمال ہو كہ ہو پہلے ہو پھر ان سے ليے قيام من تخفيف كردى ہواور آنہيں اكيس ركعات كى طرف نتقل كرديا ہو " علامہ زرقانی كے الفاظ ((وهم مع ان الجمع بالاحتمال الذى ذكره قريب )) " اور وہم بالكل نہيں كونكہ ذكورہ احمال كے ساتھ تطبق ممكن ہے۔ " اور علامہ عينى كے شخ كرم كے الفاظ ((لعل هذا كان من فعل عمرا و لا ثم نقلهم الى ثلاث و عشرين ))" شايد صرت مرزقاتي كا يغل پہلے ہو پھر آ پ نے آئيس شيس كى طرف نتقل كرديا ہو " بھى حضرت المؤلف وغيره كى نقل كردة تطبق كے دمال ہونے پ

# 

ولالت *کررے ہیں*۔

و ساد ساً: .....اگراحمال تطبیق ہی کواختیار کرنا ہے تو پھراحمالی تطبیقات اور بھی ہیں ان سے کسی کواختیار کیا جا سکتا ہے چنا نچہ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ تعالی لکھتے ہیں:

(( والجمع بين هذه الروايات ممكن باختلاف الاحوال و يحتمل ان ذالك الاختلاف بحسب تطويل القراءة و تخفيفها فحيث يطيل القراءة تقل الركعات وبالعكس و بذالك جزم الداؤدي وغيره والعدد الاول (اي احدى عشرة) موافق لحديث عائشه المذكور بعد هذا الحديث في الباب والثاني (اي ثلاث عشرة) قريب منه والاختلاف فيمازاد عن العشرين راجع الى الاختلاف في الوتر و كانه كان تارة يوتر بواحدة تارة بثلاث )) (١ ه فتح الباري ج:٤٠ص:٢٥٣) '' ترجمہ:.....اوران روایات میں مختلف احوال کا لحاظ رکھتے ہوئے تطبیق ممکن ہے اوراحمال ہے کہ سے اختلاف قراءت کوطویل اور کم کرنے کے اعتبار سے ہوتو جب قراءت کمی ہوتو رکعات کم ہوں اوراس کے برعکس قراءت ملکی ہوتو رکعات زیاوہ ہوں۔ داؤری وغیرہ نے اس کو یقین کے ساتھ بیان کیا ہے اور پہلی تعداو ( گیارہ ) حصرت عائشہ رہائیم کی اس حدیث کے موافق ہے جواس حدیث کے بعد باب میں ذکر ہوئی ہے اور دوسری (تیرہ) اس سے قریب ہے اور بیں سے زائد کا اختلاف ، وتر کے مختلف ہونے کی وجدابیامعلوم ہوتا ہے کہ بھی ایک وتر پڑھاجا تا تھا بھی تین۔ انتمی (فتح الباری، ج: ۲۸ میں:۲۵۳) (( اقول : ويؤيد ما جزم به الداؤدي و غيره ما ذكره صاحب آثار السنن في باب التراويح باكثر من ثمان ركعات عن داؤد بن الحصين انه سمع الاعرج يقول: ما ادركت الناس الاوهم يلعنون الكفرة في رمضان قال وكان القاري يقرأ سورة البقرة في ثمان ركعات فاذا قام بها في اثنتي عشرة ركعة رأى الناس انه قد خفف رواه مالك و اسناده صحيح- ۱ ه(ص:۲۰۳) ))

'' ترجمہ: ..... میں کہتا ہوں داؤدی وغیرہ نے جو بات یقین سے کہی ہے اس کی تائیداس اڑسے بھی ہوتی ہے جوصاحب آٹار السنن نے آٹھ رکعت سے زیادہ تراوت کے باب میں داؤد بن حصین سے بیان کیا ہے کہ انہوں نے اعرج سے سناوہ فرماتے تھے میں نے لوگوں کواسی حال پرپایا کہ وہ رمضان میں کا فروں پرلعنت کرتے تھے فرمایا کہ قاری سور ہ بقرہ آٹھ رکعتوں میں پڑھتا تھا تو جب وہ اسے بارہ رکعتوں میں پڑھتا تو لوگ سجھتے کہ اس نے تخفیف کردی ہے اسے مالک نے روایت کیا ہے اور اس کی سندصچے ہے۔ (اھ ص: ۲۰۳)

(( وقال المحدث المبار كفورى: قد جمع البيهقى وغيره بين روايتى السائب المختلفتين المذكورين بانهم كانو يقومون باحدى عشرة ركعة ثم كانوا يقومون بعشرين يوترون بثلاث قلت: فيه انه لقائل ان يقول بانهم كانوا يقومون اولا بعشرين ركعة ثم كانوا يقومون باحدى عشرة ركعة وهذا هوا لظاهر لان هذا كان موافقا لما هو الثابت عن رسول الله شاسكا وذاك كان مخالفا له فتفكر - ۱ ه (تحفة الاحوذى ج: ۲، ص: ۷٦) ))

''ترجمہ: ..... اور محدث مبارک پوری نے فر مایا: ''بیہ قی وغیرہ نے سائب کی مذکورہ دونوں مختلف روایتوں کے درمیان اس طرح تطبیق دی ہے کہ دہ پہلے گیارہ رکعت قیام کرتے تھے، پھر ہیں رکعت قیام کرتے تھے اور تین وتر پڑھتے تھے، میں کہتا ہوں اس میں بیہ ہے کہ کہنے والا بیہ کہ سکتا ہے کہ وہ پہلے ہیں رکعت قیام کرتے تھے اور تین وتر پڑھتے تھے، میں کہتا ہوں اس میں بیہ ہے کہ کہنے والا بیہ کہ سکتا ہے کہ وہ پہلے ہیں رکعت قیام کرنے گیا اور ظاہر یہی بات ہے کیونکہ بیاس تعداد کے مطابق ہے جو رسول الله مشکل آئے ہے ثابت ہے اور وہ اس کے مخالف ہے ۔ فنف کر ۱ھ (تحفیۃ اللاحوذی، ج ۲، میں ۲۰ )

((اقول: ويؤيده ان عمر بن الخطاب رضى الله تعالى عنه قد ارشدهم الى الافضل في وقت القيام بقوله: والتي ينامون عنها افضل من التي يقومون يريد آخر الليل و كان الناس يقومون اوله الافضل في كيفية القيام بجمعه اياهم على قارئ واحد ويظهر ذالك من قوله: لو جمعت هؤلاء على قارئ واحد لكان امثل فلم يكن رضى الله تعالى عنه ليرشد هم في كمية القيام الا الى الافضل ايضا ولذالك كان أمرأبي بن كعب و تميما الدارى ان يقوما للناس باحدى عشره ركعة و كان القارئ يقرأ بالمئين و كانوا يعتمدون على العصى من طول القيام و ما كانوا ينصرفون الا في فروع الفجر و انما كان هذا العدد في القيام افضل لثبوته عن النبي

## الله عند المسلاة / نماز كرمائل المنظمة المنظم

الذين تقالوا عبادته: انتم الذين قلتم كذا و كذا اما والله انى لا خشاكم لله و الذين تقالوا عبادته: انتم الذين قلتم كذا و كذا اما والله انى لا خشاكم لله و اتقاكم له ..... الخد وهو يدل على ان ما وافق سنة النبي النبي وطريقته ولو كان قليلا افضل مما خالفها ولو كان كثيرا فالقيام باحدى عشرة و ثلاث عشرة و ان كان قليلا في بادى الرأى افضل من القيام بثلاث و عشرين وست و ثلاثين و ان كان كثيرا في بادى الرأى لموافقة الاول سنة النبي النبي و مخالفة الثاني اياها و قد ثبت ان طول القيام والقرأة افضل من اكثرة الركوع والسجود في صلاة التطوع وهو مذهب ابي حنيفة و ابي يوسف و محمد وهو قول الشافعي قال الطحاوى في شرح معاني الاثار: وممن قال بهذا القول الاخر في اطالة القيام وانه افضل من شرح معاني الاثار: وممن قال بهذا القول الاخر في اطالة القيام وانه افضل من كثرة الركوع والسجود محمد بن الحسن حدثني بذالك ابن ابي عمران عن محمد بن سماعة عن محمد بن الحسن وهو قول ابي حنيفة وابي يوسف و محمد رحمه ما الله تعالى (ج: ١ ، ص: ٢١١))

''تر جمہ: ..... میں کہتا ہوں ، اس کی تا ئیداس بات ہے بھی ہوتی ہے کہ حضرت عمر والنی نے قیام کے وقت میں بھی لوگوں کی را جنمائی افضل وقت کی طرف فر مائی ہے کہہ کر کہ جس وقت میں لوگ سوجاتے ہیں وہ اس سے افضل ہے جس میں قیام کرتے ہیں ، لینی رات کا آخری حصہ اور لوگ رات کے شروع حصہ میں قیام کرتے شے اور قیام کی کیفیت میں بھی افضل کی طرف رہنمائی کی کہ انہیں ایک قاری پر جمع کردیا اور ہیا بات ان کے اس قول سے ظاہر ہے کہ اگر میں ان لوگوں کو ایک قاری پر جمع کر ووں تو افضل ہو تو قیام کی تعداد میں بھی حضرت عمر والنی ان کی رہنمائی افضل کی طرف ہی کر سکتے تھے۔ اس لیے انہوں نے قیام کی تعداد میں بھی حضرت عمر والنی ان کی رہنمائی افضل کی طرف ہی کر سکتے تھے۔ اس لیے انہوں نے ابی بن کعب اور تمیم داری کو تھم دیا کہ وہ لوگوں کو گیارہ رکعت قیام کروا کیں اور قاری سوسو آیات کی سور تیں پڑ حتا اور لوگ طویل قیام میں یہ تعداد اس لیے افضل ہے کہ بی آئی خضرت مشے قاور قیام میں یہ تعداد اس لیے افضل ہے کہ بی آئی خضرت مشے قیام آئی ہی تابت ہے اور معلوم ہے کہ سب طریقوں سے بہتر محمد مشئے تھے اور آپ مشے تھی ان تینوں آدمیوں کو فر بایا جنہوں نے آپ کی عبادت کو کم سمجھا تھا کہ کیا تم وہ لوگ ہوجنہوں نے ایسی ایسی بی تیں کی ہیں کوفر بایا جنہوں نے آپ کی عبادت کو کم سمجھا تھا کہ کیا تم وہ لوگ ہوجنہوں نے ایسی ایسی بی تیں کی ہیں معتوی و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

الله على الصلاة / نازك سائل المنظمة ا

(( وقال الحافظ في الفتح: وروى محمد بن نصر من طريق داؤد بن قيس قال: ادركت الناس في امارة ابان بن عثمان و عمر بن عبدالعزيز يعني بالمدينة يقومون بست و ثلاثين ركعة و يوترون بثلاث و قال مالك هو الامر القديم عندنا وعن الزعفراني عن الشافعي رايت الناس يقومون بالمدينة بتسع و ثلاثين و بمكة بثلاث و عشرين وليس في شئ من ذالك ضيق و عنه قال: ان اطالو القيام واقلوا السجود فحسن و ان اكثر و السجود و اخفو القراءة فحسن والاول احب الى ١ ه (ج: ٤ ، ص: ٢٥٣)))

"ترجمہ: ..... اور حافظ نے فتح الباری میں فرمایا: "اور محمد بن نصر نے داؤد بن قیس کے طریق سے روایت کی انہوں نے فرمایا کہ میں نے لوگوں کو ابان بن عثمان اور عمر بن عبدالعزیز کی (مدینہ میں) امارت کے زمانہ میں پایا کہ وہ چھتیں رکعت قیام کرتے تھے اور تین وتر پڑھتے تھے اور مالک نے فرمایا کہ میہ ماں قدیم دستور ہے اور زعفرانی نے شافعی سے بیان کیا کہ میں نے لوگوں کو مدینہ میں دیکھا کہ انتالیس رکعت اور ان میں سے کسی میں بھی

#### ي كتاب الصلاة / نماز كرماك المنظمة الم

مضا نقة نہیں اور شافعی سے ہی راویت ہے کہ انہوں نے فر مایا: اگر قیام طویل کر دیں اور سجدہ کی تعداد کم کر دیں تو اچھا ہے اور بجو دزیا دہ کریں اور قراءت ہلکی کر دیں تو بھی اچھا ہے اور پہلی بات مجھے زیادہ محبوب ہے۔اھ (ج:۲۸ م) ۲۵۳)

(( فظهران القيام باحدى عشرة او ثلاث عشرة اذا اطيل القيام والقراء ة فيها افضل عند الا ما مين الها مين ابي حنيفة والشافعي ايضا من القيام بثلاث و عشرين و تسع و ثلاثين واحدى و اربعين اذا خفف القرائة والقيام فيها والعمل في بلاد نا اليوم ان الذين يصلون احدى عشرة او ثلاث عشرة تكون قراء تهم مساوية لقراءة الذين يصلون ثلاثا وعشرين الا نادزا وكذا يكون قيام الاولين اطول من قيام الاخرين غالباً فيكون عمل الاولين في قيام رمضان افضل عند ابي حنيفة والشافعي ايضاً من عمل الاخرين فيه فتدبرثم التطبيق الذي حكاه صاحب الرسالة عن ابن عبدالبر وغيره قد بني على تخفيف القيام والقراءة في ثلاث و عشرين او احدى و عشرين كمايظهر ذالك من عبارة ابن عبدالبر نفسه و من ترجمتها الاردوية التي ذكرها المصنفِ و يظهر ذالك من كلام الباجي ايضا حيث قال :فامرهم اولا بتطويل القراءة لانه افضل ثم ضعف الناس فامرهم بثلاث و عشرين فخفف من طول القراءة واستدرك بعض الفضيلة بزيادة الركعات وقال ايضا: وكان الامر على ذالك الى يوم الحرة فثقل عليهم القيام فنقصوا من القرأة وزاد والركعات فجعلت ستاوثلاثين غير الشفع والوتر وذكر ابن حبيب انها كانت اولا احدى عشرة كانوا يطيلون القراءة فثقل عليهم فخففوا القراءة وزادوا في عدد الركعات فكانو يصلون عشرين ركعة غير الشفع والوتر بقراءة متوسطة ثم خففوا القراءة وجعلوا الركعات ستاو ثلاثين غير الشفع والوتر، ومضى الامر على ذالك وروى محمد بن نصر عن داؤد بن قيس قال: ادركت الناس في امارة ابان بن عثمان و عمر بن عبدالعزيز يعني بالمدينة يقومون بست و ثلاثين ركعة ويوترون بثلاث و قال مالك هو الامر القديم عندنا- ۱ ه (شرح محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

المؤطا للزرقاني ، ج:١، ص:٢٣٩)

''ترجمہ نسب اس سے ظاہر ہوا کہ گیارہ یا تیرہ رکعت قیام جب کہ ان میں قیام اور قراءت طویل کیے جا ئیں دونوں جلیل القدرائمہ ابوحنیفہ اور شافعی کے زدیک بھی تئیس ، انتالیس اورا کتالیس رکعت قیام سے افضل ہے جب کہ ان میں قیام اور قراءت ملکے ہوں ، ہمارے علاقے میں آج کل عملی صورت یہی ہے کہ جولوگ گیارہ یا تیرہ رکعت پڑھتے ہیں ان کی قراءت تئیس رکعت پڑھنے والوں کی قراءت کے برابر ہی ہوتی ہے الا نا درأ ای طرح اول الذکر لوگوں کا قیام آخر الذکر حضرات کے قیام سے عموماً لمبا ہوتا ہے تو پہلے لوگوں کا عمل میں دوسرے حضرات کے قیام سے ابو حنیفہ اور شافعی کے برد کی افضل ہوگا۔ فقد ہو

پھروہ تطبیق جوصاحب رسالہ نے ابن عبدالبروغیرہ سے بیان کی اس کی بناء تعیس یاا کتالیس رکعتوں میں ، قیام اور قراءت کی تخفیف پر ہے جیسا کہ یہ بات خود ابن عبدالبر کی عبارت اور اس کے اس اُر دوتر جمہ سے ظاہر ہے جومصنف نے کیا ہے اور یہی بات باجی کے اس کلام سے بھی ظاہر ہور ہی ہے جس میں وہ فر ہاتے ہیں:'' تو آپ نے پہلے انہیں قراءت طویل کرنے کا حکم دیا کیونکہ بیافضل ہے پھرلوگ کمزور ہو گئے تو انہیں تئیس کا حکم دیا اور طول قراءت میں تخفیف کر دی اور اس سے نضیلت میں جو کی آئی تھی اس کا کچھ حصدر کعتیں زیادہ کر کے بورا کر دیا۔''اور بیجھی فرمایا کر' بوم حرہ تک معاملہ اسی طریقے بررہا ہیں لوگوں پر قیام بھاری ہوگیا تو انہوں نے قراءت کم کر دی اور رکعات زیادہ کر دیں ، چنانچے رکعات کی تعداد جفت اور وتر کے علاوہ چھتیں کر دی گئی اور ابن حبیب نے ذکر کیا کہ تر اوت کے پہلے گیارہ تھیں لوگ ان میں قراءت کمبی کرتے تھے توبیان پر بھاری ہو گئی تو انہوں نے قراءت ہلکی کر دی اور رکعتوں کی تعدادیں اضافہ کردیا، چنانچہوہ جفت اور وتر کے بغیر درمیانی قرائت کے ساتھ ہیں رکعت بڑھتے تھے، پھرانہوں نے قر اُت میں تخفیف کر دی اور رکعات جفت اور وتر کے بغیر چھتیں کر ویں اور معاملہ اسی پر چل لکا''اورمحمہ بن نصر نے داؤد بن قیس ہے روایت کی کہانہوں نے فر مایا کہ میں نے لوگوں کو (مدینہ میں ) ابان بن عثان اور عمر بن عبد العزیز کے زمانہ میں پایا کہوہ چھتیں رکعت قیام کرتے تھے اور تین وتر ر حصے تھے اور مالک نے فرمایا ہمارے ہاں یہی امر قدیم ہے۔ اھ (شرح مؤطاللورقانی ج:۱، ص:۳۳۹)

ي كتاب الصلاة / نماز كرمائل كي المحافظة المحافظة المحافظة على المحافظة المح

((فیکون عمر رضی الله تعالیٰ عنه علی رأی هؤلا إمرهم اولا بالأفضل ثم نقلهم الی غیر الافضل و شان عمر رضی الله تعالیٰ عنه اجل و ارفع من هذا کما یحصل من ارشاده ایاهم الی القیام فی آخر اللیل وجمعه ایاهم علی قارئ واحد و انما راعی الافضل فیهما فلم یکن لیراعی الافضل فی وقت القیام و کیفه و یدعها فی کمه ، ثم لا دلیل لا مر عمر رضی الله تعالیٰ عنه ایاهم بثلاث و عشرین کما تقدم نعم قد ثبت ان عمر رضی الله تعالیٰ عنه امرا بیا و تمیما رضی الله تعالیٰ عنه امرا بیا و تمیما رضی الله تعالیٰ عنه امرا بیا و تمیما

ثم قول الباجى: واستدرك بعض الفضيلة بزيادة الركعات ظاهر فى ان فى زيادة الركعات استدرا كالبعض فضيلة طول القيام والقرأة لا كل فضيلته فالتطبيقات التى ذكرها العلماء ههنا ثلاث الاول ما ذكره ابن عبدالبر والبيهقى وغيرهما والثانى ما ذهب اليه الداودى وغيره والثالث انهم كانوا يصلون احدى عشرة تارة و تارة ثلاث عشرة و تارة عشرين و قد اشار اليه الحافظ بقوله: والجمع بين هذه الروايات ممكن باختلاف الاحوال وههنا تطبيق رابع قد ذكره صاحب تحفة الاحوذى ولا يذهب عليك ان معنى التطبيق والجمع والتوفيق فى الثانى والثالث اشد وازيد من الاول و الرابع فتفكر))

''ترجہ ۔۔۔۔۔۔۔تو ان لوگوں کی رائے کے مطابق حضرت عمر رفائٹیئ نے انہیں پہلے افضل کا عکم دیا ہوگا پھر انہیں غیر افضل کی طرف منتقل کر دیا ہوگا حالا نکہ حضرت عمر رفائٹیئ کی شان اس بات سے نہایت بلند ہے۔ جیسا کہ آپ کے ان کی رات کے آخر حصہ میں قیام کی طرف رہنمائی اور انہیں ایک قاری پرجمع کرنے سے بالکل ظاہر ہور ہا ہے اور آپ نے ان دونوں چیز دن میں افضل کا خیال رکھا تو بینہیں ہوسکتا کہ حضرت عمر رفائٹیئ قیام کے وقت اور کیفیت میں تو افضل کا خیال رکھیں اور کمیت (تعداد) میں اس کا خیال چھوڑ دیں ، پھراس بات کی بھی کوئی دلیل نہیں کہ آپ نے لوگوں کو تئیس رکعت کا حکم دیا جیسا کہ گرز چکا ہے۔ ہاں یہ ٹابت ہو چکا ہے کہ حضرت عمر رفائٹیئ نے الی اور تمیم داری رفائٹی کو تکم دیا کہ وہ لوگوں کو گیارہ رکعت قیام کروا کیں ۔ فتا مل

محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

المراكب الصلاة / نازكراك المراكبين الصلاة / نازكراك المراكبين الصلاة / نازكراك المراكبين المراك

پھر ہاجی کے اس قول'' فضلیت کی پچھ کی رکعتیں زیادہ کر کے پوری کی'' سے ظاہر ہے کہ رکعتیں زیادہ کرنے سے قیام اور قراءت کے طویل ہونے کی فضیلت کی سچھ کمی پوری ہوسکتی ہے تو علماء نے اس مقام یہ جوتطبیقیں ذکر کی ہیں تین ہیں ۔ پہلی وہ جوابن عبدالبراور بیہتی وغیرہ نے ذکر کی ، دوسری وہ جس کی طرف داؤدی وغیرہ گئے ہیں، تیسری پیر کہ مجھی لوگ گیارہ پڑھتے تھے بھی تیرہ ادر کبھی ہیں۔اس تطبیق کی طرف حافظ نے بیکہہکراشارہ کیا کہان روایات کے درمیان احوال کے اختلاف کا لحاظ کرتے ہوئے تطبیق ممکن ہےاوراس مقام پرایک چوتھی تطبیق بھی ہے جوصا حب تھنۃ الاحوذی نے ذکر کی ہے، پھر آپ سے خفی نہیں رہنا چاہیے کہ تطبیق اور جمع کامفہوم دوسری اور تیسری تطبیق میں پہلی اور چوتھی تطبیق کی بہنست زیادہ ہے۔ پس فکر کر''

و سابعاً: .....اگر کوئی صاحب فرما کیں مانا کہ ابو حنیفہ کے نزدیک ترجے تطیق سے مقدم ہے گرآ ہے کے نز دیک تو تطبیق ترجیج سے مقدم ہے تو جوا ہا عرض ہے کہ بید درست ہے لیکن محدث مبارک پوری اور علا مہ دا ؤ دی وغیرہ کی پیش کردہ تطبیقات بھی تو آخر تطبیقات ہی ہیں انہیں بھی اختیار کیا جا سکتا ہے، البعہا تنی بات یا در ہے کہ بیرتر جمح و تطبیق والی ساری گفتگوحضرت المؤلف کے اندازِ فکر کو پیش نظر رکھنے پربٹنی ہے۔ ور نیے بندہ کے نز دیک تو محمد بن پوسف کے بیان'' حضرت عمر رخالنیز نے الی بن کعب وتمیم داری طافتہا کو گیارہ رکعات پڑھانے کا حکم دیا''اور پزید و حارث کے بیا نات میں تعارض تو سرے ہے ہی نہیں کیونکہ پزیداور حارث کے بیا نات میں حضرت عمر زمائنڈ کے گیارہ کا تھم دینے کی نفی نہیں کی گئی ،ان میں تو صرف کوگوں کے ممل کا ذکر ہے کہ وہ بیس رکعات پڑھتے تھے یا ہم بیس رکعات یڑھتے تھے یا قیام بیس رکعات تھا تو لوگوں کا بیس رکعات پڑھنا خواہ حضرت عمر زباتین کے گیارہ کا حکم دینے سے پہلے ہوخواہ گیارہ کا حکم دینے کے بعد کسی صورت میں بھی حضرت عمر رہالند کے گیارہ کا حکم دینے سے متعارض نہیں ہے تو جب حضرت سائب بن برید کے اصحاب ثلاثہ کے بیانات میں تعارض ہی نہیں تو اس مقام پر نظیق کی ضرورت ہے. اور نہ ترجیح کی ،اگر کوئی صاحب فرمائیں کہلوگوں کا گیارہ کے حکم سے پہلے ہیں رکعات پڑھنا تو واقعی گیارہ کے حکم سے متعارض نہیں مگر گیارہ کے حکم کے بعد لوگوں کا بیس رکعات پڑھنا گیارہ کے حکم سے کیونکر متعارض نہیں تو جواباً گزارش ہے کہ وہ اس لیے متعارض نہیں کہ لوگوں کے حضرت عمر ڈٹائٹو کے گیارہ کا حکم دینے کے بعد ہیں رکعات پڑھنے سے بھی حضرت عمر بنالٹنڈ کے گیارہ کا حکم دینے کی نفی نہیں ہوتی نہ مطابقت نہ ہی تضمناً اور نہ ہی التزاماً زیادہ سے زیا وہ بیکہا جاسکتا ہے کہلوگوں نے حضرت عمر خالٹنز کے حکم گیارہ رکعات سے بڑھ کراز خود ہیں رکعات پڑھیں اور

و ثامناً: .....حضرت المؤلف نے علامہ شوکانی کے تطبیق کو اختیار کرنے کا تذکرہ فرمایا ہے سورہ تطبیق وہی ہے جس کا حافظ ابن حجر کے کلام میں ذکر ہو چکا ہے البتہ مناسب ہے کہ اس مسئلہ کے بارہ میں علامہ شوکانی کی تحقیق بھی نقل کر دی جائے چنانچے کیصتے ہیں:

((قال الحافظ: والجمع بين هذه الروايات ...... إلى أن قال: هذا حاصل ما ذكره في الفتح من الاختلاف في ذالك و اما العددا الثابت عنه فلي في صلاته في رمضان فأخرج البخارى وغيره عن عائشة انها قالت: ما كان النبي في في يزيد في رمضان ولافي غير ه على احدى عشرة ركعة واخرج ابن حبان في صحيحه من حديث جابر انه في صلى بهم ثمان ركعات ثم اوتر واخرج البيهقي عن ابن عباس كان يصلى في شهر رمضان في غير جماعة عشرين ركعة والوتر وزاد سليم الرازى في يصلى في شهر رمضان في غير جماعة عشرين ركعة والوتر وزاد سليم الرازى في كتاب الترغيب له ويوتر بثلاث قال البيهقي: تفردبه ابوشيبة ابراهيم بن عثمان وهو ضعيف واما مقدار القراءة في كل ركعة فلم يرد به دليل والحاصل ان الذي دلت عليه احاديث الباب و ما يشابهها هو مشروعية القيام في رمضان والصلاة فيه جماعة وفرادى فقصر الصلاة المسماة بالتراويح على عدد معين و تخصيصها بقراء ة مخصوصة لم يرد به سنة " ۱ ه (نيل الاوطار ، ج: ۳، ص: ۳۰)

'' حافظ نے فرمایا: اور ان روایتوں کے درمیان طبیق ..... یہاں تک کمشوکانی نے کہا کہ بیاس اختلاف محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

کا خلاصہ ہے جو فتح الباری میں اس مسئلہ میں ذکر کیا ہے، رہی وہ تعداد جوآ تخضرت مِسْفِطَيْلِمْ سے رمضان کی نماز میں ثابت ہے تو بخاری دعیرہ نے حضرت عائشہ وظافیجا سے روایت کی ہے کہ انہوں نے فر مایا کہ نبی کریم مٹھے آیا مضان اور غیررمضان میں گیارہ رکعت سے زیادہ نہیں پڑھتے تھے۔اورا بن حیان نے ا بنی صحیح میں جاہر ڈاٹٹنڈ کی حدیث بیان کی کہ آنخضرت مشکی آئے انہیں آٹھ رکعتیں پڑھا کیں ، پھروتر یر هایا اور بہتی نے ابن عباس والٹہا سے روایت کی ہے کہ آپ ما ورمضان میں جماعت کے بغیر بیس رکعت اوروتر پڑھتے تھے۔ سلیم رازی نے اپنی کتاب ' الترغیب' میں پیلفظ زیادہ کیے ہیں کہ اور تین وتر پڑھتے تھے۔'' بیمٹی نے فر مایا: اس میں ابوشیبہ ابرا ہیم بن عثان متفر د ہے اور وہ صعیف ہے۔رہ گئی ہرر کعت میں قراءت کی مقدار تواس کے بارے میں کوئی دلیل نہیں آئی۔ حاصل یہ ہے کہ باب کی احادیث اوراس کی ہم مثل دوسری احادیث سے جو بات ثابت ہوتی ہے وہ رمضان کے قیام اور اسے اسلیا سیلے یابا جماعت ادا کرنے کی مشروعیت ہے تو اس نماز کوجس کا نام تر اور کے ہے کسی معین عدد پر بند کر دینا اور کسی مخصوص قراءت کے ساتھ خاص کر دیتا کسی حدیث میں نہیں آیا۔''اھ(نیل الاوطار،ج:۳٫۹س) ۵۳:۵) (( اقول : لم يرد الشوكاني بقوله : فقصر الصلاة المسماة بالتراويح على عدد معين الخ ان العدد المعين في صلاة رمضان لم يثبت عن النبي عليه الله كالله يزعمه بعض الناس اليوم والدليل على عدم ارادته ذالك ما قال قبل: واما العدد الثابت عنه على الله في صلاته في رمضان الخد وانما اراد بقوله: فقصر الصلاة المسماة بالتراويح الخ - ما اشار اليه بقوله قبل و اما فعلها على الصفة التي يفعلونها الان من ملازمة عدد مخصوص و قراءة مخصوصة في كل ليلة فسياتي الكلام عليه ـ ١ﻫ (نيل الاوطار ج:٣، ص:٥٢)والكلام الموعود اتيانه قبل هو قوله فقصر الصلاة الخ

فائدة: قال الشوكاني في النيل في شرح قول صاحب المنتقى: ولما لك في المؤطا عن يزيد بن رومان قال: كان الناس في زمن عمر يقومون في رمضان بثلاث و عشرين ركعة ما نصه بلفظه: قوله: (بثلاث وعشرين ركعة) قال ابن اسحاق: وهذا اثبت ما سمعت في ذالك ـ ووهم في ضوء النهار فقال: ان

## الله عناب الصلاة / نماز كرسائل المنظمة المنظم

في سنده باشيبة وليس الامر كذالك الخ(ج:٣، ص:٥٣)

اقول: وقد تقدم فی کلام الحافظ والعینی ما یدل علی ان قول ابن اسحاق: وهذا اثبت ما سمعت فی ذالك - فی حق روایة محمد ابن یوسف عن السائب بن یزید قال: کنا نصلی فی زمن عمر فی رمضان ثلاث عشرة رکعة ولیس قوله المذكور فی حق روایة یزید بن رومان قال: کان الناس فی زمن عمر یقومون فی رمضان بثلاث و عشرین رکعة - کما توهمه الشوكانی ، فوهم صاحب ضوء النهار فی قوله: ان فی سند روایة یزید بن رومان ابا شیبة - ووهم صاحب اللیل فی جعل قول ابن اسحاق: وهذا اثبت ما سمعت فی ذالك - فی حق روایة یزید بن رومان ولیس الامر کذالك فتفکر))

"ترجمہ: ..... میں کہتا ہوں ، شوکانی کا مقصدات قول" تراوی کوسی معین عدد پر بند کرنا الخ" سے بیہ نہیں کہ رمضان کی نماز میں معین عدد نبی کریم مطاب قابت نہیں جیسا کہ آج کل بعض لوگوں کا خیال ہواران کا مقصد بیدنہ ہونے کی دلیل وہ قول ہے جوانہوں نے اس سے پہلے فر مایا کہ" رہی وہ تعداد جو آنخضرت مطاب کی نماز میں ثابت ہے الخ" بلکہ ان کا مقصد نماز کو عدد معین پر بند نہ کرنے سے وہ ہے جس کی طرف اس عبارت سے پہلے اس قول کے ساتھ اشارہ کیا" لیکن اس نماز کو اس طریقے سے اواکر نا جس طرح آج کل کرتے ہیں کہ ہررات خاص تعداد اور خاص قراء ت کی یا بندی کرتے ہیں کہ ہررات خاص تعداد اور خاص قراء ت کی بندی کرتے ہیں کہ ہررات خاص تعداد اور خاص قراء ت کی بیابندی کرتے ہیں کہ عررات خاص تعداد اور خاص قراء ت کی بیابندی کرتے ہیں کہ عررات خاص تعداد اور خاص قراء ت کی بیابندی کرتے ہیں کہ عررات خاص تعداد اور خاص قراء ت کی بیابندی کرتے ہیں کہ عررات خاص تعداد اور خاص قراء ت کی بیابندی کرتے ہیں کہ جس میں کی بیابندی کرتے ہیں کہ تعداد اور خاص قراء ت کی بیابندی کرتے ہیں کہ جس میں کی میں کرتے ہیں کہ جس کی کرتے ہیں کہ جس میں کی کرتے ہیں کہ جس کی کرتے ہیں کہ کرتے ہیں کہ جس کی کرتے ہیں کہ کرتے ہیں کہ جس کی کرتے ہیں کہ کرتے ہیں کہ کرتے ہیں کہ کرتے ہیں کہ حس کی کرتے ہیں کہ کرتے ہیں کرتے ہیں کہ کرتے ہیں کرتے ہیں کہ کرتے ہیں کرت

پ اس عبارت میں جس کلام کے آنے کا وعدہ کیا گیا ہے وہ ہے جس میں کہا ہے کہ تر اور تح کوکسی عدد معین پر بند کرنا۔ الخ بند کرنا۔ الخ

فائد : ..... شوكانى نے نيل الاوطار ميں صاحب المنقى كتول: (( وما لك فى المؤطا عن يزيد بن رومان قال كان الناس فى زمن عمر يقومون فى رمضان بثلاث و عشرين ركعة )) كى شرح ميں فرمايا ..... قولد (( بثلاث و عشرين ركعة )) ابن اسحاق نے كہا يسب سے زيادہ پخت روايت ہے جو ميں نے اس مسئلہ ميں سنی اورضوء النہار ميں مصنف كو وہم ہوا پس كہا ہے كماس كى سند ميں ابوشيہ ہے حالانكہ بات اس طرح نہيں ہے۔ الخ۔ (ج: ٣٩ص ٥٣٠)

الله عناب المصلاة / ناز كاسال المنظمة 
میں کہتا ہوں حافظ اور عینی کے کلام میں اس بات کی دلیلیں گزرچکی ہیں کہ ابن اسحاق کا قول'' کہ بیہ ب نے اس سے زیادہ پختہ روایت ہے جو میں نے اس مسئلہ میں نی' محمہ بن یوسف کی سائب بن بزید ہے اس روایت کے بارہ میں ہے جس میں وہ کہتے ہیں کہ ہم عمر زائٹین کے زمانہ میں رمضان میں تیرہ رکعت بوٹے تھے۔ اور ان کا بیقول بزید بن رو مان کی روایت کے بارے میں نہیں ہے کہ لوگ حضرت عمر زائٹین کے زمانہ میں تکیس رکعت قیام کرتے تھے جیسا کہ شوکانی کو وہم ہوا ہے تو صاحب ضوء النہار کو اپنے اس کے زمانہ میں تکیس رکعت قیام کرتے تھے جیسا کہ شوکانی کو وہم ہوا ہے تو صاحب ضوء النہار کو اپنے اس قول میں دہم ہوا ہے کہ بزید بن رو مان کی روایت میں ابوشیہ ہے اور صاحب نیل کو یہ وہم ہوا ہے کہ انہوں نے ابن اسحاق کا قول (( ھذا اثبت ما سمعت النے )) بزید بن رو مان کی روایت کی قبل میں قراردے دیا ہے حالانکہ اصل معاملہ بینہیں ہے۔ پس غور کر

#### حفرت المؤلف تحرير فرماتے ہيں:

''بہر حال ہیر دوایت (گیارہ والی) ترجیج یا تطبیق کے بغیر قابل استدلال نہیں ہے اور ترجیج یا تطبیق کے بعد جمہورامت کے مدعا پراس سے کوئی اثر نہیں پڑسکتا اس لیے کہ ترجیج کے بعد گیارہ کا ثبوت ہی نہیں ہو گا اور تطبیق کے بعد عبد فاروقی ہی چندروز اس پڑمل ہوا اس کے بعد عبد فاروقی ہی میں اس پڑمل موقوف ہوگیا اور جب سے موقوف ہوا اس وقت سے تیرھویں صدی کے اواخر تک پھر بھی اس پڑمل درآ مذہیں ہوا۔'' (ص:۲۲)

اولاً: .....صاحب رسالہ کا بیان' اور ترجی یا تطبق کے بعد ......الخ'' حافظ ابن عبدالبر مالکی کی بیان کردہ ترجیح اور تطبیق پر بنی ہے جن کا حال پہلے تفصیلاً گزر چکا ہے تو جب مصنف صاحب کے اس فر مان کی بنیاد ہی انتہائی غامر اور احتمالی ہوسکتا ہے۔ فتد بو

و ثانیاً: ...... پہلے آ ٹار بحوالہ بیان ہو چکے ہیں کہ حضرت عمر خلات نے ابی بن کعب وتمیم داری ڈلاٹھ کو حکم دیا

کہ دہ لوگوں کو گیارہ رکعات پڑھا کیں۔ ہم حضرت عمر خلاتی کے زمانہ میں بماہ رمضان گیارہ رکعات پڑھتے تھے اور
حضرت عمر خلات نے ابی بن کعب اور تمیم خلات پر لوگوں کو جمع کیا پس وہ دونوں گیارہ رکعات پڑھاتے تھے، پھر پہلے یہ
جمی بیان ہو چکا ہے کہ حضرت عمر خلات کے اپنے امر اور لوگوں کے عمل گیارہ رکعات کو بدلنے کی کوئی دلیل نہیں، البذا
حضرت المؤلف کا دعوی ' عبد فاروتی میں چندروز اس پر عمل ہوااس کے بعد عبد فاروتی ہی میں اس پر عمل موقوف ہو
گیر'' بے دلیل ہے۔

کی کتاب الصلاۃ ر نماز کے سائل کی کتاب الصلاۃ ر نماز کے سائل کی کتاب الصلاۃ ر نماز کے سائل کی کتاب الصلاۃ ر نماز کے سائل کی کتاب الصلاۃ ر نماز کے سائل کے اواخر تک پھر بھی اس پڑمل در آ مذہبیں ہوا۔ '' بھی بٹنی پر حقیقت اور صادرازانصاف نہیں جیسا کہ امام ما لک اورابو بکر بن العربی کے گیارہ در کعات اوراکتا لیس اور کھر بن اسحاق کے تیرہ رکعات اختیار کرنے سے بیٹا ہر ہے نیز تھیس رکعات ، انتالیس رکعات اوراکتالیس در کعات پڑھنے والے گیارہ در کعات پڑھتے رہے ہیں کیونکہ کم عدد زیادہ عدد کے اندرشائل ہوتا ہے چنا نچہ قاضی شمس اللہ بین صاحب مدظلہ نے اپنے بعض رسائل ہیں ہیں پڑھنے والوں کے آٹھ رکعات سنت نبویہ کے عالل ہونے کی اللہ بین صاحب مدظلہ نے اپنے بعض رسائل ہیں ہیں پڑھنے والوں کے آٹھ رکعات سنت نبویہ کے عالل ہونے کی تقربی وی ہوانہ وقت نے لیے کر آج تک ان پڑمل موقوف ہوانہ رہتی ویا تھا کہ بھر جب گیارہ اور تیرہ درکعات پر رسول اللہ سے کھل کی مہر شبت موقوف ہوانہ سے تو تیرہویں صدی تو تیرہویں صدی ہے خواہ قیامت تک کوگ ان پڑمل در آمد نہ کریں ، ان گیارہ اور تیرہ درکعات کے سنت نبویہ ہونے کی کی طاقت نے آج تک در ہا ہیں رکعات کے طلفائے داشدین کی سنت ہونے کا دکوئی تو اس کے دلائل کا حال بھی پیچھلے صفحات میں کھا جانے ملاخل فرمائیں۔

ورابعاً: .....اگر حضرت المؤلف کے انداز فکر کو اپنایا جائے تو پھر ہم بھی یہ کہنے کا حق رکھتے ہیں کہ' بہر حال یہ روایت داؤد بن قیس اکیس رکعات والی ترجیح یا تطبیق کے بغیر قابل استدلال نہیں ہے اور ترجیح یا تطبیق کے بغد گیارہ رکعات یا تیرہ رکعات پڑھنے والوں کے مدعا پر اس سے کوئی اثر نہیں پڑسکتا اس لیے کہ ترجیح کے بغد اکیس کا ثبوت بی نہیں ہوگا اور تطبیق کے بغد یہ ثابت ہوگا کہ عہد فاروقی ہیں چندروز اس پڑمل ہوا اس کے بغد عہد فاروقی ہی میں اکیس پڑمل موتو ف ہوگیا اور لوگ بحسب امر فاروقی گیارہ رکھات پڑھتے رہے، پھرصا حب رسالہ ہی کے انداز فکر کو پیش نظر رکھتے ہوئے حضرت بن یہ بن خصیفہ اور جارث بن عبدالرحلٰ کی روایت کو بھی حضرت واؤد بن قیس کی روایت کو بھی حضرت واؤد بن قیس کی روایت کر قیاس فر مالیں ۔ فنامل

حضرت المؤلف لكھتے ہيں:

'' یہی وجہ ہے کہ شخ الاسلام حافظ ابن تیمیہ نے جہاں حضرت عمر ڈٹاٹنڈ کے تراوی قائم کرنے کا ذکر کیا ہے وہاں گیارہ کا ذکر بھول ہے بھی نہیں کیا ،فر ماتے ہیں :

(( فلما جمعهم عمر على ابي بن كعب كان يصلي بهم عشرين ركعة ويوتر بثلاث" فتاوي ابن تيميه ۱ه، ص:۲۶ ))

محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

''تر جمہ:.....پس جب عمر نے انہیں ابی بن کعب خاتیۃ پرجمع فرما دیا تو وہ انہیں ہیں رکعات اور تین وتر يزهاتے تھے۔''

او لاً: .... صاحب رساله كے كلام ميں فدكور ترجيع ياتطيق كوشخ الاسلام حافظ ابن تيميه رحمه الله تعالى ك حضرت عمر خالٹیئز کے تر اوت کے قائم کرنے کے بیان میں گیارہ رکعات کے ذکر نہ کرنے کی وجہ بنانا اور بتا تا بے دلیل ہے اور جوقول فآوی ابن تیمیہ سے فقل کیا گیا ہے اس کی دلیل نہیں جیسا کہ اس پرغور وفکر کرنے سے ظاہر ہے جب صورت حال بيہ ہے تو پھراو پر منقول قول صاحب رسالہ کے بيان '' يہي وجہ ہے كہ شخ الاسلام .....الخ '' ميں فدكور حصر وقصر كرا دلیل کیونکر بن سکتا ہے۔

و ثانياً: ..... شيخ الاسلام حافظ ابن تيميه رحمه الله تعالى كاسمقام يركياره ركعات كاذكرنه فرماني سينفس الامراور واقع میں حضرت عمر خالفیہ کے ابی بن کعب اور تمیم داری خلفہا کو گیارہ رکعات پڑھانے کا حکم دینے ،حضرت ابی بن کعب اور تمیم داری بنایج کے گیارہ رکعات پڑھنے اورلوگوں کوعہدِ فارو تی میں گیارہ اور تیرہ رکعات ادا کرنے کی نفی نہیں ہوتی نیز جب حضرت عمر رہائشہ کا حکم ابی بن کعب وتمیم کاعمل گیارہ رکعات اورلوگوں کاعہدِ فارو تی میں عمل كياره اورتيره ركعات محيح آثار سے ثابت بتومض شيخ الاسلام حافظ ابن تيميدرحمه الله تعالى كول ((فلما جمعهم )) کولے کران سیح آثار کورد کرنا کوئی انصاف نہیں۔

و ثالثاً: ..... يُعرِيثُخ الاسلام حافظ ابن تيميد رحمه الله تعالى كاقول (( فلما جمعهم .... الخ)) بظاهره حصرت المؤلف كي فقل كرده تطيق كى ترديد كرر ما ہے۔ فتد بو

و رابعاً: ..... چونکه بات شخ الاسلام حافظ ابن تيميه رحمه الله تعالى كى چل لكى بياس ليے مناسب معلوم ہوتا ہے کہ اس موضوع پر ان کی تحقیق بھی سپر وقلم کر دی جائے شایداس ہی ہے کسی کا بھلا ہو جائے چنا نچے ملاعلی قاری رحمہ الله البارى مرقاة شرح مشكاة من لكصة بين:

((قال ابن تيمية الحنبلي: اعلم انه لم يوقت رسول الله عَلَيْنَا في التراويح عددا معينا بل لا يزيد في رمضان ولا في غيره على ثلاث عشرة ركعة لكن كان يطيل الركعات ، فلما جمعهم عمر على ابي كان يصلي بهم عشرين ركعة ثم يوتر بثلاث و كان يخفف القراء ة بقدر ما زاد من الركعات لان ذالك اخف على المامومين من تطويل الركعة الواحدة ثم كان طائفة من السلف يقومون

## ي كتاب الصلاة / نماز كرسائل بي المنظمة 
باربعین رکعة یوترون بثلاث و آخرون بست و ثلاثین و اوتر و ابثلاث و هذا کله حسن سائغ ومن ظن ان قیام رمضان فیه عدد معین موقت عن النبی ﷺ لا یزید ولا ینقص فقد اخطأ۔ ۱ ه (ج:۳، ص:۱۹۳)))

" ترجمہ: .....ابن تیمیہ حنبلی نے فرمایا: "جان لے کہ رسول اللہ طفیقی نے نے تر اور کی میں کو کی معین عدد مقرر نہیں فرمایا بلکہ رمضان اور غیر رمضان میں تیرہ رکعت سے زیادہ نہیں پڑھتے تھے۔ "لیکن رکعات کو طویل کرتے تھے، پس جب حضرت عمر رفائٹو نے انہیں ابی رفائٹو پر جمع کر دیا تو وہ انہیں ہیں رکعات پڑھاتے تھے پھر تین و تر پڑھاتے اور قراء ت اتی ہلکی کر لیتے جتنی رکعات بڑھا کی تھیں کیونکہ یہ چیز مقند یوں کے لیے ایک رکعت کمی کرنے سے زیادہ آسان تھی۔ پھرسلف میں سے پچھلوگ چالیس رکعت قیام اور تین و تر ادا کرتے تھے اور پھھ دوسرے حضرات چھتیں رکعت قیام اور تین و تر ادا کرتے تھے اور پھھی اور جو نبی اور جو خض سے بھتا ہے کہ قیام رمضان میں کو کی تعداد معین ہے جو نبی کر می طفیقی نے نے مقرر فر مائی ہے اور جے انسان نہ کم کرسکتا ہے نہ زیادہ تو اس شخص نے خطا کی۔ انتھی کر ہے سے مقرر فر مائی ہے اور جے انسان نہ کم کرسکتا ہے نہ زیادہ تو اس شخص نے خطا کی۔ انتھی کر بی میں ہوں ان بی میں ہوں ک

((اقول: ان الحافظ ابن تيمية رحمه الله تعالى لم ينف في كلامه هذا ثبوت العدد المعين في التراويح عن النبي على كما توهمه بعض الناس اليوم ، بل قد اثبت فيه العدد المعين فيها عنه على حيث قال: لا يزيد في رمضان ولا في غيره على ثلاث عشرة ركعة وانما نفي فيه توقيف العدد المعين فيها عن النبي على وهذا هو المراد بقول السيوطي: ولو ثبت عد دها بالنص لم تجز الزيادة عليه و اهل المدينة والصدر الاول كانوا اورع من ذالك ، وبقول الشوكاني الماضي: فقصر الصلاة المسماة بالتراويح على عدد معين ..... الخ))

''میں کہتا ہوں، حافظ ابن تیمیہ براللہ نے اپنے اس کلام میں آنخضرت طفی آیا سے تراوی میں معین عدد کے ثبوت کی فی نہیں فرمائی جیسا کہ آج کل بعض لوگوں کو وہم ہوا ہے۔ بلکہ خود آنخضرت طفی آیا ہے تر اوج میں معین عدد رید کہہ کر ثابت فرمایا کہ رمضان اور غیر رمضان میں تیرہ رکعات سے زیادہ نہیں پڑھتے تھے نفی صرف اس بات کی ہے کہ آنخضرت طفی آیا نے کوئی معین عدد مقرر فرمادیا ہو یہی مطلب

الله المالاة / نماز كرمائل المالية الم

سیوطی کے اس قول کا ہے جس میں وہ فرماتے ہیں: ''اگرنص کے ساتھ (صاف لفظوں میں ) اس کی تعداد ثابت ہوتی تو اس سے زیاد تی کرنا بھی جائز نہ ہوتا اور اہل مدینہ اور صدر اول کے لوگ اس سے زیادہ نکنے والے تھے۔'' اور شوکانی کے گزشتہ قول'' اس نماز کو جس کا نام تر اور مح کے معین عدد پر بند کرنا۔۔۔۔۔ اللہ کے "کامطب بھی یہی ہے۔''

- ت ۔۔۔۔کیا آٹھ تر اوت کی بڑھنا کوئی اس کو درست کہتا ہے کہ نبی طشے آئے ہے آٹھ ہی ٹابت ہیں ۔ خفیوں میں سے کوئی اس کی تقیدیق کرتا ہے؟

  کوئی اس کی تقیدیق کرتا ہے؟

  (محمد شکیل ، فورٹ عباس )
- صے: ..... صلاۃ اللیل رقیام اللیل رتبجد رصلاۃ الوتر اورتر اور کے قیام رمضان اور صلاۃ رمضان ایک ہی نماز کے متعدد نام ہیں۔افتتا می دور کعات اور وتر کے بعد والی دور کعات نکال کررسول اللہ مشیقین الم مضان وغیر رمضان میں گیارہ رکعات سے زیادہ نہیں پڑھتے تھے۔مولانا انور شاہ صاحب تشمیری محدث حنی رحمہ اللہ تعالیٰ کا قول « العرف الشذی " میں موجود ہے:
- (( لا مناص من تسليم أن تراويحه غلال كانت ثمانى ركعات ولم يثبت فى رواية من الروايات أنه غلال صلى التهجد والتراويح على حدة فى رمضان ))

  [''اوريه بات تليم كي بغير چاره نبيل كرسول الله طفي آخ كر اوت آخ مركعات تيس اورروايات يس سے كى راور يات بيل الله بيل كرسول الله طفي آخ نے رمضان بيل راوت اور تجدا لگ الگ براهي ہو.']
  - ع: ..... مکه معظمه اور مدینه منوره میں تر اوس (۲۰) میں رکعات پڑھی جاتی ہے ، کیاا بیا کرنا درست ہے؟ (محمسلیم بٹ)
- ت : ..... کد معظمه اور مدید نمنوره یا دیگر کسی مقام کے قراء ، علاء اور خلفاء دین میں دلیل نہیں ۔ قرآنِ مجید میں ہے:

  ﴿ اِتّبِعُوا مَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمُ مِنْ رَّبِكُمُ وَلَا تَتَبِعُوا مِنْ دُونِهٖ أُولِيَاءَ قَلِيُلا مَّا تَذَكَّرُونَ ﴾

  [الأعراف: ٣][''جو کچھ تمہاری طرف تمہارے رب کی طرف سے نازل کیا گیا ہے ، اس کی پیروی کرواس کے علاوہ دوسرے سر پرستوں کی پیروی نہ کرو، تھوڑی ہی تم نصیحت مانتے ہو۔'' ] نیز قرآنِ مجید میں ہے:

  ﴿ فَإِنْ تَنَازَعُتُمُ فِي شَيءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنتُمُ تُؤُمِنُونَ بِاللّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِو ط ﴾

  [النساء: ٥٥]['' پھرا گرتمہارے درمیان کی معاملہ میں جھڑا ہوجائے تواس کواللہ اوراس کے رسول کی

العرفُ الشذي على ترمذي ، ص: ١٦٦ ، الحلد الاول ، مطبوعه كراچي

الله عناب الصلاة / نازكارا كالمنظمة عناب الصلاة / نازكارا كالمنظمة المنظمة ال

طرف پھیردواگرتم الله اور یوم آخرت پرایمان رکھتے ہو۔ یہی بہتر اور انجام کے لحاظ ہے اچھا ہے۔' ] تو رسول الله طفیقی آخ تیام اللیل اور قیام رمضان میں ابتدائی دور کعتیں اور ورت کے بعدوالی دور کعتیں نکال کر گیارہ رکعات ہے زاکد نہیں پڑھتے تھے۔ ام المؤمنین عائشہ صدیقہ والله فاق بیں: (( مَا کَانَ يَزِيُدُ فِي رَمَضَانَ وَلاَ فِي غَيْرِهِ عَلَى إِحْدَى عَشَرَةً رَكُعَةً )) • ["رمضان اور غیررمضان میں رسول الله منظم آئی رات کی نماز (بالعموم) گیارہ رکعات سے زیادہ نہیں پڑھتے تھے۔' ]

🖝:..... تراویج میں تکمیل قرآن پرمٹھائیاں تقسیم کرنااوروعظ وتقریر کرنا کیسا ہے؟ 💎 (ملک محمد یعقوب)

سسساۃ اللیل، قیام اللیل، میام الاور ، صلاۃ الر اور کی آیام رمضان اور صلاۃ الہجد میں ایک ماہ میں قرآن کی بیدختم کرنے کی رسول اللہ میں ہے۔ اوازت دی ہے اور کم از کم تین راتوں میں۔ اس نماز میں قرآن مجیدختم کرنے کی بی کریم میں ہے۔ اوازت ملی ہے۔ اور عبداللہ بن عمر واقع کی کورسول اللہ میں تو آن کی طاقت رکھتا ہوں۔ ماہ میں قرآن پاک ختم کرلیا کرو۔' انہوں نے عرض کی میں اس سے زیادہ تلاوت کرنے کی طاقت رکھتا ہوں۔ آپ نے فرمایا:''تو بیس ون میں ختم کرلیا کرو۔' انہوں نے کہا میں اس سے زیادہ طاقت رکھتا ہوں۔ آپ نے فرمایا:''سات دن میں ختم کرلیا کرو۔' انہوں نے کہا میں اس سے زیادہ طاقت رکھتا ہوں۔ آپ نے فرمایا:''سات دن میں ختم کرلیا کرو۔' انہوں نے کہا میں اس سے زیادہ طاقت رکھتا ہوں۔ آپ تین دن میں ختم کرلیا کرو۔' اس سے زیادہ کی اجازت نہیں۔ پھر آپ نے انہیں قرآن پاک تو فرمایا:'' میں اس سے نیادہ میں اس اس خوص کو پھی ہجھ حاصل نہیں تین دن میں ختم کرنے کی اجازت دے دی اور فرمایا:'' قرآن پاک سے اس خص کو پچھ ہجھ حاصل نہیں ہوئتی، جو تین دن سے کم مدت میں قرآن پاک ختم کرتا ہے۔' کی اہرسال درمضان المبارک میں راتوں میں رسول اللہ میں تین میں ترآن جمید ختم ہونے کے موقع پر میلیا کرتے تھے اور وفات والے سال دو دفعہ دور فرمایا۔ گباتی اس نماز میں قرآن جمید ختم ہونے کے موقع پر میلی وغیرہ تشیم کرنا نیز وعظ ہم تھر یا ورض اللہ میں تین میں ترآن جمید ختم کرنا ہمیں ختم کرنا نیز وعظ ہم تو پر یہ چڑیں رسول اللہ میں تہیں۔ بین سے ماست نہیں۔ مین میں تر آپ جمید ختم کرنا نے کے موقع پر یہ چڑیں رسول اللہ میں تر آپ جس میں تر آپ جمید ختم کرنے کے موقع پر یہ چڑیں رسول اللہ میں تر آپ ہمیں اس میں تر آپ جمید کھر آپ جمید کی اور قرآن جمید ختم کرنا نے کے موقع پر یہ چڑیں رسول اللہ میں تر آپ ہمیں تر آپ جمید کی اور قرآن جمید ختم کرنا نے کے موقع پر یہ چڑیں رسول اللہ میں تر آپ ہمیں کرنے کے موقع پر یہ چڑیں رسول اللہ میں تر آپ ہمیں کی موقع پر یہ چڑیں رسول اللہ میں تر آپ ہمیں۔

بخارى / التهجد / باب قيام النبي بالليل في رمضان وغيره ، مسلم / صلاة المسافرين / باب صلاة الليل وعدد ركعات النبي في الليل

<sup>🚯</sup> بخاري / الصوم / باب صوم يوم و افطار يوم و فضائل القرآن باب في كم يقرا القرآن ، ومسلم / الصيام / باب النهي عن صوم الدهر

<sup>😭</sup> ترمذي / القراء ات ، ابو داؤد / ابواب قراءة القرآن / باب في كم يقرأ القرآن

<sup>🚯</sup> بخاري / كتاب فضائل القرآن باب كان جبريل يعرض القرآن على النبي ﷺ

## كتاب الصلاة / نماز كرسائل كي المحلق ا

#### نمازجمعه

😎: ..... ميں نے امام محربن عبدالو ہاب كى كتاب " نصيحة المسلمين "ميں مندرجه ذيل حديث يرمحى: '' عمر و بن عاص بڑائیڈ نے ایک دن کہا جبکہ ایک شخص نے اٹھ کر بہت با تنب کیں۔پس عمر و زائشہ نے کہا کہا گریشخص این بات میں اعتدال اختیار کرتا تو اس کے لیے بہتر تھا۔ میں نے رسول اللہ مشکھ ہی کو فر ماتے سناتھا میں میں بھتا ہوں یا بیفر مایا کہ مجھے حکم ملا ہے کہ مختصر بات کروں ، کیونکہ اختصار ہی بہتر ہوتا ہے۔''(لیعنی حاجت سے زائد ہات کرنافضول ہے۔) [ابو داؤ د] اس صدیث کے بارے میں فرما ئیں اور پہجھی ضرور بتا ئیں کہ جمعہ کی تقریر کتنی دیر کی ہونی جا ہیے؟ اور عام

درس کتنی دیریا هو؟ (میاں سرفراز اسلم،او کاڑه)

عص: ......آپ كي پيش كرده الوداؤدوالي صديث كتاب الأدب باب ماجاء في التشدق في الكلام مين موجود ہےاورحسن در ہے کی ہے۔ ಿ خطبہ و درس کی تحدید کتاب وسنت میں وار ذہیں ہوئی۔ :..... جعد کے روز زوال ہوتا ہے یانہیں؟ (عبدالرحمٰن)

🖚 :..... جمعہ کے روز بھی زوال ہوتا ہے ،البتہ جمعہ کے روز جمعہ پڑھنے والے جس وقت بھی مسجد میں پینچییں ۔اس وقت سے لے كرخطية شروع ہونے تك جتنى ان كے مقدر ميں ہونمازير ه سكتے ہيں رسول الله طين عَلَيْهَا كافر مان صحيح بخارى من يه: ﴿ لَا يَغُتَسِلُ رَجُلٌ يَوُمَ الجُمُعَةِ ، وَيَتَطَهَّرُ مَااسُتَطَاعَ مِنُ طُهُر ، وَيَدَّهِنُ مِنُ دُهُنِهِ ، أَوُ يَمَسُّ مِنُ طِيبِ بَيْتِهِ ، ثُمَّ يَخُرُجُ فَلاَ يُفَرِّقُ بَيْنَ اثْنَيْن ، ثُمَّ يُصَلِّى مَا كُتِبَ لَهُ ، ثُمَّ يُنُصِتُ إِذَا تَكَلَّمَ الْإِمَامُ إِلَّا غُفِرَ لَهُ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجُمُعَةِ الْأُخُرَى )) • [''جُوض جعہ کونہائے اور جس قدریا کی حاصل ہو سکے کرے ، پھرتیل یا اپنے گھرسے خوشبولگائے اور مجد کو جائے دو آ دمیوں کے درمیان راستہ نہ بنائے ، پھراینے مقدر کی نماز پڑھے، پھر دورانِ خطبہ خاموش رہے ، تواس کے گزشته جعدے لے کراس جعدتک کے گناہ بخش دیئے جاتے ہیں۔'']اور سیح مسلم میں ہے: (( مَن اغْتَسَلُ، ثُمَّ أَتَى الْجُمُعَةَ ، فَصَلَّىٰ مَا قُدِّرَ لَهُ ، ثُمَّ أَنصَتَ حَتَّى يَفْرَغَ مِن خُطُبَتِهِ ، ثُمَّ يُصَلِّي مَعَهُ غُفرَلَهُ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجُمُعَةِ الْأُخْرَى وَفَضُلُ ثَلاَثَة أَيَّام )) • [''جَرَّحُضٌ عُسل كرك جمعه كے ليے

پخارى / الجمعة / باب الدهن للجمعة صحیح سنن ابی داؤد\_ محمد ناصر الدین ألبانی

<sup>🖨</sup> مسلم / الحمعة / باب فضل من استمع وانصت في الخطبة

کہ کتاب الصلاۃ / نماز کے سائل کے مسائل 
آتا ہے اور خطبہ شروع ہونے تک جس قدر ہوسکے ، نوافل ادا کرتا ہے، پھر خطبہ جمعہ شروع سے آخر تک خاموثی سے سنتا ہے، تو اس کے گزشتہ جمعہ سے لے کر اس جمعہ تک اور مزید ۳ دن کے گناہ معاف کردیئے جاتے ہیں۔'']

- 🖘: ..... جعد کی نماز کا اول وفت کیا ہے؟ (عبدالغفور، شاہرہ)
- ت : ...... اکثر اہل علم کے ہاں نماز جمعہ کا وقت وہی ہے جوظہر کا ہے۔ زوال مٹس سے لے کرایک مثل تک تو ظاہر ہے، اول وقت زوال آفتاب سے متصل وقت ہی ہے باقی وہ نصف تک ہے یا چوتھا کی تک ایس کا مجھے علم نہیں۔
  مجھے علم نہیں۔
  - 🖝 :.....جس مخص کا جمعہرہ جائے وہ کیا کرے؟ کیاوہ دورکعتیں ہی ادا کرے گایا جا ررکعت؟

ہمارے علاقے میں علماء کے مطابق وہ دور کعتیں ہی ادا کرے گا۔اس بارے میں وہ مندرجہ ذیل حدیث کو پیش کرتے ہیں کہ:

''ایک شخص نے حضرت عبداللہ ذخالی ہے بوچھا کہ جس کا جمعہ رہ جائے تو وہ کیا کرے؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ وہ دورکوتیں ہی پڑھے، کیونکہ بیابن عبداللہ یعنی نبی مظیر آئے گی سنت ہے۔' [تاریخ اصبھان]
وہ کہتے ہیں کہ ہمارے شیخ سید بدلیج الدین شاہ راشدی کے مطابق بیرصدیث ثابت ہے اور اس پر ہی عمل کیا جائے۔ جبکہ دوسرا گروہ کہتا ہے کہ اس حدیث کے دوراویوں کا ہمیں تر جمہ نہیں ملتا۔ اس لیے ہمارے نزدیک وہ حدیث قابل عمل ہے جس میں ہے کہ جس کا جمعہ رہ جائے وہ ظہر کی چاررکعتیں ادا کرے، اس کونورالدین ہیٹی نے مجمع الزوائد میں ذکر کرنے کے بعد کہا ہے کہ اس کی سندھن ہے لہذا اس پڑمل کرنا چا ہیے۔

جبکہ پہلاگروہ پھراعتر اض کرتا ہے کہ امام پیثمی کوہ ہم ہوگیا ہے کہ انہوں نے ضعیف سند کوحسن کہددیا۔ محترم! آپ سے گزارش ہے کہ آپ اس سلسلہ میں ہماری رہنما کی کریں تا کہ ہم سیجے سنت کے مطابق عمل کرسکیں۔

اس مرفوع حدیث کامفہوم ہے کہ جس نے امام کے ساتھ جمعہ کی نماز سے ایک رکھت سے کم کو یا یا اس نے جمعہ نہیں یا یاوہ دوسری رکعت نہیں ملائے گا۔ تو ظاہر ہے، پھروہ ظہر ہی کی جا ررکعات پڑھےگا۔

د کیھئے دن رات میں یانچ نمازیں فرض ہیں اور ایک روایت میں (( فی کل یوم ولیلة ))'' ہردن رات میں۔''معلوم ہے جمعہ کے روز پانچویں نمازنمازِ جمعہ ہی ہے۔اب ایک مخص کا جمعہ رہ گیا ہے، وہ جمعہ نہیں پڑھ سکا تو یا نچویں نماز پھرظہر ہی ہے گی۔ جمعہ تواس نے پڑھا ہی نہیں اور ظہر بھی نہ پڑھے تواس کی نمازیں بروز جمعہ پانچے کیسے اور کیونکر بنیں گی ؟غورفر ما نمیں ۔ واللہ اعلم ۔

[ يَشْخُ أَلْبِالَى" ارواء الغليل ، ص: ٨٩ ج: ٣ " ين فرمات بين : ( فالحديث عندي صحيح مرفوعاً )) رسول الله ﷺ مِنْ إن فرمايا: "جس نے نماز كى ايك ركعت يالى ،اس نے نمازيالى-"

ا مام ترندی فرماتے ہیں:'' بیرحدیث حسن صحح ہے۔بعض اہل علم صحابہ کرام اور بعد والے حضرات کے نز دیک ایس پر عمل ہے کہ جونماز جعد کی ایک رکعت پالیتا ہے وہ اس کے ساتھ دوسری رکعت ملالے، جوتشہد میں ملتا ہے، وہ جارر کعت پڑھے، یہ سفیان توری، ابن مبارک، شافعی، احمد اور اسحاق رحمہم الله علیهم کا قول ہے۔] • م ۱٤٢٤هـ 🖝 :.....ا گرکوئی آ دی جمعه کی نماز جماعت ہے نہ پڑھ سکے تو کیاوہ اکیلا جمعہ کی نماز پڑھے گایا ظہر کی ؟

(عبدالغفور،شابدره)

🖚:....اس صورت میں ظہر کی نماز اواکی جائے گی ،اگر اس صورت میں جمعہ ہی پڑھے تو جمعہ نہ پڑھ سکنے کا کیا کم از کم ایک رکعت امام کے ساتھ پڑھ لے ،تو نما زِ جعہ در نہ نما زِ جعہ نہیں اور معلوم ہے ہر دن رات میں یا پج نمازیں ہیں، جب پانچویں نماز جعدنہ بن سکی تو ظهر ہی پانچویں ہوگی۔واللّٰداعلم۔ ۹ ۸ ۶ ۸ ۱٤۲۱ھ 🖘 :..... نماز جعه یا کسی بھی جہری نماز میں امام جب: ﴿ سَبِّح اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى ﴾ اوراس طرح ويكر سورتیں تلاوت کرتا ہے،تو مقتدی بھی جواب دیتے ہیں کیا مقتدی کا آیت سن کر جواب دینا،کس حدیث سے (محمد بونس شا کر،نوشېره ورکاں) 🖝: ..... مجھے اس کاعلم نہیں ۔ البتہ آیت ﴿ سَبِّح السُمَ رَبِّكَ اللَّهُ عُلَى ﴾ میں تھم کی تھیل کرتے ہوئے مقتدی

 بخارى / كتاب مواقيت الصلاة / باب من ادرك من الصلاة ركعة ، مسلم / كتاب المساجد / باب من ادرك ركعة من الصلاة ، حامع ترمذي / باب فيمن يدرك من الحمعة ركعة

المن المعلاة / نماز كرمائل المنظمة ال

سرأ " سُبْحَانَ رَبِّي ٱلْأَعْلَى " كهدلے تو درست ہے۔ ارد تمبر ٢٠٠٠ء

🖝 : .....ازعبدالمنان نور پوری بطرف عالم حقانی جناب مبشراحمه صاحب ربانی \_

جہاد ٹائمنر جلد ۲ شارہ نمبر ۲۱،۲۲ تا ۲۷ ذوالحجہ ۱۳۲۱ ھوالے پر چہ میں بسلسلہ تفہیم دین''نماز جمعہ کی کل رکعتیں' عنوان کے تحت جناب لکھتے ہیں:''صحیح ابنخاری کتاب الجمعہ میں مذکور ہے کہ رسول اللہ طشے آیے نے فر مایا جب تم میں سے کوئی شخص اس وقت آئے ، جب امام خطبہ دے رہا ہوتو وہ دور کعت پڑھنے کے بغیر نہ بیٹھے۔''

🖝 :....از ابوالحن مبشرا حمد ربانی بطرف حافظ عبدالمنان صاحب نور پوری\_

جہاد ٹائمنر میں فروگز اشت میری غفلت کا نتیجہ ہے۔ لکھتے وقت اصل کی طرف مراجعت نہ کر سکا۔ یہ دراصل سیح البخاری کی حدیث ابوقادہ زائٹو (( اذا دخل احد کم المسجد فلا یجلس حتی یصلی رکعتین)) [رقم: ۱۱۲۳] جودوسرے مقام پریوں ہے: (( اذا دخل احد کم المسجد فلیر کع رکعتین قبل ان یجلس ))[رقم: ٤٤٤] سے التباس کی وجہ سے ہوا ہے۔

جابر و فالني كى صديث كے الفاظ سيح البخارى (١٦٦) ميں يوں بھى مروى بين: (( اذا جاء احد كم والامام يخطب أو قد خرج فليصل ركعتين )) الله تعالى سے اپنى كوتا بى كى معافى كا درخواستگار بوں ۔ آ پ سے بھى دعاكى اپيل ہے۔ آ پ نے تحرير فرمايا: ''برائے مہر بانى سيح بخارى ياكسى اور كتاب سے ان الفاظ كا حوالہ بيان فرماديں۔''

توعرض بيب كم جابر فاتن كل عديث باين الفاظ: (( اذا جاء احدكم المسجد والامام يخطب فليصل ركعتين قبل ان يجلس ))[صحيح ابن خزيمه (١٨٣١)] اور [تقريب البغية بترتيب احاديث الحلية للهيثمي (٩٣٤) (٩٣٤) عن اور (( اذا جاء احدكم يوم الجمعة والامام يخطب فليصل ركعتين خفيفتين ثم ليجلس )) وارقطني (١٥٩٥) عن اور (( اذا جاء احدكم ولم يكن صلى فليصل ركعتين ثم ليجلس و ذاك يوم الجمعة )) كتاب مجم شيوخ ابن الاعمالي (٢٠٠) عن موجود بين فليصل ركعتين ثم ليجلس و ذاك يوم الجمعة )) كتاب مجم شيوخ ابن الاعمالي (٢٠٠) عن موجود بين

محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

اورمؤخرالذكر كى سندمين صباح المزنى اورڅمه بن عبدالرحمٰن بن ابي ليلي موجود ہيں \_

ر في دولون بو و مايورين محرم الحرام <del>ساس</del>اه

A1271 / 1731a

دور ہو ۔۔۔۔۔بعض لوگوں نے کہا ہے کہ عورت کے لیے جمعۃ المبارک کی نما زیڑھنا جائز نہیں۔اگرعیدگاہ بھی دور ہو اورانظام بھی نہ ہوسکتا ہواس صورت میں عیدین کی نمازعورت معجد میں یا گھر میں پڑھ سکتی ہے کہ نہیں؟

(سیدعبدالخالق، آزاد کشمیر)

ت :..... ہرچھوٹا براعالم جانتا ہے کہ عور تیں عید کی نماز رسول الله طفیۃ آنے دور میں عیدگاہ میں رسول الله طفیۃ آنے کی امامت میں اداکیا کرتی تھیں۔ اس لیے رسول الله طفیۃ آنے کے طریقہ کو اپنا نا ہراہل حدیث اور ہراہل سنت کا کام ہے۔ ﴿ لَقَدُ کَانَ لَکُمْ فِی رَسُولِ اللهِ أَسُوةٌ حَسَنَةٌ ﴾ [الاحزاب: ٣٣ / ٢١]" يقيبًا تنہارے لیے رسول الله طفیۃ آنے سنت کا کام ہے۔ ﴿ لَقَدُ کُانَ لَکُمْ فِی رَسُولِ اللهِ أَسُوةٌ حَسَنَةٌ ﴾ والاحزاب: ٣٣ / ٢١]" يقيبًا تنہارے لیے رسول الله طفیۃ آنے میں عمدہ نمونہ ہے۔''

عورت کے لیے جمعہ پڑھنادرست ہے،البتہ جمعہ عورت پرواجب وفرض نہیں۔

• المعنام عورت کے لیے جمعہ پڑھنادرست ہے،البتہ جمعہ عورت پرواجب وفرض نہیں۔

• المعنام کو کا المعنال (۲۲۳۳) ہوالہ ابن عساکر کو کا ابن عباس (۲) المطالب العالیہ (۱۲۳۱) کو المی ہریرۃ وابن عباس (۳) المیان والتر یف (۲۲۲۲) کو المعنام کو کا المعنام کو کو کا کہ کو کا کہ کا کہ کو کہ کو کو کا کہ کو کہ کو کہ کا کہ کو 
ت : ...... آپ نے بیہ باتیں الاعتصام ۲۸ جون۲۰۰۲ء سے نقل فریائی ہیں، پھر آپ کواعتراف ہے کہ ان میں کچھ روایات بلا اسناد ہیں اور پچھ کے متعلق آپ کا دعویٰ ہے کہ وہ مع الاسناد ہیں نیز آپ نے مع الاسناد والی روایات کے متعلق ہمارے مفتی شخ الحدیث والنفیر مولانا حافظ ثناء اللہ صاحب مدنی حفظہ اللہ تعالیٰ کا بیان اسی پرچہ میں پڑھا۔ '' آپ کے حسب ہدایت میسر مراجع کی طرف رجوع کیا تو اعتماد واستناد کے قابل کوئی الیمی

 <sup>●</sup> بخارى ؛ الحيض ؛ باب شهود الحائض العيدين ودعوة المسلمين ، مسلم ؛ صلاة العيدين ؛ باب ذكر اباحة خروج النساء
 في العيدين الى المصلى

<sup>🗗</sup> ابو داؤد / ابواب الجمعة / باب الجمعة للمملوك والمرأة

الم المالة / نماز كرمائل المالة المحالة المحا

چیز نہیں مل سکی ،جس کی بنیاد پر کہا جاسکے کہ یہ الفاظ خطبہ کو یہ میں ثابت ہیں۔''مفتی صاحب کا یہ بیان پڑھ لینے کے بعد مجھے کمتوب کلھنے کی چندال ضرورت نہ تھی ، کیونکہ مفتی صاحب کے مندرجہ بالا بیان سے واضح ہے کہ جن روایات کو آپ اور بہاری صاحب مع الإ سناد بتاتے ہیں ، ان کی اسانیہ بھی کمزور ہیں۔معتداور مستند نہیں۔

ت .....خطبه جمعه، خطبه نکاح کے الفاظ سیح احادیث کی روشی میں بیان فرما کمیں۔ کیا خطبہ میں درو دِ ابراہیمی پڑھ سکتے ہیں۔ کیا((نُومِنُ بِهٖ وَنَتَوَکَّلُ عَلَیُهِ )) کے الفاظ ثابت ہیں؟

خطبہ، خطبہ کے الفاظ، خطبہ میں درود اور خطبہ کے مواقع کے متعلق محدث وقت فقیہ دوراں شیخ البانی رحمہ اللہ تعالی کی عظیم الثان کتاب خطبہ الحاجة کا مطالعہ فرما کمیں، بہت فائدہ ہوگا۔ ان شاء اللہ الحنان۔

A1271/0/17

#### [خطبه رحمة للعالمين ﷺ

(( إِنَّ الْحَمُدَ لِلَٰهِ نَحَمَدُهُ وَنَسُتَعِينُهُ وَنَسُتَغُفِرُهُ وَنَعُودُ بِاللَّهِ مِنُ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَسَيَّاتِ أَعُمَالِنَا مَنُ يَّهُدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَنُ يُّضُلِلُ فَلَا هَادِى لَهُ وَأَشُهَدُ أَنُ لاَّ إِلٰهُ إِلاَّ اللَّهُ وَحَدَهُ لاَ هَادِى لَهُ وَأَشُهَدُ أَنَّ لاَ إِلٰهُ اللَّهُ وَحَدَهُ لاَ شَرِيُكُ لَهُ وَأَشُهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبُدُهُ وَرَسُولُهُ ﴿ يَا يَهُا الَّذِيْنَ امْنُوا اتَّقُوا اللَّهُ وَحَدَهُ لاَ شَرِيُكُ لَهُ وَأَشُهُدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبُدُهُ وَرَسُولُهُ ﴿ يَا يَهُوا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَلاَ تَمُونُ لَا اللهُ وَاللَّهُ مُسُلِمُونَ ﴾ [آل عمران: ١٠٢]

﴿ يُمَانِّهُمَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمُ مِّنُ نَّفُسٍ وَّاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنُهَا زَوُجَهَا وَبَتَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَلِيْرًا وَّنِسَآءً وَّاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَآءَ لُوْنَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمُ رَقِيْبًا ٥ ﴾ [النساء: ١]

﴿ يَأْنَهُمَا الَّذِينَ امْنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيْدًا ٥ يُصْلِحُ لَكُمُ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرُلَكُمُ ذُنُوبَكُمُ وَمَنُ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدُ فَازَ فَوْزًا عَظِيْمًا ٥ ﴾ [الأحزاب: ٧١،٧١] أَمَّا بَعُدُ! فَإِنَّ أَصُدَقَ الْحَدِيْثِ كِتَابُ اللهِ وَأَحْسَنَ الْهَدِي هَدَى مُحَمَّدٍ عَلَيْهَ وَشَرُّ الْأُمُورِ مُحَدَثَاتُهَا وَكُلُّ مُحَدَثَةٍ بِدُعَةٌ وَكُلُّ بِدُعَةٍ ضَلاَلَةٌ وَكُلُّ ضَلاَلَةٍ فِي النَّارِ. » •

❶ مسلم اكتاب الحمعة باب رفع الصوت في الخطبة ومايقول فيها ، النسائي اكتاب الحمعة باب كيفية الخطبة اكتاب العيد ين باب كيف الخطبة ، الترمذي اكتاب النكاح اباب ماجاء في خطبة النكاح ، ابوداود اكتاب النكاح باب في خطبة النكاح ، سنن دارمي اكتاب النكاح اباب في خطبة النكاح .

الله المسلاة / نازكراك المسلكة المسلك

ترجمہ: ..... ' بااشبرسب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں۔ ہم اس کی تعریف کرتے ہیں، اس سے مدد مانگتے ہیں، جے اللّٰدراہ دکھائے اسے کوئی گمراہ نہیں کرسکتا اور جے اپنے در سے دھٹکار دے اس کے لیے کوئی رہبرنہیں ہوسکتا۔اور

میں گواہی دیتا ہوں کہ معبود برحق صرف اللہ تعالیٰ ہے وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شرکیے نہیں اور میں گواہی دیتا ہوں کہ

محد مطیقاتی اس کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔''

اے ایمان والو! الله تعالی سے اتنا ڈروجتنا اس سے ڈرنا چاہیے اور دیکھومرتے دم تک مسلمان ہی رہنا۔'' ''اے لوگو!ایے رب سے ڈرو،جس نے تہمیں ایک جان سے بیدا کیا۔اور (پھر) اس جان سے اس کی بیوی کو بنایا اور (پھر) ان دونوں سے بہت سے مرداورعورتیں پیدا کیں اور انہیں (زمین پر) پھیلایا۔اللہ سے ڈرتے رہو،جس کے ذریعے (جس کے نام پر)تم ایک دوسرے سے سوال کرتے ہواور شتوں ( کوقطع کرنے ) سے ڈرو۔ (بچو) بے شک الله تمهاري مگراني كرر ہاہے۔"

"اے ایمان والو! اللہ ہے ڈرواورالی بات کہو، جو محکم (سیدھی اور سچی) ہو۔اللہ تمہارے اعمال کی اصلاح اور تمہارے گناہوں کومعاف فرمائے گا اور جس شخص نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی تواس نے بڑی کامیابی حاصل کی۔''

" حمد وصلوة تے بعد يقيناً تمام باتوں سے بہتر بات الله تعالیٰ کی كتاب ہے اور تمام طريقوں سے بہتر طريقه محمد طِشَةَ إِنَّى كَا ہے اور تمام كاموں سے بدترين كام وہ ہيں جو (اللہ كے دين ميں) اپنی طرف سے نكالے جائميں اور ہر بدعت گمراہی ہے۔اور ہر گمراہی دوزخ میں لے جانے والی ہے۔''

المنتخصي مسلم، سنن نسائي اورمنداحديس ابن عباس اورابن مسعود وفي فيهم كي حديث ميس خطبه كا آغاز ( إنَّ الْعَدَمُدَ

لِلّٰهِ )) سے بالبدا(( اَلْحَمُدُ لِلّٰهِ )) كى بجائے(( إِنَّ الْحَمُدَ لِلَّهِ )) كهنا جاہے۔

على يهال (( نُوُمِنُ بِه وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ )) كالفاظ يح احاديث مين موجود ثين بين -

ا حادیث صحیحه مین ((نَشُهَدُ) (جمع کاصیغه ) نبین بلکه ((أَشُهَدُ) (واحد کاصیغه) بـــ

ﷺ یےخطبہ نکاح، جمعہ اور عام وعظ وارشادیا درس و تدریس کے موقع پر پڑھا جاتا ہے۔اسے خطبہ حاجت کہتے

ہیں،اسے پڑھکرآ دمی اپنی حاجت وضرورت بیان کرے۔

👁 : ..... جب جمعة المبارك كے خطبہ كے اندراجهي آ واز ميں قر آ ن مجيد كى تلاوت كرر ہا ہوتو سجان الله او كچي (محمد یونس شاکر) آ واز میں کہنا کیسا ہے؟

## ي كتاب الصلاة / نازكراك ي كتاب الصلاة / نازكراك يكي

🖘 : ..... درست نہیں ، کیونکہ دورانِ خطبہ سامعین کواستماع وانصات کا تھم ہے۔ 💎 ۸ ۲ ۲ ۲ ۸ 🗚

ص: ...... کمزوری یا بیاری کی وجہ سے بیٹھ کر خطبہ جمعہ دیا جا سکتا ہے؟ • محمد سلیم بٹ)

ت: .....خطیب میں کھڑا ہونے کی استطاعت نہیں تو خطبہ جمعہ بیٹھ کربھی دے سکتے ہیں۔اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے: ﴿ لَا یُکیِّلْفُ اللّٰهُ نَفُسًا إِلَّا وُسُعَهَا ﴾ دیکھتے نماز میں قیام فرض ہے، مگر قیام کی استطاعت نہیں، تو بیٹھ کر نماز پڑھ سکتے ہیں۔

#### نمازعيدين

🗗 :....عیدالفطر کی نماز کا کیاونت ہے؟ (حافظ خالد محمود)

🖚 : .....امام بخاری نے تعلیقا اور امام ابودا ؤ داور امام ابن ماجہ نے موصولا حدیث روایت فرمائی ہے: (( خَرَ سَج عَبُدُ اللَّهِ بُنُ بُسُرٍ صَاحِبُ النَّبِي عَلَيْكَ النَّاسِ فِي يَوْمِ عِيْدِ فِطْرٍ أَوْ أَضُحْي ، فَأَنْكرَ إِبُطَاءَ الْإِمَامِ ، وَقَالَ: إِنَّا كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ قَدُ فَرَغُنَا سَاعَتَنَا هٰذِهِ ، وَذَٰلِكَ حِيْنَ التَّسُبِيئے۔ )) •[' عبدالله بن بسر زالله عبدالفطر کے روز نماز کے لیے گئے۔ امام نے نماز میں تاخیر کردی تو وہ فر مانے لگے:'' رسول الله طلنے وَلَمْ الله عليہ على عم اس وقت نماز سے فارغ ہو چکے ہوتے تھے۔راوی کہتا ہے کہ بیرچاشت کا وقت تھا۔'' ] تو ٹابت ہوا کہ سورج طلوع ہوجائے اور کراہت والا وقت گز رجائے ، سورج اچھی طرح روثن ہو جائے ، حیکنے لگے تو عید کا وقت شروع ہو جاتا ہے ، پوری کوشش کرے کہ عید کی نماز جلدی پڑھ لی جائے۔عبداللہ بن بسر رہائنی کی مندرجہ بالا حدیث سے پیۃ چل رہا ہے کہ رسول اللہ منظے میں آ کی نما زجلدی پڑھا کرتے تھے، تاخیر سے نہیں پڑھتے تھے۔واللہ اعلم۔ a1877/11/70 🗗 : .....اس عید پر ہمارے مولوی صاحب نے اعلان کیا عید 21/2 بجے پڑھی جائے گی۔ 81/2 بجے تو کہنے لگے۔ یا پچ منٹ بعد جماعت کھڑی ہوگی ، جبکہ %98 لوگ آ چکے تھے۔ایک آ دمی کہنے لگا کہ جناب آ پ ہرعیدیر وقت مقرر کرتے ہیں اور لیٹ کرتے جاتے ہیں۔مولوی صاحب غصہ میں آئے اور فورا نماز کھڑی کر دی۔نہ صفیں سیدھی کروا کیں اور جلدی جلدی مختصر سورتیں پڑھ کر بغیر خطبہ دیے دعا کر کے چلے گئے۔ کیا پیرطریقہ درست ہے۔ پھر کہنے لگے کہ امام کس کا یا بندنہیں۔امام مناسب سمجھے جماعت کھڑی کر دے۔مقتدی کے مشورہ کا ماننا، امام پرضروری نہیں ۔ اور میں جماعت لیٹ اس لیے کرتا ہوں کہ جورہ جا کمیں گے وہ بعد میں پھر جماعت کرائیں گے،اس لیے لیٹ کرتا ہوں تا کہ بعد میں ایبانہ ہو کیا بید درست ہے؟ نماز عید کانتیج وقت کونسا

<sup>🕕</sup> ابو داود / الحمعة / باب وقت الخروج الي العيد

ہے؟ حدیث سے ثابت فرما کیں؟ (ظفرا قبال، نارووال)

ت :.....سورج کارنگ سفید ہوجائے کراہت کا وقت گز رجائے تو نمازعید کا وقت شروع ہوجا تا ہے۔عشاء کے متعلق رسول الله مطبع آیا ہے۔عشاء کے متعلق رسول الله مطبع آیا ہے کہ جو گئے ہیں تو نماز جلدی پڑھ لیتے اور دیکھتے لوگ تا خیر کررہے ہیں تو نماز تا خیر سے پڑھ لیتے۔ • اس چیز کوعیدین میں بھی ملحوظ خاطر رکھا جا سکتا ہے۔واللہ اعلم۔

**▲**1をイイノイイノイ・

### المحکیل، فورث عباس) (محکیل، فورث عباس) (محکیل، فورث عباس)

ے:.....نمازعیدعام نماز کی طرح دورکعت نماز ہے۔صرف آتی چیز ہے کہ رسول اللہ مظیماتی نہیلی رکعت میں قراءت سے پہلے سات اور دوسری رکعت میں قراءت سے پہلے یا نچ تکبیریں کہا کرتے تھے۔ •

اور پہلی رکعت میں سور 6 فاتحہ کے بعد سور ۃ الاً علی اور دوسری رکعت میں ﴿ هَلُ اَتَا كَ حَدِیْثُ الْغَاشِيَةِ ﴾ يو ها کرتے تھے۔

اور بھی پہلی رکعت میں ﴿ قَ ٥ وَالْقُواْنِ الْمَجِیْدِ ﴾ اور دوسری رکعت میں ﴿ اِفْتَوَبَتِ السَّاعَةُ وَانْشَقُ الْقَمَرُ ﴾ تلاوت فرمایا کرتے تھے۔ \*

تفصیل کے لیے ویکیس: " کتاب القول السدید فی تکبیرات العید از مولانا عبدالرحمٰن صاحب محدث مبارکپوری صاحب تحفة الا حوذی" ۱۲/۱۱/۱۸ ه

ے:....عیدین کی نماز میں زوا کد تکبیریں یعنی پہلی رکعت میں سات اور دوسری رکعت میں پانچ تکبیریں کیا سے مجھے حدیث سے ثابت ہیں؟اگر ثابت ہیں تو حدیث باحوالہ تحریر فرما ہے؟ (محمدیونس شاکر)

سباں ٹابت ہیں۔

[(( عَنُ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَانَ يُكَبِّرُ فِي الْفِطْرِ وَالْأَضُحٰى فِي الْأُولَٰى سَبُعَ تَكْبِيرَاتٍ وَفِي الثَّانِيةَ خَمْسًا))

'' رسول الله مَشْغَطَيْزِ عيدالفطر اورعيد الاضحٰ ميں پہلی رکعت ميں سات تکبيريں کہتے اور دوسری رکعت

میں پانچے۔''] 🛮

<sup>🜓</sup> مسلم / المساحد / باب استحباب التبكير بالصبح

<sup>🕻</sup> ابو داود / كتاب الصلواة / باب التكبير في العيدين 💮 🕳 مسلم / صلاة العيدين / باب ما يقرأ في صلاة العيدين

<sup>👁</sup> ابو داود / المجلد الاول / كتاب الصلوة / باب التكبير في العيدين ] اسامام احمداور على بن مدين في حجم كهاب-

## الله المسلاة / نماز كرمائل المحتوان ال

- 🖝 :.....نمازعیدین کی تکبیرات کے دوران مقتدی کیایا ہے گا؟ (محمد سین عبدالصمد)
- ے:.....نمازعیدین کی تکبیرات کے دوران ذکرودعاء کے سلسلہ میں کوئی مرفوع حدیث مجھے معلوم نہیں نہ امام کے لیے۔نہ مقتدی کے لیے اور نہ ہی منفر د کے لیے۔ لیے۔ نہ مقتدی کے لیے اور نہ ہی منفر د کے لیے۔
- ت : ....عیدی نماز سے پہلے یا بعد عیدگاہ میں نوافل پڑھنے منع ہیں۔ دوسری حدیث ہے کہتم میں سے جب بھی کوئی آ دی مجد میں داخل ہوتو اسے چاہیے کہ وہ بیٹھنے سے پہلے دور کعت نماز اداکر لے۔ ایک جگہ عیدی نماز مسجد میں اداکی جاتی ہے تو آنے والے تحیة المسجد اداکریں یا نہ کریں؟ (محمد یونس ، نوشہرہ ورکاں)
- ت: ..... رسول الله طفاً الله على فرمان: ((إِذَا دَخَلَ أَحَدُ كُمُ الْمَسْجِدَ فَلَيْرُكُعُ رَكُعْتَيْنِ قَبُلَ أَنُ يَجُلِسَ ))["جبتم ميں سے كوئى ايك مجد ميں داخل ہوتو بيٹنے سے پہلے دور كعت (نفل تحية المسجد كے طور پر) پڑھ ليے۔' آپ كى پيش كرده صورت كوبھى شامل ہے۔عيدكى نماز رسول الله على - : ......اگر بلاعذریا باعذرعید کی نما زمتجد میں پڑھی جائے تو تحیۃ المسجد (دورکعتیں) نمازعید سے پہلے پڑھ سکتے ہیں یانہیں؟ (ماسٹرعبدالرؤف)
- عندریا باعذرعیدی نمازمجد میں پڑھنارسول الله طفی آیا سے ثابت نہیں، البتہ رسول الله طفی آیا کا فرمان و محم: (( إِذَا دَخَلَ أَحَدُكُمُ الْمَسْجِدَ فَلْيَرُكُعُ رَكُعَتَيُنِ قَبْلَ أَن يَجُلِسَ )) آو جبتم مجدمیں داخل ہوتو بیٹے سے پہلے دور کعت پڑھا کرو۔' یا ثابت اور سیح بخاری میں موجود ہے۔

P7 \ 71 \ 7731a

#### .....ی کتاب الآثار ہے تحریر ترجمہ کے لیے عرض ہے: (ص: ۱٤)

((عن ام عطية ﷺ قالت كان يرخص للنساء في الخروج في العيدين الفطر والاضحى قال محمد لا يعجبنا خروجهن في ذلك الا العجوز الكبيرة وهو قول ابي حنفية. ))

<sup>•</sup> بخارى / كتاب المساحد (الصلواة) باب اذا دخل المسحد فليركع ركعتين ، صحيح مسلم / صلاة المسافرين / باب استحباب تحية المسحد بركعتين

<sup>🏚</sup> بخاري / كتاب الصلاة / باب اذا دخل المسجد فليركع ركعتين ، مسلم / صلاة المسافرين / باب استحباب تحية المسجد بركعتين

## الله على المسلاة / نماز كرمائل المسلام 
ت : .....ام عطیه و ناتیجها سے روایت ہے کہ رسول اللہ منتیجہ ناتیجہ عورتوں کوعیدیں عیدالفطراور عیدالاً صنی میں نکلنے کی رخصت واجازت دیا کرتے تھے۔امام محمد والله سے کہا ہمیں ان کا عیدین میں نکلنا اچھانہیں لگتا، مگر انتہا کی بوڑھی عورت جاسکتی ہے۔اور یہی امام ابوحنیفہ واللہ کا قول ہے:

(﴿ أقول: من أنتم؟ تقولون: لا يعجبنا خروجهن في العيدين وقد أمرهن رسول الله على الخروج في العيدين ولم يستثن منهن العجوز الكبيرة ولا الشابة الصغيرة ، ولا الكهلة الوطيرة فمن أنتم؟ وما قيمة رأيكم وقولكم في جنب أمر رسول الله على الذي اطاعته اطاعة الله تعالى وعصيانه وعصيان الله تعالى جل وعلا؟))

عیدگاہ میں آ کر مرداورا مام کے پیچھے نماز پڑھا سکتی ہے اور خطبہ بھی دیے سکتی ہے یا اسے بھی مردوں کی طرح عیدگاہ میں آ کر مرداورا مام کے پیچھے نماز پڑھنا ضروری ہے۔ کیا عیدگی نماز سے پیچھے رہ جانے والے دوبارہ عیدگی نماز باجماعت کرواسکتے ہیں یانہیں؟ اور کیا عیدگی نماز سے رہ جانے والا اکیلا ہی پڑھ سکتا ہے یانہیں؟ ہمارے گاؤں کے قریب ایک گاؤں میں مولوی صاحب نے عیدگی نماز پہلے مردوں کو پڑھائی اور پھر علیحدہ جا کرعورتوں کو پڑھائی اور میلیحدہ خطبہ بھی دیا۔ کیا ہیسچے ہے؟

جا کرعورتوں کو پڑھائی اور علیحدہ خطبہ بھی دیا۔ کیا ہیسچے ہے؟

(ظفرا قبال)

<sup>🕕</sup> بخاري / كتاب العيدين / باب موعظة الامام النساء يوم العيد

الم المسلاة / ناز كرمائل المنظمة المن

## نمازينج

ع: سکیانماز تبیع ثابت ہے یانہیں؟ (محم<sup>حسی</sup>ن، کراچی)

حديث ابن عباس فجاء عنه من طرق أقواها ما أخرجه أبو داؤد ، وابن ماجه ، وابن خريمة ، وغيرهم من طرق الحكم بن أبان عن عكرمة عنه ، وله طرق أخرى عن خريمة ، وغيرهم من طريق الحكم بن أبان عن عكرمة عنه ، وله طرق أخرى عن ابن عباس من رواية عطاء ، وأبي الجوزاء ، وغيرهما عنه-

وقال مسلم فيما رواه الخليلي في الإرشاد بسنده عنه: لايروى في هذا الحديث إسناده أحسن من هذا. وقال أبوبكر بن أبي داؤد عن أبيه: ليس في صلاة التسبيح حديث صحيح غيره.

وقال ابن حجر في آخر مبحث حكم حديث صلاة التسبيح من الأجوبة: وقد وقع فيه مثال ما تناقض فيه المتأولان في التصحيح والتضعيف ، وهما الحاكم ، وابن الجوزى - فإن الحاكم مشهور بالتساهل في دعوى الحاكم مشهور بالتساهل في دعوى الوضع - كل منهما حكم على هذا الحديث ، فصر ح الحاكم بأنه صحيح ، وابن الجوزى بأنه موضوع ، والحق أنه في درجة الحسن لكثرة طرقه التي يتقوى بها الطريق الأولى - والله أعلم - ))

وقال المحدث الألباني في التعليق على المشكاة: أبو داؤد رقم (١٢٩٧) وابن ماجه (١٣٨٧) بإسناد ضعيف فيه موسى بن عبدالعزيز ثنا الحكم بن أبان ، وكلاهما

بخارى / الحيض / باب شهود الحائض العيدين ودعوة المسلمين ، مسلم / صلاة العيدين / باب ذكر اباحة خروج النساء
 في العيدين الى المصليٰ

ضعيف من قبل الحفظ ، وأشار الحاكم (٣١٨/١) ثم الذهبي إلى تقويته ، وهو حق ، فإن للحديث طرقا وشواهد كثيرة يقطع الواقف عليها بأن للحديث أصلا أصيلا خلافا لمن حكم عليه بالوضع ، أو قال: إنه باطل وقد جمع طرقة الخطيب البغدادي في جزء ، وهو مخطوط في المكتبة الظاهرية بدمشق ، وقد حقق القول عليه العلامة أبو الحسنات اللكنوى في: الآثار المرفوعة في الأخبار الموضوعة (ص:٣٥٣/ ٣٧٤) فليراجعه من شاء البسط ، في: الآثار المرفوعة في الأخبار الموضوع ، وقد أشار المؤلف إلى تقويته أيضا بذكره فإنه يغني عن كل ماكتب في هذا الموضوع ، وقد أشار المؤلف إلى تقويته أيضا بذكره طريق أبي رافع عقبه ، وانظر أجوبة الحافظ ابن حجر حول هذا الحديث ، وأحاديث أخرى مسوطة في آخر هذا الكتاب ١ ه

[ خلاصہ بیہ ہے کہ نماز تبہیج احادیث ہے ثابت ہے اور وہ احادیث قابل ججت ہیں۔]

A1277/1./1Y

#### بيت للمالة مزالت

۱: ..... ((قال الشيخ الألباني رحمه الله تعالى في تعليق المشكاة: وأشار الحاكم (٣١٨/١) ثم الذهبي إلى تقويته ، وهو حق \_ إلى قوله: وقد أشار المؤلف إلى تقويته أيضا بذكره طريق أبي رافع عقبه وانظر أجوبة الحافظ ابن حجر حول هذا الحديث ، وأحاديث أخرى مبسوطة في آخر الكتاب (١٩/١)

وقال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في تلك الأجوبة بعد أن أشبع الكلام على حديث صلاة التسبيح وطرقه الموصولة والمرسلة: والحق أنه في درجة الحسن لكثرة طرقه التي يقوى بها الطريق الأولى والله أعلم ١ ه (١٧٨٢/٣)

وقد قال في بيان الطريق الأول: وقال مسلم فيما رواه الخليلي في الإرشاد بسنده عنه: لايروى في هذا الحديث إسناد أحسن من هذا وقال أبوبكر بن أبي داؤد عن أبيه ليس في صلاة التسبيح حديث صحيح غيره - ١ ه (١٧١٨١/٣))

٢: .... ((قال الدار قطني في سننه: حدثنا أحمد بن محمد بن أبي بكر الواسطى ، ثنا عبيدالله بن سعد ، حدثني عمى، ثنا ابن أخي الزهري عن عمه ، أخبرني سالم: أن

الله عند الصلاة / نماز كرسائل كي المحالية المحا

عبدالله قال: كان رسول الله على إذا قام إلى الصلاة رفع يديه حتى إذا كانتا الحديث ، وفي آخره: ويرفعهما في كل ركعة وتكبيرة يكبرها قبل الركوع حتى ينقضى صلاته ١ ه (٢٨٩٨) فهذه الجملة: ويرفعهما الخ تفيد أن رسول الله على كان يرفع يديه في تكبيرات العيد لأنها قبل الركوع وكان رسول الله على الله على كل تكبيرة يكبرها قبل الركوع والله أعلم ١٤٢٣)

ع:....نمازتبیج کاکیاطریقد ہے کیایہ درست ہے؟ (محمشیل، فورث عباس)

جے: .....نماز تعییج چاررکعات ہیں۔ قیام، فاتحداور دیگر قراءت کے بعد پندرہ تسبیحات، باقی ہر جگہ معروف وظیفہ کے بعد پندرہ تسبیحات ہیں۔ تنبیح میہ ب کا عددس دس تسبیحات ہیں۔ تنبیح میہ ہے:

(﴿ سُبُحَانَ اللّٰهِ وَالْحَمُدُ لِلّٰهِ وَلَاۤ إِلٰهُ إِلاَّ اللّٰهُ وَاللّٰهُ أَكْبَرُ ﴾ • بیدرست ہے۔

۲۱ / ۱۰ / ۱۲۶۱ه

#### نمازاستخاره

ت: .....دعااستخارہ کس وقت کرنی چاہیے؟ ہروقت کرسکتا ہے یاصرف رات کوسونے سے پہلے کریں؟ (حامدرشید، لا ہور)

🖚 : .....ون کے وقت بھی کرسکتا ہے ، رات کے ساتھ مخصوص نہیں۔

[ جب کسی کوکوئی بھی ( جائز ) امر در پیش ہواور وہ اس میں متر دد ہو کہ اسے کروں یا نہ کروں یا جب کسی کام کا ارا دہ کرے تو اس موقع پر استخارہ کرناسنت ہے، اس کی صورت یہ ہے کہ دور کعت نفل خشوع وخضوع اور حضورِ قلب سے پر مے۔رکوع و جوداور قومہ وجلسہ بڑے اطمینان سے کرے، پھرفارغ ہوکرید عابر ہے:

(﴿ اَللّٰهُمَّ اِنِّىُ اَسُتَخِيْرُكَ بِعِلْمِكَ ، وَاَسْتَقْدِرُكَ بِقُدُرَتِكَ وَأَسْتَلُكَ مِنَ فَضُلِكَ الْعَظِيمِ فَإِنَّكَ تَقُدِرُ وَلَا أَقُدِرُ وَتَعُلَمُ وَلَا أَعُلَمُ وَ أَنْتَ عَلَامُ الْغَيُوبِ ، اَللّٰهُمَّ إِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ اَنَّ هٰذَا الْأَمْرَ خَيْرٌ لِّيُ فِي دِيْنِي وَمَعَاشِي وَعَاقِبَةِ اَمُرِي فَاقَدُرُهُ لِي وَيَسِّرُهُ لِي ثُمَّ بَارِكُ لِي فِيُهِ وَإِنْ كُنْتَ تَعُلَمُ اَنَّ هٰذَا الْأَمْرَ شَرٌّ لِي فِي دِيْنِي وَمَعَاشِي وَعَاقِبَةٍ اَمُرِي

• ابو داود / ابواب التطوع / باب صلاة التسبيع ، ابن ماجة / اقامة الصلاة / باب ماجاء في صلاة التسبيع ، المم ابن فزيمه اور حاكم نے است مح كما ہے۔ الله عناب الصلاة / نماز كرسائل المنظم المنظ

فَاصُرِ فَهُ عَنِي وَاصُرِ فَنِي عَنَهُ وَاقَدُرُلِي الْهَحَيُرَ حَيْثُ كَانَ ثُمَّ رَضِنِي بِهِ ))

"الله تحقق میں (اس کام میں) جھے سے تیرے علم کی مدد سے خیر مانگا ہوں اور (حصول خیر کے لیے)

تھے سے تیری قدرت کے ذریعے قدرت مانگا ہوں اور میں تچھ سے تیرافضل عظیم مانگا ہوں۔ بشک تو (ہر چیز پر) قادر ہے اور میں (کسی چیز پر) قادر نہیں تو (ہر کام کے انجام کو) جانتا ہے اور میں (کسی چیز پر) قادر نہیں جانتا اور قیما مفیوں کا جانے والا ہے۔ اللی! اگر تو جانتا ہے کہ بیکام (جس کا میں ادادہ رکھتا ہوں) میرے دین، میری زندگی اور میرے انجام کار کے لحاظ سے بہتر ہے تو اسے میرے لیے مقدر کر اور آسان کر، پھر اس میں میرے لیے برکت پیدا فرما اور اگر تیرے علم میں بیکام میرے لیے میرے دین، میری زندگی اور میرے انجام کار کے لحاظ سے براہے، تو اس (کام) کو بچھ سے اور ججھے میں سے چھیر وے اور میرے لیے ہملائی مہیا کر، جہاں (کہیں بھی) ہو۔ پھر ججھے اس کے ساتھ راضی کردے۔'

1272/2/A

نبي مشيئولل نفر مايا: " بجرائي حاجت بيان كرو " ]

ع: ..... ﴿ استفاره سے مراد کیا ہے؟ اور اس کو کتنے دن کرنا چاہیے یا صرف ایک دفعہ کرنا ہی کافی ہے؟ طریقہ تحریر فرمادیں؟

(عتیق الرحمٰن عبدالله)

🚓 وعائے حاجات کے بارے میں کیا تھم ہے،اس کا طریقہ کیا ہے؟

عے:..... ﴿ استخارہ کالفظی معنی ہے خیر طلب کرنا۔ دعائے استخارہ کا طریقہ یہ ہے کہ آ دمی دور کعت نفل بڑھ کر دعائے استخارہ کرے۔ دعائے استخارہ دعاؤں والی کتب مشلاً حصن المسلم اور پیارے رسول طفظ آئے اُن کی پیاری دعائیں میں درج ہے۔ وہاں سے دکھ کریا وکرلیں۔ایک دفعہ استخارہ کرنا کافی ہے۔ •

وعائے حاجت جب حاجت ہوکر لے اس کا خاص طریقہ مجھے کی صحیح حدیث سے معلوم نہیں۔[سنن ترمذی ابواب صلوٰۃ الوتر ، باب ماجاء فی صلوۃ الحاجۃ اور ابن ماجہ کتاب إقامة الصلوٰۃ ، باب ماجاء فی صلوٰۃ الحاجۃ اور ابن ماجہ کتاب إقامة الصلوٰۃ ، باب ماجاء فی صلوٰۃ الحاجۃ ، میں صلوٰۃ حاجت اور دعائے حاجت والی روایت موضوع ہے۔ اس میں فاکد بن عبدالرحمٰن ، ابوالورقاء راوی ہے ، جوموضوع روایات بیان کرتا ہے۔ محدث ابن جوزی نے فائد کی بیروایت این کرتا ہے۔ محدث ابن جوزی نے فائد کی بیروایت این کرتا ہے۔ محدث ابن جوزی نے کا کہ کی بیروایت این کرتا ہے۔ محدث ابن جوزی نے کا کہ کی بیروایت این کرتا ہے۔ محدث ابن جوزی نے کا کہ کرکی ہے۔]

<sup>📭</sup> بخاري / كتاب التهجد / باب ماجاء في التطوع مثني مثني مثني 💮 بخاري / التهجد / باب ماجاء في التطوع مثني مثني

## الله عناب الصلاة / نماز كرسائل المنظمة المنظم

## نمازاشراق

🖘 :....اشراق کی نماز با قاعد گی ہے پڑھیں یا بھی بھی اور رکعتیں کتنی ہیں؟ 💎 (عبدالرؤف، گجرات)

ت: ..... با قاعدہ اور ہمیشہ پڑھنا افضل ہے۔ رسول الله طُنْفَقَائِم نے فرمایا: (( أَحَبُّ الأَعُمَالِ إِلَى اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ ا

۔ اشراق کی رکعتیں دو، جاریا آٹھ ہیں۔[ابو داؤد ، التطوع ، ترمذی ،الونر] جب سورج طلوع ہوکر ایک نیزے کے برابر بلند ہوجائے تووہ نماز اشراق کاوقت ہوتا ہے۔]

متفق عليه ، بحواله مشكواة كتاب الصلاة / باب القصد في العمل ، مسلم / صلاة المسافرين / باب استحباب ، صلاة الضُخي وإن أقلها ركعتان



# كتاب الجنائز ..... جنازے كے مسائل

- :.....ایک آدمی جنابت کی حالت میں سوجاتا ہے اور اگروہ ای حالت میں فوت ہوجائے تو جبکہ خسل دینے والوں کوئیں پتہ یہ جنابت کی حالت میں ہے، اس کے متعلق کیا اللّٰد کا فیصلہ ہوگا، رات کوسونے سے پہلے اس نے دعا کیں پڑھیں، گناہوں کی معافی ما گئی؟

  (حامد رشید، لا ہور)
- :.....ہرمیت کونسل دیا جاتا ہے، اگر فوت ہونے والا حالت جنابت میں غسل کیے بغیر فوت ہو گیا ہے تو جونسل اس کو دیا جائے گا، اس سے غسل جنابت بھی ادا ہوجائے گا۔ ان شاء اللہ سبحانہ وتعالیٰ۔ للبذا فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں اور جواس سے اس سلسلہ میں کوتا ہی سرز دہوئی تو جنازے میں اس کے لیے استغفار ہوگا۔ اللہ تعالیٰ اسے معاف فرمادیں گے۔ ان شاء اللہ العزیز انگیم۔ ۲۹ / ۸ / ۲۹

## [عنسل میت کا شرعی طریقه

میت کوشل دینے کا شری طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے انسان میت کی شرمگاہ کو دھوئے ، پھراسے عسل دینا شردع کرے اور پہلے اسے وضوء کرائے ، لیکن اس کے منہ اور ناک میں پانی نہ ڈالے، بلکہ کپڑے کو پانی سے تر کرے اس کے منہ اور ناک کوصاف کر دے ، پھر باقی جہم کوالیے پانی سے دھوئے ، جس میں بیری کے پتے لیے ہوئے ہوں ۔ آخری بارجہم پر پانی بہاتے ہوئے اس میں کا فور بھی شامل کرلیا جائے جو کہ ایک معروف خوشبو ہے۔ اگر میت کے جہم پرزیادہ میں ہوتو اسے زیادہ بارعسل دیا جائے ، کیونکہ نبی کریم عَلَیْتِلَانے ان خواتین سے فر مایا تھا جو آپ کی صاحبز ادی کو مسل دے رہی تھیں ۔

(( اِغُسِلْنَهَا ثَلَاثًا اَوُ خَمُسًا اَوُ سَبُعًا اَوُ اَكُثَرَ مِنُ ذَلِكَ اِنُ رَاَيُتُنَّ ذَلِكَ )) • ''اسے تین باریا پانچ باریاسات بار خسل دواورا گرضرورت محسوس کروتواس سے زیادہ بار بھی خسل دے عتی ہو۔''

عسل کے بعدمیت کےجسم سے پانی کوصاف کردیا جائے اوراسے کفن پہنادیا جائے۔

<sup>●</sup> صحيح البخاري / الحنائز / باب يجعل الكافور في الأخيرة ، صحيح مسلم / الحنائز / باب في غسل الميت

## الم المعنائز / جناز کے کاب المعنائز کے کاب المعنائز کے المعنائز کے کاب المعنائز کے کاب المعنائز کے کاب المعنائز کے کاب کے کاب المعنائز ک

## عورت كأكفن

🗗 :....عورت میت کوکفن دیتے وقت کتنے کپڑے مسنون ہیں؟ 💎 ( قاسم بن سرور )

ت: .... سنن آلي داود من ب: (( أَنَّ لَيُلَى بِنُتَ قَانِفِ الثَّقَفِيَّةَ قَالَتُ: " كُنُتُ فِيمَنُ غَسَّلَ أُمَّ كُلُثُومِ ابْنَةَ رَسُولِ اللهِ عَلَىٰ اللهِ العَلَمِ: اللهِ عَلَىٰ اللهِ العَلَمِ: اللهُ عَلَىٰ اللهُ العَلَمِ: اللهُ العَلَمِ: اللهُ أَعْلَمُ عَلَىٰ اللهُ العَلَمِ: اللهُ العَلَمِ: اللهُ العَلَمِ: اللهُ العَلَمُ عَلَىٰ اللهُ العَلَمِ: اللهُ العَلَمُ: اللهُ العَلَمُ: اللهُ العَلَمُ العَلَمُ اللهُ العَلَمُ اللهُ العَلَمُ العَلَمُ اللهُ العَلَمُ العَلَمُ اللهُ العَلَمُ اللهُ العَلَمُ العَلَمُ العُلَمُ العَلَمُ العَلَمُ العَلَمُ العَلَمُ العَلَمُ العَلَمُ العَلَمُ اللهُ العَلَمُ العَلَمُ العَلَمُ اللهُ العَلَمُ اللهُ العَلَمُ اللهُ العَلَمُ اللهُ العَلَمُ العَلَمُ العَلَمُ العَلَمُ العَلَمُ العَلَمُ اللهُ العَلْمُ العَلَمُ العَلَمُ اللهُ العَلْمُ اللهُ العَلْمُ العَلْمُ العَلْمُ العَلْمُ العَلْمُ العَلَمُ اللهُ الع

وَقَالَ الحَافظ في الفتح: وروى الجوزقي من طريق إبراهيم بن حبيب بن الشهيد عن هشام عن حفصة عن أنُوَابٍ ، وَخَمَرُنَاهَا كَمَا يُخُمَرُ الْحَيُّ ، وهذه الزيادة صحيحة الإسناد. ١ هـ )(٣٣/٣)

['' لین بنت قانف ثقفیہ نے کہا کہ میں ان عورتوں میں شامل تھی ، جنہوں نے رسول اللہ ملطنے آئیل کی بیٹی ام کلثوم وٹالٹوپا کوان کی وفات کے بعد عنسل دیا تھا ، پس رسول اللہ ملطنے آئیل نے ہمیں جو پہلی چیز عطا فر مائی ، وہ ازار تھا ، پھر قبص ، پھر اوڑھنی ، پھر لحاف، بھراس کے بعد انہیں ایک اور کپڑے میں لپیٹا گیا ، لیل نے کہا کہ ان کا کفن لے کر رسول اللہ ملطنے آئیل ذروازے کے پاس بیٹھے تھے اورا یک ایک کرکے یہ کپڑے ہمیں دیتے تھے۔'' •

''ہم نے نبی ﷺ کی بیٹی کو پانچ کیٹروں میں گفن دیا۔اورسر کوڈھانپا،جس طرح زندہ کوڈھانپاجا تاہے۔''] ۱۶۲۲ / ۷ / ۷

- ت: ۔۔۔۔۔کیارمضان میں فوت ہونے والا ہرکلمہ گوجنتی ہے،اگر چہدہ نمازنہ پڑھتا ہو۔جہنم کے دروازے بند ہوتے ہیں،اس کا کیامطلب ہے؟ (محمد شکیل،فورٹ عباس)
- ے:.....کلمہ گوا گرمسلم ومؤمن ہے تو جنتی ہے ،خواہ رمضان المبارک میں فوت ہو ،خواہ کسی اور ماہ میں ۔کلمہ گوا گر کا فریامشرک ہےتو جہنمی ہے ،خواہ رمضان المبارک میں مرے ،خواہ کسی اور ماہ میں ۔

جہنم کے دروازے رمضان المبارک میں بندر ہے کا بیمطلب نہیں کہ رمضان میں مرنے والے کا فریا مشرک

<sup>🜓</sup> ابو داؤد / كتاب الحنائز / باب في كفن المرأة

المحتاب الجنائز /جنازے کے مسائل کی کھائی کا کھائی کا گھائی کا

جہنمی ہی نہیں رہے۔

الله تعالى كافرمان ب: ﴿ إِنَّهُ مَن يُشُولُ بِاللَّهِ فَقَدُ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَاوُهُ النَّارُ ط ﴾ [المائدة: ٥ ر ۲۷][''یقین مانو کہ جو محض اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے ، اللہ تعالی نے اس پر جنت حرام کردی ہے۔ ،اس کا المھانہ جہنم ہی ہے۔' آ

نيز فرمان ہے: ﴿ إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَهُمَا عَلَى الْكُفِرِيْنَ ط ﴾[الاعراف: ٧ / ٥٠]["الله تعالى في وونول چیزوں کی کا فروں کے لیے بندش کردی ہے۔'' ی

د کیکھیں ابوجہل بھی تو رمضان المبارک میں ہی مراتھا۔رمضان المبارک میں جہنم کے دروازے بھی ہند تھے، اس کے باوجودابوجہل جہنمی ہی ہے۔ a1271/1./17

🖝 : ..... جو جنت البقيع ميں وفن ہو، اس كى كيا فضيلت ہے، كياو وجنتي ہے؟ (محمد افراہيم)

🖚 : ..... جوفضیلت بھی ہو، وہ اہل ایمان کے ساتھ ہی مخصوص ہے، ور نہ اہل نفاق اور اہل کفر بھی تو مقبرۃ البقیع میں مدفون ہیں۔ پھرمقبرۃ البقیع کانام جنت البقیع کسی حدیث یا کسی آیت میں واردنہیں ہوا۔ [''رسول الله طبيع کيا نے ا فر ما یا جو خص مدینه منوره میں فوت ہوگا میں اس کی شفاعت کروں گا۔''] •

🕶 : ..... جعد کی شب یا جمعہ کے دن یارمضان السبارک میں فوت ہونے والے آ دمی کی کیا فضیلت ہے؟ (ظفرا قبال بضلع نارووال)

:----صاخب مثكاة لكح بن ( وَعَنُ عَبُدِ اللهِ بنِ عَمُرِو قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهَا : مَا مِنُ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهَا اللهِ عَلَيْهَا : مَا مِنُ اللهِ عَلَيْهَا اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهَا اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ مُسُلِم يَمُوتُ يَوُمَ الْجُمُعَةِ ، أَوُ لَيُلَةَ الجُمُعَةِ إِلاَّ وَقَاهُ اللَّهُ فِتُنَةَ الْقَبُرِ [" عبرالله بن عمرو والنَّاات ر دایت ہے رسول الله طفی آنے خرمایا: ' دنہیں کوئی مسلمان فوت ہوتا، جعد کے دن یا جمعہ کی رات ، مگر بیائے گااس كوالله تعالى قبر كے نتنہ كـ "] رواه أحمد ، والترمذى ، وقال: هذا حديث غريب ، وليس إسناده بمتصل )) •

شخ الباني ..... برانشير .... تعليق مثكاة مين الكت بين (( لكن رواه الطبراني موصولا كما في الفيض، وله طريق أخرى في المسند (١٧٦/٢ ـ ٢٢٠) وإسناده حسن أو صحيح بما قبله ١ﻫ والله أعلم )) رمضان میں فوت ہونے والے کی فضیلت میں مجھے فی الحال کوئی حدیث معلوم نہیں۔

المدى البواب المناقب إباب ما جاء في فضل المدينة \_ ابن ماجه اكتاب المنا سك إباب فضل المدينة

كتاب الصلاة باب الحمعة الفصل الثالث

ع: .....مشرکوں اور مؤمنوں کی جواولا دبھی بلوغت کو پہنچنے ہے پہلے وفات پا جائے ان کا کیا تھم ہے، کیا وہ جنتی ہیں؟ (خاور رشید، لا ہور)

اور کفار کے وہ بچے جو قبل از بلوغت و تکلیف فوت ہو گئے ، جنت میں جائیں گے۔ان شاء اللہ تعالیٰ۔
اور کفار کے وہ بچے جو قبل از بلوغت و تکلیف فوت ہو گئے ، آخر میں ان کا امتحان ہوگا ، جو پاس ہو گئے جنت میں جائیں گے۔ان شاء اللہ تبارک و تعالیٰ۔اس مسئلہ پر تفصیل جائیں گے۔ان شاء اللہ تبارک و تعالیٰ۔اس مسئلہ پر تفصیل و کیے ناچا ہے ہیں تو فتح الباری ہے کتاب البحثائز کے دو باب نمبرا: "باب ماقیل فی او لاد المسلمین " و رنجین بیٹر ھیں۔

[ابو ہریرہ وُٹاٹٹوئنے نے نبی کرنیم مِٹِشائی ہے۔ روایت کیا کہ'' جس کے تین نا بالغ بچے مرجا کیں ، تو یہ بچے اس کے لیے دوز خ سے روک بن جا ئیں گے یا یہ کہا کہ وہ جنت میں داخل ہوگا۔''

انس بن ما لک فالٹیز سے روایت ہے کہ رسول اللہ طفی آیا نے فر مایا کہ '' جس مسلمان کے بھی تین نا بالغ بچے مرجا کیں ، تواللہ تعالی اپنے فضل ورحمت سے جوان بچوں پر کرے گاان کو بہشت میں لے جائے گا۔''

براء بن عازب بناتین سے روایت ہے ، انہوں نے فر مایا کہ:'' جب ابراہیم (نبی مَالِیناً) کے صاحبز ادے ) کا

انقال ہوا تورسول الله ﷺ مَنْ إلى نے فرمایا كە' بہشت میں ان كے ليے ایک دودھ پلانے والی ہے۔'' •

نبی کریم منظ آتیا سے مشرکوں کے نابالغ بچوں کے بارے میں پوچھا گیا، آپ نے فرمایا کہ' اللہ تعالیٰ نے جب انہیں پیدا کیا تھا،ای وقت وہ خوب جانتا تھا کہ یہ کیاعمل کریں گے۔''

نبی کریم مطنع آنے فرمایا:'' ہر بچہ کی پیدائش فطرت پر ہوتی ہے، پھراس کے ماں باپ اسے یہودی، نصرانی یا مجوسی بنادیتے ہیں۔ بالکل اس طرح جیسے جانور کے بچسچے سالم ہوتے ہیں۔ کیاتم نے (پیدائش طور پر) کوئی ان کے جسم کا حصہ کٹا ہواد یکھا ہے۔''

سمرہ بن جندب زالتی سے روایت ہے کہ نبی کریم ملتے آنے نماز (فجر) پڑھنے کے بعد (عموماً) ہماری طرف منہ کر کے بیٹھ جاتے اور پو چھتے کہ' آج رات کسی نے کوئی خواب دیکھا ہوتو بیان کرے۔''راوی نے کہا کہا گرکسی نے کوئی خواب دیکھا ہوتا تو اسے وہ بیان کر دیتا اور آپ اس کی تعبیر اللہ کو جومنظور ہوتی ، بیان فر ماتے۔ایک دن آپ نے معمول کے مطابق ہم سے دریا فت فر مایا:''کیا آج رات کسی نے تم میں کوئی خواب دیکھا ہے؟''ہم نے عرض کی

<sup>🕕</sup> صحيح بخاري / كتاب الحنائز / باب ما قيل في او لاد المسلمين

المركباب الجنائز / جنازے كے ممائل كي المحكم الكون المحكم الكون المحكم الكون المحكم الكون الكون الكون الكون الك

كەكسى نے نہيں ديكھا۔ آپ نے فرمايا: ' ليكن ميں نے آج رات ايك خواب ديكھا ہے۔ كه دوآ دمي ميرے پاس آئے۔انہوں نے میرے ہاتھ تھام لیےاوروہ مجھےارض مقدس کی طرف لے گئے۔(اوروہاں سے عالم بالا کی مجھے کو سیر کرائی۔) دہاں کیاد کی ایک ایک شخص تو بیٹے ابوا ہے اور ایک شخص کھڑا ہے اور اس کے ہاتھ میں لوہے کا آئکس تھا، جے وہ بیٹھنے والے کے جبڑے میں ڈال کراس کے سرکے پیچھے تک چیر دیتا تھا، پھر دوسرے جبڑے کے ساتھ بھی اسی طرح کرتا تھا، اس دوران میں اس کا پہلا جبڑ اصبح اور اپنی اصلی حالت پر آ جا تا اور پھر پہلے کی طرح وہ اسے دوبارہ چیرتا۔''میں نے یو چھا کہ:''بیکیا ہور ہاہے؟''میرے ساتھ کے دونوں آ دمیوں نے کہا کہ آ گے چلو، چٹانچہ ہم آ گے بڑھے، توایک ایسے مخص کے پاس آئے، جوسر کے بل لیٹا ہوا تھا اور دوسر افخص ایک بڑا سا پھر لیے اس کے سر پر کھڑا تھا۔اس پھرسے وہ لیٹے ہوئے شخص کے سرکو کچل دیتا تھا،جب وہ اس کے سر پر پھر مارتا،تو سر پرلگ کروہ پتھر دور چلا جاتا اور وہ اسے جا کرا ٹھالاتا ، ابھی پتھر لے کرواپس بھی نہیں آتا تھا کہ سردوبارہ درست ہوجاتا ، بالکل ویہا ہی جبیہا پہلے تھا۔ واپس آ کروہ پھراہے مارتا۔ میں نے پوچھا کہ:'' یہکون لوگ ہیں؟''ان دونوں نے جواب دیا کہ ابھی اور آ گے چلو۔ چنانچہ ہم آ گے بڑھے تو ایک تنور جیسے گڑھے کی طرف چلے ، جس کے اویر کا حصہ تو تنگ تھا ، لیکن نیچے سے خوب فراخ۔ نیچے آگ بڑھک رہی تھی۔ جب آگ کے شعلے بڑھک کرادیر کواٹھتے تواس میں جلنے والے لوگ بھی او پراٹھ آتے اوراپیامعلوم ہوتا کہ اب وہ ہا ہرنگل جا کمیں گے،لیکن جب شعلے دب جاتے تو وہ لوگ بھی نیچے چلے جاتے ،اس تنور میں نگے مرداور عور تیں تھیں۔ میں نے اس موقع پر بھی پوچھا کہ: ''یہ کیا ہے؟''لیکن اس مرتبہ بھی جواب یہی ملا کہ ابھی اور آ گے چلو۔ ہم آ گے چلے۔اب ہم خون کی ایک نہر کے اوپر تھے۔نہر کے اندر ا یک شخص کھڑا تھا اور اس کے بیچ میں ایک شخص تھا، جس کے سامنے پھر رکھا ہوا تھا، نہر کا آ دمی جب باہر نکلنا چاہتا تو پقر والا تخص اس کے منہ پراتنی زور سے پقر مارتا کہوہ اپنی پہلی جگہ پر چلا جاتا اور ای طرح جب بھی وہ نکلنے کی کوشش کرتا ، و ہخص اس کے منہ پر پھراتن ہی زور سے پھر مارتا کہ وہ اپنی اصلی جگہ پر نہر میں چلا جاتا۔ میں نے یو چھا:'' میہ کیا ہور ہاہے؟" انہوں نے جواب دیا کہ ابھی اور آ گے چلو۔ چنانچہ ہم اور آ گے بڑھے اور ہرے بھرے باغ میں آئے،جس میں بہت بڑا درخت تھا،اس درخت کی جڑ میں ایک بڑی عمر والے بزرگ بیٹھے ہوئے تھے۔ درخت ہے قریب ہی ایک شخص اپنے آ گے آ گ سلگار ہا تھا۔ میرے دونوں ساتھی مجھے لے کراس درخت پر چڑھے اس طرح وہ مجھے ایک ایسے گھر میں اندر لے گئے کہ اس سے زیادہ حسین وخوبصورت اور ہابرکت گھر میں نے بھی نہیں د یکھا تھا۔اس گھر میں بوڑ ھے، جوان،عورتیں اور بیچے تھے۔میرے ساتھی مجھےاس گھرسے نکال کر، پھرایک اور

360 کتاب الجنالز / جناز \_ کے ماکل کی کھوٹی کھوٹی کا کھوٹی کھا۔ کا کتاب الجنالز / جناز \_ کے ماکل کی کھوٹی کھوٹی کھوٹی کھوٹی کے کا کھوٹی کھوٹی کھوٹی کھوٹی کھوٹی کھوٹی کھوٹی کے درخت پر چڑھا کر مجھے ایک اور دوسرے گھر میں لے گئے ، جونہایت خوبصورت اور بہتر تھا ، اس میں بھی بہت ہے بوڑ ھے اور جوان تھے۔ میں نے اپنے ساتھیوں سے کہاتم لوگوں نے مجھے رات بھرسیر کرائی۔ کیا جو پچھ میں نے دیکھا اس کی تفصیل بھی کچھے بتلا ؤ گے؟ انہوں نے کہا:'' ہاں! وہ جوتم نے دیکھا تھا،اس آ دمی کا جبڑ الوہے کے آنکس سے یھاڑا جار ہاتھا،تو وہ حجوٹا آ دمی تھا، جوجھوٹی باتیں بیان کیا کرتا تھا۔اس سے وہ جھوٹی باتیں دوسر لوگ سنتے ،اس طرح ایک جھوٹی ہات دور دور تک پھیل جایا کرتی تھی ،اسے قیامت تک یہی عذاب ہوتا رہے گا۔جس شخص کوتم نے دیکھا کہاس کاسر کیلا جار ہاتھا،تو وہ ایک ایبا انسان تھا، جسے اللہ تعالیٰ نے قرآن کاعلم ویا تھا،کیکن وہ رات کوپڑاسوتا ر ہتا اور دن میں اس برعمل نہیں کرتا تھا ، اسے بھی پیعذاب قیا مت تک ہوتا رہے گا اور جنہیں تم نے تنور میں دیکھا تو وہ زنا کار تھے۔ادر جس کوتم نے نہر میں دیکھاوہ سودخور تھا۔اور وہ بزرگ جو درخت کی جڑ میں بیٹھے ہوئے تھے،وہ ا براجیم عَالینلا بتھے اور ان کے اردگر دوالے بیجے ،لوگوں کی نابالغ اولا دھی۔ (صحیح بخاری ، کتاب التعبیر میں ان لفظوں کا اضافہ ہے کہ کیامشرکوں کی اولا د کے لیے بھی بہی حکم ہے؟ فرمایا: ہاں! اولا دمشرکین کے لیے بھی۔ ) اور جو مخص آ گے جلار ہاتھا، وہ دوزخ کا داروغہ تھا اوروہ گھر جس میں تم پہلے داخل ہوئے ، جنت میں عام مومنوں کا گھر تھا اور بیہ گھر جس میں تم اب کھڑے ہویہ شہداء کا گھرہے اور میں جبریل ہوں اور یہ میرے ساتھ میکائیل ہیں۔اب اپناسر اٹھاؤ۔ میں نے سراٹھایا تو کیا دیکھتا ہوں کہ میرے اوپر بادل کی طرح کوئی چیز ہے۔میرے ساتھیوں نے کہا بیتمہارا مکان ہے۔ میں نے کہا: پھر مجھے اپنے مکان میں جانے دو۔انہوں نے کہا ابھی تمہاری عمر باقی ہے، جوتم نے یوری نہیں کی ،اگرآ پ وہ پوری کر لیتے ،تواپنے مکان میں آ جاتے ۔'' 🍨

مشرکین کی اولا د کے بارہ میں حافظ ابن حجر واللہ نے درج ذیل اقوال بیان کیے ہیں:

🕸 وہ اللہ کے اختیار میں ہے، چاہے تو جنت میں رکھے یا دوزخ میں ڈالے۔

🟠 وہانے ماں باپ کے ساتھ دوزخ میں رہیں گے۔

🟠 وہ جنت اور دوزخ کے درمیان مقام اعراف پرہوں گے۔

الل جنت کے فادم ہوں گے۔

المجاء ومٹی ہوجا کیں گے۔

الله المتحان ہوگا، جو پاس ہو گئے، جنت میں جا کیں گے اور جو فیل ہو گئے، جہنم و دوزخ میں ان کا امتحان ہوگا، جو پاس ہو گئے، جنت میں جا کیں گئے اور جو فیل ہو گئے، جہنم و دوزخ میں

<sup>🕕</sup> صحيح بخاري / كتاب الجنائز / باب ماقيل في اولاد المشركين

الله الجنائز / جناز \_ كمائل المحافظ ال

جا ئىس گے۔

A1277/1/77

🚓 جنت میں ہوں گے۔]

### نمازجنازه

😎:.....رسول اكرم ﷺ تَخِيَّا كي نماز جنازه آيا پڙهي گئي ،حواله مطلوب ہے؟ (ابو بكر حازمي ،امريكه)

🖚:....رسول الله عَنْ عَلَيْهِ كَيْ مُمَاز جِنَاز ه يرْهي كَنْ ـ

['' آ پ کی چاریائی قبر کے کنار بے رکھ دی گئی۔ دس دس صحابہ کرام رشن کھیتے میں اندر داخل ہوتے اور فر دأ فر دأ نماز پڑھتے۔کوئی امام نہ ہوتا۔سب سے پہلے آپ کے خانوا دے نے نماز پڑھی ، پھرمہا جرین نے ، پھرانصار نے ، پھر بچوں نے ، پھرعورتوں نے۔''] • A1277/V/17

(عصمت الله، گوجرانواله) 🖝:..... بنماز کا جنازه پر صنایا پر هانا جائز ہے یانہیں؟

🖝 :.....رسول الله عضَّا الله عن ابت نهيل -

[رسول الله ﷺ مِنْ مَنْ الله الله عَنْ مَا يا: ' أيك مسلمان كه دوسر ك مسلمان يريا نج حق بين ـ سلام كا جواب دينا- بيار کی بیار پرسی کرنا۔ جنازوں کے پیچھے چلنا (ان میں شرکت کرنا۔) دعوت کا قبول کرنااور چھینک کا جواب دینا۔'' 🏵

[براء بن عازب وثانية سے روایت ہے کہ ہمیں رسول الله طفيع آنا نے سات چیزوں کے کرنے کا حکم دیا اور سات چیزوں سے منع فرمایا۔ آپ نے ہمیں تھم فرمایا:'' مریض کی مزاج پیسی کرنے کا۔ جنازوں کے پیچھے چلنے کا۔ چھینک کا جواب دینے کا قشم اٹھانے والے کی شم کو پورا کرنے کا۔مظلوم کی مدد کرنے کا۔ دعوت کرنے والے کی دعوت قبول کرنے اورسلام کو پھیلانے کا۔'' اور ہمیں منع فرمایا:''سونے کی انگوٹھیاں پہننے ہے۔ چاندی کے برتنوں میں ( کھانے ) پینے ہے۔سرخ رمیٹمی گدوں کےاستعال ہے۔اورتسی (ایسے کپڑے جوریشم اورسوت ملا کر بنائے جا کمیں۔) کے کپڑے یہننے ہے حریراستبرق اور دیباج کے استعال ہے۔''(بیتینوں رکیثمی کپٹروں کی قسمیں ہیں۔) 🌣

موطا امام مالك / كتاب الحنائز / باب ما حاء في دفن الميت ، طبقات ابن سعد : ٢/ ٢٨٨ / ٢٩٢

<sup>◘</sup> صحيح بخارى / كتاب الحنائز / باب الامر باتباع الحنائز ، صيح مسلم / كتاب السلام / باب من حق المسلم على المسلم

<sup>🗗</sup> صحيح بخارى / كتاب الحنائز / باب الامر باتباع الجنائز ، صحيح مسلم / كتاب اللباس / باب تحريم استعمال إناء الذهب والفضة على الرجال والنسآء

ان احادیث مبارکہ سے ثابت ہوا کہ جنازہ مسلمان کاحق ہے، اور اللہ تعالیٰ قر آ نِ مجید میں ارشاد فرماتے ہیں کہ:''اگروہ تو بہر کمیں ،نماز قائم کریں اور زکو ۃ اداکریں تو وہ تمہارے دینی بھائی ہیں۔' [التوبة: ۱۱]

اس آیت کریمہ سے ثابت ہوا کہ جولوگ تو بہ کرلیں ، نماز قائم کریں اور ز کو ۃ دیں ، وہ اسلامی معاشرے کا ایک فردین جاتے ہیں اور نماز جناز ہ بھی مسلمان کاحق ہے۔]

ت: .....نماز جنازہ میں ثناء پڑھنا کیسا ہے؟ کیونکہ مولا نامحم صدیق سر گودھار کھٹید نے اس کواپنی کتاب میں لکھا ہے کہ یہ کسی صحیح مرفوع حدیث سے ثابت نہیں ۔صرف سور ہُ فاتحہ سے ہی شروع کرنا چا ہیے۔اور پھر علماء جاز کا بھی یہ فتو کل ہے، حالانکہ ہمارے ہاں حنفی تو صرف ثناء کاعقیدہ رکھتے ہیں اور ہم اہلحدیث ثناء اور سور ہُ فاتحہ کے قائل ہیں۔ (محمد بشیر الطیب)

### 🖝:.....مولا نامحمصدیق صاحب سرگودهوی راینیمه کی بات درست ہے۔

['' جنازہ کی نماز میں پہلی تکبیر کے بعددعا ثناء پڑھنے کا ثبوت یہ ہے کہ حضرت فضالہ بن عبید دفائیڈ سے روایت ہے ہے کہ رسول اللہ طنے آئی نے ایک شخص کو دعا کرتے ہوئے سنا، جس نے دعا کرنے کے پہلے نہ اللہ تعالیٰ کی ثناء کی تھی اور نہ رسول اللہ طنے آئی ہے ہوں آپ نے فر مایا کہ''اس نے جلدی کی' روایت کیا اس حدیث کو ابو داؤد، تر فدی ، نسائی اور ابن ملجہ نے ۔ اس حدیث سے نماز جنازہ میں دعا ثناء کا پڑھنا ثابت ہے۔ موطا ، ص:۲۷ امام مالک میں ہے کہ حضرت ابوسعید خدری بڑائیڈ نے حضرت ابو ہریرہ بڑائیڈ سے بوچھا کہ آپ جنازہ کی نماز کیوں کر پڑھتے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ میں جنازہ کے ساتھ لوگوں کے بہاں سے چاتا ہوں، پس جب جنازہ رکھا جاتا ہے، تو اللہ اکبر کہتا ہوں اور اللہ کی حمد کرتا ہوں اور اس کے بعد نبی طنے آئی پر درود بھیجتا ہوں، پھر کہتا ہوں : (( اللّٰہ اُس عَبُدُكَ اللہ )) حضرت ابو ہریہ وٹائیڈ کے اس اثر سے بھی نماز جنازہ میں پہلی تکبیر کے بعد دعا ثناء پڑھی جاتی شوت ہوتا ہے ۔ اور اس کا ثبوت اس سے بھی کہ نماز جنازہ نماز جنازہ میں پہلی تکبیر کے بعد دعا ثناء پڑھی جاتی شوت ہوتا ہے ۔ اور اس کا ثبوت اس سے بھی کہ نماز جنازہ نماز جنازہ میں بھی تمام نمازوں میں دعا ثناء پڑھی جاتی ہوت ہوتا ہے ۔ اور اس کا ثبوت اس سے بھی کہ نماز جنازہ نماز جنازہ میں بھی تمام نمازوں میں دعا ثناء پڑھی جاتی ہوتا ہوت ہوتا ہے ۔ اور اس کا ثبوت اس سے بھی کہ نماز جنازہ نماز جنازہ میں بھی بڑھنا چا ہیے۔'' ] •

ت:.....نماز جنازه میں امام جب اونچی آ واز میں دعا ئیں کرتا ہے،مقندی پیچھے آمین ، آمین کہتے ہیں۔ کیا ہیہ ن

مسنون طریقه ہے؟ (محمد یونس شاکر،نوشہرہ ورکاں)

ت : .... نبیس! مقتدی دعا ئیں پڑھیں ۔ وہ بھی آ ہستہ بلاآ واز۔

<sup>🌓</sup> كتاب الجنائز ، ص: ٥٢ ، مولانا محمد عبدالرحلن صاحب ، مِباركپوري

ي كتاب الجنائز رجناز \_ كمائل كي المنافز رجناز \_ كمائل كي المنافز رجناز \_ كمائل كي المنافز رجناز \_ 363 كي

: .....کیانماز جنازه میں آمین آمین کہنا ثابت ہے؟

🖚 :.....نماز جناز ہمیں دعا وَں کے بعد مقتذیوں کا بلند آ واز ہے آمین کہنا کتاب وسنت ہے ثابت نہیں ۔

a1277/1./70

عند : .....نماز جنازه کی صفول کی کوئی حدمقرر ہے کہ اتنی ہونی چاہئیں ۔مثلاً تین ، پانچ ،سات؟ خا

(ميال عبدالمنعم ظهير، آف بتوكى)

🖘 : ....نہیں! شریعتِ میں نماز جنازہ کی صفوں کی کوئی حدمقررنہیں۔واللہ اعلم۔ 💎 ۱۹۲۸ و ۱۶۲۳ ه

ت:.....مندرجه ذیل تمام وعائمیں ایک جناز ہ میں پڑھ کتے ہیں یا ایک جناز ہ میں صرف ایک دعا ہی پڑھ کتے ہیں: ہیں:

(﴿ اَللّٰهُمُّ اغْفِرُ لِحَيِّنَا وَمَيِّتِنَا وَصَغِيْرِنَا وَكَبِيُرِنَا وَأَنْقَانَا وَشَاهِدِنَا وَغَا ثِينَا اَللّٰهُمُّ لَا مَن أَحْيَيْتَةً مِنَّا فَتَوَقَّهُ عَلَى الْإِسُلَامِ اَللّٰهُمُّ لَا تَحْيَلُتَهُ مِنَّا اَحْبَرَهُ وَلاَ تَفْتِنَّا بَعُدَةً ﴾

''اے اللہ! ہمارے زندہ اور مردے کو، چھوٹے اور بڑے کو، مرداور عورت کو، حاضر اور عائب کو بخش دے۔ اے اللہ! ہم میں سے جس کوتو زندہ رکھے اسے ایمان پر زندہ رکھاور ہم میں سے جس کوتو فوت کرے اے اللہ! ہمیں اس (میت) کے اجر سے محروم ندر کھاور اس کے بعد ہمیں کی آ ز مائش میں نہ ڈال۔''

(﴿ اَللّٰهُمَّ اغْفِرُلَةَ وَارُحَمُهُ وَعَافِهِ وَاعْفُ عَنْهُ وَاكْرِمُ نُزُلَةٌ وَوَسِّعُ مُدُخَلَةٌ وَاغْسِلُهُ بِالْمَآءِ وَالنَّلُجِ وَالْبَرَدِ وَنَقِّهِ مِنَ الْخَطَايَا كَمَا نَقَيْتَ الثَّوْبَ الْاَبْيَضَ مِنَ الدَّنَسِ وَابْدِلُهُ دَارًا خَيْرًا مِّنُ دَارِهِ وَاهْلاً خَيْرًا مِنُ أَهْلِهِ وَزَوْجًا خَيْرًا مِّنُ زَوْجِهِ وَادُخِلَهُ الْجَنَّةَ وَاعْدُهُ مِنْ عَذَابِ الْقَبُرِ (وَقِهِ فِتْنَةَ الْقَبْرِ وَعَذَابَ النَّانِ)

"الی اسے معاف فرما، اس پر رحم فرما، اس عافیت میں رکھ، اس سے درگز رفر ما، اس کی بہترین مہمانی فرما، اس کی بہترین مہمانی فرما، اس کی قبر فراخ فرما، اس کے (گناہ) پانی اولوں اور برف سے دھوڈ ال۔ اسے گناہوں سے اس طرح صاف کرد سے جیسے تو سفید کیڑے کومیل سے صاف کرتا ہے، اسے اس کے (ونیاوالے) گھرسے

<sup>🕩</sup> ابو داؤد / كتاب الجنائز / باب الدعاء للميت

<sup>🕜</sup> مسلم / كتاب الحنائز / باب الدعاء للميت في الصلاة

المنائز / جناز ك كسال كالمنائز / جناز ك كالمنائز / جناز ك كسال كالمنائز / جناز ك كسال كالمنائز / جناز ك كالمنائز / جناز ك كالمنائز / حال 
بہتر گھر (دنیا کے )لوگوں سے بہتر لوگ اور اس کی بیوی سے بہتر جوڑا عطافر ما۔اسے بہشت میں داخل فر مااور فتنہ قبر،عذاب قبراورعذابِ جہنم سے بچا۔''

(( اَللَّهُمَّ اِنَّهُ عَبُدُكَ وَابُنُ عَبُدِكَ كَانَ يَشُهَدُ اَنَ لَا اِللَّهِ اِللَّا أَنْتَ وَاَنَّ مُحَمَّدًا عَبُدُكَ وَرَسُولُكَ وَانْتَ اَعُلَمُ بِهِ اللَّهُمَّ اِنْ كَانَ مُحْسِنًا فَزِدُ فِى اِحْسَانِهِ وَانْ كَانَ مُسِيئًا فَرَدُ فِى اِحْسَانِهِ وَانْ كَانَ مُسِيئًا فَرَدُ فِى اِحْسَانِهِ وَانْ كَانَ مُسِيئًا فَرَدُ فِى اِحْسَانِهِ وَانْ كَانَ مُسِيئًا فَتَجَاوَزُ عَنْ سَيّاتِهِ ، اللَّهُمَّ لَا تَحْرِمُنَا اَجْرَةً وَلاَ تَغُتِنَا بَعُدَةً ..... ))

''اے اللہ! بیہ تیرا غلام اور تیرے غلام کا بیٹا ہے۔ بیاس بات کی گواہی دیتا تھا کہ تیرے سواکوئی عبادت کے لائق نہیں اور مجمد ملطے عین نیرے بندے اور رسول ہیں۔ اور تو مجھ سے زیادہ اس کو جانتا ہے، اگروہ نیک تھا تو اس کی نیکی میں اضافہ کردے اور اگر گئہگار ہوتو اس کے گنا ہوں کو معاف کردے اور اس کے اجرہے ہم کومحروم نہ کرنا اور نہتو اس کے بعد ہم کو فتنے میں ڈالنا۔'' (محمد میں ، ایبٹ آباد)

علی و کی ایک دعاء پڑھ لے کافی ہے، جنازہ ہوجائے گا۔ گی دعا وں کو جمع کرنے کے متعلق رسول الله منظی آئے کی فعلی و مملی حدیث تو مجھے سروست معلوم نہیں۔ آپ منظی آئے آئے کے قول: (( فَأَخُلِصُوا لَهُ اللّهُ عَامَ )) • ["پس میت کے لیے ضلوص سے دعا کرو۔"] اور دیگرادلہ سے جواز نکاتا ہے۔

میت کے لیے ضلوص سے دعا کرو۔"] اور دیگرادلہ سے جواز نکاتا ہے۔

میت کے لیے ضلوص سے دعا کرو۔"

ت:..... جنازه کی دعامیں بعض جگه ند کر کی ضمیری ہیں اور بعض جگه مؤنث ، اگرمیت مذکر ہوتو کون تی ضمیر پڑھیں اورا گرمؤنث ہوتو کون تی ضمیر پڑھیں؟ (محمد بق جنلع ایبٹ آباد)

ت: ...... تما صميري فركر، تما صميري مؤنث اور يجي ضائر فدكر، يجيم مؤنث تيول صورتين درست بين -[(( فللرجل المتبع للسنة أنه يدعو بهذه الألفاظ الواردة في هذه الأحاديث سواء كان

 <sup>♦</sup> ابو داؤد / كتاب الحنائز / باب الدعاء للميت
 ♦ المؤطا / كتاب الحنائز / باب ما يقول المصلى على الحنازة

<sup>🖨</sup> ابو داؤد / كتاب المحنائز / باب الدعاء للميت ، ابن ماجه ، ابن حباك

## الم المعنائز / جناز \_ كسائل المستحدد ا

الميت ذكرا او انثى ولا يحول الضمائر المدكرة إلى صيغة التانيث اذا كان الميت أنثى لأن مرجعها الميت وهو يقال على الذكر والأنثى ))

''سنت کی پیروی کرنے والے آ دمی کے لیے ضروری ہے کہ وہی دعا پڑھے جوا َ حادیث میں آئی ہے۔میت مذکر ہو یا مؤنث اور مذکر کی ضمیریں مؤنث کی طرف نہ تبدیل کرے، جب میت عورت ہو کیونکہ ضمیروں کا مرجع میت ہے اور دہ مذکر ومؤنث دونوں پر بولا جاتا ہے۔''] •

ت: ..... بیچی کی نماز جنازہ کے لیے کوئی دعا ثابت ہے یاصّغِیْرَ نَا کے لفظ کود کیکھتے ہوئے عام آدمی والی دعا ہی بچیہ کے جنازہ میں پڑھی جائے گی؟ (عبدالستار شلع نارووال)

اللهُمَّ اغْفِرُ لِحَيِّنَا )) والى دعاء درست ہے۔ • (اکلَّهُمَّ اغْفِرُ لِحَیِّنَا )) والى دعاء درست ہے۔ • (محمد سین عبد الصمد) ۔ .....نماز جناز ہیں سفیس بنانے والی حدیث سجے یاضعیف؟

🎓:..... 📆 الباني رحمه الله تعالى احكام الجنائز مين لكصة بين: (( عن أبي أمامة قال: صلى رسول الله عَلَيْكَا على جنازة ومعه سبعة نفر ، فجعل ثلاثة صفا ، واثنين صفا ، واثنين صفا رواه الطبراني في الكبير قال الهيثمي في المجمع (٤٣٢/٣) وفيه ابن لهيعة وفيه كلام قلت: (القائل هو الالباني) وذلك من قبل حفظه لا تهمة له في نفسه فحديثه في الشواهد لا بأس به ، ولذلك أو ردته مستشهدابه على الحديث الآتي ، وهو: الثاني: عن مالك بن هبيرة قال: قال رسول الله عليه الله عليه ثلاثة صفوف من المسلمين إلا أو جب (وفي لفظ: إلا غفرله) قال: يعني مرثد بن عبدالله اليزني): فكان مالك إذا استقل أهل الجنازة جزأهم ثلاثة صفوف للحديث. (أخرجه أبو داؤد (۲/ ٦٣) والسياق له ، والترمذي (١٤٣/٢) ، وابن ماجه (٧٩/٤) ، والحاكم (٣٦٢/١ ، ٣٦٣) ، والبيهقي (٣٠/٤) ، وأحمد (٧٩/٤) واللفظ الأخرله ، وكذا في رواية البيهقي والحاكم ، وقال: صحيح على شرط مسلم ، ووافقه الذهبي وقال الترمذي وتبعه النووي في المجموع (٢١٢/٥): حديث حسن-وأقره الجافظ في الفتح (١٤٥/٤) وفيه عندهم جميعا محمد بن إسحاق وهو

عون المعبود / كتاب الجنائز / باب الدعاء للميت

ي كتاب الجنائز / جناز ب كماك المنظمة ا

حسن الحديث إذا صرح بالتحديث ، ولكنه هنا قد عنعن ، فلا أدري وجه تحسينهم للحديث ، فكيف التصحيح؟ (٩٩، ، ١٠٠) ))[رياض الصالحين كي تحقيق وتخ يج مين حافظ زبير على زئی خطالند نے اس صدیث برضعیف کا تھم لگایا ہے۔] ۱۲/۱۱/۱۲ ھ

🖝 :.....نماز جناز ہ کی تکبیرات میں رفع الیدین کا کیا ثبوت ہے؟

🖝 :..... تكبيرات نماز جنازه ميں رفع اليدين كرنا رسول الله ﷺ تے ثابت ہے۔ چنانچہ حافظ ابن حجر مِلطُّه، فتح الباري مين لكهة بين: (( وقد روى مرفوعا اخرجه الطبراني في الأوسط من وجه آخر عن نافع عن ابن عمر بإسناد ضعيف ))[١٩٠١٣] ال يتعلق مين شيخ عبدالعزيز بن باز والله لكهة بين: (( وأخرجه الدار قطني في العلل بإسناد جيد عن ابن عمر مرفوعا وصوب وقفه لأنه لم يرفعه سوى عمر بن شبة. والأظهر عدم الالتفات إلى هذه العلة لأن عمر المذكور ثقة ، فيقبل رفعه لأن ذلك زيادة من ثقة وهي مقبولة على الراجح عند أئمة الحديث ، ويكون ذلك دليلا على شرعية رفع اليدين في تكبيرات الجنازة ـ والله أعلم ))

A1277/V/V

🖝 :.....آپ کی کتاب'' احکام ومسائل'' پڑھتے ہوئے'' امام کا کئی بارنماز جنازہ کی امامت کروانا'' پڑھا۔ جبکہ اس حدیث کے متعلق (جس سے استدلال کیا گیا ہے۔) حافظ ابن حجر رکھٹید لا یصعے فرمار ہے ہیں۔حوالہ فتح (محمد يليين ولدمحمد رمضان شلع تصور) البارى جزء ثالث ـ

🖘 :....اس فقیر إلی الله الغنی نے احکام ومسائل میں جس حدیث کی طرف اشارہ کیا ہے وہ مندرجہ ذیل ہے: (( عَنُ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ الزُّبَيْرِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهِ أَمَرَ يَوْمَ أُحُدِ بِحَمْزَةَ ، فَسُجَى ببُرُدَةِ ، ثُمَّ صَلَّى عَلَيْهِ فَكَبَّرَ تِسْعَ تَكْبِيرَاتٍ ، ثُمَّ أُتِيَ بِالْقَتْلَى يَصُفُّونَ وَيُصَلِّي عَلَيْهِم ، وَعَلَيْهِ مَعَهُمُ )) • [''عبداللہ بن زبیر رفائفۂ سے روایت ہے کہ رسول اللہ طفیجیلئے نے احد کے دن حمزہ زفائفۂ کے متعلق تھم دیا تو انہیں ایک جاور کے ساتھ ڈھانپ دیا گیا، پھر آپ نے ان پر جنازہ پڑھا اور ان پرنونگبیریں کہیں، پھر دوسرے مقتول لائے گئے ، وہ صفوں میں رکھے جاتے تھے اور آپ ان کا جناز ہ پڑھتے تھے اور ان کے ساتھ حزه کا جنازه بھی پڑھتے تھے۔اے طحاوی نے" معانی الآثار (۲۹۰۸) "میں روایت کیا ہے اوراس کی

۱۰-کام الجنائز وبدعها ، ص: ۸۲

كتاب الجنائز / جناز \_ كسائل كي مسائل كي المحافظ المحا

اسناد حسن ہے۔ اس کے تمام راوی معروف ولقہ ہیں اور ابن اسحاق نے تحدیث کی تصریح کی ہے۔'] اور جس روایت کو حافظ ابن حجر براللہ نے '' لا یصح ''فر مایا وہ روایت اور ہے۔ چنا نچہ حافظ صاحب موصوف ککھتے ہیں: (( وَمَا رُوِیَ أَنَّهُ صَلَّی عَلَیُهِمُ ، وَ کَبَّرَ عَلیٰ حَمُزَةً سَبُعِیْنَ تَکْبِیْرَةً لَا یَصِحُ )) [اور جومروی ہے کہ آپ نے ان پرنماز پڑھی اور حمزہ پرسر \* کئیسریں کہیں وہ صحیح نہیں۔]

A1272/2/71

### 🖘:..... جنازے کود کی کرکھڑا ہونے کا کیا تھم ہے؟ ( قاسم بن سرور )

حى: ..... حافظ ابن تجرر النِّجايد فتى البارى من كلصة بين: (( وقال ابن حزم: قعوده فَهِ اللَّهَ بعد أمره بالقيام يدل على أن الأمر للندب ولا يجوز أن يكون نسخا لأن النسخ لا يكون إلا بنهى ، أو بترك نهى - ١ ه ))[٣ / ١٨١]

['' ابن حزم نے فر مایا: نبی مطنع آیا کی کا کھڑ اہونے کا حکم دینے کے بعد بیٹھ جانا اس بات پر ولالت کرتا ہے کہ یہ حکم استخباب کے لیے ہے اور اس کا ننخ ہونا جا ئرنہیں۔ کیونکہ ننخ نبی سے ہوتا ہے یا ترک نہی ہے۔''

نبی ﷺ نے فرمایا:'' جبتم جنازہ دیکھوتو اس کی خاطر کھڑے ہوجا وُ جتی کہوہ تمہیں ہیجھے چھوڑ جائے یا اے زمین پررکھا جائے۔'' •

علی و الله کی خالفتا کے سامنے جنازہ کے رکھنے سے پہلے کھڑے رہنے کا ذکر ہوا تو حضرت علی و الله نے فر مایا: '' رسول الله کی الله کی کھڑے ہوئے تھے، مگر پھر بیٹھ گئے۔'' •

علی بناٹیؤ کے فرمان کا بیمطلب ہے کہ نبی مکرم منتیجاتی جب جنازہ دیکھتے تو کھڑے ہوجاتے ، پھراس کے بعد کھڑے ہونا حچبوڑ دیا تھا۔ ]

ت:.....ایک آدمی نماز جناز ه میں اس وقت شامل ہوتا ہے، جب امام دو تکبیریں کہہ چکا ہے کیا بینمازی امام کے ساتھ ہی سلام پھیردے یا بعد میں دو تکبیریں کہے؟ ۔ ۔ ۔ (محمد یونس شاکر)

ے:....نہیں! اپنی تکبیر پوری کرنے کے بعد سلام پھیرے گا۔ جیسا کہ دوسری نماز میں کرتا ہے، جور کعات رہ جائیں پوری کر کے سلام پھیرتا ہے۔امام کے ساتھ سلام نہیں پھیرتا۔ ۳۰ ۲۶/۶/۸ ھ

- ♣ بخارى /كتاب الجنائز / باب القيام للجنازة ، مسلم / كتاب الجنائز / باب استحباب القيام للجنازة ، ترمذى / أبواب الجنائز / باب القيام للجنازة
  - مسلم / الحنائز / باب استحباب القيام و جوازالقعود ، ترمذي / الجنائز / باب الرخصة في ترك القيام لها

# الم كتاب الجنائز / جناز ك كسائل المنافز / جناز ك كسائل المنائز / جناز ك كسائل المنافز / جناز ك كسائل كسائل المنافز / جناز ك كسائل المنافز / جناز ك كسائل كسائل كسائل ك كسائل 
۔۔۔۔۔۔اگرایک بندہ نماز جنازہ میں لیٹ شامل ہو،اس کی ایک دوتکبیرات رہ گئی ہیں وہ کیا کرے گا؟ کیا وہ امام کے ساتھ مل کر پہلی تکبیرات لوٹائے گایا اس کے ساتھ سلام پھیردے گا؟ (سجاد الرحمٰن)

ده رکوع و جود والی نماز میں کرتا ہے۔ (( مَا أَدُرَ كُتُمُ فَصَلُّوا وَمَا فَاتَكُمُ فَأَتِمُّوا )) • [' جونماز تهمیں لل جائے پڑھ لواور جونوت ہوجائے اسے بعد میں پورا کرو۔'']

ے: ..... ٹابت ہے۔غیر شہید کے غائبانہ جنازے کی دلیل، شہید کے غائبانہ جنازہ کی بھی دلیل ہے۔ جیسے باوشاہ کے غائبانہ جنازہ کی دلیل غیر باوشاہ کے غائبانہ جنازہ کی دلیل ہے۔

صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں بیواقعہ مروی ہے کہ حبشہ میں نجاشی کی وفات ہوئی اور بیر جب ۹ ہجری کا واقعہ ہے اور مدینہ میں رسول اللہ مشکلاً بنا نے صحابہ کوہمراہ لے کراس کی غائبانہ نماز جنازہ پڑھائی۔اس ہے ثابت ہوا کہ میت کی غائبانہ نماز جنازہ پڑھی جاسکتی ہے۔

اگر کوئی کہے کہ وہ بادشاہ تھا، اس لیے صرف بادشاہ کی غائبانہ نماز جنازہ پڑھ سکتے ہیں، تو اس کی سہ بات غلط ہے، کیونکہ سہ جنازہ ہے اس میں بادشاہ، غیر بادشاہ برابر ہیں۔

اگر کوئی کہے کہ شہیدمعر کہ کی غائبانہ نماز جنازہ درست نہیں۔ کیونکہ نجاثی شہید نہ تھا، تواسکی بات بھی غلط ہے۔ کیونکہ نجاشی مسلمان تھا اور شہیدمعر کہ بھی مسلمان ہے، اگر شہیدمعر کہ کی غائبانہ نماز جنازہ غلط ہے، تو پھرغیر بادشاہ کی غائبانہ نماز جنازہ بھی غلط ہے۔]

بخارى / كتاب الأذان / باب لا يسعى الى الصلاة ولياتها بالسكينة والوقار / مسلم / المساجد / باب استحباب اتيان
 الصلاة بوقار وسكينة

<sup>🗘</sup> بخارى / كتاب الجنائز / باب الأمر باتباع الجنائز ، مسلم / كتاب السلام / باب من حق المسلم على المسلم (ردالسلام)

🖘: ..... شہید کانماز جنازہ، غائبانہ نماز جنازہ کے بارے میں کیاتھم ہے؟ 💎 🤇 قاسم بن سرور)

ترشہیدی۔ اہل علم میں یہ مسئلہ چلا آ رہا ہے کہ فائبانہ نماز جنازہ درست ہے یانہیں؟ عام اس سے کہ وہ شہیدی ہویا غیر شہیدی۔ اس مسئلہ میں اس فقیر الی اللہ النی کے ہاں تن ہیہ ہے کہ جس کی حاضرانہ نماز جنازہ درست ہے،

اس کی غائبانہ نماز جنازہ بھی درست ہے۔ نیز اہل علم میں بید مسئلہ چلا آ رہا ہے کہ شہید کی نماز جنازہ کا کیا تھم ۔ ہے؟ آ یا بڑھی جائے یا نہ پڑھی جائے؟ قطع نظر اس سے کہ دہ حاضرانہ ہے یا غائبانہ۔ اس مسئلہ میں اس عبد فقیر الی اللہ الصمد کے نزد کی دائج قول ہے ہے کہ شہید نی المعرکہ کی نماز جنازہ فرض نہیں نہ ہی حاضرانہ اور نہ ہی عائبانہ۔ اگر کوئی پڑھے لی قواب ہے، خواہ حاضرانہ پڑھے، خواہ غائبانہ۔ رہا سوال'' شہید کی نماز جنازہ غائبانہ۔ رہا سوال'' شہید کی نماز جنازہ غائبانہ۔ رہا سوال'' شہید کی نماز جنازہ غائبانہ۔ کے بارے میں کیا تھم ہے؟'' تو یہ ایک جماعت میں خاص اختلاف کی پیداوار ہے۔ حقیقت وہی ہے جوعرض کر چکا ہوں۔

ت: .....کیا شہید کی غائبانہ نماز جنازہ پڑھی جاسکتی ہے یا کہ نہیں، جو کہ معرکے کے دوران کڑتے ہوئے شہید ہوجائے۔قرآن دسنت کی ردشنی میں وضاحت فرمائیں؟ (حبیب الرحمٰن،مرالی والا)

تنسیشهپدمعر که کی حاضرانه نما زجنازه درست ہے، فرض نہیں ۔ تفصیل محدث دوران شخ البانی رحمه الله تعالیٰ کی کتاب ''احکام البخائز'' میں دیکھ لیں۔ [شخ محمہ ناصرالدین البانی نے ''احکام البخائز'' میں میعنوان قائم کیا ہے۔ حسب ذیل افراد کی نماز جنازه اداکر ناشر عا ثابت ہے۔

اس عنوان کے تحت بچے اور شہید اور جس مسلمان کو کسی حد کی وجہ سے قتل کردیا جائے وغیرہ کا ذکر کیا ہے۔ یہاں صرف ان احادیث کا ذکر ہوگا، جن میں شہید کے جنازہ کا ذکر ہے:

﴿ ایک دن نبی کریم ﷺ نظے۔ آپ ﷺ نظے۔ آپ ﷺ نے شہداءِ اُصد کی (آٹھ سال کے بعد) نما زِ جنازہ ادا فر مائی۔ (گویا کہ آپ ﷺ آیم نندوں اور مردوں کو الوداع کہدرہ ہیں) پھر آپ منبر پرتشریف لائے اور حمدوثناء کے بعد فر مایا: ''میں تم سے پہلے جانے والا ہوں۔ میں تمہارا گواہ ہوں (اب ملاقات حوض کوثر پر ہوگ ۔) اللہ الم كتاب الجنائز / جناز برياز 
کی قتم! اس وقت میں اپنے حوض کو دیکھ رہا ہوں ، اس کی چوڑائی ایلہ سے المجعفہ تک ہے۔ مجھے زمین کے خزانوں کی چابیاں عطا کر دی گئی ہیں۔اللہ کی قتم! مجھے اپنے بعد تمہارے شرک کا اندیشہ نہیں ، البتہ دنیا کے بارے میں اندیشہ نے کہتم اس کی دوڑ میں لگ جاؤ۔'(اوراس بات کا بھی اندیشہ ہے کہتم آپس میں لڑ کر ہلاک ہوجاؤ۔ جیسے تم ہے کہتم آپل میں الکر ہوجاؤ۔ جیسے تم ہے کہتم آپل میں کر ہلاک ہوجاؤ۔ جیسے تم ہے کہتم آپل میں کر ہلاک ہوجاؤ۔ جیسے تم ہے کہتم اللہ کہ ہوئے تھے۔ ) •

بعض لوگوں کا خیال ہے کہ رسول اللہ ملتے آئے ہے شہداء احدی نماز جنازہ قبر پر پڑھی ، تو ان سے گزارش ہے کہ حدیث پرغور کریں اور لفظ منبر دوبارہ پڑھیں۔ کیا منبر قبرستان میں ہوتا ہے؟ مرعا ق المفاتی شرح مشکلو ق المصابح میں مولا ناعبید اللہ رحمانی مبار کپوری براللہ فرماتے ہیں: ''بیوا قعد مجد کا ہے۔''

اس طرح بعض لوگوں کا خیال ہے کہ رسول الله ﷺ نے اکیلے نماز جنازہ پڑھی تو یہ بات بھی غلط ہے۔ کیونکہ آپ نے وعظ بھی فرمایا۔اوراگرا کیلے تھے،تو وعظ کس کوفرمایا تھا۔ مزیدیہ کہ شہید معرکہ کے غائبانہ نماز جنازہ پر وعظ بھی اس حدیث سے ثابت ہوتا ہے۔الغرض شہید معرکہ کا جنازہ ثابت ہے۔

رسول الله طنظ مَيَّا نے فرمایا: ''جومومن ثواب کی نیت ہے کسی مسلمان کے جنازہ کے ساتھ جاتا ہے، اس کے ساتھ رہتا ہے، اس کے ساتھ رہتا ہے، اس کا جنازہ پڑھتا اور اس کو فن کرکے فارغ ہوجاتا ہے، تواس کے لیے دو قیراط ثواب ہے۔ ہر قیراط اُحد پہاڑ کے برابر ہے۔ اور جو (صرف) جنازہ پڑھ کے واپس آجاتا ہے تواس کے لیے ایک قیراط ہے۔'' فی اب جومومن شہید معرکہ کا غائبانہ نماز جنازہ پڑھے گا، اے ایک قیراط ثواب ملے گا۔]

ر ہی شہید معرکہ کی غائبانہ نماز جنازہ تو وہ بھی درست ہے، فرض نہیں ۔ کیونکہ جوکسی کی حاضرانہ نماز جنازہ کا تھم ہے وہی اس کی غائبانہ نماز جنازہ کا تھم ہے۔ نیز شیح بخاری میں ہے رسول الله مطبق آیا نے آٹھ سال بعد شہدائے اُحد

کی نماز جنازہ پڑھی۔ "]

• ۱۱ × ۲ × ۲ × ۲ ۱ هـ

• اب غا ئبانہ

طور پر کسی دوسر ہے شہر میں اس کی نماز جنازہ ادا کی جاسکتی ہے۔ آپ نے بھی شیخ البانی برانشہ کی نماز

جنازه غائبانه جامعه محمد بيين اداكي هي -؟ (محمة عمر ، فتومنذ)

🖝 :.....رسول الله ﷺ نے خادم مسجد کی قبر پرنماز جنازہ پڑھی۔ 🍨 جبکہ پہلے بھی اس پرنماز جنازہ پڑھی جا چکی

<sup>🗨</sup> صحيح بخاري / كتاب الجنائز / باب الصلواة على الشهيد ، صحيح مسلم / كتاب الفضائل / باب اثبات حوض نبينا ﷺ وصفاته

بخارى / الايمان / باب اتباع الحنائز من الايمان ، مسلم / الحنائز / باب فضل الصلاة على الحنازة واتباعها

<sup>🖨</sup> صحيح بخاري / كتاب المغازي / باب غزوة أُحد

 <sup>➡</sup> بخارى / الجنائز / باب الصلاة على القبر بعد مايدفن ، حديث: ١٣٣٧ ، مسلم / الجنائز / باب الصلاة على القبر ،
 حديث: ٩٥٦

الم كتاب الجنائز / جناز \_ كماكل المراكب المجال المراكب المحال المراكب المحال المراكب المحال المراكب المحال الم

تھی تو ثابت ہوا دوبارہ نماز جنازہ پڑھنا درست ہے۔ رہا دوسرے شہریا دوسرے ملک والا معاملہ تو وہ نماز جنازہ غائبانہ کہلاتی ہے وہ بھی ورست ہے، کیونکہ رسول الله مضافیاتے نے شاہ صبشہ نجاشی کی نماز جنازہ مدینہ منوره میں ادافر مائی تھی۔ \* نماز جنازه کی دعاء میں سب پڑھتے ہیں: ﴿﴿ وَشَاهِدِنَا وَغَائِبِنَا ﴾ \* جس سے یتہ چاتا ہے کہ غائب میں فوت شدہ بھی شامل ہے اور نماز جنازہ غائبانہ میں غائب میت کے لیے دعاء کی جاتی ہے۔تو خلاصة كلام يہوا جس كى حاضراند نماز جنازه درست ہے،اس كى غائباند نماز جنازه بھى درست ہے۔ A1271/7/77 والثداعكم \_

### . ندفین

🗗 :.....میت کوقبر میں دفن کرنے کے بعد قبر پر کھڑے ہوکر ہاتھ اٹھا کر جواجماعی دعا کی جاتی ہے کیا سے (محمد یونس شاکر) رسول الله طفي الله على كاطريقه ب، اگر ب تو حديث بحوالة تحريفر ماديجيم؟

:....مثلوة من بحوالم ابودا و ولكها ب: (( كَانَ النَّبِيُّ عَلَيْهِ إِذَا فَرَغَ مِنُ دَفُن الْمَيَّتِ وَقَفَ عَلَيْهِ ، فَقَالَ: اِسْتَغُفِرُوا لِأَخِيكُم ثُمَّ سَلُوالَهُ بِالتَّثَبِيْتِ فَإِنَّهُ الْآنَ يُسْأَلُ ))[" وفي السَّاكَانَ جب ميت كوفن

کر کے فارغ ہوتے تو کھڑے ہوتے اور فرماتے اپنے بھائی کے لیے استغفار کرو، پھراس کے لیے ثابت قدى كى دعاكرو، پس بے شك اب وه سؤال كيا جائے گا؟ " ٩٠ ١ م ١ ١٨ ١ ح : ١٣٣] نيز فتح البارى شرح

صحيح البخاري من ب: (( وَفِي حَدِيُثِ ابنِ مَسْعُودٍ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْكَ فِي قَبْرِ عَبْدِ اللّهِ ذِي النَّجَادَيُنِ- الحديث ، وَفِيهِ: فَلَمَّا فَرَغَ مِنُ دَفَنِهِ اِسْتَقْبَلَ الْقِبُلَةَ رَافِعًا يَدَيُهِ- أَخُرَجَهُ

أَبُو عَوَانَةَ فِي صَحِيبِهِ ١ ه ))[' اورابن مسعود فالنَّهُ كي حديث مين ع، مين في رسول الله من الله من عَلَيْهِ کو دیکھا عبداللہ ذی النجادین کی قبر میں۔''[الحدیث] اوراس میں ہے جب آپ مطبع ایکا اس کے دفن سے فارغ ہوئے تو قبلہ رخ ہوئے، ہاتھوں کواٹھائے ہوئے۔ نکالا اس کوابوعوانہ نے اپنی صحیح میں۔'' ][ ۱۱۱

(( عَنُ مُحَمَّدِ بُنِ قَيَسِ بُنِ مَخُزَمَةَ بُنِ الْمُطَّلِبِ أَنَّهُ قَالَ يَوُمًا: اَلَا أُحَدِثُكُمُ عَنِي وَعَنُ أُمِي؟

بخارى / الحنائز ، حديث: ١٣٣٣ ، مسلم / الجنائز ، حديث: ٩٥١

<sup>🕡</sup> ابو داؤ د / الجنائز / باب الدعاء للميت ، حديث: ٣٢٠١ ، است الم ابن حبان في مج كها بـ

<sup>🖨</sup> مشكوة / كتاب الايمان / باب اثبات عذاب القبر الفصل الثاني

فَظَنَنَّا أَنَّهُ يُرِيُدُ أُمَّهُ الَّتِي وَلَدَتُهُ قَالَ: قَالَتُ عَائِشَهُ وَأَلَّكُمْ الْآ اُحَدِّئُكُمُ عَنِّى وَعَنُ رَسُولِ اللهِ ظَلِيَّةً قُلْنَا بَلَى قَالَتُ

لَمَّا كَانَتُ لَيُلَتِى الَّتِى كَانَ اللَّهِى ﷺ فِيهَا عِنْدِى انْقُلَبَ فَوضَعَ رِدَاءَهُ وَخَلَعَ نَعُلَيُهِ فَوضَعَهُمَا عِنْدَ رِجلَيْهِ وَبَسَطَ طَرَفَ الرَّارِهِ عَلَى فِرَاشِهِ فَاصُطَجَعَ فَلَمْ يَلَبُكُ اللَّ رَيْقَمَّا ظَهَرَ الَّهُ فَقُدُ رَقَدُتُ فَاَخَذَ رِدَاءَهُ رُويُدًا وَانْتَعَلَ رُويُدًا وَفَيَعَ الْبَابَ [رُويُدًا] فَخَرَجَ ثُمَّ اَجَافَهُ رُويُدًا فَخَدَتُ فَاحَرَتُ الْبَابَ [رُويُدًا] فَخَرَجَ ثُمَّ اَجَافَهُ رُويُدًا وَنَقَعَّمُ وَتَقَنَّعُتُ إِزَارِي ثُمَّ انْطَلَقَتُ عَلَى اِثِهِ حَتَى جَاءَ الْبَقِيعَ فَهَرُولَكُ فَاطَالَ الْقِيَامُ ثُمَّ رَفَعِي يَدَيهِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ثُمَّ انْحَرَفَ فَانُحَرَفُ وَاسُرَعَ فَاسُرَعْتُ فَهَرُولَ فَقَالَ الْقِيامُ فَلَمَ وَاسُرَعُ فَلَالُكِ يَا فَهَرُولُكُ فَأَلُونُ وَلَى اللهِ عَلَيْكَ اللهِ عَلَيْكَ قَالَ اللهِ عَلَيْكَ اللهِ عَلَيْكَ قَالَ الْعَيْرِينِي الْ لَيْحُيرِنِي اللهِ عَلَيْكَ اللهِ عَلَيْكَ قَالَ اللهِ عَلَيْكَ اللهِ عَلَيْكَ قَالَ الْعَيْرِينِي اللهِ عَلَيْكَ اللهُ عَلَيْكِ وَاللهُ عَلَيْكَ اللهُ عَلَيْكَ اللهِ عَلَيْكَ اللهُ وَاللهُ عَلَيْكَ اللهُ وَعَلَى اللّهُ عَلَيْكِ وَرَسُولُهُ ؟ قَالَتُ اللهُ عَلَيْكَ فِي صَدْرِى لَهُزَةً الْعَلَى اللهُ عَلَيْكِ وَرَسُولُهُ ؟ قَالَتُ اللهُ عَلَيْكَ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَلَمْ اللّهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَاللهُ وَاللهُ وَلَمْ اللّهُ وَاللهُ وَاللهُ وَلَمْ اللّهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللّهُ عَلَيْكِ وَاللهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ الللهُ وَاللّهُ اللّهُ الللهُ اللهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّه

قَالَ قُولِيُ: اَلسَّلاَمُ عَلَى اَهُلِ الدِّيَارِ مِنَ الْمُؤُمِنِيُنَ وَالْمُسُلِمِيْنَ وَيَرُحَمُ اللَّهُ المُسْتَقَدِمِيُنَ مِنَّا وَالْمُسُتَأْخِرِيُنَ وَإِنَّا إِنْ شَاءَ اللَّهُ بِكُمُ لَلاحِقُونَ ﴾

کی کتاب الجنائز رجنازے کے مسائل کی تھے گئے گئے گئے گئے گئے گئے ہیں اور سے کی چار رہازے کے مسائل کی تھے ہیں اور سے کی چار در پررکھی اور تیار ہوگئ ۔ پھر میں آپ کے پیچے پیچے چلتی رہی ۔ حتی کہ آپ بلٹے تو میں بھی تشریف لائے ۔ آپ دیر تک شہرے رہے ، پھر آپ نے تمین مرتبہ ہاتھ اٹھا کر دعا کی ، جب آپ بلٹے تو میں بھی لیک پڑی ۔ آپ نے قدم تیز کیے تو میں بھی تیز ہوگئ ۔ آپ نے دوڑ نا شروع کر دیا ، تو میں بھی دوڑ نے گئی ، آپ بھی کہنے پڑی گئی ، کین و را پہلے بس میں لیٹی ہی تھی کہ آپ تشریف لے آئے ۔ پوچھا: ''عاکش (حضرت عا نشہ کالا و پہنے میں بھی پہنچ میں بھی پہنچ گئی ، کین و را پہلے بس میں لیٹی ہی تھی کہ آپ تشریف لے آئے ۔ پوچھا: ''بنادو تو ٹھیک ہے ور نہ اللہ علیم و خبیر کا نام ) سائس کیوں پھول رہا ہے؟'' میں نے کہا: کوئی بات نہیں ۔ فرمایا: ''بنادو تو ٹھیک ہے ور نہ اللہ علیم و خبیر بتادی ۔ آپ نے فرمایا: ''وہ کالا سابیہ میرے آگے آگے تم تھیں؟'' میں نے کہا: ہاں ۔ پھرآپ نے میرے سنے پرزوردار ہاتھ مارا، جس سے جھے تکلیف میرے آگے آگے تم تھیں؟'' میں نے کہا: ہاں ۔ پھرآپ نے میرے سنے پرزوردار ہاتھ مارا، جس سے جھے تکلیف

ہوئی۔ پھرفر مایا: '' تہمارا کیا خیال ہے کہ اللہ اوراس کا رسول تہمارے ساتھ ناانصانی کریں گے؟

حضرت عائشہ نے کہا: لوگ جتنا بھی چھپاتے رہیں، اللہ تو جانتا ہی ہے۔ آپ مطاقی آنے نے فرایا: '' ہاں۔'' پھر
آپ نے حقیقت عال بیان کرتے ہوئے کہا، جبتم نے دیکھا اس وقت جریل ایمن آئے تھے، انہوں نے مجھے
آ ہتہ سے بلایا، تا کہ تہمیں اطلاع نہ ہو، میں نے بھی آہتہ ہے جواب دیا، تا کہ تہمیں خبر نہ ہو، وہ تہمارے پاس نہیں
آستہ سے بلایا، تا کہ تہمیں اطلاع نہ ہو، میں نے بھی آہتہ ہے جواب دیا، تا کہ تہمیں خبر نہ ہو، وہ تہمارے پاس نہیں
آستہ سے بلایا، تا کہ تہمیں اطلاع نہ ہو، میں نے بھی آہتہ ہے کہ اہل بھیج کے پاس جاکر ان کے حق میں دعائے ذروگ ۔ جریل امین نے آکر کہا کہ تہمارے رب کا حکم ہے کہ اہل بھیج کے پاس جاکر ان کے حق میں دعائے مخفرت کر و حضرت عائشہ ڈولٹو ایمان کرتی ہیں کہ میں نے دریا فت کیا: اے اللہ کے رسول مطاق ہو، اللہ اگلوں اور معلمان گھر والوں پر اللہ کی سلامتی ہو، اللہ اگلوں اور پر ان کے لیے کیا کہا کہ وہ اللہ اللہ تھا ان کہ اللہ اللہ کی سلامتی ہو، اللہ اگلوں اور پر ان کے لیے کیا کہا کہ وہ اللہ اللہ اللہ اللہ کی سلامتی ہو، اللہ اگلوں اور پر ان کے لیے کیا کہا کہ وہ اللہ اللہ کی سلامتی ہو، اللہ اگلوں اور پر ان کے لیے کیا کہا کہ وہ اللہ اللہ تہمارے پاس، کینچنے والے ہیں۔'' پھولوں پر دھت فرمائے۔ ہم بھی ان شاء اللہ تہمارے پاس، کینچنے والے ہیں۔''

﴿ عَنُ عَائِشَةَ وَ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى الْآلِهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللّهُ اللللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ

ترجمه :..... وحضرت عائشه والنعيابيان كرتى مين كدايك دات رسول الله الطيع الله على على من في مريه

صحیح مسلم / کتاب الحنائز / باب ما یقال عند دخول المقابر ، سنن نسائی / کتاب الحنائز / باب الامر بالاستغفار للمومنین
 مؤطا امام مالك / كتاب الحنائز / باب جامع الحنائز ، سنن النسائی / كتاب الحنائز / باب الامر بالاستغفار للمؤمنین

کتاب الجنائز ر جنازے کے مسائل جن جس کی ہے۔ کہ اس کے جس جریرہ نے بتایا کہ آپ طفیقی ہے ہے۔ کہ ان کے بیس جریرہ نے بتایا کہ آپ طفیقی ہے ہے ان افراقد کی طرف کئے ، پھر بلٹ آئے ، بریرہ نے واپس آکر مجھے ساری بات بتادی ، بی موئی تو میں نے بو چھا: آپ طفیقی رات کو کہاں تشریف لے گئے؟ آپ طفیقی نے فرمایا: مجھے اہل بقیع کی طرف بھیجا گیا تھا، تاکہان کے حق میں دعا کروں۔''

- ت: ..... جنازہ کے بعد جب میت کو فن کردیا جاتا ہے، فن کرنے کے فوراً بعد ہاتھ اٹھا کردعا کرنا رسول اللہ ملتے ایک سے ثابت ہے، اگر ثابت ہے تو بحوالہ تحریفر ماہیے؟ (محمد یونس شاکر)
- ت:..... فَقَ البَّارِى مِنْ بَهِ : (( وَفِي حَدِيُثِ ابنِ مَسْعُودٍ: رَأَيُتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ فَي قَبُرِ عَبُدِ اللهِ ذِي النَّجَادَيُنِ الحديث ، وَفِيهِ: فَلَمَّا فَرَغَ مِنُ دَفَنِهِ اِسْتَقُبَلَ الْقِبُلَةَ رَافِعًا يَدَيُهِ اللهِ ذَي النَّجَادَيُنِ الحديث ، وَفِيهِ: فَلَمَّا فَرَغَ مِنُ دَفَنِهِ اِسْتَقُبَلَ الْقِبُلَةَ رَافِعًا يَدَيُهِ اللهِ أَنُو عَوَانَةَ فِي صَحِيُحِهِ ، ١ ه ))[١٤٤/١١]

[''اورابن مسعود رہی گئے کی حدیث میں ہے، میں نے رسول اللہ ﷺ کودیکھاعبداللہ ذی النجادین کی قبر میں۔ الحدیث، اور اس میں ہے جب آپ ﷺ اس کے دفن سے فارغ ہوئے تو قبلہ رخ ہوئے، ہاتھوں کو اٹھائے ہوئے۔ نکالا اس کوابوعوانہ نے اپنی صحیح میں۔'']

- ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ عاء کے لیے تم موجود ہے،لیکن مجھے ایسی واضح روایت چاہیے،جس میں اس خاص موقع پر دونوں ہاتھوں کے اٹھانے کے ساتھ دعاء کرنے کا مجھے ایسی واضح روایت چاہیے،جس میں اس خاص موقع پر دونوں ہاتھوں کے اٹھانے کے ساتھ دعاء کرنے کا قولی عملی یا تقریری طور پر ذکر ہو؟

  (رانامحمجمیل خان (استاذعربی)،سرگودھا)
- تنسن فَحْ البارى مِن به : (( وَفِي حَدِيُثِ ابنِ مَسُعُودٍ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ فَي قَبْرِ عَبُدِ

  اللهِ ذِي النَّجَادَيُنِ الحديث ، وَفِيهِ: فَلَمَّا فَرَغَ مِنْ دَفُنِهِ إِسُتَقَبَلَ الْقِبُلَةَ رَافِعًا يَدَيُهِ [''اور
  عبدالله بن مسعود رَالتُهُ كَلَ حديث مِن به ويكها مِن فَي رسول الله طَيْقَالِمْ كوعبدالله ذي النجادين كي قبر
  مين اوراس مِن به كه جب آپ طَيْقَالِمْ اس كون كرف سے فارغ موت قبله كي طرف منه كيا، باتھوں كو
  اٹھائے ہوئے ۔'' ] أُخرَجَهُ أَبُو عَوَانَةَ فِي صَحِيْحِهِ ، ١ ه ) [ ١١١ ١ ١ ٢ ]

イントノイン

جہ: .....قبر پر جا کر کس طرف منہ کر کے دعا کرنی چاہیے، یا جہاں بھی ہے وہیں کرتا رہے، آپنے والدین اور جو جو بھی فوت شدہ گان ان کے لیے؟ (حامدرشید، لا ہور)

ت :....قبلہ رخ ہوکر دعا کرے تو بہتر ہے، ویسے جس طرف بھی منہ کرکے دعاء کرے درست ہے۔ ﴿ فَایْنَهَا تُو اللّٰهِ ط ﴾ تُو لُّذُهُ اللّٰهِ ط ﴾

[''تم جدهر بھی منه کرو،ادهر بی الله کاچېره ہے۔'[البقرة: ١١٥]] ۲۹ / ۲۶ / ۴ / ۱ ۱ ۲۲ ه

🖝 :.....مرنے والے پرسور وَلیسین پڑھنی جا ہے یانہیں؟

ت: .....فوت ہونے والے کے پاس سور ہوئے کیاں پڑھنے والی روایت سیجے نہیں ، کمزور ہے اور حدیث (( لَقِنُوا مَوُتَاکُمُ لَا إِللَّه إِلاَّ اللَّهُ )) صحیح ہے۔واللہ اعلم۔

A1272/0/0

### تعزيت

تسسمیت والے گھر تین ون ہاتھ اٹھا کر بار بار دعا کرنا کیما ہے؟ اور جو وصیت کی تھی، صحافی نے کہ حضور بیشے بین ہے۔ حضور بیشے بین ہے۔ دعا کروانا۔ آپ نے دعا کی تھی، اس سے استدلال کیما ہے؟ (مجمد خالد نگری بالا ، ایبٹ آباد)

حضور بیشے بین ہیں۔ ابوموی اشعری ڈوائی و دیث سے اس مخصوص اور رائے دعاء پر استدلال درست نہیں۔

[''ابوموی اشعری ڈوائیڈ سے روایت ہے جب رسول اللہ بیشے بین کی الوائی سے فارغ ہوئے تو ابو عامر کو لئیکر دے کر اوطاس پر بھیجا، ان کا مقابلہ کیا درید بن الصمہ نے ، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کوئل کیا اور اس کے لوگوں کو وہ تیر بنی جم کیا۔ میں ان کے پاس گیا اور اس کے گھٹے میں تیرلگا، وہ تیر بنی جم کیا۔ میں ان کے پاس گیا اور پوچھا: اے پچا! یہ تیرام کو وہ تیر بنی جم کیا۔ میں ان کے پاس گیا اور پوچھا: اے پچا! یہ تیرام کو وہ تیر بنی جم کیا۔ میں ان کے پاس گیا اور پوچھا: اے پچا! یہ تیرام کو اس نے بارا؟ ابوعا مر نے جھے کو بتلا یا کہ اس خوص نے جمھے دیکھا تو پیٹھ موڑ کر بھا گا، میں اس کے چھے ہوا اور میں اس خوص کا بیچھا کیا۔ اور اس سے جا کر ملا۔ اس نے جب جھے دیکھا تو پیٹھ موڑ کر بھا گا، میں اس کے چھے ہوا اور میں نے کہانا شروع کیا: اے بے حیا! کیا تو عرب نہیں ہے، تو تھر بر نہیں ۔ یہن کروہ تھر گیا، پھر میر اس کا مقابلہ ہوا۔ اس نے بھی وار کیا، میں نے بھی وارکیا، میں نے اس کونکا لاتو تیر کی جگہہ ہے پائی نکلا۔ ابوعا مر نے کہا: اے میرے جھتے! تو رسول اللہ میں تی بیان جا اور میری طرف سے سلام کہداور میہ کہ کہ ابوعا مر کے کہا: اے میرے جھتے! تو رسول اللہ میں تی بیان جا اور میری طرف سے سلام کہداور میہ کہ کہ ابوعا مر کے کہا: اے میرے تھتے! تو رسول اللہ میں تو بیان جا اور میری طرف سے سلام کہداور میہ کہ کہ ابوعا مر کے کہا: اے میرے تھتے! تو رسول اللہ میں تی بیان جا اور میری طرف سے سلام کہداور میہ کہ کہ ابوعا مر کے کہا: اے میرے تھتے! تو رسول اللہ میں بیان بیان بیان میں میں اس کے جسے کہ کہ ابوعا مر کے کہانہ دور اس کہ کہ ابوعا مر کے کہانہ کہا کہ کہ کہ ابوعا مر کے کہانہ کو کر کھوٹ کی بیان کی کی کھوٹ کے کہانہ کہ کہ کہ ابوعا مر کے کہانہ کہانے کہانہ کہانہ کہانہ کہانہ کہانہ کو کھوٹ کی کوئی کی کوئی کی کوئی کوئی کی کوئی کی کوئی کی کوئی کی کہانے کے کہانہ کہانو کی کہانوں کی کوئی کو

مسلم / الجنائز / باب تلقين الموتى لا اله إلا الله

۔۔۔۔۔میرے بڑے بیٹے ستی محمد داؤدکومؤرنہ 10/4/2000 بروزسوموار، ریلوے اسٹیشن پرحاوش پیش آیا۔
اوراس کی دونوں ٹائکیں کٹ گئیں ۔اوراس دن مؤرنہ 10/4/2000 کو بوقت: 4:30 بجاس کاریلوے ہیںتال میں انتقال ہوگیا۔ آپ سے التماس ہے کہ میرے بیٹے محمد داؤد مرحوم کی مغفرت کے لیے دعا فرما کیں۔نیز ریکھی دعا ضرور فرما کیں کہ اللہ تبارک وتعالی اسے جنت الفردوس عطا فرمائے۔اور پسما ندگان اورلواحقین کومبرجمیل عطا فرمائے۔آ مین۔

میرے پڑھنے کے لیے (وظیفہ) ور دتح ریکریں، جومیں باوضویا بے وضو پڑھ سکوں، جس سے سکون قلبی حاصل ہو۔ (محمدیجی عفی عندوزیر آبادی، ریٹائرڈ آفس سپرنٹنڈنٹ کوئٹہ)

ت : ...... آپ کا کمتوب گرامی موصول ہوا، بہت افسوس ہوا کہ جناب کا گخت جگر اللہ تعالیٰ کو پیارا ہوگیا۔ اللہ جارک وتعالیٰ اس جانکاہ صدمہ پر آپ کو، آپ کے خویش واقارب کو صبر جمیل سے نوازے کہ صبر جمیل ہی میں اجر جزیل ہے۔ اللہ عزوج کی فرمان ہے: ﴿ يَأْتُهَا الَّذِيْنَ امْنُوا اسْتَعِينُو ابِالطَّهُو وَالطَّلَوٰ قِ إِنَّ اللَّهُ مَعَ الطَّابِوِيُنَ ﴾ [البقرة: ٣٠] ["اے ایمان والو! صبراور نماز کے ساتھ مدو ماگو۔ اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کا ساتھ دیتا ہے۔ "] پھر فرمان ہے: ﴿ وَبَشِو الصَّابِوِيْنَ. الَّذِيْنَ إِذَا أَصَابَتُهُمُ مُصِيْبَةٌ قَالُو آ إِنَّا لِللهِ وَإِنَّا لِللهِ وَالْجِعُونَ. أُولَئِكَ عَلَيْهِمُ صَلَوَاتٌ مِنْ رَبِّهِمُ وَرَحْمَةٌ وَ أُولَئِكَ هُمُ الْمُهُمَّدُونَ ﴾ وَإِنَّا لِللهِ وَاجْعُونَ. أُولَئِكَ عَلَيْهِمُ صَلَوَاتٌ مِنْ رَبِّهِمُ وَرَحْمَةٌ وَ أُولَئِكَ هُمُ الْمُهُمَّدُونَ ﴾

<sup>🛈</sup> صحيح مسلم / كتاب الفضائل / باب من فضائل ابي موسى وابي عامر الاشعريين

الم كتاب الجنائز / جناز \_ كسائل الم المحتاثة / كتاب الجنائز / جناز \_ كسائل المحتاثة / 377 المحت

[البقرة: ٧٥ ] [" صبر كرنے دالوں كوخوشجرى دے دو، جنہيں جب بھى كوئى مصيبت آتى ہے تو كہد ديا كرتے ہيں كہ ہم تو خود الله كى ملكيت ہيں اور ہم اسى كى طرف لو لئے والے ہيں، ان پر ان كے رب كى نوازشيں اور رحمتيں ہيں اور يہى لوگ ہدايت يافتہ ہيں۔" ] عمر بن خطاب، خليفة المسلمين، بلا ارتياب فائلة الوزشيں اور رحمتيں ہيں اور يہى لوگ ہدايت يافتہ ہيں۔" ] عمر بن خطاب، خليفة المسلمين، بلا ارتياب فائلة الوزشيں الوزاب مندرجہ بالا آيت كريمہ كے پيش نظر فر مايا كرتے تھے: ﴿ فِعُمَ الْعَدُلانِ ، وَنِعُمَ الْعَلاَوَةُ ﴾ [" دوبرابر كى چيزيں اچھى ہيں، عنايات اور رحمتيں ايك زائد چيز اچھى ہے، يعنى ہدايت۔" [تفسير ابن كئير] آپ كے بيٹے كے ليے دعاء ہے:

(﴿ اَللّٰهُمَّ اَنْحَفِرُلَةٌ وَارْحَمْهُ وَعَافِهِ وَاعْفُ عَنْهُ وَاكْرِمُ نُزُلَةٌ وَوَشِعُ مُدْخَلَةً وَاغْسِلُهُ إِلْمَآءِ وَالثَّلَجِ وَالْبَرَدِ وَنَقِّهِ مِنَ الدَّنَسِ وَآبَدِلُهُ إِللَّهَاءِ وَالثَّلَجِ وَالْبَرَدِ وَنَقِّهِ مِنَ الدَّنَسِ وَآبَدِلُهُ دَارًا خَيْرًا مِنُ دَارِهِ وَاهْلًا خَيْرًا مِنُ أَهْلِهِ وَزَوْجًا خَيْرًا مِنُ زَوْجِهِ ، وَآدُخِلُهُ الْجَنَّةُ وَاعْدُهُ مِنْ عَذَابِ النَّارِ )
 وَاعِدُهُ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ وَمِنْ عَذَابِ النَّارِ )

[''ال الله المراس كى بخش فرما، اس پر دهت كر، اس سے درگر دركے معاف فرما، اس كى مهمانى الح محى فرما، اس كى دمائن گاہ كو كا ميوں سے اس كى دمائن گاہ كو كا ميوں سے اس كى دمائن گاہ كو كا ميوں سے اس كى دمائن گاہ كو كو كو كو كا ميوں سے اس كے مرح صاف كرد سے، جيبا صاف كيا تو نے سفيد كيڑ ہے كو ميل كچيل سے اور بدلے ميں دے، اسے گھر زيادہ بهتراس كے گھر والوں سے اور بوى زيادہ بهتراس كى بوى سے اور داخل فرما، اسے جنت ميں اور بچا اسے قبر كے عذاب سے اور آگ كے عذاب سے ۔'']

((اللّٰهُ مَّ اِنَّ فُلاَن اُن اُن فُلاَن فِي فِي فِي مَّ اللّٰهُ مَّ فَا غُورُ لَهُ وَارُ حَمْهُ اِنَّكَ اَنْتَ الْعَفُورُ الرَّ حِيمُ مَن اور بيا، الله قار كُور كے مائے ميں ہے، اسے فتر قبر، عذاب قبراور و''اللى بي فلاں بن فلاں تيرے ذے اور تيرى رحمت كے سائے ميں ہے، اسے فتر قبر، عذاب قبراور آگ كے عذاب سے بچا، تو وفا اور تن والا ہے۔ اللى اسے معاف كردے اور اس پر دم فرما، بلا شبر تو والا اور دم كرنے والا اور دم كرنے والا ہے۔'']

(﴿ اَللَّهُمَّ عَبُدُكَ وَابُنُ أَمَتِكَ ، اِحْتَاجَ إِلَى رَحُمَتِكَ ، وَأَنْتَ غَنِيٌّ عَنُ عَذَابِهِ ، اِنُ كَانَ مُحْسِنًا فَزِدُ فِي حَسَنَاتِهِ ، وَاِنُ كَانَ مُسِيئًا فَتَجَاوَزُ عَنْهُ ﴾

<sup>🛈</sup> مسلم / كتاب الحنائز / باب الدعاء للميت في الصلاة

<sup>🗗</sup> ابو داؤد / الحنائز / باب الدعاء للميت ، ابن ماجة / الجنائز / باب ماجاء في الدعاء في الصلوة على الجنازة

(( وعادت نبود که برائی میت در غیر وقت نماز جمع شوند و قرآن خوانند و ختمات خوانند نه برسر گور و نه غیرآن و این مجموع بدعت است. )) [شرح سفر السعادت، ص: ۲۷۳]

ت:.....'' عادت نہیں تھی کہ میت کے لیے نماز جنازہ کے علاوہ کسی وقت جمع اکٹھے ہوں ،قر آن خوانی کریں ،اور ختم خوانی کریں نہ ہی قبر کے سر پراور نہ ہی اس کے علاوہ کسی اور مقام پرییسب پچھے ہدعت ہے۔'' ۷ / ۱ / ۱ / ۱ ۸ ۱ ۸ ه

### ايصال ثواب

ت: .....ایسال ثواب کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ مثلاً زید بے نمازی ہے، اس کوثواب کس طرح ملے گااور قرآن خوانی کا ثواب پہنچانے کا طریقہ کیا ہے؟ مکمل وضاحت کریں؟ (حافظ امین اللہ محمدی)

الل ایمان واسلام کا بھائی نہیں۔ اس کے اپنے اعمال حبط ہیں، دوسروں کے مل اس کو کیونکر پہنچیں گے؟ خواہ دوسروں کے مل اس کو کیونکر پہنچیں گے؟ خواہ دوسروں کے مل اس کو کیونکر پہنچیں گے؟ خواہ دو معمل ہی کیوں نہ ہوں، جن کامیت کو پہنچنا کتاب وسنت سے ثابت ہے۔ (معمل ہی کیوں نہ ہوں، جن کامیت کو پہنچنا کتاب وسنت سے ثابت ہے۔ (میت کو جن اعمال کا فائدہ مرنے کے بعد ہوتا ہے، ان کی توضیح درج ذیل ہے:

#### ا\_دۇعا:

دعا کے بارے میں توسب کا اتفاق ہے کہ اگر مرنے والا کا فرومشرک نہ ہوتو اس کے لیے دعا کرنا مسنون ہے۔اللہ وحدۂ لاشریک لہنے قرآن تکیم میں ارشا دفر مایا:

﴿ وَالَّذِيْنَ جَآءُوُ مِنْ بَعُدِهِمُ يَقُولُونَ رَبَّنَا اغُفِرُلَنَا وَلِإِخُوانِنَا اِلَّذِيْنَ سَبَقُونَا بِالْإِيْمَانِ وَلَا

تَجُعَلُ فِی قُلُوٰبِنَا غِلَّا لِلَّذِیْنَ اَمْنُوا رَبَّنَا إِنَّلْتَ رَءُ وُفْ رَّحِیْمٌ ﴿ ﴾ [الحشر: ١]

"اور جولوگ ان (اہل ایمان) کے بعد آئے، وہ کہتے ہیں، اے ہمارے پروردگار! ہمیں بخش دے
اور ہمارے ان بھائیوں کو جوایمان کے ساتھ ہم سے پہلے گزر گئے اور ہمارے دلوں میں ایمان والوں
کے لیے کینہ نہ بنا۔ اے ہمارے پروردگار! بلاشہ تومشفق مہر بان ہے۔''

اسى طرح حديث مين آتا ہے جب نجاثى فوت ہوا ، تو نبى مِشْغَقَيْم نے اس كى اطلاع دى ، تو فرمايا:

((إِسْتَغُفِرُوا لِأَخِيكُمُ ))] •

"اینے بھائی کے لیے استغفار کرو۔"

( عَنُ عَائِشَةَ وَاللَّهُ اللَّهِيُّ النَّبِيُّ اللَّهِيُّ كَانَ يَخُرُجُ إِلَى الْبَقِيْعِ فَيَدُعُوا لَهُمُ فَسَأَلْتُهُ

عَائِشَةُ عَنُ ذَٰلِكَ فَقَالَ إِنِّي أُمِرْتُ أَنُ أَدُعُولَهُمُ )) •

'' عائشہ وَفَاتُهَا ہے مروی ہے کہ نبی کریم مِنْ اَلْقَیْقَ اَلْقَیْقَ کی طرف لکلا کرتے اور ان کے لیے دعا کرتے تھے۔ عائشہ وَفَاتُهَا نے آپ مِنْ اَلَّهِ اِللَّهِ اِللَّهِ عَلَيْهِ اِللَّهِ عَلَيْهِ اِللَّهِ عَلَيْهِ اِللَّ دعا کا تھم دیا گیا ہے۔''

اى طرح مسند أحمد ٢ ، ٢ ، ٢٢١ مؤطا كتاب الجنائز باب جامع الجنائز باب مايقول كتاب الجنائز باب مايقول كتاب الجنائز باب مايقول كتاب الجنائز باب الامر بالاستغفار للمؤمنين (٢٠٣٧ - ٢٠٣٦) مسلم كتاب الجنائز باب مايقول عند دخول القبور والدعاء لاهلها (٢٠١ - ٩٧٤) عبدالرزاق ٩٧٠١ - ٥٧٥ وغيره مين مفصل طور پرني منظم المنظم كا قبرستان مين جاكر باتحدا شماكران كے ليے دعاكر نامنقول ہے۔

علاوہ ازیں قبرستان میں جا کرزیارت قبور کی احادیث اور نماز جنازہ میں دعا کیں وغیرہ اس بات کی بین دلیل ہیں کہ سلمانوں کی دعا کیں مسلمان میت کے لیے مفید ثابت ہوسکتی ہیں۔

کافراورمشرک میت کے لیے دعاکی اجازت نہیں ہے۔ ارشادِ باری تعالی ہے:

﴿ مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِيْنَ امْنُوا اَنُ يَسُتَغُفِرُوا لِلْمُشْرِكِيْنَ وَلَوُ كَانُوا اُولِي قُرُبٰي مِنُ بَعُدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ النَّهُمُ اَصْحَابُ الْجَحِيْمِ ﴿ إِنَّ ﴾ [التوبة: ١١٣]

❶ بخاري / كتاب الحنائز / باب الصلاة على الحنائز بالمصلي والمسحد (١٣٢٧) نسائي (٢٠٤١)

**۵** مسند احمد: ۲۵۲/۲

المنافز / جنازے کے سائل میں میں اور می

'' نبی طنی کا اورا بمان والوں کو جائز نہیں کہ مشرکین کے لیے مغفرت کی دعا مانگیں ،اگر چہ وہ رشتہ دار ہی ہوں اس امر کے ظاہر ہو جانے کے بعد کہ بیلوگ دوزخی ہیں۔''

مندرجہ بالا سےمعلوم ہوا کہ مسلمان میت کے لیے بخشش کی دعا کی جاسکتی ہے۔ کافر ومشرک کے لیے دعا کی اجازت نہیں۔

### المصدقه جاربية

یعنی مسلمان اپنی زندگی میں ایسا کام کر جائے جس کا ثواب وفائدہ اسے مرنے کے بعد بھی برابر ملتارہے، اور اس کے جاری کردہ کام سے بعد میں لوگ بھی فائدہ اٹھاتے رہتے ہیں۔اس کے بارے میں بہت می احادیث ہیں۔ ارشادِ باری تعالیٰ ہے:

﴿ إِنَّا نَحُنُ نُحُي الْمَوْتَلَى وَنَكُتُبُ مَا قَدَّمُوْا وَاثَارَهُمُ وَكُلَّ شَيْءٍ اَحْصَيْنَاهُ فِي اِمَامٍ مُبِينٍ ۞ ﴾ [يسين: ١٢]

'' بلاشبہ ہم مردوں کوزندہ کریں گے اور ہم لکھتے جاتے ہیں۔وہ اعمال بھی جن کولوگ آ گے بھیجتے ہیں اور ان کے وہ اعمال بھی جن کو چیچے چھوڑ جاتے ہیں اور ہم نے ہر چیز کو ایک واضح کتاب میں ضبط کررکھاہے۔''

اس آیت کریمہ میں ﴿ مَا قَدَّمُوُ ا ﴾ سے مراد وہ اعمال ہیں جو انسان خود اپنی زندگی میں کرتا ہے اور ﴿ آثَارَ هُمُ ﴾ سے مراد وہ اعمال ہیں جملی نمونے وہ دنیا میں چھوڑ جاتا ہے اور اس کے مرنے کے بعدلوگ اس کی اقتداء میں بجالاتے ہیں۔ایسے صدقات واعمال کا تذکرہ کتب حدیث میں موجود ہے، جیسا کہ ابو ہریرہ رہائی تنویز سے مردی ہے، رسول اللہ مِنْ اَفَیْرَا نے فرمایا:

( إذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ إِنْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثَةٍ إِلَّا مِنْ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ أَوُ عِلْمٍ
 يُنتَفَعُ بِهِ أَوْ وَلَدٍ صَالِح يَدُعُولُهُ )> •

'' جب آ دمی مرجاتا ہے تو اس کاعمل اس سے منقطع ہوجاتا ہے، گرتین چیزیں ہیں (جن کا فائدہ اسے مرنے کے بعد ہوتار ہتا ہے۔ (۳) نیک مرنے کے بعد ہوتار ہتا ہے۔ (۳) نیک اولا دجواس کے لیے دعا کرتی ہے۔''

 <sup>◘</sup> مسلم ، كتاب الوصية ، باب مايلحق الانسان من الثواب بعد وفاته ، ترمذى ، كتاب الاحكام ، باب في الوقف، ابو داؤد
 كتاب الوصايا ، باب ماحاء في الصدقة عن الميت ، نسائي ، كتاب الوصايا ، باب فضل الصدقة على الميت

## ي كتاب الجنانز / جناز \_ كسائل ين المحالي  المحالي

ا مام نو وي رايشيد فر مات بين:

(( قَالَ الْعُلَمَاءُ: مَعْنَى الْحَدِيْثِ ، أَنَّ عَمَلَ الْمَيْتِ يَنْقَطِعُ بِمَوْتِهِ وَيَنْقَطِعُ تَجَدُّهُ النَّوَابِ لَهُ إِلَّا فِي هَذِهِ الْأَشْيَاءِ النَّلَاثَةِ لِكُونِهِ كَانَ سَبَبُهَا فَإِنَّ الْوَلَدَ مِنْ كَسَبِهِ النَّلَاثَةِ لِكُونِهِ كَانَ سَبَبُهَا فَإِنَّ الْوَلَدَ مِنْ كَسَبِهِ وَكَذَلِكَ الْصَدَقَةُ الْجَارِيَةُ وَهِيَ وَكَذَلِكَ الصَّدَقَةُ الْجَارِيَةُ وَهِيَ الْوَقَتُ ) • الْوَقَتُ ) • الْوَقَتُ ) • الْوَقَتُ ) • الْمُ

" علاء نے کہا ہے حدیث کامعنی یہ ہے کہ میت کاعمل اس کی موت کے ساتھ منقطع ہوجاتا ہے اور اس کے لیے تواب کا نیا ہونا بھی منقطع ہوجاتا ہے، گران تین اشیاء میں اس لیے کہ میت ان امور کی سبب تھی ۔ اولا داس کی کمائی ہے۔ اس طرح علم جواس نے پیچے چھوڑا، خواہ وہ کسی تعلیم دے کر گیا یا کوئی عملی تصنیف چھوڑ گیا۔ اس طرح صدفحہ جاریہ بھی اس کا کسب ہے اور بیوفف ہے۔''

﴿ خَيْرُ مَا يُخَلِّفُ الرَّجُلُ مِنُ بَعُدِهِ ثَلَاتٌ: وَلَدٌ صَالِحٌ يَدُعُو لَهُ وَصَدَقَةٌ تَجُرِي يَبُلُغُهُ آجُرُهَا أَوْ عِلْمٌ يُعُمَلُ بِهِ مِنُ بَعُدِهِ ﴾

''آ دمی اپنے بعدسب سے بہترین تین چیزیں چھوڑ کر جاتا ہے۔(۱) نیک اولا د جواس کے لیے دعا کرتی ہے۔(۲)صدقہ جاریہ،اس کا اجراسے (مرنے کے بعد) پینچتا ہے۔(۳) اورعلم جس پراس کے بعد عمل کیا جاتا ہے۔''

( عَنُ أَبِي هُرَيُرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ إِنَّ مِمَّا يَلُحَقُ الْمُؤُمِنَ مِنُ عَمَلِهِ وَحَسَنَاتِهِ بَعُدَ مَوْتِهِ عِلُمَّا عَلَّمَةً وَنَشَرَةً ، وَوَلَدًا صَالِحًا تَرَكَةً ، وَمُصْحَفًا وَرَّثَةً ، أَوُ مَسُجِدًا بَنَاهُ أَوُ بَيْتًا لِابُنِ السَّبِيُلِ بَنَاهُ أَوْ نَهُرًا آجُرَاهُ ، أَوُ صَدَقَةً آخُرَجَهَا مِنُ مَالِهِ فِي صَحَتِه وَحَيَاتِه يَلُحَقُهُ مِنُ بَعُدِ مَوْتِه ) • صحّتِه وَحَيَاتِه يَلُحَقُهُ مِنُ بَعُدِ مَوْتِه ) •

''بلاشبہمومن آ دمی کواس کے عمل اور نیکیوں سے اس کی موت کے بعد جوملتا ہے اس میں سے (۱) ایسا علم جس کی اس نے تعلیم دی اورا سے نشر کیا۔ (۲) اور نیک اولا د، جواس نے چھوڑی۔ (۳) اور مصحف (قران) جواس نے ورثاء کے لیے چھوڑا۔ (۴) یا جواس نے مسجد تغییر کی۔ (۵) یا مسافر خانہ تغییر کیا۔

<sup>•</sup> شرح مسلم للنوتى: ٧٢/١١ 🕟 🕟 ابن ماجه / كتاب المقدمة / باب ثواب معلم الناس الخير

<sup>🧀</sup> ابن ماجه المقدمة / باب ثو اب معلم الناس الخير

(۲) یا نہر جاری کی۔ (۷) یا اپنی زندگی اور تندرتی میں اپنے مال سے صدقہ نکالا اسے مرنے کے بعد ان کا جرملتار ہے گا۔''

(( عَنُ سَلْمَانَ قَالَ سَمِعْتُ رَشُولَ اللهِ عَلَيْكَمَ يَقُولُ: رِبَاطُ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ خَيْرٌ مِنْ صِيامٍ شَهُرٍ وَقِيَامِهِ وَإِنْ مَاتَ جَرِى عَلَيْهِ عَمَلُهُ الَّذِي كَانَ يَعْمَلُهُ وَأُجُّرِى عَلَيْهِ رِزْقُهُ وَآمِنَ

'' سلمان فاری بطالفیُّ نے کہا میں نے رسول الله طبیعی آنے کو کہتے ہوئے سنا: اللہ کی راہ میں ایک دن اور ایک رات سرحدوں کا پہرہ دینا، ایک مہینے کے روز وں اور قیام سے بہتر ہے اور اگر وہ مرگیا، اس کا وہ عمل اس پر جاری رہےگا، جووہ کرتار ہا۔اوراس پراس کارزق وبدلہ جاری کردیا جائے گا اوروہ فتنے

(( عَنُ فَضَالَةَ بُنِ عُبَيُدٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْكَ قَالَ: كُلُّ الْمَيَّتِ يُخْتَمُ عَلَى عَمَلِهِ إلَّا الْمُرَابِطُ فَإِنَّهُ يَنْمُولَهُ عَمَلُهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَيُؤُمِّنُ مِنُ فَتَّانِ الْقَبُرِ )) • '' فضالہ بن عبید رُفائِنُو سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فر مایا:'' ہرمیت کا خاتمہ اس کے عمل پر ہوجا تا ہے، گراللہ کی راہ میں پہرہ دینے والا اس کاعمل قیامت تک بڑھتار ہتا ہےادروہ قبر کے فتنوں ہے بیالیا جاتا ہے۔''

ند کوره بالاا حادیث ہے معلوم ہوا کہ میت کوان تمام اعمال صالحہ کا ثواب و فائدہ پہنچتا ہے، جن کووہ اپنی زندگی میں سرانجام دے گیااوروہ صدقہ جاریہ کے طور پر باقی رہے، جن میں علم سکھانا، نیک بیچے کی دعا،قرآن مجید چھوڑ جانا ،مسجد بنوانا،مسافر خانه تغییر کروانا،نهرو کنوال جاری کر جانا ،کوئی صدقه جواس نے صحت و حیات میں کیا ہو، جہاد میں پہرہ دیتے ہوئے فوت ہوجانا، مردہ سنت جاری کرنا، درخت وغیرہ لگاجانا وغیرھا۔ بیتمام اموراس کے اپنے اعمال صالحہ ہیں، یہ بھی یا در ہے کہ ولد صالح بھی آ دی کی نیک کمائی میں داخل ہے۔جبیبا کہ حضرت عائشہ بٹاٹٹھا سے مروی ہے کہرسول اللہ طلطی کی نے فرمایا:

((إِنَّ أَطُيَبَ مَا أَكُلَ الرَّجُلُ مِنُ كَسَبِهِ وَإِنَّ وَلَدَ الرَّجُلِ مِنُ كَسَبِهِ )) •

❶ مسلم / كتاب الامارة باب فضل الرباط في سبيل الله عز وجل ، نسائي / كتاب الحهاد باب فضل الرباط

<sup>·</sup> ابو داؤد / كتاب الجهاد / باب في فضل الرباط ، ترمذي / كتاب فضائل الحهاد

<sup>🕥</sup> نساني / كتاب البيوع / باب الحث على الكسب ، ابو داؤد / كتاب الاجارة / باب الرجل ياكل من مال ولده ، ترمذي ر كتاب الاحكام ، ابن ماجه / كتاب التجارات باب ما للرجل من مال ولده

"بلاشبة دى جواسين باتھ كى كمائى سے كھاتا ہے، وەسب سے پاكيزه ہے اور بلاشبة دى كى اولا داس كى کمائی ہے۔''

اور ابودا ؤد کتاب الا جارة ، ابن ماجه ، کتاب التجازات میں بسندحسن عبدالله بن عمر و فِظْ ﷺ ہے اس طرح بھی مروی ہے کہ آپ طف اللے نے فر مایا:

((إِنَّ اَوُلاَدَكُمُ مِن أَطُيَبِ كَسَبِكُمُ فَكُلُوا مِن كَسَبِ اَوُلادِكُمُ )) '' بے شک تمہاری اولا دتہاری سب سے پاکیزہ کمائی میں سے ہے،سوتم اپنی اولا دکی کمائی میں

معلوم ہوا کہ اولا دآ دمی کی اپنی کمائی ہے، لہذا اولا دجونیک عمل کرے گی ، والدین کواس میں سے اجر ملے گا۔

### المحميت كے ولى كااس كى جانب سے نذر كے روز وں كى قضا كرنا:

اس کے دلائل درج ذیل ہے:

(( مَنُ مَاتَ وَعَلَيُهِ صِيَامٌ صَامَ عَنُهُ وَلِيُّهُ )) •

''جوآ دی مرجائے اوراس کے ذمے روزے ہوں ،تواس کی جانب سے اس کا ولی روز ہ ر کھے۔''

🟠 عبدالله بن عباس فالنباروايت كرتے بين كه:

(﴿ جَآءَ تِ امُرَأَةٌ الِّي رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهَا فَقَالَتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أُمِّي مَاتَتُ وَعَلَيُهَا صَوْمُ نَذُرٍ أَفَاصُومُ عَنُهَا؟ قَالَ: أَرَايُتِ لَوُ كَانَ عَلَى أُمِّكِ دَيُنٌ فَقَضَيْتِهِ أَكَانَ يُؤَدّى ذُلِكَ عَنْهَا؟ قَالَتُ: نَعَم. قَالَ: فَصُومِي عَنْ أُمِّكِ )) •

''ایک عورت نی کریم مشخصی از کی یاس آئی، اس نے کہا: اے اللہ کے رسول مشخصی میری مال فوت ہوگئ ہے،اوراس کے ذھے نذر کے روزے ہیں۔ کیامیں اس کی طرف سے روزے رکھوں۔ آپ نے فر مایا:'' مجھے بتا وَاگر تیری ماں پرقرض ہوتا ،تو تو اے ادا کرتی ۔ کیا وہ قرض اس کی طرف ہے ادا کیا جائے گا؟اس نے کہا: ہاں۔آپ نے فر مایا: تواپنی ماں کی جانب سے روز رے رکھ۔''

<sup>🗨</sup> بخاري / كتاب الصوم / باب من مات وعليه صوم ، مسلم / كتاب الصيام / باب قضاء الصيام عن الميت ، ابو داؤد / كتاب الصيام / باب فيمن مات وعليه صيام

<sup>🕻</sup> مسلم / كتاب الصيام / باب قضاء الصيام عن الميت ، بخاري / كتاب الصوم / باب من مات وعليه صوم

### الله بن عماس وظفها سے مروی ہے:

(﴿ أَنَّ امْرَأَةٌ رَكِبَتِ الْبَحْرَ فَنَذَرَتُ إِنُ نَجَّاهَا اللَّهُ أَنُ تَصُوْمَ شَهُرًا فَنَجَّاهَا اللَّهُ فَلَمُ رَرُّ أَنَّ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ الللهُ عَلَيْهِ الللهُ عَلَيْهِ الللهِ عَلَيْهِ الللهِ عَلَيْهِ الللهِ عَلَيْهِ الللهِ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ الللهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهِ الللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ الللّهُ عَلَيْهِ الللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهِ الللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ الللّهُ عَلَيْهِ الللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلَيْكُمِ اللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلَيْكُمْ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلَيْمُ الللّهُ عَلْمُ عَلَيْمُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْمُ اللّهُ عَلْمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْمُ عَلْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْمُ ع

''ایک عورت سمندر میں سوار ہوئی، تو اس نے نذر مانی، اگر اللہ تعالیٰ اسے نجات دے گا، تو وہ ایک ماہ کے روزے رکھے گی، سواللہ تعالیٰ نے اسے نجات دی۔ اس نے روزے ندر کھے، یہاں تک کہ وہ فوت ہوگئی۔ اس کی بیٹی یا بہن نبی طفی آیا ہے پاس آئی۔ آپ نے اسے تھم دیا کہ وہ اس کی طرف سے روزے رکھے۔''

#### الله بن عباس واللهاس مروى ب:

(﴿ أَنَّ سَعُدَ بُنَ عُبَادَةً ﴿ فَكُلْكُمُ اِسْتَفُتُى رَسُولَ اللَّهِ ظَلْكَ اللَّهِ فَقَالَ: إِنَّ أُمِّى مَاتَتُ وَعَلَيُهَا نَذُرٌ فَقَالَ اقْضِهِ عَنُهَا ﴾ •

'' سعد بن عبادہ رُخالِنُهُ نے رسول اللہ ﷺ نے دیسے آئی ہے بو چھا: میری والدہ فوت ہوگئی ہیں ، ان کے ذھے نذر ہے۔ آپ نے فرمایا:'' اس کی طرف سے نذر کو پورا کر۔''

مندرجہ بالا احادیث صراحت ہے اس بات پر دلالت کرتی ہیں کہ میت کی طرف ہے اس کا ولی نذر کا روز ہ رکھ سکتا ہے، عائشہ رفائٹنیا کی روایت ہے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ میت کی جانب سے ولی فرض روز ہ بھی رکھ سکتا ہے۔

### ا \_میت کی طرف ہے قرض کی ادائیگی:

میت کی طرف سے قرض کی ادائیگی خواہ ولی کرے یا کوئی اور شخص۔ جب قرض کی ادائیگی ہوجائے گی، تو میت کواس کا نفع بھی ملتا ہے۔ جابر بن عبداللہ فڑا پہنا سے مروی ہے کہ ایک آ دی فوت ہوگیا۔ ہم نے اسے شسل وے کر کفن پہنایا۔خوشبولگائی اور جنازہ گاہ میں رکھا۔ پھر رسول اللہ طنے آئی ہے کہ نازہ کی اطلاع دی۔ آپ تشریف لائے فرمایا:''شاید تمہارے ساتھی کے ذھے قرض کی ادائیگی ہے؟''صحابہ وٹٹی تشیم نے کہا: ہاں دودینا اس پر قرض ہے۔ آپ چھے ہٹ گئے اور فرمایا:''اپنے ساتھی پرتم جنازہ پڑھو۔''ابو قنادۃ نے کہا: اے اللہ کے رسول طائے آئی ہم! میں

<sup>🚯</sup> مسلم / كتاب الصيام / باب قضاء الصيام عن الميت ، بخاري / كتاب الصوم / باب من مات وعليه صوم

بخارى اكتاب الوصايا، مسلم اكتاب النذر عن الميت ، ترمذى ، كتاب النذور والايمان باب ماجاء في قضاء النذور عن الميت ، نسائي اكتاب الوصايا ، ابن ماجه/ كتاب الكفارات

اس کی ادائیگی کردوں گا۔رسول الله طفی الله علیہ فرمانے سکے وہ دود ینار تھے پر تیرے مال سے ادا کرنا لازم ہے اور میت ان سے بری ہے۔ نبی صلی الله علیہ دسلم ابوقادہ رضی الله عنہ سے ملتے تو کہتے ''تم نے دود یناروں کا کیا کیا ؟''انہوں نے کہا: یا رسول الله وہ تو ابھی تو کل فوت ہوا ہے۔ پھر آپ دوبارہ مطے تو بہی بات پوچھی تو ابوقادہ دوالله نے کہا: اے الله کے رسول صلی الله علیہ وسلم! میں نے وہ قرض ادا کردیا ہے۔ پھر آپ نے فرمایا: ''اب قرض کی اوا لیک سے اس پرسے تی اٹھ گئے۔ •

اس حدیث سے معلوم ہوا کہ میت کی جانب سے قرض کی ادائیگی کوئی مخص بھی کرسکتا ہے، جب قرض کی ادائیگی ہوتو میت کونفع ملتا ہے۔ اس معنی کی گل ایک احادیث اور بھی موجود ہیں۔

### ٥ ـ ميت كي طرف سيصدقه كرنا:

#### ا عائشہ والفہاہے مروی ہے:

(( إِنَّ رَجُلًا قَالَ لِلنَّبِيِّ عَلِيُكَا إِنَّ أُمِّى افْتُلِتَتُ نَفُسُهَا وَأُرَاهَا لَوُ تَكَلَّمَتُ تَصَدَّقَتُ أَفَاتَصَدَّقُ عَنُهَا؟ قَالَ نَعَمُ تَصَدَّقُ عَنُهَا ﴾ •

''ایک آ دی نے بی منطق آنے سے کہامیری ماں فوت ہوگئ ہے۔میراخیال ہے اگر مرتے وقت وہ بات کر علی تقال ہے اگر مرتے وقت وہ بات کر علی تقال ہے تا میں اس کی طرف سے صدقہ کروں؟ آپ منطق آنے نے فرمایا: ہاں تو اس کی طرف سے صدقہ کردں؟ "پ منطق آنے نے فرمایا: ہاں تو اس کی طرف سے صدقہ کریے''

#### ابن عباس فالنهاسي مروى ب:

((إِنَّ رَجُلًا قَالَ لِرَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَنُها؟ قَالَ نَعَمُ قَالَ: فَإِنَّ لِمِ عَنُها ) • نَعَمُ قَالَ: فَإِنَّ لِي مِخْرَافًا فَأَنَا أُشُهِدُكَ أَنِّى قَدُ تَصَدَّقُتُ بِهِ عَنُهَا )) • نَعَمُ قَالَ: فَإِنَّ لِي مِخْرَافًا فَأَنَا أُشُهِدُكَ أَنِّى قَدُ تَصَدَّقُتُ بِهِ عَنُهَا )) • ' أيك آدى نے رسول الله مِنْ الله عَلَيْهِ سے کہا کہ اس کی ماں فوت ہوگئ ہے ، اگر میں اس کی طرف سے

۳۹/۳: محمع الزوائد: ۳۹/۳ محمع الزوائد: ۳۹/۳

<sup>•</sup> بحارى / كتاب الوصايا / باب ما يستحب لمن توفى فحاة ان يتصدقوا عنه وقضاء النذور عن الميت ، أبو داؤد / كتاب الوصايا ، مسلم كتاب الزكاة / باب وصول ثواب الصدقة عن الميت اليه ، نساتى / كتاب الوصايا / باب اذا مات الفحاة هل يستحب لاهله ان يتصدقوا عنه ، ابن ماجه / كتاب الوصايا

بخارى : كتاب الوصايا ، ابو داود : كتاب الوصايا ، ترمذى : كتاب الزكاة : باب ماجاء في الصدقة عن الميت ، نسائل :
 كتاب الوصايا : باب فضل الصدقة عن الميت

الم المجنائز / جناز \_ كسائل المجالي المحالية ال

صدقہ کروں ، کیا اسے نفع ہوگا؟ آپ نے فرمایا: 'نہاں۔'' تو اس آ دمی نے کہا میرا ایک پھل دار باغ ہے، میں آپ کو گواہ بنا کرکہتا ہوں میں نے وہ باغ اس کی طرف سے صدقہ کر دیا۔''

بخاری (۲۷۹۲،۲۷۵۲) میں صراحت ہے کہ وہ آ دمی سعد بن عبادہ رہنائیڈ تھے۔ وہ اپنی مال کی وفات کے وقت غائب تھے، پھرانہوں نے بیسوال رسول الله طلطے تیج سے پوچھا۔

#### الله حضرت ابو ہر رہے و رہائنی سے مروی ہے:

(( إِنَّ رَجُلًا قَالَ لِلنَّبِيِّ ﷺ: إِنَّ آبِيُ مَاتَ وَتَرَكَ مَالًا وَلَمُ يُوصِ وَهَلُ يُكَفَّرُ عَنُهُ أَنُ آتَصَدَّقَ عَنُهُ؟ قَالَ: نَعَمُ- )) •

''ایک آدمی نے نبی منطق آیا سے کہا میراباپ فوت ہوگیا ہے اوراس نے ترکے میں مال چھوڑا ہے، اور وصیت نہیں کی میرا مال اس کی طرف سے صدقہ کرنا ، کیا اس کے لیے کفارہ ہے گا؟ آپ منطق آیا آنے فرمایا: ہاں۔''
فرمایا: ہاں۔''

عبدالله بن عمر و الله الله عن مروی ہے، عاص بن واکل نے وصیت کی کہ اس کی طرف ہے ۱۰۰ غلام آزاد کیے جا تیں ، اس کے بیٹے عمر دنے ارادہ کیا کہ جا تیں ، اس کے بیٹے عمر دنے ارادہ کیا کہ باقی ۵۰ غلام وہ آزاد کردے۔وہ رسول الله طبح آئی ہے پاس آئے اور کہااے اللہ کے رسول طبح آئی ایم بیرے باپ نے ۱۰۰ غلام آزاد کردئے وہ وصیت کی تھی ، جن میں ہے ۵۰ غلام ہشام نے آزاد کردئے ہیں ، جبحہ ۵۰ غلام آزاد کر نے باقی ہیں۔کیا میں اس کی طرف ہے آزاد کردوں؟ تو نی طبح آئی ہے نے فرمایا:

(﴿ إِنَّهُ لَوُ كَانَ مُسُلِمًا فَاعْتَقُتُمُ عَنُهُ أَوُ تَصَدَّقُتُمُ عَنُهُ أَوُ حَجَجُتُمُ عَنُهُ بَلَغَهُ ذَلِكَ ﴾ • " اگروه مسلمان بوتا، توتم اس كى طرف سے غلام آزاد كرتے يا صدقه كرتے يا ج كرتے ، تواس كا جراب يہنجا۔''

ان احادیث ہے معلوم ہوا کہ اولا دوالدین کی طرف ہے اگر صدقہ کریں۔غلام آزاد کریں تو انہیں نفع ہوتا ہے، بشرطیکہ والدین نے تو حید کا اقرار کیا ہو۔مشرک والدین کو فائدہ نہیں ہوتا۔ نیک اولا دوالدین کی کمائی ہے، جیسا کہ اوپر گزرچکا ہے۔اولا دکے علاوہ دیگرافراد کا میت کی طرف سے صدقہ کرنامختاج دلیل ہے۔

قاضی شو کانی رایشیه فر ماتے ہیں:

❶ نسائي / كتاب الوصايا ، مسلم / كتاب الوصية / باب وصول ثواب الصدقات الى الميت ، ابن ماجه / كتاب الوصايا

<sup>🗗</sup> ابو داؤ د / کتاب الوصایا

(﴿ وَأَحَادِيُكُ الْبَابِ تَدُلُّ عَلَى أَنَّ الصَّدَقَةَ مِنَ الْوَلَدِ تَلُحَقُ الْوَالِدَيْنِ بَعُدَ مَوْتِهِمَا بِلُوْنِ وَصِيَّةٍ مِنْهُمَا وَيَصِلُ إِلَيْهِمَا ثَوَابُهَا فَيُخَصَّصُ بِهِذِهِ الْآحَادِيْثِ عَمُومُ قَوْلِهِ بِلُونِ وَصِيَّةٍ مِنْهُمَا وَيَصِلُ إِلَيْهِمَا ثَوَابُهَا فَيُخَصَّصُ بِهِذِهِ الْآحَادِيْثِ الْبَابِ إِلَّا لُحُوقُ تَعَالَى: ﴿ وَأَنْ لَيُسَ فِي أَحَادِيْثِ الْبَابِ إِلَّا لُحُوقُ لَتَالَى: ﴿ وَأَنْ لَيُسَ فِيهِ فَلاَ حَاجَةً إِلَى دَعُوى الصَّدَقَةِ مِنَ الْوَلَدِ وَقَدُ ثَبَتَ آنَّ وَلَدَ الْإِنْسَانِ مِنْ سَعْيِهِ فَلاَ حَاجَةً إِلَى دَعُوى النَّكُ صِيْصِ وَامَّا مِن غَيْرِ الْوَلَدِ فَالظَّاهِرُ مِنَ الْعُمُومَاتِ الْقُرُ آنِيَةِ أَنَّهُ لاَ يَصِلُ ثَوَابُهُ النَّي الْمَيْتِ فَيُوقَفُ عَلَيْهَا حَتَّى يَأْتِي دَلِيلٌ يَقْتَضِى تَخْصِيصَهَا ﴾

''اس باب کی احادیث اس بات پر دلالت کرتی ہیں کہ اولا دکی طرف سے صدقہ والدین کی وصیت کے بغیران کی وفات کے بعد انہیں ماتا ہے اور اس کا ثواب انہیں پہنچتا ہے۔ ان احادیث کے ذریعے اللہ تعالیٰ کے فرمان (نہیں ہے، انسان کے لیے، مگر وہی جواس نے کوشش کی) کے عموم کی تخصیص کی جاتی ہے، لیکن باب کی احادیث میں صرف اولا د کے صدقے کا ذکر ہے، اور یہ بات ثابت ہے کہ انسان کی اولا داس کی سعی وکوشش سے ہے، لہذا تخصیص کے دعوے کی حاجت نہیں۔ بہر کیف اولا د کے علاوہ ویگر افراد قر آنی عمومات میں شامل ہیں، ان کا ثواب میت کوئییں پنچتا۔ اس پر تو قف کیا جائے گا، عبیاں تک کہ ایسی دلیل جائے، جو تخصیص کا تفاضا کرے۔''

معلوم ہوا کہ اولا دے علاوہ دیگر افراد کامیت کی طرف سے صدقہ کرنا ہے۔

### الدميت كي طرف سي جج كرنا:

میت کی طرف ہے جج کرنے کی ایک دلیل تو عبداللہ بن عمر و وظافی کی حدیث ہے، جو کہ ابودا وُ واور بیلی کے حوالے سے گزر چکی ہے، دوسری دلیل میرے۔حضرت عبداللہ بن عباس وظافیار وایت کرتے ہیں:

(( إِنَّ امْرَأَةً مِنُ جُهَيْنَةَ جَاءَ تَ اِلَى النَّبِي فَيَ الْكَالَةُ فَقَالَتُ: إِنَّ أُمِّى نَذَرَتُ أَنُ تَحُجَّ فَلَمُ تَحُجَّ حَتَّى مَاتَتُ أَفَاحُجُ عَنُهَا؟ قَالَ نَعَمُ حُجِّى عَنُهَا اَرَايُتِ لَوُكَانَ عَلَى أُمِّكِ دَيُنَّ أَكُنْتِ قَاضِيَتَهُ؟ اِقْضُو اللَّهَ فَاللَّهُ اَحَقُّ بِالْوَفَاءِ)) •

''جہینہ قبیلے کی ایک عورت نبی منظاماً آیا کے پاس آئی۔اس نے کہا میری ماں نے جج کرنے کی نذر مانی

نيل الاوطار ١٠٥١٤ تحت باب وصل ثواب القرب المهداة الى الموتئ

<sup>🕻</sup> بخاري / كتاب جزاء الصيد / باب الحج والنذر عن الميت ، نسائي / كتاب المناسك

## الم كتاب المجنائز / بناز \_ يمائل المحمول المح

تھی،اس نے جج نہ کیا یہاں تک کہ فوت ہوگئ۔ کیا میں اس کی طرف سے جج کروں؟ آپ مططع آیا نے فرمایا: ہاں تو اس کی طرف سے جج کر۔ بتاؤ کیا تیری ماں پر قرض ہوتا تو تم اداکرتی؟ اللہ کاحق اداکرو۔ اللہ دفاکا زیادہ حقد ارہے۔''

اس حدیث سے معلوم ہوا کہ میت کی طرف سے حج اگر کیا جائے ، تو اسے نفع ہوتا ہے۔ نہ کورہ بالا اعمال کے علاوہ قل ، تیجے ، ساتویں ، چالیسویں ، قر آن خوانی وغیرہ ایسے امور ہیں ، جن کا ذکر کسی بھی حدیث صحیح میں موجود نہیں ، بلکہ بیصرف اور صرف رسوم ہیں۔ شرع سے ان کا کوئی تعلق نہیں۔ امام العز بن عبدالسلام راتیا ہے اپنے قابی فتاوی میں فرمایا:

(﴿ وَمَنُ فَعَلَ طَاعَةً لِلّٰهِ تَعَالَى تُمَّ أَهُدَى ثَوَابَهَا إِلَى حَي اَوُ مَيْتِ لَمُ يَنْتَقِلُ ثَوَابُهَا إِلَيْهِ إِلَيْهِ الْمُلِيَّةِ لَمُ اللّٰهُ عَلَى الطَّاعَةِ نَاوِيًا اَنُ يَقَعَ عَنِ الْمَيْتِ لَمُ يَقَعُ عَنْهُ إِلاَّ فِينُمَا اسْتَثَنَاهُ الشَّرُعُ كَالصَّدَقَةِ وَالصَّوْمِ وَالْحَجِ ﴾ • ( نَصَحْصُ نَهُ إِلاَّ فِينُمَا اسْتَثَنَاهُ الشَّرُعُ كَالصَّدَقَةِ وَالصَّوْمِ وَالْحَجِ ﴾ • ( نَصَحْصُ نَهُ الله قِيلَ كَا السَّدَةِ الله كَام كيا، پهراس كا ثواب كى زنده يا مرده كو بخثا تو الله كى اطاعت كا كوئى كام كيا، پهراس كا ثواب كى زنده يا مرده كو بخثا تو الله كى اطاعت كا أولى كام كيا، پهراس كا ثواب كى زنده يا مرده كو بخثا تو الله كى اطاعت كا ابتداء اس نيت هي كه اس كا ثواب قال ميت كومل جائے تو يہ ميت كى طرف سے واقع ہوں گى، جنہيں شريعت ميت كى طرف سے واقع ہوں گى، جنہيں شريعت في ميت كى طرف سے واقع ہوں گى، جنہيں شريعت في ميت كى طرف سے واقع ہوں گى، جنہيں شريعت في ميت كى طرف سے واقع ہوں گى، جنہيں شريعت في ميت كى طرف سے واقع ہوں گى، جنہيں شريعت في ميت كى طرف سے واقع ہوں گى، جنہيں شريعت في ميت كى طرف سے واقع ہوں گى، جنہيں شريعت في ميت كى طرف سے واقع ہوں گى، جنہيں شريعت في ميت كى طرف سے واقع ہوں گى، جنہيں شريعت في ميت في ميت كى طرف سے واقع ہوں گى، جنہيں شريعت في ميت كى طرف سے واقع ہوں گى، جنہيں شريعت في ميت كى طرف سے واقع ہوں گى، جنہيں شريعت في ميت كى طرف سے واقع ہوں گى، جنہيں شريعت في ميت كى طرف سے واقع ہوں گى، جنہيں شريعت في ميت كى طرف سے واقع ہوں گى، جنہيں شريعت في ميت كى طرف سے واقع ہوں گى، جنہيں شريعت في ميت كى طرف سے واقع ہوں گى بين والى وہ جيزيں ميت كى طرف سے واقع ہوں گى بين والى وہ جيزيں ميت كى طرف سے واقع ہوں گى بين واقع ہوں گى بين واقع ہوں گى بين والى وہ جيزيں ميت كى طرف سے واقع ہوں گى بين والى وہ جيزيں ميت كى طرف سے واقع ہوں گى بين والى وہ جيزيں ميت كى طرف سے واقع ہوں گى بين والى وہ جيزيں ميت كى طرف سے واقع ہوں گى بين والى وہ جيزيں ميت كى طرف سے واقع ہوں گى بين والى وہ جيزيں ميت كى طرف سے واقع ہوں گى بين والى وہ جيزيں ميت كي الله كين والى وہ جيزيں ميت كي سور واقع ہوں كي والى وہ جيزيں وہ جين والى وہ جيزيں وہ جين واقع كي وہ كي

مذکورہ بالا احادیث صححہ اور ائم محدثین کی توضیحات سے معلوم ہوا کہ میت کو صرف انہی اعمال کا فائدہ ہوتا ہے جن کا بالنفصیل اوپر ذکر کر دیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ تیجہ، ساتواں، چالیسواں، گیار ھویں شریف، قرآن خوانی جیسے امور کا کسی صحح حدیث میں تذکرہ نہیں ہے۔ یہ نود کی رسیم ہیں تفصیل کے لیے مولا ناعبید اللہ سندھی مرحوم کی کتاب " تحفة المهند " کا مطالعہ کریں۔

## احوال برزخ

٢٠٠٠ ( الجنائز / للشيخ الالباني حفظه الله تعالى ، ص: ٢٠٠

ر الجنائز / جناز \_ كي ماكل المنظم ال

فر ماتے۔ایک دن آپ نے معمول کے مطابق ہم سے دریافت فر مایا: '' کیا آج رات کی نے تم میں کوئی خواب دیکھاہے؟'' ہم نے عرض کی کہ کسی نے نہیں دیکھا۔ آپ نے فرمایا:''لیکن میں نے آج رات ایک خواب دیکھا ہے۔ کہ دوآ دمی میرے پاس آئے۔انہوں نے میرے ہاتھ تھام لیے اور وہ مجھے ارض مقدس کی طرف لے گئے۔(اوروہاں سے عالم بالا کی مجھ کوسیر کرائی۔)وہاں کیاد بکھنا ہوں کہا کی صحف تو ہیٹھا ہوا ہے اور ا یک شخص کھڑا ہےاوراس کے ہاتھ میں لوہے کا آئکٹ تھا، جےوہ بیٹھنے والے کے جبڑے میں ڈال کراس کے سر کے پیھیے تک چیر دیتا تھا، پھر دوسرے جبڑے کے ساتھ بھی اسی طرح کرتا تھا،اس دوران میں اس کا پہلا جبڑ اسیح اوراینی اصلی حالت پرآ جا تا اور پھر پہلے کی طرح وہ اسے دوبارہ چیرتا۔''میں نے یو چھا کہ:'' یہ کیا ہور ہاہے؟'' میرے ساتھ کے دونوں آ دمیوں نے کہا کہ آ گے چلو، چنانچہ ہم آ گے بڑھے، توایک ایسے خص کے پاس آئے، جوسر کے بل لیٹا ہوا تھااور دوسرافخض ایک بڑا سا پھر لیے اس کے سر پر کھڑا تھا۔اس پھرسے وہ لیٹے ہوئے فخص کے سرکو کچل دیتا تھا، جب وہ اس کے سر پر پتھر مارتا ،تو سر پرلگ کروہ پتھر دور چلا جاتا اوروہ اسے جا کرا ٹھالاتا ، ابھی پتھر لے کرواپس بھی نہیں آتا تھا کہ سردوبارہ درست ہوجاتا ، بالکل ویبا ہی جیبیا پہلے تھا۔واپس آ کروہ پھر اسے مارتا۔ میں نے یو چھا کہ:'' بیکون لوگ ہیں؟''ان دونوں نے جواب دیا کہ ابھی اور آ گے چلو۔ چنا نچہ ہم آ کے بڑھے تو ایک تنور جیے گڑھے کی طرف چلے،جس کے اوپر کا حصہ تو تنگ تھا،لیکن نیچے سے خوب فراخ۔ نیچے آگ بھڑک رہی تھی۔ جب آگ کے شعلے بھڑک کراو پر کواٹھتے تو اس میں جلنے والے لوگ بھی او پر اٹھ آتے اور ایسامعلوم ہوتا کہ اب وہ باہرنگل جائیں گے،لیکن جب شعلے دب جاتے تو وہ لوگ بھی نیچے چلے جاتے ، اس تنور میں نظے مرد اور عور تیں تھیں۔ میں نے اس موقع پر بھی پوچھا کہ: '' بید کیا ہے؟'' کیکن اس مرتبہ بھی جواب یہی ملا کہ ابھی اور آ گے چلو۔ ہم آ گے چلے۔اب ہم خون کی ایک نہر کے اوپر تھے۔نہر کے اندرایک مخض کھڑا تھااوراس کے پچ میں ایک شخص تھا،جس کے سامنے پھر رکھا ہوا تھا،نہر کا آ دمی جب باہر نکلنا حیابتا تو پھر والاشخص اس کے منہ پراتنی زور سے پھر مارتا کہ وہ اپنی پہلی جگہ پر چلا جاتا اوراسی طرح جب بھی وہ نکلنے کی کوشش کرتا ، و و شخص اِس کے منہ پر پھراتنی ہی زور سے پھر مارتا کہ وہ اپنی اصلی جگہ پر نہر میں چلا جاتا۔ میں نے یو چھا: '' بیکیا ہور ہا ہے؟ ''انہوں نے جواب دیا کہ ابھی اور آ گے چلو۔ چنانچہ ہم اور آ گے بڑھے اور ہرے بھرے باغ میں آئے ،جس میں بہت بڑا درخت تھا،اس درخت کی جڑ میں ایک بڑی عمر والے بزرگ بیٹھے ہوئے تھے۔ درخت سے قریب ہی ایک شخص اینے آ گے آ گ سلگار ہاتھا۔ میرے دونوں ساتھی مجھے لے کراس

الله البنائز / بناز عار كال كالله البنائز / بناز عار كالله كالله البنائز / بناز عار كالله 
درخت پر چڑھے اس طرح وہ مجھے ایک ایسے گھر کے اندر لے گئے کہ اس سے زیادہ حسین وخوبصورت اور بابرکت گھر میں نے بھی نہیں دیکھا تھا۔اس گھر میں بوڑ ھے، جوان ،عورتیں اور بیچے تھے۔میرے ساتھی مجھے اس گھر سے نکال کر ، پھر ایک اور درخت پر چڑھا کر مجھے ایک اور دوسرے گھر میں لے گئے ، جونہایت خوبصورت اور بہتر تھا، اس میں بھی بہت سے بوڑ ھے اور جوان تھے۔ میں نے اپنے ساتھیوں سے کہا:'' تم لوگوں نے مجھے رات بھرسیر کرائی ۔ کمیا جو کچھ میں نے دیکھااس کی تفصیل بھی کچھ بتلا ؤ گے؟ انہوں نے کہا:''ہاں!وہ جوتم نے دیکھاتھا،اس آ دی کا جبڑ الوہے کے آئنس سے پھاڑا جار ہاتھا،تو وہ جھوٹا آ دی تھا، جوجھوٹی باتیں بیان کیا کرتا تھا۔اس سے وہ جھوٹی باتیں دوسر بےلوگ سنتے ،اس طرح ایک جھوٹی بات دور دورتک پھیل جایا کرتی تھی،اسے قیامت تک یہی عذاب ہوتارہے گا۔جس خص کوتم نے دیکھا کہاس کاسر کچلا جارہا تھا،تووہ ایک ایسا انسان تھا، جے اللہ تعالیٰ نے قرآن کاعلم دیا تھا، کیکن وہ رات کو پڑاسوتا رہتا اور دن میں اس پڑمل نہیں کرتا تھا، ا ہے بھی بیاعذاب قیامت تک ہوتار ہے گا اورجنہیں تم نے تنور میں دیکھا تو وہ زنا کار تھے۔اورجس کوتم نے نہر میں دیکھاوہ سودخور تھا۔اوروہ بزرگ جو درخت کی جڑ میں بیٹھے ہوئے تھے، وہ ابراہیم مَلَیْنلا تھے اوران کے ارد گردوالے بیج ،لوگوں کی نابالغ اولا تھی۔ (صیح بخاری ، کتاب التعبیر میں ان لفظوں کا اضافہ ہے کہ کیا مشرکوں کی اولا د کے لیے بھی یہی تھم ہے؟ فر مایا: ہاں! اولا دمشر کین کے لیے بھی۔) اور جو شخص آ گ جلا رہا تھا، وہ دوزخ کا دار وغه تھا اور وہ گھر جس میں تم پہلے داخل ہوئے ، جنت میں عام مومنوں کا گھر تھا اور بیگھر جس میں تم اب کھڑے ہویہ شہداء کا گھرہے اور میں جریل ہوں اور بہ میرے ساتھ میکائیل ہیں۔اب اپنا سراٹھاؤ۔ میں نے سراٹھایا تو کیا دیکھتا ہوں کہ میرے اوپر بادل کی طرح کوئی چیز ہے۔میرے ساتھیوں نے کہا یہ تہہارا مکان ہے۔ میں نے کہا: پھر مجھے اینے مکان میں جانے دو۔انہوں نے کہا ابھی تمہاری عمر باقی ہے، جوتم نے پوری نہیں کی ،اگرآ پ وہ پوری کر لیتے ،تواینے مکان میں آ جاتے ۔'' 🏵

سمرہ بن جندب بڑالٹیڈ والی روایت کے بیآ خری فقرے ہیں کہ ابھی تہاری عمر باقی ہے، جوتم نے پوری نہیں گی، اگر آپ وہ پوری کرلیس تواپنے مکان میں آجاتے۔اس سے بیٹا بت ہوا کہ رسول اللہ ﷺ وفات کے بعد مدینے والی قبر میں نہیں، بلکہ جنت کے سب سے اچھے گھر میں زندہ ہیں؟ (محمد یونس شاکر،نوشرہ ورکاں)

🖝 :....سمره بن جندب وظائفهٔ والی اس روایت میں رسول الله طلط کیا نے اپنا خواب بیان فرمایا ہے، چنانج سیح

صحیح بخاری / کتاب الجنائز / باب ماقبل فی اولاد المشرکین

الم كتاب الجنائز / جناز كر كما لل المنظمة الم

بخاری، کتاب البنائز، اور کتاب التعبیو میں آپ و کھ سکتے ہیں، چراس حدیث میں لفظ ہیں: (﴿ فَأَخُرَ جَانِیُ اللّٰهُ وَلَى اللّٰهُ وَ اللّٰهِ اللّٰهُ وَ اللّٰهِ اللّٰهُ وَ اللهِ اللهُ وَ اللهُ اللهِ اللهُ وَ اللهِ اللهُ وَ اللهِ اللهُ وَ اللهِ اللهُ وَ اللهُ اللهُ وَ اللهُ اللهُ ا

●:.....رسول الله ططنے وَلِيْمَا لِيْ عَلَيْهِ مِنْ عَنْ مِنْ عَلَيْهِ مِنْ عَلَيْهِ مِنْ عَلَيْهِ مَنْ عَلَيْ ديکھا که عمروبن عامرالخزاعی اپنی آنتوں کو تھنچی رہاتھا۔ ●

دوسری روایت میں ہے کہ '' جب نبی مَلِیْنلا کے بیٹے ابراہیم مَلِیْنلا کی وفات ہوئی ، تو رسول اللہ ﷺ مَلِیّلاً نے فر مایا کہاس کو جنت میں ایک دورھ پلانے والی ہے۔'' •

ان دونوں روایتوں سے معلوم ہواجب قیامت سے پہلے ہی جنتی جنت میں اور جہنمی جہنم میں تو ، پھر قیامت کے بعد جنت اور جہنم میں جانا کیسا ؟ (محمد یونس شاکر ،نوشہرہ ورکاں )

ادر پچھلے جواب میں جو پچھ گزرااس سے اس سوال کے جواب کی طرف پچھ نہ پچھ اشارہ ہوتا ہے کہ شکم مادر والی زندگی ، بعد از ولا دت دنیا وائی زندگی ، قبر و برزخ والی زندگی اور آخرت ، قیامت ، جنت و دوزخ والی زندگی جاروں زندگیاں الگ احکام رکھتی ہیں۔ ایک کے احکام کو دوسری کے احکام پر قیاس نہیں کیا جاسکتا ۔ تو قیامت سے پہلے جنت وجہنم میں جانے اور قیامت کے بعد جنت وجہنم میں جانے کے درمیان فرق جاسکتا ۔ تو قیامت سے پہلے جنت وجہنم میں جانے اور قیامت کے بعد جنت وجہنم میں جانے کے درمیان فرق

مشكوة / كتاب الفضائل والشمائل / باب فضائل سيد المرسلين صلوات الله وسلامه عليه الفصل الاول

<sup>🚯</sup> بخاري / كتاب التفسير / باب ماجعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام

<sup>🗗</sup> بخاري / كتاب الحنائز / باب ماقيل في اولاد المشركين

المجنانز / جناز \_ كسائل كي المجانية / جناز \_ كسائل كي المجانية / جناز \_ كسائل كي المجانية ( 392 كال المجانية / 392

ہے۔ ویکھنے شکم مادر میں زندگی اور ولا دت کے بعد والی زندگی میں فرق ہے۔ بیصرف سمجھانے کی خاطر کہدرہا ہوں ، ایک زندگی کو دوسری پر قیاس نہیں کررہا۔ تو قبر و برزخ والی نیز آخر جنت و دوزخ والی زندگی کی حقیقت اور کیفیت کو ہم کما حقنہیں سمجھ سکتے ، تا وقتیکہ وہاں پہنچ نہ جا کیں ، اس لیے ہمیں کتاب وسنت کی اخبار پر ایمان رکھنا ضروری ہے۔ باقی حقیقت واقعیہ کاعلم اللہ تعالی کے سپر دکر ناضر وری ہے۔

اوپر بیان شده چارزندگیال دوبی زندگیال بین \_ زندگی قبل الموت اورزندگی بعد الموت \_قبل الموت زندگی بعد الموت زندگی بحد و حصے بین \_ تو اس تفصیل کا اعتبار کیا جائے تو پھر چار کا لفظ بھی بول سکتے بین \_ لہذا بہ چاروالی بات: ﴿ قَالُوا رَبَّنَا آمَتَنَا اثْنَتَیْنِ وَآخییُتَنَا اثْنَتَیْنِ فَاعْتَرَفْنَا بِلْدُنُوبِنَا فَهَلُ اللّٰی بول سکتے بین \_ لہذا بہ چاروالی بات: ﴿ قَالُوا رَبَّنَا آمَتَنَا اثْنَتَیْنِ وَآخییُتَنَا اثْنَتَیْنِ فَاعْتَرَفْنَا بِلْدُنُوبِنَا فَهَلُ اللّٰی خُرُوجِ مِنْ مَبِیلٍ ط ﴾ [''وه کہیں گے: اے ہمازے پروردگار! تونے ہمیں دوبار مارا اور دوبار زندہ کیا، اب ہم ایٹے گناہوں کے قراری بیں تو کیا اب کوئی راہ نگلنے کی بھی ہے۔' ] [المؤمن: ۱۱] کے منافی نہیں ہے۔

#### 37 / 71 / 17314

سسکتے ہیں کہ مرنے کے بعد عذاب وراحت روح اورجہم دونوں کو ہوتا ہے، جبکہ قرآنِ جمید میں ہے:

﴿ اَمُوَاتُ غَیْرُ أَحْیَاءٍ ﴾ ''مردے ہیں جان کی رقی تک نہیں۔' [النحل: ۲۱] بخاری وسلم کی حدیث میں ہے: ﴿ عَجُبُ اللَّهُ نَبُ مِن کَ عَلاوہ می جہم انسانی کی ہر چیز کو ہر بادکردیتی ہے۔[بعاری اکتاب التفسیر ا باب قوله: ﴿ وَ فَفِحَ فِی الصُّورِ فَصَعِقَ مَنْ فِی السَّمُوتِ وَمَنْ فِی اللَّهُ مُنَ شَآءَ اللّهُ مُنَّمَ نُفِحَ فِی الْحُورُ فَا اللّهُ مُنَّمَ نَفِحَ فِی الصُّورِ فَصَعِقَ مَنْ فِی السَّمُوتِ وَمَنْ فِی اللّهُ مُنَّمَ اللّهُ مُنَّمَ نَفِحَ فِی الصَّورِ فَا اللّهُ مُنَّمَ نَفِحَ فِی المُورِ فَا اللّهُ مُنَّمَ اللّهُ مُنَّمَ نَفِحَ فِی الْحَدُورِ فَا اللّهُ مُنَّمَ اللّهُ مُنَا اللّهُ مُنَّمَ اللّهُ مُنَّمَ اللّهُ مُنَمَّ اللّهُ مُنَّمَ اللّهُ مُنَّمَ اللّهُ مُنَمَّ اللّهُ مُنَمَّ اللّهُ مُنَمَّ مَنْ اللّهُ اللّهُ مُنَمَّ مُن اللّهُ مُنَمَّ مُن اللّهُ مُنَمَّ مِنْ اللّهُ مُنْ مِن اللّهُ مُن مِن اللّهُ اللّهُ مُن مِن اللّهُ مُن مِن اللّهُ مُن مِن اللّهُ مُنْ مِن اللّهُ مُن مِن اللّهُ مُن مِن اللّهُ عَلَيْ اللّهُ مُن مِن اللّهُ مِن اللّهُ مُن مِن اللّهُ مِن اللّهُ اللّهُ اللّهُ مِن اللّهُ مُن مِن اللّهُ مُن مِن اللّهُ مِن مِن اللّهُ مِن مِن اللّهُ مِن اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مُن مِن اللّهُ مِن اللّهُ مِن اللّهُ اللّهُ اللّهُ مُن مِن اللّهُ مِن اللّهُ مِن اللّهُ اللّهُ مِن اللّهُ اللّهُ اللّهُ مُن مِن اللّهُ مِن اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مُن مِن اللّهُ مَن مُن اللّهُ مُن اللّهُ اللّهُ مُن اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مُن اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مُن اللّهُ مُن اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّ

جبکہ دوسری طرف عائشہ رفاظ کے فرمایا کہ درسول اللہ منظ کی آیک یہودیہ پرگز رے اس پراس کے گھروالے رور ہے تھے، آپ منظ کی آئے نے فرمایا:''یوگ اس (یہودیہ) پر رور ہے ہیں اور اس کو اس کی قبر میں عذاب دیا جارہا ہے۔ ( بخاری ) اس حدیث سے میہ بات ثابت ہوگئ کہ وہ یہودیہ عورت ابھی زمینی قبر میں دفن بھی نہیں کی گئی تھی۔

محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

روشنی میں عقلی اور نفتی دلائل کی روشنی میں فر مادیجیے ؟ ﴿ حَمَّد یونس شاکر ،نوشېره ورکال ﴾

روح کے قبر و برزخ میں ثواب وعذاب میں تو کسی کو کوئی شبنہیں، شبہ تو روح کے ساتھ ساتھ جم کے ثواب و
عذاب میں ہے۔ تواس سلسلہ میں عرض کروں گا، آپ خود لکھتے ہیں (﴿ عُجُبُ الدَّنَبِ ﴾ [ریزھی ہڈی۔]ہڈی
باقی رہتی ہے۔ پھرآپ ہی لکھتے ہیں کتنوں کو جلا کررا کھ کر دیا جا تا ہے، نیز آپ ہی لکھتے ہیں ذرات مٹی میں لل گئے۔
تو غور فرما کیں یہ تینوں چیزیں عجب الذنب ، را کھا ورمٹی کے ذرات جسم ہی تو ہیں، پھر واقعہ مشہور ومعروف ہے کہ
ایک آ دی نے میٹوں کو وصیت کی مجھے مرنے کے بعد جلا دینا، پھھرا کھ سمندر میں بہادینا اور پھھ ہوا میں اڑا دینا،
بیٹوں نے اس کے مرنے کے بعد ایسا ہی کیا۔ اللہ تعالی نے سمندر و ہوا کو تھم دیا را کھا کھی کر کے انسان بنا کرسا منے

الم كتاب الجنائز / جناز \_ كمائل المنظم المن

کھڑا کرلیااور ہو چھا۔[''ایباتونے کیوں کروایا تھا؟اس نے جواب دیا کہ تیرے ہی خوف سے،اےاللہ!اللہ تعالیٰ نے اس وجہ سے اس کی مغفرت فر مادی۔''] •

باقی ام المؤمنین عائشہ صدیقہ فاٹھا والی حدیث کہرسول اللہ مشتھی آنے یہودیہ برگزرے .....الخ، بخاری شریف سے باحوالہ کتاب وباب الفاظ سمیت نقل فرما کمیں، پھر پتہ چلے گااس سے کیا نکاتا ہے اور کیانہیں نکاتا۔

ر ہی سمرہ بن جندب بڑھنئے والی حدیث جس میں کذاب ،آ کل الربا، عالم قرآن اور زنا ۃ کوعذاب ہوتے ،

آپ کو دکھائے گئے۔ • تو اس سے قبر و برزخ میں جسم اور روح دونوں کوثو اب وعذاب ثابت ہوتا ہے، کیونکہ اس میں کذاب آیا ہے، روح کذاب نہیں آیا۔ آ کل الربا آیا ہے، روح آ کل الربانہیں آیا۔ الخ

رہی قبر دبرزخ کے ثواب وعذاب کی کیفیت تو وہ ویسے ہی ہے، جیسے کتاب وسنت میں ذکر آیا۔اس سے زیادہ ہمیں علم نہیں۔ آپ کا سوال عذاب وراحت کا دور کیسے گزرے گا؟ جواباً گز ارش ہے جیسے اللہ تعالیٰ گز ارے گا۔

آپ کا لکھنا:'' دنیا میں زنا کاروں کی قبریں مختلف مما لک اور مختلف مقامات پر ہوتی ہیں، گر برزخ میں ان کو ایک ہی تنور میں جمع کر کے آگ کاعذاب دیا جاتا ہے۔'' نہ قر آن مجید میں ہے اور نہ ہی رسول اللہ منظے آئی آگی کسنت و حدیث میں حوالہ در کار ہے؟

ت: .....براء بن عازب بن الله كاروايت مين ب: ((فَتُعَادُ رُوحُهُ فِي جَسَدِه)) يه صديث سيح بياضعف؟ محدثين مين سي سر في است سيح قرارويا ب؟ بحوالة تحريفرمادين - (حديث براء بن عازب ، رواه احمد و ابو داؤد و قال البانى: اسناده صحيح ، مشكوة باب ما يقال عند من حضر الموت ، الفصل الثالث) فرقد عمّاني والحالباني كي تحقيق كوقائل اعتاد بين سيحق -

(۲).....منکرین کے سوال جواب کے بعدروح میت کے بدن سے پھر نکال لی جاتی ہے یا ہمیشہ بدن ہی میں رہتی ہے۔محدثین نے اس بارے میں کیا صراحت کی ہے؟

(۳).....روح کااصل مقام کون ساہے؟ کیاروح کااصل ٹھکانہ میت کاجسم ہے جیسا کہ صدیث براء بن عازب سے اعادہ روح کا اثبات ہوتا ہے یا نیک لوگوں کی روحیں جنت میں اور کر بے لوگوں کی روحیں جہنم میں رہتی ہیں؟ ایک طرف تو براء بن عازب کی صدیث سے اعادہ روح ٹابت ہوتا ہے اور دوسری طرف روح کا جنت یا جہنم

<sup>🐞</sup> صحيح بخاري / كتاب احاديث الانبياء / باب ما ذكر عن بني اسرائيل

<sup>•</sup> صحيح بخارى / كتاب التعبير / باب تعبير الرؤيا بعد صلاة الصبح

الم كتاب الجنانز / جناز \_ كـ مـاكل كياني المحافظ المح

میں ہونا بھی ظاہر ہوتا ہے مثلاً شہداء جنت میں اپنے رب کے پاس زندہ ہیں ۔ اپنے بیٹے ابراہیم کی وفات پر آنخضرت ﷺ نے فرمایا:''ابراہیم کودود ھیلانے والی جنت میں موجود ہے۔''

> عمرو بن لؤی کو آنخضرت مطنع آیا نے جہنم میں اپنی آنتیں کھینچتے دیکھا تھا۔ (صحیح بخاری) براہ مہر ہانی ان احادیث میں تطبق دے دیں۔

فرقہ عثانیہ کہتا ہے کہ ایک طرف تم کہتے ہو کہ قبر میں روح لوٹا دی جاتی ہے ، ددسری طرف جہنم اور جنت میں کھی روح کی موجود گی ثابت ہوتی ہے اور مستزادیہ کہتم ہو کہ کہتے ہو کہ علیان یا تحبین میں روحیں رہتی ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ المحدیث کی باتوں میں تضاد ہے لہذا شہداء کے جنت میں ہونے والی احادیث اور عمر و بن لؤی وغیرہ کے جہنم میں عذاب پانے والی احادیث کے پیش نظر صرف یہی عقیدہ رکھنا واجب ہے کہ مرتے ہی روح جنت یا دوزخ میں جھیج دی جاتی ہے۔ قبر میں روح جنت یا دوزخ میں جھیج دی جاتی ہے۔ قبر میں روح لوٹائے جانے کاعقیدہ رکھنے والا کا فرہے۔

براہ مہربانی وضاحت فرما دیں کہ منکر نکیر کے حساب کتاب لینے کے بعدروح میت کے بدن سے نکال دی جاتی ہے پانہیں اور پھراس کامستقل مقام کون ساقرار پاتا ہے۔ کیا بھین جہنم کاایک مقام ہے؟ کیاعلیین جنت ہی کا ایک مقام ہے؟

(٧) ..... كياعرض اعمال كاعقيده درست ہے؟ منداحد جلدسوم ١٦٥ ميں حديث ہے:

'' بے شک تمہارے اعمال تمہارے فوت شدگان ، اعز ہ وا قارب پر پیش ہوتے ہیں ۔اگر وہ اعمال اچھے ہوں تو پیفوت شدگان خوش ہوتے ہیں اورا گرا ہے نہ ہوں تو دعا کرتے ہیں .....''

(۵) ....عبدالله بن رواحه فالفئ صحابي كي شهادت كے بعدان كے بعض انصاري عزيز وا قارب دعا كرتے

" اے اللہ! میں ایسے عمل سے تیری پناہ جا ہتا ہوں جو مجھے عبداللہ بن رواحہ کے پاس شرمندہ کرے۔ (تفییرابن کثیر جلد سوم، ص: ۴۳۹)"

🗗:(۱). هیچ ہے۔

(۲) .....مؤمن کی روح بدن میں بھی ہوتی ہے اور جنت میں بھی۔ جیسا کہ رسول اللہ طنے آئیے ہے کی احادیث سے ثابت ہوتا ہے۔ باتی قبر و برزخ کی زندگی کودنیاوی زندگی پر قیاس کرنا درست نہیں جیسا کہ مال کے پیٹ میں پچے کی زندگی کودنیاوی زندگی بعداز ولادت پر قیاس کرنا درست نہیں۔

## الم كتاب الجنائز / جناز كر عمائل المنظم ا

(۳).....نمبر۲ میں اس کا جواب گزر چکا ہے۔

دونوں با تیں درست ہیں رسول اللہ منظے آئے کی احادیث سے ثابت ہیں ان میں کوئی تعارض نہیں۔ تطبیق کی کوئی ضرورت نہیں ۔ کتاب وسنت سے ثابت عقیدہ ،عمل اور قول کو اپنانے والوں کو کا فر کہنے والے غور فر ما نمیں ان کے اس فتو کی کی زرکہاں پڑتی ہے؟ اللہ تعالیٰ ہدایت نصیب فر مائے ۔ آ مین یارب العالمین ۔

(۵).....آپ كولدمقام براكها به: ((وكان بعض الأنصار من أقارب عبدالله بن رواحة يقول: إنى أعوذبك من عمل أخزى به عند عبدالله بن رواحة كان يقول ذلك بعد أن استشهد عبدالله))

اولاً توبیہ بے سند ہے ابن کثیر میں اس کی کوئی سندنہیں۔ ٹانیا یہ بعض الاً نصار من اُ قارب عبداللہ کاعمل ہے رسول الله ﷺ کی صدیث وسنت نہیں اور معلوم ہے موقو فات اور مقطوعات دین میں جمت ودلیل نہیں۔

A1272/2/7

مرنے والے کی روح سوال وجواب سے پہلے اس کے جسم میں لوٹائی جاتی ہے۔ " پیروایت بھی ضعیف ہے اور نا قابل اعتبار ہے۔ سندیوں ہے: ((عن احمد بن حنبل عن ابی معاویة عن الاعمش عن منهال بن عمرو عن زاذان عن براء بن عازب ﴿ وَاللّٰهُ ﴾) اس روایت میں بھی شعید زاذان ہے، منهال بن عمرو عن زاذان عن براء بن عازب ﴿ وَاللّٰهُ ﴾) اس روایت میں بھی شیعہ زاذان ہے، جس کوسلہ بن کہیل ابوالیش کی سے بھی کمتر بچھتے ہیں، اور دوسرااس کا شاگر دمنہال بن عمرو ہے۔ عبداللہ کہتے ہیں کہ میرے والداحمہ بن ضبل کہتے تھے کہ ابویشر مجھکومنہال سے زیادہ بھلالگتا ہے۔ اوراس ابویشر جعفر بن کرمیرے والداحمہ بن ضبل کہتے تھے کہ ابویشر مجھکومنہال سے زیادہ بھلالگتا ہے۔ اوراس ابویشر جعفر بن گروانتے تھے، واراس کی اس براء بن عازب زوائیو والی روایت کو گروانتے تھے اورابوجمہ بن حز م بھی اس کوضعیف کہتے تھے، اوراس کی اس براء بن عازب زوائیو والی روایت کو کر تے تھے۔ ۵ معلوم ہوا کہ مرنے والے کے دنیا دی جسم میں روح کا والیس لوٹایا جانا غلط ہے؟ ..... ۵

۱٤۲ مشکواة، ص: ۱٤۲

تهذیب التهذیب ، حلد ۱۰ ، ص: ۳۱۹ ، ۳۲۰ ، میزان الاعتدال ، حلد: ۳ ، ص: ۲۰٤

<sup>🖨</sup> بحواله يه مزار صفحه: ٢١ ، ڈاکٹر عثماني

ي كتاب الجنائز / جناز \_ كسائل المنظمة 
مشكواة اكتاب الحنائز ا باب ما يقال عند من حضره الموت

الم المعنائز / جناز \_ كسائل المحمد ا

وقد أخذ ابن جرير ، وجماعة من الكرامية من هذه القصة أن السؤال فى القبر يقع على البدن فقط ، وأن الله يخلق فيه إدراكا بحيث يسمع ويعلم ويلذويالم ، وذهب ابن حزم وابن هبيرة إلى أن السؤال يقع على الروح فقط من غير عود إلى الجسد وخالفهم الجمهور ، فقالوا: تعاد الروح إلى الجسد أو بعضه كما ثبت فى الحديث ولوكان على الروح فقط لم يكن للبدن بذلك اختصاص الخ وقال فى موضع منه: قوله: فيقعد انه زاد فى حديث البراء: فتعاد روحه فى جسده كما تقدم فى أول أحاديث الباب الخ

وقال في أواخر الباب: وفيه أن الميت يحيا في قبره للمسألة خلافا لمن رده ، واحتج بقوله تعالى: قالوا ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين والآية قال: فلوكان يحيا في قبره للزم أن يحيا ثلاث مرات ، ويموت ثلاث مرات وهو خلاف النص والجواب بأن المراد بالحياة في القبر للمسألة ليست الحياة المستقرة المعهودة في الدنيا التي تقوم فيها الروح بالبدن ، وتصرفه ، وتحتاج إلى مايحتاج إليه الأحياء ، بل هي مجرد إعادة لفائدة الامتحان الذي وردت به الأحاديث الصحيحة فهي إعادة عارضة الخ )) [٣ / ٢٣٤ - ٢٣٠]

((يقول النور فورى: إن قول الحافظ بل هى مجرد إعادة لفائدة الامتحان وقوله: فهى إعادة عارضة فليسا بصواب لأن الثواب اوا العذاب الذى يحصل للميت فى القبر والبرزخ بعد المسألة والامتحان يستمر إلى يوم القيامة كما نص عليه فى الأحاديث الصحيحة ، ومعلوم أن الثواب والعذاب يستلزمان الحياة ولو فى القبر والبرزخ و هذا لاينافى قول الكفار ربنا امتنا اثنتين الله عند للهم يعنون بالموتتين الموتة قبل ولادتهم ، والموتة التى تقطع حياتهم الدنيوية ، وبالحياتين حياتهم الدنيوية ، وحياتهم التى حين بعثهم الله من قبورهم ، وهذا كما قال الله تبارك وتعالى: كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون وهذا قلناه استطرادا وإلا فإنما مقصودنا أن الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى من الذين يثبتون ويصححون حديث البراء بن عاذب والمناه فى رد الروح إلى الجسد فى القبر ، وأيضا هو من الذين يقولون بأن الثواب والعذاب فى محكم دلائل و برابين سے مزين متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مكتبه

القبر والبرزخ يحصلان للروح مع الجسد أو الجسد مع الروح لا للجسد فقط ، ولا للروح فقط. ))

آپ نے دیکھ لیا کہ براء بن عازب رہائی کی ردروح والی حدیث کو کتنے بردے بردے محدثین عظام نے سیح و حسن قرار دیا ہے، اس کے بعد اس کی سند میں وارد راوی منہال بن عمر واور زاذان کی توثیق و تثبیت کی چنداں ضرورت تو نہتی، کیونکہ ان سب محدثین کے ہاں وہ دونوں ثقہ ہیں، ورندوہ ان کے متفر دہونے کے باوصف ان کی صحیح یا حسن کہنے کے مجاز نہ تھے، چونکہ آپ نے ان دونوں راویوں پر حرف گیری کی ہے، اس لیے آپ کی اس خواہ مخواہ حرف گیری کا جواب لکھا جاتا ہے۔

آپ لکھتے ہیں: ''اس روایت میں بھی شیعہ زاؤان ہے۔ جس کوسلمہ بن کہل ابوالیشری سے بھی کمتر سیمھتے ہیں۔''جواباً گزارش ہے کہ تہذیب التہذیب میں کھا ہے: ((قال ابن الجنید عن ابن معین ثقة لا یسأل عن مثله وقال ابن عدی: أحادیثه لا بأس بها إذا روی عنه ثقة وقال ابن سعد: كان ثقة كثير الحدیث وقال ابن عدی: روی عن ابن مسعود وتاب علی یدیه وقال الخطیب: كان ثقة كان ثقة وقال العجلی: كوفی تابعی ثقة لا انتهی بالاقتصار دی)

ر ہازاذ ان کوشیعہ قرار دینا تو وہ درست نہیں۔ حافظ ابن حجرنے تقریب میں صرف اتنا فر مایا ہے کہ اس میں کچھ شیعیت ہے۔ جبیبا کہ آپ نے خود تر جمہ فر مایا:'' فیہ شیعیۃ ''(اس میں شیعیت ہے۔) تو اب کے شیعیت کوشیعہ بنانے والوں کو پچھ نہ پچھ تو ضرور حاصل ہوگا ، کیونکہ یہ بھی تو ایک کارنا مہ ہی ہے نا۔

پھر شیعیت تو شیعیت شیعہ ہونا بھی باعث ضعف نہیں ، جبکہ اس میں اور کوئی سبب ضعف موجود نہ ہو، کیونکہ الل بدعت غیر مکفر ہ میں صحح بات یہی ہے ، وہ اگر داعیہ نہ ہوں ، تو ان کی روایت بوجہ ان کی بدعت کے ضعیف نہیں بنے گی۔ مقدمہ فتح الباری ، شرح نخبہ ، مقدمہ ابن صلاح ، قد ریب الرادی ، ارشاد الفحول وغیرہ ۔ پھر و کیھئے ابوالبختر ی جن کو آپ اور آپ کے ہمنوا زاذان سے بیشتر سمجھ رہ ہیں ۔ شیعیت ان میں بھی پائی جاتی تھی ۔ حافظ ابن جر بی کسے بیں : (( و قال العجلی: تابعی ثقة فیہ تشیع۔ ))[تھذیب التھذیب] اور تقریب میں فرماتے ہیں : (( فیال العجلی: تابعی ثقة فیہ تشیع۔ ))[تھذیب التھذیب] اور تقریب میں فرماتے ہیں : (( فیال العجلی: تابعی ثقة فیہ تشیع۔ )) تھذیب التھذیب] اور تقریب میں فرماتے ہیں : (( فیہ تشیع قلیل )) اگر شیعیت باعث ضعف ہے ، تو آپ کو چا ہے ابوالبختر ی کو بھی ضعیف قرار دیں ، جبکہ ابوالبختر ی تقد شبت اور بخاری و مسلم کے رجال میں سے ہیں۔ جن سے شخین نے احتجاج کیا ہے۔

باتی آپ کالکھنا'' جس کوسلمہ بن کہیل ابوالبختری ہے بھی کم ترسیھتے ہیں۔'' بھی کےاضافہ کے ساتھ اوراحب

کی کتاب الجنائز رجنازے کے مسائل میں میں اور مغالطہ د،ی ہے، ورنہ سلمہ بن کہیل کے الفاظ ان باتوں پر کا ترجمہ کمتر کر کے تو وہ آپ لوگوں کی رنگ آمیزی اور مغالطہ د،ی ہے، ورنہ سلمہ بن کہیل کے الفاظ ان باتوں پر دلالت نہیں کرتے۔ آیے ان کے الفاظ پڑھیں۔ تہذیب العبند یب میں ان کے الفاظ یہ ہیں: ((ابو البختری العبدی منہ )) ترجمہ احب إلى منه )) اور میزان الاعتدال میں ان کے الفاظ یہ ہیں: ((ابو البختری أعجب إلى منه )) ترجمہ یہ ہے ابوالبختری میرے ہاں اس سے زیادہ محبوب پیندیدہ ہے۔ مقصد واضح ہے کہ سلمہ بن کہیل ابوالبختری اور ذاذ ان دونوں کومجوب و پیندیدہ ہے۔ مقصد واضح ہے کہ سلمہ بن کہیل ابوالبختری از ذاذ ان دونوں کومجوب و پیندیدہ ہے۔

البت ابوالبختر ی کوزاذان سے زیادہ محبوب و پہندیدہ گردانتے ہیں۔ آپ سوچے اس عبارت سے بھلازاذان کی تفعیف نکلتی ہے؟ نہیں ہر گرنہیں۔ چنانچ تقریب میں حافظ صاحب ابوالبختر ی کے تعلق لکھتے ہیں: (( تفقہ شبت فیہ تشبیع قلیل کئیر الإرسال)) اورزاذان کے تعلق لکھتے ہیں: (( صدوق یرسل وفیه شبعیة ))

م پوگوں نے در جس کوسلمہ بن کہیل ابوالبختر ی سے بھی کم تر سمجھتے ہیں۔ '' لکھ کرتا تر دیا ہے کہ ابوالبختر ی کوئی ضعیف و کمتر ہے۔ إِنّا لِلّٰهِ وَإِنّا اِلْهُهِ رَاجِعُونَ سُمُ خَانَ لَكُ هُذَا بُهُمَانٌ عَظِیمٌ.

حقیقت وہی ہے جوواضح کی جا چکی ہے کہ ابوالبختر ی اور زاذان دونوں ہی سلمہ بن کہیل کے ہاں محبوب، پیندیدہ اور ثقہ ہیں۔البتہ ابوالبختر کان کے ہاں زاذان سے زیادہ محبوب، پیندیدہ اور ثقہ ہیں۔

ر با معامله منهال بن عمر و والاتویا در ہے اس میں بھی آپ کی اور آپ کے ہمنواؤں کی حالت زاذان والے معامله عن معالم معنی نہیں ، کیونکہ منہال بن عمر وبھی تقد ہیں ، جن کوضعیف بنانے پہ آپ لوگ ادھار کھائے بیٹھے ہیں۔ چنانچہ امام احمد بن ضبل ، یحیٰ بن معین ، نسائی ، ابن حبان ، ابوالحسن بن القطان اور عجلی آنہیں تقد قر اردیتے ہیں۔ [تھذیب التھذیب، میزان الاعتدال] حافظ ابن جرتقریب میں فرماتے ہیں : "صدوق ربما و ھم"

آپ لکھتے ہیں: 'احربن ضبل کہتے تھے کہ ابوبشر مجھ کومنہال سے زیادہ بھلالگتا ہے اوراس ابوبشر جعفر بن ایاس کوشعبہ نے ضعیف کہا ہے۔' اس میں آپ باور یہ کرانا چاہتے ہیں کہ منہال بن عمروامام احمد بن ضبل کے ہاں ابوبشر سے بھی ضعیف ہے، کیونکہ ابوبشر شعبہ کے ہاں ضعیف ہے اور یہ ابوبشرامام احمد کے نزد یک منہال سے زیادہ بھلا ہے تو ابوبشر ضعیف جب امام احمد کے ہاں ضعیف تر راوی تو ابوبشر ضعیف جب امام احمد کے ہاں ضعیف تر راوی ہوا، پھر اس قول میں آپ نے یہ بھی باور کرایا ہے کہ امام احمد ابوبشر کو بھی ضعیف سیجھتے ہیں۔ اِنَّا لِلَٰهِ وَاِنَّا اِلَٰهِ وَاِنَّا اِلَٰهِ وَاِنَّا اِلَٰهِ وَاِنَّا اِلَٰهِ وَاِنَّا اِللَٰهِ وَاِنَّا اِللّٰهِ وَاِنَّا اِللّٰهِ وَاِنَّا اِللّٰهِ وَانَّا اِللّٰهِ وَاِنَّا اِللّٰهِ وَاِنَّا اِللّٰهِ وَالْمَالِ وَسَعَمُ اللّٰهِ وَالْمَالُ وَلَا مِنْ اللّٰهِ وَالْمَالُ وَالْمَالُ وَالْمَالُ وَلَا اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰ وَاللّٰ وَاللّٰ وَاللّٰ اللّٰهِ وَاللّٰمَالُ وَمِعْمَ اللّٰهِ وَاللّٰمَالُ وَمِعْمُ وَلَوْدَ مُوضُوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ محکم دلائل و ہراہین سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

و کیمے حافظ ذہبی نے میزان میں امام احمد کے الفاظ تقل فرمائے ہیں: (( أبو بشر أحب إلى من المنهال وأوثق )) جس كاصاف صاف مطلب بيہ كه ابوبشر اور منهال دونوں ہى امام احمد کے ہاں حبیب وثقہ ہیں، البتہ ابوبشر ان کے ہاں منهال سے أحب وأوثق ہے اور تہذیب المتہذیب میں امام احمد کے الفاظ اس طرح ہیں: (( أبو بشر أحب إلى من المنهال وقال: نعم شدیدا أبوبشر أوثق إلا أن المنهال أسن )) ان الفاظ كا مطلب بھى وہى ہے كه ابوبشر اور منهال دونوں ہى امام احمد کے ہاں حبیب وثقہ ہیں۔ البتہ ابوبشر ان کے ہال منهال سے احب وأوثق ہیں۔ البتہ ابوبشر سے عمر میں برا ہے۔

ر ہا آپ کا فرمانا: 'اس ابو بشر جعفر بن بایاس کوشعبہ نے ضعیف کہا ہے۔''جس کو آپ نے ابو بشر کے امام احمد کے ہاں ضعیف ہونے کی دلیل بنایا ہے، تو بیسر اسر مغالطہ اور بہتان ہے۔ کیونکہ شعبہ نے ابو بشر کوضعیف نہیں کہا۔ پھر اگر بالفرض وہ اس کوضعیف کہہ بھی دیتے تو اس کوامام احمد کے ہاں ابو بشر کے ضعیف ہونے کی دلیل بنانا درست نہیں، کیونکہ امام احمد شعبہ وغیرہ کے مقلد نہیں خصوصاً جبکہ امام احمد تقد منہال سے ابو بشر کے احب واوثن ہونے کی تصریح فرمارہ جی تو شعبہ کے ابو بشر کو بالفرض ضعیف کہنے کوامام احمد کے ہاں اس کے ضعیف ہونے کی دلیل بنانا سرا سرظم ونانصافی ہے۔

ابوبشرجعفر بن ایاس واسطی کے متعلق حافظ ذہبی میزان میں فرماتے ہیں: ''صحاح ستہ کاراوی ہے، ثقدراو یول میں سے ایک ثقدراوی ہے۔'' نیز فرماتے ہیں: (﴿ أُورده ابن عدی فی کامله فأساء ﴾) کہ ابن عدی نے ابن عدی فی انہیں کامل میں ذکر کیا تو برا کیا ہے۔ جس کا مطلب ہے کہ ابوبشر بالا تفاق ثقہ ہیں۔ کامل ابن عدی کے موضوع میں شامل نہیں، کیونکہ کامل کا موضوع بالا تفاق ضعیف رادی یا بالا ختلاف ضعیف رادی یا بالا ختلاف ضعیف رادی کیا بالا ختلاف ضعیف رادی کیا بالا ختلاف خاصیف کے موضوع میں شامل نہیں۔

ابوبشرکوا ما ماحمد کا ثقه بلکه او تق قرار دینا تو گزر چکا ہے، ان کے علاوہ ابوبشرکو ثقه قرار دینے والے محدثین کرام کے اساء گرای مندرجہ ذیل ہیں۔ یکی بن معین ، ابوزرعہ ، ابوحاتم ، عجلی ، نسائی ، ابن حبان ، ابن عدی اور برویجی وغیرهم رر ہے شعبہ تو انہوں نے بھی ابوبشر کو ضعیف نہ سمجھا اور نہ قرار دیا اور نہ ہی ضعیف کہا۔ چنا نچہ تبذیب العہذیب وغیرہ میں ہے: ((کان شعبة یضعف أحادیث أبی بشر عن حبیب بن سالم )) نیز تہذیب العہذیب وغیرہ میں ہے: ((کان شعبة یضعف حدیث أبی بشر عن مجاهد )) مطلب بیہ ہے کہ شعبہ ابوبشر کی صبیب بن سالم اور مجاہدے روایت کردہ احادیث کو ضعیف گردانتے ہیں ، کیوں؟ اس لیے کہ شعبہ سمجھتے تھے ابوبشر کا حبیب بن سالم اور مجاہد سے ساع نہیں۔ چنا نچہ اس کی وضاحت بھی تہذیب التہذیب وغیرہ میں موجود ہے: ((
وکان شعبة یقول: لم یسمع أبو بشر من حبیب بن سالم وقال: لم یسمع منه (یعنی من
مجاهد) شیئا )) تو ثابت ہوگیا کہ شعبہ نے ابوبشر کوضعف نہیں کہا۔ ہاں ابوبشر کی حبیب بن سالم اور مجاہد سے
اطادیث کوضعف کہا ہے وہ بھی بوجہ انقطاع وعدم ساع نہ کہ ابوبشر کے ضعف ہونے کی وجہ سے۔

شعبه في ابوبشر سي صبيب بن سالم اور مجام كعلاوه رواة سي بيان كرده اعاديث في بين اورامام بخارى في اولاد انهيل صحح بخارى مين بهى درج فرمايا ہے۔ چنانچ امام بخارى كتاب الجنائز / باب ماقيل فى اولاد المشركين مين فرماتے بين: ((حدثنا حبان: أخبرنا عبدالله: اخبرنا شعبة عن أبى بشر عن اسعيد بن جبير عن ابن عباس قال: سئل رسول الله عليا عن أولاد المشركين؟ فقال: الله إذ خلقهم أعلم بما كانوا عاملين - ))

اس کی مثال یوں سمجھ لیس کہ یزید بن رومان کی عمر بن خطاب ڈٹاٹنؤ سے حدیث ضعیف ہے، اس طرح حسن بھری کی ابو ہریرہ اورعلی بٹاٹنؤ سے حدیث ضعیف ہے، بوجہ انقطاع وعدم ساع۔ اب اس سے کوئی یزید بن رومان اور حسن بھری کو ضعیف گرداننا شروع کرد ہے تو بیاس کی لاعلمی اور بے بھی ہے یا پھر'' جو چاہے آپ کاحسن کرشمہ ساز کرے' والا معاملہ ہے۔

آپ لیسے ہیں: ''ابن معین منہال کی شان گراتے تھے۔''اس کے متعلق اولا گرارش ہے کہ ابن معین کے لفظ تہذیب المتہذیب میں اس طرح ہیں: ((کان ابن معین یضع من شان المنهال بن عمرو)) جس کا ترجہ بنتا ہے ابن معین منہال کی شان سے کچھ گراتے تھے۔آپ والا ترجہ نہیں بنتا۔ ٹانیا آپ اس کا مطلب لے رہے ہیں کہ منہال ابن معین کے ہاں ثقہ نہیں ضعیف ہے جبکہ اس عبارت کا یہ مطلب لینا سراسر غلط ہے، کیونکہ ابن معین نے صاف اور واشگاف الفاظ میں فرمادیا ہے کہ'' منہال بن عمرو ثقہ ہے۔' [تہذیب المتہذیب، میزان الاعتدال] للبذااس شان سے مرادان کے ثقہ ہونے کے علاوہ کوئی اور شان مراد ہے۔ لا محالہ جن کو تہذیب المتہذیب میں ابن معین کے قول: ((کان یضع من شان المنهال بن عمرو)) نظر آگیا، انہیں اسی تہذیب المتہذیب میں اس سے پہلے ابن معین کا قول کہ منہال بن عمرو ثقہ ہے بھی نظر تو آگیا تھا، لیکن انہوں نے تہذیب المتہذیب میں اس سے پہلے ابن معین کا قول کہ منہال بن عمرو ثقتہ ہے بھی نظر تو آگیا تھا، لیکن انہوں نے اسے درخوراعتنا نہ مجھا آخر کیوں؟ کچھ تو ہے ، جس کی پردہ داری ہے۔ یا در ہے ایسے کا معلم ودین کی کوئی خدمت نہیں، بلکہ اپنی عاقبت خراب کرنے والا معاملہ ہے۔ اعادنا اللّه من ذاللہ

آپ لکھتے ہیں: ' حاکم نے کہا کہ کی القطان اس کوضعیف گردانتے تھے۔' اس میں بھی آپ لوگوں نے تلمیس ہی سے کام لیا ہے، کیونکہ تہذیب التہذیب میں الفاظ اس طرح ہیں: ((قال الحاکم: المنهال بن عمرو غمزہ یحیی القطان )) جس کا ترجمہ آپ نے فرمایا: ' کی القطان اس کوضعیف گردانتے تھے۔' جبکہ اس عمره عبرت کا ترجمہ آپ والانہیں بنا۔ کیونکہ لفظ: ((ضعفہ یحیی القطان وغیرہ ممایدل علی التضعیف عبارت کا ترجمہ آپ والانہیں بنا۔ کیونکہ لفظ: ((ضعفہ یحیی القطان )) اورغمز تضعیف میں نص نہیں۔ تضعیف کے علاوہ کی اور خود تقہ چیز کی طرف بھی اشارہ ہوسکتا ہے۔ جیسے آپ پہلے ملاحظ فرما چکے ہیں کہ کی بن معین منہال بن عمرہ کو بذات خود تقہ جی کہ ہر ہے ہیں اوراس کی شان سے کھا گرا بھی رہے ہیں۔

آپ لصح بین: ابو مح بن حزم بھی اس کو ضعیف کہتے تھے۔ 'الخ ، تو آپ کو علم ہے اہل علم اس بات میں ابن حزم کا روفر ما چکے ہیں۔ چنانچہ تہذیب التہذیب میں ہے: (( وقال أبو الحسن بن القطان: کان أبو محمد بن حزم یضعف المنهال ، ورد من روایته حدیث البرا، ، ولیس علی المنهال حرف فیما حکی ابن ابی حازم فذکر حکایته المتقدمة۔ قال: فإن هذا لیس بجرح إلا أن تجاوز الى حد تحریم ، ولم یصح ذلك عنه ، وجرحه بهذا تعسف ظاهر ، وقد وثقه ابن معین والعجلی )) اس مقام پرآپ اوگوں نے لا تقربوا الصلاة پڑھناور" وانتم سكاری " نہ پڑھنے والا کام کیا ہے، کوئکہ تہذیب التہذیب سے ابوالحن بن القطان کا کلام: (( کان أبو محمد بن حزم یضعف المنهال ورد من روایته حدیث البرا، )) تو نقل فرمادیا، گراس کے بعداس کے رومیں ابوالحن بن القطان کا کلام: (( ورد من روایته حدیث البرا، )) تو نقل فرمادیا، گراس کے بعداس کے رومیں ابوالحن بن القطان کا کلام: (( کو بتایا۔ اس کو آپ دین کی خدمت اورنشرواشاعت سجھتے ہیں تو سجھیں ۔ نفس الا مراورواقع میں یہ دین کی کوئی نظرمت بیر یہ بیری سروی بیری سے بیری تو سجھیں ۔ نفس الا مراورواقع میں یہ دین کی کوئی فدمت نہیں نہیں یہ دین کی نشرواشاعت ہے۔

\*\*Www.KitaboSunnat.com\*\*

آپ نے ڈاکٹر عثانی کا تذکرہ فرمایا ہے تو ان کی تسلی کی خاطر عرض ہے کہ زاذان تو تقدراوی اور رجال مسلم میں شامل ہیں اور منہال بن عمر و بھی تقداور رجال شیخین میں شامل ہیں اور ان دونوں پہ جو جرح آپ نے نقل کی اس کا حال آپ کو معلوم ہو گیا ہے کہ وہ نفس الأ مراور واقع میں کوئی جرح نہیں ، جوان میں ضعف کا سبب بن سکے۔اس کے برعکس کئی راوی ہیں ، جن پہ اساء رجال کی کتب میں جرح زاذان اور منہال والی بے وزن جرح ہے کہیں شدید اور واقعی جرح نقل کی گئی ہے۔اس کے باوصف ڈاکٹر عثانی ان راویوں کو تقد بلکہ اوٹن گردانے ہیں اور کتابوں میں اور واقعی جرح نقل کی گئی ہے۔اس کے باوصف ڈاکٹر عثانی ان راویوں کو تقد بلکہ اوٹن گردانے ہیں اور کتابوں میں

الم المعنائز / جناز مركاز مركاز مركاز مركاز مركاز مركاز مركال المحتال 
موجود جرح کوان کے بارے میں درخورانتنا غیبی بھتے اور زاذان اور منہال بن عمر و پر مغالط وتلیس کے ذریعہ بنائی ہوئی جرح کو بری وقعت دے رہے ہیں۔ آیا یہ قسمة ضیزی والا معالمہ نیس؟ عین الرضا کلیلة عن کل عیب ج وعین السخط تبدی المساویا

۔۔۔۔۔ ﷺ قبر کی حرمت کو جانوروں سے پامال ہونے کے خدشے سے بچانے کے لیے قبر کے چپاروں اطراف میں ککڑی کا جنگلہ لگانا بدعت وحرام ہے یا جائز ہے؟

ﷺ میت کا نام مع ولدیت اور تاریخ و فات وغیر ہلکھ کرقبر پر کتبہ لگا ناکیسا ہے؟ میت کا نام مع ولدیت اور تاریخ و فات وغیر ہلکھ کرقبر پر کتبہ لگا ناکیسا ہے؟ کتاب وسنت سے ثابت نہیں۔

﴿ جَامِعَ تَرَمَّى مِن بِهِ: ﴿ عَنُ جَابِرٍ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهَا أَنُ تُجَصَّصَ الْقُبُورُ ، وَأَنُ يُكُنَبَ عَلَيْهَا وَأَنُ تُوطَأً ﴾ • [''رسول الله طَيُّمَيَّ نِيْ فَيْرُكو پخته بنانے اور اس پر گُختَبَ عَلَيْهَا وَأَنُ تُوطَأً ﴾ • [''رسول الله طِيُّمَيَّ نِيْ فَيْرُكو پخته بنانے اور اس پر محادث بنانے اور اسے روندنے سے منع فر مایا۔' ] والله اعلم ۔

277/1/373/4

- ۔۔۔۔۔قبر پرٹہنی وغیرہ لگانا کیسا ہے اور بخاری ،ص: ۳۵ کی حدیث جوقبر پرٹہنی لگانے کے بارے ہے اس کی وضاحت کریں؟ (قاری عبدالفمد بلوچ)
- ے: ...... آپ کی خدمت میں شخ الاسلام ابن تیمیّه کی ایک عبارت پیش کرر ہا ہوں اور آپ سے درخواست ہے کہ اس کے متعلق اپنی رائے سے نوازیں۔ آپ کی بہت نوازش ہوگی۔

(( وقال ابو العباس في موضع آخر - وإخراج الصدقة مع الجنازة بدعة مكروهة وهي تشبه الذبح عند القبور الصدقة وغيرها - ويجوز زيارة قبر الكافر للإعتبار ولا يمنع الكافرين زيارة قبر أبيه

● ترمذى / ابواب الحنائز / باب كراهية تحصيص القبور والكتابة عليها ، مسلم / كتاب الحنائز / باب النهى عن تحصيص القبور دوك الكتابة

## الم الجنائز /جناز \_ كسائل المنظمة الم

المسلم - واستفاضت الآثار بمعرفة الميت أهله وبأحوال أهله وأصحابه فى الدنيا وإن ذالك يعرض عليه وجاءت الآثار بأنه يرى ايضًا وبأنه يدرى بما يفعل عنده فيسر بما كان حسنا ويتألم بما كان قبيحا وتجتمع أرواح الموتى فينزل الأعلى إلى الأدنى لاالعكس ) [الفتاوى الكبرى لشيخ الإسلام الإمام ابن تيمية ، حلد: ٤ ص ٤٤٧: ٥ كتاب الجنائز ، طبع مكتبة المعارف الرياض]

(صابرعلى ،خطب جامع مبجد حيديه ، رانا كالوني ، جي - ثي - رود ، گوجرانواله )

ت: ...... آپ نے جناب حافظ ابن تیمیہ رائیٹیہ کی ایک عبارت "واستفاضت الآثاد بمعرفة المیت "الخ،

کمتعلق استفسار فر مایا ہے تو جواباً گزارش ہے کہ حافظ صاحب موصوف نے قر آپ مجید سے کوئی آیت کریمہ

نہیں کھی ،اور نہ ہی رسول اللہ مشکھ آئی ہے کہ احادیث مبار کہ سے کوئی صحیح یاحسن حدیث پیش فر مائی۔

رہے آٹار تو وہ وین میں دلیل نہیں بنتے ،اس لیے حافظ صاحب موصوف کا میموقف درست نہیں۔ داللہ اعلم۔

1877/7/7



## الله عنه الزكاة / زكرة كراك المنظمة ا

# كتاب الزكاة .....زكوة كمسائل

۔۔۔۔۔،ہم نے ایک بھائی کو 40,000 روپے ادھار دیا ہے۔ اب وہ ٹال مٹول کرتا ہے اور اس بات کو دو تین سال گزر چکے ہیں اور پیسے واپس ملنے کی امید بھی ہے اور وہ بھی اس طرح کہ بھی ہزار بھی دو ہزار اور بھی اس سے کم وہیش تو اس صورت میں بتا کیں کہ کیا ہم پراس رقم کی زکو ق ہے، اور کیا ایک سال کی زکو ق واجب ہوگی یا جتنے سال رقم اس کے پاس رہے؟ (محمد ہاشم بن نذیر احمد یز مانی، جامعہ سلفیہ، فیصل آباد)

۔۔۔۔۔ جتنے سال رقم اس کے پاس رہے، ان تمام سالوں کی زکو ۃ قرض وا دھار دینے والے کے ذمہ ہے۔

[عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ تعالی نے ایک مال کے سلسلہ میں جے بعض حاکموں نے ظلم سے چھین لیا تھا، لکھا ہے کہ مالک کواس کا مال واپس کریں اور اس میں سے گزرے ہوئے سالوں کی زکو ۃ وصول کرلیں اس کے بعد پھر خطاکھا کہاں مال سے گزشتہ تمام سالوں کی زکو ۃ نہ کی جائے ، بلکہ صرف ایک دفعہ زکو ۃ لے لی جائے ، کیونکہ وہ مال ضارتھا۔ ●

وضاحت: ۔۔۔۔۔جس مال کے واپس ملنے کا یقین ہو (مثلاً قرض یا پر اویڈنٹ فنڈ وغیرہ) اس پر سال بسال وضا حت: ۔۔۔۔۔ جس مال کے واپس ملنے کا یقین ہو (مثلاً قرض یا پر اویڈنٹ فنڈ وغیرہ) اس پر سال بسال اول کی ذکو ۃ اوا کرنا واجب ہے، لیکن جس مال کے واپس ملنے کی امید نہ ہو (مال ضار) جب مل جائے تو گزشتہ تمام سالوں کی زکو ۃ اوا کردینا کافی ہے۔] ۷ ۲ ۲ ۲ ۲ ۲ ۲ ۲ ۱ ۹ ۸ گیت ہوتی ہوتی میں تقریباً چالیس ہزار کا سامان نیجنے کے لیے رکھا ہوا ہے۔ ماہا نہ تقریباً چار ہزار بیا تھیں ہوتی ہوتی اللہ نہ تقریباً چالیس ہزار کا سامان نیجنے کے لیے رکھا ہوا ہے۔ ماہا نہ تقریباً چار ہزار کیا ہوئی ہوتی ہوتی ہوتی اللہ نہ تنی زکو ۃ فرض ہے؟ زکو ۃ سونے کے نصاب کے مطابق دی جائے گی یا چا ندی کے نصاب کے مطابق دی جائے گی یا چا ندی کے نصاب کے مطابق ؟ (محمد افضل مضلع سیا لکوٹ) نصاب کے مطابق ؟ (محمد افضل مضلع سیا لکوٹ)

ے:.....کاغذی کرنی کانصاب زکو قباندی والا لگایا جائے گا۔ ۱۵۴ تولہ چاندی کی مالیت کے کرنی نوٹ ہوں تو زکو ق فرض ہے، چالیسواں حصہ (1/40) شرح زکو قہے۔ باقی آپ کی دکان میں کتنا سودا ہے کتنا آپ نے لوگوں سے لینا ہے اور کتنا آپ کے پاس نقد موجود ہے؟ ان تمام چیز وں کا حساب آپ نے خود کرنا ہے۔ ۸ / ۱ / ۱ / ۱۲۸ھ

ج: ..... حافظ صاحب مسئلہ یہ در پیش ہے کہ ایک دکان ہے، جس میں جوسامان ہے وہ خرید وفر وخت ہونے کی وجہ سے کم زیادہ ہوتا ہے تو اس طرح اس مال پر پوراسال بھی نہیں گزرتا ہے۔ کیا اس دکان کے مال سے زکو ۃ ادا

<sup>🐠</sup> موطا امام مالك / كتاب الزكاة / باب الزكاة في الدين

## ي كتاب الزكاة / زكوة كسائل كي كال المنظمة المن

کرنا فرض ہے؟ اور اگر ہے تو کیا دکان کی ہر چیز کی قیت لگا کر حساب کر کے ادا کی جائے یاویسے ہی انداز ہے کے ساتھ ذکو ۃ نکال دے، جبکہ کچھ قرض لینے اور دیے بھی ہین۔ (کلیم انور، ہزارہ)

۔۔۔۔۔ جو ماہ آپ نے زکو ۃ کے اداکرنے کے لیے متعین فر مایا ہے اس ماہ جتنا سودا برائے فروخت دکان میں موجود ہے۔ خواہ اس پرسال گزرا ہے یا نہیں۔اس کی حالیہ قیمت لگالیں، لاو کس و لا شطط. پھر جتنی رقم آپ کے پاس نقذ موجود ہے یا آپ نے لوگوں سے لینی ہے وہ دونوں اس سود ہے کی قیمت میں جمع کرلیں اور جوقرض آپ نے دوسروں کودیتا ہے وہ اس میزان سے نکال لیں، جو باقی بچے اس کی زکو ۃ اداکر دیں۔

[رسول اللہ ملے ایکی تے ہمیں تھم دیا کرتے تھے ہم اس مال کی زکو ۃ اداکریں جو ہم نے تجارت کے لیے تیار کررکھا

a1277/7/17

°[-<del>-</del>

ت:.....ز کو قائس مال پر ہے، بعض کہتے ہیں نفذرقم ، سونا ، جا ندی پرز کو قاہے۔ دکان اور کاروباری مال میں ز کو قا ہے یانہیں ؟ (ملک محمد یعقوب)

الصَّدَقَةً مِنَ الَّذِي نُعِدُّ لِلْبَيْعِ )) • ['' رسول الله طَنْفَقَةً بمين حكم دية تق كه جن اشياء كوجم ييخ ك الصَّدَقَةً مِنَ اللَّذِي نُعِدُ لِلْبَيْعِ )) • ['' رسول الله طَنْفَقَةً بمين حكم دية تق كه جن اشياء كوجم ييخ ك ليج تياركرين، ان مين سے زكوة تكالين '']

🖝 :..... مال مستفاد میں حق مؤقف کیا ہے؟ اس کی زکو ۃ کس طرح ہوگی؟

(٢)..... مال مستفاد کی عربی اور اُر دو میں تعریف تحریر فر ما ئیں اور ساتھ ہی تفصیل ۔

(محدیثین ،مدرس ابو ہر رہ ه اکیڈمی )

ت: ...... مال مستفاد میں حق موقف ہے کہ اگروہ پہلے صاحب نصاب ہے تو مال مستفاد کو نصاب میں ملا کرز کو ۃ ادا کر لے اور اگر مال مستفاد آنے ہے صاحب نصاب بنا ہے تو مال مستفاد کے آئے کی تاریخ ہے سال بعد زکو ۃ اداکرے۔

(۲)..... ما استفاده الرجل أثناء السنة من الميراث أوالهبة أو غير ذلك. جس مال كوانسان دورانِ سال ميراث مبيروغيره سے حاصل كرتا ہے وہ مال مستفاد ہے۔ ١٤٢٣/٦/٢٣ ه

<sup>1</sup> سنن ابي داؤد / كتاب الزكواة / باب العروض اذا كانت للتحارة

<sup>🗗</sup> ابو داؤد / كتاب الزكواة / باب العروض اذا كانت للتحارة هل فيها زكواة

الله كناب الزكاة / زكرة كرمائل المنظمة المنظم

۔۔۔۔۔۔۔ونے یا جاندی کے لیے زکو ۃ کا نصاب ہمارے شخ کے بقول ایک انگوٹھی پر بھی زکو ۃ ہوگی۔ اس کی وضاحت فرمائیں اور بتائیں کہ زکو ۃ کتنی ہوگی؟ (میاں سرفراز اسلم سلفی ،او کاڑہ)

ت :.....رسول الله طِنْ الله عَنْ الله الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله الله عَنْ الله عَا الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الل

یا در ہے ایک دینار کا وزن ۳ + ماشہ = ۳ + گرام ہے اور ایک درہم کا وزن ۲۰۰۰ تولہ = ۳ + گرام ہے۔تو میس دینار کاوزن ۲۴ تولہ = ۲۸۷ + گرام ہے اور دوسودرہم کاوزن ۴۵۲ + تولہ = ۳۲ + گرام ہے۔واللّٰد أعلم ۔

A1277/1./77

- ت:..... آج کے دور میں زکو ۃ کے لیے نصاب کا حساب سونے کی قیمت سے ہوگا یا چاندی کے اعتبار سے ، جبکہ دونوں کی قیمتوں میں کافی تفاوت ہے؟ (محمد ہاشم یز مانی)
- ص: ..... چاندی کا نصاب الگ ہے، ۲۰۰۰ درہم (۲۵۲) تولہ سونے کا نصاب الگ ہے، ۲۰ دینار (۲۰۰۰) تولہ رہے کرنسی ،نوٹ توان میں چاندی والے نصاب کا عتبار ہوگا۔

نی کریم مطفظ قین نے فر مایا: ''سونے اور چاندی کا وہ مالک جواس کی زکو ۃ ادانہیں کرتا، قیامت کے دن جہنم کی آگ میں اسے چوڑے چوڑے پتر وں کی صورت میں ڈھال کر گرم کیا جائے گا۔''] ● ۱۶۲۲ / ۱۲ / ۱۶۳ھ • :....عشر ۱۹من دانے ہونے کے بعدا کیمن ہے یا دانے کم ہوئے ہیں تو پھر بھی اُن کا بیسواں حصد دینا ہوگا۔ مثلاً ہیں کلودانے ہوئے ہیں تواس میں سے بھی اکلود سے ہوں گے۔وضاحت فرما کیں؟ (ظفر اقبال)

<sup>•</sup> صحيح مسلم / الزكاة / باب إثم مانع الزكاة

الله عناب الزكاة / زكرة كسائل المنظمة 
جے:.....دانوں کا نصاب باعتبار کلو<sup>۱۵ ہم</sup> من پندرہ من تمیں کلواور باعتبارسیر ۱۳ ہم من سولیمن پنینیس سیر ہے۔ دانے ندکور بالا نصاب (پانچ وسق) سے کم ہوں توعشر یا نصف عشر فرض نہیں ،اگر دانے ندکور بالا نصاب کو پہنچ جائیں یاز اند ہوجائیں توعشریا نصف عشر فرض ہے۔ واللہ اعلم ۔

ابوسعید خدری زمالتیز سے روایت ہے کہ نبی اکرم طفی آنے نے فرمایا: '' جب تک غلداور کھجور کی مقدار پانچے وسق تک نہ ہوجائے اس پرز کو تانہیں۔'' •

عبداللہ بن عمر ولا اللہ ہیں اکرم منطق آنے سے روایت کرتے ہیں، آپ منطق آنے فر مایا: '' جس زمین کو بارش یا چشمے پانی پلا کمیں یا زمین تروتازہ ہو، اس کی پیداوار سے دسوال حصہ زکو ق ہے، اور جس زمین کو کنویں کے ذریعے ہے پانی دیا جائے، اس میں نصف عشر (لیعنی بیسوال حصہ) زکو ق ہے۔'' عیا

🗗 : 🐼 کیاعشرا پی زمین میں ہے، یا ٹھکے والی زمین پر بھی ہے۔

ﷺ کیاعشرکے بغیر مال حلال ہے یا حرام؟ (ابوضاد، شیخو پورہ)

🖚 :..... المِنْ إِنْ مِين اور تُقْلِيكِ والى زيمن دونوں ميں عشريا نصف العشر ہے۔

🚓 جس مال ہے عشریا ز کو ۃ نہ نکالی گئی ہووہ مال حلال وحرام کا مجموعہ ہے۔

خٹک پھلوں میں عشر واجب ہے، جیسے نتلی ، مجبور ، اخروٹ ، ہا دام ، خوبانی ، مونگ پھلی ، شمش وغیرہ - جب سے حدنصاب کو پہنچ جائیں (پندرہ من ، نیس کلو) اور خٹک کے علاوہ تھلوں میں عشر واجب نہیں ہے، جیسے تر بوز ، انار ، گنا وغیرہ سال کے بعدان کے منافع پر تجارتی زکو ۃ عائد ہوگی ۔ بعنی اڑھائی فیصدیا چالیسواں حصہ۔

الیی سبزیاں اور ترکاریاں جوجلد خراب نہیں ہوتیں ،ان پرعشر واجب ہے، جیسے آلو کہسن ،ادرک ، پیٹھاوغیرہ جب بیحد نصاب کو پنچ جا کیں ۔

جوجلد خراب ہونے والی ہیں ان پرعشز نہیں۔ جیسے کدو، ٹینڈ ا، کریلے، تو ریاں ، ککڑی، کھیراوغیرہ ، بلکہان کے منافع پرسال گزرنے کے بعد تجارتی زکو ۃ عائد ہوگی۔

صحیح بخاری ۱ کتاب الزکاة ۱ باب لیس فیما دون خمس ذو صدقة

<sup>🕡</sup> صحيح سنن نسائي ، للألباني الجزء الثاني ، رقم الحديث: ٢٣٢٠

<sup>🖨</sup> صحيح بخاري / كتاب الزكاة / باب العشر فيما يسقى من ماء السماء والماء الجاري

## كاب الزكاة / زكرة كِسائل كل المنظمة ا

وہ اجناس جن پرعشر واجب ہے گندم ، جو ، چاول ، چنے ، جوار ، باجر ہ ، مکن ،مسور ، ماش ،مونگ وغیرہ ۔ جب بیہ حدنصاب کو پہنچ جائیں ۔

زری زکو ۃ میں سال گزرنا شرطنہیں، بلکہ جب فصل کائی جائے یا کھیل توڑا جائے، اسی وقت عشر واجب ہے-]

ت : .....ایک ملازم ہے، اس کی تخواہ دو ہزار 2000روپے ہے، جس کے پاس وہ ملازم ہے وہ سمجھتا ہے کہ یہ زکو قاکامستق ہے۔وہ ہرمہینے اس کوز کو قاکی رقم سے شخواہ کے ساتھ ایک ہزارروپے دیتا ہے اور کہتا ہے کہ میں

تمهاری امداد کرر ہا ہوں ، کیااس طرح ز کو ۃ ادا ہوجائے گی ؟ ﴿ محمد یونس شاکر ، نوشہرہ ورکاں ﴾

تے:..... ملازم صدقہ وزکو ۃ کے آٹھ مصارف ہے کسی مصرف میں شامل ہے، اور زکو ۃ دینے والے کی غرض صرف زکو ۃ اواکرناہے،اس کے علاوہ اور کوئی غرض نہیں تو بیہ معاملہ درست ہے۔ ۲۰/۷/۲۰ ھ :.....اگر کوئی آ دمی بیہ کہے کہ بھائی اگر آپ مدرسے کے لیے چندہ اکٹھا کریں، تو جیتنے پیسے آپ لائیں گے، تو

ہم آپ کواس سے نصف دیں گے اور نصف مدرسہ کے لیے لیں گے ،تو کیا ایسا کرنا درست ہے؟

(عبدالستار، نارووال)

ت: .....ورست ہے، قرآن مجید میں ہے: ﴿ وَالْعَامِلِيْنَ عَلَيْهَا ط ﴾ [التوبة: ٦٠]['' اوراس پر کام کرنے والے'']

ت: .....کیا صدقات اورز کو ہے دینی مدرسہ کے لیے جگہ خریدی جاسکتی ہے اور ای طرح اس جگہ اس مال سے مدرسہ کی تغییر کی جاسکتی ہے یانہیں؟ ۔ ۔ ۔ درسہ کی تغییر کی جاسکتی ہے یانہیں؟

الله تعالی کافر مان ہے: ﴿ إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَوَآءِ وَالْمَسَاكِيْنِ وَالْعَامِلِيْنَ عَلَيْهَا وَالْمُوَلَّقَةِ فَلَوْبُهُمُ وَفِى الرِّقَابِ وَالْعَارِمِيْنَ وَفِى سَبِيْلِ اللهِ وَابْنِ السَّبِيْلِ فَرِيْصَةً مِّنَ اللهِ وَاللهُ عَلِيْمٌ فَلُوبُهُمُ وَفِى الرِّقَابِ وَالْعَارِمِيْنَ وَفِى سَبِيْلِ اللهِ وَابْنِ السَّبِيْلِ فَرِيْصَةً مِّنَ اللهِ وَاللهُ عَلِيْمٌ حَكِيْمٌ ﴾ [التوبة: ٦٠] ["صدق صرف نقيرول كے ليے بين اورمسينول كے ليے اوران كے وصول حرف ليے جن كے دل پرچائے جاتے ہوں اور گردن چھڑانے ميں اور قرض كرنے والوں كے ليے اور الله كى راہ ميں اور مسافروں كے ليے فرض ہے، الله كى طرف سے اور الله كى مواد الله على وحكمت والله حكمت والله ہے۔'']

صدقہ وزکو ہے معرف ہیں آ تھے۔سورہ توبہ کی آ بت نمبر ہے ساٹھ۔ان آ ٹھ معمارف ہیں ہے کی ایک کے محکم دلائل و برابین سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

کے کتاب النہ کاۃ ر زکوۃ کے سائل کی کے لیے وین مدرسد کی خاطر جگر کی کاہ کہا گئے۔

لیے یا دو کے لیے یا تین کے لیے یا سب کے لیے دین مدرسد کی خاطر جگہ خریدی جائتی ہے، نیز اس جگہ پر صدقات وزکوۃ کے مال سے تمارت تغییر کی جائتی ہے۔ ہاں ایسے دینی مدارس میں جوطلبہ ان آٹھ مصارف سے کسی ایک مصرف میں بھی شامل نہیں وہ اپنا خرچہ جمع کروائیں۔ واللہ اعلم۔

المجمل کے مصرف میں بھی شامل نہیں وہ اپنا خرچہ جمع کروائیں۔ واللہ اعلم۔

المجمل کے دوچھوٹے بھائی معہد العالی مرید کے میں زیر تعلیم ہیں اور قرآن و حدیث کاعلم حاصل کررہ ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ مدارس میں بچوں کی تعلیم پر جو پیسہ خرج ہوتا ہے وہ زکوۃ وصد قات کا مال ہوتا ہے۔

میرے ذہن میں شروع سے پی خلش موجود ہے کہ ہر خاص و عام کا وہاں اپنے بچوں کو پڑھانا جائز نہیں، بلکہ انہیں اپنے وسائل سے ان کی تعلیم کا بند و بست کرنا چاہیے۔ وہاں صرف نا دار اور غریب لوگوں کے بچوں کا حق افراد انہیں اپنے وسائل سے ان کی تعلیم کا بند و بست کرنا چاہیے۔ وہاں صرف نا دار اور غریب لوگوں کے بچوں کا حق ہے۔ ہماری ماہا نہ اوسطاً آمدن کم وہیش / 5000 روپے ہے اور ہماری فیملی بمعہ دوز یہ تعلیم بچوں کے 19 فراد ہیں۔ براہ کرم قرآن وسنت کی روشن پر مشتمل ہے، جس میں ایک جھوٹا بچہ شامل ہے۔ اور ہاتی سب مکمل افراد ہیں۔ براہ کرم قرآن وسنت کی روشن ڈال کراپنا مفید مشورہ دیں کہ اس بارے میں کیا خیال ہے؟

۔۔۔۔۔صدقہ وزکو ق کے مصرف ہیں آٹھ ۔سورہ تو بکی آیت نمبر ہے ساٹھ۔اگر آپ ان مصارف ثمانیہ سے کی مصرف کا مصرف نہیں۔ مصرف کا مصداق ہیں تو آپ کے لیے صدقہ وزکو قاحلال اور طیب ورنہ آپ صدقہ وزکو قاکامصرف نہیں۔ اس لیے صدقہ وزکو قاس صورت میں آپ کے لیے درست نہیں۔

ے:.....استادِمحتر م صدقه فطرانه آخری عشرِه میں دینا بہتر ہے اگر کوئی مسلمان پہلے عشرہ میں دے دیتا ہے تو کیا اس کا فطرانہ ادا ہوجائے گایاوہ پھردے اس میں وہ گناہ گارہے کنہیں؟ ( قاری محمد یعقوب گجر )

ت: .....درست ہے آخری عشرہ میں نما زعید سے پہلے پہلے فطراندادا کردینا افضل ہے البتہ اگراس سے پہلے ادا کر دے تو فطراندادا ہوجائے گا۔ ہاں نما زعید کے بعدادا کرلے تو فطرانہ ہیں ہوگا۔"صدقه من الصدقات" ہوگا۔

اعلی بلزنگ جوز کو قفٹہ جو جامعات کی مدیرات کے اختیار میں ہوتا ہے اس کو وہ کہاں اور کس طرح خرج کر سکتی ہیں کیا اعلیٰ بلزنگ جوز کو قفٹہ سے بنائی جاتی ہے، وہ کس صدتک درست ہے۔اوراعلیٰ چیزیں فیتی سامان زکو قفٹہ کی رقم سے خرید نا جائز ہے۔اور جو مدیرات وظیفہ لیتی ہیں وہ کس قدر لے سکتی ہیں۔کیاان کے لیے کل زکو قفٹہ سے آٹھواں حصہ لینا جائز ہے۔ آپ زکو قفٹہ کی شرعی شرائط جو اس کے تصرف کے بارے میں قرآن و صدیث میں موجود ہیں، بالنفصیل ذکر فرمادیں؟ جزاف اللّٰہ خیراً. ت : .....قرآ نِ مجید میں ہے: ﴿ إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْهُقَرَآءِ وَالْمَسَاكِيْنِ وَالْعَامِلِيْنَ عَلَيْهَا وَالْمُوَلَّقَةِ قَلَيْمٌ قَلُوبُهُمُ وَفِى الرِّقَابِ وَالْغَادِمِيْنَ وَفِى سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فريُضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيْمٌ عَكِيْمٌ ﴾ ["صدق صرف فقيرول كے ليے بين اور مسكينوں كے ليے اور ان كے وصول كرنے والوں كے ليے اور ان كے وصول كرنے والوں كے ليے اور ان كے اور ان كے ليے جن كے دل پر چائے جاتے ہوں اور گردن چيڑانے ميں اور قرض داروں كے ليے اور الله كى راه ميں اور مسافروں كے ليے فرض ہے، الله كى طرف سے اور الله علم وحكمت والا ہے۔'']

صدقہ وزکوہ کے مصرف ہیں فقط آٹھ۔ سورہ توبہ کی آئیت نمبر ہے ساٹھ۔ تو ان فدکورہ بالا آٹھ مصارف کے علاوہ کہیں بھی صدقہ اورز کوہ کا مال صرف نہیں کیا جاسکتا۔ اسراف منع ہے کفایت شعاری سے کام لیتے اور فضول خرچی سے اجتناب کرتے ہوئے ضرورت کے مطابق فہ کورہ بالا آٹھ قتم کے لوگوں کی خاطر عمارت بنائی جاسکتی ہے۔

نیز ان کی خاطر ضرورت کے مطابق سامان خریدا جاسکتا ہے۔ مدیر اور مدیرہ کے وظیفہ کی تعیین کہیں نہیں آئی اور نہ ہی آٹھویں جھے کی تعیین کہیں وارد ہوئی ہے۔ مدارس میں استاد اور استانیوں کے وظا کف مقرر کرتے ہوئے جس اقتصاد وکفایت کا اظہار کیا جاتا ہے مدیر اور مدیرہ کوا ہے لیے بھی ای اصول کو اپنا نا ہوگا۔ آخر صدقہ وزکوۃ کا مال ہے اس مقام پر'' مالی مفت دل ہے رحم' والی کیفیت نہیں ہوئی چاہیے۔

🖘:....کیا فطرانه کی رقم مدرسه میں دی جاسکتی ہے؟ (ملک محمد یعقوب)

تاکہ روز نے لغواور فحش کلام سے پاک ہوجائیں اور ساکین کوکھلایا جائے۔ جوفض اسے نماز سے قبل ادا تاکہ روز نے لغواور فحش کلام سے پاک ہوجائیں اور ساکین کوکھلایا جائے۔ جوفض اسے نماز سے قبل ادا کر نے تو وہ مقبول زکو ق ہے اور جونماز کے بعداداکر نے تو وہ صدقات میں سے ایک صدقہ ہے۔'' قرآ نِ مجید میں ہے: ﴿ إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلُهُ قُرْآءِ وَالْمُسَاكِیْنِ وَالْعَامِلِیْنَ عَلَیْهَا وَالْمُوَلَّةَ قُلُوبُهُمْ وَفِی مجید میں ہے: ﴿ إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلُهُ قُرْآءِ وَالْمُسَاكِیْنِ وَالْعَامِلِیْنَ عَلَیْهَا وَالْمُولَّقَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِی مجید میں ہے: ﴿ إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْهُ قُرابُنِ السَّبِیْلِ فَرِیْصَةً مِّنَ اللّٰهِ وَاللّٰهُ عَلِیْمٌ حَکِیْمٌ وَ فِی اللّٰهِ وَالنّٰهِ وَاللّٰهُ عَلِیْمٌ حَکِیْمٌ وَ فِی اللّٰهِ وَالنّٰهِ وَاللّٰهِ وَاللّٰهِ وَاللّٰهِ وَاللّٰهِ عَلِیْمٌ حَکِیْمٌ وَ وَفِی اللّٰهِ وَاللّٰهِ وَاللّٰهُ عَلِیْمٌ حَکِیْمٌ وَ وَاللّٰهِ وَاللّٰهُ عَلِیْمٌ حَکِیْمٌ وَ اللّٰهِ وَاللّٰهِ وَاللّٰهِ وَاللّٰهِ وَاللّٰهِ وَاللّٰهُ عَلِیْمٌ حَکِیْمٌ وَ اللّٰهِ وَاللّٰهِ وَاللّٰهِ وَاللّٰهُ عَلِیْمٌ حَکِیْمٌ وَاللّٰهِ وَاللّٰهِ وَاللّٰهِ وَاللّٰهِ وَاللّٰهُ عَلِیْمٌ وَاللّٰهُ وَاللّٰهِ وَاللّٰهِ وَاللّٰهِ وَاللّٰهِ وَاللّٰهُ عَلِیْمٌ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهِ وَاللّٰهِ وَاللّٰهِ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهِ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهِ وَاللّٰهُ وَاللّٰهِ وَاللّٰهُ وَاللّٰهِ وَاللّٰهِ وَاللّٰهُ وَاللّٰهِ وَاللّٰهُ عَلْمُ وَلّٰ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهِ وَاللّٰهُ وَاللّٰهِ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهِ وَاللّٰهُ وَاللّٰهِ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهِ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهِ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَلْمُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ

سنن ابی داؤد / کتاب الزکورة / باب زکورة الفطر
 محکم دلائل و برابین سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

الله كاة / زكوة كسائل الله كات الركاة / زكوة كسائل الله كان الركاة / ذكوة كسائل الله كان الله كان الركاة / ذكوة كان الله كان الركاة / ذكوة كان الله كان الل

۔۔۔۔۔۔ ﷺ کیاز کو ق،صد قات، قربانی کی کھالیں اورعشر وغیرہ اکٹھا کر کے فنڈ مدرسہ اور سکول وغیرہ کی عمارت میں توسیع یا ڈبل بلڈنگ بنانے میں صرف کیا جاسکتا ہے؟

ن مین مین مین مین کاردی جاستی ہیں؟ این مین کاردی جاستی ہیں؟ اس مین کاردی جاسکتی ہیں؟

کے کیااسا تذہ کی تخواہ اس فنڈ سے پوری کی جاسکتی ہے، نیز یہ کہ بل کی ادائیگی اور فرنیچروغیرہ خرید اَ جاسکتا ہے؟ کیالا ئبریری قائم کی جاسکتی ہے؟

قر آن وحدیث اوراسلامی نقه واد له شرعیه کی روشنی میں جواب دے کرممنون فر مائیں ۔

( قاری حفیظ الرحن اطهر ، مسجد محمدی المحدیث مگھٹر کے ، گوجرا نوالہ )

صدقات میں شامل ہوتی ہیں اور صدقات کے بارہ میں اللہ تعالیٰ کا کھالیں جودوسروں کودی جاتی ہیں، وہ بھی عام طور پر صدقات میں شامل ہوتی ہیں اور صدقات کے بارہ میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے: ﴿ إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَآءِ وَالْمَسَاكِيُنِ وَالْعَامِلِيُنَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلِّفَةِ قُلُو بُهُمُ وَفِی الرِّقَابِ وَالْفَارِمِیْنَ وَفِی سَبِیلِ اللّٰهِ وَالْنِ وَالْنِ اللّٰهِ وَالْنِي وَالْمَسَاكِیُنِ وَالْعَامِلِیْنَ عَلَیْهَا وَاللّٰهُ عَلِیْمٌ حَكِیْمٌ ﴾ [التوبة: ٢٠] ["صدقے صرف قیروں کے لیے ہیں السّبیلِ فریضة مِن اللّٰهِ وَاللّٰهُ عَلِیْمٌ حَكِیْمٌ ﴾ [التوبة: ٢٠] ["صدقے صرف قیروں کے لیے ہیں اور مسینوں کے لیے اور ان کے لیے جن کے دل پر چائے جاتے ہوں اور گردن چھڑانے میں اور قرض داروں کے لیے اور اللہ کی راہ میں اور مسافروں کے لیے فرض ہے، اللہ کی طرف سے اور اللہ علم وحکمت والا ہے۔'']

لصدقات صرف اور صرف ان آٹھ قتم کے لوگوں پرصرف کیے جاسکتے ہیں، ان کے علاوہ دوسروں پرصد قات کو صرف نہیں کیا جاسکتے ہیں، ان کے علاوہ دوسروں پرصد قات کو صرف نہیں کیا جاسکتا۔ مدرسہ اور سکول وغیرہ کی تقمیریا توسیع اگر ان آٹھ کے علاوہ کوئی صدقات سے تقمیر شدہ یا چلائے جانے والے مدرسہ اور سکول وغیرہ سے فائدہ اٹھا تا ہے تو وہ حساب کر کے خرچہ کروائے۔

کی یو نیفارم توضروریات میں شامل نہیں ، باقی ضروری اخراجات مذکورہ بالا آٹھ مصارف میں آنے والے بچوں کی حکمت اسکتے ہیں۔ پرصد قات سے کیے جاسکتے ہیں۔

ندکورہ بالا آٹھ مصارف میں آنے والے بچوں کے اساتذہ کی تخواہ ، ان بچوں پرصرف شدہ بجلی ،گیس اور پانی وغیرہ کا بل اوران بچوں کے دیگر اخراجات ضرور بیصد قات سے ادا کیے جاسکتے ہیں ، بشر طیکہ بیہ بیچ ندکورہ بالا آٹھ مصارف میں شامل ہوں ، ورنہ صدقات ان پرصرف نہیں کیے جاسکتے ۔ کے کتاب الز کاۃ ر زکوۃ کے مسائل کے اللہ کا مسائل کے اللہ کا ہے۔ کا اس نہ کورہ بالا آئے مصارف میں شامل لوگوں اور بچوں کے لیے صدقات سے لائبریری بھی قائم کی جاسکتی ہے، دوسروں کے لیے نہیں۔واللہ اعلم۔

صدقه وزکو ة کےمصارف ہیں آٹھ ۔ سورہ تو ہد کی آیت نمبر ہے ساٹھ۔ سر درکو تا کے مصارف ہیں آٹھ ۔ سورہ تو ہد کی بینی بیدہ غیر دکھی؟ (ابوطلح محمداصغر)

ت:....کیاا پنے بھائی کوز کو ۃ دی جاسکتی ہے،اسی طرح بیٹے، بیٹی، بہووغیرہ کوبھی؟ (ابوطلحہ محمداصغر)

ت اسان اپنے رشتہ داروں سے ان رشتہ داروں کے علاوہ جن کا نان دنفقہ اس کے ذمہ ہے، ہاتی تمام رشتہ داروں کو بھی صدقہ وز کو قادے میں شامل ہوتے ہوں۔ داروں کو بھی صدقہ وز کو قادر ہے سکتا ہے، بشر طیکہ وہ مستحقین صدقہ وز کو قاصر ف آئھ ہیں۔ یا در ہے مستحقین صدقہ وز کو قاصر ف آٹھ ہیں۔

صدقه وزكوة كےمصرف بين آٹھ ....سورة توبه كي آيت نمبر ہے ساٹھ

[سلمان بن عامر خالفيَّ كہتے ہیں كەرسول اكرم طليَّا اللَّهِم طليَّا فيلم اللَّهِ اللَّلْمِلْمِلْمِلْلِي اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّلْمِلْمِلْمِلْمِلْمُلْمِلْمُلْمِلْمُلْعُلْمُ الللَّهِ اللَّهِ اللَّلْمِلْمُلْمِلْمُلْمِلْمُلْمِلْمُلْمِلْمُلْمُلْمُلْمُلْمُلْمُ

رشته دار کوز کو ة دینا دو هرا تواب ہے۔ایک ز کو ة کا ور دوسراصله رحی کا۔'' •

عبداللہ ذاللہ ذاللہ خالفی کی بیوی نینب نواللہ کہتی ہیں کہ میں نے مسجد میں رسول اللہ طشے آیا کو دیکھا آپ نے فر مایا ''صدقہ کر و،اگر چہا پنے زیوروں سے ہو''اور زینب زلاللہ خالفی عبداللہ زلالیہ نیا کہ تیبیوں پر جوان کی پرورش میں تھے، خرچ کیا کرتی تھیں ۔انہوں نے عبداللہ زلالیہ خالفی سے کہا نبی کریم طفی آیا ہے پوچھو کہ اگر میں اپنا صدقہ اپنے خاونداور

خرچ کیا کرتی تھیں۔انہوں نے عبداللہ ڈٹاٹیؤ سے کہا تبی کریم طبطی کے سے پوچھو کہا کریس اپنا صدفہ اپنے حاومداور چندیتیم بچوں کو جومیری پرورش میں ہیں دے دوں تو کیا درست ہے؟ عبداللہ زٹاٹیؤ نے کہاتم خود ہی جا کرنبی طبطی کیا آ

ے پوچھو۔ آخر زینب زنانیما آپ طفی آپ یاس آئیں۔ وہاں ایک انصاری عورت کو دروازے پر پایا، وہ بھی میرے جیسا مسلہ یو چھنے آئی تھی، اتنے میں بلال زنائیز ہمارے سامنے سے لکلے، ہم نے ان سے کہا کہ نبی اکرم

طلط آیا ہے پوچھو کہ اگر میں اپنے خاونداور چند تیموں کو جومیری پرورش میں ہیں ، زکو ۃ دوں تو کیا درست ہے؟ ہم نے کہا جارا نام نہ لینا۔ بلال خلافۂ نے عرض کیا کہ دوعور تیں بید مسئلہ پوچھتی ہیں۔ آپ طلطے آیا نے فرمایا: کون م عور تیں؟ بلال خلافۂ نے کہا: زینب نامی۔ آپ نے فرمایا: کون می زینب؟ بلال خلافۂ نے کہا: عبداللہ بن مسعود خلافۂ

رویں بین روید کے بیات ہوئی ہے۔ کی بیوی۔ آپ نے فر مایا: بےشک درست ہےاوران کو دو گنا ثواب ملے گا۔ایک تو قرابت داری کا اجراور دوسرا زکو قد کا اجر۔'' • • • ۱۶۲۱ ه

♣ جامع ترمذى / ابواب الزكاة / باب الصدقة على ذى القرابة ، صحيح ابن ماحه: ١٨٤٤ ، صحيح سنن نسائى للألبانى
 الجزء الثانى رقم الحديث: ٢٤٢٠

🕡 صحيح بخاري / كتاب الزكاة / باب الزكاة على الزوج والايتام في الحجر

محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

www.KitaboSunnat.com\_

🖚 :.....ز کو ۃ کھانے یا اسے واپس لینے کا حیلہ نہ ہوتو درست ہے۔

[رسول الله ﷺ نے فرمایا: ''مالدار پرز کو ة حرام ہے، سوائے پاپنی قتم کے مالداروں کے۔(۱)جوز کو ة وصول کرنے پر مقرر ہو۔(۲) جو مال زکوة کی کسی چیز کوخرید لے۔(۳) مقروض۔(۴) اللہ کے راستے کا غازی مجاہد۔
(۵) جے کوئی مسکین بطور تھنے کے اپنی کوئی چیزز کو قامیں اسے ملی ہودے۔' یا اسلام کے کہ کہ ۱۲۲ / ۱۲۲ ہے اسکیاز کو قائی رقم کو جمع کر کے کسی رفائی کام یعنی سڑک، گلی، مدر سدوغیرہ پرخرج کرنا چاہیے یا صرف غرباء کو وینی چاہیے؟ (کلیم انور، ہزارہ)

اسسمدقد وذكوة كم معرف بين آخه سسورة توبى آيت نم به سائه ه إنّه الصّدقاتُ لِلْفُقرَآءِ
 وَالْمُسَاكِيُنِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمُ ﴾ وَفِى الرّقابِ وَالْعَارِمِيْنَ وَفِى سَبِيلِ اللّهِ وَابُنِ
 السّبِيلِ فَرِيْضَةً مِّنَ اللّهِ وَاللّهُ عَلِيْمٌ حَكِيمٌ ﴾ [التوبه: ٦٠]

''صدقے صرف فقیروں کے لیے ہیں اور مسکنوں کے لیے اور ان کے وصول کرنے والوں کے لیے اور ان کے اور ان کے اور ان کے لیے اور ان کے اور ان کے دل پر چائے جائے ہوں اور گردن چھڑانے میں اور قرض داروں کے لیے اور اللہ کی راہ میں اور مسافروں کے لیے فرض ہے، اللہ کی طرف سے اور اللہ علم وحکمت والا ہے۔'' آئی سبیل اللہ سے مراد جہاد فی سبیل اللہ ہے۔ آئی سبیل اللہ سے مراد جہاد ہے یعنی جنگی سامان وضروریات اور مجاہد (چاہے وہ مال دار ہی ہو) پر زکو ہ کی رقم خرچ کرنا جائز ہے۔ انسسیر احسن البیان] رسول اللہ طفی آئے کے فرمان ہے: ﴿ أَوْ عَازٍ فِی سَبِیلِ اللهِ ﴾ ورسول اللہ طفی آئے کے فرمان ہے: ﴿ أَوْ عَازٍ فِی سَبِیلِ اللهِ ﴾ ورسول اللہ طفی آئے کے فرمان ہے: ﴿ أَوْ عَازٍ فِی سَبِیلِ اللهِ ﴾ ورسول اللہ طفی آئے کے فرمان ہے: ﴿ أَوْ عَازٍ فِی سَبِیلِ اللهِ ﴾ ورسول اللہ طفی آئے کے مالداروں کے۔ایک تو وہ جوزکو ہوسول کرنے پر مقرر ہو۔

دوسراوہ جو مال زکو ۃ کی کسی چیز کواپنے مال سے خرید لے۔

تیسرا قرض دار۔ چوتھا اللہ کے راستے کا غازی مجاہد۔ یانچواں وہ جے کوئی مسکین بطور تخفے کے اپنی کوئی چیز جوز کلو ق میں اسے ملی ہو، دے۔''

معلوم ہوآ پ کا ذکر کردہ مصرف''رفاہِ عامہ''ان مندرجہ بالا آٹھ مصارف سے خارج ہے۔واللہ اعلم۔ اکثر ائٹہ سلف کے اقوال کے مطابق اس کا بہترین مصرف جہاد فی سبیل اللہ میں خرچ کرنا ہے اور قبال

❶ ابو داؤد / كتاب الزكاة / باب من يحوز له اخذ الصدقة وهو غني ، ابن ماجه / كتاب الزكاة / باب من تحل له الصدقة

: .....عشر صدقات میں شامل ہے، الله تعالیٰ کا فرمان ہے: ﴿ إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَآءِ وَالْمَسَاكِيْنِ وَ الْمُسَاكِيْنِ وَالْمُسَاكِيْنِ وَالْمُسَاكِيْنِ عَلَيْهَا وَالْمُوَلَّقَةِ قُلُوبُهُمُ وَفِي الرِّقَابِ وَالْعَادِمِیْنَ وَفِی سَبِیْلِ اللّٰهِ وَابُنِ السَّبِیْلِ ﴾

[''صدقے صرف فقیروں کے لیے ہیں اور مسکینوں کے لیے اور ان کے وصول کرنے والوں کے لیے اور ان کے وصول کرنے والوں کے لیے اور ان کے لیے جن کے دل پر چائے جاتے ہوں اور گردن چیڑانے میں اور قرض داروں کے لیے اور الله کی راہ میں اور مسافروں کے لیے۔''

صدقه وزكوة كمصرف بين آئه المسسورة توبدكي آيت نمبري سائه

ان آٹھ مصارف میں فی سبیل اللہ بھی ایک مصرف ہے، جس کی صحیح ترین تفسیر جہاد فی سبیل اللہ ہے۔

ا بی حبیبہ طائی سے ہے، انہوں نے کہا کہ میرے بھائی نے میری طرف کچھ مال کی وصیت کی تو میں ابودروا گاکو ملا ،اورسوال کیا کہ میرے بھائی نے کچھ مال کی وصیت کی ہے میں اس مال کو کہاں خرچ کروں فقراء میں ،مساکین میں، مجاہدین میں تو ابودر داء بڑائٹ نے فرمایا:''لیکن میں تو مجاہدین کے برابرکسی کونہیں سمجھتا۔''] • ۱۲ / ۱۲ / ۱۲ ۱۸

۔۔۔۔۔کیا صدقۃ الفطر میں قیمت ادا کرنا جائز ہے۔مولا نا عبدالرحمٰن ذہبی صاحب نے لکھا ہے کہ قیمت دینے سے صدقۃ الفطراد انہیں ہوتا؟ (قاری محمد عبداللہ ظہیر، لا ہور)

:.....مولا ناصاحب ہے ہی دریافت فرمالیں کہ سکین کوصد قۃ الفطر جنس کی صورت میں ملا تو وہ جنس صدقہ کو فروخت کرسکتا ہے یا نہیں؟ اگر جواب نفی میں دیں تو دلیل طلب فرمالیں اور اگر جواب اثبات میں دیں تو پھر صدقہ دینے والا اس کا وکیل بن کراہے قیت کیوں نہیں دے سکتا؟ جبکہ سکین نے فطرانہ فروخت کرکے قیمت ہی وصول کرنی ہے وہ بھی عام طور پرصدقہ دینے والے کی ادا کردہ قیمت کی بنسبت کم بلکہ کمتر بلکہ محتر بلکہ محترین ۔ واللہ اعلم ۔

#### 条条条条

❶ ترمذي / الجلد الثاني ، أبواب الولاء والهبة / باب ماجاء في الرجل يتصدق أو يعتق عند الموت



## کتاب الصیام .....روزے کے مسائل

ت:.....ایک آدمی نے جان ہو جھ کر کئی روز ہے چھوڑ دیے ،اس کا کیا تھم ہے؟ (قاسم بن سرور) ۔ ج:.....کفر دون کفر ہے یا کفرمخرج عن الملة ہے۔

[کعب بن مجر ہ والا نے میں رسول اللہ میں آئے ہیں رسول اللہ میں ہے۔ کہ رام سے فرمایا: ''مبر لا کا' ہم منبر لے آئے ،

جب نبی کریم میں ہے ہے۔ کہ میں ہے ہے ہو فرمایا: ''آمین ۔' کھر جب دوسری سیڑھی جڑھے و فرمایا: ''آمین ۔' اس طرح جب تیسری سیڑھی چڑھے و فرمایا: ''آمین ۔' جب رسول اللہ میں ہیں ہے۔ نبی منبر سے نیچ تشریف لائے تو ہم نے عرض کیا یا رسول اللہ میں ہیں ہے۔ آپ نے فرمایا: ''جناب جریل رسول اللہ میں ہیں آئے اور کہا اس آدی کے لیے ہلاکت ہے، جس نے دمضان کا مہینہ پایا اور اپنے گنا ہوں کی بخشش اور معانی حاصل نہ کر سکا ،اس کے جواب میں میں نے آمین کہی ۔ پھر جب میں دوسری سیڑھی پر چڑھا تو جنا ہے جریل نے کہا ہلاکت ہے اس آدی کے لیے جس کے سامنے آپ میں گئی آئے کا ذکر کیا جائے اور وہ آپ میں ہیں آئی ردوون نہ ہیں آئی کہ جس کے سامنے آپ میں گئی جڑھا تو جنا ہے جریل نے کہا جس محض نے کہا ہلاکت ہے اس آدی کے دواب میں آئی کو بڑھا ہی کہ حالت میں پالیا اور ان کی خدمت کرکے جنت حاصل نہ کی اس کے لیے جو بیل کے واب میں آئی کو بڑھا ہی کی حالت میں پالیا اور ان کی خدمت کرکے جنت حاصل نہ کی اس کے لیے جس نے اس کے دواب میں آئی کو بڑھا ہی کی حالت میں پالیا اور ان کی خدمت کرکے جنت حاصل نہ کی اس کے لیے جس کے اس کے دواب میں کہا: آمین ۔' اس کے لیے جس کے اس کے دواب میں کہا: آمین ۔' اس کے لیے جس کی ایک و بڑھا ہیں گئی ۔' میں کہا: آمین ۔' اس کے لیے جس کے اس کے دواب میں کہا: آمین ۔' اس کے لیے جس کی ایک و بڑھا ہی کہا ۔ آمین ۔' اس کے لیے جس کی ایک و بڑھا ہیں گئی آئی میں ۔' اس کے لیے جس کی ایک و بڑھا ہیں گئی اور ان کی خدمت کرکے جنت حاصل نہ کی ایک جواب میں کہا: آمین ۔' اس کے لیے جس کی ایک و بڑھا ہیں گئی آئی میں ۔'' اس کے لیے جس کی ایک و بڑھا ہی کہا ۔ آمین ۔'' عدمت کرکے جنت حاصل نہ کی اس کی دواب میں کہا آئی میں ۔'' اس کی دواب میں کی ایک و بڑھا ہی گئی گئی ۔'' کا در کر کیا جا کہ وہ کی کھی گئی گئی گئی گئی ۔'' کھی کی دواب میں کی دواب میں کہا کہ کی دواب میں کہا کہا کہا گئی کی دواب میں کہا کہ کی دواب میں کی دواب میں کی دواب میں کی دواب میں کیا کہا کہا کی دواب میں کی دواب کی

ابوامامہ بابلی زلی تھے ہیں میں نے رسول اللہ طیفی آنے ہوئے سنا میں سویا ہوا تھا اور میرے پاس دوآ دمی آئے ، انہوں نے مجھے بازوؤں سے پکڑا اور مجھے ایک مشکل چڑھائی والے پہاڑ پر لائے اور دونوں نے کہا اس پر چڑھیں۔ میں نے کہا میں نہیں چڑھ سکتا۔ انہوں نے کہا ہم آپ کے لیے سہولت پیدا کردیں گے۔ پس میں اس پر چڑھیں۔ میں نے کہا میں نہیں جہاں میں نے شدید چنج و پکار کی آ وازیں سنیں۔ میں نے پوچھا بیآ وازیں کیسی ہیں؟ انہوں نے کہا یہ جہنیوں کی چنج و پکارے ، پھروہ میرے ساتھ آگے بڑھے، جہاں میں نے بچھلوگ اللے کہوئے و کیے ، جن کے منہ کو چیرادیا گیا ہے ، جس سے خون بہدرہا ہے ، میں نے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ انہوں نے جواب دیا۔ بیدہ لوگ ہیں جوروزہ وقت سے پہلے افطار کرتے تھے۔]

صحيح الترغيب والترهيب للألباني ، الحزء الاول ، حديث: ٩٨٥
 صحيح الترغيب والترهيب للألباني ، الحزء الاول ، حديث: ٩٨٥

## الم كتاب الصيام / روز \_ كرسائل المنظم المنظ

: ......ایک آ دمی پاکستان میں مقیم ہے، وہ رمضان کے پچھروز بے پاکستان میں رکھتا ہے، پھروہ سعودی عرب چلا جا تاہے جب اس آ دمی کے روز ہے اٹھائیس ہوتے ہیں تو وہاں عید کا چا ندنظر آ جا تاہے ۔ کیااس طرح اس کے رمضان کے روز بے پور ہے ہوگئے یا ایک روز واور رکھنا پڑے گا؟

حرمضان کے روز بے پور بے ہوگئے یا ایک روز واور رکھنا پڑے گا؟

ایک روز ہ اور تمیں کا ہے تو دوروز ہے اور رکھے، کیونکہ ما ورمضان کے روز بے فرض ہیں ادر ما ورمضان کہمی ایک روز ہ اور تمیں کا ہے تو

انتيس اور بهى تمين كا بوتا ہے ، الله اكيس كانهيں بوتا۔ [(( عَنِ ابْنِ عُمَرَ ﴿ اللَّهِي عَلَيْكُ عَنِ النَّبِي عَلَيْكُ أَنَّهُ قَالَ إِنَّا أُمَّةٌ أُمِيَّةٌ لَا نَكتُبُ وَلَا نَحُسِبُ الشَّهُرُ هَكَذَا وَهِكَذَا يَعُنِي مَرَّةً تِسُعَةً وَعِشُريُنَ وَمَرَّةً ثَلاَثَيْنَ ))

ابن عمر و النها سے ہے کہ نبی کریم طفی آیا نے فرمایا: ہم ایک امی قوم ہیں ، نہ لکھنا جانتے ہیں نہ حساب کرنا۔ مہینہ یوں ہے اور یوں ہے آپ کی مراد ایک مرتبہ انتیس ( دنوں سے ) تھی اور ایک مرتبہ تیس سے۔ ( آپ نے وسوں انگلیوں سے تین بار بتلایا۔ ) ] •

۔۔۔۔۔ یوم عرفہ کاروزہ پاکتان میں کب رکھا جائے گا، جبکہ سعودی عرب اور پاکتان کی قمری تاریخ میں عام طور
پرایک روز کا فرق ہوتا ہے۔ کیونکہ یوم جج یوم عرفہ 9 ذوائج کو ہوتا ہے۔ اور اس دن کے روزے کے بارے
میں آنخضرت منظم آیا نے فرمایا ہے اس کی بڑی فضیلت ہے۔ پاکتان میں اس دن ۸ ذوائج ہوتا ہے۔ اب
کیا کرنا چاہیے۔ قرآن وسنت سے جواب دیں؟

(محمد بشیر الطیب ، کویت)

تاریخ کا اعتبار کرتے ہیں۔ ۱۹۲۸ / ۱۹۸۸ ه

ت : .....نو ۹ ذوالحجہ کے روزے کے فضائل تو حدیث میں ثابت ہیں۔ رسول الله منظ اللہ نظر مایا: ''میں الله تعالی ہے امیدر کھتا ہوں کہ یوم عرفہ (نو ۹ ذوالحجہ) کے روزہ کے بدلے میں الله تعالی ایک گزشتہ اور ایک آئندہ سال کے گناہ معاف فرما کمیں گے۔'' • معاف فرما کمیں گے اور یوم عاشوراء کے روزہ کے بدلہ میں گزشتہ ایک سال کے گناہ معاف فرما کمیں گے۔'' • ایک عالم دین جو کہ بخاری پڑھاتے ہیں ان کا موقف ہے کہ عرب کا ۹ ذوالحجہ کا روزہ ہمارے ہاں ۸ آٹھ

<sup>●</sup> صحيح بخاري كتاب الصوم ، باب قول النبي ﷺ لا نكتب ولا نحسب

<sup>🗗</sup> مختصر صحيح مسلم / للألباني / رقم الحديث: ٦٢٠

## الله كتاب الصيام / روز \_ كسائل الله المحافظ المحافظ الله المحافظ 
﴿ ذوالحجه کاروزه بنیآ ہے،لہذا ہمیں نو ۹ کی بجائے ۸ آٹھ ذوالحجه کاروزه رکھنا چاہیے۔ نیز عرفه کاروزه،میدانِ عرفات میں حاجی صاحبان رکھیں یا ندر کھیں؟ ﴿ محبوب اللّٰہی ﴾

سے ہوں اور سعودی عرب کے مابین قمری تاریخ کا فرق ہے، بھی ایک یوم اور بھی دو یوم ۔ معلوم ہے ہوی عید اور چھوٹی عید پاکستان کی تاریخ کے مطابق منائی جاتی ہیں۔ اسی طرح رمضان المبارک کا آغاز بھی ملکی تاریخ کے موافق ہوتا ہے ، ان مینوں امور میں اپنے ملک کی قمری تاریخ کو ہی ملحوظ رکھا جاتا ہے۔ ظاہر ہے اس کے جودلاکل ہیں وہ 9 ذوالحجہ پر بھی صادق آتے ہیں ، للہذا 9 ذوالحجہ میں بھی اپنے ملک کی ہی قمری تاریخ معتبر ہوگ۔

آ کریب بڑائٹیڈ این عباس بڑائٹیڈ کے غلام سے مروی ہے کہ ام فضل بڑائٹیڈ کا بیوی نے انہیں (کریب بڑائٹیڈ کو) معاویہ بڑائٹیڈ کے پاس شام بھیجا۔ کریب بڑائٹیڈ کہتے ہیں کہ میں نے شام آ کران کا کام کیا۔ میں ابھی شام ہی میں تھا کہ رمضان کا چا ند نظر آ گیا۔ میں نے بھی جمعہ کی رات چا ند دیکھا، بھر میں رمضان کا چا ند نظر آ گیا۔ میں نے بھی جمعہ کی رات واپس) آ گیا۔ عبواللہ بن عباس بڑائٹی نے چا ندک بارے میں مجھ سے دریا دنت کیا تم نے (وہاں) چا ندکب مدید (واپس) آ گیا۔ عبواللہ بن عباس بڑائٹیا نے بھر پوچھا۔ کیا تم نے بھی دیکھا تھا؟ میں نے جواب دیا ہم نے تو جمعہ کی رات دیکھا تھا۔ عبداللہ بن عباس بڑائٹیا نے بھر پوچھا۔ کیا تم نے بھی دیکھا تھا؟ میں نے جواب دیا: ہاں۔ بہت سے دوسرے آ دمیوں نے بھی دیکھا تھا اورسب لوگوں نے معاویہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ (دوسرے دن لین ہفتہ کے) روزہ رکھا۔ عبداللہ بن عباس بڑائٹیا نے فرمایا ہم نے تو چا ند ہفتہ کے دن ( لیعن ایک دن کے بیاں تک کہ تمیں دن پورے کرایس ۔ کریب نے کہا کیا آ پ معاویہ کی رؤیت اور ان کے روزے کو کافی نہیں سجھتے۔ فرمایا نہیں ہمیں رسول کرام میں گئی نہیں سجھتے۔ فرمایا نہیں ہمیں رسول اکرم میں تھی نے ای طرح حکم فرمایا ہے۔

نوٹ: .....اس حدیث سے پتہ چلا کہ ہرعلاقے کاعلاقائی طور پر چاند کانظر آنااور دیکھنامعتبر ہوگا۔روزہ میں ....عیدین میں .... یوم عرفہ میں اور دوسرے تمام شری احکامات میں ہرعلاقہ کی اپنی رؤیت معتبر ہوگا۔ •

مختصر صحیح مسلم للألبانی / حدیث نمبر: ۵۷۸ ، ابو داؤد ، نسائی

الم کتاب الصیام / روزے کے مسائل کی میں کھڑے تھے۔ اور لوگ آپ کو دیکھ رہے تھے۔ (اس لیے حابی صاحبان عرفات میں روزہ نہ رکھیں۔) •

#### 🗗 :..... يوم عرفه کاروزه عرفه ميں رکھنا کيسا ہے؟

ت: ... عَنُ أَبِي قَتَادَةَ الْأَنْصَارِيّ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ظَلَّا اللهِ عَنُ صَوْمِه - الحديث ، وَفِيْهِ: وَسُئِلَ عَنُ صَوْمٍ يَوْمٍ عَرَفَةً ؟ فَقَالَ: يُكَفِّرُ السَّنَةَ الْمَاضِيَةَ وَالْبَاقِيَةَ )) (٣٦٨/١)

رسول الله طَيْعَ الله عَلَيْهِ مَعَ فَه ( 9 ذوالحجه ) كروز ، كمتعلق سوال كيا گيا؟ تو آپ طَيْعَ الله الله عَلَيْهِ فَي أَوْ الله عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ الله الله عَلَيْهِ الله عَلَيْهِ الله عَلَيْهِ الله عَلَيْهِ عَلَيْهِ الله عَلَيْهِ عَلَيْهِ الله عَلَيْهِ الله عَلَيْهِ الله عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْ

رسول الله طنط آن بيرم عرف كه دن عرفه مين روزه مين فرمايا، مكر بيمنع والى روايت صحيح نهيل -محدث وقت شيخ البانى رحمه الله تعالى نے مشكاة كى تعلق مين كھا ہے: " وَإِسْنَا دُهُ ضَعِيْفٌ "اس كى سندضعيف وكمزور ہے - (٣٦٨/١)

تو خلاصۂ کلام یہ ہے کہ یومِ عرفہ ۹ ذوالحجہ کاروزہ ٹابت ہے۔ دوسال کے گنا ہوں کا کفارہ ہے بدعت نہیں۔ یومِ عرفہ کاعرفہ میں روزہ رکھنے مے ممانعت والی روایت پاپئے ثبوت کوئیں پہنچتی۔ واللہ اعلم۔ نسبہ جُہُ جس آ دمی نے شوال کے چھے روزے رکھے ہوں۔ کیا وہ ایامِ بیض کے روزے اس مہینے کے بھی

ر کھے جیسے کہ وہ دوسرے مہینوں میں رکھ رہاہے؟

ذی الحجہ کے ایام بیض کے روزے کس تاریخ سے شروع کرے ، جبکہ ۱۳ ذی الحجہ بحکم حدیث کھانے پینے کے دنوں سے ہے۔ (محمد یونس ولدمحمد رمضان ، ضلع قصور )

۔۔۔۔۔ ﷺ کہاں! رکھے۔البتہ نہ رکھنا چاہے تو نفلی روزے ہیں۔نہ رکھے گا تو تین روزوں کے اجروثو اب سے محروم رہے گا۔ محروم رہے گا۔ یا درہے اگر ایا م بیض کے علاوہ اور تاریخوں میں تین روزے رکھ لے تو بھی درست ہے۔ سیجے

 <sup>●</sup> صحیح بحاری / کتاب الصوم / باب صوم عرفة , اللو لو والمرجان / الجزء الاول ، حدیث نمبر: ۱۸۷ ، صحیح مسلم /
 کتاب الصیام / باب استحباب الفطر للحاج بعرفات یوم عرفه.

الله كتاب الصيام / روز \_ كسائل كي المنظمة المن مَلَّم مِن بِ: ﴿ عَنُ مُعَاذَةَ الْعَدَوِيَّةِ أَنَّهَا سَأَلَتُ عَائِشَةَ: أَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ فَاللَّهَا يَصُومُ مِنُ كُلِّ شَهْرٍ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ؟ قَالَتُ: نَعَمُ لَقُلُتُ لَهَا: مِن أَيِّ أَيَّامِ الشَّهُرِ كَانَ يَصُومُ؟ قَالَتُ: لَمُ يَكُنُ تین دن کے روزے رکھتے تھے؟ عائشہ زلائٹھانے جواب ویا: ہاں۔'' آپ بیہ پرواہ کیے بغیر کہ بیہ مہینے کا کون ساحصہ ہے روز ہ رکھتے تھے۔''اس سے معلوم ہوا کہ مہینے کی کوئی سی بھی تاریخوں میں تبن روز پے رکھے جا کتے ہیں۔ تاہم الفل تاریخین ۱۳ ماره ۱۹ مین "

جہے۔ اگرایام بیض کے علاوہ اور تاریخوں میں تین اگرایام بیض کے علاوہ اور تاریخوں میں تین روزے رکھ لے تو بھی درست ہے۔ "توالک روزہ دوسری تاریخ میں کیوکر درست نہیں؟ 🖝 :..... کیا شوال کے 6 روز ہے عید کے فوراً بعدر کھے جا کیں یا جب دل کرے اور کیا اکٹھے رکھے جا کیں یا حچھوڑ کر؟ (محدامجد،میریور)

🖝 :..... بہتر ہے اکٹھے اور متصل رکھے ، اگر منفصل اور و قفے و قفے بعد رکھ لے تو بھی حدیث میں مذکورا جروثو اب كالمستحق تظهر ے گا۔البتة ان كوشوال ميں ركھنا ضروري ہے۔

[رسول الله مطفی ین نے فرمایا: '' جس نے رمضان کے روزے رکھے ، اس کے بعد شوال کے حیم (نقلی )

روزے رکھے توبہ پورے زمانے کے روزے رکھنے کی مانندہے۔ " • ......محرم کاروز ہ ایک رکھنا جا ہے یا دوتفصیل ہے وضاحت کریں؟ کی انور، مانسہرہ)

31777714

🖝 :.....ا حادیث سے ثابت ہوتا ہے رسول اللہ مِلْتَظِیمَةِ مَن محرم کا روز ہ رکھا کرتے تھے۔[''رسول اللہ مِلْتَظَیمَةِ مَ نے عاشور ہے کے دن کاروز ہ رکھااوراس دن کاروز ہ رکھنے کا حکم بھی دیا۔'' ] 🗢 زندگی کے آخری سال آپ نویں کاروز ہ رکھوں گا۔'' \* مگررسول اللہ ﷺ آئندہ محرم سے پہلے ہی وفات پا گئے۔تورسول اللہ طشے آیا آ نے یہ بیان جاری فرما کر اس روزے کی تاریخ کو دس محرم سے نومحرم میں تبدیل فرمادیا۔ رہی ووروزوں پر

دلالت كرنے والى روايات تو وہ صحيح نہيں كمزور ہيں۔

<sup>•</sup> صحيح مسلم / كتاب الصيام / باب استحباب صيام ثلاثة أيام من كل شهر

صحیح مسلم / کتاب الصیام / باب استحباب صوم ستة ایام من شوال اتباعا لرمضان ، حدیث: ۱۱۶٤

<sup>🖨</sup> صحيح بخاري / كتاب الصوم / باب صيام عاشوراء ، مسلم / كتاب الصيام / باب صوم عاشوراء

<sup>🚳</sup> مسلم / كتاب الصيام / باب اي يوم يصام في عاشو راء

ي كتاب الصيام / روز ي كرماكي من المنظم المنظ

🕶 : .....ایک آ دمی جان بو جھ کرنفلی روز ہ کھول دیتا ہے اس کا کیا تھم ہے؟

ام المؤمنين عائشہ وُلِ عَن مِن رسول الله ﷺ ميرے پاس تشريف لاتے اور فرماتے كياضح كے وقت كا كھانا ہے؟ ميں كہتى نہيں۔ آپ ﷺ فرماتے ميں روزہ سے موں۔ عائشہ وُلِ عَن مِن ايك دن آپ ميرے پاس تشريف لائے، ميں نے عرض كيا: الله كے رسول ﷺ ايتخفه آيا ہے۔ فرمايا كيا ہے؟ ميں نے عرض كيا: حيس (پنيراورچھواروں كا حلوہ) ہے۔ فرمانے لگے: ميں نے توضع سے روزہ ركھا ہوا ہے اور پھر آپ نے اسے كھاليا۔

انظار(توڑ)دے۔'']

٧ / ٧ / ٣٢٤ / ٩

ے: ..... ہمارے ہاں رمضان المبارک میں فجر کی اذان سے تقریباً ڈھائی گھنٹے پہلے ایک اذان پڑھی جاتی ہے اور کہا جاتا ہے کہ بیاذان اس لیے پڑھتے ہیں کہ لوگ اٹھ کر سحری کا انتظام کرلیں ۔ کیا اس اذان کا یہی مقصد حدیث میں واضح کیا گیا ہے اور فجر کی اذان سے اتنی دیر پہلے پڑھنی مسنون ہے؟ (محمد یونس شاکر ہنوشہرہ ورکاں)

ت : .... صحیح بخاری میں ہے: '' عبداللہ بن مسعود ہوں گئو فرماتے ہیں رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: بلال ہوں گئو کی اذان رات کو کہتے ہیں، تا کہ تمہارے سوئے ہوئے کو جاتا ہوں سے منع نہ کرے، کیونکہ وہ اذان رات کو کہتے ہیں، تا کہ تمہارے سوئے ہوئے کو جگادیں اور قیام کرنے والے کولوٹادیں۔ ﴿ فجر کی اذان اور رات کی اذان کا درمیانی وقعہ گھنٹوں ،منٹوں میں کہیں نہیں آیا۔]

<sup>📭</sup> بخارى / كتاب الايمان / باب الزكواة من الاسلام

مسلم كتاب الصيام ، باب حواز صوم النافلة بنية في النهار قبل الزوال ، ترمذي ، ابواب الصوم ، باب إفطار الصائم المتطوع

<sup>🖨</sup> ترمذي / ابواب الصوم / باب إفطار الصائم المتطوع 💎 صحيح بخاري / كتاب الأذان / باب الأذان قبل الفحر

ے:.....رمضان المبارک میں ایک آ دی بحری کے قریب اٹھتا ہے اور اس پرخسل ضروری ہے ، اگرخسل کر ہے تو ' سحری کا وقت ختم ہو جاتا ہے اورا گرسحری کھائے تو کیا وہ بغیرخسل کیے بحری کھاسکتا ہے؟ اس سے ملتا جلتا دوسراسوال:

ا کی آ دی اپنی بیوی سے صحبت کرتا ہے۔ صحبت کرنے کے بعد اگر کوئی چیز کھانی ہویا پانی وغیرہ پینا ہوتو کیا آ دی کچھ کھالی سکتا ہے یا کہ پہلے وہ وضوکر کے پاک ہوں، پھر پچھ کھانی سکتے ہیں؟ (محمسلیم بٹ)

۔۔۔۔۔۔استنجاءاوروضوء کر کے سحری کھالے، پھر عسل کر کے نماز پڑھ لے اور اگر وقت وافر ہوتو پہلے عسل کر لے، پھر سحری کھالے ۔ جنبی آ دمی عسل کیے بغیر کوئی چیز کھانا بینا چاہے یا سونا چاہے تو استنجاءاور وضوء کر کے کوئی چیز کھانی سکتا ہے اور سوبھی سکتا ہے، نماز سے پہلے عسل کر لے۔ 1877/117

[ابو بکر بن عبدالرحمن رحمه الله سے روایت ہے کہ میں اور میرے والدعا کشہ دفاقتھا کے پاس آئے۔ عاکشہ رضی الله عنہا نے بیان کیا میں گواہی ویتی ہوں رسول الله طفی آئے احتلام کے سبب سے حالت جنابت میں حج کرتے اور (عنسل کے بغیر) روزہ رکھتے۔ (بعد میں نماز فجر سے پہلے نسل فرماتے۔) پھر ہم دونوں) امسلمہ زبانتھا کے پاس آئے اور انہوں نے بھی یہی بات کہی۔ •

عائشہ وٹائٹیا فرماتی ہیں رسول اللہ طینے آتے ہے حالت جنابت میں کھانا یا سونا چاہتے تو پہلے نماز کی طرح کا وضو فرما لیتے۔] •

۔۔۔۔۔اگرایک بندے نے روز ہر کھا ہوا ہے تو وہ بھول کر پچھ کھانے پینے لگتا ہے اور دوسرا بندہ اس کو دیکھتا ہے تو کیا وہ اسے یا دکر واسکتا ہے کہتم روز ہے ہے ہویہ چیز نہ کھا ؤ۔ حالا نکہ اس کواللہ کھلا رہا ہے۔ اگر اللہ چاہے تو اسے یا وآسکتی ہے۔ دوسرا بندہ یا دکر واسکتا ہے کہ نہیں دلیل سے را ہنمائی فرما کیں؟ جزا کم اللہ خیراً (سجا دالرحمٰن شاکر بن حاجی مجمدا کرم ، نگری بالا)

۔۔۔۔۔ یاد دلاسکتا ہے''اس کو اللہ کھلا رہا ہے'' ہے آپ نے جو استدلال فرمایا درست نہیں۔ کیونکہ وہ حالت نسیان میں کھائی چیز کے متعلق ہے، پھر کسی دوسرے کا اسے یاد دلا نا اللہ کی مشیت کے منافی نہیں۔ رسول اللہ طفی آیا نی کا فرمان ہے: ((فَإِذَا نَسِینَتُ فَذَ کِرُونِیُ)) •

اللہ طفی آیا نم کی جب بھول جاؤں تو مجھے یا ددلا یا کرو۔''

بخارى / كتاب الصوم / باب اغتسال الصائم
 مختصر صحيح مسلم للألباني ، حديث نمبر: ١٦٢

بخارى / الصلاة / باب التوجه نحو القبلة حيث كان ، مسلم المساجد / باب السهو في الصلاة

ي كتاب الصيام / روز \_ كمال ي كالمنظم الموز \_ كمال ي كالمنظم الموز \_ كمال ي كالمنظم الموز \_ كمال ي كالمنظم المنظم ا

ے:.....ا یک عورت نے رمضان المبارک میں فرض روز ہ رکھا ہوا تھا۔اس کا خاوندروز ہے کی حالت میں نہیں اس حال میں وہ اپنی بیوی ہے جماع کرتا ہے تو اس کا کفارہ کیا ہے؟ (محمد یونس شاکر)

۔۔۔۔۔۔عورت نے اگریہ کام برضا ورغبت بلا جبر واکراہ کیا ہے تو اس پر کفارہ ہے۔ بلا ناغہ دو ماہ کے روزے ، اگر استطاعت نہیں تو ساٹھ مسکینوں کا کھانا۔ ● البتہ خاوند جان بوجھ کر رمضان المبارک کاروزہ نہ رکھنے کی بناء پر کفر کامر تکب ہواہے۔
کفر کامر تکب ہواہے۔

تھرہ مرتب ہوا ہے۔ :-----ایک آ دمی فوت ہو گیا ،اس پر آٹھ روز ہے ہیں ۔کیا ایک ہی دن میں اس کے آٹھ اہل خاندروز ہ رکھ سکتے

بیں؟ (قاسم بن سرور)

#1277/V/V

الكوسكة بين-

∴ اگرایک بندہ فوت ہوجاتا ہے،اس کے ذھے روزے ہیں دہ روزے اس کے وارث قضائی دیں گئے یہ بات توضیح ہے ابسوال ہیہے کہ:

🚓 کیااس کے روز مسلسل رکھے جائیں گے یاو تفے سے بھی رکھے جاسکتے ہیں؟

🚓 کیاوه روز ہے ایک ہی آ دی رکھے گایا چند آ دی مل کرر کھ سکتے ہیں؟

اگر آ دمی کی زندگی میں ۱۰روز ہے گزرے وہ دسویں روز ہے فوت ہو گیا تو قضائی تمام روزوں کی ہوگی یا دس کی؟ دلیل ہے واضح کریں؟ (سجادالرحمٰن شاکر بن حاجی محمداکرم)

:..... ﴿ رَسُول الله مِسْكَامَيْنَ كَافْرِ مَان ٢ : (( مَنُ مَاتَ وَعَلَيْهِ صِيَامٌ صَامَ عَنُهُ وَلِيُّهُ )) \*

دونوں طرح ورست ہیں، کیونکہ مندرجہ بالانص عام ہے۔

🚓 وونوں صورتیں درست ہیں، کیونکہ حدیث عام ہے۔

فوت ہونے سے قبل جتنے روز ہے رو گئے اولیاء وور شدان ہی کی قضادیں گے، کیونکہ فوت ہونے کے بعد جو روزے آئے وہ اس کے ذمہ بی نہیں۔

بعد ایک بندے کی زندگی میں رمضان المبارک آیا اور وہ رمضان کے روزے ندر کھ سکا۔ رمضان کے بعد مہینہ دوگز رنے کے بعد فوت ہوگیا تو کیااس کے روز ہ کی قضائی ویٹی ہوگی؟ رمضان میں بیار رہاہے۔
(سحاد الرحمٰن)

بخارى / كتاب الصوم / باب اذا حامع في رمضان
 بخارى / كتاب الصوم / باب من مات وعليه صوم

: ......اگر کسی شرعی عذر کی بناء پر روز نے بہیں رکھے ، مثلاً مرض یا سفر تو اس کے ولی اس کی طرف ہے روز ہے ۔ ..... رکھیں گے۔ رسول الله طبیع آیا کا فرمان ہے: (( مَنُ مَاتَ وَعَلَیْهِ صِیامٌ صَامَ عَنْهُ وَلِیْهُ ))[''جوفوت ہوا اور اس پر روز ہوں تو اس کی طرف سے اس کا ولی روز ہے۔''] ( بخاری رکتاب الصوم ) اور اگر اس نے بلاعذر جان ہو جھ کر روز نے بہیں رکھے تو وہ کا فر ہے ، کیونکہ صیام رمضان اسلام وایمان کے بنیادی ارکان میں شامل ہے۔ واللہ اعلم۔

#### بِسُواللُّوالرِّمُنْ لِلرَّحِينُورُ

#### ١ ..... الصيام المفروض

(۱) صيام رمضان - (۲) صيام قضاء رمضان - (۳) صيام الندر - (٤) صيام كفارة الندر - (٥) صيام كفارة اليمين - (٦) صيام كفارة حلق الرأس في الإحرام - (٧) صيام كفارة الاصطياد في الإحرام - (٨) صيام القارن أو المتمتع إذا لم يجد الهدى - (٩) صيام كفارة إفطار العمد - (١٠) صيام كفارة الظهار - (١١) صيام كفارة قتل الخطأ - (١٢) صيام الولى عن الميت ان كان عليه -

#### ٢.... الصيام الممنوع

(۱) صيام يوم عيد الفطر (۲) صيام يوم عيد الأضحى (٣) صيام أيّام التشريق (٤) صيام الدهر (٥) صيام الجمعة على الانفراد (٦) صيام يوم التشريق (٧) صيام الدهر (٥) صيام استقبال رمضان (٩) صيام النذر لغير الشك (٧) صيام الوصال (٨) صيام استقبال رمضان (٩) صيام النصف من الله سبحانه وتعالى (١٠) صيام يوم الإسراء والمعراج (١١) صيام النصف من شعبان (١٢) صيام السبت وحده (١٣) صيام ايام الحيض والنفاس (١٤) صيام المرأة بغير إذن زوجها

#### ٣.... الصيام المندوب

(١) صيام المحرم - (٢) صيام شعبان - (٣) صيام عاشوراء - (٤) صيام الإثنين -

ي كتاب الصيام / روز \_ كرسائل مي والمحال المحال المح

(٥) صيام يوم عرفة (٦) صيام يوم وإفطار يومين (٧) صيام العشر من ذى الحجة (٨) صيام الخميس (٩) صيام ستة شوال (١٠) صيام داود (١١) صيام الجمعة لا وحده (١٢) صيام رسول الله عليها (١٣) صيام أيام البيض

## اَلْصِّيامُ المَفُرُونُ صُ .... فرضى روز \_

#### (۱) صِيامُ رَمَضَانَ....رمضان كروز س:

﴿ شَهُرُ رَمَضَانَ الَّذِي أَنُولَ فِيهِ الْقُرُآنُ هُدًى لِلنَّاسِ وَبَيِّنْتٍ مِّنَ الْهُدَى وَالْفُرُقَانِ فَمَنُ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهُرَ فَلْيَصُمْهُ ط ﴾ والبقرة: ١٨٥]

'' ما و رمضان وہ ہے جس میں قرآن اتارا گیا جولوگوں کو ہدایت کرنے والا ہے، اور چس میں ہدایت کی اور حق میں ہدایت کی اور حق و باطل کی تمیز کی نشانیاں ہیں تم میں سے جو شخص اس مہینہ کو پائے اسے روز ہ رکھنا جا ہے۔''

#### (٢) صيام قضاء رمضان .....رمضان كي قضاء كروز ي:

﴿ وَمَنْ كَانَ مَرِيْضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنُ أَيَّامٍ أُخَرَ ط ﴾ [البقرة: ١٨٥] 
"جو يَاربوياما فربواسے دوسرے دنوں ميں بيگنتي يوري كرني جا ہے۔"

#### (m)صيام النذر .....نذركروزك:

[الحج: ٢٩]

''اورا پنی نذریں پوری کریں۔''

#### (۲) صیام کفارة النذر .....نذر کے کفارہ کے روزے:

(( عَنُ عُقْبَةَ بُنِ عَامِرٍ عَنُ رَسُولِ اللهِ ظَلَيْكَ فَالَ: كَفَّارَةُ النَّذُرِ كَفَّارَةُ الْيَمِينِ. )) في مِنْ عَنْ رَفُول اللهِ ظَلَيْكَ فَالَ: تَى مِنْ عَنْ رَسُولِ اللهِ ظَلِيْكَ فَالَ مَهِ اللهِ عَنْ رَسُول اللهِ عَنْ رَسُول اللهِ عَنْ مَا اللهِ عَنْ مَا اللهِ عَنْ مَا اللهِ عَنْ مَا اللهِ عَنْ رَسُول اللهِ عَنْ رَسُول اللهِ عَنْ مَا اللهِ عَلَى اللهِ عَنْ مَا اللهِ عَلَيْكَ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْكُ اللهِ اللهِ عَلَيْكُمْ اللهِ عَلَيْكُمْ اللهِ عَلَيْكُمْ اللهِ اللهِ عَلَيْكُمْ اللهِ اللهِ عَلَيْكُمْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْكُمْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللّهُ اللهُ 
(( عَنُ عَائِشَةَ وَكُلِّنُهُا عَنِ النَّبِيِّ عَلِيْكُ قَالَ مَنُ نَذَرَ أَنُ يُطِيُعَ اللَّهَ فَلَيُطِعُهُ وَمَنُ نَذَرَ أَنُ يَّعُصِيَةُ فَلَا يَعُصِهِ. )) •

رواه مسلم ا مشكوة ا كتاب الأيمان والنذور ا باب في النذور ا الفصل الاول

<sup>🗘</sup> صحيح بخاري / كتاب الأيمان والنذور بابُ النَّذُرِ فِي الطَّاعَةِ

''جس نے اللہ کی اطاعت کی نذر مانی وہ اطاعت کرے اور جس نے نافر مانی کی نذر مانی وہ نافر مانی نہ

#### (۵) صيام كفارة اليمين .... فتم ككفاره كروز :

﴿ لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغُو فِي آيُمَانِكُمُ وَلٰكِنُ يُؤَاخِذُكُمُ بِمَا عَقَّدُتُمُ الْآيُمَانَ ج فَكَفَّارَتُهُ اِطُعَامُ عَشَرَةٍ مَسْكِيْنَ مِنْ اَوْسَطِ مَا تُطُعِمُونَ اَهْلِيُكُمْ اَوْكِسُوتُهُمْ اَوْ تَحُرِيُرُ رَقَبَةٍ ما فَمَنُ لَّهُ يَجِدُ فَصِيَامُ ثَلَفَةِ آيَّامِ مَ ذَٰلِكَ كَقَّارَةُ آيُمَانِكُمُ إِذَا حَلَفُتُمُ مَ وَاحْفَظُوٓا آيُمَانَكُمُ مَ كَذْلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ النِّهِ لَعَلَّكُمُ تَشُكُرُونَ ٥ ﴾ المائدة: ٢٨٩

"الله تعالى تمهارى قسمول ميل لغوشم يرتم سے مواخذه نهيل فرماتا ، ليكن مواخذه اس ير فرماتا ہے كہتم جن قسموں کومضبوط کر دو۔ اس کا کفارہ دس مختا جوں کو کھانا دینا ہے اوسط در ہے کا جوابینے گھر والوں کو کھلاتے ہویا ان کو کپڑا دینا یا ایک غلام یا لونڈی آزاد کرنا ہے اور جس کوطافت نہ ہوتو تین دن کے روزے ہیں بیتمہاری قسموں کا کفارہ ہے، جبکہ تم قسم کھالواورا پی قسموں کا خیال رکھو،اس طرح اللہ تعالیٰ تمہارے واسطےاییے احکام بیان فرما تاہے، تا کہتم شکر کرو۔''

#### (٢) صيام كفارة حلق الوأس في الإحوام .....احرام مين سرمند ان ك كفاره كروز :

﴿ فَمَنُ كَانَ مِنْكُمُ مَّرِيْضًا أَوْ بِهَ إَذًى مِّنُ رَّأُسِهِ فَفِدْيَةٌ مِّنُ صِيَامٍ أَوُ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُلُّ ج ﴾ ٦ البقرة: ٦٩٩٦

'' تم میں سے جو بیار ہویا اس کے سرمیں کوئی تکلیف ہو (جس کی وجہ سے سرمنڈالے ) تو اس پر فدیپہ ہے۔خواہ روزے رکھ لے،خواہ صدقہ دے دے،خواہ قربائی کرے۔''

[كعب بن عجر ه زلانين كہتے ہيں كه بم حديبييس رسول الله الشينيز كے ساتھ تصاور احرام باندھے ہوئے تھے، لیکن مشرکین نے ہمیں عمرہ سے روک دیا۔ میرے لیے بال تھے اور جوئیں میرے منہ برگر رہی تھیں ۔ آپ میرے یاس سے گزرے تو فرمایا: کیا سرکی جو ئیں تہمیں تکلیف پہنچارہی ہیں؟ میں نے عرض کیا: جی ہاں! تب بیآ یت نازل موئى \_ پھر مجھے فر مایا ''سرمنڈا وَ تین روز ہے رکھو، یا چی<sup>مسکی</sup>نوں کو کھانا کھلا وَیا قربانی کرو۔'' **] ●** 

<sup>♣</sup> بخارى / كتاب المغازى / باب غزوة حديبية ، مسلم / كتاب الحج / باب جواز حلق الرأس للمحرم اذا كان به اذى

## ي كتاب الصيام / روز \_ كسائل كي والمنظم المنظم المنظ

## (2)صِيَامُ كَفَّارَةِ الْإصطِيَادِ فِي الْإحُرَامِ ....احرام مين شكاركرنے كفاره كروز،

﴿ يَا يُهَا الَّذِينَ امَنُوا لَا تَقُتُلُوا الصَّيُدَ وَانْتُمُ حُرُمٌ ط وَمَنُ قَتَلَهُ مِنْكُمُ مُّتَعَمِّدًا فَجَزَآءٌ مِّقُلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ يَحُكُمُ بِهِ ذَوَا عَدُلٍ مِّنُكُمُ هَدُيًا لَلغَ الْكَعْبَةِ اَوْ كَفَّارَةٌ طَعَامُ مَسْكِيْنَ اَوُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ يَحُكُمُ بِهِ ذَوَا عَدُلٍ مِّنُكُمُ هَدُيًا لَلغَ الْكَعْبَةِ اَوْ كَفَّارَةٌ طَعَامُ مَسْكِيْنَ اَوْ عَدُلُ ذَلِكَ صِيَامًا ٥ ﴾ والمائدة: ٩٥]

''اے ایمان والو! تم حالت احرام میں شکارنہ مارواور جس نے دیدہ دانستہ شکار مارا تو اس کابدلہ مویشیوں میں سے اس شکار کے ہم پلہ جانور ہے، جس کا فیصلہ تم میں سے دو عادل آ دمی کریں اور بیہ جانور کعبہ میں لے جا کر قربانی کیا جائے یا چند مسکینوں کو کھانا کھلانا یا اس کے برابرروزے رکھنا اس کا کفارہ ہے۔''

[دومعتراورمنصف مزاج یہ فیصلہ کریں گے کہ کون ساجانوراس شکار کردہ جانور کے بدلہ میں اس کی جنس سے
اور اس کی قیمت کے برابر ہے۔ یہ جانور کعبہ لے جاکر ذرج کیا جائے گا اور کفارہ دینے والاخوداس سے بچھنہیں کھا
سکتا اور اگر ایبا جانورمیسر نہیں آتا تو دو عادل یہ فیصلہ کریں گے کہ شکار کردہ جانور کی قیمت کیا ہے اس قیمت کا غلہ لے
کرمسکینوں کو دے۔ نیز یہ فیصلہ بھی انہیں پر مخصر ہوگا کہ استے غلہ سے کتنے مسکینوں کوروزہ رکھایا جا سکتا ہے؟ دانستہ
شکار کرنے والا کفارہ کے طور پراشنے ہی روزے بھی رکھے گا۔

یادر ہے کہم م کوسمندر کے شکار کی اجازت ہے۔]

## (٨)صِيَامُ الْقَارِنِ أَوِ الْمُتَمَتِّعِ إِذَا لَمْ يَجِدِ الْهَدَى ....

## ج قران یا تمتع کرنے والا جب قربانی نه پائے تواس کے روزے:

﴿ فَمَنُ تَمَتَّعَ بِالْعُمُرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهُدِي جِ فَمَنُ لَّمُ يَجِدُ فَصِيَامُ ثَلَيْةِ آيَّامِ فِي الْحَدَّةِ مَنْ تُمَتَّعُ بِالْعُمُرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهُدِي جِ فَمَنُ لَّمُ يَجِدُ فَصِيَامُ ثَلْتُهِ آيَّامِ فِي الْحَدَّةِ مَنْ ثُولُةِ إِلَى الْحَجُدُ وَ لَلْكَ عَشْهَ قُ كَامِلَةٌ طِ ﴾ [البقرة: ١٩٦]

فِي الْحَجِّ وَ سَبُعَةٍ إِذَا رَجَعُتُمُ طَ تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ طَ ﴾ [البقرة: ١٩٦] " بوض عرب سے لے كرج تك تت كر كيس اسے جو قرباني ميسر ہواسے كر والے د جے طاقت ہى

''جو کس عمرے سے کے کری تک ک کرتے ہاں اسے بوٹر ہاتی میں سے کورے کے سے سے سے اسے ہو۔'' نہ ہووہ تین روز بے تو حج کے دنوں میں رکھ لے اور سات والیسی میں سے پورے دس ہو گئے۔''

## (٩) صِيامُ كَفَّارَةِ اِفْطَارِ الْعَمَدِ ..... جان بوج كرروزه جهور نے كفاره كروز ي:

''ابو ہریرہ ذائی ہے روایت ہے انہوں نے فر مایا کہ ایک دفعہ ہم رسول الله مشکھی کے پاس بیٹھے تھے۔ اتنے میں ایک شخص نے آ کرعرض کیا: یا رسول الله مشکھی آنا! میں برباد ہو گیا ہوں۔ آپ نے پوچھا: الم كتاب الصيام / روز \_ كرسائل المنظمة 
" کیوں کیا ہوا؟"اس نے عرض کیا کہ میں نے بحالت روزہ اپنی ہوی سے صحبت کر لی ہے۔ آپ نے فرمایا:"
فرمایا:" کیا تجھے غلام میسر ہے جے تو آزاد کردے؟"اس نے عرض کیا:" نہیں۔"آپ نے فرمایا:"
کیا تو دوماہ مسلسل روزے رکھ سکتا ہے؟"اس نے عرض کیا:" نہیں۔"آپ نے فرمایا:" کیا تو ساٹھ مسکیفوں کو کھانا کھلاسکتا ہے؟"اس نے عرض کیا:" نہیں۔"سیّدنا ابو ہریرہ ڈائٹوئ کہتے ہیں کہ چھروہ رسول اللہ منظی آئے ہے ہیں سہ اس طرح بیٹھے تھے کہ رسول اللہ منظی آئے ہے پاس محموروں سے بھرا ہوا ٹو کر الایا گیا۔ آپ نے فرمایا:" سائل کہاں ہے؟"اس نے عرض کیا:" میں ماضر ہوں۔"آپ نے فرمایا:" بیا رسول اللہ منظی آئے ہی نے دوطرفہ پھر یا دوں اللہ منظی آئے ہی کہا دو۔"اس نے عرض کیا:" یا رسول اللہ منظی آئے ہی کہا دو۔"اس نے عرض کیا:" یا رسول اللہ منظی آئے ہی کہا تھا کہ کے دانت مبارک کھل گھر میرے گھر سے زیادہ مختاج نہیں۔" بین کر رسول اللہ منظی آئے اُنا اپنے کہ آپ کے دانت مبارک کھل گئے۔ پھر آپ نے فرمایا:" اپنے گھروالوں کوئی کھلا دو۔" \*\*

## (١٠) صِيامُ كَفَّارَةِ الظِّهَارِ .....ظهارك تفاره كروزن:

﴿ فَمَنُ لَكُمْ يَجِدُ فَصِيَامُ شَهُرَيُنِ مُتَنَابِعَيْنِ مِنُ قَبُلِ أَنُ يَّتَمَآسًا طَ ﴾ [المحادلة: ٤] "جُوض نه پائے اس کے ذمہ دوم بینوں کے لگا تارروزے ہیں اس سے پہلے کہ ایک دوسرے کو ہاتھ لگا کیں۔" وظہار کا مطلب ہے ہوی کو یہ کہددینا۔ توجھ پرمیری ماں کی طرح ہے۔]

## (١١) صِيَامُ كَفَّارَةِ قَتُلِ الْخَطَأِ ....قُل خطاء كَ كفاره كروز :

﴿ فَمَنُ لَّهُ يَجِدُ فَصِيامٌ شَهُرَيُنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِّنَ اللَّهِ طَ ﴾ [النساء: ٩٢] " يس جونه پائے اس كن دومهينے كے لگا تارروزے بين الله تعالى سے بخشوانے كے ليے۔ "

## (١٢) صِيَامُ الُوَلِيِّ عَنِ الْمَيِّتِ إِنْ كَانَ عَلَيْهِ .....

## ولی کامیت کی طرف ہے روز ہے رکھنا اگر میت پر روز ہوں

( عَنُ عَائِشَةَ وَلَيْكُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْكَ قَالَ: مَنُ مَاتَ وَعَلَيْهِ صِيَامٌ صَامَ عَنُهُ

صحیح بخاری / کتاب الصوم / باب اذا جامع فی رمضان و لم یکن له شیء فتصدی علیه فلیکفر

صحیح بخاری / کتاب الصوم / باب من مات وعلیه صوم

## ي كتاب الصيام / روز \_ كسائل كي كالمنظم المورد و المنظم المروز على المنظم المروز على المنظم ال

رسول الله ﷺ نے فرمایا: '' جو شخص مرجائے اور اس کے ذمہ روزے ہوں تو اس کا وارث اس کی طرف سے روزے رکھے۔''

## اَلصِّيامُ الْمَمْنُوعُ .... كروه وحرام روزے

## (١)صِيَامُ يَوُم عِيدِ الْفِطُرِ ..... (٢)صِيَامُ يَوُم عِيدِ الْاَضْحَى:

#### عیدالفطر کے دن کاروز ہ رکھنا .....عیدالاضحیٰ کے دن کاروز ہ رکھنا:

(( عَنُ أَبِيُ سَعِيُدٍ ﴿ وَهَالِئُنَهُ قَالَ نَهَى النَّبِيُّ عَلَىٰ اللَّبِيُّ عَنُ صَوْمٍ يَوُمِ الفِطْرِ وَالنَّحْرِ وَعَنِ الصَّمَّاءِ وَأَنُ يَحْتَبِىَ الرَّحُلُ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ ﴾ •

''ابوسعید خدری بڑاٹنڈ نے بیان کیا کہ نبی کریم مٹھے آئی نے عیدالفطر اور قربانی کے دنوں کے روزوں کی ممانعت کی تھی اورا یک کپڑ اسارے بدن پر لپیٹ لینے سے اورا یک کپڑے میں گوٹ مارکر بیٹھنے سے۔''

#### (٣) صِيامُ أيَّامِ التَّشُورِيقِ ....ايام تشريق مين روزه ركهنا:

(﴿ عَنُ نُبِينَهَ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَا عَلَّا عَلَا عَلَا عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَا عَلَّا عَلَا عَلَا عَلَى عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَّا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَّا عَلَا عَلَى اللَّهُ عَلَا عَلَّا عَلَا عَلَّا عَلَّ عَلَا عَلَّا عَلَّا عَلَّا عَلَّا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَ

#### (٣) صِيامُ الدَّهُو ..... بميشهروزه ركهنا:

(( عَنُ عَبُدِ اللهِ بُنِ عَمُرٍ وَ فَقَلَهُمْ قَالَ قَالَ لِى رَسُولُ اللهِ عَلَيْهَا يَا عَبُدَ اللهِ بُنَ عَمُرٍ وَ اللهِ بُنَ عَمُرٍ وَ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَمُرٍ وَ اللهَ اللهَ اللهَ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الله

'' عبداللہ بن عمر و ظافھ سے ہے کہ مجھے رسول اللہ طفی آنے فربایا کہ اے عبداللہ! تم ہمیشہ روزے رکھتے ہواور ماری رات جاگتے ہواور تم جب ایبا کرو گے تو آ تکھیں بھر بھرا آ کیں گی اورضعیف

 <sup>●</sup> صحیح بخاری / کتاب الصوم / باب صوم یوم الفطر
 ● صحیح مسلم / کتاب الصیام / باب تحریم صوم ایام التشریق

<sup>🗗</sup> صحيح مسلم / كتاب الصيام / باب النهى عن صوم الذهر

## ي كتاب الصيام / روز ك كرمائل يخي المحافظ المحا

ہوجا ئیں گی اور جس نے ہمیشہ روزہ رکھااس نے تو روزہ ہی نہیں رکھااور ہر ماہ کے تین دن روزے رکھنا گویا پورے ماہ کاروزہ رکھنا ہے، تو میں نے عرض کیا:'' میں اس سے زیادہ طاقت رکھتا ہوں۔'' تو آپ نے فرمایا: اچھاصوم داؤدر کھا کرو، اوروہ یہ ہے کہ داؤد عَلِیٰظ ایک دن روزہ رکھتے تھے، ایک دن افطار کرتے تھے اور پھربھی جب دشن کے آگے ہوتے تو کبھی نہ بھاگتے۔''

#### (۵) صِيامُ الْجُمُعَةِ عَلَى الْإِنْفِرَادِ .... صرف جمعه كون روزه ركهنا:

(﴿ عَنُ جُوَيُرِيَةَ بِنُتِ الْحَارِثِ وَأَلَيْهَا أَنَّ النَّبِيِّ عَلَيْهَا دَخَلَ عَلَيْهَا يَوُمَ الْجُمُعَةِ وَهِيَ صَائِمَةٌ فَقَالَ أَصُمُتِ اَمْسِ قَالَتُ لَا قَالَ أَتُرِيُدِينَ اَنُ تَصُومِي غَدًا قَالَتُ: لَا. قَالَ فَأَفطريُ. ﴾ •

''جورید بنت حارث و فائلی سے روایت ہے جمعہ کے دن رسول الله طلع آلی ان کے گھر تشریف لے گئے تو وہ روز ہے سے ساتھ ا تو وہ روز سے سے تھیں ۔ آپ نے بوچھا کیا تو نے کل بھی روز ہ رکھا تھا؟ انہوں نے عرض کیا بنہیں۔ آپ نے فرمایا تو کل آئندہ روزہ رکھنا چاہتی ہے؟ انہوں نے عرض کیا نہیں۔ آپ نے فرمایا: پھر تو روزہ افطار کردے۔''

نوٹ:....صرف جمعہ کاروز ہ رکھنامنع ہے،اگرایک دن پہلے یابعد میں ساتھ ملالیا جائے تو کوئی حرج نہیں۔

## (٢) صِيامُ يَوْمِ الشَّلْفِ .... شك كون روزه ركهنا:

(﴿ وَقَالَ صِلَةُ عَنُ عَمَّارٍ مَنُ صَامَ يَومَ الشَّكِ فَقَدُ عَصَى أَبَا الْقَاسِمِ فَيَلَّا الْكَاسِمِ فَالْكَالَّا ﴾ • "اورصله نے عمار والتا سے بیان کیا کہ جس نے شک کے دن روزہ رکھا تواس نے حضرت ابوالقاسم طِلْتَا اَلَّا لَا عَنْ مَانَى كَى ۔'' كى نافر مانى كى ۔''

## (2) صِيامٌ الوصالِ ..... وصال كروزك:

( یعنی دویازیاده دن کے افطار کیے بغیر شلسل سے روز ہے رکھنا۔ )

(( عَنُ أَبِى هُرَيْرَةَ ﴿ فَكُلَّهُ قَالَ نَهَى النَّبِيُّ عَلِيْكَ ۚ عَنِ الْوِصَالِ فِى الصَّوْمِ فَقَالَ لَهُ رَجُلٌّ مِنَ الْمُسُلِمِيْنَ إِنَّكَ تُوَاصِلُ يَا رَسُولَ اللّٰهِ قَالَ وَأَيُّكُمُ مِثْلِى إِنِّى اَبِيْتُ يُطُعِمُنِى رَبِّى

صحیح بخاری / کتاب الصوم / باب صوم یوم الجمعة

صحیح بخاری / کتاب الصیام / باب قول النبی الله اذا رأیتم الهلال فصوموا واذا رأیتموه فافطروا

وَيَسْقِيُنِيُ فَلَمَا اَبَوُا أَنُ يَنْتَهُو عَنِ الْوِصَالِ وَاصَلَ بِهِمْ يَوْمًا ثُمَّ يَوُمًا ثُمَّ رَأُو الْهِلَالَ فَقَالَ لَوُ تَأَخَّرَ لَزِدْتُكُمْ كَالتَّنْكِيُلِ لَهُمْ حِيْنَ أَبُوا أَنُ يَنْتَهُوا وَفِي رِوَايَةٍ عَنُهُ قَالَ لَهُمُ فَاكُلَفُوا مِنَ الْعَمَلِ مَا تُطِيُقُونَ ﴾

"ابو ہریرہ زلاقی سے روایت ہے انہوں نے کہا کہ رسول اللہ نے روزوں میں وصال کرتے ہیں۔"
فر مایا تو مسلمانوں میں سے ایک شخص نے عرض کیا: یا رسول اللہ طشے آئے ! آپ تو وصال کرتے ہیں۔"
آپ نے فر مایا: تم میں سے کون شخص میری طرح ہے؟ میں رات کوسوتا ہوں تو میرا اللہ جھے کھلا دیتا ہے، اور بلا دیتا ہے لیکن جب وہ لوگ وصال سے بازنہ آئے تو آپ نے ان کے ساتھ ایک دن پچھنہ کھایا، دوسرے دن بھی پچھ نہ کھایا پھر عید کا چاند نگل آیا۔ آپ نے فر مایا: "اگر چاند ظاہر نہ ہوتا تو میں تم سے اور زیادہ روزہ رکھوا تا۔ گویا آپ نے انہیں سزاد یے کے لیے فر مایا۔ جب وہ وصال کے میں تم سے اور زیادہ روزہ رکھوا تا۔ گویا آپ نے انہیں سزاد سے کے لیے فر مایا۔ جب وہ وصال کے میں تم ہو۔"

# (٨)صِيامُ اِسْتِقُبَالِ رَمَضَانَ ....استقبال رمضان كے ليے روز هركهنا:

(﴿ عَنُ أَبِى هُرَيُرَةَ وَ النَّبِي عَلَيْكَ عَنِ النَّبِي عَلَيْكَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَنِ النَّبِي عَلَيْكَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَنَى اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللّلَهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُو

# (٩) صِيَامُ النَّذُرِ لِغَيْرِ اللَّهِ سُبُحَانَهُ وَتَعَالٰي ....غيرالله كَي نذركاروزه ركهنا:

(( عَنُ عَائِشَةَ وَلَيْكُ قَالَتُ قَالَ النَّبِيُّ عَلَيْكُ النَّبِيُّ مَنُ نَذَرَ أَنُ يُطِيُعَ اللَّهَ فَلَيُطِعُهُ وَمَنُ نَذَرَ ) أَنُ يَعْصِيَةُ فَلَا يَعْصِهِ )) \*

صحیح بخاری/کتاب الصوم/باب التنکیل لمن أکثر الوصال

<sup>🗘</sup> صحيح بخاري 1 كتاب الصوم ا باب لا يتقدمن رمضاك بصوم يوم و لا يومين

<sup>🕝</sup> صحیح بخاری / کتاب الأیمان و النذور / باب النذر فیما لا یملك وفي معصیة

'' جس نے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی نذر مانی وہ اس کی اطاعت کرے اور جس نے اللہ تعالیٰ کی نافر مانی کی نذر مانی وہ نافر مانی نہ کرے۔''

## (١٠) صِيامُ يَوْمِ الْإِسُواءِ وَالْمِعُواجِ ....معراج كدن كاروزه ركهنا:

یدروز ہمی قرآن وحدیث سے ثابت نہیں ہے۔ای طرح شب براکت کاروز ہمی ثابت نہیں ہے اور فرمانِ بوگ ہے:

(( وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا )) •

"اورتمام کاموں سے بدرین کام وہ ہیں جواپی طرف سے نکالے جائیں۔"

#### (١١) صِيامُ النِّصُفِ مِنْ شَعْبَانَ ....نصف شعبان كاروزه ركهنا:

﴿ عَنُ أَبِي هُرَيُرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَيْكَ إِذَا بَقِيَ نِصُفٌ مِنُ شَعْبَانَ فَلاَ تَصُوْمُواْ. ﴾

''جب شعبان کانصف باتی رہ جائے تو روزے نہ رکھو۔''

[قَالَ أَبُو عِيسلى حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ]

### (١٢) صِيامُ السَّبْتِ وَحُدَهُ ....صرف مفته كدن كاروزه ركهنا:

## (١٣) صِيامُ أَيَّامِ الْحَيْضِ وَ النِّفَاسِ ....ماجوارى اورنفاس كورول ميس روزه ركهنا:

(( عَنُ أَبِيُ سَعِيُدٍ ﴿ وَاللَّهِ مُعَالَّتُهُ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَمُ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَمُ اللَّهِ عَلَمُ اللَّهِ عَلَمُ اللَّهُ عَلَمُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَيْكُمْ عَلَمُ عَلَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَمُ عَلَّمُ عَلَمُ عَلَّمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَّمُ عَلَّمُ عَلَمُ عَلَّمُ عَلَمُ عَلَّمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَّمُ عَلَمُ عَلَّمُ عَلَمُ عَلَّمُ عَلَمُ عَلَّمُ عَلَمُ عَلَّمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَّ عَلَّمُ عَلَّمُ عَلَمُ عَلَّمُ عَلَمُ عَلَّمُ عَلَمُ عَلَّمُ عَلًا عَلَّمُ عَلَمُ عَلَّمُ عَلَمُ عَلَّمُ عَلَّمُ عَلَّمُ عَلَّمُ عَلَّمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَّمُ عَلَّمُ عَلَّمُ عَلًا عَلَمُ عَلَمُ عَلَّ عَلَّمُ عَلَمُ عَلَّمُ عَلَّهُ عَلَّ عَلَّمُ عَلَّمُ عَلّه

مسلم / الحمعة / باب تخفيف الصلوة والخطبة

<sup>🖨</sup> حامع الترمذي / ابواب الصوم / باب ماجاء في كراهية الصوم في النصف الباقي من شعباك لحال رمضاك

جامع الترمذي / ابواب الصوم / باب ماجاء في صوم يوم السبت

صحیح بخاری / کتاب الصوم اباب الحائض تترك الصوم والصلاة

## ي كتاب الصيام / روز \_ كسائل كي المنظمة 
"ابوسعید رہائی ہے کہ رسول اللہ ملطے آئے نے فر مایا: کیا جب عورت حاکصہ ہوتی ہے تو نماز اور روز ہے منہیں چھوڑتی ؟ یہی اس کے دین کا نقصان ہے۔"

## (١٥٠) صِيامُ الْمَرُأَةِ بِغَيْرِ إِذُن زَوْجِهَا .....خاوندكى اجازت كے بغير بيوى كانفلى روزه ركھنا:

(( عَنُ أَبِي هُرَيْرَةَ ﴿ وَكَالِثُهُ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﴿ اللهِ عَلَيْكَ قَالَ: (لَا يَحِلُّ لِلْمَرُأَةِ أَنُ تَصُومُ وَزَوُجُهَا شَاهِدٌ إِلَّا بِإِذُنِهِ ، وَلَا تَأْذَنُ فِي بَيْتِهِ إِلَّا بِإِذُنِهِ ـ وَمَا أَنْفَقَتُ مِن نَّفَقَةٍ عَنُ غَيْرِ أَمْرِه فَإِنَّهُ يُؤَذِى إِلَيْهِ شَطُرُهُ \_ ) ) •

'' ابو ہریرہ زنائنڈ سے ہے بے شک رسول اللہ الشخصیل نے فرمایا: ( کسی عورت کے لیے حلال نہیں کہوہ ( نقلی ) روزہ رکھے اور اس کا خاوند موجود ہو، مگر اس کے حکم سے۔اور اس کے گھر میں کسی کو داخل نہ ہونے دے، مگر اس کے حکم سے۔اور جووہ مال صدقہ کرے اپنے خاوند کے حکم کے بغیر تو بے شک اس کو اس کا نصف ثواب ملے گا۔)''

## اَلصِّيَامُ الْمَنْدُونِ .... مستحبروزے

#### (1) صِيامُ المُهَرَّمِ .....مُحرم كاروزه:

(﴿ عَنُ أَبِى هُرَيُرَةَ وَ اَفْضَلُ الصَّلُواةِ بَعُدَ اللَّهِ عَلَيْهِ أَفْضَلُ الصِّيَامِ بَعُدَ رَمَضَانَ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ الطَّلُواةِ بَعْدَ الْفَرِيُضَةِ صَلُواةُ اللَّهُ اللَّلِمُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللِّهُ اللللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الْمُعَالِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ الللَّهُ الْمُل

## (٢) صِيامُ شَعبَانَ .....شعبان ميں روزے ركھنا:

(( عَنُ عَائِشَةَ فَقَلْنَهُا قَالَتُ كَانَ رَسُولُ اللهِ فَلِينَ يَصُومُ حَتَّى نَقُولَ لَا يُفُطِرُ وَيُفُطِرُ حَتَّى نَقُولَ لَا يَصُومُ فَمَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ فَلِينَ السَّتَكُمَلَ صِيَامَ شَهْرٍ اِلَّا رَمَضَانَ وَمَا رَأَيْتُهُ اَكْثَرَ صِيَامًا مِنْهُ فِي شَعْبَانَ - )) \*

صحیح بخاری / کتاب النکاح / باب لا تأذن المرأة فی بیت زوجها الا بإذنه

<sup>🖨</sup> صحيح مسلم / كتاب الصوم / باب فضل صوم المحرم 💮 🗬 بخاري / كتاب الصوم / باب صوم شعبان

''عائشہ وٹائٹھیانے بیان کیا کہ رسول اللہ طفیقی آن نفل روزہ رکھنے لگتے تو ہم کہتے کہ اب آپ روزہ رکھنا چھوڑ یں گے ہی جھوڑ یں گے ہی ہیں۔ اور جب روزہ چھوڑ دیتے تو ہم کہتے کہ اب آپ طفیقی آنے روزہ رکھیں گے ہی نہیں۔ میں نے رمضان کوچھوڑ کررسول اللہ طفیقی آنے کو کھی پورے مہینے کا روزہ رکھتے نہیں دیکھا اور جیتے روزے آپ شعبان میں رکھتے ، میں نے کسی مہینے میں اس سے زیادہ روزے رکھتے آپ کوہیں دیکھا۔''

#### (٣) صِيامُ عَاشُورًاءَ ....عاشوراء كون كاروزه:

(( عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَ قَالَ اللهِ عَلَى النَّبِيُّ الْمَدِيْنَةَ فَرَأَى الْيَهُوُدَ تَصُومُ يَوُمَ عَاشُورَاءَ فَقَالَ مَا هٰذَا قَالُوا يَوُمٌ صَالِحٌ هٰذَا يَوُمٌ نَجَّى اللَّهُ بَنِي اِسُرَائِيُلَ مِنُ عَدُوِهِمِ فَصَامَهُ مُوسِنِي قَالَ فَانَا اَحَقُّ بِمُوسِنِي مِنْكُمُ فَصَامَةً وَامَرَ بِصِيَامِهِ. )) •

''ابن عباس وَ الله نَا الله عَلَى الله عَلَ

''ابوقادہ زنائی' سے ہے کہ بے شک نبی اکرم منتی آئی نے فرمایا کہ میں امید کرتا ہوں کہ عاشوراء کے دن کے روزے ہے اللہ تعالی اس سے پہلے سال کے گناہ معاف کردے گا۔''

## (٣) صِيَامُ الْإِثْنَيْنِ ، (٥) صِيَامُ يَوْمِ عَرَفَةَ ، (٢) صِيَامُ يَوُمٍ وَإِفْطَارُ يَوْمَيُنِ:

## سومواراور بوم عرفه کاروزه اورایک دن روزه رکهنااور دودن کا افطار کرنا:

(( عَنُ أَبِي قَتَادَةَ ٱلْأَنُصَارِي ﴿ فَكَلَالَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ظِلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَنُ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ مَا اللَّهِ وَبَالُو اللَّهِ عَلَى اللَّهِ وَبَالُو اللَّهِ عَلَى اللَّهِ وَمُعَلَّمُ وَيُنَّا وَبِمُحِمَّدٍ وَعَنَى اللَّهِ وَاللَّهِ مَا لَكُ اللَّهِ وَاللَّهِ مَا اللَّهِ وَاللَّهِ مَا اللَّهِ عَلَيْكُ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى الللهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْمُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَمُ عَلَى اللّهُ عَلَى الل

<sup>1</sup> صحيح بحارى 1 كتاب الصوم 1 باب صيام يوم عاشوراء

<sup>🔂</sup> جامع الترمذي / ابواب الصوم / باب ماجاء في الحث على صوم يوم عاشو راء

## ي كتاب الصيام / روز ك كسائل كي المنظمة 
رَسُولًا وَبَبَيُعَتِنَا بَيُعَةً قَالَ فَسُثِلَ عَنُ صِيَامِ الدَّهُرِ فَقَالَ لَا صَامَ وَلَا أَفُطَرَ أَوُ مَا صَامَ وَمَا أَفُطَرَ قَالَ فُسُئِلَ عَنُ صِيَام يَوُمَيُن وَإِفُطَار يَوُم قَالَ وَمَنُ يُطِيُقُ ذَٰلِكَ قَالَ وَسُئِلَ عَنُ صَوْمٍ يَوُمٍ وَإِفْطَارِ يَوْمَيُنِ قَالَ لَيُتَ إِنَّ اللَّهَ قَوَّانَا لِذَٰلِكَ قَالَ وَسُئِلَ عَنُ صَوْمٍ يَوْمٍ وَإِفْطَارِ يَوُم قَالَ ذَاكَ صَوْمُ أَخِي دَاوَدَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ وَسُئِلَ عَنُ صَوْم الإثَّنيُن قَالَ ذَاكَ يَوُمٌ وُلِدتُ فِيُهِ وَيَوُمٌ بُعِثُتُ أَوْ أُنْزِلَ عَلَىَّ فِيْهِ قَالَ فَقَالَ صَوْمُ ثَلْثَةٍ مِنُ كُلّ شَهْرٍ وَرَمَضَانُ إِلَى رَمَضَانَ صَوُمُ الدَّهُرِ قَالَ وَسُئِلَ عَنُ صَوْمٍ يَوْمٍ عَرَفَةَ قَالَ يُكَفِّرُ السَّنَةَ الْمَاضِيَة وَالْبَاقِيَة قَالَ وَشُئِلَ عَنُ صَوْم يَوْم عَاشُورَآءَ فَقَالَ يُكَفِّرُ السَّنَة الْمَاضِيَة) • '' ابوقادہ انصاری فالنیز سے مروی ہے کہ آئے سے کسی نے آپ کے روزوں کا یو چھا اور آپ غصہ ہوئے۔ پھر حضرت عمر رفائٹھ نے کہا ہم راضی ہوئے ،اللہ تعالی کے معبود ہونے یر،اسلام کے دین ہونے یراور محمد مطار کے نبی ہونے یراور راضی ہوئے ہم اپنی بیعت سے کہ وہی بیعت ہے اور سوال ہوا صام دھر کا تو آ بے نے فر مایا: نہاس نے روز ہ رکھا نہ افطار کیا ، پھرسوال ہوا دور وزروز ہے اور ایک روز افطارے ۔ تو آپ ﷺ نے فرمایا: اس کی طاقت کے ہے؟ پھرسوال ہوا: ایک دن روزہ اورووون افطار ہے ۔ تو آپ نے فرمایا: کاش! اللہ تعالیٰ ہم کوالیں ہمت وے ۔ اورسوال ہواایک دن افطار اور ایک دن روزہ سے ۔ تو فرمایا: بیرمیرے بھائی داؤدعلیدالسلام کا روزہ ہے۔ اورسوال ہوا سوموار کے روز ہے کا تو فر مایا: میں اس دن بیدا ہوا ہوں اور اس دن نبی ہوا ہوں ۔ یا فر مایا: اس دن مجھے میروحی امری ہے۔اورفر مایا: رمضان کےروز ہےاور ہر ماہ میں تین روز ہے بیصوم الدھر ہےاورعرفہ کےروز ہے کا سوال ہوا تو فرمایا کہ: ایک سال گزرا ہوا اور ایک آ گے آنے والے کا کفارہ ہے اور عاشورے کے روزے کا بوچھا تو فرمایا: ایک سال گزرے ہوئے کا کفارہ ہے۔''

## (2) صِيامُ الْعَشُو مِنُ ذِي الْحَجَّةِ ....عشره ذوالحبكروزي:

(( عَنِ ابُنِ عَبَّاسٍ وَ النَّبِيِّ عَلَيْهِ عَنِ النَّبِيِ عَلَيْهِ قَالَ مَا الْعَمَلُ فِى اَيَّامٍ اَفْضَلَ مِنْهَا فِى هَذَا الْعَشُو ِ قَالُوا وَلَا الْجِهَادُ اللَّا رَجُلٌ خَرَجَ يُخَاطِرُ بِنَفُسِهِ وَمَالِهِ فَلَمُ يَرُجِعُ بِشَيْءٍ)) • يَرُجِعُ بِشَيْءٍ)) • يَرُجِعُ بِشَيْءٍ)) •

مسلم ؛ كتاب الصيام ؛ باب استحباب صيام ثلثة ايام من كل شهر وصوم يوم عرفة وعاشوراء والاثنين

<sup>🗨</sup> بخاري / كتاب العيدين / باب فضل العمل في ايام التشريق ، حامع الترمذي / ابواب الصوم / باب ماحاء في العمل في ايام العشر

''عبداللہ بن عباس وظائم نبی مطبط کی ہے بیان کرتے ہیں کہ آپ نے فر مایا:ان دس دنوں کے ممل سے زیادہ کسی دن کے ممل میں فضیلت نہیں ،لوگوں نے بوچھااور جہاد میں بھی نہیں۔آپ نے فر مایا: کہ ہاں جہاد میں بھی نہیں۔سوااس شخص کے جواپی جان و مال خطرہ میں ڈال کر نکلا اور واپس آیا تو ساتھ پچھ بھی نہلایا۔'' (سب پچھاللہ کی راہ میں قربان کردیا۔)

#### (٨) صِيامُ الْخَمِيْسِ .....جعرات كاروزه:

(﴿ عَنُ عَائِشَةَ قَالَتُ كَانَ النَّبِيُّ عَلَيْقَا لَيَّبِي عَلَيْقَا لَيَ تَتَحَرَّى صَوْمَ الْإِنْنَيْنِ وَالْحَمِيُسِ- )) • (﴿ عَنُ عَائِشَةَ فَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللللَّ

ابو ہریرہ زخائیں سے مروی ہے رسول اللہ طفی آئی نے فرمایا:'' سوموار اور جمعرات کے روز اعمال پیش کیے جاتے ہیں اور میں پیند کرتا ہوں کہ میر عمل روز ہ کی حالت میں پیش ہوں۔''

## (٩) صِيامُ سِتَّةِ شَوَّالِ .... شوال كمهيني كي جِهروز ي:

(( عَنُ أَبِي أَيُّوُبَ الْأَنُصَارِيِ وَ اللَّهُ أَنَّهُ حَدَّنَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ مَنُ صَامَ رَمَضَانَ ثُمَّ أَتَبَعَهُ سِتًّا مِنُ شَوَّالٍ كَانَ كَصِيَامِ الدَّهُرِ۔ )) •

'' ابو ابوب انصاری بڑائن سے روایت ہے کہ رسول اللہ طشے آتے نے فرمایا: ''جو رمضان کے روز ہے رکھے، پھراس کے بعد شوال کے چھروز ہے رکھے تو اس کو ہمیشہ کے روز وں کا ثواب ہوگا۔''

#### (١٠) صِيامُ دَاؤُ دَعَالِكَ .....داؤرعليه السلام كاروزه:

جامع الترمذي / ابواب الصوم / باب ماجاء في صوم الاثنين والخميس

صحیح مسلم / کتاب الصیام / باب استحباب صوم ستة ایام من شوال اتباعاً لرمضان

صحیح بخاری / کتاب التهجد / باب من نام عند السحر

## الله كتاب الصيام / روز ب كرمائل المنظم الله المنظم المنظم الله المنظم ا

روزہ۔ آپ آدھی رات تک سوتے ،اس کے بعد تہائی رات نماز پڑھنے میں گزارتے۔ پھر رات کے چھے دے میں بھی سوجاتے۔ ای طرح آپ ایک دن روزہ رکھتے اورایک دن افطار کرتے تھے۔''

## (١١) صِيامُ الْجُمْعَةِ لَا وَحُدَهُ .... جمعه كون روزه ركهنا اليكن اكيلانه و:

عَنُ جُوَيُرِيَةَ بِنُتِ الْحَارِثِ وَهَا أَنَّ النَّبِيِّ عَلَيْهَا دَخَلَ عَلَيْهَا يَوُمَ الْجُمُعَةِ وَهِي صَائِمَةٌ فَقَالَ (اَصُمُتِ أَمُسِ؟) قَالَتُ: لاّ قَالَ: (تُرِيُدِيُنَ أَنُ تَصُومِيُنَ غَدًا) قَالَتُ: لا قَالَ: (قُالَ: (فَأَفُطِرِيُ))) • لا قَالَ: (فَأَفُطِرِيُ))) •

جویریہ بنت الحارث و و الحجیا ہے کہ نبی کریم مسطح آتیا ان کے ہاں جمعہ کے دن تشریف لے گئے، (اتفاق ہے) وہ روزہ سے تھیں۔ آنحضرت مسطح آتیا نے اس پر دریا فت فرمایا: '' کیا کل کے دن بھی تو نے روزہ رکھا تھا؟ انہوں نے جواب دیا کہ نہیں۔ پھر آپ نے دریا فت فرمایا: '' کیا آئندہ کل روزہ رکھنے کا ارادہ ہے؟''جواب دیا کہ نہیں۔ آپ نے فرمایا کہ: '' پھرروزہ تو ڑ دو۔''

(( عَن عَبُدِ اللَّهِ بُنِ مَسْعُودٍ ﴿ اللَّهِ قَالَ قَلَّمَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللّلَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللّهُ الل

'' عبدالله بن مسعود فالنيئ سے ہے كہتے ہيں كه كم ہى ديكھا ميں نے رسول الله طَيْفَا عَيْمَ كوكه آپ جمعه كو روز ه چھوڑتے۔''

## (١٢) صِيامُ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْمَ عَرَور عَ:

(﴿ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ مَاصَامَ النَّبِيُّ عَلَيْهِ الْكَهِ لَا يَصُومُ وَيَصُومُ مَنَ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ مَاصَامَ النَّبِيُّ عَلَيْهِ شَهُرًا كَامِلاً قَطُّ غَيْرَ رَمَضَانَ وَيَصُومُ عَتَى يَقُولَ الْقَاثِلُ لاَ وَاللَّهِ لاَ يَصُومُ - )) \* نَّ يَقُولَ الْقَاثِلُ لاَ وَاللَّهِ لاَ يَصُومُ - )) \* نَا يَعْ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ لاَ يَصُومُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ

<sup>🐠</sup> صحيح بخاري 1 كتاب الصوم 1 باب صوم يوم الحمعة 👚 🐧 سنن ابن ماجه 1 كتاب الصوم 1 باب في صيام يوم الحمعة

<sup>🥵</sup> صحيح بخاري / كتاب الصوم / باب ما يذكر من صوم النبي وإفطاره .

## (١٣) صِيامُ أيَّام الْبيُض ..... برماه كي تيره ، چوده اور پندره تاريخ كاروزه:

(( عَنُ أَبِي هُرَيُرَةَ وَكُلِينَهُ قَالَ: (أُوصَانِي خَلِيلِي ظَلِينَ اللَّهِ بَلَاثِ: صِيَام تَلاَثَةِ أَيَّام مِنُ كُلِّ شَهُرٍ ، وَرَكُعَتَى الصُّحٰي ، وَأُوتِرَ قَبُلَ أَنُ أَنَّامَ ) )) •

''ابو ہر رہ ہ فاتنۂ سے ہے فر ماتے ہیں کہ (مجھے وصیت کی میرے خلیل مٹنے تینا نے تین باتوں کی: ہر مہینے میں ا میں تین دن کے روزے رکھنے کی۔ اور جاشت کی دورکعتوں کی اور میں سونے سے پہلے وز پڑھ لیا کرول۔)'' . a1878/1/17

#### 🗗:....ابك مديث ے:

(( مَنُ قَامَ لَيُلَةَ الْقَدُرِ إِيْمَانًا وَ إِحْتِسَابًا غُفِرَلَةً مَا تَقَدَّمَ مِنُ ذَنُبهِ ))

'' جس آ دمی نے لیلۃ القدر کا قیام کیا ایمان سے اور ثواب کی نیت سے تو اس کے پچھلے گناہ معاف کردیئے جا کیں گے۔'' 🗨

(عبدالغفورشابدره)

رات کے قیام سے کیامراد ہے؟

عص: الله القدر ك قيام مين صلاة الليل شائل ب- الله تعالى في فرمايا ﴿ قُم اللَّيْلَ إِلَّا قَلِيَّلًا ٥ ﴾ "رات (کے وقت نماز) میں کھڑے ہوجا ؤ، گرکم۔" (المزمل: ۷۲/۲) نیز فر مایا:

﴿ إِنَّ رَبَّكَ يَعْلَمُ انَّلَكَ تَقُومُ أَدُنِّي مِنْ ثُلُثَى اللَّيْلِ وَنِصُفَهُ وَثُلُثَهُ وَطَآئِفَةٌ مِّنَ الَّذِيْنَ مَعَلَثُ وَاللَّهُ يُقَدِّرُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ عَلِمَ أَنُ لَّنُ تُحُصُونُهُ فَتَابَ عَلَيْكُمُ فَاقُرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ [المزمل: ٢١٧٣] الُقُرُ آن ط ﴾

'' تیرارب بخو بی جانتا ہے کہ تو اور تیر ہے ساتھ کے لوگوں کی ایک جماعت قریب دوتہائی رات کے اور آ دھی رات کےاورابک تہائی رات کے تبجد پڑھتے ہں اور رات دن کا پوراا نداز ہ اللہ تعالیٰ کوہی ہےوہ (خوب) جانتا ہے کہتم اوقات کاٹھیک شارنہیں کرسکو گے، پس اس نے تم پرمہر بانی کی ،لہذا پڑھو، نماز جس قدر پڙ ھنائهٻين آسان ہو۔'' 11 1 3 1 773 1 a

🖝 :.....اعتکاف کرنے والا ۲۰ رمضان کوغروب آفتاب سے پہلے مسجد میں پہنچ جائے اور رات مسجد میں گزار ہے

صحیح بخاری ۱ کتاب الصوم ۱ هاب صیام ایام البیض ثلاث عشرة و اربع عشرة و حمس عشرة

صحیح بخاری / کتاب فضل لیلة القدر / باب فضل لیلة القدر

اورضبح کی نماز کے بعدا پی جائے اعتکاف میں داخل ہوجائے ریرکونی حدیث میں ہے؟

(ظفراقبال، نارووال)

A1271/11/19

🖚 :..... یکسی حدیث میں نہیں ۔بعض اہل علم کا اجتہاد ہے۔

€: .... الله المساجد الثلاثة؟ )) و المساجد الثلاثة؟ ))

اعتكاف جائز ب؟ (المسجد الحرام ، المسجد النبوى ، المسجد الاقصىٰ) كعلاوه دوسرى مساجد من المتانى ، اللاهورى)

البارى فى الباب الأول من أبواب الاعتكاف من جامعه الصحيح: والاعتكاف فى البارى فى الباب الأول من أبواب الاعتكاف من جامعه الصحيح: والاعتكاف فى المساجد كلها لقوله: ولا تباشروهن وأنتم عاكفون فى المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها..... إلى آخر الآية ١٩ه

[ب شک اعتکاف تم اساجد میں جائز ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنی کتاب صحیح البخاری میں ابواب الاعتکاف کے پہلے باب میں فرمایا ہے کہ اعتکاف ہرا کے مسجد میں درست ہے۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے: جب تم مساجد میں اعتکاف کے ہوئے ہوتو اپنی بیویوں سے ہم بستری نہ کرو۔ بیاللہ کی حدود ہیں۔ اس لیے انہیں (توڑ نے کے) قریب بھی نہ جاؤ۔ اللہ تعالیٰ اپنے احکامات لوگوں کے لیے اس طرح بیان فرما تا ہے، تا کہ وہ (گناہ سے) بی سے کیسے۔ [البقرة: ۱۸۷]

گروہ روایت جس میں بیلفظ ہیں کہ:''اعتکا ف صرف تین مساجد میں ہوتا ہے۔''بیروایت ضعیف ہے اور اگروہ تین مساجد میں ہوتا ہے۔''بیروایت ضعیف ہے اور اگروہ تی ہوتا ہوگا جو کجاوے بائدھ کر کیا جائے۔ کیونکہ رسول اللہ طنے آئے کا فرمان ہے: ''نہ کجاوے بائدھے جا کمیں، گرتین مساجد کی طرف، مبجد الحرام، میری مسجد اور مسجد اقصیٰ۔'' اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔

# ي كتاب الصيام / روز \_ كماكل مي المحافظ 
اكرة باسمسكاري في بي بي تو" نعمت الاثاثة "كى طرف رجوع كري-]

P/ 12731a

۔۔۔۔۔۔اعتکاف کا ثواب دو حج اور دوعمروں کے برابر ہے ، کیا میسیح حدیث سے ثابت ہے؟ (ملک مجمریعقوب)

◄ : .....اعتكاف كاجروثواب والى بيروايت كمزور - •

اعتكاف رسول الله مطالقين كي سنت بيه برسال رسول الله مطالقين اعتكاف كيا كرتے تھے۔ صحح بخارى

#### میں ہے:

(( كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَعْتَكِفُ فِي كُلِّ رَمَضَانَ عَشَرَةَ آيَّامٍ فَلَمَّا كَانَ العَامُ الَّذِيُ قُبِضَ فِيُهِ اِعْتَكَفَ عِشُرِيُنَ يَوْمًا ـ )) •

دونی عَالِینا بررمضانِ دس دن اعتکاف کرتے ،جس سال آپ فوت ہوئے ،آپ نے بیس دن اعتکاف کیا۔''

#### قرآن مجيد ميں ہے:

[الانعام: ١٦٠]

﴿ مَنُ جَآءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشُرُ أَمُثَالِهَا ط ﴾

'' جو شخص نیک کام کرے گا ،اس کواس کے دس گناملیں گے۔''

#### اور حدیث میں ہے:

((إِنَّ اللَّهَ عَزَّوَ جَلَّ كَتَبَ الْحَسَنَاتِ وَالسَّيِّعَاتِ ثُمَّ بَيَّنَ ذَلِكَ فَمَنُ هَمَّ بِحَسَنَةٍ فَلَمُ يَعْمَلُهَا كَتَبَهَا اللَّهُ لَهُ عِنْدَهُ عَسَنَةً كَامِلَةً فَإِنْ هَمَّ بِهَا وَعَمِلَهَا كَتَبَهَا اللَّهُ لَهُ عِنْدَهُ عَسَنَاتٍ إِلَى سَبُع مِاقَةٍ ضِعُفِ إلَى أَضُعَافٍ كَثِيْرَةٍ - )) \*

" بشك الله ن لكما م نيكيول اور برائيول كوپس جو نيكى كااراده كرے ،الله اس كى ايك نيكى لكھ ليتا ہے اور اگر بنده نيكى كااراده كرنے كے بعد نيكى كرتا ہے تو الله اسے دس سے لے كرسات موتك اور اس سے اور اگر بنده نيكى كااراده كرنے كے بعد نيكى كرتا ہے تو الله اسے دس سے لے كرسات موتك اور اس سے بھى زياده نيكياں عطافر ماتے ہيں۔ "

🗗 :.....کیا ہر مسجد کے نمازیوں میں ہے کسی ایک کا اعتکاف بیٹھنا فرض ہے۔ نہ بیٹھنے کی صورت میں سب پر گناہ

موضوع / سلسلة الاحاديث الضعيفة والموضوعة / المحلد الثاني : ١٨٥٥

صحیح بخاری / کتاب الاعتکاف / باب الاعتکاف فی العشر الاوسط من رمضان

<sup>🚭</sup> بخاري / كتاب الرقاق / باب من هم بحسنة او بسيئة

الم كتاب الصيام / روز ك كرسائل المنظم الموز كرا كريسائل المنظم ا

#### موگایانهیں؟ (محم<sup>شک</sup>یل ،فورٹ عباس)

ت: .....اعتکاف فرض نہیں نفل ہے۔ رسول اللہ ﷺ اعتکاف کیا کرتے تھے۔ ۱۶۲۱ / ۱۰ / ۱۰ / ۱۹ ه جنسہ ﷺ ایک آ دمی معجد میں اعتکاف بیٹھا ہے، معجد کے جس جھے میں اعتکاف کے لیے اس نے خیمہ بنایا ہے، اس خیمے سے باہر معجد کے حن میں دھوپ کے لیے زیادہ وقت گزارتا ہے، خیمہ میں تھوڑ اوقت گزارتا ہے،
کیااس طرح کرنا صحیح ہے؟

🚓 مجدمیں اعتکاف کرنے والامتحد میں تعمیر کا کام ہور ہاہے کیا اس میں ہاتھ بٹاسکتا ہے؟

جارے ہاں مجد کا قبلہ درست کرنے کے لیے معجد کی قبلہ والی دیوار پچھ ترچھی ہے، اس کی پچھیل طرف پچھ جگہ ہے، جہاں کم و تعمیر کردیا ہے اور معجد کے سٹور ہے، جہاں کم و تعمیر کردیا ہے اور معجد کے سٹور کے سٹور کے طور پر استعال کیا جاتا ہے کیااس کم و میں اعتکاف بیٹھ سکتے ہیں؟ (محمد یونس شاکر)

🖚: :.... ﴿ اللَّهُ اللَّهُ مِن كُرِناهُ فِي مُبِينِ \_اعتكاف كِي خاطر خيمے كا آخر مقصد؟

﴿ ﴿ وَعِيارِ منت تَوْ كُولِي بات نہيں آخر غور فرما ئيں اعتكاف كى غرض وغايت تغيير كا كام ہے يا كو كَي اور چيز؟

﴿ اگروہ کمرہ مجد کا حکم رکھتا ہے تو اس میں اعتکاف درست ہے، ورنہ درست نہیں۔ ۲۸۱۸ م اسساعتکاف کے لیے آدمی ایک خیمہ لگا تا ہے اور اس میں ایک یا دودن اعتکاف کرتا ہے، اس کے بعد کیا وہ اس

جگہ سے خیمہ تبدیل کرے معجد کے کسی دوسرے خیمہ میں اعتکاف کرسکتا ہے؟ (قاری عبد الصمد بلوچ)

ت: الله تعالى كفرمان: ﴿ وَأَنْتُمُ عَاكِفُونَ فِي الْمَسْجِدِ ﴾ [البقرة: ١٨٣] ["اورتم اعتكاف كرنے والے موساجد ميں ـ"] سے پية چلتا ہے كم مجد كے كى دوسر بين ميں اعتكاف كرسكتا ہے۔

A1272/7/7

🖘 :..... کیا ۱۰ دن ہے کم مثلاً 9۔ 7۔ 5۔ 3وغیرہ کا اعتکاف نبی مٹنے قریم سے ابت ہے؟

(محمدامجد،ميريور)

<sup>1</sup> بخارى / كتاب الاعتكاف / باب الاعتكاف ليلاً ، حديث نمبر: ٢٠٣٢

# كتاب الحج ..... في اور عمره كابيان

- ت:.....اگرایک آ دمی کے پاس حج یا عمرہ کی استطاعت نہیں تو کیاوہ کسی دوسرے شخص کو کہرسکتا ہے کہ مجھے حج یا عمرہ کراؤیا پیسے دو، تا کہ میں حج یا عمرہ کرسکوں؟ (مجمدافرا ہیم ، آزاد کشمیر)
  - 🖝 :..... کہدسکتا ہے، بہتر ہے محنت کرے، مال حلال ذرائع ہے کمائے اور حج یاعمرہ کرے۔ ۱۳ / ۱۰ / ۱۶۲۱ھ
- ۔۔۔۔۔کیامقروض جج یا عمرہ کرسکتا ہے۔ میں نے ساہے کہ جج یا عمرے کے لیے پہلے قرض ادا کرنا ضروری ہے کیا پیدرست ہے۔قرضے کی دونتمیں ہیں ایک بیر کہ میں کسی سے قرض لوں اور مقرر مدت کے بعدادا کر دوں اور دوسرا جاری قرضہ جیسے کسی دکان سے اشیاء صرف ادھار لیں اور 3،3 ماہ بعدر قم دیتے رہیں۔ کیا ایسا قرضہ ادا کرنا ضروری ہے جج یا عمرہ کے لیے یا کہ کوئی اور قرض ہے؟

  (مجمدا فراہیم ، آزاد کشمیر)

(مولا نامحمربشير)

حدیث میں فرق ہے؟

صحيح بخارى اكتاب الصلاة اباب تقصير الصلاة عصديح مسلم اكتاب الحج اباب سفر المرأة مع محرم

کی کتاب العج رقے کے مسائل کے مطابق کی مسائل کے مسائل کے مسائل کی کھی ہے کہ مسائل کیا۔ اے اللہ کو کئی محرم رشتہ دار کے بغیر سفر نہ کرے تو آپ مطابق کیا ہے۔ آپ مطابق کیا۔ اے اللہ کے رسول! میری بیوی مجے کے لیے جارہی ہے اور میرانام فلاں فلاں غزوے میں کھا جا چکا ہے۔ آپ مطابق کیا نے ا

فرمایا: جاتوا پی بیوی کے ساتھ مج کر۔''] •

ص: .....عمر میں بھی اور ایک سفر میں بھی متعدد عمرے کرنا درست ہے، اس سلسلہ میں رسول اللہ مُشَّعَاقِاتِ کی احادیث ملاحظ فر مائیں:

١- (( عَنُ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْنَ الْعُمْرَةُ إِلَى الْعُمْرَةِ كَفَّارَةٌ لِمَا بَيْنَهُمَا ، وَالْحَجُّ الْمَبْرُورُ لَيْسَ لَهُ جَزَاءٌ إِلَّا الْجَنَّةَ - ))(متفق عليه)

[''رسول الله ﷺ فَعَرَم المانَ''عمره ان تمام گناموں كا كفاره ہے، جوموجوده اور گزشته عمره كے درميان سرز دہوئے ہوں اور جج مبرور كابدلية جنت ہى ہے۔'']

 <sup>●</sup> صحیح بخاری/کتاب النکاح/باب لا پخلون رجل بامرأة الازو محرم\_ صحیح مسلم/کتاب الحج /باب سفر المرأة مع محرم الى حج وغیره

<sup>🕻</sup> بخاري / كتاب العمرة / باب وجوب العمرة وفضلها

حَجَّةً ))(متفق عليه) •

[''رسول الله مطفظ آلین نے فر مایا:'' بے شک رمضان میں عمرہ کرنا نج کے برابر ہے۔''] پیر حدیث بھی عام ہے مکہ مکر مدیس مقیموں اور مسافروں دونوں کو شامل ہے۔ پھر متعدد درمضا نوں میں متعدد عمروں اور ایک رمضان میں متعدد عمروں کو بھی متناول ہے۔ ان صور متعددہ سے کسی ایک صورت کے ساتھ اس حدیث کو بھی خاص کرنے کی کوئی دلیل نہیں نہ قرآنِ مجید میں اور نہ ہی رسول اللہ مطفظ آلیج کے سنت وحدیث میں۔

٣- (( وَعَنِ ابْنِ مَسُعُودٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: تَابِعُوا بَيْنَ الْحَجِ وَالْعُمُرَةِ فَإِنَّهُمَا يَنُفِيَانِ الْفَقُرَ وَالذَّهُوبُ كَمَا يَنُفِى الْكِيُرُ خَبَتَ الْحَدِيْدِ ، وَالذَّهَبِ ، وَالْفِشَةِ وَلَيْسَ لِلْحَجَّةِ الْمَبْرُورَةِ ثَوَابُ إِلَّا الْجَنَّةَ ))

[''آپ ئے فرمایا:'' پے در پے جج اور عمرہ کرو۔ بے شک بید دونوں فقر اور گناہوں کو اس طرح دور کرتے ہیں، جس طرح (آگ ک) بھٹی لو ہے اور سونے اور چاندی کی میل کچیل کو دور کردیتی ہے۔ حج مقبول کا ثواب صرف جنت ہے۔'']

بیر حدیث بھی عام ہے مسافروں کو بھی شامل ہے ایک سفر میں متعدد عمروں کو بھی متناول ہے ، اس حدیث کو بھی کسی ایک صورت کے ساتھ خاص کرنے کی کوئی دلیل نہیں نہ قر آپ مجید میں اور نہ ہی رسول اللہ مشے ایک کے سنت و حدیث میں۔

٤- (( وَعَنُ عَائِشَةَ قَالَتُ: قُلُتُ: يَا رَسُولَ اللهِ! عَلَى النِّسَآءِ جِهَادٌ؟ قَالَ: نَعَمُ
 عَلَيُهِنَّ جِهَادٌ لَا قِتَالَ فِيُهِ ٱلْحَجُّ وَالْعُمْرَةُ ))(رواه ابن ماجه وأحمد)

[عائشہ بڑالٹھا ہے ردایت ہے کہ میں نے عرض کیا:''اے اللہ کے رسول طشے آیا ہے اور توں پر جہاد

ہے؟ آپ نے فرمایا:''ہاں!ان پروہ جہاد ہےجس میں لڑائی نہیں ۔ جج اور عمرہ۔'']

یہ حدیث بھی عام ہے ، بھراس میں عمرہ کو جہاد کے ساتھ تشبیہ دی گئی ہے اور معلوم ہے کہ ایک سفر میں متعدد غزوات درست ہیں ، جیسے حضر میں .....وقفہ تھوڑا ہو یا زیادہ۔

بخارى أكتاب العمرة / باب عمرة في رمضان ، مسلم / كتاب الحج / باب فضل العمرة في رمضان

<sup>•</sup> رواه الترمذي / كتاب الحج / باب ثواب الحج والعمرة ، والنسائي / كتاب الحج / باب فضل المتابعة بين الحج والعمرة ابن ماجه / كتاب المناسك / باب فضل الحج والعمرة

## الله العم الحراك المنظمة المن

٥- (﴿ وَعَنُ أَبِى هُرَيْرَةً قَالَ: سَمِعُتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: وَفَدُ اللَّهِ ثَلَاثَةٌ ٱللَّهِ ثَلَاثَةٌ اللَّهِ ثَلَاثَةٌ اللَّهِ ثَلَاثَةٌ اللَّهِ ثَلَاثَةٌ اللَّهِ ثَلَاثَةً اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ ثَلَاثَةً اللَّهِ ثَلَاثَةً اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ ثَلَاثَةً اللَّهِ ثَلَاثَةً اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ ثَلَاثَةً اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَيْنَا اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلْمَ عَلَى اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الل

[ ''الله كيمهمان تين ميں مجابد ..... جج كرنے والا ..... اور عمر وكرنے والا ـ'']

بیحدیث بھی عام ہے مقیم اور مسافر دونوں کوشامل ہے، پھرا یک سفر میں ایک عمرہ کرنے والے اور ایک سفر میں اید معرف زیادہ عمرے کرنے والے دونوں کومتناول ہے شخصیص کی کوئی دلیل نہیں نہ تو قر آپ مجید میں اور نہ ہی رسول الله مطبق قیالتہ کی سنت وحدیث میں۔

الم شوكاني .....رحم الله تعالى ..... حديث: (( العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما )) كا تشرق فرات بوك الله بين الم المحديث دلالة على استحباب الاستكثار من الاعتمار خلافا لقول من قال: يكره أن يعتمر في السنة أكثر من مرة كالمالكية ولمن قال: يكره أكثر من مرة في الشهر من غيرهم واستدل للمالكية بأن النبي الم يفعلها إلا من سنة إلى سنة ، وأفعاله على الوجوب ، أو الندب وتعقب بأن المندوب لا ينحصر في أفعاله المحمرة فقد كان يترك الشيء ، وهو يستحب فعله لدفع المشقة عن أمته ، وقد ندب إلى العمرة بلفظه ، فثبت الاستحباب من غير تقييد ، واتفقوا على جوازها في جميع الأيام لمن لم يكن متلبسا بالحج إلا مانقل عن الحنفية أنها تكره في يوم عرفة ويوم النحر ، وأيام التشريق وقط ، وعن الهادوية أنها تكره في أشهر الحج لغير المتمتع والقارن إذ يشتغل بها عن الحج ويجاب بأن النبي التمرة في أعتمر في عمره ثلاث عمر مفردة كلها في أشهر الحج وسياتي لهذا مزيد بيان في جواز العمرة في عمره ثلاث عمر مفردة كلها في أشهر الحج وسياتي لهذا مزيد بيان في جواز العمرة في جميع السنة ))[نيل الاوطار: ٢٨٢ - ٢٨٤]

ا مام شو کانی ..... رحمه الله تعالی ..... کی میتشریح جس طرح میلی حدیث کی تشریح ہے ، اسی طرح مندرجه بالا باقی چار حدیثوں کی بھی تشریح ہے۔

منتقى الأخبار میں ہے: ﴿﴿ وَعَنْ عَلَى ﴿ وَكَالْكُنَّةُ قَالَ: فَى كُلَّ شَهْرِ عَمْرَةَ ﴿ (رواهُ الشَّافَعَى) عَلَى بِن ابِي طالبِ رَبِي النَّهُ كَا يَـ قُولَ بِهِى عَامَ ہے، مقیم ومسافر دونوں کوشامل ہے، آپ او پر پڑھآئے ہیں، ایک ماہ میں ایک عمرہ والی تقیید بھی درست نہیں۔

## ي كتاب العبع / في كرائل كي المحافظ ال

باتی ایک عمرہ سے دوسرے عمرہ تک وقفہ کی تعیین وتحدید کتاب وسنت میں کہیں وار دنہیں ہوئی عمرہ کرنے والا جتنا وقفہ مناسب سمجھا تنا وقفہ کرلے یہ چیز عمرہ کرنے والے کی صواب دید کے سپر دہے۔

سیمیقا تیں ان کے لیے ہیں اور ان لوگوں کے لیے بھی جود دسرے شہروں سے ان کے پاس سے جج یا عمرہ کے ارادہ سے گزریں اور جولوگ ان میقا توں کے اندر ہوں وہ اپنی رہائش گاہ سے جہاں سے چلیں وہیں سے احرام باندھیں حتی کہ اہل مکہ، مکہ مکرمہ ہے ہی احرام باندھیں۔

ت است مکمی میں پہنچ کر پہلاعمرہ جو کہ میقات ہے احرام باندھ کر کیا جاتا ہے اور پھراس عمرہ کے ارکان سے فارغ ہوکر قیام کے دوران بار باراحرام باندھ کرعمرہ کرنا کیسا ہے؟ کیونکہ اس میں تذبذب ہے، کیونکہ علماءِ حجازاس کو جائز بج رسول میں قرار دیا ہے۔ جس کی نظر خانی جائز نہیں کہتے اور مولانا فاروق صارم صاحب نے اس کو جائز جج رسول میں قرار دیا ہے۔ جس کی نظر خانی آپ نے کی ہے۔ اس کی بھی تفصیل سے آگاہ کردینا اور عنداللہ ماجور ہونا؟ (محمد بشیر الطیب ، الکویت) آپ نے کی ہے۔ اس کی بھی تفصیل سے آگاہ کردینا اور عنداللہ ماجور ہونا؟ (محمد بشیر الطیب ، الکویت) سے اس سلسلہ میں فاروق صارم صاحب سے فظہ اللہ تعالی سے کن جج رسول مطلق ناروق صارم صاحب سے فظہ اللہ تعالی سے کن جے رسول میں خاروق صارم صاحب سے فظہ اللہ تعالی سے کن جے رسول مطلق بات درست

-2

<sup>●</sup> مسلم / كتاب الحج / باب بيان و جوه الاحرام

<sup>🗗</sup> بخاري / كتاب الحج ، مسلم / كتاب الحج / باب مواقيت الحج والعمرة

صفرت عبدالرحمٰن بن ابی بکر و النجاسے روایت ہے کہ نبی اکرم مشطّع آنے انہیں حکم دیا کہ حضرت عائشہ وٹاٹھیا کواپنے ساتھ سواری پر بیٹھا کرلے جائیں اور تنعیم ہے (احرام باندھ کر)ان کوعمرہ کرائیں۔ ●

عبداللہ بن عباس بڑا ہی ہے روایت ہے کہ نبی اکرم مشکے آتے ہالی مدینہ کے لیے ذوالحلیفہ ، اہل شام کے لیے جد حفہ اہل نجد کے لیے قرآن المنازل ، اہل یمن کے لیے بلملم میقات مقرر فرمائے ہیں۔ یہ میقات ان ملکوں میں مقیم لوگوں کے لیے بھی ہو جج اور عمرے کے ارادہ سے ان اطراف سے آئیں ، جولوگ میقات کے اندرر ہتے ہوں (مستقل یا عارضی) وہ اپنی رہائش گاہ سے ہی احرام با ندھیں ۔ جتی کہ اہل مکہ مکرمہ سے ہی احرام با ندھیں ۔ آ

الدور المحرار 
۔۔۔۔۔ پاکتان کا میقات یکملم ہے بہتر ہے، جہاز ہوائی ہوتو اس میں سوار ہوتے وقت احرام کی دونوں چادریں

ہرین لے اور جب جہاز کے مطار پراتر نے میں بیس تمیں منٹ باقی رہ جائیں تو تلبیہ کہنا شروع کردے، کیونکہ

اس وقت جہاز یکملم کے بالکل قریب ہوتا ہے۔ جج یا عمرے کی غرض سے جار ہا ہوتو میقات سے احرام باندھے

بغیر نہیں گزرسکا۔ مکہ معظمہ بہنچ کر متعدد عمر ہے کرسکتا ہے جس مقام پر تھہرا ہو وہاں سے بھی ایسا آ دمی احرام

باندھ لے یا معجد عائشہ زیاتھیا سے یاحل کے کسی اور مقام سے احرام باندھ لے، سب صور تیں شرعاً درست

ہیں۔

۔....جس شخص نے عمرہ کرنا ہواوروہ مکہ کار ہائش ہوکیا وہ احرام باندھنے کے لیے حرم کی حدود سے باہر جائے یا نہیں؟ (قاری عبدالصمد بلوچ)

:....رسول الله طَيْنَ عَلَيْ فَي مِقات احرام بيان فرمائ توبعد مِن فرمايا ﴿ هُنَّ لَهُنَّ ، وَلِمَن أَتَى عَلَيْهِنَّ

<sup>🕻</sup> مسلم / كتاب الحج / باب في المواقيت

A1878/7/7

۔۔۔۔۔بعض عورتیں جج کے موقع پر حیض کورو کئے کے لیے گولیاں کھالیتی ہیں، تا کہ جج کے احکام پورے کر سکیں یا رمضان میں گولیاں کھاتی ہیں، تا کہ روزے کمل رکھ سکیں۔ کیا بید درست ہے؟ (ملک محمد یعقوب)

ے:..... بید درست نہیں۔ان دنوں میں طواف کے علاوہ تمام مناسک حج ادا کرے اور طواف بعد میں کرے۔ \* اور ان دنوں کے روز ہے رمضان المبارک کے بعدر کھے۔واللّٰداعلٰم ۔

عائشہ بڑا ہی فرماتی ہیں کہ ہم نبی اکرم مطنے آئے ہے ساتھ جج کے ادادے سے نکے، جب ہم لوگ سرف یااس کے قریب پنچ تو میں حائضہ ہوگئ۔ رسول اللہ طنے آئے آئے تشریف لائے تو میں رور بی تھی۔ آپ طنے آئے آئے نے پوچھا: کیا تہمیں حض آیا ہے؟ میں نے عرض کیا: ہاں۔ آپ طنے آئے آئے ارشاد فرمایا: ''یہوہ چیز ہے جواللہ تعالیٰ نے آ دم کی بیٹیوں کے حض آیا ہے؟ بیس نے عرض کیا: ہاں۔ آپ طنے آئے آئے ارشاد فرمایا: ''یہوہ چیز ہے جواللہ تعالیٰ نے آ دم کی بیٹیوں کے لیے لکھ دی ہے، لہٰذاا ہے مطواف کے علاوہ حاجیوں والے سب کام کرو۔ طواف اس وقت کرنا جب شسل کرلو۔'' نوٹ نے بعد بی نوٹ نے ۔۔۔۔۔۔۔اب صفا اور مروہ چونکہ مسجد الحرام میں شامل ہو چی ہیں، اس لیے حائضہ کو شسل کرنے کے بعد بی

سعی کرنی چاہیے۔]

باس كاكيامطلب بع؟ ( اَلسَّرَاوِيُل لِمَنُ لَا يَجِدُ الإِزَارَ وَالخُفُّ لِمَنُ لَا يَجِدُ النَّعُلَيْنِ ))اس كاكيامطلب بع؟ ( قاسم بن سرور )

ت بینے متح م کے لیے حالت احرام میں سراویل وخف پہننے متع ہیں۔ ہاں اگر کسی محرم کو از ارنہیں مل رہا تو وہ سراویل پہن سکتا ہے۔
سراویل پہن سکتا ہے۔ای طرح کسی محرم کو ملین (جوتے ) نہیں مل رہے تو وہ خفین (موزے) پہن سکتا ہے۔
نبی اکرم مطبق آیا نے فر مایا کہ اگر کسی کو احرام کے لیے تہبند نہ ملے تو وہ پا جامہ پہن لے اور اگر کسی کو جوتے نہ ملیں تو وہ موزے بہن لے۔

❶ بخاري / كتاب الحج / باب مهل اهل مكة للحج والعمرة 🕟 مسلم / كتاب الحج / باب بيان وجوه الاحرام

صحیح بخاری / کتاب جزاء الصید / باب اذا لم یجد الازار فلیلبس السراویل

# الله المعمر الحمير الحمير الحمير المحمد الم

#### أيك عربي مضمون كاخلاصه

یوم النحر (۱۰ و والحجہ) کو جمرہ عقبہ کو کنگریاں مارنے کا وقت طلوع آفتاب کے بعد چاشت کا وقت ہے اور ایام تشریق (۱۱۔۱۲۔۱۳ و والحجہ) میں کنگریاں مارنے کا وقت زوال آفتاب سے لے کرغر و ب آفتاب تک ہے۔ جا بر بڑا تنظ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم منظ آئی ہے نے قربانی کے روز جمرہ عقبہ کو دن چڑھے کنگریاں ماریں، جبکہ اس کے بعد ایام تشریق میں دن و صلے کنگریاں ماریں۔[مسلم مرکتاب الحج مرباب استحباب الرمی] یوالنح ۱۰ و والحجہ کو سورج طلوع ہونے سے پہلے جمرہ عقبہ کو کنگریاں مارنامنع ہے، خواہ بوڑھے ہوں، خواہ بچہ خواہ بوڑھے ہوں، خواہ بچہ خواہ بوڑھے ہوں، خواہ بیے، خواہ بوڑھے ہوں، خواہ بیے، خواہ بوڑھے ہوں، خواہ بیے، خواہ بوڑھے ہوں۔

ابن عباس ولی است روایت ہے کہ رسول اللہ دھنے آئے ہے بنی عبدالمطلب کے لڑکوں کو رات کے وقت مز دلفہ سے روانہ کر دیا اور ہم گدھوں پرسوار تھے اور آپ ہماری را نوں پر مارتے تقبیقیاتے اور فر ماتے:''میرے بیارے بیٹو! سورج طلوع ہونے سے پہلے جمرہ پر کنکریاں نہ مارنا۔''

''ابن عباس فالنها فرماتے ہیں نبی کریم ﷺ نے ان کواپنے اہل خانہ کے کمزورلوگوں کے ساتھ روانہ کیا اور فرمایا: کنگریوں کوسورج طلوع ہونے سے پہلے نہ چھینکو۔'' •

ابن جرق نے بیان کیا ہے کہ ان سے اساء کے غلام عبد اللہ نے بیان کیا کہ ان سے اساء بنت ابو بکڑنے کہ وہ رات ہی کومز دلفہ بہتے گئیں اور کھڑی ہو کرنماز پڑھنے گئیں کچھ دیر تک نماز پڑھنے کے بعد پوچھا بیٹے کیا جا ندڈ وب گیا؟ میں نے کہا کہیں! اس لیے وہ دوبارہ نماز پڑھنے گئیں۔ کچھ دیر بعد پھر پوچھا: کیا جا ندڈ وب گیا؟ میں نے کہا: ہاں۔ انہوں نے کہا کہ اب آگے چلو (منی کو) چنا نچہ ہم ان کے ساتھ آگے چلے وہ (منی میں) رمی جمرہ کرنے کے بعد پھر واپس آگئیں اور صبح کی نماز اپنے خیصے میں پڑھی۔ میں نے کہا: جناب یہ کیا بات ہوئی کہ ہم نے اندھرے ہی میں فارضح پڑھ کی۔ انہوں نے کہا: جناب یہ کیا بات ہوئی کہ ہم نے اندھرے ہی میں نماز صبح کی نماز اپنے خیصے میں پڑھی۔ میں نے کہا: جناب یہ کیا بات ہوئی کہ ہم نے اندھرے ہی میں نماز صبح کی نماز اپنے خیصے میں پڑھی۔ میں نے کہا: جناب یہ کیا بات ہوئی کہ ہم نے اندھرے ہی میں نماز صبح کی نماز اپنے خیصے میں اللہ سے تھورتوں کو اس کی اجازت دی ہے۔

اس واقعہ میں جوسورج طلوع ہونے سے پہلے کنگریاں مارنے کا ذکر ہے وہ پہلی احادیث کے ساتھ معارض نہیں ۔ کیونکہ اس واقعہ میں کنگریاں رات کو مارنے کی اجازت کی وضاحت نہیں ہے، ہوسکتا ہے کہ اساء وٹاٹھیا نے بیاروں، بچوں، بوڑھوں اورعورتوں کو جو اجازت رات کو مزدلفہ سے آنے کی ملی ہے، اسی اجازت سے کنگریاں

ابو داؤد / کتاب المناسك / باب التعجيل من جمع ، نسالي ، ابن ماجه

<sup>•</sup> يحارى / كتاب الحج / باب من قدم ضعفة اهله بليل ، مسلم كتاب الحج / باب استحباب تقديم دفع الضعفة من النسآء ، ترمذى / ابواب الحج / باب ماجاء في الضعفة من جمع بليل

# الله المعمر الح كاما لل المنظمة المنظ

مارنے کی اجازت بھی سمجھ لی ہواور اساء وظافتہ کووہ صدیث نہ پنجی ہو جوابن عباس وظافتا سے مروی ہے کہ طلوع شس سے پہلے رمی نہ کرو۔

یوم النحر ۱۰ ذوالحجہ کوصرف جمرہ عقبہ کوری کریں۔ایا م تشریق میں روزانہ تینوں جمروں اولی ، وسطی ،عقبہ کو بالتر تیب زوال آفتاب کے بعد کنگریاں مار ناواجب ہے۔

جمرہ اولی اور وسطیٰ کو کنگریاں مارنے کے بعد ذرا ہٹ کر قبلہ رخ کھڑے ہو کر دعا کرنا سنت ہے۔

١٠ ذوالحبكو جمره عقبه كى رى كے بعد قربانى كريں - ١٠ ذوالحبكو قربانى كے بعد سرمنڈوانا ياسر كے بال كوانا

A1271/2/7.

واجب ہے۔

تا سسعود بیسے آبِ زم زم لا نا بدعت ہے، کیونکہ میں نے سا ہے بیہ بدعت ہے؟ (قاسم بن سرور) میں شیخ اکبانی رحمہ اللہ تعالیٰ نے حدیث ذکر فر ماکی اللہ علیہ اللہ تعالیٰ نے حدیث ذکر فر ماکی ہے۔ کہ رسول اللہ طیع آیا میں جاتے وقت آبِ زمزم ساتھ لے گئے تھے۔

[''عائشہ نظائی آ بِ زمزم اپنے ساتھ (مدینہ ) لے جاتی تھیں اور فرماتی تھیں رسول اللہ ملطنے آئی بھی زمزم کا یانی اپنے ساتھ لے جاتے تھے۔''] •



۸۸۳ : ابواب الحج اباب : ۱۱۱ الصحيحة : ۸۸۳

# كتاب النكاح ..... نكاح كمسائل

#### **۞:.....نكاح كامسنون طريقة تحريركريں؟**

ت : ..... خطبه مسنونه اور قرآنِ مجيد كي عارآيات كيات ﴿ يَا يُهَا الَّذِيْنَ الْمَنُوا اتَّقُوا اللّٰهَ حَقَّ تُقَاتِهِ طَوَلاَ تَمُوتُنَّ إِلّا وَانْتُمُ مُّسُلِمُونَ ﴾ [آل عمران: ٢٠١] ['الے ايمان والو! الله عاتا وُروجيا كه وُر نے كاحق ہو اور مرتے دم تك مسلمان بى رہنا۔' ] يٰأَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمُ مِّنُ وَلَّا يَعْفِي النَّاسُ اتَّقُوا اللّٰهَ الَّذِي خَلَقَكُمُ مِّنُ اللّٰهِ عَلَيْكُمُ وَقِيبًا ﴾ [النساء: ١] ['الے لوگو! الله اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ كَانَ عَلَيْكُمُ وَقِيبًا ﴾ [النساء: ١] ['الے لوگو! الله اللّٰهِ كوردگار عن مِن عَلَيْكُمُ وَقِيبًا ﴾ [النساء: ١] ['الے لوگو! الله وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَالْول ہوں ہے بہت مرد اور ورم نے نام الله ہو ورم کے نام پرایک دوسرے سے مانکتے بواور دشتے نام تو ورث ہو الله وَقُولُوا قُولًا سَدِيُدُاں ﴾ بي مواور کي الله وَقُولُوا قُولًا سَدِيُدُاں ﴾ بي مول کروادے۔ الله و الله وَقُولُوا قُولًا سَدِيُدُاں ﴾ بي مول کروادے۔ الله و اله

ت: ..... کیا اہلحدیث مسلک کی بچی ہریلوی یا دیوبندی بیچے کے نکاح میں دے سکتے ہیں؟ جواب سے مستفیض فرمائیں؟ (ڈاکٹر محرصین)

المحدیث ہو،خواہ دیوبندی،خواہ بریلوی۔اوراگر بچہ مؤمن وسلم بچی کا نکاح اس کے ساتھ درست ہے،خواہ وہ بچہ المحدیث ہو،خواہ دیوبندی،خواہ بریلوی۔اوراگر بچہ مؤمن ومسلم بچی کا المحدیث ہو،خواہ دیوبندی،خواہ بریلوی۔اوراگر بچہ مؤمن ومسلم بچی کا نکاح اس کے ساتھ درست نہیں۔خواہ وہ بچہ المحدیث ہو،خواہ دیوبندی،خواہ بریلوی۔اللہ تعالی کا فرمان ہے:
﴿ وَ لَا تُنْجِحُوا الْمُشُو بِحِیْنَ حَتَّی یُوُمِنُوا ط ﴾ [البقرة: ٢٢١][" اور اپنی عورتوں کے نکاح مشرک مردوں ہے بھی نہ کرنا، جب تک وہ ایمان نہ لے آئیں۔" یا الآیۃ۔ نیز اللہ تعالی کا فرمان ہے: ﴿ فَإِنُ عَلِمُتُمُوهُ هُنَّ مُؤُمِنَاتٍ فَلَا تَرُجِعُوهُ هُنَّ إِلَى الْكُفَّادِ لَاهُنَّ حِلُّ لَّهُمُ وَلَاهُمُ يَحِلُّونَ لَهُنَّ ط ﴾ [المحددة: ٢٠][" اگروہ عورتیں تمہیں ایماندار معلوم ہوں تو ابتم آئیس کا فروں کی طرف واپس نہ کرو، یہ والمحددة: ٢٠][" اگروہ عورتیں تمہیں ایماندار معلوم ہوں تو ابتم آئیس کا فروں کی طرف واپس نہ کرو، یہ واللہ تو کے لیے طال نہیں اور نہوہ ان کے لیے طال بیں۔" یا الآیۃ۔واللہ الم

• :..... ₹\}الى كتاب عورت سے مسلم مرد ذكاح كرسكتا ہے؟

🚓 آج کل کے یہودونصاریٰ اہل کتاب میں شامل ہیں؟

النائلين- المالين-

آیک صرف آج کل کے اہل کتاب ہی مشرک نہیں، رسول اللہ مستحقیق کے دور کے اہل کتاب بھی مشرک تھے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے: ﴿ إِنَّا خَدُوا أَخْبَارَهُمْ وَرُهُبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِّنُ دُونِ اللّٰهِ وَالْمَسِيْحَ ابْنَ مَرْيَمَ وَمَا أَمِوُوا اِلَّا لِيَعْبُدُوا إِلْهَا وَّاحِدًا لَآ إِلٰهَ إِلَّا هُوَ سُبْحَانَهُ عَمَّا يُشُو كُونَ ٥ ﴾ [التوبة: ١٣] ["ان لوگوں نے اللہ وچور کراپ عالموں اور درویشوں کورب بنالیا ہے اور مریم کے بیٹے سے کو حالا تکہ انہیں صرف ایک اللہ ایک اللہ بی کی عبادت کا حکم دیا گیا تھا، جس کے سواکوئی معود نہیں، وہ پاک ہے ان کے شریک مقرر کرنے ہے۔ "] آیت: ﴿ وَلَا تَنْکِحُوا الْمُشُورِ کَاتِ طَ ﴾ [البقرة: ١٢٢] [" تم مشرک عورتوں سے نکاح نہرو۔ "] ہے اہل کتاب کی عورتوں کو سورہ مائدہ کی مندرجہ بالا آیث نے مشتی کرویا ہے۔

ص: ۔۔۔۔۔کسی'' سیّد'' الرک یالڑ کے کی شادی صرف'' سیّد'' کے ساتھ ہوسکتی ہے بانہیں اور بعنی آ رائیں وغیرہ سے ہوسکتی ہے بانہیں؟ (میاں سرفراز اسلم سلفی ،اوکاڑہ)

۔۔۔۔۔سید لڑے یا سیّدہ لڑی کی شادی غیرسید ہرادری مثلاً آرائیں وغیرہ میں درست ہے، جبکہ اس شادی میں کتاب وسنت کے اندر عاکد کردہ تمام شروط موجود ہوں۔ ام المؤمنین زینب وُلِلُو اللّٰ بہلے زید بن حارث وَلَلْمُو مُنَا مِثْر وَ طَمُو جود ہوں۔ ام المؤمنین زینب وُلِلُو اللّٰ جا بہلے زید بن حارث وَلَلْمُو مُنَا وَ طَوّا زَوَّ جُنا کُھا ط ﴾ [الأحزاب: ٢٧] نکاح میں تقرب مرز آن مجید میں ہے: ﴿ فَلَمَّا قَطْبی زَیدٌ مِنْ اور کرلی، ہم نے اسے تیرے نکاح میں دے دیا۔''] آزین جب کہ زید نے اس عورت ہے اپنی غرض پوری کرلی، ہم نے اسے تیرے نکاح میں دے دیا۔'' الله وَسُنَا الله عَلَی الله وَسُنَا الله وَالله وَسُنَا الله وَسُنَا اللّٰ وَسُنَا اللّٰ وَسُنَا اللّٰ وَسُمَا اللّٰ وَسُنَا الله وَا الله وَسُنَا الله وَسُنَا الله وَسُنَا الله وَسُنَا الله وَسُم

A1277/7/1

والاحصه بغور پڑھیں۔ بہت فائدہ ہوگا۔ إن شاءاللہ سجانہ وتعالیٰ۔

[ابو ہریرہ رہ اللہ فی ماتے ہیں رسول اللہ ملتے آیا نے فرمایا: '' تم سے جب ایسا شخص رشة طلب کرے ، جس کی دینداری اور اخلاق تمہیں پہند ہوتو اس سے نکاح کردو، اگرتم ایسا نہ کرو گے تو زمین میں بڑا فتنداور بڑی خرابی ہوگا۔'' • اس حدیث سے معلوم ہوا کہ نکاح کامعیار دینداری ہے۔

ابو حاتم مزنی رفتائی فرماتے ہیں رسول اللہ مطابق نے فرمایا: ''جب تمہارے پاس ایساشخص (رشتہ کے لیے)
آئے ،جس کی دینداری اورا خلاق تمہیں پیند ہوتو اس سے نکاح کردو،اگر ایسانہ کروگے تو زمین میں فتندا در فسا دبر پا
ہوگا۔'' صحابہ رفتا تھتم کہنے گئے: '' اگر اس میں پھے کی ہو؟'' فرمایا: '' جب تمہارے پاس ایسا آدی آئے ،جس کی
وینداری اورا خلاق تمہیں پیند ہوتو اس سے نکاح کردو۔''آپ نے یہ تین بار فرمایا۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ
دیندارلوگوں سے رشتہ داریاں قائم کرنی چا ہیں۔

جابر وفائن فرماتے ہیں، نبی اکرم طفی آیا نے فرمایا: ''عورت سے نکاح اس کے دین، مال اورخوبصورتی کی بناء پر کیا جاتا ہے، تجھ پر دیندارعورت لازم ہے، تیرے ہاتھ خاک آلود ہوں۔'' معلوم ہوا کہ نکاح کرتے وقت دینداراور متی عورت کو ترجیح دین چاہیے۔ابو ہریرہ دخائن سے روایت ہے کہ نبی طفی آیا نے فرمایا: ''اے بی بیاضہ! ابو ہند کا حکم دواوراس کی لڑکوں سے نکاح کرواورابو ہند تجام تھے۔'' ہ

ابوہند کا نام بیار تھا۔ اور بیہ بو بیاضہ کا آزاد کردہ غلام تھا۔ اس تھم سے آپ نے نسب کے بت کو پاش پاش کردیا۔ عبدالرحمٰن بن عوف ڈالٹئ قریش ہیں۔ انہوں نے اپنی ہمشیرہ کا نکاح بلال ڈالٹئ عبشی سے کر کے نسب کے فخر کو توڑا۔ نبی مشکور کی نیس منطق کی بنت قیس ڈالٹی اسامہ سے نکاح کرلو۔ حالا نکہ فاطمہ بنت قیس ڈالٹی قریش ہیں۔ اور اسامہ ڈالٹی خود بھی غلام اور ان کا با ہے بھی غلام تھا۔

عا کشہ وظافتها سے مروی ہے کہ:''ابوحذیفہ بن عتبہ وظافتہ (ان صحابہ میں سے تھے، جنہوں نے نبی کریم منظیظیاً کے ساتھ غزوہ بدر میں شرکت کی تھی۔) نے سالم بن معقل کو لے پالک بیٹا بنایا اور پھران کا نکاح اپنے بھائی کی لڑکی ہندہ بنت ولید بن عتبہ سے کردیا۔'' ہ

<sup>●</sup> ترمذي 1 ابواب النكاح 1 باب ماحاء في من ترضون دينه فزوجوه ، ابن ماجه 1 كتاب النكاح 1 باب الاكفاء

<sup>🤀</sup> ترمذي / ابواب النكاح / باب ماجاء في من ترضون دينه فزوجوه ، بيهقي ، مصنف عبدالرزاق

بعاری / کتاب النکاح / باب الاکفاء فی الدین ، مسلم / کتاب النکاح / باب استحباب النکاح ذات الدین ، ترمذی /
 ابواب النکاح / باب ماحاء فیمن تنکح علی ثلاث خصال

<sup>🖨</sup> رواه ابو داؤد والحاكم بسند حسن 🌎 🕒 بخارى / كتاب النكاح / باب الاكفاء في الدين

سالم غلام تھے، مگر ابوحذیفہ خالفۂ نے اپنی جیتی کا جوشر فائے قریش میں سے تھیں ،ان سے نکاح کر دیا تو معلوم

ہوا کہ کفایت میں صرف دین کالحاظ کافی ہے۔ دور سال

''ضباعه رَفَالْتُهَا بنت زبیر قرلیثی مقدا دبن اسود کندی کے نکاح میں تھیں، جوقریش نہ تھے۔'' •

نی کریم طفی آن نے فر مایا: ''عورت سے نکاح چار چیزوں کی بنیاد پر کیا جاتا ہے، اس کے مال کی وجہ سے اور اس کے خاندانی شرف کی وجہ سے اور اس کی خوبصورتی کی وجہ سے اور اس کے خاندانی شرف کی وجہ سے اور اس کی خوبصورتی کی وجہ سے اور اس کے دین کی وجہ سے اور اس کے خاندانی شرف کی وجہ سے اور اس کی خوبصورتی کی میں تجھے کو ندامت سے نکاح کر کے کامیا بی حاصل کر، اگر ایسا نہ کرے گا، تو تیرے ہاتھوں کومٹی لگے گی۔ ( یعنی اخیر میں تجھے کو ندامت ہوگی۔)'' ] •

۔۔۔۔۔۔عمران کی دوشادیاں ہوئیں۔عمران کی پہلی بیوی سے ایک لڑکی اس کا نام شازیہ ہے۔عمران کی دوسری بیوی سے ایک لڑکی اس کا نام مریم ہے۔ پھرشازید کی شادی ہوگئی۔اس سے ایک لڑکا اکرم پیدا ہوا۔ کیا اکرم اور مریم کی شادی ہوسکتی ہے؟ (ڈاکٹر اشفاق احمد، جھبراں)

تسسسورت مسئولہ میں مریم اکرم کی علاقی خالہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے: ﴿ وَخَالَاتُكُم ط ﴾
 [النساء: ٢٣/٤]'' تمہاری خالا ئیس تم پرحرام ہیں۔'' بیلفظ خالات عام ہے، خالہ عینی، علاقی اوراخیا فی تینوں کوشامل ہے۔ لہذاا کرم کامریم کے ساتھ نکاح ناجا کڑ ہے۔ واللہ اعلم۔

۔۔۔۔۔میری سسرال والوں سے میری بیوی کے سوااور کوئی رشتہ داری نہیں ہے۔ صرف وہ میرے سسرال ہیں۔ میں اپنی بیوی کی موجود گی میں اپنے سالے کی بیٹی (لڑکی) سے نکاح کرنا چاہتا ہوں، جب کہ میری بیوی بھی گھر میں موجود ہے۔ اور میری موجودہ بیوی اور اس لڑکی میں آپس میں خون کا رشتہ ہے۔ یعنی: ''وہ دونوں آپس میں پھوپھی اور جیتی ہیں۔''

حصن الميك آدى كابيك وقت چوچى اور بيتى كونكاح من جمع كرنا شرعاً ناجائز اور حرام بـ رسول الله طيف كَيْلَمَ كَا مُن الْمَوْ أَقِ وَ خَالَتِهَا طَ ﴾ [" نه جمع كياجائ كافر مان ب: ﴿ لَا يُحْمَعُ بَيْنَ الْمَوْ أَقِ وَ خَالَتِهَا طَ ﴾ [" نه جمع كياجائ عورت اوراس كى چوپى كواور نه عورت اوراس كى خاله كوئ ] •

لہٰذا آپ کا بیر پروگرام درست نہیں ،اس لیے آپ اسے فوراُٹرک کردیں اور تو بہ کریں۔واللہ اعلم۔

بخارى / كتاب النكاح / باب الاكفاء في الدين
 بغارى / كتاب النكاح / باب الاكفاء في الدين

<sup>🕏</sup> صحیح بخاری / کتاب النگاح: ۲٦٦/۲



27 / 0 / 77 3 / a

- ت :.....ایگخص کی بالغه بیٹی ہے کہ اس مخص سے کئی افراد باری باری رشة طلب کرتے رہے، گراس مخص نے بیٹی کارشتہ دینے سے انکار کیا۔ گویا کہ کسی کورشتہ دینے پرتیار ہی نہیں۔ بیٹی چاہتی ہے کہ اس کی زندگی ہر باونہ ہو۔

  بیٹی شریف النفس ہے ۔ کیا وہ بذر لید عدالت ( بلاا جازت والد ) کسی شریف النفس مخص سے ( شریعت کے مطابق ) نکاح کرواسکتی ہے؟
- تے:....اپنے محرم اثر ورسوخ والے رشتہ داروں سے بات کرے ، وہ اس کے والد کو سمجھا کمیں گے ، تو معاملہ سلجھ جائے گا۔ان شاء اللہ تعالیٰ۔ نیز وہ اپنی والدہ سے بات کر سکتی ہے کہ وہ اپنے میاں سے بات چیت کریں۔

  9 / ۲ / ۲ / ۱ ۲ ۸
  - 🖝 :.....عائشه وناتيجا كا نكاح كب اور زهتى كب موئى ؟ 💮 (سائل نضيرا حمر حنيف ، لا مور )
- ت :..... صحیح بخاری ، کتاب النکاح ، باب إنكاح الرجل و لده الصغار ، الح اورباب تزویج الأب ابنته من الإمام میں ہے:

(( عَنُ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ظَلْهِ اللَّهِ عَنَدَهُ تَزَوَّجَهَا وَهِى بِنُتُ سِتِ سِنِيُنَ ، وَأَدُخِلَتُ عَلَيُهِ وَهِى بِنُتُ سِتِ سِنِيُنَ ، وَأَدُخِلَتُ عَلَيُهِ وَهِى بِنُتُ سِتِ سِنِيُنَ ، وَأَدُخِلَتُ عَلَيُهِ وَهِى بِنُتُ تِسُعِ (سِنِيُنَ) وَمَكَثَتُ عِنُدَهُ تِسُعًا. ))[۷۷۱/۲]

"عائش زَلْ الله عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ مِنْ مَعْ مِنْ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الله

عائشہ ہی عاصفے ہے کہ بی سریا مطابع اسے جنب ان سے مان ہو دان میں سرچاہ کا است ان سے صحبت کی تو اس وقت ان کی عمر ۹ برس کی تھی اور وہ نو ۹ برس آپ کے پاس رہیں۔''

11 / / / / TT31a

- ت: ...... ہے کہ اور کے سے ساتھ نکاح کے معاملہ میں لڑکی کی طرف سے لڑکی کی بہنیں لڑکی کے لیے پسند کرنے کے واسطے اس متعلقہ لڑکے کود کمچھ سمتیں ہیں کہنیں؟ اس طرح لڑکے کے بھائی لڑکی کود کمچھ کرا پنے بھائی کے لیے پسند کر سکتے ہیں کہنیں؟ برائے مہر بانی دیکھنے یا نہ دیکھنے کے معاملہ میں وضاحت کریں؟
- کیا مسلمان مردزانیورت سے نکاح کرسکتا ہے؟ نیز اگرزانیے عورت تو بہ کر لے، یعنی زنا کی حد لگنے کے بغیر اگرتو بہ کر لے تو کیا پھرزانیے عورت سے نکاح جائز ہے؟

کے کیا جنات مسلمان عورتوں کے لیے محرم ہیں یاغیرمحرم؟ ﴿ عبدالغفور،شاہدرہ لا ہور ﴾

ت: ..... قَلَىٰ نَہِيں! كِونكدوه محرم نہيں \_رسول الله طَيْحَايَا كافر مان ہے: (( اَلْعَيْنَانِ ذِنَاهُ مَا النَّظُرُ )) • [''نبی کریم طِیْحَایَا نے فرمایا: انسان کے لیے اس کے زنا کا حصد لکھود یا گیا ہے وہ یقیناً اسے پانے والا ہے، آنکھول کا زنا و یکھنا ہے \_ ( غیرمحرم عورت کی طرف ) کا نوں کا زنا سننا ہے \_ ( حرام آ واز کا \_ ) زبان کا زنا ( ناجائز ) کا م کرنا ہے \_ ہاتھ کا زنا کی ٹرنا ہے اور پاؤں کا زنا چل کرجانا ہے \_ اور دل خواہش اور آرزو کرتا ہے اور شرم گاہ اس کی تصدیق یا تکذیب کرتی ہے۔'

الزی اورائز کا دونوں محصن و پاکدامن ہوں تو ان کا با ہمی نکاح درست ہے۔ ور نہ نکاح نا جائز و نا درست ہے۔

ہاں تو بہ کرلیں تو درست ہے، بشرطیکہ تو بہ نصوح ہو۔ [النحریم: ۸] [اے ایمان والو! تم اللہ کے سامنے کچی خالص تو بہ کرو۔"] [خالص تو بہ ہیہ ہے کہ: (۱) گناہ کو چھوڑ دے۔ (۲) اللہ کے سامنے ندامت کا اظہار کرے۔

(۳) آئندہ گناہ نہ کرنے کا عزم کرے۔ (۴) اگر گناہ کا تعلق حقوق العبادسے ہے تو اس کا از الہ کرے۔]

(۳) آئندہ گناہ نہ کرنے کا عزم کرے۔ (۴) اگر گناہ کا تعلق حقوق العبادسے ہے تو اس کا از الہ کرے۔]

#### 🖜 : ..... کہٰ ولیمہ پر دعوت کے لیے دعوت ولیمہ کار ڈو ہنوا نا ؟ محتریف بر سری سے مالیاں گھٹی ہی ان چونالیعنی ان ان ک

شادی کے دن دولہا کا سر پر گیڑی می باندھنا، بینی بازاری (کلاہ) جائز ہے یاسنت سے ثابت ہے کمنع ہے؟ دولہا کا گلے میں ہاروغیرہ پھولوں کا ڈالنا۔ بینی بازاری (مالا) جس کو کہتے ہیں۔ سنت سے ثابت ہے یا کہ ممانعت ہے؟

ﷺ شادی کے روز دولہا کازیور کسی ہے مانگ کرلینا بیوی کے لیے نکاح کے بعدان کوواپس کرنا جائز ہے؟ ﷺ ولیمہ کی دعوت ، رشتہ دار ، دوست مجاہدین کے علاوہ اگرغریب لوگ نمل سکیس تو جو مائکنے والے ہیں وہ بھی غربا اور مساکین میں شامل کر سکتے ہیں؟

شادی کے روز دولہا کے ساتھ اس کے گھرہے اس کی والدہ، بہن کا ساتھ جانا اور نکاح کرکے ساتھ لے آنا یہ ثابت ہے کنہیں؟ یا کہ تین آ دمی کا نکاح کے لیے جانا ثابت ہے یا کہ برات کے طور پردس، پندرہ آ دمی ساتھ حاکتے ہیں؟

#### ---- ﴿ الله عَيْبَ اطلاعى مُتوبات كى ت --

 <sup>●</sup> صحیح بخاری / کتاب الاستیذان / باب زنی الحوارح ،صحیح مسلم / کتاب القدر / باب قدر علی ابن آدم حظه من الزنیٰ و هذا لفظ مسلم و روایة البخاری مختصرة

الله اللكاح / كال كرائل المنظمة المنظ

کے کیڑی باندھنا تورسول اللہ مظامین ہے تابت ہے، البتہ مخصوص موقع پرکوئی مخصوص پکڑی باندھی جائے تواس کا مجھے علم نہیں۔

اس کا جہاں تک مجھے علم ہے، کتاب وسنت میں کہیں ذکر نہیں آیا۔

﴿ وَرَسِت ہے، اگر دھوکا دینا مقصود نہ ہو، رسول الله طَنْظَوَلِمْ نے فرمایا: ﴿ مَنُ غَشَّ فَلَیْسَ مِنَّا ﴾ •[' جو مخص دھوکا دیوے وہ ہم میں سے نہیں ہے۔'']

ورست ہے۔

﴿ برات کا کتاب وسنت میں کہیں ذکر نہیں ، اگر نکاح سفر والا ہے تو کتاب وسنت کے سفر والے احکام ملحوظ رکھے جا کیں گے۔ واللہ اعلم۔ • [رسول اللہ ملطے آئی نے فر مایا: '' اگر لوگوں کو تنہا سفر کرنے کا (وہ نقصان) معلوم ہوجائے ، جس کا مجھے علم ہے تو کوئی سوار رات کو اکیلا سفر نہ کرے۔''] • [رسول اللہ ملطے آئی نے فر مایا: '' ایک سوار ایک شیطان ہے ، دوسوار دوشیطان ہیں اور تین سوار ایک قافلہ ہے۔''] • اکا دھی وہ اپنے بچوں کو لے کرعلیحدہ سوار ایک شخص کی دو ہویاں تھیں ، خاوند فوت ہوگیا۔ جبکہ ایک ہوی کی اولاد تھی وہ اپنے بچوں کو لے کرعلیحدہ

ہوگئ۔ دوسری بیوی کی اولا دنہ تھی اس نے نئی شادی کر لی ، جبکہ شادی دیور کے ساتھ کی۔ جس عورت نے شادی کی اس سے دولڑ کیاں پیدا ہوئیں۔ مسئلہ بیوضاحت فرمائیس بیعورت جس نے اپنے دیور سے شادی کی تھی وہ اپنی لڑکیوں کارشتہ اپنے پہلے خاوند کے لڑکوں کے ساتھ کر سکتی ہے یانہیں؟ جبکہ لڑکوں

د بور سے شادی می می وہ اپی تربیوں کارشتہ اپنے پہلے خاوند نے تر نوں نے ساتھ ترسی ہے یا ہیں؟ جبلہ تر نوں
کی ماں الگ ہے اور لڑکیوں کے ماں باپ الگ ہیں۔ لڑکے لڑکیوں کا آپس میں دودھ کا رشتہ نہیں ہے۔
وضاحت فرمائیں؟

صحیح مسلم / کتاب الایمان / باب قول النبی ﷺ من غشنا فلیس منا

صحیح بخاری / کتاب الحهاد / باب السیر وحده

<sup>🖨</sup> سنن ابي داؤد / كتاب الحهاد / باب الرجل يسافر وحده سنن ترمذي

<sup>🚱</sup> بخاري/كتاب الحهاداباب السير و حده

الله عاب النكاح / نكاح / نكا

تَبُتَغُوا بِأَمُوالِكُمُ مُّحُصِنِيْنَ غَيْرَ مُسَافِحِيْنَ ٥ ﴾ [النساء: ٢٤][''ان كے علاوہ عورتیں اپنا مال ك تَبُتَغُوا بِأَمُوالِكُمُ مُّتُحصِنِيْنَ غَيْرَ مُسَافِحِيْنَ ٥ ﴾ [النساء: ٢٤][''ان كے علاوہ عورتیں اپنا مال ك ذريعہ حاصل كرنا تمهار ك ليے جائز قرار ديا گيا ہے، بشرطيكه اس سے تمهارا مقصد نكاح ہو، محض شبوت رانى نه ہو۔']

دوسرى كى آيت يا كى صحح حديث يا قياس صحح مين اس صورت مسئوله كا" وَأُجِلَّ لَكُمْ مَّا وَرَآءَ ذَلِكُمْ " كَ عُموم عن استثناء ثابت نہيں ۔ لہذا يه صورت مسئوله الله تعالى كے قول " وَأُجِلَّ لَكُمْ مَّا وَرَآءَ ذَلِكُمْ " كے عموم كي يَشْ نظر درست ہے ۔ والله اعلم ۔ پیش نظر درست ہے ۔ والله اعلم ۔

۔۔۔۔۔۔ایک آ دمی برطانوی شہریت رکھنے والی لڑکی یا امریکی یا کسی اور ملک کی شہریت رکھنے والی لڑکی ہے اس غرض سے شادی کرتا ہے کہ وہ اس طرح برطانیہ یا امریکہ یا کسی اور ملک چلا جائے گا، وہاں کی کرنسی بہتر ہے، وہاں محنت کی مزد دری بہتر ہے، اس طرح اس کی غربت دور ہوجائے گی کیا ایسا نکاح درست ہے ہمارے ایک بزرگ کہتے ہیں کہ یہ نکاح نہیں بلکہ زنا ہے۔ آ ہے قرآن وسنت کی روشنی میں رہنمائی فرما کمیں؟

(محمدامجد ولدمحمر حنيف،ميريورآ زادكشمير)

۔۔۔۔۔۔اگراس کا ابتداء ہی سے ارادہ ہے کہ پچھ مدت مثلا دو چارسال بعداس کوچھوڑ دوں گاتا حیات نکاح میں رکھنے کا ارادہ نہیں تو یہ نکاح متعہ ہے اور معلوم ہے کہ نکاح متعہ حرام ہے۔ [''آپ نے فر مایا: اے لوگو! میں نے تہمیں عورتوں سے متعہ کرنے کی اجازت دی ، لیکن اب اللہ تعالیٰ نے قیامت کے دن تک اسے حرام کردیا ہے۔ لہٰذااگراس قیم کی کوئی عورت کسی کے پاس ہوتو وہ اسے چھوڑ دے اور جو پچھتم نے انہیں دیا ہے وہ ان سے واپس نہ لو۔' ] وضاحت یا در ہے فتح مکہ سے پہلے تک نکاح متعہ جائزتھا، جے فتح مکہ کے موقع پر رسول اگر میں نہ لو۔' ) وضاحت یا در ہے فتح مکہ سے پہلے تک نکاح متعہ جائزتھا، جے فتح مکہ کے موقع پر رسول اگر میں نہوں اللہ میں نہوں اللہ میں مجانے اس محمل کا علم نہ ہوسکا، وہ اسے جائز سیحت سے ، لیکن عمر نے اپنے عہد خلافت میں جب ختی سے اس قانون پڑمل کروایا تو تمام صحابہ کرام کو اس کی حرمت کا علم ہوگیا اور اس کے بعد کسی نے اسے جائز نہیں سمجھا۔ آ ادراگر اس کا ارادہ و پر وگر ام تا حیات نکاح میں رکھنے کا ہے تو پھر یہ نکاح رسول اللہ میں نہیں شمجھا۔ آ ادراگر اس کا ارادہ و پر وگر ام تا حیات نکاح میں رکھنے کا ہے تو پھر یہ نکاح رسول اللہ میں نکاح فرمان : ﴿ وَمَنُ کَانَتُ هِ جُورَ تُنَا إِلَى دُنْیَا

<sup>🕕</sup> مسلم / کتاب النکاح / باب نکاح المتعة

۔۔۔۔۔ایک لڑک کس لڑکے سے شادی کرنا چاہتی ہے جبکہ والدین خوش نہیں ہیں وہ کسی اور دیندارلڑکے سے اس کی شادی کرنا چاہتے ہیں لڑکی زبر دہتی اپنے ماں باپ کومنوالیتی ہے، الیں صورت میں بیز کاح درست ہے؟ ۔۔۔۔۔۔جوامور نکاح کے لیے ضروری ہیں اور ان کے بغیر نکاح نہیں ہوتا ان میں مندرجہ ذیل دوامر بھی شامل ہیں: کہتے لڑکی کے ولی کی بقائمی ہوش وحواس بلا جبر واکراہ اجازت ورضا چنا نچیاس کے اثبات کے لیے ضیح بخاری ، میح مسلم اور دیگر کتب میں احادیث موجود ہیں۔

کڑے کڑی کی بقائمی ہوش وحواس بلا جمروا کراہ اجازت ورضا، چنانچہاس کے اثبات میں بھی صحاح ستہ اور دیگر کتب میں احادیث بکثرت یائی جاتی ہیں۔

تارے ایک جاننے والے نے جس لڑکی سے شادی کی وہ مسلک کے اعتبار سے شیعہ خاندان سے تعلق رکھتی ہے۔ ان کی شادی میں لڑکی کے والدین قطعاً راضی نہ تھے، کیونکہ ان کے خیال میں ایک سیّدزادی کا کاح باہر کرنا باعث نفرت سمجھا جاتا ہے۔

المختصر چونکہ لڑکا لڑکی ایک دوسرے کو پسند کرتے تھے، لہذا لڑکی نے گھرے فرارا ختیار کی ادر کسی دارا لا مان میں پٹاہ گزیں ہوگئی۔لڑکا لڑکی کو بیاہ کراپنے ساتھ لے آیا۔لڑکی کے دالدین نے لڑکی کی بازیابی کے لیے عدالت میں مقد مہدائر کررکھا ہے۔

موجودہ صورتِ حال میں جبکہ ان کے دو بچے ہیں تو لڑکے کوا حساس ہواہے کہ ولی کی اجازت کے بغیر تو نکا ح ہی نہیں ہوتا لیکن دریافت طلب بات ہے کہ اب اس مسلم کا شرع حل کیا ہے؟ آیا انہیں تجدید نکاح کرنا پڑے گایا وہ دونو ں سزاکے حقد ارتھ ہرتے ہیں؟

🖚 :..... ت پ نے جس نکاح کا تذ کرہ فرمایا وہ کوئی نکاح نہیں ،اس کی وجہ پینیں کہ سیّدزادی کا نکاح ہا ہر درست

بخاری / کتاب النکاح / باب من هاجر او عمل خیرلتزویج امراؤ فله ما نوی

الله كاب النكاح / نكاح كسائل الماح المحافظ ال

نہیں، کیونکہ سیّدزادی کا نکاح مسلم کے ساتھ درست ہے، خواہ وہ غیرسید ہی ہو۔ بلکہ یہ نکاح اس بناء پڑہیں کہ
ولی کے بغیر ہوا اور اگر نکاح سے پہلے یہ جوڑا آپس میں زنا کا ارتکاب کر چکا ہے تو یہ نکاح نا جائز ہونے کی
دوسری وجہ ہوگی۔ایک ولی کے بغیر ہونے والی وجہ موجود ہے۔اس جوڑے کے درمیان جدائی ضروری ہے اور
لڑکی کواس کے والدین کے پاس پہنچا نا واجب وفرض اور اس لڑکے کا اس لڑکی کو اپنے پاس رکھنا حرام ہے۔واللہ
اعلم۔ کیے پرسزا کے مستوجب ہیں [اور یہ بندہ اخلاص کے ساتھ تو بہ کرے فیصلہ ولی کے ہاتھ میں ہے۔]

1277/7/1W

ت: سندہ ایک لڑی سے شادی کرنا چاہتا ہے اور بندہ لڑی سے شادی سے پہلے کافی موقعہ ل چکا ہے اور گھر سے باہر بھی کافی و فعہ جاچکا ہے۔ آپ سے التماس ہے کہ باہر بھی کافی و فعہ جاچکا ہے۔ لڑے کے کے والدین کہتے ہیں کہ بیشادی جائز نہیں ہے۔ آپ سے التماس ہے کہ بتا کیں بیشادی اسلام کی روسے جائز ہے یانہیں؟

: ..... حدیث میں آتا ہے کہ ولی کے بغیر نکاح نہیں ہوتا۔ [صحیح سن ترمذی اللالبانی المحزء الاول ،

ح: ۱۹۷۹ کیا پیشر طصرف عورت کے لیے ہے یا عورت مرد دونوں کے لیے؟

(محمرامجد، آزاد کشمیر)

خ: ..... نکاح کے لیے ولی کے اذن ورضا کی شرط صرف عورت کے لیے ہے البتہ والدین کے حقوق ساری اولاد کے ذمہ بیں وہ مرد ہوں خواہ عورت ۔ اللہ تعالی کا فرمان ہے: ﴿ وَبِالُوَ الِلَّذِينِ إِحْسَانًا ط ﴾ [بنی اسرائیل: ۲۳]

آث کتاب النکاح / نکاح کے سائل کی تھی کا گھی کا گھی کہ کہ کہ النکاح / نکاح کے سائل کی تھی کہ کہ کہ کہ کہ کہ کہ اور والدین کے ساتھ بہتر سلوک کرو۔'' ] پھر فر مان ہے: ﴿ وَصَاحِبُهُمَا فِي اللّهُنيَا مَعُرُوفًا ط ﴾ [نقمان: ٥٠][''ونیاوی معاملات میں ان سے بھلائی کے ساتھ رفاقت کرنا۔'' ] پھر ماں باپ کا حق بیوی کے حق سے مقدم وفائق ہے تو ابتدائے نکاح میں بھی اس کو کھوظ رکھا جائے۔

ت: .....ایک آدی کی بیوی اپنے خاوند سے جھڑ کر اپنے دو بچوں (لڑکا اورلڑ کی (بالغہ) کو لے کر اپنے والدین کے پاس چلی گئی۔ پچھ عرصہ بعد اپنے خاوند کی اجازت اور رضا مندی کے بغیرلڑ کی کا نکاح کر دیا۔ جبکہ لڑکی کا باپ نکاح ندکورہ کے خلاف تا حال سرایا احتجاج ہے۔ اندریں حالات کیالؤ کی فدکورہ کا نکاح شرعی طریقے پر ہوگیا ہے یانہیں؟

ت: .....الوكى كا تكاح ولى كى اجازت كے بغیرنہیں ہوتا ۔ صحیح بخارى میں ہے: (( فَلَمَّا بُعِثَ مُحَمَّدٌ عَلَا اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَى مُحَمَّدٌ عَلَا اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلِي اللهُ عَلَى اللهُ عَل

[عائشہ فالٹھ نے خبر دی کہ زمانہ جاہلیت میں نکاح چارطرح ہوتے تھے، ایک صورت تو بہی تھی جیسے آئ کل لوگ کرتے ہیں کہ ایک شخص دوسر ہے خص کے پاس اس کی زیر پر ورش لڑکی یا اس کی بیٹی کے نکاح کا پیغام بھیجا اور اس کا مہر دے کر اس سے نکاح کرتا۔ دوسرا نکاح بیتھا کہ کوئی شوہرا پنی بیوی سے جب وہ چیش سے پاک ہوجاتی تو کہتا تو فلاں شخص کے پاس چلی جا اور اس سے منہ کالا کرالے۔ اس مدت میں شوہراس سے جدار ہتا اور اسے چھوتا بھی نہیں۔ پھر جب اس غیر مرد سے اس کا حمل ظاہر ہوجاتا، جس سے وہ عارضی طور پر صحبت کرتی رہتی تو حمل کے ظاہر ہونے کے بعد اس کا شوہرا گرچا ہتا تو اس سے صحبت کرتا۔ ایسا اس لیے کرتے تھے، تا کہ ان کا لڑکا شریف اور عمدہ پیدا ہو یہ نکاح۔ نکاح استبضاع کہلاتا تھا۔

تیسری قسم نکاح کی بیتھی کہ چند آ دمی جو تعداد میں دس سے کم ہوتے کسی ایک عورت کے پاس آ نا جانا رکھتے اور اس سے صحبت کرتے ، پھر جب وہ عورت حاملہ ہوتی اور بچہ جنتی تو وضع حمل پر چند دن گزرنے کے بعد وہ عورت اپنے ان تمام مردوں کو بلاتی ،اس موقع پران میں سے کوئی شخص انکار نہیں کرسکتا تھا۔ چنا نچہ وہ سب اس عورت کے پاس جمع ہوجاتے اور وہ ان سے کہتی کہ جو تمہارا معاملہ تھا وہ تمہیں معلوم ہے اور اب میں نے یہ بچہ جنا ہے ، پھر وہ کہتی کہ اس جانکار کیا ہے تا ہے ۔ وہ جس کا چاہتی نام لے دیتی اور اس کا وہ لڑکا اس کا سمجھا جاتا۔ وہ شخص اس سے انکار کی جرائے نہیں کرسکتا تھا۔

چوتھا نکاح اس طور پرتھا کہ بہت سے لوگ کی عورت کے پاس آیا جایا کرتے تھے۔عورت اپنی پاس کی بھی محمد دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

کے دالے کورد کی نہیں تھی یہ سبیاں ہوتی تھیں اس طرح کی عورتیں اپ دروازوں پر جھنڈ ر لگائے رہتی تھیں جو نشانی سمجھ جاتے تھے جو بھی چاہتاان کے پاس جاتا۔ اس طرح کی عورتیں اپ دروازوں پر جھنڈی تو اس کے پاس خاتان سمجھ جاتے تھے جو بھی چاہتاان کے پاس جاتا۔ اس طرح کی عورت جب حاملہ ہوتی اور پچ بختی تو اس کے پاس آنے جانے والے جو بلاتے اور پچہ کا تاک نقشہ جس سے ملتا جاتا ہوتا اس عورت آنے جانے والے جو بلاتے اور وہ پچہ کا تاک نقشہ جس سے ملتا جاتا ہوتا اس عورت کے اس لڑے کو اس کے ساتھ منسوب کردیتے اور وہ بچہ ای کا بیٹا کہا جاتا۔ اس سے انکار نہیں کرتا تھا۔ پھر جب محمد طبیق تن کے ساتھ دسول ہوکر تشریف لائے تو آپ نے جا ہلیت کے تمام نکاحوں کو باطل قر اردے دیا۔ صرف اس نکاح کو باقی رکھا، جس کا آج کل رواج ہے۔]

۔۔۔۔۔ایک والد ہے اس نے برادری کے اکٹ میں بیکہا کہ میں نے اپنی بیٹی کارشتہ فلاں شخص کو دے دیا ہے۔
اب بیر بیٹی اور اس کا ہونے والا خاوند دونوں اپنے اس نکاح پر راضی ہوں، لیکن وہ باپ کسی وجہ ہے لڑکے
والوں سے ناراض ہوجا تا ہے اور کہتا ہے میں نے رشتہ نہیں دینا۔اب لڑکی اس لڑکے کے پاس آ جاتی ہے اور
وہ کورٹ میں جا کرنکاح کر لیتے ہیں۔
(قاری عبدالصمد بلوچ)

ت: ...... نکاح کے سیح و درست ہونے کے لیے ولی اورلا کی دونوں کا راضی ہونا اورا جازت دینا بھی ضروری ہے، ولی راضی ہوکر اجازت نہیں دیتا یا لا کی راضی ہوکر اجازت نہیں دیتی یا دونوں ہی راضی ہوکر اجازت نہیں دیتے ان تینوں صورتوں میں نکاح صیح و درست نہیں۔ ولی اورلا کی کی رضا و اجازت والی احادیث سی بھی حدیث کی کتاب کی کتاب النکاح میں دیکھ سکتے ہیں۔ واللہ اعلم۔

['' حضرت عائشہ وہ اللہ انے خبر دی کہ زمانہ جاہلیت میں نکاح چار طرح ہوتے تھے۔ ایک صورت تو یہی تھی جیسے آج کل لوگ کرتے ہیں۔ ایک شخص دوسرے شخص کے پاس اس کی زیر پرورش لڑکی یا اس کی بیٹی کے نکاح کا پیغام بھیجٹا اور اس کا مہر دے کر اس سے نکاح کرتا۔ دوسرا نکاح بیتھا کہ کوئی اپنی بیوی سے جب وہ حیض سے پاک ہوجاتی تو کہتا تو فلال شخص کے پاس جل جااور اس سے منہ کالا کرالے۔ اس مدت میں شوہراس سے جدار ہتا اور اس کو چھوتا بھی نہیں۔ پھر جب اس غیر مردسے اس کاحمل ظاہر ہوجاتا۔ جس سے وہ عارضی طور پر صحبت کرتی رہتی تو حمل کو چھوتا بھی نہیں۔ پھر جب اس غیر مردسے اس کاحمل ظاہر ہوجاتا۔ جس سے وہ عارضی طور پر صحبت کرتی رہتی تو حمل کے ظاہر ہونے کے بعد اس کا شوہرا گر جاہتا تو اس سے صحبت کرتا۔ ایسا اس لیے کرتے تھے ، تا کہ ان کا لڑکا شریف اور عمد ہیدا ہو مین کا حالت میں جو تعداد میں دس سے کم ہوتے اور عمد ہیدا ہو مین کا حالت ہو میں ایک عورت حاملہ ہوتی اور بیے جنتی تو وضع کس ایک عورت حاملہ ہوتی اور بیے جنتی تو وضع

بخاری ۱ کتاب النکاح ۱ باب من قال لا نکاح الا بولی

ي كتاب النكاح / تكان كرمائل يميم المنطق ال

حمل پر چند دن گزرنے کے بعد وہ عورت اپنا ان تمام مردوں کو بلاتی۔ اس موقع پران میں سے کوئی مخف انکارنہیں کرسکتا تھا۔ چنا نچہ وہ سب اس عورت کے پاس جمع ہوجاتے اور وہ ان سے کہتی کہ جو تبہارا معاملہ تھا وہ تہہیں معلوم ہوات اور اس میں نے یہ بچہ جنا ہے۔ پھر وہ کہتی کہ اے فلال ایہ پچہ تبہارا ہے۔ وہ جس کا چاہتی نام لے دیتی اور اس کا وہ لڑکا اس کا سمجھا جا تا وہ مخص اس سے انکار کی جرائت نہیں کرسکتا تھا۔ چوتھا نکاح اس طور پر تھا کہ بہت سے لوگ کس عورت کے پاس آیا جاپا کرتے تھے۔ عورت اپنی پاس کسی بھی آنے والے کورو کتی نہیں تھی ۔ یہ سہبیاں ہوتی تھیں۔ مورث کی چورت اپنی پاس کی بھی آنے والے کورو کتی نہیں تھی۔ جو بھی چاہتا ان کے اس طرح کی عورت بہ حاملہ ہوتی اور پچ جنتی تو اس کے پاس آنے جانے والے جمع ہوجاتے اور کسی بیاس جا تا اس طرح کی عورت جب حاملہ ہوتی اور پچ جنتی تو اس کے پاس آنے جانے والے جمع ہوجاتے اور کسی قیانی جاتے اور کسی جو جاتے ہو جاتے اور کسی جو باتے اور کسی جو باتے اور کسی جو باتے اور کسی جو باتے اور کسی بیاس جا تا اس طرح کی عورت جب حاملہ ہوتی اور بی بیانی ہوتا اس عورت کے اس بیچ کو اس کے ساتھ منسوب بیات اس طرح کی بیان کہا جاتا ۔ اس سے کوئی انکارنہیں کرتا تھا۔ پھر جب حضرت جھر حق کے ساتھ رسول ہو کسی کسی دینے دیا ہے دیا ہونی اس نکاح کو باتی رکھا۔ جس کا آئی کسی دوراج ہے۔ " فی  کسی دوراج ہے۔ " فیار کسی دوراج ہے۔ " فیار کسی دوراج ہے۔ " فیار کسی دیا جسی کسی دوراج ہے۔ " فیار کسی دوراج ہے۔ " فیار کسی دوراج ہے ۔ " فیار کسی دوراج ہے ۔ " فیار کسی دوراج ہے ۔ " فیار کسی دوراج ہو کسی دوراج ہے ۔ " فیار کسی دوراج کسی دوراج کسی دوراج کسی کسی دوراج ہے ۔ " فیار کسی دوراج ہورائی کسی دوراج ہورائی کسی دوراج ہورائی کسی دوراج ہور ہورائی کسی دورائی کسی

'' خنساء بنت خذام انصاریہ و و انتہانے کہا کہان کے والد نے ان کا نکاح کر دیا تھا۔ وہ ثیبتھیں ، انہیں یہ نکاح منظور نہیں تھا۔ اس لیے رسول اللہ طفیع آنے کی خدمت میں حاضر ہو کمیں ۔ آنخضرت طفیع آنے اس نکاح کو فنخ کر ڈالا۔'' ۲ ۷۲ ۲ ۲۲ ۱ ۱ ۲۲ ۱

ت:.....بارات لینی دولها کے ساتھ بچاس ،سویا دوسوآ دمی دلہن والوں کے گھر جاتے ہیں۔قرآن وحدیث کی رو ہےاس کی وضاحت سیجیے؟

شادی کے موقعہ پرلڑ کیوں کو جو جمیز دیا جاتا ہے اس کی بھی وضاحت فر مایئے؟ (محمد یونس شاکر ،نوشہرہ ورکاں) ۔۔۔۔۔۔ بارات کا ثبوت کتاب وسنت میں کہیں نہیں ماتا ، بلکہ بارات کے لیے عربی لغت میں کوئی لفظ موضوع نظر ہے نہیں گزرا۔

37 / 71 / 17314

مروحه جہز کا بھی کتاب وسنت میں کوئی ثبوت نہیں ملتا۔

🖝 :..... برات ،سالگرہ اور بری کا کیا تھم ہے؟ بعض علماء بھی شریک ہوتے ہیں ۔ (محمد عمر بن محمد میں )

بخاری / کتاب النکاح / باب من قال ؛ لا نکاح الاً بولی

<sup>🕞</sup> بخاری / کتاب النکاح / باب اذا زوّج ابنته وهی کارهة فنکاحه مردود

ت .....برات، سالگرہ اور برس مجھے تو کسی آیت کریمہ یا کسی سیح حدیث میں نہیں ملیں ۔ بعض علماء کے ان کاموں کواپنانے یاان میں شرکت فرمانے ہے ان چیزوں کا جواز نہیں فکتا۔ ۲۲ / ۷ / ۲۲ ه

• جوکہ ہارے علاقے میں شادی کی رسم ہے کہ بچی کوڈولی میں برات والے اٹھا کر گھرلے جاتے ہیں ، جو کہ ہندواندرسم ہے کیا بیہ جائز ہو علق ہے؟ (ابوجابر ، ایبٹ آباد)

۔ ۔۔۔۔ کتاب وسنت ہے تابت نہیں۔ جناب خود ہی اس کو ہندوانہ رسم قرار دے رہے ہیں۔

1277/7/11

ت :....کیا نکاح کے موقع پر بیٹی کو جہیز دینا جائز ہے ،اگرنہیں تو کیوں؟ نیز نیوندرہ اور سلامی دینا بھی جائز ہے کہ نہیں؟ (عبدالغفور،شاہدرہ)

۔۔۔۔۔ایک والد حقیقی نے اپنی بالغ اور جوان لڑکی کا نکاح اس کی اجازت ، رضا اور خوشی حاصل کے بغیرا پیے کی رشتہ دار لڑکے ہے کردیا ہے۔ لڑکی مذکورہ نکاح سے پہلے بھی برملا پکار کر کہتی رہی ہے کہ میں اس لڑکے کے ساتھ شادی کرنے پر ہرگز راضی اور خوش نہیں ہوں۔ ابھی تک رخصتی نہیں ہوئی اور لڑکی مذکورہ اب بھی علی الاعلان اس نکاح پر ناراضگی ، خفگی اور عدم رضا کا اظہار کرتے ہوئے اپنے رشتہ دار مردوں اور عور توں کے سامنے رونا شروع کردیتی ہے اور واضح الفاظ میں اس نکاح کونا پسنداورر د کرتی ہے۔ اس نکاح کا قرآن و صدیث کے اعتبارے کیا حتم ہے؟

ت : .... صورتِ مِستُوله اگر درست ہے تو معالمہ مندرجہ ذیل صدیث کی روشی میں طے کرلیا جائے۔ (( عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ جَارِيَةً بِكُرًا أَتَتِ النَّبِيَّ ﷺ فَذَكَرَتُ لَهُ أَنَّ أَبَاهَا زَوَّجَهَا وَهِيَ كَارِهَةٌ ، فَخَيَّرَهَا النَّبِيُّ ﷺ )) •

"ابن عباس بڑھ اسے روایت ہے کہ ایک کواری لڑکی نبی منطق آنے کے پاس آئی اور اس نے کہا کہ اس کے باپ نے اس کا نکاح کیا ہے اور وہ پسندنہیں کرتی تو نبی منطق آنے آنے اسے اختیار دے دیا۔" ۲۸ / ۲۸ م

۱۸۷٥ – ۱۵۲۰ ، ۱۸۷۰ – ۱۸۷۰

ے: .....کی لڑکی کا نکاح قبل البلوغ ہوا ہو۔ کیا بعد از بلوغ اسے فنخ نکاح کا اختیار ہے۔ اس مسئلہ میں آپ سے فتو کی مطلوب ہے۔ اگرا لیک لڑکی نکاح قائم رکھنا نہیں جیا ہتی تو کیا اسے کم از کم خلع کاحق ہے؟

(السيدنصرة الله شاه الراشدي السنده، نيوسعيد آبا دسنده)

ت: ..... خيار بلوغ شرعاً ثابت ہے۔ عبدالله بن عباس ..... رضى الله عنها ..... فرماتے بيں: (( عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ جَارِيَةً بِكُرًا أَتَتِ النَّبِيَّ عَلَيْكَ فَذَكَرَتُ لَهُ أَنَّ أَبَاهَا زَوَّجَهَا وَهِيَ كَارِهَةٌ ، فَخَيَّرَهَا النَّبِيُّ عَلَيْكَ ) • [' أيك كوارى لاك ني كي پاس آكى اوراس نے بتايا كداس كے باپ نے اس كا تكاح كرديا ہے اور وہ ناپندكر نے والی ہے تو اس كورسول الله مِشْكَوَيْنَ نے اختيار دے ديا۔' ] اس حديث كوشُخ البانى .....رممالله تعالى ..... نے صحح ابن ماجه ميں درج فرمايا ہے۔

البتہ الی لڑی خود بخو د نکاح ختم نہیں کر سکتی۔ قاضی صاحب کے پاس مسلہ پیش کرے اور اپنی ناپسند یدگی کا اظہار کر ہے۔ قاضی صاحب اس کو اختیار دیں گے ، اگر وہ خاوند کے پاس نہیں رہنا چاہتی تو قاضی صاحب نکاح ختم وفنخ کردیں گے۔ فنخ نکاح کی عدت گزار کرآ گے نکاح کرسکتی ہے۔

1878/ کا ۱878/ میں ایک ایسے گھر انے میں ہوجائے ۔ جو کہنے کو تو مسلمان اور المجدیث ہوں ۔ لیکن ہیں ہوجائے ۔ جو کہنے کو تو مسلمان اور المجدیث ہوں ۔ لیکن ہیں ہوجائے ۔ جو کہنے کو تو مسلمان اور المجدیث ہوں ۔ لیکن ہیں ہوجائے ۔ جو کہنے کو تو مسلمان اور المجدیث ہوں ۔ لیکن ہورگی ، ٹی وی وغیرہ سب چلتا ہوا ور لڑکی جو کہ دنیا کی نسبت دین کو اور نام کے بجائے کام کو پسند کرتی ہو ۔ ایسی صورت میں وہ کیا کرے؟ جبکہ منگنی سے پہلے وہ لڑکی خود بھی ان لوگوں کے بارے میں زیادہ مبیں جانتی تھی ؟

ت:..... والدین کی طرف رجوع کرے ، اگر وہ تنلیم کرلیں تو فبہا ورنہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر حسب استطاعت پرعمل پیرا ہوجائے۔

ے:.....بچوں میں و تفے کی حد تک کو ئی طریقہ استعال کرنا ،مثلاً شیکے، گولیاں یا غبار ہ تو کیا پہ طریقے جائز ہوں گے؟ ( نوٹ ).....بچوں کی اچھی پر ورش اور بیوی کی صحت کے لیے۔

🖚: ..... پیطریقے نا جائز ہیں ،اگرو تفے کے لیے کوئی مجبوری ہے تو عزل والاطریقہ استعال کیا جاسکتا ہے۔

A1277/2/V

🖝: ..... کیا بچوں کی بیدائش میں وقفہ اس نیت سے کروانا کہ ان کوسنجالنا ، پرورش ، تربیت اور جسمانی کمزوری

رواه أحمد، وأبو داؤد وابن ماجه، رواه ابو داؤد للألباني الحزء الثاني حديث نمبر: ٥٨٤٠.

عناب النكاح / تكام كرسائل المناج النكاح / تكام كرسائل المناج التكام الكام كرسائل المناج التكام التك

۔ کی وجہ سے یا ہرسال بچے پیدا کرنے مشکل ہوں یاصحت کی کمزوری کی وجہ سے کروانا جائز ہے؟ بعض علاء نے جائز قرار دیا ہے، کیکن دلیل نہیں دی۔ للہذا مدلل جوابتحریر فریادیں؟

ت :.....یمیاں بیوی کے صلاح مشورے پر ہے۔ مناسب مجھیں تو وقفہ کرلیں۔ گریدوقفہ ادویات یا آپریشن کے ذریعہ شریعت سے ثابت نہیں۔ لہٰذاوہ بیوقفہ ادویات اور آپریشن کے علاوہ کسی ذریعہ سے کریں۔ مثلاً صحبت میں وقفہ یاعز ل کے ذریعہ کرسکتے ہیں۔ میں وقفہ یاعز ل کے ذریعہ کرسکتے ہیں۔

: ....... بچوں کی پیدائش میں وقفہ کے لیے جوغبارہ استعال کیا جاتا ہے۔ اس کے ناجائز ہونے کی کیا وجہ ہے؟

حالا نکہ وہ دوائی نہیں ہے اور عزل سے ملتی جلتی چیز ہے۔ جدید دور کے مطابق ۔ نیز بعض عورتیں بہت کمزور

ہوتی ہیں۔ اگر بچہ کی پیدائش میں وقفہ نہ ڈالا جائے تو نقصان کا خطرہ ہے۔ اس مذکورہ صورت اور بچوں کی

پیدائش میں وقفہ کا کوئی معقول طریقہ بتا دیں؟

سے بارے والی صورت اور عزل دونوں میں فرق ہے ، البذا غبارے والی صورت کوعزل پر قیاس کرنا قیاس مع الفارق کے زمرے میں شامل ہے۔ اور قیاس مع الفارق جمت ودلیل نہیں ہوتا۔ باقی ربی بعض عورتوں کی کمزوری تو اس کور فع کرنے کے لیے مقوی ادویہ واغذیہ استعال کی جاسکتی ہیں۔ وقفہ کی کیا ضرورت ہے؟ رسول اللہ مشکی آیا کا فرمان ہے: ﴿﴿ تَزَوَّ جُوا اللّو دُودَ اللّو دُودَ اللّو دُودَ فَإِنّى مُكَاثِرٌ بِكُمُ اللَّامَ مَ ﴾ [''محبت کرنے والی اور زیادہ بچے جننے والی عورت سے نکاح کرو۔ کیونکہ میں تمہاری کثرت کی وجہ سے دوسری امتوں پر فخر کروں گا۔'' ] • واللہ اعلم۔

[ جابر بنالیّیهٔ فرماتے ہیں: ' ہم عزل کرتے تھے اور قر آن اتر تا تھا۔ (اگرعزل ناجائز ہوتا تو اس سے منع کر دیا جاتا۔)''] •

(وضاحت:..... بیوی سے صحبت کرتے ہوئے اِنزال سے پہلے الگ ہوجا ناعز ل کہلا تا ہے۔)

1277/0/9

🕶 :.....کیامرد جماع کرتے ہوئے اپنی بیوی ہے سب کچھ کرسکتا ہے۔ پیتانوں کا چومناوغیرہ؟

🖝 :....اس سوال کے جواب میں حیاء والی احادیث کی طرف توجہ دلا ؤں گا۔ رسول الله طفی میکی 🚊 دیکھا ایک

المحيح ابو داؤد للألباني ، الحزء الثاني ، ح: ١٧٠٥

ن بخاري / كتاب النكاح / باب العزل ( )

ي كتاب النكاح / نكاح كراك يكراك المنظمة المنظ

آ ومی دوسرے کو حیاء ہے منع کررہا ہے تو آپ سے تعقیراً نے فرمایا: (( دَعُهُ فَإِنَّ الْحَیَاءَ مِنَ الْاِیُمَان )) اور جھوڑ دو اسے بے شک حیا ایمان سے ہے۔ 'آ اور ایک اور حدیث میں ہے: (( وَالْحَیَاءُ شُعُبَةٌ مِنَ الْاِیُمَانِ )) فیز ایک اور حدیث میں ہے: (( إِنَّ اللّٰهَ حَیِیٌ کَرِیُمٌ )) ['' بلا شباللہ تعالی حیا والاعزت والا عرب الله تعالی حیا والاعزت والا ہے۔''آ اللّٰہ ۔'' اللّٰہ ۔' اللّٰہ ۔'' اللّٰہ ۔' اللّٰہ ۔'' اللّٰہ ۔ اللّٰہ ۔ اللّٰہ ۔ اللّٰہ اللّٰہ ۔' اللّٰہ ۔' اللّٰہ ۔ اللّٰہ اللّٰہ ۔ اللّٰہ اللّٰہ ۔ اللّٰہ اللّٰہ ۔ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ ۔' اللّٰہ ال

ت اسلامی کی دو بیویان ہیں پہلی بیوی ہے کافی اولاد ہے ، دوسری شادی کے بعد وہ با قاعدہ ایک رات ایک بیوی کے پاس اور ایک رات دوسری کے پاس رہتا ہے، گر پہلی بیوی سے میاں بیوی والا معاملہ کرنے سے اجتناب کرتا ہے۔ اس کے مطالبے پر کہتا ہے تہاری کافی اولاد ہے اور مجھ پر بیری واجب بھی نہیں ہے۔ ہاں باری پوری کرنا مجھ پر فرض ہے جو ہیں پوری کردیتا ہوں۔ آپ بیہ بتا کیں کہ کیااس کا بیہ کہنا درست ہے؟

: ..... صورت مسئولہ میں فاوند کے ذمہ واجب ہے کہ وہ اپنی اس مطالبہ کرنے والی بیوی کا بیرفاص حق بھی ادا کرے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے: ﴿ وَلَهُنَّ مِفْلُ الَّذِی عَلَیْهِنَّ بِالْمَعُووُفِ وَلِلرِّ جَالِ عَلَیْهِنَّ دَرَجَهُ وَلَ فَو سَ مِردول پر ہیں ، مناسب طور پر جیسا کہ وُ وَاللّٰهُ عَزِیْزٌ حَکِیْمٌ وَ ﴾ [البقرہ: ۲۲۸] ['' نیزعورتوں کے حقوق مردول پر ہیں ، مناسب طور پر جیسا کہ مردول کے عورتوں پر البتہ مردول کوان پر البتہ مردول کوان پر ایک درجہ حاصل ہے اور اللہ زبر دست حکمت والا ہے۔'']

37 \ / / \ 773/a

۔۔۔۔۔۔ایک شخص نے اپنی بیوی سے بالکل حیف ختم ہوجانے کے بعد مجامعت کی۔ ابھی بیوی نے عنسل حیف نہیں کیا تھا۔ لہذا وہ پریشان ہے غالبًا اس بارے حدیث بھی ہے، اور اس شخص کے ذمہ /9,000 (نو ہزار روپ قرضہ بھی ہے۔)لہذا اب وہ کیا کرے؟ اس غلطی پر اللہ تعالیٰ سے معافی کرتا ہے۔ جبکہ اس پر ( کفارہ) وغیرہ بھی ہے؟

🖚 : ..... کفاره دیناریانصف دینارسونایااس کی قیمت ادا کرے۔ یا در ہے دینار 4 🔁 ماشد کا ہوتا ہے۔ 🍳

07 A 1731a

ت: ...... حالت حیض میں اگر عورت ہے جماع کریں ، تو کیا کفارہ ہوگا؟ اورا گرعورت کی حالت حیض ختم ہو جائے اورا بھی غنسل نہ کرے تواس ہے جماع جائز ہے۔وضاحت فرما کمیں؟

**ا** بخارى / كتاب الإيمان / باب الحياء من الايمان

<sup>🕻</sup> ترمذي ، ابواب الدعاء / باب: ١١٨ ، ابو داؤد / كتاب الصلاة / باب الدعاء ، ابن ماجه / كتاب الدعاء باب رفع اليدين في الدعاء

<sup>🖨</sup> ابو داؤد / الطهارة / باب اتيان الحائض ، ترمذي / الطهارة / باب ما جاء في الكفارة في ذلك

لله عاب النكاح / فكار كرمائل كي المحافظ المح

ت: .....حسین وجمیل بندرہ یا چودہ سال کے لڑ کے دیکھ کران کے ساتھ دلی طور پر پیار ہوجا تا ہے۔اس میں کوئی حرج تو نہیں۔وضاحت فرما کیں؟

حصه: .....الله تعالى نے فرمایا: ﴿ فَمَنِ ابْتَغْنَى وَرَآءَ ذَلِلْتَ فَأُولَنِكَ هُمُّ الْعَادُونَ ٥ ﴾[المؤمنون: ٧]["اس كيسواجواور دُهوندُ ين وبي عدسے تجاوز كرنے والے بين \_"]

محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

# الله عام النكاح / نكاح / كال كرائل المناح الله النكاح / نكاح / ن

🖝 :..... ہوسکتی ہے بشرطیکہ تو بہ شرا نطاقو بہ پرمشمل ہو۔

[ریاض الصالحین باب التوبه میں توبہ کی بیشرطیں ذکر کی گئی ہیں ،اگر گناہ کا تعلق اللہ ہے ہے ،کسی آ دمی کا حق اس ہے متعلق نہیں ہے ، تو ایسے گناہ ہے تاہ سے تو بہ کی تین شرطیں ہیں: (۱) گناہ کوچھوڑ دے۔(۲) اپنے اس گناہ برنادم ہو۔ (۳) پختہ ارادہ کرے کہ آئندہ بھی بیگناہ نہیں کرے گا۔اگر تین شرطوں میں سے ایک شرط بھی پوری نہ ہوئی تو تو ہے جے نہیں ہوگی۔

اگراس گناہ کا تعلق کسی آ دمی ہے ہے تواس کی چارشرطیں ہیں۔ تین یکی اور چوتھی یہ کہ دہ صاحب حق کا حق ادا کرے ، اگر کسی کا مال نا جائز طریقے سے لیا ہے تو اسے واپس کرے ، کسی پر تہمت وغیرہ لگائی ہے تو اس کی حدایت نفس پر لگوائے یا اس سے معافی طلب کر کے اسے راضی کرے۔ اگر کسی کی غیبت کی ہے تو اس کواس سے معاف کروائے ۔ آ

۔۔۔۔۔۔ایک کنواری لڑکی کے ہاں نکاح کے چار پانچ ماہ بعد نا جائز بچہ پیدا ہوا ہے، نکاح کے وقت وہ حاملہ تھی، لیکن اس حمل کاعلم اس کے والدین کواور نہ ہی لڑکے کے والدین کواور نہ ہی نکاح خواں کو تھا۔اب وضع حمل کے بعد اس لڑکی کے اقرباء میں سے کوئی قتل کرسکتا ہے یا نہیں؟ دوسرامسکہ بیہ ہے کہ نکاح جوحمل کی حالت میں ہواوہ نکاح باقی ہے یا ختم ہوگیا؟

سسسورت مستوله میں لوکی کی سر اسوکوڑے اور سال بھر کے لیے علاقہ بدر کرنا ہے۔اللہ تعالی کا فرمان ہے:

﴿ اَلوَّ اِنِیہُ وَالوَّ اِنِی فَا جُلِدُوا کُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلَدَةٍ ط ﴾ [النُور: ٢] ['' زنا کارعورت ومرد میں
سے ہرایک کوسوکوڑے لگاؤ'' ] صحیح مسلم میں ہے رسول اللہ طفی آئے نے فرمایا: ((البِکُرُ بِالْبِکُرِ جَلَدُ مِائَةٍ
وَنَفُی سَنَةٍ وَالقَیِّبُ بِالثَیِّبِ جَلَدُ مِائَةٍ وَالرَّجُمُ )) • [''غیرشادی شدہ جب زنا کرے غیرشادی شدہ جب شادی شدہ سے توسوکوڑے لگاؤاور ایک سال کے لیے ملک سے باہر کردو۔اور شادی شدہ جب شادی شدہ سے زنا کرے توسوکوڑے لگاؤاور ایک سال کے لیے ملک سے باہر کردو۔اور شادی شدہ جب شادی شدہ سے زنا کرے توسوکوڑے لگاؤاور ایک سال کے لیے ملک سے باہر کردو۔اور شادی شدہ جب شادی شدہ سے زنا کرے توسوکوڑے لگاؤاور ایک سال کے لیے ملک سے باہر کردو۔اور شادی شدہ جب شادی شدہ سے زنا کرے توسوکوڑے لگاؤاور کے سال کے الی ملاکی کی مزاقل نہیں۔

ر ہایہ نکاح تو وہ نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالی کا فرمان ہے: ﴿ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ طَ ﴾ [المائدة: ٥][' اور پاک دامن مسلمان عور تیں حلال ہیں۔' ] تو پتہ چلا کہ غیر محصنہ خواہ موَ منہ ہی ہو حلال نہیں حرام ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے: ﴿ وَمُحرِّمَ ذَٰلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ طَ ﴾ [النور: ٣] ['' اور ایمان والول پر بیہ حرام کر

مسلم / كتاب الحدود / باب حد الزنا

#### کے کتاب النکاح / نکاح کے ممائل کے کھو کھو کھو گھو د ما گیا۔'' آ

M1871/Y/17

🖝 :..... بیہ بات ذہن میں ہونی جا ہے کہ اسلامی حکومت نہیں ہے۔

زبردتی ایک لڑکی کو بچھلوگ اٹھا کر لے جاتے ہیں ،اغواء کر لیتے ہیں اور پچھروز زیادتی کے بعد اس کو کسی بازار کے اندر چھوڑ جاتے ہیں۔ پھھو سے کے بعد پتہ چلتا ہے، لڑکی حاملہ ہے، تو کیالڑ کی کاحمل ضائع کر دیا جائے؟ اگرنہیں تو اس بحیہ کی کفالت کس کے ذمہ ہے؟ کیا معاشرہ اور اس کے رہنے والےلوگ جا ہے وہ اسلامی ذہن رکھتے ہوں اس کو قبول کریں گے (شادی کے لیے )؟

کیا اس کومعاشرہ کے اندر کوئی عزت دے گا؟ کیا اس کی زندگی اس کی دوسری بہنوں کے لیے پریشانی کا باعث نہ ہوگی؟ کیااس کے والدین ، بہن ، بھائیوں کومعاشرے کے اندرعزت کی نگاہ سے دیکھا جائے گا؟

ت:.....مثكاة الكرور، حديث تمبر: ٣٥٢٢ مي ب: (( ثم جاءته امرأة من غامد من الأزد ، فقالت: يا رسول الله طهرني. فقال: ويحك ارجعي ، فاستغفري الله ، وتوبي إليه. فقالت: تريد أن ترددني كما رددت ماعز بن مالك؟ إنها حبلي من الزنا. فقال: أنت؟ قالت: نعم. قال لها: حتى تضعى مافي بطنك. قال: فكفلها رجل من الأنصار حتى وضعت ، فأتى النبي ﷺ، فقال: قد وضعت الغامدية ـ فقال: إذا لا نرجمها ، وندع ولدها صغيرا ليس له من يرضعه.)) الحديث. كتاب تكال كربيضي مسلم والى يورى مديث پڑھ کیں۔ ● [''بریدہ ڈٹاٹیئہ سے روایت ہے۔ ماعز بن ما لک ڈٹاٹٹئڈ رسول اللہ ﷺ کے یاس آیا اور کہنے لگایا رسول الله مَنْفَعَيْنِ إِلَى سَبِيعَ مِحْمُورا بِ مِنْفِعَالِينَ فِي مايا: ارب چل الله تعالى سے بخشش ما تك اور توب كر تھوڑی دورلوٹ کر گیا۔ پھرآیا اور کہنے لگا: یارسول اللہ ﷺ یاک کیجئے جھے کو۔ آپ نے ایسا ہی فرمایا۔ جب چوتھی مرتبہ ہوا تو آپ نے فرمایا: میں کا ہے سے پاک کروں تھے کو، ماعز بھاٹھ نے کہا: زنا سے۔ جناب نے شراب یی ہے۔ ایک شخص کھڑا ہوا۔ اور اس کا منہ سونگھا تو شراب کی بونہیں یائی۔ پھر آپ نے فرمایا: میں لوگ دوفریق ہو گئے۔ایک توبیکہتا ماعز بڑھنے تباہ ہوا گناہ نے اس کو گھیرلیا۔ دوسرا پہ کہتا کہ ماعز بڑھنے کی توبیہ ہے بہتر کوئی تو بنہیں۔وہ جناب رسول الله مشکر آئے کے پاس آیا اور اپناہاتھ آپ کے ہاتھ میں رکھ دیا اور کہنے

<sup>🕕</sup> مسلم / كتاب الحدود / باب حد الزنا

رہی آ پ کی بات' میہ بات ذہن میں ہونی چا ہے کہ اسلامی حکومت نہیں۔' تو جناب آ پ بھی ہیہ بات ذہن میں رکھیں کہ کئی چیزیں الیمی ہوتی ہیں جن پڑعمل کرنا اسلامی حکومت میں انسان کے بس میں نہیں ہوتا اور غیر اسلامی حکومت میں انسان کے بس میں ہوتا ہے۔ پھر غیر اسلامی معاشرہ اسلامی معاشرہ سے کوئی زیادہ عزت و آ ہرووالانہیں ہوتا۔واللہ علم۔ 

8 کا 2 کا 2 کا 4 کا 8 کا 8 کے بعد اسلامی معاشرہ اسلامی معاشرہ اسلامی معاشرہ سے کوئی زیادہ عزت و آ ہرووالانہیں ہوتا۔واللہ علم۔

۔۔۔۔۔مردعورت سے زنا کر ہے تو اس کی سز امقرر ہے بعنی اس کوکوڑے وغیرہ مارے جا کیں گے۔اگرا یک لڑکا دوسر سے لڑکے ہے ہی بدفعلی کر ہے تو اس کے لیے کیا تھم ہے؟

ت : .....زنا کرنے والا مرد مع، خواہ عورت اگر شیب شادی شدہ ہے تو سوکوڑ ااور رجم ۔ اور بکر غیرشادی شدہ ہے تو سوکوڑ ااور ایک سال کے لیے علاقہ بدر اسلام میں سزا ہے۔ رسول الله من من نے فرمایا: (( اَلْبِكُو بِالْبِكُو بِالْبِكُو جَلُدُ مِائَة وَلَقُ مُنَة ، وَالثَّيْبُ بِالثَّيْبُ جَلُدُ مِائَة وَالرَّجُمُ )) • حَلُدُ مائَة وَلَوْ جُدُ مائِة وَالرَّجُمُ )) •

<sup>🕕</sup> صحيح مسلم / كتاب الحدود / باب حد الزنا

اس جرم کی سزاقل وموت ہے۔قرآنِ مجید میں لوط عَلَیْظا کی قوم کا تذکرہ ہے وہ اس سدومی جرم کا ارتکاب کیا کرتے تھے۔اللہ تعالیٰ نے ان کی بستی کوالٹا دیا۔پھراس پر بھیل ،سٹک گل اور کھنگروں کی بارش برسا دی۔اور انہیں نیست و نابود کر دیا۔ صرف اہل ایمان کواللہ تعالیٰ نے بچایا۔[هود: ۸۱-۸۲][''رسول اللہ طفیقاً آئیا نے فرمایا: جس شخص کومل قوم لوط میں مبتلا پاؤا ہے اور عمل قوم لوط کروانے والے دونوں کومل کردو۔''] • فرمایا: جس شخص کومل قوم لوط میں مبتلا پاؤا ہے اور عمل قوم لوط کروانے والے دونوں کومل کردو۔'']

مرت رضاعت دوسال ہے۔اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے: ﴿ وَالْوَالِدَاتُ يُرُضِعُنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ
لِمَنُ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَة ط ﴾ [البقرة: ٣٣٣] [" ما ئيں اپنی اولادکودوسال کامل دودھ پلائيں، جن کا ارادہ دووھ پلانے کی مدت پوری کرنے کا ہو۔" ] اللہ تعالیٰ ہی فرماتے ہیں: ﴿ حَمَلَتُهُ أُمُّهُ وَهُنَا عَلَى وَهُنِ وَفِصَالُهُ فِی عَامَیْنِ ط ﴾ [لقمان: ١٤] ["اس کی مال نے دکھ پردکھا ٹھا کراسے حمل ہیں رکھا اوراس کا دودھ چھڑانا دوہرس ہیں ہے۔"]
مقدار دودھ جس سے رضاعی رشتہ ٹابت ہوتا ہے پانچ رضعات (پانچ دفعہ دودھ بینا) ہے۔ام المؤمنین عائش صدیقہ فائٹ فرماتی ہیں: ﴿ نَزَلَ فِی الْقُرُ آنِ عَشُرُ رَضَعَاتٍ مَعْلُومَاتٍ ثُمَّ فَزَلَ أَيُضًا خَمُسٌ مَعْلُومَاتٌ )) • [" قرآنِ مجید ہیں دس باردودھ چوسنا اترا، پھرپانچ بارچوسنا اترا۔"]

آیات کریمہ اور احادیث نبویہ کی روشن میں درست بات یہی ہے کوئی بچہ یا پچی اگر دوسال کے اندراندر کی عورت کا دودھ پانچ مرتبہ پی لیتا ہے تو وہ اس کا رضاعی میٹا یا بٹی ہے اور دودھ پلانے والی اس کی رضاعی ماں ہے، وودھ پلانے والی کے بچے دودھ پینے والے بچے کے رضاعی بہن بھائی ہیں وعلی ہذا القیاس دودھ پلانے والی کی بہن دودھ پینے والے کی رضاعی خالہ ہے۔ دودھ پلانے والی کا خاوندجس کا دودھ ہو۔ دودھ پینے والے یا والی کا رضاعی دودھ پینے والے کی رضاعی خالہ ہے۔ دودھ پیانے والی کا خاوندجس کا دودھ ہو۔ دودھ پینے والے یا والی کا رضاعی باپ ہے۔ واللہ اعلم ۔اگر دودھ دوسال کے بعد پیاگیا پانچی رضعات سے کم پیاگیا خواہ دوسال کے اندر ہی ہوتو دونوں صورتوں میں دودھ پلانے والی اور دودھ پینے والے میں رضاعی رشتہ قائم نہیں ہوگا۔ ۱۲۱۲۲۱۸ میں دوران یا نظاس کے دوران یا کھی دوران یا نظاس کے دوران یا کھیں جبرا بچہ بیدا ہواتو دوسر ہے حمل کے دوران یا نظاس کے دوران یا کھیں جبرا بچہ بیدا ہواتو دوسر ہے حمل کے دوران یا نظاس کے دوران یا کھی کی پیدائش کے بعد پہلا بچہ ماں کا دودھ پی سکتا ہے؟

﴿ وَحَمُلُهُ وَفِصْلُهُ ثَلْثُونَ شَهُوًا ﴾ [الأحفاف: ٥٠] [''اس كے حمل كااوراس كے دودھ چھڑانے كاز مانه تميں ماه كا ہے۔''] سے يه نكالنا كه دوسال تك (پيدائش كے بعد) عورت برتھ كنٹرول (دوسرے بچه كی پيدائش كورو كنے والى) گولياں استعال كر سكتى ہے؟ كہاں تك صحح ہے؟ (عبداللہ بن ناصر، چوكى)

۲۰۷٥ عسن ابن ماجه للإلباني ؛ الحزء الثاني ، حديث نمبر: ۲۰۷۵

الله على كراك كراك كراك كراك كالم المنكاح / ا

ص: ﴿ إِنَّهُ مِدت رضاعت بِي كَ عمر دو سال كَ اندر اندر في سكتا هِ ، كيونكه الله تعالى كا فرمان هـ: ﴿ وَالْوَالِدَاتُ يُوضِعَنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَة ط ﴾ [البقرة: ٢٢٣] [''ما كين اپني اولا دكودوسال كامل دوده بلا كين '']

المراده دوده بلان کی مت پوری کرنے کا ہو۔ '' اے یہ بات تکی ہے جواتم الرضاعة ما کی اراده دوده بلانے کی مدت پوری کرنے کا ہو۔ '' اے یہ بات تکی ہے جواتم ام رضاعت کا اراده نہیں رکھتا ، اسے حق حاصل ہے کہ دوسال سے پہلے ہی دوده چیڑادے چنانچہ دوسرے فرمان میں ہے:
﴿ فَإِنْ أَرَادًا فِصَالًا عَنْ تَرَاضِ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا ما ﴾ ['' پھراگر دونوں اپی رضا مندی اور باہی مثورہ سے دوده چیڑانا چاہیں تو دونوں پر پھی گناہ ہیں۔ '' ایلہ بچہ جننے والی مال کا دوده ایک مندی اور باہی مثورہ سے دوده چیڑانا چاہیں تو دونوں پر پھی گناہ ہیں۔ '' ایلہ بچہ جننے والی مال کا دوده ایک مندی اور باہی مثورہ سے دوده چیڑانا چاہیں تو دونوں پر پھی گناہ ہیں۔ '' ایلہ بچہ جننے والی مال کا دوده ایک مندی اور باہی مثورہ ہے تو شرعاً درست ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے: ﴿ وَإِنْ أَرَدُتُهُمُ أَنُ مُنْ اَلَٰ مُنْتُمُ مِلَّا اَتَیْتُهُمُ بِالْمَعُورُوفَ مَا ﴾ [البقرة: ٣٣٣] [''اور تشکر خواجو کے آؤلا اللہ تاکہ کی اور تو بھی تم پرکوئی گناہ نہیں ، جبہتم ان کومطابی دستور کے جود بنا ہو وہ ان کے حوالے کردو۔'' ان احکام کی روشنی میں' قلفوُنَ شَهُرًا ''والی آیت کریمہ پرغور فرما نمیں ، تو یہ گولیوں والا استدلال گولی زدہ ہو جائے گا۔ان شاء اللہ تبارک و تعالیٰ۔

🖝:.....رضاعت کی آخری حد کتنی ہے۔ حاملہ عورت بچے کو دو دھ پلاسکتی ہے؟ 💎 (ابوضاد، شیخو پورہ)

ت :....رضاعت کی دت دوسال [ ﴿ وَ الْوَ الِدَاتُ يُوضِعُنَ اَوْ لَا دَهُنَّ حَوُلَيْنِ كَامِلَيْنِ ط ﴾ [البقرة: ٣٣] [''ما ئيس ابني اولا دول کودوسال کامل دوده پلائيس ''] اور مقدار پانچ رضعات ہے۔[ عائشہ بنال جن مایا کہ دس بارچوسنا دوده کا حرمت کرتا ہے۔ پھرمنسوخ ہوگیا اور یہ پڑھا گیا کہ پانچ بار دوده چوسنا حرمت کا سبب ہے۔''] • عالمہ عورت بچ کودوده پلاسکتی ہے۔ دوده چوسنا حرمت کا سبب ہے۔''] • عالمہ عورت بچ کودوده پلاسکتی ہے۔ دوده چوسنا حرمت کا الدہ کا دوده پیاسکتی ہے۔ شادی کرسکتا ہے کہ بیس جادگی والدہ کا دوده پیا جبکہ جاد نے منیر کی والدہ کا دوده نہیں پیا۔ تو کیا سجاد منیر کی چھوٹی بہن سے شادی کرسکتا ہے کہ نہیں؟ قرآن وسنت کی روثنی میں وضاحت فرمائیس؟ (محمد بشیر ڈرائیور بخصیل وضلع ایسٹ آباو)

ت: .....رسول الله طَلِيَاتِهِمُ كا فرمان ہے: ﴿ اَلرَّضَاعَةُ تُحَرِّمُ مَا تُحَرِّمُ الْوِلاَدَةُ ﴾ "جورشتے ولادت و نسب سے حرام ہیں وہ رضاعت ودودھ سے بھی حرام ہیں۔ "•

صورت مسئولہ میں سجاد منیری جھوٹی بہن یا بڑی بہن کے ساتھ نکاح کرسکتا ہے۔بشرطیکہ منیری بہن نے سجادی

صحیح بخاری / کتاب النکاح / باب (وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعُنَكُمُ)

الرضاع صحيح مسلم / كتاب الرضاع

الله كاب النكاح / تكال كال كاسال المناح الم

والده یا دادی کا دوده نه پیامواور نه کوئی ایسی رشته دارنسبی یا رضاعی یا کوئی اوراس کے ساتھ ہو،جس کی وجہ سے ان کا با ہمی نکاح حرام بنرآ ہو۔ واللہ اعلم۔

- ت:....ایک بچی نے ایک مورت کا دودھ مین مرتبہ بیا ہے کیا اس بچی کا نکاح اس عورت کے بیٹے کے ساتھ ہوسکتا ہے؟
- ے: .....زیداور بکر آپس میں رضا می بھائی ہیں۔زید کا ایک بڑا بھائی عمر ہے، اس طرح بکر کا ایک چھوٹا بھائی ظفر ہے۔کیا عمر کی بیٹی سے ظفر کا نکاح درست ہے؟ ہردوصورت میں ولائل در کا رہیں؟

(حبیب الرحمٰن ، ہری پوری ہزارہ)

- بلایا ہوخواہ بکر کی والدہ نے برکو دود ہے بہرکو دود ہے بہرکی والدہ نے زید کو لہذا ظفر کا عمر کی لڑکی کے ساتھ نکاح ورست ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فر مان ہے:
  ﴿ وَأَحِلَّ لَكُمُ مَّا وَرَآءَ ذٰلِكُمُ مَا ﴾ [النساء: ۲۳] ["اور ان عورتوں کے سواا درعورتیں تمہارے لیے حلال کی گئیں۔" ] الاکہ کوئی اور دشتہ نسبی یا رضاعی یا سببی نکل آئے ، جس کی بناء پر عمر کی لڑکی کا ظفر کے ساتھ نکاح حرام ہوجا تا ہے تو پھرید نکاح درست نہیں ہوگا۔ واللہ اعلم۔ ۱۲۱۷۱۲ ہ
- ۔۔۔۔۔ بحرم کامعنی ہم نے ہرجگہ یہی پڑھا ہے کہ جس سے نکاح ہمیشہ کے لیے حرام ہو۔ کیا محرم کا یہ مفہوم درست ہے؟ محرم کا اس سے محمع مفہوم کیا ہے؟ (وقارعلی، لا ہور)
- ۔۔۔۔۔ یہ معنی صحیح نہیں ، کیونکہ ایک عورت کا دوسری عورت کے ساتھ نکاح ہمیشہ کے لیے حرام ہے۔خواہ اجنبی ہو،
  حالانکہ ہر ایک عورت ہر دوسری عورت کے لیے محرم نہیں۔ای طرح ایک مرد کا دوسرے مرد کے ساتھ نکاح
  ہمیشہ کے لیے حرام ہے۔ حالانکہ ہر مرد ہر مرد کے لیے محرم نہیں۔ باقی محرم کی تعریف کتاب وسنت سے تو وہ
  مجھے معلوم نہیں۔
  مجھے معلوم نہیں۔



#### ي كتاب الطلاق / طلاق كرسائل المنظلاق / طلاق كرسائل المنظلاق المعلاق المسلمة المنظلاق المسلمة المنظلة 
# كِتَابُ الطلاق ....طلاق كِمَسائل

ت : .....ایگ خص نے اپنی بیوی کوایک ایک ماہ کے وقفے سے مین طلاقیں دیں بعد میں اسے پتہ چلا کہ طلاق اوّل چونکہ ایام حیض میں دی گئی تھی۔ واقع نہیں ہوئی اور وہ رجوع کاحق مع طلاق ٹالث بجاطور پر رکھتا ہے؟ اور اس رجوع میں نکاح جدید کی ضرورت ہے یانہیں؟ تیسری طلاق 5/1/2002 کودی تھی۔

توصورت مسئوله ملى تتيول طلاقيل واقع مو يكى بيل الله تعالى كافر مان ہے: ﴿ اَلطَّ لَاقَى مَرَّ لَٰنِ فَإِمْسَاكُ بِمَعُرُونُ فِ أَوْ تَسُوِيُحٌ بِإِحُسَانِ ﴾ الآية - نيز الله تعالى كافر مان ہے: ﴿ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعُدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَّتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيْمَا حُدُودَ اللهِ ﴾ الآية -

اَلطَّ كَافَى مَرَّ تَانِ اور فَإِنُ طَلَّقَهَا فَ كَلا تَحِلُّ دونوں آ بيتيں عام اور مطلق ہيں۔ درميان ميں رجوع اور عدم رجوع والد عدم رجوع والی دونوں صورتوں کو سورتوں کو ساتھ خاص کرنے والی کو کی سے دلیل اس فقير إلى الله النتی کی نظر سے نہيں گزری۔ واللہ اعلم۔ ١٤٢٣ ٨ ٢ ١ ٢ ٢ ٢ ١ ١ ١ ٨

🗪: ..... بغیرر جوع کیے ایک آ دمی تین طلاقیں وقفہ وقفہ ہے دے سکتا ہے؟ ( قاسم بن سرور )

الله الطلاق / طال كرسال المنظلاق / طال كرسال المنظلاق المناس كرسال المنظلاق المناس كرسال المنظلاق المناس الطلاق المناس ا

ت : ..... میں نے اپنی بیوی کو بوجہ گھریلونا چاکی کے مؤرخہ 4/9/99 کو بذریعہ خط طلاق نامہ بھیج دیا۔ جس میں کھھا کہ میری طرف سے تم آزاد ہو۔

طلاق طلاق طلاق

عالیجاہ! کچھ عرصہ کے بعد لڑکی والوں نے کہا کہ ایک طلاق ہوئی ہے میں نے مؤرند 12/8/2000 کواسٹام پیپر پر دوبارہ طلاق نامہ لکھ کر بھیج دیا اور اس کی فوٹو کا پی ایک ایک ماہ کے وقفے کے بعد تین عدد کا پیاں لڑک والوں کو بھیج دیں۔ اشام کی فوٹو کا پی درخواست ہذا کے ساتھ مسلک ہے۔ محترم جناب اس خط اور اسٹام کی روشنی میں وضاحت فرما ئیں کہ آیا ایک طلاق ہوئی ہے یا تین طلاقیں ہو بھی ہیں۔ آیا اب رجوع نکاح کے ساتھ ہوسکتا ہے یا نہیں؟ ہم دونوں فریق دوبارہ گھر آباد کرنے پر رضامند ہیں۔ شریعت محمد گا کے مطابق تھم صادر فرما ئیں؟

سبب جناب کی صورتِ مسئولہ میں طلاق دہندہ اپنی مطلقہ ہوی سے نیا نکاح کرسکتا ہے۔ کیونکہ اس نے جو طلاق ۲۹۸۹ میں ہے: عبداللہ بن عباس بڑا ہا قدم ۱۹۹۸ میں ہے: عبداللہ بن عباس بڑا ہا فرماتے ہیں: '' تین طلاق رسول اللہ مشے آئے اور ابو برصدیق بڑا ہے کہ پورے دونوں دوروں میں اور خلافت عمر بن خطاب بڑا ہے کہ دور کے ابتدائی دوسالوں میں ایک طلاق ہوا کرتی تھیں۔' اور ایک رجعی طلاق میں عدت ختم ہوجانے کے بعد میاں بیوی نیا نکاح کر سکتے ہیں۔اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے: ﴿ وَإِذَا طَلَقَتُهُمُ البِسَاءَ وَلَمَا لَهُ مُنْ أَنْ مُنْ اَنْ مَنْ کُونُونَ وَ اَنْ وَاحْدُونَ إِذَا تَوَاصَوْا بَیْنَهُمُ بِالْمَعُووُفِ ط ﴾ [البقرة: ۲۳۲] فَنَا مُنْ اَنْ مَنْ کُونُونَ وَاحْدُونَ اِنْ کاح کر لیس تو انہیں ان کے فاوندوں سے نکاح کر نے [''اور جبتم اپنی عورتوں کو طلاق دواور وہ اپنی عدت پوری کرلیس تو انہیں ان کے فاوندوں سے نکاح کر نے [''اور جبتم اپنی عورتوں کو طلاق دواور وہ اپنی عدت پوری کرلیس تو انہیں ان کے فاوندوں سے نکاح کر نے

الله الطلاق / طلاق كرماك المنظمة المنطلاق / طلاق كرماك المنظمة المنطلاق / طلاق كرماك المنظمة المنطقة 
سے نہ روکو۔ جبکہ وہ آپس میں دستور کے مطابق رضامند ہوں۔'' ] ظاہر ہے تاریخ طلاق ۴ مرم و ۹۹۰ء کے بعد تین ماہواریاں گزرنے پرعدت ختم ہو چکی تھی۔للندااب کے طلاق دہندہ اپنی ہوی کے ساتھ نیا نکاح کر سکتے میں۔ بدلیل آیتہ ندکورہ بالا۔

رہی۲۰۰۰/۸/۱۲ کو دی ہوئی طلاق تو وہ عدت کے بعد ہونے کی بناء پر کالعدم ہے۔لہذاصورت ِمسکولہ میں خاوندا بنی بیوی کے ساتھ نکاح کر کے اپنا گھر آباد کرسکتا ہے۔واللہ اعلم۔ ۲۳ / ۲۶ / ۲۳ ۱۹۸

ت :.....اگرکوئی آ دمی تنہائی میں اکیلا ہی ہے کہ دے کہ میں نے اپنی بیوی کوطلاق دی ، کیا طلاق ہوجائے گی؟ (محمد یونس شاکر)

A1277/7/1.

🖚: ..... ہاں! طلاق ہوجائے گی۔واللہ اعلم۔

🗗 : ..... 🖒 طلاق اور منخ نکاح میں کیا فرق ہے؟

🚓 فنخ نکاح کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ (محمد سین ، کراچی )

🖚 :..... 🟠 طلاق صرف خاوند یااس کاوکیل ہی دے سکتا ہے، جبکہ فنخ نکاح اکثر حکومت یااس کے وکیل کے اختیار

ابو داؤد / كتاب الطلاق / باب في الطلاق على الهزل ، ابن ماجه / باب من طلق او نكح او راجع لاعباً ، ترمذي / ابواب
 الطلاق / باب في الحد والهزل في الطلاق

الله كتاب الطلاق / طلاق كرمائل المنظمة 
میں ہوتا ہے، پھرفنخ نکاح کی عدت اور طلاق کی عدت میں بھی فرق پایا جاتا ہے۔ نیز بعض طلاقوں کے بعد میں بیوی سے بلاتجد یدنکاح وسلح رجوع کر سکتے ہیں۔ جبکہ فنخ نکاح میں ایسانہیں ہوسکتا۔

A1277 / 1. / 1Y

🛠 کبھن صورتوں میں درست ہے اور بعض صورتوں میں درست نہیں \_

عند بناب سائل نے اپنی بیوی کو یکبار (ایک ہی سانس میں) تمین بارطلاق کہددیا ہے۔ بیعنی کہ دو دفعہ طلاق، طلاق اور تیسری مرتبہ کہ میں نے تمہیں تین طلاق دے دی ہیں۔

تو صورتِ مسئولہ میں عدت کے اندر صلح بلا نکاح درست ہے اور عدت کے بعد صلح برکاحِ جدید صحیح ہے۔ واللہ اعلم۔

۔۔۔۔۔ بیس نے اپنی بیوی کو بیک وقت تین دفعہ طلاق ان الفاظ سے کہی میں نے تختے طلاق دی۔میری طرف سے تختے تین طلاقیں۔تو مجھ پرحرام ہے۔اس طرح تین طلاقیں ہو گئیں یا ایک رجعی طلاق ہوگی؟

۔۔۔۔۔ آپ نے جس صورت میں اپنی بیوی کوطلاق دی اس صورت میں ایک رجعی طلاق واقع ہو پچکی ہے۔ صیح مسلم میں ہے: عبداللہ بن عباس بڑائی فریاتے ہیں '' رسول اللہ مسلم میں ہے: عبداللہ بن عباس بڑائی فریاتے ہیں '' رسول اللہ مسلم میں ہوا کرتی تھیں ۔ تو عمر بن عمر بن خطاب بڑائی کے دور کے ابتدائی دوسالوں میں تین طلاقیں ایک ہی طلاق ہوا کرتی تھیں ۔ تو عمر بن خطاب بڑائی نے فرمایا: لوگوں نے ایک ایسے امر میں جلد بازی سے کام لیا، جس میں ان کے لیے گنجائش تھی تو اگرہم اسے ان پہنا فذکریں تو بھرانہوں نے اس کوان پہنا فذکر دیا۔'' •

جلد اول ركتاب الطلاق رص: ٤٧٧

الله الطلاق / طلاق كرمائل المنظمة المعالق الم

ت : .....کیا فرماتے ہیں علاءِ کرام اس مسئلہ کے بارے میں ایک آ دمی نے اپنی بیوی کوایک طلاق دے دی اور عدت کے دوران اپنے والدین کے ساتھ صلح کے لیے آپالیکن لڑکی کے والدین رضا مند نہ ہوئے ۔ کیا پیطلاق مؤثر ہوگئی ہے بانہیں؟ (مجمعمران ، گھوڑے شاہ ، گوجرا نوالہ)

ادر الدرصلح كرسكة بين الدرصلح كرسكة بين الله تعالى كا فرمان ہے: ﴿ وَإِذَا طَلَقْتُمُ النِّسَآءَ فَبَلَغُنَ أَجَلَهُنَّ عَرَبُ وَ عَلَيْ النِّسَآءَ فَبَلَغُنَ أَجَلَهُنَّ فَا الله عَدُوهُ وَ الله وَ

A18.7./11/11

ت:...... ہمارا سوال یہ ہے کہ 4 ماہ قبل بچی کو تین طلاق اکٹھی ہوئی ہے۔لیکن کوشش کیے جانے سے دوبارہ ہمارا سمجھوتہ ہوگیا ہے۔لہذاہمیں گائیڈ کیا جائے کہ بچی کا دوبارہ کس طرح گھر آباد ہوسکتا ہے؟

الله الطلاق / طلاق كرمائل الميكان الطلاق / طلاق كرمائل الميكان الطلاق / طلاق الميكان 
عبدالله بن عباس و الله فرمات ميں ايك طلاق واقع بوچكى ہے ۔ صحح مسلم رجلدا وّل بص: 227 ميں ہے:
عبدالله بن عباس و الله فرماتے ہيں: "رسول الله طفي اَيْنَ كے عہد مبارك ميں تين طلاق ايك طلاق ہواكرتى محتص ـ "الحديث ـ اب كہ چونكہ عدت تين حيض گزر چكے ہيں ـ البندااس مطلقہ بكى كا اپنے طلاق دہندہ خاوند كے ساتھ نيا نكاح درست ہے۔ الله تعالى كا فرمان ہے: ﴿ وَإِذَا طَلَقُتُمُ البّسَآءَ فَبَلَغُنَ أَجَلَهُنَّ فَكَلا تَعْضُلُوهُنَّ أَنُ يَنْكِحُن أَزُوا جَهُنَّ إِذَا تَوَاضَوُ البَيْنَهُمُ بِالْمَعُووُفِ ط ﴾ [البقرة: ٢٣١] لبندا دونوں ميان يوى نئے نكاح ك ذريج اپنے گھركوآ بادكر سكتے ہيں۔ شرعا كوئى روك اوك نيس ـ والله اعلم ـ ميان يوى نئے نكاح ك ذريج اپنے گھركوآ بادكر سكتے ہيں۔ شرعا كوئى روك اوك نيس ـ والله اعلم ـ

1277/0/7

ت : سسکیافر ماتے ہیں علاء کرام کہ ایک شخص جوسعودی عرب میں رہتا ہے۔ اس نے ٹیلیفون پر پاکتانی لڑک سے نکاح کیا۔ ابھی بیلڑک گھروالوں سے رخصتی لے کرخاوند کے پاس تخلیہ میں نہیں جاسکی کہ خاوند نے طلاق دے دی۔ طلاق بھی ٹیلیفون پر ہی دی۔ اس لڑکی کے متعلق کیا تھم ہے؟ تا کہ اس کا نکاح ٹانی کیا جائے۔

(نوٹ): .....نکاح آج ہے 5 سال پہلے ہوا اور طلاق دی ہوئی مدت کا عرصہ بھی 4 سال ہو چکا ہے۔ یعنی نکاح ایک سال رہا۔ نیزحق مہر یا کوئی دوسری چیز خاوند کے ذمہ ہے پانہیں؟

سسسسورت مسئولد میں طلاق واقع ہو چکی ہے اور اس خاص صورت میں عدت بھی کوئی نہیں۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے: ﴿ يَأْتُهُا الَّذِيْنَ امْنُوْ الْذَا لَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنْتِ ثُمَّ طَلَّقَتُمُو هُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمُ عَلَيْهِنَّ مِنْ عَلَيْهِنَ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا ع ﴾ [الأحزاب: ٤٩] [''اے مومنو! جبتم مومن عورتوں سے نکاح کرو، لکے مُعَلَیْهِنَّ مِنْ عِدَةٍ تَعْتَدُونَهَا ع ﴾ [الأحزاب: ٤٩] [''اے مومنو! جبتم مومن عورتوں سے نکاح کرو، پر اللہ علی عدود وقود کی پابندی کی صورت میں درست ہے۔ واللہ اعلم۔

صورت مذکورہ بالا میں نصف مہر سمی خاوند کے ذمہ ہے ، اگر اداکر چکا ہوتو فیہا ورنہ اداکر ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے: ﴿ وَإِنُ طَلَقُتُمُو هُنَّ مِنُ قَبُلِ أَنُ تَمَسُّو هُنَّ وَقَدُ فَرَصُتُمُ لَهُنَّ فَوِيْصَةً فَنِصُفُ مَا فَرَصُتُمُ لَهُنَّ فَوِيْصَةً فَنِصُفُ مَا فَرَصُتُمُ لَهُنَّ فَوَيْصَةً فَنِصَفُ مَا فَرَصُتُمُ لَهُنَّ اللهُ وَ إِنْ طَلَقَ دَدو دَمَ مِن اللهُ اللهُ اللهُ وَ اللهُ مَعَ اللهُ اللهُ عَلَى 
کے کتاب الطلاق / طلاق کے سائل کے مسائل 
#### A1277/17/9

**₹** 483

منع کروان کو یہ کہ نکاح کریں ، خاوندوں اپنے سے جب راضی ہوں ، آپس میں ساتھ اچھی طرح کے۔''] چونکہ صورت مسئولہ میں وی ہوئی طلاق دوسری طلاق ہے۔لہذا عدت کے اندرر جوع بلا نکاح اور عدت کے بعدر جوع بڑکاح شرعاً درست ہے۔واللہ اعلم۔

ت:.....ایک آ دمی بغیر رجوع کیے تین طلاقیں تین ماہ میں دیتا ہے۔اب کیار جوع کی کوئی صورت ہے۔واقعہ سیہ ہے کہ ہرطلاق ایک ایک ماہ بعد دی گئی ہے۔

میں۔ سورتِ مسئولہ میں ذکر کروہ تین طلاقیں اگر عدت کے اندر بیں تو تینوں واقع ہوچکی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے " اَلطَّ لَاق مَرَّ تَانِ "الآیۃ ۔ یہ فرمان دو طلاقوں کے درمیان رجوع والی اور دو طلاقوں کے درمیان عدم رجوع والی دونوں صورتوں کو متناول وشامل ہے اور دونوں صورتوں میں دونوں طلاقوں کے جواز اور نفاذ پر دلالت کرتا ہے۔ ای طرح اللہ تعالیٰ کا قول: " فَإِنْ طَلَّقَهَا "الح ہی طلاق دینے کی دونوں صورتوں کو متناول وشامل ہے۔ ای طرح اللہ تعالیٰ کا قول: " فَإِنْ طَلَّقَهَا "الح ہی طلاق دینے کی دونوں صورتوں کو متناول وشامل ہے۔ لہذا صورتِ مسئولہ میں اگر مینوں طلاقیں عدت کے اندر دی گئی بیں تو میاں اپنی ایوی سے عدت کے اندر رجوع نہیں کرسکتا۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے: ﴿ فَلَا تَعِولَ لَهُ مِنْ بَعُدُ حَتّٰی تَنْکِحَ ذَوْجًا غَیْرَهُ ط ﴾ الآیۃ۔ واللہ اعلم۔

1274 /0/ TE

ت .....ایک آدمی نے اپنی بیوی کوسات آٹھ سال پہلے طلاق دی۔ ایک ماہ گزرنے کے بعد پھر دوسری طلاق بھے دی۔ دی۔ ایک ماہ گزرنے کے بعد پھر دوسری طلاق بھے دی اور پہلی طلاق دینے کے بعد اس نے اپنی بیوی سے رجوع بھی نہیں کیا۔ اس عورت نے اب تک کہیں دوسرا نکاح نہیں کیا، اب وہ دونوں رجوع کرنا چاہتے ہیں کیا قر آن وحدیث میں اس کی اجازت ہے؟

(محمد یونس شاکر، نوشہرہ ورکال)

تستر بیک مسئولہ صورت میں تینوں طلاقیں واقع ہوچی ہیں۔اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے: ﴿ اَلطَّلَاقَ مَرَّانِ فَا مُرَّانِ مَاتُ بِمَعُرُوفٍ أَوْ تَسُوِيْحٌ بِإِحْسَانِ ﴾ [البقرة: ٢٦٩] ["طلاق (رجعی) دومرتبہ ہے، پھر یا تواچھائی سے روکنا ہے یا عمدگی کے ساتھ چھوڑ دینا ہے۔" ] ان دوطلاقوں کے درمیان اللہ تعالیٰ نے رجوع کی شرطنہیں لگائی۔ پھر فرمایا: ﴿ فَإِنْ طَلَقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعُدُ حَتَّى تَنْكِحُ ذَوْجًا غَیْرَهُ ﴾ [البقرة: ٢٣٠] ["اگر کسی شوہر نے اپنی بیوی کو تیسری) طلاق دے دی تو وہ عورت پھراس کے لیے طلال شہوگی، الله یہ کہ اس کا کاح کسی دوسر شے خص سے ہو۔" ] دو کے بعداور تیسری سے پہلے بھی رجوع کی شرط کہیں واردنہیں ہوئی۔ لہذا

محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتب

عبدالرزاق نے عبادہ بن صامت رہائی کے متعلق روایت نقل کی ہے کہ ان کے والد نے اپنی زوجہ کو 1000 کھنے عبدالرزاق نے عبادہ بن صامت رہائی کے متعلق روایت نقل کی ہے کہ ان کے والد نے اپنی زوجہ کو 1000 کھلاق دے والیں ۔ آپ سے مسئلہ دریا فت کیا گیا۔ آپ نے فر مایا:'' تین طلاقوں کے ذریعے سے تو اللہ تعالیٰ کی نافر مانی کے ساتھ وہ عورت اس سے جدا ہوگئی اور 997 ظلم اور عدوان کے طور پر باتی رہ گئے۔

﴿ واقطنی میں ہے کہ ابن عمر بنائید کو جب رجوع کا حکم دیا گیا تو انہوں نے آپ سے بوجھا کہ اگر میں اس کو 3 طلاق دے دیتا تو کیا ، پھر بھی میں رجوع کرسکتا تھا ؟ حضور نے جواب دیا: "لا. "

(۱) ان احادیث کے مقابلے میں مسلم میں ابن عباس کا اثر کیا وقعت رکھتا ہے؟

درمیان موجود ہوں۔''

- کے حدیث رکانہ بن عبدیزید ابوداؤد میں نقل کی گئی ہے کہ رکانہ نے جب ایک ہی مجلس میں اپنی بیوی کو تین طلاق دیں تورسول اللہ مشے آیا نے ان کو صلف دے کر پوچھا کہ کیا اس کی نیت ایک طلاق ہی کی تھی۔ جب رکانہ نے
  - · حلفاً بیان دیا کدمیری نیت ایک ہی طلاق دینے کی تقی تواس وقت آپ نے اسے رجوع کا تھم دیا۔
- کے صحیح بخاری میں عویم عجلانی کا واقعہ ذکر ہے، پس انہوں نے قبل اس کے کہ آنخضرت اسے حکم دیتے اپنی بیوی کو تین طلاق دے دیں۔

آبام بخاری نے حضرت عائشہ سے ایک حدیث نقل کی ہے کہ ایک شخص نے اپنی بیوی کو تین طلاق وے دیں۔ آنخضرت سے پوچھا گیا کہ کیا وہ عورت اسی شخص سے نکاح کر سکتی ہے؟ آپ نے فرمایا: ''نہیں۔ یہاں تک کہ وہ کسی دوسر ہے شخص سے شادی ، صحبت ، طلاق کے بعد پہلے شخص سے شادی کرے۔'' گویا تین طلاق واقع ہوگئ تھیں۔ مخالفین طعنہ دیتے ہیں کہ آپ بخاری کو بھی نہیں مانتے ؟ (اللّٰہ دیہ) الله كتاب الطلاق / طلاق كرسائل المنظمة 
رجاله ثقات لکن محمود ولد فی عهد النبی عَلَیْ ولم یثبت منه سماع ، وقد قال النسائی (یعنی فی الکبری) بعد تخریجه: لا أعلم أحدا رواه غیر مخرمة بن بكیر النسائی (یعنی فی الکبری) بعد تخریجه: لا أعلم أحدا رواه غیر مخرمة بن بكیر یعنی ابن الأشج عن أبیه ، ۱ه. وروایة مخرمة عن أبیه عند مسلم فی عدة أحادیث ، وقد قیل: إنه لم یسمع من أبیه. كذا فی الفتح. )) [(۱۱۳۱ ج: ٥) ، ۱ه (۱۹۲۸)]

محد شو وقت شخ البانی سرحمه الله تعالی سست نے اس روایت کو میح سنن نبائی میں جگر نبیں دی۔ اگر اس روایت کو میح بی شائی میں جگر نبیل دی۔ اگر اس روایت کو میح بی شائی میں جگر نبیل دی۔ اگر اس روایت کو میح بی شائی کا عدم جواز نظر گا

ال روايت كم تعلق مصنف عبد الرزاق ك محقق لكهة بين: (( وإبر اهيم بن عبيد الله ذكره ابن حجر في اللسان ، ونقل عن الدار قطني أنه ضعيف ، وقال مرة: مجهول. وأما داؤد بن عبادة فلم أجد أحدا ذكره. )) [ ، ١ ه (٣٩٣/٦)]

امام دارقطنی .....رحمه الله تعالی ....اس روایت کو ذکر کرنے کے بعد فرماتے ہیں: ((رواته مجھولون وضعفاء إلا شیخنا وابن عبدالباقی ۱۰ه (۲۰/۶). )) غور فرما کی اس روایت کے کمزور ہونے میں آیارہ گئے ہے کوئی کر باقی ؟

الروايت كم تعلق العلق المنى من المعام: (( في إسناده عطاء الخراساني ، وهو مختلف فيه ، وقد وثقه الترمذي ، وقال النسائي وأبو حاتم: لا بأس به. وضعفه غير واحد ، وقال البخاري ليس فيمن روى عنه مالك من يستحق الترك غيره. وقال شعبة: كان نسيا. وقال ابن حبان: من خيار عباد الله غير أنه كان كثير الوهم سئ الحفظ يخطئ ولا يدرى ، فلما كثر ذلك في روايته بطل الاحتجاج به. وأيضا الزيادة التي هي محل الحجة أعنى قوله: لوطلقها الخ. مما تفرد به عطاء ، وخالف فيه الحفاظ ، فإنهم شاركوه في أصل الحديث ، ولم يذكروا الزيادة. وأيضا في إسناده شعيب بن رزيق الشامي وهو ضعيف. كذا في النيل ، وذكره عبدالحق في أحكامه بهذا السند، وأعله بمعلى بن منصور، وقال: رماه أجمد بالكذب. ولم يعل البيهقي هذا السند إلا بعطاء

#### الله الطلاق / طلاق كرسائل المنظمة الم

الخراسانی ، وقال: إنه أتی فی هذا الحدیث بزیادات لم یتابع علیها ، وهو ضعیف فی الحدیث لا یقبل ما تفرد به. کذا ذکره الزیلعی. ۱۰ه (۳۲/۶) . )) محد ثوت شخ البانی .....رحمالله تعالی ..... ناسروایت کومنکر قرار دیا ہے۔ ویکھیں: •

الطلاق الثلاث مجموعة تقع ثلاثا ووجه الاستدلال أنه على أحلفه أنه أراد بالبتة الطلاق الثلاث مجموعة تقع ثلاثا ووجه الاستدلال أنه على أحلفه أنه أراد بالبتة واحدة (يقول النور فورى: في رواية ابن جريج لفظة: ثلاثا. بدل لفظة: البتة.) فدل على أنه لو اراد بها أكثر لوقع ما أراد ، ولولم يفترق الحال لم يحلفه. وأجيب بأن الحديث ضعيف ، ومع ضعفه مضطرب ، ومع اضطرابه (يقول النور فورى: وضعفه) معارض بحديث ابن عباس أن الطلاق الثلاث كان على عهد رسول الله علي واحدة ، فالاستدلال بهذا الحديث ليس بصحيح وإن شئت الوقوف على ضعفه واضطرابه فراجع التعليق المغنى شرح الدار قطنى ، فإنه قد بين فيه أخونا المعظم أبو الطيب ضعف الحديث واضطرابه بالبسط والتفصيل. ١٠ ه (٢٣١/٢)٠))

اس روایت کے ضعف کی مزید تفصیل دیکھنا چاہیں تو محدثِ وقت شخ البانی رحمہ اللہ تعالیٰ کی مائی نازکتاب اِرواء الغلیل کا مطالعہ فرمالیں۔ انہوں نے جلد نمبر: کہ ہیں صفحہ نمبر: ۱۳۹ سے لے کرصفی نمبر: ۱۳۵ تک چھ صفحات میں سیر حاصل بات چیت سپر قلم فرمانے کے بعد کھا ہے: ((و جملة الفول أن حدیث الباب ضعیف ، وأن حدیث ابن عباس المعارض له أقوى منه ، ۱۸ (۷/۱۸) / ح: صعیف ، وأن حدیث ابن عباس المعارض له أقوى منه ، ۱۸ (۷/۱۸) / ح:

کھی عویر عجلانی بڑائیں والی حدیث لعان کے بارہ میں ہے اس سے زیادہ سے زیادہ یکی بات نکالی جاستی ہے کہ لعان والی بیوی کو بعد از لعان میاں صاحب بیک وقت تین طلاقیں و سے سکتے ہیں رہا کیبارگی تین طلاقوں کا تین ہی واقع ہوجانا تو وہ اس حدیث سے بھی نہیں نکلتا۔

آ پ لکھتے ہیں:''امام بخاری نے حضرت عائشہ زلانھا ہے ایک صدیث نقل کی ہے کہ ایک شخص نے اپنی بیوی کو تین طلاق دے دیں۔''الخے بعد میں آ پ فرماتے ہیں:''گویا تین طلاق واقع ہوگئ تھیں۔''آ پ نے صدیث

ارواء الغليل (۱۱۹/۷ ـ ۱۲۰ ح (۲۰۰٤)

کتاب الطلاق ر طلاق کے سائل کی میں کہ اور اپنی بات کرتے وقت بھی'' تین طلاق'' کے لفظ ہولے نقل کرتے وقت بھی'' تین طلاق'' کے لفظ ہولے ہیں جبکہ آپ کو بھی علم ہے کہ آپ' بیک وقت تین طلاق'' کے وقوع کے اثبات کے دریے ہیں۔ جبیا کہ آپ کی پہلی نسائی والی روایت کے ذکر میں'' بیک وقت تین طلاقیں'' کے لفظ گزر چکے ہیں۔

پھر بخاری والی ام المؤمنین عائش صدیقہ و الله الله کی بیروایت آپ نے کتاب الطلاق سے قل فر مائی ہے اور بھر روایت امام صاحب نے اس مقام پر بطریق قاسم بن محم مختصراً ذکری ہے ، جبکہ امام صاحب نے بی اسی حدیث کو کتاب الادب ، باب التبسم والضحك میں بطریق عروہ بن زبیر مفصلاً بیان فر مایا ہے اور اس میں بیلفظ ہیں: ((فطلقها آخر ثلاث تطلیقات،)) تو اس نے اس کو تین طلاقوں سے آخری طلاق دے دی۔ تو اس تفصیلی روایت سے فابت ہوا کہ اس بیکم کو تین طلاقیں بیک وقت نہیں ملی تھیں ۔ لہٰذا آپ کا موقف' بیک وقت دی ہوئی تین طلاقیں تین ہی واقع ہوجاتی ہیں۔' ام المؤمنین عائشہ صدیقہ و الله تی اس حدیث سے بھی فابت نہیں ہوتا۔ لہٰذا مخالفین کا طعنہ کہ ' آپ بخاری کو بھی نہیں مانے' خواہ خواہ اور بلا وجہ ہے۔

اگرکوئی صاحب فرمائیں کہ قاسم والی روایت اور عروہ والی روایت اور ہے تو پھران کے ذمہ ہے کہ قاسم والی روایت میں ((طلق امر أة ثلاثا،)) کے لفظ سے بیک وقت تین طلاقیں مراد ہونے کی دلیل پیش فرمائیں۔ باتی اس روایت کا کیا ظ ((فنز و جت ، فطلق، فسئل النبی فیلی آنحل للاول؟ قال: لا،)) الخ اس بات کی دلیل نہیں کیونکہ تین طلاقیں جدا جدا ہوں تو یہی تکم ہے جبکہ عبداللہ بن عباس والی الی حدیث ہمیں بتارہی ہے کہ رسول اللہ ملے آتے ہوئی تین طلاقیں ایک ہوتی تھیں۔ اور یہ "طلق امر أة ثلاثا "بیس تین طلاقیں رسول اللہ ملے آتے ہے کہ کے عبد کی بی بیں۔ لہذا میتین جدا جدا جدا تھیں ورنہ کی ق میں بیان شدہ تھی درست نہیں رہتا۔ واللہ اعلم۔

A1271/17/77

ت :..... کہٰ زید نے اپنی بیوی کو ایک طلاق دی اور عدت گزرگئی کیا اس صورت میں زید کی مطلقہ بیوی نکاح کر سکتی ہے؟

دوطلاقیں زیدنے اپنی بیوی کودوطہروں میں دیں دوسری طلاق کے بعدرجوع کے لیے کتناوقت باقی ہے؟

۔۔۔۔۔ ﴿ اللّٰہ تَعَالَیٰ کَا فَرَمَان ہے:
﴿ وَإِذَا طَلَقَتُمُ الدِّسَاءَ فَبَلَغُنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعُضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحُنَ أَزُواجَهُنَّ إِذَا تَرَاضُوْا بَيْنَهُمُ بِالْمَعُووُفِ ط ﴾ ﴿ وَإِذَا طَلَقَتُمُ الدِّسَاءَ فَبَلَغُنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعُضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحُنَ أَزُواجَهُنَّ إِذَا تَرَاضُواْ بَيْنَهُمُ بِالْمَعُووُفِ ط ﴾ [البقرة: ٢٣٢][''اور جبتم اپنی عورتوں کوطلاق دواوروہ اپنی عدت پوری کرلیں تو انہیں ان کے خاوندوں

الله الطلاق / طلاق كرماك المنظمة المن

ے نکاح کرنے سے نہ روکو۔ جبکہ وہ آپس میں دستور کے مطابق رضامند ہوں۔'' ]

جُرِی دوسری طلاق کے آغاز سے لے کرعدت ختم ہونے تک ساراوقت وقت رجوع ہے۔ اس دوران کی وقت بھی میاں صاحب اپنی بیوی سے رجوع کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے: ﴿ وَبُعُو لُتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِی میاں صاحب اپنی بیوی سے رجوع کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے: ﴿ وَبُعُو لُتُهُنَّ أَحَقُ بِرَدِّهِنَّ فِی فَی اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰمِ اللّٰہِ اللّٰمِ ال

ت: .....ایک شادی شدہ بندہ اچا تک لا پتہ ہوگیا اور 7،8 سال تک کوئی خبر نہیں دی تو اس کی بیوی آ گے شادی کر سکتی ہے کہ نہیں؟ اورا گر کوئی عورت علماء کے فتوے سے شادی کر لے اور پرانا خاوند بھی 10،10 سال کے بعد آ جائے تو وہ عورت کس کے ساتھ رہے گی؟ (عبداللہ بن ناصر، پتوکی)

🖚:....اس کا مجھے علم نہیں۔ امام بخاری راٹیجایہ نے اس موقع پر لقطہ والی حدیث پیش کی ہے۔

['' رسول الله منظم الني سي كرى ہوئى چيز كے متعلق دريافت كيا گيا، تو آپ منظم آيا نے فرماياس كے بندھن اور تھيلى كى پېچان ركھ اورايك سال تك (لوگوں ميں) اس كا اعلان كرتارہ اس دوران اگراس كا مالك آجائے تو اس كے حوالے كردے، اگر نه آئے تو اسے اپنے مال ميں شامل كرلے۔'' • '' خاوندا گرغائب ہوجائے اوراس كا كوئى علم نہيں رہا كہ كہاں ہے تو عورت كوشرى قاضى كے ذريعه '' خاوندا گرغائب ہوجائے اوراس كا كوئى علم نہيں رہا كہ كہاں ہے تو عورت كوشرى قاضى كے ذريعه '' فتاح ناح تا ہے۔'' • '

: .....میاں بیوی پرسکون زندگی گزاررہے تھے کہ خاوند گھر سے چلا گاور چارسال تک کوئی خبر نہ آئی کہ زندہ ہے یا مردہ؟ چارسال کے بعد عورت نے نئی شادی کرلی۔اوراب 5 سال بعد پہلا خاوندوا پس آگیا ہے۔ اب بیوی کس خاوند کے پاس رہے؟ نیزمفقو د المحبر کی بیوی کتنا انظار کرے؟

<sup>🐠</sup> بنعاري / كتاب الطلاق / باب حكم المفقود في اهله وماله

<sup>🗗</sup> منهاج المسلم ا ص: ٦٣٢ 🕝 تفهيم المواريث ، ص: ١٠٢

### الله الطلاق / طلاق كرماك المنظمة المن

🖚 : .....امام بخاری رحمه الله نے مفقو دالخمر والے باب میں لقطہ والی صدیث بیش فرمائی ہے۔

[اورابن المسیب نے کہا جب جنگ کے وقت صف ہے اگر کوئی شخص کم ہوا تو اس کی بیوی کوایک سال اس کا انتظار کرنا چاہیے۔ (اور پھراس کے بعد دوسرا نکاح کرنا چاہیے۔) عبداللہ بن مسعود رخالتی نے ایک لونڈی کس سے خریدی، (اصل مالک قیمت لیے بغیر کہیں چلا گیا اور گم ہوگیا) تو آپ نے اس کے پہلے مالک کوایک سال تک تلاش کیا، پھر جب وہ نہیں ملاتو (غریبوں کواس لونڈی کی قیمت میں ہے) ایک ایک دودودرہم دینے لگے اور آپ نے دعا کی کہ: اے اللہ! بیفلاں کی طرف سے ہے (جواس کا پہلا مالک تھا اور قیمت لیے بغیر گم ہوگیا تھا۔) پھراگر وہ (آنے کے بعد) اس صدقہ سے انکار کرے گا (اور قیمت کا مطالبہ کرے گا تو اس کا تو اس) جمجھے ملے گا اور لونڈی کی قیمت کی ادا گئی جمھے پرواجب ہوگیا۔ ابن مسعود رفائٹی نے کہا کہ اس طرح تم راستے میں پڑی ہوئی چیز کے ساتھ کیا کرو۔

ز ہری نے ایسے قیدی کے بارے میں جس کی جائے قیا م معلوم ہو، کہا کہ اس کی بیوی دوسرا نکاح نہ کرے اور نہ اس کا مال تقسیم کیا جائے۔ پھراس کی خبرملنی بند ہو جائے تو اس کا معاملہ مفقو دالخبر کی طرح ہوجا تا ہے۔

نبی کریم منظور استی کرانی ہوئی ہمری کے متعلق سوال کیا گیا تو آپ نے فرمایا کہ: ''اسے پکڑلو، کیونکہ یا وہ تمہاری ہوگی (اگر ایک سال تک اعلان کے بعد اس کا مالک نہ ملا) یا تمہارے کسی بھائی کی ہوگی یا پھر بھیٹر ہے کہ ہوگ ۔' اور نبی سے اونٹ کا سوال ہوا تو آپ غصہ ہو گئے اور آپ کے دونوں رخسار سرخ ہو گئے ۔اور فرمایا: 'دہمہیں اس سے کیا غرض اس کے پاس کھر ہیں، اس کے پاس مشکیزہ ہے، جس سے وہ پانی پیتا رہے گا اور درخت کے پتے کھا تا رہے گا۔ یہاں تک کہ اس کا مالک اسے پالے گا۔' اور راستے میں پڑی چیز کا سوال ہوا تو آپ نے فرمایا کہ: ''اس کی رسی اور اس کے ظرف کی بچپان کرواور اس کا ایک سال تک اعلان کرو، پھراگر کوئی محف آ جائے ، جواسے بیجا نتا ہوور نہا سے استے مال کے ساتھ ملا لو۔'' •

عمر، عثمان ، ابن عمر ، ابن عباس ، ابن مسعود اور متعدد صحابہ رفخ اللہ ہے باسانید صحیحہ مروی ہے ، ان کوسعید بن منصور اور عبد الرزاق نے نکالا کہ مفقو دکی عورت چار برس تک انتظار کرے۔ اگر اس عرصہ تک اس کی خبر نہ معلوم ہوتو اس کی عورت دوسرا نکاح کرلے۔ اگر عورت دوسرا نکاح کرلے ، اس کے بعد پہلے خاوند کا حال معلوم ہو کہ وہ زندہ ہے تو پہلے ہی خاوند کی عورت ہوگی۔ اور شعبی نے کہا : دوسرے خاوند سے قاضی اس کوجدا کردے گا۔ وہ عدت پوری کرکے

<sup>🚺</sup> بخاري / كتاب الطلاق / باب حكم المفقود في اهله وماله

الله الطلاق / طلاق كرسائل المنظلة الم

1270/11/T

پھر پہلے خاوند کے پاس رہے۔]

ت: ..... بِسُمِ اللَّهِ الرَّحُمْنِ الرَّحِيْمِ طَ ﴿ فَاسْنَكُوا اَهُلَ الذِّكُو إِنْ كُنْتُمُ لَا تَعُلَمُونَ ٥ ﴾ الله احكم الحاكمين كاواسطه ديتا ہول مير بسوال كا جواب سيح اور جلد ديں ميں بہت پريشان ہول مسئله چسپانے پر جہنم كى آگ كاطوق پہنا يا جائے گا۔ (حديث) جواني لفا فه ہمراہ ہے۔

ایک دکھی انسان کاعلاء کرام سے ایک ضروری سوال

الله تعالیٰ کے لیے جہاد کرنے والو!السلام علیم ورحمۃ الله و بر کانه

کیافر ماتے ہیں علاء دین و مفتیان شرع متین کہ میں نے غصہ میں آکراپی ہوی کوایک مجلس میں تین طلاقیں دی ہیں۔
دی ہیں۔ لوگوں کے پوچھنے پرپھر میں نے تین طلاقوں کو دہرایا ہے کہ میں نے ایک مجلس میں تین طلاقیں دی ہیں۔
میرے دو بچے ہیں۔ ہیوی حاملہ ہے۔ اب میں سخت پریشان ہوں، میری ہیوی، بچ بھی پریشان ہیں۔ قرآن وصدیث کی روشی میں کیا ہم رجوع کر سکتے ہیں یا نہیں؟ بعض علماء کہتے ہیں کہ رجوع کر سکتے ہو۔ تمہاری ہیوی حرام نہیں ہوئی۔ کیونکہ فرمانِ رسول مشاقی آئے کے مطابق تمہاری تین طلاقیں ایک طلاق ہی شار ہوگی۔ اور بعض علماء کہتے ہیں کہ اب تمہاری ہیوی حرام ہوگئ ۔ طلالہ کر اور بعض علماء کہتے ہیں کہ اب تمہاری ہیوی حرام ہوگئ ۔ طلالہ کر اور ہوئی۔ کے مطالہ کر اور کروانے والے پر ہمارے نبی مشاقی آئے ہیں۔

کے بغیرر جوع کیا تو میں تمہارا بائیکا نے کرواؤں گا۔ میں نے سنا ہے کہ طلالہ کرنے اور کروانے والے پر ہمارے نبی مشاقی آئے ہیں۔
نے لعنت کی ہے۔ مجھے معلوم ہے بیلعنت والا کام دشمن صحابہ شخائینہ، شیعہ کا ہے، جومتعہ کرتے ہیں۔

پیلعون کام طلالہ میں ہر گزنہیں کروں گا ،خواہ میری پیاری بیوی <u>مجھے ملے</u> یا نہ ملے۔

علماء کرام قرآن وسنت کی روشنی میں جواب دے کراللہ کریم سے اجرحاصل کریں۔

میری گزارش ہے کہاہیے اپنے پیروں، مولو یوں اور اماموں کے فتوے نہ دینا، بلکہ شریعت محمد یہ مشکھ آجا کا طریقہ بتا کمیں تا کہ میری بیوی، بیچے گھر آ جا کمیں اور رب کریم میری پریشانی دور فرمائے ۔ آمین ۔

عبدالله بن عباس ظِلْمَ فرمات بين : ((كَانَ الطَّلاَقُ عَلَى عَهُدِ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهَ، وَأَبِي بَكُرٍ ، وَسَنَتَيْنِ مِنُ خِلاَفَةٍ عُمَرَ طَلاَقُ النَّلاثِ وَاحِدَةً ، فَقَالَ عُمَرُ بُنُ النَّخَطَابِ: إِنَّ النَّاسَ قَدِ وَسَنَتَيْنِ مِنُ خِلاَفَةٍ عُمَرَ طَلاَقُ النَّلاثِ وَاحِدَةً ، فَقَالَ عُمَرُ بُنُ النَّخَطَابِ: إِنَّ النَّاسَ قَدِ اسْتَعُجَلُوا فِي أَمْرٍ كَانَتُ لَهُمُ فِيهِ أَنَاةً ، فَلُو أَمُضَيْنَاهُ عَلَيْهِمُ ، فَأَمُضَاهُ عَلَيْهِمُ . )) (٤٧٧١ ـ ٤٧٨) اسْتَعُجَلُوا فِي أَمْرٍ كَانَتُ لَهُمُ فِيهِ أَنَاةً ، فَلُو أَمُضَيْنَاهُ عَلَيْهِمُ ، فَأَمُضَاهُ عَلَيْهِمُ . )) (٤٧٧ ـ ٤٧٨) [ "درسول الله طَيْعَيْنَ عَلا قِيل الرحم بن خطاب ظَيْ الله عَليْهِمُ عَلَيْهِمُ عَلَيْهِمُ اللهِ عَلَيْهِمُ اللهِ عَلَيْهِمُ اللهُ عَلَيْهِمُ عَلَيْهِمُ اللهِ عَلَيْهِمُ اللهُ عَلَيْهِمُ اللهِ عَلَيْهِمُ اللهِ عَلَيْهِمُ اللهُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُمُ اللهُ عَلَيْهُمُ اللهُ عَلَيْهُمُ اللهُ عَلَيْهُمُ اللهُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُمُ اللهُ عَلَيْهُمُ اللهُ عَلَيْهُمُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُمُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُمُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُمُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُمُ اللهُ ال

ثار ہوتی تھیں۔ پھرسیدنا عرز النیز نے فر مایا: جس کام میں لوگوں کے لیے سوچ و بچار کی مہلت تھی اس میں انہوں نے جلدی کی ،اگر ہم ان پر تینوں لازم کردیں تو انہوں نے اس فیطے کوان پر لازم کردیا۔' ]

اب کہ مطلقہ چونکہ حاملہ ہے ،اس لیے عدت وضع حمل ہے۔ایک یا دوطلاق کی صورت میں اصول ہے ہے کہ عدت کے اندراندررجوع بلانکاح درست ہے۔اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے: ﴿ وَبُعُو لَتُهُنَّ أَحَقُ بِرَ دِهِنَ فِی ذٰلِکَ عدت کے اندراندررجوع بلانکاح درست ہے۔اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے: ﴿ وَبُعُو لَتُهُنَّ اَحَقُ بِرَ دِهِنَ فِی ذٰلِکَ اِنْ أَرَادُوا آ اِصَلاحًا ط ﴾ [البقرة: ۲۲۸][''اورخاوندان کے بہت حقدار ہیں ،ساتھ پھیر لینے ان کے جاسے اگر علی میں میں کاح درست ہے۔اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے: ﴿ وَإِذَا طَلَقُتُمُ النِّسَآءَ فَبَلَغُنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْصُلُوهُنَّ أَنْ يَنْکِحُنَ أَذُوا جَهُنَ إِذَا تَرَاصَوا ابَیْ کورتوں کا آ پس میں نکاح درست ہے۔اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے: ﴿ وَإِذَا طَلَقُتُمُ النِّسَآءَ فَبَلَغُنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْصُلُوهُنَّ أَنْ يَنْکِحُنَ أَزُوا جَهُنَّ إِذَا تَرَاصَوا ابَیْ عرورتوں کو پہنے پہنے ہیں عدت اپنی کو پس میں میں عدت اپنی کو پس میں میں میں عدت اپنی کو پس مت منع کرو،ان کو بیک دیات کو بیک دکاح کریں خاوندوں اپنے سے جب راضی ہوں آ پس میں ساتھ اچھی طرح کے۔' واللہ اعلیٰ۔

A1271/7/A

تین دفعہ طلاق کہد ہے۔ کیار جوع کے لیے حلالہ کرانا فرض ہوجا تا ہے؟

(نصيراحد، عالم چوک، گوجرانواله)

واقع ہوچکی ہیں۔ لہذاری ورت میں چونکہ تین طلاقیں الگ الگ متعدد تین مجلسوں میں دی گئی ہیں۔ اس لیے تیوں ہی واقع ہوچکی ہیں۔ لہذاری ورت اپنے میاں کے لیے طلان ہیں۔ حتی کہ وہ کسی اور مرد کے ساتھ صحیح تکاح کرے، پھروہ دوسرا خاوند اپنے اختیارے بلا جمروا کراہ اسے طلاق دے دی تو پھروہ پہلے خاوند سے نکاح کر سکتی ہے، بشرطیکہ دونوں اللہ تعالی کی حدووکو قائم کر کھنے کا عزم وظن رکھیں۔ اللہ تعالی کا فرمان ہے: ﴿ فَإِنْ طَلَقَهَا فَلَا مُعْلَدُ مُنَا مَعْ مَلُو مُنَا اللهُ عَلَی کی حدووکو قائم کر کھنے کا عزم وظن رکھیں۔ اللہ تعالی کا فرمان ہے: ﴿ فَإِنْ طَلَقَهَا فَلَا مُعْلَدُ مُنَا اللهُ عِلَى اللّٰهِ عِلَى اللّٰهِ عِلَى اللّٰهِ عِلَى اللّٰهِ عِلَى اللّٰهِ عِلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عِلَى اللّٰهِ عِلَى اللّٰهِ اللّٰ کے سوادوس سے نکاح نہ کرے۔ پھراگروہ بھی طلاق دے دی تو اللہ سے سوادوس سے نکاح نہ کرے۔ پھراگروہ بھی طلاق دے دی تو اللہ میں کہ اللہ کی حدود ہیں۔ جنہیں دہ جانے والوں کے لیے بیان فرمار ہا ہے۔' اللہ تعالی کی حدود ہیں۔ جنہیں دہ جانے والوں کے لیے بیان فرمار ہا ہے۔' ا

محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

حلاله نکالنے والے اور نکلوانے والے دونوں پرلعنت فر مائی ہے۔''] • تفصیل مطولات میں دیکھ لیں۔

A1277/V/17

خانست کی ایلاء کی تعریف کیا ہے؟ ایک خاوند نے اپنی بیوی سے بدیں الفاظ علیحدگی اختیار کرر کھی ہے۔" خدا نہ مجھے میری شکل دکھائے ، نہ مجھے تیری صورت دکھائے اور ہمیں موت آ لے۔ ہمارا مقدمہ بارگاہ رب العزت میں ہی طے پائے گا۔"

ان الفاظ کے بعدوہ زوجین آپس میں نہیں ملتے ،ایک سال گزرجا تا ہے۔ با قاعدہ طلاق نہیں دی گئی۔ کیا نہ کور بالا الفاظ طلاق کے قائم مقام سمجھے جائیں گے؟

﴿ مرد نے قسم یا حلف اٹھا کرمتذ کرہ الفاظ نہیں کہے۔ تو کیا چار ماہ کی مدستِ ایلاء کا اطلاق اس کیس پر ہوگا؟ ﴿ خاوند اپنی بیوی کو طلاق دے ڈالتا ہے ، گر بیُوی کہیں دور ہے ، اس کو طلاق کی اطلاع نہیں ملی۔ کیا طلاق ہوجائے گی؟ جب کسی ذریعے سے بیوی سے رابطہ ہوجائے تو اسے مطلع کردیا جاتا ہے۔

ﷺ خاوند کی کہی ہوئی یا لکھ کردی گئی طلاق آگر ہوی وصول کرنے سے انکار کردیتی ہے تو اندریں صورت طلاق کا نفاذ ہو جائے گا؟

﴿ بِالْغُ اولا داگر بوجوہ اپنی والدہ کے موقف کی حامی ہواور حالت ِ تنازع بیں یا طلاق کے بعد بھی اولا دا پنے باپ سے ملنا ہرگز پیند نہ کر ہے۔ اپنی انتہائی غُلُط کاراور مبینہ نافر مان ماں کوئی حق پر سمجھ کر والد سے ہمیشہ کے لیے کٹ جانے کا اعلان کر دیتو اس صورت میں باپ کی وراثت یا دیگر شرعی حقوق وفرائض کی ادائیگی کی کیا صورت ہونی چا ہیے؟ جبکہ والد بہر حال اپنی اولا دکوا پنے پاس رکھنا چا ہتا ہے، مگر فاحشہ اور انتہائی بداخلاق والد و دراوراست برآتی ہے نہ اولا دئی ایسا کرتی ہے۔

کی اولا داعلانیکہتی ہے کہ ہمیں ندایسے والد کی ضرورت ہے نداس کی جائیداد کی اور مع اپنی والدہ کے ساری اولا د بیرون ملک رہائش پذیر ہو۔

سحیح سنن ترمذی / للألبانی / الحزء الاوّل / حدیث این ۱۹۹۴

#### الله كتاب الطلاق / طلاق كسائل المنظلاق / طلاق كسائل المنظلاق المسائل المنظلاق المسائل المنظلاق المنظل

یوی سے (تعلق ندر کھنے کی ) قسمیں کھائیں ان کے لیے چارمہینے کی مدت ہے، پھراگر وہ لوٹ آئیں، تو اللہ تعالیٰ بھی بخشنے والا جانے والا ہے۔'']
تعالیٰ بھی بخشنے والا مہر بان ہے۔ادراگر طلاق کا ہی قصد کرلیں تو اللہ تعالیٰ سننے والا جانے والا ہے۔'']

منذكره الفاظ ايلاء مين داخل بين للبذا فدكوره بالا آيت كى روشى مين اس معامله كو نيزايا جائے گا۔ د كھے رسول الله على الله على خاص موقع پر فر مايا: " مين آئنده شهد نيين پون گاء" الله تعالى نے آيت نازل فر مائى۔ جس مين آپ على اس بات كوشم قرار ديا۔ ﴿ قَدْ فَرَ صَى اللهُ لَكُمُ تَحِلَمُ أَيْمَانِكُمُ ما ﴾ فرمائى۔ جس مين آپ على اس بات كوشم قرار ديا۔ ﴿ قَدْ فَرَ صَى اللهُ لَكُمُ تَحِلَمُ أَيْمَانِكُمُ ما ﴾ والتحريم: ٢] ["محقيق الله تعالى نے تمہارے ليے قسمون كوكھول دُالنامقرركرديا ہے۔"]

ال صورت مين بھي طلاق واقع ہوجاتی ہے۔

﴿ ﴾ ہاں! اس صورت میں بھی طلاق نافذ ہوجاتی ہے۔طلاق واقع یا نافذ ہونے کے لیے بیوی کوطلاق کاعلم ہونا یا بیوی کا طلاق نامہ کو وصول کرنا اسلام میں کوئی شرطنہیں اور اُنہ ہی لازم۔

﴿ اگراولا داین اس جرم یا کسی اور جرم کی بناء پر کافر دائر و اسلام سے خارج ہو چکی ہے اور والد مسلم ہے تو پھروہ

ایک دوسرے کے وارث نہیں۔ رسول اللہ منظم آیا کی افر مان ہے: (﴿ لَا يَرِثُ الْمُسُلِمُ الْكَافِرَ ، وَلَا الْكَافِرُ الْمُسُلِمُ الْكَافِرَ ، وَلاَ الْكَافِرُ الْمُسُلِمُ الْكَافِرَ ، وَلاَ الْكَافِرُ الْمُسُلِمَ ، ) • [' ونہیں وارث ہوگا مسلمان کا فرکا اور نہ کا فروارث ہوگا مسلمان کا۔'']

الْكَافِرُ الْمُسُلِمَ ، ) • [' ونہیں وارث ہوگا مسلمان کا فرکا اور نہ کا فروارث ہوگا مسلمان کا۔'']

جواب نمبریا نج میں اس کا جواب بیان ہوگیا ہے۔ واللہ اعلم۔

بخارى / كتاب الفرائض / باب لايرث المسلم الكافر و لا الكافر المسلم



# كِتَابُ البيوع .... تجارت كے مسائل

ت:....جعدوالے دن جمعہ سے پہلے کاروبار کرنا کیسا ہے؟ حرام ہے یا نا جائز ہے؟ (محمہ خالد نگری بالا ایبٹ آباد) جنایہ:....اللہ تعالی کا حکم ہے:

﴿ آيانَهُا الَّذِيْنَ الْمَنُوْآ إِذَا نُوُدِى لِلصَّلُوةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوُا اِلْي ذِكْرِ اللّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ذٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ اِنْ كُنْتُمُ تَعْلَمُونَ ٥ ﴾ [الحمعة: ٩/٦٢]

[''اے وہ لوگو جوا بیان لائے ہو جب جمعہ کے دن نماز کی اذان دی جائے تو تم اللہ کے ذکر کی طرف دوڑ واورخرید وفروخت چھوڑ دو۔'']

پة چلا كەاذان تك كاروباركرسكتا ہے۔الله تعالی كاارشادِگرامی ہے:

﴿ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلُوةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَالْبَتْغُوا مِنْ فَضُلِ اللَّهِ ﴾ [الجمعة:١٠/٦٢]

[ ' ﴿ كِيرِ جِبِ نماز ہو چِكِ تو زمين ميں پھيل جا وَاوراللّٰه كَافْضُل مَلاشْ كرو \_' ]

m1871/1/4

ثابت ہوا کہ جمعہ سے فارغ ہونے کے بعد بھی کاروبار کرسکتا ہے۔

[''اورجوسبت (ہفتہ) کادن ہے وہ صرف ان لوگوں پر مسلط کیا گیا جنہوں نے اس بارے میں اختلاف کیا

تھا۔' ][النحل: ٢٤]

[مسلمانوں کی طرح یہودیوں کوبھی جمعہ کے دن کی تعظیم کا تھم دیا گیا تھا مگر یہودیوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے جمعہ کے دن تعظیم کا تھم دیا گیا تھا مگر یہودیوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کے جمعہ کے دن تخلیق کا ئنات مکمل کی اور ہفتہ کے دن آرام کیا لہٰذا ہم بھی ہفتہ کے دن چھٹی کیا کریں گے اللہ تعالیٰ کے متعلق آرام کا تصورانتہائی معلق کی اور بے اصل تھا۔ چنا نچہ ان کی ضد کی وجہ سے ان کے لیے ہفتہ کا دن مقرر ہوا اور اس میں سختی کی گئی کہ اس دن کوئی کاروبار نہ کریں بلکہ سارا دن صرف عبادت ہی کریں۔ (تیسیر القرآن از مولانا عبدالرحمٰن کیلانی ")]

🖘 : ..... جورقم زمین سے ملے اس کومسجد میں لگا ئیں یا اپنے پاس رکھیں اور گم شدہ چیز کا کیا تھم ہے؟

(سہیل سلیم بونان)

🖘 :..... فن شده مال ملے جوز مائۂ قدیم کا دفینہ ہے یا اس کا ما لک معلوم نہیں تو پانچواں حصہ بیت المال میں جمع

کروائے اور باتی چار حصاس کے ہیں اپنی ملیت والے مال میں ان کوبھی شامل کر لے۔ اگر گری پڑی چیزیار قم کہیں سے ملے تو سال بھراعلان کرے مالک آ جائے تو اس کے حوالے کر دے ور نہ سال بعداس کی مقدار تعداد وغیرہ محفوظ کر لے اس قم یا چیز کواپی ضروریات میں استعال کرسکتا ہے جب مالک آ جائے تو وہ چیزیا اس کی قیمت واپس کرنا ہوگی۔ رسول اللہ طفے آیا نے کا فرمان ہے: ((وَفِی الرِّسَکَازِ الدُّحُمُسُ))[''اور مدفون خزانے میں پانچواں حصہ ہے۔'' وی نیز آپ طفے آیا کی کرمان ہے: ((عَرِ فَهَا سَنَةً))[ نبی کریم طفے آئے آئے کی خدمت میں ایک دیہاتی حاضر ہوا اور راستے میں پڑی ہوئی چیز کے بارے میں پوچھاتو آپ طفے آئے نے نفر مایا ایک سال تک اعلان کر پھراس کی بناوٹ اور بندھن کو ذہن میں رکھا گر کوئی ایسا شخص آئے جواس کی نشانیاں ٹھیک ٹھیک بتا دے (تو اے اس کا مال واپس کر) ورندا پی ضروریات میں خرج کر۔ و

:.....ایک بھائی مجھے کاروبار میں شریک کرنا چاہتا ہے ہم ان کو-/5000روپے دیں گے وہ اس رقم کو اپنے کاروبار میں لگائے گااور ہمیں بغیر کسی شرط کے ماہانہ منافع -/1000 دےگا۔ کیا بیرمنافع سودتو نہیں؟

(مجمد ایوب خالد، جھبراں)

: ...... آپ نے جوصورت کھی وہ سود کے زمرہ میں آتی ہے مضار بت کرلیں وہ درست ہے کہ نفع میں مضارب اور مال والا جھے متعین فرمالیں اور نقصان کی صورت میں خسارہ مال والے کے ذمے ہوگا مضارب کے ذمہ خبیں ڈالا جائے گابشر طیکہ وہ امانت سے کام لے۔

S.R.C.... کا سودی کمیٹی جگہ جگہ پانی کے کنویں اور رائے کچے کرتی ہےان کا استعمال کیسا ہے نیز ان کا پانی مسجد میں لگوایا جا سکتا ہے؟ (ابو جابر ،ایبٹ آباد)

🖝 :..... آپ جانتے ہیں کہ کتاب وسنت میں سود کوحرام قرار دیا گیا ہے۔

:..... بینک میں کرنٹ اکاونٹ کے بارے میں شریعت اور علماء کرام کیا امر فرماتے ہیں وضاحت سے آگاہ کرنا۔عنداللّٰد ماجور ہونا۔ (محمد بشیر الطیب ،کویت)

🖝 : .....واضح رہے کہ سودی بینکوں میں کرنٹ ا کاونٹ والے سودی کاروبار میں بینک کے معاون ہیں جبکہ اللہ تعالی

 ◄ جامع ترمذي/ابواب الاحكام /باب ما جاء في العجماء ان جرحهاجبار\_بخاري/كتاب الزكاة/باب في الركاز الخمس\_ مسلم/كتاب الحدود/باب جرح العجماء والمعدن والبئر

صحيح بحارى /كتاب اللقطة /باب ضالة الإبل مسلم/كتاب اللقطة /باب معرفة العفاص والوكاء وحكم ضالة الغنم
 والإبل \_ ترمذى/باب اللقطة وضالة الإبل والغنم

کاتھم ہے:﴿ وَتَعَاوَنُواْ عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقُوٰى وَلَا تَعَاوَنُواْ عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدُوانِ ﴾ [المائدة: ٢] "
["نیکی اور پر ہیزگاری میں ایک دوسرے کی امداد کرتے رہواور گناہ اورظلم وزیادتی میں مددنہ کرو' ] گناہ
کے کام میں تعاون بھی حرام ، ممنوع اور گناہ ہے۔

🖘 :.....(۱) کیا بینک میں رقم جمع کرانا سود میں تعاون کرنا ہے؟

(۲) کیا بینک میں جمع شدہ رقم کا نفع سود ہے؟

(٣) اگر مذکوره بالاسوالات کا جواب اثبات میں ہے تو پھر جمع شده رقم کوکہاں محفوظ کریں؟

(۳) ایک آ دمی بینک میں جمع شدہ رقم ہے زکو ۃ نہیں دیتالیکن وہ سے کہتا ہے کہ میں نے آ کندہ اپنے بیٹوں کے لیے مدرستقمیر کرانا ہے اس لیے میں اب زکو ۃ نہیں دوں گا۔ جب رقم زکو ۃ زیادہ ہوجائے گی تو مدرستقمیر کروا دوں گا؟ ( قاری محمدعبداللہ ظہیر، لا ہور )

🖚 :.....(۱) ہاں! سود ہے یا سود میں تعاون ہے یا دونوں چیزیں ہیں۔

(٢) بان! سود ہے۔

(۳) جہاں نہ سود بنے ، نہ سود میں تعاون بنے اور نہ ہی کسی اور طرح سے کتاب وسنت کی خلاف ورزی بنے۔ (۳) اگر سیونگ اکاونٹ میں ہے تو جس کوز کو قاکانام دیا جارہا ہے وہ زکو قانبیں اگر کرنٹ اکاونٹ میں ہے تو بوجہ

تعاون على الاثم مجرم ہے، پھرز کو قورینے والا اپنے بیٹوں کی تعلیم وغیرہ پرز کو قصر فنہیں کرسکتا کیونکہ اللہ تعالیٰ کافر مان ہے: ﴿ إِنَّمَا الصَّدَفَاتُ لِلُفُقَرَ آءِ وَالْمَسَا بِحَیْنَ ﴾ [''صدقات تو دراصل فقیروں مسکینوں اوران کارندوں کے لیے ہیں جوان (کی وصولی) پرمقرر ہیں نیز تالیف قلب غلام آزاد کرانے ، قرض داروں کے قرض اُ تار نے ، اللہ کی راہ میں اور مسافروں پرخرچ کرنے کے لیے ہیں یہ اللہ کی طرف سے فریضہ ہے اور اللہ سب کچھ جانے والا حکمت والا سے اور مسافروں پرخرچ کرنے کے لیے ہیں یہ اللہ کی طرف سے فریضہ ہے اور اللہ سب کچھ جانے والاحکمت والا ہے۔ اصدقہ وزکو قریم مصرف ہیں آٹھ۔ سورہ تو بیک آ بہت نمبر ہے ساٹھ۔

ت: .....ایک آ دمی رقم بینک میں رکھتا ہے وہ سود دیتے ہیں وہ اسے لے کرکسی قرض دار کا قر ضدادا کرتا ہے آیاوہ مجرم ہوگایا نہیں؟ (عبدالرحمٰن)

۔۔۔۔۔اپنے اصل پینے لے سکتا ہے سود وصول نہ کرے اگر اس نے کرلیا ہے تو خزانہ میں جمع کروایا جائے جس کے وہ پینے ہیں اپنی کسی ضرورت پر اسے صرف نہیں کرسکتا اور نہ ہی کسی کی ضرورت پر صرف کرسکتا ہے کیونکہ سود حرام ہے اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے: ﴿ وَحَرَّمَ الْمِرِ الْوا ﴾ [البقرة: ۲/٥ ۲۷] [''اور حرام کیا سود کو'']

#### ي كتاب البيوع / في كسائل المنظمة المن

اس لیے سود کی رقم سے بیوت الخلاء تغیر کرنے ،کسی غریب کی امداد کرنے اور کسی کا قرض أتار نے والے نظریات غلط و بے بنیاد ہیں۔اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے:

﴿ وَإِنْ تُنْتُهُ فَلَكُمُ رُءُ وُسُ اَمُوَ الِكُمُ لَا تَظُلِمُونَ وَلَا تُظُلِمُونَ ﴾ [البقرة: ٢٧٩/٢] ["اورا گرتوبه كرلوتو تمهار ااصل مال تمهار ابى ہے نہ تم ظلم كرونة تم يرظلم كيا جائے۔"] ﴿ ١٤٢٠/١٠/٨ ه

- نسسائی آ دی کاباپ فوت ہو گیا ہے اور اس کی جائیداد میں سود کے پیسے ہیں۔اب وہ پیسے ورثاء لے سکتے ہیں یانہیں؟ اگرنہیں لے سکتے تو کیا کریں؟ (ضیاء الله ، او کا ژه)
- ت:....الله تعالی کا فرمان ہے: ﴿ وَإِنْ تُبُتُمُ فَلَكُمُ رُءُ وُسُ أَمُوَالِكُمُ ﴾ [البقرة: ٢٧٩] ['' ہاں اگر توبہ کرلوتو تہارااصل مال تہاراہی ہے۔''] تواس آیت کریمہ کے مدنظر ورثاء سود کے پیسے واپس کر دیں اور باقی جائیداد کتاب وسنت کے مطابق تقسیم کرلیں۔
- ے:..... بینک کی ملازمت کے بارے میں کیا خیال ہے؟ کیا الیکٹریشن اور چوکیداران لوگوں سےمتثنیٰ ہیں جو \*\* سودی کام کرتے ہیں؟

(۲) بعض بینک ملازمین بیرعذر پیش کرتے ہیں کہ مجبوراً بینو کری کررہے ہیں اور کوئی وسائل نہیں کہ بینو کری چھوڑ دی جائے نیزایسے لوگوں کے گھروں سے کھانااوران سے تعلق رکھنا کیسا ہے؟ (عبداللطیف تبسم)

سود لینے دینے والوں میں تو شامل نہیں البتہ سودی لین دین والے کاروبار میں معاون ضرور ہیں۔اللہ تعالیٰ کا فرمان سود لینے دینے والوں میں تو شامل نہیں البتہ سودی لین دین والے کاروبار میں معاون ضرور ہیں۔اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے:﴿ وَلَا تَعَاوَنُو اُ عَلَى الْاِثْمِ وَ الْعُدُو اَنِ ﴾ [''گناہ اور زیادتی کے کاموں میں تعاون نہ کیا کرو۔'']

(۲) اس عذر کی کوئی وجہ جواز نہیں ایسے لوگوں کا کھانا کھانا پانی پینا درست نہیں۔خود انہیں کھلا پلالے اور انہیں وعظ وقسیحت کرتارے۔

8/۲ / ۱۹/۹

(عبداللطيف تبسم،اوكاره)

- **ہے؟** ۔۔۔۔کیا جی لی فنڈ لینا درست ہے؟
- ے:......جی پی فنڈ کی رقم میں سود بھی شامل ہوتا ہے جو حرام ہے۔لہذا ملازم کی جمع شدہ رقم بلاسود درست ہے اس طرح پنشن میں بھی اگر کوئی نا جائز شے شامل نہ ہوتو درست ہے؟
- ۔۔۔۔۔ایک لڑکا جس کی عمر تقریباً سترہ اٹھارہ سال ہے اس کے والد نے بینک سے سود لے رکھا ہے۔ مجبوری سے ہے کہ اب اس کے والد کے پاس کسی بھی طرح اتنی رقم نہیں کہ وہ بینک کا روپیہ واپس کر عمیس ۔ اُن کے پاس

صرف ایک مکان ہے جونی الحال فروخت نہیں ہور ہا۔ ایسے لڑک کے بارے بیں کیا تھم ہے(۱) کیا وہ اپنے والدین کے ساتھ رہے اور اُن کی کمائی کھا تارہے جبکہ اُس کے پاس اس کے علاوہ کھانے پینے اور رہائش کا کوئی انتظام نہیں؟ کیا ایسا لڑکا والدین سے ملنے والے جیب خرج سے اپنے دوستوں کو کھلا پلاسکتا ہے؟ یا صدقہ کرسکتا ہے؟ کیا ایسا لڑکا ہی سود کھانے کی وجہ سے گہگار ہے یا پھروہ مجبوری کے باعث مشتلی ہے؟

(۲) ایک آ دمی ساری عمر بینک میں کام کرتا رہا اب وہ بینک سے ریٹا کرڈ ہو چکا ہے اور اُسے بینک کی طرف سے چندلا کھروپ ملے ہیں۔ ایسا آ دمی اب اس گناہ سے تو بہ کرنا چاہتا ہے اس کی صرف بیٹیاں ہیں بیٹا کوئی نہیں۔ اُس کے پاس آ مدن کا اور کوئی ذریعے نہیں ۔ تو بہ کی صورت میں اس کے لیے کیا تھم ہے کیا وہ سار اروپیے اپنی سے باس کو واپس لوٹا وے جبکہ اُس کے پاس اس رقم کے علاوہ ایک روپیے بھی نہیں۔ کیا اس آ دمی کے عزیز و اتحارب اس کا مال کھا سکتے ہیں اور اس کے گھر جا کر رہ سکتے ہیں؟

جے: ..... کتاب وسنت کی نصوص صریحہ ہے ثابت ہے کہ سود حرام ہے۔اب ہمارا فرض ہے کہ اس پڑمل کرتے ہوئے سود سے اجتناب کریں اوراس کے قریب تک نہ جائیں اورکوئی حلال ذریعہ اختیار کریں۔
(۲) یہ رقم حرام ہے۔رشتہ داروں کا فرض ہے ایسے آدمی کو حرام سے بچائیں۔واللہ اعلم ۱٤۲٤/۱/۱۸ میں ایک گھر میں جا کر بچوں کو قر آن مجید پڑھا تا ہوں اور اُن سے (معاوضہ) یعنی جس کو ہمارے لوگ میوشن کہتے ہیں (لیتا ہوں) گھر والا یعنی اُن بچوں کا والد جن کو میں پڑھا تا ہوں بینک میں ملازم ہے منبخر ہے یا کہوا ور بھی بھی وہ مجھے کھانا بھی کھلا دیتے ہیں چائے امشروب بھی بلا دیتے ہیں۔ کیا میں اُن کے بچوں کو پڑھا کر معاوضہ لے سکتا ہوں کھانا چائے مشروب وغیرہ کی سکتا ہوں۔ جبکہ وہ آدمی جینک میں ملازم ہے اور سارے بینک سودی کام کرتے ہیں۔

ت: .....معلوم ہے اللہ تعالی نے قرآن مجید میں فرمایا: ﴿ وَحَرَّمَ الرِّبُوا ﴾ [البقرة: ٢٧٥] ["اورسود کوحرام قرار دیا ہے۔"] رسول اللہ مشکھ کے آکل رہا، موکل رہا، کا تب رہا اور شاہر رہا چاروں پر لعنت بھیجی ہے اور فرمایا: و هم سواء " یعنی فی اللعنة۔ •

ہاں حلال کام میں ربااگراُ جرت ومعاوضہ کی صورت میں ہوتو گنجائش نگلتی ہے پھربھی بہتریبی ہے کہ ایسی اُجرت سے بھی پر ہیز کرے۔واللہ اعلم

 <sup>◘</sup> مسلم/كتاب البيوع/باب لعن آكل الربواو موكله. ترمذى كتاب البيوع باب ما حاء في أكل الربود ابن ماجه كتاب التجارات باب التغليظ في الرباد.

۔۔۔۔۔ر بوی اشیاء میں ادھار ہوسکتا ہے۔ یانہیں؟ مثلاً ایک شخص کسی ہے ایک من گندم لیتا ہے اور کہتا ہے کہ جب کثاری کے موقع پرمیری گندم آ جائے گی تو میں آ پ کوایک من واپس کروں گا۔ یا جیسے عورتیں گھروں میں جب کٹائی کے موقع پرمیری گندم آ جائے گی تو میں آ پ کوایک من واپس کروی تی ہیں کیا ایسا کرنا شرعاً درست ہے یانہیں؟

میں ہے آ ٹا اُدھار لیتی ہیں اور بعد میں اتنا ہی آ ٹاواپس کردیتی ہیں کیا ایسا کرنا شرعاً درست ہے یانہیں؟

(عبدالرشید، عارف والہ)

ے:..... میں ایک فیکٹری میں ملازم ہوں اور فیکٹری قانون کے مطابق ورکروں کو ایک سہولت فیکٹری نے دے رکھی ہے۔ جو ورکروں کی تخواہ میں ہے''9'' نی صد کٹوتی کر کے اس کوفیکٹری چھوڑنے پر دوگئی ہے بھی زیادہ وقم دیتے ہیں جو کہ فیکٹری میں یونین کا معاہدہ ہے لیکن میں ہولت صرف فیکٹری ملاز مین کوملتی ہے قرآن و حدیث کی روشنی میں وضاحت فرمائیں۔

(۲) فیکٹری قانون کےمطابق مزووروں کوسالانہ چند چھٹیاں ضروری کام کی بھی ہیں تواگر مزوور بغیر ضروری کام سے فیکٹری والوں سے پیسے بھی لے تو کیار قم جائز ہوگی یا نا جائز ؟

(٣) فیکٹری قانون نے مطابق مزدوروں کوسالانہ کچھر قم بونس کی شکل میں دی جاتی ہے۔ نیز سالانہ 5 فی صد منافع بھی دیا جاتا ہے۔ میسجی یونین کے معاہدے میں شامل ہے۔ تو کیا بیر قم جائز ہوگی۔ (عبدالغفور، شاہدرہ) سے: ۔۔۔۔۔ 9 فی صد کٹوتی کی ہوئی رقم جتنی بھی ہے وہ ملازم کی اپنی کمائی ہے جواس کے لیے حلال ہے۔ رہی زائد

 <sup>◄</sup> ترمذي كتاب البيوع إباب ما جاء ان الحنطة بالحنطة مثلًا بمثل و كراهية التفاضل فيه مسلم كتاب البيوع باب الرباء صحيح بخاري /كتاب البيوع/ باب بيع التمر بالتمر.

ي كتاب البيوع/ نظ كرسائل المنظمة المنظ

رقم اگروہ سود ہے یا کسی اور حرام میں آتی ہے تو حرام ہے۔

(۲)ناجائزہے۔

س) بونس والی رقم درست ہے۔ رہی پانچ فی صدمنا فع والی رقم اگر وہ سودیا کسی اور حرام منافع میں شامل ہے تو وہ حرام ہے اور اگر وہ بونس یا تنخو او میں سالا نہ ترقی کی صورت میں ہے تو وہ جائز ہے۔ ۷ ۲ / ۶ /۷ ۸ ھ

ت ایک آ دمی ایک دوکان پرملازم ہے مالک اس کومجبور کرتا ہے کہ ناپ تول میں کمی کرو۔ اگروہ ایسا کرتا ہے تو اسے رکھتا ہے اگرنہیں تو ملازمت سے نکال دیتا ہے آیاوہ ملازم مجرم ہے بیانہیں؟ (عبدالرحمٰن)

ت :..... بید ملازم مجرم ہے۔ ماپ تول میں کمی نہ کرے۔اس مالک کے پاس ملازمت جیموڑ دے۔کسی اور مالک کے پاس ملازمت اختیار کرلے جو ماپ تول میں کمی پرمجبور نہ کرے۔ کے پاس ملازمت اختیار کرلے جو ماپ تول میں کمی پرمجبور نہ کرے۔

۔۔۔۔۔ میں ایک دوکا ندار ہوں لوگ میرے پاس ؤم کیے ہوئے دھاگے اور تعویذات لے کرآتے ہیں۔ میں اُنہیں ایلومیٹیم کے بینے ہوئے خول میں بند کر کے دے دیتا ہوں وہ اُسے باز و پریا گلے میں باندھ لیتے ہیں میرا پیمل جائز ہے یانہیں؟

: .....تعویز تورسول الله طفی آن سے ثابت نہیں۔ قرآن مجید میں ہے: ﴿ وَمِنْ شَوِّ النَّفَافِ فِي الْعُقَدِ ﴾ [الفلق: ٤] [اورگر ہوں میں پھونک مارنے والیوں کے شرسے۔ ' الله تعالیٰ کا فرمان ہے: ﴿ وَ تَعَاوَنُو اَ عَلَى الْمِثْنِ وَالنَّقُوٰى وَ لَا تَعَاوَنُو اَ عَلَى الْمِوْنِ وَ الله الله قَدَّ : ٢] ['' نیکی اور پر ہیزگاری علی المبید و مرسے کی امداد کرتے رہواور گناہ اور ظلم وزیادتی میں مددنہ کرو۔ ' ] میں ایک دوسرے کی امداد کرتے رہواور گناہ اور ظلم وزیادتی میں مددنہ کرو۔ ' ]

علی ایک دوسرے کی امداد کرتے رہواور گناہ اور آلم وزیادتی میں مددنہ کرو۔ ' ]

میں ایک دوسرے کی امداد کرتے رہو و آبادی ' ہے جسے خانرانی منصوبہ بندی بھی کہا جاتا ہے جو پروگرام سابق وزیرِ اعظم بے نظیر بھٹو نے شروع کیا تھا اور اب بھی وہ جاری ہے۔ اس میں مختلف عورتیں اور مرد مالم زمت کرتے ہیں اور کہیں کہیں بلکہ اکثر و بیشتر معاملہ تخلوط چاتا ہے۔ مناسب و تفے ، بچوں کی صحت کے نام پر لوگوں کے گھروں میں جاکر بیملاز مین گولیاں وغیر آنسیم کرتے ہیں۔ ایک ملازمت کے بارے میں شرعی کیا لوگوں کے گھروں میں جاکر بیملاز مین گولیاں وغیر آنسیم کرتے ہیں۔ ایک ملازمت کے بارے میں شرعی کیا کیان لوگوں سے تحاکم ہے؟ کیان لوگوں سے تحاکم نظر ایک ایک درست ہے؟ (عبداللطیف تیسم، اوکاڑہ)

سنا جائزاور حرام ہے۔ایسے لوگوں کے تحا ئف قبول کرنا درست نہیں۔ [قبیلہ از د کے ایک آ دمی کوجنہیں ابن اتبیہ کہتے تھے رسول اللہ طبیع آپانے نے صدقہ وصول کرنے کے لیے عامل بنایا، پھر جب وہ واپس آئے تو کہا کہ یتم لوگوں کا ہے اور یہ مجھے ہدیہ میں ملا ہے اس پر نبی کریم ملیع آپانے نے فرمایا: وہ الله عال ال

اپنے والد یا اپنی والدہ کے گھر میں کیوں نہ بیٹھار ہاد کھتا وہاں بھی انہیں ہدید ملتا ہے یا نہیں؟ اس ذات کی قتم! جس کے ہاتھ میں میری جان ہے اس مال سے اگر کو کی شخص کچھ بھی لے لے گا تو قیامت کے دن اسے وہ اپنی گردن پر اُٹھائے گا اگر اونٹ ہے تو وہ آبنی آ واز نکالتا ہوا آئے گا اور گائے ہوتو وہ اپنی اور اگر بکری ہے تو وہ آپنی آ واز نکالتی ہوگ پھر آپ شیخ اَٹھائے آئے اُسے ہاتھ اُٹھائے کہ اس کہ ہم نے آپ کی بخل مبارک کی سفیدی دیکھی اور آپ میٹھائے آئے اُپ کے نظر مایا: اے اللہ! کیا میں نے تیرا تھم پہنچا دیا۔ تین مرتبہ۔

اس سے نا جائز تحفہ کی مذمت ثابت ہوئی۔] •

🖚 :..... ہاں لے سکتا ہے ۔ صحیح بخاری کی ابوسعید خدری والی حدیث میں دم پر اُجرت کا ذکر ہے۔

[''ابوسعید خدری دُولائی سے روایت ہے کہ ہم ایک مرتبہ سفر ہیں ایک جگہ اُترے ہوئے سے ناگہاں ایک لونڈی

آئی اور کہا کہ بیہاں کے قبیلہ کے سر دارکو سانپ نے کاٹ کھایا ہے۔ ہمارے آ دمی بیہاں موجو دنہیں آپ میں سے

کوئی ایسا ہے کہ دم کر دے؟ ہم میں سے ایک شخص اُٹھ کر اس کے ساتھ ہولیا ہم نہیں جانے سے کہ بیدم بھی جانتا ہے

اس نے وہاں جاکر پھھ پڑھ کر دم کر دیا۔اللہ کے فضل سے وہ بالکل اچھا ہوگیا۔ تیس بکریاں اس نے دیں اور ہماری

مہمانی کے لیے دودھ جیجا۔ جب وہ واپس آئے تو ہم نے پوچھا کیا تہمیں دم کاعلم تھا؟ اس نے کہا: میں نے سورہ

فاتحہ پڑھ کر دم کیا ہے۔ ہم نے کہا: اس آئے ہوئے مال کوابھی نہ چھٹرو پہلے رسول اللہ سے بھٹے ہے ہے۔ ہم کہا: اس آئے ہوئے مال کوابھی نہ چھٹرو پہلے رسول اللہ سے بھٹے ہوئے ہم کر دم کر نے ک مدینہ میں آگر ہم نے آپ سے شکھ بھٹے ہے۔ ہم کہ دم کر نے کی مورت ہے؟ فرمایا: اس مال کے حصے کرلومیر ابھی ایک حصہ نکالنا۔ ''مسلم کی بعض روایتوں میں ہے کہ دم کر نے والے نو دابوسعید خدری ڈولئی تھے۔ © آ

تنسسیں واپڈامیں ملازم ہوں۔ہم میٹر چیک کرتے ہیں۔فرض کیا کہ ایک آ دی گھریلومیٹر سے بوتلیں بھرتا ہے۔ حالاً نکہ اس کو کمرشل میٹر استعال کرنا چاہیے کیونکہ گھریلو یونٹ دورو پے کا ہے اور کمرشل آ ٹھ روپے کا ہے۔اس کا کام صرف گرمیوں میں ہوتا ہے سردیوں میں نہیں ہوتا۔اگروہ کمرشل میٹرلگوائے تو سردیوں میں وہ بے کار جریانہ ادا کرتا رہے گا۔ وہ غریب آ دی کیسے پانچ ہزار بھرے جتنا وہ کما تا نہیں۔ایک علیحدہ میٹر

بخارى /كتاب الهبة و فضلها والتحريض عليها باب من لم يقبل الهدية لعلة

 <sup>◘</sup> بخارى/كتاب افضائل القرآن /باب فضل فاتحة الكتاب \_ مسلم كتاب السلام / باب جواز اخذ الاجرة على الرقية \_
 ابو داؤد/كتاب الطب /باب كيف الرقى \_ترمذى/كتاب الطب/باب ما جاء في اخذ الاجر على التعويذ

البيوع الله عال المنظمة المنظ

لگوائے تو اس غرض ہے وہ مجھے ہر مہینے گرمیوں میں پانچے سورو پے دیتا ہے۔ سر دیوں میں نہیں دیتا۔ یہ چوری نہیں۔ کیا یہ بیسے حرام ہیں؟ اس کے بارے میں فرما ئیں؟ اورا گرایک آ دمی نے کمرشل اور گھریلومیٹر دونوں لگوائے ہیں۔ وہ آ دھا کام گھریلومیٹر پر کرتا ہے اور آ دھا کمرشل پر۔ کیونکہ کمرشل کاریٹ بہت زیادہ ہے۔ وہ غریب آ دمی استعال کرتا ہے۔ غریب آ دمی استعال کرتا ہے۔ طالانکہ یہ بھی چوری نہیں کیونکہ ہمیں تو یونٹ چاہئیں۔ وہ مجھے بھی ہرماہ پسے دیتا ہے کیا یہ بھی حرام ہیں؟ اس کے بارے میں مجھے آج تک سمجھنیں آئی۔

ت: ...... آپ کو پلیے دینے والا بحلی چوراور آپ رشوت وحرام خور۔ اس لیے دونوں اپنے کیے پرنادم ہوں ، تائب ہوں اور آیندہ کے لیے بحلی چوری اور رشوت وحرام خوری چھوڑ دیں اور کاروبار کے لیے حلال صورتیں اختیار فرمائیں اور حرام صورتوں سے اجتناب کریں۔ ﴿ یَالَیُّهَا النَّاسُ کُلُوْا مِمَّا فِی الْاَرُضِ حَلاً لا طَیِّبًا وَّ لا تَتَّبِعُوا خُطُوٰتِ الشَّیُطَانِ اِنَّهُ لَکُمْ عَدُوُّ مُبِیْنٌ ٥﴾ [البقرة: ٢٨/٢] [''لوگو! زمین میں جتنی بھی حلال اور پاکیزہ چیزیں ہیں انہیں کھا دَبیواور شیطانی راہ پر نہ چلووہ تمہارا کھلا دَثمن ہے۔'']

A1271/2/7

وابوضاد، شیخو بوره) (ابوضاد، شیخو بوره) (ابوضاد، شیخو بوره)

۲۰۰۰ ہے جرائم غش و دھوکا میں شامل ہیں۔[رسول اللہ طِشْتَ اَلَیْمَ نے فرمایا: ((مَنُ غَشَّ فَلَیُسَ مِنَّا)) ●
 ۲۰جس نے دھوکا کیاوہ ہم سے نہیں۔']

ت: ..... بحلی اور جنگل کی لکڑی کی چوری ہے کہ نہیں یعنی بحلی کو بلیک کر کے یا کسی اور طریقے سے استعال کیا جائے کہ حکومت کے اکا وَن میں میں وہ خرچ بحلی نہ آ سکے۔اور جنگل کی لکڑیاں کا کر فروخت کر نایا اپنے استعال میں لا نا کیسا ہے؟ ساتھ اس بات کو مد نظر رکھیں کہ حکومت نے ہر چھوٹی بڑی چیز پڑنیکس بھی لگایا ہوا ہے۔ (سجاوالرحمٰن) ہے؟ ساتھ اس بات کو مد نظر رکھیں کہ حکومت نے ہر چھوٹی بڑی چیز پڑنیکس بھی لگایا ہوا ہے۔ (سجاوالرحمٰن) ہے؟ ساتھ اس بات کی مطرف سے عام اجازت ہے تو چوری نہیں ور نہ چوری ہے۔

۔۔۔۔۔ میں سرکاری ملازم ہوں ، میں نے تتم کھائی ہوئی ہے کہ میں رشوت نہیں لوں گامیر سے تکمہ نے میر سے ساتھ کیچھ اپنا کچھ اید میر کے لیا گیا ہے۔ مجھے اپنا کی بنیا در پر دوک لیا گیا ہے۔ مجھے اپنا میت حاصل کرنے کے لیے یا تو عدالت عالیہ کا دروازہ کھٹکھٹانا پڑے گایا اعلیٰ افسروں کونذرانہ دینا پڑے گا۔

<sup>●</sup> مسلم اكتاب الايمان (باب قول النبي من غشنا فليس منا ترمذي اكتاب البيوع (باب كراهة الغش في البيوع ـ

کی کتاب البیوع رہے کے مسائل کی جائے گئی ہے۔ اس معاملہ میں ، میں آپ جناب سے را ہنمائی چاہتا ہوں کہ میری تخواہ اتن قلیل ہے کہ جس سے میں اپنی فیلی جو کہ انیس (۱۹) افراد پر مشتل ہے ہوئی مشکل ہے مہینہ بھر کا خرچہ پورا کرتا ہوں۔ اس تخواہ میں سے تو میں نہوکیلی فیس ادا کر سکتا ہوں اور نہ ریڈر کو ہر پیشی پر خرچہ دے سکتا ہوں اور نہ ہی اپنے اعلیٰ افسروں کی خدمت کر سکتا ہوں اور دوسری طرف مجھے اُدھار ما نگنے سے ویسے ہی نفرت ہے آیا کہ میں عدالت میں کیس کرنے کا خرچہ یا اپنے اعلیٰ افسروں کو دی جانے والی رقم کے برابررقم رشوت وصول کر سکتا ہوں تا کہ جھے کس سے اُدھار نہ ما نگنا پڑنے اور میر سے گھر کے اخراجات پر بھی کوئی اثر نہ پڑے۔

(۲) جب کسی دوسرے سرکاری محکمہ مثلاً بجلی ، سوئی گیس ، ٹیلی فون وغیرہ میں کا م کروانے کے لیے جانا پڑجائے تو متعلقہ المکارر شوت طلب کرتے ہیں جبکہ میں نے قتم کھائی ہے کہ ندر شوت لوں اور ندووں گا۔ آپ کو تو معلوم ہی ہے کہ خدمت ندکرنے کی وجہ سے سائل کو کتنا تنگ کیا جاتا ہے۔ راہنمائی درکار ہے۔

۔۔۔۔۔ آ پ اپنی قتم پر قائم رہیں نہ رشوت لیں نہ رشوت دیں نہ ہی عدالت میں مقدمہ دائر کریں۔ صبر کریں کوشش جاری رکھیں اور ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ ہے دعا کرتے رہیں۔ دود عا کمیں مندرجہ ذیل ہیں باقی دعا وَل والی کتاب حصن المسلم وغیرہ لے لیں جو دعاءان میں آ پ کی مناسب حال ہووہ بھی پڑھتے رہا کریں آپ کا مہوجائے گا۔ان شاءاللہ تعالیٰ۔

١ - ((اَللَّهُمَّ أَكْثِرُ مَالِي وَوَلَدِي وَبَارِكُ لِي فِيْمَا اَعَطَيْنِي)) •

≥1277/A/T.

٢-(( اَللَّهُمَّ اكفِنِيهِ مُ بِمَا شِئْتَ)) •

ت .....میڈیکل فٹس (الحمد للہ) کے باوجود بھی ہپتال کا M.S رشوت لینے کی خاطر دستخط نہیں کرتا تھا۔ میں نے رشوت سے بچنے کے لیے خود M.S کے دستخط کر دیے کیا یہ بے ایمانی ہے؟ کیونکہ مجھے اس کا خاصا فکر ہے؟

🖝: ..... ہاں غش وگناہ ہے۔

[رسول الله طَيْخَالِيَّ نِ فرمايا: ((مَنُ غَشَّ فَلَيُسَ مِنَّا)) "جس نے دھو کہ کیاوہ ہم سے نہیں۔ " 🗨 [

بخارى /كتاب الدعوات /باب الدعاء بكثرة المال والولد مع البركة

صحيح مسلم/كتاب الزهد/باب قصة اصحاب الاحدود والساحر والراهب والغلام.

<sup>🖨</sup> مسلم/كتاب الايمان / باب قول النبي من غشنا فليس مناء ترمذي /كتاب البيوع /باب كراهية الغش في البيوع-

الله عال الله عال الله عال الله عال الله عال الله عال الله عال الله عال الله عال الله عال الله عال الله عال الله عال الله عال الله عال الله عال الله عال الله عال الله عال الله عال الله عال الله عال الله عال الله عال الله عال الله عال الله عال الله عال الله عال الله عال الله عال الله عال الله عال الله عال الله عال الله عال الله عال الله عال الله عال الله عال الله عال الله عال الله عال الله عال الله عال الله عال الله عال الله عال الله عال الله عال الله عال الله عال الله عال الله عال الله عال الله عال الله عال الله عال الله عال الله عال الله عال الله عال الله عال الله عال الله عال الله عال الله عال الله عال الله عال الله عال الله عال الله عال الله عال الله عال الله عال الله عال الله عال الله عال الله عال الله عال الله عال الله عال الله عال الله عال الله عال الله عال الله عال الله عال الله عال الله عال الله عال الله عال الله عال الله عال الله عال الله عال الله عال الله عال الله عال الله عال الله عال الله عال الله عال الله عال الله عال الله عال الله عال الله عال الله عال الله عال الله عال الله عال الله عال الله عال الله عال الله عال الله عال الله عال الله عال الله عال الله عال الله عال الله عال الله عال الله عال الله عال الله عال الله عال الله عال الله عال الله عال الله عال الله عال الله عال الله عال الله عال الله عال الله عال الله عال الله عال الله عال الله عال الله عال الله عال الله عال الله عال الله عال الله عال الله عال الله عال الله عال الله عال الله عال الله عال الله عال الله عال الله عال الله عال الله عال الله عال الله عال الله عال الله عال الله عال الله عال الله عال الله عال الله عال الله عال الله عال الله عال الله عال الله عال الله عال الله عال الله عال الله عال الله عال الله عال الله عال الله عال الله عال الله عال الله عال الله عال الله عال الله عال الله عال الله عال الله عال الله عال الله عال الله عال الله عال الله عال الله عال الله عال الله عال الله عال الله عال الله عال الله عال الله عال الله عال الله عال الله عال الله عال الله عال الله عال الله عال الله عال الله عال الله عال الله عال الله عال الله عال الله عال الله عال الله عال الله عال الله عال الله عال الله عال الله عال الله عال الله عال الله عال ال

رسول الله طنی آنی نے رشوت دینے اور رشوت لینے والے پرلعنت کی ہے۔ • ۱٤۲٤/۱/۱۳ هـ ۱٤۲٤/۱/۱۳ هـ : ..... محترم مولا ناصا حب! میں ایک پرائیوٹ کمپنی (ICI) میں آفیسر ہوں کمپنی نے زرعی ادویات کی ایڈوانس کنگ کے لیے انعامی سکیم تیار کی ہے جو کہ مندرجہ ذیل ہے:

ا کی لا کھروپے ڈیلر سے لیا جائے گااس کواس لا کھروپے کی رسید دی جائے گی جس پرایڈوانس ریٹ پرزری ادویات مہیا کی جائیں گی اس کے علاوہ ہر ڈیلر کوا کیک کلر ٹیلی ویژن اور اسلام آباد ہوٹل میں ایک دن کا قیام اور دس (۱۰) موٹر سائیکل قرعداندازی کے ذریعے نکالے جائیں گے۔

سوال پہ ہے کہ چاریا پانچ سوڈیلروں میں سے دس (۱۰) حضرات کا اس طرح انعام کا نکالنا شرعاً ٹھیک ہے یا غلط؟ چا ہے اس میں میری نوکری ہی کیوں نہ چلی جائے میں نے اپنے افسران بالا سے اس اسکیم پر کام نہ کرنے کا ارادہ کیا تو انہوں نے کہا کہ آپ کسی متندعا کم یا ہزرگ سے اسلامی حوالہ سے کوئی تحریراس کی ممانعت کے متعلق دے دیں ہم بھی اس اسکیم کوچھوڑ کر کوئی اور سلسلہ کاروبار کا چلا لیس کے کیونکہ اس سے ہماری بھی بہتری ہوجائے گ۔ ہرائے مہر بانی قرآن وحدیث کی ردشنی میں متندجواب بمعہ حوالہ دے کربندہ ناچیز پر شفقت فر ما کیں۔

(محمداجمل خان ، عارف واله )

:....رسول الله طلط الله على الله عندك "روّاه المخمسة ، وَلا شَرطانِ فِي بَيْع ، وَلا رِبُحُ مَالَمُ يُضَمَنُ ، وَلا بَيْع مَالَيْسَ عِندك "روّاه المخمسة ، وَصَحَمَه التّرمذي وَابُن حُرَيْمة وَالْمَحْمَد وَاللّه بَيْع مَالَيْسَ عِندك "روّاه المخمسة ، وَصَحَمَه التّرمذي وَابُن حُرَيْمة وَالْمَحَاكِمُ رَحمهم الله تعالى)) [" وقرض اور جارت ايك وم طلال نهيل اور دو شرطيل ايك تجارت ميل جائزنيل و بين جائزنيل و بين بيلكمي چيزكانع لينا جائزنيل اور الي چيزكي تجارت كرنامنع به جو حاضراور موجود نه بو داست يا نجول نے روايت كيا به اور تر ندى اور ابن خزيمه اور حاكم نے جو كہا ہے۔ " ] كينى كى يہ تع كى وجود كى بناء يرشرعاً نا جائز اور حرام ہے۔

(۱).....رسول الله ﷺ عَنْ شَرطیس پائی جاتی ہیں لہٰ ذایہ تو بطریق اولیٰ حرام اور نا جائز اور حرام ہیں جبکہ کمپنی والی اس بیچ میں کم از کم تین شرطیس پائی جاتی ہیں للہٰ ذایہ تو بطریق اولیٰ حرام اور نا جائز ہے۔

(۲)..... بذر بعید قرعه مینکووں و میلروں سے صرف دس کوموٹر سائنکل دینا میسر ، قمار اور جو ہے میں شامل ہے۔

اليوع رفح كرسائل المنظمة المن

اور ميسر وجوئے كواللہ تعالى نے ﴿ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجُتَبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴾ [المائدة: ٩٠]

["گندے شیطانی كام بیں لہذاان ہے بچے رہوتا كہم فلاح پاسکو"] قرار دیا ہے اس لیے بھی بینے حرام ہے۔

(س) .....ایک لاکھ پہلے بطورِ قرض دے کرمشتری كابائع سے فائدہ اُٹھانا بھی اس بچے میں پایا جاتا ہے جوسود کے زمرہ میں شامل ہے اور سود بھی حرام ہے اللہ تعالی كافر مان ہے: ﴿ وَحَرَّمَ الوّبُوا ﴾ [البقرة: ٩٨٥] ["اور سود كو حرام ترام قرار دیا ہے۔" البذائية بھی حرام ہے۔ رسول اللہ طبیع آئے ہے مندرجہ بالافر مان: ﴿ وَحَرَّمَ مِلُ وَوجُوهُ کَی بناء پر یہ بنے سلم کی صورت نہیں۔ بالفرض كوئى صاحب اس صورت كو بچے سلم میں شامل كریں تو بھی پہلی دووجوه کی بناء پر یہ بیج ناجائز اور حرام ہے۔ واللہ اعلم اللہ علی سامل كریں تو بھی پہلی دووجوه کی بناء پر یہ بیج ناجائز اور حرام ہے۔ واللہ اعلم اللہ علی سامل كریں تو بھی پہلی دووجوه کی بناء پر یہ بیج ناجائز اور حرام ہے۔ واللہ اعلم میں شامل كریں تو بھی پہلی دووجوه کی بناء پر یہ بیج ناجائز اور حرام ہے۔ واللہ اعلم کا کی دووجوه کی بناء پر یہ بیج ناجائز اور حرام ہے۔ واللہ اعلم کی سورت نہیں ہیں شامل كریں تو بھی پہلی دووجوه کی بناء پر یہ بیج ناجائز اور حرام ہے۔ واللہ اعلی کا کی دووجوه کی بناء پر یہ بیج ناجائز اور حرام ہے۔ واللہ اعلی کی دووجوه کی بناء پر یہ بیج ناجائز اور حرام ہے۔ واللہ اعلی کی دووجوہ کی بناء پر یہ بیج ناجائز اور حرام ہے۔ واللہ اعلی کو دیکھوں کی دووجوہ کی بناء پر یہ بیج کی دووجوہ کی بناء پر یہ کی دورجوہ کی بناء پر یہ بیج کی دورجوہ کی بناء پر یہ کی دورجوہ کی بناء پر یہ بناء پر یہ کی دورجوہ کی بناء پر یہ کی دورجوہ کی کی دورجوہ کی بناء پر یہ کی دورجوہ کی

# [بييسلم (سلف)

<u>بع</u>سلم کی تعریف:

ات ''نیع سلف'' بھی کہا جاتا ہے ، جس میں ایک مسلمان سامان خریدتا ہے ، جس کی صفت معلوم ہے ، بائع سے سامان وصول کرنے کا وقت بھی معلوم ہے اور وہ سودا طے ہوتے ہی'' بائع'' کو پوری رقم پیشگی دے دیتا ہے اور معین میعاد آنے پراس سے سامان وصول کرلیتا ہے۔

بيع سلم كاحكم:

اس کا حکم میہ ہے کہ یہ بیچ جائز ہے۔اس لیے کہ یہ بھی تیچ (خرید وفروخت) ہے اور یہاں عدم جواز کی کوئی دلیل نہیں ہے اوراس لیے بھی کہ رسول اللہ طلی ﷺ نے فرمایا:

(( مَنُ أَسُلَفَ فِي شَيْءٍ فَلْيُسُلِفُ فِي كَيُلٍ مَعُلُومٍ وَّ وَزُنٍ مَعُلُومٍ إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ)) • 
" جو خُص سَى چيز كي پيشگى رقم ويتا ہے تو وہ معين ناپ (يا) مقرره وزن ميں ايك معين مدت تك كے ليے سودا كرے ... 
سودا كرے ... ''

اور ابن عباس وظافتا فرماتے ہیں کہ جب رسول اللہ ملطّ آیا مدینہ منورہ تشریف لائے تھے تو صحابہ کرام ڈٹائستیم سال دوسال اور تین سال کی میعاد پر'' بیچ سلم'' کرتے تھے۔ •

ل ترمذى كتاب البيوع اباب في كراهية بيع ما ليس عنده. ابو داؤد اكتاب البيوع ا باب في الرجل يبيع ما ليس عنده. نسائي اكتاب البيوع اباب بيع ما ليس عند البائع .
 ل كتاب البيوع اباب ما جاء في السلف في الطعام والتمر. ابن ماجه اكتاب التجارات اباب السلف في كيل معلوم ووزك معلوم الى اجل معلوم.

# المن البيوع/ نظ كرمائل المنظمة المنظم

#### بع سلم کی شرائط:

- (۱) ..... قیمت نقذ ہو، مثلاً سونا یا چاندی یا نوٹ ۔اس طرح سودی چیزا پی مثل کے ساتھ اُدھار پر فروخت نہ ہو سکے گ ۔
- (۲).....'' و بیچ'' کانعین صفت کے ساتھ اس طرح ہو کہ اس کی جنس ، نوع اور مقد ارمعلوم ہو جائے تا کہ بعد میں فریقین کے مابین کسی قتم کا جھکڑ ااور نزاع وقوع پذیرینہ ہو کہ جس سے ان کے مابین عداوت ورشمنی ہو جائے۔ رپوری سے فتیر درائنگل معلومہ میں مصحوط سے اس سرانعیں کے سال میں ہوائی کے سال سال
  - ( m ) ..... وفت ادائيگي معلوم ہواور واضح طور پراس كانعين كرويا جائے \_مثلاً ايك ماه يا دوماه \_
- (٣) ..... قیت اس مجلس میں'' بائع'' وصول کر لے، تا کداُدھار کی بیج اُدھار کے ساتھ نہ ہو جائے جو کہ شرعاً ممنوع ہے۔

ان شرطول کی دلیل بیفر مان نبوی منطق آیا ہے:

(( مَنُ أَسُلَفَ فِي شَيْءٍ فَلْيُسُلِفُ فِي كَيْلٍ مَعُلُومٍ وَّ وَزُنٍ مَعُلُومٍ إلى أَجَلٍ مَعْلُومٍ)) • ( مَنُ أَسُلَفَ فِي شَيْءٍ فَلْيُسُلِفُ فِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ وَ وَزُن مِينَ المَيْمَعِينَ وقت تَك كي ليه اليا ( مَعْرَده وزن مِينَ المَيْمَعِينَ وقت تَك كي ليه اليا الرمقررة وزن مِينَ المَيْمَعِينَ وقت تَك كي ليه اليا الرمقررة وزن مِينَ المَيْمَعِينَ وقت تَك كي ليه اليا الرمقررة وزن مِينَ المَيْمَعِينَ وقت تَك كي ليه اليا

تع سلم کے سود سے میں چار چیزوں کا تعین ضروری ہے جنس، قیمت، مقدار اور مدت اور اس کی یہ بھی شرط ہے کہ مشتری جب تک بالکع سے مطلوبہ جنس خود وصول نہ کرلے یہ سوداکسی دوسر بے خریدار کی طرف نتقل نہیں ہوسکتا۔

#### بيع سلم كاحكام

- (۱).....میعا دا دائیگی اتنی ہو کہ اس مدت میں قیت کا اُتار چڑھا ؤ ہوسکتا ہو، مثلّا ایک ماہ یا دو ماہ ، اس لیے کہ دو چار دن کی مدت کا حکم عام'' بیچ'' والا ہے اور'' بیچ'' میں بیشرط ہے کہ مبیجے کواچھی طرح د کیھے لے، یا اس کی معرفت حاصل کر لے۔
- (۲) .....وقت ادائیگی کے لیے ضروری ہے کہ اس وقت مطلوبہ جنس کا پایا جانا نمکن ہو، لہذا بہار کے موسم کوتا زہ تھجور کی ادائیگی کا وقت مقرر نہ کیا جائے۔ اس لیے کہ اس صورت میں مسلمانوں میں اختلاف واقع ہوگا۔

Ф بخارى، كتاب السلم باب السلم في كيل معلوم\_ مسلم، كتاب البيوع باب السلم\_ ترمذى، كتاب البيوع با ب ما جاء في
 السلف في الطعام والتمر\_ ابن ماجه، كتاب التجارات باب السلف في كيل معلوم و وزن معلوم الى اجل معلوم\_

الله عاب البيوع / في كرمائل كي المحافظ 
(m).....اگر''معاہدہ بیچ'' میں ادائیگی کی جگہ کا تعین نہیں کیا گیا تو'' مقام معاہدہ'' ہی ادائیگی کی جگہ طے یائے گا، اگر جگہ کا تعین کیا گیا ہے تو اس پڑمل کیا جائے گا اور اس بارے میں جس جگہ ادائیگی پر دونوں متفق ہوں ، اس کے مطابق عمل کیا جائے ،اس لیے کہ مسلمان معاملات میں جوشرطیں طے کرلیں ان کی پابندی کرنا ضروری

🖝 : ..... یہ جو کرنسی کو تبدیل کرنے کا کام ہے۔ ڈالر دے کریا کستانی کرنسی حاصل کرلی اوریا کستانی کرنسی دے کر ڈ الر حاصل کر لیے۔ یہ بھی خالص کرنسی کا کاروبار ہے یہ کاروبار شرعاً جائز ہے؟ اور یہ کہ اس کاروبار کی رقم مىجد، مدرسە، اوراسلامى لائبرىرى مىں لگائى جاسكتى ہے؟ (محمد عمران، ڈنگ مضلع شجرات)

ك: .... يحيم مسلم ميس بع عباده بن صامت زائنو فرمات بين رسول الله عظيمة في غرمايا: ((الدَّهُ هُبُ بالدَّهُ ب ، وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ ، وَالْبُرُ بِالْبُرِّ ، وَالشَّعِيْرُ بِالشَّعِيْرِ ، وَالتَّمُرُ بِالتَّمُرِ ، وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ مِثْلًا بِمِثُلِ سَوَاءً بِسَوَاءٍ يَدًا بِيَدٍ ، فَإِذَا اخْتَلَفَتُ هَذِهِ الْأَصْنَافُ فَبِيُعُوا كَيْفَ شِئْتُمُ إِذَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ)) •["سوناسونے کے بدلے، گذم گذم کے بدلے، جوجو کے بدلے، کھور کھجور کے بدلے اور نمک نمک کے بدلے ایک دوسرے کی طرح برابر برابر اور نقذ بنقد۔ (فروخت کیے جاکیں) اگر اجناس میں اختلاف ہوتو پھرجس طرح جا ہیں فروخت کریں گر قیمت کی ادائیگی نفلہ ہو۔' ] صحیحین میں مروی ہے عمر بن خطاب بناللهُ كي حديث مين رسول الله المُنْتَكَامِينَ كَلْ اللهُ عَلَيْ إِلَا هَا، وَهَا، ، وَالْوَرِقُ بِالْوَرِقِ رِبًا إِلَّا هَاءَ وَهَاءَ)) الله وناسونے ك بدلے سود بي كرنفد بقد اور جاندى جاندى کے بدلے سود ہے مگر نقذ بنقد'' ]

معلوم ہوا کہ کرنسی نوٹ سونا یا جا ندی کے قائم مقام ہیں لہذاایک ہی ملک کے کرنسی نوٹوں کا با ہمی مبایعہ و تبادلہ دوشرطوں کے ساتھ درست ہے دونوں میں سے کوئی ایک نہ ہویا دونوں ہی نہ ہوں تو نوٹوں کی باہمی ہیج نا جائز ،حرام اورسود ہے۔ وہ دوشرطیں مندرجہ بالا حدیثوں میں بیان ہوئی ہیں۔ پہلی شرط ہے کہ بائع اورمشتری کے نوٹ برابر ہوں کم وبیش نہ ہوں۔مثلاً بالع کے روپے دس ہیں تو مشتری کے بھی دس ہی ہوں کم وبیش نہ ہوں ووسری شرط ہے کہ نوٹ دونوں طرف سے نقذ ہوں ایک طرف سے نقذ دوسری طرف سے أدھاریا دونوں طرف سے أدھار نہ ہوں۔

<sup>●</sup> مسلم كتاب البيوع/ باب الربا\_ ترمذي/ابواب البيوع/باب ما حاء أن الحنطة بالحنطة مثلا بمثل وكراهية التفاضل فيه بخارى اكتاب البيوع اباب بيع التمر بالتمر

<sup>🗗</sup> بخاري /كتاب البيوع /باب بيع الشعير بالشعير مسلم /كتاب البيوع /باب الربا\_ترمذي كتاب البيوع/باب ما جاء ان الحنطة بالحنطة مثلاً بمثل و كراهية التفاضل\_

ي كتاب البيوع / نظ كرسائل كي المنظمة ا

دوملکوں کے کرنبی نوٹوں کا با ہمی مبابعہ و نبا دلہ مقصود ہے تو پھر بھی مندرجہ بالا دونوں شرطوں کو کھوظ رکھا جائے گا اگر وہ دونوں موجود ہیں تو بیچ و نبادلہ درست ورنہ نا جائز ،حرام اورسود ہے۔

اگروہ دونوں کاروبارحرام وسود کے زمرہ میں آتے ہوں تو ان سے حاصل شدہ رقم مسجد، مدرسہ اور لا ئبر بری وغیرہ میں استعال کرنا نا جائز اور حرام ہے۔واللہ اعلم

۔۔۔۔۔کیا فرماتے ہیں علائے اسلام اس مسئلہ کے بارے میں زیدنا می تخص جوسعود میر بید میں بطور مزووری کام

کرتا ہے اور جنسیہ پاکستانی ہے۔ ایک شخص بحر جو پاکستان میں ہی رہتا ہے اس نے زید کو چالیس ہزار

(\*\*\*\*) روپیہ پاکستانی ویزہ کے لیے اس طریقہ سے دیا کہ زید نے کی آ دمی سے سعود یہ میں چار ہزار ریال

نفتدی حاصل کرلیا اور بکر نے چار ہزار ریال کے جتنے پاکستانی روپے بنتے تھے بینک سے پھ کر کے اُشنے ہی

اُن چار ہزار ریال کے بدلے (\*\*\*\*) روپیہ پاکستانی جو اُس وقت کرنی کی شرح تھی ادا کر دیا۔ عرصہ تین

سال تک ویزہ نیل سکا تو بحر نے اپنی رقم کا مطالبہ کیا۔ زید نے اس کوچالیس ہزار روپیہ والیس دے دیا لیکن

براس سے ساٹھ ہزار بلکداس سے اوپر مانگا ہے۔ پہلا دعویٰ کرتا ہے کدا گر میں بینک میں رکھتا تو استے پسے

براس سے ساٹھ ہزار بلکداس سے اوپر مانگا ہے۔ پہلا دعویٰ کرتا ہے کدا گر میں بینک میں رکھتا تو استے پسے

برن جاتے ، چرکہتا ہے کہ میں تجارت کرتا تو اتنا منافع ہوتا۔ زید کہتا ہے نفع نقصان اللہ کے ہاتھ میں ہوا ویزہ

میں قبم کھا تا ہوں کہتمارے پسے سے میں نے ایک چوانی کا فاکدہ لیا ہو، بلکہ یہ میراسب نقصان ہوگیا ویزہ

کے لیسعودی کوچار ہزار دیال دیا نہ ویزہ طلانہ رقم۔ بردی مشکل سے منت باجت کر کے دو ہزار ریال نکالا ہے

وہ بھی اس کے باپ سے ۔ آپ جناب سے یعنی حافظ صاحب سے گزارش ہے والیسی جواب ارسال فرما کر موجوب ارسال فرما کیں۔ (موجہ یوسف)

۔....صورتِ مسئولہ میں چالیس ہزار پاکتانی واپس کیا اور لیا جائے گا کیونکہ ویزہ کے لیے جورتم دی اور لی گئ وہ چالیس ہزار پاکتانی ہی تھی۔اب کے اس سے زائد لینا دینا سود کے زمرہ میں آتا ہے اور سود حرام ہے۔ ﴿ وَحَوَّمَ الموِّبُوا ﴾ [البقرۃ: ٥٨٧][''اور سود کوحرام قرار دیا ہے۔'' ویکھیں اگر آج سے تین سال قبل کوئی کی کو چالیس ہزار پاکتانی بطور قرض دیتا تو آج تین سال بعداس نے چالیس ہزار پاکتانی ہی وصول کرنا ہے زیادہ وصول نہیں کرسکتا کیونکہ بیزائد پسیے سود ہیں۔واللہ اعلم۔

🖝:.....ٹھیکیشریعت میں کیساہے؟ 💎 (ابوضاد،شیخو پورہ)

🖚 :.....ز مین اور حلال کاروبار میں ٹھیکہ درست ہے۔

## ي كتاب البيوع / في كرسائل في المحافظ ا

[وليل كے ليے صحيح بخارى/كتاب الحرث والمزارعة/باب كراء الارض بالذهب والفصة كامطالعدكرين-] •

- ت: ۔۔۔۔۔کیا مکان کا کرایہ مالک مکان کے لیے سود کے زمرے میں آتا ہے جبکہ اس کا مکان ویسے کا ویسا ہے اور محنت بھی صرف نہیں ہوئی۔ (حافظ محمد فاروق بسم)
- جے: ۔۔۔۔ نبیس رسول اللہ ﷺ کے زبانہ میں زمین لرابیہ پر دی جاتی تھی۔ حالانکہ زمین بھی و لیبی کی و لیبی ہی رہتی ہے ہاں مزارعت کی بعض مخصوص صورتوں ہے آپ طشے آپائے نے ضرورمنع فرمایا ہے۔ ۲۲۱/۳/۲ ه
  - 🖝 : ..... کیاز مین بطورِ رہن دی اور لی جاسکتی ہے اس پر جز اءاور سز اکیا ہوگی؟ (ماسٹر سیف اللہ خالد،او کاڑہ)
- تعالی کافرمان ہے: ﴿ وَحَرَّمَ الرِّبُوا ﴾ [البقرة: ٥٨٧][' اورسود کورام قرار دیا ہے۔''] ١٤٢٣/٢/٧ ه

#### [رہن کی تعریف

مقروض قرض کے تحفظ کے لیے کوئی چیز قرض خواہ (قرض دینے والے) کے پاس رکھتا ہے، تا کہ وہ عدم اوا میکی کی صورت میں یہ چیزیاس کی قیمت سے قرض منہا کر لے (کاٹ کر وصول کر لے) مثلاً ایک شخص نے کسی سے قرض طلب کیا، قرض دینے والا مطالبہ کرتا ہے کہ قرض کے تحفظ (دوسر لفظوں میں میری تسلی) کے لیے تو میرے پاس (اپنی کوئی چیز) یا جانوریاز مین وغیرہ گروی رکھ، جب''اوا کیگی قرض' کاونت آئے گااور مقروض قرض میں سے اپنا اوا کر سکے گاتو قرض خواہ (یا تو قرض وصول کر کے گروی چیز مقروض کوواپس کر دے گایاسی) گروی چیز میں سے اپنا قرض وصول کر لے گروی چیز میں اور مقروض کو 'رائین' اور گروی رکھی ہوئی چیز کو' رئین' یا جانوں کی جون نے بین اور مقروض کو 'رائین' اور گروی رکھی ہوئی چیز کو' رئین' یا جانوں کی جون نے بینا ہون کی جون کے بین اور مقروض کو 'رائین' اور گروی رکھی ہوئی چیز کو' رئین' یا جاتا ہے۔

#### ر بن كاحكم:

قرض میں کوئی چیز گروی رکھنا جائز ہے،اللہ تعالیٰ کاارشاد ہے:

﴿ وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَّ لَمُ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْنُ مَّقْبُوْضَةٌ ﴿ ﴾ [البقرة: ٢٨٣/٢] "اگرتم سفر مين بُواور ( قرضے كى دستاويز ) لكھنے والانه پاؤتو گروى چيز قبضه ميں كرلى جائے۔" اوررسول الله مِشْ اَلَيْهِ مُراتے ہيں:

ترمذى اكتاب الاحكام باب ما ذكر في المزارعة.

# ي كتاب البيوع الله كاسال المنظمة المنظ

((لَا يُغَلَقُ الرَّهُنُ مِنُ صَاحِبِهِ الَّذِي رَهَنَهُ ، لَهُ غُنُمُهُ وَعَلَيْهِ غُرُمُهُ ))

''رہن اس کے مالک''راہن''سے ندروکی جائے۔اس کی بڑھوتری اس کی ہےاوراسی پراس کا تاوان

ہے۔"(وضاحت آرہی ہے)

انس خالفی فرماتے ہیں:

((رَهَنَ رَسُولُ اللَّهِ طَلَّیْ اللَّهِ طَلَّی اللَّهِ طَلَی اللَّهِ طَلَّی اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّ

#### رہن کے احکام:

'' مرتهن'' کا'' گردی رکھی گئی چیز' پر قبضہ کرتے ہی گردی رکھی گئی چیز' 'را ہن'' کولا زم ہوجاتی ہے ( یعنی را ہن پر لازم ہے کہ اسے مرتهن کے پاس رہنے دے ) بنا ہریں'' را ہمن' اگر واپس لینا چاہے تو نہیں لے سکتا ،گر '' مرتهن'' اسے واپس کرنا چاہے تو کرسکتا ہے ،اس لیے کہ رہن سے اس کاحق وابستہ ہے۔

جوچزیں فروخت کرنا ورست نہیں ان کا''رہن''رکھنا بھی صحیح نہیں ہے۔البتہ کھیتی اور پھل جوا بھی پکے نہیں ہیں کی''بیع'' درست نہیں ،مگر گر وی رکھے جا سکتے ہیں ،اس لیے کہ اس میں''مرتهن'' کو دھو کانہیں لگے گا۔جبکہ کھیتی یا پھل تباہ بھی ہو جائے تو قرض''را ہن'' کے ذمہ ثابت ہے۔

ربن' کی میعادختم ہونے پر''مرتهن' قرض کا مطالبہ کرے۔اگر''رابین'ادائیگی کردیتو''ربین' واپس کردے، ورنہاس میں سے اپناحق وصول کر لے۔اگر کاروبار کی وجہ سے''گروئ' میں آمدنی اوراضافیہ حاصل ہوا ہے،تواسے فروخت کر کے اپناحق رکھ لے اور زائدواپس کردے۔لیکن اگر''ربین' کی فروخت سے یور جق کی ادائیگی نہیں ہوتی تو بقیہ''رابین' کے ذمہ قرض ہے۔

المراس '''' '' مرتهن''کے ہاتھ میں امانت ہے، اگراس کی کوتا ہی یا زیادتی ہے تلف ہوجائے تو وہ'' ضامن''ہوگا ،ورنہ'' ضامن' 'نہیں ہےاور قرض'' راہن' 'کے ذمہ باتی رہےگا۔

ور بن ' کو' مرتبن' کے علاوہ کسی امین شخص کے پاس بھی رکھا جاسکتا ہے، اس لیے کہ' رہن' کا اصل مقصد

مسند شافعی ، سنن دار قطنی و سنن این ماجة وهو حسن لکثرة طرقه.

<sup>🗗</sup> بخارى، كتاب البيوع اباب شراء النبي الله النسيئة

#### 

قرض کا تحفظ ہے اور امین شخص کے پاس اس کور کھنے سے بیہ مقصد حاصل ہو جاتا ہے۔

﴿ اگر'' را ہن' بیشرط لگائے کہ قرض کی ادائیگی کی میعاد آنے پر رہن کوفر وخت نہیں کیا جاسکے گاتو'' رہن' باطل ہے۔ اس طرح اگر'' مرتہن' بیشرط لگائے کہ میعاد آنے پر قرض کی عدم ادائیگی کی صورت میں'' رہن' کا ماک '' مرتہن' 'ہوگا تو اس ہے بھی'' رہن' 'باطل ہو جائے گا۔ اس لیے کہ رسول اللہ مشے آیا ہم کا فرمان ہے:

((لَا يُغْلَقُ الرَّهُنُ لِمَنُ رَهَنَهُ ، لَهُ غُنُمُهُ وَعَلَيُهِ غُرُمُهُ ))

''گروی رکھی گئی چیز کوروکا نہ جائے ، یہ' رہن' رکھنے والے کی ملکیت ہے اور اس کے لیے اس کا نفع ہے اور اس براس کا تاوان ہے۔''

جَيْ قرض کی مقدار میں ''را ہمن' اور ''مر تہن' کے مامین اختلاف ہو جائے تو حلف کے ساتھ '' را ہمن' کی بات معتبر ہوگی ، الا یہ کہ ''مر تہن' اس کے خلاف ثبوت پیش کر دے اور اگر '' رہن' میں اختلاف ہو جائے مثلاً ''را ہمن' کہتا ہے کہ میں نے تیرے پاس جانور اور اس کا بچہ گروی رکھا تھا اور ''مر تہن' کہتا ہے صرف جانور تھا تو حلف کے ساتھ '' مر تہن' کی بات معتبر ہوگی۔ الا یہ کہ ''را ہمن' اس کے خلاف ثبوت پیش کر دے ، اس لیے کہ رسول اللہ مطبق آتھ کے کافر مان ہے:

((الَبَيِّنَةُ عَلَى الْمُدَّعِيُ وَالْيَمِينُ عَلَى مَنُ أَنُكَرَ)) • (الْبَيِّنَةُ عَلَى مَنُ أَنُكَرَ)) • ("جُوت مَنَ مُنَ اللهُ عَلَى مَنُ أَنُكَرَ)) • ("جُوت مَنَ مُنْ اللهُ عَلَى مَنُ أَنْكَرَ))

کے اگر''مرتبن'' دعویٰ کرے کہ میں نے''مرہون'' چیز واپس کر دی ہےاور'' را بن'' انکار کر کے تو را بن کی حلفیہ بات تسلیم کی جائے گی ،الا بیر کہ'' مرتبن'' اپنے دعوٰ میں ثبوت پیش کر دے۔

﴿ ﴿ مُرْتُهُنَ ' گروی رکھی ہوئی سواری پرسوار ہوسکتا ہے اور اس کا دودھ پی سکتا ہے۔ گرخر چی کے حساب سے (جو وہ جانور کی ضروریات پر کرتا ہے ) اس بارے میں عدل وانصاف کو طمح ظار کھے اور خرچ سے زائد فائدہ حاصل شدر ہے۔ اس لیے کہ رسول اللہ ملط آئے آئے کا فرمان ہے:

( اَلظَّهُرُ يُرُكُبُ بِنَفَقَتِه إِذَا كَانَ مَرُهُونًا ، وَلَبَنُ الدَّرِ يُشُرَبُ بِنَفَقَتِه إِذَا كَانَ مَرُهُونًا

، وَعَلَى الَّذِي يَرُكُبُ وَيَشُرَبُ النَّفَقَةُ)) •

 <sup>●</sup> رواه ابن ماجة بسند حسن والدار قطني وغيرهما.
 ● رواه ابن ماجة بسند حسن والدار قطني وغيرهما.
 ● رواه ابن ماجة بسند حسن والمرتهن ونحوه.

<sup>🖨</sup> صحیح بخاري /كتاب الرهن اباب الرهن مركوب و محلوب ترمذي اكتاب البيوع/باب الانتفاع بالرهن

#### ي كتاب البيوع/ في كمائل يختلف المنظمة 
''مر ہون جانور پرخرج کے عوض سواری کی جاسکتی ہے اور اس کا دودھ پیا جاسکتا ہے اور جوسوار ہوگا اور دودھ سے گا، وہ (اس حساب سے جانور کی ضروریات کے لیے ) خرچ ادا کرے گا۔''

﴿ کُروی چیز کی آمدنی ، اُجرت ، محصول ، نسل وغیرہ سب ' 'را بن' کی ملکیت ہے اور وہی ان تمام چیزوں کا انتظام کرے گا ، جن سے گروی چیز کی بقاء ہے ، مثلاً پانی پلانا وغیرہ ۔ اس لیے که رسول الله مشاقیق کا فرمان ہے:

(( اَلرَّهُنُ لِمَنُ رَهَنَهُ ، لَهُ غُنُمُهُ وَعَلَيْهِ غُرُمُهُ )) •

''مر ہون چیز''را ہن'' کی ملکیت ہے، وہی اس کے نفع کا ما لک ہےاوراس پراس کا تاوان ہے۔''

آگر''مرتبن'' نے''رابین' کی اجازت کے بغیر حیوان وغیرہ پرخرچ کر دیا ہے تو وہ''رابین' سے مطالبہ نہیں کر سکتا ، ہاں اگر اس کے لیے دور کی مسافت کی وجہ سے فوری طور پر اجازت لینا ممکن نہیں ہے تو پھر وہ اس کا مطالبہ کرسکتا ہے ، بشر طبیکہ اس نے''رابین' سے وصول کرنے کی نیت سے خرچ کیا ہو، ورنہ نہیں ۔اس لیے کہ جس نے نیکی سمجھ کرخرچ کیا ہے وہ وصول نہیں کرسکتا۔

ﷺ شکستہ اور ویران مکان کواگر''مرتهن'' نے را بن کی اجازت کے بغیر مرمت اور آباد کردیا ہے تو وہ'' را بن'' سے لےسکتا سیر نہیں لےسکتا۔ ہال ککڑی ، پقر وغیرہ جن کا اُتار نا انتہائی مشکل ہوتا ہے ، کا حساب'' را بن'' سے لےسکتا ہے۔

''راہن' کے فوت یا مفلس ہونے کی صورت میں''مرتہن' کا استحقاق دوسرے قرض خواہوں سے زیادہ ﷺ ہے۔ چنانچی''میعادادائیگی''آنے پر وہی رہن فروخت کر کے اپنا قرض وصول کرے گا اور جوزائد ہے اسے والیس کرے گا اور اس کی فروخت سے قرض پورانہیں ہوا تو وہ باتی قرض میں دوسرے قرض خواہوں کے برابر ہے۔]

۔۔۔۔۔ا کی شخص سے میں نے چھ کنال زرعی اراضی ،جس کی ملکیت تمیں ہزار (۲۰۰۰۰) روپے طے ہوئی ،خرید نے

کے لیے پوری رقم اسے اداکر دی۔ ابھی تحریر ورجسٹری وغیرہ نہ ہوئی تھی کہ وہ شخص زمین دینے سے مکر گیا اور پسیے بھی
مجھے واپس نہیں کیے۔ جب میں نے پسیوں کی واپسی کا مطالبہ کیا تو اس نے کہا میں وہ پسیے کاروبار میں صرف کر چکا

ہوں ۔ پسیے میں کسی طرح واپس نہیں کر سکتا۔ البتہ آپ نہ کور چھے کنال زمین رہن ' گہنہ' پر رکھ لیں۔

🚺 سنن ابن ماجة بسند حسن\_

ي كتاب البيوع / في كرمائل يخير المحالية المحالي

اسے استعال کرتے رہیں۔آپ کا جی چاہے واس سے پیداوار میں سے پھی ہمیں دیے رہیں، نہ چاہیں تو بے شک پچھ نہ دیں۔ جب ہم تمیں ہزار (۳۰۰۰۰) روپے ادا کر دیں گے وز مین واپس لے لیں گے۔ میں نے مسلسل اصرار کیا کہ جھے ہرصورت پیے دولیکن وہ رقم واپس کرنے کے لیے ہرگز تیار نہیں۔ نہ میں زہردتی ان سے لے سکتا ہوں۔ وہ میرے پیے استعال کر رہ ہیں اور میں ان کی زمین استعال کر رہا ہوں۔ پانی وغیرہ تما م اخراجات میں خود ہرداشت کر رہا ہوں۔ جھے سی نے بتایا ہے کہ اگر میں آٹھواں حصہ پیدوار سے مالکان کو دیتار ہوں تو یہ رہن رکھنا جائز ہے۔لین میرادل مطمئن نہیں ہے۔آپ سے التماس ہے کہ فدکورہ صور سے میں میرا یفعل جائز ہے یا نہیں؟ اگر درست ہے تو کن شرائط کے تحت؟ اورا گر درست ہے تو کن شرائط کے تحت؟ اورا گر درست نہیں تو ذکورہ صورت حال میں میں کیا کروں؟

حسب جس تاریخ سے آپ نے زمین گروی لی ہے اس تاریخ سے آج تک اس کے رائج الوقت ٹھیکہ یا بٹائی کا حساب لگا وَاگر پور سے تمیں ہزار بنتے ہیں تو بغیر پچھ لیے دیے زمین ما لک را ہن کو واپس کر دو۔ اگر تمیں ہزار سے تمیں ہزار پور سے ہونے تک کاشت کرلو پھر واپس کر دینا اور اگر تمیں ہزار سے زیادہ بنتے ہیں تو تمیں ہزار سے زبار کو کیونکہ یہ زائد تو زمین ما لک را ہن کو فوراً واپس کر دواور جتنے پسے تمیں ہزار سے زائد بنتے ہیں وہ بھی واپس کر وکونکہ یہ زائد پسے سود کے زمرہ میں آتے ہیں اور سود حرام ہے ۔ قرآن مجید میں ہے : ﴿ وَحَوَّهُ الوِّبُوا ﴾ پسے سود کے زمرہ میں آتے ہیں اور سود حرام ہے ۔قرآن مجید میں ہے : ﴿ وَحَوَّهُ الوِّبُوا ﴾ [البقرة: ٥ ٢٨] ["اورسود کوحرام قرار دیا ہے۔"] واللہ اعلم

😎 :.....مر ہونہ زرعی زمین سے فائدہ اُٹھانا کیسا ہے؟ کرایہ پرمکان دینا کیسا ہے؟

(۱)....زمین رہی جاسکتی ہے؟

(٢)....اس زمين پر قبضه کس کا ہو گا جبکه پیر ہن ہو؟

❶ بخاري، كتاب الرهن اباب الرهن مركوب و محلوب\_ ترمذي ، كتاب البيوع الانتفاع بالرهن

<sup>🗗</sup> بخاري/كتاب الرهن/ باب الرهن مركوب و محلوب \_ ترمذي /ابواب البيوع /باب الانتفاع بالرهن\_

## الله عاب البيوع الله عام كالمستخط المستحدث المستحدث المستحدد المس

- (۳).....مرتبن اگر کاشت کرے تو را بن کا کوئی نقصان ہوگا؟
  - (م) .....اگر كاشت نه كيا جائة تورا بن كاكو كي فائده موگا؟
    - (۵) .....کیاز مین بے کاشت چھوڑ دینا ٹھیک ہے؟
- (۱).....کاشت کرنا شئے مرہونہ کی حفاظت ودیکھ بھال تصورہوگی؟
- (2) .... شے مر ہونہ بطور امانت ہے یاضانت؟ قرضہ واپس نہ ملنے کی صورت میں اسے بچے کر قرضہ وصول کیا جاسکتا ہے؟
- (۸)..... بخاری اورتر ندی شریف میں جوحدیثیں ہیں انتفاع بالرہن والی وہ سیح ہیں تو یہ حدیثیں جانور پر بند ہیں یا عام ہیں؟
- (۹).....اصل زر کےعلاوہ خرچہ کے بدلے اگر نفع جانور پر جائز ہے تو کیا اصول نہیں ہے؟ خرچہ تو زمین کاشت پر ہوتا ہے اور نفع ضروری نہیں کہ ہوگا؟
- (١٠)....مثلوة شريف ميں حديث ہے كہ حضور طفي مين نے ايك صحابي كوفر ضدادا كيااور كچھزيادہ ديا تو كياوہ سودتھا؟ •
- (۱۱) ..... یہ کاروبار کی ایک شکل ہے ایک آ دمی کاشت جیسا مشکل کا منہیں کرسکتا وہ زمین پر قرضہ لے کر دوسرا کا رہ بارکررہا ہے جوزمین سے زیادہ نفع بخش ہے اور دوسرا آ دمی کاروبار کے مکروفریب سے واقف نہیں وہ

کاشت کاری کرتاہے۔

نوٹ: .....گزارش ہے کہ ہرشے کوآپ الگ الگ لکھیں اور آخر میں سود کی جامع تعریف ککھیں۔شکریہ (ب) ٹھیکہ یا کرایہ پرزمین دینے کی تو بخاری میں رافع بن خدیج والی حدیث سے نفی ہے آپ نے جائز کیسے

لکھ دیا۔ بحوالہ مخضر بخاری [بخاری رکتاب المزارعة رباب ماکان اصحاب النبی یواسی بعضهم بعضاً فی الزراعة والنَّمر] حدیث:۱۰۸۴ کرایی۔ کے متعلق علامہ یوسف القرضاوی کی کتاب ' حلال وحرام' کی فوٹی کا پی ملاحظ فر مالیں۔ نوٹ: .....اختلافی مسائل میں حلال اور حرام لکھ دینا مناسب نہیں معلوم ہوتا زیادہ وہ ترجیح والی

توٹ:.....احلای مسال میں حلال اور برام ملھ دینا مناسب بیں صلوم ہوتا ریادہ سے ریادہ بات کہ سکتا ہے۔ایک مسلک کے دوعالم ایک حرام کہے دوسرا حلال توعوام کیا کریں؟

(صوبیدارمحدرشید بخصیل وضلع قصور)

۔۔۔۔۔مرہونہ زمین سے فائدہ اُٹھانا درست ہے بشرطیکہ سود وحرام نہبنے ۔کرابیہ پرزمین لینا دینا درست ہے بشرطیکہ کرابیکی ناجائز وحرام صورت نہ ہو۔

<sup>🚺</sup> ابو داؤد/كتاب البيوع/باب في حسن القضاء

# ي كتاب البيوع الله كاسك المنظمة المنظم

- (۱)....ز مین رہن رکھی جاسکتی ہے اگر حرام اور سود کے زمرہ میں شامل نہ ہو۔
  - (٢) .....مر ہونہ زمین مرتبن کے پاس رہے گی اس کا مالک را بن ہی ہوگا۔
- (۳).....مرتبن کاشت کرے اور رائج الوقت ٹھیکہ یا بٹائی ما لک را ہن کو نہ دے تو ما لک را ہن کا نقصان ہوگا اور مرتبن سودخور بنے گا۔
- (٣).....اگر کاشت نه کرے تو زمین خراب ہونے کا اندیشہ ہے پھر ما لک را بن اپنی زمین کی آمدنی ہے بھی محروم ہوگا۔
- (۵)....زمین کو بے کاشت کیے چھوڑ دیناز مین کی آمدنی ہے محرومی کے ساتھ ساتھ زمین کوخراب کرنے کا اندیشہ ہے۔
  - (١) ..... حفاظت ہے آپ کیا مراد لیتے ہیں؟ بتانے پر ہی جواب دیا جاسکتا ہے۔
  - (۷).....امانت ہے۔ مالک راہن کی اجازت ہوتو فروخت کرسکتا ہے در نہیں۔
    - (۸)....سواری اور دوده والے جانور پر بندیں۔
- (۹) ..... یہ بات بے بنیاد ہے کیونکہ مرتبن مر ہونہ زمین کوٹھیکہ یا بٹائی پر دے تو مرتبن کاخر چنہیں ہوگا جبکہ ٹھیکہ یا بٹائی والی آمدنی اسے ملے گی جو مالک را ہن کونہ دینے کی صورت میں سود بنے گی۔
  - (۱۰)....نہیں! یہ سونہیں تھا۔
- (۱۱) .....کاروبارکریں البتہ خیال رکھیں کہ یہ کاروبار شرعاً جائز ہے یا ناجائز؟ اگر جائز وحلال ہے تو وہ کاروبار کرلیں اگر وہ حرام اور ناجائز ہے تو وہ کاروبار نہ کریں۔ کسی شے کا کاروبار ہونا یا مشکل کاروبار ہونا اس کے جائز و حلال ہونے کی دلیل نہیں۔
- (ب) زمین شیکہ یا بٹائی پر لینا و بنا درست ہے رافع بن خدت جن فٹائیڈ کی حدیث میں کرائے کی ایک مخصوص صورت سے منع کیا گیا ہے وہ صورت ہے کہ سفیدہ زمین کاشت کرنے سے قبل قطعوں میں تقسیم کر لی جائے بچھ قطعے ما لک کے اور پچھ قطعے مزارع کے بعد میں نتج ڈالا جائے بھی مزارع کے کیاروں میں فصل شہوتی بھی مالک کے کیاروں میں بچھ نہ ہوتا ہی خاص صورت سے رسول اللہ ملتے آئے آئے نے منع فر مایا ہے۔ چنا نچے جی مسلم اور شیح کیاروں میں بچھ نہ ہوتا ہی خاص صورت سے رسول اللہ ملتے آئے آئے نے منع فر مایا ہے۔ چنا نچے جی مسلم اور شیح بخاری یکھی نہ ہوتا ہے۔

نون : ....اختلافی مسائل میں حلال وحرام لکھ دینا مناسب ہے بشرطیکہ کتاب وسنت میں حلال یاحرام کہا گیا

 <sup>■</sup> بخارى اكتاب الحرث والمزارعة اباب ما يكره من الشروط في المزارعة مسلم اكتاب البيوع اباب كراء الارض بالذهب
 والورق \_\_

# کی کتاب البیوع رہے کے مسائل کی تو کہ اللہ اللہ ہے۔ ہو۔اگر کتاب دسنت میں حلال یا حرام نہیں کہا گیا تو پھر درست نہیں خواہ مسئلہ اتفاقی ہی کیوں نہ ہو۔ واللہ اعلم

A1277/9/7

د.....بہتر ہوتا کہ آپ پہلے سود کی تاریخ (Back Ground) کھتے پھر سود کی صحیح تعریف لکھتے پھر اس کو سود گر دانتے ،تو بہتر ہوتا۔

کرایہ یا خمیکہ پرز مین لینا وینا درست نہیں مندرجہ ذیل ملاحظہ فرما کیں: (مخصر حجے ابخاری مترجم، دوسراایڈیش جولائی ۲۰۰۰ء، ابن ابراہیم ص:۳۷۸، مدیث: ۱۰۸۲،۱۰۸۵،۱۰۸۵ اس میں صاف لکھا ہے: ((نھی النبی علیہ الکہ کے اور الکہ کرا والد کر اور الدرض) [نبی طفیہ آئے نے کھیتوں کوکرایہ پردیئے سے منع کیا ہوں نے کھیت کرایہ پردیئا چھوڑ دیا۔ (حیح بخاری رکتاب المزارعة) اس پرمزید دیکھیں: (تفہیم القرآن، جا انہوں نے کھیت کرایہ پردیئا چھوڑ دیا۔ (حیح بخاری رکتاب المزارعة) اس پرمزید دیکھیں: (تفہیم القرآن، ملاوں میں حلال وحرام از یوسف القرضاوی جلداوّل، ص:۲۱۲،۲۱۰ صاف کرایہ کی نفی ہے۔) مزید دیکھیں: اسلام میں حلال وحرام از یوسف القرضاوی ص:۳۳۲ سے بین دوس کے برخلاف ایک فریق کے حصے کا تعین کرنا کہ وہ قطعی فا کدے میں رہا دوسرے کوغیریقی صورت سوداور موسرے کوغیریقی صورت کے والے کرنا کہ اس کے جھے میں شاید پسینہ بہانے کے سوا کچھند آئے بیصورت سوداور جوئے کے س قدرمشا بہ ہے۔ اور ایسا ہوتا ہے۔ سود کی تعریف: ..... طے شدہ رقم پر طے شدہ مدت پر طے شدہ اضافہ سود ہے۔ ازمودودی ت

سود کی تعریف: .....جابلی وَ ورکاسودیوں تھا کہ طے شدہ مدت کے لیے دس دینار قرض دیتااور وصولی پندرہ کی کرتا۔ منہاج المسلم از ابو بکر جابر۔اس کتاب کے ص:۵۷۲ پر لکھتے ہیں کہ را بن کے مفلس یا فوت ہوجانے پر قرض مطالبہ کرنے پر ننہ ملے تو مر ہونہ امانت ہے تو اس مطالبہ کرنے پر ننہ ملے تو مر ہونہ امانت ہے تو اس میں تصرف جائز نہیں یہاں تو فروخت کیا جارہا ہے چلیں آ ہے کہیں کہالی صورت میں کیا ہوگا؟

(۲) ..... بیتی ہے اصل ملکیت را بمن کی رہے گی اگر وہ مقررہ میعاد تک قر ضہ والیس کر دے ور نہ تو فروخت کا تحکم ہے ( مثلًا ایک شخص بندوق ربن رکھ کر قرض لیتا ہے اس کی قیمت کے برابراب وہ چارسال بعد بھی قر ضہ والیس نہ کرے اور کہے کہ وہ بندوق رکھواور اس کی قیمت بھم ہو قر ضہ سے تو کیا ہوگا ) میں نے عرض کیا کہ اب بیکاروبار کی شکل اختیار کرچکا ہے۔اور ایسا ہور ہاہے۔

(٣)..... معیکه یا کرایه غلط لکھا جا چکا ہے۔ جب آپ نے سود کی تعریف ہی نہیں لکھی تو اسے سود لکھنا چہ معنی دار د۔

بخارى، كتاب الزارعة (باب ما كان من اصحاب النبي ١٤٨٨) يواسى بعضهم بعضاً في الزارعة والثمرة.

### الله عار اليوع رفع كسائل المنظمة المن

(۲۲).....اگر فریقین کونفع کی بجائے نقصان ہوتو وہ یہ (Risk) کیوں لیس گے۔ رہن پر قبضہ مرتبن کا ہے مالک اصل اُس سے فائدہ کیسے اُٹھائے گا؟

(۵) ..... تو پھرلا زم ہے کہ وہ کاشت ہواور پیمرتبن ہی کرے گا۔

نوٹ: .....میرا تجربہ ہے کہ کاشت میں نقصان ہوتار ہتا ہے،اور کبھی اس پر کیا خرچہ بمشکل پورا ہوتا ہےاور کبھی فائدہ بھی ہوجا تا ہے۔

(۲) ..... حفاظت ہے مراد کاشت کرنا ہی ہے اگر کاشت نہ کی جائے تو زیبن بنجر وغیرہ ہوجائے گی اوراس کی قدر کم ہوتی رہے گی۔

(۷) .....ا بانت نہیں ضانت ہے۔ امانت کا قانون اور ہے ضانت کا قانون اور ہے۔ اس پر مزید غور فر مائیں۔
(۸) .....ا پنی کتاب میں انتفاع بالر بن والی حدیثیں عام لکھ بچکے ہیں اب اسے جانور پر بند کرر ہے ہیں۔ بند
کرنے کی کوئی ولیل اس کی نائخ کیا ہے۔ اپنی کتاب کاص: ۳۲۳ ملاحظ فر مائیں ایک سوال کے جواب میں آپ
فر ماتے ہیں کہ سواری اور لویری پرخر چہ کے عوض نفع تو نص میں جائز ہے اس کے علاوہ اشیاء مر ہونہ سے فائدہ اُٹھا یا جا
سکتا ہے زمین بھی اس میں شامل ہے بشر طیکہ وہ سود نہ ہو۔ دیکھیں جب اصل زر سے علاوہ خرچہ کے عوض نفع جائز
ہے، جانور سے تو بیقانون زمین پر کیوں نہیں لگتا۔ کیاز مین خود بخو دوانے اُگلتی ہے۔ زمین پر جتائی ، نیج ، کھا د، دوا،
یانی ، مالیہ وغیرہ خرچہ آتا ہے اور نفع بھی ہوتا ہے بھی نقصان اور بھی برابر۔

(٩).....بال ٹھیک ہے رہن لے کر کرایہ یا ٹھیکہ پر دینا سود ہوگا کیونکہ اس پر مرتہن کاخر چینہیں ہوا۔

(۱۰) ..... ٹھیک ہے یہ سودنہیں تھا گراس سے یہ تو نکاتا ہے مرتبن کے حقوق کا خیال رکھنا چاہیے۔ دیکھیں ایک پیدا داری قرضہ ہے ایک غیر پیدا داری ہے۔ آپ شے آئی آئے نے ترغیب دلائی کہ قرض خواہ کو پچھزیا دہ دیا کرواز خودیہ تھم نہیں۔

(۱۱) .....میرے علم میں اس وقت کوئی کاروبار (Fair) نہیں ہے۔ جسوٹ ، فریب ، ملاوث ، بے ایمانی عام ہے یہ میراتجر ہے۔

نوٹ: ایک المیہ ہے کہ ایک ہی لائن کے مختلف عالم ایک ہی مسئلے کو کوئی جائز کہتا ہے کوئی ناجائز کوئی حلال کوئی حرام ، الیی صورت میں کیا کیا جائے کس کی مانی جائے مثلاً میر ہے سامنے آپ کی احکام ومسائل اور مبشر احمد ربانی کی کتابیں موجود ہیں۔ آپ لکھتے ہیں: عورت کی امامت سیجے نہیں ، بیچے کے کان میں اذان ثابت ہے ، جبکہ ربانی المناب البيوع / في كرمائل المناسكة الم

صاحب لکھتے ہیں:عورت کی امامت ثابت ہے اذان ثابت نہیں۔اب بنا کیس کہ عوام الناس کدھرجائے؟ کیا ایسا ممکن نہیں کہ کم از کم اہل حدیث توایک بورڈیا کمیٹی بنا کیس جوا پے جواب دے متفقہ۔رہن سے نفع کی ایک نقل آپ کو ارسال کررہا ہوں اور وہ آپ کے شاگر دکی تجریر ہے میری مراد کج بحثی نہیں ہے میں شرح صدر جا بتا ہوں۔

نکل جاتی ہے جس کے منہ سے تھی بات مستی میں فقیہ مصلحت بین سے وہ رند بادہ خوار اجھا

(صوبيدارمحمرشيد، تصور)

﴿ فَوِهْنُ مَّقُبُونُ ضَةٌ ﴾ [البقرة، آیت ۲۸۲] \* ( نیس گروی چیز قبضه میں رکھی جائے گی۔''

((الحديث: باب الرهن مركوب و محلوب: ..... عن ابى هريرة وَ الله قال قال والله والله قال الله ق

''ابو ہریرہ وٹائٹیئنے نے روایت کرتے ہوئے فرمایا کہ آنخضرت منتیکی آئے نے فرمایا: سواری پرسوار ہوا جائے گا بوجہ اس کے خرچہ کے جب وہ سواری گروی رکھی جائے گی اور بکری کا دودھ پیا جائے گا اس کے خرچہ کی وجہ سے جب کہ وہ حیوان گروی رکھا جائے گا اور وہ شخص جوسواری کرے گا اور دودھ پیے گا خرچ کا ذمہ دار ہوگا۔ باب کا ترجمہ بیہ ہے کہ باب ہے کہ گروی چیز پرسواری کی جائے گی اور دودھ پیا جائے گا۔''

#### ند کوره حدیث کی تشریخ:

((اى كائنا من كان ، هذا ظاهر الحديث: وفيه حجة لمن قال يجوز للمرتهن الانتفاع بالرهن اذا قام بمصلحته ولو لم ياذن له المالك و طائفة قالوا ينتفع المرتهن من الرهن بالركوب والحلب بقدرالنفقة ولا ينتفع بغيرهما لمفهوم الحديث وأما دعوى الاجمال فيه فقد دل بمنطوقه على اباحة الانتفاع في مقابلة الانفاق وهذا يختص بالمرتهن لأن الحديث وان كان مجملا لكنه يختص بالمرتهن لأن الحديث والكونه منتفقا عليه بالمرتهن لأن انتفاع الراهن بالمرهون لكونه مالك رقبته لا لكونه منتفقا عليه

كتاب البيوع/ نظ كرمائل كالمنظمة المنظمة المنظم

بخلاف لمرتهن كما يجوز للمرأة اخذ مؤونتها من مال زوجها عند امتناعه بغير اذنه والنيابة عنه في الانفاق عليها-)) [بخاري /كتاب الرهن /باب الرهن مركوب و محلوب مع فتح الباري جلد: ٥،٥ص: ١٤٤ - ١٤٤ مطبوعة دار المعرفة بيروت ، لبنان] ''ترجمہ: لینی گردی چیز جوبھی ہو بیرحدیث کا واضح مفہوم ہے۔اوراسی حدیث میں اس مخف کی دلیل موجود ہے جس نے بیکہا کہ گروی لینے والے کے لیے گروی چیز سے نفع لینا جائز ہے جبکہ وہ اس کی مصلحت کا خیال رکھے اگر چہ مالک اس کے لیے اجازت نہ بھی دے۔ اور ایک گروہ کا خیال ہے کہ گردی لینے والا گروی چیز سے خرچہ کے مطابق سوار ہونے کا اور دودھ کا نفع اُٹھا سکتا ہے اور ان دو چیزوں کے علاوہ کسی اور گروی چیز سے نفع نہیں اُٹھا سکے گا۔ حدیث کے مفہوم کی وجہ سے کیکن یہ دعوی اس مدیث میں اجمالی ہے۔ ( یعنی بغیر دلیل کے ) پس یقیناً مدیث اپنے بیان کے ذریعہ خرچہ کے مقابلے میں نفع اُٹھانے کے جوازیر دلالت کرتی ہے اور پیخاص ہے گروی لینے والے کے ساتھ ۔ اور گروی لینے والے کے لیے اس گروی چیز میں حق ہے اور یقیناً اس نے اس گروی چیز کے حق کو پورا کرنے کا خیال کیا ہے گروی چیز کے بڑھنے سے اور مالک کا نائب ہونے میں اس چیز میں جواس پر وا جب ہواوراس گروی لینے والے کااس گروی چیز سے پورے فائدے حاصل کرنا ،ایسے ہی جائز ہے جیے عورت کے لیے اپنی محنت کے مطابق اپنے خاوند کا مال لے سکتی ہے۔اس کی اجازت کے بغیراس کے انکار کے وقت بوجہ عورت کے نائب ہونے کے اپنے خاوند کا اپنی ذات پرخر چہ کرنے میں۔ (پیر مدیث بخاری کی ہے جواصل شرح فتح الباری نے نقل کی گئی ہے ) (باب الانتفاع بالرهن)''

باب کا ترجمہ یہ ہے: (گروی چیز سے نفع اُٹھانے کا باب ہے) ندکورہ حدیث بخاری شریف والی امام تر ندی براشیہ اس باب کے تحت لائے ہیں۔اس حدیث کی مزید تشریح ملاحظہ ہو:

(( ففيه ما قال الحافظ ابن القيم في اعلام الموقعين ومن ذلك قال بعضهم ان المحديث الصحيح وهوقوله الرهن مركوب ومحلوب وعلى الذي يركب ويحلب النفقة على خلاف القياس فانه جوزلغير المالك ان يركب و يحلبها و ضمنه ذالك بالنفقة ..... وكذالك فيه حق المالك وللمرتهن حق الوثيقة وقد شرع الله سبحانه الرهن مقبوضا (بيد المرتهن فاذا كان بيده فلم يركبه ولم يحلبه ذهب

#### ي كتاب اليوع / نظ كرسائل كي المنظمة ال

نفعه باطلا وان مكن صاحبه من ركوبه خرج عن يده وتوثيقه ......و يعوض عنهما بالنفقة وله فيه حق فله ان يرجع ببدله ومنفعة الركوب والحلب يصح ان يكونا بدلا فاخذها خير من ان تهدد على صاحبها باطلا ويلزم بعض ما انفق المرتهن ..... فالحاصل ان حديث الباب صحيح محكم ليس بمنسوخ ولا يرده اصل من اصول الشريعة ولا اثر من الآثار الثابتة وهو دليل صريح في جواز الركوب على الدابة المرهونة بنفقتها وشرب لبن الدر المرهونة بنفقتها)] [جامع الترمذي مع تحفة الاحوذي جلد: ٢٤٧٠٢٤٦ مطبوعة دهلي]

عربی عبارت کا ترجمہ:''پس اس حدیث میں دلیل ہے جو حافظ ابن قیم نے اعلام الموقعین میں فر مایا اور اسی وجہ سے ان کے بعض نے فرمایا ہے یقیناً حدیث صحح ہے اور وہ نبی مشکھاتیا کا فرمان ہے گروی چیزیر سوار ہوا جائے گا اور دو دھ دوھا جائے گا اور خرچہاں ھخص پر ہوگا وہ جوسوار ہوگا۔خلاف عقل ہے پس یقییناً اس حدیث نے غیر مالک کے لیے سواری کرنا اور دوھنا جائز قرار دیا ہے۔ بوجہ خرچہ کرنے کے اورا پیے ما لك كاحق ہے اور گروى لينے والے كے ليے قبضه كاحق ہے اور يقينا الله سجانہ وتعالى نے مشروع قرار ديا ہے، گروی چیز کا قبضہ مرتبن کے ہاتھ ہی ہے۔ پس جب قبضه اس کے ہاتھ میں تو اس پر سوار نہ جواور اس کو دو ھے نہ تواس کا نفع باطل گیااورا گروہ اس کے مالک کواختیار دیتواس کے قبضہ سے خارج ہو جائے گی اوران دونوں چیزوں کا نفع اُٹھانا خرچ کابدل دیاجا تا ہے۔اورمرتہن کے لیے اُس میں حق ہے لوٹنے کا اس کے بدل کے ساتھ اور نفع سوار ہونے کا اور دوھنے کاصیح ہوتا ہے، دونا دنوں کا بدل ، پس لینا نفع اس کا بہتر ہے اس بات سے کدرائےگال کرنا باطل ہے اس منفعت کے مالک پر اور لازم ہے کہ بدل دے دیا جائے گا جوخر چہ کیا گروی لینے والے نے ۔ پس ما حاصل یعنی تمام بحث کا خلاصہ پیہے کہ باب کی حدیث صحیح محکم ہےمنسوخ نہیں ہے اور نہ ہی رد کرنا اس حدیث کوکوئی اصل شریعت کے اصولوں سے اور نہ ہی اثر ثابت شده آثار ہے اور وہ حدیث دلیل صریح ہے گروی شدہ جانور ہوسوار ہونے کی جواز کی اور جانور گروی شدہ دودھ یینے کے جواز کی۔ (جامع التر ندی بمعة تفة الاحوذی)

((عَن سعيد بن المسيب ان رسول الله عَلَيْهَ قال لا يغلق الرهن)) [مؤطا امام مالك ص: ٥٣٥-٥٣٧ مطبوعة نور احمد اصح المطابع آرام باغ ، كراچي]

# الله على ال

'' حضرت سعید بن المسیب رہائیئئے نے روایت کرتے ہوئے فر مایا کہ گر وی چیز کور و کانہیں جائے گا۔''

ندکورہ حدیث کے مطابق چیز کا گروی لینے والا گروی شدہ چیز کا ما لک نہیں بنے گا خواہ وہ شرط کیوں نہ لگالے گروی شدہ چیز ما لک ہی کی ہوگی ۔ مرتہن ما لک نہیں بنے گا جیسے کہ جاہلیت کا دستورتھا کہ رقم نہ ملنے پراس کے عوض مالک بن جانا یہ جائز نہیں ۔ واللہ اعلم بالصواب

ندکورہ بالا دلائل کی روشی میں کہ گروی چیز سے نفع اُٹھا نابالکل درست اور جائز ہے۔موجوہ ہور میں اگر زمین وغیرہ گروی لیت کی میٹر چہ کر کے کاشت کر لے اور اس سے نفع ہوجائے یعنی خرچہ نکال کر پرافٹ آئے تو شریعت کی روسے وہ پرافٹ جائز اور سیح ہے کیونکہ میہ پرافٹ بوجہ خرچہ کے ہے نہ کہ رقم کی وجہ سے ہاں البستہ اگر کوئی زمین گروی لے کر ٹھیکہ پردے دے تو یہ منع ہوگا اس لیے کہ اس نے خرچ نہیں کیا۔

#### هذا ما عندي والله اعلم بالصواب

الراقم رحمت الله راشد غفره الله الواحد مدرس جامعة محمدية اوكاره

بالذَّهَبِ رِبًّا إِلاَّ هَاءَ وَهَاءَ ، وَالْبُرُ بِالْبُرِ رِبًا إِلاَّ هَاءَ وَهَاءَ) ● الحديث -["رسول الله مُعْلَقَةً بالذَّهَبِ رِبًّا إِلاَّ هَاءَ وَهَاءَ)) ● الحديث -["رسول الله مُعْلَقَةً بالذَّهَبِ رِبًّا إِلاَّ هَاءَ وَهَاءَ)) ● الحديث -["رسول الله مُعْلَقَةً بالذَّهَبِ وَبَا إِلَّهُ هَاءَ وَهَاءَ ، وَالْبُرُ بِالْبُرِ رِبًّا إِلاَّ هَاءَ وَهَاءَ)) ● الحديث -["رسول الله مُعْقَقِةً بفره الله مِعْلَقَةً بالله بالله مِعْلَقَةً بالله مِعْلَقَةً بالله مِعْلَقَةً بالله با

❶ بخاري /كتاب البيوع/باب بيع الشعير بالشعير. مسلم /كتاب البيوع /باب الربا\_

ي كتاب البوع / في كسائل ي المنظمة المن

(۱)..... آپ نے پہلے مکتوب میں سوال کیا'' کرایہ پر زمین دینا کیسا ہے؟ اس فقیرالی اللہ الغنی نے جواب دیا " کراید برز مین لینا دینا درست ہے بشرطیکه کراید کی ناجائز وحرام صورت ندہو۔ "جس کاصاف صاف مطلب ہے زمین کے کراپیری کوئی صورت ناجائز اور حرام بھی ہے۔ پھرآ پ کے پہلے مکتوب میں پیش کردہ سوال'' ٹھیکہ یا کراپیر پرزمین تو بخاری میں رافع بن خدیج والی حدیث میں نفی ہے، آپ نے جائز کیسے لکھ دیا'' کے جواب میں اس فقیرالی اللہ الغنی نے لکھا : ' ز مین شمیکه یا بنائی پر لینا دینا درست ہے رافع بن خدت واللہ کی حدیث میں کرائے کی ایک مخصوص صورت سے منع کیا گیاہے وہ صورت بیہ کے سفیدہ زمین کاشت کرنے سے قبل قطعوں میں تقسیم کرلی جائے پھی قطعے مالک کے اور پچھ قطعے مزارع کے، بعد میں نیج ڈالا جائے بھی مزارع کے کیاروں میں فصل نہ ہوتی تہمی مالک کے کیاروں میں پچھے نہ ہوتا ،اس خاص صورت میں رسول الله عظ الله علي الله على الله علي الله على الله دونوں چیزیں پڑھنے کے بعد آپ اپنے دوسرے مکتوب میں لکھتے ہیں:'' کرایہ یا ٹھیکہ پر زمین لینا دینا درست نہیں مندرجه ذيل ملاحظة فرما مين ..... اس مين صاف لكها: ((نَهَى النَّبِيُّ عَلَيْكَ عَنُ كِرَاءِ (الْأَرُضِ) ....الغ)) "تومحترم ببل لكه چكامول كدرسول الله طفياتيا في كراءالاً رض كى ايك خصوص صورت ميمنع فرمايا بجس صورت كى نشاند ہی بھی پہلے کر چکا ہوں تو ان نہی والی روایات میں ایک مخصوص صورت سے نہی مراد ہے ہرفتم کے کراءالا رض سے نہی مرادنہیں۔ دیکھئے بٹائی کیصورت میں کراءالارض درست و جائز ہےا گرنہی والی حدیث میں کراءالا رض کی ہرفتم سے نہی مراد ہوتو بٹائی والی صورت بھی نا جائز اور حرام تھہرے گی۔

اس کی مثال یوں سمجھ لیھئے قر آن مجید میں تین جگہ دم وخون کی حرمت کا ذکر ہے، ساتھ مسفوح کی قیدنہیں اور ایک جگہ دم وخون کے ساتھ مسفوح کی قید آئی ہے تو اب باقی تین جگہوں میں دم مسفوح مراد ہوگانہ کہ عام و ہرتسم کا دم وخون۔اگر کوئی شخص تین جگہوں میں نہ کور دم وخون کو لے کر کہنا شروع کر دے کہ ہرتسم کا خون حرام ہے خواہ مسفوح ہوخواہ غیر مسفوح اورایک جگہ دم وخون کے ساتھ مسفوح والی قید کونظر انداز کر دیتو آپ فرمائیں ہے بحثی
ہوگی یا شرح صدر جا ہنے والی بات۔ بالکل اسی طرح کراء الارض والا معاملہ ہے کسی صدیث میں عام کراء الارض
ہوگی یا شرح صدر جا ہنے والی بات۔ بالکل اسی طرح کراء الارض کی خاص صورت سے نہی وار دہوئی ہے اور عام سے خاص مراد
ہوئی ہے اب کوئی اگر عام صدیث کو لے کر کراء الارض کی ہرقتم وصورت کو ممنوع قرار ویتا ہے تو وہ عام دم وخون کے ممنوع
کر نے والی آیات کو لے کر ہرقتم کے دم وخون مسفوح وغیر مسفوح کو حرام قرار دینے والے کی طرح ہے۔ دونوں کا حال اس معاملہ میں کیساں ہے۔ اب آپ ہی فیصلہ فرمالیس کہ ہے کبی ہے یا شرح صدر جا ہنے والا معاملہ ہے اللہ عالی ہرایک کوشرح صدر سے ہیے کی تو عطافر مائے اور سمج بحثی سے بچائے۔ آبین یارب العالمین

آپ نقل کرتے ہیں:''ایک فریق کے جھے کی تعیین کرنا کہ وہ قطعی فائدے میں رہے اور دوسرے کوغیریقینی صورت کے حوالے کرنا کہ اس کے جھے میں شاید پسینہ بہانے کے سوالی چھند آئے میصورت سوداور جوئے کے کس قدرمشابہہے اور ایسا ہوتا ہے۔'' بیدلیل کی وجہ سے نا درست ہے۔

اولاً اس لیے کہ مینص کے مقابلہ میں تعلیل ہے۔ سیحے بخاری میں ہے:

((حدثنا سلیمان ابن حرب ثنا حماد عن أیوب عن نافع أن ابن عمر كان یكری مزارعه علی عهد النبی الله و أبی بكر ، و عمر ، وعثمان ، و صدرا من إمارة معاویة ، ثم حدث عن رافع بن خدیج أن النبی النبی النبی النبی علی عن كراء المزارع ، فذهب ابن عمر الی رافع ، وذهبت معه ، فسأله ، فقال: نهی النبی النبی عن عراء المزارع فقال ابن عمر: قد علمت أنا كنا نكری مزارعنا علی عهد رسول الله المناب بما علی الاربعاء و شیء من التبن. حدثنا یحیی بن بكیر ثنا اللیث عن عقیل عن ابن شهاب قال اخبرنی سالم ان عبدالله بن عمر قال: كنت اعلم فی عهد رسول الله الله الأرض تكری ، ثم خشی عبدالله أن یكون النبی الله قد أحدث فی ذلك شیئا لم یكن علمه ، فترك كراء الارض بال والفضة، وقال ابن عباس: إن أمثل ما أنتم صانعون أن تستأجروا الارض البیضاء من السنة الی السنة عمرو بن خالد ثنا اللیث عن ربیعة بن أبی عبدالرحمن عن حنظلة بن قیس عن رافع بن خدیج حدثنی عمای أنهم كانوا یكرون الارض علی عهد رسول الله الله الله عن رافع بن خدیج حدثنی عمای أنهم كانوا یكرون الارض علی عهد رسول الله الله عن رافع بن خدیج حدثنی عمای أنهم كانوا یكرون الارض علی عهد رسول الله قابی عن رافع بن خدیج حدثنی عمای أنهم كانوا یكرون الارض علی عهد رسول الله قابی عن رافع بن خدیج حدثنی عمای أنهم كانوا یكرون الارض علی عهد رسول الله قابی عن رافع بن خدیج حدثنی عمای أنهم كانوا یكرون الارض علی عهد رسول الله قابی عن رافع بن خدیج حدثنی عمای أنهم كانوا یكرون الارض علی عهد رسول الله قابی عن رافع بن خدیج حدثنی عمای أنهم كانوا یكرون الارض علی عهد رسول الله قابی عن رافع بن خدیج حدثنی عمای أنهم كانوا یكرون الارض علی عهد رسول الله قابی عن رافع بن خدیج حدثنی عمای أنه م

ي كتاب البيوع/ في كرمائل المنظمة المنظ

بما ينبت على الاربعا أو بشى، يستنيه صاحب الارض فنهانا النبي على الاربعا أو بشى، يستنيه صاحب الارض فنهانا النبي على عن ذلك، فقلت لرافع: ليس بها بأس بالدينار والدرهم) • (١٥/١)

[''ابن عمر فرائنی اپنے کھیتوں کو بی اکرم مطفے آئے ، ابو بکر ، عثمان نگاندہ کے عہد میں اور معاویہ فرائنی کے ابتدائی عہد خلافت میں کرایہ پر دیتے تھے۔ پھر رافع بن خدت کے واسطے سے بیان کیا گیا کہ بی کریم مطفے آئے نے کھیتوں کو کرایہ پر دینے سے منع کیا تھا (بیس کر) ابن عمر فرائنی رافع بن خدت فرائنی کے پاس گئے ۔ میں بھی ان کے ساتھ تھا۔ ابن عمر فرائنی نے ان سے بوچھا تو انہوں نے فر مایا کہ نبی کریم طفے آئے نے کھیتوں کو کرایہ پر دینے سے منع کیا۔ اس پر ابن عمر فرائنی نے کہا کہ آپ فرائنی کو معلوم ہے کہ بی کریم طفے آئے نے کہا کہ آپ فرائنی کو معلوم ہے کہ بی کریم طفے آئے نے کہا کہ آپ ورائنی کو معلوم کے دل دیا در اور تھوڑی گھاس کے بدل جو نالیوں پر ہواور تھوڑی گھاس کے بدل جو نالیوں پر ہواور تھوڑی گھاس کے بدل دو نالیوں پر ہواور تھوڑی

عبدالله بن عمر وللنائبا نے بیان کیا کہ رسول الله طفی آیا کے زمانہ میں مجھے معلوم تھا کہ زمین کو بٹائی پر دیا جاتا تھا، پھر انہیں ڈر ہوا کہ ممکن ہے نبی کریم طفی آیا ہے اس سلسلے میں کوئی نئی ہدایت فرمائی ہوجس کاعلم انہیں نہ ہو۔ چنا نجے انہوں نے (احتیاطاً) زمین کو بٹائی پر دینا چھوڑ دیا۔ نقدی لگان پر سونے چاندی کے بدل زمین دینا۔ عبداللہ بن عباس ولٹی ان فرمایا کہ بہتر کام جوتم کرنا چاہویہ ہے کہ اپنی زمین کو ایک سال سے دوسر سے سال تک کرایہ پر دو۔

رافع بن خدت کے بیان کیا کہ میرے دونوں چھانے بیان کیا کہ وہ لوگ نی کریم طفی آئی ہے نہ مانے میں زمین کو بٹائی پر نہر (کے قریب کی پیدوار) کی شرط پر دیا کرتے تھے یا کوئی بھی ایسا خطہ ہوتا جے مالک زمین (اپنے لیے) چھانٹ لیتا اس لیے نبی کریم طفی آئی ہے نہا کہ اس پر منع فرما دیا۔ خطلہ نے کہا کہ اس پر میں نے رافع بن خدت ہی ہی تھا گہ درہم و دینار کے بدلے یہ معاملہ کیا جائے تو کیا تھم ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ اگر دینار و درہم کے بدلے میں ہوتو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔]

توان احادیث سے ثابت ہوا کہ کراء الارض بصورت ٹھیکہ ممنوع نہیں رسول اللہ طفی اللہ فی صرف کراء الارض بما ینبت علی الاربعاء و بما یستثنیه صاحب الأرض وغیرہ والی مخصوص صورتوں سے منع

صحیح بخاری/کتاب الحرث والمزارعة

# الم كتاب البيوع / ناخ كرمائل المنظمة 
فرمایا ہے۔ نیز سیج مسلم میں ہے:

((حدثنا يحيى بن يحيى قال: قرأت على مالك عن ربيعة بن أبي عبدالرحمن عن حنظلة بن قيس أنه سأل رافع بن خديج عن كراء الارض ، فقال: نهى رسول الله على عن كراء الارض قال فقلت: بالذهب والورق ، فقال: أما بالذهب والورق فلا بأس به حدثنا اسحاق قال: أنا عيسى بن يونس قال: ناالأوزاعي عن ربيعة بن ابي عبدالرحمن قال حدثني حنظلة بن قيس الانصارى قال سالت رافع بن خديج عن كراء الارض بالذهب والورق ، فقال: لا بأس به انما كان الناس يواجرون على عهد رسول الله الله على الماذيانات، وأقبال الجداول ، وأشياء من الزرع ، فيهلك هذا ، ويسلم هذا ، ويسلم هذا ويهلك هذا فلم يكن للناس كراء الاهذا ، فلذك زجرعنه ، فأما شيء معلوم مضمون فلا بأس به حدثنا عمروالناقد قال: ناسفيان بن عيينة عن يحيى وهو ابن سعيد عن حنظلة الزرقي أنه سمع رافع بن خديج يقول: كنا أكثر الأنصار حقلا قال: كنا نكرى الأرض على أن لنا هذه ، ولهم هذه ، فربما أخرجت هذه ولم تخرج هذه فنها الأرض على أن لنا هذه ، ولهم هذه ، فربما أخرجت هذه ولم تخرج هذه فنها ناعن ذلك ، وأما الورق فلم ينهنا)) (٢/٣١)

[''حظلہ بن قیس نے رافع بن خدت کی فٹائٹ سے پوچھاز مین کو کرایہ پرچلانا کیسا ہے؟ انہوں نے کہا: منع کیا رسول الله مشیر آنے نے زمین کو کرایہ پر دینے سے ۔ میں نے کہا: کیا چاندی اور سونے کے عوض میں بھی کرایہ دینامنع ہے؟ انہوں نے کہا: جاندی اور سونے کے بدل تو قباحت نہیں ۔

حظلہ بن قیس انصاری نے کہا میں نے رافع بن خدت کے بے بوچھا زمین کوکرایہ پردینا سونے اور چاندی کے بدلے کیسا ہے؟ انہوں نے کہا اس میں کوئی قباحت نہیں ۔ لوگ رسول اللہ ملٹے آتی ہے زمانے میں نہر کے کناروں پر اور نالیوں کے سروں پر جو پیدوار پرزمین کرایہ پر چلاتے تو بعض وقت ایک چیز تلف ہوجاتی ، دوسری چکھ کراینہیں ملتا مگروہی جو پچ موجاتی ، دوسری چکھ کراینہیں ملتا مگروہی جو پچ موجاتی ، دوسری چکھ کراینہیں ملتا مگروہی جو پچ میں اور جاناں ہے ۔ لیکن اگر کرایہ کے بدل کوئی معین چیز (روپیہ وغیرہ) جس کی

صحیح مسلم/کتاب البیو ع/باب کراء الارض\_

ي كتاب البيوع/ في كسائل المنظمة المنظ

ذمەدارى بويسكەمقرر بوتواس مىس كوئى قباحت نېيىں ـ

حظلہ زرتی ہے روایت ہے انہوں نے سارافع بن خدیج خالٹیئہ ہے وہ کہتے تھے تمام انصار میں ہمارے ہاں کھیت زیادہ تھے، ہم زمین کوکرایہ پردیتے یہ کہہ کر کہ یہاں کی پیدوار ہم لیں گے اورتم وہاں کی لینا، پھر بھی یہاں اُگا وہاں نہ اُگا، تورسول اللہ طفے آنے نے منع کیا ہم کواس سے لیکن چاندی کے بدل کرایہ پردینا تواس سے منع نہیں کیا۔'']

توان احادیث میں رافع بن خدی گرافت نے بھراحت فرمایا ہے: ((فیھلك هذا ویسلم هذا است فلم یکن للناس كراء الا هذا فلذلك زجرعنه)) كراء الارض كى صرف ایک بی صورت لوگوں میں رائج شی وہ بھلک هذا و يسلم هذا والی اوراس ایک بی صورت ہے نبی كريم منظے آنے منع فرمایا ہے۔ شیکہ والی صورت سے رسول الله منظے آنے منع نہیں فرمایا ہے۔ شیکہ والی صورت میں کوئی حرج وگناہ نبیس نہ بی نمی كريم منظے آنے اسے منع فرمایا ہے اس بات كی زبردست دلیل ہے کہ ان كی حدیث" نهی رسول الله منظی عن كراء الارض " صرف" پھلك هذا و يسلم هذا "والی صورت کو تناول ہے اس كے علاوہ شیکہ وغیرہ والی صورت کو تناول نبیس۔ الارض " صرف" پھلك هذا و يسلم هذا "والی صورت کو تناول ہے اس كے علاوہ شیکہ وغیرہ والی صورت کو تناول نبیس۔ عانی اس لیے اس تعلیل كی بنیا داس بات پر ہے کہ شیکہ والا مال شیکہ پر لی ہوئی زمین سے پیدا شدہ اناج کے معاوضہ میں ہے حالا نکہ واقع میں اس طرح نہیں شیکہ والا مال زمین کے ما لک کے اپنی زمین کو پچھ عرصہ کے لیے دراعت وكاشت كی خاطر شیکہ دار کے حوالے کرنے کے عوض میں ہے آگے وہ اس زمین کو کاشت کر بے خواہ نہ کرے کاشت کرنے کو ان نہ ہو چنا نجہ لفظ 'درکراء الارض' 'اس پر دلالت کر دہا ہے 'دراء ما تخرجہ الارض' 'تو کوئی بھی نہیں کہتا۔

ٹالٹاً اس تعلیل کوسیح سلیم کرلیا جائے تولا زم آ جائے گا کہ تجے وشراء اور تجارت بھی حرام اور نا جائز ہو کیونکہ فریق بائع نے تو مشتری سے معین مال بطور قیمت وصول کرلیا اور قطعی فائد ہے میں رہا اور مشتری کو مال مجھے دے کرغیر بھین صورت کے حوالے کر دیا اس کے حصے میں شاید پسینہ بہانے کے سوا پھے نہ آئے بیصورت سود اور جوئے کے کس قر مشابہ ہے کیونکہ مشتری نے مال اپنے ٹھکانے پر پہنچانے کی مشقت وائج ت برداشت کی ادھر مال قدرتی آ فات سے ہلاک ہو گیا اور ایسا ہوتا ہے تو فرمائے اس تعلیل کی بنیا دیر آپ تھے و تجارت کو حرام اور نا جائز جھتے ہیں یا سمجھیں گے؟ جبکہ اللہ تعالی فرمارہے ہیں: ﴿ وَأَحَلَّ اللّٰهُ الْبُنْعَ ﴾

جناب نے سود کی دوتعرفیس نقل فرمائی ہیں۔ ا۔'' طے شدہ رقم بر طے شدہ مدت پر طے شدہ اضا فیسود ہے۔'' محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ الله المنظم المنطق المارية على المنظم المارية المنطق المن

(۲) ..... آپ نے اپنے پہلے کمتوب میں سوال فر مایا: 'اس زمین پر قبضہ کس کا ہوگا جبکہ یہ زمین رہن ہو؟ 'نو اس فقیرالی اللہ النی نے اس کا جواب دیا: 'مرہونہ زمین مرتبن کے پاس رہے گی اس کا مالک را بن بی ہوگا۔ 'نیجوب پر اللہ النی نے اس کا جواب دیا: 'مرہونہ زمین مرتبن کے پاس رہے گی اس کا مالک را بن بی ہوگا۔ 'نیجوب پر اللہ ہوت ہوں ہے ہوں نور ہونہ ہوں کھتے ہیں: '' سے جے ہے ہیں میں قاضی کی عدالت ہے یا پھر بات لکھنے کی کیا ضرورت؟ وہ تو معاملہ کے بگاڑی ایک صورت ہے جس کا حل اسلام میں قاضی کی عدالت ہے یا پھر مقروض مفلس ہے تو اللہ تعالیٰ کا فر مان ہے: ﴿ وَإِنْ کَانَ ذُو عُسُرَةٍ وَ فَنَظِرَةٌ اللّٰى مَیْسَرَةٍ وَ أَنْ تَصَدَّدُولُوا حَدُولُ مَعْمُ لِللّٰهِ ثُمَّ تُو فَیْ کُلُ نَفْسِ مَّا کَسَبَتُ وَ هُمْ لَا لَکُمُ اِنْ کُنْتُمْ تَعْلَمُونُ کَا وَ اللّٰہِ اللّٰهِ ثُمَّ تُو فَیْ کُلُ نَفْسِ مَّا کَسَبَتُ وَ هُمْ لَا کُسُبَتُ وَ هُمْ لَا مُنْ مَنْ مَنْ مَا سَبَاللہ تعالیٰ کی طرف لوٹا ہے وارصد قد کُون میارے سے ڈروجس میں تم سب اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹا ہے جاؤ کے اور برشخص کواس کے اعمال کا پورا پورا بدارہ دیا جائے گا اور ان پرظام نہیں کیا جائے گا۔ '' ا

(۳) ...... آپ نے اپنے پہلے مکتوب میں سوال فرمایا: ''مرتہن اگر کاشت کرلے تو را بن کا کوئی نقصان ہوگا'' تو اس فقیر الی اللہ الغنی نے اس کا جواب لکھا: ''مرتہن کاشت کرے اور رائج الوقت ٹھیکہ یا بٹائی مالک را بن کو نہ دے تو مالک را بن کا نقصان ہوگا اور مرتبن سودخور بنے گا۔'' اس پر آپ اپنے دوسرے کمتوب میں لکھتے ہیں: ''ٹھیکہ یا کرا ہے

پھرغور فر ما کمیں مرتبن نے اگر دولا کھرا بن کوقرض دے کر زمین ربن لیتھی اور زمین کاشت کرتا رہااس کی آمدنی اس کے پاس رہی اور را بمن سے دولا کہ بھی وصول کرنا ہیں تو بیر آپ کی نقل کر دہ دونوں تعریفوں کے مطابق بھی سود ہی بندا ہے خواہ بعض صور تو ں میں ہی ہے۔

آپ رسول الله ﷺ عَمْنِعَلَق بھی فر ما کمیں گے کہ سود کی تعریف نہیں کی تواہے سود قرار دینا چِمعنی دار د؟

ربی آپ کی بات'' ربین پر قبضہ مرتبن کا ہے ما لک اصل اس نے فائدہ کیسے اُٹھائے گا'' تو اس کا جواب میہ ہے کہ آپ جانتے ہیں کہ رسول اللہ طفی آیا ہے نے ارض خیبر نصف وضفی بٹائی پر کاشت کی خاطر خیبر والوں کو دی تھی تو اب قبضہ خیبر والوں کا ہے اور اس سے اصل ما لک حصہ لے کر فائدہ بھی اُٹھا رہے ہیں بلکہ اسی طرح اگر مرتبن قابض مر ہونہ زمین کا شب کر لے اور رائج الوقت ٹھیکہ یا حصہ اصل ما لک کو دے تو قبضہ مرتبن کا بی ہوگا اور فائدہ اصل ما لک را بن بھی اُٹھا تا رہے گا۔ اگر مرتبن ارض مر ہونہ کاشت کر ہے مگر اصل ما لک را بن کو ٹھیکہ یا حصہ نہ دے تو وہ صود خور ہے گا۔

(۵).....آپ نے اپنے پہلے کمتوب میں سوال کیا'' کیا زمین بے کاشت جھوڑ دینا ٹھیک ہے؟''اس کے

ي كتاب البيوع / في كسائل كي المنظمة ا

جواب میں اس فقیرالی اللہ الغنی نے لکھا:''زمین کو بے کاشت کیے چھوڑ دیناز مین کی آید نی سے محرومی کے ساتھ ساتھ زمین کوخراب کرنے کا اندیشہ ہے۔' اس پر آپ اپنے دوسرے متوب میں لکھتے ہیں:'' پھر لازم ہے کہ وہ کاشت ہو اور سیر مرتبن ہی کرے گا۔'' میرے جواب سے نہ تو کاشت کیے جانے کا لازم ہونا نکلتا ہے اور نہ ہی کاشت کرنے کا مرتبن پر مقصود ہونا نکلتا ہے پھران دونوں چیزوں کی کتاب وسنت اور عقل میں کوئی دلیل بھی نہیں ۔

(۲) ..... جناب نے اپنے پہلے مکتوب میں سوال کیا'' کاشت کرنا شے مرہونہ کی حفاظت ود کھے بھال تصور ہو گئ'اس پراس فقیرالی اللہ الغنی نے جواب دیا' حفاظت ہے آپ کیا مراد لیتے ہیں؟''بتانے پر ہی جواب دیا جاسکتا ہے۔''اس کو پڑھ کر آپ اپ دوسرے مکتوب میں لکھتے ہیں:'' حفاظت سے مراد کاشت کرنا ہی ہا گر کاشت نہ کیا جائے تو زمین بنجر وغیرہ ہو جائے گی اور اس کی قدر کم ہوتی رہے گئ'آپ اپنے پہلے مکتوب والی عبارت'' کاشت کرنا شے مرہونہ کی حفاظت ود کھے بھال .....الخ''میں حفاظت د کھے بھال کی جگہ کاشت کرنا "کھر پڑھیں تو آپ کو پتے چل جائے گا کہ آپ کا فرمانا'' حفاظت سے مراد کاشت کرنا ہی ہے'' بالکل غلط ہے کیونکہ'' کاشت کرنا شے مرہونہ کی کاشت کرنا شور ہوگی'' عبارت بے معنی و بے مقصد ہے۔

پھرز مین کو کاشت کیے بغیر رکھنا شریعت میں کوئی ممنوع وحرام نہیں سیجے بخاری میں ہے:

((عن أبي هريرة قال: قال رسول الله رَهِي : مَنُ كانت له أرض فليزرعها أو ليمنحها أخاه فإن أبي فليمسك أرضه))(١/٥/١)

['' نبی کریم ﷺ آین نے فرمایا: جس کے پاس زمین ہوتو وہ خود بوئے ورنہ اپنے کسی (مسلمان) بھائی کو دے دے اور اگرینہیں کرسکتا تو اسے یوں ہی خالی چھوڑ دے۔'']

(2) ...... آپ نے اپنے پہلے کمتوب میں سوال کیا'' ثی مر ہونہ بطور امانت ہے یا ضائت'' قرضہ واپس نہ طنے کی صورت میں اسے نیج کر قرضہ وصول کیا جاسکتا ہے؟''اس کے جواب میں اس فقیرا کی اللہ الغنی نے لکھا''امانت ہے، مالک را بمن کی اجازت ہوتو فروخت کرسکتا ہے ور نہ ہیں۔''اس کے بعد آپ اپنے دوسر ہے کمتوب میں لکھتے ہیں:''امانت نہیں ضانت ہے، امانت کا قانون اور ہے اور ضانت کا قانون اور ہے۔'' تو محتر م مؤد بانہ گزارش ہے آپ امانت اور ضانت دونوں کے قانون جدا جدا کتاب وسنت سے بیان فرما کمیں تو بات کھل جائے گی۔ ان شاء اللہ تقالی۔

(٨)..... بخارى اورتر مذى شريف ميں جوحديثيں ہيں انتفاع بالر ہن والى وہ صحيح توبيه حديثيں جانور پر بند ہيں ا

محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

آپ کھے ہیں: 'جب اصل زرسے علاوہ خرچہ کے وض نفع جائز ہے جانور ہے تو بہ قانون زمین پر کیوں نہیں گتا کیا زمین خود بخو ددانے اُگلی ہے ۔۔۔۔۔۔الخ' 'جانور کے متعلق رسول اللہ طلطے ہے' کی صحیح صریح حدیث موجوو ہے۔ زمین کے متعلق کوئی آیت اور حدیث موجود نہیں پھر جانور کو چارہ وغیرہ نہ ڈالا جائے ، تو مرجائے گاز مین کاشت نہ کی جائے تو بھی معدوم نہیں ہوتی اور زمین کو بلاکاشت چھوڑ نا ہے بھی مباح جیسا کہ بادلیل لکھا جا چکا ہے نیز مرتبن مر ہونہ زمین سے پھھڑ ج کیے بغیر فائدہ اُٹھا سکتا ہے کہ کسی کو صحیح کے بیا فائل پردے دے جبکہ جانور سے چارہ ڈالے بغیر فائدہ نہیں اُٹھایا جا سکتا تو ان تین وجوہ کی بناء پر جانور والا قانون زمین پنہیں لگتا۔ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ زمین کو کاشت نہ بھی کیا تو اس میں گھاس مینہ وغیرہ خودرو چارے اُگ آتے ہیں جنہیں زمین والے فروخت کردیے ہیں اوران پیسوں سے دانے وغیرہ بھی خریدے جاسے ہیں تو ایسی صورت میں زمین نے خود بخو دوانے اُگل دیے۔

(9) ...... آپ نے اپنے پہلے کمتوب میں لکھا: 'اصل زر کے علاوہ خرچہ کے بدلے اگر نفع جانور پر جائز ہے تو کیا اصول نہیں ہے؟ خرچہ تو زبین کاشت پر ہوتا ہے اور نفع ضروری نہیں کہ ہوگا؟''اس فقیرالی اللہ الغنی نے اس کے جواب میں لکھا: ''میہ بات بے بنیاد ہے کیونکہ مرتہن مر ہونہ زبین کوٹھیکہ یا بٹائی پر دی تو مرتہن کا خرچہ نہیں ہوگا جبکہ ٹھیکہ یا بٹائی والی آمدنی اسے ملے گی جو مالک را بہن کو نہ دینے کی صورت میں سود ہے گی۔''اس پر آپ اپ دوسرے کمتوب میں تکھتے ہیں'' ہاں ٹھیک ہے زمین لے کر کرا میہ یا ٹھیکہ پر دینا سود ہوگا کیونکہ اس پر مرتہن کا خرچہ نہیں ہوتا تو لامحالہ وہ بھی سود ہی ہوگی تو یہ چیز ہوا۔'' گھاس مینہ وغیرہ خودرو چارے والی صورت میں بھی مرتہن کا خرچہ نہیں ہوتا تو لامحالہ وہ بھی سود ہی ہوگی تو یہ چیز ہوا۔'' گھاس مینہ وغیرہ خودرو چارے والی صورت میں بھی مرتہن کا خرچہ نہیں ہوتا تو لامحالہ وہ بھی سود ہی ہوگی تو یہ چیز

کی کتاب البیوع رہے کے مسائل کی جانوروالی صورت اور زمین والی صورت دونوں میں فرق ہے۔ سلیم کرنے سے ضرور شرح صدر ہوجانا چاہیے کہ جانوروالی صورت اور زمین والی صورت دونوں میں فرق ہے۔

بھی محروم ہے۔فباللہ العجب. اللہ اللہ العجب. (۱۱)......آپ نے اپنے پہلے کمتوب میں سوال کیا'' یہ کاروبار کی ایک شکل ہے ایک آ دمی کا شت جیسا مشکل

(۱۱) ...... آپ نے اپ پہلے ملتوب میں سوال کیا '' یہ کاروباری ایک سل ہے ایک اوی کا ست جیسا سلک کام نہیں کرسکتاوہ زمین پرقر ضہ لے کردوسرا کاروبار کررہا ہے جوز مین سے زیادہ نفع بخش ہے ..... الخ' اس فقیرالی اللہ الغنی نے جواب دیا '' کاروبار کریں البہ خیال رکھیں کہ یہ کاروبار شرعاً جائز ہے یا ناجائز؟ اگر جائز وحلال ہے تو وہ کاروبار کرلیں اگروہ حرام اور ناجائز ہے تو کاروبار نہ کریں ۔ کسی شے کا کاروبار جونایا مشکل ہونا اس کے جائز وحلال ہونے کی دلیل ہے ) اس پر آپ کھتے ہیں ''میر علم میں اس وقت کو کی کیل نہیں ' (اور نہ ہی حرام اور ناجائز ہونے کی دلیل ہے ) اس پر آپ کھتے ہیں ''میر علم میں اس وقت کوئی کاروبار نہیں ہے ، جھوٹ ، فریب ، ملاوٹ ، ب ایمانی عام ہے میرا تجربہ ہے۔'' آپ ہی غور فر مالیں آپ کی اس بات کا کتاب وسنت کوشرح صدر کے ساتھ سے کے ساتھ کوئی ربط وتعلق ہے پھر میر ہے جواب کے ساتھ اس کی کیا مناسبت ہے؟

آپ اپنے دوسرے مکتوب میں لکھتے ہیں'' یہ مسئلہ نص میں تو موجود نہیں اس کو قیاس ہی کیا جائے گا کسی ملتے جلتے پر ۔ میراذ ہن اس طرف بھی جاتا ہے را ہن اگر واقعی مفلس تنگ دست ہے تو اسے نفع سے پچھودینا چاہیے اور اگر وہ زمین سے زیادہ نفع بخش کاروبار کررہا ہے تو کسی اور حقد ارکودے دینا بہتر ہے۔''

تو محترم! بات ننگ دست اورفراخ دست کی نہیں بات تو ہے کہ زمین کے مالک کواس کی زمین کا نفع ملنا

المجانب البيوع رہے کے مسائل کی المجانب کی ہے۔ کہ اللہ کی ہے۔ کی ہے۔ کی ہے۔ کی ہے۔ کی ہے۔ کی ہے۔ کی ہے کہ ہے۔ کی ہے کہ مائل کی ہے۔ بوجہ ملکیت اور قرض دے کر زمین رہن لینے والے کوسود لینے کا حق نہیں ۔ آپ کی بات را ہن اگر واقعی تنگ دست ہے تو اسے نفع سے کہ اگر کوئی سو پچاس ایکڑکا مالک ہے اور زمین کے علاوہ کروڑوں کا اس کا کاروبار ہے تو اس کو اس کی زمین کے نفع سے پچھنہیں ملنا چاہے بلکہ اس سے زمین بی لے لینا چاہے کیونکہ وہ مفلس تھے دست نہیں ، زمین کے بغیر بھی کروڑ بی ہے آیا اس فکر کی کتاب وسنت میں کوئی دلیل ہے؟ کیا آپ الیک کوئی دلیل ذکر فرما کمیں گے؟

آپ فر ماتے ہیں''ایک طرف آپ لکھتے ہیں کہ مرہونہ زمین سے فائدہ اُٹھانا درست ہے بشرطیکہ وہ سود نہ بے آگے چل کر مذکورہ حدیثوں کو جانور پر بند کررہے ہیں' تو جناب محترم میری ان دونوں باتوں میں کوئی منافا ۃ و تعارض نہیں کیونکہ بیحدیثیں ہیں ہی جانور کے متعلق ۔ابیانہیں کہ حدیثیں تو عام ہیں جانوراور زمین دونوں کوشامل ہیں تو یہ فقیرالی اللہ المغی ازخودانہیں جانور پر بند کررہا ہے۔آپ کا یہ فہم درست نہیں۔

آپ فرماتے ہیں''ایک المیدیہ ہے کہ ایک ہی لائن کے مختلف عالم ایک ہی مسئلے کو کوئی جائز کہتا ہے کوئی نا جائز کوئی طلال کوئی حرام ......کیااییا ممکن نہیں کہ کم از کم اہل حدیث توایک بورڈیا سمیٹی بنا کیں جوایہ جواب دے مینتہ ''

تواس اختلاف والےالمیے کاحل یہ بورڈ اور کمیٹیاں نہیں اس کاحل فقط وہی ہے جو کتاب وسنت میں بیان ہوا ہےاللہ تعالیٰ نے فرمایا:

الله كتاب البيوع/ تا كسائل المستحق الم

﴿ فَإِنَّ تَنَازَعُتُمُ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمُ تُؤْمِنُوْنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ ٱلْاخِرِ ذٰلِكَ خَيْرٌ وَ آخسَنُ تَأُويُلا ﴾ [النسآء: ٥٩]

['' پھرا گرئسی چیز میں اختلا ف کروتو اے لوٹا وَاللّٰہ تعالیٰ کی طرف اور رسول کی طرف اگرتمہیں اللّٰہ تعالیٰ ا

یراور قیامت کے دن پرایمان ہے رہ بہت بہتر ہے اور باعتبار انجام کے بہت اچھاہے۔'' ]

الله تعالیٰ کا فرمان ہے:

﴿ وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِيُنَ إِلَّا مَنُ رَّحِمَ رَبُّكَ ﴾الآية [هود: ١١٨\_١٩]

[''اوروہ اختلاف کرنے والے ہی رہیں گے سوائے ان کے جن پر آپ کا رب رحم فرمائے۔'']

نیز الله تعالی فرماتے ہیں:

﴿ وَمَا اخْتَلَفُتُمُ فِيُهِ مِنُ شَيْءٍ فَحُكُمُهُ إِلَى اللَّهِ ﴾ [الشورى: ١٠]

[''اورجسجس چیز میں تمہارااختلاف ہواس کا فیصلہ اللہ تعالیٰ ہی کی طرف ہے۔'']

نیز اللہ تعالیٰ فر ماتے ہیں:

﴿ اِتَّبِعُوا مَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ مِّنُ رَّبِكُمْ وَلَا تَتَّبِعُوا مِنْ دُونِهِ أُولِيَآ عَلَيْلًا مَّا تَذَكَّرُونَ ٥ ﴾

[الاعراف: ٣]

۔''تم لوگ اس کی پیروی کرو جوتمہارے رب کی طرف سے آئی ہےاور اللہ تعالیٰ کوجپوڑ کر دوسرے ر فیقوں کی پیروی مت کروتم لوگ بہت ہی کم نصیحت مانتے ہو۔'' ]

رسول الله طليناتي كافر مان ب:

(( ٱلْحَلَالُ بَيِّنٌ وَالْحَرَامُ بَيِّنٌ ، وَبَيْنَهُمَا مُشْتَبِهَاتٌ ، فَمَنِ اتَّقَى الشُّبُهَاتِ فَقَدِ اسْتَبُرَأُ لديُّنه وَعرُضه)) •

[''حلال ظاہر ہےاور حرام بھی ظاہر ہےاوران دونوں کے درمیان کچھ مشتبہ چیزیں ہیں جن کوا کثر لوگ نہیں جانتے جوشک والی چیز وں سے بیااس نے اپنے دین اورعزت کو بچالیا۔'' ]

نیز رسول الله طفی الله کا فرمان ہے:

(( لَوُ كَانَ مُوسِني حَيًّا فَاتَّبَعُتُمُوهُ وَتَرَكَتُمُونِي لَضَلَلْتُمُ عَنُ سَوَاءِ السَّبِيلِ)) •

<sup>🗗</sup> مشكونة/كتاب الايمان/باب الاعتصام بالكتاب والسنة\_ بخاری/کتاب الایمان/باب فضل من استبرأ لدینه.

ي كتاب البيوع / نظ كرمائل المنظم المن

[''اگرمویٰ علیہالسلام زندہ ہوتے اورتم ان کی پیروی کرتے اور مجھے چھوڑ جاتے تو تم سیدھے راستے ہے گمراہ ہوجاتے۔'']

a1277/11/72

ہ بے کے دوسرے مکتوب کا جواب ختم ہوا۔

الربی احکام ومسائل ص: ۲۳ سمیں زمین مذکورہ حدیثوں میں شامل کی ہے جن سے رہن شدہ سواری اورلو مری کی ہے جن سے رہن شدہ سواری اورلو مری کے بعد منصوص سے بعوض خرچہ کے نفع جائز ہے۔خط میں حدیثوں کو بند کیوں کیا جانور پر؟ علامہ سیوطی لکھتے ہیں کہ غیر منصوص سے ائل میں عرف ورواج معتبر ہے بشرطیکہ وہ نص کے خلاف نہ ہو۔

#### ربا کی تعریف:

قرض پر اضافه لیا جاتا تھا اور میعاد میں اضافہ سے سود میں بھی اضافہ ہوتا تھا۔ (مؤطا امام مالک مع تنویر الحوالک جلد ۲٫۹ مص: ۸۰)

535 كتاب البيوع/ في كسائل كياني المنظمة المنظ

آپ کھتے ہیں''ربا کی تعریف :....قرض پراضا فہ لیا جاتا تھا اور میعاد میں اضافہ ہے سود میں بھی اضافہ ہوتا تھا''''ربا میں دوشر طیس لازم ہیں: قرض پراضافہ بطویش طالیا جائے ، (۲) مہلت کے ساتھ قرض میں اضافہ ہوتا رہے'' پہلے لکھا جا چکا ہے کہ رسول اللہ میں آئے ہے ہے سونے کے ساتھ سونے کی ، چاندی کے ساتھ چاندی کی متفاضلانہ نفتر بنقد بھے اور ردی محجور کے دوصاعوں کی برنی محجور کے ایک صاع کے ساتھ بھے کور با سود قرار دیا ہے۔ جبکہ جناب والی تعریفوں کے مطابق یہ تینوں صورتیں رہا سود نہیں تو جناب بتا ہے آپ کی تعریفیں درست ہیں؟ کہ رسول اللہ میں تعریف کا ان تینوں صورتوں کور با سود قرار دینا درست ہے؟ شرح صدر کا کیا تقاضا ہے؟ جناب کا بی پیش کردہ شعر ہے

نکل جاتی ہے جس کے منہ سے سچی بات مستی میں فقیہ مصلحت بین سے وہ رند بادہ خوار اچھا

اس فقیرالی اللہ الغنی نے پوری پوری کوشش کی ہے کہ کوئی ایک بھی ایسا کلمہ استعال نہ کیا جائے جو جتاب کی طبیعت پر گراں گزرے تاہم انسان ہوں کوئی بات ایسی ہوگئ ہوتو معذرت خواہ ہوں امید ہے آپ محسوس نہیں فرمائیں گے۔ان شاء اللہ تبارک و تعالیٰ جل وعلا۔

#### Oww.KitaboSunnat.com

محترم ومكرم حافظ عبدالمنان نوريوري صاحب السلام عليمم ورحمة اللدو بركانة -

حافظ صاحب! آپ کو یاد ہوگا کہ انتفاع بالرھن کے مسئلے پر ہمارے درمیان نصف درج خطوط کا تبادلہ ہوا لیکن میری تسکین (Setisfection) نہیں ہوئی تھوڑی ہی نصیحت دینے کی گستاخی کررہا ہوں۔اکثر بلکہ سب اہل حدیث سوائے آپ کے، جواب دینے سے کترا گئے ہیں (آپ سے الیی ........)

ر سے فاقی شرعی عدالت سے احکام و مسائل کے صفحہ ۳۲۳ پر سوال و جواب کی وضاحت کرالیں وہاں ہم دونوں اپنے اپنے دلائل دیں گے کہ زمین سے انتفاع سود ہے یانہیں؟

ب سساپی عدالت بنالیں یعنی ایک شخص آپ نامزدکریں ایک میں کرتا ہوں اور ایک غیر جانبدار کوئی وکیل یا جے۔ سب نی عدالت بنالیں یعنی ایک شخص آپ نامزد کریں ایک میں کرتا ہوں اور ایک خیر مولا نامحمر حسین شخو پوری اور جناب محمد نواز چیمہ صاحب میں سے کوئی ایک ، دونوں میں سے جو بات منظور ہو کھیں تا کہ آگلی کارروائی شروع کردیں۔

اس بات كاميں پھر يقين دلاتا موں كه يتحقيق ہے بجى برگر نہيں۔ ويے آپ كے خطوط ميں دلائل كا مآخذ درج نہيں ہے۔ والله يه مسئله بارجيت كا بھى نہيں بلكه يه حلال وحرام كامسئلہ ہے۔ ماشاء الله آپ توشیخ الحديث ہيں آپ كويا دمو گاتر فدى شريف جلد ٢ .....وَمَا سَكَتَ عَنُهُ فَهُوَ مِمَّا عَفَا عَنُهُ اور بھى ہيں دلائل وقت آنے پرعرض كروں گا۔

اعلامُ الموقعین از ابن قیم برات جلد اُردوانقاع بالرهن ہے منع کرنے کو حدیث دشنی لکھا ہے۔ہم تو اہل حدیث بین آپ نے یہ مسئلہ لیا کہاں ہے؟ حالانکہ دومماثل مسئلوں کا تھم ایک ہوگا بہر حال تو بعد میں عرض کروں گا اب صرف یکھیں دونوں میں کس بات پر رضا مند ہیں۔رضا مند

> ان شاءاللہ مجھے اُمید ہے کہ جواب لکھنے میں تا خیرنہیں کریں گے۔ (صوبیدار محمد رشید ، تصور ) دیسٹواللہ الزیمنے النجینیو

ازعبدالمنان نور پوری بطرف جناب محترم صوبیدار (ر)محمد رشید صاحب ، هظهما الله الحمیدالمجید وعلیم ورحمة الله و بر کانهٔ

اما بعد! خیریت موجود عافیت مطلوب - بوجہ بیاری جواب لکھنے میں تاخیر ہوئی اُمید ہے محسوں نہیں فرما کیں گئے ۔ یہ بند و فقیرالی اللہ الغنی تلمیذالحدیث ہے آپ جیسے دوستوں بزرگوں نے طرح طرح کے القاب دینے شروع کر دیے ہیں جن کو یہ بند وفقیرالی اللہ الغنی پسندنہیں کرتا ۔

آپ نے دو جویزیں پیش فرمائیں جن کی چندال ضرورت نہ تھی کیونکہ متعلقہ موضوع پر میری تحریرات آپ کے پاس موجود ہیں جس عادل ومنصف عالم دین کوآپ پیند فرمائیں میری تحریرات ان سے پڑھوا کر فیصلہ لے سکتے ہیں۔ ہیں۔ باتی مجھے طلب کرنے کی کوئی ضرورت نہیں کیونکہ میرے ہاتھ کی کھی ہوئی تحریرات آپ دکھا سکتے ہیں۔ رہی ترفیدی روایت: وَمَا سَکَتَ عَنُهُ فَهُوَ مِمَّا عَفَا عَنُهُ تَو وہ ضعیف و کمزور ہے کیونکہ اس کی سند میں سیف بن ہارون نامی راوی ضعیف ہے۔ صاحب تحقۃ اللحوذی لکھتے ہیں:

((قوله: عن (سيف بن هارون)البرجمي قال في النيل: هو ضعيف متروك وقال في تهذيب التهذيب في ترجمته: روى له الترمذي و ابن ماجه حديثا واحدا في السؤال عن الفراء، و السمن، والجبن الحديث (٣/٤٤).

مافظ ابن حجر تقريب التبديب من لكه بين السيف بن هارون البرجمي بضم الموحدة والجيم أبو الورقاء الكوفي ضعيف أفحش ابن حبان القول فيه من صغار الثامنة أيضاً (١٣٢)

خودامام ترفدي رحمه الله تعالى فرماتے ہيں:

((هذا الحديث غريب لانعرفه مرفوعا الا من هذا الوجه ، وروى سفيان و غيره عن سليمان التيمي عن أبي عثمان عن سلمان قوله: وكأن الحديث الموقوف أصح.))

آپ لکھتے ہیں:''اور بھی ہیں دلائل وقت آنے پرعرض کروں گا'' سابقہ دلائل کا حال تو لکھا جاچکا ہے آپ کے پاس میری تحریرات موجود ہیں ان میں دیکھ سکتے ہیں۔ لاحقہ دلائل جب آپ عرض کریں گے اس وقت ان کا حال بھی پیش کردیا جائے گاان شاءاللہ سجانہ وتعالیٰ۔

جناب محترم لکھتے ہیں:''اعلام الموقعین از ابن قیم جلد ۲ اُر دوا تفاع بالرھن سے منع کرنے کو صدیث دشمنی لکھا ہے'' آپ سے درخواست ہے اعلام الموقعین سے حافظ ابن قیم براللہ کی عربی عبارت لکھیں مہر بانی ہوگی کیونکہ اُر دو ترجمہ کرنے والے بسااوقات ترجمہ میں خطا کر جاتے ہیں۔

پھرآپ لکھتے ہیں: ''ہم تو اہلحدیث ہیں آپ نے بید سئلہ لیا کہاں سے حالانکہ دومماثل مسئلوں کا حکم ایک ہوگا'' اس فقیرالی اللہ الغیٰ نے بید سئلہ جہاں سے لیااس کی وضاحت اپنی تحریرات میں کر دی ہے جو آپ کے پاس موجود ہیں ان میں دیکھ لیس ۔ باقی ''دومماثل مسئلوں کا حکم ایک ہوگا'' کے اثبات میں قرآن مجید کی کوئی آبیت یارسول اللہ مطافظ آیا کی کوئی صحیح یا حسن حدیث پیش فرمائیں کیونکہ آپ لکھتے ہیں: ''ہم تو اہل حدیث ہیں'' بڑی مہر بانی ہوگی۔

BIETO/T/T

تمام احباب واخوان کی خدمت میں تحیهٔ سلام پیش فر مادیں۔

دِسُعِاللّٰہ الدَّحْمُ اللّٰهِ وَ بِرِكَاتِهُ خِيرِيت دارم وخيريت خواهم \_آپ كی نا سازطبيعت كا جان كر بہت صدمه ہوا \_ السلام عليكم ورحمة اللّٰه و بركاته خيريت دارم وخيريت خواهم \_آپ كی نا سازطبيعت كا جان كر بہت صدمه ہوا \_

السلام سیم ورحمة اللدو بر کاته میریت دارم و میریت حوا م ۱۰ پ کا ناسار سبیعت ۵ جان کر بہت سکرمیہ وا۔ الله پاک آپ کوصحت کا ملہ عطا فر مائے ۔ آمین ۔

مسلس خطوط کا با قاعدہ جواب دینے پر آپ لائق صد آفرین ہیں اور علاء حق کی یہ بنیاد کی خوبی ہے۔ جس معیار کی آپ نے دلیل مانگی ہے وہ تو آپ کے تمام خطوط میں بھی نہیں ہے یعنی الانتفاع بالرھن کے ناجائز ہونے کی ،اگر ہے تو نشاند ہی فرمائیں ۔ حافظ صاحب میں ایک دفعہ پھر بحالت ایمان ویقین یا دکروا دوں کہ میں تحقیق کر رہا ہوں ، ہاں مقلد میں نہیں ہوں ،خدا شاہد ہے کہ میں حق آنے پر ذرائیں و پیش کیے بغیر مان لوں گا کہ آپ حق پر ہیں گردلیل سے اور یہی میں آپ سے آمیدر کھتا ہوں۔ یہ کوئی اُنا کا مسئلہ نہیں بنتا چاہیے۔ گزشتہ رمضان میں بندہ ناچیز

### 

کوارض القرآن جانا نصیب ہوا۔ وہاں بھی میں نے بیمسئلہ اُٹھایا توانہوں نے اُسے جائز کہا۔

المعائدة: ۸۷\_''ایمان والوندحرام کروپاک چیزیں جوحلال کیس الله پاک نے واسطے تمہارے اور نہ پڑھوجد ہے۔''

النحل: ۱۱۲ ـ '' بيجوتمهاري زبانيس جھوٹے احکام لگايا كرتى ہيں كەبىحلال ہے وہ حرام ہے توا يسے تھم لگا كرالله ياك يرجھوٹ نه باندھو۔''

المحجوات: ا\_''ایمان والو!الله پاک اوراس کے رسول منظی آیا ہے پیش قدمی نه کرواورالله سے ڈرو۔'' ان آیات کی تفسیر ملاحظہ فر مائیں ۔

مَثَلُوةَ جَلِد ٣٠ از ابن عباس فَقَالَتُهُ وَمَا سَكَتَ عَنُهُ فَهُوَ مِمَّا عَفَا عَنهُ

مَثَكُوة: .....وَمَا سَكَتَ عَنُ اشياء من غير نسيان فلا تبعثوا عنها .... الخ

تر ندی شریف والی آپ نے غریب لکھ دی ان پر بھی غور فر مالیں ۔ باقی دلائل کا بھی وزن کریں ۔

امام جلال الدین سیوطی برانید "الاشاه والنظائر" میں مند بردار، ترفدی، طبرانی کے حوالے سے کی حدیثین نقل کی بیں۔ اور فدکورہ حدیث کے خمن میں لکھتے ہیں: ((الاصل فی العادات ان لا یحظر الاما حظر ہ الله۔ (ملا علی قاری مرقاۃ شرح مشکوۃ جلدا، ص: ٢٦٣)) پھر لکھتے ہیں: ((دل علی ان الاصل فی اشیاء الاباحة)) یہ حدیثیں ولالت کرتی ہیں کہ چیزوں میں اصل اباحت ہالا یہ کنص میں منع ہو۔ ابن عابدین رسالہ ثانیہ جلا الاباحة)) یہ حدیثیں ولالت کرتی ہیں کہ چیزوں میں اصل اباحث ہالا یہ کنص میں منع ہو۔ ابن عابدین رسالہ ثانیہ جلا امس ٢٣٠ میں لکھتے ہیں: ((والحدیث فی شرع له اعتبار ،،،، ولذا علیه الحکم بدار ،،، الح)) مجھے افسوس ہے کہ ابن قیم برائید کی کتاب عربی بہیں اُردوکا لی بھی جرباہوں۔ ویسے متر جم اتنی بددیا تی نہیں کرسکتا کہ متن ہی بدل دے۔ بہر حال آ ہے عربی و کیو لیس اور تیلی کرلیں مسیح بخاری کی شرح از مولا ناداؤدراز کی فوئی کا بی بھی بھیج رہا ہوں۔ و سے مبر حال آ ہے عربی و کیو لیس اور تیلی کرلیں مسیح بخاری کی شرح از مولا ناداؤدراز کی فوئی کا بی بھی بھیج رہا ہوں۔

میں نے اچھے بھلے معتبرلوگوں ہے آپ کا فتو کی خط والا اور کتاب والا پڑھایا تو سب نے اس میں تضاد پایا۔

ذرا آپ بھی غور فر مالیں دوبارہ ۔ جانور والی حدیثیں کتاب میں تھلی ہیں مگر خط میں بند بغیر کسی دلیل کے ۔ الی تو قع جھے آپ سے ہر گزنہیں ہے ۔ آپ کی بند والی دلیل لغو ہے ۔ اکابرین اہل حق امام ابن تیمید رائیٹید اور ابن قیم رائیٹید الانتفاع بالرھن کو جائز ثابت کرتے ہیں ۔ آپ بتا ئیں کہ کس بنیاد پر حرام کرتے ہیں اگر فد کورہ عالم آپ کواپنے ہے کم علم نظر آئیں تو آپ للله میں سے کم علم نظر آئیں توایا گلہ ہے۔ سے کم علم نظر آئیں توایا گلہ ہے۔ سے کہ کا در شد کا در شد کورہ عالم آپ کواپنے کے کم علم نظر آئیں توایا گلہ ہے۔ اس کوئی تلخ وزش بات ہوتو معذرت ۔ جلد جواب کا منتظر (رشید)

# ي كتاب البيوع / كا كما كل المنظمة المن

### ٣ ـ بَابٌ الرَّهُنُ مَر كُوْبٌ و مَحُلُوبٌ

### باب گروی جانور پرسواری کرنا اوراس کا دودھ بینا درست ہے

(( وَقَالَ مُغِيُرَةُ عَنُ اِبُرَاهِيُمَ: تُرُكَبُ الضَّالَّةُ بِقَدْرٍ عَلَفِهَا ، وَتُحَلَّبُ بِقَدْرِ عَلَفِهَا ، وَالرَّهْنُ مِثْلُةُ ))

''اور مغیرہ نے بیان کیااوران سے ابراہیم نختی نے کہ گم ہونے والے جانور پر (اگروہ کسی کول جائے تو) اس پر چارہ دینے کے بدلے سواری کی جائے (اگروہ سواری کا جانور ہے) اور (چارے کے مطابق) اس کا دودھ بھی دوہا جائے (اگروہ دودھ دینے کے قابل ہے) ایسے ہی گروی جانور پر بھی۔''

( حَدَّثَنَا أَبُونُعِيْمٍ قَالَ حَدَّثَنَا زَكَرِيَّا عَنُ عَامِرٍ عَنُ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضَافَتُهُ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ أَنَّهُ كَانَ مَرُهُونًا)[طرفه كَانَ يَقُولُ: "الرَّهُنُ يُرُكَبُ بِنَفَقَتِهِ ، وَيُشُرَبُ لَبَنُ الدَّر إِذَا كَانَ مَرُهُونًا)[طرفه في ٢٢٥١٢.

'' ہم سے ابونعیم نے بیان کیا ، کہا کہ ہم سے زکریا بن ابی زائدہ نے بیان کیا ، ان سے عامر شعبی نے اور ان سے ابو ہر پرہ ہوں شند نے کہ نبی کریم مشنی آیا نے فر مایا گروی جانور پر اس کا خرچ نکالنے کے لیے سواری کی جائے ، دودھ والا جانورگر د کی ہوتو اس کا دودھ پیا جائے ۔''

(( حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ مُقَاتِلِ قَالَ أَخْبَرَنَا عَبُدُ اللّهِ قَالَ أَخْبَرَنَا زَكَرِيَّا عَنِ الشَّعْبِيِ عَنُ أَبِي هُرَيْرَةَ وَكَالَيْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْلَ (الرَّهْنُ يُرُكَبُ بِنَفَقَتِه إِذَا كَانَ مَرُهُونًا ، وَعَلَى الَّذِي يَرُكُبُ وَيَشُرَبُ النَّفَقَةُ ) [راجع: ٢٥١١]

'' ہم سے محمد بن مقاتل نے بیان کیا ، کہا ہم کوعبداللہ بن مبارک نے خبر دی ، انہیں زکریا نے خبر دی ، انہیں زکریا نے خبر دی ، انہیں شعبی نے اور ان سے ابو ہر یرہ ڈٹائٹو کے بیان کیا کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: گروی جانور پراس کے خرج کے بدل سواری کی جائے۔ اسی طرح دودھ والے جانور کا جب وہ گروی ہوتو خرج کے بدل اس کا دودھ پیا جائے اور جوکوئی سواری کرے یا دودھ پیے وہی اس کا خرج اُٹھائے۔''

تکیونٹر یعے :..... شیخ الاسلام امام ابن تیمید رطنعید اور امام ابن قیم دلشیر اور اصحاب حدیث کامذ ہب یہی ہے کہ

کی درتی اور البیوع رہے کے مسائل کی درتی اور اصلاح اور خبر گیری کرتا رہے۔ گو مالک نے اس کو امرتین شے مربونہ سے نفع اُٹھا سکتا ہے۔ جب اس کی درتی اور اصلاح اور خبر گیری کرتا رہے۔ گو مالک نے اس کو اجازت نہ دی ہواور جمہور فقہاء نے اس کے خلاف کہا ہے کہ مرتین کوشے مربونہ سے کوئی فائدہ اُٹھانا درست نہیں۔ المجدیث کے ذہب پر مرتین کو مکان مربونہ بعوض اس کی حفاظت اور صفائی وغیرہ کے رہنا ، اس طرح غلام لونڈی سے بعوض ان کے نان اور پارچہ کے خدمت لینا درست ہوگا۔ جمہور فقہاء اس حدیث سے دلیل لیتے ہیں کہ جس قرض سے پھوفائدہ حاصل کیا جائے وہ سود ہے۔ المجدیث کہتے ہیں اوّل تو یہ حدیث شعیف ہے۔

# اعلام الموقعين

#### ۲۷ویس مثال،ستاونویی حدیث:

جس کے پاس کوئی جانوررہن ہواوراس کا جارہ اس کے ذہبے ہواسے جائز ہے کہ اس پرسواری لے اور اس کے تھن کا دود ھے پیے سیجے بخاری میں ہے رسول اللہ طشاقاتی فرماتے ہیں: رہن کے خرچ کی بناء پرسواری کی جائے گی جبکہ دہ رہن میں ہےاورتھن کا دود ہے بھی ،اسی خرچ کی بناء پر پیاجائے گا جبکہ دہ رہن میں ہے سواری کرنے والے اور ینے والے پرخرچ ہے۔ بیحدیث بخاری شریف کی ہے تھے ہے،صاف ہے،صریح ہے،سراسرعدل وانصاف والا بیہ تھم ہے،اگر اسے ٹال دیا جائے تو علاوہ اس کے کہ ایک تھم شرع ٹلے گا۔ ایک قانون الہی بدلے گا ،ایک سنت رسول الله ﷺ مَنْ الله عَلَيْهِ مَرْك ہوگی ، عدل وانصاف كالبھی خون ہوگا اور رہن رکھنے والا رہن رکھوانے والا دونوں مصیبت میں آ جائیں گے۔مثلا کسی نے اپنا جانور دس میں روپے بدل کسی کے پاس گروی رکھااب بیروپیہ لے کر کہیں چل دیا جس کے پاس جانورر بن رکھا ہےا ہےتم وہ حکم اور حق نہیں دیتے جوحدیث نے دلوایا ہےتو اب بتلا وَاس کے لیے کس قدرمشکلات ہیں؟ ایک طرف رقم زکی دوسری طرف جانور کھونٹے سے بندھا ہوا بھوکا پیاسا کھڑا ہے اس کی سنجال،اس کی خوراک اس پر نہ صرف مشکل ہے بلکہ سوہانِ روح بنی ہوئی ہے، دوسری مصیبت میں آپڑا ہے۔نہ کھلائے تو بے زبان جانور کی آ ہ نکلے ، کھلائے تو کس سے لینے جائے ؟ وہاں تو اصل رقم کے ابھی تک لالے پڑے ہوئے ہیں، اب بیس حاکم کے پاس جائے کہاں ہے اس کا ثبوت لائے کہ بیرجانور فلاں کا ہے اتنی رقم وہ مجھ سے لے گیا بیمیرے پاس رہن رکھ گیا اب وہ ملتانہیں ،اللہ جانے کہاں چلا گیا ہے پھر بیر صاب کی منثی سے جڑوائے کہ آج اس نے اتنا کھایا اور دودھا تنادیا۔ جناب حاکم صاحب توجہ فرما ئیں اور مجھے حکم دیں۔

محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

ہ واکن مشکلات میں اُمت کوان قیاسی حضرات نے ڈال دیا ہے اللہ کے آسان اور کہل دین کوان لوگول

ي كتاب البيوع/ في كماكل كي المنظمة الم نے کتنا مشکل اور سخت کر دیا ہے؟ کس قد رحرج اور مشقت انسانوں پر ڈال دی ہے۔شارع مَلاِیلا کے قربان جا کمیں اس کا فیصلہ کتنا پیارا، کس قدرسادہ ، کتناصا ف اورعقل کے مطابق ہے جس میں نداس کوحرج نداس پرمشقت ۔صا ف لفظوں میں فرمایا کہ دودھ پیواور سواری لواور جانور کے اخراجات برداشت کرو۔اگران قیاسی حضرات کے ذہمن گڑے ہوئے نہ ہوتے اگران کی عقل میں گھن لگا ہوا نہ ہوتا تو صحیح قیاس بھی یہی تھا۔ جوحدیث میں ہےاگر بالفرض پیصدیث نہ بھی ہوتی تو بھی ہرعاقل یہی حکم لگا تا جس میں سہولت اور عدل ہے دیکھئے اس میں دواصل ہیں جن پر حکم نکلا ہے،اصل اوّل جانورجس کے پاس رہن ہےوہ جوخرچ کرتا ہےاور جواسے جارہ دیتا ہےوہ دراصل جانور والے کے ذہے اُدھار ہے اس کی ادائیگی اس پر ہے بیر ظاہر ہے کہ ہروفت دانے چارے پر گواہ مقرر کرنا حاکم کی اجازت لینا دشوار بی نہیں بلکہ تقریباً محال ہے بس شارع مَالِیلا نے اسے جائز کر دیا کہ بیا پنا قرض اس جانور کی سواری ہے اور اس کے دودھ سے وصول کر لے اس میں دونوں کی مصلحت اور آسانی ہے ،اگریہ سواری چھوڑ دے دودھ نہ نکالے تو جانور بگڑ جائے گا۔ دودھ نکال کر پھینک دی تو'' تو کو نہ موکو چولے میں جھونکو'' ہوگا۔ نہاس کے مکھ پڑے گا نہاس کے ہاتھ لگے گا۔ دونوں کا نقصان ہوگا اور بے زبان جانو را لگ تباہ ہوگا۔ کہاں ہروفت حاکم کی اجازت لیتا رہے گا۔ کون سا حاکم ان بے جان باتوں کے لیے اجلاس میں بیٹھار ہے گا پھر آپ اسے بھی تو دیکھئے کہ عمو ما بکریاں ديباتوں اور گاؤں ميں گروي ركھي جاتي جيں و ہال كون سے حاكم اور عدالتيں جيں اس ليے الله اور اس كے رسول منتظ مَيْن نے ان معاملات کوخود طے کر دیا اور حکام اور عدالتوں کی ضرورت ہی ندر ہنے دی خواہ وہ ہوں یا نہ ہوں؟ اصل دوم د ومعاوض ہیں جن میں ہے ایک حاضرنہیں پس اس کی عدم موجود گی میں معاوضہ لے لینااس لیے جائز قرار دیا گیا کہ ضرورت ہے اور مصلحت ہے بیچنے والے کی رضا مندی بغیر حق شفعہ سے لینے سے تو بیزیادہ اولی ہے ، اس معاوضہ سے نہ لینے میں جوحرج اورنقصان ہے وہ اس سے بہت بڑا اور بہت سوا ہے جوحق شفعہ کے بدل لینے کے جپھوڑنے میں ہےجس کے پاس جانوررہن ہے وہ اس کی حفاظت کرر ہاہے تا کہ سنداور چیز بدلے کی محفوظ رہے جس ہے اس کی رقم واپس ہویدای وقت ممکن ہے جب جانور باقی رہے اور جانور کی بقاءاس پرموقوف ہے کہ اس کا دانہ جاری رہے اور بیاسکی گرہ کے رویے پیسے ہے ہی آئے گا اس لیے جس طرح شرعاً بیہ جائز ہے معلوم ہوا کہ عرفاً اور عاد ۃُ بھی اسے جائز ہی ہونا جا ہے ور نہ دنیا کے دھند بےخراب ہو جا کیں گے۔

### عرف وعادت بھی قائم مقام الفاظ کے ہے:

سوے زائدوہ مقامات ہیں جہاں ہے بات برابر پائی جاتی ہے مثلاً: (۱) جس جگہ جوسکہ رائج ہے بول چال

کی کتاب البیوع رہے گھری کے مسائل کی کا جاری سکہ ہی مرادلیا جائے گا۔ گوالفاظ نہ کہے گئے ہوں۔ (۲) مہمان کے سامنے کھا نا رکھا جاتا ہے اس کے کھا لینے کی اجازت ہوگی گولفظ نہ ہولے جا کیں۔ (۳) گری پڑی چھوٹی ادنی چیز کھانے پینے کی ٹل جائے تو اس کا استعال جائز ہی ہوگا۔ گولفظ میں اجازت نہ ہو۔ (۳) پانی اگر کسی نالی یا نالے سے گزر رہا ہوتو اسے پی لیا جائے گاگو پانی والے سے لفظوں میں اجازت نہ بھی ملی ہو۔ (۵) جمام میں بلا اُجرت تھرائے چلے جانا۔ (۱) اس طرح کسی کھیت میں سے گزر رہا ہے اور پاخانہ کی حاجت ہوئی تو بے شک و ہیں کرلے کیونکہ عرف عام میں یہ ہے گھتی والے سے اجازت اگر چہلفظ نہ بھی ہو۔ جملہ آمور کی جگہ نہیں ملتی یا ملتی ہے لیکن وہ راست آباد ہے۔ (۷) گھیک اس طرح کسی کھیت میں بوقت نمازنماز پڑھ لینا۔ (۸) یاوہ ہاں کی مٹی سے تیم کر لینا کہ بیسب ہے۔ (۷) ٹھیک اس طرح کسی کے کھیت میں بوقت نمازنماز پڑھ لینا۔ (۸) یاوہ ہاں کی مٹی سے تیم کر لینا کہ بیسب چیزیں بلا اجازت مالک دستور عام کے مطابق ہوا کرتی ہیں ، پس شرع نے اس میں کوئی حرج نہیں گی۔ (۹) اس طرح و کیکنا ہے کہ کسی کی مجری مررہی ہے اس نے آٹھ کرچھری بھیردی کہ اس کا گوشت ہی اس کے مالک کے کام طرح و کیکنا ہے کہ کسی کی مجری مررہی ہے اس نے آٹھ کرچھری بھیردی کہ اس کا گوشت ہی اس کے مالک کے کام اسے ناجائز کہا ہے کہ کسی کی مجری ملک میں سے بھلائی ہے اس لیے شرعا بھی جائز ہے گوبعض خشک فقہاء نے اس کی اجازت نہیں لیکن چوکھ خشک فقہاء نے اس کی اجازت کہا ہے کہ یہ غیر کی ملک میں تصرف ہے۔

#### علماءكو تنبيه:

الغرض عرف کے بدلے احکام کا تبدل یقی چیز ہے۔ جب عرف ورستور پلیٹ گیا تو تم کتاب کے کیڑے اور انگوں کے مقلد بن کر ہی نہ رہو، فتو نے کو بھی بدل دو۔ خیال رہے کہ کوئی بیرون ملک کا سائل تیرے ہاں آئے تو تو انگوں کے مقلد بن کر ہی نہ رہو، فتو نے کو بھی بدل دو۔ خیال رہے کہ کوئی بیرون ملک کا سائل تیرے ہاں آئے تو تو ایٹ ہاں کے دستور کے مطابق اسے دو یا کر بلکہ اس کا عرف اور محاجر مان کر اس سے در یا فت کر لے اور اسی پر فتوی دے نہ کہ اپنے ہاں کے عرف پر اور نہ اپنے ایکے فقہاء کی تقلید پر بہی حق بات ہے۔ اگلوں کی کتابوں پر اوند ھے پڑے رہنا اور کمھی پر کمھی مارتے چلے جانا۔ اس سے بدتر گراہی تو کوئی نہیں بہی ہے علاء سلف صالحین اور مسلمین کے مقاصد کو نہ بھی ارکن اس قاعدے پر ہوسکتا ہے کہ صراحت کنایت ہو جائے اور کنایت کسی وقت صراحت میں آ جائے پس جبکہ کسی نے کہا کہ بیعت کی قسمیں مجھ پر لازم ہیں تو کیا ضرورت ہے کہ ان اسکلے بادشا ہوں کی اصطلاح ہی معتبر مانی جائے جبکہ اس مسکمین کی نیت وقصد میں وہ چیز ہی نہیں اگر ایسا ہے تو ان کے وقت کے بیو پار تجارت کے قانون کیوں جھوڑ دیتے ہیں؟ ہر جگہ کا مروج سکہ اور مروج تا پارتوں وفی وفیرہ کو کیوں لے لیا گیا ہے ۔ پس عرف کے مطابق علم کر وکوئی قرینہ ہے تو اس پر حمل کر دو، نیت اور بساط کا ضرورا متبار کرو۔ اگر یہ چیز نہیں تو

سلف صالحین کے زمانے میں پیغلیظ قسمیں نہ تھیں۔ یہ برعتی قسمیں تو ان جاہلوں نے نکال رکھی ہیں اس لیے اہل علم کی ایک جماعت کا قول ہے کہ ان واہی قسموں سے کوئی چیز لا زم نہیں ہوتی۔علاء کرام کی ایک جماعت کا یہی فتوی ہے اور متاخرین میں سے تاج الدین ابوعبداللہ ارموی مصنف کتاب الحاصل کا فتوی بھی یہی ہے۔

#### وبسوالله الزَّمْنِ الرَّحِيهِ

ازعبدالهنان نور پوری بطرف جناب محترم صوبیدار (ر)محمد رشیدصاحب، مفظهما الله الحمید المجید -وعلیم السلام ورحمة الله و بر کانه

اما بعد! خیریت موجود عافیت مطلوب آپ کا سورهٔ مائده کی آیت ۸۰ سورهٔ کمل کی آیت: ۱۱۹ اور سورة المجرات کی آیت نبر ابزیم ثاکواس موقع پر چیال کرنا بحل ہے، اسی طرح مشکا ة والی احادیث اس مقام پر پیش کرنا مفید نہیں ۔ جلال الدین سیوطی کی بات بھی نفع بخش نہیں کیونکہ ربا وسود کوتو اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا ہے۔ اسی طرح ملا علی قاری کی بات کا کوئی فا کدہ نہیں کیونکہ سود ور باکی حرمت پرنص موجود ہے۔ اسی طرح ابن عابدین کی بات آپ کے لیے تب مفید ہو گئی ہے جبکہ آپ نے پہلے ثابت کر دیا ہو کہ ارض مرہونہ سے رسول اللہ سے آپ کے دور میں فائدہ اُٹھایا جاتا تھا اور را بمن ارض مرتبن کو پیسے بھی پورے ادا کرتا تھا اور یہ چیز ابھی تک آپ نے ثابت نہیں فرمائی۔

ابن قیم رحمہ اللہ تعالیٰ کی جوعبارات آپ نے پیش فر مائی ہیں ان کاسیاق وسباق اس چیز پر دلالت کرتا ہے کہ حافظ صاحب ان عبارات میں سواری اورلوری کے مرہون ہونے کی صورت میں ان سے فائدہ اُٹھانے سے انکار کرنے والوں کا رو فر مارہے ہیں کہ وہ رسول اللہ طشے آیئے کے فر مان کی مخالفت کر رہے ہیں ، حافظ ابن قیم کی ان عبارات میں ارض مرہونہ سے فائدہ اُٹھانے کے جواز والی کوئی بات نہیں ۔ باقی حافظ ابن تیمیے رحمہ اللہ تعالیٰ کی کوئی عبارت آپ نے پیش نہیں فر مائی۔

صحیح بخاری مترجم کا آپ نے ایک صفحہ فو ٹو کا پی کرا کے بھیجا ہے تو اس میں باب ہے'' گروی جانور پرسواری

کی کتاب البیوع رہے کے مسائل کی کھی کے دو صدیثیں بیان ہوئی ہیں ان میں بھی یہی بیان ہوا کہ گروی جانور کرناس کا دودھ بینا درست ہے۔''باب کے نیچے دو صدیثیں بیان ہوئی ہیں ان میں بھی یہی بیان ہوا کہ گروی جانور کی جائے اس طرح دودھ والے جانور کا جب وہ گروی ہوتو خرج کے بدلے اس کا دودھ بیا جائے''تو باب اور صدیث میں جانور گروی ہونے کی بات ہے وہ سواری کا جانور ہوخواہ دودھ کا جانور ہو۔ ارض مر ہونہ کی بات ہے دہ سواری کا جانور ہوخواہ دودھ کا جانور ہو۔ ارض مر ہونہ کی بات نہ باب میں ہے نہ صدیث میں۔

باقی رہی نیچ مولا تا داؤصا حبراز رحمہ اللہ تعالیٰ کی تشریح تو اس میں انہوں نے مذاہب ذکر کیے ہیں ، آپ خود ہی لکھتے ہیں: ''ہاں مقلد میں نہیں ہوں' مولا نا موصوف نے کوئی آیت یا رسول اللہ میں نہیں نہر مائی ۔ مولا نا موصوف کوئی آیت یا رسول اللہ میں نہیں نہر مائی ۔ مولا نا ''ارضِ مرہونہ سے فائدہ اُٹھایا جائے اور قرض دیے ہوئے ہیں کہ جس قرض سے پچھ فائدہ حاصل کیا جائے وہ سود موصوف کھتے ہیں ''جہور فقہاء اس حدیث سے دلیل لیتے ہیں کہ جس قرض سے پچھ فائدہ حاصل کیا جائے وہ سود ہے۔ اہلحدیث کہتے ہیں اوّل تو یہ حدیث میں اوّل تو یہ حدیث میں اوّل تو یہ حدیث میں اوّل کو یہ مول کر ہے تو سود نہیں ؟ وہ کون سے اہل حدیث ہیں ان کے نام تو ذکر ہیں کہ ایک مرہونہ سے فائدہ اُٹھانے والے اور قرض دیے ہوئے پیے پورے وصول کر نے والوں میں شامل ہیں ، مرہون جانور سواری یا لویری سے خرچہ کے بدلے فائدہ اُٹھانے کی نص صحیح آگئ ہے اس لیے وہ درست ہے۔

میری کتاب احکام ومسائل اور آپ کوارسال کرده مکتوبات میں کوئی تصاد تعارض نہیں دونوں میں یہی بات ہےارض مرہونہ سے فائدہ اُٹھا ناسود نہ بنے تو جائز ہے ور نہ نا جائز۔ جانو روالی حدیثیں جیسی کتاب میں ہیں ولیی خط میں اورجیسی خط میں ولیک کتاب میں۔ ذراغور فرمائیں بات واضح ہو جائے گی۔ان شاءاللّٰہ تعالیٰ

آپ لکھتے ہیں''آپ کی بندوالی دلیل لغو ہے' آپ کے کہنے سے تو کوئی چیز لغونہیں ہوجائے گی ،آپ فرماتے ہیں:''اکابرین اہل حق امام ابن تیمید اور امام ابن قیم الانتفاع بالرھن کوجائز ٹابت کرتے ہیں' حافظ ابن تیمید رحمہ اللہ تعالیٰ کی تو کوئی عبارت آپ نے ابھی تک پیش ہی نہیں فرمائی اور حافظ ابن قیم رحمہ اللہ تعالیٰ کی جعبارات آپ نے پیش فرمائی ہیں وہ مرہون جانور سواری یا لویری سے انتفاع پر دلالت کرتی ہیں۔اور ان کی کوئی الیمی عبارت جوارض مرہونہ سے فائدہ اُٹھانے اور قرض دیے ہوئے پیسے بھی پورے لینے پر دلالت کرتی ہوا بھی تک آپ نے پیش نہیں فرمائی۔آپ لکھتے ہیں:'آپ بتائیں کہ کس بنیا د پر حرام کرتے ہیں' پہلے بھی لکھ چکا ہوں ،اب بھی کہ ارض مرہونہ سے فائدہ اُٹھانا سودنہ سے تو جائز ہے ورنہ نا جائز۔تو سود کی بنیا د پر حرام کہتا اور لکھتا ہوں اللہ

محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

الله عار الله عار الله عار الله عار الله عار الله عاد ا

تعالىٰ نے فرمایا:﴿ وَحَرَّمَ الرِّبُوا ﴾

آپ لکھتے ہیں ''اگر ندکورہ عالم آپ کواپنے سے کم علم نظر آئیں توانّا لِلّهِ .... النح۔' دیکھے امام مالک ،
امام شافعی ،امام ابن تیمیداور امام ابن قیم رحم ہم اللہ تعالیٰ کی ایک چیزوں کو طلال کہتے ہیں اور آپ انہیں حرام ہجھتے ہیں
کیونکہ آپ کسی کے مقلد نہیں تو آپ سے بھی یہ کہا جائے''''اگر ندکورہ عالم آپ کواپنے سے کم علم نظر آئیں توانّا لِلّهِ
.... النح۔''آیایہ انسان ہے؟ ندکورہ عالم حافظ ابن تیمیداور حافظ ابن قیم رحم ہما اللہ تعالیٰ کی ابھی تک آپ نے کوئی
عبارت پیش نہیں فرمائی جس میں یہ ہو کہ ارض مر ہونہ سے فائدہ اُٹھانا جائز ہے در انحالیکہ قرض دی ہوئی رقم بھی پوری
کی پوری وصول کی جائے گی۔ واللہ اعلم

A1240/2/1V

تمام احباب واخوان کی خدمت میں تحیهٔ سلام پیش فر مادیں۔

بِسُواللهِ الرَّفْنِ الرَّحِيْمِ

جناب شیخ الحدیث علامه حافظ عبدالمنان نور پوری کی طرف منجانب صوبیدار (ر)محمد رشید بخصیل وضلع قصور

السلام عليكم ورحمة الله وبركانه . خيريت موجود خيريت مطلوب

آ پ كانفيحت نامه ملا ـ ايمامحسوس موتا ہے كه بات بَغُيّا أَ بَيْنَهُمُ والى بن كَلْ ہے ـ ورنه آ پ من گھڑت باتيں مير ـ نه في نه نگاتے ـ

(۱) ایک لا کھ کے بعد سوالا کھ لینے کس کا فرنے صحیح کہا ہے۔ اگریہ قول میرا ہے تو فوٹو کا پی جیجیں میں معافی ما نگنے آپ کے دروازے پر آؤں گا۔ جناب فاؤل لیے (Foul Play) نہ کریں آپ کا شٹکاری کامعروف طریقہ چھوڑ کر ( ڈویتے کو شکے کاسہاراوالی بات نہ کریں) فرضی باتیں نہ کریں۔وہ شاعرنے کہا تھا کہ

مگس کو باغ میں نہ جانے دینا ہے کا ہو گا

لگتا ہے آپ کوا نگور میں شراب نظر آرہی ہے اور آپ نے انگور حرام کردیے۔سرکار عقول (عقل) کا انحصار قصود (قصد) پر ہوتا ہے۔ فعل کی کیفیت ایک جیسی ہوتی ہے نوعیت بدلنے سے احکام بدل جاتے ہیں۔ غلط علمی پندار میں حافظ ابن قیم جیسے اکابرین کورگڑ دیا کہ ان کا قیاس غلط ہے۔ حالا نکہ ان کا قیاس سوفیصد تھے ہے اور آپ کا قیاس ایک سوایک فیصد غلط ہے۔

ت کی کتاب اور خط میں صاف تضادموجود ہے۔ کہوتو چندوکیلوں اور پروفیسروں کے وضاحتی نوٹ بھیج دوں بیعام اُردو ہے کوئی پیچید گی نہیں خط میں حدیث بنداور کتاب میں جو تھم جانور کا وہی زمین کا۔سود بنانہ بنیا

(۳) حافظ ابن قیم مرافعہ کا یہ قیاس ایسے ہی درست ہے جیسے آپ کا دم والی حدیث (خاص تناظر سے اُٹھا کر)
سے نماز ، امامت ، خطابت ، تعلیم قرآن ، نکاح پڑھانے کی اُجرت تک کوشیح و جائز کہد دینا۔ بلکہ آپ کا یہ قیاس باطل
ہے کیونکہ سارا قرآن پاک اور ذخیرہ حدیث مذکورہ کام کی اُجرت نہ لینے پرشاہد ہے۔ اُف میرے اللہ! یہ بیں انبیاء کے
وارث جوخو ذہیں بدلتے قرآن کو بدل دیتے ہیں۔ قریب قریب سارے انبیاء عَالِیناً کی زبان سے کہلوایا گیا کہ لوگوں
دین کی تبلیغ میں میں تم سے کوئی اجرنہیں مانگا اور یہ میرے قت پر ہونے کی دلیل ہے۔ آپ ذراز حمت اُٹھا کیں اور مشکلوۃ
جلدا کا باب علم نکالیں آپ کوسب کچھ نظر آجائے گا۔ ضد کرنا دوسری بات ہے قتی بات قت ہے کوئی مانے نہ مانے۔

(۳) بات تو صرف اتن ہے کہ کاشتکاری کا مر قبہ طریقے کے بعد اگر نفع ہوتو سود بنتا ہے یا نہیں؟ لیکن اللہ پاک کے دین میں اتنی تر وڑ مروڑ کردی کہ انگور کے اندرشراب نظر آگئی اور حرام لکھ دیا۔ورنہ لاکھ کے بدلے سوالینے کی من گھڑت بات میرے ذمے لگانے سے ڈرتے ۔میرے سارے خطوط کی نقلیں موجود ہیں اگر آپ اسے ثابت کردیں تو یا نچ ہزار بطور کفارہ آپ کی نذر کروں گا۔

(۵) کتاب میں آپ نے سائل کومعلق جھوڑ ا ہے۔اتی صاف باتوں سےا نکار آپ کوزیب نہیں دیتا۔اس پر بھی وضاحتی نوٹ بھیج دوں۔اتی دیدہ ولیری اورعلاء ہے؟؟؟

(۱) آپ میرے اُٹھائے گئے ۹،۸،۷،۱ کا جواب لکھنے کی ہمت نہیں کر سکتے۔آپ کو تحت الشعور میں جواب آتا ہوگا مگر آپ لکھ نہیں سکتے کیون نہیں لکھ سکتے ہی آپ کو معلوم ہے۔

(۷) تر ہیب کے لحاظ سے بار باروہ بات آرہی ہے، اگر لاکھ کے سوالا کھ لینے سال بعد میں نے جائز لکھا ہے تو جھے جیسا ہے ایمان کوئی نہیں ہے، اگر آپ غلط طور پر میرے سرلگار ہے جین تو اللہ پاک سننے والا اور دیکھنے والا ہے، وہی اس کا فیصلہ کرے گا۔ حافظ صاحب آپ کوڈ رنہیں لگتا آئی علمی خیانت کرتے ہوئے۔اللہ اکبر۔ یہ جین انبیاء کے وارث عالم؟؟؟ فیصلہ کرے گا۔ حافظ صاحب آپ کوڈ رنہیں لگتا آئی باوں نے معذرت (۸) قصد آگتا نی و بے اوبی سے اللہ پاک کی پناہ ما نگتا ہوں۔لیکن پھر بھی تلخ و ترش با توں سے معذرت لیکن خلاف واقعہ کوئی ثابت نہیں کر سکتے آپ!!

(9) جوحق سے اعراض کرے وہ یقیناً مجرم ہے اور ہم اس سے ضرورانتقام لیں گے۔(القرآن الحکیم)

الله ياك مميں حق مجھے اوراہے مان لينے كى تو فيق دے۔ آمين

تیرا امام بے حضور تیری نماز بے سرور ایسے ایمان سے گزر ایسی نماز بے گزر (اقبال)

(صوبيداررشيد ،تصور)

#### دِسُوالله الزَّفْنِ الرَّحِيْمِ

ازعبدالمنان نور پوری بطرف جناب محترم صوبیدار (ر)محمد رشیدصاحب، هفطهما الله الحمیدالمجید -وعلیکم السلام ورحمة الله و بر کانه

ا ما بعد! خیریت موجود عافیت مطلوب \_ آپ کا حالیہ کمتوب پڑھا تو آپ کے اسلوب بیان سے اس متیجہ پر پہنچا موں کہ آپ سے خط و کتابت کا کوئی فا کد نہیں \_ واللہ اعلم

تمام احباب واخوان کی خدمت میں تحیه سُلام پیش فرمادیں۔ جِسْمِواللّٰعِالدُّوْنِ الرِّحِیهُ وْ

مغانب محمد رشيد صوبيدار بطرف جناب حافظ عبدالمنان نوريوري صاحب

السلام علیکم ورحمة الله و برکاند\_آپ کافیحت نامد ملا\_اسلوب نگارش سے ملال کا مجھے و کھ ہوا۔ لیکن میں بہت پہلے پیشکی معذرت کر چکا ہوں۔ جتنی بخت با تیں لکھیں وہ میر ہے لیے تیں ۔ آپ کس نیت سے جواب لکھتے ہیں وہ الله پاک کے حوالے ہے۔ لیکن یہ بات تو بہر حال ہے کہ آپ سید ھے اور صاف سوال کے جواب سے کتر ارہے ہیں ور نہ بات صرف اتی ہے کہ صورت نہ کورہ سود بنتی ہے یا نہیں؟ خط و کتاب کا سلسلہ منقطع نہ کریں اور در الله میں مور پر بہت کچھ کھا ہوا ہے کہیں سے کوشش کریں اور دلیل لا کمیں ۔ حافظ صاحب جوسود کو جواب دیں مہر بانی ہوگی ۔ سود پر بہت کچھ کھا ہوا ہے کہیں سے کوشش کریں اور دلیل لا کمیں ۔ حافظ صاحب جوسود کو قصد أجائز شبحتا ہے وہ بھلا کہاں مسلم ہے؟ آپ خفا نہ ہوں اور حق و باطل کو Mix نہ کریں۔ ایک اور طرح سے رکیمیں ۔ عرف شرع میں معتبر ہے نا! امام ابن تیمیہ رکیٹی و باطل کو Mix نئیں لکھتے ہیں: ((الاصل فی دیکھیں ۔ عرف شرع میں معتبر ہے نا! امام ابن تیمیہ رکیٹی ہیں الکھتے ہیں: ((العرف بمنز لة الاحداث ان لا یحظر الاما حظرہ الله )) ابن ہمام ''فتح القدر'' میں لکھتے ہیں: ((العرف بمنز لة الاحداث عند عدم النص)) حدیث مبارک میں آتا ہے نا! در ھم و دینار کا بندہ ۔ سست تو کوئی کہہ سکتا ہے اب در ھم و دینار تو نہیں ہیں۔ اب تو کاغذ کے کھڑ ہوگے تو یہ بھی اسی تھم میں لاز ناہیں۔ جبع ف جانور وقت عرف در ھم و دینار تھا اب بدل کر (نوٹ) ڈالر، پونڈ ہوگے تو یہ بھی اسی تھم میں لاز ناہیں۔ جبع ف جانور وقت عرف در ھم و دینار تھا اب بدل کر (نوٹ) ڈالر، پونڈ ہوگے تو یہ بھی اسی تھم میں لاز ناہیں۔ جبع ف جانور

ي كتاب البيوع / في كرماك ي المنظمة الم رہن کا تھا ٹھیک تھاا بعرف زمین ،مکان ،کار،سونا وغیرہ ہےتو ان کا بھی یہی تھم ہوناعقل ودانش کا تقاضا ہے۔آپ ذ راغور فرما کیں: سواری اورلوبری گروی دیناز مین کی نسبت زیا دہ تکلیف دہ ہے۔ مذکورہ چیزوں سے چند گھنٹے بعد نفع مل گیا ،مثلاً لوبری کو 20 روپے کا گھاس ڈالیں اور 24 گھنٹوں میں 200 روپے کا دودھ جائز ہے یانہیں؟ زمین ہے فوری نفع کا کوئی امکان نہیں ، بلکہ چیر ماہ بعد فائدہ ہونہ ہو، دونوں باتیں ہوسکتی ہیں۔ میں عرض کرتا ہوں کہان کا مواز نہ کریں اورا گرلاز ما آپ نے اُسے حرام ہی کہنا ہے تو پہلے سواری ،لوپری سے فائدہ کوحرام کریں ورنہ پیہ صفحکہ خیز بات بنتی ہے۔ یہ بات نصاً ،علماً ،عقلاً ،شرعاً ،عرفاً ای کی (Demand) کرتی ہے۔ کسی چیز کو جائز یا نا جائز اس کی علت غائبیرکی وجہ ہے ہی کیا جا سکتا ہے۔مثلاً عورت کو جھنکار والا زبور پہن کر باہر نگلنامنع ہے۔لیکن بذات خود زیور بہننا کوئی معیوبنہیں ہلین اس سےخطرہ ہے کہ زنا کا پیش خیمہ بن سکتا ہے۔اس لیے منع ہے' کسی کی طرف ہتھیار سیدھا کر نامنع ہے!اس کی علت منع کسی کا زخمی ہو جانا ہے،چلیں اے بھی رہنے دیں ، آپ کے دو مایئر نازشا گرد ہیں ،مبشرر بانی صاحب اورنواز چیمہ صاحب ۔ بیشا گرد آپ کے ہیں میں اُن کو تھم مانتا ہوں ، آپ اتنی تو زحت کرلیں کہ صورت مذکورہ ٹابت نہ نہی صرف لکھا دیں کہ بیسود ہے۔ دونوں سے میں مزید کوئی بات نہیں کروں گا۔ چھریہ مقدمہ اللہ پاک کی عدالت میں چلے گا کہ حرام کیسے ہے اور حلال کیسے؟ وہاں کے لیے ولائل جمع کریں گے یا پھر د یانت داری سے تمام من وعن خطوط اینے بھی اور میرے بھی ،اپنی کتاب کی دوسری جلد میں شاکع کرا دیں ، قار مین خود فیصلہ کرلیں گے۔اگرآپ کے پاس خطوط کی نقلیں نہ ہوں تو مجھے بتا تمیں میں بھیج دوں گا۔ان شاءاللہ۔اگر کوئی بات نا گوار لگے تو معذرت قبول کریں ۔اور میں اللہ پاک کی قتم کھا کر کہتا ہوں کہ آپ کی یا کسی مسلمان کی قصد أ تو بین کروں۔ووسرےمسلمان کوحقیر جاننا ہی سب سے بڑا سود ہے،۔ بیحدیث یا دہوگی آپ کو۔تمام احباب کوسلام عرض ہے۔ اُمید ہے کہ آپ برانہیں مانیں گے اور حسب روایت لا زماً جواب دیں گے۔ اللہ پاک صراطِ متنقیم پر (جواب كامنتظر محمر رشيد) چلنے کی تو فیق عطا فر مائے۔

وسنوالله الزمن الرجينو

ازعبدالمنان نور پوری بطرف جناب محتر م صوبیدار (ر)محدر شیدصاحب، هفطهما الله الحمیدالمجید -وعلیم السلام ورحمة الله و بر کانه

ا ما بعد! خیریت موجود عافیت مطلوب - آپ کی تمام با توں کا جواب یے فقیرالی اللہ الغنی اپنی تحریرات سابقہ میں دے چکا ہے مگر آپ تسلیم نہیں کرتے ،اس کا میرے پاس کوئی علاج نہیں ۔

آپ نے مولا نامبشراحمد صاحب ربانی اور مولا نامحمہ نواز صاحب چیمہ کا تذکرہ فرمایا ہے تو جناب کی خدمت عالیہ میں گزارش ہے کہ میری تحریرات ان دونوں عالموں یا کسی اور عالمہ میں گزارش ہے کہ میری تحریرات ان دونوں عالموں یا کسی اور عالم کو پڑھا کر پوچھ لیس آپ کو کھی چھٹی ہے۔اس سلسلہ میں آپ پر کوئی پابندی نہیں ،اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت عطاء فرمائے۔آ مین یارب العالمین ۔

0111/07314

تمام احباب کی خدمت میں تحیه سُلام پیش فر مادیں۔

هِسُواللهِ الزَّمْلِ الزَّحِيْمِ

بطرف جناب حافظ عبدالمنان نوريوري صاحب

السلام عليكم ورحمة اللدوبر كابته

منجانب رشيد

آپ کا خط ملا، حالات ہے آگائی ہوئی، آپ کا داضح جواب ہے گریز میرے لیے تشویش کا سبب بنا۔ آخر
کیا وجہ ہے کہ آپ اس ہے گریز کررہے ہیں، میں نے پورے خطوں کی فائل کئی بار پڑھی ہے۔ رہمن ذمین سے
فائدہ اُٹھانا سودا لیے بنرا ہے کسی خط میں نہیں لکھا ہوا۔ جھے آپ کے اخلاص پر مان ہے، آپ مہر بانی فر ماکر دوبارہ ہی
سہی لیکن جواب دیں کہ اس طرح سود بنرا ہے۔ آپ کے شاگر دوں سے میری بات ہو چکی ہے، آپ کی سہولت کے
لیے میں نے لکھا تھا کہ چیمہ صاحب تو آپ کے پاس ہیں۔ انہیں بلاکر لکھوا کر جھے بھے دیں کہ زمین سے الانتفاع
یوں سود بنرا ہے۔ حشر میں حساب نیٹوں کے مطابق ہوگا۔ ہم میں سے جو بھی ایسا ہوا جو قصد اُسیحی بات سیجھنے سے
اعراض برت رہا ہے، وہ یقیناً اچھا آدی نہیں ہے۔ اللہ پاک ہمیں تھے بات سیجھنے کی تو فیق عطافر مائے۔ آمین۔

نواز چیمہ ما حب ہمارے ٹالٹ کھیرے۔ حضرت صاحب! آپ نے مباحثہ سے گریز کیا۔ شرعی کورٹ سے فیصلہ لینے میں آپ نے تعاون نہ کیا۔ ٹالٹوں کے سامنے اپنا اپنا مؤقف بیان کرنا آپ نہ مانے ، پھر آپ اپنے تحریر شدہ جواب کی وضاحت سے انکار کررہے ہیں۔ آخری دونوں خطوں میں کوئی بات کھی ہی نہیں موضوع کے متعلق میں پھر التماس کرتا ہوں کہ صرف اتنا بنا دیں کہ زمین سے الا نفاع سود ہے یا نہیں؟ کیونکہ سود کی بنیاو پر ہی آپ اسے حرام کہدرہے ہیں۔ اگر آپ نے حسب سابق میرے خط کشیدہ الفاظ کا جواب نہ کھا تو ان شاء اللہ بروز حشر ونشر اللہ پاک کے سامنے عرض کروں گا کہ آپ کے صاحب علم عالم سے میں نے بہت دفعہ بوچھا مگر انہوں نے متعین جواب دینے سے قصد آٹال مٹول کیا۔ پلیز حافظ صاحب اس دفعہ ایوس نہ کریں۔

دے دل ان کواوریا وے مجھ کو زبان اور (غالب)

نہ سمجھے ہیں نہ سمجھیں کے یارب بید میری بات

ي كتاب البيوع / تع كسائل كي المنظمة ا

نوٹ: .....نواز چیمہ صاحب گواہوں کے سامنے آپ کی بات کی تر دید کر چکے ہیں کہ یہ سود ہر گرنہیں بنا۔ آپ خود معلوم کرلیں۔ ہم میں سے جوغلط ہووہ اب کسی لاعلمی کی وجہ سے نہیں ہوگا بلکہ باہمی ضد کی وجہ سے ہوگا۔ العیاذ باللہ۔

ان شاء اللہ مجھے اُمید ہے کہ آپ شبت جواب دیں گے ہو سکتا ہے میں غلط ہوں ، ایک مومن دوسرے کے لیے آئینہ کی مانند ہے۔ (حدیث) جیسے آئینہ لباس و چہرے کے نقائص بتاتا ہے ، دکھاتا ہے ، مومن دوسرے کی غلطیاں بتاتا ہے ، دکھاتا ہے ، مومن دوسرے کی غلطیاں بتاتا ہے اور یہی تحقیق ہی جہاد کی طرح ہے۔ (حدیث)

#### بِسُواللَّهِ الرَّفْلْ الرَّحِيْمِ الرَّحِيْمِ

ازعبدالمنان نور پوری بطرف جناب محترم صوبیدار (ر) محدرشیدصاحب، هظیماالله الحمیدالمجید -وعلیم السلام ورحمة الله و بر کانه

ا ما بعد! خیریت موجود عافیت مطلوب \_ آپ کی تمام با توں کا جواب میری تحریرات میں موجود ہے جوتحریرات آپ کے پاس پینچ چکی ہیں \_ باقی آپ نہ جھیں تو اس میں میراقصور؟

پھر آپ کالکھنا''صرف تنابتادیں کہ زمین سے الانفاع سود ہے یانہیں؟''ان الفاظ کے ینچے خطرانگا کر آپ کالکھنا''میرے خط کشیدہ الفاظ کا جواب نہ لکھا تو ۔۔۔۔۔۔۔۔الخ کس چیز کی غمازی کرتا ہے؟

3711107314

تمام احباب واخوان کی خدمت میں تحیه سُلام پیش فرمادیں۔

ت: ۔۔۔۔۔کوئی آ دمی جنس جا ول، گذم وغیرہ ہے اس کے موسم میں خرید کراس لیے رکھ دیتا ہے کہ سال کے آخر میں جب بیت جنسیں مہنگی ہوں گی تو چھٹے ڈالوں گا،اس کا کیا تھم ہے؟ ﴿ وَالْوَلَ عَبْدَالْعَمْدِ بِلُوحِ ﴾

🖘 :..... بياحتكار ب اوراحتكار ب رسول الله طفيكيَّ في منع فرمايا ب-

[((فَالَ رَسُولُ اللَّهِ فَيَلَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ مَنِ احُتَكُرَ فَهُوَ خَاطِئٌ وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ فَلَا يَحْتَكُو اللَّهِ عَلَيْهِ لَا يَحْتَكُو اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ فَلَا يَحْتَكُو اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ فَلَا اللَّهِ فَلَا اللَّهِ فَلَالْهِ اللَّهِ فَلَا اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهُ اللَّهِ عَلَيْهُ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهُ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهُ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهُ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهُ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللِمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللْمُ الللَّهُ اللللْمُ اللللْمُ

 <sup>◘</sup> مسلم /كتاب المساقات والعزارعت /باب تحريم الاحتكار في الاقوات\_ ترمذي اكتاب البيوع اباب الاحتكار

ي كتاب اليوع / نظ كرمائل كي المحافظة ال

جواب تحریر فرما کرعنداللہ ماجور ہوں۔ نیز اس بارے میں بھی وضاحت فرمائیں کہ اگر کسان فعل حاصل کرنے کے بعدریٹ بڑھنے کی غرض سے فروخت کرنے سے روک رکھے تو اس کا یفعل قرآن وحدیث ک روسے کیسا ہے؟

روسے کیسا ہے؟
(عبدالرزاق عابد، وہاڑی، کیم جمادی الثانیہ ۱۳۲۱ھ)

احتکار کہلاتا ہے۔ چنا نچیصا حب قاموں کھتے ہیں: (( ما احتکر أی احتب انتظار اللہ علی کا عربی استفار اللہ علی کے مسلم میں ہے ''معمر رُولئوں فرماتے ہیں رسول اللہ علی آئے فرمایا: ((مَنِ احتکر فَهُو لَعلائه)) صحیح مسلم میں ہے ''معمر رُولئوں فرماتے ہیں رسول اللہ علی آئے فرمایا: ((مَنِ احتکر فَهُو خَاطِی )) '' ''جس نے احتکار کیاوہ گنا ہگار ہے۔' آپ نے مکتوب میں احتکار کی جتنی صور تیں درج فرمائی ہیں وہ بھی اور جوصور تیں آپ نے مکتوب میں نہیں تکھیں دہ بھی رسول اللہ علی تین وہ بھی اور جوصور تیں آپ نے مکتوب میں نہیں تکھیں دہ بھی رسول اللہ علی تاریخ الافرمان کے مندرجہ بالافرمان کے پیش نظر نا جائز اور حرام ہیں۔ واللہ اعلم ہیں۔ واللہ اعلم ہیں۔ واللہ اعلم ہیں۔ واللہ اعلم ہیں۔ واللہ اعلی اللہ علی اعتبار اور حرام ہیں۔ واللہ اعلی اعتبار اعت

دراصل مجدی ہیں۔اور دو جماعتوں کے مابین اختلاف ہوا۔جس میں طے یہ پایا کہ انجمن جمال نئی تغییر شدہ دراصل مجدی ہیں۔اور دو جماعتوں کے مابین اختلاف ہوا۔جس میں طے یہ پایا کہ انجمن جمال نئی تغییر شدہ دکا نوں کا کرایہ بحساب ۹۰۰ روپے فی دکان ہر ماہ ادا کریں گے لیکن ایڈوانس کی ادائیگی فی الوقت نہیں کریں گے جو پہلے سے ایڈوانس مجد کی طرف ہے وہی رہے گا۔اور دُکانوں کا قبضہ فی الفور مسجد کو دیا جائے گا۔ جیسے ہی تغییر ہوں گی دکا نیں واپس انجمن جمال کو دے دی جا تمیں گی۔اس معاہدے کو انتظامیہ ابھی تک تسلیم کرتی ہے۔لیکن عمل نہیں کرتی ۔آیا ہے تین سال گزر چکے ہیں دکا نیں نہیں دی گئیں بندر کھی گئیں۔اور ابھی تک بند ہیں تو اس صورت میں معاہدہ کی خلاف ورزی کی گئی۔تو یہ کرایہ جو ہر ماہ ادا کرنا تھا یہ کس کے ذمہ ہوگا ؟ مجد کا پینقصان کس کے ذمہ ہوگا ؟ مجد کا پینقصان کس کے ذمہ ہوگا ؟

سے: جیسے دکانوں کی تغییر والا مسئلہ آپ لوگوں نے مسجد کی منتظمہ کمیٹی اور انجمن جٹال کے باہمی صلاح مشور سے سے حل فرمالیا تھا و بیے ہی مسجد کے اس کرایہ والے معاملہ کو بھی منتظمہ اور انجمن کے باہمی صلاح مشور سے سے حل فرمالیا تھا و بیے ہی مسجد کے اس کرایہ والے معاملہ کو بھی منتظمہ اور انجمن کے باہمی صلاح مشور سے سے حل فرمالیا جائے۔ بڑی مہر بانی ہوگ ۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے: ﴿ وَ أَمُو هُمُ مُ شُورُ ی بَیْنَهُمُ ﴾ الشوری: ۲۲۱/۸۳۰ ["اوران کا کام آپس کے مشور سے ہوتا ہے۔"] ۔ ۲۲۱/۸۳۰ اوران کی کاروباریس منافع کی شرح کس حد تک جائز ہے؟ پانچ فی صدیا بیس (۲۰) فی صد؟ اس

<sup>●</sup> مسلم اكتاب المساقات والمزارعت باب تحريم الاحتكار في الاقوات.

کے بارے وضاحت فرما کیں؟ (محمدارشد)

رسول الله طفی کی نے فرمایا: '' مسلمان مسلمان کا بھائی ہے نداس پرزیادتی کرتا ہے نداسے ( دیمن کے ) سپرو کرتا ہے جوابیخ مسلمان بھائی کی حاجت پوری کرے۔اللہ تعالی اس کی حاجت پوری کرتا ہے۔'' عق

A1871/A/8

:.....گزارش ہے کہ اپنے کاروبار کے متعلق مسکلہ در پیش ہے۔ ہم زمینداروں کو تین چار ماہ کے اُدھار پر کھاد
دیتے ہیں اور اُدھاروینے کی وجہ ہے ہم مارکیٹ کی نسبت ۱۰۰ روپے فی بوری پیسے زیادہ وصول کرتے ہیں۔
بعض اوقات کھاد لینے والوں کے پاس پیسیوں کی کمی ہوتی ہے اور اس وجہ سے وہ مجبوراً مہنگی کھا دلینے پر مجبور ہو
جاتے ہیں۔ اگر ہم ان پیسیوں کونقد لین دین میں استعمال کریں تو زیادہ منافع کے مواقع ہیں۔ ہم اس نیت
سے اُن لوگوں کو اُدھارمہنگی کھا ددیتے ہیں۔ اب گزارش ہے کہ بید معاملہ قرآن وحدیث کی روشنی میں سود کے
زمرے میں تو نہیں آتا؟ تفصیلاً جواب فرمادیں۔ (اللہ دینہ رحمانی ، مجموعتان رحمانی)

صے:.....قسطوں پر تیج کی دوصور تیں ہیں: (۱)..... چیز کی جتنی قیمت نفتہ ہے اتن ہی یا اس سے کم قیمت اُدھار قسطوں میں وصول کر لی جائے۔ (۲)..... چیز کی جتنی قیمت نفتہ ہے اُدھار قسطوں میں اس سے زیادہ قیمت وصول کی جائے۔ پہلی صورت شرعاً جائز و درست ہے جبکہ دوسری صورت سود ہونے کی وجہ سے نا جائز،

 <sup>♦</sup> ابو داؤد/كتاب الاجارة/باب التسعير\_ ابن ماجة/كتاب التجارات/باب من كره ان يسعر\_ ترمذى /كتاب البيوع/باب ما
 حاء في التسعير

<sup>•</sup> صحيح بحارى/كتاب المظالم/باب لا يظلم المسلم المسلم ولا يسلمه صحيح مسلم/كتاب البرو والصلة/باب تحريم الظلم

نادرست اور حرام ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے: ﴿ وَحَوَّمَ الرِّبُوا ﴾ [البقرة: ٥٨٧] ['اورسود کوحرام قرار دیا ہے۔''] ابوداؤدو غیرہ میں رسول اللہ طفی آئے کا فرمان ہے: ﴿ (مَنُ بَاعَ بَیْعَتَیُنِ فِی بَیْعَةٍ فَلَهُ أَوْ کَسُهُمَا أَوِ الرِّبَا)) • [''جس کی نے ایک چیزی دوقیمتیں مقررکیس وہاتو کم قیمت لے لیا پھروہ سود ہوگا۔''] الرِّبَا)) • [''جس کی نے ایک چیزی دوقیمتیں مقررکیس وہاتو کم قیمت لے لیا پھروہ سود ہوگا۔'']

: .....مسئله سود کے بارے میں حل مطلوب ہے کہ ایک آ دمی کوئی جانور بھینس یا گائے وغیرہ فروخت کرتا ہے۔
وہ نقذ ۱۰/ ہزار روپے میں فروخت کرتا ہے۔اور ۲/ ماہ کے اُدھار پروہ ۱۵/ ہزار میں فروخت کرتا ہے۔ کیاالیا
کرنا درست ہے اور اُدھار کی صورت میں ۵/ ہزار روپے اضافہ لینا کیا سود ہے یا جائز ہے؟ قرآن وحدیث
کی روشنی میں جواب سے مشکور فر مائیں۔ (عبد المجید خطیب، قلعہ کالروالہ)

سنتے کی صورت جو آپ نے لکھی'' نقل دی ہزار اور اُدھار پندرہ ہزار' درست نہیں بوجہ سود تا جائز ہے۔

رسول اللہ طفی آیا کا فرمان ہے: ((مَنُ بَاعَ بَیْعَتَیْنِ فِی بَیْعَةِ فَلَهٔ أَوْ کَسُهُمَا أَوِ الرِّبَا)) و [''جو شخص ایک بنج میں دوسود ہے کر ہے تو اس کے لیے کم تر قیمت والاسودا ہے یا سود ہے۔'' ] ابودا وَدوغیرہ میں موجود ہے۔ ہاں' نقل دی ہزار اور اُدھار بھی دی ہزار' میں فریدو فروخت ہوتو درست ہے جائز ہے۔

ہے۔ ہاں'' نقل دی ہزار اور اُدھار بھی دی ہزار' میں فریدو فروخت ہوتو درست ہے جائز ہے۔

ورسری چیز یں قطوں کا کاروبار، اس کی کئی صور تیں ہیں، ایک تو عام ہے جو تقریباً ہر شہر میں ہے کہ بی سے استریاں اور دوسری چیز یں قطوں پر دیتے ہیں، ہمارے ہاں سوتر منڈی میں، سوتر فروخت کرتے وقت دکا ندارگا ہا کو کہتا ہے کہ دی دن کے بعد دو گے تو • کار دو پے کلو کے حماب سے ملے گا، ہیں دن کے بعد دو گے تو • ۹ اور پے کلو کے حماب سے مضیکہ مدت کے کم زیادہ ہونے سے قیمت میں کی وبیش ہوتی ہے۔ اس طرح کے نوٹوں کی • ا/روپے کی کا پی • اا/روپے میں ملتی ہے۔ • اس طرح کی اور بھی کئی صور تیں ہیں آپ ان کو بہتر جانتے ہیں اس کا تفصیل سے جواب دیں؟

تفصیل سے جواب دیں؟

( قاسم بن سرور)

تے: ..... بیج تقسیط میں متعدد قسطوں میں وصولی کی جانیوالی رقم و قیمت اگر نفذ رقم و قیمت کے برابریاس سے کم ہوتو یہ بیج شرعاً درست اور جائز ہے اور اگر متعدد قسطوں میں وصول کی جانے والی رقم و قیمت نفذر رقم و قیمت سے زیادہ ہوتو یہ بیج بوجہ سود شرعاً نا درست اور نا جائز ہے۔ رسول الله طفیح آیا کا فرمان ہے: ((مَنُ بَاعَ بَیُعَتیُنِ

<sup>🜓</sup> ابو داؤد/كتاب البيوع\_ باب في من باع بيعتين في بيعة

<sup>🥻</sup> ابو داؤد/كتاب البيوع/باب في من باع بيعتين في بيعة\_

الله كتاب البيوع / تع كرمائل المنظمة المنطقة ا فِيُ بَيُعَةٍ فَلَهُ أَوُ كَسُهُمَا أَوِ الرِّبَا)) • [''جوفخص ايك نيج مين دوسود \_ كرتا بيتواس كے ليے كم تر قيمت والا ہے یا سود ہے۔'' ] اس طرح ۱۰۰/ روپے دے کریا لے کر ۱۱۰/ روپے لیٹایا دیتا بھی سود ہے۔رسول اللہ سَجَيَةَ كَافْرِمَانَ ٢:((لَا تَبِيُعُوا الدَّهَبَ بِالدَّهَبِ إِلَّا سَوَاءً بِسَوَاءٍ ، وَالْفِضَّة بِالْفِضَّةِ إِلَّا سَوَاءً ہسَوَاہِ)) 🗢 [سونے کوسونے کے عوض اور جاندی کو جاندی کے عوض کی بیشی ہے مت فروخت کرو۔''] يَّج تقسيط كو جائز قرار دينے والے دليل ميں عبدالله بن عمرو بن عاص فِكَاتُهَا كى حديث: ((أنَّ النَّبِيَّ عَلَيْ أَمَرَهُ أَنْ يُجَهِّزَ جَيْشًا ، فَنَفِدَتِ الْإِبِلُ فَأَمَرَهُ أَنْ يَّاخُذَ عَلَى قَلَائِصِ الصَّدَقَةِ ، فَكَانَ يَأْخُذُ الْبَعِيْرَ بِالْبَعِيْرَ يُنِ إِلَى إِبلِ الصَّدَقَةِ)) 🗨 ["معبدالله بنعمر وران الله عن كررول الله عن مَروايت م كدرسول الله عن مَرَان اسے ایک لشکر کی تیاری کا حکم دیا ، پس اونٹ ختم ہو گئے تو آپ مشے آیا نے اس کو حکم دیا کہ صدقہ کی جوان اونٹیوں کے وعدے پر اونٹ حاصل کر لے۔ پس عبداللہ ڈٹائٹو صدقہ کے اونٹ آنے تک ایک ایک کو دو دو اونٹ کے بدلے حاصل کرتے تھے۔'' ][اس حدیث کی سند میں مسلم ابن جبیراورابوسفیان ہیں۔امام ذہبی نے ان دونوں کومجہول کہا ہے۔] پیش فرماتے ہیں مگر شیخ البانی برائشہ نے تعلیق مشکا ۃ[ کتاب البیوع/ باب الربا/ الفصل الثانی] میں تصریح فر ما کی ہے کہاس کی سندضعیف ہے پھر بیچ حیوان بحیوان میں نفتہ کی صورت میں بھی نفاضل درست ہے لہذا نسی*یہ* کی صورت میں بیج حیوان بحیوان میںا کیے طرف اضافہ کا بوجہ نسیہ ہونامتعین نہیں۔اور کئی کہتے ہیں ہیعتین فعی بیعت میں نهی کی علت عدم تعیین قیمت ہے مگران کی یہ بات مذکورہ بالا حدیث: ((فَلَهُ أَوُ كَسُهُمَا أَوِ الرِّبَا)) میں نہیں چل سکتی کیونکہ اس میں نہی کی علت رہا ہونا منصوص ہے اور معلوم ہے جہاں موجود ہونص جلیل وہاں کسی عالم و مجتهد کی تعلیل ہوتی ہے فقط حال علیل سمجھ ہے تو آپ کوا جرجزیل۔ a1240/11/0

: .... فتطوں پرخریدی جانے والی گاڑی سودی رقم سے ہے یانہیں جبکہ رقم پہلے ہی مقرر ہوتی ہے؟

(محر تکلیل ، فورث عباس ۱۲/۱۲/۰۰۰ ء)

سنن ابي داؤد/كتاب البيوع/باب في من باع بيعتين في بيعة.

<sup>🕡</sup> صحيح بحاري/كتاب البيوع/باب بيع الذهب بالذهب.

<sup>🕥</sup> سنن ابي داؤ د/كتاب البيو ع/باب في من باع بيعتين في بيعة واحدة.

<sup>🖨</sup> ابو داؤ د/كتاب البيوع/باب في الرُّخصة\_

الله عاب البيوع / في كسائل المنظمة ا

a1271/1./17

د ونول ہے تھوڑ اے یاسود ہے۔'']

ت :...... ج کل مختلف کمپنیاں اقساط پر چیزیں فروخت کررہی ہیں، کیاان سے قسطوں پر چیزیں لینا جائز ہے، ان شرائط پر:

- (۱)..... جب وه نقر کیش پر اُدهار سے رعایت دیں۔
- (۲).....جبان کی اور با زار کی ریٹ لسٹ ایک ہو۔
- (۳).....فرض کریں کہ بازار میں اوران کو۲۰/ فی صد کمیشن ملتا ہے۔اور وہ کمیشن کم نہ کریں اور بازار والے نفذ مال پر کمیشن کم کر دیں۔ دونوں کو فیکٹری والوں نے ایک ہی کمیشن پر مال دیا ہے ) اورا قساط پر دینے والی سمپنی بھی نفذکیش پراینا کمیشن کم کردے۔
- (م).....کیا یہ چیزسود میں آتی ہے اگرسود میں نہیں آتی تو کیا یہ جائز ہے؟ ( کیونکہ بیرقم کے بدلے رقم نہیں ایک چیز کے بدلے رقم ہے )
- (۵) ..... ہمارے پاس نفتر خرید نے کے لیے پینے نہیں ہیں۔اقساط میں ہم خرید سکتے ہیں اوپر دی گئی مختلف شرائط کوسامنے رکھتے ہوئے جمجھے جواب دیں۔ (عامرصالح)
- ت :....تسطول پر بیج کی صورتمی دو ہیں۔ایک قسطول ہیں جو قیمت وصول کی جائے وہ نقد قیمت کے برابرہویا کم نہ ذیا دہ۔دوسری قسطوں میں جو قیمت وصول کی جائے وہ نقد قیمت سے زیادہ ہو۔ پہلی صورت درست و جائز ہے جبکہ دوسری صورت نا درست و نا جائز ہے۔ کیونکہ درسول اللہ منظی ہیں تا کا فرمان ہے: ((مَنُ بَاعَ بَیْعَتَیْنِ فِی بَیْعَةِ فَلَهُ أَوُ کَسُهُمَا أَوِ الزِبَا)) ''جس نے ایک بیج میں دو بیعیں کیں تواس کے لیے ان دونوں میں سے کم ہے یا سود۔' میصدیث ابودا ک وغیرہ میں موجود ہے۔ پھر رہا اور کئی ایک ربوی بیوع پر غور کریں تواس نیچہ پر پہنچیں گے کہ مہلت اور اُدھار و تا جیل کے عوش ہیے وغیرہ وصول کرنا سود کے زمرہ میں شامل ہے۔آپ نے جو پانچ چیزیں نمبروار ذکر کیں ان میں سے کوئی ایک بھی قسطوں والی بیج کی دوسری صورت میں زیادہ قیمت کے مہلت و تاجیل کے عوش ہونے کو ختم نہیں کرتی لہذا ان پانچوں چیزوں کے ہوتے ہوئے بھی بیجے بالا قساط کی دوسری صورت میں تاجیل کے عوش ہونے کو ختم نہیں کرتی لہذا ان پانچوں چیزوں کے ہوتے ہوئے بھی بیجے بالا قساط کی دوسری صورت میں دیا ہے۔''یاس سلسلہ میں اگر آپ تفصیل جا ہے ہیں تو مجلہ نداء الاسلام'' کی طرف رجوع فرما کیں کہاس کی جلد نبر اس میں کے اس سلسلہ میں اگر آپ تفصیل جا ہے ہیں تو مجلہ نداء الاسلام'' کی طرف رجوع فرما کیں کہاس کی جلد نبر اس میں بیجے بالاقساط کے موضوع پر اس فقیرالی اللہ الغی کا ایک مضمون شائع ہوا ہے۔ " اس سلسلہ میں اگر آپ تفصیل عیاست میں اگر آپ تفصیل کی مضمون شائع ہوا ہے۔ " اس سلسلہ میں اگر آپ تفصیل عیاست میں اگر آپ تفصیل کی مضمون شائع ہوا ہے۔ " اس سلسلہ میں اگر آپ تفصیل عیاست میں تھی بالاقساط کے موضوع پر اس فقیرالی اللہ الغی کا ایک مضمون شائع ہوا ہے۔ " اس سلسلہ میں اگر آپ کے مضوع پر اس فقیرالی اللہ الغی کا ایک مضمون شائع ہوا ہے۔ " اس سلسلہ میں اگر آپ کے مصورے پر اس فقیرالی اللہ الغی کا ایک مضمون شائع ہوا ہے۔ " اس سلسلہ میں تھی بالاقساط کے موضوع پر اس فقیرالی اللہ الغی کا ایک مضمون شائع ہوا ہے۔ " اس سلسلہ میں تھی بالاقساط کے موضوع پر اس فقیر اللہ میں تھی کو اس سلسلہ میں تھی بالاقساط کے موضوع پر اس فقیر اللہ میں تھی بالاقساط کے موضوع پر اس فقیر اللہ میں تھی بالوقساط کے موضوع پر اس فقیر کیا ہوں ہو۔ " میں تھی بالوقساط کی مواسلے۔ " اس سلسلہ میں تھی ہوں کی تو اس سلسلہ میں تھی کی بالے میں تھی تو اس سلسلہ میں ت

<sup>🦚</sup> كتاب البيوع/باب في من باع بيعتين في بيعة.

اليوع اليوع الله اليوع الله المال ا

صاحب نے جائز قرار دیا ہے۔ براوم ہر بانی وضاحت فرمادیں۔ شکر ہیں۔ (محدسرور دکاندار، چک چھے، حافظ آباد)

مفت روز ه المحديث ٢٥ رئيج الاوّل ١٣٢٣ ه<sup>يل</sup>

## مولا ناحا فظ ابومجمر عبدالستارالحما دمياں چنوں كافتو ي

سوال: .....فاروق آباد سے سعید ساجد لکھتے ہیں کہ آج کل قسطوں کا کاروبار تقریباً ۵ کے افی صعالوگ کررہے ہیں ، جس کی صورت سے ہے کہ ایک آ دمی کوئی گاڑی نقد خرید تا ہے تو وہ پانچے لا کھروپے کی ہے لیکن قسطوں میں وہی گاڑی آٹھ لا کھروپے میں ملتی ہے کیا ہے صورت سود کے زمرے میں تونہیں آتی ؟

جواب: .....واضح رہے کہ صورتِ مسئولہ کا تعلق مالی معاملات سے ہے، مالی معاملات کے متعلق ارشادِ باری تعالیٰ ہے: ' اے ایمان والو! آپس میں ایک دوسرے کے مال باطل طریقوں سے مت کھا وَگریہ کہ کوئی مال رضا مندانہ تجارت کی راہ سے حاصل ہوجائے۔'' (سورۃ النساء: ۲۹)

باطل طریقہ سے مرادلین دین ، کاروبار اور تجارت کے وہ طریقے ہیں جن میں فریقین کی حقیقی رضا مندی کیسال طور پرنہیں پائی جاتی بلکہ اس میں ایک فریق کا تو مفاد محفوظ رہتا ہے جبکہ دوسرا غرریا ضرر کا ہدف بنتا ہے۔ اگر کسی معاملہ میں دھوکا پایا گیایا اس میں ایک فریق کی بے بسی اور مجبوری کو خل ہوتو اگر چہوہ بظاہر اس پر راضی بھی ہوں تا ہم شریعت کی میں دھوکا پایا گیایا اس میں ایک فریق ہوں تا ہم شریعت نے ناجا مُزهم رایا ہے اس لیے لین دین اور باہمی تجارت نہ تو کسی ناجا مُزوبا و سے بیہ باطل طریقے ہیں۔ جنہیں شریعت نے ناجا مُزهم رایا ہے اس لیے لین دین اور باہمی تجارت نہ تو کسی ناجا مُزوبا و وَاحَلَّ سے ہواور نہ ہی اس میں فریب اور ضرر کو دخل ہواگر چہ خرید وفروخت کی صلت قرآنی نص سے ثابت ہے۔ ﴿ وَاحَلَّ اللّٰهُ الّٰہِ اللّٰہُ الّٰہِ عَلَیْ ﴿ رَبِورَ وَوَحْتَ طَالَ نَہِ اللّٰہِ اللّٰہُ الّٰہِ عَلَیْ ﴿ رَبِورَ وَوَحْتَ طَالَ نَہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہ اللّٰہِ اللّٰہ الل

در نقین با ہمی رضا مندی ہے سودا کریں۔

🚓 خرید کرده اشیاءاوران کامعاوضه مجهول نه ہو۔

الله فروخت چیز فروخت کننده کی ملکیت ہواوروہ اسے خریدار کے حوالے کرنے پر قا در ہو۔

🚓 فروخت کرده چیز میں کی قتم کاعیب چھیا ہوا نہ ہو۔

کے خریدوفروخت کسی حرام چیز کی نہ ہواور نہ ہی اس میں سودوغیرہ کوبطور حیلہ جائز قرار دیا گیا ہو۔

🕸 اس خریدوفروخت میں کسی فریق کودھو کہ دینامقصور نہ ہو۔

ي كتاب اليوع / في كرسائل كي المنظمة ا

🕸 اس تجارتی لین دین میں حق رجوع کو برقر اررکھا گیا ہو۔

کتب حدیث میں خرید وفر وخت کی تقریباً تمیں ( ۳۰ ) اقسام کوانہیں وجوہ کی بنیاد پرحرام کھہرایا گیا ہے۔ پھر عام طور پرخرید وفروخت کی دونشمیں ہیں:

(۱) \_نفتر (۲) \_أدهار

نقریہ ہے کہ چیز اوراس کا معاوضہ فورًا حوالے کر دیا جائے چھرمعاوضہ کے لحاظ سے اس کی مزید دوا قسام ہیں:

(۱) \_معاوضه نقذی کی صورت میں ہو۔ (۲) \_معاوضہ بنس کی صورت میں ہو۔

جہال معاوضة جنس کی صورت میں ہواس کی دوصورتیں ہیں: (۱)۔حرام (۲)۔ جائز

حرام یہ ہے کہا یک ہی جنس کی خرید وفر وخت میں ایک طرف ہے کچھا ضافہ ہوجیسا کہایک تولہ سونا دے کر دو تو لے سونالیناایک کلو تھجور کے بدلے دوکلو تھجور لینا وغیرہ۔

جائز بیہ ہے کہ مختلف اجناس کی خرید وفر وخت کرتے وقت کسی ایک طرف سے پچھا ضافہ کے ساتھ وصولی کرنا مثلاً ایک من گندم کے عوض دومن جولینا ،کیکن اس کے لیے نثر طربیہ ہے کہ سودا نقذ ہنقد ہو۔

خرید و فروخت کے اُوھار ہونے کی صورت میں بھی اس کی کئی اقسام ہیں: مثلاً:

(۱)..... چیز اوراس کامعا وضه دونوں ہی اُدھار ہوں ،ایبا کرنا شرعاً جائز نہیں ہے فیقبی اصطلاح میں اسے بیج الکالی

كمت بير رسول الله عطي الله في الياكرن سي منع فر مايا ب-

(۲).....اگر دونوں میں ہےا یک نقداور دوسری اُدھار ہوتو اس کی دوصور تیں ہیں:

(الف)معاوضہ نقدی کی صورت میں پہلے ادا کر دیا جائے کیکن مبیع یعنی فروخت کر دہ جنس بعد میں حوالہ کرنا ہو اسے بیچسلم یاسلف کہا جاتا ہے اس کی شرعاً اجازت ہے بشرطیکہ: (۱) جنس کی مقدار اور اس کا بھاؤ پہلے سے طے شدہ ہو۔ (۲) جنس کی ادائیگی کا وقت بھی متعین ہو۔

(ب) مبیع بعنی فروخت کردہ چیز پہلے وصول کر لی جائے کیکن معاوضہ کی ادائیگی اُدھار ہو، یہ بھی جائز ہے کیونکہ رسول اللہ ﷺ بنی فروخت کردہ چیز پہلے وصول کر لی جائے کیا ۔ رسول اللہ ﷺ نے اپنے عمر کے آخری دور میں ایک یہودی ہے آئندہ قیمت کی ادائیگی پر پچھے جو لیے تھے اسے بچے ۔ نسئیہ کہتے ہیں ، اس بچ کی دوصور تیں ہیں: (۱) فروخت کردہ چیز کا بھا وَ ایک ہوخواہ نقد یا اُدھار ، اس کے جواز میں کسی کو اختلاف نہیں ہے۔ (۲) فروخت شدہ چیز کے نقداُدھار کے دو بھا وَ ہوں اس کے جواز یا عدم جواز کے متعلق علی علی علی اس کے جواز یا عدم جواز کے متعلق علی علی ایک انتخاب کے اس کے متعلق ہم نے پچھ گرزار شاہ پیش کرنا ہیں ا الله عاب البيوع / تا كاما كل الله عام ال

کیکن ان گز ارشات ہے پہلے دواصولی با تیں گوش گز ارکر نا ضروری خیال کرتے ہیں : ﴿

معاملات اورعبادات میں فرق بیہ کہ عبادات میں اصل حرمت ہالا بیک شریعت نے اس کی بجا آوری کا کھی معاملات میں اصل اباحت ہالا بیک شریعت نے کسی کے متعلق تھم امتنا عی نہ دیا ہو۔ صورتِ مسئولہ کا تعلق معاملات سے ہاس کے متعلق ہم نے تھم امتنا عی تلاش کرنا ہے۔ بصورتِ دیگر بی طال اور جائز ہے۔

کی چیز کا بھاؤمتعین کردینا شرعاً جائز نہیں ہے۔رسول الله دیشے آیا کو اہل مدینہ نے اشیاء کے بھاؤمتعین کر دینا شرعاً جائز نہیں ہے۔رسول الله دیشے آیا کہ خات کا مالک ہے نیز وہ تمام دینے کے متعلق عرض کیا تو آپ دیشے آیا نے فر مایا کہ الله تعالیٰ ہی خالق اوراً تار چڑھاؤکا مالک ہے نیز وہ تمام مخلوق کا راز ق ہے میں نہیں چاہتا کہ قیامت کے دن میرے ذھے کسی کا کوئی حق ہو۔' • (مند امام احمہ:۱۵۲/۳)

اس بناپراشیاء کی قیمتیں توقیفی نہیں ہیں کہ ان میں کی بیشی نہ ہوسکتی ہونیز کسی چیز کا نفع لینے کی شرح کیا ہو؟اس کے متعلق بھی شریعت کا کوئی ضابطہ نہیں ہے بعض صحابہ کرام ڈی آئٹیم سے ایسے واقعات بھی منقول ہیں کہ انہوں نے قیمت خرید پر دوگنا وصول کیا۔ (صحیح بخاری) •

 <sup>◄</sup> ترمذى كتاب البيوع باباب ما حاء في التسعير ابو داؤد (كتاب الاحارة باب التسعير ابن ماحه / كتاب التجارات باب من كره ان يعسر

<sup>🕡</sup> بخاري/كتاب المناقب باب علامات النبوة في الاسلام\_ ترمذي كتاب البيوع باب ٣٤

دلاگل کے پیش نظر اُدھار تیج میں نفذ کے مقابلہ میں قیمت زیادہ کرنا جائز ہے۔ بشرطیکہ خریدار اور فروخت کنندہ اُدھا ﴿ یا نفاز تطعی فیصلہ کر کے کسی ایک قیمت پر تنفق ہوجا ئیں (نیل الاوطار: ۱۷۲/۵)

لہذااگر بائع یہ کہے کہ میں یہ چیز نقدا سے میں اوراُ دھارا سے میں فروخت کرتا ہوں ،اس کے بعد کسی ایک بھا ؤ پرا تفاق کیے بغیر دونوں جدا ہو جا ئیں جہالت ثمن کی وجہ سے یہ بھے نا جا ئز ہے لیکن اگر عاقدین مجلس عقد میں ہی کسی ایک ثق اور کسی ایک ثمن پراتفاق کرلیں تو بھے جا ئز ہو جائے گی چٹا نچہ امام تر مذی براٹھے جا مع تر مذی میں کھتے ہیں :

'' بعض اہل علم نے حدیث'' بیعتین فی بیعة'' کی تشریح بایں الفاظ کی کہ'' بالکع مشتری ہے کہے کہ میں کپڑ انتہبیں نقد دس اور اُدھار ہیں روپے میں فروخت کرتا ہوں اور پھر کسی ایک بھے پر اتفاق کر کے جد الی نہیں ہوئی لیکن اگر ان دونوں میں سے کسی ایک پر اتفاق ہونے کے بعد جدائی ہوئی تو اس میں کوئی حرج نہیں کیونکہ معاملہ ایک پر طے ہوگیا ہے۔'' (جامع تر فدی/کتاب البیوع)

امام ترندی کی عبارت کا خلاصہ میہ ہے کہ " بیعتین فیی بیعة" کے ناجائز ہونے کی علت میہ ہے کہ عقد کے وقت کی ایک صورت کی عدم تعیین ہے تمن دو حالتوں میں متر دد ہوجائے گی اور میرتر دد جہالت ثمن کوستزم ہے ، جس کی بناء پر ناجائز ہوئی ، مدت کے مقابلہ میں ثمن کی زیادتی ممانعت کا سبب نہیں لہٰذا اگر عقد کے وقت ہی کمی ایک حالت کی تعیین ہوجائے اور جہالت ثمن کی خرابی دورکردی جائے تو پھر اس کے جواز میں شرعاً کوئی قباحت نہیں رہے گی ، یہی موقف رائح ہے کیونکہ قرآن وحدیث میں اس تیج کے عدم جواز پرکوئی نص موجو دنہیں ، علامہ ابن تیمیہ برائشہ معاملات انسان کو ضرورت کے طور پر پیش آتے ہیں وہ سب حلال اور جائز ہیں معاملات کے حدم ہو ان پرکوئی نافس موجود نہیں ، علامہ ابن تیمیہ درائی معاملات کے معاملات کی حرمت پرقرآن وحدیث میں کوئی واضح دلیل موجود ہوں ' (مجموع الفتاوی : ۲۸ ۲۸ ۲۸)

ہم نے آغاز میں جوایک اصول بیان کیا تھا اسے ایک مرتبہ پھر بنظر غائر دیکھ لیا جائے اوراس بچے میں جو ٹمن کی زیادتی ہے اس پر رہا کی تعریف ہیں صادق نہیں آتی کیونکہ وہ قرض نہیں اور نہ ہی اموال ربویہ کی خریدو فروخت ہو رہی ہے بلکہ بیعا م بچے ہے اوراس عام بچے میں فروخت کنندہ کوشر عامکمل اختیار ہے کہ وہ اپنی چیز جتنی قیمت میں چاہے فروخت کرے اور اس کے لیے شرعاً بیضروری نہیں کہ وہ اپنی چیز کو بازار کے بھاؤسے فروخت کرے اور قیمت کی تعیین میں ہرتا جرکا اپنالیک اصول اور انداز ہوتا ہے۔ اس پر پابندی نہیں ہے کہ وہ ایک متعین ریٹ پراپی اشیاء کو فروخت کرے اس سلسلہ میں ہمارا بیان کردہ دوسرا اُصول پیش نظرر ہنا چاہے کہ بعض اوقات ایک ہی چیز کی قیمت

کی کتاب البیوع بر نئے کے مسائل کی تعقیق کی جات کی جات میں پھے مقرر کرے اور دوسری حالت میں پھے مقرر کرے اور دوسری حالت میں پھے مقرر کرے اور دوسری حالت میں پھے مقرر کر دوسری حالت میں پھے مقرر کر دو تو شریعت نے اس پر کوئی قدغن نہیں لگائی ، لہٰذا اگر کوئی شخص اپنی چیز نقد آٹھ دو پے میں اور اُدھار دس روپے میں فروخت کرتا ہے تو اس شخص کے لیے بالا تفاق سے جائز ہے کہ وہ اسی چیز کونفتر دس روپے میں فروخت کر دے بشر طیکہ اس میں ضرریا غررنہ ہواور جب دس روپے میں نقد فروخت کرنا جائز ہے اور اُدھار دس

اب ہم قار مکین کواس حقیقت ہے آگاہ کرنا چاہتے ہیں کہ زیرنظرمسئلہ میں نفذ کی نسبت ہے اُدھار قیمت میں بیرتفاوت کیا اُدھار کاعوض ہے یا اُدھار کی وجہ سے ہے؟ ان دونوں کے درمیان مابدالامتیاز کیا ہے تا کہ بذریعہ نص حرام اور نا جائز سود ہے اس کا فرق ہو سکے ، واضح رہے کہاُ دھار کی وجہ سے قیمت میں بیرتفاوت اُدھار کا معاوضہ نہیں ہے کیونکہ ایبا بھی نہیں ہوتا کہ اس اُوھار کی قیت میں جو کچھ قیت تو بیچ کی ہو اور کچھ قیت اس اجل کی ہو جو عاقدین نے قیمت کی ادائیگی کے لیے طے کی ہے۔ بلکہ معاشرتی حالات کو مدنظرر کھتے ہوئے اُو مھارمیں جو مہولت میسر آتی ہے اس کی وجہ ہے کچھاضا فہ ہوا ہے۔ہم آسانی کے پیش نظراہے یوں تعبیر کرتے ہیں:ان الزیادۃ فھھنا لاجل لا لعوض الاجل" يہاں پر قيت ميں اضافه أدهار كى دجہ سے ہے أدهار كے عوض ميں نہيں ہے۔قر آن و حدیث میں اس قتم کے متعدد نظائر یائے جاتے ہیں جس میں اُدھار کی وجہ سے قیت میں زیادتی آتی ہے جنہیں ہم آ ئندہ بیان کریں گے ۔حقیقت ہیہے کہ اجل ایک وصف ہے اور وصف کا معاوضہ ہیں ہوتالیکن وصف کے مرغوب ہونے کی وجہ سے قیمت بڑھ عمتی ہے اور وصف کے ناپسند ہونے کی وجہ سے قیمت کم ہوجاتی ہے اس کی وضاحت یوں کی جاسکتی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے دوصاع تھجور کے عوض ایک صاع تھجور لینے کو ناجائز تھہرایا ہے 🗣 آپ نے اس کے متعلق مزید تا کید کی ہے کہ عمدہ اور ردّی سمجور کا بھی مقابلہ ہوتو برابر برابر لینا ہوگا۔ • اس کے عمدہ ہونے کیصورت میں اضافہ نہ دے سکتے ہیں اور نہ ہی لے سکتے ہیں \_ بہترین تھجور کے ایک سیر کے بدلہ میں معمولی تھجور کے دوسیر دینے سے منع فر ماویا کیونکہ اس میں سیر کے بدلے میں آ جاتا ہے اور دوسرا سیراس کے وصف جودت (عدگی) کے عوض میں لیا جاتا ہے جو کہ نا جائز ہے۔ پھر رسول اللہ ﷺ نے اس کی تدبیر یوں فر مائی کہ ردی تھجور کو کم قیمت پر فروخت کر دو پھر حاصل ہونے والے زرشن ہے بہتر تھجور کو زیادہ قیمت سے خریدلوں 🗢 اس معاملیہ

رویے میں فروخت کرنا کیوں ناجائز ہوا؟ (فتدبر )

<sup>🙃</sup> مسلم اكتاب البيوع اباب بيع الطعام مثلًا بمثل

مسلم اكتاب البيو ع /باب بيع الطعام مثلاً بمثل

<sup>🥏</sup> مسلم، كتاب البيو ع/باب بيع الطعام مثلًا بمثل

الله المبوع الله المبوع الله المبارك المنظمة المبارك المنظمة المبارك المنظمة المبارك المنظمة المبارك المنظمة 
میں بہتر مجبوری قیت میں اضافہ اس کے وصف مرغوب کی وجہ ہے ہے۔ اس عقلی اور فطری بات ہے کہی کو بھی انکار نہیں کہ مرغوب چیز کی قیت بمقابلہ نا مرغوب کے زیادہ ہے۔ لیکن بیصورت نا جائز ہے کہ ایک سیر بہتر مجبور کے بدل میں دوسیر معمولی مجبور دی جائے اس طرح یہ بھی نا جائز ہے کہ بہتر مجبور والے کو معمولی مجبور کا ایک سیر اور اس کے ساتھوا کیک روسیہ بھی دے دیا جائے کیونکہ اس صورت میں بیرو پیہ یا دوسرا سیروصف جودت کا عوض ثابت بوگا اور دصف کا عوض لینا جائز نہیں ہے۔ لیکن بہتر مجبور کو عام زخ نے زیادہ قیت پرخرید نا بالکل جائز ہے کیونکہ یہاں قیت کا اضافہ اس کے وصف (عمد گی) کی وجہ سے اس وصف کا عوضا نہیں ہے۔ آپ نے ملتان سے لا مور جانے کا اضافہ اس کے لیے عام گاڑی ، اے تی اور ہوائی جہاز تین ذرائع ہیں ، ان تینوں ذرائع کا کرامیا لگ الگ ہے ، یہ نقاوت ان ذرائع میں دی گئ ہولتوں کے پیش نظر ہے ایسا نہیں ہوتا کہ اصل کرامی تو عام گاڑی کا ہے باقی جو کرایوں میں نقاوت ہے وہ ان سہولتوں کے پیش نظر ہے ایسا نہیں ہوتا کہ اصل کرامی تو عام گاڑی کا ہے باقی جو کرایوں میں نقاوت ہے وہ ان سہولتوں کا عوض ہے جو آ بکو دی گئ جیں۔ اب آ پ اُدھار پر فروخت کی گئی چیز کی مدت پرغور کریں کنفس اجل کا عوض نہیں ہوتی اسام نے یول تعبیر کیا ہے: " ان الاجل لا یقابلہ النصن و ان النصن بزاد شریعت نے اس میں اضافہ ہوسکتا ہے۔"

نفس اجل پر عوض لینے کی صورت یوں ہوسکتی ہے کہ ایک ماہ پر کسی چیز کا اُدھار سودا ہوا کہ اس کی قیمت ایک ہزار روپیدایک ماہ پر ادا ہوگی ، جب خریدار نے ایک ماہ بعداس کی قیمت ادا نہ کی تواسے کہا جائے کہ آپ دوسرے ماہ کے اختیا م پر اس کی قیمت ادا کر دیں لیکن ساتھ پچاس روپے اضافی طور پر دیں۔ بیصورت نا جائز ہے کیونکہ اس میں اجل کو فروخت کیا گیا ہے اور پچاس روپے اس اجل کاعوض ہیں اس کے برعکس اجل ایک وصف مرغوب ہے کہ مشتری کو فوری طور پر رقم ادا نہیں کرنا پڑتی ، آسانی سے کام چلا لیتا ہے۔ اس لیے وہ چیز اُدھار پر دینے کی وجہ سے اس کی قیمت میں اضافہ ہوگیا ہے۔ اس نجے مؤجل اور معاملہ سود میں فرق بیہ ہے کہ سودی معاملہ میں اصل دین (قرض) پر مہلت کے عوض اضافہ ہوتا ہے جبکہ بچے مؤجل میں مہلت کی وجہ سے بوتت عقد زیادہ قیمت طے کی جاتی ہے۔ دوسرا فرق بیہ ہے کہ سودی معاملہ میں مدت کے بڑھنے کے ساتھ ساتھ اس زیادتی میں اضافہ ہوتا جاتا ہے جبکہ بچے مؤجل میں ایک بی وفعہ قیمت زیادہ لگائی جاتی ہے، بار بار ایسانہیں کیا جاتا ، ہم اسے ایک مثال سے سجھاتے ہیں:

اگر مشتری نے کوئی چیز دس روپے میں اس شرط پرخریدی کہ ایک ماہ بعد اس کی قیمت ادا کرے گا اگر وہ ایک ماہ کے بجائے دوماہ میں قیمت ادا کرے گا تو بھی وہ دس روپے ہی ادا کرے گا۔اب مدت کی زیادتی کی وجہ سے قیمت میں كاب البيوع الله عاماً المنظمة 
زیادتی نہیں ہوگی۔لیکن اگر بائع معاملہ طے ہونے کے بعد ایک ماہ کی تاخیر پر دو، پھر دو ماہ کی تاخیر پر چارا درائی طرح تین ماہ کی تاخیر پر چھرہ پر چھرہ پواسل طے شدہ رقم سے زیادہ وصول کر ہے تو ہیں صورت میں جائز نہیں ہے۔

قار نمین کرام! جیسا کہ ہم پہلے بیان کرآئے ہیں کہ زیر نظر مسئلہ یعنی نقد اور اُدھار کے بھاؤ میں کی بیشی کرنا شرعا جائز ہے۔ کیونکہ بیادھار خرید و فروخت کی ہی ایک صورت ہے جس کی شریعت نے اجازت دی ہے۔ اور اس متعلق صریح نصوص موجود ہیں۔ تاہم اُدھار کی بناء پر قیمت زیادہ وصول کرنا فکر ونظر اور خوروخوض کی متقاضی ہے کیونکہ خرید و فروخت کی بعض صورتیں ایس ہیں کہ ان میں اُدھار جائز نہیں ہے جیسا کہ سونے کے بدلے سونایا گندم کیونکہ خرید وفروخت کی بعض صورتیں ایس ہیں کہ کی طرف سے اضافہ حرام ہے جیسا کہ چاندی کے بدلے کے عوض گندم لینا اسی طرح بعض صورتیں ایسی ہیں کہ کی طرف سے اضافہ حرام ہے جیسا کہ چاندی کے بدلے چاندی کا کاروبار کرنا، نیز اُدھار کی وجہ سے قیت بڑھاد بنا کی صریح نص سے ثابت نہیں ہے۔ البنہ قر ائن وشواہداور چاندی کا کاروبار کرنا، نیز اُدھار کی وجہ سے قیت بڑھاد بنا کی صریح نص سے ثابت نہیں ہے۔ البنہ قر ائن وشواہداور استنباط واسخر اُدے سے اس کا جواز ملتا ہے جس کی تفصیل حسب ذیل ہے:

''ارشاد باری تعالی ہے:''ایمان والو! جب تم ایک وقت مقررہ تک اُدھار کالین دین کروتو اسے کھولیا کرو'' [البفرة: ۷۸۰]

اس آیت کو آیت مدایند کہا جاتا ہے، حضرت ابن عباس وظافی فرماتے ہیں کہ اللہ کافتم! اللہ تعالیٰ نے مقررہ مدت تک کیے ہوئے عقد سلم کے معاملہ کواپنی کتاب میں آیت مدایند کی روسے حلال قرار دے کراس کی اجازت دی ہے۔'' (مشدرک حاکم:۲۸۲/۲)

عقد سلم کی تعریف محدثین اور فقهاء نے بایں الفاظ کی ہے: "بیع اجل بعاجل" نقد پیشگی قیمت دے کرآ کندہ خرید کر وہ چیز وصول کرنے کا عقد، اس اجمال کی تفصیل ہے ہے کہ اگر کوئی شتری مقررشرا اکط کی رعایت کرتے ہوئے کہ صحف کوایک ہزاررو پید دے اور بیمعاہدہ کرے کہ تم بیرقم پیشگی وصول کر کے فلاں وقت میں مجھے آئی گندم اس بھاؤ سے دینے کو یابند ہواور با نع بھی مقررشرا اکط کالحاظ رکھتے ہوئے رقم وصول کر کے معاہدہ کرے تو اسے عقد سلم کہا جاتا ہے، اس عقد کی ماہیت پرغور کرنے سے بیر تقیقت عیاں ہوتی ہے کہ مشتری وقتی طور پر پیمشت زرسلم کی اوائیگی پرتیار ہو کرمہینوں تک فی ماہیت پرغور کرنے سے بیر تقیقت عیاں ہوتی ہے کہ مشتری وقتی طور پر پیمشت زرسلم کی اوائیگی پرتیار ہو کرمہینوں تک خرید کروہ چیز کی وصولی کا انتظار کرتا ہے ایسا کیوں ہے؟ کیا اس میں فریق ثانی کی خیرخواہی اور ہمدر دی مقصود ہے؟ ہرگز نہیں اگر ایسی بات ہوتی تو اسے قرض حد دے کرمشکل کے وقت اس کے کام آتا۔ متعدد شرائط کی رعایت کر کے پیشگی رقم دے کرمہینوں تک خرید کردہ چیز ارزاں قیمت پر میں مقد یہ وتا ہے کہ اسے مقررہ ووقت پرخرید کردہ چیز ارزاں قیمت پر میں میں خرید کردہ چیز بائع کو بازار کی قیمت سے ستی پڑتی ہے۔

اس تفصیل سے بیمعلوم ہوا کہ عقد سلم میں قیمت کی پیشگی ادائیگی اور خرید کردہ چیز کی تاخیر سے اس چیز کی قیمت متاثر ہوتی ہے۔ عقد سلم میں ادھار شرط ہے جیسا کہ امام بخاری وطفیہ نے اپنی سیح میں اس پر ایک عنوان بھی قائم کیا ہے اگر اس میں اُدھار نہ ہوتو عقد سلم کی حقیقت ہی ختم ہو جاتی ہے۔ لہذا جب بھے آجل بعاجل میں اُدھار کی وجہ سے قیمت میں تفاوت کیوں قیمت میں تفاوت کیوں قیمت کا آناممنوع نہیں تو زیر نظر مسکلہ جو دراصل بھے عاجل با جل ہے۔ اس میں قیمت کا تفاوت کیوں ممنوع قرار دیا جائے۔ بلکہ نقد اور اُدھار کی وجہ سے خرید کردہ چیز اور اس کی قیمت کا متاثر ہو کر کم یا زیادہ ہونا غیر مشروع نہیں اور نہ ہی سود کے ذمرے میں آتا ہے۔ (فقد بر)

حضرت عائشہ مظافرہاتی ہیں کہ رسول اللہ طفیقیا نے ابوالتھم نامی ایک یہودی سے جواُوھار پر لیے اور اپنی زرہ اس کے ہاں گروی رکھی ۔ (صحیح بخاری / کتاب البیوع/باب شراء النبی بالنسینة)

ہم یہودی کے اس معاملہ کا بغور جائزہ لیتے ہوئے ایک متعصب دشمن اسلام سے رسول اللہ طریقی کا معاملہ اور اس کے بعدروز مر ہ ضروریات میں کا م آنے وال چیز زرہ کور بمن رکھنے کے پس پر دہ واقعات کا جائز ہ لینے سے جوصورت سامنے آتی ہے اس میں زیر نظر مسلہ کے جواز پر قوی شواہد موجود ہیں چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ معاشرہ میں جب کسی چیز کی ما تگ زیادہ ہوتو اس کے خریدار بھی بڑھ جاتے ہیں اور جب خریدارزیادہ ہوں تو اس چیز کے نقد فروخت ہونے کے مواقع زیادہ ہوتے ہیںا یے مواقع پر بائع اُدھار کی نسبت نقذ کوزیادہ ترجیح دیتا ہے۔ ہاں اگراسے اُدھار فروخت کرنے میں مالى منفعت زياده نظراً ئے تو پھراپنی صوابدید کے مطابق فیصلہ کرتا ہے۔ رسول الله مطبع مَیْنا کے اس معاملہ کے وقت مدینہ منورہ کی معاشی حالت بیتھی کہ غلہ کی ضرورت بہت زیادہ تھی عمو مالوگوں کو بیرونی قافلوں کے آنے کا انتظار کرنا پڑتا اور جب بھی قافلہ آنے کی خوشخبری سنائی جاتی تو فاقہ ز دہ معاشرہ کی حالت بسااو قات غیر ہو جاتی۔ چنانچیا یک دفعہ رسول اللہ عَلَيْنَ اللهِ مَعْدِد بِ مِنْ كَا قَلْدُ آنِ كَي خَرِلَى مَجْرِ سَنْتَهِ بِي صَحَابِ كِرَامَ ثَنَائِينَهِ كَ كشِر تعدا درسول الله عِلْنَامَ اللهِ عَلَيْنَا عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلَيْنَا اللهِ عَلَيْنَا اللهِ عَلَيْنَا اللهِ عَلَيْنَا اللهِ عَلَيْنَا اللهِ عَلَيْنَا عَلَيْنِ عَلَيْنَا عَلَيْنِ عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلِيْنَا عَلَيْنَا عَلِيْنَاكُولِ عَلَيْنَاكُمُ عَلَى عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلِ خطبه کی حالت میں اسکیلے چھوڑ کر قافلہ کی طرف دوڑ پڑی اوراس وقت خرید وفروخت کی مارکیٹ پریہودیوں کا قبضہ تھا۔وہ قافلہ سے غلہ خرید کر بعد میں اپنی مرضی کی قیت پراہے فروخت کرتے تھے۔الیی ضرورت کی اشیاء میں انہیں نفذ کا گا کی بہولت میسر تھا۔ بیلوگ نقذ کی بجائے اُدھار کوتر جیج کسی شوق یا جذبہ ہمدردی کی وجہ سے نہ دیتے تھے بلکہ مالی منفعت کی خاطر اُدھار کا معاملہ کرتے تھے۔ایسے حالات میں رسول الله طنے آئے اُدھار کے معاملہ سے غالب مگمان یم ہے کہ نقد کی نسبت ہے اُدھار کی قیمت کا تفاوت لا زمی طور پراختیار کیا گیا ہوگا، مالی منفعت اور زیادہ قیمت کی وصولی

بخارى اكتاب التفسيرسورة الجمعة باب واذارأو تجارة او لهوا مسلم اكتاب الجمعة باب في قوله تعالى واذآ رأوا
 تجارة او لهوا \_ ترمذي كتاب التفسير سورة الجمعة \_

کے سوایہودی کے اس اقد ام کے لیے اور کوئی دوسر امحرک نظر نہیں آتا تھا۔

آخر میں ہم شخ عبدالعزیز بن باز براتشہ کا ایک فتو کی درج کیے دیتے ہیں کیونکہ اس فتو کی سے مزید کئی پہلو روشن ہوتے ہیں۔شخ صا حب سے کسی نے بایں الفاظ سوال کیا:

'' بيج ميں اگر نفذ کی نسبت أد هاريا قشطوں پر قيمت زياده ہوتواس کا کيا حکم ہے؟''

اس پرآپ نے حسب ذیل جواب دیا:

''معلوم مدت والی بیج جائز ہے جبکہ اس بیچ میں معتبر شرا کط پائی جاتی ہوں ، اس طرح قیمت کی قسطیں کرنے میں بھی کوئی حرج نہیں جبکہ بیا قساط معروف اور مدت معلوم پر مشتل ہوں چنا نچیار شادِ باری تعالیٰ ہے:

''اے ایمان والو! جبتم ایک مقررہ مت کے اُدھار پرلین دین کر وتواہے لکھ لیا کرو۔'' (البقرۃ ۲۸۲) بین دین کر وتواہے لکھ لیا کرو۔'' (البقرۃ ۲۸۲) بیز رسول اللہ مطاق آئے آئے نے فر مایا کہ ؟''جب کوئی شخص کسی چیز میں نیچ سلم کر ہے تو ناپ تول اور مدت معین کر کے کر لے۔'' (صحیح بخاری) •

حضرت بریرہ نظافیا کے متعلق احادیث میں ہے کہانہوں نے خودکواپنے مالکوں سے نواو قیہ چاندی میں خرید لیا کہ ہرسال ایک اوقیہ چاندی ادا کرنا ہوگی۔ (صحیح بخاری)..... •

یمی قسطوں والی بھے ہےرسول اللہ طفی آئی نے اس بھے کو معیوب خیال نہیں کیا بلکہ آپ طفی آئی نی خاموش رہے اس سے منع نہیں فرمایا اور اس سے پچھے فرق نہیں پڑتا کہ قسطوں میں قیمت نفلہ کے برابر ہویا مدت کی وجہ سے زیادہ ہو۔ (فناوی شنخ عبدالعزیز بن باز برائلیہ: ۱۳۲۲)

ایک اور فتو کل میں آپ نے اس روایت سے بھی آئی کے جواز پر استدلال کیا ہے کہ رسول اللہ طینے ہوئے نے حضرت عبداللہ بن عمر و بن العاص بڑتھ سے فر مایا تھا کہ آیک شکر ترتیب دیں اور اس کے لیےلوگوں سے حاضر اونٹ اس شرط پرخریدلیں کہ جب زکو قرکے اونٹ آئیں گے تو ایک اونٹ کے عوض دواونٹ ویے جائیں گے۔ (مشدرک حاکم دیہوتی) •

ان قرائن وشواہد کی بناء پرہم کہتے ہیں کہ نقد اور اُدھار کی قیمت میں فرق کیا جاسکتا ہے اور اُدھار کی اقساط بنانے

محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

بخارى/كتاب السلم/باب السلم في كيل معلوم\_ مسلم/كتاب البيوع/باب السلم\_ ترمذي/كتاب البيوع/باب ما حاء في
 السلف في الطعام والتمر\_ ابن ماجه/كتاب التحارات/باب السلف في كيل معلوم و وزن معلوم الى أجل معلوم\_

<sup>😯</sup> بخارى/كتاب المكاتب اباب استعانة المكاتب و سؤاله الناس

<sup>🖨</sup> ابو داؤ در کتاب البیو ع/باب فی الرخصة حدیث شعیف ہے۔وضاحت 🗷 🗚 پرطاحظ فرما کمیں۔

الله عاب اليوع الله عام كالمستخط المستقبلة ال

میں کوئی حرج نہیں ہے لیکن بیہ معاملہ غلط ہے کہ اگر کسی ایک قسط میں دیر ہو جائے تو اس کی باقی اقساط ضبط کرلی جا کیں یا مدت بڑھا کران میں اضافہ کر دیا جائے ایسا کرنا سراسرزیادتی اورظلم کے ساتھ ساتھ صریح سود ہے۔(واللہ اعلم)

# ازعبدالهنان نور بورى بطرف محتر ممحمه بشيرسيالكوثى

(رئيس التحرير مجلة "نداء الاسلام" حفظهما الله القدوس السلام)

السلام عليكم ورحمة الله وبركانة:.....

أما بعد! مين في آپ ع مجلّه " نداء الاسلام " ك سال چهارم ك بيبلے شاره كا مطالعه كيا ، اس مين مين في جناب و كتور حسين مطاوع الترتورى حفظه الله تبارك و تعالى ، و بَارَك في عِلْمِهِ وَعَمَلِهِ ، وَوَقَّقَنا وَإِيَّاهُ لِمَا يُحِبُّهُ وَيَرُضَاهُ كامضمون " فسطول كي بي " براها ، جس مين انهول في علمه و كومائز قرارويا ب و يَا نَجِه اس مضمون كي فصل " في منافقة الآدِلَة و بَيّانُ الرَّاجِح " ( ولائل كا مناقشه اور رائح چيز كابيان ) مين فرمات بين :

''رانج۔واللہ اعلم۔ یہی ہے کہ قسطوں کی بیچ جائز ہے خواہ اس میں قیمت زیادہ ہی دینی پڑے، بشر طیکہ خریدو فروخت کے وقت شروع میں ہی ہیہ بات ہو جائے ( کہ پنیے تا خیر سے دینے ہیں اور اتنی مقدار میں دینے ہیں ) تر توری صاحب مضمون کے آخر میں فرماتے ہیں:

خلاصہ رہے کہ قسطوں کی بیع جائز ہے ....

### صاحب مضمون کے دلائل:

صاحب مضمون نے اپنے دعویٰ کے اثبات کے لیے مندرجہ ذیل چنددلائل پیش کیے ہیں:

- ۔ اللہ تعالیٰ کے اس فرمان: ﴿ وَأَحَلَّ اللّٰهُ الْبَيْعَ ﴾ (''الله تعالیٰ نے خریدوفروخت حلال کی ہے۔'') (البقرة: ٢٧٥) کے تحت قسطوں کی ہے بھی داخل ہے۔
- ٢ الله تعالى كفرمان: ﴿ يَاۤ اللَّهُمَا اللَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمُوالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِحَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ﴾ (اساء: ٢٩) كتحت بها الله إلى ميں باطل طريقے سے نه کھاؤ، گريد كہ باہم رضا مندى سے تجارت ہو۔') (النساء: ٢٩) كتحت بهى داخل ہے۔
- سر ني الشَيَامَ كي صديث: ((لَا يَعِلْ مَالُ امْرِي مُسُلِمٍ إِلَّا عَنُ طِيْبِ نَفْسٍ)) (كمى معلمان كا مال

## اليوع الله عال المنظمة المنظم

جائز نہیں گراس کی خوشنودی سے ) (مستدرك على الصحيحين للحاكم كتاب العلم: ١٨ ٣- سنن دار قطنی كتاب البيوع: ٩٢) سے بھی فتطول كی بیچ كی اجازت ہے۔

- سم۔ اصل میں تمام معاملات ، لین دین جائز ہیں ، جب تک کوئی منع کی دلیل وارد نہ ہو ، اور جوآ دمی کہتا ہے کہ قسطوں کی بڑچ جائز نہیں اس کے پاس کوئی ایسی دلیل موجو زنہیں جس سے قسطوں کی بڑچ کی ممانعت نکلتی ہو۔
- ۵۔ لوگوں کوایک چیزی ضرورت ہواور نقلہ پینے نہ ہوں تو آسان قسطوں پر چیز کواس کے ریٹ سے مہنگاخرید لینے میں ان کوکوئی دشواری نہیں ہوتی۔اللہ تعالی فرماتا ہے: ﴿ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِی اللِّدِیْنِ مِنُ حَرَجٍ ﴾ (الله تعالی نے دین میں تم پرکوئی تگی نہیں ڈالی۔)[الحج: △ کا اور فرماتا ہے: ﴿ یُرِیدُ اللّٰهُ بِکُمُ الْیُسُسُو وَ لَا یُرِیدُ اللّٰهُ بِکُمُ الْیُسُسُو وَ لَا یُرِیدُ اللّٰهُ بِکُمُ الْیُسُسُو وَ لَا یُرِیدُ اللّٰهُ بِکُمُ الْیُسُسُو وَ اللهِ یُرِیدُ اللّٰهُ بِکُمُ الْیُسُسُو وَ لَا یُرِیدُ اللّٰهِ بِکُمُ الْیُسُسُو وَ لَا یُرِیدُ اللّٰهُ بِکُمُ الْیُسُسُو وَ لَا یُولِی اللّٰهُ بِکُمُ الْیُسُسُو وَ لَا یُولِی اللّٰهُ بِکُمُ الْیُسُسُو وَ لَا یُولِی اللّٰهُ بِکُمُ اللّٰهُ بِحُدِولِ اللّٰهُ بِنْ اللّٰهُ بِکُمُ اللّٰهِ بِکُمُ اللّٰهُ بِعُمْ اللّٰهُ بِعُمْ الْکُولُ وَ وَ مِنْ مِنْ مِنْ اللّٰهُ بِعُمْ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهُ بِعُمْ اللّٰهُ بِعُمْ اللّٰهُ بِعُمْ اللّٰهُ بِعُلْمُ اللّٰهُ بِعُولَ مِنْ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ بِعُرْمُ اللّٰهُ بِعُدُمُ اللّٰهُ بِعُمْ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهُ بِعُمْ اللّٰهُ بِعُمْ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهُ بِعُمْ اللّٰهُ بِعُمْ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللللّٰهُ ال
- 2۔ اس سے سود کا دروازہ بند ہوگا کیونکہ ایک آ دمی کو جب ایک چیز کی ضرورت ہواوراس کے پاس اسے خرید نے کے لیے پیسے نہ ہوں ، نہ ہی کوئی قشطوں پر بیچنے کے لیے تیار ہوتو اُسے وہ چیز خریدنے کے لیے سود پر پیسے لینے رئیس گے۔

۸۔ قیمت میں اضافہ کا جواز تا خیر کابدل ومعاوضہ ہے۔

### ولائل كاتجزي<u>د:</u>

ان آٹھ دلائل میں کوئی دلیل بھی الیی نہیں ، نہ کوئی اور دلیل الیبی ہے جوصا حب مضمون کے دعویٰ '' قسطول کی پیچے کے جواز'' کو ٹابت کر سکے۔

۳۰۲۰۱ (پہلے تین دلائل تو اس لیے دلیل نہیں بنتے کہ غیر شرعی خرید وفر وخت اور تجارتیں سرے سے ان تینوں دلائل کے عموم میں داخل ہی نہیں ، اوراگر داخل ہیں تو شریعت نے ان عمومی دلائل سے نکال کران کا بطورِ خاص الگ حکم بتایا ہے۔ ور نہ لا زم آئے گا کہ ان کے ساتھ (۱) شراب اور خزیر کی خرید وفر دخت (ب) گندم کی خرید وفر وخت برا پر وزن سے ، ایک جانب سے نقد اور دوسری جانب سے اُدھار۔ (ج) دونوں جانب سے گندم نقذ ہولیکن ایک فریق زیادہ لے۔ (د) ایک فریق کم لے اور دوسرا زائد لے جبکہ ایک اُدھار کرے۔ تو یہ اور اس طرح دوسری ہوئ اور تجارتیں اگر رضا مندی سے ہو جا کیں تو جا کر ہونی چا ہمیں؟ لیکن ظاہر ہے کہ سود ہیں تو قسطوں کی بیچ بھی صرف اور تجارتیں اگر رضا مندی سے ہو جا کیں تو جا کر ہونی چا ہمیں؟ لیکن ظاہر ہے کہ سود ہیں تو قسطوں کی بیچ بھی صرف

ي كتاب البيوع / ي كرما كل مي المحال مي المحال المحا

رضامندی کی وجہ ہے کیسے جائز ہوگئی؟

صاحب مضمون بھی اس طرح کی خرید و فروخت اور تجارت کواس بناء پر جائز قرار نہیں دیتے کہ بیان ولائل کے عموم کے تحت داخل ہیں ، اس لیے کہ شریعت نے ان کواور اس طرح کی دوسری بیوع اور تجارات کو حرام قرار دیا ہے۔ اور قسطوں کی بیچ بھی انہی بیوع میں سے ہے جنہیں شریعت نے حرام کیا ہے کیونکہ اس میں زیادہ منافع صرف تا خیر کی وجہ سے لیا جاتا ہے۔ اور صرف تا خیروقت کا منافع شریعت میں جائز نہیں ، جس طرح سود (قرض کے سوداور بیچ کے سود) کی حرمت کے بہت سے دلائل سے بھی آتا ہے۔ پھر قسطوں کی نیچ ان بیوع سے ہے جن پر نبی مطبق آتا ہے۔ پھر قسطوں کی نیچ ان بیوع سے ہے جن پر نبی مطبق آتا ہے۔ پھر قسطوں کی نیچ ان بیوع سے ہے جن پر نبی مطبق آتا ہے۔ پھر قسطوں کی نیچ ان بیوع سے ہے جن پر نبی مطبق آتا ہے۔ پھر قسطوں کی نیچ ان بیوع سے ہے جن پر نبی مطبق آتا ہے۔ پھر قسطوں کی نیچ ان بیوع سے ہے جن پر نبی مطبق آتا ہے۔ پھر قسطوں کی نیچ ان بیوع سے ہے جن پر نبی مطبق آتا ہے۔

(( مَنُ بَاعَ بَيُعَتَيُنِ فِي بَيُعَةٍ فَلَهُ أَوْ كَسُهُمَا أَوِ الرِّبَا)) (''جَس نے ایک ﷺ (چیز فروخت) کے دو بھا وَلگائے تو اس کے لیے کم ریٹ اور بھا وَلیٹا جائز ہے اور اگر زیادہ لیا تو سود ہوگا۔'')

بيمنلة أَكَةَ رَبِابِ إِنْ شَآءَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَىٰ

البذاان تین اوران کے علاوہ دوسرے دلائل سے قسطوں کی تیج کے جواز پر استدلال کرنا درست نہیں۔
چوتھی دلیل اس لیے نہیں بنتی کہ یہاں قسطوں کی بیچ کی ممانعت کی مضبوط دلیل موجود ہے اور وہ یہ ہے کہ قسطوں کی بیچ کا مخاراس پر ہے کہ اس میں صرف تا خیراور دیر سے ادائیگی کرنے پر منافع لیا جاتا ہے اور بیالی بیوع سے جن پر نبی مطفظ آئے کا میقول: ((مَنُ بَاعَ بَیْعَتیُنِ فِی بَیْعَةِ فَلَهُ أَوْ کَسُهُ مَا أَوِ الرِّبَا)) صادق آتا ہے۔
یا نبی میں کردہ دلیل اس لیے جی نہیں کہ اس سے شریعت میں ہر حرام کردہ چیز اس وجہ سے جائز اور حلال کے مشہرے گی کہ لوگوں کو اس کی ضرورت ہے مثلاً:

کسی آدمی کوایک چیزی ضرورت ہولیکن خرید نے کے لیے پیے نقد موجود نہیں ، وہ کسی آدمی سے پینے لے کر چیز خرید لے اور بعد میں اسے پینے واپس کر ہے تو اضافی رقم بھی ادا کر ہے اور بید معاملہ اور لین دین سود کے با وجود حلال تھہر ہے؟ نہیں ۔ ہرگز نہیں! لہٰذااصل یہی ہے کہ جو چیز شریعت نے حرام کی ہے وہ حرام ہی ہے لوگوں کواس کی ضرورت پڑے یا نہ پڑے ۔ چیز خرید نے کے لیے نقذ قیمت ملے یا نہ ملے ۔ اور قسطوں کی نیج حرام بیوع سے ہے ، سے رفع حرج اور اراد ہ کیسر کے قاعدہ (کہ شریعت میں تکی نہیں آسانی ہے) کے زمرے میں نہیں آتی ۔ جن کے پاس نقذ قیمت موجود ہے اور جن کے پاس موجود نہیں سب پر لازم ہے کہ حلال کولازم پکڑیں اور حرام سے اجتناب کریں ، جو آدمی طلال کینا چاہے وہ حرام سے اجتناب کریں ، جو آدمی طلال لینا چاہے وہ حرام سے ایک جاتا ہے۔ نبی سے کہ خلال کولازم پکڑیں اور حرام سے اجتناب کریں ، جو آدمی طلال لینا چاہے وہ حرام سے نکے جاتا ہے۔ نبی سے کہ خلال کولازم پکڑیں اور حرام سے اجتناب کریں ، جو آدمی کولان کیا گائے ، قرمی کا میں کولان کیا گائے ، قرمی کے خرایا: ((وَمَنُ یَّسُتَعِفَ یُعِفَّهُ اللَّهُ ، وَمَنُ

چھٹی دلیل بھی صحیح نہیں ، کیونکہ اسے سے مال بطور قرض حسند ہیں۔ اور بید علت اور وجہ سے حلال مطہر ہے گی کہ جی السے محسنین کی ہے جولوگوں کو اپنے مال بطور قرض حسند ہیں۔ اور بیدعلت بھی کمزور ہے۔
ساتویں دلیل ہے بھی' وقسطوں کی بھے کا جواز' ٹابت نہیں ہوتا ،اس لیے کہ (۱) قسطوں کی بھے ' سودی بھے ہے جس میں زائد منافع اوا کیگا کی تا خبر کی وجہ ہے ہوتا ہے جو کہ شریعت میں سود کہلاتا ہے۔ (ب) نبی مطفظ آیا نے فرمایا: ((مَنُ بِنَا عَلَمَ بَیْنَعَیْمَ فَلَا اُو کَسُلُهُ مَا أُو الرِّبَا)) وراصل قسطوں کی بھے میں تھوڑے درہم یا دینار کی زیادہ کے بدلے بھے (خرید وفروخت) ہوتی ہے اور بیق سود کے لیے واضح طور پرحیلہ ہے (بید مسئلہ ان شاءاللہ تعالی آ گے آ رہا ہے)
لہذا پہتہ چلا کو قسطوں کی بھے سود کا راستہ بند نہیں ہوتا بلکہ بیسود کا بہت بڑا در وازہ خوب کھول و بی ہے۔
اُسٹویں دلیل سے صاحب مقال کا دعویٰ اس لیے ٹابت نہیں ہوتا کہ ذکر کردہ دلیل'' قیمت میں تا خبر کے عوض اضافہ کا جواز'' ندقر آن سے ٹابت ہے نہ نبی طفی آئی کی کسی مدیث سے بلکہ بیصر ف دعویٰ ہے ۔ ہاں! بی ضرور کا بہت ہے کہ قیمت موجی ہونے کی بناء پر نفع لینا (اور اس میں زائد قیمت بھی آ گئی) جائز نہیں۔ اور سود کی جہت سارے دلائل اس پر دلالت کر تے ہیں۔

جولوگ'' قشطوں کی بیچ'' کواس وجہ سے سودی بیچ کہتے ہیں کہاس میں صرف ادائیگی کی تاخیر کی وجہ سے پہیے

بخارى، كتاب الزكاة باب لا صدقة الاعن ظهر غنا: ١٤٢٨ مسلم، كتاب الزكاة باب فضل التعفف والصبر: ١٠٥٣

کی کتاب البیوع رئیج کے مسائل کی میں اس کا جو البید عالی کی میں کیا ہے۔ زیادہ لیے جاتے ہیں، اس کا جواب دیتے ہوئے صاحب مضمون کہتے ہیں:

سے بات ہوں ہے۔ است اس کے کہ بچے شروع ہے، ہی معین قیت پر ہوئی ہے کہ اسے عرصے میں ادائیگی در سے استدلال کی نہیں ،اس کیے کہ بچے شروع ہے، ہی معین قیمت پر ہوئی ہے کہ استدال کے ہوگی اور اتباریٹ ہے۔ دوسرے ریٹ کی بات ہی نہیں ہوئی۔ اور ایبا جب فریقین کی رضا مندی سے ہوگی اور اتباریٹ ہے۔ ''

#### جواب: .....

اس کے کئی جواب ہیں:

(۱) صاحب مضمون ' پہلے خود' قسطوں کی ہیے'' کی اہم خصوصیات بیان کر کچے ہیں کہ:

(٣) قيت مين اضافة تاخير كاعوض ہے-

(ب) پھر پہھی کہدکرا ئے ہیں کہ تیسری بات (قیمت میں اضافہ تاخیر کی نظیر ہے) میں اختلاف ہے۔

رج) پھر کہتے ہیں کہ'' قیمت میں اضافہ تاخیر کی نظیر ہے۔'' کو جائز قرار دینے والوں کی دلیل یہی ہے کہ قیمت

میں اضافہ تاخیر کی نظیر ہے۔

آپ کو بیمعلوم ہو چکا ہے کہ صاحب مضمون نے اپنے ان نتیوں اقوال میں'' قسطوں کی بیچے میں'' قیمت میں اضا فہ کو تا خیر اور ادائیگی کاعوض وبدل تھم رایا ہے کیکن اب کہہ رہے ہیں کہ:

'' قیمت جو طے ہور ہی ہے وہ سامان ( قابل فروخت ) کی پوری قیمت ہے۔''

ان کے پچھلے تین اقوال اور اس قول میں واضح تصاد ہے، کیونکہ جب قیمت سامان کی پوری قیمت بن رہی ہوتو پھر
'' قیمت میں اضافہ تا خیر کاعوض و بدل ہے' باتی نہیں رہتا۔ اور جب'' قیمت میں اضافہ تا خیر کاعوض و بدل ہو' سامان

فروخت کی قیمت اس کی پوری قیمت نہیں ہوسکتی۔ میہ بالکل واضح بات ہے جسے ذبین اور کند ذبین ہجی جانتے ہیں۔

فروخت کی قیمت اس کی پوری قیمت نہیں ہوسکتی۔ میہ بالکل واضح بات ہے جسے ذبین اور کند ذبین ہجی جانتے ہیں۔

(۲) ۔۔۔ دوسرا جواب میہ ہے کہ جب ساری قیمت جوقسطوں میں قابل اوا ہے سامان کی کل قیمت ہے اور اوا کیگی کی

مضمون کا پیرجواب اسے سود کہنے والوں کے لیے جواب نہیں بنتا۔

الله اليوع الله المسال المنظمة المنظم

بڑھایا گیا تواگر یکبارگی ساری رقم ادا کر دی جائے تو ریٹ کم نہیں ہونا جا ہے! جب کہ ایبانہیں ہوتا۔

(٣) - " تیمت ( قابل ادا ) کوسامان کی کمل اور پوری قیمت کہنا" اس کا دارو مداراس بات پر ہے کہ" شروع سے ایک معین ریٹ ہی طے پایا جائے گالیکن ابتداء میں ایسا ہوجانے سے وہ بچے صحیح نہیں ہوجاتی اور یکھتے:

ایک آدمی دوسرے سے کہتا ہے: میں تجھے یہ 'درهم' ایک درہم اور چوتھائی درہم' کے عوض بیچیا ہوں (جبکہ قیمت میں دونوں برابرہوں) یا کہتا ہے: میں تمہیں یہ سودادو درهم اُدھار میں بیچیا ہوں (جبکہ نفتداس سودے کی قیمت دو درہم سے کم ہو) اور دوسرا آدمی کہد دے: مجھے یہ بیچ اور سودا قبول ہے' اس سے' درهم اور چوتھائی درهم' ایک درہم کی پوری قیمت نہیں بنتی ۔ نہ ہی دو درهم سامان کی پوری قیمت بنتے ہیں (بالکل قیمت زیادہ ہے) یہ اضافی ریٹ درہم کی توکی وجہ سے ہے۔ تواب یہ بیچ اس دلیل سے جائز نہیں ہوجائے گی کہ ' بیچ ابتداء ہی سے معین ریٹ پر ہوئی توکل قیمت سامان کی پوری قیمت ہی ہے'

(۵) — شریعت جو''نقد درهم کی اُدھار درهم سے نیع''کوسود قرار دیتی ہے''فسطوں کی بیع''بالا ولی سود قرار دیتی ہے کیونکہ اس میں توادائیگی کی تاخیر کی وجہ سے قیمت زیادہ لی جاتی ہے جبکہ''نقد درهم کی اُدھار درهم سے بیع''میں بھی زیادہ قیمت نمیں لی جاتی اور پھر بھی سوو گھر تا ہے۔ اس طرح جب شریعت میں''نقد گندم کی اُدھار جو سے بیع''سود ہے تو قسطوں کی بیع بالاً ولی سود ہے۔ لہذا واضح ہوگیا کہ قسطوں کی بیع سود کی ایک شکل ہی ہے ﴿ وَ أَحَلَّ اللّٰهُ الْبُنِعَ وَ حَرَّمَ الرِّبُوا ﴾ ''اور اللہ نے بیع کو طلال اور سود کو حرام کیا ہے۔'

حديث و"مَنُ بَاعَ بَيْعَتَيْن .... الخ "كتين معانى:

صاحب مضمون کہتے ہیں: ''اس طرح ان (قسطوں کی تیع کوحرام کہنے والوں) کااس حدیث: ((مَنُ بَاعَ بَیْعَتَینِ فِی بَیْعَةِ فَلَهٔ أَوْ کَسُهُمَا أَوِ الرِّبَا)) سے استدلال قسطوں کی تیع جس میں اضافی رقم وینا پڑتی ہے۔ پر منطبق نہیں ہوتا کیونکہ حدیث سے مندرجہ ذیل تین معانی میں سے ایک معنی مراد ہے اور تینوں میں قسطوں کی تیع شامل نہیں۔

ایک بیج میں دو بیعوں سے مراد'' بیج عینہ'' ہے جس کا مطلب ہے کہ ایک آ دمی دوسرے کوکو کی چیز فروخت کرتا ہے اور ادائیگی کا وقت معینہ مدت تک طے ہو جاتا ہے ، مجمروہ چیز خرید نے والے سے نقدر قم پر کم قیمت میں خرید لیتا ہے۔

محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

بعض نے کہا ہے: اس کا مطلب سے ہے کہ ایک ہی چیز دومرتبہ فروخت ہوتی ہے جیسے: ایک آ دمی ایک مہینہ اُدھار پرکوئی چیز بیچا ہے، جب ادائیگی کا وقت آتا ہے، خریدار کے پاس قیت موجود نہیں ہوتی ، فروخت کنندہ اس پر اور پیسے چڑھا دیتا ہے، اسے دوبارہ نئے سرے سے ٹی قیت پر بیچتا ہے اور ادائیگی کی پہلی رقم اس کے ذمہ بدستور قائم رہتی ہے۔

بعض کہتے ہیں : حدیث کامعنی ہے ہے کہ کوئی آ دمی کسی کوکوئی چیز فروخت کرے اور ساتھ شرط لگائے کہ خریدار بھی اے کوئی دوسری چیز فروخت کرے۔

#### جواب:

میں کہتا ہوں اس کے تی جواب ہیں:

جواب نمبرا: ..... به حدیث: ((مَنُ بَاعَ بَیْعَتَیُنِ فِیُ بَیْعَةِ فَلَهُ أَوْ کَسُهُمَا أَوِ الرِّبَا)) صرف ایک، دو
تین یا چار، پایچ کوشامل نہیں بلکہ ہراس بیچ کوشامل ہے جس میں دوبیعیں کی جا کیں۔ اور بیا الکل واضح بات ہے جو
کسی اہل علم مے مخفی نہیں ، لہٰذاصا حب مضمون کا بیا کہنا کہ بیصدیث ' فقطوں کی بیچ ( جس میں اضافی رقم دینا پڑتی
ہے) پرمنطبق نہیں ہوتی ''صحیح نہیں ، کیونکہ اس بات کی بنیا داس نظر بیاور فکر پر ہے کہ حدیث صرف مذکورہ تین معانی
پربی منحصر ہے، حالا نکہ حدیث میں کوئی قصر ہے نہ حصر، جبیبا کہ آ پ معلوم کر چکے ہیں۔

جواب نمبر ۲: .....صاحب مضمون نے حدیث کو تین معانی میں بند کر کے رکھ دیا ہے، یہ بات کسی اہل علم سے ثابت نہیں، ہاں بعض نے اس سے صرف'' نیع عینہ'' مراد لی ہے جیسا کہ آ گے ان شاء اللہ تعالیٰ آرہا ہے۔ بلکہ کئی علما نے'' کوئی چیز نقد کم قیمت پر اوراُ دھارزیا دہ قیمت پر بیجنے'' کوئی ایک بیج میں دو بیعیں قرار دیا ہے۔

ا مام تر مذى رحمه الله تعالى التي كتاب جامع تر مذى مين فرمات مين:

((وَقَدُ فَسَّرَ بَعُضُ أَهُلِ الْعِلْمِ قَالُوا : بَيْعَتَيْنِ فِي بَيْعَةٍ أَنْ يَّقُولَ: أَبِيُعُكَ هَذَا الثَّوُبَ بِنَقُدٍ بِعَشُرَةٍ ، وَبِنَسِيْمَةٍ بِعِشُرِيْنَ وَلَا يُفَارِقُهُ عَلَىٰ أَحَدِ الْبَيْعَيُنِ فَاِذَا فَارَقَهُ عَلَىٰ أَحَدَهَمَا فَلَا بَأْسَ إِذَا كَانَتِ الْعُقُدَةُ عَلَىٰ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا)) •

'' بعض اہل علم نے وضاً حت کی ہے کہ ایک بیچ میں دوبیعیں یہ ہیں کہ آ دمی ایک ہی مجلس میں کہے میں سے ''کپڑا آ پ کونفذ دس درهم میں دیتا ہوں اور ادھار ہیں درهم میں ،لیکن اگر صرف ایک ہی قیمت ( دس

ابواب البيوع عن رسول الله ﷺ باب ما جاء في النهي عن بيعتين في بيعة.

ي كتاب اليوع/ فظ كسائل كي المنظمة الم

درهم) یا (بیس درهم) کیےاورسودا ہو جائے اور با کئے ومشتری جدا جدا ہوجا ئیں تو پھرکوئی حرج نہیں۔'' محدث البانی رحمہ اللہ تعالیٰ ارواءالغلیل میں فرماتے ہیں:

(( وَقَدُ مَضَىٰ قَرِيبًا تَفُسِيُرُهُ بِمَا ذُكِرَ عَنُ سِمَاكٍ وَكَذَا فَسَّرةٌ عَبُدُ الْوَهَّابِ بُنُ عَطَاءِ فَقَالَ: يَعُنِى يَقُولُ: هُو لَكَ بِنَقُدٍ بِعَشُرةٍ ، وَبِنَسِيئَةٍ بِعِشْرِينَ ))(١٥١٥)

" بِيجِهِ قريب بى اس كَ تَفْير مِين ساك كاقول ذكر بواج ، اس طرح عبد الوصاب بن عطاء نے اس كى تشريح كرتے ہوئے كہا: " بين آدى كے: نقد تيرے ليے دس ميں جادراً وصاربيں ميں ۔ "

### عبدالرزاق رحمه الله تعالى اپنى كتاب "مصنف" ميں لکھتے ہيں:

(( قَالَ النَّورِيُّ إِذَا قُلُتَ: أَبِيُعُكَ بِالنَّقُدِ بِكَذَا وَبِالنَّسِيئَةِ بِكَذَا وَكَذَا فَدَهَبَ بِهِ الْمُشْتَرِيُّ فَهُوَ بِالنِّعِيْلِ فَالْمَيْعَيْنِ مَالَمُ يَكُنُ وَقَعَ بَيْعٌ عَلَىٰ أَحَدِهِمَا فَإِنُ وَقَعَ الْبَيْعُ الْمُشْتَرِيُّ فَهُوَ بِالْخِيَارِ فِي الْبَيْعُيْنِ مَالَمُ يَكُنُ وَقَعَ بَيْعٌ عَلَىٰ أَحَدِهِمَا فَإِنُ وَقَعَ الْبَيْعُ هُو مَرُدُودٌ وَهُو الَّذِي يُنُهِىٰ عَنُهُ ، فَإِذَا هَكَذَا فَهَذَا مَكُرُوهٌ ، وَهُو بَيُعَتَانِ فِي بَيْعَةٍ ، وَهُو مَرُدُودٌ وَهُو الَّذِي يُنُهِى عَنُهُ ، فَإِذَا وَجَدُتُ مَتَاعَكَ بِعَيْنِهِ أَخَذُتَهُ ، وَإِنْ كَانَ قَد اسْتَهُلَكَ فَلَكَ أَوْكَسُ النَّمَنَيْنِ ، وَأَبْعَدُ اللَّهُ مَلَكَ أَوْكَسُ النَّمَنَيْنِ ، وَأَبْعَدُ اللَّا جَلَيْنِ) (١٣٨/ك ١٣٤٠-١٤٦٣)

"امام توری رحمہ اللہ نے کہا: جب آپ کہیں کہ" نقد آپ کواتے میں دوں گا اور اُدھاراتے میں" کوئی ایک صورت طے ہونے کے بغیر گا کہ اگر وہ چیز لے جائے تو اسے اختیار ہے دوقیمتوں میں ہے جو مرضی اداکر دیلین اگر اس طرح تیج طے ہوجائے تو ایسی تیج مکر وہ ہے اور ایک تیج میں دو بیعیں ہیں جو کہمر دود اور ممنوع ہے ،اگر آپ کو اپنا سامان بعینہ مل جائے تو اسے لے لواور اگر خراب ہو چکا ہوتو دو قیمتوں میں جو کم ہے وہ لے لیس اور ادائیگی کے دواو قات میں سے زیادہ تا خیر والا وقت ہے اس وقت وصول کریں گے۔"

(( وَقَالَ عَبُدُ الرَّزَّاقِ: أَخُبَرَنَا إِسُرَائِيُلُ قَالَ: حَدَّثَنَا سِمَاكُ بُنُ حَرُبٍ عَنُ عَبُدِ الرَّحُمٰنِ ابْنِ عَبُدَ اللَّهِ عَنُ ابْنِ مَسْعُودٍ وَ اللَّهُ قَالَ: لَا تَصُلُحُ الْصَّفُقَةِ اللَّهُ عَنُ ابْنِ مَسْعُودٍ وَ اللَّهُ قَالَ: لَا تَصُلُحُ الْصَّفُقَةِ اللَّهُ عَنُ ابْنِ مَسْعُودٍ وَ اللَّهُ قَالَ: لَا تَصُلُحُ النَّفُقَانِ فِى الصَّفُقَةِ أَنُ يَقُولَ : هُو بِالنَّسِيمَةِ بِكَذَا وَكَذَا ، وَبِالنَّقُدِ بِكَذَا وَكَذَا ) (١٣٨/٨)

''عبدالرزاق فرماتے بیں: بمیں امرائیل نے فہردی ، اس نے کہا، ہمیں ساک بن حرب نے بیان کیااز عبدالرحلن بن عبدالله کوعبدالله بن مسعود فرانی الله ایک چیز کے دوسود ہے کرنا کہ ' اوھاراتے کی

محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

اورنفلرائے کی ہے'' درست نہیں۔'' امام شوکانی نیل الاوطار میں فرماتے ہیں:

((قَوُلُهُ: مَنُ بَاعَ بَيْعَتَيْنِ فَسَّرَهُ سِمَاكٌ بِمَا رَوَاهُ المُصَنَّفَ عَن أَحُمَدُ عَنهُ وَقَدُ وَافقهٔ عَلَىٰ مثل ذٰلِكَ الشَّافِعيُّ ، فَقَال: بِأَن يَقُولَ : بِعَتُكَ بِأَلْفٍ نَقُداً أَوُ الْفَيْنِ إلىٰ سَنة ، فَخُدُ أَيّهُمَا شِعْتَ أَنْتَ وَشِعْتَ آنَا ، وَنَقَلَ ابْنُ الرَّفَعَةَ عِنِ الْقَاضِى أَنَّ الْمَسْأَلَةَ مَغُرُوضَةٌ عَلَىٰ أَنَهُ قَبِلِ عَلَىٰ الْآبُهَامِ أَمَّا لَوُ قَالَ قُبلتُه بِأَلْفِ نَقُداً ، أَوُ بِأَلْفِيْنَ بِالنَّسِيئَةِ صَحَّ ذٰلِكَ ، وَقَدُ فَسَرَ ذٰلِكَ الشَّافِعِيُّ بِتَفْسِيرٍ آخَرَ ، فَقَالَ: هُوَ أَن يَّقُولُ: بِعَتُكَ مَتَحَدُ بِأَلْفِ عَلَىٰ أَنَّ قَبِلِ عَلَىٰ أَنَّهُ بَاعَ الشَّافِعِيُّ بِتَفْسِيرٍ آخَرَ ، فَقَالَ: هُوَ أَن يَّقُولُ: بِعَتْكَ وَجَبَ لِي صَحَّدُ ذٰلِكَ ، وَقَدُ فَسَرُ ذٰلِكَ الشَّافِعِيُّ بِتَفْسِيرٍ آخَرَ ، فَقَالَ: هُوَ أَن يَتُعْدِى وَجَبَ لِي عَتُكَ وَهَذَا يَصُلُحُ تَفْسِيرً الرَوايَة الْأَخرى مِن حَدِيثُ أَبِي هُرَيُرَةَ ، لَا لِلْأُولَىٰ فَإِنَّ عَلَىٰ أَنَّهُ بَاعَ الشَّىٰ القَوْرِ عَنْ عَدِيثُ أَبِي هُرَيُرَةً ، لَا لِللَّولَىٰ فَإِنَّ قُولُهُ فَلَهُ أَوْ كَسُهُمَا يَدُلُّ عَلَىٰ أَنَّهُ بَاعَ الشَّىٰ الْقَارِي قَفِيرَ بِيعَتَيْنِ بَيْعَةٌ بِأَقَلَ وَبَيْعَة بِأَكْثَرَ : وَقِيلَ فِى تَفْسِيرٍ ذٰلِكَ : هُوَ أَن يُسُلِفَهُ دِينَارًا فِى قَفِيرَ حِنْطَةِ إلىٰ شَهْرِين بِقَفِيرَ يُن بِعَلَى اللَّهُ عِنْ اللَّهُ الْكَ عَلَى الاقِل فيرُدُّ إِلَيْهِ أَو كَسُهُمَا وَهُو الْاقِلُ في بَيْعَةً ؛ لِأَن الْبَيْعَ النَّانِى قَدُ ذَخَلَ عَلَى الاقِل فيرُدُّ إِلَيْهِ أَوْ كَسَهُمَا وَهُو الْآوَلُ في بَيْعَةً ؛ لَانَ البَيْعَ النَّانِى قَدُ دَخَلَ عَلَى الاقِل فيرُدُّ إِلَيْهِ أَوْ كَسَهُمَا وَهُو الْآوَلُ في بَيْعَةً في هُولَ السَّنِي لِآبُنِ رُسُلَان)) (كتاب البيوع / باب يعتين في بيعة: ١٥ كَذَا فِي شُرُحِ الشَّنِي لِآبُنِ رُسُلَان)) (كتاب البيوع / باب بيعتين في بيعة عَنْ المَالِقُ الْمُولُولُ في شُورَ السُّنَا في شَوْرَ السُّنَا في اللَّهُ الْمُولُولُ الْمُؤْمِلُ السُّنَا في المُولُولُ الْمَالِقُ الْمُؤْمِلُ السُّنَا في اللَّهُ الْمُؤَلِّ الْمُؤْمِلُولُ الْمُؤَلِّلُولُ الْمُؤْمِلُولُ الْمُؤَلِقُولُ الْمُؤَلِقُولُ الْمُؤَلِّ الْمُسُلِقُهُ مِنْ الْمُؤْمِ

"صدیث مَنُ بَاعَ بَیْعَتَیُنِ کی تغییر ساک نے اس طرح کی ہے جس طرح مصنف نے امام احمد کے واسطے سے ساک سے روایت کیا ہے۔ امام شافعی کا قول بھی اس کے موافق ہی ہے ، امام شافعی فرماتے ہیں کہ حدیث کا مطلب ہے کہ آ دمی مثال کے طور پر کہے: نقد ہزار کی اور ایک سال تک اوائیگی کرووتو دو ہزار کی ، جو آ پ چاہتے ہیں وہ لے لیس اور جو میں چاہوں۔ ابن رفعہ نے قاضی سے نقل کیا ہے کہ اس صورت میں جب بات مہم اور غیرواضح ہولیکن اگر وضاحت ہوجائے اور کہدؤے کہ نقد ہزار کی مجھے منظور ہے یا دھارو و ہزار کی مجھے قبول ہے تو ایسا کرناضیح ہے۔

اس کی وضاحت امام شافعی نے اور طرح بھی کی ہے کہ وہ کہے: بیفلام میں تنہیں ایک ہزار میں فروخت کرتا ہوں ، بشرطیکہ تو اپنا گھر مجھے اتنی اتنی قیت پر بیچے۔ یعنی جب غلام تیرا ہو جائے گا تو گھر میرا ہو

# ية كتاب البيوع / فا كسائل المنظمة الم

عائے گا۔

یہ ابو ہریرہ ڈٹاٹیئر کی دوسری روایت کی تفییر تو بن سکتا ہے گریہلی روایت کی نہیں کیونکہ فَلَهُ أُو کَشُهُمَا (اس کے لیے کم قیمت لینا جائز ہے ) کے الفاظ اس بات پر دلالت کررہے ہیں کہ وہ ایک ہی چیز کی دو بیعیں کررہا ہے۔ ایک تیج کی قیمت کم ہے جبکہ دوسری کی زیادہ۔

اس کی تفسیر میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ اس کا مطلب ہے کہ ایک آدمی کسی کو ایک وینار اُوھار دیتا ہے اور کہتا ہے کہ۔ مہنے بعد مجھے اس کے بدلے ایک تفیز گندم دے دینا، وقت آنے پروہ اس گندم کا مطالبہ کرتا ہے تو وہ کہتا ہے، آپ کا جوایک قفیز میرے ذمہ ہے وہ مجھے بچے دواور دومہنے بعد دوقفیز مجھسے لے لینا۔

یا کہ بیج میں دو بیعیں ہیں کیونکہ دوسری بیج پہلی بیج پر داخل ہوئی ہے۔ تو خریدار دوقیمتوں میں سے کم قیمت بیا ایک بیج میں اس طرح ہے۔ امام شوکانی کی بات ختم ہوئی۔ ہوئی۔

حديث كالفاظ" فَلَهُ أُو كَسُهُ مَا" كامطلب بدونوں قيمتوں ميں كم درجه كى قيمت -

علامه خطالی فرماتے ہیں:

. ((لَا أَعُلَمُ أَحَداً قَالَ بِظَاهِرِ الْحَدِيْثِ ، وَصَحَّحَ الْبَيْعَ بِأَوْكَسِ الثَّمَنِيُنِ إِلَّا مَا مُحكِيَ عَنِ الْاَوْزَاعِيِّ وَهُوَ مَذُهَبٌ فَاسِدٌ)) •

'' میں کسی کونہیں جانتا جس نے حدیث کے ظاہرالفاظ کوسا منے رکھ کر'' دوقیمتوں میں ہے کم قیمت والی بیچ'' کوسیح قرار دیا مگرامام اوزاعی اسے سیح کہتے ہیں اورامام اوزاعی کا پینظر میدفاسد ہے۔انہی''

یو واضح ہے کہ امام اوز ای نے جوفر مایا حدیث کے الفاظ سے ظاہر ہے ؛ کیونکہ " فَلَهُ أَوُ کَسُهُ مَا "کا یکی تقاضا ہے کہ دوقیتوں میں ہے کم قیمت لینا جائز ہے۔

بَ مَرَالُهُ : (أَوِ الرِّبَا)يَعُنِيُ أَوُ يَكُونُ قَدُ دَخَلَ هُوَ وَصَاحِبُهُ فِي الرِّبَا الْمُحَرَّمِ إِذَا لَمُ يَأْخُذِ الْأَوْكَسَ ، بَلْ أَخِذَ الْاَكْثَرَ وَذَٰلِكَ ظَاهِرٌّ فِي التَّفُسِيُرِ الَّذِي ذَكَرَهُ ابُنُ رَسُلَانَ ، وَأَمَّا فِي التَّفُسِيْرِ الَّذِي ذَكَرَهُ أَحْمَدُ عَنُ سَمَّاكٍ ، وَذَكَرَهُ الشَّافِعِيُ فَفِيُهِ مُتمَسَّكَ

 <sup>♣</sup> تحفة الاحوذى/شرح جامع الترمذى لأبى العلاء المباركفورى أبواب البيوع/باب ما جاء فى النهى عن بيعتين فى
 بيعة: ٩/٤ ٣٥

لِمَنُ قَالِ: يَحُرُمُ بَيْعُ الشَّيْءِ بِأَكْثَرِ مِنُ سِعُرِ يَوْمِهِ لِآجُلِ النَّسأ)) •

حدیث کے الفاظ" فَلَهُ أَوْ کَسُهُ مَا" یعنی دوتیتوں میں ہے '" کم قیت "کی بجائے اگر" زیادہ قیت " لے لے تو ہائع اورمشتری دونوں حرام سود میں داخل ہو جاتے ہیں۔ یہ بات ابن رسلان کی بیان کردہ تفسیر میں واضح ہے۔رہی وہ تغییر جوامام احمہ نے ساک سے ذکر کی ہے اور امام شافعی نے بھی ذکر کی ہے تو اس سے اس آ دمی کے قول کوتقویت ملتی ہے جو کہتا ہے' 'کسی چیز کواُ دھار کی دجہ سے اس کی موجودہ قیمت سے زیادہ پر بیچنا حرام ہے۔''

ہماری ان نقل کردہ عبارات ہے معلوم ہوا کہ بیچ کی پیشکل' نفتدوس کی ، اُدھار پندرہ کی'' نبی مشکھ تیا کم اس صديث ((مَنُ بَاعَ بَيُعَتَيُن فِي بَيُعَةٍ فَلَهُ أَوْ كَسُهُمَا أَوِ الرِّبَا)) مين شامل بـ -اور بلاشبه " قطول كي ي جس میں تاخیرادائیگی کی وجہ سے قیت زیادہ کی جاتی ہے''اس سے ہے۔اور صاحب مضمون ان صورتوں میں جن پر حدیث منطبق ہوتی ہےاس صورت کا ذکر چھوڑ گئے ہیں۔

پھران کی بیہ بات'' بیر حدیث فتسطوں والی بیچ پر منطبق نہیں ہوتی کیونکہ حدیث کا ان تینوں معانی جن میں قسطوں والی بیج جس میں قیمت برد ھائی جاتی ہے شامل نہیں ، میں ہے ہی کوئی معنی مراد ہے' فقہ وانصاف ہے بالکل عاری ہے۔

جواب نمبرس: ...... آپ بیدد کیھے چکے ہیں کہ صاحب مضمون نے کہا: بعض کہتے ہیں کداس سے مرادیہ ہے کہ کوئی چیزاس شرط پرفروخت کرے کہ خریدارا سے کوئی دوسری چیز فروخت کرے۔

حالاتکہ پہلے یہ کہہ کرآئے میں کہ: جدیث سے تین معانی میں سے ہی کوئی ایک معنی مراد ہے۔ تواب لکھر ہے مِين كه بيصورت بهي حديث ((مَنُ بَاعَ بَيُعَتَيُن فِي بَيُعَةٍ فَلَهُ أَوْ كَسُهُمَا أَوِ الرِّبَا)) كتحت داخل بـ یہلے امام شافعی کی تغییر جوامام شو کانی نے نقل کی ہے بھی جان چکے ہیں کہ: میں تمہیں پیغلام ایک ہزار کا اس شرط پر فروخت کرتا ہوں کہتم مجھے اپنا گھرانے میں فروخت کرو۔ پھرامام شوکانی نے فرمایا کہ بیرابو ہریرہ ہٹائیڈ کی دوسرى روايت ((نَهَى النَّبِيُّ طِلْكَ اللَّهِيُّ عَنُ بَيْعَتَيُنِ فِي بَيُعَةٍ) (رسول الله طِنْكَاتِيْ نِهِ ايك بَيْع مِن دوبيعول منع فرمایا) کی تفسیر بنتی ہے پہلی روایت کی نہیں ۔ کیونکہ بیالفاظ" فَلَهُ أَوْ کَسُهُ مَا"اس بات پر دلالت کرتے ہیں کهاس نے ایک چیز کی دوبیعیں کیں۔ایک کم قیت پر، دوسری زیادہ پر۔

❶ تحفة الاحوذي/شرح جامع الترمذي لأبي العلاء المباركفوري أبواب البيوع/باب ما جاء في النهي عن بيعتين في بعة: ٣٥٩/٤

تو تین صورتوں میں سے آخری تیسری صورت جس پر حدیث ((مَنُ بَاعَ بَیُعَتَیُنِ فِی بَیْعَة فَلَهٔ أَوُ كَسُهُمَا أُو الرِّبَا)) صاحب مضمون كے ہاں منطبق ہوتی ہے ليكن سيصديث ان الفاظ سے اس صورت پر منطبق فهيں ہوتی۔ نہیں ہوتی۔

جواب نمبر ۱۲ بست بج عینه سسالی شخص کا دوسرے ہے کوئی سامان اُدھار خریدنا، پھر فروخت کنندہ کاخریدار ہے نفاذ اُ اُ سے نفذا اُ سے نفذا اُ سے کم قیمت پر لینا ہی ان صورتوں ہے نہیں جن پر حدیث " فَلَهُ اُو کَسُهُ مَا اَوِ الرِّبَا " صادق آتی ہے کیونکہ حدیث میں ربا (سود) اضافی قیمت والی بج کوکہا گیا ہے، کم قیمت والی بج کوئیں، جبکہ بج عینه میں معاملہ اس کے برعس ہے، اس لیے کہاس میں کم قیمت پرخریدنا حرام نہیں ۔ اوراس لیے بھی کہ حدیث اس صورت کا ذکر کر رہی ہے جس میں ایک ہی بائع چیز کی دوبیعیں کرتا ہے ایک کم قیمت والی اور دوسری زیادہ قیمت والی، جبکہ بج عینہ میں ایک صورت نہیں۔

جواب نمبر ۵:..... جب دوصورتين ' نيج عينه اور بيج بشرط نيج ''صاحب مضمون كي حديث ( (مَنُ بَاعَ بَيُعَتَيُن فِي بَيْعَةٍ فَلَهُ أَوْ كَسُهُمَا أَوِ الرِّبَا)) كمصداق مين ذكركرده تين صورتوں سے فكل كئيں تو تين ميں سے ايك صورت باقی رہ گئی جس کوحدیث شامل ہےاوروہ پیہے کہ کوئی آ دمی کسی کوکوئی چیز ایک مہینہ کے اُدھار برفروخت کرتا ہے، جب ادائیگی کاوقت آتا ہے خریدار کے پاس قیمت موجود نہیں ہوتی تو بائع مشتری پر مزید بوجھاں طرح ڈالٹا ہے کہ وہی سامان اُسے دوبارہ نئی قیمت اور نئے اُدھار پر فروخت کرتا ہے جبکیہ پہلی قیمت بدستوراُس پر واجب الا دا رہتی ہے۔تو اس صورت میں'' دوسری بیچ'' صاحب مضمون کے نز دیک بھی سود ہے۔اور جو دلیل اس دوسری بیچ کو سودکھ ہراتی ہے د ہ بعینہ ان دوبیعوں میں سے پہلی بیچ کوسود کھ ہراتی ہے جب اس میں نقد کی قیمت سے زیادہ قیمت ہو۔ اسی طرح بعینہ بیدلیل قسطوں کی بیچ کوسود گھہراتی ہے کیونکہ قسطوں کی بیچ دوبیعوں میں سے پہلی بیچ ہے، جب اس میں نقذ کی قبت سے زیادہ قبت ہو۔ بیصورت بقیدا یک صورت جیسی ہی ہے جوحدیث کے منطوق میں آتی ہے۔ ہاں اتنا فرق ہے کہ قشطوں کی بچے میں ادائیگی کی تاخیر کی وجہ سے قیمت قسطوں کی شکل میں ادا کرنا ہوتی ہے اور حکما وونوں صور تیں ایک ہی ہیں۔اس فرق سے حکم میں کو ئی فرق نہیں پڑتا۔تو کیا وجہ ہے کہ صاحب مضمون دوسری نئی بیچ کو تو حرام اور سود قر اردیتے ہیں اور پہلی بھے خواہ نفتہ قیمت ہے مہنگی ہواس طرح قسطوں کی بھے کوسود قرار نہیں دیتے ہیں؟ اگر وہ کہتے ہیں: قسطوں کی بیچ میں ساری قیت سامان کے مماثل اور اس کی پوری قیمت ہے اور پہلی بیچ دوسری نئی بیچ کےعلاوہ ہےتو ہم کہتے ہیں کہ یہ محض دعویٰ ہے، حالا نکہ صورت ندکورہ میں'' قسطوں کی بیچ پہلی بیچ اور

الله عراق كسائل المنظمة المنظ

دوسری نئی بیج کے درمیان کوئی فرق نہیں ، کیونکہ دوسری نئی نیج میں ساری قبت جب سامان فروخت کی مماثل نہیں۔
کیونکہ تا خیر ادائیگی کی وجہ سے قبت بڑھائی جار ہی ہے ۔ تو قسطوں کی نیج اور پہلی نیج میں بھی تمام قبمت سامان فروخت کے مماثل نہیں کیونکہ ان میں بھی زیادہ قبمت لینے کا دارومدار تا خیرادائیگی پر ہے۔

### چندفوائد

#### فائده او کی:

اکثر علیانے ایک بیج میں دوبیعوں کی ممانعت کی وجہ معاملہ کے مہم اور مجہول ہونے کو تظہرایا ہے۔ یہ بات ان اقوال سے ظاہر ہے جوشوکانی نے نیل الا وطار میں اور دوسرے علیاء نے اپنی کتابوں میں ذکر کیے جیں۔''ایک بیج میں دوبیعوں'' کی بعض صور توں میں یہ وجہ ہو سکتی ہے کین اس حدیث: ((مَنُ بَاعَ بَیُعَنیُنِ فِی بَیُعَةٍ فَلَهُ أَوُ کَسُهُ مَا أَوْ کَسُهُ مَا أَوْ الرِّبَا)) میں منع کی علت یہ وجہ ہیں بلکہ اس میں ممانعت کی وجہ اس کا سود ہونا ہے جیسا کہ نبی مشتر آخے اس کی وضاحت کی ہے۔

#### فائده ثانييه:

بعض اہل علم کہتے ہیں کہ ایک بیچ میں وہ بیوں کے منع کی علت کا وہ احتمال ہوسکتا ہے جو متمازع فیہ مسئلہ سے خارج ہے، جس طرح ابن رسلان کا قول پیچھے گزرا ہے کہ زیادہ سے زیادہ بیے کہ اس صورت میں داقع ہونے دالی بیچ ''نقدا نے کی اور اُدھارا نے کی'' کو منع کہہ سکتے ہیں لیکن اگر شروع ہی میں بات کرے کہ'' اُدھارا نے کی دوں گا'' (اور اس کی قیمت اس روز کے ریٹ سے زیادہ ہو) تو الی بیچ جائز ہے، ویسے اس حدیث کا تمسک کرنے والے (دلیل پکڑنے والے) اس صورت سے منع کرتے ہیں حالانکہ حدیث میں بیم عنی موجود نہیں ، تو دلیل دعویٰ سے اُخص ہے۔ (انتھیٰ)

#### میں کہتا ہوں:

۔ اس کا یہ قول ایک بیج میں دوبیوں کے منع کی علت کا وہ اخمال ہوسکتا ہے متنازع فیہ مسئلہ .....اگر تسلیم کرلیا جائے تو بھی متنازع فیہ مسئلہ پر حدیث سے کیے گئے استدلال میں کوئی خرابی لا زم نہیں آتی کیونکہ حدیث عام ہے اور وہ ابن رسلان کی ذکر کر دہ صورت اور متازع فیہ صورت دونوں کوشامل ہے اور حدیث کے عموم سے ي كتاب اليوع / فظ كر ما كل يخيل المنظمة المنظم

متازع فیدمسئلہ کوخاص اور متثنیٰ کرنے کی کوئی دلیل موجو زہیں ۔

ہماری اس ساری بات چیت سے واضح ہوگیا کہ نبی الشَّفَائِلِ کی حدیث: ((مَنُ بَاعَ بَیُعَتَیْنِ فِی بَیُعَةٍ فَلَهٔ أَوُ کَسُهُمَا أَوِ الرِّبَا)) کامصداق ایک صورت ہویا کئی صورتیں ،انہیں ان چیزوں پر مشمل ہونا جا ہے:

(۱) وہ صورت الی ہو کہ اس میں ایک چیز کی دو بیعیں ہوں۔ (۲) وہ دونوں بیعیں ایک بیج میں ہوں۔
(۳) ان دونوں میں سے ایک بیج کم قیمت پر ہو۔ (۴) ان میں سے ایک کم قیمت والی بیج حلال ہو، سود نہ ہو۔
(۵) دونوں میں سے ایک بیج زیادہ قیمت والی ہو۔ (۲) دونوں سے زیادہ قیمت والی بیج حرام اور سود ہو۔
(۵) دونوں بیعوں میں بالکا (بیجنے والا) ایک ہو۔ (۸) دونوں میں بیعوں میں سے اکثر اور زیادہ قیمت والی بیج کی حرمت کا سبب سود ہو۔ (۹) دونوں میں سے جس چیز کوفروخت کیا جارہا ہو وہ ایک ہی چیز ہو۔ (۱۰) ایس بیج کی حرمت کا سبب سود ہو۔ (۹) دونوں میں مندرجہ بالانو چیزیں جمع ہوں۔

ابن رسلان کی ذکر کردہ صورت میں بائع (فروخت کنندہ) بدل گیا ہے، کیونکہ پہلی بچ میں جو بائع ہے، دوسری بچ میں وہ بائع ہے، دوسری بچ میں وہ بائع ہے۔ دوسری بچ میں وہ مشتری (خریدار) ہوتا ہے۔اور پہلی بچ میں جو مشتری ہوتا ہے، دوسری بچ میں وہ بائع بنتا ہے۔لہذا واضح ہو گیا کہ ابن رسلان نے جو صورت ذکر کی ہے وہ ان صورتوں ہے نہیں جن پر نبی مشتَعَاتِهُم کی حدیث: ((مَنُ بَاعَ بَیْعَتَیُنِ فِی بَیْعَةِ فَلَهُ أَوُ کَسُهُمَا أَو الرّبَا)) صادق آتی ہے۔

بائع جب شروع سے صرف یہی کہے کہ''ادھاراتنے کی''اوربینہ کہے کہ''نقداتنے کی''اورادائیگی میں تاخیر کی وجہ سے قیت زیادہ لگائے تو تحقیقاً توبیا یک تھ ہے اور تقدیراً بیدو بیعیں ہیں ،اس لیے کہوہ زیادہ پسیے اوائیگی کی تاخیر کی وجہ سے لے رہا ہے ۔ اور نبی مشیکا آئے کا فرمان: ((مَنُ بَاعَ بَیُعَتَیُنِ فِی بَیْعَةٍ فَلَهُ أَوُ کَسُهُمَا أَوِ کے کتاب البیوع رہے کے مسائل کی جی بھی ہے۔ اور دوسری مخفی اور تقدیری یہ تو دلیل دعویٰ الزِّبَا)) دوبیعوں کو مشتل ہے، خواہ وہ حقیقی ہوں یاان میں سے ایک حقیقی ہو۔ اور دوسری مخفی اور تقدیری یہ تو دلیل دعویٰ سے اخص نہیں۔

ہم تنایم کرتے ہیں کہ اگر شروع ہے ہی کہا جائے کہ'' اُدھاراتے کی' اور اُدھاری وجہ ہے جیے بھی زیادہ لگا لے ، کونکہ اور سے بیے بھی زیادہ لگا ہے ، کونکہ دوسری بھے بین کا اور اوائیگی کی تا خیر کی وجہ ہے قیمت بھی زیادہ لگا لے تو یہ سودی بھے ہے (جیسا کہ دوسری بھے بین '' اُدھاراتے کی' اور اوائیگی کی تا خیر کی وجہ ہے قیمت بھی زیادہ لگا لے تو یہ سودی بھے ہے (جیسا کہ بہلے گزر چکاہے ) خواہ ' نقداتے کی' کہہ کر کہا ورخواہ اس کے بغیر صرف بھی کہے کہ'' اُدھاراتے کی' مفہوم ہے جو بات بھی میں آتی ہے اس کی مثال اللہ تعالیٰ کا یفر مان ہے: ﴿ وَ لَا تَقُلُ لَّهُمَا اُفِ ﴾ اور انہیں (والدین کو) اون نہوں ' اور نی میں ہوئی کے فرمان : ((لَا يَبُولُنَ أَحَدُ كُمُ فِي الْمَاءِ الدَّائِمِ)) • (''تم میں ہے ہرگزکوئی اُف نہا جا ہے کہ جب والدین کواف کہنا جرام ہے تو جو تے کے ساتھ مارنا بھی جرام ہے۔ تو کیا یہ ہا جائے کہ ساتھ مارنا بھی جرام ہے۔ اور کھڑے پائی میں پیشاب کرنا جرام ہے تو کیا یہ ہا جائے گا کہ آیت اور صدیث میں تو یہ بات نہیں آئی کہ والدین کو جو تے کے ساتھ مارنا جرام ہے ، اور کھڑے پائی میں بیشاب کرنا جرام ہے ، اور کھڑے پائی میں بیا گیا ہے کہ استحدال کی میں تو یہ بات نہیں آئی کہ والدین کو جو تے کے ساتھ مارنا جرام ہے ، اس لیے کہ دلیل دعوئی ہے اختص ہے؟ ''نہیں ہرگز نہیں'' کیونکہ استدلال کی میں اور میٹی مفہوم سے ہی سجھ آر ہا ہے ، ابنا ان کا یہ کہنا سے اور میٹی مفہوم سے ہی سجھ آر ہا ہے ، ابنا ان کا یہ کہنا سے نہیں کہ ' حدیث اس پر دلالت نہیں کر تی کیونکہ دلیل دعوئی ہے اختص ہے۔''

ان کااستدلال' ملت کے ساتھ استدلال کرنے کی قبیل سے ہے کیونکہ میصورت کہ' میں نقرتمہیں یہ چیز دس درهم کی دیتا ہوں اور بہی چیز اُدھار پندرہ درهم کی دیتا ہوں ۔'' دوسری بیچ کی حرمت کی علت' سود' کے علاوہ کوئی اور چیز نہیں ۔اورا گرکوئی آ دمی کوئی چیز اُدھاراس وجہ سے موجودہ ریٹ سے زیادہ پر بیچیا ہے کہ چیسے تا خیر سے ملنے ہیں تو شروع سے ہی صرف اُدھار کی وجہ سے چیز کوزیادہ قیمت پر بیچنا سوداوراس میں کوئی شک نہیں کہ قسطوں کی بیچ میں نقتر قیمت سے زیادہ لیا ہوئی جبکہ وہ سود پر مشتمل ہے؟

#### فائده ثالثه:

بعض اہل علم کا خیال ہے کہ'' نبی طفی آئے کی حدیث: ((مَنُ بَاعَ بَیْعَتیُنِ فِی بَیْعَةٍ فَلَهُ أَوُ حَسُهُ مَا أَوِ الرِّبَا)) ضعیف اور شاذ ہے لہٰذااس سے جمت پکڑنا اور استدلال کرنا صحیح نہیں۔''لیکن ان کی یہ بات درست نہیں، اس

صحيح مسلم اكتاب الطهارة (باب النهى عن البول في الماء الراقد: ٢٨٢

کے کتاب البیوع رہنے کے مسائل کی مسائل کی کھوٹی کے کہ اور استدلال کرنا اور استدلال کرنا درست ہے۔ درست ہے۔

محدث الباني رحمه الله تعالى إرواء الغليل ميں فرماتے ہيں:

((٧-١٣ قَالَ ابُنُ مَسُعُودٍ (صَفَقَتَان فِي صَفَقَةٍ رِبًا) صحيح .... الخ)) ابن مسعود وَاللهُ نَعْ مَايا: (ايك چيز كروسود كرناسود ميد"

#### فائده رابعه:

بعض کہتے ہیں حدیث توضیح ہے لیکن منسوخ ہے۔لیکن ان کی بیہ بات محض دعویٰ ہے،قر آن وحدیث ہے اس کے نشخ کی کوئی دلیل نہیں ملتی اور منسوخ جیسے مسائل صرف دعوی کرنے سے ثابت نہیں ہوتے خواہ بڑے بڑے علماء ہی اس کا دعویٰ کریں۔

صاحب مضمون لکھ ہیں:''ای طرح ان کا عبداللہ بن عباس واللہ کے اس قول (﴿إِذَا سُتَقَمُتَ أَىٰ قَوَّمُتُ السَلُعَةَ بِنَقُدٍ ، ثُمَّ بَعْتَ بِنَقُدٍ فَلَا بَاسٌ ، وَإِذَا اسْتَقَمُتَ بِنَقُدٍ ثُمَّ بِعُتَ بِنَسِيئَةٍ فَتِلُكَ کر اهِم بِدَارِهِم)) (جب تو چیز کی قیمت نقد لائے پھر نقد نے دیتو کوئی حرج نہیں ،اور جب نقد کی قیمت لگائے اور اهِم بِدَارِهِم )) (جب تو چیز کی قیمت نقد لائے پھر نقد نے دے تو کوئی حرج نہیں اس لیے کہ عبداللہ بن عباس دنائی کا یہ تو ل اسے بھی اس لیے کہ عبداللہ بن عباس دنائی کا یہ تو ل اسے بھی درجہ کے ایک دوسرے قول کے معارض اور برعس ہے۔ چنا نچہ عبداللہ بن عباس دنائی سے مروی ہے کہ یہ جائز ہے جب فریقین جدا ہونے سے پہلے ایس بھی پر متفق ہوجا کیں۔ اور پھر عبداللہ بن عمرون اللہ سے بھی اس کا جواز مروی ہے۔ انتی ۔

میں کہتا ہوں

صاحب مضمون نے ابن عباس وہ انہا کے قول سے کیے گئے استدلال کواس دلیل سے غیر سی کہا ہے کہ وہ استے ہی درجے کے دوسرے اقوال سے معارض ہے اور ٹکرا تا ہے۔ صاحب مضمون کی بید لیل بوکی عجیب وغریب ہے۔
کیونکہ کہنے والا کہ سکتا ہے کہ تم جو ابن عباس وہ انہا سے اس کا جواز ثابت کررہے ہو سے خیر نہیں اس لیے کہ ابن عباس کا وہ قول جو جواز والا ہے ان کے دوسرے عدم جواز والے قول" إذ استقمت بنقد ثم بعت "کے معارض ہے؟ پھرابن مسعود کے قول:"الصفقتان فی صفقة ربا" کے بھی معارض ہے؟

پھرابن عباس ڈھٹھ سے اس کے جواز کا قول مروی ہے وہ ان سے ثابت ہی نہیں ، چنا نچے محدث البانی رحمہ اللہ تعالی إرواہ الغلیل میں لکھتے ہیں :

((أَخرِج ابُنُ أَبِى شَيْبَة فِى الْبَابِ عَنُ أَشُعت عَنُ عِكْرَمَة عِن ابُنِ عَبَّاسٍ قَالَ لَا بَأْسَ أَن يَقُولُ لِلسَّلَعَةِ هِى بِنَقُدٍ بِكَذَا ، وَبِنَسِيئَةٍ بِكَذَا ، وَلَكِنُ لَا يَفْتَرِقَا إِلَّا عَنُ رَضًى ، قُلُتُ: وَهٰذَا إِسُنَادٌ ضَعِيفٌ مِنُ أَجُلٍ أَشُعَتُ هٰذَا ، وَهُوَ ابُنُ سِوَارٍ الْكِنُدِيُ ، وَهُوَ ضَعِيفٌ كَمَا فِى التَّقُرِيُبِ ، وَإِنَّمَا أَخْرَجَ لَهُ مُسُلِمٌ مُتَابَعَةً)) (١٥٢٥٥) وَهُوَ ضَعِيفٌ كَمَا فِي التَّقُرِيُبِ ، وَإِنَّمَا أَخْرَجَ لَهُ مُسُلِمٌ مُتَابَعَةً)) (١٥٢٥٥) وهُوَ ضَعِيفٌ كَمَا فِي التَّقُرِيُبِ ، وَإِنَّمَا أَخْرَجَ لَهُ مُسُلِمٌ مُتَابَعَةً)) (١٥٢٥٥)

ي كتاب اليوع / ن كرماك كي 582

سامان کے لیے بیے کہنا کہ نفلدا سنے کا اور اُدھارا سنے کا (سودا کر کے ) دونوں (بائع اور مشتری) اگر رضا مندی سے جدا ہو جا کیں تو اس میں کوئی حرج نہیں۔''میں کہتا ہوں :اضعث بن سوار کندی کی وجہ سے بیہ سندضعیف ہے کیونکہ وہ ضعیف ہے۔جبیبا کہ تقریب میں ہے ،امام مسلم نے ان کی احادیث متابعت کے طور پر روایت کی ہیں۔''انتہی

عبداللہ بنعمرو وٹا ٹھاسے جواز کی روایت ہے اگرصا حب مضمون کا اشار ہنٹن اُ بی داؤد کی مندرجہ ذیل روایت کی طرف ہے:

(( أَنَّ النَّبِيَّ عَلَىٰ اللَّهِ أَمَرَهُ أَنُ يُجَهِّزَ جَيُشًا فَنَفِدَتِ الْإِبِلُ فَأَمَرَهُ أَنُ يَأْخُذَ عَلَىٰ قَلَائِصِ الصَّدَقَةِ ) (مشكوة المصابيح الصَّدَقَةِ ، فَكَانَ يَأْخُذُ الْبَعِيرَ بِالْبَعِيرَيُنِ إِلَىٰ الِلِ الصَّدَقَةِ)) (مشكوة المصابيح بتحقيق الألباني : ٨٥٨/٢)

''عبداللہ بن عمر و بن عاص وظافہ اروایت کرتے ہیں کہ نبی طفیقی آنے انہیں ایک لشکر کی تیاری کا تھم دیا ،
اونٹ کم پڑگئے تو آپ طفیقی آنے نے انہیں فر مایا: صدقے کی اونٹیاں آنے تک اُدھار لے لو، چنانچہ وہ
صدقے کے اونٹ آنے تک دواونٹوں کے بدلے ایک اونٹ لیتے تھے (یعنی جس سے اُدھار اُونٹ
لیتے اسے کہتے کہ جب صدقے کے اونٹ آئیں گئو ہم تہہیں ایک کی بجائے دواونٹ دیں گے )''
تو اس روایت کے بارے میں محدث البانی کہتے ہیں کہ اس کی سندضعف ہے۔ (مشکلوۃ المصائح بخقیق
تو اس روایت کے بارے میں محدث البانی کہتے ہیں کہ اس کی سندضعف ہے۔ (مشکلوۃ المصائح بخقیق

پھر سمرہ بن جندب و اللہ کی حدیث سے ثابت ہے جو کہ تر ندی ، ابوداؤد ، نسائی ، ابن ماجہ ، داری ، اُحمہ ، ابویعلیٰ اور المختارة للضیاء میں ہے: ((أَنَّ النَّبِیَّ عَلَیْکِیَّا نَهی عَنُ بَیْعِ الْحَیَوَانِ نَسِیْمَةً)) نبی ﷺ نے حیوان کی حیوان کے ساتھ اُدھار سے منع فر مایا۔''

تر مذی اورا بن الجارود نے اسے سیح کہا جیسا کہ' دشنقیج الروا ۃ فی تخریج اُ حادیث المشکا ۃ'' میں ہے۔صاحب شنقیح فرماتے ہیں:عبداللہ بن اُحمہ نے اسی طرح جابر بن سمر ڈٹائٹنڈ کی حدیث روایت کی ہے۔انتہی

عبدالله بن عباس وظفها كا قول'' موقوف' بهاور موقوف روایت جمت نہیں ہوتی ۔خصوصاً جب وہ ایک دوسری موقوف روایت کے معارض ہو جیسے یہ عبدالله بن عباس وظفها کے قول:" إذ استقمت بنقد" ابن مسعود وظفی کے قول:" الصفقتان فی صفقہ رِبا" کے معارض ہے بلکہ مرفوع حدیث: ((مَنُ بَاعَ بَیْعَتَیُنِ فِیُ

محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

بَيْعَةٍ فَلَهُ أَوْكُسُهُمَا أَوِ الرِّبَا)) كَيْمَى مَالف بـــ

پھرصا حب مضمون کے اپنے طریقے اور منہج کے مطابق بھی یہ دلیل سیجے نہیں بنتی کیونکہ وہ اس کے مثل سے معارض ہے، چنانچوانبول نے نی سے آئے آئے سے روایت کی ہے کہ: ((نَهٰی رَسُولُ اللهِ ظِلْ اللهِ عَلَى صَفَقَتَيُن فِي صَفُقَةٍ)) (رسول الله ﷺ نے ایک سودے میں دوسودے کرنے سے منع فر مایا) جیبا کہ ابن مسعود وَاللَّهُ سے ثابت ہے انہوں نے فرمایا: (( اَلصَّفُقَتَانِ فِي صَفُقَةٍ)) ''ایک سودے میں دوسودے کرنا سود ہے۔''

عبدالله بن عمرو وفائلها نبي مُضْفَقَدَ إلى عدوايت كرت مين: (( أَنَّهُ نَهٰي عَنُ بَيْعَتَيُنِ فِي بَيُعَةٍ وَاحِدَةٍ ، وَغَنُ شَفٍّ مَالَمُ يَضُمَنُ وَعَنُ بَيْعٍ وَسَلَفٍ ))

آ ب ﷺ نے ایک بیج میں دوئیج کرنے سے منع فر مایا ، نفع اور فائدہ لینے سے منع فر مایا جب تک ضامن نہ بن جائے اور بیچ وسلف سے منع فر مایا۔

صاحب شرح السنفر ماتے ہیں: ایوب از عمر و بن شعیب از اُبیداز جدہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نْ فرمایا: (( لَا يَحِلُّ سَلَفٌ وَبَيْعٌ وَلَا شَرُطَان فِي بَيْعِ وَلَا رِبُحُ مَالَمُ يَضُمَنُ ، وَلَا بَيْعُ مَا لَيُسَ عِنُدَكَ )) " سلف و رئي جائز نهيس ، ايك بيع ميس دوشرطيس جائز نهيس ، ايسي چيز كامنا فع لينا جائز نهيس جس كاا بهي ضامن نہیں بنااور نہالی چیز کی تیج جائز ہے جو تیرے پاس موجو ذہیں ۔''

پھراس كے بعدصا حب شرح الندلكھ ميں كه: (( وَلَا شَوْطَانِ فِي بَيْع )) سے مراديہ ب كد كم : " ميں تهمیں بیغلام نقذ ہزار کا دیتا ہوں اور اُ دھار دو ہزار کا'' تو یہا کیک بیچ میں دو بیچ ہی ہیں ۔انتھی

محدث البانی إرواه الغلیل میں فرماتے ہیں: عبداللہ بن عمرو کی حدیث عمرو بن شعیب از اُہیراز جدہ کی روایت سے مرفوعاً مروی ہے جس کا بیان ایک حدیث سے پہلے گزر چکا ہے۔اس کے الفاظ ابو ہریرہ کی پہلی حدیث والے بی ہیں:(﴿ نَهٰی رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ عَنُ بَیْعَتَیْنِ فِی بَیْعَةٍ ﴾) عبدالله بن عمروکی بیرحدیث ابن خزیمه اور بہج میں موجود ہے اور امام اُحمد اس حدیث کے شمن میں اسے لائے ہیں جو پہلے گزر چکی ہے۔ بعض نے اسے: ((وَلَا شَوْطَانِ فِي بَيْعَةٍ )) (ايك ربي مين دوشرطين جائز نهين) كالفاظ سے روايت كيا ہے۔ ظاہراً يمي معلوم ہوتا ہے کہ دونوں الفاظ کامعنی ایک ہی ہے کیونکہ دونوں الفاظ عمر و بن شعیب کی سند سے مروی ہیں بعض روا ۃ نے پہلےالفاظ روایت کیے ہیں اوربعض نے دوسرے۔ پھرغریب الحدیث (۱۸۸۱) میں ابن قتیبہ کا قول بھی اس کی تا ئید کرتا ہے وہ فرماتے ہیں: ' ممنوع بیوع سے "شرطان فی بیع " (ایک بیج میں دوشرطیں) بھی ہے، اور اس کا

کی کتاب البیوع رہے کے مسائل کی کورو کی دو میں البیوع رہے کے مسائل کی کی کر بیتا ہے اورا گرتین مہینوں کے لیے خرید ہے تو تمین مطلب یہ ہے کہ ایک آدی دو مہینوں کے لیے خرید ہے تو تمین دیاری خریدتا ہے اورا گرتین مہینوں کے لیے خرید ہے تو تمین دیاری خریدتا ہے ، یہ ایک 'نے میں دوئے'' کے معنی میں ہے ۔''ساک سے مذکوراسی تفییر قریب ہی گزری ہے ، اسی طرح عبدالوها بین عطاء اسی تفییر میں فرماتے ہیں یعنی کہے: ''نقدیہ تیرے لیے دس کی ہاوراً دھار ہیں کی 'انتھی (۵را ۱۵) اس کی تائید بغوی کی اس صدیث : ((والا شرکطان فی بیئے)) کی تفییر سے بھی ہوتی ہے جہ ہم پہلے قل کرآئے ہیں ، انہوں نے اس کی تفییر میں فرمایا ہے : ((فَمَعُنَاهُ مَعُنَى الْبَیْعَتَیْنِ فِی بیئیّة ہِ)) کہ اس کا معنی البیّعَتیْنِ فِی بیئیّة ہِ)) کہ اس کا معنی البیّعَتیْنِ فِی بیئیّة ہیں ، انہوں نے اس کی تفییر میں فرمایا ہے : ((فَمَعُنَاهُ مَعُنَی الْبَیْعَتیْنِ فِی بیئیّة ہِ)) کہ اس کا معنی البیّع میں دوئے کرنا ہی ہے۔

صاحب تہذیب السنن (رَحِمَهُ اللّهُ ذُوالُمِنَنِ) تَعْ عینه کی حرمت کے دلائل بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں: چھٹی دلیل ابوداود میں ابو ہریرہ رہ اللّهٔ کی حدیث ہے، وہ نی مطبق اللّهٔ سے روایت کرتے ہیں کہ آپ مطبق اللّهٔ فرمایا: (( مَنُ بَاعَ بَیْعَتیُنِ فِی بَیْعَةٍ فَلَهُ أَوْ کَسُهُمَا أَوِ الرّبّا) علماء کاس کی تفیر میں دوقول ہیں:

پھلا قول یہ ہے کہ کیے: نقد (یہ چیز ) تہہیں دس کی ، یا اُدھار ہیں کی دیتا ہوں۔ یہی بات احمد نے ساک سے روایت کی ہے۔ چنا نچہ ابن مسعود فائمیّ والی حدیث: ((نَهٰی رَسُولُ اللّٰهِ عَلَیٰ صَفُقَتَیُنِ فِی صَفُقَتَیُنِ فِی صَفُقَتَیْنِ فِی صَفُقَتَیْنِ فِی صَفُقَتَیْنِ فِی صَفُقَتَیْنِ فِی صَفُقَتِیْ) کی تغییر میں ساک فرماتے ہیں: ''آدی ایک چیز پیچنا ہے تو کہتا ہے: اُدھارات کی بیچنا ججھے منظور ہے اور نقدات کی ''لیکن پینیسرضعیف ہے کیونکہ اس صورت میں ربا (سود) نہیں بنتا اور نہ ہی دوسود سے بنتے ہیں بلکہ بدو قیمتوں میں سے ایک کے ساتھ ایک ہی سودا ہے۔

دوسوا قول یہ ہے کہ کہ ایس یہ چیز تہمیں ایک سال کے اُدھار پر ایک سوگی اس شرط پر فروخت کرتا ہوں کہ اے تجھ ہے ابھی اس (۸۰) کی خریدوں گا۔ بس حدیث کا بھی معنی ہے ،کوئی اور معنی نہیں ،اوریہ آپ مطابق ہے کہ کے قول :((فَلَهُ أَوْ کَسُهُ مَا أَوِ الرِّبَا)) کے بھی مطابق ہے ۔کیونکہ یا تو وہ زائد قیمت لے گا جو کہ سود ہے یا پہلی قیمت لے جو کہ کم ہے ۔ بیصورت ایک سود ہیں دوسود ہے والی بنتی ہے ، کیونکہ اس نے نقد واُدھار کے دونوں قیمت لے جو کہ کم ہے۔ بیصورت ایک سود ہیں دوسود ہے والی بنتی ہے ، کیونکہ اس نے نقد واُدھار کے دونوں سودوں کو ایک سود ہے اور وہ فوری اور نقد تھوڑ ہے درھم دے کرتا خیر سے زیادہ ورھم لینے عالم بال جو کہ دوقیمتوں سے کم قیمت ہے ،کامستی ہے سے کرتا گر وہ زائد ہی لے قواس نے سودلیا ۔ انتھی (۱۰۵ مار)

اس میں کوئی شک نہیں کہ دوسر می صورت میں اس (۸۰) کی سو کے ساتھ بھے کی گئی اور یہ بھے سود ہے اور اس طرح اس میں بھی کوئی شک نہیں کہ پہلی صورت میں دس کو ہیں کے ساتھ بچا گیا ، اور یہ بھے بھی سود ہے۔ تو پہلی

محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

صورت کو چھوڑ کرصرف دوسری صورت کوسود بنا ناتحکم اور سیندز وری کے علاوہ کچھ ہیں۔

پہلے ہم بیان کرآئے ہیں کہ جب دس نقد کی دس اُدھار سے بیع سود ہے قودس نقد کی ہیں اُدھار سے بیع بالا والی سود
ہے، رہا سامان فروخت! تو جس طرح وہ دوسری صورت ہیں حیلہ ہے اُسی طرح پہلی صورت ہیں بھی وہ حیلہ ہی ہے۔
پھر پہلی صورت میں اگر وہ دوقیتوں میں سے ایک قیمت کے ساتھ ایک ہی سود اہو دوسری صورت میں بھی دوسود ہے اس دوقیتوں میں سے ایک قیمت کے ساتھ ہی سود اہر اگر دوسری صورت میں ایک سود ہے میں دوسود ہے اس لیے بنتے ہیں کہ بیصورت نقذ اور اُدھار کے دونوں سودوں کو ایک سود ہے اور ایک بھی میں جمع کرتی ہے اور مالک تھوڑ ہے در ہموں کی بجائے زیادہ در ہم لینا چا ہتا ہے تو پہلی صورت میں بھی ایک سود سے اور اس کا مالک بھی کیونکہ بیصورت بھی نقذ اور اُدھار کے دونوں سودوں کو ایک سود ہے اور ایک بھی ہیں جمع کرتی ہے اور اس کا مالک بھی تھوڑ ہے در ھموں کی بجائے زیادہ در ھم لینا چا ہتا ہے ۔۔۔۔۔۔الخ

علاوہ ازیں صاحب تہذیب السنن کے قول کہ' بیدو قیمتوں میں سے ایک کے ساتھ ایک ہی سودا ہے' اس کی بنیاد پہلی تفسیر وارد مثال ((بِعُنُكَ بِعَشُرَةٍ نَقُدًا أَوُ عِشُرِیُنَ) نَسِیْمَةً)) کے لفظ"أو" (یا) پر ہے۔ لفظ"أو" تر دداور ابہا م پر دلالت کرتا ہے۔ لیکن پہلے آپ کومعلوم ہو چکا ہے کہ بعض نے حدیث کی یقفیر"أو" کی بجائے"و" (اور) کے ساتھ کی ہے۔ لہذا پھر نہ تر ود باقی رہتا ہے اور نہ کوئی ابہام، اس وقت بیصورت دو بجج پر شمل ہوگی جن میں سے ایک کم قیمت پر ہوگی اور دوسری اُدھار پر۔

پھرصاحب تہذیب کے اس کلام میں کئی اور مقام قابل نظر ہیں جو کہ ہماری سابقہ بحث اور خصوصا نبی طفظ آیا ہے کا قول: ((مَنُ بَاعَ بَیْعَتَیُنِ فِی بَیْعَةٍ فَلَهُ أَوُ کَسُهُمَا أَوِ الرِّبَا)) کس پرصادق آتا ہے اور کس پرصادق نہیں آتا؟ کی تفصیل پرغور کرنے سے ظاہر ہمو سکتے ہیں۔

صاحب مضمون کہتے ہیں: اس طرح قسطوں کی تیج کی ممانعت پران کا استدلال کہ اس سے سوداور نضول خرچی کا درواز ہبند ہوگا' اس بات کی کوئی قدرو قیمت نہیں جب کہ نبی طشے آئے نے فرمایا: ((مَنُ بَاعَ بَیُعَنَیْنِ فِی بَیْعَنَیْنِ فِی بَیْعَیْمَ مَا بِی بِی بَیْعَنِیْنِ فِی بَیْعَیْنِ فِی بَیْعَیْنِ فِی بَیْعَیْمِ مِی مِدِید سے تسطوں کی تیج کوبھی شامل ہے کیونکہ اس میں بھی نقام قیمت سے زیادہ وصول کی جاتی ہے(جیسا کیفصیل گزرچکی ہے۔)

'' وتسطوں کی بیع'' افراد ، خاندانوں اور سوسائیٹیز پر کیا بھیا تک اور برے این است سرتب کرتی ہے؟ اس کے

## ي كتاب البيوع / نظ كرمائل كي المنظمة 
بارے میں اگر آپ سیح معلومات حاصل کرنا چاہتے ہیں تو الریاض سیریم کورٹ کے قاضی الشیخ عبداللہ بن ناصر السلمان حفظہ اللہ تعالیٰ کی کتاب'' وجوب حفظ المال وأثر التقسیط علیہ'' پڑھیں، قطع نظراس بات کے کہ قسطوں کی آئے جائز ہے یا نا جائز۔

اوراگرآپ ہیوع کے حیلوں کے بارے میں' جوآخر کا رسود تک لے جاتے ہیں' معلوم کرنا چاہتے ہیں تو بچے عینہ وغیرہ کی حرمت کے اسباب کے متعلق حافظ ابن قیم رحمہ اللہ تعالیٰ نے'' تہذیب السنن'' میں جولکھا ہے وہ پڑھیں ، انہوں نے اس مسئلہ پر بہت عمدہ اور اچھے پیرائے میں کلام کیا ہے مگر بعض مقامات پر اُن سے تسامح ہوا ہے۔

اوراس سے بیمعلوم ہوتا ہے کہ کسی چیز کوخواہ شروع میں صرف اُدھار کی ہی بات ہواس کوموجودہ قیت سے زیادہ پر بیچنا جائز نہیں ،اس لیے کہ اس میں سود داخل ہے۔

اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں ان اعمال کی تو فیق عطا فرمائے جن میں اس کی رضا ہے ، اور ہمارے نبی طشے آیے اوران کے آل واصحاب پر کثرت سے درُودوسلام بھیجے۔

والسلام عليكم وعلى من لديكم ابن عبدالحق بقلمه ١٩/٢/١٩١٨

سرفراز كالونى، گوجرانواله

۔۔۔۔۔ میں نے دوسال پہلے بیٹے کی زندگی کا بیمہ کروایا تھا۔جس کے ہرسال پانچ ہزار بعنی کل دس ہزار اُن کو دیے جائے ہوں ہے ہیں اس میں ایسیڈنٹ کا بھی بیمہ تھا کہ بچے کی ہڈی وغیرہ ٹوٹ جائے تو وہ ہرجانہ دیں گے۔ تمبر میں میرے اس بچے کا ایسیڈنٹ ہو گیا ہے۔ اس سے پہلے ہی میری نبیت تھی کہ میں نے بیمہ تم کروانا ہے۔

ي كتاب البيوع / في كسائل في المنظمة ال

اب میں وہ رقم جتنی دی ہوئی ہے وہ اگر مجھے ال جائے ، مجھے کافی ہے لیکن ایجٹ لوگ یہی دلائل دیتے ہیں کہ پیر جائز ہے میں اگر بیمے کی رقم لوں یا لے کر کسی غریب کی مدد کر دوں تو کیا پیرمیرے لیے قرآن وسنت کی روشنی میں جائز ہے؟

(۲) ..... میرے بینیج اور میرے بیٹے کا ایکسٹرنٹ موٹرسائیکل پر تھے گاڑی ہے تکر ہوئی جس ہے دونوں ک ٹانگوں کی ہڈیاں ٹوٹ گئیں اور میرے بیٹے کے د ماغ میں بھی چوٹ لگی تھی اب ماشاء اللہ بہتر ہور ہے ہیں۔ وہ گاڑی والا اس وقت گاڑی چھوڑ کر بھاگ گیا تھا اب ہمارے بیچے معادضہ اُن سے مائیکتے ہیں ، وہ تمیں ہزار تک معاوضہ دیتے ہیں حالانکہ ہمارا تقریباً دونوں کا دو، سوا دولا کھڑچ ہو چکا ہے۔ اگر ہم اُن سے معاوضہ لیں تو کیا یہ بھی جائزہے؟

(m).....بوه عورت تومی بچت سکیم بینک میں رقم رکھ کر منافع لے سکتی ہے یانہیں؟

(٣) .....رائے کے مکان کی کمائی جائزہے؟ یعنی اپنا گھراگر کرائے پردے دیں؟ (بنت محمد حفیظ، گو جرا نولہ) ..... بیمہ ناجا کزاور حرام ہے خواہ زندگی کا ہو، خواہ دو کان کا ،خواہ مکان کا ،خواہ فیکٹری وکا رخانہ کا ،خواہ کا روبار کا ،خواہ بس ٹرک کا رکا ،خواہ کسی اور چیز کا بیمہ اپنی تمام اقسام کے ساتھ حرام اور ناجا تز ہے کیونکہ اس میں جوا، اور سود دونوں پائے جاتے ہیں۔ اور معلوم ہے کہ اسلام میں بید دونوں ناجا کز اور حرام ہیں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے: ﴿ وَحَرَّمَ الرِّبُوا ﴾ [البقرة: ٥٧٥] ["اور اس نے حرام کیا سود کو"] ﴿ إِنَّمَا الْحَمُو وَالْمَيْسِوُ وَالْمَيْسِوُ وَالْمَيْسِوُ وَالْمَيْسِورُ وَالْمَائِدة: ٩٠] وَالْاَذُونَ الْمَائِدة: ٩٠] وَالْمَائِدة: ٢٠٥ الله الله عَمْلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ٥ ﴾ [المائدة: ٩٠] وَالْاَنْصَابُ وَالْاَذُولَامُ وَجُسٌ مِنْ عَمْلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ٥ ﴾ [المائدة: ٩٠] وَالْکَرُوتَا کُمْ تَالُورُونَا وَرَقَانِ اور خوا اور تھان اور فال نکا لئے کے پانے کے تیر بیسب گندی با تیں شیطانی کام ہیں ان ہے الگر ہوتا کہ تم کامیاب ہوجاؤ۔"]

ربی یہ بات کہ بیمہ لوگوں کے ساتھ تعاون کی ایک صورت ہے تو یہ بات بے بنیاد ہے جن لوگوں نے بیمہ نہیں کروایا ہوتا ان کو بھی حادثات پیش آتے ہیں ان کا بھی جانی اور مالی نقصان ہوجا تا ہے ان کی ہوویاں بھی ہوہ ہوجاتی ہیں ان کے بیچ بھی بیٹیم ہوجاتے ہیں کیا پھر بیمہ کمپنیاں ان کے ساتھ تعاون کرتی ہیں؟ نہیں ہر گرنہیں! آخر کیوں؟ صرف اسی لیے کہ انہوں نے بیمہ نہیں کروایا نہوہ مخصوص رقم جمع کرواتے ہیں۔

### 

ہاں اسلام کے نظام صدقہ زکو ہ کوتعاون کی ایک صورت قرار وے سکتے ہیں کیونکہ وہ مستحقین کو دیے جاتے ہیں ان ہے اس کے معاوضہ میں پچھ وصول نہیں کیا جاتا بلکہ صدقہ زکو ہ دینے والوں پر پابندی ہے جن کو وہ صدقہ زکو ہ دینے والوں پر پابندی ہے جن کو وہ صدقہ زکو ہ و سے اس کے معاوضہ میں کھی اذبت نہیں پہنچائی اور نہ ہی ان پیا حسان جتلا تا ہے ور ندان کا صدقہ زکو ہ باطل ہو جا کمیں گے۔

اگرکوئی بیمہ کو تعاون کی صورت قرار دینے پر مصر ہوتو اس کی خدمت میں گزارش ہے کہ اسلام نے تعاون کی اس صورت کو بوجہ جوا، اور سود نا جائز اور حرام قرار دے دیا ہے دیکھے کوئی آ دمی یا کمپنی کسی کا مال چوری کر کے یا چوری کر واکے لوگوں میں تقسیم کر سے کچھ تھوڑ ا بہت معاوضہ قسطوں کی صورت میں ان سے لے لے اور اس کو تعاون و ہمدر دی کا نام دے لے قو آیا تعاون کی بیصورت جائز ہوگی ؟ نہیں ہر گز نہیں! بالکل اس طرح بیمہ بھی بعجمیع اقسامہ نا جائز اور حرام ہے۔ جتنی رقم آپ نے جمع کروائی اتن ہی واپس لے لیس اور بیمہ چھوڑ دیں۔

(۲).....اس معاوضه کا نام اسلام میں ویت ہے اور ویت لینا دینا کتاب وسنت کی زُوسے درست ہے، حلال اور جائز ہے، للمذا آپ بیرمعاوضہ دیت لے سکتے ہیں۔

- (m)....نہیں لے سکتی کیونکہ ریبھی سود ہی ہےاور سود حرام ہے۔
- (م).....مکان زمین کا کرایه وصول کرنا جائز اور درست ہے رسول الله ﷺ کے دور میں زمین کرایه پردی جاتی تھی پیسود کے زمرہ میں شامل نہیں جیسے اسلامی اصول کے مطابق تیج وشراءاور تجارت سوزنہیں۔

m127./1./V

- ت: ..... میں نے نئی موٹر سائنگل ۲۰۰۰۰ / روپے میں خریدی اور انشورنس کروائی۔ میں نے انشورنس کا چھ ہزار جمع کروایا اور گاڑی دو ماہ بعد مجھ سے چھن گئی۔ مجھے انشورنس کمپنی نے ۲۰۰۰۰ / روپے ادا کر دیے۔ کیا میں اس رقم کی دوسری گاڑی لے سکتا ہوں؟ (سیدراشدعلی سکھر)
- ع: .....آپ جانتے ہیں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے: ﴿ وَحَرَّمَ الرِّبُوا ﴾ [البقرة: ٢٧٥] [''اوراس نے حرام كيا سودكو''] اور رسول الله طفي اَلِيَّا كَا فرمان ہے: ﴿ (دِرُهَمُ رِبًّا يَا كُلُهُ الرَّجُلُ وَهُو يَعُلَمُ أَشَدُّ مِنْ سِتَةٍ وَثَلَاثِيُنَ زِننَيَةً ﴾ [''سودكا ايك درجم جس كوكوئى آ دى كھا تا ہے جبكہ وہ جانتا ہے چستیں مرتبہ زنا كرنے سے زیادہ تحت ہے۔'']

<sup>●</sup> بخاري/كتاب الحرث والمزارعة/باب كراء الارض بالذهب والفضة\_ ترمذي/كتاب الاحكام/باب ما ذكر في المزارعة\_

<sup>◘</sup> مشكوة /كتاب البيوع/ باب الربا/ الفصل الثالث. قال الشيخ الالباني وإسناده صحيحٌــ

پھرالله تعالیٰ کا فرمان ہے: ﴿ وَإِنْ تُبُتُمُ فَلَكُمْ رُءُ وُسُ اَمُوَالِكُمْ ﴾[البقرة: ٢٧٩/٢]['' اوراگرتم توبه کروتو تهارے لیے تہارے مالوں کااصل ہے۔']

لہذا گاڑی کی انشورنس میں جو آپ نے ساٹھ ہزار وصول کیے ان سے صرف چھ ہزار جو آپ نے جمع کروائے وہ میں لے سکتے ہیں باقی چون ہزار روپ آپ کے لیے حلال نہیں حرام ہیں۔ اس لیے آپ انہیں کسی بھی مصرف میں صرف نہیں کر سکتے جن کے ہیں انہیں واپس کر دیں رہی میہ بات وہ ان پیسوں کے ذریعے غلط کام کریں میں صرف نہیں کر سکتے جن کے ہیں انہیں واپس کر دیں رہی میہ بات وہ ان پیسوں کے ذریعے غلط کام کریں گے تو اس کے آپ ذمہ دار نہیں اس میں وہ خود مسئول ہیں۔ آپ انہیں وعظ وقعیحت فرمادیں امر بالمعروف و نہی عن المنکر والافریضہ ادا کردیں۔

👁: ..... کیا فر ماتے ہیں علائے دین شرع متین بابت مندرجہ ذیل مسائل کے:

اس سے پیشتر کہ مطلوبہ سوالات پیش کیے جائیں مناسب ہوگا کہ جس کمپنی سے بیسوالات متعلقہ ہیں اس کا مخضرتعارف بھی کرادیا جائے اور اس کے طریقہ کارہے بھی آگاہ کردیا جائے۔ سواس کمپنی کا نام' 'Golden' Key International ''( گولڈن کی انٹزیشنل ) ہے بیا بنی مصنوعات کی تشہیراور فروخت دوسری کمپنیوں کی طرح میڈیا وغیرہ و دیگرا بجنٹوں و ہول سیل وریٹیل ڈیلرز سے نہیں کرتی بلکہ ڈائزیکٹ بعنی بلا واسطہ اشیاء کے استعال کنندگان ہے رابطہ کر کے انہیں اپنی مصنوعات (اشیاء) کی افادیت اوران کی مار کیٹنگ یعنی مزید ایسے لوگوں کے ہاتھوں فروخت کرنے کی دعوت دیتی ہے کہ جولوگ تھوڑے سے سر ماییہ کے ساتھ باوقاراور حلال روز گار کے متلاشی بھی ہیں اور انہیں ان اشیاء کی ضرورت بھی ہے لہذا جو شخص ان کی اشیاء کی افادیت اور ان کی اشیاء کی مار کیٹنگ کے طریقہ کار کو مجھے جاتا ہے تو پھروہ اس کمپنی کی مصنوعات میں سے کوئی سی رقم کی مصنوعات خرید لیتا ہے تو تشمینی اس کواپناایک ممبر بنالیتی ہے اور اس کواینے ایک ایجنٹ وایڈورٹائز رکے طور پراستعال کرتی ہے۔اب پیخف مثلًا ''الف''اپنے نیچے کے ایک اور''ب'' نامی خریدار کولے آتا ہے کمپنی الف کو بلا واسطہ خریدار بنانے پر پچھ کمیشن دیتی ہےاور''ب''نامی شخص''ج''نامی شخص کوخریدار بنا تا ہےاس طرح'ج' .....'' دال'' کوخریدار بنا تا ہے گویا کہ الف کے پنچے جتنے بھی خریدار بنتے چلے جائیں گےوہ''الف''نا می خف کی ڈاؤن لائن میں کہلائیں گے۔ان سب کو ان کی محنت پر بلاواسطہ اور بالواسطہ خریدار بنانے پر کمپنی کمیشن دیتی رہے گی۔ابیانہیں ہوتا کہ الف نا می شخض''ب'' کوخریدار (ممبر ) بنا کر بیٹھ رہے اور اس کو بغیر مزید کام ومحنت کیے کمیشن ملتا رہے بلکہ ''الف'' کومسلسل اپنی ڈاؤن لائن کے ساتھ کا م کرناپڑتا ہے تب ہی اس کواپنی ڈاؤن لائن ہے کمیشن ملے گی اس طرح''ب' کواور''ج''اور''ذ' کوخ صیکہ ہرایک کواپی ڈاؤن لائن کے سائل کے میں تعلق کو کا پڑتا ہے تب ہی وہ کمیشن لے پاتے ہیں اگر کا مہیں کریں کوخ صیکہ ہرایک کواپی ڈاؤن لائن کے ساتھ مل کرکام کرنا پڑتا ہے تب ہی وہ کمیشن لے پاتے ہیں اگر کام نہیں کریں کے تو سمینی کی مصنوعات کے خریدار بھی پیدا نہیں ہوں گے تو پھر سمینی کہاں سے سمیشن دے گی۔ کمپنی تو اس کا مال فروخت ہونے پر ہی کمیشن دے سکتی ہے۔ کمپنی اس ممبر کور تی دے کرسپر وائزر سے مینج اور مینجر سے ڈائر یکٹر اور کا ہے۔ ڈائر یکٹر سے ایگر یکٹو ڈائر یکٹر بناتی ہے جو کمپنی کی زیادہ سے زیادہ پراڈ کٹس (مصنوعات) فروخت کرواتا ہے۔ ای طرح ان ممبروں کے عہدوں کے ساتھ ساتھ کمیشن بھی بڑھتا جاتا ہے۔ کمپنی کی مصنوعات میں سے کوئی چیز بھی حرام شے سے تیار نہیں ہے بلکہ سب حلال وطیب اشیاء میں سے ہیں۔ اس مختصر تعارف کے بعد مندرجہ ذیل سوالات

(۱).....کوئی شخص اگر بلا تحقیق کسی مسلم یا غیر مسلم ( حالات حرب کے علاوہ ) کے خلاف کوئی سنی سنائی بات یا پروپیگنڈ ہ کرتا ہے تو شریعت اسلامیہ میں اس کے متعلق کیا تھم ہے؟

پیش خدمت ہیں أمید ہے قرآن وسنت کی روشنی میں رہنمائی فرمائی جاوے گی:

- (۲).....مندرجه بالا حالات و واقعات کے پیش نظر کمپنی منذ کرہ بالا کے ساتھ کاروبار کرنا قرآن وسنت کی روشنی میں کیسا ہے؟
- (٣).....کپنی کے ساتھ مندرجہ بالا طریقه کار کے تحت کاروبار کر کے کمپنی سے متذکرہ بالا کمیشن لینا شرعی حیثیت میں کیسا ہے؟ حیثیت میں کیسا ہے؟
- (٣) ......اگر کسی مومن نے کسی فرد ، تنظیم یا ادارہ کے خلاف کوئی غلط خبر بلا تصدیق و تحقیق عوام الناس میں کسی ذریعہ سے پھیلا دی ہوتو کیا اس مومن بھائی کو چاہیے کہ وہ صحیح بات کاعلم ہونے کے بعدا پٹی اس غلطی کے ازالہ کے لیے وہی ذریعہ استعال کرتے ہوئے اپنی اس پہلی غلط خبر کی تر دید کرے اور متاثر ہ فرد ، تنظیم یا ادارہ سے معافی مانگے ؟ اگروہ ایسانہیں کرتا تو کیا اس شخص کا اللہ تعالیٰ کے ہاں اللہ تعالیٰ کی زمین پر فساد پھیلا نے والوں میں؟
- (۵) ....کیا دین اسلام میں ایسی ہی اشیاء کا مہنگا فروخت کرنا یا ان کومہنگی فروخت کرنے کی غرض سے Hoarding (ذخیرہ اندوزی) کرنا جوانسانی زندگی کو قائم رکھنے کے لیے ضروری ہے (مثلاً روز مرہ کی خوراک ہے متعلقہ اشیاءاورا کیے انسان کے لباس سے متعلقہ کیڑاوغیرہ) ممنوع وحرام ہے بیاان کے علاوہ بھی دیگر اشیاء جن کے بغیر انسان زندہ رہ سکتا ہے اور اچھے طریقہ سے گزر اوقات کر سکتا ہے ان اشیاء کا مہنگا فروخت کرنا بھی ممنوع وحرام ہے؟ کیا ہرانسان کے لیے بیضروری ہے کہ وہ اپنے لباس کے لیے ایسامہنگا کیڑا

محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

الله عاب اليوع الله عامل المنظمة المن

خریدے جواس کی قوت خریدے باہر ہے جبکہ وہ اس مہنگے کپڑنے کی بجائے ستا کپڑا لے کربھی گزارہ کرسکتا ہے اور اس طرح مہنگے تھلوں مثلاً سیب وغیرہ کی بجائے وہ شخص کسی حد تک وہبی فائدہ گاجر اور شلجم وغیرہ سے حاصل کرسکتا ہے (جوستے داموں دستیاب ہو جاتے ہیں) تو کیاایسی اشیاء کا بھی مہنگا فروخت کرناممنوع و حرام ہے۔۔

حلفاً نصدیق کی جاتی ہے کہ مندرجہ بالاتحریر وسوالات سائل کے حدعلم ویقین بیں صحیح و درست ہیں اور ان کی صحت کا خود ذمہ دار ہے۔ (راؤعبیدالرحمٰن خال، سابق ڈیٹی سلیلشمنٹ کمشنر)

ت : جسبجس کمپنی کے متعلق آپ نے ایک سوالنامہ ارسال فرمایا اس کمپنی اور اس نوع کی دیگر کمپنیوں کا کاروبار ناجائز اور حرام ہے جناب اس کی تفصیل چاہتے ہیں تو مجلۃ الدعوۃ جلد ۱۳۱۳، جب۱۳۲۳ ہے، شارہ ۹ میں شاکع شدہ مضمون ''لوٹ کھسوٹ کی سکیمیں اور کمپنیاں'' کا مطالعہ فرمالیں۔

# لوٹ کھسوٹ کی سکیمیں اور کمپنیاں

ي كتاب البيوع / في كسائل كين المنافق ا

بے کار کاموں میں لگانے کے لیے ٹی سیموں کا جال لے کرآ گئے۔

تین ماہ قبل دولت مند بننے کی ایک ایسی ہی شارے کٹ سکیم کاعلم ہوا تو ہم نے اس سکیم کے پس پر دہ مسلم نو جوانوں کولو ٹیخ کھسو ٹینے کے مقاصد کو بھانپ کرفوری طور پرمجلّہ الدعوۃ میں قار مکین کوعمو ماً اور وابستگان کتاب و سنت کوخصوصاً اس شیطانی دھوکے ہے خبر دار کر دیا۔اس سلسلے میں جماعت کے بہت سے جیدعلاء نے بھی اس سکیم کی ندمت کی جن کی ناپندیدگی اور ندمت کے بارے میں بھی ہم نے آگاہ کر دیا۔ ہمارا خیال تھا کہا تنا پچھاس سکیم کے سدِ باب کے لیے کافی رہے گالیکن وقت کے ساتھ ساتھ کچھا یسے حالات بنتے گئے کہ جن کی وجہ سے علماء کی آراء کی روشنی میں اس سکیم کاتفصیلی جائز ہ لینے پرمجبور ہونا پڑا۔ایک طرف بہت سے احباب اور در دمندانِ ملت و جماعت کا اصرارتھا کہاں سکیم کامفصل و مدلل جائز ہ پیش کیا جائے تا کہلوگوں کواس طرف جانے ہے کمل شرح صدر کے ساتھ رو کا جا سکے، دوسری طرف بیمعتبراطلاعات تھیں کہلوگوں کی بہت بڑی تعداداس سکیم میں شامل ہور ہی ہےاوران کی تعدادتیں ہزار ہے متجاوز ہور ہی ہے ،اسی اثناء میں یہ بھی معلوم ہوا کہ آج کل ملک میں صرف یہی ایک سکیم نہیں بلکہ اس ہے ملتی جلتی کتنی ہی سودی و قماری سکیمیں خود روجھاڑیوں کی طرح تھیل چکی ہیں اور ڈائن کی طرح ملک کے نو جوانوں کا مال وخون چوں رہی ہیں ۔کہیں تو کوئی سکیم بغیر کوئی چیز فروخت کیے محض پیسوں کے اول بدل سے چند ہزارلگا کرلا کھوں رویے حاصل کرنے کالا کچ دیتی ہیں ،کہیں علاء کے براہِ راست فتوے سے بیچنے کے لیے چنداشیاء کی سیل کا حیمانسہ بھی درمیان میں رکھ دیا گیا ہے اور وہ بھی بہت مہنگی لیکن باقی ساراطریقہ اور مقصد تقریباوہ ی ہے، یعنی معمولی پیے لگا کر زیادہ سے زیادہ دولت اکٹھی کرنا۔اگر اشیاء فروخت کرنا ان کا مقصد ہوتا تو بہتجارت کے معروف شفاف طريقے اختيار كرتے ليكن چونكه ان كااصل مقصد بينہيں تھا بلكه اصل مقصد ہمير پھير كاوہ طريقه تھا جس کے ذریعے چندسویا چند ہزاررویے لاکھوں کروڑ وں میں بدل جائیں ،اس لیےان سکیموں میں اشیاء کی فروخت کا و جودیا عدم و جود تو ہوسکتا ہے لیکن تمام سکیموں میں تھوڑی ہیر پھیر کے ساتھ مار کیٹنگ کا وہ گور کھ اور پیچیدہ طریقہ لا زمی اورمشترک ہے کہ جس کے بغیر تمپنی اورممبران اپنے اصل مقصد تعنی معمولی رقم اور برائے نام محنت سے بے پناہ دولت کے مالک نہیں بن سکتے۔ چنانچہ انہی سب وجوہات کی بناء پر ان سکیموں کا ہم مفصل و مدل جائزہ لینے پرمجبور ہو گئے۔

ان کمپنیوں میں ہے ایک ورلڈٹریڈنگ نیٹ ہے جس میں صرف ۳۰۵ روپے جمع کروا کرممبر کو با لآخر بارہ لاکھ مل جاتے ہیں۔اس میں کوئی چیزیج پانہیں پڑتی۔صرف رقم کا لوگوں میں ہیر پھیر ہے۔اس کی تفصیل آ گے علاء کے کی کتاب البیو عربی کے مسائل کی کھی ہے ہے۔ اس کی تعابی البیو عربی کے دے کرمبرسازی کرتی شرعی جائزہ میں آجائے گی۔ دوسری سکیم ہزناس (Biznas) کے نام سے انٹرنیٹ پر پھی بیکھ دے کرمبرسازی کرتی ہے جس کے نتیجے میں اصل رقم سے کافی زائدرقم کالالحج دیا جاتا ہے۔ اس کی تفصیل بھی علاء کے شرعی جائزے میں ملاحظہ فرمائیں۔

## گولڈن کی انٹرنیشنل ۔ تعارف واحوال

تیسری ممپنی گولڈن کی انٹزیشنل ہے۔سب سے پہلے ہمیں اسی سیم سے تعارف حاصل ہوا۔اس کے جس ممبر نے ہمیں تعارف کرایا وہ بڑا ہی خوبصورت ریلنگ والا ڈیہاورایک چمکتی دمکتی فائل لیے کھڑا تھا۔معلوم ہوا کہ بیراس سمینی کی طرف سے ایک خاص قتم کا فو ڈسپلینٹ ہے جوایک سفوف کی صورت میں ڈی بیس موجود ہے۔ یہ مینی سے ١٩ ہزاررو بے میں ملتا ہے۔موصوف نے کہا کہ آ ب بھی کمپنی جا کراسے خریدیں تو نہصرف اس سے آپ کی بہت ی بیار یوں کاعلاج ہوگا بلکہاس طرح آپ کمپنی کےممبر بن کرا ہے کار دبار میں شریک ہوجا کیں گے کہ آپ تھوڑے ہی عرصے میں معمولی وقت لگا کرلا کھوں حاصل کرلیں گے۔ بیسب سن کر ہمارے چودہ طبق روش ہو گئے۔ ہم نے جب سوال کیا کہ بیآ خرکون سی بیاریوں کا علاج ہے تو فرمایا کہ بیشوگر ، بلڈ پریشر ، ہیبا ٹائٹس ، دل اور کینسرسمیت بہت س بیار یوں کا علاج ہے اور کی لوگوں کواس سے فائدہ ہوا ہے جس کے شواہد موجود ہیں۔ ہم نے کہا: اگر کمپنی نے اتنی بری ایجاد کی ہے پھرتواسے اخبارات میں فورأاشتہار دینا چاہیے۔اس سے توطب وسائنس کے میدان میں ہلچل مج جائے گی اور جومنا فع کمپنی نے لمبے عرصے کے بعد حاصل کرنا ہے ، وہ اخبارات میں اشتہاردے کر بہت تھوڑ ہے عرصے میں حاصل کرلے گی۔اس برموصوف بھی تو جواب دیتے کہ کمپنی دراصل غریب عوام کی بھی بھلائی جا ہتی ہے که نه صرف انہیں صحت ملے بلکہ ہمار مے خصوص طریقہ کاروبار میں شامل ہوکراپیا کاروبار بھی ملے کہ جس میں انہیں ا بنی اصل رقم ہے بھی کئی گنازیادہ رقم واپس مل جائے ۔اور بھی وہ کمپنی کی اشیاءاورطریقه کاروباریر ہمارے سوالات و اعتراضات پر کہتے کہ دراصل ہم آپ کو قائل نہیں کر سکتے ۔ کمپنی کے دفتر میں نے لوگوں کے لیے روزانہ لیکچر ہوتا ہے آپ وہاں ایک دفعہ آئیں۔ آپ کوہر بات کلئیر ہوجائے گی۔

بعد کی ملاقاتوں میں آخر بیے عقدہ بھی کھل گیا کہ انہیں دراصل زیادہ اعتراضات کا جواب نہ دینے کی ہی تمپنی سے ہدایت ہے کہ آپنور تاکن نہیں کر سکتے ۔لوگوں کو کلاس میں لے کرآئیں۔بس اتناہی کافی ہے۔ہم حیران تھے کہ بیخود بھی لیکچرسن چکے ہیں تو پھراس لیکچر کا خلاصہ ہمیں یہیں کیوں نہیں بتادیتے ۔بہر حال چارونا چار حقیقت پانے

الله عاب البيوع / مح كرما كل المنظمة ا ے لیے تمپنی ممبر کے ذریعے لا ہور میں تمپنی کے دفتر <u>نہن</u>یج جو گلبرگ میں دو کنال کے قریب عالی شان کوشی میں قائم ہے۔ وہاں ہم پیدد کیچے کرحیران تھے کہ مخلوط ماحول اور فیشن ایبل نو جوانوں کے ساتھ بڑی بڑی داڑھیوں والے بھی کافی تعداد میں موجود تھے۔کلاس میں جانے سے پہلے یہ بھی ہدایت تھی کہ بند جو تیوں لیتی بوٹ وغیرہ کے بغیر داخلہ ممکن نہیں \_معلوم ہوا یہ پابندی پہلے نہ تھی ابھی کچھ دنوں ہے گئی ہے۔شاید کمپنی والوں کوڈرتھا کہ داڑھی والے عام ی جو تیوں میں کہیں کمپنی کے ماڈ رن ازم ملے تاثر کوخراب نہ کر دیں اوراس کی ویلیوڈ اؤن نہ ہو جائے ۔ کلاس میں جول ، ہی داخل ہوئے تو چھوٹا سا ہال زبردست موسیقی ہے تھرار ہا تھا۔ ٹیکچر میں پہلے ایک ڈائر یکٹر صاحب نے تمپنی کی اشیاء یعنی Products کی منفر دا نقلا بی وطبی خصوصیات بتا کمیں۔ دوسرے کیکچر میں کمپنی کی مار کیٹنگ کا طریقة سمجھایا گیا۔ پیطریقہ جے کمٹی لیول مارکیٹنگ MLM سٹم کہتے ہیں ،اس قدر پیجیدہ اور گنجلک تھا کہخود کمپنی کے ذ مہداران کا کہنا تھا کہ پہلی دفعہ تو اس لیکچر کی بہت کم لوگوں کو پوری تبجھ آتی ہے چنانچیکم پڑھے لکھے سادہ لوگ تو کیا ،ا جھے بھلے تعلیم یا فتہ لوگ بھی اس کوفوری نہیں سمجھ یاتے ، جبکہ دینی علم پڑھے ہوئے لوگ بھی چکرا کررہ جاتے ہیں اور کوئی بھی اس سیم کے جائز و نا جائز کا فیصلہ نہیں کریا تا۔اب ہمیں بھی سمجھ آئی کہ ہمارے واقف ممبر ہمیں کیوں ہمارے سوالوں کے جواب دینے سے گریزاں تھے۔ وجہ صاف ظاہرتھی کہ ابتداء میں عام ممبرکسی کوسمجھا کر قائل نہیں کرسکتا اور پھر کمپنی کی ہدایت تھی کہ آپ ایسےلوگوں پرزیادہ وفت بھی ضائع نہ کریں جوزیادہ اعتراضات کریں۔کلاس میں بھی صرف

ایکچر کے دوران بھی وقفے وقفے سے موسیقی جاری رہی ، بیسب کچھ ہمیں برداشت کرنا پڑا۔ درمیان میں ہم نے سوال کرنے کی کوشش کی تو کہا گیا کیسوال آخر میں سیجئے گا۔لیکن آخر آتے ہی سوالوں کا موقع دیے بغیر کلاس ختم کردی گئی۔

ا نہی لوگوں کو لا ئیں جواس میں'' مثبت'' دلچیپی رکھتے ہوں ۔اس براس قد رختی ہے کہ لیکچر کے دوران ایک شخص کو

تھوڑ می ہی اوَگھرَآ گئی تو اسے بھی دلچین نہر کھنے والامشکوک آ دمی تبجھ کر نکال دیا گیا۔

ایکچرمیں بتایا گیا کہ اشیاء کی مارکیٹنگ کا پیطریقہ ۱۲ سال پہلے امریکہ کے ہاور ڈبرنس سکول نے دوسری جنگ عظیم کے بعد متعارف کروایا۔ اس وقت امریکہ دیوالیہ ہونے کے قریب تھا۔ اس سٹم کی وجہ سے آج امریکہ بنا ہوا ہے۔ بہت سے مغربی ملکوں میں کا میاب کاروبار کے بعداب سے بنا ہوا ہے۔ بیاس کی معاثی واقتصادی مضوطی کاراز ہے۔ بہت سے مغربی ملکوں میں کا میاب کاروبار کے بعداب سے سسٹم پاکستان آیا ہے جسے گولڈن کی انٹرنیشنل کے صدر جناب جاوید مجید نے دوسال قبل متعارف کروایا۔ انہوں نے بیسٹم تھائی لینڈ میں اپنے آٹھ سالہ قیام کے دوران سیکھا۔ کراچی ، حیدر آباد سے ہوتا ہوااب بی

الله عناب البيوع/ في كرمائل المنظمة ا

لا ہور آیا ہے اور جلد ہی ملتان ، فیصل آبا داور ملک کے دوسر ہے اہم شہروں میں بھی کمپنی کی برانچز کھلنے والی ہیں۔ کمپنی کا ما ٹوصحت اور معاثنی خوشحالی لیعنی Health and Wealth رکھا گیا ہے۔ بہت سے لوگ سٹی بینک اور ایسے بڑے بڑے اداروں کی اعلیٰ ترین لوطیس جھوڑ کریہی کاروبار کررہے ہیں۔

سمینی کے لٹریچرادرلیکچردونوں سے بیمعلوم ہوا کہ دنیا میں جائز ذرائع سے کمانے کے طریقے بہت کم ہیں اور وہ صرف دو ہیں:(۱).....ملازمت،(۲).....کاروبار۔

ملازمت میں اہلیت، تعلیم ، تجربہ اور وقت کی پابندی لازی ہوتی ہے۔ تخواہ بھی محدودی ہوتی ہے چاہے محنت کم ہویا زیادہ کاروبار میں سرمایی ، تجربہ اور وقت تو بیش بہا دینا ضروری ہوتا ہے۔ جبکہ اس سٹم میں نہ تجربے کی ضرورت ہے ، نہ زیادہ تعلیم کی ، سرمایہ اور اہلیت کی اور نہ بی بہت زیادہ وقت دینا پڑتا ہے ، بس معمولی سرمایہ اور معمولی وقت دینا پڑتا ہے ، بس معمولی سرمایہ اور نہیں ۔ کسیم معمولی وقت دے کرآپ اپنے سب فواب پورے کر سکتے ہیں ۔ اس میں نوکری ، کاروبار کی طرح کوئی رسک بھی معمولی وقت دے کرآپ اپنے سب فواب پورے کر سکتے ہیں ۔ اس میں نوکری ، کاروبار کی طرح کوئی رسک بھی نہیں ۔ کسینی میں کوئی کسی کا باس نہیں ، سپر واکزر ، مینج ، فوائر کیٹر وغیرہ کے عہدے کھن اعزازی ڈائر کیٹر بربان بھری کو کمپنی کے مفاد کے منافی میں گولڈن کی والوں کو کمپنی میں جب کوئی باس سرگرمیوں کی بناء پر برطرف کر دیا ۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ زیادہ سرمایہ جمع کر لینے والوں کو یا کمپنی میں جب کوئی باس نہیں تو انہیں کس نے برطرف کر دیا ۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ رکہ دیتی ہے ۔ اس طرح تو کسی کے سرمائے اور منافع کی کوئی کا طرخی نہیں رہتی ۔ و یہ کمپنی آئے دن اپنے دفائر کی جگہ بھی بدتی رہتی ہے ۔ اس صورت میں بھی بھی بھی جو موسکتا ہے کا دن اپنے دفائر کی جگہ بھی بدتی رہتی ہے ۔ اس صورت میں بھی بھی بھی جو موسکتا ہے اور ایسی کہیں یہ مضمون تیارہونے تک گولڈن کی انٹر فی جی نہیں ہے معان کی میں یہ مضمون تیارہونے تک گولڈن کی انٹر فی جی نہیں اور ایسی میں یہ مضمون تیارہونے تک گولڈن کی انٹر کی جمنی برناس کو حکومت نے غیر قانونی قرار دیا ہے اور اس کئی نئر ناس کو حکومت نے غیر قانونی قرار دیا ہے اور اس کئی نئر نئر کی غائر دیا ہے اور اس

اب سوال رہے کہ جب رینو کری بھی نہیں کارو بار بھی نہیں ،تو پھر آخر کیا ہے؟ ہم ایسے کتنے سوالات کا جواب چاہتے تھے اور پھر خاص طور پرانہوں نے مارکیٹنگ کا جوطریقہ بیان کیا ( جس کا ذکر آ گے علاء کی آ راء میں آئے گا) اس پرتو کتنے ہی سوالات جواب طلب تھے لیکن وہ سب تشنہ ہی رہے۔کلاس ختم کردی گئی۔

بعدازاں ہم ان کے سرگرم مبران سے بھی رابطہ کرتے رہے لیکن کوئی بھی ہم سے زیادہ بات کرنے کو تیار نہ تھا کیونکہ اس سے انہیں اپنے کاروبار کے دقت کا ضیاع محسوں ہوتا اور یہ بھی ڈر کہ بحث سے کوئی کمزور بات ہمارے الله عال ال

ہاتھ نہ آ جائے۔ایسے بندوں کے بارے کمپنی سے چونکہ پہلے ہی ہدایت ہے کہ آپ دلچیں نہ لینے والوں پر یا معترضین پرفیتی وفت ضائع نہ کریں ،اس پرسب ہی عموماً بختی سے عمل کرتے ہیں۔ یہ ہدایت صرف گولڈن کی والوں کی طرف سے نہیں بلکہ ہر دوسری سکیموں کی طرف سے بھی اپنے ممبران کو یہی بات بختی سے بتائی گئی ہے۔مثلاً ورلڈ ٹریڈنگ نیٹ ورک نامی سکیم کے کو پن میں بتایا گیا ہے:

"آپ کو پن ہمیشدان لوگوں کو ہی دیں جواس میں خود دلچیں لیں اور اس کوآگے چلانے کی اہلیت رکھتے ہوں۔ آپ ہرگز ہرگز میرکز بیرکز میرگز مرگز میرکز 
پھر'' گولڈن کی'' کے لیکچر میں اور دوسری سیموں میں بھی یہ ہدایت کی جاتی ہے کہ آپ زیادہ مخیر لوگوں کے پاس نہ جائیں۔ انہیں چونکہ دولت کی زیادہ ضرورت نہیں اس لیے وہ بھی اعتراض کر کے وقت ضائع کریں گے۔ ایسے لوگوں کے پاس جائیں جوغریب یا متوسط ہوں البتہ کمپنی کی ڈیمانڈ کی حد تک رقم رکھتے ہوں اورا پنا فیصلہ خود کر سکتے ہوں تا کہ آسانی سے کمپنی کواپنی ساری جمع پونجی حوالے کرسکیں۔

صورتحال یہاں تک ہے کہ ماڈل ٹاؤن دفتر کے مسئول بھائی محمد رمضان نے ایک دفعہ کلاس میں ان کا لیکچر شیپ کرنے کی کوشش کی تا کہ علماء کو بطور شہوت براہ راست کمپنی کے ذمہ دار کی زبانی کمپنی کا طریقہ پیش کر کے ان کی رائے کی جا سکے تو کمپنی والوں نے ان کو پکڑ لیا اور ان سے کہا کہ وہ کیسٹ ہمیں دے دیں ورنہ ہم شیپ بھی واپس نہیں کریں گے۔ کمپنی کے کا فی لوگ جع ہو گئے اور بالآ خرانہیں دھمکیاں دے کراور زدوکوب کر کے ان سے کیسٹ لے کریں گئی کی کہا می تفصیلات پورے شوت کے ساتھ نہل سکیں ۔ یہ اپنے کا روبار کی کمل تفصیلات تو کریں فور سے تو علماء کو پوری حقیقت کا پند نہ چل سکے اور دوسرے ضرورت پڑنے پروہ کی ممبر کے ساتھ جو چاہے سلوک کریں اور جو چاہے قانون بنا کر پیش کردیں۔ ضرورت پڑنے پروہ کی ممبر کے ساتھ جو چاہے سلوک کریں اور جو چاہے قانون بنا کر پیش کردیں۔

### م کچھ ڈے ہوئے ممبران کی حالت:

ایسے ایک ممبر سے ہماری ملاقات ہوئی جوایک بڑے غیر ملکی ادارے سے فارغ ہیں تو انہوں نے ہمارے سامنے اقرار کیا کہ بہتیم سراسر وھو کہ اور فراڈ ہے لیکن انہوں نے اپنا نام مخفی رکھنے کی استدعا کی کہ ایسا نہ ہو کہ گھر والے کہیں تمہارے پاس تو رقم ہی نہیں تھی تو تم نے یہ ۲۵۰۰ روپے کہاں سے لے کرکہاں جا کر خرج کر دیے ان صاحب کے پاس ایک کین او پنریعنی ڈیے کا ڈھکن کا شے والا آلہ تھا اور پچھ شیہو تھے۔ وہ خود بتارہ سے کہان کی

لا كتاب البيوع رفع كرما كل المنظمة 
مجھے کوئی ضرورت نہیں تھی خاص طور پر کین اوپنر کی جوانہوں نے کمپنی سے ۱۳۰۰/روپے میں خریدا تھا۔ حالا نکہ اگر ضرورت بھی ہوتو باز ارسے سادہ سااییا آلہ بھی لیا جاسکتا ہے جو پچپاس ،سوروپے سے زیادہ نہیں آتا لیکن بقول اس بھائی کے اسے ممبر بننے اور کمپنی کا کم از کم مطلوبہ برنس حجم پورا کرنے کے لیے بیے چیزیں خریدنا پڑیں۔

ایک اور مبر اشرف صاحب سے ملاقات ہوئی جوایک بزرگ ہیں۔انہوں نے بھی اس سیم کو دھوکہ اور فراؤ قرار دیتے ہوئے کہا کہ میں تو سمپنی کے ان ممبران کے کہنے پر ممبر بن گیا جن کو میں دینی و دنیاوی طور پر بڑا پڑھا لکھا سمجھتا تھا۔لیکن انہوں نے مجھے باتوں میں لا کر اس کاروبار میں پھنسا دیا اور پھرخود ہی ممبر بننے اور کمپنی کا کم از کم مطلوبہ برنس جم پورا کرنے کے لیے مجھے ۲۰۰۰/روپے کی ۴ ٹو تھ پیسٹ (۲۰۰ ویے فی ٹو تھ پیسٹ ) تھا ڈالیس مطلوبہ برنس جم پورا کرنے کے لیے مجھے ۲۰۰۰/روپے کی ۴ ٹو تھ پیسٹ ) ما ڈالیس میں ان کا پہطریقہ کار دیکھتے ہی اس سیم کے مقاصد کو سمجھ گیا اور تائب ہو گیا۔ بزرگ مجمد اشرف کا کہنا تھا کہ ۲۰۰۰/روپے ضرور ضائع ہو گئے لیکن میں مزیدا پی آخر تے خراب نہیں کرسکتا تھا اور دوسروں کو اس طرح پی نسانا میر سے خمیر نے گوار انہیں کیا۔ اب بیبزرگ دوسر ہے مبران کو اس سیم نے گوار انہیں کیا۔ اب بیبزرگ دوسر ہے مبران کو اس سیم کے نکا در مجمد جو اس سیم کو حقیقتا فراڈ سیجھتے ہیں لیکن بچھتو و دولت مجمل لا کی بناء پر خاموش ہیں اور بچھ کو بیٹوف بھی آ جکل ہے کہنی کہیں ان کے خلاف کوئی اقد ام نہ کر دے خصوصاً کمپنی کی بناء پر خاموش ہیں اور بچھ کو بیٹوف بھی آ جکل ہے کہنی کہیں ان کے خلاف کوئی اقد ام نہ کر دے خصوصاً کمپنی کی بناء پر خاموش ہیں اور بی کھوٹو ڈائز کیٹر کی برطر فی کے بعد میمبرزیا وہ مختاط ہوگئے ہیں۔

ایک اور قابل ذکر بات یہ ہے کہ کمپنی نے اپنو فوڈ سپلیمنٹ کے بارے میں لکھا ہے کہ اس سے بہت سے لوگوں کوشفا ہوئی ہے۔ اپنی برنس کٹ میں شفا پانے والے پچھاوگوں کے نام پتے بھی دیے گئے ہیں۔ اب پہلی بات تو یہ تھی کہ جن کے نام دیے گئے تھے ، ان پر کسی کا پیٹنیس تو کسی کا فون نمبر نہیں ، اگر ہے تو ساتھ کوڈ نہیں ، پھرا کشر کے نیچے یہ کلھا ہے کہ ان کو ۵ فی صدیا • ک فی صدیک شفاء ہوئی ہے۔ صرف ایک مریض کا پورا نام پتا اور فون نمبر جمع کوڈ تھا۔ ان کا نام سیرناظم شاہ ہے۔ ان سے جب پوچھا گیا کہ آپ نے جن بیاریوں کے لیے یہ دوااستعال کی تو کیا آپ کو کسل شفا ہوگئ ہے تو ان کا فر ما ناتھا کہ دیکھیں شوگر مکمل طور پر تو بھی ختم نہیں ہو سے لیکن حالت پہلے سے بہت آپ کو کمل شفا ہوگئ ہے تو ان کا فر ما ناتھا کہ دیکھیں شوگر مکمل طور پر تو بھی ختم نہیں ہو سے لیکن حالت پہلے سے بہت ایک اور ممبر نے اپنے والد کے دل کے مسئلہ کے لیے کمپنی کا فوڈ سپلیمنٹ Yu-Yuan-Zu لیا جو ۱۹۰۰ ایک استعال کے پچھ محر صے بعد جب انہوں نے مریض کو دیکھا تو ان کی حالت پہلے سے بھی خراب تھی کہ اس کے استعال کے پچھ محر صے بعد جب انہوں نے مریض کو دیکھا تو ان کی حالت پہلے سے بھی خراب تھی کہ اس کے استعال کے پچھ محر صے بعد جب انہوں نے مریض کو دیکھا تو ان کی حالت پہلے سے بھی خراب تھی۔

کینی کی بظاہران شفا بخش ادویات کے بارے میں جھنے والی بات یہ ہے کہ ایسی دوائیاں اور فو ڈسپلیمنٹ وقت مور پرجسم کی قوت مدا فعت Internal resistance بڑے ہیں اور کئی بیاریاں عارضی طور پردب جاتی بیں اور انسان بھتا ہے کہ وہ شفایا بہور ہا ہے۔ کھلاڑی ، باڈی بلڈرز وغیرہ بھی ایسی دوائیاں اور خوراکیں استعمال کر کے سپر مین بن جاتے ہیں لیکن انہیں چھوڑتے ہی وہ مزید گئی بیاریوں کا شکار ہوجاتے ہیں۔ باتی ۱۹۰۰ فیصد تک لوگ کوئی بھی دوائی استعمال کرنے سے وقتی طور پڑھیک ہوجاتے ہیں اور دوبارہ حالت وہی ہوجاتی ہے۔ اور سے بھی کہنی کا اپنا دعویٰ ہے کہ فلاں مریض کو اپنے فیصد شفا مل گئی ہے۔ کیا ان کے پاس کوئی ایسا آلہ ہے کہ جو یہ فیصد نگال سکے۔ ان کی دوائیں مشکوک ہونے کا ایک ہی جو یہ فیصد نگال سکے۔ ان کی دوائیں مشکوک ہونے کا ایک ہی جو یہ فیصد نگال سکے۔ ان کی دوائیں مشکوک ہونے کا ایک ہی جس کی ایک طرف تو یہ عام لوگوں کو اپنا فو ڈسپلیمنٹ بے شار یوں کا کا میاب علاج بتاتے ہیں لیکن ساتھ ہی اپنے لٹریچ میں اس کے تعارف کے آخر میں چھوٹا سالکھا ہے: بیاریوں کا کا میاب علاج بتاتے ہیں لیکن ساتھ ہی اپنے لٹریچ میں اس کے تعارف کے آخر میں چھوٹا سالکھا ہے:

No need to discontinue your regular medicines already in use. After getting good results from yu-yuan-zu you may discontinue your regular medicines gradually.

Results of yu-yuan-zu may vary from person to person because of different body factors.

'' جب تک آپ yu-yuan-zu ہے اچھے نتائج حاصل نہ کر لیں معمول کی ادویات لینا ترک نہ کریں۔آپ ان کوآ ہتہ آ ہتہ چھوڑ سکتے ہیں۔ یو یوآ ن زو کے نتائج مختلف لوگوں میں مختلف باڈی فیکٹرز کی بناء برمختلف ہو سکتے ہیں۔''

قارئین کرام! بیتو حال ہے گولڈن کی انٹرنیشنل کی ادویات نما اشیاء کی حقیقت کا جس کی پچھ تفصیل آپ جناب ریاض الحن نوری سابق مشیر وفاقی شرمی عدالت کے تجر ہے میں پڑھیں گے۔اب ان کی مارکیٹنگ کے طریقہ کی شرمی طور پر کیا حیثیت ہے تو اس بارے میں اور دیگر کمپنیوں کی مارکیٹنگ کا تفصیلی شرمی جائزہ آپ علاء کے درج ذیل تفصیلی شرمی جائزہ آپ میں ملاحظ فرمائیں:

فراد كمينيول كے بارے نائب مفتی جماعة الدعوة حافظ عبدالرحمٰن عابد كافتوى

اسلام وہ دین ہے جواللہ تعالیٰ نے جبریل امین مَلَائِلا کے ذریعہ امام الانبیاء محمہ مِلْطَّنَائِلاً پر نازل کیا اور آپ ﷺ کی زندگی میں اس کوکمل کر کے قرآن مجید کے اندراس کا اعلان فرمادیا۔اب مسلمانوں پر قیامت تک کے لیے زندگی کے تمام شعبوں میں ان سے رہنمائی لینی ہی کافی ہے۔اب ان کو نہ کسی دوسرے دین کی ضرورت ہے اورنہ ہی محمد طلطے ایک علاوہ کسی نبی کی ضرورت ہے۔اس لیے الله تعالیٰ نے انہیں خاتم النہین بنادیا۔

اب حلال صرف وہی ہے جے اللہ رب العالمین نے اپنے نبی محمد طفیۃ آئے کے ذریعے حلال کردیا اور حرام صرف وہی ہے جے حرام کردیا اور حرام صرف وہی ہے جے حرام کردیا۔ اس میں ہمارے لیے عقائد، اعمال، اخلاق کے علاوہ ہمارے انفراوی، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی، معاشی تمام مسائل کاحل موجود ہے۔ جیسا کہ صدیث میں ہے کہ رسول کریم طفیۃ آئے ہے فرمایا:

((ما بقی شیء یقرب من الحنة ویباعد من النار الا وقد بین لکم))

[المعجم الكبير للطبراني حديث:١٦٤٧]

'' کوئی چیز (اسلام میں) ایس نہیں بچی جو جنت کے قریب کر دینے والی ہواور جہنم سے دور کرنے والی ہوگروہ تمہارے لیے بیان کر دی گئی ہے۔''

لیکن امت مسلمہ کا المیہ ہے کہ اسلام دشمنوں کی مسلسل فکری بلغار کی وجہ سے اسلام اجنبی اورغریب بن گیا۔
غیر مسلم قو موں خصوصاً یہود ونصار کی اور اہل مغرب کی مادی ترتی سے مرعوب ہو کر باتی تمام اشیاء کے ساتھ معاشی اور اقتصاد کی طریعے بھی انہی کے اختیار کر لیے گئے جس کی بنیاد ہی سود پر ہے۔ یہ سودی سلسلہ زمانہ ڈکے تطور کے ساتھ ساتھ اپنی شکلیں گرگٹ کی طرح بدلتا رہا۔ جب ایک سودی سیم لوگوں میں فیل ہو جاتی ہے تو نئے نام سے دوسری کوئی سیم ایجاد کر لی جاتی ہے جیسے آج کل کئی سودی سیمیں شروع کی گئی ہیں۔

### ورلڈٹریڈنگ نبیٹ سکیم:

ایک سیم راولینڈی سے شروع کی گئی ہے جس کا نام ورلڈٹریڈنگ نیٹ (WTN) ہے۔ ان کی سیم ہے کہ
آپ ۱۳۰۵ رو پے اداکر کے بارہ لاکھ حاصل کر سکتے ہیں۔ طریقہ کاریہ ہے کہ بیلوگ ایک فارم دیتے ہیں جس پر
پانچ خانوں میں پانچ ممبرز کے نام و پنہ درج ہوتے ہیں۔ ان سب کو درج کر دہ مخصوص قم منی آرڈرکر نا ہوتی ہے۔
جبکہ کمپنی کو ۲۰۰۰ روپے منی آرڈرکر نا ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ ۵۰ روپے چیرٹی باکس والے ایک خانے میں
درج ممبر کو جیسی ہوتے ہیں۔ یکل قم ملاکر ۲۰۵۰ روپے بنتی ہے۔ ان سب کے منی آرڈرز کی رسیدیں کمپنی کو جیسی کو رہی تا ہے گا۔ یہ فارم جیسی و تی ہے۔ اب ان فارموں میں پانچویں نبر پرخور آپ کا نام آجائے گا۔ یہ فارم جب آپ آ گے قارم جی تو تے میسر بھی آپ کو ای طرح منی آرڈر جیسی گے۔ جو ان جو ان یہ فارم آگے جاتا ہے جب آب آ گے تقسیم کریں گے تو نے میسر بھی آپ کو ای طرح منی آرڈر جیسیں گے۔ جو ان جو ان یہ فارم آگے جاتا ہے جب آب آ گے تقسیم کریں گے تو نے میسر بھی آپ کو ای طرح منی آرڈر جیسی گے۔ جو ان جو ان بہ فارم آگے جاتا ہے گا۔

الله عال الله عال الله عال الله عال الله عال الله عال الله عال الله عال الله عال الله عال الله عال الله عال الله عال الله عال الله عال الله عال الله عال الله عال الله عال الله عال الله عال الله عال الله عال الله عال الله عال الله عال الله عال الله عال الله عال الله عال الله عال الله عال الله عال الله عال الله عال الله عال الله عال الله عال الله عال الله عال الله عال الله عال الله عال الله عال الله عال الله عال الله عال الله عال الله عال الله عال الله عال الله عال الله عال الله عال الله عال الله عال الله عال الله عال الله عال الله عال الله عال الله عال الله عال الله عال الله عال الله عال الله عال الله عال الله عال الله عال الله عال الله عال الله عال الله عال الله عال الله عال الله عال الله عال الله عال الله عال الله عال الله عال الله عال الله عال الله عال الله عال الله عال الله عال الله عال الله عال الله عال الله عال الله عال الله عال الله عال الله عال الله عال الله عال الله عال الله عال الله عال الله عال الله عال الله عال الله عال الله عال الله عال الله عال الله عال الله عال الله عال الله عال الله عال الله عال الله عال الله عال الله عال الله عال الله عال الله عال الله عال الله عال الله عال الله عال الله عال الله عال الله عال الله عال الله عال الله عال الله عال الله عال الله عال الله عال الله عال الله عال الله عال الله عال الله عال الله عال الله عال الله عال الله عال الله عال الله عال الله عال الله عال الله عال الله عال الله عال الله عال الله عال الله عال الله عال الله عال الله عال الله عال الله عال الله عال الله عال الله عال الله عال الله عال الله عال الله عال الله عال الله عال الله عال الله عال الله عال الله عال الله عال الله عال الله عال الله عال الله عال الله عال الله عال الله عال الله عال الله عال الله عال الله عال الله عال الله عال الله عال الله عال الله عال الله عال الله عال الله عال الله عال الله عال الله عال الله عال الله عال الله عال الله عال الله عال الله عال الله عال الله عال الله عال الله عال الله عال الله عال الله عال الله عال الله عال الله عال الله عال الله عال الله عال الله عال الله عال الله عال الله عال الله عال الله عال الله عال الله عال الله عال الله عال الله عال الله عال الله عال الله عال ال

یہاں تک پہنچ کرآپ کے پاس بارہ لا کھ جمع ہوجا کیں گے۔اس کے بعدآپ کا نام فارم سے ختم ہوجائے گا۔ پھر دوسرے آپ کی جگہ سے نتم ہوجائے گا۔ پھر دوسرے آپ کی جگہ لیتے جا کیں گے۔علاوہ ازیں کمپنی کی طرف سے یہ بھی گارٹی ہے کی ممبر سے فارم آگے نہ چل سکے تو وہ جمیں درخواست لکھ دے۔ چیرٹی بکس والے خانے سے جمع ہونے والی رقم میں سے نمبر آنے پراسے ۱۳۵۰/روپے پھر بھی زیادہ ملیں گے۔اور خیارے کا کوئی امکان نہیں۔

یہ سیم کی وجوہات کی بناء پر غیر شرعی ہے۔

﴿ الله تعالى نے فرمایا: ﴿ اَحَلَّ اللهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبُوا ﴾ [البقرة: ٢٧٥] ''الله نے نج ( خرید و فروخت) کو حلال کیا ہے اور سودکو حرام کیا ہے۔'' (البقرة) جبکہ بیٹیم تجارت کی صورت سے خارج ہے۔ تجارت میں لین دین کرنے والوں کے درمیان کوئی چیز ہوتی ہے جس سے مال اور اشیاء کا تبادلہ ہوتا ہے جبکہ یہاں کوئی چیز نہیں ہے۔صرف لوگوں کو قائل کر کے اور کا غذا آ کے بانٹ کر اس کمپنی کے چنگل میں پھنسانا ہوتا ہے۔ اگر اسے دلائی کی قیمت سمجھیں تو پھر بازارِ حسن کی طوائفوں کی دلائی کرنے والے اور اس پر وقت اور محنت صرف کرنے والے کے کاروبار کو بھی حلال اور تجارت ماننا پڑے گا۔ کیونکہ دونوں میں صورت ایک کی ہے۔ ادھر اللہ تعالی نے سودکو حرام کیا ہے اور اوھر بدکاری ایک حرام فعل ہے۔

دوسری وجہ یہ ہے کہ یہ سود بھی خوفناک ظلم کی صورت ہے کہ اس نے تو اپنی رقم سمپنی کے کھانہ میں اور پچھ دوسرے افراد میں تقسیم کی ہے جبکہ اسے جو پچھ ملتا ہے، وہ نہ سمپنی کی طرف سے ہوتا ہے اور نہ ہی ان افراد کی طرف سے جن کواس نے رقم منی آرڈروغیرہ کی ہے۔ جو پچھ ملتا ہے، وہ ان نے افراد کی طرف سے ملتا ہے، جن کوصرف ایک کاغذ دے کر پسیے لیے جاتے ہیں۔ سود میں تو بیظلم ہے کہ قرضہ وغیرہ دے کر مقروض سے ناجائز فائدہ اُٹھایا جا تا ہے لیکن یہاں اس شخص سے فائدہ اُٹھایا جارہا ہے جس کو پچھ دیا ہی نہیں۔

اور سود الله تعالی اور اس کے رسول منطئے آیا کے خلاف اعلانِ جنگ ہے اور سودی کاروبار میں ملوث، لینے، دینے والے اور لکھنے، گوائ دینے والے سب برابر کے تعنتی ہیں۔ (مسلم) •

اور نی مکرم ﷺ نے یہ بھی فرمایا: (( دِرُهَمُ رِبًا یا کُلُهُ الرَّجُلُ وَهُو یَعُلَمُ اَشَدُّ عِنْدَ اللهِ مِنُ سِتَّةٍ وَثَلَاثِینَ زَنِیَّةً)) '' سود کا ایک درہم جے آ دمی کھا تا ہے اور وہ جانتا ہے کہ بیسود ہے ، اللہ تعالیٰ کے ہاں چھتیں (۳۲) مرتبزنا ہے بھی زیادہ پخت ہے ( یعنی براہے )'' (صحح الجامع الصغیر: ۳۳۷۵)

<sup>●</sup> مسلم، كتاب البيو ع/باب لعن أكل الربا وموكله\_ ترمذي، كتاب البيو ع/باب ما حاء في اكل الربا\_

الله عراق كرسائل المنظمة المن

اور پیجی فرمایا: ((اَلرِّ بَا سَبُعُونَ بَابًا أَیْسَرُهَا اَنُ یَنُکِحَ الرَّ مُحِلُ أُمَّهُ) 
● (السجامع الصغیر:۱۱،۳۰)

''سود کے ستر دروازے ہیں،سب سے معمولی دروازہ ایسا ہے کہ جیسے کوئی شخص اپنی والدہ سے لکاح کرلے۔''
تیسری وجہ:……اس سیم کو بیج تسلیم بھی کرلیں تب بھی سود ہے کہ اس میں زیادہ پیسوں کی کم پیسوں کے ساتھ
بیج کی جاتی ہے اوروہ بھی اُدھار۔ صحیح بخاری اور مسلم میں رسول اللہ ﷺ کا فرمان: ●

(﴿ لَا تَبِيعُوا الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ إِلَّا مِثْلًا بِمِثُلٍ وَلَا تُشِفُّوا بَعُضَهَا عَلَىٰ بَعُضٍ وَلَا تَبِيعُوا الوَرِقَ بِالْوَرِقِ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ وَلَا تُبِيعُوا عَلَى بَعُضٍ وَلَا تَبِيعُوا مِنْهَا غَائِبًا بِنَاجِزٍ))

''سوناسونے کے بدلے نہ پیچوگر برابر برابراورزیا دہ کم مت پیچاور چاندی کوچاندی کے بدلے نہ پیچوگر برابر برابراورزیا دہ کم مت پیچاور جاندی کوچاندی کے بدلے نہ پیچوگر برابر برابرابر، ایک طرف زیادہ اور دوسری طرف کم نہ ہواور نہ ایک طرف اُدھار، دوسری طرف نقد۔''

صححمسلم شریف کی حدیث میں ہےرسول الله طفی این فرمایا:

( اَلدَّهَبُ بِالدَّهَبِ وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ فَمَنُ زَادَ أَوِاسُتَزَادَ فَقَد اَرُبَى اَلَآخِذُ وَالْمُعطِيُ فِيُهِ سَوَاءً))

"سونے کے بدلے سونا اور جاندی کے بدلے جاندی .....

اس حدیث کے آخر میں ہے،جس نے زیادہ دیایا زیادہ کا مطالبہ کیا، وہ سود میں پڑگیا، لینے والا اور دینے والا

برابر ہے۔

اس ندکورہ سکیم میں بھی آ دی کم رقم دے کر بغیر کوئی چیز فروخت کرنے کے محنت کے زیادہ رقم لے لیتا ہے جو سراسرسوداور غیر شرعی ہے۔

### گولڈن کی انٹرنیشنل:

مغربی سودی اور تماری سیموں کوزیادہ مقبول شکل میں پیش کرنے کے لیے ایک بہت بڑا حیلہ اختیار کیا گیا ہے جے گولڈن کی سیم کا نام دیا گیا ہے۔ اس میں بظاہر ممبرز کو کمپنی ایک چیز فروخت کرتی ہے کین کمپنی اور ممبرز محض چیزوں کی عام مروجہ اور شفاف طریقہ فروخت سے زیادہ دولت اکٹھی نہ کر سکتے تھے چنا نچہ اس سیم میں فروخت کا بھی ایسا طریقہ اختیار کیا گیا کہ ممبر ز تھوڑی می رقم لگا کر بہت زیادہ دولت اکٹھی کرسکیں جبکہ کمپنی بھی آسانی سے ایسا طریقہ اختیار کیا گیا کہ ممبر ز تھوڑی می رقم لگا کر بہت زیادہ دولت اکٹھی کرسکیں جبکہ کمپنی بھی آسانی سے

<sup>🜓</sup> ابن ماجه/كتاب التجارات/باب التغليظ في الربا

<sup>🕻</sup> بحاري، كتاب البيوع/باب بيع الفضة بالفضة\_ مسلم، كتاب البيوع/باب الربا\_

<sup>🖨</sup> مسلم/كتاب البيوع/باب الصرف و بيع الذهب بالورق نقداً

کروڑ وں اربوں روپہیسمیٹ سکتی ہے۔ کمپنی کی طرف ہے مبران کو بہت مہنگی اشیاء بیچی جاتی ہیں۔مثلاً ایک ٹوتھ پیٹ کی قیمت بھی کم از کم ۷۵۰/ روپے ہے ،ایک شیونگ کریم (جیل) کی قیمت ۹۰۰/ روپے ہے۔سب سے زیادہ ممبران کو جو چیز خریدنے کی رغبت دی جاتی ہے، بیایک پاؤڈ رہے جے کینسر، شوگر، میبا ٹائٹس سمیت بہت می بیاریوں کا جادوئی علاج ہتایا جاتا ہے۔اس کی قیت ۱۹۰۰۰رویے ہے۔ یتقریباً انرجائل کے ڈیے سے پھھ بڑے سائز میں ایک سفوف سا ہوتا ہے ایک کین کٹریا ڈبہ کٹر کی قیمت ۱۳۰۰/ روپے ہے۔ بے بی لوثن ۵۰ کے/ روپے کا ہے۔اس طرح باقی چیزوں کی قیمتوں کا حال یہی ہے۔ کمپنی کے مطابق اس کی سب اشیاء نا قابل علاج بیاریوں کا علاج بھی ہیں لیکن کمپنی بیاشیاء عام مارکیٹ میں نہیں رکھتی بلک صرف کمپنی کے جاری کردہ ایک خاص طریقہ کاروبار میں شامل ہونے والےممبران کوملتی ہیں یا ان ممبران کے ذریعے کمپنی سے ملتی ہیں ممبران خود کو کی چیز نہیں بیجتے ۔ان کے طریقہ کاروبار میں بھی کم از کم صرف ۰۰۰/ روپے خرچ کرنے سے ممبر کو بالآخر لاکھوں روپے ملتے ہیں۔اس کا طریقہ بتایا جاتا ہے کہ کمپنی کو ۰۰ ۱۵/رویے ممبرشپ فیس ادا کرنا ہے جس کے عوض بڑے بڑے فائیوسٹار ہوٹلوں ،اعلیٰ تجارتی اداروں اور فضائی سفر میں ان کا کارڈ وکھانے پر پچھرعایت ملتی ہے۔اس کے علاوہ اس کارڈ کا کوئی فائدہ نہیں ۔ ظاہر ہے اس سہولت سے عام غریب لوگ کم ہی فائدہ اُٹھا سکتے ہیں ۔ تا ہم کمپنی کے کاروبار میں شمولیت کے لیے کمپنی ہے کم از کم مزید ۰۰۰ / رویے کی کوئی چیز خرید نا ہوتی ہے۔اس طرح ممبر کا ۲۰۰۰ / برنس جم ہوجا تا ہےاور اسے ۵ فیصد کمیشن یا ڈسکاؤنٹ دیا جاتا ہے۔اب اگریہ پہلاممبر( A ) دومزیدایسے ممبر بنائے کہ بزنس جم ملاکر •••،•ا/ ہو جائے تو اس کے بعدممبر A کو ۵انی صدیلے گا۔اس پہلے ممبر A کواب سپر وائز رکا نام دیا جائے گا۔ جب الگلے دونمبر مزید آ گےممبر بنائیں گے اور وہ ۲۰ ہزار کا بزنس جم بنالیں تو اس کے بعد پہلےممبر A کو ۲۵ فیصد ملے گا اور وہ مینجر کہلائے گا۔اس طرح ہر نیاممبر مزید آ گےممبر بنا تا رہے گا اور جب بزنس جم دو لا کھ جالیس ہزار کا ہو جائے گا تو پہلاممبر A ڈائر کیٹر بن جائے گا اور اسے ۳۰ فیصد ملے گا۔ پھر۲۰ لا کھ کا بزنس جم ہونے پر پہلاممبرا نگزیکٹو ڈ ائر یکٹر بن جائے گا۔ اے ۳۳ فیصد ملے گا۔ کمپنی کی طرف سے گاڑی ، بنگلہ، غیر ملکی ٹورز اور بونس وغیرہ بھی ملیں گے۔ بیتمام طریقہ کمپنی کے لٹریچرپر چھیا ہوا موجود ہے البتہ تفصیلات صرف وہ کمپنی کے دفتر میں ہونے والی روز انہ کلاس میں بتاتے ہیں۔ یہ عہدیدارا یے نیچے بننے والےعہدیدار کوبھی اپنے کمیشن سے اتنادے گاجو ہرایک کے لیے مقرر ہے۔مثلاً ڈائر یکٹر ۲۰ فیصد لے گا تو ۲۵/ فیصدا پنے پنچے مینجر کوبھی دےاورمینجر ۲۵ فیصد لے گا تواپنے نیچے بننے والےسیر دائز کوبھی ۵ا فیصد دے گا۔

### الله عاب البيوع / في كرسائل كلي المنظمة المنظ

یئیم بھی سراسر حرام ہے اوراس کی حرمت کی گئی وجوہات ہیں: سے گامی کے مال نے مالہ کو ملمہ منا ہے کہ

امکان نہیں۔ No Risk کے الٹریچر میں یہ وضاحت کی ہے کہ ہماری اس کمپنی کا ممبر بننے میں خسارے کا کوئی No Risk میں خسارے کا کوئی امکان نہیں۔ اور بیسر اسر سود ہے جس کواللہ رب العالمین نہیں۔ اور میں سے حرام کیا ہے۔ اس کو تجارت اور منافع قرار دینا سود کے مفہوم سے جہالت یا تجابال کا نتیجہ ہے (جس سے ان کی حیلہ سازی کا ثبوت بھی مل رہاہے)

كيونكهانسان كے ليے منافع كے حصول كى عموماً تين صورتيں بنتى ہيں:

﴿ اپنا مال کسی دوسر ہے تحض کے سپر دکر د نے کہ آپ اس مال سے تجارت کریں اور جو فائدہ ہوگا ، اسے ہم آپیں میں ال میں ایک متعین مقدار پرتقسیم کرلیں گے۔ بیصورت صرف مال سے منافع حاصل کرنے کی ہے۔اس میں مال اور محنت دونوں کے ضائع چلے جانے کا امکان بھی رہتا ہے۔

اس صورت میں منافع اور سود میں فرق بالکل واضح ہوجا تا ہے کہ سودی کاروبار میں پہلے منافع کی شرح متعین ہوتی ہے اور وہ بقینی ہوتا ہے جبیبا کہ بیم کپنی والے خودا قرار اور اعلان کررہے ہیں کہ آپ کا منافع بے حساب اور یقین ہے جبکہ تنجارت میں منافع بقینی بھی نہیں ہوتا اور اس کی شرح متعین بھی نہیں ہو سکتی۔

انسان خودای مال کے ساتھ تجارت کرے اوراے اس سے جونفع حاصل ہویا پنا مال کسی دوسرے کودے اور اس کے ساتھ خود بھی کام کرے۔ اس صورت میں بھی سود تجارت سے مختلف ہے۔ کیونکہ تجارت میں مال والا اپنی محنت صرف کرتا ہے۔ جبکہ سودی کاروبار میں مال والا کوئی محنت نہیں کرتا جیسا کہ گولڈن کی والوں کی سکیم میں بھی واضح ہے کہ جب پہلا ممبر A بن جاتا ہے تو وہ کم از کم پہلی دفعہ دوم مرز (B.C) بلا واسطہ بنا تا ہے اور اسکے بعد (B.C) آگے اس طرح ممبرز بناتے ہیں۔ اس طرح آگے جتنے بھی ممبر بنیں گے ، ان سب کے کمیشن میں بھی ممبر A شریک ہوگا۔ حالانکہ اسکے ممبرز (B,C) نے بنائے ہوتے ہیں ان سے اسکے دوسروں نے میں بھی ممبر A شریک ہوگا۔ حالانکہ اسکے ممبرز (B,C) نے بنائے ہوتے ہیں ان سے اسکے دوسروں نے کیونکہ آگے بنیا دی ذمہ داری بھی D, اور پھر ان کے بعد کے ممبران کی ہوتی ہے نہ کہ A کی لیکن ممبر کے مبرز کے منافع /کمیشن میں بھی شریک ہوجا تا ہے جبکہ ان سب پر ممبر کے عومی طور پر محنت نہیں ہوتی اور نہیں انہیں کوئی مال ویا ہوتا ہے۔

یے سب اس لیے کہ کام کوزیادہ پرمشقت بناناالیں قماری کمپنیوں کے فلیفے کے ہی خلاف ہے۔وہ تو بار بارا پنے لٹریچراورطریقہ کارمیں یہ بات ذکر کرتے ہیں کہاس طریقہ کاروبار کی خصوصیت یہ ہے کہ آپ برائے نام وقت اور

# الله كتاب البيوع / نظ كرمائل كي المنظمة المنظ

بہت معمولی محنت سے بہت زیادہ دولت کماسکتے ہیں۔

گولڈن کی والوں کے مطابق ممبر A پہلے دوممبر B,C بنانے کے بعد بھی آخری ممبر تک پچھ نہ پچھ مخت ضرور کرتا ہے اگر چدا گلے ممبرز بنانے کی بنیادی ذمہ داری B,C اوران کے بعد کے ممبران کی ہوتی ہے لیکن ممبر A اگلے تمام ممبران کوممبرز بنانے کے لیے ضرورت پڑنے پر ترغیب ورہنمائی تو دیتا ہے حالا نکہ عملی حقیقت ہے ہے کہ ممبر A پہلے دوممبران (B,C) بنائے اور اگلے ممبران پر محنت نہ بھی کرے اور صرف اگلے ممبران ہی محنت کرتے رہیں کیونکہ آگے بنیادی ذمہ داری اگلے ممبران ہی کی ہوتی ہے تو ممبر سازی کا سارا نیٹ ورک بھی تکمل ہوجائے گا اور نینچا تی طرح کے مطلوبہ ممبرز اور مینجرز وغیرہ پیدا ہوجائے گا اور بینچا تی طرح کے مطلوبہ ممبرز اور مینجرز وغیرہ پیدا ہوجائی گا ور یوں ممبر A کو پورامقررہ کمیشن مل جائے گا۔

ایک تیسری صورت ہے کہ بندہ صرف کام ہی کرلے اس کا اپنا کوئی مال اس میں لگا ہوا نہ ہو۔ جیسے کوئی شخص مضار بت پرمحنت کر رہا ہے یا کسی اور شخص کے کام میں شریک ہے کہ نفع آپس میں تقسیم کرلیں گے۔ اس صورت میں بھی آ دمی اپنی محنت کے نتیجہ میں نفع حاصل کر رہا ہے۔ جبکہ کمیٹی کاممبر دوسروں کی محنت کے نفع میں شریک ہوتا ہے۔ لہٰذاان وجوہات کی بناء پراس کمیٹی کاتمام کاروبار سود کے زمرہ میں آتا ہے۔

پھر شریعت اسلامیہ کامسلمہ ضابطہ ہے کہ کسی بھی کام اور معاملے پڑھم اس کے مقصد کے اعتبار سے لگایا جاتا ہے۔ اگر کام حلال ہے گرجس مقصد کے لیے کیا جارہا ہے، وہ خلاف شریعت ہے اور حرام ہے تو اس کا تھم اور ہوگا۔ اگور کی تجارت کرنا اور ہوگا اور اگر وہ حلال موافق شریعت مقصد کے لیے کیا جارہا ہے تو اس کا تھم اور ہوگا۔ اگور کی تجارت کرنا اور اسے فروخت کرنا حلال ہے لیکن جب اس کے بارے میں یقین ہوگا کہ وہ شراب کشید کرنے کے لیے خریدنا جا ہتا ہے تو اس کا تھم اور ہوگا۔ مکلف کے تمام قولی اور فعلی معاملات میں بھی اصول ہے۔ اس اصول کوسا منے رکھ کردیکھا جائے تو:

''گولڈن کی'' کمپنی والوں کے کاروبار کا ایک حصہ وہ ہے جسے وہ اپنی مصنوعات کہتے ہیں جن میں اشیاء کی قیمتیں بہت زیادہ رکھی ہوئی ہیں ، دوسرا حصہ ممبر بنانا ہے اور اپنے بننے والے ممبروں کو اپنی آمدن میں شریک کرنا۔''

ان دونوں میں سے کمپنی کا اصل مقصد ممبر بنانا ہے مصنوعات تو صرف بطورِ حیلہ اور لوگوں کو دکھانے کے لیے ہیں کہ وہ صحیح اسلامی حلال تجارت کررہے ہیں۔اس بات کی واضح دلیل ہیہ ہے کہ کمپنی اپنی مصنوعات کو کھلی مارکیٹ میں نہیں لاتی ۔صرف اپنے بننے والے ممبروں کو دیتی ہے۔اگر کوئی ممبر بننے کے بغیر لینا چاہے تو بھی بلا واسط نہیں بلکہ **ﷺ** 605

ممبر کے واسطہ سےمل سکتی ہے حتی کہ مشاہدہ میں بیہ بات آئی ہے کہان کے نمپنی دفتر میں بھی کوئی مخص ممبرشپ کارڈ دکھا کر ہی جاسکتا ہے یا اسے ممبرز کے ذریعے جانا پڑتا ہے۔اگران کا اصل مقصدا پنی مصنوعات کوفروغ دیٹا ہوتا تو لازماً وہ اس کو مارکیٹ میں بیش کرتے اور ممبروں کے علاوہ جو بھی خریدنا جا ہتا ، اس کو فروخت کرتے اور مال کماتے۔ بیتجارت کا شفاف طریقه تھالیکن اس کوجھوڑ کراپیا گور کھ غیر شرعی طریقہ اس لیے اختیار کیا گیا تا کہ کمپنی زیادہ سے زیادہ مال کمائے ممبران کوبھی زیادہ دولت کمانے کالالچ ملے ، حیا ہے عوام کا اس میں عملی طور پر کتنا ہی بیڑہ غرق ہو جائے اور انہیں عام ستی اشیاء کی بجائے مہنگی ترین اشیاء خریدنے پر مجبور کیا جائے ، چاہے انہیں اس کی ضرورت ہی نہ ہولیکن وہ زیادہ دولت کمانے کے لالج میں انہیں خریدنے پرمجبور ہوں گے۔ اس کے پورے معاشرے پر ہالآخر کیا تباہ کن نتائج مرتب ہوں گے؟ اس کا اندازہ کیا جاسکتا ہے۔مسلمانوں کومعاشی طور پر تباہ کرنے والے ایسے حیلے اسلام کے اندر جائز نہیں۔ بنی اسرائیل کو اللہ نے ہفتہ کے دن مچھلی کے شکار سے منع کیا تھالیکن انہوں نے حیلہ کے ذریعے اس کو جاری رکھا۔ انہی حیلوں کی بناء پر اللہ تعالیٰ نے انہیں ذکیل بندر بنا دیا تھا۔ اللہ تعالیٰ اوراس کے رسول طنے ﷺ کی تعلیمات ہے جان چھڑانے کے لیے حیلوں کواختیار کرنا ،اللہ تعالیٰ کی لعنت کا باعث ہے \_رسول الله طَشَعَاتِهُمْ نَے فرمایا: ((قاتل الله اليهود لما حرم الله عليهم شحومها جملوها ثم باعوها فاكلوها))(صحيح بخاري/كتاب التفسير، حديث:٤٦٣٣) •

''اللہ تعالیٰ یہودیوں کو ہلاک کرے جب اُن پر گائے وغیرہ کی چر بی حرام کی گٹی تو انہوں نے (حیلے سے )اسے پگھلا کرفروخت کیااوراس کی قیمت کھا گئے۔''

یہ بات بھی قابل غور ہے کہ ان کمپنیوں کے دعوے کے مطابق اگر برائے نام وقت صرف کر کے آپ لا کھوں کر روڑ وں میں کھیل سکتے ہیں تو پھرمسلم نو جوان اپنے زیادہ تر فارغ وقت کا کیا کریں گے۔ یقیناً پھروہ ساراوقت ہے کارر ہے کی وجہ سے زمین پردنگا نساداورا خلاقی جرائم کا باعث بنیں گے جس کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ ہے کارر ہے کی وجہ سے کہ اگر تمام لوگ سکیم سے ممبر بن جا کمیں تو یقیناً سارا نظام زندگی مفلوج ہو کررہ جائے گا۔

سوپیے گابات ہے ہے اما رمام ہوت یہ سے ہر بن جا یں ویسیا ساواتھا اربدن کو اور دورہ بات اللہ ہوں ہوگا۔ پھر جب کوئی ممبر بننے والا ہی ندر ہے گا ( یعنی سب ممبر بن چکے ہوں گے ) توسیئنٹر وَں نے ممبرز کی رقوم کا کیا ہے بے گا۔ کیونکہ جب تک بوی تعداد میں ممبر نہ بنتے رہیں گے تو زیادہ کمیشن نہیں مل سکتا۔اس لیے کمپنی والے

<sup>•</sup> بخارى/كتاب التفسيرسورة الانعام. باب قوله او لتك الذين هكالله فبهدا هم اقتده. مسلم/كتاب البيوع/باب تحريم بيع الخمر والمبتة والخنزير والاصنام.

الله الميوع الله كامائل المنظمة المنظم

کہتے ہیں کہ فاکدہ میں وہی رہے گا جو پہلے ممبر ہے گا۔ زیادہ عرصے کے بعد ممبر بننے والے زیادہ فاکدہ نہ اُٹھا

کیس کے کیونکہ پھر مزید ممبر بننے کے لیے بہت کم لوگ رہ جا کیں گے۔اب سوال یہ ہے کہ کا فی دیر بعد ممبر بننے

والوں کا کیا تصور؟ وہ کمپنی کی محض پروڈ کٹ خرید نے کے لیے تو ممبر نہیں ہے ہوئے ۔ممبر تو ان کے کمیشن در

مکیشن کے چکر میں شریک ہونے کے لیے ہی بنا جا تا ہے اور یہ کئی بھا ئیوں کے مشاہدے کی بات بھی ہے کہ

لوگوں کی اکثریت کمپنی کی اشیاء خرید نے کے لیے نہیں بلکہ لامحدود کمیشن حاصل کرنے کے لیے ممبر بنتی ہے کہ

دوسری طرف اگلے ممبر زنہ بننے کے باوجود کمپنی اپنے بیسے برابر وصول کرنے میں کا میاب ہوگی ۔اسے کا فی

عرصہ بعد ممبر کم بننے سے بھی کوئی خاص فرق نہیں پڑے گا۔

اس سیم میں زیادہ پیپوں کی کم پیپوں کے ساتھ ہے ہے کوئکہ ممبر (A) پی کچھر قم خرچ کر کے کپنی کی بنائی ہوئی چیز خرید تا ہے۔ (اب بیٹ آئے دو ممبر B, C بنا کر انہیں کپنی سے خریداری کی ترغیب دیتا ہے لیکن اس کے بعدا گے ممبر زبنا نا م ہوتا ہے کہ وہ آئے ممبر زبنا کیں ہر ممبر کے لیے پہلے دو ممبر بنانا ضروری ہوتا ہے۔ اس طرح ممبر زکا یہ سلسلہ بڑھتا ہے۔ (B, C) کے بعد A نے باتی ممبر زرعو ماکوئی محنت نہیں کی ہوتی ہے۔ اس طرح ممبر زکا یہ سلسلہ بڑھتا ہے۔ (B, C) کے بعد A نے باتی ممبر زرعو ماکوئی محنت نہیں کی ہوتی اور نہیں انہیں کوئی مال دیا ہوتا ہے۔ لیکن ممبر A آخر تک بنے والے ممبر زک محنت کے منافع میں بھی شریک ہوتا ہے اور اس طرح تھوڑی رقم لگا کر اصل رقم سے بہت زیادہ رقم بغیر محنت کے حاصل کرتا ہے حالانکہ زیادہ ترقم جن کے دریا بھی نہیں ہوتا۔ یہ تھوڑے مال کی زیادہ مال کے ساتھ بھے کی جن کے ذریعے ملتی ہے انہیں ممبر A نے کچھ دیا بھی نہیں ہوتا۔ یہ تھوڑے مال کی زیادہ مال کے ساتھ بھے کی واضح صورت ہے۔

اس میں جوئے کی بھی صورت ہے کہ ممبر پہلے اپنا بینک اکا ؤنٹ تھلوا تا ہے اور پھر کمپنی اس میں ممبر کا بننے والا منافع منتقل کرتی رہتی ہے لیکن کمپنی جب چاہا پنا کاروبار سمیٹ کرغائب ہوجائے یاممبر بننے کے لیے کوئی رہ نہ جائے تو آخری نئے ممبر زمند دیکھتے رہ جا کمیں۔

کمپنی کے اپنے کٹر پر کے مطابق میں تیم امریکہ کے ہارور ڈبرنس سکول سے لی گئ ہے، جب ان سے بات کی جاتی ہے جب ان سے بات کی جاتی ہے کہ آپ کی اشیاء اگراتنی سائنسی ، انقلا بی اور شفا بخش ہیں تو انہیں عام مارکیٹ میں پیش کیوں نہیں کرتے تو ان کا جواب ہوتا ہے کہ وہ عام غریب لوگوں کا بھلا چاہتے ہیں۔ پہلے امریکہ اور کئی پور پی وایشیائی ممالک میں یہ کاروبار ہو چکا ہے اب وہ پاکستانی مسلمانوں کی صحت اور معاثی خوشحالی چاہتے ہیں۔ کیا غیر مسلموں کی بنائی گئی سیمیں اور منصوبے مسلمانوں کی خوشحالی کے لیے بنائے جاتے ہیں؟ اگر کسی کواس بارے مسلموں کی بنائی گئی سیمیں اور منصوبے مسلمانوں کی خوشحالی کے لیے بنائے جاتے ہیں؟ اگر کسی کواس بارے

### الله البيوع/ فا كسائل المنظمة 
میں کوئی خوش فہمی ہے تو وہ ان پروگراموں کا حشر دیکھ لیس جومغربی اداروں نے ہماری خوشحالی کے لیے بنائے۔ان کے نتیج میں آج پاکتان ۱۳۸رب ڈاکر کامقروض ہے۔قر آن کا واضح ارشاد ہے: ﴿ نَبْأَيُّهَا الَّذِيْنَ اَمْنُوا لَا تَتَّجِدُوا بِطَانَةً مِّنُ دُونِكُمْ لَا يَالُونَكُمْ خَبَالًا وَّ دُوا مَا عَنِتُمْ ﴾ [آل عمران: ۱۸]

''اے ایمان والو! تم اپنا خیرخواہ ایمان والوں کے سواکسی اور کو نہ بناؤ۔ ( تم تو ) نہیں دیکھتے دوسرے لوگ تمہاری تباہی میں کوئی کسراُ ٹھانہیں رکھتے۔وہ چاہتے ہیں کہتم مصیبت میں پڑو۔''

انٹرنیٹ پر کچھ پہلے دینے والی بزناس (Biznas) کمپنی بھی گولڈن کی'' کے ہی ملتے جلتے طریقے پر کام کررہی ہے۔ یہ کاروبار بھی تقریباً انہی وجوہات کی بناء پر حرام ہے۔ علاوہ ازیں فیوچر اسٹر سیٹیجین نامی سکیم، بیسٹ فیوچر پلان نامی انعامی سکیم۔ فیوچر کنگ نامی انعامی سکیم اور پینا گونو نامی انعامی سکیمیں بھی انہی سے ملتے جلتے فیوچر پلان نامی انعامی سکیم۔ فیوچر کنگ نامی انعامی سکیم اور پینا گونو نامی انعامی سکیمیں بھی انہیں۔ طریقہ کاروبار کی وجہ سے نا جائز ہیں۔

# گولڈن کی انٹرنیشنل کے مرکزی دفتر اور کلاس کی جھلکیاں

- ہے دفتر میں ہرداخل ہونے والے کا کارڈ چیک کیا جاتا ہے اور بغیر ممبر کے اندر داخل ہونے کی ممانعت ہے (اس سے ثابت ہوتا ہے کہ ان کااصل مقصداشیاء کی فروخت نہیں بلکہ اپنے مخصوص طریقہ کار کے تحت ممبر سازی کرنا ہے)
- ہ مردحفرات کا بغیر بوٹ داخلہ منع ہے اور گولڈن کی انٹرنیٹنل کے مینجر کے لیے کالا کوٹ زیب تن کرنا ضروری ہے (آگےآگے دیکھئے ہوتا ہے کیا)
- ہے۔ مین دروازے کے بالکل سامنے ایک وسیع ہال ہے جس میں ٹیبل اور کرسیاں موجود ہیں جن میں ۱۵۰۰ فراد کے بیٹنے کی جگہ ہے اس ہال میں مخلوط گپ شپ کا ماحول دیا گیا ہے جس میں نو جوان لڑکیاں اور لڑکے ایک دوسرے سے خوش گیبوں میں مصروف رہتے ہیں۔
  - 🖈 ہال میں تقریباً ہروقت انگلش میوزک چلتار ہتا ہے۔
- کہ آڈیٹوریم کھلتے ہی لوگ اپنی اپنی نشتوں پر بیٹھنا شروع ہو گئے۔ا یکوساؤنڈ پر کا نوں کے پردے بھاڑ دینے والا تیز انگلش میوزک چل رہاتھا۔
- 🚓 یو یوآن فو ڈسپلینٹ کے فوائد ثابت کرنے کے لیے دوران کیچر دو کیوں میں انڈے توڑے گئے ادر ہال میں

### الله عامل المنطقة المنظمة الم

دوافرادا کیے عورت اورا کیے مردکوا سٹیج پر بلایا گیا۔انہوں نے کہا کہ خوا تین کوشکوہ ہے کہانہیں موقع نہیں ماتا۔ گولڈن کی انہیں مردوں کے برابر حق دیتا ہے۔

اسٹیج پر عروج سلطانہ اور فرحان اللہ خان آئے اور انہوں نے انڈ ایجینٹا مگراس کاریشہ ختم نہیں ہوا۔ ڈاکٹر مسعود نے
گولڈن کی کے پروڈ کٹ کاس گرام والاساشہ ایک کپ میں ڈال کر بتایا کہ اس نے انڈے کاریشہ ختم کردیا ہے۔
محمد وسیع نے جب ہال میں موجود ۲۰۰۰ سے زائد افراد سے سوال کیا کہ کون صرف اپنی صحت کے لیے ہماری
اشیاء خرید نے آیا ہے تو تقریباً ۲ ہاتھ بلند ہوئے اور جب کاروبار کی نیت سے آنے والوں کا پوچھا تو پورے

بال نے ہاتھ بلند کر دیے۔

- محمد وسیع نے بتایا کہ ملک میں حلال رزق کمانے کے صرف دوطریقے ہیں۔کاروباریا نوکری۔دونوں کے نقصانات گنوائے۔اس کے بعد گولڈن کی کو کاروباریا نوکری کے ساتھ ملا کرکرنے کا طریقہ اور فائدہ بتایا۔
  اپنی گفتگو کے دوران وہ بہت بازاری قتم کی زبان استعال کرتارہا۔اور سامنے بیٹھی خوا تمین کو مخاطب کر کے محلے کے آوارہ لڑکوں کے بارے میں جوان کے کہنے پر سودا سلف لا کر محلے والوں کی خدمت کرتے ہیں ، کے بارے میں جوان کے کہنے پر سودا سلف لا کر محلے والوں کی خدمت کرتے ہیں ، کے بارے میں تصدیق کروا تارہا۔
- ☆ نمائندہ محلّہ الدعوۃ باہرایک ٹیبل پرموجو دمینجر لیافت کے پاس گیا جہاں کچھلوگ اس سے یو یوآن زو کے فائدہ
  مند ہونے کی یقین دہانی کروانا چاہتے تھے جس پرلیافت انہیں مطمئن نہ کرسکا۔ آخراس نے کہا کہاس دوائی
  نے میر بے والداور ماموں کوتو فائدہ دیا مگر بھائی کوفائدہ نہیں ہوا۔
- کہ نمائندہ مجلّہ الدعوۃ نے جب اس طریقے کے اسلامی ہونے کے متعلق سوال کیا تو انہوں نے ادارہ منہاج القرآن لا ہور کا دولائنوں پر مختصرفتو کی دکھایا۔جس کے بعدلیا قت نے کہا کہ اگر میں بھی مولویوں کی باتوں میں آ کرفتووں کے چکر میں پڑ جاتا تو آج اس کری پر بیٹا ۵۰ ہزار ماہانہ نہ کماتا۔

# گولڈن کی انٹرنیشنل کے تائبین کیا کہتے ہیں؟

نرسری فرنیچر مارکیٹ کراچی کے دو کاندار منیب احمد جوشیشے کا کاروبار کرتے ہیں ، نے نمائندہ مجلّہ الدعوۃ کو بتا ہ کہ گولڈن کی انٹرنیشنل نے خاندانوں میں جدائیاں ڈال دی ہیں۔اس کی دجہ سے رشتہ داریاں خراب ہورہی ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ جب مجھے کمپنی کاعلم ہوا تو میں نے کلاس لی جس میں انہوں نے مالی فائدےکو بہت بڑھا چڑھا کر

بیکن لائٹ گرامر ہائی اسکول گرین ٹاؤن کراچی کے پرنیل ایڈووکیٹ ملک تعیم اختر نے نمائندہ مجلّہ الدعوة سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ گولڈن کی بیسہ کمانے کا ذریعہ ہے۔ بشرطیکہ بندہ سامنے والے کواپی چرب زبانی سے شیشے میں اُتار لے۔ ان کی پروڈ کٹ خریدی تو تھی گراستعال نہیں کی لہذا نتائج کاعلم نہیں۔ اس کمپنی کے میخر شنراد نے میرے سامنے ۱۰ ہزار روپ کا فراڈ کیا۔ جب میں نے کمپنی سے شکایت کی تو انہوں نے اس کی تصویر وفتر میں آویز ان کرکے مجھے شنڈ اکرنے کی کوشش کی۔ میں ایک ایڈووکیٹ ہونے کے ناطے سے عدالت میں گھیٹ سکتا تھا گر محلے داری کی وجہ سے فاموش ہو گیا۔ اس گیم میں آپ کوشا مل کرنے والے محلے دار، دوست یا رشتہ دار ہوتے ہیں جن کے فلاف کوئی کارروائی نہیں کی جاسکتی۔ انہوں نے بتایا کہ ایک عورت جو کرایہ کے مکان میں رہتی تھی ، اُدھار رقم لے کرآئی کہ میں مبر بنتا چاہتی ہوں گر میں نے اسے سجھایا کہ بیفراڈ ہے۔ میرے کہنے پروہ باز آگئ۔ مجھے بددعا سے بہت ڈرلگتا ہے۔

محمد یوسف جومحمود آباد میں ایکٹریول ایجنسی چلاتے ہیں ، نے نمائندہ مجلّہ الدعوۃ کو بتایا کہ میرے ماموں کا الزکا گولڈن کی کاممبر بنااوراس کی وعوت پر میں نے بھی ۰۰۰،۱۹/ روپے دے کرممبرشپ حاصل کی ، مجھے بتایا گیاتھا کہ آپ کوممبر بننے کے بعد ہر ماہ ۱۲۵۰ روپ کا چیک ملے گا گر بعد میں معلوم ہوا کہ مجھے بیوتو ف بنایا گیا ہے۔ مدہ ،۱۹/ روپ خرچ کر کے حاصل ہونے والاسفوف زیادہ سے ڈیادہ ۱۲۰۰/ ۱۲۰۰ روپ کا ہے اور ۱۲۵۰ روپ کا جاور ۱۲۵۰ روپ کا جادر ۱۲۵۰ روپ کا کہ مرتبہ ملے گا۔

ے لوگ مشکل سے بنتے ہیں مگر تمپنی کے مالکان لا کھوں کروڑ وں رو پے ہضم کر چکے ہیں۔انہوں نے بتایا کہ ہماری ٹرینگ کے دوران ایک ڈائر بکٹر نے بتایا کہ میں سی تمپنی میں مینجر تھااور میری تنخواہ ۲۳۳۰۰ روپے علاوہ بونس تھی میں وہ چھوڑ کریہاں آیا ہوں اور لا کھوں روپے ماہانہ کمار ہا ہوں مگرا گلے ہی روز مجھے معلوم ہوا کہ وہ گولڈن کی کا ملازم ہے اور پرانے ماڈل کی می ڈی ۲۷۵ مالک ہے۔

ي كتاب البيوع ، تا كرماك المنظم المنظ

اس کمپنی نےعوام کوالیہا بیوقو ف بنایا ہے کہ کوئی ان کے خلاف قانونی کارروائی کرنا بھی چاہے تو نہیں کرسکتا \_

# گولڈن کی انٹرنیشنل کمپنی کا کاروبارشرعاً جائز نہیں

(مولاناتقى عثاني كى تقىدىق سےدارالعلوم كراچى كافتوى)

سوال میں ذکر کر دہ کمپنی کے کاروبار پرغور کرنے ہے معلوم ہوتا ہے کہ اس کاروبار کی دوصور تیں ہو عتی ہیں:

کمپنی اپنی جواشیاء فروخت کرتی ہے واقعتا کمپنی کا مقصد یہی اشیاء فروخت کرنا ہو، اوران چیزوں کی بازار ی
قیت بھی واقعی وہی ہوجس پر وہ فروخت کر رہے ہیں تو اس مذکورہ کاروبار کی صورت یہ ہوگی کہ کمپنی اپنے
کاروبار کو وسعت دینے کے لیے اپنے گا کہ مہیا کرنے والوں کو ایک خاص انداز سے کمیشن و بتی ہے اور اس
طرح گا کہ مہیا کر کے کمیشن لینا شرعاً جائز ہے۔

روسری صورت میں جوڑنامقصو و جوا و ربظا جراس سوال کی تفصیلات سے اور سائل نے زبانی جوصورتِ حال بتائی تھی ،
صورت میں جوڑنامقصو و جوا و ربظا جراس سوال کی تفصیلات سے اور سائل نے زبانی جوصورتِ حال بتائی تھی ،
اس سے معلوم ہوتا ہے کہ کمپنی کا اصلی مقصد و ہیز فروخت کرنانہیں ، کیونکہ اتن معمولی چیز جس کی مقدار بقول سائل کے ۱۹۰۰ گرام ہاور چند فروٹون کے پوڈر پر شتمل دوائی نماچیز ہے جو ۱۷۰۰دارو پے کی نہیں ہوسکتی اور صرف اس چیز کو استعال کرنے کے لیےکوئی بھی ۱۲۰۰دار خرج نہیں کرےگا۔ بلکہ اصل مقصد اس کمپنی کا ممبر بن کرنفع کمانا ہے۔ اگر صورتحال میں ہے تو سیسارا کاروبار ورحقیقت تمار (جوا) ہے اور ناجا رئز ہے کیونکہ اصل قیمت کی حد تک تو اس چیز کی خرید و فروخت درست ہوگی اور خرید نے والا اس چیز کا مالک ہوگیا گراس سے قیمت کی حد تک تو اس جیح کردہ رقم پر نفع ملے گا اور یہی جوا اور تمار ہے۔ لہذا اس صورت کے پیش نظر اور آگا ہے مہیا کہ کہ مہیا کر لیون ، اور اس طرح نفع حاصل کرنا شرعا جا کر نہیں۔ والٹہ سجانہ والدا ہا اس میں شامل ہونا ، اور اس طرح نفع حاصل کرنا شرعا جا کر نہیں۔ والٹہ سجانہ و دوائی اعلم اس میں شامل ہونا ، اور اس طرح نفع حاصل کرنا شرعا جا کر نہیں۔ والٹہ سجانہ و دوائی اعلم اس میں شامل ہونا ، اور اس طرح نفع حاصل کرنا شرعا جا کر نہیں۔ والٹہ سجانہ و دوائی اعلم اس میں شامل ہونا ، اور اس طرح نفع حاصل کرنا شرعا جا کرنئیں۔ والٹہ سجانہ و دوائی اعلم اس میں شامل ہونا ، اور اس طرح نفع عاصل کرنا شرعا جا کرنئیں۔ والٹہ بیانہ و دارالعلوم کرا چی ہما

الجواب الصحيح الجواب الصحيح الجواب الصحيح الجواب الصحيح احقر محتى عثانى 
#### ۔ گولڈن کی کا کاروبارسوداور جوئے بر مشتمل ہے

#### جامعه فاروقيه كراجي كااعلان

الجو أب حامد أمصليا

اصل جواب لکھنے ہے بل بطورتمہیر ممینی کاطریقہ کارلکھا جاتا ہے۔اس کے بعد شرعی حکم۔

سمپنی (گولڈن کی انٹرنیشنل) کا طریقہ کاریہ ہے کہ جب کوئی شخص کمپنی سے دوائی خرید تا ہے تو اسے کمپنی اپنا مستقل ممبر بناتی ہے اور اسے کمپنی کی اصطلاح میں''سپر وائز ر'' کہا جاتا ہے، جب سپر وائز رپانچ ممبر کمپنی کوفراہم کرتا

ہےتووہ''مینج''بن جاتا ہے۔مینجر جب چوہیںممبر بنا تا ہےتواسے''ڈائز یکٹز'' کہاجا تا ہے۔

اب بیا کیے جماعت بن گئی ،اگر مذکورہ جماعت اور دیگرممبروں کے تعاون وکوشش سے بننے والوں کی تعدا درو سوتک پہنچ جاتی ہے تو مذکورہ جماعت کا ڈائر کیٹر''ا مگز کیٹوڈ ائر کیٹر''بن جاتا ہے۔

سمپنی کی طرف ہے ممبرمہیا کرنے پرسپروائز رکودس ہزاررو پے کا پندرہ فیصد یعنی پندرہ سورو پے مہینجر کو ۲۵ فیصد یعنی دو ہزار پانچ سورو پے اور ڈائز یکٹر کو چالیس فیصدیعنی چار ہزار روپے اورا میکز یکٹوڈائز یکٹر کو تینتالیس فیصدیعنی چار ہزار تین سورو پے بطورکمیثن دیاجا تا ہے۔

مندرجہ بالاممبران میں سے کوئی بھی اگر مہینہ بھر ممبر فراہم نہ کر سکے تو ان میں سے کسی کو بھی کمیشن نہیں ملتا (کمیشن اسی ماہ ملے گا جب ممبران کوئی ممبر فراہم کریں گے ) کمپنی کے مذکورہ بالاطریقہ کار میں غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ شرعی نقطۂ نگاہ سے اس کاروبار کی دوصور تیں ہیں۔

پہلی صورت تو یہ ہے کہ کمپنی کا مقصد دوائی ہی بازاری قیمت کے مطابق فروخت کرنا ہے پخض کاروبار کو وسعت دینے کی غرض سے اپنے ممبر کو گا کہا فراہم کرنے پر کمیشن دیتی ہے اور کمیشن بھی طے شدہ و متعین ہے تو یہ صورت جائز اور درست ہے جیسا کہ ہمارے سابقہ فتو کی میں تحریر ہے۔

دوسری صورت بیر کہ کمپنی کا مقصد دوائی فروخت کرنانہیں بلکہ کمیشن کے حصول کے لیے لوگوں کواس مخصوص طریقہ کارمیں جوڑنا اور نفع کمانا مقصد ہوتو بیدکار وبار جائز نہیں ، نہتو کمپنی کے لیے جائز ہے کہ وہ بیدکار وبارکرے اور نہ ہی کسی دوسرے کے لیے کمیشن لینا جائز ہے۔

بظاہر یہی معلوم ہوتا ہے کہ مینی کا مقصد دوسری ہی صورت ہے اور اس پر قرینہ درج ذیل چند باتیں ہیں:

# الله عاب البيوع رفح كرسائل كلي المحافظة المحافظ

ا۔ دوائی اتنی اعلیٰ اورمعیاری نہیں کہ صرف دوائی کے لیے کوئی شخص کسی ڈاکٹریا طبیب کی تجویز کے بغیراتن بوی رقم خرچ کرے بلکہ گا کہک کامقصد کمپنی کاممبر بن کرنفع کمانا ہے۔

۲ ۔ نفع حاصل کرنے کے لیے پچھرقم داؤپرلگائی جاتی ہے اگر ممبر نے مزید گا کہ فراہم کرلیا تو سمپنی بیرقم مخصوص کمیشن کے ساتھ واپس کرے گی اور اگر گا کہ فراہم نہ کرسکا تو داؤپر لگائی گئی رقم ڈوب جائے گی۔ شریعت مطہرہ نے اس کوسوداور جواقر اردیا ہے۔

لہٰذا ندکورہ کاروبار سوداور جوئے پرمشمل ہونے کی وجہ سے نا جائز ہے اور اس مخصوص طریقہ کار میں شامل ہو کرنفع کما نا نہ تو کمپنی کے لیے جائز ہے نہ ہی کسی ممبر کے لیے۔اس لیے ہمارے سابقہ فتو کی کا سہارا لے کر ندکورہ کمپنی کے ممبر بننے کی ترغیب دینے سے اجتناب کیا جائے۔فقط

والله تعالىٰ اعلم بالصواب كتبه عبدالباري غفرله.

دارالافتاء،جامعه فاروقيه كراچي(٣٢٣ هـ.٣٥.٣)

گولڈن کی انٹریشنل نے لوگوں کولوٹنے کے لیے پراسرار طریقہ اختیار کیا ہے (شخ الحدیث مولا نامحود الحن حفظہ اللہ جامعہ ستاریا ہلحدیث کراچی)

صورت مسئولہ میں واضح ہو کہ دستیاب معلومات اور قرائن وشواہد کی روشیٰ میں درج بالا کاروبار کے تمام پہلو دَل پرغور کرنے کے بعد ہم اس نتیج پر پہنچے ہیں کہ کتاب وسنت کی رُوسے میدکاروبار درج ذیل وجوہ کی بناء پر ناجائز اور حرام ہے:

۔ یہ کہ بیسودی لین دین ہی کی ایک شکل ہے جے بعض اشیاء خصوصاً ایک دوائی نما سفوف بیچنے کے پردے میں چھپایا گیا ہے۔ سوچنے کی بات یہ ہے کہ اس دوائی میں الیی کون می خوبی اور خصوصیت ہے کہ اسے استے بڑے پیانے پرسپلائی کرنے اور عوام میں مشتم کرنے کے لیے عام کاروباری طریقہ سے ہٹ کریہ پڑاسرار و پر چھ طریقہ اختیار کیا گیا ہے۔ لگتا ہے اس کے پیچھے اصل کاروبار پھھاور ہے جس کے لیے سرمایہ فراہم کرنے کے لیے کمیشن کی ترغیب دے کرلوگوں سے پیہ ہٹوراجار ہا ہے۔ یہ دراصل کمیشن نہیں ہے بلکہ ریا (سود) ہے جو مختلف لوگوں کوان کے فراہم کردہ سرمایہ کے تناسب سے اداکیا جارہا ہے اور ((کل قرض جر منفعہ فہور با)) •

 <sup>◘</sup> بيحديث شعيف بديكهي بلوغ المرام اكتاب البيوع البواب السلم والقرض والرهن

الله اليوع رفع كسائل المنظمة 
کتے پر سود ہے۔ پروہ ہی روث ہے جو نی اکرم کے دور کے سود خوروں نے اختیاری تھی اور کہا تھا کہ ﴿ إِنَّهَا الْبَيْعُ مِفْلُ الرِّبُول ﴾ ''نج سودی کی طرح ہے۔' (البقرۃ ۲۷٥) کہ انہوں نے اپنے سودی لین دین کو اسلای طرز تجارت سے تثبید دینے کی کوشش کی تھی جس کے جواب میں قرآن نے کہا: ﴿ وَاَحَلَّ اللّٰهُ الْبَيْعُ وَحُورَم کیا وَحُورَم کیا وَحُورَم کیا ہے۔' مزید برآس البخ برا البقرۃ: ۲۷٥] ''اللہ نے (اسلای طریقہ پر) تجارت کو حلال کیا ہے اور سود کو حرام کیا ہے۔' مزید برآس البخ برا البراطریقہ کار کی بناء پراگر بیکاروبار صراحاً سودی نظر نہ بھی آئے تواس میں سود کا شائب ضرور ہے، اور سید ناعر زہائیڈ کافر مان ہے کہ ((فد عوا الربوا والربیة))' سوداورشک والی چیز کوچھوڑ دو۔' ، ف ضرور ہے، اور سید ناعر زہائیڈ کافر مان ہے کہ ((فد عوا الربوا والربیة)) ' سوداورشک والی چیز کوچھوڑ دو۔' ، ف عمر قال نہی النبی بھی عن النبحش کی النبو کی تی سے اللہ کے نی میں تھی ہے کہ ((ھو ان یزید فی الشمن لارغبۃ بل لیخدع غیرہ)) (مجمع البحار) لیخی اس لیخش کی تی بین دی ہی ہے کہ اس لیخت کی میں دی ہی ہے کہ کھن اس لیے میں گا کہ کسی چیز کی قیمت اس لیے بوجی چر ھر کہ نہیں گا تا کہ اے اس چیز کے فرید نے میں دی ہی ہے کہ کھن اس لیے کہ اس طرح دوسروں کو دھو کہ دے اور اس کاروبار کے جال میں پھنسائے۔امام بخاری نے اس پر باب منعقد کیا ہے کہ را باب النبیم ومن قال لا یہ جوز ذالک البیع)) پھر صحافی رسول سیدنا عبداللہ بن ابی اوئی ڈوائٹو کا قول نقل کیا ہے۔فرماتے ہیں:

((وقال ابن أبى أوفى الناجش اكل الربوا خائن وهو خداع باطل لا يحل قال النبى على النبى على النبى النبا وفي فرمات بين النبا ومن عمل عملا ليس عليه امرنا فهورد) وصوكه وين والا "عبرالله بن ابي اوفي فرمات بين النبي في النبي 
س۔ قرآن کاارشادہ:

﴿ يَمَّا يُّهَا الَّذِيْنَ امَّنُوا لَا تَأْكُلُوا اَمُوالَكُمُ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ ﴾ [النساء: ٩٢]

<sup>🕕</sup> سنن ابن ماحه اكتاب التجارات /باب التغليظ في الربا

<sup>●</sup> صحیح بخاری/ جلد اؤل،ص۲۸۷،بخاری /کتاب البیوع /باب النجش ومن قال لایجور ذالك ،مسلم/کتاب البیوع /باب تحریم بیع الرجل علی بیع اخیه وسومة علی سومة]

<sup>😁</sup> صحیح بخاری احلد اوّل ، ص۲۸۷

# ي كتاب البيوع / في كرمائل المنظمة الم

''اے ایمان والو!تم اپنے اموال باطل وحرام طریقہ سے نہ کھاؤ۔''

﴿ يَمَّا يُّهَا الَّذِينَ امَّنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوْ ٓ اَمَانَتِكُمُ وَانْتُمُ تَعْلَمُون ﴾

[الانفال ٢٧]

''اےایمان والو! ندتم خیانت کرواللہ اور رسول (عظیمین ) سے اور نہ خیانت کروامانتوں میں اور تہہیں اس کاعلم ہے۔''

مندرجہ بالاکاروبار میں خیانت درامانت بھی ہے اور اکل الممال بالباطل "ناجائز طریقہ سے مال کھانا" بھی ہے کہ اگر دوائی کاخریدارمقررہ مدت میں مطلوبہ ممبر فراہم نہ کر سکا تو اس کی رقم ڈوب جائے گی۔رسول اللہ ملائے ہوئے آنے کہ پہلے پھل دار درخت کا سودا کرنے سے منع فرمایا ہے اور اس کی وجہ یہ بیان کی کہ ((ار ایت ان منع الله الشمر ق بم یا خذ احد کم مال اخیه)) " " ذرابتا واگر اللہ نے پھل کوروک لیا یعنی اس پر کوئی آفت آگی یا کیڑا اونے ہرہ لگ گیا اوروہ کینے سے پہلے ہی ضائع ہوگیا تو تم میں سے کوئی اپنے بھائی کا مال کس بنیاد پر لے رہا ہے۔ " ابحاری ، ج ۱، ص ۲۹۳ سے جے مسلم میں ہے: ((لوبعت من اخیك شمرا فاصابته جائحة فلا یحل لك ان تا خذ منه شیئا بم تا خذ مال اخیك بغیر حق) " علاوہ از یں بیدھو کہ اور مجبوری کا سودا ہے اور نبی اگر مشکم بین کے درا عن علی قال نبی رسول الله کھا تھی تی بیع بیا کہ کا مال منظم بین ہے: ((عن علی قال نبی رسول الله کھی عن بیع المضطر و عن بیع الغرر)) "" آپ مشکم بی جوری کی تے سے منع فرمایا اوردھو کہ کی تے ہے بھی منع فرمایا۔ المضطر و عن بیع الغرر)) "" آپ مشکم بی خرمایا ہے: ((عن علی قال نبی رسول الله کھی بیم منع فرمایا۔ المضطر و عن بیع الغرر)) "" آپ مشکم بین خرمایا ہے: ((عن علی قال نبی رسول الله کھی منع فرمایا۔ المضطر و عن بیع الغرر)) "" آپ مشکم بین خرمایا۔ الله کھی منع فرمایا اوردھو کہ کی تے ہے بھی منع فرمایا۔ المضطر و عن بیع الغرر)) "" آپ مشکم بیا کی تھی سے منع فرمایا اوردھو کہ کی تھے ہے بھی منع فرمایا۔

((عبدالله بن عمر ﴿ اللهُ عَلَيْهُ قَالَ نهي رسول الله عن بيع الحصاة وبيع الغرر))

" آپ طفی آیا نے کنکری (پانے) کی بیچ سے اور دھوکا کی بیچ سے منع فر مایا۔"

سم۔ اوراسراف مت کرو۔ بےشک وہ اسراف کرنے والوں کو پیندنہیں کرتا۔

اسراف یمی ہے کہ عام استعال کی چیزیں مارکیٹ میں سستی موجود ہونے کے باوجود مذکور ہ کمپنی ہے محض کمیثن کے لا کی میں مہنگی خریدی جائیں جب کہ ان کی دوائی نما چیزوں کی اعلیٰ کوالٹی کی تصدیق کوئی متندو ماہر طبیب بھی نہ کرتا ہو۔

بخارى اكتاب البيوع اباب اذا باع الثمار قبل ان يبدو صلاحها

<sup>•</sup> مشكوة بحواله ٧٤٧ ،مسلم، كتاب البيوع بباب وضع الحوائح

<sup>🗬</sup> ابوداؤد اكتاب البيوع اباب في بيع المضطر

<sup>🗨</sup> مسلم اكتاب البيوع اباب بطلان بيع الحصاة والبيع الذي فيه غرر

۵\_قرآن کریم کاارشادے:

﴿ لَا تَظُلِمُونَ وَلَا تُظُلَّمُونَ ﴾ [البقرة: ٢٥٩]

'' نه ظالم بنواور نه مظلوم \_''

رسول الله طلط عليه كاارشاد ب:

((لا ضرر ولا ضرار في الاسلام))[مشكوة]

اسلام میں کسی کونقصان پہنچا ناتھی جا ئرنہیں اور جان بو جھ کرخو دنقصان اُٹھا ناتھی جا ئرنہیں ۔

اس کاروبار میں دونوں صورتیں موجود ہیں۔ایک تو خود بلاضرورت مہنگی چیزیں خریدی جاتی ہیں، دوسرے ممبر درممبر کے طریقے میں پہلاممبر آخرتک ایسے ممبر کی محنت کے منافع میں بھی شریک ہوتا ہے۔جس پراس نے عموماً کوئی محنت نہیں کی ہوتی اور نہ ہی اسے کوئی مال دیا ہوتا ہے جوسرا سرنا جائز ہے۔

۲۔ یہ کاروبار قمار ومیسر (جوئے) کی ایک شکل ہے کہ جس میں ایک فریق کی رقم کمیشن کے لالچ اور ممبر سازی کی ترغیب میں داؤیر گلی ہوئی ہے۔ بنابریں بینا جائز ہے۔قرآن کریم کاارشاد ہے:

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ امَنُوااِنَّمَا الْحَمُرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْآنُصَابُ وَالْآزُلَامُ رِجْسٌ مِّنُ عَمَلِ الشَّيَطَانِ

فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفُلِحُون ﴾ [المائدة: ٩٠]

''اے وہ لوگو جوایمان لائے ہو، بےشک شراب اور جوئے اور بتوں کے نام پر چڑھاوے چڑھانا اورقست

آ ز مائی کرنایہ پلیدی ہے۔شیطان کے کاموں میں سے ہے۔ پس اس سے چے جاؤتا کہتم فلاح پاؤ۔''

﴿ إِنَّمَا يُرِيُدُالشَّيْطَانُ أَنُ يُولِعَ بَيُنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغُضَاءَ فِي الْخَمُرِ وَالْمَيُسِرِ وَيَصُدَّكُمُ

عَنُ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلُوةِ فَهَلُ أَنْتُمُ مُّنِّتَهُونَ ﴾ [المائده: ٩١]

'' بے شک شیطان چاہتا ہے کہ ڈال دے تمہارے درمیان عداوت و دشمنی اور بعض کوشراب اور جوئے میں ڈال دے اور رو کے تمہیں اللہ کی یا دکرنے ہے اور نماز سے ۔ پس کیاتم ہا زنہیں آتے ؟

محمودالحن

71\_7\_1A7P

## ي كتاب البيوع ريخ كرماك المنظمة المنظم

# گولڈن کی والوں کا طریقنہ'' بیتے الغرر'' ہے (ابوحزہ ظفرا قبال فاضل مدینہ یونیورٹی سعودی عرب)

کمپنی کی مار کیٹنگ کا طریقہ اگر چہ بجائے خود غیر شرع ہے لیکن اس بحث سے قطع نظر کمپنی کی طرف سے ایک برنا مغالطہ یہ بھی دیا جا تا ہے کہ عام کمپنیوں کی مار کیٹنگ کے طریقے میں کمپنی کی مصنوعات پہلے ایڈورٹائز، ڈسٹری بیوٹر، ریٹیلر سے ہوکر پھر صارف تک پہنچتی ہیں۔اگر کسی چیز کی لاگت ۲ روپ ہو صارف تک پہنچتے ہینچتے یہ معرف محام کہ ۹۰۸ روپ کی ہوجاتی ہے کیونکہ درمیان میں ان سب کوبھی کمیشن رخرچ دینا پڑتا ہے، جب کہ گولڈن کی انٹرنیشنل کی مصنوعات کمپنی سے براہ راست صارف تک پہنچتی ہیں درمیان میں کوئی خرچ رکمیشن نہیں کیونکہ ہر صارف ممبر براہ راست کمپنی سے براہ راست صارف تک پہنچتی ہیں درمیان میں کوئی خرچ رکمیشن نہیں کیونکہ ہر صارف ممبر براہ واست کمپنی سے خریداری کرتا ہے، اور ممبر وغیرہ کو کمپنی اپنی چیزیں ہیچنے کے لینہیں دیتی چنا نچوان کی مصنوعات کی قیمت زیادہ نہیں بڑھ کی میں طالانکہ مملی حقیقت یہ ہے کہ اتنا خرچ بچانے کے باوجود کمپنی لوگوں کوان کی روز مرہ استعمال کی چیزیں پھر بھی مارکیٹ سے ٹی گنام بھی دے رہی ہے۔

مثانا ایک ٹوتھ پیسٹ کی قیت بھی • ۵ کروپ ہے۔ یہ بھی ممبر کے لیے قیت ہے ورنہ یہ قیمت • ۹۵ روپ ہے۔ اس کی قیمت میں بھی یہ چیزیں خاص سائنسی طریقوں سے تیار ہوتی ہیں اور الی چیزیں عام مارکیٹ میں کہیں نہیں ہیں تو یہ دعویٰ تو ہر کمپنی کرتی ہے کہ اس کی چیزیں باقی سب سے بہتر ہیں لیکن پھر بھی ان کی قیمتوں میں گئی سوگنا کا فرق نہیں ہوتا۔ پھر یہ بھی سوال پیدا ہوتا ہے کہ اس کی کہا گئی سب سے بہتر ہیں لیکن پھر بھی ان کی قیمتوں میں گئی سوگنا کا فرق نہیں ہوتا۔ پھر یہ بھی سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر کمپنی کے دعویٰ کے مطابق وہ اپنی اشیاء براہ راست صارف تک پہنچا نا چا ہتی ہے تو اس کا کوئی عملی جوت بھی اسے فرا ہم کرنا چا ہی خطابق وہ اپنی اشیاء کی فہرست میں چندا کی اشیاء بھی رکھتی جن کی کوالٹی بے شک عام مارکیٹ کی اشیاء کے برابر ہوتی لیکن انہیں صارف تک براہ راست کم قیت میں پہنچا کر دنیا پر ٹابت کیا جا تا کہ دیکھیں یہ ہوری کوستی اشیاء ملنا ممکن ہوگئی ہیں۔ اس سے ان کی فریب بروری تو کم از کم ظا ہر ہوجاتی لیکن کمپنی نے الی غلطی کی کوشش نہیں کی جس سے ان کے اصل پس پر وہ مقاصد کو جھنا کی مشید کے طریقے کو غریب پروری تو کم از کم ظا ہر ہوجاتی لیکن گئی شرک خلیا ہے کہ خصوصیات بڑھا چڑھا کر بیان کر کے اور اپنی مارکیٹنگ کے طریقے کو غریب پرورطر یقہ ٹابت کر کے گئی اشیاء کی اربی سے بیں اور وراصل اس طرح وہ وہو کے سے عام استعال کی اشیاء پہلے غریب پرورطر یقہ ٹابت کر کے گئی سوگنازیا دہ قیت پر فروخت کر کے اربوں سمیٹ رہے ہیں۔ ایس بی بچے کے متعلق شیچے مسلم کی متند حدیث

# الله عال ال

میں آتا ہے:

((نهی رسول الله ﷺ عن بیع الحصاۃ وبیع الغرر)) الله ﷺ عن بیع الحصاۃ وبیع الغرر)) الله رسول الله ﷺ عن بیع الحصاۃ وبیع الغرر) کی بیج سے اوردھو کے کنرید وفروخت سے منع فر مایا۔''

اللہ من بیت میں سود ابظا ہر بہت اعلیٰ دکھایا جارہا ہولیکن حقیقت میں وہ ایسانہ ہویا طریقہ فروخت ایسا بتایا جارہا ہو کہ اس سے قیمت بہت کم پڑنے کا دعو کی ہولیکن عملاً کی سوگنا سے بھی زیادہ قیمت وصول کی جارہی ہوتو یہ صاف تھے الغرر ہے۔ پھر مسلمانوں خصوصاً اس کمپنی میں شامل دینداروں کو تو الی ٹوتھ پیسٹیں وغیرہ خریدنے کی ضرورت ہی کیا ہے۔ انہیں تو سنت نبوی مشخ آنے کے مطابق عام مسواک کو ہی کافی سمجھنا چاہیے جے طبی طور پر سب ڈاکٹروں نے ٹوتھ پیسٹ سے بہتر چیز قرار دیا ہے چہ جائیکہ وہ اتنی مہنگی ٹوتھ پیسٹ سے بہتر چیز قرار دیا ہے چہ جائیکہ وہ اتنی مہنگی ٹوتھ پیسٹ سے بہتر چیز قرار دیا ہے چہ جائیکہ وہ اتنی مہنگی ٹوتھ پیسٹ سے بہتر چیز قرار دیا ہے چہ جائیکہ وہ اتنی مہنگی ٹوتھ پیسٹ سے بہتر چیز قرار دیا ہے چہ جائیکہ وہ اتنی مہنگی ٹوتھ پیسٹ سے بہتر چیز قرار دیا ہے چہ جائیکہ وہ اتنی مہنگی ٹوتھ پیسٹ سے بہتر چیز قرار دیا ہے جہ جائیکہ وہ اتنی مہنگی ٹوتھ پیسٹ سے بہتر چیز قرار دیا ہے جہ جائیکہ وہ اتنی مہنگی ٹوتھ پیسٹ سے بہتر چیز قرار دیا ہے جہ جائیکہ وہ اتنی مہنگی ٹوتھ پیسٹ سے بہتر چیز قرار دیا ہے جہ جائیکہ وہ اتنی مہنگی ٹوتھ پیسٹ سے بہتر چیز قرار دیا ہے جہ جائیکہ وہ اتنی مہنگی ٹوتھ پیسٹ سے بہتر چیز قرار دیا ہے جہ جائیکہ وہ اتنی مہنگی ٹوتھ پیسٹ سے بہتر چیز قرار دیا ہے جہ جائیکہ وہ اتنی مہنگی ٹوتھ پیسٹ سے بہتر چیز قرار دیا ہے جہ جائیکہ وہ ان میں میں مال کی تو میں کوتھ کی میں اس کی ترغیب دیے تھی ہے۔

## جماعت اسلامی کے شنخ الحدیث

مولا ناعبدالما لک کابرناس بارے استنفسار کا جواب محتری و کری جناب عاش علی خان صاحب قیم جماعت اسلای ضلع ابن قاسم کراچی السلام علیم ورحمة الله و برکانه!

فیس کے ذریعے جناب کا استفسار ملا، جواب درج ذیل ہے:

Bisnas کے نام سے ملٹی لیول مارکیٹنگ کمپنی یا نیٹ ورک مارکیٹنگ کمپنی کے کاروبار کے بارے میں آپ نے جوسوال کیا ہے اس کا جواب یہ کہ لوگوں ہے • ۴۵ مرد پے فیس لے کرانہیں ممبر بنا نا اور پھر وہ ممبر زبنا نے پر • ۱۵ مرکی تعداد ڈالرکا چیک بطور کمیشن چیش کرنے اور پھر بنائے ہوئے ممبران کے بنائے جانے والے ممبران میں سے ہر ۹ ممبرز کی تعداد پر • ۵ ڈالرکا چیک چیش کے جانے کا لا کچ سب کاغذی کارروائی ہے۔ ہر شخص کو لا کچ دے کر • ۴۵ مرد پ وصول کیے جاتے ہیں۔ اس کے بعدوہ آ دمی اپنے اداکردہ • ۴۵ مرد پ کوش ان لوگوں کو ممبر بنا کر حاصل کرتا ہے۔ جن کواس نے بچر نہیں دیا ،وہ ان میں سے ہرایک سے • ۴۵ مرد پ کاغذی کمپنی کو دلاتا ہے۔ اس طرح کاغذی کمپنی لا پچ کے ذریعہ بہت سے لوگوں کو اپنے لیے کمائی پرلگادی تی ہے اور جو کمائی حاصل کرتی ہے شایدان میں سے چند آ ومیوں کو پچھادا ذریعہ بہت سے لوگوں کو اپنے لیے کمائی پرلگادی تی ہے اور جو کمائی حاصل کرتی ہے شایدان میں سے چند آ ومیوں کو پچھادا

مسلم اكتاب البيوع إباب بطلاك بيع الحصاة والبيع الذي فيه غرر

ي كتاب البيوع/ يخ كمائل كي هي المنظمة 
بھی کردی ہوشاید اکا دُکا آ دمیوں کو پچھل جاتا ہو، فی الحقیقت اے فراڈ اور چالبازی ہے رقیس جُمع کرنے کے سوااور
کوئی نام نہیں دیا جاسکتا۔ ایک کاغذی اوارے کے ممبر بننے کے لیے ۲۰۰۰ روپے وینے ہیں اور ۹ ممبرزینا کرکل رقم ۲۰۰۰ روپے دیں گے اور اس کے عوض آئی رقم میں ہے ۵۰ ڈالر یعنی ۲۰۰۰ روپے ممبر بنانے والے کو ملتے ہیں باقی رقم کمپنی کے
بانی عمران خان اور شارجی صاحب ہڑپ کر لیتے ہیں اس طرح لوٹ کھسوٹ کا ایک جال ہے جو بناجا تا ہے ایک آوی
دھوکہ ہے ایک شخص کی رقم ہتھیا کر دوسر کے وویئے میں استعال ہوتا ہے بیکا معرصہ سے مختلف کاغذی کمپنیاں کر رہی ہیں
لیکن ان نوسر باز وں کو پوچھنے والا کوئی نہیں ۔ بیاس طرح سے چند ماہ میں لاکھوں کروڑ وں روپے کما کرغائب ہوجاتے
ہیں۔ ابھی تک کسی کو بھی گرفتار نہیں کیا گیا اور اس لوٹ کھسوٹ کا حساب نہیں لیا گیا۔ حکومت اپنے سیاسی خالفین یا
مجاہدین کو گرفتار کرنے اور انہیں ڈالروں کے عوض امریکہ کے حوالے کرنے میں گلی ہوئی ہے ۔ تنخواہ پاکستان سے اور
اضافی الا وَنسز امریکہ سے ملتے ہیں اور کام امریکہ کا کیا جاتا ہے۔ مسلمانوں کولوٹے والوں کا احساب کرنے کے لیے
کوئی اہتمام نہیں ہے۔

والسلام مولا ناعبدالما لک مدیر شعبه استفساد ات اداره معارف اسلامی منصوره لا بود دجامعهم کزعلوم اسلامی منصوره

#### برناس یا دین و دنیا کاناس

(مولا نامفتی ڈاکٹرعبدالواحد جامعہدینہ لاہور)

(انٹرنیٹ پر کچھ بیٹے فروخت کر کے ممبر بنانے والی بزناس کمپنی کاطریقہ کاربھی'' گولڈن کی' سے بنیادی طور پرملتا جلتا ہے۔اس میں بھی ایک دفعہ پہلے ممبر A کو کچھ بیٹے فروخت کر کے آگے مزید ممبر در ممبر بنانے کی ترغیب دی جاتی ہے۔'' گولڈن کی'' کی طرح اس میں بھی زیادہ ممبر بننے پر پہلا ممبر ترقی کرتا ہے اور اسے کمیشن زیادہ ملتا ہے۔ حالانکہ پہلے دوممبرز کے سوااس میں بھی اس کھے ممبران پرممبر A نے عموماً کوئی محنت نہیں کی ہوتی ،اور نہ ہی انہیں کوئی مال دیا ہوتا ہے اہلین دہ اس کے نفع میں شریک ہوتا ہے۔ دونوں میں فرق سے ہے کہ'' گولڈن کی''میں پہلے دوممبران سے ہی کمیشن پچھ عرصہ سے برناس (Biznas) کے نام سے ایک کمپنی کام کررہی ہے۔ کراچی اور اسلام آباد کے بعداس نے لا ہور میں زور پکڑا ہے اور سے پنی انٹرنیٹ (Internet) پر کام کرتی ہے۔ اور ستر ڈالر کی فیس کے وض ممبر کو کمپیوٹر کے پچھ کورس اور ویب سائٹ کی پیش کش کی جاتی ہے۔ اس حد تک تو معاملہ بظاہر ٹھیک نظر آتا ہے کیونکہ جس کو پیش کش سے فائدہ اُٹھانے میں دلچیسی ہوگی ، وہ فیس دیتو معاملہ جائز ہے۔

لیکن اس کمپنی کے کام کے پھیلاؤ کا راز اس کے کام کے دوسرے رخ کی وجہ سے ہے۔وہ رخ ہے ہے کہ ستر ڈالر کی فیس دے کر بننے والے ممبر کو کمپنی آگے کمائی کرنے کی پیش کش کرتی ہے۔جس کے مطابق اگر میمبر براہ راست اور بلا واسطہ دومزید ممبر بنائے اوران دونوں میں سے ہرایک آگے مزید دودومبر بنائے یہاں تک کہ بالآخر کم از کم نومبر بن جائیں تو کمپنی پہلے ممبر کواپئی کمائی میں حصہ دارینالتی ہے۔

دائیں طرف تین ممبراور بائیں طرف چھمبرہوئے۔

سمپنی والے کہتے ہیں کہ کل ممبر جب مثلاً چودہ ہو جائیں گے تو کمپنی آپ کو بچاس ڈالر دے گی اور جب کل تمیں ہوجائیں تو وہ آپ کوسوڈ الردے گی (اسی طرح ممبران بڑھنے کے ساتھ لاکھوں کے حساب سے کمیشن بن جاتا ہے )اور بلا واسط مزیدممبر بنانے پروہ آپ کو یا پچے ڈالر فی کس دے گی۔

كچهند ملے گا۔ حاصل يہ ہے كمعالمد ميں مندرجد ذيل خرابيال ميں:

ا۔ زید کی اپنی محنت کی اجرت اس شرط کے ساتھ مشروط ہے کہ آ گے سات ممبراور بنیں اور دہ بھی وہ سات ممبر خود دوسروں نے بنائے ہوئے ہوں۔ اُجرت کواس طرح کی شرط کے ساتھ مشروط کرنے سے خود معاملہ فاسمداور ناجائز ہوجاتا ہے۔

۲۔ زید دو ممبر بنانے کے بعد بالکل محنت نہ کرے ، بنائے ہوئے ممبر آ گے محنت کریں اور بیسلسلہ دراز ہوتا چلا جائے تو دوسروں کی محنت کے معاوضہ میں زید بھی شریک ہوتا ہے۔ اس لیے کمپنی چودہ ممبر پورے ہونے پر زید کو پچاس ڈالرویتی ہے اور تیس ممبر مکمل ہونے پرزید کو سوڈ الردیتی ہے۔ یہ بھی ناجائز اور حرام ہے۔ عام طور پر بیمغالط دیا جاتا ہے کہ آ گے جو ممبر بنے ، آخراس کی بنیا دزید ہی کی تو محنت تھی۔ اگروہ بکراور خالد کو عام طور پر بیمغالط دیا جاتا ہے کہ آ گے جو ممبر بنے ، آخراس کی بنیا دزید ہی کی تو محنت تھی۔ اگروہ بکراور خالد کو بیمبر بے ۔ انہوں کی بنیا دزید ہی کی تو محنت تھی۔ اگروہ بکراور خالد کو بیمبر بے ۔ انہوں کی بنیا دزید ہی کی تو محنت تھی۔ اگر دو بیمبر بے ۔ انہوں کی بنیا دزید ہی کی تو محنت تھی۔ اگر دو بیمبر بے ۔ انہوں کی بنیا دنید ہی بیمبر بیمبر بے ۔ انہوں کی بنیا دنید ہی کی تو محنت تھی۔ اگر دو بیمبر بے ۔ انہوں کی بنیا دنید ہی کی تو محنت تھی۔ اگر دو بیمبر بے ۔ انہوں کی بنیا دنید ہی کی تو محنت تھی۔ اگر دو بیمبر بی

ممبر نہ بناتا تو آ گے سلسلہ کیسے چلتا۔علاوہ ازیں زید اب بھی دوسروں کو محنت کی ترغیب تو دیتا ہے۔اس مغالطہ کا جواب بیہ ہے کہ محض محنت کی ترغیب دینا تو خود محنت نہیں ہے جس کا عوض ہوالا سیر کہ کسی کواس کام پر ملازم رکھ لیا جائے۔دوسروں کو کام کرنے کی ترغیب دینے کو دلا لی نہیں کہتے۔اس لیے زیدصرف اپنی محنت پرعوض کا حقد ارہوسکتا

ہے۔اس کی بنیاد پر آ گے جودوسر لوگ کام کریں ،ان کی محنت میں شریک نہیں ہوسکتا۔

قندیده: ..... شریعت کا ضابطہ ہے کہ ((الامور بمقاصدها)) لین کا موں اور معاملات کا دار مدار مقاصد پر ہوتا ہے۔ جب ہم برناس (Biznas) کمپنی کے کام کی نوعیت کود کھتے ہیں تو اس کے دو جھے ہیں۔ ایک حصہ جس کو وہ (اپنی (Products) کہتے ہیں لینی کمپیوٹر کے ٹریننگ کورس اور ویب سائٹ کی فراہمی، دوسرا وہ حصہ جس کو وہ (اس (Marketing) لینی ممبر سازی کا حصہ ہے اور (Producsts) کا حصہ تو تحض بید دکھانے کے لیے ہے کہ وہ فی الواقع تجارتی بنیا دوں پر کام کر رہی ہے۔ ہمارے اس دعوے پر بیہ شاہدہ کافی دلیل ہے کہ اس کمپنی کے جولوگ ممبر بن رہ ہیں، ان میں سے اکثر بیت کے پاس تو اپنی کمپیوٹر بی الف ب ہے ہمی کوئی واقعیت نہیں ہے اور نہیں کمپیوٹر کورس یا ویب سائٹ سے ان کوکوئی دلیس ہے بااس سے ان کا کوئی بھی مفاد وابستہ ہے۔ غرض کمپنی کا اصل مقصد تو مارکیننگ (Marketing) ہے اور اس کے طریقہ کار کے بارے میں ہم وضاحت سے بتا چکے ہیں کہ وہ ناجا نزاور حرام ہا اور اصل بات یہ کہ کہ کوئی انو تھی چیز نہیں ہے۔ اس سے ملتہ جلتہ طریقے پہلے بھی چلائے گئے اور چلائے میں دوسروں کو سے بیاں۔ بیس درحقیقت لوٹ کھسوٹ میں دوسروں کو شریک کرلیا تا کہ اصل جرم لوگوں کی نظروں میں نہ کے بلکہ وہ خود مال کے لائے میں زیادہ وٹ کھسوٹ میں دوسے کروا کیں۔

# ي كتاب البيوع / في كرماك المنظمة المنظ

#### عام كاروبارسے مشابهت كامغالطه

گولڈن کی انٹرنیشنل والے یہ کہتے ہیں کہ جس طرح عام کمپنیاں اپنے ڈسٹری ہیوٹر، ہول سیار پٹیلر کو کمیشن دیتے ہیں، البتہ یہ سب کمیشن رمنافع دیتی ہیں اسی طرح وہ بھی اپنے ممبر، سپر وائزر، مینجر، ڈائر کیٹر وغیرہ کو کمیشن دیتے ہیں، البتہ یہ سب صارف، می ہوتے ہیں جنہیں یہ کمیشن ملتا ہے۔ اس لحاظ ہے یہ عام کمیشن کے کاروبار میں ایک بار کمپنی ہول سیار کو جب اپنا غیر شرعی بات نہیں حالا نکہ وہ محض مغالطہ ڈال رہے ہیں۔ عام کمپنیوں کے کاروبار میں ایک بار کمپنی ہول سیار کو جب اپنا مال دیتی ہوتا کہ واسل قبیت پر جتنا کمیشن دینا ہمیشن دینا ہوتا ہے، دے دیتی ہے۔ اس کے بعد ہول سیار بھی ریٹیلر سے اصل قبیت پر جتنا کمیشن عابتا ہے لیتا ہے، لیکن پھر ایسا نہیں ہوتا کہ ریٹیلر جس قبیت پر چیز یہ تو اس کو طنے والے منافع رکمیشن میں اس کے اوپر ہول سیار، ڈسٹری بیوٹر یا کوئی اور شریک ہوجن کے تو سط سے اسے پنچ تک مال طا ہو جب کہ گولڈن کی انٹرنیشن کے طریقہ کاروبار میں پہلامبر آخری ممبر کے منافع رکمیشن میں بھی شریک ہوتا ہے۔ اس جبلامبر آخری ممبر کے منافع میں شریک ہوتا ہے۔ اس کے بہلے ممبر نے آخری ممبر پرعمو ما محنت نہیں کی ہوتی ہے۔ وہ دوسروں کی محنت کے منافع میں شریک ہوتا ہے۔ اس لیے ''گولڈن کی'' کا طریقہ کاروبار کی طرح بھی عام شرعی تجارتی طریقہ نہیں۔

# پیرامدسیل کا طریقہ بہلے بھی کئی غریب ملکوں کونشانہ بنا چکا ہے۔ (ماہرمعاشیات منظوراحمہ)

جناب منظورا تھ بورپ میں مختلف کمپنیوں کے ڈائر کیٹررہ بچے ہیں اور معاثی واقتصادی معاملات اور ہار کیکیوں پر ان کی گہری نظر ہے۔ایک ملا قات میں گولڈن کی اور ایسی دوسری کمپنیوں کے طریقہ کاروہار پر گفتگو کرتے ہوئے انہوں کے بتایا کہ بیسراسرسود اور جوئے کی شکلیں ہیں جو دنیا کے ٹی ملکوں میں بھی بروئے کاررہی ہیں۔انہیں ( Pyramid ) جن بتایا کہ بیسراسرسود اور جوئے کی شکلیں ہیں جو دنیا کے ٹی ملکوں میں بھی ہوئے وطی طریقہ فروخت کہا جاتا ہے جس میں ممبران کی ہیں (Base ) جس قدر بردھتی ہے،او پراتناہی اضافہ ہوتا جاتا ہے۔ان سیسوں کا زیادہ تر نشانہ ترتی پذیر اور غریب ممالک ہوتے ہیں۔البانیا نہی کی وجہ سے دیوالیہ ہوگیا تھا کیونکہ ان سیسوں میں لوگوں کی بہت زیادہ تو مغیر ضروری چیزوں کی فروخت کے نام پران کمپنیوں کے پاس جمع ہوجاتی ہیں۔لوگ زیادہ کمیشن کے لا بچے میں یہ غیر ضروری چیزیں کا فی مقدار میں خرید لیتے ہیں اور اس آس میں ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیٹھ جاتے ہیں اور ملک کی اصل ترتی و تجارت بری طرح متاثر ہوتی ہے،ان سے مسلمانوں کو ہرصورت ہوشیار رہنا حیا ہے۔اور پچنا جا ہے۔



## المراث / وراثت كرسائل المراث المراث / وراثت كرسائل المراث 
# ( كتاب الميراث ..... وراثت كمسائل )

- کیا والد کے زندہ ہوتے ہوئے بیٹا جائیداواپنے نام لگواسکتا ہے جبکہ بیسارا کچھ بیٹے ہی کی کمائی سے ۔ ہے۔(ندکورہ سوال میں بیٹااپنے والد کے ساتھ ہی ہے )اور جب دونوں علیحدہ علیحدہ ہوں تو پھر کیا حکم ہے؟ (محمر ہاشم یز مانی)
- 🖚: ..... بیٹاا پی کمائی اینے نام لگواسکتا ہے اپنے والد کی کمائی اپنے نام نہیں لگواسکتا۔ میں ۱۲۲۷ ۲۸۷ه
- 🕶: ..... کیا آ دمی اپنی زندگی میں اپنی جائیدا وتقسیم کرسکتا ہے پانہیں نیز جائیدا د کی تقسیم میں بیوی کا حصہ بھی نکالا جاتا
- ہے تو بیوی کے مرجانے کے بعداس کے حصہ کا دارث کون ہوگا؟ اس کی سارمی ادلا داس کے حصے میں حصہ دار ہوگی یا کہ وہ اپنا حصہ کسی ادر کودے علق ہے؟ (عبدالستار دلدعبدالرحمان ، نارووال)
- عنی :..... ہاں! تقسیم کرسکتا ہے البتہ زندگی میں تقسیم کرنے کی صورت میں لڑکی کولڑ کے کے برابردےگا۔ للذکو مثل حظ الأنشیین [النسآء: ۱۱]''ایک لڑکے کا حصہ دولڑکیوں کے برابر ہے۔''والا قاعدہ موت کے بعد ترکہ کی تقسیم میں جاری ہوتا ہے۔ بیوی کو خاوندگی جائیداد متروکہ سے جو حصہ ملا بیوی کے فوت ہوجانے کے بعد وہ بیوی کے وارثوں میں تقسیم ہوگا اس حساب سے جو کتاب وسنت میں فدکور ہے۔

317777314

- ے:.....حکومت کے ظالمانہ ٹیکس سے بیخے کے لیے کیا والدا پنی زمین اپنی اولا دیے نام لگواسکتا ہے جبکہ اولا دمیں ہے کوئی اعتراض نہ کرےسب کو برابرزمین دی جائے۔ (محمد شکیل ،فورٹ عباس)
- ت : ....کسی کائیکس سے بیچنے کی خاطریا و پسے ہی کسی اور غرض کی خاطر زمین اپنی اولا د کے نام لگوانا اگر کتاب و سنت کے منافی وخلاف ہے تو بینام لگوانا ناجائز ہے اور اگر کتاب وسنت کے موافق ہے منافی وخلاف نہیں تو بید تام لگوانا درست اور جائز ہے۔ اولا دمیں سے کوئی اعتراض کرے یا نہ کرے۔ کتاب وسنت کی موافقت و مخالفت کا عتبار ہے اور جائز ونا جائز میں بھی یہی دونوں چیزیں معیار ہیں۔
- ت : .....عرض یہ ہے کہ میں نے اپنی زندگی اپنے ہوش وحواس میں اپنی جائیداد کی تقسیم کر دی ، بیج جو کہ ابھی چھوٹے ہیں جو کہ ابھی چھوٹے ہیں ہوی ہیں ہوی ہیٹی یا نجے سال کی اور جھوٹا ہیٹا عبدالباسط ،اس سے جھوٹا عبدالو ہاب، جومیری طاقت میں تھا

# الم كتاب الميراث / وراثت كرسائل المراث المسلم المسل

میں نے ان کے نام کردیا۔اورا پنی حصدداری سے ہاتھ اُٹھالیا ہے۔مثال کے طور پروہ مال یا جائیدادجس سے منافع ہور ہاہوتو وہ ان ہی کا ہے۔

کیونکہ بچے چھوٹے ہیں جب وہ بالغ ہوں گے اور بالغ ہونے کی صورت میں فرض اور واجب عا کہ ہوتا ہے۔ یعنی زکو ۃ وغیرہ جو بھی دین ہوگی بالغ ہونے کے بعد دیں گے۔ آیا بید مسئلہ صحیح ہے یا میں ان کی ملکیت کی زکو ۃ دوں اور اگر ضرورت محسوس ہوتو ان کا بیسہ کام میں لے لوں ، ایسا ہوسکتا ہے؟ قرآن وسنت کی روشنی میں جواب دیں مہر ہانی ہوگی۔اللّٰد آپ کواس کا اجردے۔ (ابوعبد الباسط ،سکھر)

تسانیان اپنی زندگی میں جائید ادھیم کرسکتا ہے لیکن اولا دکا حصہ برابر برابر ہوگا۔ ﴿ لِللَّهُ كُو ِ مِعْلُ حَظِّ
الْأُنْشَيْنِ ﴾ [النساء: ٣-١١][''ایک لڑے کا حصہ دولڑکوں کے برابر ہے۔''] والا اُصول اس صورت میں
نہیں۔ وہ صرف و فات کے بعد جائید ادھیم کی صورت میں ہے۔ نعمان بن بشیر رفائٹو کی حدیث اس بات پر
دلالت کردہ ہی ہے۔[سیدنا نعمان بن بشیر رفائٹو سے دوایت ہے کہ بے شک آپ کے باپ آپ کورسول اللہ ملے اَلیّا ہے دلالت کردہ ہی ہے۔[سیدنا نعمان بن بشیر رفائٹو سے دوایت ہے کہ بے شک آپ کے باپ آپ کورسول اللہ ملے ایک کے باس کے کرآ ئے اور کہا کہ میں نے اپنے بیٹے کو فلام عطیہ دیا ہے۔ آپ ملئے اَلیّا نے بوچھا کیا تم نے اپنی من واپس لے کہا تہوں نے کہا نہیں۔ رسول اللہ ملئے اَلیّا نے فرمایا: پھر تو اس سے بھی واپس لے ۔ اللہ سے ڈرواورا پی اولا دمیں انصاف کرو۔]

ت : ..... آپ کی تحریر میں جناب کی چوپھی کے وارث صرف دو بھائی لکھے گئے ہیں، ان میں ہے بھی ایک بھائی کھوپھی کا وارث نہیں۔ تو آپ کے بیان کے مطابق آپ کی پھوپھی کا وارث نہیں۔ تو آپ کے بیان کے مطابق آپ کی

❶ صحيح بخاري/كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها/باب الهبة للولد

پھوپکھی کی وفات کے وفت اس کا وارث صرف ایک بھائی ہے اور کوئی وارث نہیں ، نہ پھوپکھی کا خاوند ، نہ والدین اور نہ ہی اولا د۔

اگرآپ کا بیان درست ہے، واقع کے مطابق ہے اور آپ کی پھوپھی نے فوت شدہ بھائی کے بیٹوں کے حق میں دوا کیڑز مین کی وصیت واقعی فر مائی ہے اور آپ کی پھوپھی کی کل جائیداد کا ثلث ہے دوا کیڑی بنآہ تو وصیت نافذ العمل ہوگی اور باتی جائیداد ہے زندہ بھائی کو ملے گی اور اگر دوا کیڑکل جائیداد کے ثلث ہے ہے ہم ہوتو بھی وصیت نافذ العمل ہوگی اور باتی ہے نے زائد جائیدا دزندہ بھائی کو ملے گی اور اگر دوا کیڑکل جائیداد کے ثلث ہے ہے زائد ہے تو جتنی زائد ہے وہ وصیت میں نہیں دی جائے گی ثلث ہے ہی وصیت میں دی جائے گی اور باتی ہے زندہ

کیونکہ رسول اللہ عظیم آنے کا فرمان ہے: (﴿ وَالنَّلْتُ كَثِیرٌ ﴾ [''اورثلث الله علی آبائی بھی زیادہ ہے۔'') این رسول اللہ عظیم آنے کا فرمان ہے: ﴿ (اَلْحِقُوا الفَرَائِضَ بِأَهٰلِهَا فَمَا بَقِی فَهُو لَا وَلَیٰ رَجُلٍ ذَكْرٍ)) ﴿ اِنْرَسُول الله عظیم آنے کے قرمایا: میراث مقررہ حصہ داروں کو دواور جو باتی بچ تو رشتہ میں میت کے جومردزیادہ تربہ ہوا ہے دے دو۔'' ] پھراللہ تعالی کا فرمان ہے: ﴿ يَسْتَفُتُونَ لَكُ قُلِ اللّٰهُ يُفْتِيْكُمُ فِي الْكَكَلالَةِ إِنِامُرُونُ مَلْكَ لَيُسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أَخُتُ فَلَهَا نِصُفُ مَا تَرَكَ وَهُو يَرِثُهَا إِنْ لَمْ يَكُنُ لَهَا وَلَدٌ ﴾ [''آپ ہے فتوی پوچھے ہیں آپ ہم د بچئے کہ اللہ تعالی تمہیں کالہ کے بارے میں فتوی دیتا ہے،اگر لُونی فض مرجائے جس کی اولا دنہ ہوا دارا کہ بہن ہوتو اس کے چھوڑ ہے ہوئے مال کا آ وھا جھہ ہے اوروہ بھائی اس بہن کا وارث ہوگا اگر اس کے اولا دنہ ہو، پس اگر بہنیں دو ہوں تو آئیس کل چھوڑ ہے ہوئے کا دوتهائی سلے گا اورا گری شخص اس دشتے کے ہیں مرد بھی اور عور تیں بھی تو مرد کے لیے حصہ ہے شل دو عور توں کے اللہ تعالی تمہارے لیے بیان فرمار ہا ہے ایسانہ ہوکہ مرد بھی اور ورتیں بھی تو مرد کے لیے حصہ ہے شل دو عور توں کے اللہ تعالی تمہارے لیے بیان فرمار ہا ہے ایسانہ ہوکہ می اور ورتیں بھی تو مرد کے لیے حصہ ہے شل دو عور توں کے اللہ تعالی تمہارے لیے بیان فرمار ہا ہے ایسانہ ہوکہ مرد بھی اور ورتیں بھی تو مرد کے لیے حصہ ہے شل دو عور توں کے اللہ تعالی تمہارے لیے بیان فرمار ہا ہے ایسانہ ہوئے کا دوتهائی میں ہوئے اس میں فرور توں ہوئی توں ہوئی اللہ تعالی ہم چیز ہے واقف ہے۔'' ] [النساء: ۱۷۵]

یا در ہے کہ آپ کی پھوپھی کی وفات کے وقت آپ کے بیان کے مطابق کل جائیداد دوا کیٹر زمین ، مکان اور ٹیوب ویل ہے کیونکہ دوا کیٹر زمین آپ کی پھوپھی نے آپ کے بیان کے مطابق اپنی زندگی میں اپنے بھائی کو ہبہ کر دی تھی۔واللہ اعلم

 <sup>●</sup> صحیح بخاری کتاب الفرائض باب میراث البنات\_ ترمذی کتاب الوصایا باب ما حاء فی الوصیة بالثلث\_ مسلم کتاب الوصیة بابالث \_ ابن ماحه ابواب الوصایا باباب الوصیة بالثلث\_

بخارى/كتاب الفرائض/باب ابنى عم احدهما أخ لام مسلم/كتاب الفرائض ـ ترمذى باب الحقو الفرائض باهلها فما بقى فلا ولى اجل ذكر ـ ابواب الفرائض/باب ميراث العصبة



ایوب صاحب نے ایم اے کیا، شادی کروائی اور علیحدہ ہو گئے، انہوں نے جائیداد سے پھینیں مانگا۔ مقصود، مقبول، نیاز (والد) نے کمائی کی اور تقریباً ۳۲ لا کھروپ کی جائیداد بنائی۔ اعظم صاحب نے جو پھی کمایا وہ انہوں نے والدصاحب سے لے لیا۔ اس کا کھاتہ یہ ہے کہ نہ وہ گھر دالوں سے پھی لیتا ہے اور نہ ہی ان کو پھی دیتا ہے۔ قیوم صاحب کی نظر بہت کمز ور ہے اور مقصود صاحب کے ساتھ دکان کرتے ہیں۔ اب ۲۳ لا کھروپ کی جائیداد کے ہم جھے ہوئے۔ ایک حصہ مقبول کا، ایک حصہ مقصود کا، ایک حصہ دالدین کا، ایک حصہ قیوم کا۔ ایوب صاحب نے نہ ہی مطالبہ کیا اور نہ ہی اس کو حصہ دیا گیا۔ اعظم اور ندیم کو حصہ اس لیے نہیں ملا کہ انہوں نے چونکہ کمایا نہیں ہے اس لیے ان کا حصہ نہیں ہے۔ اس سوالات یہ ہیں:

ا: ..... کیا شریعت میں والد کی وفات ہے پہلے جائیداد کی تقسیم ہو سکتی ہے؟

۲:....کیار تقسیم جوہوئی ہے میچے ہے؟

س:.....عظم صاحب کا دعویٰ ہے کہ بڑے بھائی مقصود سے والد کی وفات کے بعد میں جائیداد چھین لوں گا،

اس لیے کہ اس میں میرا بھی حصہ ہے

کیاان کابیدوعوی سیجے ہے؟

ہم:.....اگریتقشیم غلط ہے تو والدصاحب کے لیےاس کی کیامزا ( اُخروی ) ہے؟

٥:....تقسيم كالمحج طريقة كاربيا ٢٠

تفصیلاً جواب کھیں، جزا کم اللّہ خیراً (نوٹ:....ایوبسب سے بڑا ہےاورندیم سب ہے چھوٹا ہے۔) (ابود جانہ ندیم ،مرکز طبیہ مرید کے )

ت :.....ا: سبہ اور عطیہ کی صورت میں ہو سکتی ہے بشر طیکہ بچھ وار توں کومحروم کرنا مقصود نہ ہوا وراولا و میں بطور ہبہ وعطیہ تقسیم کرتے وفت لڑکی کولڑ کے کے برابر دیا جائے ۔سوال میں تقسیم کی ذکر کر دہ صورت کے ساتھ اس الم كتاب الميراث / وراثت كسائل الم المنظمة الم

نمبر 1 کی کوئی مناسبت نہیں کیونکہ والد نیا زصاحب کی جائیدا تقتیم نہیں ہوئی بلکہ تین بیٹوں (مقصود ،مقبول اور قیوم )اور والد نیاز صاحب کی مشتر کہ کمائی کوالگ الگ کیا گیا ہے۔

۲:.....اگر ۲۳ لا کھ نیاز ،مقصود ،مقبول اور قیوم چاروں کی کمائی ہے ، ایوب ،اعظم اور ندیم اس ۲۳ لا کھ کمانے میں شریکے نہیں تو پھر تیقیم درست ہے بشرطیکہ جاروں کی کمائی برابر ہویا اس تقسیم پر چاروں باہم رضا مند ہوں۔
سر:.....اگر اعظم صاحب ۲۳ لا کھ کمانے میں بالکل شریکے نہیں تو ان کا مقصود ،مقبول اور قیوم کے ۲۳ لا کھ سے حصص میں کوئی حق نہیں ، نہ والد صاحب کی زندگی میں اور نہ والد صاحب کی وفات کے بعد۔الا وہ کتاب وسنت کی روست کی اور نہ والد صاحب کی اور نہ والد صاحب کی وفات کے بعد۔الا وہ کتاب وسنت کی روست کی اور نہ والد صاحب کی زندگی میں اور نہ والد صاحب کی وفات سے بعد۔الا وہ کتاب وسنت کی روست کی اور نہ والد صاحب کی دبیا ہوں کی مقبول اور نہ والد صاحب کی دبیا ہوں کی دبیا ہوں کتاب وسنت کی روست کی دبیا ہوں کی دبیا ہ

ہاں اس ۲۴ لا کا سے والدصاحب نیاز کے حصہ چھ(۲) لا کا میں بیٹا ہونے کے نا طے اعظم صاحب کا دوسرے بیٹوں کے برابرحق ہے بعداز وفات والداور قبل از وفات والد بھی اگر والدزندگی میں اپنے حصہ کوبطور بہدوعطیہ اپنی ۔اولا دوغیرہ میں تقسیم کرے۔ باقی اعظم صاحب کی قبل والی بات کی شریعت میں کوئی وجہ جواز نہیں۔

س:.....صورتِ مسئولہ میں والد نیاز صاحب کی جائیداد تو تقشیم ہوئی ہی نہیں اس لیے اگریتی تقسیم غلط ہے..... الخ سوال بنتا ہی نہیں۔

\*1575/W/1V

۵:.....مندرجه بالاجوابات کے ممن میں بیان ہو گیا ہے۔

.....:**©** 

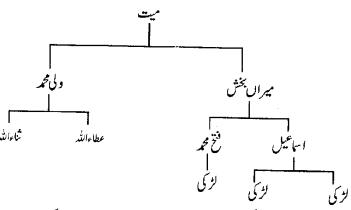

فریق اقال اساعیل نے اپنی زندگی میں ہی اپنی دولڑ کیوں میں بحصہ برابرانقال کروا دیا ہے۔ فریق ٹانی فتح محمد کی اراضی ان کی وفات کے بعد حکومت نے + ان کی حقیقی لڑکی کو دیا اور باقی + فریق اقال کی دولڑ کیوں میں بحصہ برابرتقشیم کردیا۔

# ي كتاب الميراث / وراثت كرمائل من وراثت كرمائل 
سوال میہ ہے کہ کیا فریق ٹانی فتح محمد کی اراضی کی تقسیم شریعت اسلامیہ کے مطابق ہوئی ہے؟ .

(محمر ہاشم یز مانی، جامعہ سلفیہ فیصل آباد)

ت : .....فریق اوّل اساعیل کا اپنی اراضی کو اپنی زندگی میں اپنی دولڑ کیوں کے درمیان بحصہ برابر انقال کروانا شرعاً درست نہیں کیونکہ ایسا کرنے سے اساعیل کے دیگر وارث محروم ہو گئے ، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے : ﴿ لِلوّ جَالِ نَصِیْبٌ مِمَّا تَرَفَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقُرَبُونَ وَلِلنِّسَآءِ نَصِیْبٌ مِمَّا تَرَفَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقُرَبُونَ وَلِلنِّسَآءِ نَصِیْبٌ مِمَّا قَرَفَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقُربُونَ وَلِلنِّسَآءِ نَصِیْبٌ مِمَّا قَرَفَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقُربُونَ وَلِلنِّسَآءِ نَصِیْبٌ مِمَّا قَلَ اللهِ اللهِ اورا قارب مَدَر کیا ہوا ہے۔ ' ]

میں مردول کا حصہ بھی ہے اور عور توں کا بھی خواہ وہ مال کم ہویا زیادہ حصہ مقرر کیا ہوا ہے۔' ]

فریق ٹانی فتح محمد کی اراضی کا † اس کی لڑکی کواور باتی † اس کی بھتیجیوں کو دینا بھی شرعاً درست نہیں کیونکہ رسول الله ﷺ کا فرمان ہے: ﴿ أَلَحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا فَمَا بَقِی فَهُوَ لِاَوُلیٰ رَجُلٍ ذَكْرٍ ﴾ [''میراث مقررہ حصدداروں کودواور جو باتی بچ تورشتہ میں میت کے جومروزیا وہ قریب ہوا ہے دے دو۔'']

A1272/7/71

: ......ایک متونی فخص نے اپنی زندگی میں اپنی کل ملکیتی زرعی زمین کو پاپنج حصوں میں تقسیم کر کے ایک حصہ اپنے پاس رکھتے ہوئے بقیہ جپار حصہ اپنے چار بیٹوں کے نام انتقال کرواد بے اور بیٹیوں کو بالکل محروم رکھا۔

ندکورہ خفس اپنے ورثاء میں جپار بیٹے ، پاپنج بیٹیاں اور ایک بیوہ چھوڑ کرتقر بیا بیس سال قبل فوت ہو گیا۔

کل زرعی زمین کا پانچواں حصہ جومتو فی نے اپنے پاس رکھا تھا متو فی کی وفات کے بعد محکمہ مال نے شرعی وارثوں کے حق میں شرع حصص کے مطابق انتقال کردیا۔

متوفی کی وفات سے لے کراب تک کل زرعی زمین پرصرف چاروں بیٹے قابض ہیں البتہ وہ کل زرعی زمین کے ساڑھے بارھویں حصہ کی پیداوارا پی والدہ یعنی متوفی کی ہیوہ کو دے دیتے ہیں۔ مگر اپنی بہنوں یعنی متوفی کی بیٹیوں کوآج تک زمین یا پیداوار سے کلی طور پرمحروم رکھا ہواہے۔

ا:.....ورخ بالا حالات میں واضح کریں کہ شریعت اسلامیہ کے مطابق متوفی کی بیٹیاں آیا کہ مخص محکمہ مال کی انقال شدہ زمین کی حق دار ہیں یا کل زرعی زمین میں سے شرعی حصہ کی حق دار ہیں جبکہ بیٹیاں اپنا پوراحق وصول کرنا چاہتی ہوں؟

بخارى اكتاب الفرائض باب ابنى عم احدها اخ لام مسلم كتاب الفرائض باب الحقوا الفرائض باهلها ترمذى ابواب الفرائض باب العصبة

المراث / وراثت كمال المراث / وراثت كمال المراث المراث / وراثت كمال المراث المر

۲:.....مزید بیر بھی واضح کریں اگر چہوالد نے اپنی کل ملکیتی زمین کے جار حصے اپنی زندگی میں صرف بیٹوں کے نام انتقال کرادیے تصر کر کیا اب بیٹوں پر فرض ولا زم ہے کہ اس زمین سے بھی اپنی بہنوں کوشر می حصہ دیں؟ اور نہ دینے کی صورت میں کیا وہ مسلسل گنہگار ہیں؟

۳:.....مزید بیربھی واضح کریں کہ بیٹیوں کے کل شرعی حصہ کی زمین کی پیداوار جو والد کی وفات سے لے کراب تک صرف بیٹے استعال کرتے رہے ہیں ، بیٹیاں اس گزشتہ پیداوار کی بس قدر حق دار ہیں؟

انسان اپنی زندگی میں کوئی چیز اولا دکود ہے کتاب وسنت درست نہیں ، اللہ تعالی نے قران مجید میں جگہ جگہ عدل و انسان اپنی زندگی میں کوئی چیز اولا دکود ہے تو بیٹے بیٹیوں کو برابرد سینے کا جم ہے جیسا کہ نعمان بن بشیر رزائٹون کی انسان اپنی زندگی میں کوئی چیز اولا دکود ہے تو بیٹے بیٹیوں کو برابرد سینے کا جم ہے جیسا کہ نعمان بن بشیر رزائٹون کی حدمت میں حدیث میں فہ کور ہے۔ ['' نعمان بن بشیر رزائٹون نے کہا کہ انہیں ان کے والدرسول اللہ میشے آئی نے کی خدمت میں لے گئے اور عرض کی کہ میں نے اپنے اس بیٹے کوغلام دیا ہے بطور ہیں۔ آپ میشے آئی نے نو چھا: کیا ایسا ہی غلام اپنے دوسر ہے لاکوں کو بھی دیا ہے؟ انہوں نے کہا بنہیں ۔ تو آپ میشے آئی نے فر مایا کہ پھر (ان سے بھی ) واپس لے لے لے۔'']

محكمة بال نے بھی اس تصرف میں شریعت كتاب وسنت پر ان بین كیا ، ان پر لا زم تھا كہ چار بیو آن والے تصفی اور متو فی والا حصہ پانچوں حصص كومتو فی كے وار ثان بيوہ ، چار بیو اور پانچ بیٹیوں میں كتاب وسنت كے مطابق تقیم كرتے اور ہرا يك كے حصه كواس كنام انتقال كرتے ۔ الله تعالى كا فرمان ہے: ﴿ فَمَنُ خَافَ مِنُ مُّوصٍ جَنَفًا أَوُ إِثْمًا فَأَصُلَحَ بَيْنَهُمُ فَلاَ إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ دَّ حِيْمٌ ٥ ﴾ [البقرة: ٢٨١] [''اگر كسى كو وصيت كرنے والے كى طرف سے نا دائستہ يا دائستہ طرفدارى كا خطرہ ہواوروہ وارثوں میں صلح كراوے تواس پر گناہ فہيں بے شك الله برا بخشے والانہا بيت رحم والا ہے۔'']

متوفی کی کل متر و کہ جائیدادخواہ وہ زمین ہے،خواہ مکان،خواہ دوکان،خواہ کوئی اور چیز روپیہ یا سامان کا ہے۔
حصہ اور اس کی آمدنی ہیوہ کاحق ہے اگر اس کوئل چکا ہے تو فیھا ور نہ اب دے دیا جائے۔ اور پانچ بیٹیوں میں سے ہر
بیٹی متوفی کے ترکہ کے ہے حصہ کی حق دار ہے۔ لہذا یہ حصہ اور اس کی آمدنی اس کے حوالے کر دیے جا کیس اور ہربیٹا
کاحق دارے۔

ا:.....تو شریعت اسلامیه کتاب وسنت کے مطابق متوفی کی پانچوں بیٹیاں متوفی کی زمین بلکه متوفی کے ترکه

کے ﷺ حصہ کی حق دار ہیں نیزمتو فی کی وفات سے لے کرآج تک ﷺ حصہ کی آمد نی بھی ان بیٹیوں کاحق ہے۔ ب:......ہاں! بیٹوں پر لازم ہے،اپنے متو فی باپ کی زمین وغیرہ کل تر کہ کا ﷺ حصہ اوراس کی آمد فی متو فی کی بیٹیوں اوراپنی بہنوں کودیں ورنہ وہ مسلسل گنہگار ہیں۔

ج: .....متونی باپ کی وفات سے لے کراب تک اس کے ترکہ کے ﷺ حصداوراس کی پیدوار آمدنی متوفی باپ کی بیٹیوں کاحق ان تک پہنچادیں۔ باپ کی بیٹیوں کاحق ان تک پہنچادیں۔

ہاں بیٹیاں یا کوئی ایک بیٹی یا بعض بیٹیاں اپنے حق سے کھے یا اپنا سارا حق برضا ورغبت بلا جبروا کراہ اپنی بھائیوں کو دینا چا ہیں تو شرعاً اس میں کوئی حرج ومضا کفتہ ہیں۔ ورنہ بھائی اپنی بہنوں کا حصداور اس کی آ مدنی اپنی بہنوں کے حوالہ کریں کیونکہ اللہ تعالی کے فرمان: ﴿ لِلرِّ جَالِ نَصِیْبٌ مِمَّا تَرَلُفُ الْوَالِدَانِ وَالْاَقْرُبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ اَوُ كَثُرُ نَصِیْبًا مَّقُورُوضًاں ﴾ وَلِلنِسَاءِ نَصِیْبٌ مِمَّا تَرَلُفُ الْوَالِدَانِ وَالْاَقْرُبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ اَوُ كُثُر نَصِیْبًا مَّقُورُوضًاں ﴾ وَلِلنِسَاء؛ ٧] ["مردوں کے لیے اس مال میں حصہ ہے جو والدین اور قربی رشتہ وارچھوڑ جا کیں، فواہ بیر کرتھوڑ ابو یا زیادہ ہو ورت کے لیے بھی اس مال میں حصہ ہے جو والدین اور قربی رشتہ وارچھوڑ جا کیں، خواہ بیر کرتھوڑ ابو یا زیادہ ہو کرائی اللہ ورسی کے لیے بھی اس مال میں حصہ ہے جو والدین اور قربی رشتہ وارچھوڑ جا کیں، خواہ بیر کہتھوڑ ابو یا زیادہ ہو کرائی گاؤ و مَنْ یَعْصِ اللّٰہ وَرَسُولُهُ وَیَسَعَدُ حُدُودَہُ وَیُ یُدُخِلُهُ اللّٰہِ فَرِیْکُ اللّٰہِ وَرَسُولُهُ وَیَسَعَدُ حُدُودَہُ وَیُ یُکُونُ اللّٰہِ وَرَسُولُهُ وَیَسَعَدُ حُدُودَہُ وَ مُنْ یَعْمِ اللّٰہُ وَرَسُولُهُ وَیَسَعَدً حُدُودَہُ وَاللّٰہِ اللّٰہِ وَرَسُولُهُ وَیَسَعَدُ حُدُودَہُ وَلَاللّٰہِ وَرَسُولُهُ وَیَسَعَدُ حُدُودَہُ وَ اللّٰہِ اللّٰہُ وَرَسُولُهُ وَیَسَعَدُ حُدُودَہُ وَاللّٰہِ اللّٰہِ وَرَسُولُهُ وَیَسَعَدُ اللّٰہُ وَرَسُولُهُ وَیَ اللّٰہُ وَرَسُولُهُ وَیَسَعَدُ اللّٰہُ وَرَسُولُهُ وَیَسَعَدُ اللّٰہُ وَرَسُولُهُ وَیَسَعَدُ اللّٰہِ وَاللّٰہُ وَرَسُولُهُ وَیَ اللّٰہُ وَرَسُولُهُ وَیَسَعَدُ اللّٰہُ وَرَسُولُهُ وَ اللّٰہُ وَاللّٰہِ اللّٰہِ وَلَیْ اللّٰہِ وَاللّٰہِ اللّٰہِ وَرَسُولُهُ وَاللّٰہُ وَاللّٰہُ وَاللّٰہُ وَاللّٰہُ وَرَسُولُهُ وَاللّٰہُ وَالٰ

بخارى اكتاب الهبة و فضلها والتحريض عليها اباب الهبة للولد

الم كتاب الميراث / وراثت كماكل المنظمة 
مرحوم کی بیوی نے کہا بیہ حصہ ہبہ شدہ ہےاورا یک گواہ بھی پیش کیا وہ بھی بڑے بیٹے کا ماموں ہے۔ آیا ایک گواہ کی بناپر فیصلہ کیا جاسکتا ہے اور گواہ بھی قابل اعتبار نہیں کیونکہ وہ اس کا ماموں ہے؟ مزیداس کےعلاوہ ایک گواہ پیش کیالیکن وہ زمین کارقبہ کتنا ہبہ کیا ہے بتلانے سے قاصر ہے۔ (محمودالحن سلیم)

🖝 :..... ہاں! درست ہے قابض غاصب کے ورثاء کے ذیمہ ہے کہ وہستر ہ (۱۷)سال کے عرصہ کے ٹھیکہ یا بٹائی جورائج الوقت ہوں کا حساب لگا کرز مین کے مالک کوواپس کریں ورندان کےمورث پر ہو جھ رہے گا۔الابیہ کہ ..... دلیل یہی ہے کہ زمین اس کی ملک نہیں تھی وہ خواہ ناجائز قابض تھا۔ پھر حدیث (﴿ ٱلْحَرَاجُ بِالضَّمَان )) • [' رسول الله عض الله عن فرمايا: ' آ من كاوي مستحل ب جوضامن مو ـ ' العنى فروخت شده چیز کو قبضہ میں لینے کے بعد اسے حاصل ہونے والے منافع اور فوائد خریدار کے لیے ہیں اس صانت کے بدلے میں جواس پرلازم ہے۔فروخت شدہ چیز کے تلف ہونے کی صورت میں اوراسی سے بیقول ماخوذ ہے جس پر تاوان ہےاس کا فائدہ ومفاد بھی اس کے لیے ہے۔اس طرح کہوہ ایک چیز خرید تا ہےاور ایک مدت تک اس سے استفادہ کرتا ہے اس کے بعد اسے اس چیز کے قدیم عیب کا پیتہ چل جاتا ہے۔ اس صورت میں خریدار کے لیے گنجائش ہے کہ وہ فروخت شدہ چیز کو بعینہ واپس کر کے اپنی قیمت وصول کر لے اس دوران خریدار نے اس چیز سے جتنا مفاد حاصل کیا ہے بیاس کاحق ہے کیونکہ اگر فروخت شدہ چیز اس سے ضا کع ہو جاتی تواس کا ذمہ دار بھی وہی ہوتا اور فروخت کرنے والے پر کوئی چیز لا زم نہ آتی اور صاحب سبل السلام نے کہا: جب سی آ دمی نے زمین خریدی اور اس کو استعال بھی کیا یا جانور خریدا اور اس پرسواری کی یا غلام خریدا اس سے خدمت لی ، پھراس خریدی ہوئی چیز میں تقص دعیب پایا تو خریدی ہوئی چیز واپس کرنے کی مخجائش ہےاور جتنا فائدہ خریدار نے حاصل کیااس کے بدلے میں اس پر کوئی چیزنہیں اس لیے کہا گریہ فنخ عقد کی مدت کے درمیان تلف وضائع ہو جاتی تو اس کی ذمہ واری خریدار پر ہوتی تو پھراس کی آیدن کا بھی وہی حق دار ہے۔' ] کا تقاضا بھی یہی ہے۔

۲: ..... تیجی بخاری کی نعمان بن بشیر زمالیون و والی صدیث کی روسے باپ کابڑے بیٹے کوز مین کا پچھ حصہ ہبہ کرنا اور چھوٹے بیٹے کو پچھ بھی ہبدکرنا درست نہیں ہے۔اب کہ اصلاح کی دوصور تیں ہیں:

نمبرا: ..... براے بیٹے کو ہبہ کی ہوئی زمین واپس لے کرکل زمین دونوں بیٹوں اور دیگر وارثوں کے درمیان

ابو داؤد/كتاب البيوع/باب فيمن اشترى عبدا فاستعمله ثم وحدبه عيباً نسائى/كتاب البيوع/باب الخراج بالضماك.
 ترمذي/ابواب البيوع/باب ما جاء فيمن يشترى العبد و يستغله ثم يجد به عيبا

<sup>🐞</sup> بخاري/كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها/باب الهبة للولد.

المركتاب المبيراك / وراثت كماكل المنظمة المنافقة 
کتاب وسنت کے مطابق تقسیم کی جائے۔

نمبر، ....جتنی زمین بڑے بیٹے کو ہبہ کی گئی ہے اتنی زمین چھوٹے بیٹے کو بھی دے دی جائے تا کہ ﴿ اِعْدِلُو ۗ ا بَيْنَ أَوُ لادِكُمُ ﴾ [''اپنی اولا دمیں انصاف کرو۔''] • پڑمل ہوجائے اور جو باقی بیجے وہ ان دونوں بیٹوں اور دیگر وارثوں کے درمیان کتاب وسنت کے مطابق تقشیم کردی جائے۔واللّٰداعلم ۱۶۲۶/۲۳ ه

 جائیں المحترم نے ایک رہائٹی پلاٹ جو کہ ان کی کل جائید ادھی اپنی زندگی میں ہماری والدہ کے نام ہبہ کر دیا تھا، والدصاحب کی وفات کے بعد ہم جار بھائیوں نے اپنی کمائی سے اس بلاٹ پرمکان تعمیر کیا۔ہم چیو (۲) بہن بھائی تھے جار بھائی اور دوہبنیں ہماری بڑی بہن والدہ محتر مہ کی زندگی میں ہی وفات یا گئی تھی۔ اب ہماری والدہ محتر مہجی و فات یا گئی ہیں۔لہٰذاان کی متر و کہ جائیداد کے بارے میں معلومات در کار ہیں کہ: ا: ..... کیا صرف خالی پلاٹ جو کہ والد کی طرف ہے والدہ صاحبہ کو ملاتھا وہی تر کہ شار ہو گا یا مکمل تغییر شدہ مکان جب کتمیر میں صرف ہم بھائیوں نے شرکت کی ہے؟

۲:..... ہماری وہ بہن جو کہ والد ہ صاحبہ سے پہلے فوت ہوچکی ہیں کیاوہ بھی وارث ہوں گی یعنی ان کا حصہ ان کی اولا دکو ملے گایانہیں؟

🖝 :.....اگرسوال صحیح اورنفس الأ مر کے مطابق ہے اور تمام بہن بھائی والدمحترم کے خالی بلاث ، جوان کی کل چائىدادىقى، والدەمحترمەكے نام بهبكرنے پرراضى اورخوش بيل تو:

ا: ..... صرف خالی بلاث ہی والدہ محتر مہ کا تر کہ شار ہو گا کیونکہ ان کی ملکیت صرف خالی بلاث ہے اس پر جو عمارت کھڑی گئی ہےوہ ان کی ملکیت ہی نہیں۔وہ تو صرف اور صرف چار بھا ئیوں کی مشتر کے ملکیت ہے جن کا مال اس پرصرف ہواہے۔

ہاں اگر بھائیوں نے بھی عمارت اپنی والدہ محتر مہ کو ہبہ کر دی ہوئی ہے تو پھر مکمل تعمیر شدہ مکان بلاٹ سمیت والدومحتر مهكاتر كهشار بوگا\_

۲:.....نہیں! والدہ محتر مہے پہلے فوت ہونے والی آپ کی بہن وارث نہیں ہوگی۔ ہاں ان کی اولا دے حق میں آپ کی والدہ صاحبہ وصیت کر گئی ہیں تو وصیت نافذ ہو گی اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے: ﴿ مِنْ بَعُدِ وَصِيَّةٍ ﴾

ل بخاري/كتاب الهبة و فضلها والتحريض عليها باب الاشهاد في الهبة

کی کتاب المیواٹ روراثت کے مسائل کی کھی النہ تعالیٰ کا فرمان ہے: ﴿ کُتِبَ عَلَیْکُمْ إِذَا حَضَوَ أَحَدَکُمُ النساء: ١١] [''وصیت کے بعد'' ] نیز اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے: ﴿ کُتِبَ عَلَیْکُمْ إِذَا حَضَوَ أَحَدَکُمُ الْمُوتُ الْمُوتُ إِنْ تَوَفَ حَیْوًا الُوصِیَّةُ لِلُوالِدَیْنِ وَالْاَقْرِیْنِ بِالْمَعُووُ فِ حَقَّا عَلَی الْمُتَقِیْنَ ﴾ [البقرة: المُموتُ إِنْ تَوَف حَیْوا اللهِ صِورُ جاتا ہوتو اپنا ماں باپ اور مرات واروں کے لیے اچھائی کے ساتھ وصیت کرجائے پرہیزگاروں پریچق اور ثابت ہے۔''] ہاں وارث کے حق میں وصیت نہیں۔ رسول اللہ طِیْحَاتِیْ کا فرمان ہے: ﴿ لَا وَصِیَّةَ لِوَادِثِ ) ﴿ [''وارث کے لیے وصیت نہیں۔ رسول اللہ طِیْحَاتِیْ کا فرمان ہے: ﴿ وَاللّٰهُ عَلَیْمُ اللّٰہُ عَلَیْمَ کُورُوں کے کے وصیت نہیں۔ رسول اللہ طِیْحَاتِیْ کا فرمان ہے: ﴿ وَالنَّلُنُ عَبْدِ وَاللّٰهُ عَلَیْمَ کُنْ وَرَاء کے حصم مرز کردیے ہیں) پی اب کی کثیر کو اللہ تعالیٰ نے ہر فی والے کواس کا فی دے دیا ہے (یعنی ورثاء کے حصم مرز کردیے ہیں) پی اب کی

میں خرج کرنے کے لیے کی جاسکتی ہے اور اس کی زیادہ سے زیادہ حدثلث اللہ ہائی مال ہے اس سے زیادہ کی وصیت نہیں کر گئے تو وارث صلاح مشورہ کر کے ان کے اس فریفنہ کو وصیت نہیں کر گئے تو وارث صلاح مشورہ کر کے ان کے اس فریفنہ کو ادا کریں ور نہ ترک فرض والا ہو جھان کے ذمہ رہے گاالا بیکہ اللّٰہ تعالیٰ اپنے فضل وکرم سے معاف فرمادیں۔

وارث کے لیے وصیت کرنا جائز نہیں البنتہ ایسے رشتہ داروں کے لیے وصیت کی جاسکتی ہے جو وارث نہ ہوں یا را و خیر

س: سن آپ کی والدہ محتر مہ کے وارث اگر چار بیٹے اور ایک بیٹی ہی ہیں اور ان کا کوئی وارث نہیں مثلاً والد یا والدہ تو آپ کی والدہ محتر مہ کے ترکہ کے کل نو جھے کیے جائیں ہے جھہ ان کی بیٹی کو اور ہے ان کے ہر بیٹے کو دیا جائے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے: ﴿ يُوصِيْكُمُ اللّٰهُ فِيْ آُولَادِكُمُ لِلذَّكِرِ مِثْلُ حَظِّ الْاَنْظَیْنِ ﴾ جائے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے: ﴿ يُوصِیْكُمُ اللّٰهُ فِیْ آُولَادِکُمُ لِلذَّکِرِ مِثْلُ حَظِّ الْاَنْظَیْنِ ﴾ والنساء: ١١]['اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتا ہے تہاری اولاد کے بارے میں کہ ایک اڑے کا حصد دوار کیوں کے برابر ہے۔'' واللہ اعلم

۔۔۔۔۔ایک عورت جس کی اولا دایک بیٹی ہے جائیداد کی تقلیم کے وقت اس عورت نے اپنی بہن کی اولا دجو کہ چار بیٹیوں پر شمل ہے۔اُن کو بھی اس جائیداد میں برابر کا حصد دار بنایا اوران کے نام اپنی جائیداد ہبدگ ۔

اس واقعہ کوسات سال گزر چکے ہیں۔ اب وہ عورت اپنی بہن کی بیٹیوں سے ہبد کی ہوئی جائیداد واپس لینا چاہتی ہے۔قرآن وسنت کی روشن میں بتا کیں کیا وہ عورت سے ہبدوا پس لے سکتی ہے یانہیں؟ یا در ہے کہ اس ہبد کرنے والی عورت کے تایا کے دولڑ کے بھی حیات ہیں اوراس کی پھوپھی مع اولا دزندہ ہے۔

(عبدالقادر ملتتان)

 <sup>♣</sup> بخارى/كتاب الوصايا/الاوصية لوارث باب نمبر٦ ـ سنن ترمذى ـ ابن ماجه اكتاب الوصايا اباب لاوصية لوارث

صحيح بخارى! كتاب الفرائض باب ميراث البنات

کتاب وسنت کے خالف ہبہ میں ہبر کی ہوئی چیز کو واپس لینا ضروری ہے کیونکہ کتاب وسنت کی خالفت معصیت و گناہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے: ﴿ وَمَنْ يَعْصِ اللّٰهَ وَرَسُولُهُ وَيَتَعَدَّ مُحَدُودَهُ يُدُجِلُهُ نَارًا خَالِدًا فِيْهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُّهِينٌ ﴾ [النساء: ١٤] [''اور جوض الله تعالیٰ اوراس کے رسول کی نافر مانی کرے اوراس کی صدول ہے آگے ایک رسواکن عذاب صدول ہے آگے ایک رسواکن عذاب صدول ہے آگے ایک رسواکن عذاب ہے۔'' ] میچے بخاری اور میچے مسلم میں ہے: ﴿ عَنِ النَّعْمَانِ بُنِ بَشِيرُ أَنَّ أَبَاهُ أَتَى بِهِ رَسُولُ اللّٰهِ عَلَيْهِا وَقَالَ : إِنِّي نَحَلُتُ اللهِ عَلَيْهِا فَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِا : أَکُلُّ وَلَدِكَ نَحَلُتهٔ مِثُلَ عَلَى اللهِ عَلَيْهِا : أَکُلُّ وَلَدِكَ نَحَلُتهٔ مِثُلَ عَلَى اللهِ عَلَيْهِا : فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِا اللهِ عَلَيْهِا اللهِ عَلَيْهِا اللهِ عَلَيْهُا فَعَلَى اللهِ عَلَيْهُا نَعْمَانِ بَعْ وَلَا عَلَوْدُ عَلَيْهُ مِنْ اللهِ عَلَيْهُا فَعَالَ مَعْ اللهِ عَلَيْهِا اللهِ عَلَيْهُا فَعَلَى مَامُ اللهِ عَلَيْهِا اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِا اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ 
صورت مسئولہ والا ہبہ کتاب وسنت کے مخالف ہے کیونکہ قران مجید میں ہے: ﴿ لِلرِّ جَالِ نَصِیْبٌ مِّمَّا ِ تَوَلَّفَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقُوبُونَ وَلِلنِّسَآءِ نَصِیْبٌ مِمَّا تَوَلَّفَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقُوبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ اَوْ كَثُورَ

 <sup>◄</sup> ابو داؤد/كتاب الهبة/باب الرجوع في الهبة\_ نسائي/كتاب الهبة/باب رجوع الوالد فيما يعطى و لده\_ ترمذي/ابواب الولاء
 و الهبة/باب ما جاء في كراهية الرجوع في البهة

<sup>🕻</sup> بخاري/كتاب الهبة وفضلها والتحرض عليها/باب لا يحل لأحد ان يرجع في هبتة وصد قته

<sup>🖨</sup> صحيح بخاري/كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها، باب الاشهاد في الهبة

۔۔۔۔۔میرے دادا مرحوم نے ایک مکان وراثت میں چھوڑا جس میں ایک بیٹا اور دو بیٹیاں وارث ہیں ، دونوں بیٹیاں اور بیٹاصاحب اولا دہیں۔

ندکورہ مکان میں بیٹا ہے اہل خانہ کے ساتھ رہائش پذیر تھا۔ ۱۹۵۳ء میں بھائی نے بہنوں سے اجازت طلب
کی کہ مجھے مکان فدکور کی تغیر کی اجازت دیں تو میں ان کا حصہ وراثت بعد میں ادا کر دوں گا۔ کیونکہ مکان کی حالت ختہ تھی جس پر دونوں بہنوں نے بھائی کو اجازت دے دی۔ ۱۹۹۳ء میں بھائی کا انتقال ہو گیا اور ۱۹۹۸ء میں ایک بہن بھی انتقال کر گئی۔ اب دونوں بہنوں کو مکان کا حصہ ادا کرنا ہے۔ سوال یہ ہے کہ حصہ کس شرح سے ادا کیا جائے؟ برانے مکان کی موجودہ قیت کے حساب سے کیونکہ مکان کی تغیر کا ساراخر چہ بھائی پرانے مکان کی موجودہ قیت کے حساب سے یا نئے کی قیت کے حساب سے کیونکہ مکان کی تغیر کا ساراخر چہ بھائی نئو دانی گرہ سے کیا تھا اور جو بہن انتقال کر گئی ہے اس کا حصہ کیا اس کے بچوں کو ادا کیا جائے گا؟ (یا سرصالح) نئو دانی گی تھیر سے قبل مکان جس حالت میں تھا اس حالت میں مکان کی موجودہ قیت لگائی جائے گی۔۔ پھر اس وقت سے لے کرتقسیم تک اس مکان کا کرا یہ لگایا جائے گا۔ وہ بھی وارثوں میں تقسیم ہوگا۔ الا یہ کہ وارث از خود بلا جبر واکراہ مکان میں رہائش والے وارث کوکرا یہ چھوڑ دیں۔

انقال کر جانے والی بہن کا حصہاس کے وارثوں میں تقتیم ہوگا۔

۔۔۔۔۔ جناب ہم دوسگی بہنیں ہیں۔ بیٹا نہ ہونے کی وجہ سے ہمارے ابو نے امی کوطلاق دے دی اور دوسری شادی کر لی جبکہ دوسری امی سے ہمارے چار ( ۲ ) بھائی اور ایک (۱) بہن ہے۔ پچھ عرصہ ہوا ہماری امی فوت ہو گئیں انہوں نے وراثت میں دو (۲) مکان چھوڑے ایک مکان وہ ہے جوامی نے اپنازیور نے کراور پچھوڈ اتی پیسے ملاکر بنایا۔اور دوسرامکان کاوہ حصہ ہے جونا نا جان کی طرف سے امی کووراثت میں ملا۔

امی کی چار (۲) بہنیں حیات ہیں جن میں سے تین (۳) صاحب اولا و ہیں اور ہمار کی ایک (۱) خالہ کی کوئی اولا ذہیں۔ جبکہ ہماری ایک (۱) خالہ امی کی و فات سے بھی ۱۶۰۰ سال پہلے فوت ہوگئ تھیں ان کا صرف ایک (۱) بیٹا تھا اور وہ بھی امی سے تقریباً دو (۲) سال پہلے فوت ہوگیا اب اس خالہ کی صرف ایک پوتی ہے۔ جبکہ ہمارے ایک ماموں سے اور وہ بھی ای سے تقریباً سات سال پہلے و فات پاچکے ہیں۔ اب ہمارے ماموں کی اولا دہم سے دونوں ماموں سے اور وہ بھی ای سے تقریباً سات سال پہلے و فات پاچکے ہیں۔ اب ہمارے ماموں کی اولا دہم سے دونوں مکانوں میں سے حصہ مائلتی ہے جبکہ نا نا جان والے مکان میں اکثر کرا بیدار رہتے رہے ہیں۔ سوائے تین (۳) سال کے شروع سے اس مکان کا کرا ہی ہمیں قرآن وسنت کی روشنی میں بتا ہے کہ وہ مکان جوامی کی ذاتی ملکیت ہے اس میں سے رشتہ داروں کو کس حساب سے حصہ ملے گا اور مکان کا وہ حصہ جونا نا جان کی طرف سے امی کو ملا اس میں سے کتنا حصہ وارثوں کو ملے گا؟

:....صورتِ مسئولہ میں متوفاۃ کے دونوں مکان اور دیگر مال۔اگر موجود ہو۔اس کی بیٹیوں و بہنوں میں تقسیم ہوں گے جو وارث رشتہ دار متوفاۃ کی وفات سے پہلے فوت ہو چکے ہیں وہ اس کے ترکہ میں حصہ دار نہیں۔ آپ کی تحریر کے مطابق مسئلہ کی نوعیت اس طرح بنتی ہے:

اصل مسئلہ=۳ عا ئلہ مسئلہ=۴ تھیج ۸=۲x

وولا كياں چار بہنيں سمجينج از اصل وعول ٢- ٢- ١- از شحيح ٢٠٠٠ از اصل وعول ٢- ٢٠ ١٠٠٠ از شحيح ٢٠٠٠ عصبه باقى ٢٠ الله تعالى كافر مان ٢٠٠٠ ﴿ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوُقَ اثْنَتُهُنِ فَلَهُنَّ ثُلُفًا مَا تَرَكَ ﴾ [النساء: ١١] [ 'اگر

الله تعالی کافر مان ہے: ﴿ فَإِنُ کُنَّ نِسَاءً فُو فَ اثنتیُنِ فَلَهُنَ ثَلْنَا مَا تَرُکُ ﴾ [النساء: ١١] [ الر اولا دمیں صرف اُڑکیاں ہی ہوں اور وہ دو سے زائد ہوں توان کا ترکہ سے دو تہائی حصہ ہے۔' ] پھراللہ تعالی کافر مان ہے: ﴿ فَإِنُ كَانَتَا اثْنَتَیْنِ فَلَهُمَا الشُّلُفَانِ مِمَّا تَرَکُ ﴾ [النساء: ٢٧٦] [''اورا گربہنیں دو ہوں توان کو ترکہ کا دو تہائی ملے گا۔' ] بھینچے عصبہ ہیں انہوں نے اصحاب الفروض سے باقی بچا ہوا ترکہ لینا تھا مگر موجودہ صورت میں ان کے لیے بچھ بھی نہیں بچا اس لیے وہ مجوب ہیں۔ بلکہ یہ مسئلہ عاملہ ہے۔ اصل مسئلہ تین سے ہے جس سے دو دونوں لڑکیوں کواور دو جار بہنوں کولمیں گے۔ عائلہ مسلہ چارے بیخ گاڑکیوں کا حصد دو ہے جو دونوں لڑکیوں پر بلا کسرتقسیم ہور ہاہے جبکہ چار بہنوں کا حصد دوان پر بلا کسرتقسیم نہیں ہوتا اور چار دو میں تو افق بالصف ہے لہذا دو کو عائلہ مسلہ ہور ہاہے جبکہ چار بہنوں کا حصد دوان پر بلا کسرتقسیم نہیں ہوتا اور چار دو میں تو افق بالصف ہے لہذا دو کو عائلہ مسلہ ہوگا۔ اب تصبح سے دونوں لڑکیوں کو چار اور چاروں بہنوں کو چار ملیں گے۔ ہرلڑکی کو دو دواور ہر بہن کو ایک ایک متوفاق کے ترکہ کو آٹھ حصوں میں تقسیم فر ماکر مندرجہ بالاتفصیل کے ساتھ دونوں لڑکیوں اور چاروں بہنوں میں تقسیم کرلیں۔ والٹداعلم لاکے بیات کے دونوں کو کیوں اور چاروں بہنوں میں تقسیم کرلیں۔ والٹداعلم

ت : .....گرزارش ہے کہ میرے دا دَلَجان کے دو بھا کی تھے۔اللہ دیداوراُن سے چھوٹا ابراہیم میرے داداجان اللہ دید کے چار بیٹے اور بیٹیاں بھی ہوئیں جبکہ محمد ابراہیم کی کوئی اولا دینہ ہوئی۔ میرے دادا کے بھائی محمد ابراہیم کی نوٹنگی کے کافی سال بعدان کی بیوی بھی وفات اپنی جائیداد میں سے بچھاپی بیوی کے نام کر دی۔محمد ابراہیم کی نوٹنگی کے کافی سال بعدان کی بیوی بھی وفات پاکسیں۔ان کی وفات کے بعدان کے میکے والوں کا پینہ کروایا گیالیکن کوئی نہ ملا۔ بعدازاں اخبار میں اشتہار شائع کر وایا گیا۔ بھر بھی کوئی نہ پہنچا۔ اب صورتِ حال میہ ہے کہ میرے ایک تایا زاداس زمین پر قابض ہیں جبکدان کے تین پچاؤں کی اولا دیں بھی موجود ہیں۔ تایا زاد مذکور زمین مقبوضہ پر کوئی بات چیت کرنے کے جبکہ ان کے بھی تیاز ہیں۔

کتاب وسنت کی روشی میں اس بات کی وضاحت در کارہے کہ کیا دوسرے تمام چھازا داس زمین میں برابر کے حقق قری روشی میں برابر کے حقق قری روستے ہوئے حصد لینے کے حق دار تھر تے ہیں تو شری طور پر تقسیم جائیداد کیسے ہوگی؟ (امة الرقیب بنت حاجی محمد بشیر)

ت :.....صورتِ مسئولہ میں محمد ابراہیم کی بیوی کی زمین اس بیوی کے وارثوں کو ملے گی ۔محمد ابراہیم کے بیٹیجے اور مجتبیجیاں محمد ابراہیم کی بیوی کے وارثوں میں نہیں ہیں۔

ا یکڑ زمین تھی ،اس نے وہ اپنی خوشی سے اپنی لڑکا ہولڑکی کا ایک جگہ نکاح کیا جہاں نکاح کیا وہاں لڑکی کے والد کی ہیں ایکڑ زمین تھی ،اس نے وہ اپنی خوشی سے اپنی لڑکی کو دے دی اور والد کے نام ہی رہی اور وہ لڑکی اپنے خاوند کونا اہل جان کر کسی اور آدمی کے ساتھ چلی گئی اور پھر ایک اور ہد مین و بدمعاش سے نکاح کیا اور وہ زمین اس لڑکی کے والد نے یہ بچھ کر کہ زمین تو دی تھی اپنی لڑکی کو جب وہ نہ رہی بلکہ میری عزت کو بھی خاک میں ملاویا اور نہ کو کئی بھائی تھا۔ فروخت کر دی اور جو زمین اپنے گاؤں میں تھی پچھ اور نہ خاوند کا کوئی بھائی تھا۔ فروخت کر دی اور جو زمین اپنے گاؤں میں تھی پچھ زمین اپنی بہو کے نام کرادی اور پچھ بیٹے اور پوتوں کے نام لگادی۔ اپنے نام ایک مراہ بھی نہر ہے دیا اور جب

المحتاب الميراث / وراثت كماكل المحتاج 
والدفوت ہوا تو اس لڑکی نے بعد میں آ کر جائیداد کا مطالبہ کیا اور بہت جھٹڑا کیا چونکہ والدنے اپنے نام پچھنہ رہنے دیا اس کو پچھ حاصل نہیں ہوا۔اب قر آن وحدیث کی روشنی میں وضاحت فرمائیں کہ کیا ہم یا میرے والد صاحب جوفوت ہو گئے ہیں مجرم ہیں یا نہیں؟اگر والدصاحب پر اس بات کا بوجھ ہے یا وہ مجرم ہیں تو ہم اس کو جائیدا درے دیں ہمیں یا والدصاحب کوقبر میں ،حشر میں اس جائیدا دے متعلق گرفت نہ ہو۔

ت :.....ہم تین بہن بھائی تھے۔رانا امدادعلی بن شاہ دین خال ، رانا مشاق علی بن شاہ دین خال ، حمیدہ بیگم دختر شاہ دین خال ۔ ہمارے باپ کی ساڑھے سات (7.5) ایکڑ زمین تھی۔ساڑھے چھا کیڑ زمین میں نے اور میر برے بوے بھائی کی میرے بوے بھائی کی دونوں اکٹھے بھتی باڑی کرتے تھے۔ بوے بھائی کی شادی ہو چکی تھی اور اس کے تین بچے تھے۔ای دوران ہمارے گھر بلو حالات سازگار نہ تھے اس وجہ سے میں گھرسے چلا گیا، پھر مجھے والیس لایا گیا تو میں نے ایک کنال رقبہ کا بلاٹ خریدا۔ پھر میری شادی ہوگئی تو ہم

 <sup>◘</sup> بخارى كتاب الفرائض اباب لا يرث المسلم الكافر \_ مسلم كتاب الفرائض باب لا يرث المسلم الكافر ـ ترمذى كتاب الفرائض اباب
 ما جاء في ابطال الميراث بين المسلم والكافر \_ ابن ماجه ركتاب الفرائض اباب ميراث اهل الاسلام من اهل الشرك

الم كتاب الميراث / ورافت كرسائل المنظم ا نے وہ پلاٹ جو ذاتی طور پر میں نے خریدا تھا اس کوحویلی بنالیا ، میں اور میرا بھائی اس گھر میں رہنے لگے جو میرے باپ کی ملکیت تھا، پچھ عرصہ بعد ہماری زمین سیم ز دہ ہوگئی لعنی کاشت کے قابل نہ رہی تو میں وہاں سے نوشہرہ ور کاں شفٹ ہو گیااور یہاں برہی میں نے اپنا کاروبار کیا۔اسی دوران میرا بھائی مجھے بھی زمین کا ٹھیکہ دیتااور بھی نہ دیتامیں نے جاہا کہ زمین فروخت کر دوں ، زمین کوہم نے زبانی تقسیم کیا۔ میں نے اپنے جھے کی ز مین کاکسی گا بک سے سودا طے کیا الیکن میرے بھائی نے ان سے کہا بیز مین میری ہے آ بان سے زمین نہ خریدیں اس وجہ سے میرے حصے کی زمین فروخت نہ ہوسکی۔ پھرمیں نے اپنے بھائی کی بیٹی زاہدہ دختر را ناامداد علی ہے خفیہ سودا کیا ،ساڑھے چھا کیڑر قبہ کا سودا کیا اور اس رقبہ کی میں نے رقم بھی وصول کرلی جبکہ رقبہ ابھی تک میرے ہی نام ہے۔اب میں نے جاہا کہانی بقیہ زمین اور وہ ایک کنال کارہائش پلاٹ فروخت کر دوں تو میرے بھائی نے کہا کہ آپ یہ پلاٹ فروخت نہیں کر سکتے کیوں کہ یہ پلاٹ میرا (رانا امداد علی کا) ہے۔ہم نے برادری کی پنچائیت ہے اس ملاٹ کا فیصلہ کر دایا۔ پنچائیت نے میرے ( رانا مشاق ) حق میں فیصلہ کیا۔ یلاٹ لال کئیر کے اندر ہے۔اس وجہ ہے اس کا انقال نہیں ہوتا جس کا قبضہ ہواس کا بلاث مانا جاتا ہے بیہ یلاٹ چونکہ میرا ہے،میرا بھائی نہ تو قبضہ دیتا ہےاور نہ فروخت کرنے دیتا ہے۔اب سوال بیہ ہے کہ میں نے جو رقم اپنی جینجی ہے زمین کا سودا طے کر کے وصول کی ہے اس رقم سے اپنے پلاٹ کی قیمت وصول کر کے بقیہ رقم کی اسے زمین دیے دوں؟ قرآن وحدیث کی روشنی میں مجھے اس رقم سے اپنے پلاٹ کی قیمت وصول کرنے کی اجازت ہے؟ ہماری زمین چود ہ ایکڑتھی کچھ زمین اچھی قتم کی تھی اور کچھ زمین ملکی قتم کی تھی ہم دونوں کی رضا مندی ہے یہ طے پایا کہ اچھی قتم کی پونے چھا کیڑز مین بڑے بھائی کے جھے میں آئی اور ملکی قتم کی زمین سوا آٹھ ایکڑمیرے ھے میں آئی۔اب ہمارے درمیان اختلاف ہوگیا ہے تو میرا بھائی کہتا ہے کہ آپ کے یاس زمین زیاده ہے لہذا بہن کا حصداس سے اداکریں کیاوہ اس بات میں حق پر ہیں؟ (رانامشاق) 🖝 :..... آپ کے والد صاحب کی متر وکہ جائیدا د زمین وغیرہ وصیت وقرض ادا کرنے کے بعد آپ تین جہن بھائیوںاور دیگر وارثوں (اگر ہوں) کے درمیان کتاب دسنت کے مطابق تقسیم ہوگی۔ باقی آپ کا اپنے بھائی کے ساتھ جھگڑا تو اس کاحل پیہ ہے کہ آپ اور آپ کے بھائی جن ثالثوں پراعتاد کرتے ہیں پہلے ان کوتح ریکر دیں کہ جوآپ فیصلہ کریں ہم دونوں اسے قبول کریں گے پھران کواپنے اپنے بیان لکھ کر پیش کریں تو جووہ

محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

ثالث فیصلہ فر مائیں اس کو دونو ں بھائی قبول کرلواوراس پڑمل کرو۔اللہ تعالٰ ہم سب کوسعا دیتے دارین سے

a1272/2/10

نوازے۔آمین پاربالعالمین

: .....ایک عورت کا نقال ہو گیا اور اس کے وارث یہ ہیں: دو بیٹیاں اور خاوند۔ اورعورت کی جائیداد صرف زمین ہے۔ زمین ۱۰۲ کنال ہے لیکن تقسیم سے پہلے ہی ایک بیٹا اور دو بیٹیاں (بغیر نکاح کے )ان کا انتقال ہوگیا ہے اب جائیداد کس طرح تقسیم ہوگا۔؟

٢:..... جوايك بييا اور دوبيثيول كانتقال مواج اس كاوارث كون موگا؟

س:.....کیااسعورت (جونوت ہوگئ ہے) کا غاوندا پنی دوسری بیوی سے ہونے والے بچوں کو پہلی بیوی (جو فوت ہوگئ ہے) کی جائیداد سے وارث بناسکتاہے؟ (جہائگیر بٹ، ماڈل ٹاؤن)

ت :.....اگرسوال سیح ہے وارث پورے لکھے گئے ہیں ،ان میں کمی وبیشی نہیں کی گئی تو جواب نیچے درج ہے ور نہ نیچے والا جواب جواب نہیں۔ بیاس لیے لکھ رہا ہوں کہ فوت ہونے والی عورت کے ماں باپ وارثوں میں درج نہیں کیے گئے۔

خاوند کو بعداز ادائے دین ووصیت چوتھا حصر ( الله علی کا کیونکہ میت ہوی کی اولا د ہے اللہ تعالی کا فرمان ہے: ﴿ فَإِنْ کَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَکُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَکُنَ مِنُ بَعْدِ وَصِيّةٍ يُّوصِيْنَ بِهَآ أُودَيُنِ ﴾ جارالناماء: ٢٠]['اوراگران کی اولا دہوتو ان کے چھوڑے ہوئے مال سے تہارے لیے چوتھائی ہے۔ اس وصیت کی ادائیگ کے بعد جووہ کرگئ ہوں یا قرض کے بعد ' ] اور باقی ( الله کو بیٹے اور دو بیٹیوں میں لِللَّه کو مِثْلُ حَظِّ الْاَنْفَینُنِ کے حناب سے تقسیم ہوگا۔ اللہ تعالی کا فرمان ہے: ﴿ يُوصِينُكُمُ اللهُ فِي الله تُعَلَى الله تعالی کا فرمان ہے: ﴿ يُوصِينُكُمُ اللّهُ فِي الله تعالی کا فرمان ہے: ﴿ يُوصِينُكُمُ اللّهُ فِي مِنْ کَانِهُ مِنْ کُولِ مِنْ کُولُ کِی اِرے ہوگا۔ اللہ تعالی کا فرمان ہے: ﴿ يُوصِينُكُمُ اللّهُ فِي الله تعالی کا فرمان ہے: ﴿ يُوصِينُكُمُ اللّهُ فِي اللّه تعالی کا فرمان ہے کہ ایک الله کول کے بارے میں علم کرتا ہے کہ ایک لاکے کا حصد دولا کیوں کے برابر ہے۔' ]

کتاب المیرات روراثت کے مسائل کی جو کو گھی گئی گئی گئی گئی ہے ہور گئی ہے ہور گئی ہے ہور گئی ہو جودگی ہے ہور گئی ہو جودگی موجودگی میں وارث نہیں بنتا مجوب بجب حرمان ہوتا ہے۔ تو خاوند کو اپنی بیوی کے ترکہ سے ۲۰۵ ئیال اور فوت شدہ میں وارث نہیں بنتا مجوب بجب حرمان ہوتا ہے۔ تو خاوند کو اپنی بیوی کے ترکہ سے ۲۰۵ ئیال اور فوت شدہ میٹے اور بیٹیوں کا حصد ۵ کنال = ۲۰۵ کنال ملیں گی اور زندہ ایک بیٹے کو ماں کے ترکہ سے ۲۰۵ کنال ملیں گی اور زندہ ایک بیٹے کو ماں کے ترکہ سے ۲۰۵ کنال ملیں گی۔

٣:.....نېيس کتاب وسنت ميں اس کا کو کی ثبوت نہيں ۔ واللّٰداعلم ، ٢٧٣ / ٢٧٣ ، ه

۔۔۔۔۔۔مسئلہ یہ ہے کہ میرے بڑے بھائی عنایت اللہ ولدخوشی محمد قضائے الہی سے کیم مارچ ۲۰۰۲ء کو و فات پا گئے اور اور ان کے ورثاء میں اُن کے والدین، بیوہ اور دو بیٹے اور دو بیٹیاں ہیں۔اُن کی متر و کہ رقم پانچ کا کھ بتیں ہزار پانچ سوستنز (۵۳۲۵۷۷) روپے ہے۔آپ سے درخواست ہے کہ قرآن وسنت کی روشنی میں مذکورہ بالا وارثوں کا حصہ علیحدہ علیحدہ فکال کر ہتا دیں۔ (سیف اللہ، پیپلز کالونی، گوجرانوالہ)

ازر که=۱۲۸۳ ۱۲۸۳ مربیا ۲۸۵۴۴ ۱۲۵۲۲ ۱۲ ۲۵۵۲۲

🖝 : ..... مُفتیانِ دین اس مسئلے کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ ( کلالہ کی وراثت )

نمبرا:.....نظام دین ولدسًندهی وفضل دین ولدسُندهی دو بھائی تھے۔نظام دین فضل دین سے پہلے فوت ہو

جا تا ہے۔نظام دین کی وراثت اس کے بیٹوں میراں بخش وعلم دین میں تقسیم ہو جاتی ہے۔

نمبر ۲ .....فضل دین ولد سُندهی کلاله ہے۔اس کی نسل موجود نہیں ۔اس کی بیوی بھی موجود نہیں ۔اس کی جائیداد سم کنال اراضی ہے؟

نمبرس: ....فضل دین ولد سُندهی جب فوت ہوتا ہے،اس وقت بھائی، بہن، ماں، باپ، وادا، دادی زندہ نہیں ہوتے ۔ایکءصبه زندہ ہوتا ہے ۔خبر دین اور بھائی کی نسل زندہ ہوتی ہے۔میرال بخش علم دین۔

نمبریم:.....کلالهٔ فضل دین کی اراضی ۳۳ کنال میں عصبه خیر دین کا کتنا حصه بنیآ ہے؟ اور بھائی کی اولا دمیرال

بخش علم دین کا کتنا حصہ بنرآ ہے؟ شریعت کی رُوسے مسئلہ ل کریں۔

سب سے پہلے وارث نسل ہوتی ہے۔ کلالہ فضل دین کی اپنی نسل موجود نہیں۔ ووسرے نمبر پر اصل وارث ہوتی ہے۔ کلالہ فضل کی اصل موجود نہیں۔ ( دادا، دادی ، ماں ، باپ ، بھائی ، بہن ) تیسرے نمبر پراصل کی نسل وارث ہوتی ہے۔اصل کی نسل میں دادا کا بیٹا خیر دین زندہ ہے۔اصل کی نسل میں بھائی کے بیٹے ،میرال بخش علم دېن زنده ېي پ

نمبرا:.....اگر کلالہ فضل دین کا بھائی اور بہن زندہ ہوتے تو کلالہ کی جائیداد میں سے بھائی کو دو حصے ملتے اور بہن کوایک حصہ ملتا۔

نمبر۲:.....اگر کلاله فضل دین کی بهن زنده موتی ، بهائی زنده نه بهوتا تو بهن کلاله کی جائیدا دمین نصف کی وارث ہوتی ۔ باقی نصف کلالہ کے عصبہ کومل جاتا۔

نمبرس: .....اگر كلاله فضل دين كاعصبه زنده نه موتاتو تمام جائيدا د كي وارث كلاله كي بهن موتى -نمبریم:.....اگر کلاله فضل دین کی بهن زنده نه به دتی ،اس وفت عصبه موجود بهوتا تو عصبه اینے حصے سےمحروم بهوجا تا۔ نمبر ۵: ..... کیا عصبہ کے ہوتے ہوئے کلالہ کا بھتیجا جھے سے محروم ہو جاتا ہے یا کلالہ کی جائیداد میں دونوں عصبهاور بھیجابرابر کے وارث بنتے ہیں؟ یا کلالہ کی جائیداد کاوارث صرف عصبہ بنتا ہے؟ (نذیرال بی بی) 🖝 :.....ساری تحریر کا خلاصه به ہے کہ نضل دین ولد سندھی متو فی کا تر که ۳۴ کنال اراضی اس کے رشتہ داروں دو جھیجوں میران بخش اورعلم دین اورایک چیا خیر دین میں کیسے تقسیم ہوگا ؟

😎 : .....ایک بندہ فوت ہوا تو اس نے پیچھے ایک بیوی ، چار بیٹے اور تین بیٹیاں چھوڑیں اور کل تر کہ ۲۶ کنال زمین ہے۔ (ابومسلم، فیصل آباد)

۔۔۔۔۔میت کی چونکہ اولا دموجود ہے اس لیے بیوی کو بعد ازادائے وصیت وقرض آٹھواں حصہ طے گا اللہ تعالی کا فرمان ہے: ﴿ فَإِنْ کَانَ لَكُمْ وَلَدُ فَلَهُنَّ الشَّمُنُ مِمَّا تَرَكُتُمْ مِّنُ بَعُدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَآ أَو دَيْنٍ ﴾ [النساء: ١٢/٤] ['اورا گرتمهاری اولا دہوتو پھر انہیں تمہارے ترکہ کا آٹھواں حصہ طے گا، اس وصیت کے بعد جوتم کر گئے ہواور قرض کی ادائیگی کے بعد۔'' ] اور باتی چار بیٹے اور تین بیٹیوں میں ﴿ لِلدَّ كُو مِثْلُ حَظِّ الْأَنْشَیْنِ ﴾ [النساء: ١١/٤] ['ایک لڑے کا حصہ دولڑ کیوں کے برابر ہے۔''] کے تقسیم ہوگا کل ترکہ چونکہ ۲ کنال ہے لہذاتقسیم کی صورت مندرجہذیل ہے۔ وباللہ التوفیق

**ا** صحيح بخاري/كتاب الفرائض باب ميراث الولد من أبيه و أمه

اصل مسئلہ = المعیوات روراثت کے مسائل کی تعلق اللہ کا تعلق کے تعلق کے تعلق کے تعلق کے تعلق کے تعلق کا تعلق کے تعلق

A127./1./A

ت:.....ایک آ دمی کی چه بیٹیاں اورایک بیٹا ہے اوراس آ دی کی بیوی اور والدین فوت ہو پچکے ہیں اس کی وراثت کی سیتقسیم ہوگی؟ لیتنی اس کی اولا دکو کتنا حصہ ملے گا؟ (محمد یونس شاکر ، نوشہرہ ورکاں)

:.....اگراس آدی کی بیوی اور اس کے والدین تینوں اس کی زندگی میں فوت ہو گئے اور اب کے آدی خود فوت ہو گئے اور اب کے آدی خود فوت ہو گئے اور اب کے آدی خود فوت ہو گئے اور اب کے وصایا و دیون فوت ہو گئے اور ایپ بیٹیاں اور ایک بیٹا چھوڑ گیا تو اس فوت ہونے والی شخصیت کے وصایا و دیون اگر ہوں ،اواکر نے کے بعد ترکہ کو آئے صحوں میں تقسیم کرلیا جائے گا دو جھے بیٹے کو اور ایک ایک حصہ ہر بیٹی کو وے دیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے: ﴿ يُوْصِيْكُمُ اللّٰهُ فِي اَوُلادِ كُمُ لِللَّهُ كُورِ مِثُلُ حَظِّ اللّٰهُ فَتَى اَوُلادِ كُمُ لِللَّهُ كُورِ مِثُلُ حَظِّ اللّٰهُ فَتَى اَوُلادِ کُمُ لِللَّهُ كُورِ مِثُلُ حَظِّ اللّٰهُ فَتَى اَوْلاد کے بارے میں تھم کرتا ہے کہ ایک لڑے کا اللّٰه فیکی اور کے بارے میں تھم کرتا ہے کہ ایک لڑے کا حصد دولڑ کیوں کے برابر ہے۔'']

.....میری دادی ای کافی عرصه پہلے فوت ہو گئیں، ان کے نام ایک مکان تھا، اس کو وراثت کی طرح تقسیم ہونا تھا کیونکہ وہ وراثت تھی لیکن کسی وجہ سے ایبا نہ ہوسکا بچھسال بعد میرے بچپاجن کا نام اقبال تھاوہ بھی فوت ہو گئے۔ ان کی شادی ہو پچکی تھی لیکن ان کی اولا دکوئی نہ تھی۔ اب بقیہ وارثوں میں میرے ایک چپا (صدیق) چپار کی شادی ہو پچکی تھی لیکن ان کی اولا دکوئی نہ تھی۔ اب بقیہ وارثوں میں میرے ایک چپار اصدیق) چپار فورسی کے ۔ ان کی شادی ہو چود ہیں اب اگر اس مکان کی کیو پھیاں اور میرے والدگرامی (سیف اللہ) اور میرے دادا ابو (یعقوب) موجود ہیں اب اگر اس مکان کی فرضی قیمت دس لا کھ ( وراث سیف اللہ) کی جائے تو وراثت کس طرح تقسیم ہوگی؟ (محمد صارم بن سیف اللہ) جسس آپ کی دادی جب فوت ہوئی ، آپ کے بیان کے مطابق اس وقت اس کے وارث مندرجہ ذیل لوگ

سے :.....تین بیٹے اقبال،صدیق اورسیف اللہ، چارلڑ کیاں اور خاوندمحمہ لیعقوب صاحب۔ اگر آپ کاسوال میچ اور آپ کی وادی کی وفات کے وفت نہ کورلوگ ہی وارث تصاور کوئی وارث زندہ نہ تھا تو جواب مندرجہ ذیل ہے۔ خاوندمحمہ یعقوب کو ﷺ چوتھا حصہ ملے گا۔اللہ تعالیٰ کا فر مان ہے: ﴿ فَإِنْ کَانَ لَهُنَّ وَلَكُ کے کتاب المیراٹ رورائت کے مسائل کی کھڑے گا المنساء: ۲۱] [" پس اگران کی اولا دہوتو ان فلکٹم الرُّبعُ مِمَّا تَرَکُنَ مِنْ بَعْدِ وَصِیّةٍ یُوْصِیْنَ بِهَا اَوْ دَیْنِ کَ النساء: ۲۱] [" پس اگران کی اولا دہوتو ان کے چھوڑے ہوئے ملک سے تہمارے لیے چھائی ہاں وصیت کی ادائیگی کے بعد جودہ کرگئی ہویا قرض کے بعد" اور باقی تین بیٹوں اور چار بیٹیوں کے درمیان لِلذَّکُو مِثُلُ حَظِّ الْاُنْشِیْنِ کے حساب سے تقسیم ہوگا کیونکہ وہ عصب بیں اور اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے: ﴿ یُوصِیْکُمُ اللّٰهُ فِیْ اَوْلَادِ کُمْ لِلذَّکُو مِثُلُ حَظِّ اللَّانَشُونِ کَ حساب سے تقسیم ہوگا کیونکہ وہ عصب بیں اور اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے: ﴿ یُوصِیْکُمُ اللّٰهُ فِیْ اَوْلَادِ کُمْ لِلذَّکُو مِثُلُ حَظِّ اللَّانَشُونِ کَ رَابِ ہے۔' ] دادی کے اللہ تعالیٰ تہمیں تہماری اولا دے بارے میں حکم کرتا ہے کہ ایک لڑکے کا حصد دولڑ کیوں کے برابر ہے۔' ] دادی کے مکان کی مالیت دس لاکھ سے خاوند مجمد یعقو ہو ڈھائی لاکھ، تین بیٹوں سے ہرا یک کوڈیٹ و لاکھ اور چار بیٹیوں میں مکان کی مالیت دس لاکھ سے خاوند مجمد یعقو ہو ڈھائی لاکھ، تین بیٹوں سے ہرا یک کوڈیٹ و لاکھ اور چار بیٹیوں میں سے ہریٹی کو پونالاکھ ملے گا۔ بشرطیکہ قرض وصیت نہ ہو۔ والنداعلم سے ہریٹی کو پونالاکھ ملے گا۔ بشرطیکہ قرض وصیت نہ ہو۔ والنداعلم سے ہریٹی کو پونالاکھ ملے گا۔ بشرطیکہ قرض وصیت نہ ہو۔ والنداعلم سے ہو کھڑی کو پونالاکھ ملے گا۔ بشرطیکہ قرض وصیت نہ ہو۔ والنداعلی

😎 : ..... وراثت کا مسکله حل کریں۔ ایک عورت میت ۔ اس کی جائیداد: ..... ایک مکان دس لا کھ مالیت کا ۔ ورثاء: .....شو ہر، تین بیٹے ( دوزندہ ایک مردہ ) ، چار بیٹیاں ۔

نوٹ: .....ایک بیٹاان میں سے فوت ہو گیا ہے۔ وراثت کی تقسیم سے پہلے بینی ماں کی و فات کے بعد۔اس کی کوئی اولا ونہیں تھی۔اس کی بیوہ عدت کے بعداب شادی شدہ ہے۔ برائے مہر ہانی دس لا کھ کی وراثت تقسیم کردیں۔ (محمد صارم بن سیف اللہ)

۔۔۔۔۔اس کا جواب پچھلے سوالنامہ میں گزر چکا ہے البتہ فوت شدہ محمد اقبال کی جائیداد کی تقییم اس میں نہیں آئی البندااب وہ کسی جاتی ہے۔ آپ کی تحریر کے مطابق اس کے وارثوں سے اس کی وفات کے وقت باپ، ایک یوہ، دو بھائی اور چار بہنیں زندہ سے چونکہ محمد اقبال کی اولا دنہیں اس لیے اس کی بیوہ کواس کی جائیداد کا اللہ چوتھا حصہ ملے گا۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے: ﴿ وَلَهُنَّ الرّبُعُ مِمَّا تَرَ کُتُمُ إِنْ لَمُ مَنْکُنُ لَکُمُمُ وَلَدُ ﴾ حصہ ملے گا۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے: ﴿ وَلَهُنَّ الرّبُعُ مِمَّا تَرَکُتُمُ أَوْنُ اللّهِ مَنْکُنُ لَکُمُمُ وَلَدُ ﴾ الله یہ اللہ یہ ہورے کی میراث کی میراث کی جو مرد یا عورت کلا لہ ہولینی اس کا باپ بیٹا نہ ہواور اس کا بھائی یا ایک بہن ہورے نے اور بہن بھائی بھوب کو ملے گا کیونکہ وہ عصبہ ہاور بہن بھائی بھوب کو ملے گا کیونکہ وہ عصبہ ہاور بہن بھائی بھوب کو ملے گا کیونکہ وہ عصبہ ہاور بہن بھائی بھوب کو ملے گا کیونکہ وہ عصبہ ہاور بہن بھائی بھوب کو ملے گا کیونکہ وہ عصبہ ہا اللہ یہ اللہ کی نہیں ترکہ سے حصہ ملتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے: کہ ووسرے مقام پر فرمایا: ﴿ يَسُتَفُتُونَ نَلْ قَ قُلُ اللّهُ يُفْتِيْكُمْ فِی الْكُلالَةِ إِنِ الْمُرُونُ هَلَكُ لَيْسَ لَهُ وَلَلْ اللّهُ يُفْتِيْكُمْ فِی الْكُلالَةِ إِنِ الْمُرُونُ هَلَكُ لَيْسَ لَهُ وَلَلْ وَلَكُ اللّهِ مِنْ اللّهُ عُنِیْكُمْ فِی الْكُلالَةِ إِنِ الْمُرُونُ هَلَكُ لَيْسَ لَهُ وَلَلْ وَلَكُ اللّهُ عُنْ اللّهُ عُنْدُ مُنْ قَلَةً انْصُفُ مَا تَرَكَ ﴾ [النساء: ۲۷۱] [''آپ سے فتو کی پوچھتے ہیں آپ کہد دیجے کہ وَلَلُهُ الْمُدُونُ هَلَكُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّه اللّهُ 
المحتاب الميراث / وراثت كماكل مي المحتاب الميراث / وراثت كماكل مي المحتاب الميراث / وراثت كماكل مي المحتاب الميراث / وراثت كماكل مي المحتاب المعتاب المعتاب المعتاب المعتاب المعتاب المعتاب المحتاب المعتاب المعتاب المعتاب المحتاب ال

الله تعالی تههیں کا لہ کے بارے میں فتو کی دیتا ہے اگر کوئی شخص فوت ہوجائے جس کی اولا دنہ ہواور ایک بہن ہوتو اس کے چھوڑ ہے ہوئے مال کا آ دھا حصہ ہے اوروہ بھائی اس بہن کا وارث ہوگا گراس کے اولا دنہ ہو۔''

اور کلالہ اس کو کہتے ہیں جس کا نہ باپ ہونہ بیٹا۔ادھر محمد اقبال کا باپ محمد یعقوب موجود ہے۔لہذا وہ کلالہ نہیں رسول الله طفظ آئے آئے کا فرمان ہے: (( اُلّحِقُوا الْفَر ائِضَ بِأَهْلِهَا فَمَا بَقِی فَهُوَ لِاَوْلَیٰ رَجُلٍ ذَکرِ ))

[''شریعت کے مقرر کردہ جھے ان کے مستحق حصہ داروں کو اوا کر دو اور پھر جو باقی نیج جائے اسے سب سے قریبی مرد وارث کو دے دو۔'' [ بخاری ،مسلم ] اس سے ثابت ہوتا ہے کہ باپ کی موجودگی میں بہن بھائی وارث نہیں بنتے۔

قصہ مخصر مجمد اقبال کی والدہ کی جائیداد سے جو ڈیڑھ لاکھ ملا اس کو اس کی اپنی جائیداد میں شامل کر کے جوکل جائیداد ہے اس کا چوتھا حصہ اس کی بیوی کو ہاتی تین جھے (ﷺ) اس کے باپ کو دے دیا جائے بشر طیکہ کوئی وصیت قرض نہ ہو۔ بیوہ کے عدت گز ارنے کے بعد شادی کرنے کی وجہ سے اس کو پہلے فوت شدہ خاوند کی جائیداد سے محروم نہیں کیا جاسکتا۔ واللہ اعلم۔

۔ ....کیا فرماتے ہیں علاے کرام نے اس مسکلہ کے ایک شخص علی محمد فوت ہو گیا۔ بونت فو تیدگی اس کے دو پوتے اور دو پوتیوں کے علاوہ اس کا ایک بھیجا زندہ تھے۔ارشا دفر ما ئیس کہ علی محمد متوفی کی وراثت کے حق دار کون کون ہوں گے؟ نوازش ہوگی۔ (میاں www.KitaboSunnaty comp

ے:.....آپ نے لکھا'' ایک شخص علی محمد فوت ہو گیا ، بوقت فو تیدگی اس کے دو پوتے اور دو پوتیاں کے علاوہ اس کا ایک بھتیجازندہ تصےارشا دفر مائیس کے علی محمد متو فی کی ورا ثت کے حقد ارکون کون ہوں گے۔''

لہٰذاصورتِ مسئولہ میں متو فی علی محمد کے قرض و وصایا۔اگر ہوں .....اداکر نے کے بعدر کہ چیر حصوں میں تقسیم کیا جائے گا۔ ہر پوتی کوایک ایک حصداور ہر پوتے کو دو دو حصے ملیں گے۔﴿ لِللَّا تَحْوِ مِثُلُ حَظِّ الْأَنْفَيْنِ ﴾ اور بھتیجا مجوب جب حرمان ہوگا۔ واللہ اعلم۔

یا در ہے کہا گرسوال سیح نہ ہووا قع اورنفس الأمر کے مطابق نہ ہوتو مندرجہ بالا جواب کو جواب نہ مجھا جائے۔

F\Y\1731a

ت : ...... ہماراایک رشتہ دارفوت ہوگیا ہے جس کی بیوہ موجود ہے ادراس متونی کی پہلی مطلقہ بیوی ہے متونی کی دو
بٹیاں بھی موجود ہیں اور متونی کا ایک حقیقی بڑا بھائی بھی موجود ہے۔ چنا نچیمتونی کی منقولہ اورغیر منقولہ جائیداد

( ترکہ ) کی تقسیم کس طرح ہوگی؟ قرآن وحدیث کی رُوسے وضاحت درکار ہے۔ متوفی نے اپنی موجودہ بیوہ

کا حقیقی بھتیجا لے پالک بنایا ہوا تھا وہ متبئی بھی موجود ہے۔ یا در ہے کہ پہلی بیوی کو طلاق ملے ہوئے تقریباً دس

برس گزر چکے ہیں اور میاں نے پہلی بیوی سے رجوع نہیں کیا ہے۔ (عظمت علی ولد محمد اساعیل )

نہ اس کو ددبارہ اپنی زوجیت میں متونی کی پہلی ہوی چونکہ عرصہ تقریباً دس سال سے مطلقہ ہے اس دوران متونی نے اس کو ددبارہ اپنی زوجیت میں نہیں لیا اس بناء پر وہ متوفی کی ہوی نہیں رہی لہذا وہ تو متونی کی وارث ہی نہیں رہی۔ متونی کی دوسری ہوی وہ چونکہ متونی کی وفات کے وقت متونی کے نکاح میں ہے اس لیے وہ متونی کی وارث ہے چونکہ متوفی کی اولا ددو بیٹیاں موجود ہیں اس لیے اس ہوی کو متوفی کا وصایا و دیون ادا کرنے کی وارث ہے چونکہ متوفی کی اولا ددو بیٹیاں موجود ہیں اس لیے اس ہوی کو متوفی کا وصایا و دیون ادا کرنے کے بعد جو جائیداد منقولہ وغیر منقولہ نیچ اس کا ہما ملے گا۔ اللہ تعالی کا فرمان ہے: ﴿ فَبِنُ کُونُو کُونُ بِهَا أَوْ دَیْنِ ﴾ [النساء: ۲ ۱]["اورا گرتمہاری فکھ اُلھی اُلٹھی مِش مِش بَعْدِ وَصِیّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَیْنِ ﴾ [النساء: ۲ ۱]["اورا گرتمہاری اولا دہوتو پھر انہیں تبہارے ترکہ کا آٹھواں حصہ ملے گا اس وصیت کے بعد جوتم کر گئے ہواور قرض کی ادائیگی اولا دہوتو پھر انہیں تبہارے ترکہ کا آٹھواں حصہ ملے گا اس وصیت کے بعد جوتم کر گئے ہواور قرض کی ادائیگی کے بعد۔'' یا متونی کی دو بیٹیوں کو دو تہائی ملے گا وہ بھی وصایا و دیون کے بعد۔ اللہ تعالی کا فرمان ہے:

مسكله كي مسكله كي مسكله كالمسكلة المسكلة المس

بیوی شنن(<u>۱</u>۰) س

روبیٹیاں ثلثان $\left(\frac{r}{r}\right)$  ۲۱

ایک بھائی باتی عصبہ ۵

لے یا لک وارث نہیں × ×

مطلقه بیوی وارث نهیں ×

۔۔۔۔۔۔اگر کسی عورت کا خاوند فوت ہو جائے اس عورت کا نکاح خاوند کی برادری میں ہے کسی آ دمی ہے کروا کر پھر طلاق دی جائے تو کیا وہ اپنے پہلے خاوند کی جائیداد جومر چکا تھا اس کی وارث ہوگی مانہیں جبکہ اس کی اس ہے اولا دبھی ہو؟ ۔۔۔۔ (محمر شکیل ،فورٹ عباس)

سے عورت اپ فوت ہونے والے خاوند کے ترکہ میں حصہ دار ہے خواہ بعد میں دوسرے آدمی سے نکاح نہ کرے خواہ نکاح کرے ، پھر دوسرا خاوند خواہ اسے طلاق دے چکا ہوخواہ طلاق نہ دے ، ہر حال میں عورت اپ متونی خاوند کے ترکہ میں حصہ دار ہے الاکہ اپ خاوند سے پہلے فوت ہوجائے یا خاوند متونی نے اسے طلاق دے رکھی ہوجس کی عدت بھی وفات خاوند سے پہلے ختم ہو پچکی ہویا طلاق رجعی نہ ہویا نکاح وفات خاوند سے پہلے فتح ہو چکا ہویا بوی وفات خاوند سے پہلے پہلے دائرہ اسلام سے خارج ہو پچکی ہو۔ اُعاد ھا اللہ من خالث من نیز اولا دہوخواہ نہ ہویوی اپنے خاوند کی وارث ہوگی۔

بخارى كتاب الفرائض اباب ميراث الولد من أبيه و أمه

المراث / وراثت كمائل كي والت كمائل كي المحال المراث 
ت:.....ایک لڑے کا نکاح ہوالیکن رخفتی ہے پہلے لڑ کا فوت ہو گیا کیا لڑ کی لڑکے کی وراثت کی حقدار ہےاوراگر لڑکی آگے کہیں نکاح کر لیتی ہے تو پھر بھی لڑکی وراثت میں حقدار ہے یانہیں؟ (ظفرا قبال)

ت : ..... صورت مسئولہ میں عورت اس فوت ہونے والے کی بیوی ہے کیونکہ نکاح ہو چکا ہے۔ رخصتی خواہ نہیں ہوئی کیونکہ نکاح ہو چکا ہے۔ رخصتی خواہ نہیں ہوئی کیونکہ بیوی وفات خاوند والی عدت بھی ہوئی کیونکہ بیوی وفات خاوند والی عدت بھی گرزارے گی اور فوت ہونے والے خاوند کی وارث بھی ہنے گی ۔خواہ اس کا عدت گزارنے کے بعد کہیں آ گے نکاح ہو چکا ہے پھر بھی وارث ہے۔

نکاح ہو چکا ہے پھر بھی وارث ہے۔

سایک عورت ہے خاوند سے پندرہ سال سے باغی ہے اور اس کے والدین کو ہیں سال گزر پچے ہیں کہ فوت

ہو پچے ہیں ۔عورت کو پانچ ایکڑ زمین ور شمیں ملی ہے اور عورت والدین کے گاؤں اور ان کے مکان میں

رہائش پذیر ہے ۔ دو بچیاں اور دولا کے ہیں ۔ سب جوان ہیں وہ بھی عورت کے پاس ہیں ،عورت خاوند کو کہتی

ہمارے پاس آئیں لڑکیوں کی شادی کریں اور لڑکوں کی بھی ۔ اور خاوند کہتا ہے کہتم میرے پاس آجا و میں سب کی شادی کر دیتا ہوں اور رشتہ داروں نے بھی بہت و فعد اس عورت کو سمجھایا کہ تیرا خاوند گھیک کہتا ہے

اس کی اولا دہ ہان کی زندگی کیوں خراب کر رہی ہو؟ لیکن اولا دبھی اپنی ماں کاہی کہنا ما نتی ہے اور دو تین و فعد اولا داور ماں نے خاوند کے آل کا پروگرام بنایا لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت و کرم سے بچایا ہے ۔ خاوند تو حید پرست ہے عورت اور اولا دمشر کا نہ عقیدہ رکھتے ہیں۔ بہت بڑے مشرک ہیں ۔ قر ان واحادیث سے اس مسئلہ

کی وضاحت فر ما میں کہ کیا خاوند کی جائیداد کے وہ لڑکیاں اور لڑک یا عورت وارث ہو سے جیانہیں؟

اولا دکاحق کسی ایخ بھینچ کو پچھ دے دے اور اولا دو بیوی کو جائیداد سے محروم کر دے تو مجرم ہے یا نہیں؟

ي كتاب الميراث / وراثت كرمائل كي كالكافي المنظمة المنظ ہے آگے نظے اسے وہ جہنم میں ڈال دے گا جس میں وہ ہمیشہ رہے گا ایسوں ہی کے لیے رسوا کن عذاب ہے۔'' ] يجرسورة نساءكة خرمين فرمايا: ﴿ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ أَنْ تَضِلُّوا ﴾[النساء: ١٧٦] ["الله تعالى تهاري ليے بيدوضا حت اس ليے بيان كرتا ہے تا كه تم بھنكتے نه پھرو۔ " الله تعالى كارشادِ كرامى ہے: ﴿ يُوْصِيكُمُ اللّهُ فِي آوُلادِكُمُ لِلذَّكُو مِثُلُ حَظِّ الْأَنْفَيُنِ ﴾[النساء: ١١]['الله تعالى تهمين تمهاري اولاد ك بارے میں علم کرتا ہے کدایک لڑ کے کا حصد دولڑکوں کے برابرہے۔''] پھرار شادِگرامی ہے: ﴿ وَلَا بُولِيهِ لِكُلَّ وَاحِدٍ مِّنُهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ ﴾[النساء: ١١]["أورميت كمال باپ میں سے ہرایک کے لیے اس کے چھوڑ ہے ہوئے مال کا چھٹا حصہ ہے۔اگراس (میت) کی اولا دہو۔''] پرارشادِرًا ي بَعُدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بهَآ لَكُمُ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الشُّمُنُ مِمَّا تَرَكُتُمُ مِّنُ بَعُدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بهَآ أُوْ دَيْنِ ﴾ [النساء: ٢ ] [''اگرتمهاري اولا د ہوتو پھرانہيں تمہارے تر كە كا آئھواں حصہ ملے گا اس وصيت کے بعد جوتم کر گئے ہواور قرض کی ادائیگی کے بعد۔''] اور معلوم ہے فرض چھوڑ ناجرم ہی ہے۔ رہامیاں بیوی کی بالهمى چيقكش والا معالمه تو الله تعالى اس سلسله مين فرمات بين: ﴿ وَالْصُّلُحُ خَيْرٌ ﴾ [صلح بهت بهتر ﴾-[النساء:١١٨]] نيزفرماتين ﴿ وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنُ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنُ أَهْلِهَا ﴾[النساء: ٣٥] [''اگرتهين ميال بيوي كه درميان اختلاف كاخوف بوتو ايك منصف مرد والوں ہےاورا یک عورت کے گھر والوں ہے مقرر کرواگریپد دونوں صلح کرانا چاہیں گے تو اللہ دونوں میں ملاپ كرادے گایقیناً الله تعالی پورے علم والا پوری خبروالا ہے۔'' ] والله اعلم \_

: .....ابو بکر صدیق خالفین کی خلافت میں فاطمہ والفیا بنت محمہ نے وراثت مانگی تو ابو بکر صدیق خالفیا نے (( لَا

نُورَ نُ مَا تَرُ کَنَا صَدَقَةٌ )) • '' ہم وارث نہیں بنائے جاتے جوہم چھوڑی وہ صدقہ ہے۔''حدیث سائی

تو پھر فاطمہ والفیا نے ابو بکر ڈالفیا کی بیعت نہ کی اور کلام بھی نہ کیا۔ سوال بیہ ہے کہ فاطمہ والفیا نے حدیث کی

مخالفت کیوں کی ؟ (محمد سین کراچی)

ت : ..... فاطمہ نظافیا کا اپنی موت تک ابو بکر صدیق نظافی کی بیعت نہ کرنا تو میر علم میں نہیں لہذا آپ اس کا حوالہ ضرور دیں کہ یہ چیز کہاں ہے؟ رہاان کا مطالبہ میراث تو ان کی معلومات میں ابو بکر صدیق نظافیٰ کی بیان کردہ حدیث شامل نہ ہونے پر بنی تھا۔ ابو بکر صدیق نظافیٰ سے جب انہوں نے رسول اللہ مطبق قلیل کا فرمان من

<sup>🕕</sup> صحيح بخاري، كتاب الفرائض باب قول النبي ﷺ لا نورث ما تركنا صدقة

## ي كتاب الميراث / وراثت كماكي في والت كماكي في والت كماكي في وراثت كماكي في والت

لیااس کے بعدانہوں نے بھی مطالبہ نہ کیا۔

دیکے قرآن مجید میں ہے: ﴿ وَمَنُ یَّعُصِ اللَّهُ وَرَسُولُهُ فَإِنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدِیْنَ فِیُهَا

أَبَدًا ﴾ [الحن: ٢٣] [''اورجوالله اوراس کے رسول کی نافر مانی کرے گا تواس کے لیے دوزخ کی آگ ہے۔
اوراس میں ہمیشہ رہیں گے۔'' ] قرآن مجید میں ہی ہے: ﴿ وَعَصیٰ آدَمُ رَبَّهُ فَعُویٰ ﴾ [طلا: ٢١] [''اور آدم نے اپنے رب کی نافر مانی کی لہذاوہ بھٹک گئے۔'' ] تواب ان دونوں آبتوں کو دیکھ کرکوئی آدم عَالِیٰلًا پرفتو بے داختے شروع کر دے اوران کی تو ہومغفرت والی آیات واحادیث کونظر انداز کر دیتو کیا وہ حق پر ہوگا؟ نہیں! ہرگز مہیں! ہاکس اس طرح فاطمہ علی اور دیگر صحابہ کرام ڈگائٹ ہے بارے میں تو ہواستغفار اور عفود مغفرت والی آیات و احادیث کونظر انداز کر دیتو کیا وہ حق میں اور دیگر صحابہ کرام ڈگائٹ ہے بارے میں تو ہواستغفار اور عفود مغفرت والی آیات و احادیث کونظر انداز کرنے والا بھی حق وانصاف پڑئیں۔

ت :.....وراثت كي تقسيم كے اصولوں كے متعلق كوئى كتاب أردوميں ہوتواس كانام تحريفر ماديں۔ (محمد صارم سيف الله) الله : ...... ' فقه المواريث 'كا أردوتر جمه' تفهيم المواريث 'ازمولاِ نامحمد فاروق اصغرصارم حفظه الله تبارك وتعالى ١٤٢٤/٢٤

۔۔۔۔۔اگر ایک لڑکا یا لڑکی بالغ اپنے والد کی وفات ہے'' پہلے''فوت ہو جائے تو کیا فوت شدہ لڑکی یا لڑکے کو اپنے والد کی وراثت میں سے حصہ ملے گا یا نہیں؟ لڑکی یا لڑکے پہلے اور باپ ان سے تقریباً پانچ (۵) سال بعد فوت ہوا ہے۔اس مسئلے کی وضاحت فرمائیں۔ (عبدالقیوم، سیالکوٹ)

ت .....میت کے دارثوں ہے جو دارث بھی ....خواہ لڑکی ہوخواہ لڑکا خواہ کوئی ادر .....میت مورث کی وفات ہے پہلے فوت ہوجائے ، وہ خودا پنے مورث میت کا دارث نہیں بنتا ۔ رہی اس کی اولا د تو وہ بعض صور تول میں اپنے ماں باپ کے مورث میت کی دارث ہوتی ہے ادر بعض صور تول میں دارث نہیں ہوتی ۔ واقعاتی صور تول کے سامنے آنے پر ہی بتایا جاسکتا ہے وہ کن صور تول میں شامل ہے؟ واللہ اعلم ۱۲۲۷۷۸ ه

..... کیامسلمان کسی اہل کتاب کا وارث ہوسکتا ہے؟ (محم<sup>صی</sup>ن ،عبدالصمد)

ت: ....نبیس کیونکه رسول الله طَشَاعَ آیا کا فر مان ہے: (﴿ لَا يَرِثُ الْمُسُلِمُ الْكَافِرَ ، وَلَا الْكَافِرُ الْمُسُلِمَ ﴾)

[''مسلمان وارث نبیس ہوگا كافر كااور كافروارث نبیس بنے گامسلمان كا۔''] • ۱٤٢٢/۱۰/۱۷ هـ

🕶 :..... ایک آ دمی فوت نہوا جس کا نام محمود ہے اس کی بیوی عطیہ اور ایک بیٹی تنزیلہ ہے ۔ باپ عبدالغفار

■ صحیح بخاری اکتاب الفرائض باب لا یرث المسلم الکافر و لا الکافر المسلم مسلم اکتاب الفرائض باب لا یرث المسلم الکافر ترمذی اکتاب الفرائض باب ما جاء فی ابطال المیراث بین المسلم والکافر این ماجه اکتاب الفرائض باب میراث اهل الاسلام من اهل الشرك

رباب میراث اهل الاسلام من اهل الشرك

رباب میراث اهل الاسلام من اهل الشرك

رباب میراث اهل الاسلام الشرك

رباب میراث المیراث المیرا

اور والدہ بالیقین ہے۔ بہن بھائی بھی ہیں تر کہ ۲۲ ۲۵۷ ہے۔ ان کے جھے قرآن وسنت کے مطابق تقسیم فرمادیں۔

.....

الله تعالی کافر مان ہے: ﴿ فَإِنْ کَانَ لَکُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ النَّمُنُ مِمَّا تَرَکُتُمُ مِنُ بَعُدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ فِي الله تعالی کافر مان ہے: ﴿ وَإِنْ کَانَتُ وَاحِدَةً فَلَهَا كَ بَعِد جَوْمَ كَرَبُحُ مُواور قرض كى اوا يَكَ كَ بَعِد ' ] اور الله تعالی کافر مان ہے: ﴿ وَإِنْ كَانَتُ وَاحِدَةً فَلَهَا لَيْصُفُ ﴾ [النساء: ١١][" اور اگرايك بى لڑكى موتو اس كے ليے آ دھا ہے۔' ] اور الله تعالی کافر مان ہے: ﴿ وَلاَ بَولَا لَهُ وَلَا بُولِي وَالله عَلَى کَ الله وَلَدٌ ﴾ [النساء: ١١][" اور اگرايك بى لڑكى موتو اس كے ليے آ دھا ہے۔' ] اور الله تعالی کافر مان ہے: ﴿ وَلاَ بُولُهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا اللهُ لُسُدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ ﴾ [النساء: ١١][" اور ميت كے مال باپ ميں ہے ہرايك كے ليے اس كے چھوڑ ہے ہوئے مال كاچھٹا حصہ ہے اگر اس (ميت) كى اولا و ہو۔' ] رسول الله مِشْعَانِمُ كَافُر مان ہے: ﴿ (أَ لُحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهُلِهَا فَمَا بَقِى فَلِا وُلُولُى رَجُلٍ ذَكُولٍ) • ہو۔' ] رسول الله مِشْعَانِمُ كَافُر مان ہے: ﴿ (أَ لُحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهُلِهَا فَمَا بَقِى فَلِا وُلُولُى رَجُلٍ ذَكُولٍ) • الله كل مورت مقرره حصوداروں كودواور جو باتى بِي تورشة مِن ميت كے جومردزياده قريب ہواہ دورو۔' ] تقسيم وَن مندرج بالا ہے۔ ﴿ Www.KitaboSunnat.com

等等条件

❶ بخاري، كتاب الفرائض باب ابني عم احدهما أخ لام\_ مسلم، كتاب الفرائض\_ ترمذي، ابواب الفرائض باب ميراث العصبة

## ي قربان وعقيقه كي سائل المنظمة 
# كتاب الاضُحِية والعقيقة .....قرباني وعقيقه كابيان

- جے: ..... پہلے دن قربانی کرنازیادہ تواب ہے یا چاروں دن میں سے کسی دن بھی قربانی کرنا ثواب میں برابر ہے؟ (ظفرا قبال)
  - ت: ..... پہلے دن قربانی کرنا دوسرے تینوں دنوں کی بنسبت ثواب زیادہ ہے۔ رسول الله مطفی آیا کا فرمان ہے:

    (( مَا اللَّعَمَلُ فِي اَیَّامِ اَفْضَلُ مِنْهَا فِي هٰذِهٖ قَالُوا وَلَا الْجِهَادُ قَالَ وَلَا الْجِهَادُ إِلَّا رَجُلٌ

    خَرَجَ يُخَاطِرُ بِنَفُسِهُ وَمَالِهِ فَلَمُ يَرُجِعُ بِشَيْءٍ)) .

[''کسی اور دن میں عبادت ان دس دنوں میں عبادت کرنے سے افضل نہیں ہے۔ صحابہ کرام تشکانگیز ہنے عرض کیا کہ جہا دہمی نہیں۔ ہاں وہ مخض جواپئی جان اور مال کوخطرے میں ڈالتے ہوئے نکلے ادر پھر کوئی چیز واپس نہلو ٹے۔'']
میں ڈالتے ہوئے نکلے ادر پھر کوئی چیز واپس نہلو ٹے۔'']

- ے: .....کیا بھینیے کی قربانی جائز ہے؟ اور یہ بھی وضاحت فر مائیں گھوڑ ہے کی قربانی جائز ہے؟ جبکہ شریعت میں گھوڑا حلال ہے۔ (محمدعثان، چک چٹھہ)
- ت: .....الله تبارک و تعالی کا فرمان ہے: ﴿ يَا آيُهَا الَّذِيْنَ الْمَنُوا اَجُتَنِبُوْا كَثِيْرًا مِّنَ الظَّنِ إِنَّ بَعُضَ اللَّانِ إِنَّهُمْ وَلاَ تَجَسَّسُوا وَلا يَغْتَبُ بَعُضُكُمْ بَعُضًا ﴾ [حجرات: ٢١][''اے ايمان والو! بہت گمان کرنے سے پر ہیز کرو کیونکہ بعض گمان گناہ ہوتے ہیں اور تجس نہ کرونہ ہی تم بیں سے کوئی کی کی

 <sup>◘</sup> صحيح بخارى اكتاب العيدين إباب فضل العمل في ايام التشريق ترمذي اكتاب الصيام إباب في العمل في ايام العشر ـ

غيبت كرے۔''] رسول الله مُشْتَطَيَّة كافر مان ب: ((إِيَّاكُمُ وَالظَّنَّ فَإِنَّ الظَّنَّ أَكُذَبُ الْحَدِيُثِ) • ['' كَمَان ہے: کو بیشک گمان بہت جموثی بات ہے۔'']

توحسن ظن کا نقاضا ہے کہ اہل اسلام کی کمائی کوحلال سمجھا جائے اس لیے کسی صاحب کے اعلان کرنے پہ اہل اسلام قربانی میں شرکت کی خاطر پیسہ جمع کرواتے ہیں تو وہ پسیے قبول کر لیے جائیں خواہ مخواہ بدگمانی میں مبتلا نہ ہوں۔

کہاں جس کے متعلق علم ویقین ہو کہاس کی کمائی حلال نہیں حرام ہےتو اس کوقر بانی میں شریک نہ بنا کیں۔اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے:

﴿ يَاْيَّهَا الَّذِيْنَ امَنُوَّا اَنْفِقُوْا مِنُ طَيِّبْتِ مَا كَسَبُتُمُ وَ مِمَّآ اَخْرَجُنَا لَكُمُ مِّنَ الْاَرُضِ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيْتَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ ﴾ [البقرة: ٢٦٧]

[''اے ایمان والو! جو کچھتم نے کمایا اور جو کچھ ہم نے تمہارے لیے زمین سے نکالا ہے اس میں سے الحجھی چیز میں اللہ کی راہ میں خرچ کر واور کوئی ردی چیز خرچ کرنے کا قصد نہ کرو حالا نکہ وہی چیز اگر کوئی مخص تمہیں دیے تو تم ہر گر قبول نہ کروالا میکہ چثم پوثی کرجاؤ'']

رسول الله عُظَيَّةُ كافر مان ہے: ((إِنَّ اللَّهُ طَيِّبٌ وَلَا يَقُبَلُ إِلَّا الطَّيِّبَ)['' بِ ثَك الله تعالى پاك ہوادر پاكيزه چيزى قبول كرتا ہے۔''] الله تعالى كافر مان ہے: ﴿ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْاِثْمِ وَالْعُدُوانِ ﴾ الله تعاور پاكيزه چيزى قبول كرتا ہے۔''] الله تعالى كامول ميں ايك دوسرے كى مددنہ كرو۔''] المائدة][''اورگناه اور زيادتى كے كامول ميں ايك دوسرےكى مددنہ كرو۔'']

ت: .....سنا ہے جس آ دمی میں قربانی کی استطاعت نہ ہووہ چاند دیکھنے کے بعد ناخن اور بال نہ کٹوائے اور عید کی نماز پڑھ کر کٹوائے تو اسے بھی قربانی جتنا ثواب ملے گا اور کیا یہ پابندی تمام گھر والوں کے لیے ہے یا صرف ایک آ دمی کے لیے ہے؟ (ظفرا قبال ، نارووال)

ت : ..... چاندد کی کر قربانی کرنے تک تجامت ند بنوانے کی پابندی قربانی کرنے والوں پر ہے۔ رسول الله طفے آیا کا فرمان ہے: ((افَا رَائِتُهُم هِلَالَ فِي الْحِجَةِ وَارَادَ اَحَدُّكُمُ اَنُ يُضَحِّى فَلْيُمُسِكُ عَنُ شعرِه وَاَظْفَارِهِ)) • ["جبتم ذی الحجہ کا چاندو کی مواور تم میں کوئی قربانی کرنا چاہتو اپنیال اورنا فن یونہی رہنے دے۔"]

 <sup>◘</sup> صحيح بخارى، كتاب الأدب ،باب يا ايها الذين أمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظنّ اثمـ

<sup>🕡</sup> رواه مسلم امشكوة اكتاب البيوع اباب الكسب والطلب الحلال

<sup>🖨</sup> صحيح مسلم اكتاب الاضاحي اباب نهي من دخل عليه عشر ذي الحجة وهو يريد التضحية ان ياخذ من شعره وأظفاره شيئاً\_

## قربان وعقیقہ کے سائل کے انگری کا کھی کھی کھی کھی کہ انگری کا 654 گئے گئے ہے 654 گئے گئے ہے 654 گئے گئے ہے 654 گئے گئے ہے 654 گئے ہے

جنہوں نے قربانی نہیں کرنی ان پریہ پابندی نہیں وہ حیا ہے حجامت بنوائیں جاہے نہ بنوائیں۔البتہ ایک صحابی نے کہا: اے اللہ کے رسول منتظ میتا ! میرے پاس دودھ دینے والا جانور ہے تو رسول اللہ منتظ میتا نے فرمایا: عجامت بنوالے بہتیری پوری قربانی ہے۔ بیروایت حسن درجہ کی ہے۔ •

جس گھرنے قربانی کرنی ہےاں گھر کے تمام افراد پر حجامت نہ بنوانے کی پابندی ہے۔ ۱۶۲۲/۱۳/۲ ہ 🖝: ..... کیا مقروض قربانی کرسکتا ہے؟

٢- آج كل ايك چيز د كيھنے ميں آئى ہے كەلوگ قربانى كرتے ہيں اور كہتے ہيں بدايك قربانى نبى اللے اللہ كا طرف ہے ہادر باتی اپن ہیں۔ نوافل پڑھتے ہیں تو کہتے ہیں کدائے فل میں نے نبی النے آیا کے لیے پڑھے ہیں کیاابیا درست ہے؟ (محمدامجد،میریور)

🖝 :....استطاعت ہوتو کرسکتا ہے۔

A1271/0/17

۲ کسی آیت یا صحیح حدیث میں سے چیز کہیں نہیں آئی۔

نارووال)
 نارووال)

🖝 :....زندہ اگر صاحب استطاعت ہے تو اس پر قربانی فرض ہے جبکہ میت مکلّف نہیں ، پھرمیت کی طرف سے قربانی کی کوئی خاص دلیل بھی موجو ذہیں چنانچہ محدث مبار کپوری نے لکھا ہے اکیلی میت کی طرف سے برمبیل انفراو قرباني كي كوئي سيح مرفوع حديث مجهينهيل لمي ، و يكهي : مرعاة المفاتيح اور تحفة الاحوذي ابواب الإضاحي باب في الإضحية بكبشين

رسول الله ﷺ کی علی بن ابی طالب رہائیں کواپی طرف سے قربانی کرنے کی وصیت والی روایت پیش کی جاتی ہے گروہ کمزور ہے۔اس کی سند میں شریک بن عبداللہ نخعی بوجہ کنڑت غلط اور ان کے شنخ ابوالحسناء بوجہ جہالت كزوريين بإن ميت كي طرف سے صدقه درست بے خواہ جانور كائى موب

🖝 :.....کیا فوت شدہ کی طرف ہے قربانی وینا جائز ہے؟ کہتے ہیں کہ حضرت علی ڈٹائٹیز ہمیشہ دومینڈ ھے ذیج کیا كرتے تھے، ايك سوال كے جواب ميں فر مايا كه آنخضرت الطين الله انے مجھے وصيت كى ہے كه ميں آپ كى طرف ہے قربانی کیا کروں ۔سواس کی تعمیل میں قربانی دیتا ہوں ۔ کیا بیرحدیث صحح ہے؟

۲۔ اور امام ترندی نے عبداللہ بن مبارک کا قول نقل کیا ہے۔ ان کے نز دیک میت کی طرف سے قربانی دینا جائز

<sup>1</sup> ابو داؤد/كتاب الضحايا/باب في ايحاب الاضاحي.

ہے۔صدقہ جائزہے،اگر قربانی کرے توساراصدقہ کردے خود نہ کھائے۔

۳-بعض کہتے ہیں کہ سرور کو نین نے فرمایا ہے: جب انسان مرجا تا ہے تو اس کے تمام عمل موقوف ہوجاتے ہیں، مگر تین چیزیں مرنے کے بعد بھی فائدہ دیتی ہیں، کیاان میں قربانی نہیں دی جاسکتی کیونکہ یہ بھی فیک عمل ہے۔
۲۰ اور کئی حضرات کہتے ہیں کہ آنخضرت کا اپنی اُمت کی طرف سے قربانی کرنے والی حدیث بالکل سیح ہے۔ اس سے فوت شدہ کی طرف سے قربانی کا جواز ملتا ہے۔ اور اس کا تمام کے لیے کھانا جائز ہے۔ اُمت کے لفظ میں زندہ اور مردہ سب شامل ہیں۔ جو آپ کے سامنے فوت ہوئے اور جو ابھی پیدائہیں ہوئے وہ بھی اس میں شامل ہیں۔ مو آپ کے سامنے فوت ہوئے اور جو ابھی پیدائہیں ہوئے وہ بھی اس میں شامل ہیں۔ (مولانا محمد داؤد)

◄ : ..... بيروايت صحيح نهيں بے ـ ضعيف ہے ـ نعلق مشكاة ميں شخ البانی رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہيں: ((وَالترمذی ( ۲۸۲/۱) وقال: حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث شريك قلت: هو ضعيف لسوء حفظه ، وشيخه أبو الحسناء مجهول كما قال الحافظ والذهبي ، ومن هذا الوجه رواه أحمد (١٥٠/١))۔

۲ عبدالله بن مبارک رحمدالله تعالی کا قول: ((أحب إلى أن يتصدق عنه ، ولا يصحى ، وإن ضحى فلا يأكل منها شيئًا أو يتصدق بها كلها۔")) ●[امام عبدالله بن مبارک فرماتے بين : مير بن ندي بنديده بات بيہ كميت كى طرف سے صدقہ كيا جائے اور قربانی ندی جائے اگر كوئی فوت شده كى طرف سے قربانی كر بواس بے فود ند كھائے بكه سارا گوشت صدقة كرد ہے۔"] درست ہے۔

سامیت کی طرف سے کسی رشتہ دار کا قربانی کرنامیت کا عمل نہیں۔میت کے دشتہ دار کا عمل ہے لہذا میصورت صدیث: ((إِذَا مَاتَ الإِنْسَانُ إِنْقَطَعَ عَنْهُ عَمْلُهُ إِلاَّ مِنْ ثَلَاثَةٍ)) و [''جبآ دی فوت ہوجاتا ہے تواس کا عمل موقوف ہوجاتا ہے عربی کا تواب جاری رہتا ہے، ایک صدقہ جاریہ کا۔ دوسر علم کا جس سے لوگ فائدہ اُٹھا کیں، تیسر نے نیک بخت بچے کا جودعا کرے اس کے لیے۔''] میں شامل نہیں۔

٣- صاحب مرعاة المفاتي كلي بين: ((قال شيخنا في شرح الترمدى: لم اجد في التضحية عن الميت منفردا حديثًا مرفوعًا صحيحا ، وأما حديث على المذكور في هذا الباب

ترمذى ابواب الأضاحى بباب ما جاء في الأضحية بكيشين.

<sup>🕻</sup> مسلم اكتاب الوصية اباب ما يلحق الانسان من الثواب بعد وفاته.

فضعيف، فإِذا ضحى الرجل عن الميت منفردا فالاحتياط أن يتصدق بها كلها)) اه ١٤٢٢/١٢/٣ه

ت نبی منطق آنے نے جانور خصی کرنے ہے منع کیا ہے؟ نبی منطق آنے نے دو نبے خصی ذریح کیے ہیں۔ پیندیدہ کام خصر مان نز بیک مار ماگی ان کو خصر میں سی آنی گئی میں فران میں کا اس اوران میں کا اس اوران میں کا الاحاد )

خصی جانورذ بح کرنا ہے۔اگر جانورکوخصی نہ کریں گےتو گوشت خراب ہوگا۔اور بد بودار ہوگا۔
(ابوحماد)

ت : ....رسول الله ﷺ مَنْ الله عَلَيْهِ مِن اورغيرضى دونوں كى قربانى ثابت ہے • خصى كرنے كروانے كى ممانعت سے اس كو (خصى كو) قربانى ميں ياديگرا مورميں كام ميں لانے كى ممانعت نہيں نكلتى ورند آ ب ﷺ خصى كى قربانى نہ

دیتے۔ رہاخصی یاغیرخصی کا قربانی میں اُفضل ہونا تواس کا مجھے علم نہیں۔واللہ اعلم

تسبہ''احکام ومسائل'' میں آپ نے فرمایا ہے کہ قربانی کے گوشت میں سے صدقہ والاحصہ غیر مسلموں کوئییں دیا جائے گاتو کیا قربانی کے گوشت کے جھے کیے جائیں گےاورا کر کیے جائیں گے تو کتنے ہوں گےاوران کی تقسیم کیسے ہوگی اور کون ساحصہ صدقہ والاشار ہوگا اور کیا صدقہ والاحصہ نکال کرباتی قربانی سے غیر مسلموں کو دیا جاسکتا ہے؟ (محمہ ہاشم بنومانی)

:....ترآن مجيد مين ہے: ﴿ فَكُلُوْا مِنْهَا وَأَطُعِمُوا الْبَآئِسَ الْفَقِيْرَ ﴾ [الحج: ٢٨] [''تم خورجى كماؤاور بهو كفقيرول كوبھى كھلاؤ۔''] نيز قرآن مجيد مين ہے: ﴿ فَإِذَا وَجَبَتُ جُنُوبُهَا فَكُلُوْا مِنْهَا وَأَطُعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعُتَّ ﴾ [الحج: ٣٦] [" پھر جب ان كے پہلوز مين پرلگ جائيں اسے (خورجی) كماؤاور مسكين سوال سے رُكنے والوں اورسوال كرنے والوں كوبھى كھلاؤ۔''] رسول الله طَفِيَاتِيْنَ كافر مان ہے: ﴿ وَالْمُعُمُوا وَادَّ خِرُوا) ﴾ [" بس كھاؤ جيے مناسب مجھو اور كھلاؤ اور ذخيره رونگو أَنْ مَنْ وَالْمُعُمُوا وَادَّ خِرُوا) ﴾ واسموروں ہے، باتی نصف ،ثلث اور رائح وغیرہ كی تعین وتحد يد کہيں واردنيں ہوئی۔

ے:.....اگر کوئی بینک ملازم ہے اس کی قربانی کے گوشت کو کھانا جا ہیے یا کہ سودی کمائی کے پیش نظر نہ کھائیں۔

(عبدالرؤف، مجرات)

ت: .....قرآن مجید میں ہے: ﴿ لَا تَا كُلُوا أَمُوالَكُمُ بَيْنَكُمُ بِالْبَاطِلِ ﴾[البقرء: ١٨٨] [''اورايك دوسرے كا مال ناحق نه كھايا كرو''] دوسرى آيت ميں ہے: ﴿ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلاًلا

ابو داؤد/كتاب الضحايا باب ما يستحب من الضحايا مشكوة / كتاب الصلاة / باب في الأضحية / الفصل الثاني -

\_ مُسلم، كتاب الأضاحي بهاب بيان ما كان من النهي عن اكل لحوم الاضاحي\_ ترمذي، ابواب الاضاحي، باب في الرخصة في أكلها بعد ثلاث\_

الله وعقيقه كي مسائل الله وعقيقة كي مسائل الله وعلى الله وعقيقة كي مسائل الله وعلى الله وعلى الله وعلى الله وعقيقة كي مسائل الله وعلى الله

طَيِّبًا ﴾ [البقرة: ١٦٨] [''زمین میں جتنی جی حلال اور پاکیزہ چیزیں ہیں انہیں کھاؤ''] ۱۹۸۹ ۱۹۳۵ مولوی ۔۔۔۔۔۔زکوۃ کا مال کیا مسجد کے کاموں یعن تعمیرات یا مولوی صاحب کی تخواہ اس سے اواکی جاستی ہے؟ قربانی کی کھال سے یاز کوۃ کے مال سے؟ قربانی کی کھال کی کو مدید یا اپنے استعال میں یا مشکیزہ وغیرہ بنایا جاسکتا ہے؟ صرف قربانی جو کس سے کروائی جاتی ہے؟ اس کو مزدوری میں کھال نہ دی جائے؟ ﴿ إِنَّمَا الصَّدَفَّتُ لِلْفُقَرَآءِ وَالْمَسَاكِيُنِ وَالْعَمِلُينَ عَلَيْهَا وَالْمُولَقَةِ قُلُوبُهُمُ وَفِی الرِّقَابِ وَالْعْرِمِیْنَ وَفِی سَبِیْلِ اللّهِ وَابُنِ السَّبِیْلِ فَوِیْضَةً مِّنَ اللّهِ وَاللّهُ عَلِیْهُ عَکِیْمٌ ٥ ﴾ اس قرآن کی آیت سے کہتے ہیں مرادز کوۃ ہے اورز کوۃ صرف ان ہی لوگوں میں دی جائے گی۔ ﴿ (عبدالحال ولاعبدالحار ، خصیل سمندری ضلع فیصل آباد)

عقی۔۔۔۔۔صدقہ اورز کو ۃ کا مال مجد پرصرف نہیں ہوسکا۔ مجد کے امام وخطیب کواس سے تخواہ بھی نہیں دی جا کتی۔اللہ تعالیٰ کا فر مان ہے: ﴿ إِنَّمَا الصَّدَفَّتُ لِلْفُقَرَ آءِ وَالْمَسَاكِيْنِ وَالْعُمِلِيْنَ عَلَيْهَا وَالْمُوَلَّقَةِ عَلَيْهُا وَاللَّهُ عَلِيْهُا وَاللَّهُ عَلِيْهُا وَاللَّهُ عَلِيْهُا وَاللَّهُ عَلِيْهُ وَفِی الرِّقَابِ وَالغُرِمِیْنَ وَفِی سَبِیْلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِیُلِ فَرِیْضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِیْهُ قَلُو ہُو ہُمُ مُولِي اللَّهِ وَابْنِ السَّبِیُلِ فَرِیْضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِیْهُ عَلَیْهُ وَاللَّهُ عَلِیْهُ وَاللَّهُ عَلِیْهُ وَكُولُ اللهِ وَاللَّهُ عَلِیْهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ عَلِیْهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ عَلِیْهُ وَاللَّهُ عَلِیْهُ وَاللَّهُ عَلِیْهُ وَاللَّهُ عَلَیْهُ وَاللَّهُ عَلِیْهُ وَاللَّهُ عَلِیْهُ وَاللَّهُ عَلَیْهُ وَاللَّهُ مِنْ وَلِیْ وَمِی اللّهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَیْهُ وَلَا اللّهُ عَلَیْهُ وَاللّهُ عَلَیْهُ وَلَوْ اللّهُ عَلَیْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَیْهُ وَلَا عَمْ مَا اللّهُ عَلَیْلُهُ وَلَیْهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ عَلَیْهُ وَلَا اللّهُ عَلَیْهُ وَلَا اللّهُ عَلَیْ اللّهُ اللّهُ عَلَیْهُ وَلَا عَلَیْ اللّهُ عَلَیْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَیْهُ وَاللّهُ عَلَیْهُ اللّهُ اللّهُ وَلَا عَلَمُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَ

رہا قربانی کی کھالوں والا معاملہ تو اس کے متعلق فرماتے ہیں: ﴿ فَکُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَآئِسَ الْفَقِینُو ﴾ [الحج: ٢٨] [" پھرانہیں خود بھی کھائیں اور تنگ دست مخاج کو بھی کھلائیں" آئیز فرماتے ہیں: ﴿ فَکُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَ ﴾ [الحج: ٣٦] ["ان سے کھا وَاور قناعت کرنے والے کواور ما تنگنے والے کو بھی کھلاؤ۔" آ بخاری وسلم میں ہے: رسول الله طَنْفَائِمَ نے علی زنائی کو کھالوں کے صدقہ کرنے اور انہیں تقسیم کرنے کا تھم دیا تھا۔ • مجد کے خطیب وامام کو بحثیت خطیب وامام تخواہ میں قربانی کی کھالیں نہیں دے سے اپن قربانی کی کھالی نہیں دیے ہے۔ ہاں قربانی کی کھال میر یہ دے اور اپنے ذاتی استعال میں لا سکتے ہیں۔ واللہ اعلم میں انہیں تاہم کے دیا تھا۔ • معد کے خطیب وامام کو بحثیت خطیب وامام کو بحثیت کے ہیں۔ واللہ اعلام کی کھال میر یہ دے اور اپنے ذاتی استعال میں لا سکتے ہیں۔ واللہ اعلام

پخارى؛ كتاب الحج اباب يتصدق بجلود الهدى\_

ي قرباني ومقيق كي سائل المنظمة 
### 🗗 : ..... 🟠 عقیقہ کتنے دنوں کے بعد ہوتا ہے؟

﴿ ایک فیص نے اپنے بیٹے یا بیٹی کا عقیقہ کا فی مہینوں کے بعد کیا کی مجبوری کی بناء پراس نے وعوت پر بلایا، کیا الی وعوت پر جا کراس عقیقہ کے گوشت کا کھانا جا کر ہے؟ اور کیا وہ عقیقہ صدقہ کہلائے گا اورا گرصد قہ ہے تو کیا یہ وحدت کا لوئی، گوجرا نوالہ یہ دورہ میں میں اللہ وحدت کا لوئی، گوجرا نوالہ کی ہے میں مول اللہ میں کی این ((الْفُلاَمُ مُرُتَهَنَّ بِعَقِیقَةِ کَ مِسْمَقَةُ مِنْ الله عَلَیْ اَللہ عَلَیْ اِللہ عَلَیْ اللہ عَلَیْ اِللہ عَلَیْ اِلْ اللہ عَلَیْ اِللہ عَلَیْ اِلْ اِللہ عَلَیْ اِلْمُ اللہ عَلَیْ اِللہ عَلَیْ اِللہ عَلَیْ اِلْمُ اللہ عَلَیْ اِلْمُ اللہ عَلَیْ اِلْمُ اللہ اِلْمُ اللہ عَلَیْ اِلْمُ اللہ اِلْمُ اللہ اِلْمُ اللہ وَا وَمِ اِلْمُ اللہ اِلْمُ

درست ہے دلیل رسول اللہ طفائی کا فرمان ہے: (( اَلْعُلاَمُ مُرُ تَهَنَّ بِعَقِیقَتِهِ )) گردی چیز میں تاریخ بسااوقات مقرر ہوتی ہے وہ مقررہ تاریخ گزر جائے تو پیے دیے جاتے اور گروی چیز واپس لی جاتی ہے، اس طرح بچے بھی گروی ہے عقیقہ سے۔ ساتویں دن گروی ہوناختم کیا جاتا ہے اگر کسی وجہ سے ساتویں دن اس کا گروی ہوناختم نہیں کیا جاسکا تو بعد میں اس کا گروی ہوناختم کروا لے۔ بعدوا لے عقیقہ کا تکم ساتویں دن عقیقہ والا ہی ہے، صرف اداءاور قضاء کا فرق ہے۔ صدقہ وغیر صدقہ والا فرق نہیں۔ ۲۸ ۲۷ ۲۸ ۲۸ ۱

🖝:.....کیاعقیقه چودهوین دن یااکیس وین دن کرسکتے ہیں؟ 🥒 (محم حسین بن عبدالصمد )

🖝 : .....ساتویں دن عقیقہ والی حدیث تیجے ہے، چودھویں اور اکیسویں دن عقیقہ والی روایت کمزور ہے۔ ((ٱلْغُلَامُ

<sup>🤀</sup> ابو داؤ د/كتاب الضحايا /باب في العقيقة\_

ي قربان وعقيقه كرمائل المنظمة 
مُرُتَهَنُّ بِعَقِيُقَتِهِ) [يُذُبَعُ عَنُهُ يَوُمَ السَّابِعِ وَيُسَمِّى وَيُحَلَقُ رَاسُهُ] ●[' بچهاپ عقيقه ك ساته گروى ہے اس كى طرف سے ساتویں دن ذخ كيا جائے اس كا نام ركھا جائے اور اس كا سرمونڈا جائے۔''] والى حدیث كولمحوظ ركھا جائے تو نتیجہ یہی نظے گا كہ ساتویں دن کے بعد عقیقہ کے لیے شریعت میں كوئى دن مقرر نہیں جس دن چاہے عقیقہ كرلے۔

ت:.....مولا ناعقیقه ساتوی دن دیناسنت ہے اور جس مسلمان کوطاقت نہیں ، کیا جب اس کوطاقت ہواُس وقت دے سکتا ہے اور وہ عقیقہ ہوجائے گا۔

نمبر۲۔اور کیا بندہ عقیقہ گائے دے سکتا ہے اور عقیقہ گائے کا ہوجائے گا کنہیں اور .....نمبر۳۔عقیقہ فرض ہے کہ سنت ہے مولا ناتفصیل سے جواب دیں۔ (قاری محمد یعقوب گجر)

ب ۔ گائے اور اونٹ کا عقیقہ رسول اللہ ﷺ نے ثابت نہیں جوروایت اس سلسلہ میں پیش کی جاتی ہے وہ کمزور ہے۔ رہاعقیقہ کو تربانی پر قیاس کرنا تو یہ قیاس نص کے مقابلہ میں ہے اور معلوم ہے کہ نص کے ہوتے ہوئے نص کے مقابلہ میں قیاس درست نہیں ہوتا نص مندرجہ ذیل ہے: ((عَنِ النَّعَلَامِ شَاتَانِ، وَعَنِ الْجَارِيَةِ شَاقًا) ﴿ رُواہ النسائی)[''لڑکے کے عقیقہ میں دو بکریاں اور لڑکی کے عقیقہ میں ایک۔']

﴿ رُورِ ﴾ ﴿ رُورِ ﴾ ﴿ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْكَ مِنْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ عَلَى اللهِ اللهُ عَلَى اللهِ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى

جامع ترمذي/ابواب الإضاحي/باب من العقيقة ح: ١٥٢٢ -

ابو داؤ در كتاب الضحايا/باب في العقيقة ينسائي/كتاب العقيقة/باب متى يعق إبن ماجه/كتاب الذبائح/باب العقيقة ترمذي/ابوب الإضاحي ياب٠٢ ـ

بو داو داركتاب الضحايا/باب العقيقة نسائى/كتاب العقيقة . كم يعق عن الجارية ابن ماجه/كتاب الذبائح/باب العقيقة . ترمذى/ابواب الإضاحى/باب في العقيقة .

الله قرباني وتقيقه كي مسائل الله المحافظة المحاف

🖝 : .....کیاع قیقه وا جب ہے اگر استطاعت نه ہوتو کیا بعد میں کیا جا سکتا ہے؟ 💎 (محمد امجد آزاد کشمیر)

حسن بال عقیقه واجب وفرض ہے کسی وجہ سے ساتویں دن نہ کر سکے تو بعد میں بھی کرسکتا ہے۔ رسول الله مشخطَ الله مشخط الله مش

A1271/0/17

ت:.....کیا کوئی کمی دوسرے کاعقیقہ کرسکتا ہے جیسے چچا جیتیج کا نانا نواسے کا یا صرف والدین پر ہی ضروری ہے ، نیز کوئی اپناعقیقہ خود کرسکتا ہےا گرنہ بھی کرے تو اس میں گناہ گارتو نہیں ہوگا۔ (عبدالستار ، نارووال)

ت :.... بیج کاعقیقہ والدین پرفرض ہے کوئی دوسرا بھی بیج کے والد کی طرف سے کرسکتا ہے، رسول اللہ طفی ایک کا کا در نے اپنے نواسے کاعقیقہ خود کردیا تھا۔ \*

ت: .....مولانا آپ کے شاگر درشید جاویدا قبال سیالکوئی صاحب نے لکھا ہے کہ بچہ کے کان میں اذان اور تکبیر کہیے ہوئی کے سازان اور تکبیر نہ کہی جائے تو کیا کہنے والی حدیث ضعیف ہے کیا واقعی ایسا ہے اور اگراہیا ہے تو بچہ کے کان میں اذان اور تکبیر نہ کہی جائے تو کیا کوئی حرج ہے کہنیں؟ (قاری مجمد یعقوب)

[''ابورافع ہے ہے فرماتے ہیں میں نے رسول اللہ ﷺ کو دیکھا آپ نے حسن بڑائیو بن علی ڈالٹو کے کان میں نماز والی اذان کہی جب فاطمہ وٹالٹو کیا ہے۔ کان میں نماز والی اذان کہی جب فاطمہ وٹالٹو کیا نے انہیں جنا۔'']

بخارى اكتاب العقيقة (باب اماطة الأذى عن الصبى ـ ترمذى (ابواب الإضاحي (باب في العقيقة ـ

<sup>🕡</sup> ترمذي ابواب الأضاحي اباب ما جاء في العقيقة \_ 💮 ಿ النسائي اكتاب العقيقة \_باب كم يعق عن الجارية

<sup>📦</sup> ابو داؤد/ كتاب الأدب بباب في المولود يؤذك في اذنه ـ ترمذي/ابواب الاضاحي/باب الأذان في اذن المولود

## ي قرباني ومقيقة كي سائل يختل المحافظ ا

اس کی سند میں عاصم بن عبید اللہ بن عاصم بن عمر بن خطاب نامی ایک راوی ہیں جنہیں ضعیف گردا نا جاتا ہے گرصیح و درست بات رہے کہ ان کی حدیث حسن درجہ سے کم نہیں ہوتی ۔ جیسا کہ ان کے متعلق اہل علم اور اہل فن کے اقوال سے واضح ہوتا ہے۔

سب کیا نومولود کے کان میں اذان کہنے والی روایات سیح ہیں؟ مولا نامبشر ربانی نے غزوہ میں فرمایا تین روایات سیح ہیں؟ مولا نامبشر ربانی نے غزوہ میں فرمایا تین روایات ہو پیش کی جاتی ہیں۔ امام بخاری نے مکر الحدیث قرار دیا ہے، ایک ابورافع سے مروی، دوسری حسین بن علی سے اور تیسری ابن عباس سے مروی ہے۔ الحدیث قرار دیا ہے، ایک روایت بھی قابل جمت نہیں۔ اس روایت کو حسن قرار دینے والوں نے زیادہ اعتماد شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ پر کیا ہے کہ انہوں نے اُسے ارواء الغلیل اور سلسلہ ضعیفہ کے اندر حسن قرار دیا ہے حالا نکہ شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ اس موقف سے رجوع کر بیکے ہیں؟

(عبد الروف)

ت :.....اما م ترفدی نے اس حدیث کو' دحس صحح' و آر دیا ہے۔ اس حدیث کوحس قرار دینے والے شخ البانی رحمہ اللہ تعالیٰ پراعتا ذہیں کرتے اُصول پراعتا دکرتے ہیں۔



ترمذى ابواب الاضاحى باب فى الاذان فى اذن المولود.

## كتاب الاطعمة والاشربة .....كهاني اور پيني كمسائل

ت: ..... ہمارے گھر کوئی ختم لے آئے تو دل آزاری کے پیش نظر رکھ لیتے ہیں اور بعد میں چڑیوں کوڈال دیتے ہیں یا کسی فقیر کودے دیتے ہیں، کیا بید درست ہے یا پھر لینے سے انکار کردیں؟ (ماسٹرعبدالرؤف)

🖝 :.....اس طرح آپ لینے والوں میں شامل ہو جا کیں گے۔

ت : ....قرآن مجید کی سور و کبقر و آیت نمبر ۱۷۴ جس میں چار چیز وں کی حرمت کا ذکر ہے جن میں ایک غیراللہ کے نام کی چیز بھی ہے۔ کیا مجبور کی حالت میں غیراللہ والی چیز کھالینا درست ہے جبکہ شرک کے بارے میں بہت سخت تنبیہ ہے۔ اور کیا غیراللہ کی چیز کھانا شرک میں داخل ہے؟ کیونکہ شرک کے بارے یہاں تک ہے کہ رائی کے دانے برابر بھی شرک معاف نہیں ہوگا؟ وضاحت فریادیں۔ (ظفرا قبال، نارووال)

ت : ..... چار چیزوں کی حرمت بیان کرنے کے بعد الله تعالیٰ کا فرمان: ﴿ فَمَنِ اصْطُوَّ غَیُو بَاغِ وَ لَا عَادِ فَلَا إِثْمَ عَلَیْهِ ﴾ [البقرہ: ۱۷۳] [''پس جو شخص الی چیز کھانے پر مجبور ہوجائے درآ نحالیکہ وہ نہ تو قانون شکنی کرنے والا ہواور نہ ضرورت سے زیادہ کھانے والا تو اس پر پچھ گناہ نہیں ( کیونکہ ) الله تعالیٰ یقیناً بڑا بخشے والا اور نہایت رحم والا ہے۔''] چاروں چیزوں کو متناول وشامل ہے۔ الله تعالیٰ نے اس میں پہلیٰ تین چیزوں کی شخصیص نہیں فرمائی۔ باتی شرک اور چیز ہے اور مومن وموحد کا حالت اضطرار میں ﴿ مَا أُهِلَ بِهِ لِغَیْرِ اللّٰهِ ﴾ کواستعال کرنا اور چیز۔

🖝 :..... پیپی بوتل پینا کیسا ہے؟ 💎 (ابوعکا شدعبداللطیف،اوکا ژه)

ت:.....پیپی بوتل میں پیسین دوائی ڈالی جاتی ہے جومشکوک ہے۔تفصیلی تحقیق کی خاطریفت روز ہالاعتصام جلد ۳۲ شار ۲۰۴ یا جلد ۳۲ شار ۳۲۵ د کیچے لیس ہفت روز ہالاعتصام کامضمون۔

ترجمه: ..... (جناب محمن ترقر سيالكوثي ، ترجمان ام القيوين كورث )

P17117731a

''وزارتِ عدل واُموراسلامیہ واوقاف بو۔ا۔۔ای (متحدہ عرب امارات) زول آفس شارجہ'' کی طرف ے۔ایدو ورقی ہینڈ بل شاکع کیا گیا ہے جس میں اُن اشیاۓ صرف کی تفصیل دی گئی ہے جو بورپ سے بن کر آتی ہیں اور جن میں خزیر کی چربی شامل ہے۔خزیر کی حرمت چونکہ قر آن کریم کی نص قطعی سے ثابت ہے ، اس

لیے مذکورہ ہینڈیل کی اشاعت کا مقصد مسلمانوں کو متنبہ کرنا ہے کہ وہ یورپ کی مصنوعات واشیائے صرف کوخریدتے وقت پوری احتیاط ہے کام لیں اور الیمی اشیاء کے استعمال سے اجتناب کریں جن میں فنزیر کی چربی شامل ہے۔ ان کی آسانی کے لیے الیمی اشیاء کی ایک فہرست مذکورہ بالا ہینڈیل میں دک گئی ہے ممکن ہے بیا شیاء یا ان میں سے پچھ پاکستان میں بھی فروخت ہوتی ہوں ، اس لیے ذیل میں اس ہینڈیل کا اُردو ترجمہ دیا جارہا ہے تا کہ پاکستانی مسلمان بھی یورپ کی بنی ہوئی الیمی اشیاء سے اجتناب کریں۔'(از مترجم)

### جامع مصيطبه لبنان كاانتباه:

نیویارک (امریکہ) سے شاکع ہونے والے روز نامہ اسلا مک ورلڈ نیوز (اخبار العالم الاسلامی) میں ایک خط شاکع ہوا ہے جومسلمانوں کے ایک امام کے نام ہے۔ اس میں کہا گیا ہے کہ امریکی کمپنی کالکیٹ (Kolgate) پام لیف (Palm Leaf) کی اکثر مصنوعات میں ایسار غنی مادہ استعال ہوتا ہے جو خزیر کی چربی سے حاصل کیا جاتا ہے۔ اس خط کے ساتھ ایک فہرست بھی دی گئ ہے جو مذکورہ کمپنی کی الی مصنوعات پر مشتمل ہے جن میں ایسار وغن استعال ہوتا ہے ، وہ اشیاء یہ ہیں:

(۱) صابن کیمی (۲)، (۲) ایوری (۳)، (Every)، (۳) (Lata)، (۳) (سٹ (Zist)، (۵))، (۵) ایوری (۳)، (۵) ایوری (۳)، (۵) ایوری (۵) ایور

ا خبار کہتا ہے کہ عربی اور اسلامی ممالک میں مال امپورٹ کر کے سپلائی کرنے والے تمام اواروں کو جا ہے کہ جن ممالک سے سرکاری طور پرتحریری یقین و ہائی حاصل بن ممالک سے سرکاری طور پرتحریری یقین و ہائی حاصل کریں اور بیشرط رکھیں کہ انہیں و یا جانے والا مال خزیر سے حاصل کردہ روغنیات پر شتمل نہ ہو۔ کیونکہ خزیر کا کھانا اور اس کی خرید وفروخت مسلمانوں پرشرعاً حرام ہے۔

### ريسرچ:

اسلامک گیڈریشن موومنٹ (حرکۃ المجتمع الاسلامی) کی طرف سے ایک ماہر تجربہ کارپرورفیسر احمد صقر (بیروت) نے گہری تحقیق وقد قیق اور طویل ریسر چ کے بعد رپورٹ دی ہے کہ مندرجہ ذیل اشیاء میں خزیر سے

عاصل کیے گئے روغنیات شامل کیے جاتے ہیں:

(۱) پرنس چاکلیٹ (Prince)، (۲) کولکیٹ تمپنی کی بنی ہوئی ٹوتھ پییٹ (Kolgate)، (۳)صابن کیمی (Camy)اورکس(Lux)، (۴) امریکی پنیر کرافٹ(Kara Ft Cheese)اور کرافٹ کی دیگر مصنوعات، (۵) ڈراماک پنیر(Dramak Cheese)، (۲) لارڈ (Lard) اس کامعنی ہی خزیر کاروغن ہے جو اس طرح بک رہاہے جیسے تھی بکتاہے۔علاوہ ازیں بیروٹی ،بسکٹ، سویٹس میں استعمال کیا جاتا ہے اور گوشت وغیرہ کے بند ڈبول میں شامل کیا جاتا ہے، ( ۷ ) شورٹننگ ( Shortening ) اس کا مطلب حیواناتی ، نباتاتی یا دونوں کا ملاجلا روغن ہے۔اور یورپ کے اکثر ماکولات میں خزیر کاروغن ملایا جاتا ہے کیونکہ وہاں روغنیات میں نہایت ستایہی ہے۔ لہذا ان ماکولات سے قطعاً بچنا چاہیے کیونکہ ان کے حرام ہونے کا شبہ غالب ہے،(۸)و تحبیلیل شور ٹننگ (Vegetable Shortening) پیلفظ۸۰۰ فی صدنبا تاتی روغنیات سے عبارت ہے اور باتی حصہ حیواناتی روغنیات ہوتے ہیں جن میں ہے اہم ترین روغن خزیر ہے۔لہذا اگر • • افیصد نباتاتی روغنیات نہ ہوں تو اس سے اجتناب کرنا ضروری ہے، (۹) پیور و تحکیثیل شورٹنگ (Pure Vegetable Shortening) پیرخالص نباتاتی روغنیات بربنی ہوتا ہےاورتیل بنولہ،روغن مکی (Maize Oil)اورروغن ناریل (Coconut Oil)وغیرہ کا استعال صحیح ہے۔ایسے روغنیات کا کھانوں ،غذاؤں اور سویٹس وغیر ہیں استعال کرنا حلال ہے، (۱۰) پورک (Pork) خزیر کے گوشت کو کہا جاتا ہے ۔ اس کے علاوہ بھی یہ کئی ناموں سے ملتا ہے جن میں سے اہم ترین بامپیثائر(Hampshire) یا مخضر صرف بام (Ham) اور بیکن (Bicen) ہیں، (۱۱) سوائن (Swayne) خزریکا اپنا نام ہےان تمام ناموں سے مکنے والی اشیاء سے اجتناب واحتر از ضروری ہے۔ ایسے ہی مندرجہ ذیل اشیاء كى: پيكنگ سے بھى ديھ لينا جا ہيے كہرام موادير شمل تونہيں:

(۱) انگلش روئی:.....لفانے پر لکھی ترکیب اجزاء دیکھیں کہ اس میں کونیا روغن استعال کیا گیا ہے۔اگر نباتاتی روغن یا گئی وغیرہ ہوتو حلال ہے۔امریکی نان زیادہ تر خزیر کے روغن سے تیار ہوتے ہیں۔اور ان کے پیکٹوں پر مختلف الفاظ لکھے ہوتے ہیں مثلاً لارڈ (Lard)،شورٹنگ (Shortening) اور اینمل شورٹنگ (Animal Shortening) وغیرہ۔ان سے بچنا ضروری ہے

(۲) لویے کے ڈیے:.....اگر ڈیے پر (Bean Spork) لکھا ہوتو سمجھ لیں کہ اس لویے میں خزیر کا گوشت بھی شامل ہےلہذاوہ لوبیا بھی حرام ہوگیا۔

(۳): سیتمام ہمکٹ کیک: سیس کیک ، پیسٹریاں اور ٹوتھ پییٹ وغیرہ تیل یا چر بی کے روغن سے تیار ہوتی میں ۔ لہذاان میں خنزیر کے روغن کا غالب امکان ہے جو لارڈ (Lard Animal shortening اور Shortening) وغیرہ الفاظ سے معلوم کیا جاسکتا ہے۔

(۳) گلو(Gello) بیا یک غذائی مادہ ہے جوحیوا نوں کی کھالوں ، ہڈیوں اور کھروں سے حاصل کیا جاتا ہے اور امریکہ میں خنز برکی کثرت ہے ، لہٰذا بازار میں بکنے والے اس مادے سے احتر زاضروری ہے۔الا بیکہوہ گائے ، کمری ، جمیٹر سے حاصل کیا گیا ہو۔

(۵) امریکی پنیر: سسکرافٹ رامارک (Karaft Ramak)، پنیرکرافٹ (کافٹ (Cheese)) میرکرافٹ (Cheese) کائی پنیرخزر کے دووھ پنتے بچے کے معدے سے لیے گئے ایک مادے پر شتمل ہوتا ہے جبکہا کثر پنیر اس مادے سے پاک ہوتے ہیں۔خصوصاً پورٹی چیز (Purty Cheese) اور بورڈن فوڈ (Purty Cheese) دونوں کمپنیوں کے تیارہ کردہ پنیر میں خزیر کے معدے سے لیا مادہ شامل ہوتا ہے۔ان سے کلمل اجتناب ضروری ہے۔

(۲) ٹوتھ پییٹ: ....اس کی بعض اقسام میں خنز ریک چر بی شامل ہے۔ جن میں سے سرِ فہرست کا لکیٹ کمپنی (۲) (Kolgate Co

(2) صابن کیمی (Camy) اورکس (Lux)

#### . تنگبیه

تمام سُپر مارکیٹ، منی سپر مارکیٹ سٹوروں، بقالوں اور دوکا نوں والے ندکورہ اشیاء نی رہے ہیں جبکہ انہیں سے معلوم نہیں ہوتا کہ بیری برختی ہے۔ معلوم نہیں ہوتا کہ بیری برختی مسلمانوں کو چاہیے کہ اس طویل عرق ریزی پر مشتمل تحقیق پر اعتماد و اعتبار کرکے ان اشیاء کا استعمال ترک کرویں۔وفقنا الله و ایا تھم لما فیہ المحیر والھدایة والصلاح (از پروفیسراحمہ صقر، بیروت، لبنان)

اییائی ایک نوٹس اُردن سے موصول ہوا ہے جس میں لکھا ہے کہ انہوں نے پیٹیں کولا (Pepsy Cola) کے اجزاء کا تجزیہ کیا ہے ورہ پیسین (Pepsine) پائے جاتے ہیں اور پیسین باضے دار مادہ ہوتا ہے۔ جوجانوروں ، بھیڑ ، بکری ، گائے ، خزیر کے اجسام سے حاصل کیا جاتا ہے۔ گویا خزیر کے مادے

۔۔۔۔۔ آج کل شکار کا ایک طریقہ بیاستعال کیا جاتا ہے کہ دانوں میں کوئی ایسی چیز ملا دی جاتی ہے جس سے جانور فوراً مرتانہیں بلکہ بے ہوش ہو جاتا ہے جسے شکاری پکڑ کر ذبح کر لیتے ہیں تو ایسے جانور کا گوشت کھانا حلال ہے یا حرام؟ جبکہ شکاری ذبح کرنے کے بعد جانور کے بوٹ کو نکال کرفوراً پھینک دیتے ہیں تا کہ زہر سارے بدن میں نہ پھیل جائے۔ (عبدالیتار، نارووال)

■۱٤۲٤/۲/۲۱
• الا ہے اس سے بچنا ضروری ہے۔

۔۔۔۔۔گھوڑے کا گوشت حرام ہے یا حلال؟ اگر حلال ہے تو پھرا سے سارے گھوڑے یوں ہی مرجاتے ہیں اور حلال جانور کا گوشت حرام جاتا ہے۔اس پر کیوں آج تک علاء نے آواز بلند نہیں گی؟ کیا وجہ ہے؟ حالانکہ
ایک جانور میجے نص سے حلال ہے اور پھراس کو جان بوجھ کر حرام کیا جاتا ہے۔اس کی کیا وجہ ہے؟ کیا نبی
اکرم طفی کیا ہے اس کے گوشت کو کھانا منع کیا ہے؟ اور اگر منع کیا ہے تو کب کیا تھا اور پھراس کا حکم دیا تو کب دیا تو کہ دیا تو کب دیا تو کہ دیا تو کہ دیا تو کہ دیا تو کب دیا تو کب دیا تو کب کو کہ دیا تو کب دیا تو کب دیا تو کب دیا تو کہ دیا تو کہ دیا تو کب دیا تو کب دیا تو کب دیا تو کب دیا تو کہ دیا تو کہ دیا تو کب دیا تو کر دیا تو کب دیا تو کب دیا تو کب دیا تو کب دیا تو کر تو کب دیا تو کب دیا تو کہ دیا تو کب دیا تو کر تھم کر تو کر تو کب دیا تو کب دیا تو کب دیا تو کر تو ک

ت :.....گوڑا طال ہے۔ سی بخاری میں ہے: ((عَن أَسُمَاءَ قَالَت: نَحَرِنَا فَرَسًا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى

### امام شوكاني لكھتے ہيں:

((قال الطحاوى: دهب أبو حنيفة إلى كراهة أكل الخيل، وخالفه صاحباه ، وغيرهما ، واحتجوا بالأخبار المتواترة في حلها ولو كان ذلك مأخوذا من طريق النظر لما كان بين الخيل والحمر الأهلية فرق ، ولكن الأثار إذا صحت عن رسول الله عليها أولى أن نقول بها مما يوجبه النظر ، ولا سيما وقد أخبر جابر أنه عليها أباح لهم لحوم الخيل في الوقت الذي منعهم فيه من لحوم الحمر فدل

بخارى كتاب الذبائح والصيد اباب لحوم الخيل\_



ذلك على اختلاف حكمهما))(نيل الأوطار: ١١١٨) حرمت خيل والى روايات كى تضعيف نيل الأوطار مين خود ملاحظة فرماليس \_

- سسبرانگر مرغیوں کوخون سے بنی ہوئی خوراک کھلائی جاتی ہے کیا حرمت خون کی وجہ سے ان کا گوشت نہ کھایا جائے؟ جبکہ ذرخ کرتے وقت بھی ایک وفعہ تکمیر پڑھ کر ساری مرغیوں کوذرج کیا جاتا ہے۔اگر شدرگ بھی صحیح نہیں کاٹی جاتی ایسا گوشت کھاٹا کیسا ہے؟ (ماسٹرعبدالرؤف)
- : ..... فارمی یا غیر فارمی مرغی جلاله بن جائے تو حرام ہے۔ خون حرام ہے انسانوں اور جنوں پرنہ کہ مرغیوں اور حیوانوں پر۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے: ﴿ إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْسَةَ وَاللَّهُمَ ﴾ علیکم پرغور فرما کیں کم میں کون کون می چیزیں آتی ہیں۔ ذبح کرتے وقت اللہ کا نام (بسم اللہ اکبر) نہیں لیا گیا تو بھی جانور حرام ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے: ﴿ وَلَا تَا تُحُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكُو السَّمُ اللهِ عَلَيْهِ ﴾ اگر گردن کی دونوں جانب اوداج رئیں نہیں کا فی جاتیں تو بھی حرام ہے۔ واللہ اعلم جانب اوداج رئیں نہیں کا فی جاتیں تو بھی حرام ہے۔ واللہ اعلم
- ے: .....آپ نے فرمایا: فارمی مرغی جلالہ بن جائے تو حرام ہے۔ ہماراا یک سیل مرغ چوہے بہت شوق سے کھا تا تھازیا دہ سے زیادہ انہی کی تلاش میں پلا۔ دانہ بھی کھا تا تھا ہم نے اس کو پچ دیا تھا کیا میجلالہ کی صورت ہے؟ (عبدالرؤف)
- :.....اگروہ دانہ برائے نام کھا تا تھازیادہ تر جلہ اور چوہے کھا تا تھا تو بلا شبدہ جلالہ تھا۔ [''رسول اللہ ﷺ تَنْجَلَمْ نے جلالہ کے گوشت اور دودھ سے منع فر مایا ( جلالہ اس جانور کو کہتے ہیں جس کی خوراک میں گندگی اور نجاست کثرت سے ہو'''] •
- ت: .....ایک مرغی کوایک بلتے نے گردن سے پکڑااور گردن اُتر گئی ،اب مرغی حلال ہے یا حرام؟ اگر حلال ہے تو ذیج کس عضو سے کریں گے؟ گردن تو پہلے اُتر چکی ہے؟ (قاری څھرعبدالله ظهیر، لا ہور)
- ت:.....اگر مرغی مرچکی ہے تو وہ حرام ہے اور اگر زندہ ہے تو جہاں سے ایسی صورت میں ممکن ہو ذرج کر لے تو حلال ہے۔
- 🖝 :.....حلال جانور جن كي قرباني دي جاتي ہے حلال جانوركو كي بھي ہو ما كول اللعم جانور جتنے بھي ہيں كيا ان

 <sup>●</sup> ابو داؤد/كتاب الاطمعة اباب النهى عن أكل الجلالة ابن ماجة اكتاب الذبائح اباب النهى عن لحوم الجلالة ترمذى اكتاب الاطعمة اباب ما جاء في أكل لحوم الجلالة والبانها ـ

کے کپورے خصیتین کھائے جاسکتے ہیں جبکہ فقہ خفی کے مطابق مکر وہ تحریمی کہتے ہیں؟ حقیقت بیان کریں۔ (محمد عثمان ، چک چٹھہ)

ت : .....طلل جانوروں کے حلال ہونے کے دلائل ان کے تمام اعضاء کے حلال ہونے کے دلائل ہیں مگران کی وہ چیزیں جن کے حرام ہونے کی کوئی دلیل آیت یا حدیث میں آجائے لہٰذا جو مکروہ تحریم کی کہتے ہیں ان سے دلیل آیت یا سنت و حدیث طلب فرمائیں، پھر مجھے بھی آگاہ کریں اللہ تعالیٰ جزائے خیر عطافر مائے ۔ آبین یا دلیل آیت یا سنت و حدیث طلب فرمائیں، پھر مجھے بھی آگاہ کریں اللہ تعالیٰ جزائے خیر عطافر مائے ۔ آبین یا دلیا اللہ تعالیٰ جنا ہے۔ اس العالمین ۔

سے اسگریٹ نوشی حرام ہے؟ آپ کے جامعہ کے ایک اُستاد ہمارے علاقے میں آئے اور اُن سے سوال کیا گیا تو انہوں نے کہا کہ بیحرام نہیں ہے کیونکہ اس کے حرام ہونے کی کوئی آیت یا حدیث نہیں ہے۔ جب اُن سے کہا گیا کہ ہر نشہ پیدا کرنے والی چیز حرام ہو تو انہوں نے کہا کہ اس میں نشہ نہیں ہے کیونکہ نشہ کی تعریف یہ ہے کہ عقل ماؤف ہوجائے تو اس سے عقل قائم رہتی ہے۔ کیا یہ تعریف درست ہے؟ اگر درست ہوتو پھر بہت سی نشے والی چیزیں الیی ہیں جو کم مقدار میں استعمال کریں تو نشہ پیدا نہیں ہوتا۔ مثلًا شراب ، چرس وغیرہ۔ پھراُن سے ہم نے کہا کہ ایک حدیث ہے کہ ''جسم کونقصان پہنچانے والی چیز حرام ہے۔'' اور بیتو مرطان ، ٹی بی ااور کئی دوسری بیاریاں پیدا کرتا ہے جو جان لیوا ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ اس طرح تو چائے اور چینی بھی نقصان دہ ہیں۔ آپ بتا کیں کہ تھے کیا ہے؟ (محمد افراجیم ، آزاد کشمیر)

ت : .....حقد، سگریٹ ، تمبا کو، نسوار اور دیگرنشہ آور چیزیں سب حرام ہیں۔ رسول اللہ طلطے آتی کا فرمان ہے: ((کُلُّ مُسُکِرٍ حَرَامٌ)) باقی جس نے یہ چیزیں بھی استعال نہ کی ہوں اس کی عقل تو ضرور ان چیزوں سے ماؤن ہوجاتی ہے اور جونشہ کے عادی ہوں ان کی عقل تو خمروشراب سے بھی ماؤن نہیں ہوتی۔ تو پھر کیا خمروشراب حلال قراریائے گی جنہیں ہر گرنہیں۔ واللہ اعلم

🖘 :.... سگریٹ نوشی اورنسوار سے کیاوضوٹوٹ جاتا ہے پانہیں؟ 💮 (محمہ خالد، گری بالا ،ایبٹ آباد )

ے: ....سگریٹ نوشی ،تمبا کونوشی ،حقہ نوشی اورنسوار مسکر ہونے کی بناء پرحرام ہیں رسول اللہ مطنظ آیا ہے کا فرمان ہے: ((کُلُّ مُسُکِرٍ حَرَامٌ)) •[''جوچیزنشہ کرے وہ حرام ہے۔' ] باقی ان سے وضوٹو فتا ہے یانہیں اس کا مجھے

علم بين -

صحیح مسلم اکتاب الاشربة اباب بیان ان کل مسکر خمر وان کل خمر حرام.

- ت: .....بعض لوگوں ہے مُنا ہے کہ سگریٹس کا کاروبار نشے کے زمرے میں آتا ہےاس لیےاس کی خریدوفروخت حرام ہے۔ آپ سگریٹ کے کاروبار کے متعلق بھی بتائیں۔ ۔ ۔ (محمدار شد)
- ت ..... حقد، سگریٹ ، تمباکواور نسوار نشد آور اشیاء میں شامل ہیں رسول اللہ مطاق آخ کا فرمان ہے: ((کُلُّ مُسُکِرِ حَرَامٌ)) [''جونشہ کرے وہ حرام ہے۔' ] ہر نشد آور حرام ہے نیز آپ مطاق آخ کا فرمان ہے:

  ((کُلُ مُسُکِرٍ حَرَامٌ)) ['' ہر نشد لانے والا فحر ہے۔' ] ہر نشد آور فحر وشراب ہے۔ صحیح بخاری میں ہے:

  ((ثُمَّ حَرَّمَ النِّحَارَةَ فِي الْحَمْرِ)) پھررسول الله مطاق آئے آئے فحر وشراب میں تجارت فرید وفرو وخت کو حرام قرارد ا
  - 🗨 :..... سگریٹ اورتمبا کو کے استعال اورخرید وفروخت کے باریے تفصیل ہے وضاحت کریں۔(محمد ارشد)
- ت : .... فيح بخارى اور سيح مسلم ميں ہے رسول الله طلق آن نے فر مایا: (( کُلُّ مُسُحِرٍ حَرَامٌ)) [" برنشه لا نے والا حرام ہے۔"] اور سیح مسلم میں ہے رسول الله طلق آن نے فر مایا: (( کُلُّ مُسُحِرٍ خَمُرٌ)) [" برنشه لا نے والا خرام ہے۔"] اور سیح بخاری سیح مسلم میں ہے رسول الله طلق آن نے فر میں خرید وفروخت تجارت کوحرام قرار دیا ہے۔ والله اعلم
  - 🕶 :.....اگرگھر والےسود کی کمائی کھاتے ہوں تو گھر کا کھانا ایک دودن صحیح ہے۔ 💎 (شاہد سلیم لا ہور )

<sup>🚯</sup> صحيح مسلم/كتاب الاشربة/باب بيان ان كل مسكر عمر وان كل حمر حرام.

<sup>■</sup> صحيح مسلم اكتاب الاشربة اباب بيان ان كل مسكر محمر وان كل حمر حرام.

<sup>🖨</sup> صحيح بخاري كتاب البيوع باب تحريم التحارة في الخمر\_

بجاری/ کتاب المغازی باب بعث ابی موسی و معاذ الی الیمن قبل حجة الوداع مسلم/ کتاب الاشربة باب بیان ان کل مسکر حمر و ان کل حمر حرام.

<sup>🔕</sup> بخارى/كتاب البيو ع/باب تحريم التحارة في الخمر

<sup>🕻</sup> مسلم/كتاب الاشربة/باب بيان ان كل مسكر خمر و ان كل خمر حرام. 🙋 مشكوّة/كتاب البيو ع/باب الربا/الفصل الثالث\_

## الجهاد / جهاد كرسائل المحال المحال المحال المحال المحال المحالة المحال 
# كتاب الجهاد و الامارة ..... جهاداورامارت كمسائل

ت:......21 دن کی جہادی ترجیت ( دور ہُ عامہ ) نہ کرنے والا پکا منا فق و کا فر ہے، ایسا نظریہ قر آن وسنت کی روشن میں کیسا ہے؟ اوراس نظریہ کا حامل کس سلوک کامستحق ہے؟ (محمرصدیق، ایبٹ آباد)

ت:....اس كَا تَوْ مِحْصَالُم بِيس ، البِيتَ حَجِيمَ مَسلم مِيس رسول الله مِنْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَمُ اللهُ اللهُ عَلَمُ اللهُ اللهُ عَلَمُ اللهُ اللهُ عَلَمُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَمُ اللهُ اللهُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ 
[''جوآ دى فوت ہوانداس نے جہاد كيا اورنہ جہا د كا اراده كياوه نفاق كے شعبہ پر مرا-']

الله تعالی کاارشادِگرامی ہے:[''اورتم ان ( کفار ) کے لیے ہمکن قوت تیار رکھو۔' ] [الانفال: ٦٠]

نیز ارشاد ہے: '' اور ہم نے اس ( داؤد مَلَیْلاً ) کوتمہارے لیے خاص قتم کے لباس ( یعنی زر ہیں ) کی صنعت

سکھائی، تا کہ جنگ میں تمہاری حفاظت کرے، پس کیاتم شکرا داکرنے والے ہو۔''[الانبیاء: ۸۰]

''اور ہم نے اس (داؤد مَالِنِهَ) کے لیےلو ہے کونرم کرویا اور تھم دیا کہ پوری پوری زر ہیں تیار کرواور کڑیاں جوڑنے میں انداز ور کھواور عمل صالح کرتے رہو۔ یقیناً میں تمہارےسب اعمال دیکھ رہا ہوں۔'[السبا: ۱۱،۱۰] '' ہم تو اپنے رسولوں کو واضح دلاکل دے کر بھیج چکے ہیں اور ان کے ساتھ ساتھ کتب اور میزان عدل بھی

ا تاریح تا کہ لوگ انصاف قائم رکھیں اور ہم نے لوہا اتارا، جس میں لڑائی کا مضبوط سامان اور لوگوں کے لیے دیگر

منافع ہیں، تا کہ اللہ ظاہر کردے کہ اس کی اور اس کے رسولوں کی بن دیکھے کون مدد کرتا ہے، یقیناً اللہ بڑا قوت والا اور غالب ہے۔' [الحدید: ۲۰]

رسول الله ﷺ عَبِهُ يَهِود بَى نَضيرے حاصل ہونے والے مال فَى جوآپ كامخصوص حَق تھا، ہے ايک سال كا خرچ برائے اہل وعيال بچاكر بقايا، تمام مال جہادى ساز وسا مان گھوڑوں اوراسلحہ کے ليے وقف كرديتے تھے۔ آپ طشے آتيے كافر مان ہے:''اے بنى اساعيل! تيراندازى كيا كرو،تمہارے باپ جناب اساعيل مَالِيلا بھى

تيرانداز تھے'' 🍳

مسلم اكتاب الجهاد ا باب ذم من مات ولم يغز ولم يحدث نفسه بالغزو

صحیح البخاری / کتاب الحهاد / باب المحن ومن يتترس بترس صاحبه، صحیح مسلم / کتاب الحهاد والتسير / باب
 حكم الفيء
 صحیح البخاری / کتاب الحهاد / باب التحریض علی الرمی

## ي كتاب الجهاد / بهاد كمائل المنظمة ال

الله تعالی کا فرمان ہے: ''اوراگروہ نکلنے کا ارادہ کرتے ، تواس کے لیے تیاری کرتے۔''][التوبة: ٢٦]

#### A1272/1/77

- ے: ۔۔۔۔۔۔ پچھ دنوں سے کھیلوں کے بارے میں سنا تھا کہ تین کھیلوں کے علاوہ باقی تمام باطل ہیں۔اس کے بارے میں وضاحت کریں کہوہ کون سی کھلیں ہیں اور اگر دوسری کھیلیں جسمانی فٹنس کے لیے کھیلیں تو اس پر بھی گناہ ہوگا؟ (محمد بلال ،سیالکوٹ)
- : .....ابودا وَد ، تر ندی ، ابن ماجه اوردار بی وغیره میں رسول الله طیخ اَلِیْ کی صدیث ہے ، جس کا اَکْرُا مندرجه ذیل ہے : (( کُلُّ شَیْء یَلُهُو بِهِ الرَّجُلُ بَاطِلٌ إِلَّا رَمُیهُ بِقَوْسِهِ ، وَتَأْدِیْبَهُ فَرَسَهُ ، وَمُلاَ عَبَتَهُ اَمُرَأَتَهُ فَإِنَّهُنَّ مِنَ الْحَقِ بِ) ['' جس چیز کے ساتھ آ دمی کھلے وہ باطل ہے ، گرا پی کمان کے ساتھ تیراندازی کرنا، اپنے گوڑ کے وادب سکھانا اور اپنی یوی سے کھیلنا یہ چیزیں حق ہیں۔' ] الم ۱۲۲ / ۲۷ / ۱۲ هم المحتلف کی الرائی ہے؟

   نظر اور افغانستان جہادِ فی سبیل اللہ ہے یا دطنیت کی الرائی ہے؟

   نظر احتراقبال می خاطر ہے تو جہادِ فی سبیل اللہ ہے ، رسول الله طیخ ایکی کا فرمان ہے : (( مَنُ قَاتَلَ لِتَکُونَ اللہ عَلَیْمَ کَا فرمان ہے : (( مَنُ قَاتَلَ لِتَکُونَ

[سیدنا ابومویٰ اشعری بڑائیڈ فریاتے ہیں ایک آ دمی رسول اللہ ﷺ کے پاس آیا اور عرض کی کہ ایک آ دمی غنیمت کے لیے قال کرتا ہے۔ ایک آ دمی غنیمت کے لیے قال کرتا ہے، ایک آ دمی شجاعت وقوت دکھانے کے لیے قال کرتا ہے ان میں مجاہد فی سبیل اللہ کون ہے؟ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ''جواس لیے قال کرتا ہے کہ اللہ کا کمہ سربلند ہووہ مجاہد فی سبیل اللہ ہے۔''] ●

اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے: ''(بنی اسرائیل نے اپنے نبی سے کہا) ہم اللہ کی راہ میں قبال کیوں نہ کریں گے، جبکہ ہم میں اپنے شہروں اور بیٹوں کی بازیا بی اور والیسی کے لیے اللہ کی ہم شہروں اور بیٹوں کی بازیا بی اور والیسی کے لیے اللہ کی راہ میں ضرورلڑیں گے۔) ہیں جب ان پر قبال فرض کر دیا گیا، تو چندلوگوں کے علاوہ سب پھر گئے۔ اور اللہ ظالموں کو جانتے ہیں۔' [البقرة: ٤٦]

كَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا فَهُوَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ))

۱۳۸ ۷۲ کتاب الحهاد / باب اعداد آلة الجهاد الفصل الثاني ، حديث: ۷۲ ۳۸

<sup>🕻</sup> ترمذي / فضائل الحهاد / باب ماجاء في فضل الرمي في سبيل الله، ابو داؤ د / كتاب الجهاد / باب في الرمي / المحلد الاول

<sup>◘</sup>صحيح البخاري (كتاب الجهاد / باب من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا ، صحيح مسلم (كتاب الإمارة / باب من قاتل لتكون كلمة الله العليا فهو في سبيل الله

نیز اللہ تعالیٰ کا فریان ہے:''تم اللہ کی راہ میں اور کمزور مردوں اور عورتوں اور بچوں کی خاطر ( لیعنی مدد حمایت دفاع اور بچاؤ کی خاطر ) کیوں نہیں لڑتے ، جو پکارتے ہیں اے ہمارے رب! ہمیں اس بستی سے نکال لے، جس کے باشند بے ظالم ہیں اور اپنی طرف سے ہمارا کوئی دوست بنا اور اپنی طرف سے ہمارا کوئی مددگار بنا۔''[النساء: ۷۵] لہٰذاوطن اسلام کا دفاع بھی جہادِ فی سبیل اللہ ہی ہے۔]

177 / ۲۲ / ۲۲ / ۱۹۲۸ ھ

ت .....کیا فرماتے ہیں علاءِ دین ومفتیان شرع متین کہ موجو دہ دور میں کشمیر میں ہونے والی جدو جہد آزادی '' جہادِ فی سبیل اللہ'' ہے اوراگر ہے تو کیسے اورا گرنہیں تو کیوں تہیں؟ بعض لوگ کہتے ہیں کہ دورِ حاضر میں ہونے والی جدو جہد آزادی جہادِ فی سپیل اللہٰ ہیں ہے؟ (عبدالحمید خورشید بن عبدالمجید، فیصل آباد)

ت : ...... ہاں! جہاد فی سبیل اللہ ہے، سب بنجانتے ہیں کہ غزوہ فتح مکہ جہاد فی سبیل اللہ ہے۔ حالا تکہ رسول اللہ ﷺ اللہ علی علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی علی اللہ علی

A1277/17/1V

ت: .....کیا جہاد کشمیر هیقی جہاد ہے، نیز کیااس میں مرنے والے کوشہید کہد سکتے ہیں؟ (ماسٹر سیف اللہ فالد، او کاڑہ) ت: ..... ماں!

👁 : ..... 🏠 کشمیر کے موجود ہ جہاد کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ فرض میں یا فرض کفاریہ؟

🚓 ان جہادی گروہوں کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ کیاان کے ساتھ شامل ہونا شرعاً فرض ہے؟

🚓 اگر کوئی ان کے ساتھ شامل ہونے کے بعد کسی بھی سبب سے الگ ہونا جا ہے تو وہ گنہ گارتو نہیں ہوگا ؟

کیا جہاداور قال میں کوئی فرق ہے؟ ایک عالم کہتے ہیں کہ جہاد فرضِ عین ہے، جبکہ قال فرضِ کفایہ ہے۔ کیاان کاموقف درست ہے؟

﴿ ایک عالم کہتے ہیں کہ کسی نہ کسی تنظیم سے منسلک ہونا ضروری ہے۔ دوسرے عالم کا موقف یہ ہے کہ ان تمام فرقوں اور گروہوں سے الگ رہنا چاہیے۔ اور حوالہ یہ دیتے ہیں: ((فَاعُتَزِلُ تِلُكَ الْفِرُقَ كُلَّهَا ))''ان تمام گروہوں سے الگ رہو۔'' اب آب ہتا كميں كس كاموقف درست ہے؟

(ابوالحسين، جامعهأ بي مريره، ريناله خور د منلع او کاژه)

🖚 : ..... دُرُخ جهاد فرض عين ہے بحسب استطاعت الله تعالى كا فرمان ہے: ﴿ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفُسًا إلَّا

صحیح بخاری / کتاب الفتن / باب کیف الامر اذا لم تکن جماعة

## الجهاد / جهاد كسائل كالمحال المحال المحال المحالة ( 673

وُسْعَهَا ﴾ [البقرة ٢٨٦١٢] [''الله تعالی کسی جان کواس کی طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتا۔'' ] جہاد کشمیر بھی جہاد میں شامل ہے، حافظ سعید صاحب امیر، حافظ عبدالسلام صاحب بھٹوی، پروفیسر ظفرا قبال صاحب، امیر حمز ہ صاحب، حافظ عبدالغفار صاحب اعوان ، حافظ عبدالرحمٰن صاحب کی اور ان کے گئ ایک ساتھی۔ هظهم الله تبارک و تعالی ۔ اپنے گھروں میں رہ کر مقبوضہ شمیر میں جائے بغیر ہی جہادوالا فرض میں ادا کر سکتے ہیں تو کوئی دوسرااس طرح جہادی فرض مین کیوں ادائہیں کرسکتا ؟

﴿ بَس بِهِ جَهادی گروه میں، جو بروتقویٰ کے کام کریں ان میں ان کا تعاون فرض ہے، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے: ﴿ وَتَعَاوَنُواْ عَلَى الْبِرِّ وَالنَّقُوٰى ﴾ [المآئدة: ٢/٥] ['' نیکی اور پر ہیزگاری میں ایک دوسرے کی امداد کرتے رہو۔'' ]

کے ان جہادی گروہوں میں ہے کسی ایک میں شامل ہونے کی فرضیت کتاب وسنت سے ثابت نہیں ،اور نہ ہی کوئی جہادی گروہ واپنے اندر لوگوں کی شمولیت کوفرض گردانتا ہے ،لہذا کسی سبب سے علیحد گی انسان کو گئہ گارنہیں بناتی ۔
کے عالم موصوف کا موقف درست ہے۔

﴿ وَمرے عالم كامونف (﴿ فَاعْتَزِلُ تِلُكَ الْفِرَقَ كُلَّهَا ﴾ ["ان تمام گروہوں ہے الگرہو۔"]

ورست ہے، البتہ اتن بات یا در کھنی چاہیے کہ رسول اللہ طِنْتُوَیِّم نے (﴿ فاعتزل تلك الفرق كلها ﴾)

فرمایا ہے۔ (﴿ فَاعتَزِلُ مِلَّةَ الْلِاسُلاَمِ وَأَحُكَامَهَا ﴾ ["وین اسلام اور اس کے احکام ہے الگرہو۔"]

نہیں فرمایا ۔ اس لیے کسی تنظیم میں رسی شولیت کے بغیر بروتقوی کے کاموں میں ان کا ہاتھ بٹانا اور ان سے

تعاون کرنا ضروری ہے۔ کما تقدم فی الرقم الثانی

ت: ...... جہادِ کشمیر کے متعلق علاء کی مختلف آراء ہیں ،حتی کہ ہمارے اہلحدیث علاء کے درمیان بھی اس مسئلہ پر اختلاف چلا آرہا ہے کہ جہادِ کشمیرفرض عین ہے یا فرض کفاریہ؟ کون می جماعت فی آل کرے گی اورکون می دعوت و اصلاح کا فریضہ سرانجام دے گی؟ (محمرنو پیشنراد،جدّہ)

ت : ..... جہاد ہمیشہ ہی فرض عین ہے اور قیامت تک فرض عین ہی رہے گا، البتہ اس کے گی شعبے ہیں، جنہیں حافظ ابن قیم رائیٹید نے اپنی مائی ناز کتاب'' زاد المعاد'' میں تفصیل سے بیان فر مایا ہے تو جہاد کے تیرہ (۱۳) شعبہ جات میں ہے کسی پرکوئی شعبہ فرض ہے تو کسی پرکوئی شعبہ۔ پھر بفقد رطافت واستطاعت کی شرط ادھر بھی ملحوظ

م 🗘 بخاري / الفتن / كيف الامر اذا لم تكن حماعة

## المجاد / جاد كسائل كالمحافظ المجاد / جاد كسائل كالمحافظ المحافظ المحا

ہے۔اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے: ﴿ لَا يُكَلِفُ اللّٰهُ نَفُسًا إِلَّا وُسُعَهَا ﴾[البقرة: ٢٨٦]["الله تعالیٰ کی جان کواس کی طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتا۔"]

تو جہاد کشمیر میں ہو،خواہ فلسطین میں ۔ بوسنیا میں ہو،خواہ فلپائن میں ۔ارییٹر یا میں ہو،خواہ چیجینیا میں ۔ پاکستان میں ہو،خواہ افغانستان میں ۔الغرض جہاد کہیں بھی ہواہل اسلام پرفرض عین ہے۔

ر ہا ذمہ داری کا تعین تو وہ ہر سلم نے ازخود کرنا ہے، کیونکہ خلیفۃ اسلمین فی زمانہ موجود نہیں، لہذا ہر سلم جہاد کے سلسلہ میں اپنی اپنی ذمہ داری محسوں کرتے ہوئے، نیک نیتی سے اسے متعین بھی کرے اور اسے ادابھی کرے ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو پورے اسلام برعمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے ۔ آمین یارب العالمین ۔ ۱۲۲۷۷۸ ۱۳

[اس خط میں جہاد کی تیرہ قسموں کا ذکر ہے اور زاد المعاد کا حوالہ ہے، لہذا "زاد المعاد / السخوء الثالث / فصل فی هدیه ﷺ فی الجهاد والمغازی والسرایا والبعوث "تے تفصیل درج ذیل ہے:

## المنخضرت طلقي عليم كاجهاد وغزوات ميس اسوهُ حسنه

جہاد چونکہ اسلام کا ایک اعلی وعظیم الثان مسئلہ ہے اور مجاہدین جنت میں بلندتر مقامات پر فائز ہوں گے اور دنیا میں بھی ان کی سر بلندی ہوتی ہے، اس لیے رسول اللہ طفی آئے اس سلسلہ میں ایک اعلیٰ مقام پر فائز تھے، چنا نچہ آ ب طفی آئے آئے ہے۔ آپ سفی آئے آئے ہے جہاد کی ہرتم میں بنفس نفیس حصہ لیا اور اللہ کی راہ میں دل وجان، دعوت و بیان، سیف و سنان، غرض ہر چیز کے ذریعہ سے جہاد فر مایا اور آپ کے تمام اوقات جہاد فی سبیل اللہ کے لیے وقف تھے، اس لیے آپ کی شخصیت اللہ تعالیٰ کے یہاں سب سے زیادہ قابل قدر تھی۔

الله تعالى نے آپ مشرق کے کومبعوث کرتے ہی جہاد کا حکم دیا اور ارشاد فرمایا:

﴿ فَكَلا تُطِعِ الْكُفِرِيْنَ وَجُهِدُهُمُ بِهِ جِهَادًا كَبِيْرًا ط ﴾ [الفرقان: ٥٦]

'' آپ کافروں کی اطاعت نہ سیجئے اوران سے خوب جہاد سیجئے۔''

یہ سورہ کمی ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے کا فروں کے ساتھ جہاد بالبیان کا حکم دیا ہے۔ اس طرح منافقین کے جساتھ جہاد کا حکم دیا ہے۔ اس طرح منافقین کے جساتھ جہاد کا حکم دیا کہ انہیں دلیل دی جائے لینی جہاد بالحجہ کیا جائے، جو کفار سے جہاد کے مقابلہ میں زیادہ شخت ہے۔ دنیا میں تھوڑے سے لوگ اس کو انجام دیتے ہیں اور اس ہے۔ یہ جہادامت کے خواص اور وار ثان رسول کا حصہ ہے۔ دنیا میں تھوڑے سے لوگ اس کو انجام دیتے ہیں اور اس راہ میں انہی کی مدد ہوتی ہے۔ ایسے لوگ تعداد میں تھوڑے ہوتے ہیں ، لیکن اللہ کے زد یک ان کا مرتبہ بڑا ہوتا ہے۔ المجهاد / جهاد كرسائل كالمحال المجهاد / جهاد كرسائل كالمحالين المحالين ا

چونکہ افضل ترین جہادیہ ہے کہ شدید معارضت کے موقع پرت بات کہی جائے ، جیسے جابر وظالم کے سامنے کلمہ حق کہنا، جس سے ایذاء کا خطرہ بھی ہو، اس قسم کے جہاد میں انبیاء کرام کا حصہ کا فی ہوتا ہے اور ہمارے نبی کریم میں گئیا جہاد میں کیا جانے والا خارجی جہاد ہیں کا اس سلسلہ میں کا ال اوراعلیٰ ترین مجاہد تھے۔ نیز اللہ کے دشمنوں کے مقابلے میں کیا جانے والا خارجی جہاد بندے کے واضلی جہاد نفس کی فرع اور شاخ ہے۔ جیسا کہ نبی کریم میں گئیا نے فر مایا: '' مجاہد وہ ہے کہ جس نے اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کی خاطر اپنی ذات ونفس سے جہاد کیا۔'' '' تو ظاہر ہے کہ جہاد بالنفس جہاد بالعدو پر مقدم ہے۔ یہ دونوں مثمن ہیں اور بندے کوان دونوں سے جہاد کرنے کا مکلف قر اردیا گیا ہے۔ ان کے علاوہ ایک تیسرادشمن بھی سامنے کھڑا ہے۔ اس سے جہاد کے بغیر ان دونوں کا مقابلہ کو شاہدے اور وہ تیسرا بندے کو ان دونوں کا مقابلہ کرنا بھی محال ہے ، اور وہ تیسرا بندے کو ان دونوں کا مقابلہ کرنا بھی محال ہے ، اور وہ تیسرا بندے کو ان دونوں کا مقابلہ کرنا جسی محال ہے ، اور وہ تیسرا بندے کو ان دونوں کا مقابلہ کرنا جسی محال ہے ، اور وہ تیسرا بندے کو ان دونوں کا مقابلہ کرنا جسی محال ہے ، اور وہ تیسرا بندے کو ان دونوں کا مقابلہ کرنا جسی محال ہے ، اور وہ تیسرا بندے کو ان دونوں کا مقابلہ کرنا جسی محال ہے ، اور وہ تیسرا بندے کو ان دونوں کا مقابلہ کرنا جسی محال ہے ، اور وہ تیسرا بندے کو ان دونوں کا مقابلہ کرنا جسی محال ہے ، اور وہ تیسرا بندے کو ان دونوں کا مقابلہ کرنا جسی محال ہے ، اور وہ تیسرا بندے کو ان دونوں کا مقابلہ کرنا جسی کہ کہن شیطان ہے۔

الله تعالی کاارشادِگرامی ہے:

﴿ إِنَّ الشَّيْطُنَ لَكُمْ عَدُوُّ فَاتَّخِدُوهُ عَدُوَّا ج ﴾ [فاطر: ٦] ''شيطان تمهاراد ثمن ہے، اس ليتم اسے دشمن مجھو۔''

چنانچہ اے دشمن تبجھنے کا حکم اس بات کا اشارہ ہے کہ اس سے جنگ کرنے اور مقابلہ کرنے کے لیے پوری وسعت اور ہمت ہے کا م لینا چاہے۔ اس طرح سے تین وشمن ہیں، جن سے بندے کو جنگ کرنے اور جہاد کرنے کا حکم دیا گیا اور سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کی ایک آز ماکش ہے۔ اور بندے کوان کے مقابلے کی قوت اور مدد بھی دی گئ ہے اور فریقین میں سے ایک کو دوسرے کے ذریعہ آز مایا گیا ہے۔ اور بعض بعض کے لیے فتنہ ہیں، تا کہ ان کے حالات و معاملات کا امتحان ہو سکے، چنانچہ بندوں کو اللہ تعالیٰ نے آئے، کان، عقل اور قوت سے نو از اسے اور ان کے حالات و معاملات کا امتحان ہو سکے، چنانچہ بندوں کو اللہ تعالیٰ نے آئے، کان، عقل اور قوت سے نو از اسے اور ان کے کتا ہیں نازل فر مائی ہیں اور انہیاء کرام کی بعث کی اور اپنے فرشتوں سے نفر مائی۔ دشنوں سے جنگ کے دور ان جو چیز مددگار ثابت ہو سے باس سے مطلع فر مایا ، اور ان کو بتایا کہ اگر اس کی اطاعت کرتے رہیں گے ، تو دشنوں کو اللہ تعالیٰ ان پر مسلط کر دیں گے ۔ اور ایک صورت میں بھی مایوی کی چنداں ضرورت نہیں ، بلکہ صبر واستقامت سے ان زخموں کا بھی مالے کہ دیں جا ور دشنوں پر فتح یا جہ ہو اور وہ ذات پاک مونین کی اس وقت مدافعت اور نفرت کرتی ہے ، وہ نیکو کا روں اور سے بر ہیز گاروں اور صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے اور وہ ذات پاک مونین کی اس وقت مدافعت اور نفرت کرتی ہے ،

أخرجه احمد: ٢١/٦ وسنده جيد وصححه ابن حبان والحاكم ووافقه الذهبي

## ي كتاب الجهاد / جهاد كسائل كي المنظمة 
جب وہ اپنے آپ مدافعت سے عاجز اور قاصر ہوجاتے ہیں اور ان کی نصرت اور مدافعت سے وہ فتحیاب ہوتے ہیں۔اگرابیانہ ہوتو رشمن انہیں تباہ و بر باد کرڈ الیں گے۔

ید مدا نعت ان کے ایمان ویقین کے مطابق ہوتی ہے۔اگر ایمان قوی ہوگا ،تو مدا فعت بھی قوی ہوگی۔اس میں جو بھلائی پائے تو چا ہیے کہ اس پر اللہ تعالیٰ کی حمہ و ثنا کرے اور جو بھلائی کے علاوہ کچھاور دیکھیے تو صرف اپنے آپ کو ملامت کرے۔

الله تعالی نے اپنے بندوں کو حکم دیا کہ اس کے راہتے میں جہاد کرنے کا حق ادا کریں ، جس طرح کہ ان کو تقویٰ اختیار کرنے کا حکم ویا ہے۔اور اس کی صورت یہ ہے کہ اطاعت کریں ، نافر مانی ندکریں۔اسے یاد کریں ، فراموش نہ کریں۔اس کا شکر میدا داکریں ، ناشکری نہ کریں۔

اس طرح الله تعالیٰ کے راہتے میں جہاد کا بیتق ہے کہ بندہ اپنے نفس سے جہاد کرے، تا کہ اس کا قلب، زبان اور تمام جوارح اللہ تعالیٰ کے فرما نبر دار ہوجا ئیں، بلکہ ہمہ تن اللہ تعالیٰ کا ہوجائے اور اپنی ذات کا ندر ہے۔

شیطان کے ساتھ جہاد کی صورت ہے ہے کہ اس کے وعدے کی تکذیب کی جائے۔ اس کے حکم کی نافر مانی کی جائے۔ کیونکہ وہ جھوٹی امیدیں دلاتا اور غلط تمنا ئیں دکھاتا ہے ، محتاجی کی طرف لے جاتا ہے ، اور خواہشات کی پیروی کراتا ہے۔ بیدائی کا حکم کرتا ہے اور ہدایت وائیانی اخلا قیات سے منع کرتا ہے۔ چنا نچہان دونوں جہاووں سے بندے کے اندرا کی قوت وہمت پیدا ہوجائے گی ،جس کے ذریعہ وہ اللہ تعالیٰ کے دشمنوں کے ساتھ قبلی ، لسانی ، مالی اور جسمانی جہاد کرسکے گا ، جس کا مقصد اعلاء کلمة اللہ ہوگا۔

اس لیے ان لوگوں کی رائے درست نہیں جو یہ کہتے ہیں کہ وہ دونوں آپیں جن میں جہاداور تقویٰ کے سلسلہ میں '' حق تقاتہ'' و'' حق جہادہ'' نہ کورہ ہے ، منسوخ ہیں ۔ کیونکہ بندہ ضعیف اس کا پورا پوراحق ادانہیں کرسکتا ، کیکن اس کی تر دید میں کہتے ہیں کہ کما حقہ تقویٰ اور جہاد کرنے کی طاقت ہر شخص کے اندر موجود ہے۔ بندوں کے حالات کے مختلف ہونے سے بھی اس میں اختلاف ہوتا ہے۔ غور کریں کہ کس طرح اس تھم کے بعدیدار شاد ہوتا ہے:

﴿ هُوَ اجْتَبْكُمُ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمُ فِي الدِّيْنِ مِنْ حَرَّجٍ ج ﴾ [الحج: ٧٨]

ي كتاب الجهاد / جهادكماك المنظمة المنظ

''اسی نے تم کو برگزیدہ بنایا اور دین کے سلسلہ میں تم پر کسی طرح کی تنگی نہیں رکھی۔''

آیت میں حرج سے تنگی مراد ہے۔ نبی کریم منتظ آنے کا ارشادگرامی ہے کہ مجھے آسان دین دے کر بھیجا گیا ہے۔ • نو دین میں آسانی سے مرادعقیدہ تو حیداور عمل میں آسانی مراد ہے، چنا نچہ اللہ تعالیٰ نے اپنے ہندوں پر دین، روزی، عنواور مغفرت کے سلسلے میں بہت زیادہ وسعت سے کام لیا ہے اور جب تک جسم میں جان ہوتو ہہ کا موقع ہے۔ ہر برائی کا کفارہ ہے۔ حرام کے بدلہ میں طال چیز ہے۔ ہرتنگی سے پہلے اور بعد میں آسانی ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ ایسی تکلیف نہیں دیتا، جس کی بندوں کو طافت نہ ہو۔

## جہاد کے درجات ومراتب

اس وضاحت کے بعد بیرجان لیزا چاہیے کہ جہاد کی چارتسمیں ہیں:

(۱)نفس سے جہاد۔(۲) شیطان سے جہاد۔(۳) کفار اور منافقین سے جہاد۔(۴) جہاد ارباب الظلم

## ا\_ جہادنفس کے جارور جات ہیں:

والمنكرات و البدع.

ایک بیکہ ہدایت اور دین حق کی تعلیم حاصل کرنے کی کوشش اورنفس کواس کی جبتی پر مجبور کیا جائے۔ دوسرے کخصیل علم کے بعد عمل کے لیےنفس پر جبراوراس سے جہاد کر ہے۔ تیسرے دعوت حق میں مصروف ہوتا، ور نہ صاحب حق ان بد بختوں میں گنا جائے گا، جواللہ کی اتاری ہوئی ہدایت کو چھپاتے ہیں۔ چوتھے دعوت کی راہ میں جومصائب وآلام پیش آئیں، انہیں صبر وشکر کے ساتھ بر داشت کرنے کے لیےنفس کوآ مادہ کرنا۔ جس خوش نصیب نے جہاد نفس کے بیچاروں مر ملے کا میابی سے ملے کر لیے، ربانی ہوگیا، کیونکہ سلف کا اس بات پر اجماع ہے کہ عالم اس وقت تک عالم ربانی نہیں بن سکتا، جب تک حق کو نہ بیچان سکے، اس پر عمل نہ کرے اور دوسرے کو بھی نہ سکھلائے اور اس کی طرف دوسروں کو وقت نہ دے۔

### ا \_شیطان سے جہاد کے دو درج ہیں:

پہلا درجہ یہ ہے کہ شیطان ایمان کے اندرشکوک وشبہات پیدا کرتا ہے۔ اس معرکہ میں اس سے دست و گریبان ہونا۔ دوسرا درجہ بیہ ہے کہ شیطان کی طرف سے جن فاسدارا دوں اورشہوتوں کی تلقین ہوتی ہے، ان کے رو

أخرجه الخطيب البغدادي في تاريخه: ٢٠٩/٧ من حديث حابر وسنده ضعيف

## ي كتاب الجهاد / بهاد كرسائل كي المنظمة المنظم

کرنے میں جدو جہد کرنا۔ پہلے درجہ میں کامیا بی''یقین''سے حاصل ہوتی ہےاور دوسرے درجہ میں کامرانی''صبر'' سے حاصل ہوتی ہے۔اللہ تعالیٰ کاارشاد گرا می ہے:

﴿ وَجَعَلْنَا مِنْهُمُ أَئِمَّةً يَّهُدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوْا مِن وَكَانُوُا بِالْيِنَا يُوْقِئُونَ ﴾

[السجدة: ٢٤]

''اور بنادیئے ہم نے ان میں سے امام جوراہ چلاتے ہمارے تھم سے، کیونکہ انہوں نے صبر واستقامت دکھائی اوریقین کرتے رہے ہماری نشانیوں پر۔''

## <u> منافقین و کفار سے جہاد کے بھی چاردر جی ہیں:</u>

(۱) قلب ہے۔(۲) زبان ہے۔(۳) مال ہے۔(۴) جان ہے۔ کفار کے ساتھ جہاد کو ہاتھ کے ساتھ اور منافقین کے ساتھ جہاد کو زبان کے ساتھ زیادہ تعلق ہے۔

### <u> ۔ خالمین اور اہل بدعت ومنکرات سے جہاد کے صرف تین در ہے ہیں:</u>

پہلا ہاتھ کے ذریعہ اگرقدرت ہو، دوسرا زبان کے ذریعہ جبکہ پہلی صورت ممکن نہ ہو، تیسر اول کے ذریعہ جبکہ سابقہ دونو ںصورتیں ممکن نہ ہوں۔

اس طرح مجموعی طور پر جہا د کی تیرہ قتمیں ہوئیں۔ نبی کریم ﷺ کاارشاد ہے:'' جوکوئی جہاد کے بغیریا کم از کم اس کی تمنا کیے بغیر مرجائے۔اس کی موت نفاق کے ایک حصہ پر ہوئی۔'' •

جہاد ہجرت سے مکمل ہوتا ہے اور ہجرت و جہاد دونوں ایمان کے ساتھ سیح و مکمل ہوتے ہیں۔ بہاد کی ان تمام قسموں کی تو فیق صرف انہی لوگوں کو حاصل ہوتی ہے ، جو زحمت الہی کے امید وار اور قرب باری تعالیٰ کے لیے بقر ار ہوتے ہیں۔ار شادِ باری تعالیٰ ہے:

﴿ إِنَّ الَّذِيْنَ ءَامَنُوا وَالَّذِيْنَ هَاجَرُوا وَجْهَدُوا فِي سَبِيُلِ اللَّهِ أُولَئِكَ يَرُجُونَ رَحُمَتَ اللَّهِ ج

وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيْمٌ ٥ ﴾ [البقرة: ٢١٨]

'' جولوگ ایمان لائے اور جنہوں نے ہجرت کی اور جہا دکیا ،اللّٰد کی راہ میں ، وہی اللّٰہ کی رحمت کی امید کرتے ہیں اوراللّٰہ تعالیٰ بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔''

جس طرح ہر مخص پرایمان فرض ہے، اس طرح دوطرح کی ہجرتیں ہمہونت فرض ہیں۔ایک ہجرت اللہ کی طرف

<sup>●</sup> مسلم كتاب الحهاد/باب ذم من مات و لم يغز ولم يحدث نفسه بالغزو\_

الم كتاب الجهاد / جهاد كرمال المنظمة 
بذر بعیداخلاص، اور دوسری ہجرت رسول اللہ ﷺ کی طرف بذر بعیدا تباع۔ای طرح نفس کے اور شیطان کے ساتھ جہا دبھی فرض عین ہے۔کوئی بشر بھی اس سے مشتنی نہیں اورکوئی کسی کی نیابت نہیں کرسکتا۔ کفارومنا فقین سے جہا دبھی فرض عین ہوتا ہے اور کبھی فرض کفایی۔اگر ضرورت کے مطابق لوگ اس میں مشغول رہے توباقی پر فرض نہیں ہوتا۔

## جهاد میں مومن کامل کا امتحان

الله تعالیٰ کے زدیک کامل ترین انسان وہ ہے جو جہاد کی ان تمام قسموں اور مرتبوں میں کامل ترین اتر ہے، پھر کمال کے بھی در ہے ہیں ۔ بعض معمولی ہیں، بعض بلند ہیں، بعض بلند ہیں، بعض بلند تہیں۔ دسول اکرم مطفع آیا کو چونکہ جہاد کی ان سب قسموں میں بلند ترین درجہ حاصل تھا، اس لیے الله تعالیٰ کی نظر میں آپ تمام انسانوں سے افضل واشر ف شے ۔ آپ بعثت کے وقت سے وفات کے دن تک الله تعالیٰ کی راہ میں پورا پورا جہاد کرتے رہے۔ جب آپ مطفع آیا تھے۔ آپ بعث نازل ہوئی:

﴿ يَنَانَيُهَا الْمُدَّتِّرُ ٥ قُمُ فَأَنُذِرُ ٥ وَرَبَّكَ فَكَبِّرُ ٥ وَثِيَابَكَ فَطَهِرُ ٥ ﴾ [المدثر: ١-٤] " " المدثر: ١-٤] " " المدثر: ١-٤] " المدثر: ١-٤]

تو آپ منظیماً نیز دعوت کے لیے فی الفورآ مادہ اور کھڑے ہو گئے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے سونپی ہوئی ذمہ دار بوں کو بحسن وخوبی انجام دینے لگے۔لوگوں کو دعوت حق دینے میں شب وروز خاموثی سے اور علی الاعلان مشغول ہوگئے۔پھر جب آپ پر بیرآ بت کریمہ نازل ہوئی کہ:

﴿ فَاصُدَعُ بِمَا تُؤُمُّو ٥ ﴾ [الحجر: ٩٤]

''جس چیز کا آپ کوظم ہواہے،اسے کھول کربیان کریں۔''

تواس وفت آپ علانہ طور پر دعوت دین دینے لگے اور کسی کی ملامت وغیرہ کی پرواہ کیے بغیراللہ تعالیٰ کے حکم کا اعلان شروع کر دیا۔ آپ طفی کی آنے بڑے چھوٹے ، آزاد وغلام ، مرد وعورت ، جن وانس ہرایک کواللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچادیا اور اس کے دین کی دعوت دے دی۔

کفار نے جب دیکھا کہ ان کے آبائی دین کی بر ملا ندمت ہور ہی ہے تو غیظ وغضب سے بھر گئے اور رسول الله ﷺ آیے اور پیروان اسلام کو بخت سے سخت آنکیفیں دینے لگے۔اس پر اللہ تعالیٰ نے آپ کو تسکین دی کہ گھبرانے اور مایوس ہونے کی کوئی بات نہیں۔تمام انبیاء کرام کے ساتھ یہی ہوتا آیا ہے کہ جھٹلائے گئے اور گونا گوں ي كتاب الجهاد / جهاد كسائل يخير المحالي المحا

مصائب میں بتلا کیے گئے تھے۔ارشادِ باری تعالی ہے:

﴿ مَّا يُقَالُ لَكَ إِلَّا مَا قَدُ قِيْلَ لِلرُّسُلِ مِنْ قَبْلِكَ ط ﴾ [فصلت: ٤٣] ، د متهين بھي وہي كہاجار ہا ہے جوتم سے پہلے رسولوں كوكهاجا چكا ہے۔''

اورایک جگه فرمایا:

﴿ وَكَذَٰلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِي عَدُوَّا شَيْطِيُنَ الْإِنْسِ وَالْجِنِّ ط ﴾ [الأنعام: ١١٢] \* أَى طَرَح بَم فِي مِنْ بِي كَلِي المُناعَ ، إنسان اور جن كي شياطين سي ـ "

اورایک جگهارشا دفر مایا:

﴿ كَذَٰلِكَ مَاۤ أَتَى الَّذِيْنَ مِنُ قَبُلِهِمُ مِّنُ رَّسُولٍ إِلَّا قَالُوا سَاحِرٌ أَوُ مَجْنُونٌ ٥ أَتَوَاصَوُا بِهِ ج بَلُ هُمُ قَوُمٌ طَاغُونَ ٥ ﴾ [الذاريات: ٥٠،٥٥]

''اسی طرح جب ان سے پہلوں کے پاس رسول پہنچا تو انہوں نے اسے یا تو ساحر بتایا یا مجنون کہا، کیا ان سب نے آپس میں اس پر کوئی مجھوتہ کرلیا ہے، بلکہ وہ سرکش قوم ہے۔''

اس طرح الله تعالی نے نبی کریم ﷺ کوتیلی دی اور بتایا کہ گزشتہ انبیاء کرام کی زندگی میں آپ کے لیے اور تمام مسلمانوں کے لیے نمونہ ہے۔اللہ تعالی فرما تاہے:

﴿ أَمُ حَسِبُتُمُ أَنُ تَدُخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَأْتِكُمُ مَّثَلُ الَّذِيْنَ خَلُوا مِنُ قَبُلِكُمُ ط ﴾

[البقرة: ٢١٤]

'' کیاتم نے سمجھ رکھا ہے کہ جنت میں (اس طرح) داخل ہوجاؤگے، جبکہ ابھی تم پر وہ حالات نہیں گز رے، جو پہلےلوگوں پرگز رے تھے۔''

ایک اور جگه پرارشادِ باری تعالی ہے:

﴿ الْمَ ٥ أَحَسِبَ النَّاسُ أَنُ يُتُو كُوْا أَنُ يَقُولُواْ فَامَنَّا وَهُمُ لَا يُفْتَنُونَ ٥ ﴾ [العنكبوت: ١-٢] '' كيالوگول نے سمجھ ليا ہے كہ انہيں ايمان كا دعوىٰ كرنے كے بعد چھوڑ ديا جائے گا اوران كي آ زمائش نہيں كى جائے گی۔'

### اورفر مایا:

﴿ أُولَيْسَ اللَّهُ بِأَعْلَمَ بِمَا فِي صُدُورِ الْعَلَمِيْنَ ٥ ﴾ [العنكبوت: ١٠]



'' کیا و نیا والوں کے دلوں کا حال اللّٰد کو بخو بی معلوم نہیں ہے۔''

انسان کو جا ہے کہ ان آیات کا سیاق اور ان میں بیان کردہ احکام اور عبرتوں کے نزانے دیکھے، کیونکہ جب انسان کی طرف انبیاء کرام عبد سیام کو مبعوث کیا گیا تو دوبا تیں کھل کر سامنے آگئیں۔ ایک بید کہ کس نے کہا ہم ایمان انسان کی طرف انبیاء کہاں نہیں لائے، بلکہ وہ کفر اور برائیوں پر جم گئے۔ اب جس نے آمناً کہا (کہ ہم ایمان لائے) پروردگارنے اس کا امتحان لیا، اس کی آزمائش کی، کھرے کھوٹے میں امتیاز کرنے کے لیے اسے فتنوں میں مبتلا کردیا اور جس نے کفر اور انکار کیا، وہ بیٹ بجھ لے کہ وہ اللہ تعالی کو عاجز کردے گا اور اس پر سبقت لے جائے گا۔ جو خص رسولوں پر ایمان لائے گا، اسے دشموں کی طرف سے مخالفت اور نکلیف کا سامنا کرنا ہوگا اور اس طرح اس کی ہو خص کہ ہم مخص کو نکلیف کا سامنا کرنا ہوگا اور اس طرح اس کی مقلب میہ ہم مخص کو نکلیف کا سامنا کرنا ہوگا اور ایمان سے منہ چھیرنے والے کو شروع میں لذت ملے گی، پھر دنیا و آخرت دونوں جگہ اچھا متیجہ سامنے آئے گا، اور ایمان سے منہ چھیرنے والے کو شروع میں لذت ملے گی، پھر اسے دائی تکلیف کا سامنا کرنا ہوگا۔ اور ایمان سے منہ پھیرنے والے کو شروع میں لذت ملے گی، پھر اسے دائی تکلیف کا سامنا کرنا ہوگا۔

ا مام شافعی رائیلیہ سے دریافت کیا گیا کہ انسان کے لیے کیا بات بہتر ہے؟ وہ سطوت حاصل کرے یا ابتلاء میں رہے۔ آپ نے فرمایا:'' تب تک اسے تسلط حاصل نہ ہوگا، جب تک کہ اس امتحان ( ابتلاء ) میں نہ پڑجائے۔

اللہ تعالی نے بڑے بڑے اولوالعزم انبیاء کرام کواہتلاء میں ڈالاء آخر جب انہوں نے صبر کیا تو انہیں۔ سطوت حاصل ہوئی۔ اس لیے کوئی بھی یہ خیال نہ کرے کہ وہ دکھوں سے ضرور ہی محفوظ رہے گا۔ مصائب اور آلام میں مبتلا لوگوں کی عقلوں میں بھی تفاوت ہے۔ سب سے بڑا تقلمند وہ ہے جس نے تھوڑے سے ختم ہوجانے والے دکھ کے عوض طویل ترین اور دائمی دکھ کو چے دیا۔ اور سب سے بڑا بد بخت وہ ہے کہ جس نے طویل ترین اور دائمی دکھ مول لے کرتھوڑ اساختم ہوجانے والادکھ بچے دیا۔

اگریسوال ہو کہ انسان ایسی صورت کیوں پسند کرتا ہے تو اس کا جواب یہ ہے کہ بینفذاورادھار کا معاملہ ہے نفس ہمیشہ سامنے کی چیز پر جاتا ہے۔ارشادِ باری تعالیٰ ہے:

﴿ كَلَّا بَلُ تُحِبُّونَ الْعَاجِلَةَ ٥ وَتَذَرُونَ اللَّاخِرَةَ ط ﴾ [القيامة: ٢١،٢٠]

'' ہرگزنہیں ، بلکہتم عجلت والی چیز کو پسند کرتے ہواور آخرت کی چیز کوچھوڑ دیتے ہو۔''

دوسری جگهارشاد ہے:

الم كتاب الجهاد / بهادك مائل الم المحالية ( 182 مائل المحالية ( 182 مائل المحالية )

[الدهر:٢٧]

﴿ إِنَّ هَوُ لَآءِ يُعِبُّونَ الْعَاجِلَةَ ﴾ "يلوگ فوري ملنے والى چيز كو پندكرتے ہيں۔"

ایسا برخض کو پیش آتا ہے، اس لیے کہ انسان کو دوسروں کے ساتھ زندگی گزار نا پڑتی ہے اور وہ اس سے اپنے ارادوں کی موافقت چاہتے ہیں اور جب وہ ایسانہیں کرتا تو اسے عذاب اور تکلیف دیتے ہیں۔ اور اگر وہ ان کی مرضی کا ساتھ دیتا ہے تو خود عذاب اور تکلیف محسوں کرتا ہے۔ بھی ان کی طرف سے بھی دوسروں کی طرف سے ، جس طرح کہ کوئی دین داراور متی آدمی فاسقوں اور فاجروں کے درمیان آجائے جو اس کی موافقت کے بغیرفت و فجور نہ کرسکیں۔ اب اگر وہ موافقت کر بغیر فیل این ان کے شرسے محفوظ رہے گا، پھروہ لوگ اس کے ساتھ تو ہین و تکلیف کا وہ بی معاملہ شروع کر دیں گے۔ جس سے نہنے کے لیے اس نے ابتداء میں ان کی موافقت کی تھی اور اگر تو ہیں کا یہ معاملہ وہ خود نہ کریں گے تو کوئی دوسرا ایسا کرے گا۔

اس لیے احتیاط کا تقاضا ہے ہے کہ حضرت عاکشہ زباتیہ کا اس قول پڑھل کیا جائے، جے انہوں نے حضرت معاویہ زباتیہ سے کہا تھا، لوگوں کو ناراض کر کے جواللہ کوخوش کرے گا،اس کی کفایت اللہ تعالیٰ کرے گا،اور جواللہ کو فوش کر کے لوگوں کوخوش کر کے گا،اور جواللہ کوخوش کر کے لوگوں کوخوش کر کے گا،اور جواللہ کو سے ان لوگوں ناراض کر کے لوگوں کوخوش کر کے گا،اور اہل بدعت کی مددان کی سزاؤں سے نیچنے کے لیے کرتے ہیں، میں اس کی بمشرت مثالیں ملیں گی، جولوگ حکم انوں اور اہل بدعت کی مددان کی سزاؤں سے نیچنے کے لیے کرتے ہیں، جی اللہ تعالیٰ نفس کے شرور وفتن سے بچالے گا وہ محص حرام کی موافقت نہ کر کے ان کے ظلم وہم کو مجرواستقامت سے کھا اور دنیا وآ خرت میں اچھے انجام سے نواز اجائے گا،جس طرح کہ علمائے کرام اور ان کے پیروکارا چھے انجام کے متحق ہوئے۔ چونکہ مصائب وآلام سے پوری طرح چھٹکاراممکن نہ تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو تملی دی، متحق ہوئے۔ چونکہ مصائب وآلام سے پوری طرح چھٹکاراممکن نہ تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو تملی دی، جنہوں نے دائمی اور بودی تکلیف کو اختیار کیا، چنانچارشاد ہے:

﴿ مَنُ كَانَ يَرُجُوا لِقَآءَ اللَّهِ فَإِنَّ أَجَلَ اللَّهِ لَاتٍ ج وَهُوَ السَّمِيْعُ الْعَلِيمُ ﴾[العنكبوت: ٥]

"جوالله سے ملنے کی امیدر کھے تو اللہ کامقرر کیا ہوا وقت آنے والا ہےاور وہ سننے اور جاننے والا ہے۔"

لیمنی عارضی تکلیف کا ایک وقت ہے، جواللہ کی ملا قات سے ختم ہوجائے گا اور اس سے بندہ کو بے حساب لذت حاصل ہوگی اور اللہ تعالی نے بندہ کو اس ملا قات کی انتہائی قوی امید دلائی ہے، تا کہ اس کے شوق میں بندہ پیال کی تکلیف کو برداشت کرلے، بلکہ بعض لوگوں کو تو اس کا اشتیاق اتنا شدید ہوتا ہے کہ وہ تکلیف کا احساس

ترمذى اأبواب الزهدو اسناده صحيح. وأخرجه ابن حبان وسنده صحيح أيضاً.

کی کتاب الجهاد ر جهاد کے سائل

تہیں کریا تے۔

اسی وجہ سے نی کریم و الله تعالی سے اس کی ملاقات کے شوق کا سوال کیا۔ • اور بیشوق و ذوق بدی نعمتوں میں سے ہے،لیکن اس نعمت کے لیے بطور سبب پچھا قوال واعمال ہیں،جن سے اس نعمت کا حصول ہوتا ہے ادراللہ تعالیٰ اقوال کوسنتا ادرا عمال کو جانتا ہے۔ وہ یہ بھی اچھی طرح جانتا ہے کہ اس نعمت کا اہل کون ہے؟ چنانچہ

> ﴿ وَكَذْلِكَ فَتَنَّا بَعُضَهُمْ بِبَعُضِ م ﴾ [الأنعام: ٥٣] ''اس طرح ہم نے بعض کو بعض کے ذریعہ آنہ مایا۔''

للذاجب بنده ہے کوئی نعمت فوت ہوجائے تواسے اپنے لیے بیآیت پڑھنا جا ہے۔

﴿ أَلَيُسَ اللَّهُ بِأَعْلَمَ بِالشَّكِرِيُنَ ﴾ [الأنعام: ٥٣]

'' کیااللہ تعالیٰ شکر کرنے والوں کو جا نتانہیں ۔''

پھر اللہ تعالیٰ نے بندوں کوایک دوسری تسلی بیدی کہ:'' اللہ کی راہ میں ان کا جہا دان کے لیے ہے، در نہ اللہ و نیا والوں سے بے نیاز ہے۔' [العنكبوت: ٦] اس طرح جہاد كا فائدہ خود بندوں كو حاصل ہوتا ہے، پھر بتايا كه اس جہاد کی وجہ سے ان کوصالحین کی جماعت میں شامل کرے گا۔ مزیداس شخص کا حال بتایا جو بغیربصیرت کے ایمان میں واخل ہو جاتا ہے۔ایہ شخص لوگوں کی طرف سے پہنچائی جانے والی تکلیف کواللہ کے اس عذاب کی طرح سمجھتا ہے، جس سے بیخنے کے لیےمومن ایمان لاتا ہے، پھر جب اللہ تعالیٰ اپنے لوگوں کی مدد کرتا ہے تو وہ کہنے لگتا ہے کہ: ' میں تو تمہارے ہی ساتھ ہوں، حالانکہ اس کے سینہ میں نفاق چھیا ہوا ہے۔ اسے اللہ تعالیٰ بخو بی جانتا ہے۔'' 21 / V / 7731a

[العنكبوت: ١٠]

🖝 :..... جہا دفرض عین ہے یا فرض کفاریے؟ کیا اصحاب اعراف سے مراد و ہلوگ ہیں جو والدین کی اجازت کے بغیر (محمدافضل ،سوکن ونڈ) جہاد کرتے ہں؟

🖝 :..... جہاوفرض عین ہے، کیکن بفذراستطاعت اور والدین کی اجازت ہے۔ ['' ایک صحابی نبی کریم ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ سے جہاو میں شرکت کی اجازت جا ہی، آپ نے ان ہے دریافت فرمایا كه كيا تمهارے ماں باپ زندہ ہيں۔ انہوں نے كہا: جي باں۔ آپ ﷺ نے فرمايا كه پھرائيس ميں جہاد کروپ"] 🛭

نسائی ا سهوا باب نوع آخر وابن حبان و سنده قوی أخرجه أحمد في المسند

<sup>🗗</sup> بخاري / كتاب الجهاد / باب الجهاد باذن الأبوين

الم كتاب الجهاد / جهاد كرسائل المنظمة 
صدیث بیس ہے رسول اللہ بینے آئی ہے پوچھا گیا کیا جن کی نیکیاں اور برائیاں برابر ہوگئیں؟ تو آپ نے فر مایا: یہ اعراف والے بیں۔ • آپ کے سوال والی بات بھی بعض روایات میں ندکور ہوئی، مگر وہ اتنی پختینیں۔ • واللہ اعلم۔ بیک کشمیر کا جہا دفرض عین ہے، جبکہ کوئی شرعی امیر نہیں۔ جس طرح لشکر طیبہ والے کرتے ہیں کہ مار کر بھاگ جاتے ہیں، جکی وجہ سے بعض او قات کشمیریوں پرظلم بھی ہوتا ہے۔ کیا شہید ہونے والا شہید ہے اور اس کو 70 جاتے ہیں، جکی وجہ سے بعض او قات کشمیریوں پرظلم بھی ہوتا ہے۔ کیا شہید ہونے والا شہید ہے اور اس کو 70 افراد کی سفارش کا حق دیا جاتے گا؟ اور حضرت ابو ہریرہ بڑا گئے کا جہاد ہند کی خواہش کرنے والی حدیث کیسی ہے؟ وضاحت کریں۔ (محم شکیل ، فورٹ عباس)

ت: ..... جہادو قال کفار کا اللہ تعالی نے تھم دیا ہے۔ نیز فر مایا: ﴿ مُحَتِبَ عَلَیْکُمُ الْقِتَالُ ﴾ '' تم پر جہاو فرض کیا گیا۔' [البقرۃ: ۲۱۲۱] تو بقدراستطاعت جہاد فرض عین ہے، تو اس فرض عین کوادا کرتا ہوا کوئی مومن اللہ کو پیارا ہو جائے تو وہ شہید ہی ہے اس میں شمیر کی کوئی تخصیص نہیں نہ ہی جہاد کے لیے امیر وا مام مزعوم کی شرط کہیں وار د ہوئی ہے۔ غزوہ ہندوالی نسائی شریف کی حدیث تھے ہے۔

[ توبان مولی رسول الله مطفی آیا ہے ہے رسول الله مطفی آیا نے فرمایا: "میری امت کے دوگر وہوں کو اللہ نے جہنم سے آزاد فرمایا ہے۔ ایک وہ گروہ جوغز وہ ہند کرے گا اور دوسرا وہ گروہ جوعیسیٰ بن مریم علیما السلام کے ساتھ ہوگا۔'' •

''ابو ہریرہ ذلائعۂ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ہم سے غزوہ ہند کا وعدہ فرمایا۔اگر میں نے اس کو پالیا تو میں اپنی جان اور مال اس میں قربان کردوں گا۔اگر میں شہید ہو گیا تو افضل شہداء سے ہوں گا اوراگروا پس آیا تو میں ابو ہریرہ (آگ سے ) آزاد ہوں گا۔'' •

المتحدة كما يلى، لا جهاد بغير إذن الإمام وأمره ولا يصدق اسم الجهاد على جميع المتحدة كما يلى، لا جهاد بغير إذن الإمام وأمره ولا يصدق اسم الجهاد على جميع جهود المسلمين العسكرية في أنحاء العالم في هذا الزمن بل أصحابها ومن لحِقها مفتونون منحرفون عن جادة السلف و منهجهم لانهم حرّبوا أحزابا جهادية ذات الوية وأنظمة على حدة لانظير لها في القرون المشهود لها بالخير والحق أن هؤلاء

تفسير ابن كثير ، سورة الأعراف: ٦٤

<sup>👉</sup> النسائي حلد: ٢ ، كتاب الجهاد ، غزوة الهند

<sup>🤂</sup> حواله سابقه

الجهاديون أهل الأهواء والفوضى قد سمّوا هواهم جهادا - وأن عامّة اهل الاسلام فى كافة بلاد المسلمين غير مكلفين بالجهاد والقتال وإنما أمر الجهاد إلى أولى الأمر جاهدوا أم لم يجاهدوا ، قصروا فى اداء حقه أم أدوّا حقه ، لا يسأل مسلم عن ترك الجهاد وغفلته عنه لأنه مسئول عن رعيّته فقط وإنما على المسلم أن يتعلم ويعلّم ويؤدب أهله فحسب - وقال تسئلون العلماء عن نواقض الوضوء ومسائل الطهارة وما شاكلها من صغار الأمور وأما اذا كان أمر ضرب الأعناق وتضحية النفوس القيّمة فتعملون على شاكلتكم من غيرمبالاة بقول العلماء هذا مايشير إليه غالب كلام الأخ وأما اذا استدللنا له بحديث: "لا تزال طائفة وفى لفظ عصابة من أمتى يُقاتِلُونَ على الحديث طائفة الحق لا يضرهم من ناواهم ..... الخ فرد علينا بأن المراد من الحديث طائفة المحدثين متغافلا عن كلمة يُقاتِلُونَ "

واذا قيل له أن جهاد ابى بصير وابى جندل تَوَلَّقُنَّا وسكوته عليه السلام على شأنهما يدل على أن جهاد المستضعفين من المسلمين في هذا الزمان حق وصواب فقال لى على هذا الحديث أى قصة هذين الصحابيين تَوَلِّقُنَا ملاحظات ولم يذكرها ماهى؟

وإذا ذكر له حديث " فتن كقطع الليل المظلم خير الناس فيها رجل آخذٌ برأس فرسه يُخيف العدو ويخوفونه " تأول به بتأويل هيّن غير معتد به ))

أخوكم الصغير في الله حفظ الرحمن

ت:..... ((قد انتهى الى مكتوب منكم كريم ، نمقتم فيه ، موقفكم السديد العظيم ، وذكرتم فيه أن أخاكم لم يأتِ بما يعول عليه في الدين الحنيف ، والشرع المنيف قال الله تعالى: ﴿ إِتَبِعُوا مَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمُ مِّن رَّبِكُمُ وَلا تَتَبِعُوا مِن دُونِهِ أَوْلِيَا } قَلِيلًا مَّا تَذَكَّرُونَ ﴾ قال الله تعالى: ﴿ إِتَبِعُوا مَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمُ مِّن رَّبِكُمُ وَلا تَتَبِعُوا مِن دُونِهِ أَوْلِيَا } قَلِيلًا مَّا تَذَكَّرُونَ ﴾ وأنتم تعلمون أن الله قد أمر الذين آمنو بالجهاد والقتال في سبيل الله ، ولم يقيد ذلك الأمر بما قيده به أخوكم الكريم ، فرحمنا الله العلى العظيم - )) ١١ / ٢ / ١٢ هما كما مام المنت عن المراب المراب عن المرا

المجهاد / جهاد كرماكل المنظمة 
کے تھم اور اجازت کے بغیر جہاد نہیں ہوسکتا اور موجودہ زمانہ میں دنیا کے اندر جہادی سرگرمیوں پر لفظ جہاد صادق نہیں آتا، بلکہ بجاہدین اور ان کے ساتھی فتنہ میں ہیں اور سلف کے راستہ سے اعراض کرنے والے ہیں،
کیونکہ انہوں نے علیحدہ نظم اور جھنڈوں کے ساتھ مختلف جہادی تنظیمیں بنائی ہوئی ہیں۔ جس کی مثال قرونِ اولیٰ سے نہیں ملتی اور حق بات ہے کہ یہ جہادی لوگ خواہش پرست ہیں اور انہوں نے اپنی خواہش کا نام جہادر کھا ہوا ہے اور عام سلمان، تمام ملکوں میں جہاداور قبال کے مکلف نہیں ہیں۔ جہاد کا معاملہ حکمرانوں کی فرمہ داری ہے، جہاد کریں یا نہ کریں۔ اپناحق اداکریں یا نہ کریں۔ عام سلمان سے جہاد کے چھوڑ نے پر سوال نہیں کیا جائے گا۔ عام سلمان پر یہ فرض ہے کہ وہ اپنی ائل کو ادب وعلم سکھائے۔ اور اس نے کہا کہ تم سوال نہیں کیا جائے گا۔ عام سلمان پر یہ فرض ہے کہ وہ اپنی گردنوں کو کٹو انے اور جانوں کو قربان کرنے کا علم سے دوخو ہوں میں بیادہ کی پرواہ کے بغیرا پنی مرض سے کرتے ہو۔

اور جب ہم نے اس فر مانِ نبوی منطق میں سے دلیل وی کہ آپ منطق میں نے فر مایا:''میری امت میں سے ایک گروہ حق پررہتے ہوئے قبال کرتارہے گا اور وہ قیامت تک عالب رہے گا۔''

ایک روایت میں الفاظ یوں ہیں:''ایک گروہ مسلمانوں میں سے ہمیشہ حق پر قائم رہتے ہوئے قال کرتارہے گا،وہ اپنے خالفین پر قیامت قائم ہونے تک غالب رہے گا۔'' •

تو کہنے لگے کہاس سے مرادمحتہ ثین کی جماعت ہے جو یُقَاتِلُوںٗ کے لفظ سے عافل ہوگئے ۔

اور جب ہم نے ابوبصیر ڈاٹٹیئہ اور ابو جندل بٹاٹٹیئہ کے جہاد کا ذکر کیا اور نبی عَلَیْنلا کے سکوت کا ذکر کیا اور کہا کہاس زمانہ میں کمزورمسلما نوں کا جہاد حق اور صواب ہے۔

## ابوبصيراورا بوجندل وظينتها كاجهاد:

نی طفی آیا صلح حدیبیہ کی بھیل کے بعد مدینہ واپس لوٹے تو قریش کا ایک آ دمی ابوبصیر بن اسید ثقفی ڈاٹیئہ مسلمان ہوکر آپ کے پاس حاضر ہوگیا۔ چنانچے قریش نے اس کی تلاش میں دوآ دمی روانہ کے ۔ جنہوں نے مدینہ پہنچ کر آپ سے کہا: عبد سلح کا پاس کیجئے جوخود آپ نے ہمارے ساتھ کیا ہے۔ تو آپ طفی کی آپ نے ابوبصیر رہائیئہ کو ان کر آپ سے کہا: عبد سلح کا پاس کیجئے جوخود آپ نے ہمارے ساتھ کیا ہے۔ تو آپ طفی کی ابوبصیر رہائیئہ کو ان کے حوالے کر دیا جو اسے لے کر مکہ کی طرف چل پڑے۔ جب'' ذوالحلیفہ'' کے مقام پر پہنچے تو وہاں تھم کر اپنی گھوریں کھانے لگے۔ ابوبصیر ہولے: اپنی تلوار ذراد بچئے میں اس کود کیے لوں۔ اس نے تلوار ابوبصیر ہولے: اپنی تلوار ذراد بچئے میں اس کود کیے لوں۔ اس نے تلوار ابوبصیر کے حوالے کر دی

 <sup>◘</sup> صحيح مسلم / كتاب الإمارة / باب قوله صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من امتى ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفهم ، صحيح بخارى / كتاب التوحيد / باب قول الله تعالىٰ: انما قولنا لشىء

الله كتاب الجهاد / بهادك الله كالكالي المجهاد / بهادك الله كالكالية المجهاد / بهادك الله المجهاد / بهادك الله المجهاد / المحاد المجهاد / المحاد /

تو ابوبصیر نے اچا تک تلوار مارکراسے ٹھنڈا کردیا۔ دوسرا شخص بھاگ نکلا جتی کہ مدینہ آن پہنچا اور ہانپتے ہوئے مجد نبوی میں داخل ہوا۔رسول الله ﷺ نے اس کودیکھا تو فرمایا: اس نے یقیناً کوئی خوف دیکھا ہے۔

چنانچہ جب وہ آپ کے قریب پہنچا تو کہنے لگا: واللہ! میرا ساتھی قبل ہو چکا ہے اور مجھے بھی مار دیا جائے گا۔
اسی دوران سیدنا ابوبصیر بڑاٹنڈ بھی آگئے اور عرض کرنے گئے: یا نبی اللہ طفئے آئے ! اللہ کی تم ! اللہ نے آپ کے عہداور
ذ مے کو پورا کر دیا ہے کہ آپ نے مجھے ان کی طرف واپس لوٹا دیا ، پھر اللہ تعالی نے مجھے ان سے نجات عطا فرمادی
ہے۔ یہ من کر نبی طفئے آئے نئے نے فرمایا: اس کی ماں کی بربادی ہو، اگر اسے کوئی ساتھی مل جائے تو یہ جنگ کی آگ بھڑکا نے والا ہے۔ ابوبصیر بڑا گئے نے بیسنا تو سمجھ گئے کہ آپ طفئے آئے اور وبارہ اسے کھار کے حوالے کر دیں گے۔ چنانچہ وہ کہ مینہ سے نکل کرساحل سمندر پر آگئے۔

ادهرسید نا ابو جندل بن سہیل زائیّهٔ بھی چھوٹ گئے اور بھاگ کر ابوبصیر سے آسلے۔اب قریش کا جو خف بھی اسلام لاکر بھاگا وہ ابوبصیر رہائیّہ سے آسلام لاکر بھاگا وہ ابوبصیر رہائیّہ سے آسلام لاکر بھاگا وہ ابوبصیر رہائیّہ سے آسلام لاکر بھاگا وہ ابوبصیر رہائیہ سے آسلام لاکر بھاگا وہ ابھر وہ دو ہا تھرکرتے۔اہل قافلہ بید جماعت شام کی طرف آنے جانے والے جس قریثی قافلی کی خبر سنتے تو اس کے ساتھ دود وہ ہم کرتے۔اہل قافلہ کو قل کرتے اور ان کے اموال پر قبضہ کر لیتے۔ (اس صورت حال سے بے بس ہوکر) قریش مکہ نے نبی مشیر آئی ہم کا اللہ تعالی اور رشتہ داری کے واسطے دے کر پیغام پہنچایا کہ آپ انہیں ایپ پاس بلالیس اور اب جو بھی آپ کے پاس آتے گا وہ مامون ہوگا۔اس کے بعد نبی مشیر آئے پیغام بھیج کر بلوالیا۔اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے بیدآیات نازل فرما کیں:

''(اے مسلمانو!) وہی اللہ تعالیٰ ہے، جس نے تہ ہیں کافروں پر غلبہ دینے کے بعد عین مکہ کی سرحد پران کے ہاتھ تم سے اور تمہارے ہاتھ ان سے روک دیئے اور اللہ تمہارے اعمال کو دیکھے والا ہے۔ یہ کمہ والے وہی تو ہیں جنہوں نے کفر کیا اور تمہیں مجد حرام میں داخل ہونے سے روک دیا اور تمہارے قربانی کے جانوروں کو بھی روک دیا اور وہ اپنے طال ہونے کی جگہ پر نہ پہنچ سکے۔ اگر ( مکہ میں اس وقت) چند مسلمان مرداور چند مسلمان عور تیں ایسی نہ ہوتیں جن کا تم کو علم نہ تھا کہ تم ان کو بھی ( کافروں کے ساتھ ) روند ڈالتے ، پھر تم کو ان کی طرف سے نا دانستہ نقصان پہنچ جاتا۔ تا کہ اللہ تعالیٰ ان میں سے جس کو چاہے اپنی رحمت میں داخل کرلے۔ اگریہ چند مسلمان مرداور عور تیں الگہ ہوجاتے تو ہم (تمہارے ہاتھوں سے) ان کافروں کو در دناک عذاب پہنچاتے۔ (ایے نبی! وہ وقت یا دکر) جب ان مکہ کے ہاتھوں سے ) ان کافروں کو در دناک عذاب پہنچاتے۔ (ایے نبی! وہ وقت یا دکر) جب ان مکہ کے

ہے روں پراور و وں پرمار کا رہاں کا اور اور اللہ تعالی ہر چیز کو جانبے والا ہے۔'[الفع:۲۶۴۳] ● (پر ہیز گاری) کے حق داراور لائق بھی تھے اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جانبے والا ہے۔'[الفع:۲۶۴۳]

اس حدیث میں جہادی ونگ بنا کر گور بلا کاروائیاں کرنے کا ثبوت ہے۔

تواس کے جواب میں کہنے گئے کہ اس قصہ میں کچھاعتراضات ہیں اور پھران کا تذکرہ بھی نہ کیا اور جب بیہ حدیث نواس کے جواب میں کہنے گئے کہ اس قصہ میں کچھاعتراضات ہیں اور رسول الله طفے آئے آئے نے فرمایا کہ اس فتنہ میں حدیث ذکر کی گئی کہ تاریک رات کے گئروں کی طرح فتنے ہوں گے اور رسول الله طفے آئے آئے اور وہ آدمی جواپے بہتر شخص وہ ہوگا جواپنے مویشیوں میں رہ کر ان کاحق ادا کرے اور اپنے رب کی عبادت کرے اور وہ آدمی جواپے گھوڑوں پر سوار ہوکر دشمن کوڈرائے اور دشمن اسے ڈرائیس۔ ● تواس کی بھی ناپائیدار تاویلیس کیس۔

ہم آپ سے امید کرتے ہیں کہ آپ دونوں موقفوں میں فیصلہ فر مادیں۔]

سترجمہ: آپ کا خط پہنچا آپ نے اپنا درست مؤتف بیان کیا ہے اور تمہارے بھائی نے کوئی ایسی دلیل منہیں پیش کی جس پراعتا دکیا جاسکے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے: ﴿ إِنَّهِ عُواْ مَاۤ أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ مِنْ رَّبِحُمُ وَلَا تَعْبِعُواْ مِنْ دُونِهِ اَوُلِيَاءَ قَلِيْلًا مَّا تَذَكَّرُونَ ﴾ [الاعراف: ٣] ''تم لوگ اس کی اتباع کرو، جوتمہارے منبعوا مِن دُونِهِ اَوُلِيَاءَ قَلِيْلًا مَّا تَذَكَّرُونَ ﴿ وَمِرے رفیقوں کا اتباع مت کرو۔ تم لوگ بہت ہی کم نصحت مانتے ہو۔''

اورتم جانتے ہو کہ اللہ تعالیٰ نے جہاد وقبال فی سبیل اللہ کا تھم ایمان والوں کو دیا ہے اور جو قید آپ کے بھائی نے لگائی ہے کہ خلیفہ اور حاکم کے تھم واجازت سے جہاد ہوگاوہ قید اللہ تعالیٰ نے نہیں لگائی۔]

11 17137310

۔۔۔۔۔ حال ہی میں اخبار میں ایک سرخی شائع ہوئی۔ چیچن مجاہدین کی ایک عورت ڈھائی من کے قریب بارود جو کہ گاڑی میں تھا، روس کیمپ کے اندر داخل ہوئی۔ گاڑی بارود سے تباہ ہوگئ اور ساتھ وہ خود بھی ( مرگئ) شہید ہوگئی۔ کیاالیس کاروائی شہادت ہے یاخودکشی؟ (ابوشرحبیل)

 <sup>●</sup> صحيح البخارى / كتاب الشروط / باب الشروط في الحهاد والمصالحة مع أهل الحرب و كتابة الشروط ، صحيح مسلم
 / كتاب الجهاد والسير / باب صلح الحديبية في الحديبية

<sup>🕜</sup> حامع ترمذي 1 ابواب الفتن 1 باب الرجل يكون في الفتنة

**ﷺ:**....خورکشی حرام ہے۔اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے:

﴿ وَلَا تَقْتُلُوا أَنَّفُسَكُمْ مَ ﴾ [النساء: ٢٩/٤]

''اوراینے آپ کول نہ کرو۔''

رسول الله ﷺ کافرمان ہے:''جس چیز کے ساتھ انسان خودکشی کرے گا،اس کے ساتھ جہنم میں خودکشی کرتا

اس میں آپ کی پیش کر دہ صورت کومنتلیٰ قرار نہیں دیا گیا۔ جہا در شمنانِ اسلام کو تہ تیخ کرنے کے لیے ہوتا ہے نہ کہ خودکشی کرنے کے لیے۔ ہاں دشمنانِ اسلام مجاہد گوٹل کر دیں تویہ شہادت ہے، بشرطیکہ قبال فی سبیل اللہ ہو۔

[ خودکشی حرام اور کبیرہ گناہ ہے،کیکن فدائی کارروائی جائز مستحب اوربعض اوقات فرض ہے۔تفصیل کے لیے فضيلة الشيخ مفتى عبدالرحلن رحماني هظه الله كي كتاب " المجهاد الاسلامي ، ص : ٣٨٤ " عصمطالعه فر ما تميل - ]

🖝 :..... ہمارے بھائی زیادہ تریہ بیان کرتے ہیں کہ امت جہاد پر جمع ہوسکتی ہے۔ (۱) کیا بریلوی ، دیو بندی ، شیعه کو جها دیرجع کیا جاسکتاہے؟

(٢) دوسرامسك غلبه دين كاطريقه كاركيابي؟ رسول الله طفي عيابة اوراسلاف ت تفصيلي بيان كرير.

(۳) کیا بریلوی ، دیو ہندی اینے عقیدے پر جے رہیں ،ان کے ساتھ مل کرتو حید وسنت کی دعوت کا کام کیا جاسکتا (شامدسکیم،لاہور)

🖝 :.....(۱) ہاں! کیونکہ ان کواللہ تعالیٰ کی کتا ب قر آن مجیداوررسول اللہ ﷺ کی سنت وتو حید پر جمع کیا جاسکتا ہے۔اور کتاب وسنت میں جہا د کا حکم، جہا د کے احکام اور جہا د کے فضائل تفصیل سے بیان ہوئے ہیں۔ (۲) غلبہ دین کا طریقہ بیہ ہے کہ ہرمسلم جہاں کہیں بھی ہے حسب استطاعت زندگی کے ہر شعبہ میں ہرموقع ووقت پر کتاب وسنت کی بڑے اہتمام کے ساتھ پابندی کرے اور کتاب وسنت کے احکام اور ان کی ہدایات سے سرِ موانحرف نہ کرے۔اللہ تعالیٰ کے فضل وکرم ہے اس طرح تھوڑے ہیءرصہ میں اسلام اوراہل اسلام کا غلبہ بُوجِائِے گا۔ ان شاء الله الحنان اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے: ﴿ إِنْ تَنْصُرُوا اللَّهَ يَنْصُرُكُمُ وَيُفَبِّتُ أَقُدَامَكُمُ ﴾[محمد: ٧،٤٧][''اگرتم الله كے ( دين كى ) مددكرو گے، تو وہ تمہارى مددكرے گا اور تمہيں

صحیح مسلم / کتاب الإیمان / باب بیان غلظ تحریم قتل الانسان نفسه

ہیں اور نیک اعمال کیے ہیں ،اللہ تعالی وعدہ فر ما چکا ہے کہ انہیں ضرور ملک کا خلیفہ بنائے گا ، جیسے کہ ان لوگوں کو

خلیفہ بنایا تھا، جوان سے پہلے تھے۔'] (۳) دائر وَ اسلام میں رہ کراختلاف کی موجود گی میں مل کر تو حید وسنت کی دعوت کا کام کیا جاسکتا ہے، اس میں کوئی مضا کقہ نہیں ۔البتہ مل کر تو حید وسنت کی دعوت کا کام کرنے والوں سے کوئی صاحب تو حید وسنت ہی کو خیر باد کہد دیں تو پھروہ تو حید وسنت کی دعوت کا کام بھلا کیا کریں گے؟ خواہ تو حید وسنت کو خیر باد کہنے والے صاحب اپنے آپ کواہل حدیث ہی کہلاتے ہوں۔

🗗 :....کیا والدین کی اجازت کے بغیر جہا دہوسکتا ہے؟ 💎 (محموعثمان ، چک چٹھہ )

ت:.....منداحد اورسنن ابی واؤد میں ابوسعید خدری خالفین کی مرفوع حدیث میں آیا ہے: ﴿ اِرْجِعُ اِلْیَهِمَا فَاسُتَأْذِنُهُمَا ، فَإِنُ أَذِنَالَكَ ، فَجَاهِدُ وَإِلاَّ فَبَرَّهُمَا )) • [''ان کی طرف لوث جا اور ان سے اجازت طلب کر، پس اگروہ اجازت دیں تیرے لیے پس تو جہا وکر ورندان سے حسن سلوک کر۔' ] تو ثابت ہوا کہ والدین کی اجازت کے بغیر جہا دین بیس جاسکتا۔

[ایک شخص رسول الله مطنع آیاتی پاس حاضر ہوا اور آپ سے افضل ترین عمل کے بارے میں سوال کیا۔
رسول الله مطنع آیاتی نے فر مایا: ''وہ نماز ہے۔''اس نے پوچھا: پھرکون ساعمل؟ فر مایا: ''جہاد فی سبیل الله۔''اس نے
عرض کیا: میر سے والدین بھی موجود ہیں۔ تو آپ مطنع آیاتی نے فر مایا: '' میں تجھے والدین کے ساتھ بھلائی کا تھم دیتا
ہوں۔''اس نے کہا: اللہ کی قتم! جس نے آپ کو نبی برحق بنا کر بھیجا ہے، میں تو ہر حال میں جہاد کروں گا اور والدین کو جہاد کی خاطر چھوڑ دوں گا۔ آپ مطنع آپ نے فر مایا: ''پھر تو ہی زیادہ بہتر جانتا ہے۔'' ہ

<sup>📭</sup> ابو داؤد / كتاب الجهاد / باب في الرجل يغزُو وابواه كارهان

الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان/ كتاب الصلاة/ باب ذكر الخبر الدال على أنّ الصلاة الفريضة أفضل من الحهاد الفريضة\_ فتح البارى نيل الاوطار.

691

الم كتاب الجهاد / جهاد كرسائل المنظمة 
﴿ قُلُ اِنُ كَانَ ابْنَاؤُكُمُ وَ اَبُنَاؤُكُمُ وَ اِنْحَوَانُكُمُ وَ اَزُوَاجُكُمُ وَ عَشِيْرَتُكُمُ وَ اَمُوَالُنِ الْقَيَرُفُتُمُوهَا وَ يَجَارَةُ تَخْشُونَ كَسَادَهَا وَ مَسْكِنُ تَرُضُونَهَآ اَحَبَّ اِلَيْكُمُ مِّنَ اللَّهِ وَ رَسُولِهِ وَ اللَّهُ لَا يَهُدِى الْقَوْمَ الْفُسِقِيْنَ ٥ ﴾ وَ جَهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَاتِيَ اللَّهُ بِامُرِهِ وَ اللَّهُ لَا يَهُدِى الْقَوْمَ الْفُسِقِيْنَ ٥ ﴾

[التوبة: ٢٤]

''اے نبی ٔ امسلمانوں سے کہوکہ اگرتمہارے آباء واجداد بیٹے ، بھائی ، بیویاں ، رشتہ دار ، کمایا ہوا مال ، وہ تجارت جس میں نقصان کا خوف ہے اور تہہاری پہندیدہ رہائش گا ہیں تہہیں اللہ تعالیٰ ، اس کے رسول اور جہاد فی سبیل اللہ سے زیادہ پیارے ہیں تو پھرا تنظار کروحتی کہ اللہ اپنا تھم بھیج دے اور اللہ تعالیٰ فاسقوں کوراہ ہدایت برنہیں لگا تا۔'' فاسقوں کوراہ ہدایت برنہیں لگا تا۔''

🖝:.....کیاجها دمیں قربانی کی کھالیں دی جاسکتی ہیں؟ 💎 (محموعثان، چک چھشہ)

عاہیے؟ (شاہد ملیم، لاہور)

🖝 :..... طاغوت طفی ہے بناہے، الله تعالی کا فر مان ہے:

﴿ إِنَّا لَمَّا طَغَا الْمَآءُ حَمَلُنكُمُ فِي الْجَارِيَةِ ٥ ﴾ [الحآقة: ١١]

'' جب پانی میں طغیانی آگئی، تواس وقت ہم نے تہمیں کشتی میں چڑ ھالیا۔''

نیز اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے:

[الحاقة: ٥]

﴿ فَأَمَّا ثُمُودُ فَأُهُلِكُوا بِالطَّاغِيَةِ م ﴾

'' ثمودتو بے حد خوفناک آواز سے ہلاک کردیئے گئے۔''

<sup>🕕</sup> بخاري اكتاب الحج | باب يتصدق بحلود الهدي

<sup>🗗</sup> ابو داؤد / كتاب الزكاة / باب من يجوز له اخذ الصدقة وهو غني ، ابن ماجه / كتاب الزكاة / باب من تحل له الصدقة

الم كتاب الجهاد / جهاد كسال كي المحالي المحال

ر ہا طاغوت کا ساتھ دینے والا معاملہ تو طاغوت کے جن معاملات میں طغاوت و بغاوت پائی جاتی ہے، ان معاملات میں ان کا ساتھ نہ دیں ، وہ طاغوت خواہ حکومت ہو،خواہ قوم ،خواہ فر د \_

[الله تعالیٰ کا فرمان ہے: '' جو کوئی طاغوت کا اٹکار کرے اور اللہ پر ایمان لائے ، تو اس نے مضبوط رسی کو كَرُلياً "] [البقرة: ٢٥٦]

اور وہ لوگ جنہوں نے طاغوت کو پوجنے سے اجتناب کیا اور اللہ کی طرف رجوع کیا، ان کے لیے بشارت ہے۔اے نی اِ تومیرے بندوں کو بشارت سنادے۔' [الزمر: ۷۷]

'' اور وہ لوگ جو کا فرہیں ، طاغوت ان کے دوست ہیں۔''[البقرۃ: ۷٥٧]لفظ طاغوت مذکر اور مؤنث دونوں طرح استعال ہوتا ہے، واحداور جمع کےطور پر بھی استعال ہوتا ہے، طاغوت سے مراد ہروہ چیز ہے، جسے بندہ اس کی حد سے بڑھاد ہے اس طرح کہا ہے معبودیا قابل اطاعت مان لے، ہروہ شخص طاغوت ہے، جس ہے لوگ الله اوراس کے رسول کے مقابلے میں فیصلے کرائیں۔ یا اللہ کے علاوہ اس کی عبادت کریں یا بلا بصیرت اس کی انتباع کریں نسل انسانی میں موجود شیاطین ۔صراط متنقیم سے باز رکھنے والے جادوگر، نجومی ،سرکش ، جنات اور صراط متنقیم سے بازر ہنے والے بھی طاغوت کہلاتے ہیں۔]

🕶 :..... ہمارے ملک کا نظام جمہوری ہے اور اسلام کے منافی ہے ، جبکہ اسی جمہوریت کے الیکش میں علماء کرا م حصہ لے رہے ہیں اورمبر ومحراب سے کہدرہے ہیں کہ ہمیں ووٹ دیں، تا کہ ہم اسمبلی میں جا کر اس کی اصلاح کریں، کیونکہاس کے بغیر کوئی چارہ نہیں۔ حالانکہ بیسارا کا م کفر کے نظام کے ماتحت ہور ہاہے۔ کیا ہم الیکش میں ان کا ساتھ دیں اور کیا اسلام نے ،سلف صالحین نے اس کا متبادل بتایا ہے؟ (کلیم انور ، ہزارہ) 🖝 :.....رائج جمہوریت والیکٹن کتاب وسنت سے ثابت نہیں۔ باقی رہی پیہ بات'' کہ ہم (اہل علم ) اسمبلی میں

جا کراس کی اصلاح کریں گے۔'' تو پا کستان کومعرضِ و جود میں آئے بچپاس سال سے زیادہ عرصہ بیت ہو چکا ہے، ہر دفعہ اسمبلی میں کچھ علاء کرام اور دیندارلوگ پہنچ ہی جاتے رہے ہیں ،تو پھرانہوں نے آج تک کتنی اصلاح فرمائی؟

71 / V / 7731a

☞ :.....ابالیکش آنے والے ہیں ، کچھ حضرات کا خیال ہے کہ ووٹ ڈالنے جا ہمیں \_ کیونکہ ایک طرف مشرف اورامریکہ کے حواری ہیں اور دوسری طرف نہ ہی دین جماعتیں ہیں۔اب اگر ووٹ نہ ڈالا جائے تو امریکہ کے حواری پہلے جزوی طور پر قابض ہیں ، پھر کلی طور غالب ہوجائیں گے اور اپنی من مانیاں کریں گے۔اس

ي كتاب الجهاد / بهادكماك يكي المحال المحالية ( 693

لیے ہم کو چاہیے کہ دینی جماعتوں کوووٹ دے کر آگے لائیں تا کہ وہ ملک میں دین اسلام کا قانون نافذ کریں۔اور ملک میں امن وسلامتی قائم کریں۔ جیسے متحدہ مجلس عمل میں مرکزی جمعیت اہل حدیث کی شمولیت اور ووٹ کے بارے میں لائح عمل ؟

🖝 :.....رائج الوقت ووٹ کا سلسلہ قران مجیداور نبی کریم ﷺ آیا کی سنت وحدیث سے ثابت نہیں۔ باقی مجھ لوگوں کا خیال کہ اس طرح دین والے لوگ برسرا قتد ارآ کر ملک میں اسلام نافذ کردیں گے۔اللہ کرے تو ووٹوں کے بغیر بھی اسلام نافذ ہوسکتا ہے، گریہ خیال بظاہر خام ہی نظر آتا ہے۔ دیکھیے الجزائر میں دین والے لوگ انتخابات میں کامیاب ہو گئے تھے، مگر بے دینوں نے اقتداران کے حوالے نہیں کیا۔ پھریجیٰ خان نے جو ا بتخابات کروائے ، ان کی رو سے مجیب الرحمٰن کی حکومت بنتی تھی ، مگر ملک کے دولخت ہونے کو بر داشت کر لیا گیا، پورے ملک کی حکومت مجیب الرحمٰن کونہیں دی گئی۔اگر دینی لوگ اور جماعتیں انتخابات میں کامیاب ہوجاتے ہیں تو کیا بعید ہے کہ حکومت اوراس کے حواری اقتدار دینی جماعتوں کو نیدیں؟ بالخصوص جبکہ امریکہ ان کی پشت برخم ٹھونک کر کھڑا ہے؟ پھر دیکھئے انتخابات تو جب سے ملک معرض وجود میں آیا،اس وقت ہے ہورہے ہیں، گران ہے کفار نے بھی کوئی تکلیف محسوں نہیں کی ۔ حالانکہ ہر دفعہ دین کی بنیاد پرانتخابات میں حصہ لینے والے لوگ اور جماعتیں موجو در ہی ہیں ، مگر جب چند معدود ہے مسلمانوں نے کسی حکومتی سر برتی کے بغیرا سلام کوغالب کرنے کاعزم کیااورتھوڑی ہی کوشش کی تو کفار کی نیندیں حرام ہو گئیں۔پھرغورفر مائیں ،جن مسلمان ملکوں میں بیہ ووٹ والا نظام رائج نہیں ، کفار ان ملکوں میں اس ووٹ والے نظام کورائج کرنے پر کیوں زور دیتے ہیں؟ اگر اس نظام سے اسلام نافذ و غالب ہوتا ہے تو کیا کفار اس نظام پرزور و کراسلام کونا فذوغالب کرناچاہتے ہیں؟ توبیع بیب کفار ہیں؟ کفارتونہ ہوئے مسلمان ہوئے ، پھرا فغانستان کی اسلامی 07 / F / 7731a حکومت کوانہوں نے کیوں بر داشت نہیں کیا۔

ے:.....انیکشن میں حصہ لینا اور ڈیوٹی وغیرہ لگوانا درست ہے، جبکہ بیسارانظام ہی غلط ہے۔موجودہ حالات میں ووٹ دینا شرعی طور پر کیسا ہے؟ (ظفرا قبال، نارووال)

**▲**1 € Y T / T / Y Y

:....مروجه اليكثن كتاب وسنت سے ثابت نہيں۔





## كتاب الرقى والطب .....دم اورعلاج كابيان

سے گھراہٹ ہی گھراہٹ رہتی ہے۔ بیار یوں میں مبتلا ہوں ڈیریش، دہتی ٹینش، دل کی بیار یوں کی وجہ سے قسراہٹ ہی گھراہٹ رہتی ہے۔ آپ اللہ سے گھراہٹ ہی گھراہٹ رہتی ہے۔ بیار یوں کی وجہ سے نہ سکون ملتا ہے نہ چین اور نہ نیند آتی ہے۔ آپ اللہ سے میرے لیے دعا کریں کہ اللہ ہم سب کوان بیاریوں سے شفا عطا فرمائے۔ بیاریاں یہ ہیں: تیز ابیت ، پیٹ اور سینے میں جلن آپنی کہ اللہ ہم سب کوان بیاریوں سے شفا عطا فرمائے۔ بیاریاں یہ ہیں ہتی رہتی ہے۔ پیٹ اور ہیاری ہم ہم کی پریشانیاں اور بیاریاں دور فرمائے۔ آمین یارب العالمین ۔ جو آپ سے ابنی کے لیے تو ذکر ودعاء کا اہتمام فرمائیں وہ ذکر ودعاء مندرجہ ذیل ہیں:

<sup>●</sup> متفق عليه\_ مشكواة اكتاب الفضائل والشمائل بهاب في المعجزات ، الفصل الاوّل\_

بخارى اكتاب التهجد اباب صلاة النوافل جماعة.

<sup>💿</sup> صحيح بخاري/كتاب الوضوء اباب فضل من بات على الوضوء\_

ي كتاب الطب والوفي/ دم اورعلان كابيان من المنظمة المنظ

نیزاس سے قبل قل هو الله احد .... النع تین مرتبہ، قل اعوذ بوب الفلق.... النع تین مرتبه اور قل اعوذ بوب الفلق.... النع تین مرتبہ اور قل اعوذ بوب الناس .... النع تین مرتبہ پڑھ کر دونوں ہاتھوں پر پھوتک لگا کر دونوں ہاتھ پورے بدن پر ملنے ہیں، دوسری دفعہ پھراسی طرح کرنا ہے۔ ان تین دفعات میں مذکورہ تینوں سورتوں میں سے ہر ایک سورت نو دفعہ پڑھی جائے گی۔

﴿ اللّٰهُمَّ إِنِى أَعُودُ بِكَ مِنَ اللَّهَمِّ وَالْحُزُنِ وَ الْعَجْزِ وَالْكَسَلِ وَالْجُبُنِ وَالْبُخُلِ
وَضَلَعِ الدَّيُنِ وَغَلَبَةِ الرِّجَالِ) • [''اے الله! میں غم اور پریثانی سے تیری پناہ چاہتا ہوں عاجزی اور ستی
اور بردی اور بخل اور قرضے کی زیادتی اور آدمیوں کے غلبہ سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔''] وقنا فو قنا پڑھتے رہیں نماز
کے پہلے اور دوسرے التحیات میں بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اور نماز کے مجدوں میں بھی پڑھ سکتے ہیں۔

﴿ اللهِ اللهِ عَنَ فَوَ قَمَا اللهِ ول يَهِ باته ركه كر يؤهين: ((بسُمِ اللهِ)) تين مرتبه اور ((أَعُودُ بِعِزَّةِ اللهِ وَقَدُرَتِهِ مِن شَرِّ مَا أَجِدُو أَحَاذِنُ) • ['مين الله ك غلبه وقدرت كساته پناه چاہتا ہوں اس تكليف سے جع مين پاتا ہوں اور اس سے بچنا چاہتا ہوں۔' است مرتبد۔ ان شاء الله العزيز آپ كى پريشانى و يمارى رفع ہو جائے گى باذن الله تبارك وتعالى۔

اور دوسرے مندرجہ ذیل دواء استعال فرمائیں بہت فائدہ ہوگا۔ان شاءاللہ تعالیٰ۔

سالٹ ۲۲۵ گرام، نوشادر مخیکری ۲۵ گرام کلمی شوره ۲۵ گرام، فولا دیتری ۲۵ گرام، ہیراکسیس ۵ گرام۔
فولا دیتری کے علاوہ چاروں چیزیں دوری میں باریک کرلیں فولا دیتری بھی باریک کرسکتے ہیں اس کے بعد
ان پانچوں چیزوں کو ایک بڑی روح افزا والی بوتل میں ڈال لیس اور بوتل کو گلاب کے عرق سے بھر کرخوب
ہلائیں دوائی تیار ہوجائے گی۔ بیددوائی خالی پیٹ نہ کھائیں۔ شام کا کھانا کھاتے ہی ایک دوجیج پی لیس، زیادہ مقدار
میں مت پئیں۔ جب کھانے کے دوئین لقبے رہ جائیں تو دوائی پی لیس اور باتی ماندہ دو تین لقبے بعد میں کھائیں تا کہ
منہ کا ذاکتہ سے ہوجائے دوائی چینے سے پہلے بوتل خوب ہلالیس۔ پچھدن دوائی استعال فرمائیں آگر کمزوری محسوں
ہوتو ووائی کا پچھدن ناغہ کرلیں۔ دوائی کی ایک خوراک اپنی طبیعت کے پیش نظر کم یا زیادہ بھی کر سکتے ہیں۔ ان شاء
ہوتو ووائی کا پچھدن ناغہ کرلیں۔ وائی کی ایک خوراک اپنی طبیعت کے پیش نظر کم یا زیادہ بھی کر سکتے ہیں۔ ان شاء

صحيح بخارى/كتاب الدعوات/باب الاستعازة من الحبن والكسل.

<sup>€</sup> رواه مسلم\_ مشكوة اكتاب الجنائزاباب عيادة المريض الفصل الأوّل.

الله كتاب الطب والرفي/ د/اورعلان كابيان من المنظمة الله المنظمة المنظم

A1271/0/79

گى ، پھردل كى دھۇر كن وغير ہ بھى ختم ہوجائے گى ، باذن الله تعالى وتو فيفه \_

۔۔۔۔۔ہومیو پیتھک دواؤں کا استعال قرآن وسنت کی روشیٰ میں کیسا ہے؟ وضاحت سے بیان فرما کیں۔ہومیو پیتھک میں کئی دوائیں الیم ہیں جن کومحفوظ رکھنے کے لیے الکوحل استعال کیا جاتا ہے اور کئی دواؤں میں الکوحل ڈالی جاتی ہے۔ان کا استعال کرنا کیسا ہے؟

۲۔ مجھے لکنت کی بیاری ہے کوئی دعایا دوابتا دیں جس سے لکنت ٹھیک ہوجائے۔ (محر لقمان ، سیالکوٹ)

۔ سیرسول الله مشکے آنے کا فرمان ہے: ((کُلُّ مُسُحِ حَرَامٌ)) او ""ہم مسکر حرام ہے۔" اینز رسول الله مشکے آنے کا فرمان ہے: ((کُلُّ مُسُحِ خَمُرٌ)) او "" ہمسکر خرہے۔" البندا جن دواؤں کے متعلق آپ نے سوال فرمایا بوجدالکو طل وہ سب ناجائز ہیں ان کی خرید و فروخت بھی ناجائز ہے۔

۲۔ بادام، پسته ، اخروف اور دیگر مغزیات مع سوگی صبح ناشتہ کرلیا کریں اور دعاء: ﴿ رَبِّ الشُوحُ لِی صَلُوِیُ وَیَسِیْنِ لِی اَلْمَ اَلْمُ اَلْمُویُ وَاحْلُلُ عُقَدَةً مِنْ لِسَانِی ﴾ [طه: ۲۷.۲۲،۲۵] [''اے میرے پروردگار میراسینه کھول دے۔''] موی علیہ السلام والی پڑھتے رہا کریں۔ان دے اور میرے کام کو مجھ پر آسان فر مااور میری زبان کی گرہ بھی کھول دے۔''] موی علیہ السلام والی پڑھتے رہا کریں۔ان شاء اللہ بہت فائدہ ہوگا۔

۔۔۔۔۔(۱) مخصوص قتم کی گولیوں ، نکمیوں پر الکوحل میں حل کی ہوئی دوائی ڈال کر گولیاں وغیرہ اس حد تک خشک کرلی جائیں کہ الکحل کا اثر بالکل نہ رہے ، زیادہ مقدار میں استعمال کرنے سے بھی نشہ یا غنورگی وغیرہ نہ ہوتو ان گولیوں کا استعمال کرنا جائز ہوگا یانہیں؟

(۲).....جن چیزوں سے اس وقت تک دواسازی ممکن نہ ہو جب کہ انہیں الکحل میں بھگونہ لیا جائے ،الکحل میں بھگونے کے بعدالکحل کے اثر ات مکمل طور پرختم کر دیے جائیں ، دواسازی کے بقیہ مراحل میں الکحل استعال نہ کی جائے اور دواکی زیادہ مقدار سے بھی نشہ یا غنو دگی نہ ہو، تو ایسی دواکا کیا تھم ہے؟

(۳)....بعض دوائیں ایسی ہیں جن کے استعال سے شراب پینے کی عادت چھوٹ جاتی ہے ،لیکن ایسی دوائیں الکحل میں حل کر کے استعال کرائی جاتی ہیں۔ بڑی بلا (یعنی شراب) سے بیچنے کے لیے چھوٹی بلا (یعنی الکحل والی دوائی) کا استعال جائز ہوگا یانہیں؟

بخارى كتاب المغازى بباب بعث ابى موسى و معاذ الى اليمن قبل حجة الوداع\_ مسلم كتاب الاشربة بباب بيان ان كل
 مسكر خمر وان كل خمر حرام\_

<sup>🗗</sup> مسلم اكتاب الاشربة اباب بيان ان كل مسكر خمروان كل خمر حرام

المناع الطب والرقى/ دم اور على كا كيان المناح كاليان المناح كاليان المناح كالمناح كاليان المناح كالمناح كاليان المناح كالمناح كاليان المناح كالمناح كا

(س) ..... بھنگ ، افیم اور جرس وغیرہ سے ایسے طریقے سے دوا تیار کرنا کہ استعال کے وقت نشہ بالکل باقی نہ

رہے بلکہ بعض حالات میں نشے سے پیدا شدہ علامات کی سی کیفیات بھی دورکر دے ایسی دوا کا کیا تھم ہے؟

(۵).... مجتلف طریقه بائے علاج آزمانے کے باوجووشفانہ ہواور الکحل میں تیارشدہ دواسے شفا کا غالب

گمان ہوتو اضطراری صورت میں الکحل والی دوائی کا کیا حکم ہے؟

(۲).....گلے سڑے اور بد بودار ہوجانے والے بھینس کے گوشت سے تیارہ شدہ دوا کا کیا تھم ہے؟ سڑاؤ کے باعث گوشت میں پیپ بی بن چکی ہو۔

(2).... کتے کے دود رہ پینے یالعاب سے تیار شدہ دواتجربے سے مفید ثابت ہوتو ایسی دوا کے استعمال کیا کیا تھم ہے؟

(۸).....ز ہر یلیے جانوروں کے زہرہے تیارشدہ دوا جسم پرجس کے نقصان دہ اثر ات مرتب نہ ہوں بلکہ ہر

لحاظ سے مفید ثابت ہو، الیں دوا کے استعال کا کیا تھم ہے؟ جوسانپ ، زہر ملی مکڑی ، زہر یلے مینڈک ، شہد کی مھی وغیرہ کے زہر سے تیار کی گئی ہو۔ (عندالشا فعیہ زہر لیلے جانوروں کا زہر پاک ہے)

(9)....جس دوا میں مندرجہ ذیل کیڑے مکوڑوں میں ہے کی ایک کے جسم کے اجزاء شامل کیے گئے ہوں ،

الیی دوا کا کیا تھم ہے؟ مختلف ممالک کے مختلف قتم کی مکڑیاں ، بودے کے پتے کھا کر پرورش پانے والا کیڑا ، بہت الخلامیں پایا جانے والا کیڑالینی لال بیگ، کھیاں کھانے والا کیڑا ، عام گھریلوکھی ، ہپانیہ کی کھی ، چیونٹی بھٹل ، بسو،

شہد کی مکھی وغیرہ۔(مندرجہ بالاادویات تجربے میں مفید ثابت ہوئی ہیں)

(۱۰).....الکحل میں صل کی ہوئی دوا کے دو جار قطرے پینے سے اگرنشہ یاغنو دگی بالکل نہ ہو،الیں صورت میں کیاوضو قائم رہے گااور وضود ہرانے کی ضرورت نہیں؟

(۱۱)....جرام اشیاء سے تیار شدہ ہومیو پیتھک میڈیسن کی ہائی پٹینسی میں حرام اشیاء کا وجودختم ہوجا تا ہے۔ حرام اشیاء سے تیار شدہ دوائی کی ہائی پٹینسی کی دوااستعال کرنے کا کیاتھم ہے؟ (ڈاکٹر ابومجمہ، لا ہور)

🖚 .....ایک(۱) تا نو (۹) اور گیاره نمبر کا جواب ایک ہی ہے۔ حرام اور ناجائز۔ دلیل رسول الله عظیفیّی آغ کا فرمان ہے: ((مَا

أَسُكُرَ كَنِيْرُهُ فَقَلِيلُهُ حَرَامٌ) •["جسكازياده استعال نشدلائ اسكاتهو استعال كرنا بهي حرام ب-"]

(۱۰).....دو چارقطرے پینا بھی حرام ہے البتہ وضوء قائم ہے ٹوٹے یا دہرانے کی کوئی دلیل کتاب وسنت میں

وارونهين بوكي \_

ابو داؤد/كتاب الأشربة/باب ما جاء في السكر ـ ترمذي/ابواب الأشربة/باب ما اسكر كثيره فقليله حرام ـ



## كتاب الخصائل و الفضائل .....خصائل وفضائل

🗫 ...... ہاروت و ماروت کون تھے؟ فرشتے تھے یا آ دی؟ا گرفر شتے تھے تواس کی دلیل دیں،اگر آ دمی تھے تواس کی بھی دلیل دیں اوران کوسز اکیول دی گئی اگر آ دمی تھے توان کو دنیا میں سز اکیوں دی گئی ؟

ابن جریر کے حوالہ سے تغییر ابن کثیر میں جوروایت آئی ہے کہ دومۃ الجندل کی ایک عورت آنخضرت طلط اللہ اللہ کی والہ کی وفات کے بعد حضرت عائشہ وٹالٹھا کے پاس آئی اور بابل میں دو لٹکے ہوئے لو ہے میں جکڑے ہوئے مخصوں کا ذکر کیا۔ بیروایت و ما اُنزل علی الملکین بیابل ھاروت و ماروت آیت کی تغییر میں دیکھی جاسکتی ہے۔

علامها بن کثیر نے اس روایت کی اسناد کو بالکل صحیح قر اردیا ہے۔ (کلاس اوّل ، دارالعلوم محمدیہ، شیخو پورہ)

🖚 ..... حافظ ابن کثیر رحمه الله الخیر نے مفسر ابن جربر طبری رحمه الله تعالیٰ کا کلام و دعویٰ اس طرح نقل فر مایا : ((

وادعی أن هاروت و ماروت ملكان أنزلهما الله إلى الأرض))["اوراس نے دعویٰ كيا ہے كه باروت وماروت دوفر شخ بیں جنہیں اللہ نے زمین كی طرف أتارا ہے۔"] پھران كے اس كلام ودعویٰ پر

ان الفاظ مين تجره فرمايا: ((وهذا الذي سلكه غريب جدا، وأغرب منه قول من زعم أن

هاروت و ماروت قبيلان من الجن كما زعمه ابن حزم))["يقول زياده غريب ماوراس

سے بھی زیادہ غریب بی تول ہے کہ ہاروت و ماروت جنوں کے دو قبیلے ہیں جیسا کہ ابن حزم نے خیال کیا

ہے۔'' ] تو حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ تعالیٰ نے ہاروت ماروت کے فرشتے ہونے اوران کے جن ہونے کی بڑے

لطيف اندازيين ترديد فرمادي

 کتاب الخصائل و الفضائل رضائل ونفائل کی محتاب الخصائل و 699 کی موقوف ہے۔ پس سالم بنسبت نافع کے ابن عمر والت سے زیادہ تابت ہے یعنی کعب والی مرفوع روایت سے زیادہ تیج موقوف ہے۔ پس ممکن ہے کہ وہ اسرائیلی روایت ہو۔'']

پر حافظ ابن کثر رحمه الله تعالی بی اس بارے میں موقوف ومقطوع روایات نقل فرمانے کے بعد لکھتے ہیں:

((وحاصلها راجع فی تفصیلها إلی أخبار بنی اسرائیل إذ لیس فیها حدیث مرفوع صحیح متصل الاسناد إلی الصادق المصدوق المعصوم الذی لا ینطق عن الهوی ، و ظاهر سیاق القرآن إجمال القصة من غیر بسط ، ولا إطناب فیها ، فنحن نؤمن بما ورد فی القرآن علی ما أراده الله تعالیٰ ، و الله اعلم بحقیقة الحال))["اس کا زیاده تر دارو مدار بنی اسرائیل کی کتابوں پر ہے کوئی صحیح مرفوع متصل حدیث اس باب میں رسول الله المحقیقة الردرست ہاور حقیقت حال کاعلم الله الله علم الله تعالیٰ علی ما الله علی میں الله الله تعالیٰ علی الله الله تعالیٰ کی الله الله تعالیٰ الله الله تعالیٰ کوئی ہے۔' آ

دومۃ الجندل کی ایک عورت والی روایت بھی مرفوع نہیں ، پھراس میں وہ عورت مجہول ہے۔ حافظ ابن کثیر نے بھی اس کواثر غریب اور سیات عجیب قرار دیا ہے۔اس لیے روایت ضعیفہ کوقر آن مجید کی تفسیر میں ذکر کرنا درست نہیں۔واللہ اعلم

سسحافظ صاحب عرض بہے کہ بندہ نے ایک بارآپ سے سوال کرتے ہوئے بدالفاظ کے سے کہ 'آدم علیہ السلاۃ والسلام کو کس جگہ پیدا کیا گیا؟' آپ نے کہا کہ انہیں پیدانہیں کیا گیا۔' پھر میں نے کہا کہ چلوک جگہ بنایا گیا ہے ان کو؟ تو آپ نے فرمایا تھا کہ وہ جنت میں ہی تضوّ وہیں بنائے گئے ہوں گے۔' توبات بہ ہم کہ بنایا گیا ہے ان کو؟ تو آپ نے فرمایا تھا کہ وہ جنت میں ہی تضوّ وہیں بنائے گئے ہوں گے۔' توبات بہ کہ میں نے مختصر مسلم (پاکٹ سائز) جو کہ دارالسلام سے طبع ہوئی ،اس میں سے حدیث پڑھی ہے کہ:

((عن ابی هُرَیُرةَ فَالَّیْقَ اَنَّ النَّبِیَ عَلَیْقِیْ قَالَ: خَیْرُ یَوْمِ طَلَعَتُ عَلَیٰهِ السَّمُسُ یَوْمُ الْجُمُعَةِ )

فیله خُلِقَ آدَمُ وَفِیْهِ اُدُحِلَ الْجَنَّةَ وَفِیْهِ اُخْرِجَ مِنْهَا وَلَا تَقُومُ السَّاعَةُ اِلَّا فِی یَوْمِ الْجُمُعَةِ )

ویله خُلِقَ آدَمُ وَفِیْهِ اُدُحِلَ الْجَنَّةَ وَفِیْهِ اُخْرِجَ مِنْهَا وَلَا تَقُومُ السَّاعَةُ اِلَّا فِی یَوْمِ الْجُمُعَةِ )

داخل کیے گئے ،ای دن جنت سے (زمین پر) اُتارے گئے ،اور قیامت بھی جمعہ کے دن قائم ہو داخل کیے ،اور قیامت بھی جمعہ کے دن قائم ہو گیے۔](ابواب الحمعة ابناب فضل یوم الحمعة)

اورقرآن مجيد كي آيت ہے كه: ﴿ إِنَّ مَثَلَ عِيسْسى عِنْدَ اللَّهِ كَمَثَلِ آدَمَ خَلَقَهُ مِنْ تُوَابٍ ثُمَّ قَالَ

كاب الخصائل و الفضائل ر فصائل وفضائل مي المنظم المن

لَهُ كُنُ فَيَكُونُ ﴾ [آل عمر ان: ٥٩/٣] ["الله تعالى كنزد كيكيلى كى مثال بوبهوآ دم كى مثال ہے جے مثی سے پيدا كركے كهدديا كه بوجا، پس وہ ہوگيا۔"] ہر دوحديث اور آيت ميں لفظ خلق استعال ہے كہ جو پيدا كرنے والے معنى ركھتا ہے لہذا ذرا وضاحت فرما ديں كہ بيہ بات كه اگر ان كو جنت ميں پيدا كيا گيا تھا تو پھر وَفِيْهِ أُدُخِلَ والْحَنَّةَ ہے كون سا دخول مراد ہے يااس كا مطلب كيا ہے؟ (عبدالله ناصر، چوكى)

- تعالی کی مخلوق بین اس بنده فقیرالی الله الغی نے آج تک بھی نہیں کہا کہ آدم عَالِیا الله تعالی کی مخلوق بین اس بنده فقیرالی الله الغی نے آج تک بھی نہیں کہا کہ آدم عَالِیا الله تعالی کی مخلوق نہیں آپ نے جو لکھا ہے 'آپ نے کہا تھا انہیں پیدائیں کیا گیا'' جھے تویاد نہیں اگر کہا بھی ہوتو یہ خطاہے۔
- ت .....آپ سے میں نے کہا تھا کہ حفرت عیسیٰ مَالِیلا کے حلیہ کے متعلق وضاحت مطلوب ہے۔ لہذا حوالہ جات درج ذیل ہیں:
  - 🗘 کتاب بدءالخلق ص: ۱۸۹ ۴۵۵ ایک حدیث ہے۔
    - 🕏 كتاب الانبياء ص: ايرا ۴۸ دوا حاديث ہيں۔
    - 💠 كتاب الانبياء ص: ۱/۹۸۹ دوا حاديث ہيں۔

ریحوالہ جات درسی بخاری کے ہیں۔

نوٹ .....ان احادیث میں موسیٰ عَلَیْلاً کے بھی دوحلیے ثابت ہوتے ہیں۔اگر لغوی بحث ہوتو براہِ کرم کتاب کا حوالہ اورصفحہ نمبر بھی لکھ دیں۔ (خاور رشید، لا ہور)

- ے .....آپ نے مسیح عیسیٰ مَالِیٰلا کے حلیہ سے تعلق رکھنے والی احادیث کی صحیح بخاری سے نشا ند ہی فر مائی ہے ، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیرعطا فر مائے ، آمین یا رب العالمین ۔
- کسسکتاب بدء الخلق (۱۸۹۵) عبدالله بن عباس فاقها کی حدیث میں الفاظ ہیں: ((وَرَأَیْتُ عِیُسلی رَجُلًا مَر بُوعًا مَلُ مَر بُوعًا مَرُ بُوعَ الْحَدُونِ إِلَى الْحُدُوةِ وَالْبَيَاضِ سَبُطَ الرَّأْسِ))['' میں نے عیسی عَالِیٰ کودیکھا تھا درمیا ندقد، میانہ جسم ، دنگ سرخی اور سفیدی لیے ہوئے اور سرکے بال سیدھے تھے۔'']
- ابو بریره و فائد کی حدیث میں الفاظ بیں: ((ورَ أَیْتُ عِیُسْی فَإِذَا هُوَ رَجُلٌ رَبُعَةُ أَحْمَرُ كَأَنَّمَا خَرَجَ مِنْ دِیُمَاسِ)) اور عبدالله بن عباس و فائل کی حدیث میں الفاظ بیں: ((وَقَالَ رَجُلٌ رَبُعَةُ أَحْمَرُ كَأَنَّمَا خَرَجَ مِنْ دِیُمَاسِ)) اور عبدالله بن عباس و فائل کی حدیث میں الفاظ بیں: ((وَقَالَ عَلَیْ الله عَلَیْ الله کو کھی دیکھاوہ میانہ قد اور نہایت سرخ وسفیدرنگ والے تقے عِیْسْی عَلَیْنا کو کھی دیکھاوہ میانہ قد اور نہایت سرخ وسفیدرنگ والے تق

ایسے تر وتازہ اور پاک وصاف کہ معلوم ہوتا تھا کہ ابھی عنسل خانہ سے نکلے ہیں اور فرمایا کہ عیسیٰ مَالِیناہا گھنگھریا لے بال والے ورمیانہ قد کے تھے۔'' ۲

النهاء ((فَأَمَّا عِيسنى فَأَحْمَرُ ﴿ ٢٨٩) مجابِمُن ابن عُمر وَاللَّهُ كَلَ حديث مِن الفاظ مِن : ((فَأَمَّا عِيسنى فَأَحْمَرُ جَعُدٌ عَرِيْضُ الصَّدُرِ) [' عيسىٰ فَأَيْنِهُ نهايت مرخ تَفْكُمريال بالوں والے اور چوڑے سينے والے تھے۔'' اور نافع عن عبدالله بن عُمر نظام فَا فَا مَن الفاظ مِن : ((وَأَرَانِي اللَّيُلَ عِندَ الْكَعُبَةِ فِي الْمَنامِ فَإِذَا رَجُلٌ اور نافع عن عبدالله بن عُمر نظم فَا فَا وَا يَصُرِبُ لِمَّتَهُ بَيْنَ مَنْكِبَيْهِ رَجِلُ الشَّعُرِ يَقُطُرُ رَأَسُهُ مَاءً)) آذَمُ كَأَ حُسَنِ مَا تَرَى مِن أَدمِ الرِّجَالِ تَضُرِبُ لِمَّتَهُ بَيْنَ مَنْكِبَيْهِ رَجِلُ الشَّعُرِ يَقُطُرُ رَأَسُهُ مَاءً)) [' اور مِن فَا تَرَى مِن أَدمِ الرِّجَالِ تَضُرِبُ لِمَّتَهُ بَيْنَ مَنْكِبَيْهِ رَجِلُ الشَّعُرِ يَقُطُرُ وَأَسُهُ مَاءً) [' اور مِن فَا ترای مِن أَدمِ الرِّجَالِ تَصُرِبُ لِمَّتَهُ بَيْنَ مَنْكِبَيْهِ وَجِلُ الشَّعُرِ يَقُطُرُ وَأَسُهُ مَاءً) كَا وَمِيون مِن ثَكُلُ وَ يَعَاجُوكُندَى رَبَّ كَآ وَمِيون مِن ثَكُل وَ يَعَاجُوكُندَى رَبَّ كَا وَمِيون مِن ثَكُل وَ يَعَاجُوكُندَى رَبُ كَ وَمَيون مِن ثَكُل كَا وَمُعَن وَجَيل قا اس كَسر كَ بال شَانوں تك لئك رہے تھ ، تقوڑے سے کے اعتبار سے سب سے زیادہ حسین وجمیل تھا اس كے سركے بال شانوں تك لئك رہے تھ ، تقوڑے سے تھنگھریا لے بال تھے ،سرے پانی فیک رہا تھا۔'' ]

اصل میں تعارض تب ہوتاہے جب ایک روایت میں جس چیز کا اثبات ہے دوسری میں اس چیز کی نفی ہویا ایک روایت میں جس چیز کی نفی ہے دوسری میں اس چیز کا اثبات ہو۔

مسیح عیسیٰ عَالِیْلا کے حلیہ کے متعلق وار دشدہ احادیث کے باہمی متعارض نہ ہونے کو آپ نے جب معلوم کر لیا تو موئ عَالِیٰلا کے حلیہ کے متعلق وار دشدہ احادیث کے باہمی متعارض نہ ہونے کو آپ خود بخو دمعلوم کرلیں گے ان شاءاللہ تعالیٰ ۔ لہٰذا آپ ان احادیث کے الفاظ کو جمع کریں اور غور فر مائیں مسئلہ حل ہوجائے گا ان شاءاللہ سبحانہ و شاءاللہ تعالیٰ ۔ لہٰذا آپ ان احادیث کے الفاظ کو جمع کریں اور غور فر مائیں مسئلہ حل ہوجائے گا ان شاءاللہ سبحانہ و تعالیٰ ۔

ہے ..... جب رسول الله ملطنا عَلَيْهُ کا نام آتا ہے تو درود پڑھا جاتا ہے ملطنا عَلَيْمَ لِـ کیا درُود کے بیالفاظ کسی حدیث میں آتے ہیں؟ (محمدیونس شاکر،نوشہرہ ورکاں) ي كتاب الخصائل و الفضائل/فسائل فسائل ونفائل المنظائل المن

سے ہر حدیث میں رسول اللہ طلط آیا کے صحابی آپ طلط آیا کے نام کے ساتھ طلط آیا ہو گئے ہیں۔ صحابہ کرام میں اُنٹین کا یہ معمول رسول اللہ طلط آیا کے عہدِ مبارک میں آپ کی حیاۃ مبارکہ میں بھی جاری وساری تھا اور بعض اوقات وہ بموقع خطاب بھی صلی اللہ علیک کہد لیتے تھے جیسا کہ تھے ابن خزیمہ میں درُ ود کے ایک باب میں موجود ہے، پھر تھے مسلم رکتاب الایمان رباب نزول المسے عیسیٰ بن مریم سسالے میں رسول اللہ طلط آیا نے اللہ علیا کے نام کے ساتھ مطلط آیا نفظ ہولے ہیں۔

18777777 ھ

سیمشکلو ق میں حدیث ہے کہ نبی کریم ﷺ نے فر مایا کہ دور سے درُ ود مجھ پر پہنچایا جاتا ہے میری قبر پر پڑھا جائے تو میں اُس کوسنتا ہوں کیا بیاحدیث صحیح ہے کہنییں اور جماعت اہل حدیث کاعقیدہ اس کے متعلق کیا ہے؟ (محمدیوسف ثاقب)

سند مين محر بن مروان سدى راوى كذاب ب-اس ليه بيروايت ثابت نبيس انتهائى كمزور ب- • والله الله على سند مين محمد بن مروان سدى راوى كذاب ب-اس ليه بيروايت ثابت نبيس انتهائى كمزور ب- • والله اعلم رباال حديث كاعقيده تواس سلسله مين جمار عين واستاذين الحديث والنفير مولا نامحمر اساعيل صاحب سلنى رمه الله تعالى كى مايه نازكتاب " الأدلة القوية على أن حياة الانبياء في قبور هم ليست بدنيوية " المعروف "حياة النبي صلى الله عليه وسلم " كامطالعه فرمالين \_

۔۔۔۔۔ا کثر خطیب رسول اللہ ﷺ اور رکا نہ کے درمیان کشتی لڑنے کا واقعہ بیان کرتے ہیں کیا بیورست ہے؟ (محمد یونس شاکر ،نوشہرہ ورکاں)

🖚 ..... پیروایت کمزور ہے،اس کی سندمیں نتین راوی مجہول ہیں ۔رکا نه، رنگٹیو کا بیٹا، پوتا اور ابوالحسن عقلانی۔ 🍨

سسآپ طفی آیا کوز ہردیا گیا، زہر کی وجہ سے آپ طفی آیا کی شہادت کی وفات نصیب ہوئی۔' جبکہ ہم نے کتابوں میں پڑھا ہے کہ آپ طفی آیا ، عاری کی حالت میں فوت ہوئے ، بیز ہر کا کیا قصہ ہے، عدیث کی روشنی میں تفصیل سے بیان کریں۔ (فیصل صغیرورک، سیالکوٹ)

🗫 .....آپ لکھتے ہیں''آپ کوز ہر دیا گیااوراس زہر کی وجہ سے آپ کوشہادت کی وفات نصیب ہوئی''اس کے

مشكوة اكتاب الصلاة اباب الصلاة على النبي و فضلها.

<sup>🗗</sup> مختصر سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم الامام بدر الاعلام الشيخ عبدالله بن الشيخ محمد بن عبدالوهاب رحمهم الله\_

ر كتاب الخصائل و الفضائل رفسائل وفشائل من من المنظمة ا

بعد آپ فرماتے ہیں'' ہم نے کتابوں میں پڑھاہے کہ آپ بیاری کی حالت میں فوت ہوئے ، بیز ہر کا قصہ کیا ہے؟ حدیث کی روشنی میں تفصیل سے بیان کریں۔''

تو محترم غور فرما میں ان دونوں باتوں میں کوئی منافاۃ وتعارض نہیں کیونکہ زہر سے انسان کو بھاری ہی لائق ہوتی ہے، شخی بخاری رکتاب المغازی رباب مرض النبی سلی الله علیہ وسلم ووفاته میں ہے: ((قَالَتُ عَائِشَةُ کَانَ النَّبِیُ عَلَیْکَ عَارَی رکتاب المغازی رباب مرض النبی سلی الله علیہ وسلم ووفاته میں ہے: ((قَالَتُ عَائِشَةُ کَانَ النَّبِیُ عَلَیْکَ النَّبِی عَلَیْکَ النَّبِی عَلَیْکَ النَّبِی عَلَیْکَ النَّبِی عَلَیْکَ النَّبِی عَلیْکَ النَّبِی عَلیْکَ النَّبِی عَلیْکَ النَّبِی عَلیْکَ النَّبِی عَلیْکَ النَّبِی اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ مِنْ وَفَات مِن فَرَمات بین کہ خیر میں (زبرآلود) لقمہ جو میں نے اپنے منہ میں رکھا تھا اس کی تکلیف ہے منہ میں رکھا تھا اس کی تکلیف ہے منہ میں کریم میں محسوں کرتا ہوں ایبا معلوم ہوتا ہے کہ میری شدرگ اس زبرکی تکلیف سے کٹ جائے گی۔' ا

[ایک دن زبنب نے جوسلام بن مشکم کی بیوی اور مرحب کی بھاوج تھی ، آنخضرت طفیقی آن کی چند صحابہ کے ساتھ دعوت کی ، آپ طفیقی آنے نے فرط کرم سے قبول فرمایا۔ زبنب نے کھانے میں زہر ملا دیا تھا ، آپ طفیقی آنے نے ایک لقمہ کھا کر ہاتھ کھینچ کیا تھا کیا تھا کہ ایک تحضرت بشر بن براء ڈٹائٹو نے پیٹ جر کر کھایا اور زہر کے اثر سے بالآ خرہلاک ہو گئے ، آن مخضرت طفیقی آنے نے زبنب کو بلاک ہو گئے ، آن مخضرت طفیقی آنے نے زبنب کو بلاک ہو بھا اس نے جرم کا اقبال کیا۔ یہود نے کہا ہم نے اس لیے زہر دیا کہ اگر آپ پیغیر ہیں تو زہر خوداثر نہ کرے گا اور تیغیبر نہیں ہیں تو ہم کو آپ کے ہاتھ سے نجات مل جائے گی۔ آنخضرت طفیقی آئے ہیں جب دو بیغیبر ہیں تو زہر خوداثر نہ کرے گا اور تیغیبر نہیں ہیں تو ہم کو آپ کے ہاتھ سے نجات مل جائے گی۔ آنخضرت طفیقی آئے نہ نہ بود وہ تو اس بناء پر آپ طفیقی آئے نہ نہ سے تعرض نہیں فرمایا ، کیکن جب دو تین دن بعد حضرت بشر رہائش زہر کے اثر سے انتقال کر گئے تو وہ قصاص میں قبل کر دی گئی۔ [سیرت النی از علامہ شبلی نعمانی ، جلدا وال ص : ۲۹۵ النے ۱ کا مشبلی ، جلدا وال ص : ۲۹۵ النے ۱ کا کہ ۱ کا کہ ۱ کے دسال کا کہ کا کہ اور کا کہ دب کو تھائی ، جلدا وال ص : ۲۹۵ النے ۱ کا کہ ۱ کے کہ اور کو تھائی ، جلدا وال ص : ۲۹۵ کو کہ کو تو کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کی کہ کو کر کو کو کہ کو کو کہ کو کو کہ کو کو کو کو کو کہ کو کر کو کہ کو کو کہ کو کو کہ کو کو کہ کو کہ کو کو کو کو کہ

۔۔۔۔ نبی اکرم طفی کی آئے جب آخری نماز پڑھائی تو کون تی رکعت میں اور کس زُ کن میں شامل ہوئے تھے؟ (محمد بشیر، بورے پیارے)

صساحادیث سے پتہ چاتا ہے کہ آپ مستی آتا ہاں نماز میں پہلی رکعت کے قیام ہی میں شامل ہو گئے تھے۔ [ہفتہ یا اتوار کے روز نبی کریم طفی آتا نے بیاری میں کی محسوں کی تو آپ نماز ظہر کے لیے دوآ دمیوں کے سہارے پر نکلے اور ابو بکر خالیٰ لوگوں کو نماز پڑھارہے تھے جب ابو بکر خالیٰ نے آپ طفی آتیا کو دیکھا تو چیچے ہمنا شروع کیا ، تو آپ طفی آتیا نے فرمایا: چیچے نہ جاؤاور آپ طفی آتیا نے فرمایا: مجھے ابو بکر کے پہلو میں بھا دو، پس انہوں نے آپ ملتے آپا کوابو بکر خالفۂ کے بائیں طرف بٹھا دیا۔ابو بکر خالفۂ رسول اللہ ملتے آپائے کی اقتدا کرتے اور لوگوں کو تکبیر سُنا تے۔ • ]

۔۔۔۔۔آ قاکے لغوی معنی کیا ہیں؟ کیا پیلفظ رسول اللہ طنے آئے آئے ہے نام کے ساتھ بولا جاسکتا ہے؟ (محمد یونس شاکر، نوشمرہ ورکاں)

> ت .....لفظ آقار سول الله طفي الله عنام كے ساتھ مجھے تو كتاب وسنت ميں كہيں نہيں ملا۔ [ آقا كالغوى معنى:..... مالك، خداوند، صاحب، خاوند، حاكم، افسر۔ (فيروز اللغات أردو)]

A1271/V/T.

🕶 ..... نبي مِنْ اللَّهُ عَلِيمًا كُورْ حضور 'اور (حضرت) كهه كرمخاطب كرنا ثميك ہے؟ (عبدالغفور شاہدرہ)

درست نہیں یا کسی اور غلط بنیاد پر بیلفظ بولتا لکھتا ہے کہ رسول اللہ مشفیقی آپنے بدن مبارک سمیت إدھر موجود ہیں تو درست نہیں یا کسی اور غلط بنیاد پر اس انداز میں خطاب کرے تو بھی درست نہیں۔ ۱٤۲۱۸۸۱۱ ه

🗗 .... نبی ﷺ کے اہل بیت کون سے ہیں؟ (ابوضاد، شیخو پورہ)

سامهات المؤمنين رض الله عنهن بھی اہل بیت میں شامل ہیں۔ آیت تظہیر: ﴿ إِنَّمَا يُويُهُ اللَّهُ لِيُدُهِبَ عَنْكُمُ اللَّهِ لِيُدُهِبَ عَنْكُمُ اللَّهِ لِيَدُهِ اللَّهُ لِيُدُهِبَ عَنْكُمُ الرِّجُسَ أَهُلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِرَّ كُمْ تَطُهِيرًا ٥ ﴾ [الاحزاب: ٣٣١٣] ["الله تعالى بهی عَنْكُمُ الرِّجُسَ أَهُلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِرًّ كُمْ تَطُهِيرًا ٥ ﴾ [الاحزاب: ٣٣١٣] و منات كودوركر اورتمهيں خوب پاك كرد دي' ] كا سياق و جاہتا ہے كدا ہے نئى كی گھرواليو! تم ہے وہ نجاست كودوركر اورتمهيں خوب پاك كرد دي' ] كا سياق و سباق اور لحاق تيوں اس بات پردلالت كرد ہے ہیں۔

سسورة الاحزاب اور موویی امهات المؤمنین رضی الله عنهن اہل بیت میں شامل ہیں جبکہ بریلوی اور اہل آشیع حضرت فاطمہ، حسن ، حسین اور حضرت علی رفخانکہ میں کوصرف اہل بیت مانتے ہیں۔ از واج مطہرات کواس سے خارج کرتے ہیں۔ قرآن وحدیث کی روثنی میں وضاحت کریں؟ (ماسر عبدالرؤف)

بخارى اكتاب الاذان اباب انما جعل الامام ليوتم به الرحيق المختوم\_ جمعيت احياء التراث الاسلامي ص: ٤٦٧

وَبَوَكَاتُهُ طَ عَلَيْكُمُ اَهُلَ الْبَيْتِ ﴾ [بود: 2۳] [''تم پرالله كى رحمت اوراس كى بركتي نازل بول اك اس گر ك مالكو] ميل ابرائيم عَالِينًا كى زوجه محتر مدساره وَفَانِعَها مراد بيل كما هو مقتضى السياق والسباق.

ص .....عالی کا ذکر آئے تو رضی اللہ عنہ کہا جاتا ہے کیا یہ کسی غیر صحالی کے نام کے ساتھ بھی بولا جاسکتا ہے؟ (محمد یونس شاکر، نوشہرہ ورکاں)

الْبُرِيَّةِ ٥ جَزَآ وَّهُمُ عِنْدَ رَبِّهِمُ جَنْتُ عَدُنِ تَجُرِیُ مِنُ تَحْتِهَا الْاَنُهُرُ خُلِدِیْنَ فِیُهَا اَبَدًا رَضِیَ الْبُرِیَّةِ ٥ جَزَآ وَّهُمُ عِنْدَ رَبِّهِمُ جَنْتُ عَدُنِ تَجُرِیُ مِنُ تَحْتِهَا الْاَنُهُرُ خُلِدِیْنَ فِیُهَا اَبَدًا رَضِیَ الْبُرِیَّةِ ٥ جَزَآ وَّهُمُ عِنْدَ رَبِّهِمُ جَنْتُ عَدُنٍ تَجُرِیُ مِنُ تَحْتِهَا الْاَنُهُرُ خُلِدِیْنَ فِیُهَا اَبَدًا رَضِیَ اللّهُ عَنْهُمُ وَرَضُوا عَنْهُ ذَٰلِكَ لِمَنُ خَشِی رَبّهُ ٥ ﴾ [البینه: ٨-٤][" ب شک جولوگ ایمان اللّهٔ عَنْهُمُ وَرَضُوا عَنْهُ ذَٰلِكَ لِمَنْ خَشِی رَبّهُ ٥ ﴾ [البینه: ٨-٤][" ب شک جولوگ ایمان الله عَنْهُمُ وَرَضُوا عَنْهُ ذَٰلِكَ لِمَنْ خَشِی رَبّهُ ٥ ﴾ [البینه: ٨-٤][" ب شک جولوگ ایمان الله عنهم کے الله عنه می الله می الله عنه می الله الله عنه می الله می الله می الله عنه می الله می الله عنه می الله می الله عنه می الله می الله می الله عنه می الله می

صلی سیست ایک ام رفتی کی آپس میں لڑا ئیاں بھی ہوئیں اور شہید بھی ہوئے ، پھر بیجنتی کیسے ہو سکتے ہیں کیونکہ پیمسلمان کوقل کرنے کی کوشش میں جا کرقل ہوئے۔ دلیل سے وضاحت کریں؟ (محمد حسین ، کراچی)

ساللہ تعالیٰ نے ان کی لغرشیں معاف کردی ہیں اور اللہ تعالیٰ ان پرراضی ہو چکے ہیں، قران مجید ہیں ہے:

﴿ وَلَقَدُ عَفَا عَنْكُمُ ﴾ [آل عمران: ٢٥١][''اور البہ تحقق اس نے معاف کیاتم کو'' ] اور اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے:﴿ وَ السّبِقُونَ الْاَوَّلُونَ مِنَ الْمُهٰجِرِیْنَ وَ الْاَنْصَارِ وَ الَّذِیْنَ اتَّبَعُوهُمُ كَا فرمان ہے:﴿ وَ السّبِقُونَ الْاَوَّلُونَ مِنَ الْمُهٰجِرِیْنَ وَ الْاَنْصَارِ وَ الَّذِیْنَ اتَّبَعُوهُمُ وَ رَضُوا عَنْهُ وَ اَعَدَّ لَهُمْ جَنْتِ تَجُویُ تَجُعَهَا الْاَنْهُورُ خَلِدِیْنَ وَ الْاللهُ عَنْهُمُ وَ رَضُوا عَنْهُ وَ اَعَدَّ لَهُمْ جَنْتِ تَجُویُ تَحُویُ تَجُعَهَا الْاَنْهُورُ خَلِدِیْنَ وَ اللهُ عَنْهُمُ وَ رَضُوا عَنْهُ وَ اَعَدَّ لَهُمْ جَنْتِ تَجُویُ تَحُویُ تَحُویُ اللهُ عَلَی فَیْهُمُ اَللهُ عَنْهُمُ وَ رَضُوا عَنْهُ وَ اَعْدَ لَهُمْ جَنْتِ تَحُویُ تَبَعُومُ مَا اللهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ ال

ي كتاب الخصائل و الفضائل رنصائل وفضائل من الله وفضائل من الله وفضائل الله وفضا

۔۔۔۔۔ایک مشہور حدیث کہ'' میر ہے صحابہ ستاروں کی طرح ہیں جس کا اتباع کرو گے ہدایت پاؤ گے۔'' بیہ حدیث کونی کتاب میں ہے؟ جلداور صفحہ نمبر بھی عرض فر مادیں اوراس کی سندمیں کونساراوی ہے جس وجہ سے بیہ مقبول نہیں ہے۔ مقبول نہیں ہے۔

۔۔۔۔۔ یہ روایت موضوع ہے اس کو حافظ ابن عبدالبر رحمہ اللہ تعالی نے جامع العلم (۱/۱۶) میں اور حافظ ابن حزم رحمہ اللہ تعالی نے جامع اللہ کام (۸۲/۲) میں ذکر کیا ہے، اس کی سند میں سلام ابن سلیم سلام بن سلیمان بھی کہاجا تا ہے راوی الموضوعات اور متفق علی ضعفہ ہے۔

<sup>🦚</sup> بخاري/كتاب المغازي/باب فضل من شهدبدراً

من كتاب الخصائل و الفضائل رفسائل ونشائل مناسخ المناسك والفضائل مناسخ المناسك والفضائل المناسك والمناسك 
ان دونوں روایتوں پر آپ سیر حاصل بحث دیکھنا چاہتے ہیں توشیخ البانی رحمہ اللہ تعالیٰ کی کتاب''سلسلة الا حادیث الضعیفہ والموضوعة ،جلداوّل حدیث: ۱۲۲۲۵۷ اورص:۲۷۲۲۲۱ درمی، کیم کیس۔

سے مدیث محدث گوندلوی کی کتاب" انتبراس حصد سوم ، ص:۱۱۰" میں خیرُ القرونِ قَرُنِیُ کے الفاظ سے حدیث منقول ہے بہت کوشش کے باوجودان الفاظ کے ساتھ اصل ماُ خذتک نہیں پہنچ سکتا ،اگران الفاظ کے ساتھ اصل حوالے تک مدوفر مادیں تو ممنون ہوں گا۔

کے ساتھ اصل حوالے تک مدوفر مادیں تو ممنون ہوں گا۔

(محمد یوسف نعیم کراچی)

ت .....' خیری القرونِ قَرُنِیُ" والے الفاظ کے ساتھ مجھے حدیث نہیں ملی۔ شخ البانی رحمہ اللہ تعالیٰ نے لکھا ہے کہ بیرحدیث ان الفاظ کے ساتھ کہیں نہیں۔ واللہ اعلم۔

صدیث ان الفاظ کے ساتھ ہے: ((خیر النَّاسِ قَرُنیُ))'' بہتر لوگ میرے زمانے کے ہیں۔'' آ [ دوسرے الفاظ میہ ہیں: ((خَیْرُ اُمَّتِیُ قَرُنِیُ))'' میری اُمت کے بہتر لوگ میرے زمانے کے ہیں۔'' © ] [ ۲۲/۱۲/۲۹

کے ۔۔۔۔۔کیایز ید حضرت حسین رہائی کا قاتل نہیں؟ کیا اے رہائی کہا جا سکتا ہے؟

(محرشکیل ، فورٹ عباس)

اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا: ﴿ إِنَّ الَّذِیْنَ اَمْنُوا وَعَمِلُوا الصَّلِحٰتِ اُولَئِلْکَ هُمْ خَیْرُ الْہُویَّةِ وَ جَوْآوُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ جَنْتُ عَدُنٍ تَجُویُ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهُو خُلِدِیْنَ فِیْهَا اَبَدًا رَضِیَ اللّٰہُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ ذَلِلْکَ لِمَنْ خَشِی رَبَّهُ وَ ﴾ [البینة: ٨-٧][" بولیگ ایمان لائے اللّٰهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ ذَلِلْکَ لِمَنْ خَشِی رَبَّهُ وَ ﴾ [البینة: ٨-٧][" بولیگ بولیگ ایمان لائے اور نیک عمل کے یاس بھی والی میں جن میں جن میں وہ بمیشدر ہیں گے۔اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہواور بیان سے راضی ہوئے ہیہے اس کے لیے جوایے پروردگارسے ڈرے۔'']

تال اور فاسق و فاجر قرار نہیں پایا؟ اگر نہیں تو کیوں؟ کیا استے عظیم ظالمانہ واقعہ حرہ کے بعد بھی کیاوہ ظالم، قاتل اور فاسق و فاجر قرار نہیں پایا؟ اگر نہیں تو کیوں؟ کیا استے عظیم ظالمانہ واقعات کا یزید پرکوئی بوجھ نہیں؟ ابن زیاد، ابن سعد، شمروغیر ہم کس حد تک مجرم ہیں؟

r:....اس شخص کے متعلق کیا حکم ہے جو پزید پرلعنت کرتا ہے؟ کیااس پرفسق کا حکم لگایا جاسکتا ہے؟ کیا اس پر

بخارى اكتاب فضائل اصحاب النبي باب فضائل اصحاب النبي \_ مسلم كتاب الفضائل باب فضل الصحابه ثم الذين يلونهم\_

<sup>🗨</sup> مسلم اكتاب الفضائل /باب فضل الصحابة ثم الذين يلونهم

ي كتاب الخصائل و الفضائل رنصائل ونشائل من المنظمة المن

لعنت کا جواز ہے؟ کیا یزید فی الواقع سید حسین بڑٹیئ کوتل کرنے کا ارادہ رکھتا تھا؟ یزید کور حمۃ اللہ علیہ کہنا بہتر ہے یا اس سے سکوت افضل ہے؟ (محمدیونس شاکر ،نوشہرہ ور کاں)

معانی بین بھررسول اللہ طنے آئے کہ کفروشرک کے علاوہ بھٹی خطا کیں بین جینے گناہ بین وہ قابل مغفرت و معانی بین بھررسول اللہ طنے آئے کا فرمان ہے: ((وَ خَطَأَ وَ خَطَأَتُ ذُرِیَّتُهُ)) نیز آپ طنے آئے کا فرمان ہے: ((کُلُّ بَنِی آدَمَ خَطَاءٌ وَ خَیرُ الْحَطَّا فِینَ النَّوَّابُونَ)) و [''تمام انسان گناہ گار بین اور گناہ گاروں میں بہتروہ بین جوتو بہر نے والے بیں۔] پھر صحابہ کرام تی الیک موقع پر فرمایا: ((أَیُنَا لَهُ يَظُلِمُ نَهُ اللهُ عَلَيْهُ مِنَ اللهُ يَظُلِمُ وَ اللهُ مِن بُهِ وَهِ بِينَ مِن اللهُ وَاللهُ مِن اللهُ مَن اللهُ وَاللهُ مِن اللهُ مِن اللهُ مِن اللهُ مِن ہُم میں ہے کون ہے جس نے اپنی جان پرظلم نہ کیا ہو۔''] پھر صحیح بخاری میں ہے: (( أَوَّلُ حَدُمُ مِن أُمَّتِی يَعُرُونَ مَدِينَةَ قَيْصَرَ مَعُفُورٌ لَّهُمُ)) و [''نی کریم طاقی کرے گا ان کی مغفرت ہو لئکر میری اُمت کا جو قیصر (رومیوں کے باوٹاہ) کے شہر (قطنطنیہ) پر چڑھائی کرے گا ان کی مغفرت ہو لئکر میری اُمت کا جو قیصر (رومیوں کے باوٹاہ) کے شہر (قطنطنیہ) پر چڑھائی کرے گا ان کی مغفرت ہو گئر میری اُمت کا جو قیصر (رومیوں کے باوٹاہ) کے شہر (قطنطنیہ) پر چڑھائی کرے گا ان کی مغفرت ہو گئر میری اُمت کا جو قیصر (رومیوں کے باوٹاہ) کے شہر (قطنطنیہ) پر چڑھائی کرے گا ان کی مغفرت ہو گئر میہ بین ایک مقام پر ہے: ((وَیَزِیدُ بُنُ مُعَاوِیةَ عَلَیْهِ مُن)) و [''اور بزیر بن معاویہ ان پر امیر شے۔'')

۲:....اس کا جواب نمبرامیں بیان ہو چکا ہے۔

﴿ المومنين يزيد كالفاظ استعال كي ، تو عمر بن عبد العريز رحمة الله عليه خض في يزيد كا ذكر كرتے ہوئے امير المومنين يزيد كالفاظ استعال كي ، تو عمر بن عبد العزيز رحمة الله عليه خت ناراض ہوئے ، انہوں في فر مايا: تو يزيد كو امير المومنين كہتا ہے اور أسے بيس كوڑے لگو اے كيا بيہ بات صحيح ہے؟ (تہذيب التہذيب ج: ١١، صحيح ہے) الموكيت مودودى ص: ١٨٣)

 <sup>◘</sup> ترمذى/ابواب صفة القيامة\_ ابن ماجه/ كتاب الذهد /باب ذكر التوبة\_

<sup>🗗</sup> بخاري اتفسير الانعام\_باب و لم يلبسوا ايمانهم بظلم\_

<sup>🖨</sup> بخاري/ المجلد الاوّل /باب صلواة النوا فل جماعة كتاب التهجد\_

<sup>🚱</sup> بخاري/الجهاد/ماقيل في قتال الروم.

جبکہ بزید کے عہد میں تین واقعات ایسے ہوئے جنہوں نے پوری دنیائے اسلام کولرزہ براندام کردیا، پہلا واقعہ سیدنا حسین ڈاٹٹو کی شہادت کا ہے، دوسراواقعہ جنگ ترہ کا تھا، تیسراواقعہ کمہ پرجملہ اور خانہ کعبہ پرشگباری جس کے تعبہ کی ایک دیوارشکت ہوگئی،رسول اللہ طفظ آئے انے فرمایا مدینہ کے ساتھ جو شخص بھی لڑائی کا ارادہ کرے گا اللہ اسے جہنم کی آگ میں سیسے کی طرح بھلادے گا۔ (بخاری مسلم) جو شخص اہل مدینہ کو ظلم سے خوف زدہ کرے گا اللہ اسے خوف زدہ کردو اللہ اس سے کوئی چیز اسے خوف زدہ کردو اللہ اس سے کوئی چیز اسے خوف زدہ کردے گا۔ (بحوالہ خلافت و ملوکیت میں ۱۸۲،مودودی صاحب) اس حدیث کی رُو اس گناہ کے فیدینہ جائز ہے؟

آیک ..... آپ فرماتے ہیں یزیدرحمۃ الله علیہ حدیث "مغفود لهم" میں شامل ہے کیونکہ اس نے قسطنطنیہ پر حملہ کیا، مدینہ قیصر سے مراد قسطنطنیہ ہیں بلکہ حص ہے، چنا نچہ شخ الاسلام محمد صدر الصدور دہلی شرح بخاری میں فرماتے ہیں: "اور بعض علماء کی تجویز ہے ہے کہ "شہر قیصر" سے مرادو ہی شہر ہے کہ جہاں قیصراس روز تھا کہ جس روز رسول الله مطبق آئیل نے بیحد بیٹ فرمائی تھی اور بیشہر "حمص" تھا جواس وقت قیصر کا وار السلطنت تھا۔" والله روز رسول الله مطبق آئیل نے بیحد بیٹ فرمائی تھی اور بیشہر "حمص" تھا جواس وقت قیصر کا وار السلطنت تھا۔" والله اعلم (بحوالہ بزید کی شخصیت اہل سنت کی نظر میں ہے ۔ 12ء بدالرشید نعمانی) (محمد یونس شاکر)

ر سی سیروایت اگر صحیح ہوتو عمر بن عبدالعزیز رحمداللہ تعالی کی خطاہے کیونکہ یزید بن معاویہ بن الی سفیان کی جھاہے کیونکہ یزید بن معاویہ بن الی سفیان کی ماسوائے عبداللہ بن زبیر اور حسین بن علی رفیان سے سحابہ ماسوائے عبداللہ بن زبیر اور حسین بن علی رفیان سے سے سحابہ ماسوائے عبداللہ بن زبیر اور حسین بن علی رفیان سام کے سب نے بیعت کی ہوئی تھی جن میں بہت سے سحابہ

كر كتاب الخصائل و الفضائل انصائل وفضائل مي والمنائل المنائل والفضائل المنائل والفضائل المنائل والفضائل المنائل والفضائل المنائل والمنائل المنائل والمنائل المنائل والمنائل المنائل والمنائل المنائل المنائل والمنائل المنائل ا

بھی شامل سے سے بھاری میں ہے: ((عَنُ نَافِع قَالَ: لَمَّا حَلَعَ أَهُلُ الْمَدِينَةِ يَزُينَدَ بُنَ مُعَاوِيةً جَمَعَ ابْنُ عُمَرَ حَشَمَةٌ وَوَلَدَةً ، فَقَالَ: إِنِّى سَمِعتُ النَّبِي عَلَيْ اللَّهِ وَرَسُولُهِ وَإِنَّى لَكُلِّ غَادِرٍ لِوَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَإِنَّا قَدُ بَايَعُنَا هٰذَا الرَّجُلَ عَلَى بَيْعِ اللَّهِ وَرَسُولُهِ ، ثُمَّ يُنُصَبُ لَهُ الْقِتَالُ ، وَإِنِّى لَا أَعْلَمُ عَدُرًا أَعظَمَ مِنُ أَنُ يُبَايِعَ رَجُلٌ عَلَى بَيْعِ اللَّهِ وَرَسُولُهِ ، ثُمَّ يُنُصَبُ لَهُ الْقِتَالُ ، وَإِنِّى لَا أَعْلَمُ عَدُرًا أَعظَمَ مِنُ أَنُ يُبَايِعَ رَجُلٌ عَلَى بَيْعِ اللَّهِ وَرَسُولُهِ ، ثُمَّ يُنُصَبُ لَهُ الْقِتَالُ ، وَإِنِّى لَا عَلَى بَيْعِ اللَّهِ وَرَسُولُهِ ، ثُمَّ يُنُصَبُ لَهُ الْقِتَالُ ، وَإِنِّى لَا عَلَى بَيْعِ اللَّهِ وَرَسُولُهِ ، ثُمَّ يُنُصَبُ لَهُ الْقِتَالُ ، وَإِنِّى لَا عَلَى بَيْعِ اللَّهِ وَرَسُولُهِ ، ثُمَّ يُنُصَبُ لَهُ الْقِتَالُ ، وَإِنِّى لَا عَلَى بَيْعِ اللَّهِ وَرَسُولُهِ ، ثُمَّ يَنُصَبُ لَهُ الْقِتَالُ ، وَإِنِّى لَا عَلَى بَيْعِ اللَّهِ وَرَسُولُهِ ، ثُمَّ يَنُولُ وَبَيْنَ لَا بَيْعَ فِي هُذَا الْآمُرِ إِلَّا كَانَتِ الْفَصِيلُ بَيْنِي وَبَيْنَ لَى الْمَعْوِلُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مُن اللَّهُ وَرَسُولُهِ ، ثُمَّ مُن اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ مِن اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ مِن اللَّهُ مَا اللَّهُ مُعْلَالًا لَا اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مِن اللَّهُ اللَّهُ مِن اللَّهُ الْعَلَمُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ اللَّهُ مِن اللَّهُ اللَّهُ مِن اللَّهُ اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مُن اللَّهُ مِن اللَّهُ اللَّهُ مِن اللَّهُ اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ اللَّهُ مِن اللَّهُ الْمُن اللَّهُ مُن اللَّهُ اللَّهُ مِن اللَّهُ اللَّهُ مِن اللَّهُ اللَّهُ مِن اللَّهُ اللَّهُ مِن اللَّهُ اللَّهُ مُن اللَّهُ اللَّهُ مُن اللَّهُ الْعَلْمُ مِن اللَّهُ الْمُلِلُ اللَّهُ اللَّهُ مِن الللَّهُ وَلَا اللَّهُ مُن اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الل

﴿ المائدة: ٧٨] [ العنت كيه عن اللّذِيْنَ كَفَرُوا ﴾ [المائدة: ٧٨] [ العنت كيه عن وه لوگ جنهوں نے تفریا۔ اس آیت کریمہ کے پیش نظر اگر کوئی صاحب فرما ئیں جولوگ پہلے کا فریقے بعد میں اسلام لے آئے ان پر لعنت جائز ہے كيونكہ الله تعالى كا فرمان ہے: ﴿ لُعِنَ اللّذِيْنَ كَفَرُوا ﴾ الله تعالى نے آئے ان پر لعنت جائز ہے كيونكہ الله تعالى كا فرمان ہے: ﴿ لُعِنَ اللّذِيْنَ كَفَرُوا ﴾ [المائدة: ٧٨] - آیا آپ ان صاحب كی بات كودرست قرار دیں گے ؟ نہیں! ہر گرنہیں كيونكہ الله تعالى نے ان كا كفر معافى كرديا ہے اس ليے ان پر لعنت جائز نہيں ۔ ادھر بھی معاملہ اس طرح ہے كيونكہ يزيد "معفود لهم" ميں شامل ہے اس كی خطا الله تعالى نے معاف فرما اور بخش دی ہے۔

[ام حرام ولا تعلی نے بیان کیا کہ میں نے نبی کریم طفی آیا سے سنا ہے آپ طفی آیا نے فرمایا تھا کہ میری اُمت

بخارى اكتاب القتن /باب اذا قال عند قوم شيئًا ثُمُّ خرج فقال بخلافة.

المنظمة المنطقة المنظمة المنظ

کاسب سے پہلانشکر جودریائی سفر کر کے جہاد کے لیے جائے گااس نے (اپنے لیے اللہ تعالیٰ کی رحمت ومغفرت) واجب کرلی۔ اُم حرام والٹونا نے بیان کیا کہ میں نے نبی کریم طشے آئے ہے کہا: کیا میں بھی ان کے ساتھ ہوں گی؟ آپ

واجب کرلی۔اُم حرام رفظ تنتیانے بیان کیا کہ میں نے تبی کریم طفیقاتی ہے کہا: کیا میں بھی ان کے ساتھ ہوں گی؟ اپ نے فرمایا کہ ہاں تم بھی ان کے ساتھ ہوگی۔ پھر نبی کریم طفیقاتی نے فرمایا: سب سے پہلالشکر میری اُمت کا جوقیصر ( رومیوں کے بادشاہ) کے شہر ( قسطنطنیہ ) پر چڑھائی کرے گا ان کی مغفرت ہوگی میں نے کہا: میں بھی ان کے ساتھ ہوں گی یارسول اللہ!؟ آپ طفیقاتی نے فرمایا نہیں۔] •

[روم کے اس جہاد میں فوج کے سر داریزید بن معاویہ تھے۔] 🕈

وہاں سے ایک قافلہ کررے گا جو تہاری نمانے سے یاان کے بارے میں فرمایا تھا کہتم جنگل میں جاؤگے اور وہاں سے ایک قافلہ کررے گا جو تہاری نماز جنازہ پڑھائے گا اور تم کو دفن کرے گا ، جب انہوں نے وفات پائی تو ان کی بیوی پریشان ہوئی کہ اب میں جنگل میں اکیلی ہوں ، اب اس کی تنفین و تدفین کیسے ہوگی؟ بالآخر رسول اللہ مسطح بھی ایک قافلہ وہاں سے گزرا اور اس نے ان کی تنفین و تدفین کی ۔ ' یہ ایک روایت کا مضمون ہے جس میں مجھے بھول بھی گئی ہے ، عرض ہے کہ بیر روایت کہاں ہے؟ اور اس کی کتاب ، جلد ، اس کا باب اور اس کی فصل بتا دیجئے ۔

کی۔....خطلہ صحابی زنائیو کے خسیل الملائکہ ہونے کی روایت کونسی متند کتاب میں ہے اور اس کا باب اور اس کی فصل بھی بتا دیجئے ۔

﴿ الله على بن حجر حضر مى خالفية كالمختصر ترجمه ميں نے جزء رفع اليدين للا مام ابنجارى برانفيه ،الا كمال فى اساء الرجال ابن ملجه ،المشكل قاور التعليق المه مه جد على مؤطا محد للعلا مه عبدالحى لكھنوى برائفيه ميں پڑھا ہے كيكن ميں آپ خالفية كامفصل اور متند ترجمه پڑھنا چا ہتا ہوں۔وہ كوئى كتاب ميں ہے؟ (رانا محمد جميل خان)

۔۔۔۔۔ یہ ابو ذرغفاری ڈاٹٹیئ کے متعلق ہے۔اسد الغابہ، محمد بن اسحاق کی السیر ۃ النبویہ، الاصابہ اور الاستیعاب میں ابو ذرغفاری ڈاٹٹیئ کے ترجمہ میں موجود ہے۔ حافظ ابن حجر رحمہ الله تعالیٰ نے لکھا ہے کہ اس کی سندضعیف ہے۔''

الستعياب (١٠٥/١) وكي ليس ـ فتح البارى/ كتاب الجنائز/باب من لم ير غسل

بخارى، كتاب الجهاد /باب ما قيل في قتال الروم.

<sup>🕡</sup> بخاري/كتاب التهجداباب صلاة النوافل جماعةً.

م كتاب الخصائل و الفضائل / فصائل وفضائل من من المناس وفضائل من من المناس وفضائل من من المناس وفضائل 
الشهداء بهي ضرورد يكيي \_ (٢١٢/٣)

﴿ ﴾ ۔۔۔۔۔اسدالغاب،الاستعیاب اورالا صابہ وائل بن حجر ڈاٹٹیئہ کاتر جمہ دیکھیں۔ البدایہ والنہایہ لا بن کثیررحمہ اللّٰدالخبیر بھی ضرور دیکھیں۔

ص .....حضرت ابو ہریرہ دخالتھ؛ سے روایت ہے کہ فر مایا رسول اللہ طشے آیا ہے قیامت قائم نہیں ہوگی یہاں تک کہ ایک خص قبر پر لیٹے گا اور کیے گا کہ کاش میں اس کی جگہ قبر میں ہوتا۔ اس حدیث کی کمل شرح لکھیں؟

( حا فظ محمد امين محمد ي )

ته .....اس حدیث کی تممل تشریح اس حدیث کے اندر موجود ہے۔ چنانچید رسول الله مطنع آخی اس حدیث کے آخر میں فرماتے ہیں: ((وَلَیْسَ بِهِ الدِّینُ إِلَّا الْبَلَاءُ)) که ده میخواہش دین کی وجہ سے نہیں کررہا ہوگا بلکہ بلاء و فتن کی وجہ سے نہیں کررہا ہوگا۔ •
فتن کی وجہ سے بیخواہش کررہا ہوگا۔ •

• ﴿ صِرَاطَ الَّذِيْنَ انْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغُضُونِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّآلِيْنَ ﴾' أن لوگوں كے رسة پرجن پر تيراغضب ہوا۔' انعام يا فة اورغضب كي سنة پرچان پر تيراغضب ہوا۔' انعام يا فة اورغضب كي سنة كي كئوگوں كي تشريح كردين؟

 <sup>●</sup> صحیح مسلم اکتاب الفتن و اشراط الساعة اباب لا تقوم الساعة حتى يمر الرجل بقبر الرجل فيتمنى أن يكون مكان الميت من البلاء\_

كتاب الخصائل و الفضائل رضاك ونضاك من من المنظم المن

اب يه الله كے غضب درغضب كے متحق ہو گئے ہيں۔'' ] نيز الله تعالىٰ كافر مان ہے: ﴿ قَدُ صَلَّوُا مِنُ قَبُلُ وَأَصَلُّوُا كَثِيْرًا وَصَلُّوُا عَنُ مَسَوَاءِ السَّبِيْل ﴾ [المائدة: ٧٧] [''جو پہلے ،ى گمراه ہيں اور بہت لوگوں كو گمراه كرچكے ہيں اور صراطِ متقتم ہے بہک چكے ہيں۔'' ]

الله تعالیٰ کے اولیاء کی پہچان قرآن مجید میں اس طرح آئی ہے: ﴿ اَلَّذِینَ آمَنُو اُ وَ کَانُو اَ یَتَقُونَ ﴾ [یونس: ٣٠][''جوایمان لائے اور الله ہے ڈرتے رہے۔'' ] تو ثابت ہوا کہ ایمان و تقوی والے اولیاء الله ہیں جن میں ایمان نہیں وہ اولیاء الله ہیں ایمان و تقوی دونوں ہی جن میں ایمان و تقوی دونوں ہی نہیں وہ بھی اولیاء الله نہیں اور جن میں ایمان و تقوی دونوں ہی نہیں وہ بھی اولیاء الله نہیں ،قرآن مجید کے بیان فرمودہ اس اصول و معیار کی روشنی میں آپ اپنے سوال میں ذکر کردہ بررگوں اور دیگر بزرگوں کی و لایت و عدم و لایت کا فیصلہ فرما سکتے ہیں ۔۔

۲:....کرامت، خرقِ عادت چیز کاظہور یا اظہار ولی اللہ بننے یا ہونے کے لیے کوئی شرط اورضروری ولازم نہیں ۔ بس ولایت کا معیار ایمان وتقو گی ہی ہے اس سلسلہ میں آپ حافظ ابن تیمیہ رحمہ اللہ تعالیٰ کی کتاب ''الفرقان''کامطالعہ فرمائیں۔

ص معضرت عمر خلافتہ کا دریائے نیل کورقعہ لکھ کر بھیجنا اور پھر دریا میں ڈال دینا اور دریا کا ای وقت چل پڑنا اور آج تک چلتے رہنا کیا بیوا قعہ جے ؟ (ظفرا قبال، نارووال)

سسبیوا قعہ علامہ سیوطی رحمہ اللہ تعالی نے بحوالہ ابواشیخ اپنی کتاب تاریخ المخلفاء میں نقل فر مایا ہے۔ مگراس کی سندضعیف و کمز ورہے۔

وہ بیار کریم مستی کریم مستی کے پاس بچھ آدمی آئے اور مسلمان ہوئے۔ انہیں مدینہ کی آب وہوا موافق نی آئی وہ بیار ہو گے۔ انہیں مدینہ کی آب وہوا موافق نی آئی وہ بیار ہوگے تو آپ مستی کی آب وہوا موافق نی آئی وہ بیار ہوگے تو آپ مستی کی اور اور اور پیشاب ہو۔ جب وہ تندرست ہوئے تو جو صحابہ گران تھے انہیں قتل کردیا ، آئھوں میں گرم سلانھیں چھیریں اور اور نہیں کے گئے۔ کیا اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی مستی کی اس طرح قتل کرنے سے روکا ہے ؟ حالا نکہ نبی مستی کی اور آئھوں میں سلانھیں کی مسلونیں کی اور آئھوں میں سلانھیں بھیریں۔ (ابوشر صبل)

سسان کو بیسز ابطورِ قصاص دی گئ اور الله تعالی کا فرمان ہے: ﴿ فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمُ فَاعْتَدُواْ عَلَيْهِ بِمِشْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمُ ص ﴾ [البقرة: ١٩٤/٦] "جوتم پرزیادتی کرئے بھی اس پرای کی شل زیادتی کرو۔"] نیز الله تعالی کا فرمان ہے: ﴿ وَإِنْ عَاقَبْتُمُ فَعَاقِبُواْ بِمِثْلِ مَا عُوْقِبْتُمْ بِهِ ﴾ [النحل: ٢٦/١٦] ["اور المحالل و الفضائل رضاك ونعاك مين المحالي ونعاك مين المحالية ونعاك المحالية ونعاكم المحالي

اگر بدله لوتو اتنا ہی جتنا صدمہ تہمیں پنچایا گیا ہے۔''] پھر الله تعالی فرماتے ہیں: ﴿ تُحِتِبَ عَلَیْكُمُ اللهِ تعالی فرماتے ہیں: ﴿ تُحِتِبَ عَلَیْكُمُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الل

ت .....حنیف بھوجیانی کے سلسلے میں آپ کا گراں قدر مضمون نمبر میں شائع کیا جار ہا ہے۔ان شاءاللہ العزیز۔ ادارہ الاعتصام کی کوشش ہے کہ ہر مضمون نگار کا مختصر تعارف مضمون کے شروع میں دیا جائے۔لہذا آپ سے درخواست ہے کہ آپ اوّلین فرصت میں صرف درج سوالات پر مشمل مختصر تعارف ارسال فرمائیں۔

تاریخ ولادت ..... مقام ولادت۔ اساتذہ ، کن کن سے ؟ کیا کیا؟ اور کہاں کہاں پڑھا ہے؟ آج کل

- مصروفیات کیا ہیں؟ (احمد شاکر، مدیر مسئول) ﷺ پے مطلوبہ کوا گفتر تیب دار مندرجہ ذیل ہیں: ہتو فیق اللہ تبارک وتعالی وعونہ۔
  - 🛈 .....۱۲ ۱۳ هـ ۱۹۴۲ و بمقام نور پورچهل براسته قلعه دیدا بخصیل وضلع گوجرا نواله 🗸
- کسسا سینے گاؤں نور پور، جامعہ محدید، جامعہ شرعیہ (جومولا نامحد اساعیل صاحب سلفی رحمة الله علیه کی وفات کے بعد جامعہ محدید میں میٹم ہوگیا) میاں چنوں مولا نامحد داؤد صاحب ارشدر حمة الله علیه والی مسجد، روپڑی خاندان کی جامع مسجد قدس جامعہ لا ہور لا هل الحدیث چوک دالگراں لا ہور اور علاء اکیڈی بادشاہی مسجد لا ہور میں تعلیم حاصل کی ۔ اساتذہ کرام کے اساء گرامی مندر جہذیل ہیں:
  - 🗘 .....مولا ناچراغدین صاحب نور پوری رحمه الله تعالی \_
  - 🖈 ..... ماسٹرغلام رسول صاحب تھلو کی والے رحمہ اللہ تعالیٰ۔
- ﴾..... شخ الحدیث والنفیر اہل حدیث کے امیر مولا نا ابوالخیر محمد اساعیل بن ابرا ہیم محدث سلفی و زیر آبادی۔ نزیل گوجرانو الدرحمہ اللہ تعالیٰ۔
- ﴾..... شخ الحديث والنفسير ابل حديث كے امير حافظ ابوعبدالله محمد بن نضل دين بن بها وَالدين محدث گوندلوى رحمه الله تعالیٰ \_
- الله عند المريث والنفير ابل حديث كے امير مولانا ابوعبدالرحلن محمد عبدالله بن عبدالرحلن محدث مجراتی نزيل على الله على ال
  - 🗘 ..... څخ الحديث والنفسير حا فظ محمر عبدالله بن روثن دين محدث رو پرځي رحمه الله تعالی 🗸

## المحصائل و الفضائل رفصائل ونضائل من المحال ونضائل المحال ونضائل و

- 🕸 ..... ﴿ الحديث والنفسيرمولا ناعبدالحميد صاحب محدث ہزاروی حفظه الله تعالی
  - 🗞 .....مولا نامحمروز برصاحب یونچیمی \_ حفظه الله تعالی \_
  - ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ وَاللَّهُ مِنْ اللَّهُ تُعَالُّو مِنْ اللَّهُ تَعَالُهُ وَمِنْ اللَّهُ تَعَالُّ لِهِ ﴿ ﴿ ﴿ وَاللَّهُ مِنْ اللَّهُ تَعَالُّ لِهِ اللَّهُ مَا لِللَّهُ تَعَالُّ لِهِ اللَّهُ مَا لِلَّهُ تَعَالُّ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا لِنَّا اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ أَلَّهُ مِنْ أَلَّهُ مِنْ أَنْ أَلَّهُ مِنْ أَلَّهُ مِنْ أَلَّهُ مِنْ أَلَّهُ مِنْ أَلَّهُ مِنْ أَلَّهُ مِنْ أَنْ أَلَّهُ مِنْ أَلَّهُ مِنْ أَلَّا مِنْ أَنْ أَلَّهُ مِنْ أَنْ أَلَّهُ مِنْ أَلَّهُ مِنْ أَنْ أَلَّهُ مِنْ أَنْ أَلَّهُ مِنْ أَنْ أَنْ أَنْ أَلَّهُ مِنْ أَنْ أَنْ أَنْ أَنْ أَنْ مِنْ أَنْ مِنْ أَنْ أَلَّهُ مِنْ أَنْ أَلَّهُ مِنْ أَنْ أَنْ أَنْ أَلَّهُ مِنْ أَنْ أَنْ أَلَّهُ مِنْ أَنْ أَنْ أَنْ أَنْ أَلَّا مِنْ أَنْ أَلَّهُ مِنْ أَنْ أَلَّا مِنْ أَنْ أَلَّهُ مِنْ أَنْ أَنْ أَلَّا مِنْ أَنْ أَلَّا مِنْ أَلِنْ أَلَّا مِنْ أَلَّالِمُوالِمِنْ أَلَّا مِنْ أَلِنْ مِنْ أَلَّا مِنْ أَلَّا مِنْ أَلَّا مِنْ أَلَّا مِنْ أَلَّا مِنْ أَلَّا مِنْ أَلِنَا مِنْ أَلَّا مِنْ أَلَّا مِنْ أَلَّا مِنْ أَلِمْ أَلَّا مِنْ أَلَّا مِنْ أَلَّا مِنْ أَلَّا مِنْ أَلَّا مِنْ
- 🐟 ..... شيخ الحديث والنفسير حافظ ابوالحن محمر عبد الله بن عبد الكريم محدث بدّ حيمالوي
- 🖈 ....علا مها حسان الهي صاحب ظهير شهيد بن حاجي ظهورالهي صاحب رحمهما الله تعالى \_ . .
- 🖈 .....مولا نا عبدالرحمٰن صاحب بن مولا نا عطاءالله صاحب تكصويان محدثان اصحاب شان حفظهم الله تعالى \_
  - 🖈 .... كيم نذيراحمه بنء بدالغني جنڈيالوي رحمه الله تعالی \_
  - 🐵 ..... ماسرعبدالمنان صاحب راز ، حاجی پوره ، گوجرانواله، رحمه الله تعالی 🕳
    - الله تعالى م مولوي عبدالوا حدصا حب كاتب بمبانوالوي ، رحمه الله تعالى ـ
      - 🖘 ..... قارى ولى محمر صاحب مياں چنوں ، حفظه الله تعالى 🕳
      - 🐟 .....مولا ناعزيز الرحمٰن صاحب ہزاروی، هظه الله تعالیٰ \_
      - ﴿ ....مولا نا ابوالحن جمعه خال صاحب بزاروي، هظه الله تعالى \_
        - الله تعالى مسمولا ناغلام رسول صاحب تجراتي ، حفظه الله تعالى ــ
          - ﴿ .....مولا ناعبدالحميدصاحب تجراتي ، حفظه الله تعالى \_
          - 🗇 .....قارى محمد يونس صاحب يانى يتى ، رخمه الله تعالى ـ
        - 🗇 ..... جناب غلام محمد صاحب درزی نور پوری ، حفظه الله تعالی به
  - 🐟 ..... 😤 الحديث والنفسيرمولا نامحم عبدالله صاحب امجد چھتوی \_حفظه الله تعالیٰ \_
    - الله عبدالميد صاحب كاتب نظام آبادى، رحمه الله تعالى ـ

جناب کے والدگرای مولا نامحمر عطاء اللہ صاحب حنیف محدث بھو جیانی رحمہ اللہ تعالیٰ سے با قاعدہ پڑھنے کا انفاق نہیں ہواالبتہ جامعہ محمد یہ چوک اہل حدیث (چوک نیائیں) میں آپ مولا ناسلفی رحمہ اللہ کی دعوت پر بحثیت معتمیٰ تشریف لائے تو ہم انہیں امتحان دیتے رہے ہیں ، دورانِ امتحان وہ ہمیں کئی چیزوں کی طرف توجہ دلاتے تھے جن میں سے دو چیزیں مجھے اب تک خوب یاد ہیں: (۱) کتابت۔ (۲) ہرفن کی کوئی کتاب حفظ کرنا۔ ان دو چیزوں پر وہ خوب زوردیا کرتے تھے رہی اس نقیرالی اللہ الغنی کی مصروفیت تو دو آپ کھی نہ کچھ جانتے ہی ہیں اللہ تعالی ہم سسہ

كتاب الخصائل و الفضائل / نصائل ونشائل من المنظمة المنظ

D187.19/0

کوخدمتِ دین کی توفیق اور سعادت دارین سے نوازے۔

۲:.....امام مہدی جو کہ شیعوں کی نظر میں بارھویں امام ہیں اور ہماری نظر میں بارھویں امام کی ولادت ہی نہیں ہوئی کیاامام مہدی قیامت ہے پہلے آئیں گے؟

سسامیر معاویه رفاتین کی بهن ام حبیبه وناتیجا ام المؤمنین اور نبی کریم طنیکین کی زوجه محتر متحیی - رباباغ فدک والا مسئله تو اس سلسله میں آپ صحیح بخاری رکتاب فرض الخمس میں مالک ابن اوس بن حدثان والی حدیث کا مطالعه فر مالیس هنیقت حال آپ پر واضح ہوجائے گی - ان شاء الله سبحانه وتعالی -

آ ما لک نے کہا ایک دن میں اپنے گھر والوں میں بیٹھا تھا جب دن چڑھ گیا تو حضرت عمر فائٹو کی طرف سے ایک بلانے والا میر بے پاس آ یا اور کہنے لگا امیر المؤمنین تجھ کو بلاتے ہیں۔ میں اس کے ساتھ روا نہ ہوا۔ عمر ٹوائٹو ک پاس پہنچا وہ ایک تخت پر بور یا بچھائے ایک چھڑے کے بیٹے پر ٹیک لگائے بیٹھے تھے، بور یے پر کوئی بچھونا نہ تھا ہیں نے ان کو سلام کیا اور بیٹھ گیا انہوں نے کہا: تمہاری قوم میں سے چند گھر والے ہمارے پاس آئے ہیں، میں نے ان کو بچھ تھے میں ان کو باس آئے ہیں، میں نے ان کو بچھ تھے میں ان کو بات دو۔ میں نے عرض کیا: امیر المؤمنین میکام کی اور سے لیج تو بہتر ہے۔ انہوں نے کہا (بھلے) آ دمی لے (بانٹ دے) خیر میں انہیں کے پاس بیٹھا تھا اسے میں ان کا در بان برفا آ یا اور کہنے لگا کہ عثمان ہوں اور سعد بن ابی وقاص ٹھاٹھتے آئے ہیں۔ آپ کی اجازت عباس نوائٹو تک بیں۔ انہوں نے کہا: آ نے دو۔ خیروہ آئے ، انہوں نے سلام کیا، بیٹھے، برفاتھوڑی در پیٹھار ہا پھر کہنے لگا علی ٹوائٹو تا کہا: آ نے دو۔ وہ بھی آئے دونوں نے سلام کیا اور بیٹھے۔ حضرت عباس ٹوائٹو کا دار کہنے لگا کہ اور کہنے گئا کہ کہنے کہ کہا تا ہے دو میں اور کہنے گئا کہ کہنے کہا تا ہے دو۔ وہ بھی آئے دونوں نے سلام کیا اور بیٹھے۔ حضرت عباس ٹوائٹو کی ایس جھٹرا کر رہے تھے جواللہ نے اپنے بیغیر میٹھی آئے کی فیشیر کے مال میں سے دلائی تھی۔ عثمان ٹوائٹو نے کہا بھر سے بیٹھی کہنے کے دونوں صاحب اس جا سکیا دیکے ساتھی کہنے گئے : ہیں امیر المؤمنین میں اور ان کا فیصلہ کرو۔ اور ہر ایک کو دوسرے سے بے فکر کرو۔ عمر ٹوائٹو نے کہا بھر و۔ اور ہر ایک کو دوسرے سے بے فکر کرو۔ عمر ٹوائٹو نے کہا بھر و۔ اور ہر ایک کو دوسرے سے بے فکر کرو۔ عمر ٹوائٹو نے کہا بھر و۔ اور ہر ایک کو دوسرے سے بے فکر کرو۔ عمر ٹوائٹو نے کہا بھر و۔ اور ہر ایک کو دوسرے سے بے فکر کرو۔ عمر ٹوائٹو نے کہا بھر و۔ اور ہر ایک کو دوسرے سے بے فکر کرو۔ عمر ٹوائٹو نے کہا بھر و۔ اور ہر ایک کو دوسرے سے بے فکر کرو۔ عمر ٹوائٹو نے کہا بھر و۔ اور ہر ایک کو دوسرے سے بے فکر کرو۔ عمر ٹوائٹو نے کہا بھر و۔ اور ہر ایک کو دوسرے سے بھر فکر کو کہا کھر وہوں کے ساتھ کیا کہا کھر وہوں کے سے بھر ان کو کو کو کو کیا کے کو کھر کے کو کو کو کو کو کھر کو کو کو کھر کو کو کو کھر کو کھر کے کو کھر کو کھر کو کھر کو کھر کے کو کھر کو ک

ي كتاب المحصائل و الفضائل / فسأل وفضائل من المنظم ا دم لومیں تم سے اس اللہ کی جس کے حکم ہے آسان اور زمین قائم ہیں قتم دیے کر بوچھتا ہوں کہ رسول اللہ مشیکا کی آنے بیفر مایا ہے ہم پیغیبروں کا کوئی وارث نہیں ہوتا جو ہم چھوڑ جا ئیں وہ صدقہ ہے ، بین کرعثان ڈائٹیڈ اوران کے ساتھی بولے، بے شک رسول اللہ ﷺ نے بیفر مایا ہے۔ اس وقت عمر علی اور عباس و کا تعدیم کی طرف مخاطب ہوئے۔ كہنے لگے: اب ميں تم كوالله كي تتم ديتا ہوں ، رسول الله مطفع آنے نے ايسا فرمايا ہے، انہوں نے كہا: بے شك فرمايا ہے۔ عمر والنفذ نے کہا: اب بیں اس معاملہ کی شرح بیان کرتا ہوں ۔ بات یہ ہے کہ الله تعالیٰ نے مال غنیمت میں سے اپنے پنیم رہے ایک ایک خاص رعایت رکھی ہے جو اور کسی کے لیے نہیں رکھی۔ پھر سورہ حشر کی یہ آیت پڑھی: ﴿ وَمَاۤ أَفَآءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْهُمُ .... عَلَىٰ كُلِ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ﴾[الحشر: ٦] تك توبيجا تدادي (بی نضیر، خیبر، فدک وغیره) خاص رسول الله ﷺ کی تھیں ۔ مگرفتم الله کی بیہ جائیدادیں رسول الله ﷺ نے تم کو جھوڑ کرا بے لیے نہیں رکھیں نہ خاص اینے خرچ میں لائے بلکہتم ہی لوگوں کو دیں اور تمہارے ہی کاموں میں خرچ کیں یہ جو جائیداد نج رہی اس میں ہے آپ اپنی بیبیوں کا سال بھر کاخر چہ لیا کرتے ، بعداس کے جو باقی رہتا وہ اللہ کے مال میں شریک کردیتے (جہاد کے سلسلے میں ) رسول اللہ مستفریق تو اپنی زندگی میں ایبا ہی کرتے رہے۔ حاضرین تم کواللہ کی قشم! کیاتم پینہیں جانتے ؟ انہوں نے کہا: بے شک جانتے ہیں۔ پھرعمر زائٹنی نے علی اورعباس وٹاٹنیا سے کہا: تم کوبھی اللّٰہ کیشم! کیاتم پنہیں جانتے؟ (انہوں نے کہا: بےشک جانتے ہیں) پھرحضرت عمر فالٹیوئے نے یوں کہا: اللّٰہ نے اپنے پیغیبر کو دنیا ہے اُٹھالیا تو ابو بکرصدیق کہنے لگے میں آنخضرت ملٹے آیا کا جانشین ہوں اور انہوں نے پیہ جائیدادیں اپنے قبضے میں رکھیں اور جو جو کام آنخضرت مشکے آیا ان کی آمدنی ہے کرتے رہے وہ کرتے رہے ، اللہ جانتا ہے کہ ابو بکر ڈٹائٹنڈ سیے، نیک،سید ھے راہ پرحق کے نالع تھے۔ پھراللہ تعالیٰ نے ابو بکر ڈٹائٹنڈ کو بھی اُٹھالیا۔ میں ابو بکر کا جائشین بنا ، میں نے اپنی حکومت کے شروع شروع میں دو برس تک ان جائیداووں کواپنے ہی قبضے میں رکھا اور جبیا آنخضرت مشن اور ابو بر کرتے رہے ویہا ہی میں بھی کرتا رہا ، الله اس بات کا گواہ ہے کہ میں ان جائدادوں کی نسبت سیا، نیک،سیدهی راہ پرحق کے تابع رہا، پھرتم دونوں میرے پاس آئے اور بالا تفاق گفتگو کرنے لگے بتم دونوںا کی تھے،عباس تم نے پیرکہا کہ میرے جیتیج کے مال سے میرا حصہ دلا وُاورانہوں (یعنی علی نظائیۂ) نے یہ کہا: میری بی بی کا حصہ اپنے باپ کے مال سے مجھ کو دو۔ میں نے تم دونوں سے بیکہا: دیکھو! آنخضرت م<u>سنا مَان</u>ا نے فر مایا ہے: ہم پغیبروں کا کوئی وار شنہیں ہوتا جوہم چھوڑ جا ئیں ، وہ صدقہ ہے۔ پھر مجھ کو بیمناسب معلوم ہوآ کہ میں ان جائیدا دوں کوتمہارے قبضے میں دے دوں ۔ تو میں نےتم ہے کہا: دیکھو!اگرتم چا ہوتو میں بیہ جائیدا دیں تمہارے

کاب المحصائل و الفضائل رضائل ونفائل جی بین کا مدنی سے وہ سب کام کرتے رہوئے جوآ تخضرت بین ہے۔ اور ابو کمر بین الین فال میں کہ اور جوکام میں اپنی حکومت کی ابتداء میں کرتا رہا۔ تم نے (اس شرط کو قبول اور ابو کمر بین لئیز اپنی خلافت میں کرتا رہا۔ تم نے (اس شرط کو قبول کر کے) درخواست کی کہ جائیدا دیں ہم کو دے دیں۔ میں نے اس شرط پر دے دیں۔ حاضرین (یعنی حضرت عثمان اور ان کے ساتھی) کہو میں نے بی جائیدا دیں اس شرط پر ان کے حوالے کی ہیں یانہیں ؟ انہوں نے کہا: بے شک اس شرط پر تم نے دی ہیں۔ پھر حضرت عمر معلی اور عباس شخص تھار نے جوائیدا دیں آئی گھنٹی کی طرف مخاطب ہوئے۔ کہنے گئے: میں تم کو اللہ کی قشم دیتا ہوں ، میں نے اس شرط پر بیہ جائیدا دیں تم کو حوالہ کی ہیں یانہیں ؟ انہوں نے کہا: بے شک ۔ حضرت عمر زن ٹینی نے کہا: بے شک ۔ حضرت عمر زن ٹینی کے کہا: تو پھر مجھ سے کس بات کا فیصلہ جا ہے ہو؟ ( کیا جائیدا دکو تقیم کرانا جا ہے ہو؟) فتم اس اللہ کی جس کے حکم سے زمین و آسان قائم ہیں ، میں تو اس کے سوا اور کوئی فیصلہ کرنے والانہیں۔ ہاں بیدا در بات ہے کہا گرتم سے اس کا انتظام نہیں ہوسکتا تو پھر جائیدا دمیر سے سپر دکر دو۔ میں اس کا انتظام دیکھولوں گا۔''یا

'۲:.....امام مہدی قرب قیامت تشریف لائیں گے پھرسیج علیہ السلام کانزول ہوگا ، دونوں مل کر د جال کا قلع قمع کریں گے۔ • ان شاءاللہ تعالیٰ۔ ہاتی بعدوالی آپ کی بات درست نہیں۔ واللہ اعلم۔ ۲۲۷۰۷۹ ۵



صحيح بحارى اكتاب فرض الخمس بهاب فرض الخمس...

ترمذی/ابواب الفتن/باب ما جاء فی المهدی\_ مسلم/کتاب الفتن و اشراط الساعة/باب ذکر الدجال\_ مسلم/کتاب
 الایمان/باب بیان نزول عیسی بن مریم علیه السلام\_

## الله التفسير / تغير كرسائل المارك التفسير / تغير كرسائل المارك المارك التفسير / تغير كرسائل المارك 
## كتاب التفسير .....تفييرى مباحث

🕶 :....سورهٔ الفاتحه کی سات (۷) آیات مکمل فرمائیں جبکه قرآن میں چیر (۲) آیات بیان کی گئی ہیں؟

(محمرصارم سیف)

['' حضرت ابن عباس والتهائية نے حضرت عثمان والته اسے بوجھا کہ آخر کیا وجہ ہے آپ نے سورہ انفال کو جومثانی میں سے ہے۔ اور سورہ براءۃ کو جومئین میں سے ہے، ملادیا اور ان کے درمیان بسم اللہ الرحمٰن الرحیم نہیں کھی۔ اور پہلے کی سات کمبی سورتوں میں انہیں رکھا؟ آپ نے جواب دیا کہ بسااوقات حضور رسول اللہ طلطے تقیق پر ایک ساتھ کی سورتیں اثرتی تھیں، جب آیت اثرتی آپ وہی کے لکھنے والوں میں سے کسی کو بلا کر فر مادیتے کہ اس آیت کو فلاں سورت میں لکھ دوجس میں یہ ذکر ہے۔ سورہ انفال مدینہ شریف میں سب سے پہلے نازل ہوئی تھی۔ اور سورہ براءۃ (توبہ) سب سے آخر میں اثری تھی۔ اور سورہ براءۃ (توبہ) سب سے آخر میں اثری تھی۔ بیانات دونوں کے ملتے تھے۔ مجھے ڈرلگا کہ کہیں یہ بھی اس میں سے نہ ہو۔ حضور طلطے تھے۔ اس لیے میں نے دونوں سورتیں منصل طلطے تو کہ اس لیے میں نے دونوں سورتیں منصل کے میں از برائی اللہ الرحمٰن الرحیم نہیں کھی۔ اور سات پہلی کمی سورتوں میں انہیں رکھا۔'' ] •

<sup>🕕</sup> ابو داؤد/ كتاب الصلواة: باب من جهربها ، ح: ٧٨٦ ، ترمذي / كتاب تفسير القرآن: باب ومن سورة التوبة ، ح: ٣٠٨٦ (صحيح)

## 

A1272/1/7

عی:.....سور و فاتحہ قرآن کا جزء ہے یانہیں اور جو قرآن کے جزء ہونے کا اٹکار کرے وہ مسلمان ہے یا کا فر؟ (طارق ندیم ،او کا ژوی)

سسوره فاتحقر آنِ مجيد كا بزء ہاور جو تخص اس كر آنِ مجيد كا بزء بونے كا اجتهادى خطا كے بغيرا لكار كرے وہ مسلمان نہيں۔ قرآنِ مجيد ميں ہے: ﴿ وَلَقَدُ اتّيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَعَانِيُ وَالْقُواْنَ الْعَظِيْمَ طِ وَالسَحِد: كِلَ إِلَى الرَّمِرا لَى جائِي الرَّمِرا لَى جائِي الرَّمِرا لَى جائِي الرَّمِرا لَى جائِي الرَّمِ نَا اللَّهُ عَلَيْ ہُورَةً فِي النَّهُ مُورَةً فِي النَّهُ مُورَةً فِي النَّهُ آنِ الْعَالَمِينَ هِي عَلَى السَّبِعُ الْمَانِي وَالْقُرُ آنُ الْعَظِيمُ اللَّهُ مُورَةً فِي النَّقُر آنِ قَالَ: الْحَمُدُ لِلَّهِ رَبِ الْعَالَمِينَ هِي فَلُتَ: لَأَعَلِمَنَكُ سُورَةً هِي اَعُظَمُ سُورَةً فِي النَّهُ آنِ الْعَظِيمُ الَّذِي أَنْ الْعَظِيمُ الَّذِي أُوتِينَ أَنْ الْعَلَمِينَ هِي السَبْعُ الْمَقَانِي وَالْقُرُ آنُ الْعَظِيمُ الَّذِي أُوتِينَ أَنْ اللَّهُ الْمُعْلِقُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْولُ وَنَ طَ الْعَلَيْدُ اللَّهُ الْمُعْلِقُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلِقُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلِقُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلِقُ اللَّهُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُ اللَّهُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلِقُ اللَّهُ الْمُعْلِقُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلِقُ اللَّهُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ اللَّهُ الْمُعْلِقُ اللَّهُ الْمُعْلِقُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلِقُ اللَّهُ الْمُعْلِقُ اللَّهُ الْمُعْلِقُ اللَّهُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ اللَّهُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ اللَّهُ الْمُعْلِقُ اللَّهُ الْمُعْلِقُ اللَّهُ الْمُعْلِقُ اللَّهُ الْمُعْلِقُ اللَّهُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ اللَّهُ الْمُعْلِقُ ا

ابغور کامقام ہے سورہ فاتحہ کے قرآنِ مجید کا جزء ہونے اوراس کا قرآنِ مجید کا جزء ہونے کاعمراً اجتہادی خطا کے بغیرا نکار کرنے والے کامسلمان نہ ہونے سے بھلا قراءت فاتحہ خلف الا مام کا نا جائز اور نا درست ہونا ثابت ہوا؟ نہیں ہرگز نہیں تو اس سوال کا آخر فائدہ؟ آیت: ﴿ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرُانُ فَاسُتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا لَعَلَّكُمُ تُو حَمُونَ ٥ [الاعراف: ٤٠٠] ﴾ [''اور جب قرآن پڑھا جائے تو اسے غور سے سنواور خاموش رہوشا ید کہتم پر رقم کیا جائے۔''] میں قراءت قرآن کے وقت استماع وانسات کا تھم ہے۔قرآن وغیرہ کا سر ابھی نہ پڑھنے کا تھم نہیں نہ مطابقة ، نہ تضمنا اور نہ ہی التزاما۔

**ت**:....مساجد میں منبر پر پہلی یا دوسری سیرهی پر قرآنِ مجیدر کھ دیا جاتا ہے ،حالانکہ اس سیرهی پرتقر برکرتے ہوئے

صحیح بخاری / کتاب تفسیر القرآن / باب ماجاء فی فاتحة الکتاب

قدم رکھے جاتے ہیں کیا بیقر آن کے ادب کے خلاف ہے؟ (محرسلیم بث)

تُقُوى الْقُلُوبِ ط [الحج: ٣٦] ﴾ [" اورجوالله كى فرمان ہے: ﴿ وَمَنْ يُعَظِّمُ شَعَآئِرُ اللهِ فَانَّهَا مِنْ تَقُوى الْقُلُوبِ ط [الحج: ٣٦] ﴾ [" اورجوالله كى نثانيوں كى عزت كرے اس كے دل كى پر بيزگارى كى وجہ سے يہ ہے۔"] تو جہاں قرآنِ مجيدر كھنے ہے قرآنِ مجيدكى بحرمتى و باد في تكتى ہوو ہاں قرآنِ مجيدكو ركھنا درست نہيں۔

الله تعالى كافر مان ہے: ﴿ لَا تُحِلُّوا شَعَائِرَ اللهِ ط ﴾[المائدة: ٢]["اے ايمان والو!الله تعالى ك نثانوں كى بحرمتى ندكرو-"]

۔ ....قرآنی سورتوں کے نام نبی پاک نے منتخب کیے ہیں یا پھراللہ نے نام کے ساتھ سورت اتاری؟ (ماسٹر عبدالرؤف)

ے: .....نی کریم ﷺ قِنْ اِنْ مَنْ مَنْ الله تعالیٰ کی تائید وتصویب حاصل ہے بیبھی تو قیف ووحی کی ایک صورت ہے۔ [تفصیل کے لیےالا تقان فی علوم القرآن النوع السابع عشر کاستر ہویں نوع کا مطالعہ فر مائیں ۔]

😎 : .....سورهٔ آل عمران کی آیت نمبر: ۱۲۴ میں تین ہزار فرشتوں کا ذکر ہے کیا وہ واقعی نازل ہوئے تھے۔ولیل

ہے تحریر کریں؟ (محمد حسین، کراچی)

🖝: ..... ہاں نازل ہوئے تھے، اس کے کئی دلاکل ہیں۔

🕸 الله تعالى كا فرمان ﴿ بَلِّي ﴾ [ آل عمران: ١٢٥] ['' كيون نبيس-']

﴿ الله تعالى كا قول: ﴿ وَمَا جَعَلَهُ اللَّهُ إِلَّا بُشُوى لَكُمْ ﴾ [آل عمران: ١٢١] ["مدد كى خبرالله ني اس ليد دى بكرتم خوش موجاؤ-"]

﴿ الله تعالى كا فرمان: ﴿ وَلِتَطُمَئِنَّ قُلُوبُكُمْ بِهِ مَا ﴾ [آل عمران: ١٢٦] [''اورتمهارے دل مطمئن موجائيں اس كے ساتھ ۔'']

﴿ الله تعالىٰ كا قول: ﴿ لِيَقُطَعَ طَوَفًا مِّنَ الَّذِيْنَ كَفَوُوا ط ﴾ [ آلعمران: ١٢٧] ['' تا كه الله كافرول كا ايك بازوكات د بــــ'' ]

﴿ الله تعالى كافرمان: ﴿ أَوْ يَكْبِنَهُمُ هَ ﴾ [آل عمران: ١٢٥] [" يانهيس ذكيل كر بـ-"] ﴿ فَيَنْقَلِبُوا خَائِبِينَ مَ ﴾ [آل عمران: ١٢٥] [" وه ناكام بوكر بليك جائيس -"]

محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

يَّةُ كِتَابِ التَفْسِيرِ / تَفْيرِ كَمَائل مَنْ وَكُلُّ فَي الْمُعْلِقِينِ التَفْسِيرِ / تَفْير كَمَائل مِنْ وَكُلُّ الْمُؤْمِنِينَ فَي اللَّهِ اللَّهُ اللّلِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّلِي الللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّاللَّا اللَّهُ الللَّهُ الللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ ال

﴿ الله تعالىٰ كا قول: ﴿ فَاسْتَجَابَ لَكُمْ أَنِّى مُمِدُّكُمْ بِٱلْفٍ مِّنَ الْمَلَآثِكَةِ مُرُدِفِيْنَ ٥ ﴾ [الإنفال: ٩] [''الله نے تنہیں جواب دیا کہ میں ایک ہزار فرشتے تمہاری مدد کو بھیج رہا ہوں۔'']

الله تعالى كاقوال: ﴿ إِنَّ الله لَا يُحلِفُ الْمِيعَادَ ط ﴾ [آل عمران: ٩] [" بِ شك الله وعده خلافى نبيس نبيس كرتا-"] ﴿ وَلَنُ يُخلِفَ اللهُ وَعُدَهُ ط ﴾ [الحج: ٤٧] [" الله بركز النج وعده ك خلاف نبيس كرك الله عند الله وَعُدِه رُسُلَهُ ط ﴾ [الحج: ٤٧] [" الله بركز النج وعده ك خلاف نبيس كرك الله عند الله وَعُد الله وَعُدِه رُسُلَهُ ط ﴾ [ابراهيم: ٤٧] [" يرجى خيال نه كرناكه الله الله الله عند ينعًا ط ﴾ [النسآه: ٤٨] [" الله الله عَدِينًا ط ﴾ [النسآه: ٤٨] [" اور الون زياده سي الله سي بات ميس " ] ﴿ وَمَنْ أَصُدَقْ مِنَ اللهِ قِيلًا ط ﴾ [النساه: ٢٢] [" اور اور كون زياده سي الله سي قول ميس " ] ﴿ وَمَنْ أَصُدَقُ مِنَ اللهِ قِيلًا ط ﴾ [النساء: ٢٢] [" اور

وضاحت فرمادير.(۱) مسورة الحاقد: ۳۰. (۲) نمل: ۹.۸ ، القصص: ۳۰. (۳) البقرة: ۵۱،۱۴۱عراف: ۱۳۲. (۱) مسورة المحاقد: ۳۳، (۲) نمل: ۹.۸ ، القصص المحاقد: ۵۱،۱۴۱عراف: ۱۳۲. (محمصين بن عبدالهمد)

ت :.....آپ لکھتے ہیں:'' قرآن مجید کی چندآیتی ایک دوسری کی ضد کی طرح نظر آتی ہیں۔''یہ نقیر إلی الله الغنی کہتا ہے آپ کو یا کسی کو تضاد نظر آتا ہے مگر حقیقت اور واقع میں آیات تو آیات رسول الله مطابع آنے کی ثابت شدہ احادیث میں بھی کوئی تضاد نہیں۔

(۱) .....ورهٔ الحاقه کی آیت نمبر: ۳۰ ہے: ﴿ إِنَّهُ لَقُولُ دَسُولٍ تَحرِیْمٍ ٥ ﴾['' بے شک بی (قرآن) بزرگ رسول کا قول ہے۔'' ] اور آیت نمبر: ۳۳ ہے: ﴿ تَنُزِیُلْ مِنُ رَّبِّ الْعَالَمِینُ ٥ ﴾ ['' رب العالمین کا اتارا ہوا ہے۔'' ] ان دونوں آیتوں میں کوئی تضا ذہیں کیونکہ دوسری آیت میں داضح کر دیا گیا ہے کہ پہلی آیت میں جس چیز کو قول رسول کر یم قرار دیا گیا وہ رب العالمین کی طرف سے نازل کردہ ہے۔ چنا نچیاس سے پہلے بتایا گیا ہے وہ شاعر ادرکا ہن کا قول نہیں بعد میں تنزیل من رب العالمین فر اکر واضح کر دیا گیا ہے کہ وہ رب العالمین کی طرف سے نازل کردہ ہے، تاکہ کوئی یہ نہ بھینا شروع کردے ٹھیک وہ شاعر کا قول نہیں، درست وہ کا بن کا قول بھی نہیں گروہ رسول کریم کا اپنا قول تو ہے تنزیل من رب العالمین کہ کراس فہم کار ڈ فرمادیا۔

وبعبارۃ اخری قولِ رسول بسااوقات مرسل کا قول ہوتا ہے اور بسااوقات رسول کا اپنا قول ہوتا ہے۔ مرسل کا قول نہیں ہوتا توتنزیل من رب العالمین فر ماکرقول رسول کریم میں دوصورتوں میں ہے پہلی صورت کو 723

کے کتاب التفسیو ر تفیر کے مسائل کی کھی گئی گئی گئی گئی گئی گئی گئی گئی ہے۔ متعین کر دیا گیا ہے اور دوسری صورت کی نفی کر دی گئی ہے۔

کردیا کیا ہے اور دوسری صورت کی میں کردی کی ہے۔ میں مدار سے لدیری شات اللہ نہ میں عالمہ ایک عالم میں ا

اس کی مثال یوس بھی لیس کہ اللہ تعالی نے ایک مقام پر فر مایا: ﴿ وَالدَّمَ طَ [البقرة: ۱۷۳] ﴾ اور دوسرے مقام پر فر مایا: ﴿ وَالدَّمَ طَ [البقرة: ۱۷۳] ﴾ اور دوسرے مقام پر فر مایا: ﴿ وَ وَمَا مَّسُفُو حًا طَ [الانعام: ١٤] ﴾ [''یا بہتا ہوا خون۔'' ] اب کوئی ان دونوں مقاموں میں باہمی تضاد بھی نشر وع کر دی تو یہ اس کی خطا ہوگی کیونکہ دوسرے مقام میں پہلے مقام سے مراد کی تو ضح کر دی گئی ہے کہ ''والدم' 'میں دم صفوح مراد ہے۔ غیر صفوح مراد بیر مقام پر اور کی تضاو نہیں۔ اس کی دوسری مثال ہے ایک مقام پر فر مایا: ﴿ یَسْتَغُفِرُ وُنَ لِمَنْ فِی الْأَرْضِ طَ ﴾ [السوری: ۵] [''زمین والوں کے لیے استغفار کر رہے ہیں'' ] اور دوسرے مقام پر فر مایا: ﴿ یَسْتَغُفِرُ وُنَ لِلَّذِیْنَ آمَنُوا طَ ﴾ [المؤمن: ک] [''ایمان والوں کے لیے استغفار کرتے ہیں'' ] اب دونوں مقاموں میں کوئی صاحب تضاد بھی اشروع کردی تو یہان کی نادانی ہے۔

(۲) .....ورهٔ من کی آیت نمبر: ۱۹ ورنمبر: ۹ میں جن چیز وں کا اثبات ہے۔ سورهٔ قصص کی آیت نمبر: ۳۰ میں ان میں ہے کسی چیز کی بھی نئی نہیں ، اور سورهٔ قصص کی آیت نمبر: ۲۰ میں جن چیز وں کا اثبات ہے سورهٔ نمل کی آیت نمبر: ۱۹۸۹ میں ان میں ہے کسی بھی چیز کی نفی نہیں ۔ البندا دونوں مقاموں میں کوئی تناقض نہیں ۔ جیسے کہ سورهٔ حاقہ کی آیت نمبر: ۲۳ میں جن چیز وں کا اثبات ہے ان میں ہے کسی چیز کی بھی آیت نمبر: ۳۲ میں نفی نہیں اور جن چیز وں کا آیت نمبر: ۳۲ میں نفی نہیں ۔ البندا ان دونوں آیتوں میں بھی کوئی تناقض نہیں ۔ میں اثبات ہے ، ان میں ہے کسی چیز کی بھی آیت نمبر: ۲۰ میل نفی نہیں ۔ البندا ان دونوں آیتوں میں بھی کوئی تناقض نہیں ۔ مقاموں کی طرح ہی ہے کہ سورہ نقره کی آیت نمبر: ۱۵ اور سورۂ اعراف کی آیت نمبر: ۲۲ اکا معاملہ بھی پہلے ذکر کر دہ دو مقاموں کی طرح ہی ہے کہ سورہ نقره کی آیت نمبر: ۱۵ میں جن چیز وں کا اثبات ہے ان میں سے کسی ایک کی بھی سورہ نقره کی آیت نمبر: ۱۵ میں نفی نہیں ۔ البندا ان دونوں آیتوں میں بھی کوئی تعارض و تناقض نہیں ۔ اعراف کی آیت نمبر: ۲۲ المیں اثبات ہے ان میں ۔ کسی ایک کی بھی سورہ نقره کی آیت نمبر: ۱۵ میں نفی نہیں ۔ البندا ان دونوں آیتوں میں بھی کوئی تعارض و تناقض نہیں ۔ الداری کی بھی سورہ نقره کی آیت نمبر: ۱۵ میں نفی نہیں ۔ البندا ان دونوں آیتوں میں بھی کوئی تعارض و تناقض نہیں ۔ الداری دونوں آیتوں میں بھی کوئی تعارض و تناقض نہیں ۔ الداری دونوں آیتوں میں بھی کوئی تعارض و تناقض نہیں ۔ الداری دونوں آیتوں میں بھی کوئی تعارض و تناقض نہیں ۔ الداری دونوں آیتوں میں بھی کوئی تعارض و تناقض نہیں ۔ الداری دونوں آیتوں میں بھی کوئی تعارض و تناقض نہیں ۔ الداری دونوں آیتوں میں بھی کوئی تعارض و تناقض نہیں ۔ الداری دونوں آیتوں میں بھی کوئی تعارض و تناقض نہیں ۔ الداری دونوں آیتوں میں بھی کوئی تعارض و تناقض نہیں ہو کہ کوئی تعارض و تناقض نہیں دونوں آیتوں میں بھی کوئی تعارض و تناقض نہیں ۔ الداری دونوں آیتوں میں بھی کوئی تعارض و تناقض نہیں دونوں آیتوں میں بھی کوئی تعارض و تناقض نہیں دونوں آیتوں میں بھی کوئی تعارض و تناقض نہیں دونوں آیتوں میں بھی کوئی تعارض و تناقض نہیں ہوں کی تعارض و تناقض نہیں کوئی تعارض و تناقض نہیں کوئی تعارض و تناقض نہیں کوئی تعارض و تناقض کوئی تعارض و تعارض کوئی تعارض و تناقض کی تعارض کوئی تعارض کوئی تعارض

: ....قرآنِ پاک کا ترجمہ کرتے ہوئے سور ہُ یوسف کی آیت نمبر: ۲۴ کے اول حصہ کے ترجمہ میں اشکال ہے اس کے دوتر جے آپ کی خدمت میں پیش کیے ہیں لہذا جواس میں درست ہواس کی نشاندہی فر ما کرشکر سیکا موقعہ دیں۔ یااپنی رائے کا ظہار فر مائیں۔

(۱).....''اورالبت تحقیق ارادہ کرلیا تھااس عورت نے پوسف کا ،اوروہ (پوسف) بھی ارادہ کر لیتا اس عورت کا ،اگرنہ ہوتی ہے بات کہ دیکھے چکا تھا پوسف بر ہان اپنے رب کی ۔'' الله النفسير / تغير كرمائل المالك 
(۲) ..... اورالبت تحقیق اراده کیااس عورت نے یوسف کا ،اوراس (یوسف) نے اراده کیااس عورت کا۔اگر ندہوتی میں بات کدد مکھ لی تھی یوسف نے برہان اپنے رب کی (توارادے کا پختہ ہوجانا عجب نہ تھا۔) '(حافظ آصف اقبال) کے دوتر جے نقل فرمائے اور سوال فرمایا ان سے: ۔۔۔۔۔ آپ نے آپ نے آپ کے دوتر جے نقل فرمائے اور سوال فرمایا ان

دونوں میں سے کون سا درست ہے؟ جواباً گزارش ہے درست تو دونوں ہی ہیں۔البتہ پہلاتر جمہاس فقیر الی اللہ الغنی کوزیا دہ مناسب معلوم ہوتا ہے۔واللہ اعلم۔

ت: ..... کسی صحیح حدیث سے ثابت کریں کہ آیت: ﴿ وَإِذَا قُوِئَ الْقُواْنُ فَاسْتَمِعُوْا طَالَحُ ﴾ [الاعراف: ٤٠٤] ["اور جب قرآن پڑھا جائے تواس کی طرف کان لگادیا کرواور خاموش رہا کروامید ہے کہ تم پر رحمت ہو۔'' ] کا فرول کے بارے میں نازل ہوئی ؟ (طارق ندیم ،او کا ڈوی)

:....الله تعالى في قرآن مجيد من فرمايا: ﴿ شَهُو رَمَضَانَ الَّذِي آنُونِ فِيهِ القُوْآنُ هُدًى لِّلنَّاسِ ط والبقرة: ۰۸۰] ﴾[''رمضان و ہمہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا جوتمام لوگوں کے لیے ہدایت ہے۔'']لِلنَّاس میں مؤمن وکا فرسب شامل ہیں۔اللہ کا فرمان ہے: ﴿ تَبَادَكَ الَّذِي نَوَّلَ الْفُوُقَانَ عَلَى عَبُدِهٖ لِيَكُوْنَ لِلْعَالَمِيْنَ نَذِيْرًا ٥[الفرقان: ١] ﴾ [''متبرك ہےوہ ذات جس نے اپنے بندے پرفرقان نازل كيا تا كہوہ اہل عالم کے لیے ڈرانے والا بن جائے ۔'' ] میں بھی مؤمن و کا فرسب شامل ہیں ۔ سیجے بخاری اور سیجے مسلم میں ہے۔ ابوموی اَشعری فالنَّفُ فرماتے ہیں رسول الله مِسْفَقَدَ نے فرمایا: (( مَثَلُ مَا بَعَثَنِيَ اللَّهُ بِهِ مِنَ الْهُدَى وَالْعِلْمِ كَمَثَلَ الْغَيْثِ الْكَثِيْرِ أَصَابَ أَرْضًا. إلى قوله: وَمَثَلُ مَنُ لَمُ يَرُفَعُ بِذَلِكَ رَأْسًا وَلَمُ يَقْبَلُ هُدَى اللَّهِ الَّذِى أُرُسِلُتُ بِهِ.)) ['رسول الله ﷺ فَيْ الله عَلَى الله تعالى نے جو ہدایت اورعلم مجھے دے کر بھیجا ہے اس کی مثال تیز بارش کی ہی ہے جوز مین پر برسے پھرصا ف اورعمہ ہ زمین تو یانی کو جذب کرلتی ہے اور بہت سا گھاس اور سبز ہ ا گاتی ہے جبکہ سخت زمین یانی کوروکتی ہے پھر اللہ تعالیٰ اس ہےلوگوں کو فائدہ پہنچا تا ہےلوگ خود بھی پیتے ہیں اور جانوروں کو بھی سیراب کرتے ہیں اوراس کے ذریعے کھیتی باڑی بھی کرتے ہیں اور کچھ بارش ایسے جھے پر بری جوصا ف اور چٹیل میدان تھاوہ نہ تویانی کورو کتا ہے اور نہ ہی سبزہ اگا تا ہے پس یہی مثال اس شخص کی ہے جس نے اللہ کے دین میں سمجھ حاصل کی اور جو تعلیمات دے کراللہ تعالیٰ نے مجھے مبعوث کیا ہے ان سے اسے فائدہ ہوا یعنی اس نے خودسکھا اور دوسروں کوسکھایا۔اور

الله التفسير / تغير كرمائل المالي التفسير / تغير كرمائل المالي التفسير / تغير كرمائل المالية 
ت .....قرآن پڑھنا، پڑھانا، سننااور سنانا سب ثواب کے کام ہیں ان سب کا ثواب برابر ہے یانہیں اس کا جمھے علم نہیں ۔ علم نہیں \_معلوم ہونا چاہیے کہ قرآنِ مجید کا ترجمہ قرآن نہیں اس لیے اس کا ثواب ہے تو ضرور لیکن قرآنِ مجید والا اجروثواب نہیں۔

خوش قتمتی ہے آپ عربی کو جان اور سمجھ سکتے ہیں اور تھے ، مگر آپ نے اپنے اوقات انگریزی یا دیگرامور کی طرف لگائے رکھے۔اب بھی ہمت کریں تھوڑی ہی کوشش ہے آپ عربی زبان سے واقفیت حاصل کر سکتے ہیں۔ مرف لگائے رکھے۔اب بھی ہمت کریں تھوڑی ہی کوشش ہے آپ عربی زبان سے واقفیت حاصل کر سکتے ہیں۔

بہلے ایک ایک تقریر میں سور وَ زخرف آیت: (۸۱) کا ترجمہ بیسنا تھا کہ اگر دخمان کی اولا د ہوتی تو میں سب سے پہلے اس کا اٹکار کرنے والا ہوتا۔ جبکہ تمام قرآن پاک بمع سعودی عرب اس کا ترجمہ بیہ ہے کہ اگر دخمان کی اولا د ہوتی تو میں سب سے پہلے عبادت کرنے والا ہوتا۔ کون ساتر جمہ تھے ہے؟ واضح کریں؟ (ماسڑ عبدالرؤف ۲۱۷۱۷)

صحیح بخاری / کتاب العلم / باب فضل من عَلِمَ وعَلَمَ

كر كتاب التفسير / تفير كما كل من المنظمة المنظ

۔۔۔۔۔قرآن میں کئی ایک مقامات ایسے ہیں جہاں اللہ تعالیٰ نے انبیاء ورُسل کے آن کا تذکرہ کیا ہے۔ بعض علاء کہتے ہیں بہاں سے مراداراد ہُقل ہے نہ کہ حقیقی قل آپ نے وضاحت کے ساتھ دلائل دیتے ہوئے بیان کرنا ہے کہ اصل مؤقف کیا ہے۔ اور بعض علاء بڑے ولولے کے ساتھ حضرت زکریا عَالِیٰلا کے قل کا واقعہ بیان کرتے ہیں اور کہتے ہیں یجی عَالِیٰلا کو بھی قل کیا گیا۔ (حافظ المین اللہ)

ت: .....سورهٔ البقرة کی آیت: ﴿ رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذُنَا إِنْ نَّسِیْنَاۤ اَوُ أَخُطَاْنَا ط [البقرة: ٢٨٦] ﴾ ["اے ہمارے دب!اگرہم بھول گئے ہوں یا خطا کی ہوتو ہمیں نہ پکڑنا۔"] کا مطلب واضح کریں کہ نسیان اور خطا سے یہاں کیاِ مراد ہے؟ ﴿ فَصِل اسلم ﴾

ت : ..... کھادکا م کی ہوتے ہیں ان کے متعلق اصول ہے: ﴿ لَا يُكِلِفُ اللّهُ نَفُسًا إِلّا وُسُعَهَا ط [البقرة: ٢٨٦] ﴾ [''الله تعالی کی جان کواس کی طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتا۔'' ] اور کچھا دکام وضعی ہوتے ہیں ان کے متعلق اصول ہے کہ وہ لا گوہوں گے۔ الله تعالی کا فرمان ہے: ﴿ وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقُتُلَ مُؤُمِنًا إِلّا حَطَأَ وَمَن فَعَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً وَمَن فَعَلَ مُؤْمِنا خَطأً فَتَحُويُرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنةٍ ط [النسآء: ٩٢] ﴾ [''کی مومن کو دوسر مومن کا قت کردینا جائز نہیں مرضلی سے ہوجائے۔ جوآ دی کی مسلمان کو بلاقصد مارڈ الے اس پرایک مسلمان غلام کی کردینا جائز نہیں مرضلی سے ہوجائے۔ جوآ دی کی مسلمان کو بلاقصد مارڈ الے اس پرایک مسلمان غلام کی

گرون آ زاد کرنااورمقتول کے عزیزوں کو دیت پہنچا نا ہے۔ ہاں بیاور بات ہے کہ وہ لوگ بطورصد قہ معاف ["احكام تكلفي :واجب ، مندوب ، حرام ، مكروه ، مباح ، عزيمة و رخصة. ا حكام وضعى: سبب ، شرط ، مانع ، صحة و بطلان ـ "] 🖜 :....قرآنِ مجيد مين كتني آيات ورج بين جومنسوخ موچكي بين؟ وه كون كون ي آيات بين اوركن كن آيات ہے منسوخ ہوئی ہیں۔تفصیل درج فر ماد بیجئے؟ ﴿ محمد پینس شاکر بنوشہرہ ورکاں ﴾ 🖝:.....شاه ولی الله برانسه کی کتاب'' الفوز الکبیر'' اوراما م سیوطی برانسه کی کتاب'' الاتقان'' میں ان چیزوں کی تفصیل موجود ہے،ان کود کیے لیں بیمتوب اس تفصیل کامتحمل نہیں۔ [''امام سيوطي برائليه كى كتاب الإنقان في علوم القرآن ميس منسوخ آيات كي تعداد 20 بيس ہے اور وہ درج زيل مي<u>ن</u>: منسوخ آيات ناسخ آيات سورهُ البقرة: ناسخ بوراثت والي آيت ياحديث لاوصية لوارث يا اجماع (۱) آیت: ۱۸۰ آیت:۸۵ (۲) آیت:۱۸۴ آبت:۱۸۳ (۳) آیت:۱۸۷ سورهٔ التوبة ہے آیت:۳۲ (۴) آيت:۲۱۷ آیت:۲۳۳۲ (۵) آیت:۲۴۰ آبت:۲۸۲ (۲) آیت:۲۸۳

سورهٔ آل عمرا ww.KitaboSunnat.com

(۸) آیت:۱۰۲ سورهٔ التغابن سے آیت:۱۲

سورة النسآء:

(۷) آیت:۱۱۵

(9) آيت:٣٣ سورهُ الانفال آيت: 4۵

آبت:۴۹

الله كتاب التفسيو / تغير كمائل المنظمة المنافقة المنظمة المنظم سورة النورآيت: ٢ (۱۰) آیت:۱۵ سورة الما كدة: (۱۱) آيت:۲ حرمت دالےمہینہ میں قال کے جائز ہونے ہے۔ (۱۲) آیت:۲۲ آيت: ۲۹ سورهُ الطلاق آيت:٢ (۱۳) آیت:۲۰۱ سورة الإنفال: (۱۴) آیت: ۲۵ آیت:۲۲ سورة التوبية : (۱۵) آیت: ۳۱ سورة النور، آيت: ٦١ .....سورة التوبية ، آيت: ٩١ ....سورة التوبية ، آيت: ١٢٢ سور ۾ النور: (۱۲) آبت:۳ آیت:۳۲ سورة الاحزاب: (١٤) آيت: ۵۲ آيت:۵۰ سورهُ المحادلة : (۱۸) آیت:۱۲ آيت:۱۳ سورة الممتحنة: اس كى ناتخ قال والى آيات ياغنيمت والى آيات ہيں۔ (۱۹) آیت:۱۱ سورة المزمل: (٢٠)المزمل:٢ ای سورت کے آخری حصہ ہے منسوخ ہے۔

شاہ ولی الله مِرالله کی کتاب''الفوز الکبیر'' میں صرف یا نچ ۱۵ یات کومنسوخ کہا گیا ہے، جو درج ذیل ہیں:

گزشته (۲۰) بیس آیات سے نمبر: (۱)، (۵)، (۱۲)، (۱۷)، (۱۸)

a1272/2/7.



## ماہنامہ محدث مجلّہ کے ایک مضمون پرنظر

''محدّث''کے ارسال کرنے پر جناب کاشکر گزار ہوں۔ دل کی گہرائیوں سے دعا مُلکتی ہے، اللہ تعالیٰ اس مجلّہ کو دن دگنی رات چوگن تر تی عطا فر ہائے۔ نیز آپ کے دیگر دینی کا موں اور ارادوں میں برکت ڈالے۔ آمین یارب العالمین۔

محدّ ث جلدنمبر:۳۴ ،صفر۱۳۲۳ ه کاشاره نمبر ۴۰ میرے سامنے ہے۔صرف وو چیزوں کی طرف توجہ مبذول کرانامقصود ہے۔

(۱) .....صفح نمبر: ۲۷ پر لکھا ہے: ''اس طرح شخصے اور لکڑی کے تابوت میں لاش کو محفوظ رکھنا بھی سنت اور عمل صحابہ کے خلاف ہے۔ البتہ فرعون مصراس ہے مشتیٰ ہے۔ کیونکہ قر آن کی روسے اس کی لاش رہتی دنیا کے لیے نمونہ عبرت ہے۔ ارشادِ ہاری تعالی ہے: ﴿ فَالْیَوْمَ نُنَجِیْكُ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آیَـةً ط ﴾ [یونس: ۹۲] آج ہم تیرے بدن کو نجات دیں گے تا کہ تواہے جیچے والوں کے لیے نمونہ عبرت بن جائے۔''

اولاً: فَالْيَوْمَ نُنَجِّيُكَ الآية ميں جو پجھ بيان ہوا مویٰ طَلِينا کی شريعت نہيں بالفرض ان کی شريعت ہو بھی تو ہماری شريعت ميں''شيشے اورلکڑی وغيرہ كے تابوت ميں لاش كومخفوظ ركھنے كے سنت كے خلاف ہونے'' كے دلائل ہے منسوخ ہو چكی ہے۔لہٰذا ہيمشنیٰ والی بات درست نہيں۔

ٹانیاً: اس آیت کریمہ میں کوئی ایک بھی لفظ ایسانہیں جس سے نکلتا ہو: '' اس کی لاش رہتی دنیا'' الخ بلکہ فالیوم کالفظ'' تیامت تک'' کی نفی کرتا ہے۔

ثالثاً: مصر کے عجائب گھر ہیں جو لاش پڑی ہے جس کے متعلق مشہور ہے کہ وہ فرعون مصر کی لاش ہے وہ دریا ہے۔ ملی ہے اور اس کی دریا فضل کی اس کے متعلق مشہور ہے کہ وہ فرعون مصر کی لاش ہے۔ ملی ہے اور اس کی دریا ہے ملئے والی میر لاش ہے۔ جس کوموٹ مَالِینا کہ دریا ہے ملئے والی میر لاش موٹ موٹ کیا تھا؟ موٹ مَالِیٰا کی زندگی ہیں • امحرم کو اللہ تعالیٰ نے غرق کیا تھا؟

رابعاً قرآنِ مجید کے مطالعہ سے پتہ چلنا ہے کہ نجات بنی اسرائیل کوملی ہے فرعون اور آل فرعون کو نجات نہیں ملی ندان کے بدنوں کو اور ندان کی روحوں کو ﴿ وَلَقَدُ نَجَّیْنَا بَنِیۤ اِسُوَ آئِیْلَ مِنَ الْعَذَابِ الْمُهِیُنِ ٥ ﴾ كاب التفسير / تغير كرمائل كالمحافظ المحافظ الم

[الد حان: ٣٠]["اوربن اسرائيل كوبم في رسواكرف والعنداب سينجات دى."] ﴿ وَحَاقَ بِآلِ فِرْعَوْنَ مَوْدَى بِرَكِ و سُوْءُ الْعَذَابِ النَّارُ يُعُرَضُونَ عَلَيْهَا عُدُوًّا وَّ عَشِيًّا ٥ [المؤمن: ١٥ - ٢٤] ﴾["اورآل فرعون خودى بري عذاب بيل همر كن وهضي وشام آگ بريش كيج جاتے بين "]

مافظابن كثير رائيلي كصح بين: (( وقوله (فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية) قال ابن عباس وغيره من السلف: إن بعض بنى إسرائيل شكوا فى موت فرعون ، فأمر الله تعالى البحر أن يلقيه بجسده سويا بالاروح وعليه درعه المعروفة على نجوة من الأرض وهو المكان المرتفع ليتحققوا موته وهلاكه ، ولهذا قال تعالى: فاليوم ننجيك. أى نرفعك على نشر من الأرض (ببدنك) قال مجاهد: بجسدك. ))["ابن عباس فالها اور بعض سلف نه كها كربض بن الأرض (ببدنك) قال مجاهد: بجسدك. ))["ابن عباس فالها اور بعض سلف نه كها كربض بن الربا كورون كي موت بين شك بوااس لي الله تعالى ندريا كوهم ديا كهاس كى لاش بلند ملي پرخشكي من وال دے تاكه بي ابن آكموں سے دكي لين اوراس پراس كي معروف زرة هي ، تاكه بي امرائيل كومعلوم بوجائ اوران كے ليے عبرت بن جائے دمجا ہد نے ماتھ و اسلام كے ساتھ و )

ر ہااللہ تعالیٰ کا قول: ﴿ لِنَکُونَ لِمَنُ حَلَفَكَ آیَةً ط ﴾ تواس سے فرعون کی لاش کارہتی دنیا تک محفوظ رہنا نہیں نکاتا۔ دیکھے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے: ﴿ فَقُلْنَا لَهُمْ کُونُوا قِرَدَةً خَاسِنِیْنَ ٥ فَجَعَلْنَاهَا نکالا لِیّما بَیْنَ یَکَ لَکُا اللہ نَعْ الله تعالیٰ نے فرمایا ہے: ﴿ فَقُلْنَا لَهُمْ کُونُوا قِرَدَةً خَاسِنِیْنَ ٥ فَجَعَلْنَاهَا نکالا لِیّما بَیْنَ یَکَ لِیْکُونَ اللّٰہ ا

(۲) .....صفح نمبر: ۵۰ پر لکھا ہے: ''محرم میں ایسے تمام رشتہ دار شامل ہیں جن سے کسی عورت کا نکاح دائی یا عارضی طور پر حرام ہو۔''اس تعریف کے مطابق عورت کا دیور، جیٹھ اور بہنوئی وغیرہ محرم بنتے ہیں کیونکہ عارضی طور پر ان کا نکاح حرام ہے، جبکہ صفحہ نمبر: ۵۱ پر لکھا ہے: ''تمام نامحرم رشتہ دار (دیور، جیٹھ، بہنوئی، الخ)''اب کے ان کو نامحرم قرار دیا گیا ہے۔

المناب النفسير / تغير كمائل المنافق ا

پیرعورت کااس کے مملوک غلام کے ساتھ نکاح نہیں ہوتا تو مندرجہ بالا تعریف کے مطابق مملوک غلام مالکہ عورت کا محرم بنتا ہے۔ جبکہ حدیث ہے: (( من ملك ذار حم محرم منه فقد عتق علیه .)) ● [''جوشن این کسی قریبی رشتہ دار کا مالک بنے تو غلام بننے والا آزاد ہی رہے گا۔''] اور اگر بیرمملوک غلام مالکہ عورت کے محرموں سے نہ ہوتو آزاد نہیں ہوتا تو محض مملوک ہونا ہی محرم بنتائہیں۔

پھر کسی مسلم عورت کی رشتہ دارعورت غیر مسلم ہے، مثلاً اس کے چپا کی بیٹی یااس کے ماموں کی بیٹی ۔اب اس
کے ساتھ اس کا نکاح حرام ہے۔ کیونکہ عورت کاعورت کے ساتھ نکاح نہیں ہوتا ، جبکہ بید دونوں آپس میں محرم نہیں اور
مسلم عورت پر الیی عورت سے پر دہ کرنا بھی فرض ہے، تو پتہ چلا کہ قاعدہ'' عورت کا جس سے کسی وقت بھی نکاح نہ
ہوسکے وہ اس سے پر دہ نہ کرے۔'' درست نہیں۔ کیونکہ مسلم عورت کا غیر مسلم عورت کے ساتھ نکاح کسی وقت بھی
نہیں ہوسکتا ، جبکہ اس سے پر دہ کرنا فرض ہے۔

پھرتعریف میں ' جن سے کسی عورت کا نکاح'' کے اندریک کی کالفظ عجیب ہے۔ اس کا حذف ہی مناسب ہے۔ ۱٤۲۳ / ۲/ ٤



ابو داؤد/کتاب العتاق/باب فیمن ملك ذارحم محرم\_ ترمذی/کتاب الاحكام/باب ما جاء فیمن ملك ذارحم محرم\_ ابن
 ماجه ركتاب العتق بابب من ملك ذارحم فهو حرم\_

# كتاب الدعاء والذكر .....دعااورذكركے مسائل

- :..... و قت كون مى سورتيں پڑھنا ثابت ہيں نام ہناديں؟
  - 🖚 :.....الم تنزيل السجده ،سورة الملك ،سورة الإخلاص ،سورة الفلق اورسورة الناس ـ
  - [ نبي مُنْظَعَيْنَ رات كوسونے سے قبل سورة الم السجده اورسورة الملك پڑھا كرتے تھے۔] •

آپ ﷺ زات کوسورۂ اخلاص اور معوذ تین پڑھ کراپنی ہتھیلیوں پر پھونکتے اور پھرانہیں پورے جسم پرال لیتے ، پہلے سر چیرے اور جسم کے اگلے تھے پر ہاتھ پھیرتے اس کے بعد جہاں تک آپ کے ہاتھ چینچتے تین مرتبہ ایسا کرتے تھے۔ •

[رسول الله طفي و الله المين المرائيل اورسورهُ زمر كى تلاوت فر ما ياكرتے تھے۔]

- تسسکیا یہ بات صحیح ہے یا اس طرح کی حدیث ہے کہ اگر ایک بندہ پہلی مرتبہ آیۃ الکرسی پڑھتا ہے تو اسے کوئی چیز نقصان نہیں پہنچاتی ، دوسری مرتبہ پورے گھر کوکوئی چیز نقصان نہیں پہنچاتی حفاظت میں ہو جاتے ہیں تیسری مرتبہ محلے والے۔ (سجاد الرحمٰن شاکر بن حاجی محمد اکرم)
- ت: ....اس كا تو مجھ علم نهيں البت صحيح بخارى ميں ہے: ((إِذَا أُويُتَ إِلَى فِرَاشِكَ فَاقرَأُ آيَةَ الْكُرسِيّ: اللّهُ لَا اللّهُ إِلاَّ هُو الْحَيُّ الْقَيْوُمُ حَتَّى تَخْتِمَ الآيَةَ لَا إِنَّكَ لَنَ يَزَالَ عَلَيْكَ مِنَ اللّهِ حَافِظٌ ، وَلَا لَا إِلَّهُ إِلاَّ هُو الْحَيُّ الْقَيْوُمُ حَتَّى تَحْتِمَ الآيَةَ فَإِنَّكَ لَنَ يَزَالَ عَلَيْكَ مِنَ اللهِ حَافِظٌ ، وَلَا يَقُرَبَكَ شَيْطَانٌ حَتَّى تُصبِحَ) [''اگرتورات كوبسر پر جاكراس آيت كوپڑھ لے گاتوالله كى طرف يَقُربَكَ شَيْطَانٌ حَتَّى تُصبِحَ) عَلَيْ اللهِ كَاللهِ عَلَيْ اللهِ عَافِظُ مَا اللهِ عَافِظُ مَا اللهُ عَلَيْكُ مِنَ اللهِ عَلَيْكَ مِنَ اللهِ عَلَيْكَ مِنَ اللّهِ عَلَيْكَ مِنَ اللّهِ عَافِظُ اللهِ عَافِظُ اللّهُ عَلَيْكُ مِنَ اللّهُ عَلَيْكُ مِنَ اللّهِ عَافِظُ ، وَلَا اللّهُ عَلَيْكُ مِنَ اللّهُ عَلَيْكُ مِنَ اللّهِ عَافِظُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُ مِنَ اللّهِ عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّ
- ت: ..... برطے ہے میں پڑھا تھا کہ آخری آیات اِنَّ الَّذِیْنَ اَمَنُو اَ .... برطے ہے میج جس وقت اُٹھنا علی آ کھول جاتی ہے۔ اور حقیقاً ہے وظیفہ کارگر بھی ہوا ہے کیا بیو ظیفہ قرآن وسنت سے ثابت ہے؟

<sup>●</sup> ترمذي/كتاب فضائل القرآن/باب ما جاء في فضل سورة الملك. ♦ بخاري/كتاب فضائل القرآن/باب فضل المعوذات.

 <sup>➡</sup> ترمذى اكتاب الدعوات باب فيمن يقراء القرآن عند المنام باب ٢ وصححه الالباني في الصحيحة حديث: ٦٤١، جلد: ٢ مسند
 أحمد جلد: ٦،ص: ٦٢٦٦٨ ـ

<sup>🖝</sup> بنعاري/كتاب الوكالة/باب اذا وكل رجلًا فترك الوكيل شيئًا.

و كتاب الدعاء والذكر / دعااورذكر كماكل من من المنظمة ا

ت: .....امام سيوطى نے فضائل القرآن لا بن الضريس كواله سے در منثور ميں لكھا ہے: ((عَنُ إِسُمَاعِيلَ بُنِ أَبِي رَافِعِ قَالَ: أَلا أُخْبِرُ كُمُ ..... الحديث وَفِي آخِرِهِ:

بُنِ أَبِي رَافِعِ قَالَ: بَلَغَنَا أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْقَ قَالَ: أَلا أُخْبِرُ كُمُ .... الحديث وَفِي آخِرِهِ:
وَمَنُ قَرَأُ اللَّحُمُسَ آيَاتٍ مِنُ خَاتِمَتِهَا حِينَ يَأْخُذُ مَضْجَعَةً مِنُ فِرَاشِهِ حُفِظَ ، وَبَعَثَ مِنُ أَي اللَّيلِ شَاءَ) (٢٥٤/٣) مُربيا العلى بن أبي رافع كى بلاغ بونے كى بناء يرثابت نبيس۔

A1272/1/17

دی اسسایک سورت جس کا ثواب قرآن و حدیث میں آتا ہے اس سورۃ کا اتنا ثواب ہے کہ اب اگرایک آدی زیادہ ثواب والی سورۃ پڑھر ہا ہے اور کوئی آکر اس سے باتیں پوچھتا یا کرتا ہے ، وہ بار بارسورت جہاں چھوڑی تھی وہیں سے شروع کرتا ہے کیا اس کواس طرح سورت کھمل کرنے پر پوراثواب ملے گایا کوئی کی ہوگی؟

( حامدرشید ، لا ہور )

۔۔۔۔۔۔ورست ہےاس طرح بھی اس کو پوری سورت کا اجروثواب لل جائے گاان شاءاللہ تعالیٰ \_ کیونکہ فضیلت والی سورتوں میں اجروثواب کے لیے لگا تار بلاوقفہ پڑھنے کی قیدوشرط کہیں وار ذہیں ہوئی ۔ سے ۱۶۲۳/۸/۲۹ ھ :۔۔۔۔۔خود مختاراور کامیا بی کے لیے وظیفہ تحریر فرمادیں؟ (خودمختار لیخی اپنے پیروں پر کھڑا ہونے کے لیے )

(جاويداحمه)

ت: ..... ((اَللَّهُمَّ اَكُفِنِى بِحَلَالِكَ عَنُ حَرَامِكَ وَأَغُنِنِى بِفَضُلِكَ عَمَّنُ سِوَاكَ)) أَوْ الله! توجِها في موجا الله علال كساتها بن حرام كرده چيزوں سے اور جھے بے نياز كردے الله فضل سے الله ماسواسے '']

🕶:....گم شده چیز کے لیے ﴿ إِنَّا لِللَّهِ وَإِنَّا اِلَيْهِ رَاجِعُوْنَ ﴾ پڑھنا کیا ہے؟

٢:.....كيا اَللَّهُمَّ اَجِرُنِي مِنَ النَّارِ صَى وشام والى حديث ضعيف ہے؟ نيز اَللَّهُمَّ طَهِرُ قَلَبِي مِنَ النِّفَاقِ والى روايت كے بارے ميں بھى بتائيں؟

ت: ..... درست ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے: ﴿ اَلَّذِینَ إِذَا أَصَابَتُهُمُ مُّصِیْبَةٌ قَالُو آ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَیْهِ رَاجِعُونَ ﴾[البقرة: ١٥٦][''انہیں جب بھی کوئی مصیبت آتی ہے تو کہتے ہیں کہ ہم تو خود اللہ تعالیٰ کی ملیت ہیں اور ہم اس کی طرف لوٹے والے ہیں۔'']اس میں مصیبہ کالفظ عام ہے۔ گم شدہ ثی والی مصیبہ کو

جامع ترمذی/ابواب الدعوات، حدیث: ٣٥٦٣\_

كاب الدعاء والذكر / دعااور ذكر كسائل من من المنظمة الم

بھی شامل ہے۔ حدیث افک میں ہے کہ صفوان رہائٹو نے جب دیکھا کہ ام المومنین عائشہ رہائٹو، قافلہ سے پیچےرہ گئی ہیں تو انہوں نے اس موقع پر ﴿ إِنَّا لِلّٰهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ وَاجِعُونَ ﴾ پڑھاتھا۔ •

۲:.....هان! ((اللهم أَجِرُنِيُ مِنَ النَّار)) صبح وشام والى روايت كمزور بـمـمشكاة /كتاب الدعوات /باب ما يقول عند الصباح والمساء والمنام على تعلق الألبائي عن الكهاب: "وإسناده ضعيف" اور دوسرى روايت: ((اللهم طهر قَلبَى من النِّفاق)) كمتعلق تنقيح الرواة/كتاب الدعوات /باب جامع الدعاء على الكهاب: "وإسناده ضعيف"

🖝 :..... حافظ صاحب کوئی ایباوظیفه بتا کمیں کہ اللہ تعالیٰ مجھ پر کرم کرے۔

عص: ....مندرجه ذیل وعاکثرت سے پڑھتے رہا کریں:

((اَللَّهُمَّ أَصُلِحُ لِیُ دِیْنِیَ الَّذِیُ هُوَ عِصْمَةُ أَمْرِیُ، وَأَصُلِحُ لِیُ دُنْیَایَ الَّتِیُ فِیُهَا مَعَاشِیُ ، وَأَصُلِحُ لِیُ آخِرَتِیَ الَّتِیُ فِیُهَا مَعَادِیُ وَاجْعَلِ الْحَیَاةَ زِیَادَةً لِیُ فِیُ کُلِ خَیْرِ ، وَاجْعَلِ الْمَوْتَ رَاحَةً لِیُ مِنُ کُلِّ شَرِّ)) •

[''رسول الله طفی مینی بیده عابی مصنفی اے اللہ! میرے دین کی در تی فر ما دے جومیرے معاملات زندگی کے تحفظ کا ذریعہ ہے اور میری ونیا کی اصلاح فرما دے جس میں میں نے اپنی زندگی کے ایام گزارنے ہیں اور میری آخرت سنوار دے جس میں دنیا کے بعد میرادائی ٹھکا نہ ہے اور زندگی کومیرے لیے ہر بھلائی کی زیادتی کا ذریعہ بنادے اور موت کومیرے لیے ہر شرسے آرام کا سبب بنادے۔'']

A1277/11/11

تالی جہر م حافظ صاحب بندہ آپ سے طالب دعا ہے کہ معمولی ساکار وہار ہے ، دعا فرمائیں باری تعالی بیٹیوں کا فرض اداکر نے کی تو فیق عطافر مائے۔اور میری تنگدتی اور پریشانیاں دور فرمائے آپین۔

ے:.....اللّٰدتعالیٰ آپ کی ہمہ تتم کی پریشانیاں دور فرمائے۔آ مین یارب العالمین۔مندرجہ ذیل دعا نمیں آپ اور آپ کے گھر والے کثرت سے پڑھتے رہا کریں:

﴿ رَبَّنَا هَبُ لَنَا مِنْ أَزُوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةً أَعُيُنٍ وَّ اجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِيُنَ إِمَامًا ﴾[الفرقان: ٣٧] [''اے ہمارے پروردگارتو ہمیں ہماری ہویوں اور اولا دے آئھوں کی ٹھنڈک عطافر مااورہمیں]

<sup>€</sup> تفسير ابن كثير ، سورة النور، جلد: ٣\_آيت: ١١

<sup>€</sup> صحيح مسلم/كتاب الذكر والدعاء/باب التعوذ من شر ما عمل و من شر ما لم يعمل\_

و كتاب الدعاء والذكر / دعااور ذكر كسائل من المنظمة الم

پرہیز گاروں کا امام بنا۔'']

(( اَللّٰهُمَّ أَكْثِرُ مَالِيُ وَوَلَدِيُ وَبَارِكُ لِيَ فِيْمَا أَعُطَيْتَنِيُ)) •

[''اے اللہ زیادہ کرمیر امال اور میری اولا داور جوتونے مجھے دیا ہے اس میں برکت ڈال۔'']

۲:..... بیوی کو ہررات دھبہ پڑتا ہےاورکوئی چیز جکڑ لیتی ہے، پھروہ دُ کھ سے کراہ رہی ہوتی ہے تو اس کو میں اُٹھا تا ہوں پھروہ بتاتی ہے کہ مجھے کسی چیز نے دبایا ہوا تھا۔

اور است آپ ہرنماز کے بعد قرآن مجید کی آخری تین سورتیں کم از کم ایک ایک دفعہ ضرور پڑھا کریں۔ اور رات کوسوتے وقت ان متیوں سورتوں سے ہرایک سورت کو تین تین دفعہ پڑھ کر دونوں ہاتھوں میں پھونک لگا کیں پھرانہیں پورے بدن پر پھیرلیں میں کمل تین دفعہ کریں۔ ابن اروت ماروت کے واقعہ کے آخریں ابن کثیرنے جادوکا ایک علاج نقل فر مایا وہ بھی کرلیں۔

[جناب وہب بنائیڈ فرماتے ہیں ہیری کے سات سے لے کرسل بے پرکوٹ لیے جا کیں اور پانی ملالیا جائے، پھر آیت الکری پڑھ کراس پردم کردیا جائے اور جس پر جادو کیا گیا ہے اسے تین گھونٹ بلا دیا جائے اور ہاتی پانی سے عنسل کرا دیا جائے۔ان شاءاللہ جادو کا اثر جاتار ہے گا۔ یہ کل خصوصیت سے اس شخص کے لیے بہت ہی اچھا ہے جو اپنی بیوی سے روک دیا گیا ہو جادو کو دور کرنے اور اس کے اثر کو زائل کرنے کے لیے سب سے اعلی چیز قُلُ اَنْحُونُدُ

صحیح بخاری/کتاب الدعوات/باب الدعاء بکثرة المال والولد مع البرکة.

<sup>🦚</sup> ابو داؤد/ابواب الوتر/باب في الاستغفار.

<sup>🗗</sup> بخاري/كتاب فضائل القرآن/باب فضل المعوذات\_

من كتاب الدعاء والذكر روعااور ذكر كماكل من المنظمة الم

بِوَبِ الْفَلَقِ اور قُلُ اَعُودُ فَی بِوَبِ النَّاسِ کی سورتیں ہیں۔ حدیث میں ہے کہ ان جیسا کوئی تعویذ نہیں۔ اس طرح آ بیت الکری بھی شیطان کو دفع کرنے میں اعلی درجہ کی چیز ہے۔ آ جواورا دواذکار آ پیلے کررہے ہیں وہ جاری رکھیں۔

۲: ..... اپنی اہلیہ سے بھی مندرجہ بالا ورد و ذکر وعلاج کروا کیں ، نیز انہیں کہیں بادی چیز وں سے پر ہیز کریں ، پھر انہیں گیس و ہوا خارج کرنے والی دوا کیں استعال کروا کیں اور انہیں تاکید کریں کہ قبض نہ ہونے دیں ہو سکے تو سنڈھ خالص واعلی لے کراس کو خوب پیس کر پھر الممل کے کپڑے میں چھان لیں اور کپڑ چھان کی ہوئی سنڈھ کے ہم وزن اس میں میٹھا سوڈ املالیں اور شام کھانے کے بعد تقریباً پانچ گرام گرم پانی کے ساتھ انہیں کھلا دیں روز انہیں وقا فو قاید دوائی استعال کراتے رہیں ، آ پ خود بھی استعال کر سکتے ہیں اور آ پ دونوں مندرجہ ذیل دعا بھی پڑھتے رہا کریں:

(( اَللّٰهُمَّ اَكُفِنَا هُمُ بِمَا شَتُتَ)) ﴿ رَبَّنَا هَبُ لَنَا مِنَ أَزُوَاجِنَا وَذُرِّيَاتِنَا قُرَّةَ أَغُيُنٍ وَّاجُعَلْنَا لِلْمُتَّقِيْنَ إِمَامًا)) ۞ الن*ثاءاللهالإطن*بيت ف*اكده بوگا*ـ

[''اُ ہے اللہ تو مجھے ان سے کافی ہو جا جس طرح تو چاہے۔اے ہمارے پروردگار! تو ہمیں ہماری ہویوں اوراولا دے آئھوں کی ٹھنڈک عطافر مااور ہمیں پر ہیز گاروں کا امام بنا۔'']

❶ نسائي/كتاب الاستعارة/باب ما جاء في سورتي المعوذتين ح: • ٤٤٠ د.

<sup>🗗</sup> بخارى/كتاب فضائل القرآن/باب فضل سورة البقرة ح: ١٠٠٠.

<sup>•</sup> مسلم/كتاب الزهد /باب قصة اصحاب الاحدود والساحر والراهب والغلام.

<sup>€</sup> سورة الفرقان: ٧٤\_ ﴿ صحيح بخارى/كتاب المدعوات/باب الدعاء عند الكرب\_

كاب الدعاء والذكور دعااور ذكر كمائل من المحالي المحالي المحالية المحالية الدعاء والذكور دعااور ذكر كمائل من المحالية الم

بھی مطالعہ کرتا ہوں لیکن میرامسّلة لنہیں ہور ہا.....

تساللہ تعالیٰ آپ کی پریشانیاں دور فر مائیں۔ آپ کواظمینان وسکون سے نوازیں۔ آئین یارب العالمین - برنماز کے بعد قرآن مجید کی آخری تین سورتیں تلاوت فر ما یا کریں۔ نیز رات سوتے وقت یہی تینوں سورتیں تلاوت فر ما یا کریں۔ نیز رات سوتے وقت یہی تینوں سورتیں تلاوت فر ما کرا پنے ہاتھوں پر پھوٹک لگائیں ، پھران ہاتھوں کو پورے بدن پر پھیرلیا کریں۔ نیچے درج شدہ دعائیں کثرت سے پڑھتے رہا کریں۔ نماز کے اندر پہلے اور دوسرے قعدے میں بھی پڑھ سکتے ہیں۔

١-((يَا مُقَلِّبَ الْقُلُوبِ ثَبِّتُ قَلْبِي عَلَىٰ دِيُنِكَ)) •

[''اے دلوں کو پھیرنے والے میرے دل کواپنے دین پر قائم فر ما۔'']

٢-(( اَللَّهُمَّ اِنِّيُ أَعُودُ بِكَ مِنَ اللَهَمِّ وَالْحُزُنِ وَالْعَجْزِ وَالْكَسَلِ وَالْجُبُنِ وَالْبُخُلِ وَضَلَعِ
 الدَّيُنِ وَغَلَبَةِ الرِّجَالِ))

۔ ''اے اللہ یقیناً میں تیری پناہ میں آتا ہوں پریشانی اورغم سے اور عاجز ہوجانے اور کا ہلی ہے ، ہز دلی اور بخل ہے ، قرض کے بوجھ سے اور لوگوں کے تسلط ہے ۔'' ]

٣ ﴿ رَبَّنَا هَبُ لَنَا مِنُ أَزُوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعُيُنٍ وَّاجُعَلْنَا لِلُمُتَّقِيْنَ اِمَامًا ﴾ •

۔ [''اے ہمارے پروردگار! تو ہمیں ہماری بیویوں اور اولا دیے آئکھوں کی ٹھٹڈک عطا فر ما اور ہمیں پر ہیز گاروں کا پیشوابنا۔'']

٥ تین دفعہ ہم اللہ اور سات دفعہ ((أَعُودُ بِعِزَّةِ اللهِ وَقُدُرَتِهِ مِنْ شَرِّ مَا أَجِدُ وَأَحَاذِرُ))
 ٢ اللہ كنام سے - میں اللہ تعالی اور اس كی قدرت كی پناه میں آتا ہوں اس چیز كشر سے جو میں

محسوس کرتا ہوں اور جس کا مجھے اندیشہ ہے۔'']

🖝 :.....میرے نخالفین نے مجھ پرقل کا حجمو ٹا مقد مہ بنایا ہوا ہے۔ دوسرااس وقت میرے او پر دو(۲) لا کھ تیرہ ہزار

#### روپیة ترض به www.KitaboSunnat.com

- ترمذي/ابواب الدعوات ،حديث: ٢٥٢٢-
- 🕐 بعاري/كتاب الدعوات/باب الاستعارة من الحين والكسل
- الفرقان: ٧٤ ٢٤ مسلم/ كتاب الزهد/باب قصة اصحاب الأعدود والساحر والراهب والغلام.
  - مسلم/باب الاستحباب وضع يده على موضوع الألم مع الدعاء /كتاب السلام.

## الله عاء والله كور دعااورذكر كمائل والله كور دعااورذكر كمائل والله كور دعااورذكر الله كالمناء والله كور دعااورذكر كمائل والله كالمناء والله كور دعااورذكر كمائل والله كالمناء والله كور دعااورذكر كمائل والله كالمناء والله كور دعااور ذكر كمائل والله كالمناء والله كور دعااور ذكر كمائل والله كور دعااور ذكر كمائل والله كور دعااور كمائل والله كور دعال كور دعااور كمائل والله كور دعالور كور دعال كور

اس لیے آپ کی خدمت میں گزارش ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہاللہ پاک مجھے مقد ہے اور قرض سے سرخر وکرے۔ آبین۔

ے: .....اللہ تعالیٰ آپ کے ان دونوں کاموں میں آپ کی مدد فر مائے ، ناجائز مقدمہ سے بھی آپ کو بری کروائے اورآپ کا قرضہ بھی جلداز جلداُ تروائے۔آمین یارب العالمین۔

مندرجه ذیل دعا کثرت کے ساتھ پڑھتے رہا کریں:

((اَللَّهُمَّ اِنِيُ أَعُوُذُبِكَ مِنَ الْهَمِّ وَالْحُزُنِ وَالْعَجْزِ وَالْكَسَلِ وَالْجُبُنِ وَالْبُحُلِ وَضَلَعِ الدَّيْنِ وَغَلَبَةِ الرِّجَالِ)) • الدَّيْنِ وَغَلَبَةِ الرِّجَالِ))

[''اے اللہ میں بناہ چاہتا ہوں تیرے ذریعے سے پریشانی اورغم سے، عاجز ہو جانے اور کا ہلی سے اور بر دلی اور بخل سے قرض کے بوجھ اور لوگوں کے تسلط سے ۔'' ]

وقاً فو قاً آپ کے لیے دعا کرتار ہتا ہوں اور آیندہ بھی ان شاء اللہ العزیز حین بعد حین آپ کے لیے دعاء کرتا رہوں گا۔ان شاء اللہ اکلیم۔

ت : .....عرض صرف یہ ہے کہ جو بھی کاروبار شروع کرتا ہوں شروع میں نفع شروع ہوتا ہے مگر چند ماہ میں خسارہ کی طرف جانا شروع ہوجا تا ہوں۔ چھسال سے اسی طرح ہے۔ اس کے علاوہ بھی کچھ جادواور جنات کے اثرات گھر اور ماحول پر ہیں ، کچھ تعویذات بھی گھر سے برآ مدہوتے ہیں ، نیزا پنے گھر سے ایک کلومیٹر تک میرے دل پر بو جھاور پریشانی رہتی ہے۔ گر جوں ہی اپنے گھر سے ایک کلومیٹر دور جس جانب بھی نکل جاؤں ہشاش ہوجا تا ہوں۔

حے: .....اللہ تعالیٰ آپ کی ہمہ قتم کی پریشانیاں دور فرمائے ، آپ کے حلال کاروبار میں برکت فرمائے اور ہرفتم کے جادو، آسیب سے محفوظ رکھے۔ آمین یارب العالمین ۔

نمازِ فَجْرِ کے بعد: ((لَا إِلٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَحُدَهُ لَا شَرِيُكَ لَهُ لَهُ الْمُلُكُ وَلَهُ الْحَمُدُ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَىءٍ قَدِيُرٌ) • سومرتبه پڑھلیا کریں۔ ہرنماز کے بعد آخری تین قل پڑھا کریں۔ ● رات سوتے وقت دونوں ہاتھ جمع کر کے تین دفعة ل ھواللہ احد....الخ، تین دفعة ل اعوذ برب الفلق .....الخ اور تین دفعة ل اعوذ برب الناس

بخارى/كتاب الدعوات/باب الاستعاذه من الحبن و الكسل.

<sup>🛭</sup> صحيح بخاري/كتاب الدعوات/باب فضل التهليل.

<sup>🖨</sup> ابو داؤ د/ابواب الوتر/باب في الاستغفار.

رة كتاب الدعاء والذكر ردعااورذكر كماكل من المنظمة الم

بھروقا فو قنامندرجہ ذیل دعا ئیں پڑھتے رہا کرینماز کے پہلے اور دوسرے تشہد میں بھی پڑھ سکتے ہیں: ۔

١- (( اَللَّهُمَّ أَكُثِرُ مَالِي وَوَلَدِي وَبَارِكُ لِي فِيُمَا أَعُطَيْتَنِي))

٢- ((اللُّهُمُّ اكْفِنِيُهِمُ بِمَا شِئْتَ)) - ٢

٣ (( اَللَّهُمَّ إِنِّى أَعُودُ بِكَ مِنَ اللَّهِمِ وَالنَّحُرُنِ وَالْعَجْزِ وَالْكَسَلِ وَالْجُبُنِ وَالْبُخُلِ وَضَلَعِ
 الدَّيْنِ وَغَلَبَةِ الرِّجَالِ)

[''ا َ الله! میں بناہ چاہتا ہوں تیرے ذریعے سے پریشانی اورغم سے، عاجز ہونے اور کا ہلی سے اور بزدلی اور بخل سے قرض کے بوجھاورلوگوں کے تسلط سے ۔'']

ان شاءالله تعالی آپ کی پریشانی ختم ہوجائے گی اور کاروبار میں بھی برکت ہوگی۔ نیک دعاؤں میں یادر تھیں۔ ۱٤۲۱/۶/٦ ه نسست حافظ صاحب کوئی ایسا وظیفہ بتا ئیں جس ہے علم عمل میں برکت ہو۔ (ابوعبداللہ نیویارک، امریکہ)

🖝 : ..... کثرت کے ساتھ مید دعا کیں پڑھتے رہا کریں:

﴿ رَبِّ ذِ دُنِي عِلْمًا ﴾ [طله: ١١٣/٢٥] ["الصمير عرود كار! ميراعلم بوها-"]

(( اَللّٰهُمَّ انْفَعُنِي بِمَا عَلَّمُتَنِي وَعَلِّمُنِي مَا يَنْفَصُنِي وَزِدُنِي عِلْمًا))

[''اے اللہ! نفع دے مجھ کوساتھ اس کے جو تونے سکھایا مجھ کوا درسکھا مجھ کو جو نفع دیے مجھ کواور میرے علم

میں اضافہ فرما۔'']

(( اَللَّهُمَّ اِنِّي اَعُوذُ بِكَ مِنَ الْآرُبَعِ مِنْ عِلْمٍ لَا يَنْفَعُ وَمِنْ قَلْبٍ لَا يَخْشَعُ وَمِنْ نَفُسٍ

لَا تَشْبَعُ وَمِنُ دُعَآءٍ لَا يُسْمَعُ)) •

[''اے اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں جار چیزوں ہے، اس علم سے جونفع نیدد ہے اور اس دل سے جونہ ان

ڈرےاورا یسے ش سے جوسیر نہ ہواورالی دعاہے جوشی نہ جائے۔'']

بنعارى/كتاب فضائل القرآن/باب فضل المعوذات.

<sup>◘</sup> صحيح بخاري/كتاب الدعوات/باب الدعاء بكثرة المال والولد مع البركة\_

<sup>-</sup>• مسلم/حديث: ٣٠٠٥\_ كتاب الزهد/باب قصة اصحاب الاخدود\_

<sup>•</sup> صحيح بخاري/كتاب الدعوات/باب الاستعاذه من الحبن والكسل.

ابن ماجة/باب الانتقاع بالعلم والعمل.

<sup>🗣</sup> ابو داؤدٌ/المحلد الاوِّل/كتاب الصلوْة/باب الاستعادة\_

كتاب الدعاء والذكر / دعااور ذكر كمائل كي المحالي  
🖝:....عبادت كودرجها حسان تك بهنجا كيں۔

- (۲) ..... کتاب وسنت سے بڑھ کرز کیٹفس کے لیے نہ کوئی خاص نسخہ ہے اور نہ کوئی عام نسخہ۔
- (۳).....کتاب وسنت میں وارداذ کار میں صرف اسم ذات' الله'' کا ذکر کہیں نظر ہے نہیں گزرا۔
  - . (۴)....ان میں سے جو کتاب دسنت سے ثابت ہوں وہ درست ہیں۔
- (۵) .....حلاوت عبادت والی ندکوره بالا اشیاء کے ساتھ ساتھ اپنے گنا ہوں کا استحضار اللہ تعالیٰ کی قدرتِ کا ملہ مطلقہ کا یقین اور معاصی کی سزا نارِجہنم کا استبصار۔

🕶 :..... دعاءاسخاره دن کوہوسکتی ہے؟ اوراس سے نتیجہ کیے اخذ کیا جائے؟ 💎 (محمد امجد ، آزاد کشمیر)

تخسب ہاں! دن کے وقت بھی کر سکتے ہیں ، حدیث استخارہ میں ''در کعتین من غیر الفریضة'' ف فرض نماز کے علاوہ دور کعت پڑھ کردعائے استخارہ کرنے کا ذکر ہے اور معلوم ہے نفل نماز دن کے وقت بھی ہے اور پڑھ سکتا ہے۔ رہا آپ کا فرمان '' پھراس سے نتیجہ کیسے اخذ کیا جائے؟'' تو محترم! بیا خذ نتیجہ والی بات آپ کے اور چندلوگوں کے ذہنوں میں ہی ہے حدیث استخارہ میں اس کی کوئی ضانت نہیں۔ آپ ایک دفعہ حدیث استخارہ کواصل کتا ہوں میں پڑھ لیں مسکلہ صاف ہوجائے گا۔ ان شاء اللہ

<sup>●</sup> صحيح بخاري/كتاب الايمان/باب سوال جبريل النبي صلى الله عليه وسلم عن الايمان والاسلام والاحسان\_

<sup>🕡</sup> صحيح بخاري/كتاب الايمان/باب حلاوة الايمان\_ 😯 بخاري،كتاب التهجد/باب ما جاء في التطوع مثنيٰ مثنيٰ.

ي كتاب الدعاء والذكور دعااور ذكر كمال من المنظمة المنظ

[((عَنُ جَابِرِ بُن عَبُدِ اللَّهِ ﴿ اللَّهِ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْكَ اللَّهِ اللَّهِ اللهِ عَلَيْمُنَا الْإِسْتِخَارَةً فِي الْأُمُورِ كُلِّهَا كَمَا يُعَلِّمُنَا السُّورَةَ مِنَ الْقُرُآنِ يَقُولُ إِذَا هَمَّ اَحَدُكُمُ بِالْآمُرِ فَلْيَرُكُعُ رَكُعَتَيُن مِن غَيْرِ الْفَرِيُضَةِ ثُمَّ لِيَقُلُ اللَّهُمَّ إِنِّي اَسْتَخِيْرُكَ بِعِلْمِكَ وَاسْتَقُدِرُكَ بِقُدُرَتِكَ وَاسُالُكَ مِنُ فَضُلِكَ الْعَظِيمِ فَإِنَّكَ تَقُدِرُ وَلَا أَقُدِرُ وَتَعَلَّمُ وَلَا أَعْلَمُ وَآنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ اَللَّهُمَّ إِنْ كُنْتَ تَعُلَمُ أَنَّ هَٰذَا الْآمُرَ خَيْرٌ لِّي فِي دِيْنِي وَمَعَاشِي وَعَاقِبَةِ اَمُرِي اَوُ قَالَ عَاجِلِ ٱمْرِيُ وَآجِلِهِ فَاقَدُرُهُ لِيُ وَيَسِّرُهُ لِيُ ثُمَّ بَارِكُ لِيُ فِيْهِ وَإِنْ كُنْتَ تَعُلَّمُ أَنَّ هَذَا الْأَمُرَ شَرٌّ لِّيَ فِي دِيْنِي وَمَعاشِي وَعَاقِبَةِ أَمُرِي أَوْ قَالَ فِي عَاجِلِ أَمُرِي وَآجِلِهِ فَاصُرِفُهُ عَنِّي وَاصُرِفُنِي عَنْهُ وَاقُدُرُلِيَ الْخَيْرَ حَيْثُ كَانَ ثُمَّ ٱرْضِنِي بِهِ قَالَ وَيُسَمِّي حَاجَتَهُ) '' چاہر بن عبداللّٰد وَاللّٰہ اللّٰہ عَلَیْ عَلَیْ عَلَیْ اللّٰہ عَا اللّٰہ عَلَیْ اللّٰہِ عَلَیْ اللّٰ اللّٰہِ عَلَیْ اللّٰہِ عَلَیْ اللّٰ اللّٰہِ عَلَیْ اللّٰہِ عَلَیْ اللّٰہِ عَلَیْ اللّٰہِ عَلَیْ اللّٰہِ عَلَیْ اللّٰ اللّٰہِ عَ ک تعلیم فر مایا کرتے ، جیسے ہمیں قرآن کی کوئی سورت سکھلایا کرتے تھے۔ارشاد فرماتے کہ جب کوئی تم میں ہے کئی کام کاارادہ کرے تو وہ فرض کے علاوہ دورکعت پڑھ لے۔ پھریوں کہے:اےاللہ! میں تجھے تیرے علم کی بدولت بھلائی چاہتا ہوں اور تیری قدرت کی بدولت طاقت چاہتا ہوں اور تھجی سے تیرافضل عظیم چاہتا ہوں، بےشک تو ہی قدرت رکھتا ہےاور میں قدرت نہیں رکھتا ہوں اور تو جانتا ہےاور میں نہیں جانتا ہوں اور تو ہی پوشیدہ باتوں کا جاننے والا ہے اے اللہ!اگر تو جانتا ہے کہ بیرکام میرے دین و دنیا میں اور میرے کام کے آغاز وانجام میں بہتر ہے تو اس کومیرے لیے مقدر فرمادے اوراس کومیرے لیے آسان کردے اورا گرتو جانتاہے کہ بیکام میرے لیے دین و دنیا میں اور میرے کام کے آغاز وانجام میں نقصان دہ ہے تو اس کو مجھ ے الگ کر دے اور مجھے اس ہے علیحدہ کر دے۔ اور جہاں کہیں بھلائی ہووہ میرے لیے مقدر کر دے اور اس کے ذریعے مجھے خوش کر دے۔ آپ نے فرمایا: پھرا پی ضرورت کا نام لے۔'' ]

سسبازارجاتے وقت لا إلله إلاَّ اللهُ وَحُدَهُ لا شَرِيْكَ ..... النح كاوردكرنا كيما ہے؟ سندكے بارے ميں بتاكيں؟ (عبدالرؤف، مجرات)

بحارى/التهجد/باب ما جاء في التطوع مثنى مثنى مثنى .
 ترمذى/ابواب الدعوات/باب ما جاء في التطوع مثنى مثنى .

كاب الدعاء والذكر / دعااورذ كر عمال في المحتل المحت گراللہ وہ اکیلا ہے نہیں کوئی شریک اس کا ،اس کی بادشاہت اوراس کی ہی سب تعریف ہے ، وہی زندگی دیتا ہے وہی مارتا ہے اور وہ زندہ ہے بنہیں وہ مرتاای کے ہاتھ میں ہےسب بھلائی ، اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔''] والی حدیث حسن ہے۔واللہ اعلم ☞ :..... ﴿ كَا الْبَقْرُ وَ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ أَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّالِي مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّالِي مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّا لِمِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ البقرة : الماورة خرت كى بهلائى كے ليے وعا (البقرة : ٢٠١) ﴿ اللهِ معفورت كى دعا (البقرة : ٨٥\_٨٩) 🚓 .....شب بیداری کی دعا ( آل عمران :۱۹۱ تا۱۹۳) کھیج ..... دشمن کےشریعے محفوظ رہنے کی دعا ( آل عمران :۵۷۱ ) الفرقان به معرت ذکریا کی دعانیک اولا و کے لیے (آل عمران ۲۸۰) کیج .....اولا داور بیوی کی اصلاح کے لیے (الفرقان ۲۸۰) الاعراف:١٥١) عنى كافتى كے ليے دعاء (الأعراف: ٨٩) ﴿ ١٥٠ اللهِ بِعَالَى كے ليے دعا (الاعراف: ١٥١) 🕸 ..... ظالموں سے دورر ہنے کی دعا (المؤمنون:۱۹۴) 🌣 ..... اہل جنت کے لیے دعا ( فاطر:۳۵،۳۴) ﷺ یس سال کے بعد مومن کی دعا (الاحقاف: ١٥) 🌣 .....حالت نزع میں کا فر کی دعا (المعفقون: ١١٠١٠) 🕸 .....عورتوں کے فتنہ سے تفاظت کے لیے وظیفہ (پوسف:۳۳،۳۳) کھی۔....ماں باپ کے لیے دعا (بنی اسرائیل:۲۴) 🚓 ..... قوم کودعوت تو حید دینے کے بعد (الشعراء: ۸۷ تا ۸۷ کے لیمان کے لیے مغفرت اور دلوں ہے کینہ نكالنے كے ليے دعا (الحشر: ١٠) ﷺ .... قيامت كے دن مونين كى دعا (مؤمنون: ٢٨) (سجاداحم) 🖝 :.....ادعیة رآنیه کے حوالہ جات جیجنے پرشکر گزار ہوں۔اللہ تعالیٰ آپ کوجزائے خیرعطافر مائے۔ ۸۱/۶/۶۸ ه 🖝 :.....(۱) نماز کے بعد کے وظیفے ۔ (۲) بُر ہے وسو سے ، خیالات جو کہ زبان پرنہیں لا سکتے ان کے حل کے لیے۔ (۳) اللہ تعالیٰ کی حمد وثناءوالے وظیفے۔ (۴) بخشش اور گنا ہوں کی معافیٰ کے لیے۔ (۵) بری عادات چھوڑنے کے لیے دعائیں۔ (حامدرشید، لاہور) 🖝 :.....حسن المسلم ، زاد المسلم ، پیارے رسول کی بیاری دعائیں یا پیارے رسول کے پیارے وظا نف اور دیگر کتب وظائف ہے کوئی کتاب لیس اورمطلوبہ وظائف یا دفر مالیں۔ PY/A/7731a 🖘: ....کسی دوسرے آ دمی کو دم کرنے کی صورت میں سور و فلق اور ناس کے اُعُو ذُ کو اُعِیدُ لُف میں بدل کر

يره سكتے ہيں؟ (عبدالغفور،شامدرہ)

الم كتاب الدعاء والذكور دعااورذكر عمائل من المحالي المحالي المحالية والذكور دعااورذكر عمائل المحالية ا

جہیں۔

[عائشہ وظالم اللہ میں جب آپ سے اللہ کوئی تکلیف ہوتی تومعو ذخین ﴿ قُلُ اَعُودُ بِرَبِّ الْفَلَقِ ﴾ اور ﴿ قُلُ اَعُودُ بِرَبِّ النَّاسِ ﴾ پڑھ کراپے جسم پر پھونک لیتے ، جب آپ سے ایک کا کیف زیادہ ہوگئ تو میں یہ سورتیں پڑھ کر آپ کے ہتھوں کو برکت کی اُمیدے آپ کے جسم پر پھیرتی۔'' ] •

- ت:.....کوئی دم کرنا ہوکسی پر، اُس کا طریقہ کیا ہے؟ ادرا گرانسان اپنے او پردم کرنا چاہے تو اس کا طریقہ کیا ہے؟ (۲) دہنی اور جسمانی طور پر بیار ہوں اس کا کوئی عمل وظیفہ اور حل تحریر فر ما کیں ۔
- ۔۔۔۔۔دم والے کلمات پڑھ کرجس کو دم کرنا ہے اس پر پھونک لگا دیں یا ہاتھ پھیر دیں ، پھونک کا ذکر تو ابوسعید خدری خالفیٰ کی بکریوں والی حدیث ہیں موجود ہے۔ اور ہاتھ پھیرنے کا ذکر سوتے وقت معوذات پڑھنے والی ام المؤمنین عائشہ صدیقہ فالفی کی حدیث ہیں ہے۔ البتہ غیرمحرم کو ہاتھ لگا نا درست نہیں اور نہ ہی اس کی طرف دیکھنا درست ہے۔ اپنے آپ کو دم کرنے کا طریقہ بھی یہی ہے۔
- (۲) دعاء نور [((اَللَّهُمَّ اجْعَلُ فِي قَلْبِی نُورًا وَ فِی بَصَرِی نُورًا وَ فِی سَمَعِی نُورًا وَ عَنُ يَمِينِی نُورًا وَعَنُ يَمَارِی نُورًا وَفَوْقِی نُورًا وَ تَحْتِی نُورًا وَاَمَامِی نُورًا وَاَجْعَلُ لِی نُورًا))] ●،اور يَمِينِی نُورًا وَاَجْعَلُ لِی نُورًا وَاَجْعَلُ لِی نُورًا))] ●،اور ((اَللَّهُمَّ إِنِّی اَعُودُ بِكَ مِن زَوَالِ نِعُمَتِكَ وَتَحَوُّلِ عَافِیتِكَ وَفُجَاءً قِ نِقُمَتِكَ وَجَمِیعِ سَخَطِكَ ((اللَّهُمَّ إِنِّی اَعُودُ بِكَ مِن زَوَالِ نِعُمَتِكَ وَتَحَوُّلِ عَافِیتِكَ وَفُجَاءً قِ نِقُمَتِكَ وَجَمِیعِ سَخَطِكَ ((اللَّهُمَّ إِنِّی اَعُودُ بِكَ مِن زَوَالِ نِعُمَتِكَ وَتَحَوُّلِ عَافِيتِكَ وَفُجَاءً قِ نِقُمَتِكَ وَجَمِيعِ سَخَطِكَ ((اللَّهُمَّ إِنِّى اللهُ اللّهُ اللهُ ا
  - .....(۱) اگر کسی آ دمی نے اپنی زندگی میں اپنے والدین کو پایا اور اُن کی خدمت پوری طرح سے نہ کر سکا یعنی کی بیشی ہوگئی ہوتو اُن کے فوت ہونے پر پریشان ہوا کہ کاش! میں کوئی گتا خی نہ کرتا ، والدین کے فوت ہونے کے بعد وہ کون سامل کرے جس سے اُس کے والدین کوجھی فائدہ ہواور اس آ دمی کی غلطیوں کو معاف کر دیا جائے اور بخشش کا سبب بن سکے۔

(۲) جج كرنے سے كہتے ہيں سب گناہ معاف ہو جاتے ہيں كبيرہ گناہ ياصغيرہ گناہ ، توبہ كرنے سے يا نہ كرنے

<sup>●</sup> بخارى/فضائل القرآن/باب المعوذات\_ مسلم/كتاب السلام/باب رقية المريض بالمعوذات\_

<sup>€</sup> بخاري/كتاب الطب/باب الرقى بفاتحة الكتاب. ۞بخاري/كتاب الطب/باب الرقى بالقرآن والمعوذات.

<sup>🐠</sup> بخاري/كتاب الدعوات/باب الدعاء اذا انتبه من الليل\_

 <sup>♦</sup> مسلم/كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار/باب اكثر اهل الجنة والنار.

ي كتاب الدعاء والذكر / دعااورذكر كسائل من المنظمة المن

ہے، حقوق اللہ یا حقوق العباد بھی۔اس کی وضاحت کریں۔

(۳) سورة النساء کی آیت: ۱۰ اتر جمہ: '' جس نے برائی کی یااپی جان پرظلم کیااور پھر بخشش یعنی استغفار کیاوہ اللہ تعالیٰ کو بخشنے والا پائے گا۔'' حقوق العباد استغفار اور تو بہر نے سے معاف ہوجا نمیں گے یااس شخص کو بدلہ دیا جائے گا؟

(۳) بنی اسرائیل کے شخص کا واقعہ ۱۰ آ دمیوں کو آل کرنے والاحقوق العباد کے زمرے میں آتا ہے لیکن تو بہ سے اس کی بخشش ہوگئی ،اس کی وضاحت کریں؟

(ڈاکٹر منظور احمہ)

ے:.....اپنے لیے اور والدین کے لیے استغفار و دعاء ، والدین کے دوست ، احباب اور رشتہ داروں کے ساتھ احسان وحسن سلوک ہے پیش آنا ، صلدرحی ہے کا م لینا ، والدین کی طرف سے صدقہ ، حج اور عمرہ کرنا اور والدین کے مواعید ، معاہدات اور جائز وصایا کو پورا کرنا۔

ایک آ دمی نے نبی ﷺ آئے ہے سوال کیا کہ کوئی الیبی نیکی باقی ہے جو میں والدین کی وفات کے بعدان کے ساتھ کروں؟ آپ مشے آئے ہے نے فرمایا: ہاں ان کے حق میں دعائے خیر کرنا اوران کے لیے مغفرت مانگنا ان کے بعدان کے (کیے گئے) عہد کو پورا کرنا اوران کے ان رشتوں کو جوڑنا جوانہی کی وجہ سے جوڑے جاتے ہیں اور ان کے دوستوں کی عزت کرنا۔ ●

معلوم ہوا کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے کے لیے ان کی زندگی کوغنیمت ہجھنا چاہیے اور اگر ان کی وفات کے بعد بھی ان کے ساتھ کوئی نیکی کرنا چاہے تو حدیث میں مذکور طریقے اختیار کیے جا ئیں ان طریقوں میں قرآن خوانی ، تیجہ ساتو ان ، دسواں اور چہلم وغیرہ کا کوئی ذکر نہیں ، اس لیے ایصال ثواب کے بیسار ہے طریقے غیر شرکی ہیں ان سے مُردوں یازندوں کوکوئی فائدہ نہیں پہنچتا ہے کیونکہ بیکام حدیث میں والدین کے ساتھ نیکی شار کے ہیں جس کا صاف مطلب بیہ ہے کہ ان کاموں سے اولا دکو والدین کے ساتھ نیکی کرنے کا صلہ ملے گا اور والدین کے ساتھ نیکی کرنے کا صلہ ملے گا اور والدین کے بیس جس کا صاف مطلب بیہ ہے کہ ان کاموں سے اولا دکو والدین کے ساتھ نیکی کرنے کا صلہ ملے گا اور والدین کے لیے بھی مغفرت اور رفع در جات کا باعث ہوں گے ، وفات کے بعد والدین کے حق میں دعائے خیر کی مقبولیت کے لیے بھی مغفرت اور رفع در جات کا باعث ہوں گیا ہے کہ انسان کے مرنے کے ساتھ ہی عمل کا سلسلہ منقطع ہو جاتا اس حدیث سے بھی ثابت ہے جس میں بیان کیا گیا ہے کہ انسان کے مرنے کے ساتھ ہی عمل کا سلسلہ منقطع ہو جاتا خیک اولاد کی دعائی گیا ہوں ہوں کا ثواب اسے ملتار ہتا ہے: صدقہ جاریہ کا ، ایسے علم کا جس سے لوگ فیض یا ہور ہے ہوں ، نیک اولاد کی دعائی کا ۔ •

<sup>🕕</sup> سنن ابی داؤ در کتاب الأدب باب بر · الموالدین اے ابن حبان حاکم اور ذہمی نے سیح کہا ہے۔

<sup>🕡</sup> صحيح مسلم / كتاب الوصية / باب ما يلحق الإنسان من الثواب بعد وفاته.

الدعاء والذكر ردمااور ذكر كمائل المائي الدعاء والذكر ردمااور ذكر كمائل المائي الدعاء والذكر ردمااور ذكر كمائل

(۲) هج مبرور سے جس میں رفث و فسوق نہ ہوتمام گناہ معاف ہوجاتے ہیں بشرطیکہ هج مبرور کرنے والامو من ہو کافریامشرک نہ ہو، حقوق الله اور حقوق العباد سے تعلق رکھنے والے تمام گناہ معاف ہوجا نیں گے کیونکہ رسول الله طفی آیا نے کافریامشرک نہ ہو، حقوق الله اور حقوق العباد سے تعلق رکھنے کیوئم وَلَدَ تُهُ أُمُّهُ )) • [''جو خص الله کے لیے جج کے فرمایا: ((مَنْ حَجَ لِلّٰهِ فَلَمُ يَرُفُثُ وَلَمُ يَفُشُقُ رَجَعَ کَيُوم وَلَدَ تُهُ أُمُّهُ )) • [''جو خص الله کے لیے جج کرے فرمایا: (مَنْ کَاهُ کَا کُام اور فخش بات کرے تو وہ ایسا ہے گناہ واپس ہوگا جیسے اسے آج ہی اس کی ماں نے جنم دیا ہو۔''] (منفق علیہ)

(٣) توبدواستغفار كے ساتھ تمام گناه معاف ہوجاتے ہيں خواہ وہ حقوق الله سے تعلق ركھنے والے ہوں خواہ حقوق العوب و ستغفار كے ساتھ معاف ہوجاتے ہيں اور حقوق العباد سے تعلق ركھنے والے حتى كما كبرالكبائركفراور شرك بھى توبدواستغفار كے ساتھ معاف ہوجاتے ہيں اور الله تعالى كا فرمان ہے: ﴿ وَمَنُ يَّفُعَلُ ذٰلِكَ يَلُقَ اَثَامًا ٥ يُصَاعَفُ لَهُ الْعُدَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيَخُلُدُ فِيْهِ مُهَانًا ٥ إِلَّا مَنُ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَّلا صَالِحًا فَالُولَيْكُ يُبَدِّلُ اللّهُ سَيِّئاتِهِمُ حَسَناتٍ وَكَانَ اللّهُ مَنْ قَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَّلا صَالِحًا فَالُولَيْكُ يُبَدِّلُ اللّهُ سَيِّئاتِهِمُ حَسَناتٍ وَكَانَ اللّهُ عَفُورٌ رَّحِيمُهُ ٥ إِلَّهُ مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَّلا صَالِحًا فَالْولَيْكُ يُبَدِّلُ اللّهُ سَيِّئاتِهِمُ حَسَناتٍ وَكَانَ اللّهُ مَنْ قَلْورُ وَكُومُ اللّهُ سَيِّئاتِهِمُ حَسَناتٍ وَكَانَ اللّهُ عَفُورٌ وَجَمِيمُ اللّهُ سَيِّئاتِهِمُ حَسَناتٍ وَكَانَ اللّهُ مَنْ قَلْورُ وَكُومُ اللّهُ عَلَيْ ُومُ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْلُ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْلُ اللّهُ عَلَيْلُ اللّهُ عَلَيْلَ اللّهُ عَلَيْلُ اللّهُ عَلَيْلُ اللّهُ عَلَيْلُومُ اللّهُ وَمَنْ اللّهُ عَلَيْلُ اللّهُ عَلَيْلُ اللّهُ عَلَيْلُهُ اللّهُ عَلَيْلُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْلُ اللّهُ عَلَيْلُ اللّهُ عَلَيْلُ اللّهُ عَلَيْلُ اللّهُ عَلَيْلُومُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ عَلَيْلُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللللهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللللهُ اللله

(س) ٹھیک ہے،حقوق العباد کے زمرہ میں آتا ہے اور تو بہ کرنے سے اس کا پیر جرم بھی معاف ہو گیا تھا۔ واللہ

اعلم -

ع: ۔۔۔۔۔ایک آ دمی بار بارگناہ کرتا ہے تو بہ کرتا ہے ، پھر گناہ کرتا ہے پھرتو بہ کرتا ہے تو اس کا کیا حکم ہے؟ ( قاسم بن سرور )

🖝:....اس کے متعلق رسول اللہ ﷺ کا فر مان ہے کہ ایک بندے نے بہت گناہ کیے اور کہاا ہے میرے رب

❶ صحيح بخاري, كتاب الحج/باب فضل الحج العبرور\_ صحيح مسلم /كتاب الحج/باب فضل الحج والعمرة\_

ي كتاب الدعاء والذكور دما اورذكر كسائل من والتحقيق المناور الماء والذكور دما اورذكر كسائل من المناور ا

میں تیرابی گناہ گار (بندہ) ہوں تو جھے بخش دے، اللہ رب العزت نے فر مایا: یہ میر ابندہ جانتا ہے کہ اس کا
کوئی رب ضرور ہے، جوگناہ معاف کرتا ہے اور گناہ کی وجہ سے سزا بھی دیتا ہے، میں نے اپنے بندے کو بخش
دیا، پھر بندہ رکار ہا، جتنا اللہ نے چا ہا اور پھراس نے گناہ کیا اور عرض کیا: میرے رب! میں نے دوبارہ گناہ کر
لیا، اسے بھی بخش دے، اللہ تعالی نے فر مایا: میر ابندہ جانتا ہے کہ اس کا رب ضرور ہے جوگناہ معاف کرتا ہے
اور اس کے بدلے میں سزا بھی دیتا ہے، میں نے اپنے بندے کو بخش دیا۔ پھر جب تک اللہ نے چا ہا بندہ گناہ
سے زکار ہا اور پھراس نے گناہ کیا اور اللہ کے حضور میں عرض کیا: اے میرے رب! میں نے گناہ پھر کرلیا ہے تو
جھے بخش دے۔ اللہ تعالی نے فر مایا: میر ابندہ جانتا ہے کہ اس کا ایک رب ضرور ہے جوگناہ معاف کرتا ہے ور نہ
اس کی وجہ سے سزا بھی دیتا ہے وہ در ورشر یف یا اور ذکر کرسکتا ہے اور اسلام میں حقہ پینے کی کیا وعید ہے؟
اس کی وجہ سے سزا بھی دیتا ہے وہ وہ در و درشر یف یا اور ذکر کرسکتا ہے اور اسلام میں حقہ پینے کی کیا وعید ہے؟

سے: .....حقہ نوشی ،سگریٹ نوشی ،تمبا کونوشی اور نسوار نوشی سب ناجائز اور حرام ہیں کیونکہ حقہ ،سگریٹ ،تمبا کو اور نسوار مسکر ونشہ آور ہیں اور رسول اللہ طفی آیا تا کا فرمان ہے: ((کُلُّ مُسُكِرٍ حَرَامٌ)) ان آ' ہرنشہ آور چیز حرام ہے۔'' آنیز رسول اللہ طفی آیا کا فرمان ہے: ((کُلُّ مُسُكُرٍ خَمُرٌ)) آو''ہرنشہ آور چیز شراب ہے۔'' آلہٰذاان کی صدوسزاوہی ہے جوخمروشراب کی ہے۔

🖘: ..... کیا مقتدی قرآن کی سورتوں کے جواب دے سکتا ہے؟ آ ہستہ آ واز سے یا بلند آ واز ہے؟

(عبدالرؤف مجرات)

ت :.....مقندی اگر آیات کا جواب دینا چاہے توبلا آواز جواب دیسکتا ہے با آواز نہیں دیسکتا کیونکہ اس کو استماع وانصات کا حکم ہے۔ ہاں جن چیزوں کا مقندی کے لیے بآواز کہنا کتاب وسنت سے ثابت ہے وہ چیزیں بآواز ہی کیے گا۔

·····((إنَّ لِلهِ مَلْئِكَةً سَيَّاحِيُنَ فِي الْأَرْضِ يُبَلِّغُونِيُ مِنُ أُمَّتِيَ السَّلَامَ)) •اس روايت سے

 <sup>●</sup> صحيح بخارى/كتاب التوحيد/باب قول الله تعالىٰ: ﴿يريدون ان يبدلوا كلام الله ﴾ صحيح مسلم/كتاب التوبة/باب
 قبول التوبة من الذنوب وان تكررت الذنوب والتوبة ـ

<sup>🕡</sup> مسلم/كتاب الأشربة باب بيان ان كل مسكر حمر و ان كل حمر حرام

<sup>🝙</sup> مسلم/كتاب الأشربة\_باب بيان ان كل مسكر خمروان كل خمر حرام\_

<sup>🕜</sup> سنن النسائي / كتاب السهو/ باب التسليم على النبي صلى الله عليه و سلم .

كتاب الدعاء والذكر ردعااورزك كمائل مين كالمنظمة المنظمة المنظم

ثابت کرتے ہیں کہ اُمتی کا سلام رسول اللہ طلطے آیا کے فرشتے پہنچاتے ہیں۔اس روایت میں زاذان رادی ابن جرتہذیب العبدیب میں اس کے متعلق کہتے ہیں وہ بہت زیادہ خطا کرتا تھا۔۔۔۔زاذان کے متعلق ابن جرعسقلانی تقریب العبدیب میں بیجی لکھتے ہیں کہ فید شیعیة (اس میں شیعیت ہے) (بحوالہ بیمزاریہ میلے سفی نمبر ۱۱۸ کیس کیپٹن ڈاکٹر مسعود الدین عثمانی) (مجمد یونس شاکر ،نوشہرہ ورکاں)

آپ لکھتے ہیں ''اس میں زاذان راوی ہے ابن مجر تہذیب التہذیب میں اس کے متعلق کہتے ہیں'' وہ بہت زیادہ خطا کرتا تھا''یہ بات حافظ ابن حجر کی نہیں ابن حبان کی ہے جس کو حافظ ابن حجر نے درخور اعتنا نہیں سمجھا کیونکہ تقریب میں وہ اپنا فیصلہ لکھتے ہیں''صدوق یوسل و فیہ شیعیہ'' دیگر بہت سے محدثین نے زاذان کو ثقہ کہہ کر اس کے کثیر الخطا ہونے کی نفی فر مائی ہے۔

اس کے کثیر الخطا ہونے کی نفی فر مائی ہے۔

تنجیج گننے کا میچ طریقہ کیا ہے؟ بعض اہل علم کہتے ہیں کہ بیمروجہ دانے دار تبیج بدعت ہے، اس کی مشابہت ہندوؤں کی مالا سے ہے قرآن وحدیث کی روسے وضاحت فرمائے؟ (محمدیونس ،نوشہرہ ورکاں)

ے:.....رسول الله طشاع آلم مایا: تبیجات کوانگلیوں پر گنو۔ کیونکہ انگلیوں کو بلایا جائے گا ان سے پوچھا جائے گا اور پیجمی کے رسول الله طشاع آلم وائمیں ہاتھ پر گنتے تھے۔ •

۔....رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: جولوگ بھی اللہ کا ذکر کرنے بیٹھتے ہیں تو فرشتے انہیں گھیر لیتے ہیں اور رحمت ان پر چھا جاتی ہے اور سکینت ان پر نازل ہوتی ہے اور اللہ ان کا ذکر ان میں فرما تا ہے جواس کے پاس ہوتے ہیں۔ ● اس حدیث میں سکینت سے کیا مراد ہے؟ (سہیل سلیم، یونان)

🖝 :..... سکینت ہے مراداللہ کی خاص مدداورالیلی چیز ہے جس سے انسان کواطمینان وسکون حاصل ہو۔

A1877/7/78

🖝:.....رسول الله طنطحاً آیاز نے فر مایا: جس نے جمعہ کے روزسور ہ کہف پڑھی تو اس جمعہ سے لے کرا گلے جمعہ تک

<sup>●</sup> مشكونة/كتاب الصلونة/باب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وفضلها.

ابو داؤد/المحلد الاول/كتاب الصلوة/باب التسبيح بالحصىٰ۔

<sup>🗨</sup> صحيح مسلم/كتاب الذكر والدعاء/باب فضل الاجتماع على تلاوة القرآن وعلى الذكرح: ٢٧٠٠

(۲) ہر چیز کے لیے دل ہے اور قر آن مجید کا دل سور ہُ لیٹین ہے جو کوئی ایک بار پڑھے گا اس کو دس قر آن پڑھنے کا ثواب ملے گا۔ (تر ندی)

(۳) قرآن مجید میں ایک سورت ہے جس کی تمیں آیتیں ہیں جواسے پڑھے گا یہ سورت اس آدمی کے لیے یہاں تک شفاعت کرے گی کے دوہ بخش دیا جائے گا اور دہ سور وَ ملک ہے۔ (ابن حبان ، حاکم)

(٣) جوكوئى سورة ملك پڑھے گا اللہ اس كوعذاب قبرسے بچائے گا۔ (محمد يونس شاكر، نوشېره وركال)

🖚: ..... يحديث حن ب محدث وقت شخ الباني رحم الله تعالى في التعليق الرغيب مين اسے حسن قرار ديا ہے۔ 🁁

(٢) يروايت ضعيف ٢ -محدث عصر شخ الباني رحمه الله تعالى ني تعليق المشكاة مين السيضعيف لكها ٢٠ - ٥

(٣) يوحديث بالفاظ : ((إِنَّ سُورَةً فِي الْقُرُآنِ ثَلَاثُون آيَةً شَفَعَتُ لِرَجُلِ حَتَّى غُفِرَلَهُ ، وَهِي تَبَارَكَ الَّذِي بِيَدِهِ الْمُلُكُ )) حن ہے۔ محدث دورال شخ البانی رحمہ اللہ تعالی نے تعلق مشکاۃ میں اس کی سند کو حسن فر مایا ہے۔ •

(۳) اس کا مجھے علم نہیں۔ [ترفدی/ابواب فضائل القرآن/باب ما جاء فی فضل سورۃ الملک، حدیث: ۲۸۹۰ فصیف اس کی سندمیں کیجیٰ بن عمر و بن ما لک ضعیف راوی ہے۔]

ت:.....کیا کوئی شخص نماز میں رکوع ، تحدہ اور تشہد کے بعد سلام سے پہلے غیر عربی زبان (پنجابی ، اُردو ، انگلش ، سرائیکی ، پشتو غیرہ ) میں دعا کرسکتا ہے یانہیں ؟

جَبَه الله تعالى فرماتے بیں: ﴿ وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِی اَسْتَجِبُ لَكُمُ .... النح ﴾ [المؤمن: ٢٥/٣٠]

[''اورتمهارے رب كا فرمان ہے كہ مجھ سے دعا كرو ميں تمهارى دعا وَں كو قبول كروں گا۔''] اوراس طرح آپ نے فرمایا: ((اَمَّا الرَّكُوعُ فَعَظِمُوا فِيُهِ الرَّبُّ وَاَمَّا السُّجُودُ فَاجْتَهِدُوا فِي الدُّعَاءِ)) 

[''لهن تم ركوع ميں السُّجُودُ فَاجْتَهِدُوا فِي الدَّعَاءِ)) 

[السُّخ رب كى عظمت بيان كرواور مجده ميں خوب دعا ما نگو۔''] ((اَقُرَبُ مَا يَكُونُ الْعَبُدُ مِنُ رَبِّهٖ وَهُوَ سَاجِدٌ فَاكْتِرُوا الدُّعَاءَ)) 

[قاكْتِرُوا الدُّعَاءَ)) 

[الموم ميں) بهت دعا فَاكْتِرُوا الدُّعَاءَ)) 

[الموم ميں) بهت دعا

مشكوة/كتاب فضائل القرآن/الفصل الثاني، حديث: ٢١٧٥.

<sup>🖨</sup> مشكوة/باب فضائل القرآن/الفصل الثاني ، حديث: ٢١٤٧ \_ 😁 مشكوة/كتاب فضائل القرآن/الفصل الثاني ، حديث: ٢١٥٣ \_

<sup>🚳</sup> مسلم/الصلاة/باب النهي عن قراءة القرآن في الركوع والسحود.

<sup>🔕</sup> مسلم/الصلاة/باب ما يقال في الركوع والسجود..

كاب الدعاء والذكر / دعااورذكر كسائل من المنظمة 
كرو-' ]اسى طرح آب مص الله عَن الله عَامِ بعد دعاك بارے مين فرمايا: ((أُمَّ لِيَتَخَيَّرُ مِنَ الدُّعَآءِ أَعُجَبَةً

اِلَّيُهِ)) • وفيه رواية ثُمَّ لِيَتَخَيَّرُ مِنَ الْمَسُتَلةِ مَا شَآءَ))['' پُمرجودعاات پبندېوه كرے۔'']

(۲) قنوت نازلہ میں عربی زبان میں اپنی طرف سے دعا ئیں کی جاسکتی ہیں۔کیا اس طرح غیر عربی زبان میں بھی قنوت ِنازلہ میں دعا ئیں کی جاسکتی ہیں؟ کیا عربی زبان میں اپنی طرف سے قنوت ِنازلہ کی دعا ئیں کلام الناس میں داخل نہیں؟

س) کیامندرجہ بالاتمام جگہوں پرغیرعر بی زبان میں دعا ئیں کرنے یا نہ کرنے کے بارے میں ،فرض نمازیا نفلی نماز میں عاجزیا غیرعاجز کا کوئی فرق ہے؟ (حافظ عبداللہ،عارف والہ)

ت اینین ۳ نین ۳ نین

ان سب کی دلیل وہی ہے جوسور ہُ فاتحہ، مابعد فاتحہ والی قراءت، دعاء وؤ کرِ استفتاح، رکوع، قومہ بجدہ، مابین السجد نتین، تشہداور درُ ود کے غیر عربی میں نہ پڑھنے کی دلیل ہے، ان کے کلام الناس نہ ہونے کی دلیل ہے اور ان میں فرض وففل میں فرق نہ ہونے کی دلیل ہے۔

یہ اس لیے لکھ رہا ہوں کہ آپ نے بھی ان چیز وں کے علاوہ کے متعلق سوال فر مایا ، چنا نچہ آپ لکھتے ہیں : نماز میں رکوع ، سجدہ اورتشہد کے بعد سلام سے پہلے غیر عربی میں دعا کر سکتا ہے یانہیں ؟

سجدہ میں دعا مانگئے کا طریقہ یہ ہے کہ فرض نماز میں وہی دعا ئیں مانگی جائیں جو سجدہ کے متعلق مقبول احادیث میں وار دہوئی ہیں اورا گر شنتیں یا نوافل ادا کیے جارہے ہوں تو دیگر مسنون دعا ئیں بھی مانگی جاسکتی ہیں اور اگر کوئی شخص نماز کے بغیر صرف سجدہ کررہا ہے تو جوچا ہے دعا مانگے خواہ عربی زبان میں یااپٹی زبان میں۔]

W7/7/1731A

ت: .....کیاحق فلاں یا حرمتہ فلاں کے ساتھ دعا کرنا جائز ہے؟ اگر کوئی کے یااللہ! مجھے نبی میشنی آیا کے طفیل معاف فرما، اپنے اس پیارے نبی یا ولی یا فلاں بزرگ کے صدقہ میں میری دعا قبول فرما کرمیری حاجت پوری کر دے کیااس طرح کہنا شرک ہے؟ (محمد یونس شاکر)

ت : .....ان الفاظ کے ساتھ دعاء کتاب وسنت سے ثابت نہیں۔ الیی دعاء کے شرک ہونے یا نہ ہونے میں تفصیل ہے، بعض صورتوں میں شرک ہے اور بعض صورتوں میں شرک ہے اور بعض صورتوں میں شرک نہیں ، ان صورتوں کی تعیین ان الفاظ کے ساتھ

بخارى/كتاب الأذان/باب ما يتخير من الدعاء بعد التشهد وليس بواجب.



۔۔۔۔۔ایک نمازی با جماعت نماز ادا کرتا ہے، نماز سے فارغ ہونے کے بعد وہیں بیٹھ کرذکر اللی تبیعے وہلیل کرتا ہے، ذکر سے فارغ ہونے کے بعد پھروہ بجدہ کرتا ہے ادرخوب لمباسجدہ کرتا ہے کیااس طرح سجدہ کرنامسنون

-1272/1/z

نہیں!

# كتاب اللباس ....لباس كے مسائل

- 🗗 : ..... داڑھی بڑھا نافرض ہے یانہیں؟ (مولا نامحمد داؤد)
- داڑھیوں کو بڑھاؤ۔ اور معلوم ہے کہ اللہ تعالی اور اس کے رسول ملے آتا کا حکم ہے: (( أعفوا اللحی ))
  داڑھیوں کو بڑھاؤ۔ اور معلوم ہے کہ اللہ تعالی اور اس کے رسول ملے آتا کی کا حکم فرض ہونے پر دلالت کرتا
  ہے الاکہ کوئی قرینہ ہو جو حکم کواس دلالت سے بھیرد ہے اور ایسا قرینہ صارفہ اس مقام پر موجو دئیس کیونکہ جن
  دوایات کو قرینہ صارفہ کے طور پر پیش کیا جاتا ہے ان میں پھی تو موقوف ہیں اور واضح ہے موقوف قرینہ صارفہ
  نہیں بن سکتی ۔ اور جو مرفوع ہیں وہ ٹابت نہیں ۔ ان میں سرفہرست (( کانَ یَا اُحدُ مِنُ طُولُها وَعَرُضِهَا))
  ہے جس کے تعلق جامع تر ذری میں لکھا ہے امام بخاری .....رحمہ اللہ الباری .....فرماتے ہیں عمر بن ہارون
  کی بیروایت ہے اصل ہے۔ تو اِعفاءِ لحیہ فرض ہے داڑھی کا ٹنا، کٹانا، مونڈ نا اور منڈ انا حرام اور گناہ ہے۔
  داللہ اعلم۔ دائھ میں اس میں اس میں اس میں اس میں اس میں اس مونڈ نا اور منڈ انا حرام اور گناہ ہے۔
- ت ایک شخص سنت رسول سے روگردانی کرنے والا ہے اس کوداڑھی کے بارے میں کہا تو کہتا ہے کہ داڑھی کو داڑھی کو انہا ہے کہ داڑھی کو انہا کہتا ہے کہ داڑھی کو انہا کہتا ہے کہ کہ کہتا ہے کہتا ہے کہ ا ہے کہ کہتا ہے کہ کہتا ہے کہتا ہے کہتا ہے کہتا ہے کہتا ہے کہتا ہے کہ کہتا ہے - ت:....ا يستُحْصَ كى اصلاح كى كوشش فر ما ئيس فائده ہوگا۔ إن شاءالله تعالىٰ ٢٢ / ٧ / ٢١ هـ ت:.....﴿ اَرَءَ يُتَ مَنِ اتَّخَذَ اِلْهَهُ هَوٰهُ ﴾ (ياره نمبر ١٩ سورهُ فرقان آيت نمبر ٣٢) ايك مسلمان تك بيدعوت بينج جاتى
- ●:.....﴿ اَرْءُ یُکْ مَنِ اتبحد اِلْهَهُ هُوهُ ﴾ (پاره بسر ۱۹ سورهٔ فرقان ایت بسر ۱۳۳) ایک مسلمان تک بید فوت کی جاگ ہے کہ داڑھی بڑھانا اور موخچمیں پست کرنا رسول اللہ ﷺ کا حکم ہے پھر بھی وہ داڑھی نہیں بڑھا تا اپنی خواہش کی پیروی کرتا ہے تو کیااس آیت کی روسے اس نے شرک کیا ہے؟ ﴿ وَحَمْدِ یُونْسِ شَا کَر ،نوشہرہ ورکاں )
- ت الرواقعی اس نے اپنی ہولی وخواہش کوالہ بنار کھا ہے تو وہ شرک کا مرتکب ہوا ہے۔اوراگراس نے ہولی وخواہش کو اللہ تو نہیں بنایا مگر کسی وقت خواہش سے مغلوب ہوکر داڑھی کٹاتا یا منڈ اتا ہے یا کسی اور گناہ کا ارتکاب کرتا ہے

<sup>● &</sup>quot;بعاري / كتاب اللباس / باب اعفاء اللحي، مسلم / كتاب الطهارة / باب خصال الفطرة

Æ ابواب الادب / الحلد الثاني / باب ماجاء في الاخذ من اللحية

بشرطیکه وه گناه شرک نه به وتو وه مجرم و گناه گار ضرور ہے شرک کا مرتکب نہیں۔

الکی سے زیادہ کا بینے خط کرنا سنت ہے کہ نہیں؟ علامہ البانی سم انگلی سے زیادہ کا نینے کے حق میں صحابہ سے بھی دلائل دست و بینے نظر کرنا سنت ہے کہ نہیں؟ علامہ البانی سم انگلی سے زیادہ کا نینے کے حق میں رہنمائی فرما کمیں۔ (محمد امجد ،میر پورآ زاد شمیر) بین سے اخذ و تراش دالی روایت کمزور ہے امام بخاری .....رحمہ الله الباری .... نے عمر بن ہارون کی اس روایت کو بے اصل قرار دیا ہے۔خود شخ البانی .....رحمہ الله تعالیٰ .....اس کو اپنی تصانیف میں ضعیف و منکر قرار دے چکے ہیں۔

ر بابعض صحابہ کرام رُقَّ اللہ علی کا مل تو اس سلسلہ میں اصولی بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ صحابہ کرام رُقُ اللہ کا میں مقام نہیں کہ وہ معصوم ہیں خطا ان سے سرز دہوتی ہی نہیں ۔ صحابہ کرام رُقُ اللہ کا مقام یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی تمام خطا میں معاف کردی ہیں ۔ قرآ نِ مجید میں ہے: ﴿ وَ لَقَدُ عَفَا عَنْکُمُ طَ [آل عموان: ۱۵۲] ﴾[''اور بیشک اللہ نے تمہیں معاف کردیا۔'' ] حدیث قدی میں بدریوں رُقُ اللہ عمل اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے: ﴿ وَ اَعْمَلُوا مَا شِئْتُمُ قَدُ غَفَرُ ثُ لَکُمُ ، ﴾ [''تم جوچا ہو ممل کرومیں نے تمہیں معاف کردیا ہے۔'']

: .....ایک امام مجدا ورخطیب بھی ہے۔ داڑھی کٹوا تا ہے۔ اور بیکہتا ہے کہ بعض صحابہ کرام بھی داڑھی کٹواتے تھے۔ جب کہ اللہ تعالیٰ کے پیغمبر مَلاَیلاً نے تھم دیا ہے کہ داڑھی بڑھا وَاور موخیس کٹوا وَ۔ کیا اس امام مجد کے پیچھے نماز ہوجاتی ہے؟

پیچھے نماز ہوجاتی ہے؟

(محمطی ، بو پڑہ خور دضلع گوجرا نوالہ)

.....آپ جانے بین کہ مجے بخاری اور صحیح مسلم میں رسول اللہ طفیۃ کے کا فرمان ہے: '' داڑھیاں بڑھا وَاور موفی موقی میں آپ طفیۃ کے الفاظ بین: '' بھوسیوں اور مشرکوں کی مخالفت کرو۔' ، اب فاہر وواضح امر ہے کہ داڑھی منڈانایا کٹانا خطا ہے۔ رسول اللہ طفیۃ کے کمی کھیل نہیں۔ صحابی بڑا تھے کا مقام یہ نہیں کہ وہ معصوم ہوتے ہیں۔ ان سے خطا سرز دنہیں ہوتی۔ قرآن مجید میں ہے: ﴿ وَعَصَیْتُهُم مِّنُ اَوَا مُحَدِدُ مَا آرَا کُهُم مَّا تُحِبُونَ ط [آل عموان: ۱۵۲] ﴾ [''اورائی پندیدہ چیزنظر آجانے کے بعدتم نے نفر مانی کی۔' اصحابی بڑا تھے کہ ان کی خطا کیں اللہ تعالیٰ نے محاف فرمادی ہیں۔ ﴿ وَلَقَدُ عَفَا وَرَائِی بِندیدہ کِردیا۔' ] ﴿ وَلَقَدُ عَفَا وَرَائِی بُن لُونَ عَنْ کُمُ ط [آل عموان: ۱۵۲] ﴾ [''اور بے شک اللہ نے تہمیں محاف کر دیا۔' ] ﴿ وَضِیَ اللّٰهُ عَنْ ہُمُ وَرَضُوا عَنْهُ مُ اللّٰہ عَنْهُمُ وَرَضُوا عَنْهُ مَا اللّٰہ عَنْهُمُ اللّٰہ عَنْهُمُ وَرَضُوا عَنْهُ مَا اللّٰہ عَنْهُمُ اللّٰہ عَنْهُمُ وَرَضُوا عَنْهُ مَا اللّٰہ اللّٰ وَلَى اللّٰہ عَنْهُمُ وَرَضُوا عَنْهُ مَا وَلَى اللّٰہ اللّٰ عَنْهُمُ وَرَضُوا اللّٰہ اللّٰہ عَنْهُمُ وَرَضُوا عَنْهُ مَا وَلَى اللّٰہ اللّٰہ عَنْهُمُ وَلَى اللّٰہ وَلَى اللّٰہ وَلَى اللّٰہ عَنْهُمُ وَلَى اللّٰہ وَلَى الل

لہٰذا واڑھی کثانے والا انسان مستقل امام یا خطیب نہیں بن سکتا۔ ہاں بھی کبھارنماز پڑھائے یا خطبہ دے تو اس کی اقتداء درست ہے۔ واللہ اعلم ۔

🗨:..... بقول آ پاگرداڑھی کا کٹانا خط بنانا وغیرہ کبیرہ گناہ ہےتو مندرجہ ذیل ا کابرین پر آ پ کا کیافتو کی ہے؟

تر نہ ی والی حدیث میں امام بخاری کا نوٹ عمر بن ہارون کے متعلق کیا ہے؟

ابودا وُ دشریف عبداللہ بن عمرٌ کاعمل ۔ صحابہ کی گارنٹی قرآن وحدیث سے ثابت ہے۔

الشفاً ص: ۵۹ از قاضی عیاضٌ دارُهی کٹالینا جا تز ہے۔

کیمیاً سعادت ص: ۱۳۷ ام غزائی دارُهی کٹالینا جا تز ہے۔

غنیۃ الطالبین ص: ۵۸ شیخ عبدالقادرؒ جیلانی دارُهی کٹالینا جا تز ہے۔

صراطِ منتقیم فتو کی اہل حدیث اوّل ص: ۱۰۱ مولانا محمودٌ احمد برمنگم دارُهی کٹالینا جا تز ہے۔

مسلم اكتاب الطهارة (باب خصال الفطرة ـ

صحيح بخارى / كتاب اللباس / باب تقليم الأظفار ، مسلم / كتاب الطهارة / باب خصال الفطرة

754 کی کتاب اللباس / لباس کے ماکل رسائل ومسائل داڑھی کٹالینا جائز ہے۔ مولا نامودوديٌّ تفسير تبيان القرآن داڑھی کٹالینا جائز ہے۔ مفتى غلام رسول سعيدي داڑھی کٹالینا جائز ہے۔ فيضان سنت ص: ۵۵۸ مولا نامجمرالياس محسن انسانیت ص:۴۷ داڑھی کٹالینا جائز ہے۔ تغيم صديقي صحیح مسلم شرح نو دیؒ ،ص: ۳۸۹ دا ڑھی کی مقدار کا تعین نہیں ہے۔امام ما لکؒ داڑھی بہت لمبا کرنا مکرو ہ کہتے ہیں ۔علامہاحسان البی ظہیر کاعمل دیکھیں نہیں تو فوٹو دیکھے لیں ۔

منداحمیؒ میں حدیث ہے حضور ﷺ نے فرمایا کہ میں جب کوئی بات بتا وَں تو اس پراضافہ ہرگز نہ کرنا۔ شرع میں غلوکرنے والے ہلاک ہوجا کیں صحیح مسلم بحوالدا فا دات ابن تیمییؓ

صحیح مسلم، جلدا وّل ،ص: ۸۸ حضور مظیّقاتی کافر مان که سوال نه کیا کروجیے مجھ آئے عمل کرلو۔ شرح نو ویؒ مجھے اپنے فیصلے سے مطلع ضرور کرنا ۔ کیاا کابرین علم ورّع خشیت میں آپ سے کم ہیں؟

(صوبیدار(ر)محمر شید مخصیل و ضلع قصور)

ت:.....آپ لکھتے ہیں:''بقول آپ اگر داڑھی کتر انا خط بنانا وغیرہ کبیرہ گناہ ہے تو مندرجہ ذیل'' الخ جناب پر لا زم تھا کہ میری وہ عبارت نقل کرتے جس میں داڑھی کا کتر انا خط بنانا وغیرہ کبیرہ گناہ ہونا مذکور ہے، مگر آپ نے میری وہ عبارت پیشنہیں کی ۔کوئی بات نہیں اب ہی پیش فرمادیں بڑی مہر بانی ہوگی۔

اس سوال کے آخر میں آپ پوچھتے ہیں: ''کیا اکابرین علم وورع خشیت میں آپ ہے کم ہیں؟ ''نہیں! یہ اکابرین اوردیگرا کابرین علم وورع خشیت میں مجھ سے زیادہ اور بہت آگے ہیں۔ البتہ وہ رسول اللہ طفی آئے آئے ہیں۔ البتہ وہ رسول اللہ طفی آئے آئے ہیں: (( أعلم کم بالله ، أنقا کم چیز وں میں کم ہیں کیونکہ حدیث میں رسول اللہ طفی آئے آئے کے متعلق تین لفظ آئے ہیں: (( أعلم کم بالله ، أنقا کم اور أخشا کم لِله ، )) • [آپ طفی آئے آئے نے فر مایا: ''خبر وار اللہ کی قتم! میں تم سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والا اور تم سب سے زیادہ پر ہیزگار ہوں۔'آپ طفی آئے آئے ارشاد فر مایا: ''اللہ کی قتم! میں اللہ کوان سب سے زیادہ جانا ہوں۔'آ

اس سوال میں جتنی چیزیں آپ نے پوچھی ہیں ان تمام کا جواب کتاب'' أحكام ومسائل' میں موجود ہے، ذرا

بخارى / كتاب النكاح / باب الترغيب في النكاح ، مشكوة / كتاب الايمان / باب الاعتصام بالكتاب والسنة الفصل الاول

<sup>🕻</sup> بخارى / كتاب الأدب / باب من لم يواجه الناس بالعتاب ، مسلم / كتاب الفضائل / باب علمه ﷺ وشدة خشيته

تاب اللباس / لباس كرسائل كي المنظمة المنظمة اللباس / لباس كرسائل كي المنظمة ا

غور سے پڑھیں سمجھاً جائے گی۔ان شاءاللہ تعالی ۔ جو بات آپ کوغلو والی نظر آئی ہےاس کی نشاند ہی فر مائیں اِن A1277/9/2 شاءاللہ تعالیٰ اصلاح کرلی جائے گی۔

····ا بني كتاب كاصفحة نمبر: ۵۲۷ نكاليس دا رُهي كترانا ،منذانا ، خط بنانا ، لفافيه بنانا ،او پر ينچ سا منځ سي طرف ے استرے، نینچی وغیرہ ہے تھپ درست نہیں اور بیتھم نبوی ﷺ کی خلا ف ورزی ہے۔( جو ما نگا وہ حاضر ہاب آ یے ملک لگائیں) سلف یر؟ (صوبیدار محدرشید)

🖝 :..... آپ نے اپنے کہتوب میں لکھا:'' بقول آپ اگر داڑھی کا کٹر انا خط بنانا وغیرہ کبیرہ گناہ ہے تو مندرجہ ذیل' الخ اس کے جواب میں اس فقیر اِلی اللّٰہ النّٰی نے لکھا:'' جناب پر لا زم تھا کہ میری وہ عبارت فقل کرتے جس میں داڑھی کا کتر انا خط بنا ناوغیرہ کبیرہ گناہ ہونا ندکور ہے، گرآ پ نے میری وہ عبارت پیش نہیں کی ۔کوئی بات نہیں اب ہی پیش فر مادیں بڑی مہر بانی ہوگی۔''

اب کے آپ نے اپنے دوسر ہے کمتوب میں برعم خودمیری وہ عبارت پیش کی ہے جس میں داڑھی کتر انے خط بنانے وغیرہ کو کبیرہ گناہ قرار دیا گیا ہے، گرآپ اپنی اس کوشش میں کامیاب نہیں ہوئے کیونکہ جناب نے میری كتاب' الحكام ومسائل' كصفح نمبر: ٥٢٦ كي حواله سان امور كم تعلق عبارت نقل كي ہے: " ورست نہيں اور یے تھم نبوی ﷺ کی خلاف ورزی ہے۔' جبکہ آپ سے مطالبہ کبیرہ گناہ والی عبارت کا تھا۔ آپ ہی غور فر ما کیس درست نہیں تھم نبوی ﷺ کی خلاف ورزی اور کبیرہ گناہ ایک ہیں؟ نہیں ہر گزنہیں ۔لہذا آپ کا فر مانا:'' جو مانگاوہ عاضر ہے۔'' بالکل بے جاہے کیونکہ جو مانگا وہ حاضر نہیں جو مانگا تھا وہ ہے کبیرہ گناہ والی عبارت پیش فر مائیں جو حاضر کیا گیاوه درست نہیں حکم نبوی ملطح آیا کی خلاف ورزی ہے۔ آپ اپنے دوسرے مکتوب میں لکھتے ہیں:''میری مراد کج بحثی نہیں ہے میں شرح صدر جا بتا ہوں۔' تواب آپ خود ہی غور فر مالیں آپ سے ما نگا گیا تھا کہ کبیرہ گناہ والى عبارت پيش فرمائيں آپ نے حاضر كى عبارت' درست نہيں تكم نبوى مطاق آن كى خلاف ورزى ہے۔' آيا يہ كج

بحق ہے یا شرح صدر جانے والا معاملہ ہے؟ آپ لکھتے ہیں: ''اب آپ تھم لگا ئیں ،سلف پر'' تو محتر م!اس فقیر إلى الله الغنى نے تھم توا بنى كتاب احكام ومسائل ہی میں لگا دیا ہے، جس کو پڑھ کرآپ نے پہلا کمتوب کھا اس کو ایک دفعہ پھر پڑھ لیں۔ ۲۲ / ۱۱ / ۲۳ ۱ ه 🖘 : ..... أحكام ومسائل جس: ١٦١ ميں لكھا ہے كه داڑھى ركھنا بڑھا تا فرض ہے! فرض كا تارك كيا ہوگا؟ ص: ٩٨٩ میں کھاہے کہ داڑھی کٹوانا حرام ہے۔ (صوبیدار محمد رشید)

الله اللباس / لباس كرمائل المنظمة الم

ت :..... آپ لکھتے ہیں: ''احکام ومسائل ص: ۱۲۱ میں لکھا ہے کہ داڑھی رکھنا بڑھانا فرض ہے۔فرض کا تارک کیا ہوگا؟'' فرض کا تارک مجرم اور گناہ گار ہوگا۔ پھر آپ لکھتے ہیں: ''ص: ۳۸۹ میں لکھا ہے کہ داڑھی کٹوانا حرام ہے۔'' تو ٹھیک ہے داڑھی کٹوانا واقعی حرام ہے اس میں کوئی شک نہیں کیونکہ بیرسول اللہ مشتی ہی آپ کھم (( أعفوا اللہ میں کوئی شک نہیں کیونکہ بیرسول اللہ میں کوئی شک نہیں کے حکم کی خلاف ورزی حرام اللہ میں کوئی شک نہیں ہے کہ مراسم کی خلاف ورزی حرام ہوتی ہے اور رسول اللہ میں کی خلاف ورزی حرام ہوتی ہے الکہ کوئی قرینہ صارفہ ہواور وہ اس مقام پڑئیں۔

: ......دیکھیں حضرت صاحب بحث اصولی ہوتی ہے کبیرہ گناہ نہ ہمی تو کیاحرام کالفظ کبیرہ سے کم ہے کیا؟ یہ کوئی بات نہیں دیکھیں قتل وزناحرام ہیں یا حلال ہیں؟ حرام ہیں تو یہ سغیرہ گناہ ہیں یا کبیرہ؟ سود حلال ہے یا حرام؟ کیا یہ صغیرہ ہے یا کبیرہ؟ یہ تو خواہ مخواہ والی بات ہے۔ آپ نے حرام تو لکھا ہے نا!!اور یہ لفظ کچھ کم اثرات کا حامل نہیں ہے۔ چلوبہر حال ابنا ابنادین! اپنے لیے۔ (محمد رشید)

تسب آپ لکھتے ہیں: '' کبیرہ گناہ نہ ہی ''اس پرغور فرما کیں کتنا عرصہ بعد آپ نے یہ بات کہی اور کتنا عرصہ پہلے آپ کو یہ بات کھی اور کتنا عرصہ پہلے آپ کو یہ بات کھی اچاہے تھی ؟ اب کے بھی آپ نے ساتھ '' سہی ' لگادیا۔ مزید لکھتے ہیں: '' تو کیا حرام کا لفظ کبیرہ سے کم ہے؟ ہاں کبیرہ گناہ وار حرام میں فرق ہے۔ حرام کالفظ صغیرہ اور کبیرہ وونوں قتم کے گناہوں پر لولا جاتا ہے، جبکہ کبیرہ گناہ ول کے ساتھ مخصوص ہے۔ صغیرہ گناہوں پر نہیں بولا جاتا۔ دیکھئے کسی کو لا جاتا ہے، جبکہ کبیرہ گناہ ول جاتا ہے کہ جبکہ کبیرہ گناہ ول کے ساتھ مخصوص ہے۔ صغیرہ گناہ ول پر نہیں بولا جاتا۔ دیکھئے کسی کو تاحق تھیٹر مارنا اور کسی غیرعورت کی طرف دیکھنا حرام ہے۔ کبیرہ گناہ نہیں۔ تو یہ بھی آپ خلط مبحث سے کام لے رہے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو ہدایت دے۔ آئین یارب العالمین۔

🖘 : ..... سفید دا ڑھی اللّٰد کوزیا دہ پسند ہے یا کہ سفید کورنگنا زیا دہ اچھا ہے؟ 💎 ( قاری محمد عبداللہ، لا ہور )

ت : .....سراور داڑھی کے بال سفید ہوجا کیں تو آئیں رنگ لگانا افضل ہے۔ البتہ سیاہ رنگ لگانا منع اور گناہ ہے۔
مشکا قر کتاب اللباس رباب الترجل میں بحوالہ سے مسلم لکھا ہے: ((وَعَنُ جَابِرٍ قَالَ: أَتِیَ بِأَبِیُ قُحَافَةَ
يَوُمَ فَتُحِ مَكَّةَ ، وَرَأْسُهُ وَلِحُيتُهُ كَالتَّعَامَةِ بَيَاضًا ، فَقَالَ النَّبِیُ عَلِیْ اللَّهِ عَبِرُوا هٰذَا بِشَیُ ،
وَاجْتَنْبُوا السَّوَادَ.)) [''فتح مَه کے دن ابوقی فی کو لایا گیا اور آپ کا سر اور داڑھی ثنا مہ کی طرح سفید
سے، تو نبی مِنْ اَلَهُ اِللَّهُ اِللَّهُ اِللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الل

ر ہا بیسوال کہ حدیث میں امر کا لفظ آیا ہے اور امر وجوب کے لیے آتا ہے، جبکہ او پر افضل کی بات کی جار ہی

<sup>· •</sup> بخارى، كتاب اللباس باب اعفاء اللحي مسلم، كتاب الطهارة باب خصائل الفطرة

<sup>•</sup> مسلم اكتاب اللباس اباب استحباب خضاب الشيب بصفرة و حمرة و تحريمه بالسواذ

الله اللباس / لباس كرسائل المنظمة الم

ہے تو جوابا گزارش ہے کہ امر واقعی وجوب کے لیے آتا ہے ،مگر جب کوئی قرینہ صارفہ عن الوجوب مل جائے تو پھر ندب وافضلیت پرمحمول ہوتا ہے ،بشر طیکہ وہ اباحت وجواز کے قرائن و دلائل سے مجر دوخالی ہواوراس مقام پر قرینہ صارفہ عن الوجوب موجود ہے۔ چنانچہ سیح بخاری میں ہے انس نٹائٹیڈ فرماتے ہیں:'' رسول اللہ مطفع آتے ہیں نہیں ہے انس نٹائٹیڈ فرماتے ہیں:'' رسول اللہ مطفع آتے ہیں کہ میں ہے انس نٹائٹیڈ میں ہے انس نٹائٹیڈ فرماتے ہیں: '' رسول اللہ مطفع آتے ہیں کہ میں ہے انس نٹائٹیڈ فرماتے ہیں: '' رسول اللہ مطفع آتے ہیں کہ میں ہے انس نٹائٹیڈ فرماتے ہیں کہ کہ میں ہے دیا کہ میں ہے انس نٹائٹیڈ فرماتے ہیں کا کہ میں ہے دیا کہ میں ہے انس نٹائٹیڈ فرماتے ہیں کا کہ میں ہے دیا کہ ہے دیا کہ میں ہے دیا کہ میں ہے دیا کہ میں ہے دیا کہ کہ کہ ہے دیا کہ ہو دیا کہ ہے دیا کہ ہے دیا کہ ہے دیا کہ ہے دیا کہ ہو دیا کہ ہے دیا کہ ہو دیا کہ ہے دیا کہ ہے دیا کہ ہیں ہے دیا کہ ہو تھا کہ ہے دیا کہ ہے دیا کہ ہو تھا کہ ہے دیا کہ ہو تھا کہ ہو تھا ہے دیا کہ ہو تھا کہ ہو تھا ہے دیا کہ ہو تھا ہو تھا ہے دیا کہ ہو تھا ہے د

212/0/11/77

:.....داڑھی کورنگناسنت ہےاوراگر آ دمی نہ ریکے بال سفید ہی رہنے دی تو کیا بیطریقہ بھی سنت ہے داڑھی کو ریکنے اور نہ ریکنے کے بارے صحیح حدیث تحریر فر مادیں۔ (ظفرا قبال مسلع نارووال)

تھا۔'' ] • یہ تینوں احادیث سیح بخاری میں موجود ہیں۔
۔۔۔۔۔ایک آ دمی گنجا بین کا مریض ہے۔ حال ہی میں ایک جھلی تیار کی گئ ہے جومصنوی بال لگوا کر تیار کی جاتی ہے۔۔اوراس جھلی کوخصوص سلوشن کے ساتھ سر پر جوڑ دیا جاتا ہے۔سوال میہ ہے کہ جب تک جسم کا ہر حصہ پانی

صحیح بخاری / کتاب اللباس / باب ما یُذکر فی الشیب

صحیح مسلم / کتاب اللباس و الزینة / استحباب خضاب الشیب بصفرة و حمرة و تحریمه بالسواد\_

<sup>😝</sup> ابو داؤد اكتاب الترجل باب في خضاب الصفرة.

بخارى / كتاب اللباس : باب ما يذكر في الشيب / كتاب المناقب / باب صفة النبي

بخارى / كتاب اللباس / باب ما يذكر في الشيب
 بخارى / كتاب اللباس / باب ما يذكر في الشيب

يَّةُ كتاب اللباس / لباس كرمائل مَيْنَ الْمُعَالِّينَ اللهاس / لباس كرمائل مِيْنَ اللهاس اللباس / اللهاس ال

سے تر نہ ہوتب تک فرض عنسل نہیں ہوتا۔ کیا اس جھلی کی موجودگی میں اگر سرکی جھلی کے بنیچے والی جلد خشک رہ جائے یقیناً رہ جاتی ہے۔ تو کیاعنسل نہ ہوگا نیز جھلی صرف تین ماہ سر کے ساتھ جڑی رہتی ہے۔ اور تین ماہ کے بعد دوبارہ اس کوسلوشن کے ساتھ جوڑ دیا جاتا ہے۔ (محمد اسحاق صدیقی جنلع نارووال)

۔۔۔۔۔اس جھلی کی موجودگی میں نیخسل جنابت ہوتا ہے نیخسل حیض ونفاس اور نہ ہی وضوء۔ بیصورت اختیار کی جاسکتی ہے کہ اس جھلی کو بٹن کے ساتھ سر پرگس دیا جائے اور وضوء خسل کے وقت اتار کرخسل وضوء کرایا جائے البتہ واصلہ ومستوصلہ پرلعنت والی احادیث • [لعنت کی اللہ تعالیٰ نے بال ملانے والی اور ملوانے والی پراور جو گود کردے اور جو گدوائے۔''] کے پیش نظر تو اس جھلی ہی ہے اجتناب ضروری ہے، پھر مسئلہ پوچھنے بتانے کی ضرورت ہی نہیں۔ ندر ہے بانس نہ ہجے بانسری۔ واللہ اعلم۔

[''اسائٹ سے روایت ہے کہ ایک عورت نے نبی سے پوچھا کہ میری بیٹی کو صبہ (جلدی بیاری) گلی جس سے اس کے بال چھڑ گئے ہیں اور میں نے اس کی شادی کردی ہے۔ کیا میں اس میں مصنوی بال جوڑ سکتی ہوں۔ آپ نے فرمایا: اللہ تعالیٰ نے بال جوڑ نے والی پراور جڑوانے والی پرلعنت فرمائی ہے۔''] \*

ے:....سرکے بال وغیرہ، جمہ یالمہر کھنے مسنون ہیں کیونکہ رسول اللہ طنے آئے نے سرکے بال رکھے ہیں صرف حج وعمرہ کے موقع پرمنڈ ائے ہیں۔

[''براء فرماتے ہیں میں نے لیج بالوں والے سرخ لباس میں رسول اُللہ ملطے می آئی سے زیادہ حسین کسی کوئیس دیکھا۔ آپ کے بال کندھوں پر پڑتے دونوں کندھوں کے درمیان کافی فاصلہ تھا نہ آپ ملطے میں آئی پہت قد تھے اور نہ ہی دراز قد تھے۔'' •

'' عائشٌ فرماتی میں میں اور رسول الله ملطّعَ آیا ایک ہی برتن میں عنسل کیا کرتے تھے۔ آپ ملطّعَ آیا کے بال

کندھوں کے اوپر اور کا نوں کی لوسے نیچے تھے۔'' 🍳

صحیح بخاری / کتاب اللباس / بابُ وَصُلِ الشَّعْرِ

<sup>🕒</sup> صحيح بخاري / كتاب اللباس / باب الموصولة ، مسلم / اللباس والزينة / باب تحريم فعل الواصلة والمستوصلة

بخارى / كتاب المناقب / باب صفة النبي ، مسلم / كتاب الفضائل / باب صفة شعره في وصفاته وحليته ، ترمذى /
 ابواب المناقب / باب صفة النبي

 <sup>●</sup> ابوداؤد / كتاب الترجل / باب ماجاء في الشعر ، نسائي / كتاب الزينة / باب الاحذ من الشعر ، ترمذي / ابواب اللباس / باب الحمة والذوائب
 الجمة واتخاذ الشعر ، ابن ماجة / كتاب اللباس / باب اتخاذ الجمة والذوائب

کے کتاب اللباس / لہاں کے مسائل کے کھا کھی گھا گھا گھا گھا گھا

'' نبی مشین کے بال کا نوں کی لوؤں تک تھے۔'' 🕈

کا نوں کی لوتک جو بال پہنچیں وہ وفرہ ہیں جو کا نوں اور کندھوں کے درمیان ہوں وہ لیکم ہیں اور جو کندھوں تک ہوں وہ جُمَّنہ ہیں۔

ان ا حادیث کا مطلب بیہ ہے کہ بھی بال لمبے ہوتے اور بھی چھوٹے ہوتے تھے۔ ] 212777777Y 🖝 :.....حدیث میں ہے لعن اللہ الواصلات ۔ اللہ تعالیٰ نے ملانے والیوں پرلعنت کی ہے۔ کیا پراندہ استعال کرنے والیعورت اس میں شامل ہے؟ (محبوب الہی)

🖝 :..... يرانده اگر بالوں كو گھنا يالمبا فلا ہر كرتا ہے تو منع ہے ، كيونكه رسول الله طنتے آيا نے وصل شيء سے منع فرمايا A1272/7/1.

.....ا یک مئلہ در پیش ہے جس کی وضاحت فرمادیں۔ کیا نابالغ بچی کے بال کا منے جائز ہیں یا ناجائز دونوں صورتوں میں دلیل ہے وضاحت فرمائیں۔ (آپ کا شاگر دہمجمہ ما لک بھنڈر)

ك: ... حَجِيمُ مسلم مِن صديث ب: (( عَنِ ابن عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ ظَالِيَّ رَآى صَبِيًّا فَدُ حُلِقَ بَعُضُ رَأُسِهِ ، وَتُرِكَ بَعُضُهُ ، فَنَهَاهُمُ عَنُ ذَلِكَ ، وَقَالَ: إِحُلِقُوا كُلَّهُ ، أَوِ اتْرُكُوا كُلَّهُ.)) • [''نبي ﷺ آنے خ ا یک بچے کو دیکھا کہ اس کے سر کے کچھ جھے کے بال مونڈ دیے گئے اور بعض چھوڑ دیے گئے تو آپ نے اسے منع کر دیا اور فر مایا سارے سر کاحلق کرویا تمام کوچیوڑ دو۔'' ] اس حدیث سے ثابت ہوا کہ نابالغ بچوں کے سر ے بال مونڈ نابھی درست ہے خواہ نابالغ بے ال کے ہوں خواہ الرکیاں۔ کیونکہ اصول ہے: (( العبرة بعموم اللفظ ، لا بخصوص السبب.)) پر قزع سے ممانعت ونہی والی حدیث 🗨 [" رسول الله طفاع آيا نے منع کیا قزع سے عبداللہ نے کہامیں نے نافع سے پوچھا قزع کیا ہے؟ انہوں نے کہا: بیچے کا سرمونڈ نا اور پچھ حچوژ دینا۔'' <sub>] بھی ا</sub>سی بات پر دلالت کررہی ہیں تو جب مونڈ نا درست کھہرا تو کا ٹنا بطریق اولی درست ہوگا۔ احرام کھو لنے پرحلق وتقصیروالی آیات واحادیث بھی تقصیر کے جواز پر دلالت کرر ہی ہیں اور حلق پر بھی ۔البتہ بالغ عورت کے لیے حلق راس علی الإطلاق ممنوع ہے احرام کھو لنے یرتقصیرراُس درست ہے آ گے پیچھے وہ بھی درست نہیں جبیا کہ واصلہ مستوصلہ پرلعنت والی احادیث سے پتہ چلتا ہے۔ ● [''لعنت کی اللہ تعالیٰ نے جوڑ لگانے

<sup>🕻</sup> ابو داؤد/كتاب الترجل /باب في الذوائبة پخارى ، مسلم ، نسائى ، ترمذى

<sup>💣</sup> صحيح مسلم/كتاب اللباس/باب تحريم الواصلة والمستوصلة صحیح مسلم/کتاب اللباس/باب کراهة القزع

والی اورلگوانے والی پر۔'' ] ہاں اتنی بات یا در کھنی چاہیے کہ تقصیر رأس میں بڑے چھوٹے سب غیر مسلم لوگوں کی طرز تقصیر کو نہ اپنائیں۔واللہ اعلم۔ نسب کیا عور توں کے بال نہ کٹوانے کے بارے میں کوئی صحیح حدیث مروی ہے یانہیں۔اگر نہیں تو عور توں کے

- ت: ..... کیاعورتوں کے بال نہ کٹوانے کے بارے میں کوئی سیح حدیث مروی ہے یانہیں۔ اگر نہیں تو عورتوں کے بال کٹوانے کا کیا تھم ہوگا اورامہات المؤمنین کے بارے مسلم جس: ۱۳۸ میں بال کٹوانے کی حدیث آرہی ہے اس کی توضیح کیا ہوگی؟ (قاری عبدالصمد بلوچ)
- برات واصله مستوصله والی احادیث سے پتہ چتنا ہے کہ اس وقت بال کٹانے کارواج نہیں تھا،عورتوں کے بال پورے ہوتے ہے اور چھوٹے بالوں والی عورتیں وصل سے کام لیتی تھیں تو رسول اللہ مشے آئی ہے ان پر لعنت کھیے۔ اور جھوٹے بالوں والی عورتی وصل سے کام لیتی تھیں تو رسول اللہ مشے آئی ہے ان پر لعنت کھیجی۔ آون نبی مطبق آئی ہے نے فرمایا: سرکے قدرتی بالوں میں مصنوی بال لگانے والیوں پر اور لگوانے والیوں پر اللہ نے لعنت بھیجی ہے۔'' آتو عورتوں کے لیے بال رکھنا اور نہ کتانا رسول اللہ مطبق آئی ہی گردہ روایت تو وہ موقوف ہے رسول اللہ مطبق آئی ہی گئی کردہ روایت تو وہ موقوف ہے رسول اللہ مطبق آئی ہی گئی کے تقریم بھی نہیں قول ہونا تو بہت دور کی بات ہے۔
- ۔۔۔۔۔۔سر کے بالوں کی روازانہ تنگھی کرسکتا ہے یا وقفے کے ساتھ جبکہ حدیث مبارکہ ہے کہ اپنے بالوں کی حفاظت کرو؟ (حافظ خالدمحموو)

[''رسول الله ﷺ نے روز انتگاهی کرنے سے منع فر مایا ہے۔''] 🕈

- ت: بنخل وزیر ناف بال صاف کرنے کے لیے کتنے دن ہیں ان کی تعداد مقرر نہیں ہے اس بارے میں وضاحت کردیں کہ زیادہ سے زیادہ کتنے دن ہیں؟ (عابداللہ)
- :---- عَنُ أَنْسِ بُنِ مَالِكٍ قَالَ: وُقِتَ لَنَافِي قَصِ الشَّارِبِ، وَتَقُلِيمِ الْأَظُفَارِ ،

<sup>🕕</sup> بخاري اكتاب اللباس ا باب وصل الشعر

<sup>🐞</sup> مشكوة / كتاب الطهارة / باب مخالطة الجنب وما يباح له الفصل الثالث

<sup>🖨</sup> ابو داؤد / كتاب الترجل ، ترمذي / كتاب اللباس / باب ماجاء في النهي عن الترجل الاغبا

ي كتاب اللباس ر لباس كر مائل ي المحتال 
🕶 : ..... 🏠 کیاعورت کا سروضوء کرنے کے بعد نظام وجائے تو وضوٹوٹ جاتا ہے۔واضح کریں؟

﴿ ﴾ کیاعورت گھرکے اندرا پناسرنگار کھ سکتی ہے یانہیں۔واضح کریں؟

🚓 کیاعورت اپنے محرم کے سامنے اپنا سرنگا کرسکتی ہے؟ 💎 (سجاد الرحمٰن شاکر)

🖝 : ...... 🟠 نہیں! کتاب وسنت سے ثابت شدہ نواقض وضوء میں عورت یا مرد کے سر کا ننگا کرنایا ہونا شامل نہیں ۔ .

🟠 کرسکتی ہے بشرطیکہ وہ پاس نہ ہوں جن سے پر دہ ضروری ہے۔

﴿ النور: ٣١] ['' اوراپی کرسکتی ہے اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے: ﴿ وَلَا يُبْدِيْنَ ذِیْنَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ ط ﴾ [النور: ٣١] ['' اوراپی آرائش کوظا ہر نہ کریں سوائے اپنے خاوندوں کے یااپنے والد کے یااپنے سسر کے یااپنے لڑکوں کے یااپنے خاوندوں کے یااپنے میان جول کی عورتوں خاوند کے لڑکوں کے یااپنے میان جول کی عورتوں کے یا نیاموں کے یااپنے میان جول کی عورتوں کے یا نیاموں کے یااپنے میان جول کی عورتوں کے یا نیاموں کے یا ایسے نو کر چا کر مردوں کے جو مجورتوں کے پردے کی یا توں سے مطلع نہیں اوراس طرح زورزور سے پاؤں مار کرنہ چلیں کہان کی پوشیدہ زینت معلوم ہوجائے اے مسلمانو! تم سب کے سب اللہ کی جناب میں تو ہرکروتا کہ تم نجات یاؤ۔'']

۔۔۔۔۔۔ٹیز بچوں اور بچیوں ۔۔۔۔ کیا اس میں مر داور عورت کے درمیان کوئی فرق ہے۔ نیز بچوں اور بچیوں کے تھم کی بھی وضاحت فرما کمیں۔۔۔۔۔ (عبدالطیف تبہم،اوکاڑہ)

🖝 :....نہیں کوئی فرق نہیں ۔ بچوں اور بچیوں کا بھی یہی تھم ہے۔

" عبدالله بن عباس فالنهان ميان كياكه بى كريم النه الآكى مسئله ميں كوئى علم نه ہوتا تو آپ اس ميں الل كتاب كي ملك كتاب الله كتا

❶ مسلم/كتاب الطهارة/باب حصائل الفطرة. ◘ ترمذي/كتاب الادب/باب في التوقيت في تقليم الاظفار واحذ الشارب\_

ي كتاب اللباس / لباس كرسائل المنظمة ال

چنانچہ آنخضرت منظ میں (اہل کتاب کی موافقت میں) پہلے سرکے بال پیشانی کی طرف لاکاتے ،لیکن بعد میں آپ چ میں سے مانگ نکالنے گئے۔''

'' عائشہ وُٹا تھا نے بیان کیا جیسے میں اب بھی آنخضرت مشکھ آیا کی مانگ میں احرام کی حالت میں خوشبو کی چک د کیورہی ہوں ۔'' •

'' بال مسنون طریقے سے رکھنا ہر طرح بہتر ہے ، مگر آج کل فیشن کی وبا چلی ہے ۔خلاف شرع بال رکھ کر شکلوں کو بگاڑا جاتا ہے بیہ حد درجہ گناہ اور خلقت الہی کو بگاڑ نااور کفار کے ساتھ مشابہت رکھنا ہے ۔نو جوانانِ اسلام کو ایسی غلط روش کے خلاف جہاد کی سخت ضرورت ہے۔'' ]

🕶 : ..... ناخن کس ترتیب ہے کاٹے جائیں؟ 💎 (ماسڑعبدالرؤف)

ے:.....دائیں ہاتھ کی خنصر سے شروع کریں اور بائیں ہاتھ کی خنصر کا ناخن آخر میں کا ٹیس ۔ دائیں جانب سے آغاز کا یہی نقاضا ہے۔

:.....انگوشی امیر کے علاوہ کوئی نہ پہنے روایت کیسی ہے اور عام آدمی انگوشی پہن سکتا ہے یانہیں؟ (قاسم بن سرور)

:.....عجے بخاری • اور سیحے مسلم کی احادیث ہے بھی پتہ چلتا ہے کہ امیر کے علاوہ دوسر ہے بھی چاندی کی انگوشی

بہن سکتے ہیں۔البتہ اس پرمحمد رسول اللہ طفی آئے نہیں کھوا سکتے۔ • حدیث ' انگوشی امیر کے علاوہ کوئی نہ پنے''
کاحوالہ کھیں۔

عی:.....مرد کے لیے ہاتھ اور پاؤں کومہندی لگانے کا قرآن وحدیث کی روثنی میں کیا حکم ہے؟ (محمد یونس شاکر)

🖝 : .....نہیں لگاسکتا۔ابوداؤ دمیں حدیث موجود ہے۔

'' عائشہ نوائعی سے روایت ہے کہ ایک عورت نے پردے کے پیچھے سے اپنا ہاتھ لکال کررسول اللہ مطنع آلئے کی طرف ایک خط برطایا۔ پس نبی مرد کا ہاتھ ہے یا عورت کا۔ طرف ایک خط برطایا۔ پس نبی نے اپنا ہاتھ پیچھے تھینچ لیا۔ اور فر مایا: میں نہیں جا نتا یہ سی مرد کا ہاتھ ہے یا عورت کا۔ اس نے کہا: بلکہ یہ عورت کا ہاتھ ہے۔ فر مایا: اگر تو عورت ہے تو تختے اپنے ناخن تبدیل کرنے چاہمیں تھے۔ یعنی مہندی کے ساتھ۔'' • (مطلب یہ کہ مرداورعورت کے ہاتھ ممتاز اور مختلف ہوں۔)

'' عائشہ وُکاٹیجا ہے روایت ہے کہ ہند بنت عتبہ نے کہا:اے نبی اللہ! مجھے بیعت فر مایئے۔ نبی نے فر مایا: میں تجھ

صحیح بخاری / کتاب اللباس / بابُ الفَرق
 بخاری / کتاب اللباس / بابُ الفَرق

<sup>🖨</sup> بخاري/كتاب اللباس بهاب الخاتم في الخنصر 💮 🍪 ابو داؤد اكتاب الترحل باب في الخضاب للنساء

ہے بیعت نہلوں گا، جب تک کہ تواپنے ہاتھوں کوتبدیل نہ کرے۔ گویا کہ وہ درندوں کی دوہ تھیلیاں ہیں۔' • (اس حدیث کی رویے نبی ﷺ آنے عور توں کومہندی لگانے کا حکم دیا تا کہان کی مردوں کے ساتھ مشابہت نہ رہے۔) ۱۲۲۶/۶۸ ه

- ص:..... بالفرض جسم کی گرمی خارج کرنے کے لیے اور ہاتھ پاؤں کی جلن ختم کرنے کے لیے ہاتھ اور پاؤں کو مہندی لگواسکتے ہیں مردحضرات یانہیں؟ (ظفرا قبال، نارووال)
- تند.....[''علی بن عبیدالله اپنی دادی (سلمی ام رافع ) سے روایت کرتے ہیں وہ رسول الله طبخ آبیم کی خدمت کیا کرتی تھیں ،فر ماتی ہیں: رسول الله طبخ آبیم کو جب کوئی زنم یا خراش آ جاتی تو آ پ مجھے تھم فر ماتے کہ میں اس پرمہندی لگا وَں۔'' یا \*\*
- ۔۔۔۔۔۔ ﷺ کڑکے جنابِمحتر م! ایک بلیج کریم چبرے کے بالوں کی رنگت کالے سے براؤن کرتی ہے جبکہ دوسری چبرے کے بال اُتاردیتی ہے تو دونوں صورتوں میں تکم بنادیں؟

ریڈیوسعودی عرب من رہا تھا کسی سامع کے سوال کے جواب میں محتر م سعید عابدی فرمار ہے تھے کہ علماء نے

اس بار ہے میں فتوئی دیا ہے کہ اگرعورت کے چبرے کے بال اس قدر زیادہ ہیں جس سے چبرہ بدنما لگتا ہے۔
جسے بعض کی داڑھی اور مونچیس بہت ہی نمایاں ہوتی ہیں تو الیں صورت میں چبرے کے بال صاف کر علی ہے

تو محتر م عبد المنان صاحب اس فتوئی کے بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں۔ نیز اگر مونچیس برسی ہیں تو ان

کی نمایاں صورت کو کم کرنے کے لیے برٹ برٹ جو بال ہیں ہاتھ سے تھینچ دیں تو کیا ان دونوں صورتوں میں

﴿ فَلَيُغَيِّرُ نَّ خَلْقَ اللّٰهِ عَ ﴾ [انستاء: ١٩١][' اور ان سے کہوں گا کہ اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی صورت کو بگاڑ

دیں۔'' ] ..... کی زدمیں ہیں۔ اس آیت کی بھی وضاحت کریں؟

(عبد الرقف)

۔۔۔۔۔ ﷺ درست نہیں کیونکہ سفید بالوں کوسیاہ کے علاوہ کسی دوسرے رنگ سے رنگنے کی ترغیب آئی ہے نہ کہ سیاہ بالوں کو۔ ﴿ پھر چبرے کے بال نو چنے اورا تار نے والیوں پررسول الله مطنع بین نے لعنت بھیجی ہے۔ ﴿ ﴿ آپ نے ریڈیوسعودی عرب سے جوفتو کی سناوہ درست نہیں۔ ﴿ ٢٤/١٨ هِ

ابو داؤ دركتاب الترجل رباب في الخضاب للنسآء. ابن ماجة / كتاب الطب / باب الحناء

<sup>🕻</sup> ابو داؤد / كتاب الترجل / بابُّ في النِّخِضَاب للنسآء\_سنن ترمذي / ابواب الطب / باب ماجاء في التداوي بالحناء

ابو داؤد / کتاب الطب / باب فی الحجامة

<sup>🚱</sup> مسلم / كتاب اللباس / باب استحباب خضاب الشيب بصفرة وحمرة و تحريمه بالسواد

<sup>🙆</sup> بخاري / كتاب التفسير / سورة الحشر

الله اللباس / لباس ك مسائل المنظمة الم

ت: .....مروانه لباس فمیض کو جو کف اور کالرلگائے جاتے ہیں کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ینہیں لگانے چاہمیں ۔ کیونکہ اس سے غیرمسلموں سے مشابہت ہوتی ہے؟ (محمد یونس شاکر)

ت: .....کالریس بیات درست ہے۔ اور لیُسَ مِنَّا مَنُ تَشَبَّةَ بِغَیْرِنَا.) ''ووہ ہم میں نے ہیں جو ہمارے غیر (غیر مسلموں) سے مشابہت اختیار کرتا ہے۔'' (( مَنُ تَشَبَّةَ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمُ.)) '' جو کی قوم سے مشابہت کرتا ہے، ووان ہی سے ہے۔''] ۔۔۔۔''ا

🕶 : سیکیانی مشیکیلیز نے کالی یا سبز پکڑی پہنی تھی؟ (حافظ محمد فاروق تبسم)

ت : .....کالی پکڑی رسول اللہ منظ آیا نے پہنی ہے۔ البتہ سفید پکڑی افضل ہے، کونکہ رسول اللہ منظ آیا نے کا فرمان ہے: (( فَاِنَّهَا مِنُ خَيْرِ ثِيَابِكُمُ.)) آ" یہ تمہارے بہتر کپڑے ہیں۔" ] سبز پگڑی پہنے كا مجھ علم نہیں۔

نہیں۔

ت :....رسول الله طفی آیم کا فرمان ہے: '' کیڑوں میں سے افضل کیڑے سفید ہیں۔'' اس لیے سفید ممامہ یا خمار سیاہ وغیرہ کی بنسبت افضل ہے۔ ہاں معصفر کیڑے سے رسول الله طفی آیم نے منع فرمادیا ہے۔ او ''رسول الله طفی آیم نے فرمایا:تم سفید کیڑے بہنا کرواس لیے کہ یہ تمہمارے کیڑوں میں سے بہترین کیڑے ہیں اورا پنے مردوں کو بھی ای میں کفنایا کرو۔'' ] ہواللہ اعلم۔

" رسول الله طنطَةَ في مايا: " سفيد كبرُ ا پهنواس ليے كه زياده پا كيزه اورعمه ه ہے اور اپنے مردول كو بھى اس ميں كفن دو '' •

ترمذي / ابواب الاستئذان / باب في كراهية اشارة اليد في السلام سلسلة الصحيحة ـ ٢١٩٤

<sup>🚯</sup> ابو داؤ د/ كتاب اللباس باب في لبس الشهرة. 💮 💮 ابو داؤ د / كتاب اللباس / باب في العمائم

<sup>💣</sup> ترمذي / ابواب الحنائز / باب ماجاء مايستحب من الاكفان 🔻 ترمذي/ابواب الجنائز/باب ما جاء مايستحب من الاكفان

<sup>€</sup> مسلم/كتاب اللباس/باب النهي عن لبس الرجل الثوب المعصفر\_ ترمذي/كتاب اللباس /باب ما حاء في كراهية المعصفر للرجال

سنن ابي داؤد / كتاب اللباس / باب في البياض ، سنن ترمذي / أبواب الحنائز/ باب ما يستحب من الاكفان

<sup>🔬</sup> سنن نسائي / كتاب المحنائز / باب أي الكفن خير 🔻 🐧 صحيح مسلم / كتاب الحج / باب جواز دخول مكة بغير احرام

ي كتاب اللباس / لباس كـ مائل المنظمة 
دیکھا تو دریافت فرمایا: کیا تیری مال نے تخفے یہ کپڑے پہننے کا تھم دیا ہے؟ میں نے عرض کیا کہ: میں انہیں دھوڈ الول۔ آپ نے فرمایا: بلکدان کوجلادے۔'' • ]

🖝:..... وي ايك وقت ميس كتف سوك ركھ سكتا ہے؟ 💎 ( قارى عبدالرشيد، ملتان )

ت :....اپی مالی حیثیت کے پیش نظر جینے سوٹ مناسب سمجھے رکھ سکتا ہے۔اللہ تعالی جس بندے پر انعامات کر ہے ہوئی ماں کے آثار دیکھے۔

[اے امام بخاری نے کتاب اللباس کے شروع میں معلق بیان کیا۔ بیروایت اپنے شواہد کے ساتھ حسن علی معلق بیان کیا۔ بیروایت اپنے شواہد کے ساتھ حسن علی معلق بیان کیا۔ بیروایت اپنے شواہد کے ساتھ حسن علی معلق بیان کیا۔ بیروایت اپنے شواہد کے ساتھ حسن علی معلق بیان کیا۔ بیروایت اپنے شواہد کے ساتھ حسن علی معلق بیان کیا۔ بیروایت اپنے شواہد کے ساتھ حسن علی معلق بیان کیا۔ بیروایت اپنے شواہد کے ساتھ حسن علی معلق بیان کیا۔ بیروایت اپنے شواہد کے ساتھ حسن علی معلق بیان کیا۔ بیروایت اپنے شواہد کے ساتھ حسن علی معلق بیان کیا۔ بیروایت اپنے شواہد کے ساتھ حسن علی معلق بیان کیا۔ بیروایت اپنے شواہد کے ساتھ حسن علی معلق بیان کیا۔ بیروایت اپنے شواہد کے ساتھ حسن علی معلق بیان کیا۔ بیروایت اپنے شواہد کے ساتھ حسن علی معلق بیروایت اپنے شواہد کے ساتھ حسن علی معلق بیروایت اپنے شواہد کے ساتھ حسن علی معلق بیروایت اپنے شواہد کے ساتھ معلق بیروایت اپنے شواہد کے ساتھ بیروایت اپنے ساتھ بیروایت کیا تھا ہوں کے شواہد کے ساتھ بیروایت اپنے شواہد کے ساتھ بیروایت کے ساتھ کے ساتھ بیروایت کے ساتھ بیروایت کے ساتھ 
۔۔۔۔۔ بیدا کیکمضمون ماہا نہ مجلّد البلاغ انڈیا سے نکلتا ہے جو کہ حضرت مولانا مختار احمد ندوی صاحب کا ہے: اس
میں بیدا کیکمضمون نظروں سے گزرامضمون نگار نے احادیث کا خوب اندراج کیا اور مسئلہ کواچھے انداز میں
بیان کیا، لیکن آخر میں تمام مسئلہ پر ہی پانی چھیر دیا جو میری سمجھ سے باہر ہے کہ بیعلاء السلف کا بھی خیال ایسا
ہی ہے: کہ البنۃ اگر کسی کا از اربغیر غرور و تکبر کے عاد خاضخ سے نگتا ہووہ وعید کی زدمیں نہیں آتا ہے، نیز پھر
اس کومسئلہ بنانا اور اس پرمطلق حرمت کا فتو کی صادر کرنا از ردیے شرع درست نہیں۔

اب مسئلہ پیدا ہوتا ہے کہ جو عاد تالٹکائے وہ وعید کی زدمیں نہیں آتا تو آتا کون ہے؟ کون کہہسکتا ہے کہ یہ تکبر سے لئے تاتو آتا کون ہے؟ کون کہہسکتا ہے کہ یہ تکبر سے لئے تاتا ہے یا نہیں اور پھر عادت نوعبادت نہیں اور پھر عبادت بدلین اور یہ کہہ کر کہ یہ عادت ہے اس لیے مسئلہ جائز بدلی آئے تھے اور معاشرے کی کتنی عادتیں آنخضرت نے بدلین اور یہ کہہ کر کہ یہ عادت ہے اس لیے مسئلہ جائز ہے۔ اور پھر ساری احادیث تھے بیان کیں۔ اور عادت کے اوپر کوئی ایک حدیث بیان نہیں کی صرف حضرت ابو بکر صدیق زبائشہ کا فعل بیان کیا ہے۔ (محمد بشیر الطیب)

#### تخنوں سے پنچازارلٹکانے کامسکلہ

امام سلم في بهى اس سلسله مين كتاب اللباس رباب تعويم جو الثوب خيلاء كتحت كئ عديثين درج

(( عن ابن عمر انه رأى رجلًا يجر ازاره فقال ممن انت فانتسب له فاذا رجل من

<sup>🏚</sup> صحيح مسلم / كتاب اللباس / باب النهي عن لبس الرحل الثوب المعصفر

<sup>🕻</sup> سنن ترمذي / ابواب الادب / باب ماجاء أن الله تعالى يحب ان يري اثر نعمته على عبده

لله كتاب اللباس / لبائل كرسائل بخير المحالي المحتاج المحالي المحتاب اللباس / لبائل كرسائل المحتاج المح

بنى ليت فعرفه ابن عمر فقال سمعت رسول الله عليه الذنى هاتين يقول من جرازاره لا يريد بذالك الا المخيلة فان الله لا ينظر اليه يوم القيامة. ))

''عبداللہ بنعمر سے روایت ہے کہ انہوں نے ایک شخص کودیکھا جواپی ازار گھسیٹیا تھا انہوں نے پوچھا تو کس قبیلہ کا ہے؟ اس نے بتایا کہ وہ بنی لیٹ کا ہے۔ ابن عمر نے اس کو پہچانا اور کہا: میں نے رسول اللہ طفی آیا ہے ان دونوں کا نوں سے سنا ہے آپ فرماتے تھے جوشخص اپنی ازار ٹخنوں کے پنچ تکبر کے لیے لٹکائے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کی طرف نہ دیکھے گا۔''

((عن ابى هريرة رأى رجلًا يجر ازاره فجعل يضرب الارض برجله وهو امير على البحرين وهو يقول جاء الامير قال رسول الله عليه ان الله لا ينظر الى من يجر ازاره بطرف.))

'' حضرت ابو ہریرہ ڈلٹنڈ سے روایت ہے کہ انہوں نے ایک شخص کودیکھا جواپی ازار اپنے پاؤں سے زمین پر کھیٹے ہوئے جارہا تھا وہ بحرین کا امیر تھا اور کہدرہا تھا امیر آیا۔رسول اللہ سے کہ آئے (بیس کر) فرمایا: اللہ تعالیٰ (قیامت کے دن) اس شخص کی طرف نہ دیکھے گا جواپی ازارغرور سے لٹکائے۔''

((عن محمد بن عباد بن جعفر يقول امرت مسلم بن يسار مولى نافع بن عبد الحارث ان يسأل ابن عمرو انا جالس بينهما اسمعت من النبي عليلي في الذي يجر ازاره من الخيلاء شيئا قال سمعت يقول لا ينظر الله اليه يوم القيامة.))

'' حضرت محمد بن عباد بن جعفر بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت مسلم بن بیار کو جو حضرت نافع بن عبدالحارث کے غلام تھے حضرت عبداللّہ بن عمر ذائخ ہا ہے پوچھنے کے لیے کہااور میں ان دونوں کے نتی میں بیٹھا کیا آپ نے نبی طبیعی آئے ہوئے جات ہوئے جات ہوئے جات ہوئے جاتا ہے۔
بیٹھا کیا آپ نے نبی طبیعی آئے ہے سنا ہے اس محص کے بارے میں جوا پی از ارتکبر سے تھیلتے ہوئے جاتا ہے۔
انہوں نے کہا میں نے سنا ہے آب طبیعی آئے فرماتے تھے اللہ تعالی قیامت کے دن اس کی طرف نہ دیکھے گا۔''
لباس کو مختوں سے نیچے لڑکا نے کے سلسلہ میں غرور و تکبر کی قید سے بات واضح طور پر سامنے آتی ہے کہ ان

ا حادیث میں جس وعید کا ذکر کیا گیا ہے وہ بہت ہی سخت وعید ہے یہاں تک کدایک حدیث میں آیا ہے کہ لباس کو ٹخنوں سے پنچاٹکا نے یاز مین پر گھسیٹ کر چلنے والے کوان تین لوگوں میں شار کیا گیا ہے۔ جن سے اللہ تعالی قیامت کے دن نہ بات کرے گا ، نہ ان کی طرف دیکھے گا اور نہ ان کا تزکیہ کرے گا۔ اور ان کے لیے آخرت میں در دناک

محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

### ي كتاب اللباس / لباس كرماكل في المنافق 
#### عذاب ہوگا۔ پوری حدیث اس طرح آئی ہے:

((عن أبى ذرعن النبى عَلَيْهِ قال ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيمة ولا ينظر اليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب اليم قال فقرأها رسول الله عليه ثلاث مرات قال ابو ذر خابوا وخسروا من هم يا رسول الله قال المسبل والمنان والمنفق سلعته بالحلف الكاذب.))

'' حضرت ابو ذر غفاری روایت کرتے ہیں کہ نبی طفی آیا نے فرمایا: تین افراد ایسے ہیں جن سے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن بات نہ کرے گا اور نہ ان کی طرف دیکھے گا اور نہ ان کو پاک کرے گا اور ان کے لیے در دناک عذاب ہوگا۔ آپ نے یہ تین بار فرمایا، تو حضرت ابو ذر غفاری نے کہا ہر با وہوئے اور نقصان میں پڑے کون لوگ ہوں گے۔ اے اللہ کے رسول مشتی آیا آپ مشتی آیا نے فرمایا: ایک اپنے از ارکوز مین سے گھیٹے والا، دوسرا احسان جتلانے والا اور تیسرا اپنامال جھوٹی قتم کھا کر بیچنے والا۔''

مسلم شریف میں مذکورہ باب کے تحت ایک روایت اس طرح آگی ہے:

(( عن ابي ذر عن النبي عَلَيْقَ قال ثلاثة لا يكلمهم يوم القيمة المنان الذي لا يعطى شيئا إلا منه والمنفق سلعته بالحلف الفاجر والمسبل ازاره.))

'' حصرت ابوذرغفاری روایت کرتے ہیں کہ نبی مطنع آنے نے فرمایا: تین افرادایسے ہوں گے جن سے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن بات نہ کرے گا،ایک احسان جتائے والا کہ جو کسی کوکوئی چیز احسان جتا کردیتا ہے۔ دوسراوہ جواپنامال جھوٹی قتم کھا کر بیچنا ہے اور تیسراوہ جواپنے از ارکوز مین سے تھیٹتے ہوئے چلتا ہے۔'' امام نووی نے ان احادیث کی تشریح میں لکھا ہے:

(( وأما قوله قلي المسبل ازاره معناه المرخى له الجار طرفه خيلاء كما جاء مفسرا في الحديث الاخر لا ينظر الله الى من جر ثوبه خيلاء والخيلاء الكبرو هذا التقييد بالجر خيلاء يخصص عموم المسبل ويدل على ان المراد بالوعيد من جره خيلاء وقد رخص النبي علي في ذلك لابي بكر الصديق وقال لست منهم

❶ رواه مسلم / كتاب الايمان / باب بيان غلظ تحريم اسبال الازار ..... ابو داؤد / كتاب اللباس / باب ماجاء في اسبال الازار نسائي / كتاب اللينة / باب اسبال الازار

ي كتاب اللباس / لباس كرمائل بي اللباس / لباس كرمائل بي اللهاس / الماس كرمائل بي الماس كرمائل بي الماس كرمائل بي الماس كرمائل بي اللهاس / الماس كرمائل بي الماس كرم

اذكان جره بغير الخيلاء قال الامام ابوجعفر محمد بن جرير الطبري وغيره وذكر اسبال الازار وحده لانه كان عامة لباسهم وحكم غيره من القميص وغيره حكمه قلت وقد جاء ذلك منصوصًا عليه من كلام رسول الله عَلَيْهَا من سالم والعمامة من جرشيئا خيلاء لم ينظر الله تعالىٰ اليه يوم القيمة رواه ابو داؤد والنسائي وابن ماجة باسناد حسن.)) [شرح مسلم اللنووي ، ج: ١ ، ص: ٧١] "اورحضور طني كالي ارشاد .... المسبل اذاره .... (يعنى ازار كوزيين يرتكسينية) كاصطلب بيد کہ یا جامہ کو نخنوں کے نیچے غرور کی راہ سے لٹکا نا جیسے ایک دوسری روایت میں آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس شخص کی طرف نہ دیکھے گا جواپنا کپڑا غرور سے لٹکائے اور بیغرور کی قید خاص کرتی ہے ازار لٹکانے والعموم کویدحدیث اس بات پر ولالت کرتی ہے کہ وعیداس کے لیے ہے جوغرور سے لٹکائے اورخود رسول الله ﷺ عَلَيْنَا نِهِ حضرت ابو بكرصديق كوكير النكانے كى رخصت دى اور فرماياتم ان ميں سے نہيں ہو اصل میں ان کا پیغل غرور کی راہ ہے نہ تھا۔امام ابوجعفر محمد بن جربر طبری وغیرہ نے کہا کہ آ پ مشجع الآیا نے صرف از ارائکانے والے کا ذکر کیا اس لیے کہ اس وقت لوگوں کا تمام لباس از ارہوتا تھا اور قبیص وغیرہ کا بھی یہی حکم ہے۔اور میں کہتا ہوں اورایک حدیث میں صاف آیا ہے کہ حضرت سالم بن عبداللہ بن عمراینے والد (حضرت عبداللہ بن عمر والفہ) ہے روایت کرتے ہیں کہ نبی مشکی آئے نے فر مایالٹکا ناازار میں ، قیص میں ، اور عمامے میں ہوتا ہے۔ اور جو کوئی ان میں کسی کوغرور سے لٹکائے تو قیامت کے دن الله تعالیٰ اس کی طرف نه دیکھے گا۔اس کوابو دا ؤد،نسائی اورابن ماجہ نے بسندحسن روایت کیا ہے۔'' اں طرح بیہ بات واضح ہوجاتی ہے کہ غرورو تکبر کی بناء پر زمین پر سے از ارتھیٹیتے ہوئے چلنا گناہ کبیرہ ہے۔ بعض احادیث سےغرور وتکبر کے بغیر بھی از ارائ کا تے ہوئے چلنے کی حرمت ثابت ہوتی ہے۔ کیکن ان احادیث می*ں* غرور وتکبر کی قید سے اس بات پراستدلال کیا گیا ہے کہ اسبال ازار ( یعنی ازار لاکانا ) کے گناہ پرمطلق زجراور وعید والی احادیث کوان احادیث پرمحمول کیا جائے جن میں اسبال ازار کے ساتھ غرور د تکبر کی بھی قیدلگائی گئی ہے۔اس لیے محض لباس زمین پر گھسیٹ کر چلنا یالباس کو ٹخنوں سے بنچے لٹکا ناحرام نہیں ہے، جبکہ بیمل غرور و تکبر کے شائبہ سے

باک ہو۔

واضح ہوبعض احادیث میں غرور و تکبر کی قیدنہیں آئی اور بعض سطحی مطالعہ کے عادی افرادان احادیث کامفہوم

مسجھنے سے قاصرر ہتے ہیں۔ متر دریہ نی ک

تے: ..... مجلّہ 'البلاغ'' کے چند صفحات کی فوٹو کا پی آپ نے ارسال فرمائی ،اس فقیر اِلی اللہ الغنی نے ان صفحات کو بغور پڑھا صاحب مضمون جناب غلام نبی صاحب کشافی حفظہ اللہ تعالی نے وہ احادیث نقل فرمائیں جن میں اسبال از اروثوب کومطلقاً مستوجب وعید قرار دیا گیا ان میں غرور و تکبر کی قید نبیس آئی ، پھر ککھتے ہیں: ''لیکن جو مخص اس موضوع ہے متعلق تمام احادیث کا گہرائی ہے مطالعہ کرے گا تو اس کو یہ بات اچھی طرح سمجھ میں آ جائے گی کہ ان احادیث کے مطلق تمام کوان احادیث کے مقید مفہوم پر محمول کیا جائے کہ جن میں غرور و تکبر کی قیدلگائی گئی ہے۔''

کشافی صاحب غرور و تکبر کی قید والی احادیث نقل فر مانے کے بعد لکھتے ہیں: ''اس طرح یہ بات واضح ہوجاتی ہے کہ غرور و تکبر کی بنا پر زمین پر سے ازار گھیٹتے ہوئے چلنا گناہ کبیرہ ہے۔ بعض احادیث سے غرور و تکبر کے بغیر بھی ازار لئکاتے ہوئے چلنے کی حرمت ثابت ہوتی ہے، لیکن ان احادیث میں غرور و تکبر کی قید سے اس بات پر استدلال کیا گیا ہے کہ اسبال ازار ( یعنی ازار لئکا نا ) کے گناہ پر مطلق زجر و وعید والی احادیث کو ان احادیث پر محمول کیا جائے جن میں اسبال ازار کے ساتھ غرور و تکبر کی بھی قید لگائی گئی ہے۔ اس لیے محض لباس زمین پر تھسیٹ کر چلنا یا لباس کو مختوں سے نیچ لئکا نا حرام نہیں ہے، جبکہ یمل غرور و تکبر کے شائبہ سے پاک ہو۔''

کشافی صاحب اپی مندرجه بالاتحقیق کی روثنی میں اپنے مضمون کے آخر میں لکھتے ہیں:''البتہ اگر کسی کا از ار بغیر غرور و تکبر کے عاد تا مخنے سے لئکتا ہو وہ وعید کی زد میں نہیں آتا، نیز پھراس کومسئلہ بنا نا اور اس پر مطلق حرمت کا فتو کی صادر کرنا از روئے شرع درست نہیں ہے۔'ان کا کلام ختم ہوا۔

ماشاء الله تعالى كشافى صاحب نے بات اصول وضوابط كولموظ ركھتے ہوئے فرمائى ، كيونكه عام ومطلق آيت يا حديث كو خاص ومقيد آيت يا حديث پر ہى محمول كيا جاتا ہے ، مگر كشافى صاحب كے ذہن سے بيہ بات اترگئ كه بيہ اصول وضابط ہر جگہ نہيں چلتا۔ و كيھے قرآن مجيد ميں الله تعالى نے دوران سفر نماز قصر كرنے كا تذكره فرمايا تو خوف عدوكى قيد ذكر فرمائى: ﴿ وَإِذَا ضَوَبُتُهُم فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمُ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلاةِ إِنْ خِفْتُمُ أَنْ يَقُولُونَ مِن الصَّلاةِ إِنْ خِفْتُمُ الله يَنْ المَّارِقِ مِن الله عَلَيْكُمُ مُنْ يَرْجار ہے ہوتو تم پرنمازوں كول الله عَن المَان الله عَنْ الله عَلْ الله عَنْ الله عَلَا الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَلْ الله عَلَا الله عَلَا الله عَل

سفرامن میں بھی نماز قصر فرمائی ہے۔اس طرح اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے: ﴿ وَلَا تُكُوهُواْ فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَآءِ إِنْ أَدَّهُنَ تَحَصُّنًا طالح ﴾ [النور: ٢٣١٢][''اور تمہاری جولونڈیاں پاک دامن رہنا چاہتی ہیں انہیں بدكاری پرمجبور نہ كرو۔''] ارادة تحصن كی قید قرآنِ مجید میں موجود ہے، جبكہ ارادة تحصن كی عدم موجودگی میں بھی اكراہ علی البغاء حرام وممنوع ہے۔

صدیث میں ذکر ہے کچھ لوگ مردہ بحری باہر پھینئنے جارہے تھے، رسول اللہ ملتے آئے نے فر مایا: اس کی کھال کو رنگ کر فائدہ اٹھالینا تھا، اب میے کھم صرف بحری کے ساتھ ہی مخصوص نہیں ، کیونکہ رسول اللہ ملتے آئے کا فر مان ہے:

(﴿ أَيُّهُمَا إِهَابٍ دُبِغَ فَقَدُ طَهُرَ .)) ● [''جو چڑا بھی رنگ لیا گیاوہ پاک ہوگیا۔'' ] بالکل اسی طرح کچھا حادیث میں غرور و تکبر کی قید آئی ہے وہ درست ہے غرور و تکبر سے از ارائ کانے والے بھی ستی وعید وسر ابیں اور برعم خود تکبر و غرور کے بغیر لئکانے والے بھی ستی وعید وسر ابیں اور برعم خود تکبر و غرور کے بغیر لئکانے والے بھی مستی وعید وسر ابیں ۔ ہاں ابو بمرصد بی بڑائی اس وعید وسر اسے مشتی بیں کیونکہ ان کو رسول اللہ ملتے آئے نے نے مشتی قرار دیا ہے۔

اس فہم کی دلیل سنن ابی داؤد کی حدیث ہے: (( وَإِیَّاكَ وَإِسْبَالَ الْإِزَارِ فَإِنَّهَا مِنَ الْمَحِيُلَةِ.)) •

[''اور مخنوں سے نیچے کپڑ الٹکانے سے بچو کیونکہ سے تکبر ہے۔'' ] تو رسول اللہ طلطے آیا کا اسبال از ارکونخیلہ و تکبر قر اردینا
اس بات کی دلیل ہے کہ اسبال از اربر حال میں ممنوع اور حرام ہے۔ باقی کسی مسبل إز ارکا کہنا کہ میں غرور و تکبر
سے اسبال نہیں کر رہا ہے بنیا دہے کیونکہ رسول اللہ طلطے آیا نے اسبال از اربی کوغرور و تکبر قر اردیا ہے اور وہ اس غرور
و تکبر کی نفی کرنے والے مسبل میں بھی موجود ہے۔

توابو بمرصديق بخلِّفَهُ ۞ اور جن كورسول الله طَّفِيَقَائِمُ فِي اللهِ عَلَى قرار دياان كے علاوہ تمام اسبالِ ازار كاار تكاب كرنے والے خواہ عادةُ اسبال كريں خواہ اتفا قاواً حياناً سب كااسبال (( فَإِنها من الصخيلة.)) كامصداق ہے۔ واللہ اعلم۔

عذاب یاسز اہوگی؟اس سلسلے میں ہماری راہنمائی فرمائیں؟ (عبدالغفار ولدعنایت الله، نوشهره ورکال) عذاب یاسز اہوگی؟اس سلسلے میں ہماری راہنمائی فرمائیں؟ (عبدالغفار ولدعنایت الله، نوشهره ورکال) ۔ .....تصویر بنانے والے، تصویر بنوانے دالے اور تصویر اپنے پاس رکھنے والے سب وعید کی لپیٹ میں آتے

<sup>🛭</sup> ترمذي / ابواب اللباس / باب ماجاء في حلود الميتة اذا دبغت

<sup>🕻</sup> ابو داؤد / كتاب اللباس / باب ماجاء في اسبال الازار 🕝 ابو داؤد / كتاب اللباس / باب ماجاء في اسبال الازار

[''عائشہ رفائشہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ طلط آنے ایک سفر سے نشریف لائے اور میں نے گھر کی ڈیوڑھی یا علی تشریف لائے اور میں نے گھر کی ڈیوڑھی یا طاقح پر ایک پردہ ڈالا ہوا تھا جس میں نصوریی تھیں ، پس جب اسے رسول اللہ طلط آنے دیکھا تو آپ کے چرے کارنگ بدل گیا اور فر مایا: اے عائشہ! قیامت والے دن اللہ کے ہاں سب سے زیادہ شخت عذاب ان لوگوں کو جوگا جواللہ کی پیدا کی ہوئی چیزوں میں اس کی نقل کرتے ہیں ۔ عائشہ رفائھ افر ماتی ہیں پس ہم نے اس پرد سے کوکا نے دیا اور اس سے ایک یا دو تکھے بنا لیے ۔'' •

A1277/V/79

ت: سسحدیث مبارکه میں آتا ہے کہ جس گھر میں تصویر ہواس گھر میں رحمت کا فرشتہ نہیں آتا ، اگر کوئی گھر میں ایسی تصویر لئے ان کی تصویر لئے ان کی تصویر لئے ان کی ہوجس میں مجد نبوی ، بیت اللہ شریف اور اس کے اردگر دجو آدمی طواف کررہے ہوں ان کی شکلیں بنائی ہوئی ہوں تو کیا بہ تصویر بھی اس تصویر میں شامل ہوگی ؟

(حافظ خالد محمود)

ت :....آپ لکھتے ہیں: ''بیت اللہ شریف ادراس کے اردگر دجوآ دی طواف کررہے ہوں ان کی شکلیں بنائی ہوئی ہوں ان کی شکلیں بنائی ہوئی ہوں تو کیا یہ تصویر بھی اس تصویر میں شامل ہوگ؟ ''ہاں! شامل ہوگ بلکہ ہرذی روح کی تصویر خواہ ہاتھ سے بنائی گئی ہوخواہ کیمرہ سے ممنوع تصویر میں شامل ہے۔ [ '' ابن عباس ڈٹائن سے روایت ہے کہ میں نے

<sup>●</sup> صحيح بخاري، كتاب اللباس/ باب ماوطئ من التصاوير، صحيح مسلم، كتاب اللباس، باب لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب

صحیح مسلم / کتاب اللباس و الزینة / باب لا تدخل الملائکة بیتا فیه کلب

رسول الله طفظ آین کوفر ماتے ہوئے سنا ہر تصویر بنانے والاجہنمی ہے اس کی ہر تصویر کے بدلے میں جو اس نے بنائی ہوگی ایک شخص بنایا جائے گا جو اسے جہنم میں عذاب دے گا۔ ابن عباس زلی ہوتی مایا پس اگرتم نے تصویر ضرور ہی بنانی ہوتو در خت کی اور الیمی چیز کی تصویر بناؤجس میں روح نہ ہو۔' یا 🏕 💮 ۲۵ / ۲۱ / ۱۲۲۳ھ

جہ یہ بہوں اور کارڈیر لگنے والی تصویرا گرجیب میں ہوتو کیا نماز ہوجاتی ہے؟ دم کا سند

(محمرشکیل،فورٹءباس)

ے:.....ذی روح چیز کی تصویر حرام و نا جائز ہے۔نماز میں تصویریا تصویروالے کی عبادت و پوجانہ ہور ہی ہوتو نماز ہوجاتی ہے۔

کیا تقریر کرتے ہوئے خطیب صاحب کی تصویر بنا نا جائز ہے یا جلسہ میں مووی بنا سکتے ہیں اور مسجد
 کے اندردینی پروگرام کی مووی بنا کمیں تو کیا تھم ہے؟

﴿ وَاكْرُمُومِ مِن فَى وَى رَكُو سَكِتْ بِينِ وَ كَيُوسَكِتْ بِينِ مِا نَهِينٍ؟ ﴿ وَاكْرُمُمُومِ مِسِينٍ ، چِيوطِنَى ﴾

حے: ۔۔۔۔۔ ﷺ مجد میں یامسجد سے باہر، گھر میں یا گھر سے باہر، د کان میں یا د کان سے باہر، فیکٹری و کارخانہ میں یا فیکٹری و کارخانہ کے باہراور شادی وخوشی یاغمی وافسوس کے مواقع پر۔الغرض ذی روح کی تصویر بنانا یا بنوانا اپنے پاس رکھنا حرام اور نا جائز ہے۔ دلیل سیجے بخاری اور سیجے مسلم کی احادیث ہیں۔

ت: .....رسول الله طنتی آنے کھڑے ہوکر جو تا پہننے ہے منع فر مایا ہے کہتے ہیں کہ یہ تشمے والے جو توں کے بارے میں ہے، عام جو توں کے بار نے ہیں؟ وضاحت فر مایئے؟ (محمد یونس،نوشہرہ ورکاں)

ت: .....حدیث کے لفظ: (( نَهٰی رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ أَن یَّنَعِلَ الرَّ جُلُ قَائِمًا.))["رسول الله مِنْظَوَلَمَا نے کھڑے ہوکر جوتا پہننے ہے منع فرمایا۔"] • ہرفتم کے جوتوں کوشامل ہے۔ جیسے لفظ: (( إِذَا انْتَعَلَ

<sup>●</sup> صحيح بخاري / كتاب البيوع / باب بيع التصاوير ، صحيح مسلم / كتاب اللباس / باب لا تدخل الملائكة بينا فيه كلب\_

<sup>🕻</sup> بخاري اكتاب اللباس ا باب عذاب المصورين يوم القيامة ، مسلم اكتاب اللباس ا باب لا تدحل الملائكة بيتًا فيه كلب\_

الله اللباس / لباس كرسائل المنظمة الم

أَحَدُكُمُ فَلْيَبُدَأُ بِالْيَمِيُنِ وَإِذَا انْتَزَعَ فَلْيَبُدَأُ بِالشِّمَالِ لِتَكُنِ الْيُمُنَى اَوَّلَهُمَا تُنَعَلُ وآخِرَهُمَا تُنزَعُ.))

['' تم میں سے جب کوئی جوتا پہنے تو پہلے دایاں پاؤں ڈالے اور جب اتار سے پہلے بایاں پاؤں نکالے، تاکہ دایاں پاؤں ڈالے، تاکہ دایاں پاؤں نکالے، تاکہ دایاں پاؤں پہننے میں اول اور اتار نے میں آخر ہو۔''] ہمہ تم کے جوتوں کو متناول ہیں جوتسموں والے جوتے مراد لیتے ہیں تخصیص کی دلیل ان کے ذمہ ہے۔

اور کے ہوکر جوتے پہننے ہے ممانعت والی روایات کیا قابل عمل نہیں ہیں؟ اگر نہیں تو وجہ ضعف لکھیں۔ اور معترضین کے اعتراضات کا بھی جواب دیں۔ جن میں ایک اعتراض یہ ہے کہ ان روایتوں میں مدلس راوی ہیں۔ لہذا یہ قابل عمل نہیں ہیں وغیرہ وغیرہ۔ (محمد ابراہیم محمدی، سیالکوٹ)

بی: "فَحْ البانی رَاتُیْدِ اس مدیث کی تخ ت کے بعد" سلسلة الأحادیث الصحیحة "(۳۰،۱۲) میں لکھتے ہیں: "وخلاصة القول أن الحدیث بمجموع طرقه صحیح بلاریب. "سیدمحبّ الله شاه صاحب راشدی کا عافظ زبرعلی زئی صاحب سے مکالمہ" الاعتمام" میں شائع ہوتا رہا ہے، جس میں شاہ صاحب راشدی را ۲/۲۷ ۱

🖝 : ...... ﷺ کیا بھائیوں کا شادی کے بعدا یک گھر میں اکٹھار ہنا درست ہے؟ اگر اکٹھار ہیں تو پر دہ کا نظام در ہم برہم ہو جائے گا۔اگرا کٹھے نہ رہیں تو والدین ناراض ہوں گے۔

🕸 کیاعورت کے لیے خاوند کے بھائیوں سے پر دہ ضروری ہے؟

ﷺ کیا چی کوجھیجوں سے پردہ کرنا چاہیے؟

اگر پرده کرنا چاہیے تو پھرا کٹھار ہناممکن نہیں۔اگرا کٹھے رہیں تو پھر سے پردہ ممکن نہیں۔ (روح الا مین، بلتسانی)

(روح الا مین، بلتسانی)

(روح الا مین، بلتسانی)

(روح الا مین، بلتسانی)

(روح الا مین، بلتسانی)

(روح الا مین) کو بھی راضی رکھیں۔

(روح الدین) کو بھی راضی رکھیں۔

ہاں! عورت کے لیے خاوند کے بھائیوں ، دیوروں اور جیھوں سے پردہ ضروری ہے۔[''عقبہ بن عامر فالٹو کے ہاں! عورت کے لیے خاوند کے بھائیوں ، دیوروں اور جیھوں سے پردہ ضروری ہے۔[''عقبہ بن عامر فالٹو کے ایک سے روایت ہے ، رسول اللہ مشاکلیا نے فرمایا: تم (غیرمحرم) عورتوں کے پاس جانے سے گریز کرو، تو ایک آدی انصاری نے کہا: شو ہر کے قریبی رشتے دار کی بابت فرمایئے۔ آپ نے فرمایا: شو ہر کا قرابت دارتو موت

سنن ابن ماجه / كتاب اللباس / باب الانتعال قائمًا
 صحيح بنحارى / كتاب اللباس / بابّ: يُنْزِعُ نَعْلَهُ اليُسُرئ

﴿ آپ نے سوال الٹ کردیا ہے۔ ہاں! چھا کی یوی چی اپنے خاوند کے بھیجوں سے پردہ کرے گی اور بیہ ہی ضروری۔ نمبر ۱ اور نمبر سم کی دلیل قرآن مجید کی آیت ہے: ﴿ وَلَا يُسُدِيْنَ زِيْنَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوُ آبَآءِهِنَّ أَوُ آبَآءِ هِنَّ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهُ ال

[''اوراپی آرائش کوظاہر نہ کریں سوائے اپنے خاوندوں کے یا اپنے والد کے یا اپنے خسر کے یا اپنے کوں کے یا اپنے محانجوں کے یا اپنے بھانجوں کے یا اپنے بھانجوں کے یا اپنے بھانجوں کے یا اپنے محانجوں کے یا اپنے محل جو شہوت والے نہ ہوں یا اپنے ممیل جول کی عورتوں کے یا غلاموں کے یا ایسے نو کر چا کر مردوں کے جو شہوت والے نہ ہوں یا ایسے بچوں کے جو عورتوں کے پردے کی باتوں سے مطلع نہ ہوں اور اس طرح زورزور سے پاؤں مارکر ایسے بچوں کے جو عورتوں کے پردے کی باتوں سے مطلع نہ ہوں اور اس طرح زورزور سے پاؤں مارکر نہ بھلیں کہ ان کی پوشیدہ زینت معلوم ہو جائے ۔اے مسلمانو! تم سب کے سب اللّٰہ کی جناب میں تو بہ کروتا کہ تم نجات یاؤ۔''

( حافظ غالدمحمود، ريناله خورد )

۔۔۔۔۔ بھابھی دیوروں اور جیٹھوں سے پردہ کرے بوقت ضرورت پردہ میں رہ کران سے ضروری ہاتی کرسکتی ہے۔ بنٹی مذاق اور فضول ہاتیں ان سے نہیں کرسکتی عورت سسر کے بھائیوں ،ساس کے بھائیوں ، پھو پھااور فالو سے پردہ کرے ۔ سورہ نور کی آیت : ﴿ وَ لَا یُبُلِدِیْنَ زِیْنَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ ط ﴾ الآیة پڑھ لیں۔ فالو سے پردہ کرے ۔ سورہ نور کی آیت : ﴿ وَ لَا یُبُلِدِیْنَ زِیْنَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ ط ﴾ الآیة پڑھ لیں۔ [النور: ۲۱][''اوراپی آرائش کو ظاہر نہ کریں سوائے اپنے فاوندوں کے یاا پنے والد کے یاا پے سسر کے یا اپنے لوگوں کے یاا پنے مائیوں کے یاا پنے میل اپنے میل جو ہوت والے نہوں یا ایسے بچوں کے جو مورتوں کے بردے کی باتوں سے مطلع نہیں اور اس طرح زور زور سے پاؤں مارکر نہ چلیں کہ ان کی پوشیدہ زینت معلوم کے پردے کی باتوں سے مطلع نہیں اور اس طرح زور زور سے پاؤں مارکر نہ چلیں کہ ان کی پوشیدہ زینت معلوم

<sup>●</sup> صحيح بخارى 1 كتاب النكاح 1 باب لايخلون رحل بامرأة ، صحيح مسلم 1 كتاب السلام 1 باب تحريم الخلوة الاجنبية

ي كتاب اللباس / لباس كرماكل يتي اللباس / لباس كرماكل يتي اللباس / لباس كرماكل يتي اللباس / اللباس / اللباس اللباس / الباس / اللباس / اللباس / اللباس / اللباس / اللباس / اللباس / اللبا

ہوجائے اے مسلمانو! تم سب کے سب اللہ کی جناب میں توبہ کروتا کہ تم نجات یاؤ۔''<sub>]</sub>

ع:....ساس اپنو داماد سے پر دہ کرے یانہیں؟ (عبدالصمد)

m1878/7/7

اسساس سلمار میں كتاب وسنت سے كوئى نص صريح مجھے معلوم نہيں -

ت:.....زید نے مسمّاۃ ہندہ سے شادی کی۔ ہندہ کی حقیقی والدہ کی دوسوکنیں بھی ہیں کیا زیدا پٹی بیوی کی ان دو سوتیلی ماوں کا بھی محرم سمجھا جائے گا اور اس سے ان دونوں کا پردہ ساقط ہوگا یانہیں؟ یعنی حقیقی ساس کی طرح ان دونوں سوتیلی ساسوں سے بھی اس کی محرمیّت ثابت ہوگی؟ (حفظ الرحمٰن)



#### ي كتاب الآداب/ آداب كايان في المحالية ا

## كتاب الآداب .....آ داب كابيان

🗫 ..... چندا یک سلام ہیں ان کے دلائل قر آن وسنت سے پیش کریں:

- سلام اعراض

🕝 ـ سلام دعاء

🔟 ۔مسلمان کی ملاقات کے وقت

المشركين كوسلام نهكرنا

🗿 ـ سلام اور جواب

🗗 ـ سلام على الكفار

(محمد حسين بن عبدالصمدا براجيم)

سلام لقاء مسلم کی دلیل الله کے رسول منظی آنے فر مایا ہے کہ ایک مسلم کے دوسرے مسلم پر چھ حق ہیں: ان میں سے ایک بیرہے کہ جب مسلم سے ملاقات ہوتو فوراً اس کوسلام کرنا ہے۔[اور جب وعوت دیے تو قبول کرنا اور جب وہ خیرخواہی طلب کر ہے تو اس کی خیرخواہی کرنا اور جب چھینکے اور الحمد لله پڑھے تو اس کا جواب دینا اور بیار ہوتو عیادت کرنا اور جب فوت ہوجائے تو جنازہ کے پیچھے چلنا۔] •

۲-سلام دعاء کی ولیل ہے: ((اَلسَّلَامُ عَلَیْكَ أَیُّهَا النَّبِیُّ وَرَحُمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ اَلسَّلَامُ عَلَیْنَا وَعَلَی عِبَادِ اللّٰهِ الصَّالِحِیُنَ۔))[''اے بی الله تعالی کی رحت سلامتی اور برکتی ہوں اور ہم پر اور الله کے (دوسرے) نیک بندوں پر (بھی) سلامتی ہو۔'' ] ﴿ وَالسَّلَامُ عَلَیَّ یَوُمَ وُلِدُتُّ وَیَوْمَ اَور الله کے (دوسرے) نیک بندوں پر (بھی) سلامتی ہو۔'' ] ﴿ وَالسَّلَامُ عَلَیَّ یَوُمَ وَلِدُتُ وَیَوْمَ اَمُوتُ وَیَوْمَ أَبُعَتُ حَیًّا ﴾ [مریم: ٣٣] [''اور مجھ پر میری بیدائش کے دن اور میری موت کے دن اور محمدی دو اور محمدی دن اور محمدی موت کے دن اور محمدی دون اور محمدی دونا ورمیری موت کے دن اور محمدی دونا دون کہ میں دوبارہ زندہ کھڑاکیا جاؤں گاسلام ہو۔'' ]

٣ ـ سلام اعراض كى دليل ﴿ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوْا سَلَامًا ﴾[الفرقان: ٦٣] [''اورجب بِعَلَم لوگ ان سے باتیں كرنے لگتے ہیں تووہ كهديتے ہیں كەسلام ہے۔'']

سم سلام على الكفاركى وليل موى اور بارون عليها السلام كا قول ب ﴿ وَالسَّلَامُ عَلَىٰ مَنِ النَّبَعَ النَّهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْمَ اللهُ اللهُ عَلَيْمَ اللهُ عَلَيْمَ اللهُ اللهُ عَلَيْمَ اللهُ اللهُ عَلَيْمَ اللهُ عَلَيْمَ اللهُ اللهُ عَلَيْمَ اللهُ اللهُ عَلَيْمَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْمَ اللهُ 
<sup>●</sup> صحيح مسلم اكتاب السلام؛ حديث: ١٥٦٥ باب من حق المسلم للمسلم ردّ السلام.

<sup>🗗</sup> بخارى اكتاب الاذان اباب التشهد في الأخرة مسلم اكتاب الصلاة باب التشهد في الصلاة \_

ي كتاب الآداب/ آداب كايان كي المنظمة ا

77

مِرْقُل كُومَتُوب لِكُماتُواس مِين تَمَا: ((سَلَامٌ عَلَىٰ مَنِ اتَّبَعَ الْهُدَاى)) •

• السلام عليكم ورحمة الله و بركاته كے ساتھ مغفرته كے الفاظ ثابت ہيں يانہيں دليل ديں؟ (قاسم بن سرور)

سسمفرتہ کے لفظ ثابت ہیں۔['' پھر ایک اور محض آیا اور بولا السلام علیکم ورحمۃ اللہ و برکاتہ ومغفرتہ۔ پس حضور طفیق آیا نے فرمایا: چالیس نیکیاں ہوئیں ،فرمایا فضائل ای طرح ہوتے ہیں۔''] ۱۹۹۹ ۱۹۹۹ مصل حضور طفیق آیا نے مصافحہ کرتے ہوئے ہاتھ چو منے ہے منع کیا ہے؟ آپ نے اس کے جواب میں حضرت انس زنائی کی حدیث پیش کی جو تر ندی کی ہے جس میں آپ طفیق آیا نے ضرف بوسہ لینے سے بلکہ النزام سے بھی اور اس کے علاوہ جھکنے سے بھی منع کیا۔ میں تو الحمد للہ حدیث پڑھ کر مطمئن ہو گیالیکن بر بلوی النزام سے بھی اور اس کے علاوہ جھکنے سے بھی منع کیا۔ میں تو الحمد للہ حدیث پڑھ کر مطمئن ہو گیالیکن بر بلوی بھائی نے مجھے یہود یوں کے ہارہ میں بتایا کہ دہ ایک وفعہ رسول اللہ طفیق آیا کے پاس آئے اور پچھ سوالات کیے اور جوابات ملنے کے بعد انہوں نے اللہ کے رسول طفیق آیا کے ہاتھ بھی چو مے بلکہ پاؤں بھی ۔ یہ بھی تر ندی کی حدیث ہے۔

اس بریلوی کا کہنا ہے کہا گررسول اللہ ﷺ کے نے منع کرنا ہوتا تو آپ اُن کوبھی منع کردیتے کئییں یہ چومنا اور جھکنا ہمارے دین میں جائز نہیں ہے یا بیہ ہے کہ! ان میں کون سی حدیث پہلے کی ہے اور کونسی بعد کی؟ یا کونسی

بخاری/کتاب بدء الوحی/ حدیث: ۷۔

<sup>🕝</sup> جامع ترمذي ابواب الاستئذان اباب كيف رد السلام

مسلم كتاب السلام باب النهى عن ابتداء اهل الكتاب باالسلام و كيف يرد عليهمـ

<sup>•</sup> بحارى اكتاب الاستئذان / باب كيف يرد على اهل الذمة السلام. مسلم اكتاب السلام / باب النهى عن ابتداء اهل الكتاب بالسلام.

<sup>🚳</sup> سنن ابي داؤ د/كتاب الادب/باب كيف السلام

ي كتاب الآداب/ آداب كليان من المنافقة ا

حدیث ضعیف ہےاور کونی قوی؟ کس کے اوپڑ مل ہوسکتا ہے؟ معانقہ اور التزام میں کیا فرق ہے؟

(حافظ محمر فاروق تبسم)

سسآپ نے یہودیوں کے رسول اللہ طفی آیاتی کے ہاتھ پاؤں چو منے والی روایت کی طرف توجہ دلائی تو: او گلا اس روایت کوامام ترندی رحمہ اللہ تعالیٰ اور کی دیگر اہل علم نے سیح قرار دیا جبکہ محدث وقت شخ البانی رحمہ اللہ تعالیٰ مشکاۃ کی تحقیق وتعلیق میں لکھتے ہیں: ((وَفِیُ سَنَدِ الْحَدِیْثِ ضُعُفٌ)) پھر انہوں نے اس روایت کوسیح ترندی میں بھی درج نہیں فرمایا ہضعیف ترندی میں لکھا ہے۔

ثانیاً رسول الله منظامین نے ان یہود یوں سے فرمایا تھا: ((فَمَا یَمُنعُکُمُ أُنُ تَتَبِعُونِیُ) [''میری پیروی سے تہیں کیا چیز روکتی ہے۔' ] تو اس فرمان میں آپ طفیقی نے ان یہود یوں کوان تمام اُمور سے منع فرما دیا جن اُمور میں آپ طفیقی نے نے ان یہود یوں کوان تمام اُمور سے منع فرما دیا جن اُمور میں آپ طفیقی نے کی رسول الله طفیقی نے نے بوقت ملاقات تقبیل و بوسہ سے منع فرما رکھا ہے تو ان یہود یوں کے تقبیل و بوسہ میں آپ طفیقی نے کی اطاعت نہیں نافرمانی ہے اس لیے ((فَمَا يَمُنعُكُمُ أَنُ تَتَبِعُونِیُ )) میں آپ طفیقی نے ان کواس تقبیل و بوسہ سے بھی منع فرما دیا ، اب کے بیکہ نا''اگر رسول یَمُنعُکُمُ أَنُ تَتَبِعُونِیُ )) میں آپ طفیقی نے ان کواس تقبیل و بوسہ سے بھی منع فرما دیا ، اب کے بیکہ نا''اگر رسول الله طفیقی نے نے نو کو میں منع فرما دیا تھا۔

د ابعاً روایت سے واضح ہے کہ تقبیل و بوسہ دالے یہودی تھے تو اگر بالفرض اس کورسول الله مطبع آین کی تقریر و تصویب قرار دینا ہی ہے تو اس سے اتنی بات نکلے گی کہ یہودیوں کورسول الله مطبع آینے نہیں فرمایا لہٰذا اگر کوئی

جامع ترمذى ابواب الاستئذان والادب/ باب ما جاء في قبلة اليد والرحل.

یبودی تقبیل و بوسه کا ارتکاب کرتا ہے تو کر لےمسلم یہ کا منہیں کر سکتے کیونکہ انس مٹائٹی والی روایت میں

صحابه کرام دخی الندم نے آپ مشخطین نے متع فرمادیا و بوسہ کی بابت سوال کیا تو آپ مشخطین نے منع فرمادیا۔ 🏻

۲\_معانقة اورالتزام میں فرق بیہ ہے کہ معانقہ درست ہے اور التزام نا درست ۔ کیچھ لوگوں نے کہاتھا: ((إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثُلُ الرِّبُوا)) تو ايك تفير كے مطابق الله تعالیٰ نے ان كا جواب وردٌ ارشاد فرمایا: ﴿ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرُّمَ الرَّبُوا ﴾

🖝 .....مصافحہ کرتے وقت احتر الما مسلمان بھائی کا ہاتھ چومنا کیسا ہے؟ 🌎 ( حافظ محمہ فاروق عبسم )

🖝 .....ورست نبيس! صحيح تومذي ركتاب الاستئذان / باب المصافحه مين حديث بانس بن ما لك والثيرة َ فِي ما يِ: ((قَالَ رَجُلٌ! يَا رَسُولَ اللهِ ﷺ الرَّجُلُ مِنَّا يَلقَى أَخَاهُ أَوْ صَدِيُقَهُ أَيُنُحَنِي لَهُ؟ قَال: لَا \_ قَالَ : فَيَلْتَزِمُهُ ، وَيُقَبِّلُهُ؟ قَال: لَا \_ قَالَ: فَيَأْخُذُ بِيَدِهِ ، وَيُصَافِحُهُ؟ قَالَ: نَعَمُ)) [ ''ایک آ دی نے سوال کیا ، اے اللہ کے رسول مضافیکی اجب کوئی آ دی ہم میں سے اپنے بھائی کو ملے یا دوست كوتو كيا اس كے ليے جھكے؟ آپ نے فرمايا بنيس \_ پھرسوال كيا: اس سے چھنے اور بوسدد ، فرمايا: نہیں۔ پھرسوال کیا پس اس کے ہاتھ کو پکڑے اور مصافحہ کرے؟ آپ نے فرمایا: ہاں۔] ۱٤۲۱۲۲ ھ 😎 :.....نما زِعید کے بعد گلے ملنا ثابت ہے؟ نماز کے بعدایک دوسر کے وسلنے کی دعا بتا کیں؟

(محم شکیل فورٹ عماس)

🖚 :....عید کا گلے مانا اور مصافحہ ، معانقہ نیزعید ملنے کی خاص دعا رسول اللہ طفیقی 📑 🚅 تا بت نہیں ۔

a1271/11/17

..... کہتے ہیں حشر والے دن انسان کواس کی والدہ کے نام کے ساتھ پکارا جائے گا؟ کیا یہ بات سی ہے؟ (محمد پونس شا کر،نوشهره ورکال)

:....اس کا مجھے علم نہیں \_ [''امام بخاری واللہ نے باب قائم کیا ہے کہ لوگوں کو اُن کے باپ کا نام لے کر قیامت کے دن بلایا جائے گا۔ نبی کریم منطق کا نے فرمایا عہد توڑنے والے کے لیے قیامت میں ایک حِسندًا أَثْمَايا جائے گا ور پکارا جائے گا کہ بیفلاں بن فلاں کی دعا بازی کا نشان ہے۔ ] ● ۱٤۲٣/٦/٢٣ ه

جامع ترمذي ابواب الاستيذان و الادب، باب ما جاء في المصافحة.

<sup>·</sup> صحيح بخارى كتاب الأدب باب ما يدعى الناس بآبائهم.

كاب الأداب/ أراب كايان كي المحالي المحالية المحا

- ت:..... ہمارا وہ بھائی جنہوں نے آپ کی کتاب احکام ومسائل جلدا وّل ترتیب دی ہے محمد ما لک بھنڈر صاحب اگروہ اپنانا م محمد عبدالما لک لکھالکھوا یا اور کہلوایا کریں تو کیسا ہے؟ (محمد یونس شاکر،نوشہرہ ورکاں)
  - 🖝 : ..... ما لك اورعبدالما لك دونوں نام درست ہيں۔
- ت:.....کیا کوئی عام آ دمی اینے نام کے ساتھ''یز دانی'' کا خطاب لگاسکتا ہے؟ بیلفظ کس زبان کا ہے؟ اوراس کا مطلب کیا ہے؟ (محمدعثان خال، آئی می ایس ۔سال اوّل، گورنمنٹ کالج گوجرانوالہ)
- ے:..... پیلفظ فاری ہے۔اگرعقیدہ تو حید والا ہے اور اس لفظ سے تو حید کو ہی واضح کرنامقصود ہے تو پھریہ نام درست ہے اوراگر اس نام سے شرک کی طرف اشارہ مراد ہوتو پھریہ نام درست نہیں۔واللہ اعلم

A1877/1/79

- 🖝 :....میرے والدمحتر م کا نام موج علی ہے۔ کیا میں اپنا نام یوں لکھ سکتا ہوں'' ابن علی''؟ (عبد الصمد بلوچ)
- ت :.....آپ کے والدمحتر م کا نام ہمارے عرف کے اعتبارے''موج'' ہے علی لاحقہ ہے جس طرح اہل اسلام ہمارے علاقے میں محمد علی ،حسن اور حسین وغیرہ ناموں کے ساتھ بڑھاتے ہیں اور اہل کفرسے سنگھ وغیرہ
  - بڑھاتے ہیں۔اس کیےآئے ''ابن موج''ہیں۔ ۔ ۲۲۲۶۳۸ ھ
  - :....القمان الله نام ركھنا گھيك ہے يانہيں؟ بينام ركھنے ميں كيا قباحت ہے؟ (محمد افضل مضلع سيالكوث)
- ت المراد میں تقمان آیا ہے۔ لقمان الله قرآن مجید میں نہیں آیا اور سنت وحدیث میں بھی کہیں نظر سے نہیں گزرا۔ نہیں گزرا۔
- ۔۔۔۔۔اپنے شاگر دوں سے کا م کروانا مثلاً کپڑے دھلوانا ، مالش کروانا ، ٹائگیں د بوانا یا کوئی مہمان آجائے اس کے لیے بوتل جائے وغیرہ منگوانا جائز ہے؟
- ۲۔اگر طالب علم قر آن پاک حفظ کممل کرتا ہے اس خوثی میں اُستاد کو کپڑے مٹھائی وغیرہ دیتا ہے یا اس طرح کوئی اوراشیاء دے، لینا جائز ہے؟

سر رمضان المبارک میں نمازِ تراوح میں جو قران پاک سنایا جاتا ہے اس کے پیسے لینا جائز ہے یانہیں؟ کیڑے وغیرہ لینا؟ ( قاری عبدالرشید، ملتان )

- 🖝 : ....کسی فتنه وتهمت کا خطره و خدشه نه بهوتو درست ہے۔
- ۲۔ درست و جائز ہے کمان والی روایت سیجے نہیں کمز ور ہے۔

ي كتاب الأداب/ آراب كايان كي المنظمة ا

۳۔ درست و جائز ہے۔ رسول الله ﷺ كا فرمان ہے: ((إِنَّ أَحَقَّ مَا أَحَدُنَهُم عَلَيْهِ أَجُرًا كِتَابُ اللهِ )[''جن چيزوں پرتم أجرت لے سكتے ہوان میں سب سے زیادہ اس کی متق الله کی کتاب ہی ہے۔''] • اللهِ ))[''جن چيزوں پرتم أجرت لے سكتے ہوان میں سب سے زیادہ اس کی متق الله کی کتاب ہی ہے۔''] • اللهِ ))[''جن چيزوں پرتم أجرت لے سكتے ہوان میں سب سے زیادہ اس کی متق الله کی کتاب ہی ہے۔''] • اللهِ ))

ص: ....نظم پڑھناخواہ وہ جہادی ہو یاد دسری کیا جائز ہے؟ شعر کہاں تک پڑھ سکتے ہیں؟ حضرت حسان بن ثابت رٹی ٹیڈ شعر پڑھتے اور نبی کریم ﷺ پند فر ماتے ؟ ایک قافلے کے سفر کے دوران ایک صحابی نے شعر پڑھے تو اس سے اونٹوں کی چال بڑھ گئی۔ (حافظ محمد یونس)

🖝 :....نظم وشعرا گرلغویات میں شامل ہوں تو درست نہیں ،اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں: ﴿ وَالَّذِیْنَ هُمُ عَنِ اللَّغُو مُعُرِضُونَ ﴾[المؤمنون: ٣][''جولغويات عمنه مور ليت بين ''] نيز فرمات بين: ﴿ وَإِذَا سَمِعُوا اللَّغُو أَعُورَ ضُوا عَنُهُ ﴾ [القصص: ٥٥]["اورجب بهوده بات كان مي يرتى به تواس سے كناره كر ليت بين ـ''] نيز فرماتے بين: ﴿ وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغُوِ مَرُّوا كِرَامًا ﴾[الفرقان: ٧٧]['' اور جب کسی لغوچیز پران کا گزر ہوتا ہے تو شرافت ہے گزر جاتے ہیں۔' ] نیز فرماتے ہیں: ﴿ وَمِنَ النَّاسِ مَنُ يَّشُتَرِى لَهُوَ الْحَدِيْثِ ﴾ [لِيُضِلَّ عَنُ سَبِيُلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَّ يَتَّخِذَهَا هُزُوًا أُولَيْلَتَ لَهُمُ عَذَابٌ مُّهِيُنٌ ٥ لقس: ٦] "اوربعض لوگ ایسے بھی ہیں جولغو باتوں کومول لیتے ہیں کہ بے علمی کے ساتھ لوگوں کواللہ کی راہ ہے بہکا ئیں اور اسے ہنسی بنائیں یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے رسوا کرنے والا عذاب ہے۔'' ] نیز فرماتے ہیں: ﴿ وَالشُّعُوآءُ يَتَّبِعُهُمُ الْعَاوُونَ أَلَمُ تَوَ أَنَّهُمُ فِي كُلِّ وَادٍ يَهِيمُونَ وَيَقُوُلُونَ مَا لَا يَفُعَلُونَ إِلَّا الَّذِيْنَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّلِحْتِ وَذَكَرُوا اللَّهَ كَفِيْرًا وَّ انْتَصَرُوا مِنُ بَعْدِ مَا ظُلِمُوا وَسَيَعْلَمُ الَّذِيْنَ ظَلَمُواۤ آ يَّ مُنْقَلَبِ يَّنْقَلِبُونَ٥] [الشعراء: ٢٢٤ تا ٢٢٧] '' شاعروں کی پیروی وہ کرتے ہیں جو بہتے ہوئے ہوں، کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ شاعرایک ایک بیابان میں سرنگراتے پھرتے ہیں اوروہ کہتے ہیں جو کرتے نہیں ،سوائے ان کے جوایمان لائے اور نیک اعمال کیے اور بکٹر ت اللّٰہ تعالیٰ کا ذکر کیا اورا بی مظلومی کے بعد انقام لیا جنہوں نے ظلم کیا ہے وہ بھی ابھی جان لیس گے کہ کس کروٹ اُلٹتے ہیں۔'' آ

ہاں منظوم کلام اچھا ہے شعر کتاب وسنت کے مطابق ہیں جن سے انسان کو دین کتاب وسنت کی طرف ترغیب

<sup>●</sup> بخارى/كتاب الطب /باب الشرط في الرقية بفاتحة الكتاب\_ مسلم/كتاب السلام /باب جواز اخذ الاجرة على الرقية\_

كاب الأداب/ آواب كابيان كالمحتال المحتال المحت

وتحریض مقصود ہوتو ایسے اشعار اور منظوم کلام میں کوئی مضا کقتہیں ، صان بن ٹابت اور عبد اللہ بن رواحہ بنائی رسول اللہ منظم آیا کو اشعار سنایا کرتے تھے آپ منظم آیا ان کی تائید وحوصلہ افزائی فرماتے ، پھر آپ منظم آیا نے فرمایا ((أَصُدَقُ كَلِمَةٍ قَالَهَا شَاعِرٌ كَلِمَةُ لَبِيُدٍ أَلَا كُلُّ شَيءٍ مَا خَلَا اللَّهَ بَاطِلٌ))[''سب سے کچی بات جو (رأَصُدَقُ كَلِمَة قَالَهَا شَاعِرٌ عَلِمَة لَبِيدٍ أَلَا كُلُّ شَيءٍ مَا خَلَا اللَّهَ بَاطِلٌ)]" سب سے کچی بات جو کسی شاعر نے کہی وہ لبید (شاعر) کی بات ہے (اس نے کہا) سنواللہ کے سواجو کچھ بھی ہے باطل (بے تھیقت) ہے۔''یا ہ آپ منظم آیا ہے۔''یا ہوں پڑھا:

وَاللّٰهِ لَوُ لَا اللّٰهُ مَا اهْتَدَيُنَا وَلَا صَلَّيْنَا وَلَا صَلَّيْنَا وَلَا صَلَّيْنَا وَلَا صَلَّيْنَا وَالَا صَلَّيْنَا وَالْأَنْزِلَنُ سَكِيْنَةً عَلَيْنَا وَتَبْنَا وَتَبْنَا الْاَقْدَامَ إِنَ لَا قَيْنَا إِنَّ الْلُولَى قَدْ بَغُوا عَلَيْنَا إِذَا ارَادُوا فِتْنَةً ابَيْنَا]

''الله کی تنم! اگر الله نه ہوتا تو ہمیں سیدھا راستہ نه ملتا۔ نه ہم صدقه کرتے نه نماز پڑھتے۔[پس تو ہمارے دلوں پرسکینت وطمانیت نازل فرما۔اوراگر ہماری کفارسے ٹر بھیٹر ہوجائے تو ہمیں ثابت قدمی عطافر ما۔ جولوگ ہمارے خلاف چڑھآئے ہیں۔ جب یہ کوئی فتنہ چاہتے ہیں تو ہم ان کی نہیں مانے۔]

ان اشعار کامنظوم ترجمه

[ تو ہدایت گر نہ کرتا تو کہاں ملتی نجات کیے پڑھتے ہم زکوۃ اب اتار ہم پر تعلی اے شہ عالی صفات پاؤں جموادے ہمارے دے لڑائی میں ثبات بیسب ہم پہید یہ من ظلم سے چڑھ آئے ہیں جب وہ بہکا کیں ہمیں سنتے نہیں ہم ان کی بات ] • جب وہ بہکا کیں ہمیں سنتے نہیں ہم ان کی بات ] •

<sup>₫</sup> بخاري/كتاب مناقب الأنصار / باب ايام الحاهلية\_ مسلم/كتاب الشعر/باب في انشاد الاشعار\_

بخارى/كتاب المغازى/باب غزوة الخندق وهي الأحزاب.

ي كتاب الآداب/ آدابكيان كي كتاب الآداب/ آدابكيان كي كتاب الآداب/ آدابكيان كي كتاب الآداب/ آدابكيان كي كتاب الآداب/ آدابكايان كي كتاب الآدابكايان كي كتاب الآداب/ آدابكايان كي كتاب الآداب/ آدابكايان كي كتاب الآدابكايان كي كتاب كي كتاب كي كتاب كي كتاب كي كتابكايان كي

تو خلاصه کلام ہے: ((إِنَّ الشِّعُرَ كَلَامٌ حَسَنَهُ حَسَنَ وَقَبِينُحُهُ قَبِيُحٌ)] " فشعرا يك كلام ہا گراچھا ہے تو بہتر ہے اگر برا ہوتو فتیج ہے۔ "] • البتة شعروشاعری كوكتاب وسنت پرغالب نه كرنا چاہي۔

 ﴿ وَعَنُ عَائِشَةً وَ اللَّهِ عَالِثَ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَالِسًا فَسَمِعُنَا لَغَطًا وَصَوْتَ صِبْيَان فَقَامَ رَسُوُلُ اللَّهِ ﷺ فَإِذَا حَبَشِيَّةٌ تَزُفِنُ وَالصِّبْيَانُ حَوُلَهَا فَقَالَ يَا عَائِشَةُ تَعَالَى فَانُظُرِيُ الْحديثِ) (مثَكُوة:٩٠٣٩ يعشرة النساء،للنسائي:ا ٧ يسلسلة الاحاديث الصحيحه: ٣٢٧٧) اور الكامل لابن عدى ٩٢١/٣ من مزيديه الفاظ بي: ((أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْهِ كَانَ جَالِسًا فَسَمِعَ ضَوُ ضَاءَ النَّاس وَالصِّبُيَان فَتَطَرَ فَإِذَا حَبَشِيَّةٌ تَزُمِرُ وَالنَّاسُ حَولَهَا فَقَالَ يَا عَائِشَةُ تَعَالَى أَنظُرِي الحديث))اس حديث كوامام ترنديٌ نے حسن سيح غريب اور علامه الباني نے سلسله صححه ميں درج كيا ہے۔ تو ان حضرات کا کہنا ہے کہ جشی عورت کا رقص نبی مشیقاتیا نے عائشہ وُٹائٹیا کو بلا کر دکھلا یا اور دیگرلوگ بھی اس کے گر دجمع ہوکر دیکھ رہے تھے جب کہ آپ نے انہیں منع نہیں کیا۔اس حدیث کاصحیح مفہوم کیا ہے؟ کیااس سے رقص کرانااور دیکھناجائز معلوم ہوتا ہے یانہیں؟امید ہے ضرور راہنمائی کریں گے۔ (ابوالحن مبشراحمد ربانی) 🖚: .....مثكاة كى ام المؤمنين عائشه صديقه وظافي والى حديث: ٢٠٣٩ كي آخريس ب: ((إذا طَلَعَ عُمَرُ، فَارُفَضَّ النَّاسُ عَنُهَا، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهَا : إِنِي لَأَنظُرُ إِلَى شَيَاطِيُنِ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ قَدُ فَرُّوا مِنُ عُمَرَ ل قَالَتُ: فَرَجَعُتُ)) اورآ ب كَعْم ب: ((إنَّمَا يُؤْخَذُ بِالْآخِرِ ، فَالآخِرُ مِنُ قُولِ النَّبِيِّ ﷺ وَفِعُلِهِ، وَإِنَّ مَا فَعَلَهُ هُنَارَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَصَنَعَهُ ثُمَّ لَم يَبُقَ بَعُدَ قَوُلِهِ: إِنِّي لْأَنْظُرُ إِلَى شَيَاطِيُنِ .... الخ مِنَ التَّقُرِيرِ فِي شَيْءٍ .... والله اعلم))

[''عا کشہ وظافی فرماتی ہیں کہ رسول اللہ طینے آئے ہیٹے ہوئے تھے ہم نے شور اور بچوں کی آ وازشی ،
رسول اللہ طینے آئے کھڑے ہوئے تو کیا دیکھا کہ ایک جبٹی عورت رقص کر رہی ہاور نیچے اس کے ارد گرد جمع ہیں ،
رسول اللہ طینے آئے آئے نے فرمایا: عاکشہ آ وَاورتم بھی دیکھ لومیں آئی اور ٹھوڑی رسول اللہ طینے آئے آئے کندھے مبارک پررگی اور آپ کے کندھے اور سرکے درمیان سے (اس عورت کے رقص) کو دیکھنے گئی۔ رسول اللہ طینے آئے آئے فرمایا: کیا سیر نہیں ہوئی ہو؟ میں نے کہا: نہیں۔ بیاس لیے کہ میں رسول اللہ طینے آئے ہاں اپنا مقام و مرتبہ دیکھ لوں۔ نا گہاں حضرت عمر زمائٹی تشریف لیے ایک نہیں دیکھ کرمنتشر ہوگئے۔ رسول اللہ طینے آئے اوگ انہیں دیکھ کرمنتشر ہوگئے۔ رسول اللہ طینے آئے اور انہیں دیکھ کرمنتشر ہوگئے۔ رسول اللہ طینے آئے اور انہیں دیکھ کرمنتشر ہوگئے۔ رسول اللہ طینے آئے اور انہیں دیکھ کرمنتشر ہوگئے۔ رسول اللہ طینے آئے اور انہیں دیکھ کرمنتشر ہوگئے۔ رسول اللہ طینے آئے اور انہیں دیکھ کرمنتشر ہوگئے۔ رسول اللہ طینے آئے اور انہیں دیکھ کرمنتشر ہوگئے۔ رسول اللہ طینے آئے اور انہا مقام و

<sup>€</sup> رواه الدار قطني و اسناده حسنٌ \_ بحواله مشكواة/كتاب الآداب/باب البيان والشعر الفصل الثالث.

ي كتاب الآداب/ آداب كايان من المنظمة ا

فر مایا: میں دیکھ رہا ہوں کہ جنوں اور انسانوں کے شیطان عمر بڑھنٹ سے بھاگ رہے ہیں ، عائشہ فرماتی ہیں میں بھی واپس آگئے۔] •

['' نبی ﷺ کے آخری نعل کولیا جاتا ہے اور جب آپ ﷺ نے فرمایا کہ جنوں اور انسانوں کے شیطان عمر وہائٹیز سے بھاگ رہے ہیں تو میہ حدیث تقریری نہ ہوگی۔'']

🖝 :..... آزاد پرندے کو پکڑ کر پنجرے میں قید کر کے گھر میں رکھنا جا نز ہے یانہیں؟

(ب) پیدائش قیدی پرندے مثلاً فارمی بٹیرآ سٹریلیا طوطے وغیرہ گھر میں رکھنا جائز ہے یانہیں؟ واضح رہے کہ آ سٹریلیا طوطے پنجرے میں ہی پیدا ہوتے ہیں اگر انہیں آزاد کر دیا جائے تو وہ زیادہ اُڑ نہیں سکتے اور دوسرے جانور انہیں کھا جاتے ہیں، اس سوال کا جواب ایک مقامی عالم صاحب سے پوچھا تھا، انہوں نے گھر میں پرندے رکھنا منع فر مایا تھا۔ جبکہ چند دن پہلے هنت روزہ اہل حدیث میں پرندے رکھنا جائز قرار دیا گیا ہے اس وجہ سے آپ کی خدمت میں خط لکھا ہے۔

تراشه هفت روز ه الل حديث:.....

سوال: .....کراچی سے عبدالقدوس سوال کرتے ہیں کہ زینت اور تفریج کے طور پر پرندوں کو پنجروں میں بند رکھنا شرعاً کیا حثیت رکھتا ہے؟

جواب: ..... جب پرندوں سے اچھاسلوک کیا جائے اوران کے دانے دینے کا اہتمام کیا جائے تو انہیں گھر میں زینت یا تفریح طبع کے طور پر رکھا جاسکتا ہے جیسا کہ حدیث میں ہے: حضرت انس ڈواٹٹنڈ کا ایک ابوعمیر نامی مادری بھائی تھا جس نے گھر میں فغیر نامی پرندہ رکھا ہوا تھا جو کسی وجہ سے مرگیا تو ابوعمیر بہت پریشان ہوا۔ رسول اللہ طبیع قیل جب حضرت اُم سلیم کے گھر جاتے تو ابوعمیر سے مخاطب ہو کر فرماتے: ''اے ابوعمیر! فغیر کو کیا ہوا؟ •

بخاری میں وضاحت ہے کہ ابوعمیر ڈائٹیئر نے میہ پرندہ محض تفریح طبع کے لیے رکھا تھا۔ حافظ ابن حجرنے اس

حدیث ہے زیادہ مسائل کواشنباط کیا ہے۔ چندا کی درج ذیل ہیں:

ﷺ بچوں کا دل بہلانے اور ان کی تفریح طبع کے لیے مال خرچ کرنا جائز ہے۔

پید پرندوں کو تفریح کے طور پر گھر میں رکھا جا سکتا ہے،اس کی دوصور تیں ممکن ہیں: (الف)انہیں پنجروں میں بند

<sup>●</sup> ترمذي اكتاب المناقب اباب قوله صلى الله عليه وسلم إن الشيطان ليخاف منك يا عمر.

<sup>🕝</sup> صحيح بخاري/كتاب الادب باب الكنية للصبي و قبل ان يولد للرحل

کر دیا جائے۔(ب)ان کے پر کاٹ دیے جائیں۔ دونوں صورتیں جائز ہیں بشرطیکہان کی خوراک کا اہتمام کیا جائے۔

بعض حضرات نے لکھا ہے کہ عدیث میں حیوانات کو تکلیف دینے کی ممانعت ہے۔ لہذا پر ندوں کواس طرح بندر کھنا جا ترنہیں بلکہ منسوخ ہے۔ علامہ البانی نے اس کا جواب دیا ہے کہ بچوں کے لیے دل بہلا وے کے طور پر گھر میں پر ندوں کار کھنا جا تزنہیں تنگ کرنے کے لیے رکھنا جا ترنہیں۔ جس کی صورت بیہ ہے کہ ان کی خوراک اور پانی وغیرہ کا اہتمام نہ کیا جائے جیسا کہ عدیث میں ہے کہ ایک عورت کو صرف اس لیے عذاب دیا گیا کہ اس نے گھر میں بلی کو باندھ رکھا تھا نہ اے خوراک مہیا کرتی اور نہ ہی اسے آزاد کرتی تا کہ وہ خودا بنی خوراک کا اہتمام کر لے۔ (فتح الباری: ۱۸۷۱ کی) •

اس تفصیل ہے معلوم ہوا کہ چھوٹے بچوں کی تفریح طبع یا گھر کی زینت کے لیے پرندوں کو گھر میں رکھا جا سکتا ہے بشرطیکہ ان کے حقوق کا پوراپورا خیال رکھا جائے۔ (محمد سرور دو کا ندار ، چک چھھہ)

ت :.....آپ نے اخبار کا جوتر اشہار سال فر مایا اس میں آپ کے سوال کا جواب موجود ہے۔اطمینان نہ ہونے کی صورت میں ان دوعلاء کرام کی طرف مراجعت فر مائیں جن کا آپ نے اپنے کمتوب میں تذکرہ کیا ہے۔

1117137314

ت : .....کسی کوتحفہ دے کروہ چیز استعال کی جاسکتی ہے؟ اور الف نے تحفہ دیا ب کو، جبکہ ب نے وہ تحفہ ج کودے دیا اب اس صورت میں الف وہ تحفہ یعنی وہ چیز ج سے لے کر استعال کرسکتا ہے یانہیں؟ (میاں سرفراز اسلم او کاڑا)

: ...... ہبہ، ہدیداور تحفہ میں رجوع منع ہے۔

'' نبی کریم مطفی آیا نے فرمایا: ہم مسلمانوں کو ہری مثال نداختیار کرنی جا ہے اس شخف کی سی جواپنا دیا ہوا ہدیہ واپس لے لیے وہ اس کتے کی طرح ہے جواپی تے خود جانتا ہے۔''] •

اگر آپ کے قول الف وہ تحفہ ( یعنی چیز )ج سے لے کر استعال کرسکتا ہے یانہیں؟'' میں'' لے کر استعال کرنے'' سے رجوع وواپس لینا مراد ہے قو جا ئرنہیں ممنوع ہے۔

🖝:.....(ثَلَاتٌ لَا تُرَدُّ الُوَسَائِدُ وَالدُّهُنُ وَاللَّبَنُ)) 🗢 تين چيزي ردنه کي جا کي : تکيه، خوشبو، دودهـ''

صحیح بخاری/ کتاب المساقات/باب فضل سقی الماء\_ صحیح مسلم/ کتاب السلام/باب تحریم قتل الهرة\_

صحیح بخاری اکتاب الهبة و فضلها اباب لا یحل لا حد یرجع فی هبته و صدقته.

<sup>🕒</sup> جامع ترمذي/كتاب الادب اباب ما جاء في كراهية رد الطيب.

ي كتاب الآداب/ آداب كايان كي المنظمة ا

اس مدیث کوشنخ البانی اورا مام ترندی وغیرہ نے حسن قرار دیا ہے۔اس کی وضاحت فر ما کیں۔

(عبداللطيف تبسم او کاژه)

ت : .....حدیث: ((تَلَاتٌ لَا تُرَدُّ الْوَسَائِدُ وَالدُّهُنُ وَاللَّبَنُ) [''انس فِالْقَدْ سے مروی ہے کہ وہ خوشبو واپس نہیں کیا کرتے تھے۔''] کے واپس نہیں کیا کرتے تھے اور کہتے کہ نبی کریم مضائیل نجی خوشبوکو واپس نہیں فرمایا کرتے تھے۔''] کے بارے میں آپ لکھتے ہیں:''امام تر ندی اور شخ البانی وغیرہ نے اسے حسن قرار دیا ہے۔' شخ البانی واللہ نے تو واقعی اسے صحیح تر ندی وغیرہ میں حسن قرار دیا ہے، البتہ امام تر ندی کی تحسین مجھے ابھی تک نہیں ملی۔ برائے مہر بانی حوالہ لکھ کر بھیج دیں۔ میزان الاعتدال میں عبداللہ بن مسلم بن جندب البدلی کے ترجمہ میں لکھا ہے: (قال أبو حاتم: هذا حدیث منكر۔)) واللہ المم

- ت:.....کیا عیسائیوں سے کوئی تحفہ لینایا ان کوکوئی تحفہ دینا جائز ہے کہ نہیں؟ قر آن وحدیث کی روشنی میں اس کی وضاحت کریں۔ (فیصل صغیرورک، سیالکوٹ)
- ت ہم غیبت ہے کیسے نج سکتے ہیں؟ اور ایساعمل بتا کمیں جس کے کرنے سے اللہ تعالیٰ آخرت میں جنت میں گھر عطا فر مائے۔ (قاری عبد الرشید، ملتان)
- رت : ..... فیبت نه کرے بیسو ہے کہ کوئی اس کی فیبت کرے تواہے گوارا ہے؟ تو پھر بید دسرے کی فیبت کیوں کرتا ہے؟ نیز فیبت ہے منع والی آیات وا حادیث کو ہمہ وقت دل اور د ماغ میں تازہ رکھے اور ان میں بیان شدہ فیبت کے انجام سے ذہول نہ برتے۔

وفد عبدالقيس نے رسول الله طَيْعَاقَيْنِ سے يهي سوال كيا تھا تو آپ طَيْعَاقِيْنَ نے فرمايا تھا: (( آمُرُكُمُ بِالْإِيْمَانِ بِاللَّهِ وَحُدَهُ)) • الحديث والله اعلم

[الله تعالى نے فرمایا: ' 'تم میں ہے ایک شخص دوسر ہے شخص کی غیبت نہ کرے کیاتم میں ہے کوئی شخص اس بات

صحیح بخاری اکتاب اللباس اباب من لم یرد الطیب.

<sup>🕻</sup> بخاري، كتاب الايمان اباب اداء الخمس من الايمان\_

ي كتاب الأداب/ آداب كايان كالمحتال المحتال ال

کو پہند کرتا ہے کہ وہ اپنے مروہ بھائی کا گوشت کھائے ،تم اسے ناپہند کرتے ہواور اللہ سے ڈرو، یقینا اللہ تعالیٰ بہت رجوع کرنے والانہایت مہربان ہے۔'[الحجرات: ١٢]

اور فرمایا: ''اللہ تعالیٰ نے ،انسان جولفظ بھی بولتا ہے تواس کے پاس ہی ایک نگران تیار ہے۔' [ق: ۱۸]

رسول اللہ طلطے کی نے فرمایا: ''کیاتم جانے ہوغیبت کیا ہے؟''صحابہ کرام دی اُٹھتیم نے عرض کیا: اللہ اوراس کے رسول ہی بہتر جانے ہیں۔ آپ طلطے کی نے فرمایا: ''اپ بھائی کا ایسے انداز میں ذکر کر کرنا جے وہ پہند نہ کرے۔''
آپ سے بوچھا گیا: یہ بتلا ہے کہ اگر میرے بھائی میں وہ چیز موجود ہوجس کا میں ذکر کروں؟ آپ طلے گئے آئے نے اُر مایا:
اگر اس میں وہ چیز موجود ہے جس کا ذکر تو کر بے تو بھینا تو نے اس کی غیبت بیان کی اور اگر اس میں وہ بات نہیں ہے جو تو نے اس کے بارے میں کہی ہے تو پھر تو نے اس پر بہتان باندھا ہے۔'' •

وفدعبرالقیس رسول الله طنط آیا کی خدمت میں حاضر ہوا اور پوچھا کہ ہمیں ایسی قطعی بات بتلا دیں جس پڑ سل کر ہے ہم جنت میں واغل ہوجائیں۔ آپ طنط آیا نے ان کوچار باتوں کا حکم دیا۔ ان کو حکم دیا کہ ایک اسلا پر ایمان لاؤ، پھر آپ طنط آیا نے پوچھا جانے ہوا یک اسلا الله پر ایمان لانے کا مطلب کیا ہے؟ انہوں نے کہا: الله اور اس کے رسول طنط آیا نے کوئی معلوم ہے۔ آپ طنے آیا نے فر مایا: ''اس بات کی گوائی دینا کہ اللہ کے سواکوئی معبود برخی نہیں اور یہ کہ محمد طنط آیا نا اللہ کے سے رسول ہیں اور نماز قائم کرنا اور زکو قاد کرنا اور رمضان کے روزے رکھنا اور

مال غنیمت ہے جو مطےاس کا پانچوال حصدا دا کرنا۔''] ۞ • :.....غیبت اور چغلی میں کیا فرق ہے؟ اور صدقہ اور خیرات میں کیا فرق ہے؟ میرے کم علم کے مطابق توغیبت

اور چغلی ایک ہی ہیں اور صدقہ وخیرات بھی ایک ہی چیز کے دونام ہیں (قاری محمد یعقوب گجر)

تنسیفیبت کا مطلب ہے: ((ذکر کے أخاك بما یکرہ)) اس سے عام کہ غیبت کرنے والے کی فرض افساد فی الناس ہویا نہ۔ اور نمیمہ و چغلی میں غرض افساد بین الناس ہوتی ہے۔ تو ہر نمیمہ و چغلی غیبت ہے ولا عکس ہر غیبت نمیمہ و چغلی نہیں تو دونوں میں عموص خصوص مطلق والی نسبت ہے۔

عربی کے اعتبار سے صدقہ خاص نیکی ہے، جبکہ خیرات تمام نیکیوں اور خیر کے کاموں وغیرہ پر بولا جاتا ہے۔ تو مرصدقہ، خیرات میں شامل ہے۔ جبکہ تمام خیرات صدقہ نہیں۔ اوراگر صدقہ کامعنی بھی ((کل معروف صدقة)) والا لے لیا جائے تو پھر دونوں میں کوئی فرق نہیں۔ البتہ ہمارے اُردو پنجا بی عرف میں عام طور پر خیرات کا لفظ صدقہ

<sup>🕜</sup> بخاري/كتاب الايمان/باب اداء الخمس من الايمان\_

مسلم اكتاب البر اباب تحريم الغيبة.

<sup>🦝</sup> مسلم اكتاب البر باب تحريم الغيبة ـ



a1877/9/7

ير بولا جا تا ہے۔

- : ......کیانماز فجراورمغرب کے بعد بندہ سوسکتا ہے یانہیں؟ (سجاد الرحمٰن شاکر)
- ۔۔۔۔۔۔فجر کے بعد تلاوت قرآن ذکرواذ کارکرنا بہتر ہے اور مغرب کے بعد عشاء سے پہلے رسول اللہ ﷺ کے اندر کو کروہ مانتے تھے۔ نیندکو کمروہ مانتے تھے۔ •
- ۔۔۔۔۔کیا بیرحدیث ہے کہ بی عَلیّتا منہ قبلہ کی طرف کر کے سوتے تھے۔ کیا قبلہ کی طرف منہ کر کے سونا سنت ہے؟ (ملک مجمدیعقوب)
- ت: .....مند احد اور شرح النه ميں ہے: ((عَنُ أَبِى قَتَادَةً أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْهَا كَانَ إِذَا عَرَّسَ بِلَيُلِ الصَّبُحِ نَصَبَ ذِرَاعَهُ وَوَضَعَ رَاسَهُ عَلَى الصَّبُحِ نَصَبَ ذِرَاعَهُ وَوَضَعَ رَاسَهُ عَلَى الصَّبُحِ نَصَبَ ذِرَاعَهُ وَوَضَعَ رَاسَهُ عَلَى كَفِّهِ) [ نِي عَالِينا جَبِرات كو پِرُا وَوُ التِي وَا مَي پِهُو پِر لِينَةِ اور جب صَحَ سے بِحَم بِهِلَ پِرُا وَوُ التِي وَا مَي بِهُو پِر لِينَةِ اور جب صَحَ سے بِحَم بِهُلَ بِرُا وَوُ التِي وَا مَي بِهُو پِر لِينَةِ اور جب صَحَ سے بِحَم بِهُلَ بِرُا وَوُ التِي وَا مِنْ اللّهِ مِنْ اللّهُ اللّهُ مِنْ كُولًا لَهُ مَا اللّهُ مِنْ كُولًا لَهُ مَا اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ ال

نیز صحیح بخاری میں ہے رسول الله طفی آیل نے براء بن عاذب رہائی کوسوتے وقت کے دعائی کلمات تعلیم فرمائے ، تو آپ طفی آیل نے فرمایا: ((اصُطَجِعُ عَلَیٰ شِقِکَ اللهٔ یُمَنِ وَاجْعَلُهُنَّ الْجِرَمَا تَقُولُ)) اورائی میں دائیں کروٹ لیٹ اوران کلمات کو آخر میں اداکر۔'']

- :....كيا أمتى ني مُشْغَلِين كو بهائى كهدسكان ع؟ (قارى عبدالصمد بلوچ)

بخارى؛ كتاب مواقبت الصلاة بهاب ما يكره من النوم قبل العشاء.
 صحيح بخارى ، كتاب الدعوات بهاب اذا بات طاهرا.

ي كتاب الآداب/ آداب كابيان من المنظمة 
[(( عَنُ عُرُوةَ أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْهِ اللَّهِ وَكِتَابِهِ وَهِيَ لِيُ بَكُرٍ فَقَالَ لَهُ أَبُوبَكُرٍ إِنَّمَا أَنَا أَخُوكَ فَقَالَ أَنُتَ أَخِيُ فِي دِيْنِ اللَّهِ وَكِتَابِهِ وَهِيَ لِيُ حَلَالٌ.)) •

( عروه وَفِاللَّهُ ہے روایت ہے کہ بے شک نبی مِشْقَائِتِ نے ابو بکر وَفِائِقَهُ کو عائشہ کے لیے نکاح کا پیغام بھیجا تو ابو بکر وَفِائِقَهُ نے فوائِد یک اللہ کے دین اور تو ابو بکر وَفِائِقَهُ نے فر مایا: میں اللہ کے دین اور اس کی کتاب میں تیرا بھائی ہوں اوروہ میرے لیے طلال ہے۔'']

[''اورتوم عادی طرف ان کے بھائی ہودکوہم نے بھیجا۔'[هود: ، ٥] ''اورتوم ثمود کی طرف ان کے بھائی صالح کو بھیجا۔''[هود: ٢٦]

''اور ہم نے مدین والوں کی طرف ان کے بھائی شعیب کو بھیجا۔'[هود: ۸۶]

ت:.....غیر باپ کو باپ اورغیر ماں کو ماں کہنے والے پراللہ کی لعنت اور جنت حرام ہے تو پھرسسر کو باپ اور ساس کو ماں کہہ کر کیوں پکارا جاتا ہے؟ کیا بی غلط ہے، واضح کریں؟ (عبدالرؤ ف، گجرات)

ت:....حدیث: ((مَنِ ادَّعٰی إِلٰی غَیْرِ أَبِیهِ فَعَلَیْهِ لَعُنَهُ اللهِ وَالْمَلائِکَةِ وَالنَّاسِ اَجُمَعِیْنَ وفِی رِوَایَةٍ إِلَّا کَفَرَ بِاللهِ) [''جو شخص جان بوجھ کرا پی نبت اپنی باپ کی طرف سے دوسرے کی طرف کر لے اس پراللہ کی لعنت اور فرشتوں اور تمام انبانوں کی لعنت ہے اور ایک روایت میں ہے اس نے کفر کیا۔ اور ایک روایت میں ہے کہ جنت اس پرحرام ہے۔''] میں نسب کی تبدیلی مراد ہے زبانی کلامی اوب واحترام کی بنیا دیر خالی لفظ بولنا مراز ہیں۔

[''ابن عباس بنائنہا فرماتے ہیں کہ ہم سب خاندان عبدالمطلب کے چھوٹے بچوں کومز دلفہ سے رسول اللہ منظیۃ میں کہ اللہ منظیۃ میں کہ ہم سب خاندان عبدالمطلب کے چھوٹے بچوں کومز دلفہ سے رسول اللہ منظیۃ کے رات کو ہی جمرات کی طرف رخصت کر دیا اور ہماری رانیں تھیکتے ہوئے فرمایا: میرے بیٹو! سورج نکلنے سے پہلے جمرہ پر کنگریاں ندمارنا۔'' \*

انس وہانند کورسول اللہ ﷺ نے اپنا بیٹا کہہ کر بلایا۔ ۞ ان دلائل سے ثابت ہوا کہ پیار سے کسی کو بیٹا کہہ

بخارى/كتاب النكاح/باب تزوج الصغار من الكبار.

بخارى، كتاب المغازى بباب عزوة الطائف في شوال سنة ثمان مسلم كتاب الحج، باب فضل المدينة و دعاء النبي به بخال البير كتاب النكاح بباب اللعان ، الفصل الاول له والهبة مشكوة كتاب النكاح بباب اللعان ، الفصل الاول لـ

ابو داؤد/كتاب المناسك/باب التعجيل من جمع \_ نسائي/كتاب مناسك الحج/باب النهى عن رمى جمرة العقبة قبل طلوع الشمس\_ ابن ماجه ركتاب المناسك باب من تقدم من جسع الى منى لرمى الجمار\_

<sup>🚳</sup> مسلم/كتاب الآداب/باب جواز قوله لغير ابنه يا بني.

ي كتاب الأداب/ آراب كايان كالمكافئة المحافظة الم

21/1/37314

دینایاادب واحترام سے باپ کہناممنوع نہیں ہے۔]

🖝 :.....ا یک آ دمی اینے والدین سے تخت غلط سلوک کرتا ہے ، ان کوجھڑ کتا ہے ، نا فر مانی کرتا ہے ، والدین دنیا ہے رخصت ہو جاتے ہیں؟ بعد میں اُسے احساس ہوتا ہے کہ وہ غلط کرتا تھالیکن اب والدین نہیں؟ وہ کیسے تلانی کرے؟ کیا اُسے قیامت کے دن عذاب ہوگا کیا معانی کا کوئی راستہ ہے؟ (محمد امجر،میریور)

🖝 :..... تو بہ واستعفار کے ساتھ ساتھ والدین کے لیے دعا واستغفار ، ان کی طرف سے صدقہ خیرات ، ان کے رشتہ داروں دوستوں ہےاحسان وسلوک صلیرحی اوران کےمواعیدود یون ادا کر ہے۔

[ایک انصاری نے نبی مطفی میل ہے سوال کیا کہ میرے ماں باپ کے انتقال کے بعد بھی ان کے ساتھ میں کوئی حسنِ سلوک کرسکتا ہوں؟ آپ مشیقی نے فرمایا: ہاں چارسلوک

🕰 ان کے جنازے کی نماز

🚓 ان کے لیے دعا واستغفار

ان کے وعدوں کو بورا کرنا 🚓

ان کے دوستوں کی عزت کرنا اور وہ صلدرحی جو صرف ان کی وجہ سے ہو۔ یہ ہے وہ سلوک جوان کی موت کے بعد بھی توان کے ساتھ کرسکتا ہے۔] • \$1270/11/T

🖘:.....ا یک آ دمی براس کے والدین ناراض ہیں تو اس کی غیرموجود گی میں والدین میں سے کوئی ایک فوت ہو جا تا ہے تواب وہ آ دمی کون سائمل کرے کہ اس کا بیگناہ زائل ہوجائے اور بخشش ہو سکے۔

۲۔ کیاوالدین کے نافر مان کی کوئی نیکی قبول نہیں؟

🖚 :....ان کے لیے دعا واستغفار ، ان کی طرف سے صدقہ اور ان کے ساتھ قرابت وصدافت والوں کے ساتھ اجھابرتا ؤاور برواحسان کرے۔

۲ یقوق الوالدین کبیره گناہوں میں شامل ہے۔

a1877/17/V

🖘 :.....ا یک حدیث جس کامفہوم پچھاس طرح بیان کیا جاتا ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالی جس بندہ سے خوش ہوں گے اس کے حقوق العباد بھی اپنی طرف سے ادا کریں گے اور حق لینے والے کے حق ادا کر کے بندہ کو بخش دیں گے۔ بیحدیث کونسی کتاب میں ہےجلداورصفحہ بھی لکھ دیں اور پیبھی فر مائیں کہ بیحدیث تھیجے ہے؟ کیونکہ

❶ ابو داؤد/كتاب الأدب اباب في برالوالدين ح: ٤٦١٥\_حسن\_ ابن ماجه اكتاب الاداب/باب صل من كان ابوك يصل،ح: ٣٦٦٤ ٣

۔۔۔۔۔میری ایک بہوا پنی بہن کی بیٹی ہے اور دوسری بیگانی ، میں دونوں کو دل و جان سے ایک سامجھتی ہوں۔ میرے سلوک کی زیادہ حق دار میری بہن کی بیٹی ہے یا میری بہوحقد ارہے؟

مشكاة رباب الاستغفار والتوبية ديكيملين -

ت .....رسول الله ططاع آلم کے فرمان: ((مُمَّ أَدُنَاكَ فَأَدُنَاكَ) کی روسے بھانجی بہوصرف بہوسے حقوق میں فائق ومقدم ہے زیادہ حق رکھتی ہے مگراس کا بیم طلب نہیں کہ صرف بہوکی زندگی اجیرن بنادی جائے اور اس کے حقوق تک ندادا کیے جائیں اور قطع رحمی تک نوبت پنجا دی جائے۔ ((فَأَعطِ حُلَّ ذِی حَقِ مَا سَلَ کَحقَ مَا سَلَ کَ حَقَ مَا اس کے حقوق تک ندادا کیے جائیں اور قطع رحمی تک نوبت پنجا دی جائے۔ (فَأَعطِ حُلَّ ذِی حَقِ حَقَمَ )[''ہرحق دارکواس کاحق دے دو۔' ] کو الحوظ رکھا جائے۔ واللہ اعلم۔

[ایک آ دی رسول الله منظم آنی خدمت میں حاضر ہوا اورعرض کیا: اے الله کے رسول منظم آنی ! میرے حسن سلوک کاسب سے زیادہ مستحق کون ہے؟ آپ نے فر مایا: ''تمہاری ماں۔ پھرتمہاری ماں، پھرتمہارا ا باپ۔ پھر جوتمہارے سب سے زیادہ قریب ہو، پھر جوتمہارے سب سے زیادہ قریب ہو۔''] •

A1272/2/10



صحیح بخاری، کتاب الانبیاء\_آخری باب\_ صحیح مسلم ، کتاب التوبة بهاب قبول توبة القاتل\_

 <sup>◘</sup> صحيح بحارى كتاب الأداب إباب من أحق الناس بحسن الصحبة \_ صحيح مسلم كتاب البر والصلة إباب برالوالدين
 وأنهما أحق به\_

## كتاب الأيمان والنذور .....نذرول اورقسمول كابيان

- ۔۔۔۔۔ایک شخص نے قتم کھائی میں عمر کے ساتھ بات نہیں کروں گالیکن اس نے عمر کے ساتھ کھانا کھایا ،خوشی کے موقع پرشریک رہاتو اس صورت میں فقہاء کے ہاں کفارہ لازم آتا ہے حدیث میں اس شخص کے باے میں کیا تھم ہے؟ (طارق ندیم ،اوکاڑوی)
- سائیٹ خص نے قتم کھائی میں عمر کے ساتھ بات نہیں کروں گا۔'اگراس نے''بات نہیں کروں گا' سے مراد

  لیا ہے بات بھی نہیں کروں گا ،اس کے ساتھ کھانا وغیرہ بھی نہیں کھاؤں گا اور کسی خوشی کے کام میں اس کے

  ساتھ شریک نہیں ہوں گا تو پھر فقہاء کی بات درست ہے ور ند درست نہیں کیونکہ اس نے بات نہیں کروں گا سے

  مراد بات کرنا بی لیا ہے۔ کھانا کھانا اور خوشی کے کاموں میں شریک نہ ہونا مراد بی نہیں لیا رضیح بخاری اور صحیح

  مسلم میں حدیث ہے رسول اللہ مشکے آئے آئے نے فرمایا: ((إِنَّ اللَّهَ تَجَاوَزَ عَنُ أُمَّتِی مَا وَسُوسَتُ بِهِ

  صُدُورُ مَا مَالَمُ تَعُمَلُ أَوُ تَتُكَلَّمُ) اور نہیں تا وقتیکہ اللہ تعالیٰ نے میری اُمت کو وہ باتیں معاف کردی

  میں جوان کے دلوں میں وسوسہ کے طور پر آئیں تا وقتیکہ ان پڑمل نہ کریں یا زبان سے نہ نکالیں۔'' ] تو اس

  عدیث سے ثابت ہوا اراد ہُوکلام یا ارا ہُومُل یا ارادہ کلام اور مُل کا اجتماع ضروری ہے۔
  - ۔۔۔۔۔ میں اپنے سسرال کے گھر گیا ، انہوں نے میری خدمت اچھے طریقے سے نہ کی ۔ میں نے کہا کہ اب سسرال کے گھرنہیں جاؤں گا۔ تتمنہیں اٹھائی۔اب ان کے گھر جاؤں یا نہ جاؤں؟
  - ت : ..... یه ایک قتم کی قتم ہے۔ رسول الله ﷺ نے فر مایا تھا: ' میں شہد نہیں ہوں گا' تو الله تعالیٰ نے فر مایا:
    ﴿ قَدُ فَوَضَ اللّٰهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَیْمَانِكُمْ ﴾ [التحریم: ۲] [' الله نے تبہارے لیے (نا جائز) قسموں کو گفارہ اداکر دیں اور سسرال آنا جانا شروع کر دیں ۔ قتم کا کفارہ اداکر دیں اور سسرال آنا جانا شروع کر دیں ۔ قتم کا کفارہ ساتویں یارہ کے پہلے صفحہ پر درج ہے۔

[اس کا کفارہ دسمسکینوں کا اوسط در ہے کا کھانا ہے جوتم اپنے اہل وعیال کوکھلاتے ہو۔ یاان کالباس ہے۔ یا

 <sup>●</sup> صحیح بخاری/کتاب فی العتق و فضله، باب الحطأ والنسیان فی العتاقةوالطلاق و نحوه\_ صحیح مسلم/کتاب الایمان/باب بیان تحاوُزِ الله تعالیٰ عن حدیث النفس والخواطر بالقلب اذا لم تستقر\_

كاب الأيمان والنفور / غزرول اور تسمول كابيان من المنظور / غزرول اور تسمول كابيان من المنظور / غزرول اور تسمول كابيان من المنظور المنظور / غزرول اور تسمول كابيان من المنظور / غزرول اور تسمول كابيان 
ایک غلام کوآ زاد کرنا ہے اور جسے بیرطاقت نہ ہووہ تین دن کے روزے رکھے بیتمہاری قسموں کا کفارہ ہے۔''] [المائدة: ۸۹]

- ت:.....ایک آ دمی روزانه چارنوافل پڑھنے کی نذر مانتا ہےاوراب وہ اس میں نکلیف محسوں کرتا ہےاور مجھی مجھی غفلت ہوجاتی ہے تو کیاوہ اپنی نذر کا کفارہ ادا کر کے اس نذر کوتو ٹرسکتا ہے؟
- ت: .....نذر ماننے سے رسول الله طلط عَلَيْهِ نے منع فر مایا ہے اس کے باوجود اگر کوئی اطاعت و نیکی کی نذر مان لیتا ہے تو اسے پورا کرنا فرض وضروری ہے۔ پورانہ کرنے کی صورت میں کفارہ لازم وفرض۔ نذر کا کفارہ میمین والا کفارہ ہی ہے اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے:
  - ﴿ فَكَفَّارَتُه ۚ الطَّعَامُ عَشَرَةِ مَسْكِيْنَ مِنُ اَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ اَهُلِيْكُمُ اَوْكِسُوتُهُمُ اَوُ تَحُرِيُرُ رَقَبَةٍ ۚ فَمَنُ لَّمُ يَجِدُ فَصِيَامُ ثَلْغَةِ اَيَّامٍ ۚ ذَٰلِكَ كَفَّارَةُ اَيُمَانِكُمُ اِذَا حَلَفُتُمُ ۖ وَ احْفَظُو ٓ اَيُمَانَكُمُ ۖ ﴾ [المائدة: ٩٨]

[''اس کا کفارہ دس مختاجوں کو کھانا دینا ہے اوسط در ہے کا جوا پنے گھر والوں کو کھلاتے ہویاان کو کپڑا دینا یا ایک غلام یالونڈی آزاد کرنا ہے اور جس کو طاقت نہ ہوتو تین دن کے روزے ہیں۔ بیتہ ہاری قسموں کا کفارہ ہے جب تم قتم کھالو۔ اور اپنی قسموں کا لحاظ رکھو، اسی طرح اللہ تعالیٰ تمہارے واسطے اپنے احکام بیان فرما تا ہے تا کہتم شکر کرو۔'']

ت : ..... آپ فرماتے ہیں کہ نذ راطلا قامنع ہے اگر مان لے تو پوری کرنی فرض ہے۔اس سلسلے میں بیر عرض تھی کہ درج ذیل حدیث کی روشنی میں وضاحت طلب ہے:

(﴿ حَدَّثَنَا اَحُمَدُ بُنُ عَبُدَةَ الضَّبِيُّ حَدَّثَنَا الْمُغِيْرَةُ بُنُ عَبُدِ الرَّحُمْنِ عَنُ عَبُدِ الرَّحُمْنِ عَنُ عَمُرِو بُنِ شُعَيْبٍ عَنُ أَبِيهِ عَنُ جَدِّهِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ لَا نَذَرَ اللَّا فِيُمَا يُبتَغَى به وَجُهُ اللَّهِ))

[ ''نذ رصرف ان چیزول میں ہےجن سے الله کی رضا مطلوب ہو۔'' ]

اور دوسری روایت اس طرح تھی:

(( إِنَّمَا النَّذَرُ فِيُمَا ابُتُغِيَ بِهِ وَجُهُ اللَّهِ)) • (مسند أحمد، حِ: ٢٧٣٣، ٦٧١٤) كَيْلِي روايت ابو داؤ د/كتاب الايمان والنذور /باب اليمين في قطيعة الرحم م*ين ہے۔*  ي كتاب الأيمان والنفور / نذرول اور تسمول كابيان من المنظمة الم

شخ الالبانی رحمه اللہ نے ان کی اسنا د کوحسن کہاہے۔

التعلیقات الرضیة علی الروصة الندیة / کتاب النذراس سے معلوم ہوتا ہے کہ نذراللّٰد کی اطاعت میں ماننی جائز ہے۔ (شاہرمحمود ، مدینه منور ہ)

ت : .... جناب کصے ہیں کہ' آپ فرماتے ہیں کہ نذراطلاقاً ممنوع ہے اگر مان لے تو پوری کرنی فرض ہے۔''
تو محتر م' نذر کا اطلاقاً ممنوع ہونا' رسول الله طفی آیا آئی کی حدیث سے ثابت ہے۔ چنا نچے سی بخاری میں ہے:

(( عَنُ عَبُدِ اللّٰهِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: نَهَى النَّبِيُّ عَلَيْقَا اللّٰهِ اللّٰهِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: نَهَى النَّبِيُّ عَلَيْقَا اللّٰهِ اللّٰهِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: نَهَى النَّبِيُّ عَلَيْقَا اللّٰهِ اللّٰهِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: نَهَى النَّبِيُّ عَلَيْقَا اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ عَنَ الْبَحِيل) • للكِنَّةُ يُسُتَخُرَ مُ بِهِ مِنَ الْبَحِيل) •

[ ُرسول الله ﷺ فَيْحَالِمُ مِنْ مَنْ رَسِيمُنع فرمايا تقا اورفر مايا تقا كهوه كسى چِيْزِ كووا پسنہيں كرسكتي البيته اس كے ذريعے بخيل كامال نكالا جاسكتا ہے۔'' ]

حافظا بن حجررحمه الله تعالى فتح الباري ميں لکھتے ہيں:

❶ صحيح بحاري/كتاب الايمان والنذور/باب الوفاء بالنذر\_

تو آپ کالکھنا''اگر مان لےتو پوری کرنی فرض ہے''علی الاطلاق درست نہیں خلاصہ کلام یہ ہوا کہ نذ رممنوع ہے خواہ نذراطاعت ہوخواہ نذرِ محصیت ہو،البتہ نذرِ اطاعت کو پورا کرنا فرض وضروری ہے جبکہ نذرِ محصیت کو پورا کرنا حرام ہے اور ممنوع ہے۔ •

ربی آپ کی پیش کرده روایت تو اس کی سند میں مغیره اور عبدالرحمٰن دورادی ہیں جن پر بعض محدثین نے کلام
کیا ہے اگر اس کلام کو درخور اعتناء تمجھا جائے تو روایت کمزور قرار پاتی ہے للبذا کوئی اشکال وارد ہی نہیں ہوتا کیونکہ
کمزور روایت کو لے کرضیح متفق علیہ حدیث پر اعتراض نہیں کیا جا سکتا اور نہ ہی کمزور اورضیح میں معارضہ قائم کیا جا سکتا
ہے۔اوراگر اس کلام کو درخوراعتناء نہ تمجھا جائے تو اس کی اسناد کوحسن سمجھا جائے گا جیسا کہ آپ نے شخ البانی رحمہ
اللہ سے نقل فر مایا انہوں نے اسناد کوحسن کہا، حدیث کوحسن نہیں کہا۔وفرق ماہینہ ما لا یعندی علی آھل العلم و
المعرفة بالحدیث و مصطلحہ.

اس حدیث کو حسن تسلیم کرلیا جائے تو بھی یہ نہی عن النذر والی احادیث سے متعارض نہیں کیونکہ اس کامعنی ومفہوم وہی ہے جوام المؤمنین عائشہ صدیقہ زلائھ کی مرفوع حدیث: ((مَنُ نَذَر أَنُ يُطِیعُ اللَّهُ فَلَيُطِعُهُ ، وَمَنُ نَذَرَ أَنُ يُعِطِيعُ اللَّهُ فَلَيُطِعُهُ ، وَمَنُ نَذَرَ أَنُ يَعِصِيهُ فَكَلَا يَعُصِهُ )) 10 ''نی اکرم طفی آئے نے فرمایا: جس نے اس کی نذر مانی ہو کہ اللہ کی اطاعت کرنی قاتو اسے اطاعت کرنی چاہیے۔'' ] کامعنی و کرے گاتو اسے اطاعت کرنی چاہیے۔'' ] کامعنی و مفہوم ہے۔

غور فرما كين: ((الا فِيُمَا يُبْتَغَى بِهِ وَجُهُ اللهِ )) اور ((اِنَّمَا النَّذُرُ فِيمَا ابْتُغِيَ بِهِ وَجُهُ اللهِ)) دونوں جملے خبر ہے ہیں اور حصر وقصر پر شمل ہیں تو ابو اسرائیل کی نذر ((أَنْ يَقُومُ ، وَلَا يَقُعُدَ ، وَلَا يَسُتَظِلَّ وَلَا الله طَيْحَالَ الله طَيْحَالَ خَلِيهِ عَلَيْ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ عَلَيْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ 
ام المؤمنين عا نشه صديقه رفياتها كي مندرجه بالاحديث: ((من نذر أن يطيع اللّه فليطعه ، ومن نذر

<sup>🐞</sup> بخاري كتاب الايمان؛ والنذور اباب النذر في الطاعة\_

صحیح بخاری/کتاب الایمان والنذو ر/باب النذر فی الطاعة...

<sup>🥏</sup> صحیح بخاری/کتاب الایمان والنذور/باب النذر فیما لا یملك و في معصية.

### ي كتاب الأيمان والنلود / نذرول اور تمول كايان من المستحدث 
أن يعصيه فلا يعصه) كامعى ومفهوم كياب؟ طافظ ابن حجر قرمات بين: ((والخبر صريح في الأمر بوفاء النذر إذا كان في معصية)) اه (١١/٥٨٥) قوله: وفي النهي عن ترك الوفاء به إذا كان في معصية)) اه (١١/٥٨٥) قوله: وفي النهي عن ترك الوفاء ..... الخ كذا في النسخة التي بيدي، والصواب: وفي النهي عن الوفاء به إذا كان في معصية فترك الترك هنا هو الصحيح

قال النواب رحمه الله تعالى فى الروضة الندية: قد ورد النهى عن الندر كما فى الصحيحين و غيرهما من حديث ابن عمر قال: نهى رسول الله على عن الندر ، وقال: إنه لا يرد شيئا وإنما يستخرج به من مال البخيل ، وفيهما أيضا من حديث أبى هريرة نحوه ، ثم ورد الا ذن بالندر فى الطاعة ، والنهى عنه فى المعصية كما فى الصحيحين وغيرهما من حديث عائشة عن النبى على قال: من نذر أن يطيع الله فليطعه ..... الخ (١٧٥/٢)

أقول: إن الأحاديث التى ذكرها النواب لإثبات الاذن بالنذر فى الطاعة لا تدل على الاذن ولا تثبته ، ثم لم يأت بدليل ما على تأخر أحاديث عائشة و عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ، وغيرهما عن أحاديث ابن عمرو أبى هريرة وغيرهما فى النهى عن النذر ، والله أعلم-))





# كتاب العلم العلم كابيان

:..... دارالسلام سٹوڈیو کا اجراء کیا گیا ہے۔جس کے تحت اصلاحِ معاشرہ کے لیے آڈیویسٹس اوری ڈیز کا اہتمام کیا گیا ہے۔

اس سلسله میں آپ سے استفتاء یہ ہے کہ اب جبکہ ہمارامعاشرہ مغرب کے بہودہ کلچراور جنسی برائم کی تعداد میں روز جنسی برائم کی تعداد میں روز بریاں اور بے جائم کی تعداد میں روز بروز اضافہ ہور ہا ہے خصوصاً جوانی کی دہلیز پر قدم رکھنے والے نوجوان لڑے اور لڑکیاں اس کے زہر ملے اثرات سے متاثر ہور ہے ہیں۔

تو کیا شرعاً جائز ہے؟ کہ اس معاشرے کی تصویر کئی اور اس کے معزات کی صحیح صور تحال عیاں کرنے اور دختر ان اسلام کی اصلاح کے پیش نظر کیسٹس میں نسوانی آ واز کا اہتمام کرلیا جائے تا کہ انہیں ان فسادات کے اثرات زائل کرنے کے لیے تریاق فراہم کیا جاسکے۔یا در ہے!

- 🗘 دِارالسلام سٹوڈیو کی ریکارڈ کردہ لیسٹس میں میوزک سے مکمل اجتناب ہوگا۔
  - 🔄 ییسٹس خواتین کے لیے مخصوص ہوں گا۔
- ﴾ کتاب دسنت کی حدود کو تلحوظ خاطر رکھتے ہوئے ڈرا مائی اور کہانی کی صورت میں دینی مسائل کو سمجھا نامقصو د ہوگا جس کے لیے حسب ضرورت خواتین کی آواز شامل ہوگی۔

خالص کتاب دسنت کی روشی میں جواب دے کرعنداللہ ما جور ہوں۔ (محمہ طارق شاہد)

ے: .....نہیں شرعاً یہ چیز جا ئزنہیں۔نا جا ئز ہے کیونکہ اس میں اصلاح کی بنسبت فسا دکا بہلوزیا وہ ہے جوحدو دوقیود آپ نے ذکر فرمائی ہیں ان تمام کی پابندی آپ کے بلکسی کے بھی بس کاروگ نہیں۔

حالت نماز میں امام صاحب بھول جا کمیں عورت کو بول کرلقمہ دینے کی اجازت نہیں ● حالا نکہ اس حالت میں متوقع خطرات بہت کم ہیں کہ تمام اللہ تعالیٰ کے سامنے حاضراس کی عبادت میں لگے ہوئے ہیں۔ پھراس مقام پر کیسٹوں والی مخصوص نسوانی آ واز بھی نہیں۔واللہ اعلم کیسٹوں والی مخصوص نسوانی آ واز بھی نہیں۔واللہ اعلم

 <sup>◘</sup> بخارى اكتاب التهجد ، باب التصفيق للنسآء\_مسلم كتاب الصلاة /باب التسبيح للرحال و التصفيق للنسآء\_ ترمذى كتاب الصلاة /باب ما جاء ان التسبيح للرحال و التصفيق للنسآء\_

كتاب العلم / علم كابيان من المنظمة الم

اس نسخہ پر عمل پیرا ہوجا کیں ،آپ کے تمام حالات سدھر جا کیں گے۔ان شاءاللہ سبحا نہ و تعالیٰ۔ ۲۸ / ۱ / ۱ ه :.....میرا ایک دوست ہے جو کہتا ہے کہ اہل کتاب یعنی عیسا ئیوں کو بھی نماز کی دعوت دینی چاہیے ، میں نے اے کہا کہ نہیں بھائی پہلے انہیں کلمے کی دعوت دیں گے اوراگر وہ اس کو قبول کرلیں اور اس پر قائم ہوجا کیں ، وہ کہتا ہے کہ نہیں بھائی کا فروں پر بھی نماز فرض ہے ،اس لیے ان کونماز کی دعوت بھی دینی چاہیے۔ براومہر بانی یہ وضاحت فرمادیں کہ آیا انہیں پہلے کلمے کی دعوت دیں گے یا نماز کی ؟ (سہیل بٹ ، گو جرانوالہ)

ت: ..... يه بات درست ہے كەنمازاورد يكراسلانى عبادات واعمال كفار پر بھى فرض بيں ، الله تعالى كافر مان ہے:
﴿ مَا سَلَكَكُمُ فِي سَقَرَ ٥ قَالُو اللَّمُ نَلْكُ مِنَ الْمُصَلِّيْنَ ٥ وَلَمْ نَلْكُ نُطُعِمُ الْمِسْكِيْنَ ٥ وَكُنَّا

نَخُوُ صُ مَعَ الْحَاثِضِينَ 0 وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الذِّيْنِ 0 حَتَّى اَتَنَا الْيَقِينُ ﴾ [المدرّ: ٢٤ تا٤٧] [''تهمیں دوزخ میں کس چیز نے ڈالا۔ وہ جواب دیں گے کہ ہم نمازی نہ تھے۔ نہ مسکینوں کو کھانا کھلاتے تھے۔ اور ہم بحث کرنے والوں (انکاریوں) کا ساتھ دے کر بحث مباحثہ میں مشغول رہا کرتے تھے۔ اور روز جز اکو جھلاتے تھے۔ یہاں تک کہ میں موت آگئے۔'']

﴿ الَّذِيْنَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الْأُمِيَّ الَّذِي يَجِدُونَهُ مَكْتُوبًا عِنْدَهُمُ فِي التَّوُرْةِ وَالْإِنْجِيْلِ يَأْمُرُهُمُ بِالْمَعُرُوفِ وَيَنْهَاهُمُ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُجِلُّ لَهُمُ الطَّيّبَاتِ وَيُحَرِّمُ

عَلَيْهِمُ النَّحَيَّآثِثَ ﴾ والاعراف: ١٥٧/٧]

[''جولوگ ایسے رسول نبی اُمی کی بیروی کرتے ہیں جس کو وہ لوگ اپنے پاس تو رات وانجیل میں لکھا ہوا پاتے ہیں وہ ان کو نیک با توں کا تکم فر ماتے ہیں اور بُری با توں سے منع کرتے ہیں اور پا کیز ہ چیز وں کو حلال بتاتے ہیں اورگندی چیز وں کوان پرحرام فر ماتے ہیں۔'' ]

صحیح بخاری میں حدیث برقل میں ہے: ((قَالَ: مَا ذَا يَأْمُرُ كُمُ؟ قُلُتُ: يَقُولُ: أَعُبُدوا اللَّهَ وَحَدَهُ وَلَا تُشُرِ كُوا بِهِ شَيْعًا وَاتُرُ كُوا مَا كَانَ يَعُبُدُ آبَاءُ كُمُ وَيَأْمُرُنَا بِالصَّلَاةِ وَالصِدُقِ وَالْعَفَافِ وَالصِدَقِ وَالْعَفَافِ وَالصِدَقِ وَالْعَفَافِ وَالصِدَقِ وَالْعَفَافِ وَالصِدَقِ ) • ['' كَهَ لِكَا: وه تهميں كن باتوں كا حكم ويتا ہے؟ ميں نے كہا: وه كہتا ہے صرف الله كى عبادت كر واور اس كا تحكم ويتا ہے الله عبادت كرتے تھان كوچھوڑ دواور وہ بميں نماز ، سچائى ، كے ساتھ كى چيز كوشر يك نه كروجن كى تمهار ب باپ دادا عبادت كرتے تھان كوچھوڑ دواور وہ بميں نماز ، سچائى ، كرميز گارى، پاكدامنى اور قرابت دارول سے حسن سلوك كا حكم ويتا ہے'']

ان آیات کریمہ اور رسول اللہ مشکی آیا ہی صدیث شریف سے ثابت ہوا کہ نماز وغیرہ اسلامی عبادات واعمال کفار پر بھی فرض ہیں نیز رسول اللہ مشکی آیا ہو کہ نفار کو دعوت بھی دیتے اور انہیں بھی ان چیزوں کی تبلیغ کیا کرتے سے استاہ معاذ بن جبل زائٹی والی صدیث میں سے پنہ چاتا ہے کہ ان چیزوں کی کفار کو دعوت دینے اور تبلیغ کرنے میں تر سیب ہے پہلے تو حید ورسالت ، پھر نماز ، پھرز کو ق کی دعوت دی جائے ۔ گر اس تر سیب سے فرضیت کی نفی نہیں ہوتی اس کی مثال یوں بچھے وضوء اور نماز دونوں فرض ہیں گر تر سیب وار پہلے وضوء پھر نماز ، اب اس سے کوئی نماز کی عدم فرضیت نکا لے تواس کا یہ خیال خام ہوگا۔ واللہ اعلم

🗨 : .....گزشته دنوں ہم نے ایک اہل حدیث محبد میں جمعہ پڑھا۔اس میں مولا ناصاحب نے کہا کہ حدیث میں ہے کہایک فخص تھا جس نے ننا نوے قتل کیے تھے ، پھراس نے ایک عالم سے پوچھا کہ کیااس کی تو بہ قبول ہو

❶ صحيح بخاري اكتاب بدء الوحي اباب كيف كان بدء الوحى الى رسول الله صلى الله عليه وسلم.

<sup>●</sup> ابن عباس بنائی فرماتے ہیں حضرت رسول اللہ منطقی آنے معاذبنائیز کو یمن کی طرف بھیجااور فرمایا آتم ان لوگوں کے پاس جارہے ہوجواہل کتاب (نصرانی) ہیں پس ان کوسب سے پہلے دعوت دو کہ گواہی دینا اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں اور بلاشبہ میں اللہ تعالیٰ کارسول ہوں اگروہ اس کو (قبول کرکے )اطاعت کرلیس تو ان کو بتانا کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر رات اور دن میں پانچے نمازیں فرض کی ہیں اگروہ اسے بھی تشلیم ہے ہے

كتاب العلم / علم كابيان من المنظمة الم

ستی ہے تواس عالم نے کہانہیں۔اس نے اسے بھی تمل کردیا۔اوراس طرح سوتل کردیے۔پھراس نے کسی اور عالم سے پوچھا کہ کیااس کی تو بہول ہوسکتی ہے تواس نے کہاہاں۔ ہم فلا لبستی میں چلے جاؤ، وہاں نیک لوگ رہتے ہیں۔اللہ کی عباوت کراورا پے علاقے میں واپس نہ پلٹنا کے ساتھ اللہ کی عباوت کراورا پے علاقے میں واپس نہ پلٹنا کی ونکہ یہ برے لوگوں کا علاقہ ہے (یعنی ماحول تبدیل کر) وہ شخص اوھر پلل پڑا۔ابھی راستے میں ہی تھا کہ اسے موت آگئ۔اس پر رحمت اور عذاب کے فرشتے آپس میں جھڑنے نے گے۔ان سے ایک فرشتے نے انسانی شکل میں آگر کہا کہ اس کے دونوں طرف کی زمین ماپ لو۔جس طرف کی زمین کم ہوگی اس کو اوھر والے فرشتے لے جا کیں۔اور جب زمین ما پی گئ تو جس طرف وہ جا رہا تھا اس طرف کی زمین کم نگلی ، چنا نچہ والے فرشتے لے جا کیں۔اور جب زمین ما پی گئ تو جس طرف وہ جا رہا تھا اس طرف کی زمین کم نگلی ، چنا نچہ اسے بخش دیا گیا۔

آپ سے درخواست ہے کہ کیا واقعی ہے کوئی حدیث ہے؟ اور کیا قتل جیسا جرم بھی محض تو ہہ کی وجہ سے معاف ہو سکتا ہے؟ اُمید ہے کہ آپ قرآن وسنت کی روشن میں وضاحت فر مائیں گے۔ان شاءاللہ

(عصمت الله ،محدمنير ، بيرون گيٺ کھيالي گوجرانواله )

ے:.....نطبۂ جمعہ کے دوران خطیب صاحب سے جوحدیث آپ نے تن وہ سیح مسلم میں لفظ بلفظ موجود ہے۔ ینچے وہ درج کی جاتی ہے:

((حدثنا محمد بن المثنى ، و محمد بن بشار ، واللفظ لابن المثنى ، قالا: نا معاذ بن هشام ، حدثنى أبى عن قتادة عن أبى الصديق عن أبى سعيد الخدرى رضى الله عنه أن نبى الله على قال: كان فيمن كان قبلكم رجل قتل تسعة و تسعين نفسا، فسأل عن أعلم أهل الأرض ، فدل على راهب ، فأتاه ، فقال: إنه قتل تسعة و تسعين نفسا، فهل له من توبة؟ فقال: لا فقتله ، فكمل به مائة، ثم سأل عن أعلم أهل الأرض فدل على رجل عالم ، فقال: إنه قتل مائة نفس فهل له من توبة؟ انطلق إلى أرض كذا و كذا ،

(بقیہ ) کرلیں تو پھران کو بتانا کہ اللہ تعالی نے ان کے مالوں میں زکوۃ فرض کی ہے جوان کے مالداروں سے وصول کی جائے اوران کے فقیروں میں تقسیم کی جائے گی اگر وہ اس کی بھی اطاعت کرلیں تو ان کے عمدہ مال پکڑنے سے پر ہیز کرواور مظلوم کی پکار سے بچتے رہو کیونکہ مظلوم کی پکاراوراللہ تعلیم کی جائے گی اور میان کوئی پردہ حاکل نہیں ہے (بہت جلدی قبول ہو جاتی ہے۔) [بعداری، کتاب الزکاۃ بہاب اخدا لصدفة من الاغنیاء۔ مسلم، کتاب الزکاۃ بہاب اللہ عاء الی شہادتین و شرائع الاسلام ۔ ترمذی کتاب الزکاۃ بہاب کراھیۃ احد عیار المال فی المصدفۃ }

ي كتاب العلم رعلم كابيان كي المنظم المعلم ال

إن بها أناسا يعبدون الله تعالى ، فاعبدالله تعالى معهم ، ولا ترجع إلى أرضك ، فإنها أرض سوء \_ فانطلق حتى إذا نصف الطريق أتاه الموت ، فاختصمت فيه ملائكة الرحمة ، و ملائكة العذاب ، فقالت ملائكة الرحمة : جآء تائبا مقبلا بقلبه إلى الله وقالت ملائكة العذاب : إنه لم يعمل خيرا قط فأتاهم ملك في صورة آدمى ، فحلوه بينهم ، فقال: قيسوا ما بين الأرضين ، فإلى أيتهما كان أدنى فهو له ، فقاسوا ، فوجدوه أدنى إلى الأرض التي أراد ، فقبضته ملائكة الرحمة)) (١/ ٢٥٩)

A1272/1/V

سسکیاعورت اپنے محلّہ یا کہیں دوسری جگہ تقریری یا درس کی صورت بین تبلیغ کر عمّی ہے؟ آپ قرآن و صدیث کی روشی ہے بہت دلاکل جواب وے کرعندا اللہ ما جور بوں۔ کیاعورت کا تقریر کرنا کہیں سے ثابت نہیں یا کہ جہالت دورکر نے کے لیے اورعلم پھیلا نے کے لیے تقریر کرنے کی رُخصت ہے؟ (محمد یعقوب ولد محمد سین) جہالت دورکر نے کے پابندی میںعورت قرآن و صدیث کی تعلیم و تبلیغ کا کام کر سی ہے۔ امہات المؤمنین رضی اللہ عنہن کے پاس عور تیں آ کر مسائل دریافت کرتیں تو وہ انہیں بتا دیتیں، بسا او قات ان کے دریافت کر دہ مسائل کورسول اللہ بیٹی تین کرتیں پھر تعلیم و تبلیغ سے متعلق آیات واحادیث میں عورتیں بھی حبوا مخاطب مسائل کو رون اورعورتوں دونوں کے لیے ہے تو اس کی تعلیم و تبلیغ بھی دونوں کے لیے ہے۔ البت عورت و مرددونوں سیکام بھی شری صدود و ہدایات کی پابندی میں کریں گے۔ واللہ اعلم ۱۹۲۱ ۲ ۱۹۳۱ میں انہوں نے بچوں کو قرآن مجید کا ترجمہ پڑھانا شروع کیا ہے مہارے اب یہ چھنا ہم یہ جائی اس بات کو پہند نہیں کرتے اور کہتے ہیں کہ فتنہ کا ڈر ہے۔ اب یہ چھنا ہم یہ جائے ہیں کہ پڑھانے والا پڑھا تا رہے یا جماعتی احباب کی بات کو مدنظر رکھتے ہوئے اس بوچھنا ہم یہ وارکوشش کر کے کس مستدعا کم کا انتظام کیا جائے۔

ت:..... جو حالات جناب نے تحریر فر مائے ان حالات میں بہتریہی ہے کہ آپ بچیوں کی تعلیم کی خاطر کسی متند عالمہ فاضلہ معلّمہ کا انتظام فر مالیں ۔ واللہ اعلم

صحيح بنحاري كتاب الأنبياء،باب: ٤٥ م. صحيح مسلم كتاب التوبة اباب قبول توبة القاتل .

كتاب العلم / علم كابيان كي المحالي العلم / علم كابيان كي المحالي العلم / علم كابيان كي المحالي 
🕶:..... طالبات کے مدرسوں میں بڑھنے والی اڑکیاں بغیر محرم کے دینی تعلیم حاصل کرسکتی ہیں؟ (ملک محمد یعقوب)

🖚 :....رسول الله ﷺ فَيْمَ نَے خاوند مامحرم کے بغیرعورت کوسفر کرنے ہے منع فر مایا ہے۔ متفق علیہ

ص:.....کیا نامحرم کے سامنے عورت تلاوت کر عکتی ہے؟ نیز اسباق وغیرہ جب عورتیں مرد اُستاد سے پڑھیں تو صورت کیا ہونی چاہیے؟ (ابوء کاشہ عبداللطیف،او کاڑہ)

🖝:....کسی فتنهاورشر بعت کی کسی مخالفت کا خدشه نه بهوتو درست ہے۔ 💎 ۲۹ ۸ ۲۱ ۸ ۹ 🕳

ے:.....مرداُستاد ہے عورتیں تعلیم حاصل کر سکتی ہیں؟ اگر وہ تعلیم حاصل کرنا چاہیں تو اُستاداور شاگر د کے درمیان الگ پر دہ لگانا ضروری ہے یاصرف شاگر دہ عورتیں اپنی چا دروں میں ہی پر دہ کرلیں۔( میاں سرفراز اسلم سلفی )

🖝: .....اگراُستادمردآیت:

[﴿ وَقُلُ لِّلْمُؤْمِنَاتِ يَغُضُضُنَ مِنُ اَبُصَادِهِنَّ وَيَحْفَظُنَ فُرُوْجَهُنَّ وَلَا يُبُدِيُنَ ذِيْنَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنُهَا وَلْيَضُرِبُنَ بِخُمُوهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلا يَبُدِينَ زِيْنَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ اَوُ آبَائِهِنَّ اَوُ آبَائِهِنَ اَوْ آبَائِهِنَ اَوْ التَّابِعِينَ عَيْرِ اَولِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ اَوِ الطِّفُلِ الَّذِينَ لَمُ يَضُورُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَآءِ وَلاَ يَضُرِبُنَ بِارُجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِيْنَتِهِنَّ وَتُوبُوا إِلَى اللهِ جَمِيعًا اللهِ جَمِيعًا اللهِ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمُ تُفُلِحُونَ ٥ ﴾ [سورة النور:١٨٨ ٢٣]

''اورمسلمان عورتوں سے کہو کہ وہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں اور اپنی عصمت میں فرق نہ آنے دیں اور اپنی زرت سام نے دیں اور اپنی زرت کو ظاہر نہ کریں سوائے اس کے جو ظاہر ہے اور اپنے گریبان پر اپنی اوڑ صنوں کے بکل مارے رہیں اور اپنی آرائش کو ظاہر نہ کریں ، سوائے اپنے خاوندوں کے یا اپنے والد کے یا اپنے خسر کے یا اپنے لڑکوں کے یا اپنے بھانجوں کے یا اپنے بھانجوں کے یا اپنے بھانجوں

<sup>🜓</sup> صحيح بخاري اكتاب جزاء الصيد / باب حج النسآء

كتاب العلم / علم كابيان كتاب العلم / علم كابيان كتاب العلم / علم كابيان كتاب العلم / علم كابيان كتاب العلم / علم كابيان كتاب العلم / علم كابيان كتاب العلم / علم كابيان كتاب العلم / علم كابيان كتاب العلم / علم كابيان كتاب العلم / علم كابيان كتاب العلم / علم كابيان كتاب العلم / علم كابيان كتاب العلم / علم كابيان كتاب العلم / علم كابيان كتاب العلم / علم كابيان كتاب العلم / علم كابيان كتاب العلم / علم كابيان كتاب العلم / علم كابيان كتاب العلم / علم كابيان كتاب العلم / علم كابيان كتاب العلم / علم كابيان كتاب العلم / علم كابيان كتاب العلم / علم كابيان كتاب العلم / علم كابيان كتاب العلم / علم كابيان كتاب العلم / علم كابيان كتاب العلم / علم كابيان كتاب كابيان كاب

کے یاا پے میل جول کی عورتوں کے یا غلاموں کے یا ایسے تو کر چا کرمردوں کے جوشہوت والے نہ ہوں یاا یہے بچوں کے جوعورتوں کے پردے کی باتوں سے مطلع نہیں اوراس طرح زورزورسے پاؤں مار کرنے چلیں کہ ان کی پیشیدہ زینت معلوم ہوجائے،اے مسلمانو! تم سب کے سب اللہ کی جناب میں تو بہروانکائے،اگرمرداُستادسے عورت میں مذکورمردول کے علاوہ ہے تو عورت پر پردہ فرض ہے اپنا پردہ کرے خواہ الگ پردہ النگائے،اگرمرداُستادسے عورت کے باپروہ تعلیم حاصل کرنا بھی درست نہیں۔ ۱۲۲۲۲۱۸ ہے کہ باپروہ تعلیم حاصل کرنا بھی درست نہیں۔ ۱۲۲۲۲۱۸ ہے تا کے باپروہ تعلیم حاصل کرنا بھی درست نہیں۔ مدرسے بتائے ہیں لیکن تعلیم کو ان کا ماحول نا گوار لگا ہے۔ براو کرم آپ اپنی عمرہ آراء سے مستفید فر ما کیں ۔ گوجرنوالہ میں کوئی ایسا مدرسہ لڑکیوں کا بتا کیں جہاں عمرہ تعلیم کے ساتھ ساتھ پردہ اور دوسرے اندرونی حالات بالکل ٹھیک ہوں۔ مدرسہ لڑکیوں کا بتا کیں جہاں عمرہ تعلیم کے ساتھ ساتھ پردہ اور دوسرے اندرونی حالات بالکل ٹھیک ہوں۔ تاکہ ہماری بہن صبحے معنوں میں علم دین حاصل کر سکے۔ ہم شیخو پورہ کے رہائش ہیں گر جمھے کوئی بھی مدرسہ یہاں ٹھیک نظر نہیں آتا۔

ت :.....آپ نے اپنی ہمشیرہ کی تعلیم کے سلسلہ میں مشورہ طلب فر مایا ہے تو میرامشورہ بیہ ہے کہ آپ اسے اپنے گھر میں ہی تعلیم دلوا کیں اور اُستاذ کسی عورت یا کسی محرم کو متعین فر ما کیں اس میں بہتری ہے۔ فیصا علم و الله أعلم

- ت ...... میں اپنی ہمشیرہ کوقر آن حفظ کرانا چاہتا ہوں اور ہم اس قدراستطاعت نہیں رکھتے کہ گھر پرمعلّمہ کا انتظام کریں ، گوجرنوالہ میں کوئی بچیوں کا مدرسہ بتا کمیں جس میں حفظ کا اچھا انتظام ہو۔ دینی ماحول ہواور پردہ کا اہتمام ہو۔
- ت :.....موزوں مدرسه آپ کا گھر ہی ہے،تھوڑ اتھوڑ احفظ کر کے وہ آپ کو یا گھر کے کسی فر د کوسناتی جائے۔ان شاءاللّٰد تعالیٰ دو تین سال میں یااس سے قبل ہی وہ حافظہ بن جائے گی۔
- ۔۔۔۔۔۔ایک آ دی نے مجھے کہا ہے کہ ایک حدیث کوتین آ دی بیان کرتے ہیں ، ان میں سے ایک آ دی نے جو اشبت ہے روایت کو ایک طریقے سے بیان کیا ہے ، جواس سے کم در ہے کاراوی ہے اس نے روایت کو برعکس بیان کیا ہے ، جواس سے کم در ہے کاراوی ہے اس نے روایت کو برعکس بیان کیا ہے ، کیان کیا ہے ، کیان کیا ہے ، کیان کا بیان واقع کے بیان کیا ہے ، کیان کیا ہے ، کیان کا بیان واقع کے خلاف ہے ۔ اصول کے لحاظ سے اشبت راوی کی روایت قابل قبول ہوگی اور کمز ورراوی کی حدیث اگر چہ وہ حقیقت کے مطابق کم ور راوی کی حدیث چونکہ واقعہ کے مطابق حقیقت کے مطابق کے مطابق کے مطابق کے مطابق کے مطابق اسے مطابق کے مطابق کی مدیث کے مطابق 
ہے ہم کمز ورراوی کی حدیث کوتر جیح دیں گے۔ کیونکہ وہنی برحقیقت ہے۔

امام ترندی کی حسن روایت کی تعریف کیا ہے،اس پر کو نسے اعتر اضات ہو سکتے ہیں؟

کیاالیی دومثالیں آپنوٹ کر سکتے ہیں کہ جس کواما م تر ندی نے حسن کہا ہواور پھرا نہی دوحدیثوں کو دہ بنفس نفیس نا قابل احتجاج گردانتے ہوں؟ (اللّٰدونة)

ت :.....آپ لکھتے ہیں:'' حنفیوں کے مطابق کمزور راوی کی حدیث چونکہ واقعے کے مطابق ہے ہم کمزور راوی کی حدیث کوتر ججے دیں گے کیونکہ وہٹی برحقیقت ہے۔''

آپ نے اس کی کوئی مثال پیش نہیں فر مائی ،اس کی کوئی ایک مثال پیش فر مائیں پھراس پرغور کریں تو آپ کو پیتہ چل جائے گا کہ یہ بات منی برحقیقت نہیں ۔ان شاءاللہ سجانہ د تعالیٰ ۔ ِ

٢- امام تر فدى رحمه الله تعالى الني كتاب "العلل الصغير" ميس لكصة بين:

(﴿ وَمَا ذَكُرنَا فِي هَٰذَا الْكِتَابِ حَدِيثٌ حَسَنٌ فَإِنَّمَا أَرَدُنَا بِهِ حُسُنَ إِسُنَادِهِ عِنُدَنَا كُلُّ حَسَنٌ فَإِنَّمَا أَرَدُنَا بِهِ حُسُنَ إِسُنَادِهِ عِنُدَنَا كُلُّ حَسِنٌ فَإِنَّمَا أَرَدُنَا بِهِ حُسُنَ إِسُنَادِهِ عِنُدَنَا حَدِيثُ حَسَنٌ ) (كتاب العلل مع التحفة: ١٤،٠٠٤) مِنُ غَيْرٍ وَجُهٍ نَحُو ذَلِكَ فَهُوَ عِنُدَنَا حَدِيثٌ حَسَنٌ ) (كتاب العلل مع التحفة: ١٤،٠٠٤) امام صاحب كى تعريف سے واضح ہے كه مرسل و منقطع ، معلل اور كثير الغلط سي الحفظ كى روايت ان كے نرويك من كے زمرہ ميں شامل ہے جبكہ محدثين اور امام صاحب كے نزديك الى روايات نا قابل احتجاج اور ضعيف موتى بيں۔

سو\_آپ نے دومثالوں کا مطالبہ کیا ہے تو محتر م آپ کی مطلوبہ دومثالیں پیش خدمت ہیں بنو فیق اللہ سبحانہ و تعالیٰ وعونہ۔

ا اسسامام ترندى الى كتاب "جامع و سنن ترمذى " ميل ككي يين:

((بَابُ مَا جَآءَ فِي وَضُعِ الرُّ كُبَتِيْنِ قَبُلَ الْيَدَيْنِ فِي السُّجُودِ حَدَّثَنَا سَلَمَةُ بُنُ شَبِيْبٍ
، وَعَبُدُ اللهِ بُنُ مُنِيْرٍ وَأَحُمَدُ بُنُ إِبْرَاهِيُمَ الدَّوْرَقِيُّ ، وَالْحَسَنُ بُنُ عَلِيّ الْحِلُوانِيُّ ، وَعَبُدُ اللهِ بَنُ مُنِيْرٍ وَأَحُمَدُ بُنُ هَارُونَ نَاشَرِيكُ عَنُ عَاصِمِ بُنِ كُلَيْبٍ عَنُ أَبِيهِ عَنُ وَغَيْرُوَاحِدٍ قَالُوا نَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ نَاشَرِيكُ عَنُ عَاصِمٍ بُنِ كُلَيْبٍ عَنُ أَبِيهِ عَنُ وَعَيْرُواحِدٍ قَالُوا نَا يَزِيدُ بُنُ وَائِلُ بَنِ مُحَدِّرٍ قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ إِذَا سَجَدَ وَضَعَ رُكُبَتَيُهِ قَبُلَ يَدَيْهِ وَإِذَا لَهُ عَلَى اللهِ عَلَيْ فِي حَدِيثِهِ : قَالَ: يَزِيدُ بُنُ اللهِ عَلَى فِي حَدِيثِهِ : قَالَ: يَزِيدُ بُنُ

العلم العلم العلم العلم العلم العلم العلم العلم العلم العلم العلم العلم العلم العلم العلم العلم العلم العلم العلم العلم العلم العلم العلم العلم العلم العلم العلم العلم العلم العلم العلم العلم العلم العلم العلم العلم العلم العلم العلم العلم العلم العلم العلم العلم العلم العلم العلم العلم العلم العلم العلم العلم العلم العلم العلم العلم العلم العلم العلم العلم العلم العلم العلم العلم العلم العلم العلم العلم العلم العلم العلم العلم العلم العلم العلم العلم العلم العلم العلم العلم العلم العلم العلم العلم العلم العلم العلم العلم العلم العلم العلم العلم العلم العلم العلم العلم العلم العلم العلم العلم العلم العلم العلم العلم العلم العلم العلم العلم العلم العلم العلم العلم العلم العلم العلم العلم العلم العلم العلم العلم العلم العلم العلم العلم العلم العلم العلم العلم العلم العلم العلم العلم العلم العلم العلم العلم العلم العلم العلم العلم العلم العلم العلم العلم العلم العلم العلم العلم العلم العلم العلم العلم العلم العلم العلم العلم العلم العلم العلم العلم العلم العلم العلم العلم العلم العلم العلم العلم العلم العلم العلم العلم العلم العلم العلم العلم العلم العلم العلم العلم العلم العلم العلم العلم العلم العلم العلم العلم العلم العلم العلم العلم العلم العلم العلم العلم العلم العلم العلم العلم العلم العلم العلم العلم العلم العلم العلم العلم العلم العلم العلم العلم العلم العلم العلم العلم العلم العلم العلم العلم العلم العلم العلم العلم العلم العلم العلم العلم العلم العلم العلم العلم العلم العلم العلم العلم العلم العلم العلم العلم العلم العلم العلم العلم العلم العلم العلم العلم العلم العلم العلم العلم العلم العلم العلم العلم العلم العلم العلم العلم العلم العلم العلم العلم العلم العلم العلم العلم العلم العلم العلم العلم العلم العلم العلم العلم العلم العلم العلم العلم العلم العلم العلم العلم العلم العلم العلم العلم العلم العلم العلم العلم العلم العلم العلم العلم العلم العلم العلم العلم العلم العلم العلم العلم العلم العلم العلم العلم العلم العلم العلم العلم العلم العلم العلم العلم العلم العلم العلم العلم العلم العلم العلم العلم العلم العلم العلم العلم العلم العلم العلم العلم العلم العلم العلم العلم العلم العلم العلم العلم العلم

هَارُونَ: وَلَمُ يَرُوِ شَرِيُكُ عَنُ عَاصِمِ بُنِ كُلَيْبٍ إِلَّا هِذَا الْحَدِيثَ ، قَال: هذَا عَدِيثُ غَرِيثُ عَرَبُ عَاصِمِ بُنِ كُلَيْبٍ إِلَّا هِذَا الْحَدِيثُ ، قَال: هذَا حَدِيثُ غَرِيثٌ غَرِيثٌ غَرِيثٌ عَرَبٌ مَعَ التَحفة) ♣ عَدِيثُ غَرِيبٌ حَسَنٌ لَا نَعُرِفُ أَحَدًا رَوَاهُ غَيْرَ شَرِيُكِ)) (١١ / ٢٦٨مع التَحفة) ♣ تَ بِي نَهُ مِي الله وَ مَعْ الله الله مصاحب نه الله مصاحب عن الله على معالى كه مهار علم ميں الله من من كما تو شريك صاحب امام صاحب كنزديك الله عديث كوروايت كرنے ميں مقرد بيں اور امام صاحب شريك صاحب كوكثير الغلط قرار ديتے بيں \_ چنانچہ باب جاء فى الوضوء مرة ومرتين وهلا ثامين امام صاحب لكھتے بيں : ((وَشَرِيُكُ كَثِيرُ الْعَلَطُ )) ♣ (١١ ٣٥مع التَحفة) اور اہل علم جانتے بيں كم شين امام صاحب لكھتے بيں : ((وَشَرِيُكُ كَثِيرُ الْعَلَطُ )) ♣ (١١ ٣٥مع التَحفة) اور اہل علم جانتے بيں كم شين العام طاحب لكھتے بين : ((وَشَرِيُكُ كَثِيرُ الْعَلَطُ )) ♦ (١١ ٣٥مع التَحفة) اور اہل علم جانتے بيں كم شير الغلط كى حديث نا قابل احتجاج اورضعيف ہوتى ہے۔

((بَابُ مَا جَاءَ فِي مِقْدَارِ القُعُودِ فِي الرَّكُعَتَيُنِ الْأُولَيَيْنِ حَدَّثَنَا مَحُمُودُ بُنُ غَيْلَانَ نَا الْبُودَاوُدَ هُوَ الطَّيَالِسِيُّ نَاشُعُبَةُ أَنَا سَعُدُ بُنُ إِبْرَاهِيُمَ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا عُبَيْدَةً بُنَ عَبُدِاللّٰهِ ابْنِ مَسْعُودِ يُحَدِّثُ عَنُ أَبِيْهِ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللّٰهِ ظَلِيْ إِذَا جَلَسَ فِي عَبُدِاللّٰهِ ابْنِ مَسْعُودُ يُحَدِّثُ عَنُ أَبِيْهِ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللّٰهِ ظَلِيْ إِذَا جَلَسَ فِي الرَّضُفِ ، قَالَ شُعْبَةُ : ثُمَّ حَرَّكَ سَعُدٌ شَفَتَيُهِ بِشَيْءِ الرَّكُعَتَيْنِ الْأُولُولِيَيْنِ كَأَنَّهُ عَلَى الرَّضْفِ ، قَالَ شُعْبَةُ : ثُمَّ حَرَّكَ سَعُدٌ شَفَتَيُهِ بِشَيْءِ فَلُولُ : حَتَّى يَقُومُ ، قَالَ أَبُو عِيسنى: هذا حَدِيثَ حَسَنَ إِلَّا فَا عُبَيْدَةً لَمْ يَسُمَع مِنُ أَبِيهِ) • (١/ ٢٩١مع التحفة)

امام ترندی رحمه الله تعالی اس مدیث کوحسن بھی قرار دے رہے ہیں اور ساتھ ہی ابوعبیدہ کے ان کے والد کرای سے ساع کی نفی فرما کراسے نا قابل احتجاج ، منقطع اور ضعیف بھی بنار ہے ہیں۔ واللہ اعلم ۱۲۱ ۱۸ ۱۲۱۸ هست کی عالم سے ملاقات ہوئی تو ان کا قول یہ ہے کہ اعتکاف جو ہے صرف تین مسجدوں میں ہی کر سکتے ہیں۔ میں نے ان سے اس کی دلیل ما تکی تو انہوں نے کہا: ((قال رسول الله عَلَیْ اَلَّمَا اَلَّمَا اَلَّمَا اَلَّمَا اَلَّمَا اَلَّمَا اَلَّمَا اَلَّمَا اَلَّمَا اِللَّمَا اِللَّمَا اللَّمَا اللَّمَ اللَّمَا اللّمَا اللَّمَا َمُ اللَّمَا ا

٢ ـ اس طرح ايك اور صديث وه يه به كه: ( (قال رسول الله عَلَيْهِ لَا يَحِلُّ لِنَلَاثَةِ نَفَرِ يَكُونُونَ

لرمذي كتاب الصلاة /باب ما جاء في وضع الركبتين قبل اليدين في السجود

<sup>🗗</sup> ترمذي/كتاب الطهارة/باب ما جاء في الوضوء مرة و مرتين و ثلاثا.

<sup>🖨</sup> ترمذي/كتاب الصلاة/باب ما جاء في مقدار القعود في الركعتين الاوليين.

كتاب العلم/ علم كابيان كتاب العلم/ علم كابيان كتاب العلم علم كابيان كتاب العلم علم كابيان كالتحقيق التحقيق الت

بِأَرُضِ فَلَاةٍ إِلاَّ أُمَّرُوا عَلَيْهِمُ أَحَدَهُمُ))(رواه احمد)اس كى سندكسى ہے؟ (محم حسين، سرى لكا)

-----(لا اِعْتَكَافَ إِلاَّ فِي ثَلَاثَةِ مَسَاجِدَ)["اعتكاف صرف تين مساجد ميں بى ہوتا ہے مجدحرام، مجدنبوى، مجداف ہے."]

٢-((لَا يَحِلُّ لِثَلَاثَةِ نَفَرٍ يَكُونُونَ بِأَرُضِ فَلَاةٍ إِلَّا أُمَّرُوا عَلَيُهِمُ أَحَدَهُمُ))['' تين آوميوں كے ليے حلال نہيں ہے جوكى بيابان زمين ميں ہوں گريہ كہوہ اينے اوپرا يك كوامير بناليں'']

ا۔ اس صدیث کے متعلق اہل علم کے دوقول ہیں: ﴿ .....ضعیف ہے۔ ﴿ صحیح ہے۔ اس فقیرالی اللہ الغنی کے نزدیک پہلاقول درست ہے کیونکہ اس صدیث کا مدار سفیان بن عیبینہ رحمہ اللہ تعالیٰ پر ہے اور وہ اس کو جامع بن ابی راشدر حمہ اللہ تعالیٰ ہر ہے اور وہ اس کو جامع بن ابی راشدر حمہ اللہ تعالیٰ ہے بلفظ 'عن' بیان کرتے ہیں ، معلوم ہے مدلس رادی بصیغہ ' وایت کر بے تو روایت ضعیف ہوتی ہے۔ بتنج بسیار سفیان سے ساع کی تصریح کہیں نہیں ملی اور نہ ہی کوئی ایس چیز ملی ہے جس سے ان کی تدلیس والانقص اس روایت سے دور ہو سکے۔

٣- مندامام احمد بن طنبل رحمة الله تعالی مین اس کی سند کے اندر ابن لهیعه بین جن کے متعلق امام ترفدی رحمة الله تعالی اپنی مایئ نازکتاب جامع میں لکھتے ہیں: " و ابن لهیعة ضعیف عند أهل الحدیث " بعض ابل علم کا خیال ہے کہ ان میں ضعف ان کے کتب خانہ کے جل جانے کے بعد پیدا ہوا ہے گرمیزان الاعتدال میں بعض محد ثین کی تصریح موجود ہے "ضعیف قبل احتراق کتبه و بعده" کے اہل علم کا نظریہ ہے اگر عبادله عبد الله بن مبارک ،عبدالله بن وجب وغیرہ ان سے روایت کررہے ہوں تو ان کی روایت مقبول ہوگی گرمند میں تو عبدالله بن مبارک ،عبدالله بن وجب وغیرہ ان سے روایت کررہے ہوں تو ان کی روایت مقبول ہوگی گرمند میں تو اس روایت کو ان سے حسن بیان کررہے ہیں ۔ ہاں اس روایت کا ایک شاہد ابوداؤد میں موجود ہے: ((عَنُ أَبِیُ اللهِ عَلَيْ وَمُولُوا اللهِ عَلَيْ قَالَ: إِذَا كَانَ شَكَانَةٌ فِي سَفَوٍ فَلِيُومِّ وُوا أَحَدَهُمُ)) • سَعِیْدِ اللهُ حُدُدِ یَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ قَالَ: إِذَا كَانَ شَكَانَةٌ فِي سَفَوٍ فَلِيُومُولُوا أَحَدَهُمُ)) • سَعِیْدِ اللهُ حُدُدِ یَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ قَالَ: إِذَا كَانَ شَكَانَ شَكَانَ أَلاثَةٌ فِي سَفَوٍ فَلِيُومُولُوا أَحَدَهُمُ)) • اس معید الله نی تو ماله بین تو وہ اپنے میں سے کی کوامیر بنالیں۔ ") شخ البانی رحمه الله نظیق مشکاۃ میں کسل کھاہے: "و إسناده حسن "والله العلم

عص: .....ا یک صحابی و فاتین کرتے ہیں کہ آپ مشکر آئے نے فرمایا ہے کہ اگر چہم قبل کردیے جاؤیا آگ میں جلا و یہ جا ویے جاؤلیکن شرک نہ کرنا ، میروایت کونسی حدیث میں ہے اور کیا میروایت سیجے ہے؟ (ظفرا قبال ، نارووال)

<sup>●</sup> سنن أبي داؤد/ كتاب الحهاد/ باب في القوم يسافرون يؤمرون احدهم قال النووي في رياض الصالحين \_ رواه ابو داؤد باسناد حسن\_

كتاب العلم/علم كابيان كي المحالي العلم علم كابيان كي المحالي العلم علم كابيان كي المحالي المحا

🖚 :.....مشكا ة ركتاب الايمان رباب الكبائر وعلامات النفاق رالفصل الثالث ميس بحواله منداحمه بيان ہوئى ہے،

اس کی سند میں عبدالرحمٰن بن جبیر بن نفیر نا می راوی ہیں جن کا معاذ بن جبل زنائیۂ ہے۔ساع ثابت نہیں ،بعض اہل علم لكصة بين: "لم يسمع من معاذ" توبيمعاذ بن جبل وللنهيزُ والى روايت بوجها نقطاع ضعيف وكمزور ب-

🖝 :..... جیسے ملاعلی قاری کی کتاب (موضوعات کبیر ) بڑے جھوٹ''اس طرح کی کوئی الیمی کتاب بتا نمیں جس

میں کمزور حدیثیں ہوں ،جنہیں پڑھ کر پتہ چلے کہ حق کیا ہے اور باطل کیا ہے؟ کتاب کا نام درج فرما کیں۔

🖝:....اس موضوع پر ملاعلی قاری رحمه الله الباری کی کتاب ہی نہیں بلکه اس موضوع پر "موضوعات ابن

جوزى، العلل المتناهيه ، تنزيه الشريعة ، اللآلي المصنوعة ، الآثار المرفوعة ، المنار المنيف ، الفوائد المجموعة ، تذكرة الموضوعات ، المقاصد الحسنة اور سلسة الأحاديث الضعيفة" بمي إلى-

🕶 :..... نیک آ دی کی محبت اختیار کرنے کی غرض ہے کسی دیندار آ دی کی مریدی اختیار کرنے کا کیا تھم ہے؟ تزكيدَ نفس كے ليے سي صحيح العقيده صالح آ دمي كامريد بنينا جائز ہے پانہيں؟ شيخ عبدالقادر جيلاني نے بھي پیری مریدی کی ترغیب غدیة الطالبین میں دی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ شیخ کی مریدی اختیار کرنے ہے آ دمی اپنی منزل جلد یالیتا ہے اور غلطیاں کرنے سے نے جاتا ہے۔ وہ پیری مریدی کواستادی شاگردی کی ہی اہمیت دیتے بي \_(غنية الطالبين رفصل آ داب المريدين )

وہ اللّٰہ کی محبت ورضا جاہنے اور اس کے لیے کوشش کرنے والے کے لیے ایک معلم اور رہنما کے طور پر پیر کی ضرورت برز وردیتے ہیں ۔ (غنیة الطالبین) (وقارعلی، لا ہور)

🖝 :...... پیری مریدی اوراستا دی شاگر دی دونوں درست ہیں بشرطیکه مریداینے پیرکواورشا گر داینے استا دکوالله تعالی یااللہ تعالی کے پینمبر ملتے وہ یا اہل اسلام کے خلیفہ کے مقام ومرتبہ پر فائز نہ سمجھے اور نہ کرے۔

و'' وکسی ایسے انسان کو جسے اللہ تعالیٰ کتاب و حکمت اور نبوت دے بیدلائق نہیں کہ پھر بھی وہ لوگوں سے کہے کہتم اللہ تعالیٰ کوچپوڑ کرمیرے بندے بن جاؤ بلکہ وہ تو کہے گا کہتم سب رب کے ہوجاؤ تمہارے کتاب سکھانے کے

▲\ £ Y £ / ₹ / ٦ ماعث اورتمہارے کتاب پڑھنے کے سبب <sup>\*</sup> آ

🖝 ..... محکمة عليم ميں ملازمت كرنا درست ہے يانہيں؟ جبكه سكول كے نصاب ميں شامل غير شرى چيزيں بھى بجوں كو یڑھانی اور یا دکروانی پڑتی ہیں اور ترانے وغیرہ بھی سننے پڑتے ہیں ،ان وجو ہات کی بناء پر کیااس کی ملازمت

كتاب العلم/ علم كابيان من المنظم المناس العلم علم كابيان المنظم المناس المنظم المناس المنظم المناس المنظم المناس المنظم المناس المنظم المناس ا

درست ہے یانہیں؟ پچھاحباب کہتے ہیں کہ طاغوت کی بنیا دمحکہ تعلیم ہی ہے اور یہاں ہے ہی سب طاغوت تیار ہوتے ہیں اور پھراللہ کے احکامات کے خلاف باتیں کرتے ہیں ،اس لیے ان کی اور فوج پولیس وغیرہ کی نوکری درست نہیں کیا یہ موقف درست ہے؟ کیا صحابہ کرام تگانگتہ کا گتاخ واجب القتل ہے؟ اگر ہے تو دلیل دیویں اورا گرنہیں تو بھی؟ (ظفرا قبال، نارووال)

- ۔۔۔۔۔درست ہے بشرطیکہ وہ خلاف شرع اُمور کی تر دید کرتا جائے اور کسی خلاف شرع تول وعمل میں شمولیت نہ کرے۔اگرید گتاخی ارتد او کے زمرہ میں آجائے تو سزافتل ہے۔رسول اللہ ملطے آئے کا فرمان ہے: (( مَنُ بَدَّلَ دِیْنَهٔ فَاقْتُلُوهُ)) • [''جواپنا دین بدلے اس کوفتل کردو۔''] میں ۲۲ ۲۲ ۲۸ ۱۴۲ھ
- ت:.....وعظ وتقریر سے پہلے بعض لوگ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد پڑھتے ہیں کیا یے لفظ مسنون ہیں؟ (محمد یونس شاکر)
  - 🖝:....جدوثناءاورا ما بعدمسنون ہے۔رسول الله طفی وی ہے ثابت ہے۔ 🌣
    - : ....ند مب کی تعریف کیا ہے؟ ﴿ محمد یونس شاکر)
- ت:.....فدہب سےمراد دین ہے۔تو اس کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ نے جو چیزیں اپنے انبیاء ورسل علیہم السلام پر بذریعہ دحی نازل فرمائی ہیں۔
  - 🖝 : ..... کیاامام حسن بھری مدلس ہیں اورا بن لہیعہ ضعیف ہیں؟ (محمد حسین کراچی)
  - عصى: ..... بال دونول با تين درست بين \_ ٢٤٢٢ ٨١٠ ١٤٢٨ ه
  - **ت**:....فن تدلیس کے بارے میں چندلوگ کہتے ہیں فن تدلیس نہیں ہے کیا سے جے ؟ (محد سین بن عبدالعمد)
- ت : ....فن تدلیس کے بارے میں چندلوگوں کا کہنا'' فن تدلیس نہیں ہے۔'' درست نہیں۔ چنا نچیاصول حدیث کی کتب میں اس موضوع پرمستقل عنوان اور مستقل ابحاث ہیں نیز اس فن میں مستقل رسالے اور کتب موجود ...

a1277 / 1 · / 1V

😎:....ان عبارتوں کا ترجمه فرمادیں:

(( عن ابى قيس عن هزيل بن شرحبيل عن المغيرة انه عليه السلام مسح على جوربيه و نعليه ثم ذكر عن مسلم انه ضعف الخبر و قال ابو قيس الاودى و هزيل

بخارى كتاب استتابة المرتدين، باب حكم المرتد والمرتدة\_ ترمذى كتاب الحدود باب في المرتد\_

<sup>🥻</sup> مسلم / الجمعة / باب تخفيف الصلاة والخطبة\_

كتاب العلم علم كايان كالمحتاب العلم علم كايان كالمحتاج المحتاب العلم علم كايان كالمحتاج المحتاج المحتاج المحتاج المحتاج المحتاب العلم علم كايان كالمحتاج المحتاج المحت

لا يحتملان مع مخالفتهما الا جلة الذين رووا هذا الخبر عن المغيرة فقالوا مسح على الخفين و ذكر ايضا تضعيف الخبر عن جماعة وان الاعتماد في ذلك على مخالفة الناس قلت هذا الخبر اخرجه ابو داؤد وسكت عنه و صححه ابن حبان و قال الترمذي حسن صحيح و ابو قيس عبدالرحمن بن ثروان و ثقه ابن معين و قال العجلي ثقة بت و هزيل و ثقه العجلي و اخرج لهما معا البخاري في قال العجلي ثقة بت و هزيل و ثقه العجلي و اخرج لهما معا البخاري في محيحه ثم انهما لم يخالفا الناس مخالفة معارضة بل رويا امرا زائدا على مارووه بطريق مستقل غير معارض فيحمل على انهما حديثان ولهذا صحح الحديث كما مر)) (سنن الكبرى الجلد الاوّل: ٢٨٤)

۲- (( اخرجه احمد و ابو یعلی و الحاکم من حدیث شعبة عن سلمة بن کهیل عن حجر ابی العنبس عن علقمة بن وائل عن ابیه ان رسول الله الما الما لم المغضوب علیهم ولا الضالین قال آمین واخفی صوته و لفظ الحاکم خفض صوته لکن قد اجمع الحفاظ منهم البخاری وغیره ان شعبة وهم فی قوله خفض صوته وانما هو مدصوته لان سفیان کان احفظ من شعبة و محمد بن سلمة وغیرهما رووا عن سلمة بن کهیل هکذا و قد بسط الکلام فی اثبات علل هذه الروایة الزیلعی فی تخریج احادیث الهدایة و ابن الهمام فی فتح القدیر وغیرهما من محدثی اصحابنا والا نصاف ان الجهر قوی من حیث الدلیل و قد اشار الیه ابن امیر الحاج)) (تعلیق الممجد : ۱۰)

٣- (( ثم ان احمد والشافعي يحتجان في جواز غسل الرجل زوجته بان عليا غسل فاطمة وَاللَّهُ ردا على ابي حنيفة)) (نصب الرايه: ٢ / ٢٥١)

تسسابوقیس سے ہزیل بن شرحبیل سے مغیرہ سے کہ ہی کریم طفظ آنے آئی جورابوں اور اپنے جوتوں پرمسے کیا ، پھرانہوں نے مسلم سے ذکر کیا کہ انہوں نے اس خبر کوضعیف قرار دیا اور فرمایا کہ ابوقیس اور کی اور ہزیل دونوں ہی برداشت نہیں کیے جاسکتے ، ان اجلہ کی مخالفت کرنے کے ساتھ جن اجلہ نے اس خبر کومغیرہ سے دونوں ہی برداشت نہیں کیے جاسکتے ، ان اجلہ کی مخالفت کرنے کے ساتھ جن اجلہ نے اس خبر کومغیرہ سے روایت کیا تو کہا آپ مطبق آنے نے مسمح کیا موزوں پراور نیز اس خبر کی تضعیف کوایک جماعت سے نقل کیا اور

كتاب العلم/ علم كابيان من المنظم المناه العلم علم كابيان من المنظم المناه المنا

اعتادلوگوں کی مخالفت پر ہے۔ میں کہتا ہوں اس خبر کو ابوداؤد نے نکالا اور اس پرخاموثی اختیار کی اور اس کو ابن حبان نے صحیح کہا اور تر ندی نے کہا: حس صحیح ہے اور ابوقیس عبد الرحمٰن بن ٹروان کو ابن معین نے تقد کہا ہے اور علی نے گفتہ کہا اور ان دونوں کی حدیث کو امام بخاری نے صحیح میں معا کالا پھر ان دونوں نے دوسر بے لوگوں کی معارض مخالفت نہیں کی بلکہ ان دونوں نے تو دوسروں کی روایت کالا پھر ان دونوں نے تو دوسروں کی روایت کروہ چیز پر ایک زائد امر کو بطریق مستقل روایت کیا ہے جو معارض و منانی بھی نہیں تو محمول کیا جائے گا کہوہ دوستقل حدیث کی جسیا کہ پہلے گزرا۔

۲۔ اس کواحمد، ابویعلیٰ اور حاکم نے زکالا، شعبہ کی حدیث سے سلمہ بن کہیل سے جمرابوالعنبس سے علقہ بن وائل سے وہ اپنے باپ سے کہ رسول اللہ سے تین اللہ علیہ ولا الضالین پر پہنچ تو آپ سے تھا اللہ علیہ وائل سے وہ اپنے بالیہ مفاظ جن سے نے آ مین کہا اور اس کے ساتھ اپنی آ واز کو تی رکھا اور حاکم کے لفظ بیں اپنی آ واز کو پست کیا لیکن بلا شبہ تھا ظ جن سے بخاری وغیرہ بیں نے اجماع کیا ہے کہ شعبہ نے اپنی آ واز کو پست کیا ، کہنے میں وہم کیا ہے لفظ تو صرف یہ بیں کہ اپنی آ واز کو لیست کیا ، کہنے میں وہم کیا ہے لفظ تو صرف یہ بیں کہ اپنی آ واز کو لیست کیا ، کہنے میں وہم کیا ہے لفظ تو صرف یہ بیل سے ای کی آ واز کو لمبا کیا کیونکہ سفیان جو شعبہ سے زیادہ حفظ والے تھے اور محمد بن سلمہ وغیر حما نے سلمہ بن کہیل سے ای طرح روایت کیا ہے۔ اس روایت کی علتوں کے اثبات میں زیلعی نے نصب الرابی نی تخر تن احاد یث الہدا یہ میں اور ابن ہمام نے فتح القد رہمیں اور ان دونوں کے علاوہ ہمار سے اصحاب سے محد ثین نے بسط و تفصیل سے میں اور ابن ہمام نے فتح القد رہمیں اور ان دونوں کے علاوہ ہمار سے اصحاب سے محد ثین نے بسط و تفصیل سے کلام کیا ہے۔ اور انصاف یہی ہے کہ جمراً آ میں کہنا قو کی ہے دلیل کے اعتبار سے اور اس کی طرف ابن امیر الحاج نے بھی اشارہ فر مایا ہے۔

سو پھراحداورشافعی مرد کے اپنی ہیوی کونسل دینے کے جواز میں حجت پکڑتے ہیں کہ ملی خالفیڈ نے فاطمہ وُٹا ٹھٹا کونسل دیا۔امام ابوحنیفہ کے ردمیں۔

سیم حاصل کر وخواہ اس کے لیے تہمیں چین جانا پڑے۔ (کشف الحجوب، پہلا باب)
کیا ہے حدیث سے ہے؟ کتاب حدیث میں موجود ہے خواہ ضعیف ہی ہو؟

۲- ((وممن کان لا یری فی الدماء الخارجة من غیر المخرجین الوضوء طاؤس ویحیی بن سعید الانصاری وربیعة بن ابی عبدالرحمن کذا قال عبدالبر فی الاستذکار و ذکر العینی فی البنایة انه قول ابن عباس و عبدالله و جابر)) اگریملی طور پردرست بی که وضوئیس تو فرا و ترجمه فرما و یں۔

محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

كتاب العلم / علم كابيان من المنظم الما العلم / علم كابيان من المنظم الما العلم / علم كابيان من المنظم المنظ

٣- (( الجذع عند اهل اللغة من الشاة ما تمت له سنة و بلغت في الثانية و من البقر ابن سنة و من الابل ابن اربع سنين و في اصطلاح الفقهاء الجذع من الضان ما تمت له ستة شهر و هوا الراجع عند الحنفية وقال بعضهم ما تمت سبعة اشهر وقيل ستة او سبعة والتقييد بالضان لان الجذع من الابل والبقر والغنم لا يجزء منها الا الثني)) (تعليق الممجد: ٢٨٠)

الجذع كى تعريف اگر درست ہے تو ترجمہ فرمادیں ور ننہیں۔

٤- (( النعلين) هوان يكون قد لبس النعلين فوق الجوربين فقد اجاز المسح على الجوربين جماعة من السلف و ذهب اليه نفر من فقهاء الامصار منهم سفيان الثورى و احمد و اسحاق و قال مالك والاوزاعى و الشافعى لا يجوز المسح على الجوربين قال الشافعى الا اذا كانا منعلين يمكن متابعة المشي فيهما و قال ابو يوسف و محمد يمسح عليهما اذا كانا ثخينين لا يشفان))

ت:.....((اطلبوا العلم ولو بالصين)) باصل ، موضوع اور باطل روايت ب تفصيل كي ليرديكمين: سلسلة احاديث الفعيفه للمحدث الألباني رحمه الله تعالى (١٠٠٠، ح ١٦٠٠)

۲۔ سبیلین کے علاوہ بدن کے کسی حصہ سے نکلنے والے خون سے جو وضوء کرنے کے قاکل نہیں ان میں سے طاؤس، یکی بن سعیدالانصاری اور رہیعہ بن ابی عبدالرحمٰن بھی ہیں ، ابن عبدالبرنے استذکار میں ایسے ہی کہا ہے اور عینی نے بنایہ میں ذکر کیا کہ یہ ابن عباس، عبداللہ اور جابر ڈٹی تھیا کا قول ہے۔ (شاید جابر بن عبداللہ ہے )

۳-جذع اہل لفت کے ہاں بکری اور بھیڑی جنس سے وہ ہے جس کی عمر ایک سال پوری ہواور دوسر سے سال میں داخل ہو چکا ہواور گائے کی جنس سے دوسال کا اور اونٹ کی جنس سے چارسال اور فقہاء کی اصطلاح میں جذع بھیڑ کی جنس سے وہ ہے جو پورے چو ماہ کا ہواور بہی تول حنفیہ کے نزد یک رائج ہے اور ان کے بعض نے کہا سات ماہ کا اور کہا گیا ہے کہ چھ یا سات ماہ کا اور بھیڑکی قید اس لیے ہے کہ اونٹ، گائے اور بکری کی جنسوں سے جذع کفایت نہیں کرتا ، ان متینوں جنسوں سے جذع کفایت کہتا ہے۔

جذع کی تعریف میں اہل لغت کا مذکور بالا قول درست ہے۔فقہاء کی اصطلاح والی ہات عجیب ہے کیونکہ کتاب وسنت میں شرعی معانی کا اعتبار ہےا گرالفاظ شرعی معانی رکھتے ہوں ور نہ لغوی معانی کا اعتبار ہے۔

سے (النعلین) وہ ہے کہ اس نے جوتے جورابوں کے اوپر پہنے ہوں اور جورابوں پرمسے کوسلف کی ایک جماعت نے جائز قرار دیا ہے اور شہروں کے فقہاء کا ایک گروہ اس کی طرف گیا ہے ان سے سفیان توری ، احمد اور اسحاق ہیں اور مالک ، اوز اعی اور شافعی نے کہا جورابوں پرمسے جائز نہیں۔ شافعی نے کہا مگروہ جوراہیں منعل ہوں جن ہیں مسلسل لگا تار چلناممکن ہواورابو یوسف اور محمد نے کہا ان پرمسے کر لے جب وہ موٹی ہوں شفاف نہ ہوں۔

یر مسلسل لگا تار چلناممکن ہواور ابو یوسف اور محمد نے کہا ان پرمسے کر لے جب وہ موٹی ہوں شفاف نہ ہوں۔

#### 🖝:..... پېر جمەفر مادىن:

((حدثنى عمارة بن غزية قال سمعت ابا النضر يقول سمعت عروة ابن الزبير يقول قالت عائشة زوج النبى فقدت رسول الله وكان معى على فراشى فوجدته ساجدا راصاً عقبيه مستقبلا باطراف اصابعه القبلة فسمعته يقول اعوذ برضاك من سخطك و بعفوك من عقوبتك و بك منك اثنى عليك لا ابلغ كل ما فيك فلما انصرف قال يا عائشة اخذك شيطانك فقالت امالك شيطان؟ قال ما من آدمى الا له شيطان فقلت و انت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وانا لكنى دعوت الله عليه فاسلم)) (صحيح ابن خزيمة جلد اوّل ص:٣٢٨)

#### ۲\_بیرجمه فرمادین:

((قال معاذ بن جبل يا معشر العرب كيف تصنعون بثلاث دنيا تقطع اعناقكم وزلة عالم و جدال منافق بالقرآن فسكتوا فقال اما العالم فان اهتدى فلا تقلدوه دينكم و ان افتتن فلا تقطعوا منه اناتكم فان المومن يفتتن ثم يتوب، و اما القرآن فله منار كمنار الطريق لا تخفى على احد فما عرفتم منه فلا تسالوا عنه و ما شككتم فكلوه الى عالمه و اما الدنيا فمن جعل الله الغنى فى قلبه فقد افلح ومن لا فليس بنافعته دنياه)) (جامع بيان العلم و فضله ص: ٢/ ١١١)

#### سے اس کا تر جمد فر مادیں اور بیہ بتلا دیں بیاصول درست ہے۔

(( لقوله عليه السلام لكم الاحاديث من بعدى فاذا روى لكم حديث عنى فاضوه على كتاب الله تعالى فما وافق فاقبلوه و ما خالف فردوه))(توضيح التلويح ص: ٢٢٩ قديم) ٢- ((ولا بي حنيفة انه عليه السلام كان يصلى بعد العشاء أربعا ))

محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

كتاب العلم / علم كابيان كالمحاص العلم / علم كابيان كالمحاص المحاص 
عشائے کے بعد واقعی جا رر کعات کس حدیث ہے ثابت ہیں؟

سے سنا کہتے نبی کریم طفیقی کے مدیث سنائی اس نے کہا میں نے ابوالنظر سے سنا کہتے میں نے عروہ بن زبیر سے سنا کہتے نبی کریم طفیقی کی زوجہ محتر مدعا کشہ والی نے کہا میں نے رسول اللہ طفیقی کو گم پایا حالا نکد آپ میں میر سے ساتھ میر سے بستر پر سے تو میں نے آپ طفیقی کی حالت میں اپنی ایر ایوں کو طلانے والے اپنی اکلیوں کو قبلہ کی طرف کرنے والے پایا تو میں نے آپ طفیقی کی کو سنا کہدر ہے سے یا اللہ! میں تیری رضا کے ساتھ تیر سے فضب سے بناہ ما نگا ہوں اور تیری معافی کے ساتھ تیری سزاسے اور تیر سے ساتھ تھے سے بچھ پر ثناء بھی جا اس کے بیان تک میں نہیں پہنی سکتا ہو جب آپ طفیقی فارغ ہوئے تو ثناء بھی جا اس کے بیان تک میں نہیں پہنی سکتا ہو جب آپ طفیقی فارغ ہوئے تو آپ طفیقی نے فربایا: اس سے ماکٹر ایک عاکمی شیطان نے بکڑ لیا۔ تو اس نے کہا: آپ طفیقی نے نے فربایا: اس کے اللہ تعالی سے دعاء کی ہے اس کے خلاف ہو میں سلامت رہتا ہوں۔

۲۔ معاذبن جبل زائنٹو نے فر مایا: اے عرب کی جماعت! تم تین چیزوں سے کیسا معاملہ کرو گے؟ دنیا جوتمہاری
گردنیں تو ڑے گی، عالم کی لغزش اور منافق کا قرآن کے ساتھ جدال و جھٹڑا۔ تو وہ خاموش ہو گئے تو انہوں نے فر مایا
لیکن عالم اگراس نے ہدایت پائی تو اپنے دین میں اس کی تقلید نہ کر واور اگروہ فتنہ میں ڈال دیا گیا تو اس سے اپنی
اُمید نہ تو ڑو کیونکہ مؤمن فتنہ میں ڈال دیا جاتا ہے پھر تو بہ کر لیتا ہے۔ اور لیکن قرآن تو اس کے لیے منارونشان ہے
راستے کے منارونشان کی طرح وہ کسی پر مختی نہیں جوتم اس سے پہچا نئے ہوتو اس سے سوال نہ کرواور جس میں تمہیں
شک ہوتو اس کواس کے عالم کے بپر دکروو۔ اور لیکن دنیا تو اللہ نے جس کے دل میں غنی کور کھ دیا بلا شبہ وہ کا میاب ہو
گیا اور جس کے دل میں اللہ نے غنی کو نہ رکھا تو اس کواس کی دنیا کوئی فائدہ و فقع دینے والی نہیں ہے۔

۳-رسول الله طنظ کول' میرے بعد تہمیں مجھے بہت احادیث روایت کر کے سانگ جا کیں گی تو جب میری طرف ہے روایت کر کے تہمیں کوئی حدیث سانگ جائے تو اس کواللہ کی کتاب پر پیش کروتو جوموافق ہو قبول کرلو اور جو مخالف ہواس کورد کردو۔[پیروایت موضوع ہے قرآن مجید پراس کو پیش کروتو بھی رووم روودی قرار پاتی ہے۔]

\*\*\* ہے اس کو تعلی خالت ہے۔ عبداللہ بن عباس خالج کی حدیث بیتو نہ میں صحیح بخاری میں ایک مقام پران چار کیات کا ذکر موجود ہے۔ • واللہ اعلم کے دیش میں ایک مقام کر ۲۲ کا ۲۸ کا دیسے کا ذکر موجود ہے۔ • واللہ اعلم کے دیش میں ایک میں ایک مقام کر ۲۲ کا دیسے کو اللہ اعلم کیات کا ذکر موجود ہے۔ • واللہ اعلم کے دیش میں ایک میں کر تا کا دی کر موجود ہے۔ • واللہ اعلم کیا کیا تا کا دیش کی میں ایک میں کیا کیا تا کیا تا کیا تا کا دی کر موجود ہے۔ • واللہ اعلم کیا کیا کیا تا کا دیش کیا تا کیا تا کیا تا کا دی کر موجود ہے۔ • واللہ اعلی کیا کیا تا کا دی کر موجود ہے۔ • واللہ اعلی کیا تا کا دی کر موجود ہے۔ • واللہ اعلی کیا تا کر موجود ہے۔ • موجود ہے۔

بخارى، كتاب العلم، باب السمر في العلم.

## كتاب تعبير الرؤيا .....خوابول كي تعبير

ے:.....میں نے نمازِ فجر سے قبل دیکھاہے میں اور ایک آ دمی چل رہے ہیں وہ اذان دیتا ہے مگر پوری نہیں کر پاتا ، پھر میں اذان دیتا ہوں توایک ایک کلمہ اچھی طرح پورا کرتا ہوں اور ساتھ چل بھی رہے ہیں۔

🖘 :..... آپ کے ساتھی کے دین اور دعوت دین میں نقص ہےاہے دور کرے۔

ے: ..... میں نے دیکھا کہ میری زبان کے آگے چوٹی پراکی بخت نتم کا پھوڑا ہے اور سو چنا ہوں کہ جمعہ کس طرح پڑھا وَں گا ، پھر میں اس کوا کھاڑ ڈالٹا ہوں تو میری زبان سے اس طرح خون بہتا ہے کہ جس طرح ٹوٹی سے پانی تیزی سے بہتا ہے ، پھر میں نے اپنے آپ کو مسجد میں بیان کرتے بھی دیکھا ہے۔

🖘 : ..... آپ کے بیان میں کوئی نقص ہےاہے دور کریں۔

ایک رات میخواب آئی کہ ہمارے گاؤں کے قبرستان کے پاس میں اور میرے قین بھائی ہیں ،اور اُدھر ہم نے ایک قبر جتنا گہرا گڑھا کھود کراس میں پھولوں کے چھوٹے چھوٹے پودے لگائے ہیں اور پاس پانی کا ایک جو ہم نے ایک قبر جس سے میں اور میرا بھائی اُسے پانی دیتے ہیں۔اور بڑا بھائی دونوں چھوٹوں کو دیکھتا ہے جو کہ دورایک کھال سے پانی لاتے ہیں اور اُن کووہ بڑا بھائی کہتا ہے کہادھراس جو ہڑسے ہی پانی دو، تو ہم اُدھر سے ہی پانی دو۔ تو ہم اُدھر سے ہی پانی دیتے ہیں۔

۲۔ایک دفعہ خواب آئی کہ میں باغ میں بیٹی ہوں اور ساتھ میری خالہ کا جھوٹا بیٹا ہےاوروہ بجھے تنلیاں پکڑپکڑ کرلا دیتا ہےاور میں سوئی دھاگے کے ساتھ اُن تنلیوں کو پرونے لگتی ہوں جب دو بنڈل بن جاتے ہیں تو پہلے کو کھولتی ہوں تو وہ اُڑ کر آسان پراللہ کالفظ بناتی ہیں اور پھر دوسری دفعہ دوسرا بنڈل کھولتی ہوں تو وہ بھی اُڑ کر اللہ کالفظ بناتی ہیں تو میں بہت خوش ہوتی ہوں۔

سے اور دو دفعہ بیخواب آئی کہ میں اور میر ابڑا بھائی جب امریکہ پاکستان پرحملہ کرتا ہے تواس کے خلاف جہاد کرتے ہیں ،میرے یاس بھی کلاش ہوتی ہے اوراس کے پاس بھی ۔

سم۔ ایک دفعہ بیخواب آئی کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے خواب میں نبی منتظ ہے ہے سارے صحابہ کے نام بتائے اور

شاید دکھائے بھی لیکن یا دنہیں۔ اور صرف ایک صحابی کا نام یاد ہے اُن کا نام عمر و بن جموح تھا۔ جو نبی منطق آلے کے لنگڑ ے صحابی تھے۔خواب سے پہلے مجھے اُن کے بارے میں پھھ پیۃ نہیں تھا لیکن خواب کے دو ماہ بعد میں نے اُن کے بارے میں پڑھا کہ وہ نبی منطق آلے کے صحابی تھے اور ایک جنگ میں شہید ہوئے تھے۔

تووہ میرے خواب میں آئے اور ہمارے گھر آتے ہیں میرے لیے کارڈ لے کر کہ حضرت عیسیٰ عَالِیٰلا کی شاوی ہے تو آپ کو بلایا ہے۔ دیکھا میں نے اُن کو بھی نہیں۔

۵۔ میں ایک بوٰدے سے بہت سے لیموں تو ڑتی ہوں اور اُس کے لیموں آ دھے کیجے تھے اور آ دھے لیکے۔ اور میں اُن کوتو ڑ کر بہت خوش ہوتی ہوں۔ میں اپنے دل میں سوچتی ہوں کہ بیہ کیجے ہیں میں ان کو کیوں تو ڑ رہی ہوں لیکن پھربھی میں تو ڑتی ہوں اور تو ژ کر بہت خوش ہوتی ہوں۔

حے: .....ایمان وعمل صالح پرخاتمہ اوراُ خروی فلاح و بہبود کی طرف اشارہ ہے۔لہذالوگوں کو قیام اللیل کی پابندی کرنی چاہیے۔

۲ تعلق بالله اوردینی رفعت و بلندی کی طرف اشاره ہے۔

سے اللہ تعالیٰ آپ کے بھائی کو جہاد فی سبیل اللہ کا اور آپ کوان کی معاونت کا موقع فراہم کرے گاان شاء اللہ تعالیٰ ۔

ہ۔صالحین کا ساتھ نصیب ہوگا۔ان شاءاللہ تعالیٰ۔البتہ اطاعت اللہ اوراطاعت الرسول منظیمی نظیمی میں پھھ کی ہے۔ ہےاہے پورافر مائیں۔

۵۔ ﴿ وَالْحَرُونَ اعْتَرَفُوا بِذُنُوبِهِمُ خَلَطُوا عَمَلًا صَالِحًا وَّ الْحَرَ سَيِّمًا طَعَسَى اللَّهُ أَنُ يَّتُوْبَ عَلَيْهِمُ طَانَ اللَّهَ عَفُورٌ رَّحِيْمٌ ٥ ﴾ [التوبة: ٢ · ١] [' اور پَحَاورلوگ بين جوا بِي خطاك اقرارى بين جنهول نے ملے جلے عمل كيے تھے بِحَه بَصلے اور پَحَه برے ، الله سے أميد ہے كه ان كى توبة بول فرمائ بلاشب الله تعالى بينى مغفرت والا بينى رحمت والا ہے۔'']

●:.....خواب میہ ہے کہ میں دیکھتا ہوں ایک بہت دہشت ناک اور بہت بڑا کتا مجھے کا شخے کے لیے میرے ساتھ چے جٹ جاتا ہے ادر کا شنے کی کوشش کرتا ہے ،میرے ہاتھ میں اُستر اہے اور میں اس کے گلے پر چلا دیتا ہوں اور وہ یک دم زمین پر گرجاتا ہے۔

استاذ محترم!اس سے پہلے دوتین باریہ کتامیں نے خواب میں دیکھاتھا مجھے کا نے کی کوشش کرتا ہے لیکن میں چ جاتا ہوں۔

الركتاب تعبير الرؤيا/ فوابول كي تبير كي المنظمة المنظم

🖝 :..... آپ کواللہ تعالیٰ نے کسی گندےاعتقا د ،قول عمل یا معاملے سے بچالیا ہے یا بچالے گا۔ان شاءاللہ سجا نہ و

تعالى \_ يېھى موسكتا ہے آپ وفاء كاخون كررہے مول يا آيندہ كريں ۔ ١٤٢٤ ٨١٠ ه

🖝 : ..... بعد نما زِ فجر دیکھا میں ایک گوئی چوس کر ہوا میں اُڑتا ہوں ، پر نیوں کے دیس میں چلا جاتا ہوں اور پھرو ہاں ے ابابیل نما پرندہ اپنے دامن میں سمیٹ کروا پس آتا ہوں اور پرندہ مجھ سے بھا گنے کی کوشش کرتا ہے مگر میں

نے اس کوایے دامن میں قابو کررکھا ہے۔ (ابوجابر،ایب آباد)

A1877/7/1.

:....اشارہ ہے کہ تبجد با قاعدگی ہے پڑھا کریں۔ 🖝 :..... میں نے خواب میں بے ثنارلوگوں کونماز پڑھائی جو کہ نما نے عشاء ہے۔ امام صاحب سے تعارف نہ تھا گھر انہوں نے مجھے جماعت کروانے کے لیے مصلی کی طرف اشارہ کیا ، نیز پہلی صف میں کھڑے احباب میں

میرے ایک دوست نعیم الرحمٰن ہیں جو فی الحال سرگودھا کے مرکز الدعوۃ کی طرف سے مسؤل ہیں اور حافظ عبدالرحمٰن کمي صاحب کودا نمين طرف ديڪيا ہوں۔

۲\_میری ملا قات میرے والدگرامی اور علامه احسان الہی ظهیر شہیدٌ، حبیب الرحمٰن یز دانی شہیدٌ ہے ہوئی ، التشجيكها نا كھايا۔ (ابو بكرجازي، امريكه)

🖝 : ..... دونوں خوابوں میں اشارہ ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ ہے دین کا کوئی کام لیں گے۔ 🔻 ۱۲۲ ۷۷ /۱۲ ہ

🖝 :..... میں جامعہ میں پڑھتی ہوں تو اُدھررات کو مجھے خواب آیا کہ جامعہ کی ساری لڑ کیاں مجھے تنگ کرتی ہیں ،تو مجھے ایک آ واز آتی ہے یہ پہتنہیں چلا کہ اُن لڑ کیوں میں ہے کسی کی تھی پاکسی اور کی تھی آ واز آتی ہے کہ اسے تنگ نہ کرواس کا ذکریاتعلق اللہ کے نبی مطنے آیا ہے کی صحابیات میں ہوتا ہے۔ پھرمیری آ کھھل گئی۔

اورایک سوال جنات کے متعلق: .....

کیا جنات انسان میں داخل ہوکر ہو لتے بھی ہیں؟ اور کیا کسی عامل ہے تعویذ لے کر بینا جائز ہے یا نہیں؟

🖚 :..... پیخواب دیکھنےوالی خاتون نیک ہے،اسے جاہیے نیکی میں مزیداضا فہ کرے۔

جن الله تعالی کی مخلوق ہے الله تعالی نے انہیں ناروآ گ سے پیدا فر مایا ہے 🏻

[ ﴿ وَالْجَآنَّ خَلَقُنَاهُ مِنْ قَبُلُ مِنْ نَّارِ السَّمُومِ ﴾[الحجر: ٢٧] ' اوراس سے پہلے جنات کوہم نے لووالی آگ ہے پیدا کیا۔'' آ

انسان کونٹگ بھی کر سکتے ہیں،انسان کےاندر داخل ہو کریا داخل ہوئے بغیر بول سکتے ہیں۔تعویذ رسول اللہ طفیقاً پل

ہے ثابت نہیں۔ واللہ اعلم

ت:....میرے والد فوت ہو گئے ہیں ، وہ خواب میں اس طرح نظر آئے کہ وہ اپنی پوتی کو گود میں اُٹھائے بیٹھے ہیں اور انگوٹھے کے ساتھ والی اُنگلی شہادت والی اُنگلی ہے وودھ نکل رہا ہے۔

۲ مجھی وہ خواب میں بیارنظر آتے ہیں۔

سو بھی وہ اچھے صحت منداور سفید کپڑے پہنے ہوئے ہیں۔ (سجاد الرحمٰن شاکر)

🖝 :....اشاره ہے وہ عالم برزخ میں خوش وخرم ہیں۔ان شاءاللہ تعالی۔

۲۔ اشارہ ہے کہ وہ تندرست وباعافیت ہیں۔ان شاءاللہ تعالیٰ۔

سو\_اشارہ ہےان کاانجام بہت اچھاہے\_ان شاءاللہ تعالیٰ ۔

🖝 :.....گز ارش ہے کہ مجھے وو تین قتم کے خواب اکثر آتے رہتے ہیں :

ا۔ایک دفعہ رات میں نے دیکھا کہ تا حد نگاہ سمندر کے اوپر حجت ہے صرف ایک ججھوٹا سا ڈھکنا ججھوڑ اگیا ہے میں نے اس کواٹھایا تو نیچے ایک بہت بڑ اسانپ تھامیں نے اس کو پھر بند کر دیا۔

۲ \_ پھر میں نے ایک وفعہ دیکھا ایک سانپ تقریباً چھافٹ کا تھا میں نے اس کو مار دیا ہے۔

سو۔ پھرایک دفعہ دیکھا کہ تقریباً ایک ایکژ زمین میں سانپ ہی سانپ ہیں ، میں نے تقریباً ۹۰ یا ۹۰ سانپ مار دیے پھر میں وہاں سے آگیا۔

۳ - ہماراایک بھائی جو تین ماہ پہلے گھر سے دادی کے لیے گیا تھالیکن ذکی صاحب سے اجازت نہ ملنے پر اور ٹریننگ کروانے کے تھم پر وہاں رہا۔ میں نے اس دو ماہ میں آٹھ دفعہ دیکھا بھی ٹریننگ کرواتے ، بھی وعوت دیتے اور بھی گھر میں پھر دو ماہ بعد گھر آیا۔[پھر چلا گیا میں دادی میں جارہا ہوں مجھے ایک ماہ میں چھ دفعہ اس طرح ملا ہے مجھی جنگ کرتے ہوئے بھی گھر میں۔]

اس وقت تک وہ کیٹر پرتھااس نے فون کیا کہ میں دو تین دن تک دادی میں جار ہاہوں فون کیے دس بارہ دن ہو چکے ہیں۔ ۵۔میر اایک کلاس فیلو وادی میں گرفتار ہوا میں نے خواب میں دیکھا کہ دہ پاکستان آچکا ہے کیکن وہ اصل میں گرفتار ہی ہے۔

ے: .....نمبرا،نمبر۲،نمبر۳ میں آپ کوتوجہ دلائی گئ ہے دینی وا بمانی کمزوری وکوتا ہی کودورکر واور بری مجالس میں نہ بیٹھا کرونیز رشمن گھات میں ہےاس ہے بچاؤ کی تیاری اورفکر کرو۔ المركتاب تعبير الرؤيار فوابول كاتعبر منتها في المنتقل 
سم\_ایک دفعہ گھر ضرور آئے گا۔ان شاءاللہ العزیز۔

۵ \_ دشمن کی قید سے رہا ہو کراینے وطن آئے گا۔ ان شاء الله العزیز \_ والله اعلم 771 71 17314

🖘 :.....میرے تین حیار دوستوں نے خواب میں مجھ کو دیکھا ہے کہ میں نے داڑھی کٹوا دی ہے میری ہوی نے بھی خواب میں ای طرح دیکھا۔اس خواب کی کیا تعبیر ہوگی؟

21/ 1/ 17310

🖚 : ..... کوئی دینی خامی ہے جمے دور کرنا آپ کے لیے ضروری ہے۔

😎 : ..... خواب میں دیکھ رہا ہوں کہ اپنے گھر میں بکرا ذیج کرر ہا ہوں ۔ پھر جب معجد میں نماز پڑھنے جاتا ہوں تو و ہاں بھی بہت زیادہ بکرے ہیں اور اُن میں ایک بہت خوبصورت بکرا ہے۔ میں ایک لڑ کے سے یو جھر ہا ہوں کہ بیکی نے صدقہ دیا ہے۔ وہ لڑکا اس خوبصورت بکرے کو ذیح کرنے لگتا ہے تو میں اُسے رو کتا ہوں کہ میں ذ بح كرتا ہوں جب میں بسم اللہ اللہ اکبر كہہ كر حچسرى چھير ديتا ہوں اور كھال بھى أتارتا ہوں تو ميرى آئكھل جاتی ہے، آپ مهربانی فر ماکراس خواب کی تعبیر بتادیں۔ (عبدالحمیدینے والے، نکاچوک، گوجرانواله)

🖘:....اشارہ ہے کہ آپ یا آپ کی اولا د ہے کوئی دین کی خاطر کوئی مالی یا جانی قربانی دے بیکے ہیں یا آ بندہ مستقبل میں اللہ تعالیٰ اس کی تو فیق عطا فر مائمیں گےان شاء اللہ سجانہ و تعالیٰ ۔ A1272/1/17

🖝: ..... خواب نمبرا: ..... ہماراایک کھیت ہے اس کو یانی میری بیگم لگار ہی ہے کھیت کا کچھ حصہ یانی ہے بھرا ہوا ہے اور باقی کو یانی لگ رہا ہے۔قریب ہماری ایک بطخ بھررہی ہے کہ اچا تک ایک چیل آتی ہے ایسے محسوس ہوتا ہے وہ کھیت کے ہمسابوں کا کوئی جانور ہے وہ ہماری بطخ کوقریب گندے یانی کی نالی میں ڈبور ہی ہے بیگم مجھے یکار یکار کر بتار ہی ہے اور ساتھ ہنس بھی رہی ہے لیکن میں خاموثی سے دیکھ رہا ہوں اور بیگم سے پانی کے بارے میں پوچے رہا ہوں کل کھیت کہاں تک یانی ہے بھرا تھا اور آج کہاں ہے شروع ہوگا ،اس کے بعد بیدار ہوجا تا

www.KitaboSunnat.com

ہوں اور وضوکر کے تہجد پڑھنا شروع کردیتا ہوں۔ خواب نمبر۲: ..... میں اپنے کھیت میں آ مول کے درخت جو کہ دویا تین عدد ہیں جاتا ہوں کھیت میرا ہے کیکن رکھوالی میرے تایا زاد کا بیٹا اور اس کا بیٹا یعنی بھتیجا کر رہاہے۔قریب میرا بیٹا کھیل رہاہے ، انجسی یونے دوسال عمر ہے اور نام ہے محمد۔ رشتے دار بہنیں وغیرہ بھی موجود ہیں خاص دوست بھی موجود ہیں کداحیا نک بیٹے کی طبیعت خراب ہو جاتی ہے پیچش، کھانی ، اُلٹیاں اور سینے کی درد وغیرہ ۔ ڈاکٹر آتا ہے کہتا ہے فوری خون کی ضرورت ہے سب خون دینے کے لیے تیار ہیں خاص کر دوست فوراً اپنے اپنے بازوآ گے بڑھاتے ہیںلیکن ڈاکٹر اچانک میرا ہاتھ کپڑتا ہے اور

الله كتاب تعبير الرؤيا/ فوابول كي تعبير المرؤيا/ فوابول كي تعبير المرؤيا/ فوابول كي تعبير المرؤيا/

خلاف قانون ہاتھ کی اندروالی سائیڈیعنی میں انگو تھے کے قریب موٹے ماس سے فور آایک بڑا سرنج خون کا نکال لیتا ہے کہ بیٹھیک ہے میں روئی سے اس جگہ کو دبا کررکھتا ہوں چروہ ٹھیک ہوجاتی ہے بچہ بھی ٹھیک ہوجاتا ہے۔ یا در ہے کھیت ہماراضلع گوجرانو الد میں ہے چاہیے والا گاؤں میں لیکن جوڈ اکٹر علاج کرتا ہے وہ فیصل آباد میں رہتا ہے یہ بھی بات سامنے رکھیں ہم بھی مستقل طور پر رہائش فیصل آباد میں اختیار کر بچے ہیں۔ساتھ کوئی ایسی کتاب کا نام بتا کیں جس میں خوابوں کی تعبیروں کے بارے میں آدمی جان سے بعنی اس علم میں ماہر ہوسکے کتاب اُردو میں ہونی چاہیے۔

خوت: من خواب نمبر المیں ایک بات رہ گئی وہ یہ ہے کہ میں آ موں کے درخت کے بنیجے سے ایک برا آ م اُٹھا تا ہوں ایک اور بڑا ہے بھائی کہتا ہے یہ بھی اُٹھا لے لیکن میں نہیں اُٹھا تا اور درخت پر ایک بڑے آم کی طرف دیکھتا ہوں جو آم اُٹھا تا ہوں وہ میں کھا تا بھی ہوں۔

ے:.....خواب نمبرا،خواب نمبر۲ دونوں خوابوں کی تعبیر یہی فی الحال ذہن میں آ رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ آ پ کودین و دنیا میں ترقی عطا فر ما کیں گے۔ان شاء اللہ تعالیٰ ۔البتہ اس سلسلہ میں پھے آ زمائش ہے جس سے آ پ بال بال نج جا کیں گے۔ان شاءاللہ تبارک و تعالیٰ ۔

تعبیررؤیا کے موضوع پر ابن سیرین کی کتاب قدیم و مشہور ترین ہے اس کا مطالعہ فر ما کیں پھر کت احادیث میں ایک مستقل عنوان ہوتا ہے'' کتاب تعبیرالرؤیا''اس کا مطالعہ بھی فائدہ سے خالی نہیں۔ ۲۲، ۲۲، ۲۲، ۲۱ هـ میں ایک مستقل عنوان ہوتا ہے'' کتاب تعبیرالرؤیا''اس کا مطالعہ بھی فائدہ سے خالی نہیں۔ مشکار کھیلنے جاتے ہیں تو سیس میں اپنے دوستوں سے ملنے جاتا ہوں اور ہم پروگرام بناتے ہیں شکار کا۔ جب ہم شکار کھیلنے جاتے ہیں تو کسیلے پہلی ہمیں کوئی شکار نہیں ملتا۔ کافی دیر تک ہم تلاش کرتے رہتے ہیں ، پھر ہم لوگ مشورہ کرتے ہیں کہ تھوڑی دیراور دیکھتے ہیں اگر کوئی شکار ماتا ہے تو ٹھیک ہے نہیں تو چلتے ہیں۔

ابھی ہم یہ باتیں کر ہی رہے ہوتے ہیں کہ یکا کیک شال کی جانب سے ایک خوبصورت مورنمودار ہوتا ہے اور میں کہتا ہوں کہ اس کوشکار کرتے ہیں کہ اچا تک ایک اور مور مغرب کی جانب سے نمودار ہوتا ہے دونوں مور کافی بلندی پرایک دوسر سے سے ملتے ہیں میر ہے ہاتھ میں گن ہے اور میں انہیں شکار کرنا چاہتا ہوں کہ کیا دیکھا ہوں کہ ہماری قومی کرکٹ ٹیم کے کھلاڑی دسیم اکرم، شاہد آفریدی اور وقاریونس بھی اُن موروں کے ساتھا کی بلندی پرموجود ہیں۔
لکین مجھے اُن کھلاڑیوں سے کوئی دلچپی نہیں مجھے تو صرف موروں کوشار کرنے سے دلچپی ہے۔ میرے پاس ایک بی گولی ہوتی ہے۔ میرے پاس

آئھوں کے سامنے شکارتک پہنچنے سے پہلے ہی نیچ گر جاتے ہیں موراور کھلاڑی گولی چلنے کے بعد بھی اپنی جگہ پر ہی

ي كتاب تعبير الرؤيا/ فوابول كي تبير ي المنظمة 
رہتے ہیں۔اس پرمیراایک دوست کہتا ہے کہاس کے پاس ایک گولی ہے وہ گھر جا کر تلاش کرتا ہے کین اُسے نہیں ملتی اوراس کے بعد آئکھ کھل جاتی ہے۔

خواب نمبر ۲: دوسراخواب یجهاس طرح ہے:.....

کہ میں اپنی ماں، نانی ، ممانی اور کزن کے شکنج میں بے بس پڑا ہوا ہوں۔ یہ سب لوگ بجھے مارنا چاہتے ہیں منہ سے بھی پچونیس بولتا ، اور مزاحمت بھی نہیں کرسکتا۔ اس طرح کوئی ججھے ٹوکریں مارنے لگتا ہے کوئی ڈنڈوں سے جھے پر جملہ کر دیتا ہے ، جبکہ میری ماں چھری لے آتی ہے ۔ مختصر یہ کہ یہ لوگ ججھے مار مار کرا دھ مواکر دیتے ہیں بچھ میں سکت نہیں رہتی ۔ مجھے بہت زخم لگتے ہیں اور کپڑے سارے بھٹ جاتے ہیں استے میں میرے دائمیں کندھے کے مزدیک ایک زخم ہے وہاں پر میری نانی مرجیس لگانا شروع کر دیتی ہے جس سے مجھے بہت تکلیف ہوتی ہے۔ میں بہت چلاتا ہوں لیکن کسی کو جھے پر اتنا ہوں کی وجہ سے میں بھا گئے کا موقع ملتا ہے کیکن طاقت نہ ہونے کی وجہ سے میں بھاگئے کا موقع ملتا ہے کیکن طاقت نہ ہونے کی وجہ سے میں بھاگئے ہیں ہوتا۔ ساتھ ہی ایک گھر میں میں بناہ لیتا ہوں ، وہ لوگ مجھے پناہ دیتے ہیں۔ میری نانی ماں اور کرن بہت زور لگاتے ہیں کہ وہ مجھے گھرسے نکال دیں کین وہ ایسانہیں کرتے اور اس طرح میں اُن کی بناہ میں مختوظ ہوتا ہوں اور میری آئیکھل جاتی ہے۔

ت :....اس میں آپ کے اندر دینی و دنیاوی اُمور میں کمی وکوتا ہی کی طرف اشار ہ ہے۔لہٰذا آپ دینی و دنیاوی اُمور میں محنت ومستعدی ہے کام لیس ، کا ہلی وستی کمی وکوتا ہی اور لا پر واہی ہے اجتناب فر ما کیں۔

۲۔ اس میں آپ کے اپنے اقرباء رشتہ داروں کے ساتھ برواحسان ،حسن معاملہ اور حسن سلوک سے پیش آنے میں کمی وکوتا ہی یا آپ کے اقرباء رشتہ داروں کے دین سے دور ہونے کی طرف اشارہ ہے۔ لہذا آپ اور آپ کے رشتہ دارا پنی اپنی اصلاح فرمالیں۔ واللہ اعلم

۔۔۔۔۔ میں نے خواب میں دیکھا کہ ایک باغ میں ہوں ، باغ میں تمام درخت ایک سائز کے ہیں اور شاید ہر درخت کے بنی اور شاید ہر درخت کے بنی ہوں تو اس درخت والا نو جوان لڑکا ہے ، میں ایک درخت کے پاس جاتی ہوں تو اس درخت والا نو جوان لڑکا مجھے کہتا ہے کہ میر ہونے کے پر ہیں اگر کہوتو دکھاؤں؟ میں اُسے کہتی ہوں کہ دکھاؤ؟ پھروہ لڑکا بیٹھا تو درخت کے بنیچ ہوتا ہے لیکن پینہیں وہ کیا کرتا ہے جہاں درخت کا تناختم ہوتا ہے اور شاخیس شروع ہوتی ہیں درخت کا ساختم ہوتا ہے اور شاخیس شروع ہوتی ہیں ۔ وہ بنیا وہاں پر دوسونے کے پر ہوتے ہیں جو چوڑ ائی میں کم اور لمبائی میں تقریباً تمین چار ہاتھ ہوتے ہیں ۔ وہ بنیا

شروع کر دیتے ہیں تو ایسے معلوم ہوتا ہے کہ سونا جھڑ رہا ہو، بہت خوبصورت ہوتے ہیں، پھر میں آگے چلی جاتی ہوں وہاں پرایک بہت بڑا درخت ہوتا ہے جیسے چیڑ کا یا بہت بڑی ٹا ہلی کا درخت اس پرایک آ دمی ہوتا ہے وہ بیچے کی جانب جھک کر مجھ سے بہت ی با تمیں کرتا ہے جو مجھے بھول گئی ہیں، پھر وہ یا کوئی اور زیا دہ مجھے یا دہے کہ بڑے درخت والا ہی آ دمی مجھے ایک پھل دیتا ہے تقریباً ایک عام سیب کے سائز کا شزر مگ کا۔ جب میں اُسے پکڑتی ہوں تو اسے بڑے سائز کا ہوجا تا ہے جیسے کوئی بڑا ساتر بوز ہو، اس کا رنگ سز ہی رہتا ہے، میں اُسے پکڑتی ہوں تو اسے اور اس کا نام بھی یا د بیشکل میں اُسے اُٹھاتی ہوں اور گھا گھما کر دیکھتی ہوں اور کہتی ہوں کہ کہیں دیکھا ہوا ہے اور اس کا نام بھی یا د نہیں آتا تو میری آ نکھل جاتی ہے۔

۲۔ خواب میں میں نے دیکھا کہ ہم سب جھت پر ہیں تو آندھی والاموسم ہور ہا ہے اور میرا دو پٹہ گلا بی رنگ کا وہ کسی او نجی جگہ پراڑ گیا ہے اور ہوا اُسے اُڑارہی ہے میں لیے بانس کے ذریعے اُسے اُتارلیتی ہوں ، پھر ہم سب نیخ آجاتے ہیں ، میں اپنا دو پٹے بھی لے آتی ہوں تو تیز آندھی پھر بارش آجاتی ہے۔ بارش آتی تیز ہے جتنا کوئی تصور کر لے۔ میں کہتی ہوں کہ او پر سٹر ھیوں کا دروازہ بند کر آؤں ، سٹر ھیاں چڑھتی ہوں تو سٹر ھیوں کے درمیان میں ہی بارش سے بھیگ جاتی ہوں اور جب دروازے پر پہنچی ہوں تو تکمل بارش سے نہا جاتی ہوں ، جب جھت کودیکھتی ہوں تو بارش سے بھری ہوئی ہے اور آسان سے پانی کی دھاریاں گررہی ہوتی ہیں۔ بارش میں بھیگئے سے میرارنگ بہت سفید چکنے لگ جاتا ہے میں اپنے جسم اور چہرے کی طرف دیکھتی ہوں تو میری نظر نہیں تھہرتی ، اتنا میرارنگ سفید اور چکتا ہے کہ نیچ آکر میں سب سے بہتی ہوں کہ میری طرف دیکھتو میرارنگ کتنا سفید ہے۔ میری آئکھ کل گئی۔

دوخواب میں نے میربھی دیکھے کہ بہت سفید رنگ کے کپڑے پہنے ہیں تو کوئی کہتا ہے کہ اس کے چہرے کا رنگ دیکھوکتنا نکھر گیا ہے۔

تندہ کے ہیں وہ نیک ہیں ، البتہ انہیں آ بندہ کے ہیں وہ نیک ہیں ، البتہ انہیں آ بندہ کے ایس ہیں ، البتہ انہیں آ بندہ کے لیے قیام اللیل کی پابندی کرنی جا ہے۔

۲\_رسول التُد طِنْعَ مَلِيَّةُ سركِ درميان ما نَكُ تكالا كرتے تھے۔ ● والتُداعلم ٪ ۷ ۷ / ۷ ۲ ۱ ھ

ت: ..... جناب میری عمر بیس (۲۰) سال ہے میں نے تیجیلی رات کوایک عجیب خواب دیکھا،خواب میں ، میں نے دیکھا کہ میں اس کے دیکھا کہ میں اس کے دیکھا کہ پیشاب والی جگہ سے خون جاری ہوا۔ جاری ہوا۔

۔ ۲۔ دوسراخواب جھے پچھاس طرح آیا کہ میراایک دوست ہے میں نے خواب میں دیکھا کہ میںان کی شادی پر گیا ہوں ، بارات بھی کا فی تھی تو جب ہم لڑکی کے گھر پہنچاتو اُدھر بالکل اطلاع نہیں تھی۔

ت : ......آپ کوئی کام خلاف ِ فطرت کررہے ہیں یا کرنا چاہتے ہیں لہٰذااس کام کونہ کریں ورندانجام خطرناک ہوگا۔ ۲\_آپ کا دوست کوئی شادی یا کوئی اور کام خلاف ِ فطرت کررہا ہے یا کرنا چاہتا ہے لہٰذاوہ اس کام کونہ کرے ورندانجام ذلت ورسوائی ، جگ ہنسائی کاسامنا کرنا ہوگا۔ واللہ اعلم

• : .....خواب میہ ہے کہا کیک گڑکا جس کا نام محمہ ہے اور اس کے والدصاحب وفات پاچکے ہیں۔ محمہ نے خواب میں اپنے والد کو دیکھا کہ وہ میرے گلے کے ساتھ لگ کر رور ہاہے ۔اور کچا گوشت اس کے ساتھ ہے ۔ جس کواس نے میرے سامنے رکھ دیا۔

۔۔۔۔۔۔ خواب دیکھنے والے محمد صاحب کے والدغیبت ونمیمہ کے عادی تھے اس لیے محمد کو جاہیے کہ حسب استطاعت و توفیق والد کی طرف سے صدقہ کرے ، ان کے لیے استغفار و دعاء کرے اور اگر اسے معلوم

بخارى، كتاب اللباس باب الفرق.

ي كتاب تعبير الرؤيا/ فوابول كي تعبير المرؤيا/ فوابول كي تعبير المرؤيا/ فوابول كي تعبير المرؤيا/

ہوتو نام لے کرورنہ نام لیے بغیران سب کے لیے استغفار ودعاء کر ہے جن کی ان کے والدغیبت کیا کرتے تھے۔ ۱۶۲۳ ۸۸ ۲۹

#### ..... خواب پچھاس طرح ہے کہ:

کشمیری بابری مبحد کے مینار کے ساتھ ایک بڑا سارسہ لٹک رہاتھا اور اس کے ساتھ ایک مسلمان کو باندھا ہوا تھا۔ اور اُس کوایک کالا سایبودی مار رہاتھا۔تھوڑی دیر کے بعدا یک شخص گھوڑ ہے پر آتا ہے اور اس یبودی کواپنی تلوار کے وار سے مارڈ التا ہے۔ اور اس نے سفیدرنگ کے کپڑے پہنے ہوئے تھے۔ اور اس شخص کے ہاتھ میں جوتلوارتھی اس پر جہاد لکھا ہوا تھا۔ میں نے لوگوں سے پوچھا کہ اس یہودی کو مار نے والا کون تھا۔ تو لوگ کہنے سگے کہ بیہ حضور مطفی کھڑتے تھے۔

۲۔ دوسری بات مجھے خواب آیا کہ میرا بھائی تبلیغ اسلام کرر ہاہے۔اور بہت سے لوگ انہیں مارتے ہیں کہتم اسلام کی تبلیغ کیوں کررہے ہو،اور جب اُسے ماررہے ہوتے ہیں تو میری نیندکھل گئی۔

اس سے پہلے میں نے بیمھی دیکھا کہ بھائی کشمیرگیا ہے۔

میں الحمد للد ٹی وی جیسی لعنت د کیھنے سے پر ہیز کرتی ہوں الیکن ایک دن د مکھ لیا تھا۔اس رات مجھے بیخواب

#### آيا كه:

ہم تین دوستیں ایک جو ہڑ کے کنار ہے بیٹی ہوئی ہیں۔ اُن دونوں نے جو ہڑ کے پانی میں اپنے پاؤں ڈبوئے ہیں کین میں ان بیٹ پاؤں ڈبوئے ہیں گیرا ہوتا ہے۔ اور میں اُسے دیکھنانہیں جا ہتی اور اُن دونوں سے ہتی ہوں کہ تم کوڈ رنہیں لگ رہا۔ بعد میں میں اُس میں گرنے گئی ہوں تو پیتنہیں کون مجھے بازو سے کپڑ کر بچالیتا ہے۔ وہ دونوں نہیں بچا تیں پیتنہیں کون تھا۔ پھر میں اُدھر بہت زیادہ سانپ دیکھتی ہوں ، چھوٹے چھوٹے ہے جا کا ساڈستا ہے اور اس کی درد بھی نہیں ہوتی ۔ اور میر سے ماموں میرا پیرٹھیک کردیتے ہیں۔

ے:.....(۱) جہادِکشمیرکتاب وسنت کی رُ و ہے درست ہے۔تمام اہل اسلام کا فرض ہے کہ کشمیری مسلمانوں کی مدو کریں۔

(۲) آپ اور آپ کا خاندان دین کی تبلیغ نشر واشاعت میں مصروف ہے۔اس سلسلہ میں جو تکالیف و مشکلات آئیں انہیں برداشت کریں اور صبر سے کام لیس وَاصْبِّر عَلیٰ مَا أَصَابَكَ إِنَّ ذَٰلِكَ مِنُ عَزُّم الاُ مُورِ [لقمان: ۱۷]["اورجومصیبت تم پر آجائے صبر کرنا (یقین مان) که یہ (بڑی) ہمت کے کامول میں سے ۔'']

سرایک و فعه ٹی ، وی دیکھنے کا انجام آپ کو بتایا گیا ہے اور تنبید کی گئی ہے کہ آیندہ ٹی وی اور اس قتم کی اشیاء نه دیکھناور نه انجام بہت براہوگا۔العیا ذباللّٰد۔واللّٰداعلم

ت : ...... آج سے تقریباً ڈیڑھ سال قبل میں نے یہ خواب دیکھاتھا کہ میں بیت الله شریف کی زیارت کررہا ہوں اوریہی ایک ہی خواب تقریباً پانچ دفعہ نظر آیا۔ (روح الاً مین ، بلتتانی)

ت : ..... آپ کے خواب کی تعبیر ناقص علم کے مطابق یہ کہ اللہ تعالیٰ عنقریب یا عنبعید آپ کو بیت اللہ الحرام کی زیارت سے مشرف فرمادیں گے عمرہ کی صورت ہویا حج کی صورت میں ۔ان شاء اللہ الحنان ۔لہٰذا آپ ابھی ہے کوشش شروع کر دیں ۔ورنہ اللہ تعالیٰ سی عظیم نیکی ہے آپ کوسر فراز فرما کیں گے۔ان شاء اللہ الرحمٰن ہے کوشش شروع کر دیں ۔ورنہ اللہ تعالیٰ سی عظیم نیکی ہے آپ کوسر فراز فرما کیں گے۔ان شاء اللہ الرحمٰن

a1277/7/7

۔۔۔۔۔خوابوں کی تعبیر کے بارے میں رہنمائی کریں کہ کس کتاب کی مدد سے بیٹلم تعبیرالرؤیاممکن ہے۔ خواب کے اندر کھل مثلاً امرود دیکھنا کیسا ہے؟ (محبوب الہی)

# كتاب الاعتصام ....كتاب وسنت كى پيروى كابيان

:.....اہل حدیث کے اُصول کیا ہیں جیسا کہ احناف کے اُصول یعنی ادلۃ شرعیۃ ، کتاب وسنت ، اجماع ، قیاس اور استحسان وغیرہ ۔ اس طرح اہل حدیث کے اصول کیا ہیں؟ (محمد بشیر الطیب ، کویت)

ت :....شاہ ولی اللہ دہلوی رحمہ اللہ تعالیٰ نے اپنی مایہ ناز کتاب''ججۃ اللہ البالغہ' میں ان اصولوں کو تفصیل سے ذکر فرمایا ہے ، آپ ججۃ اللہ سے المجے السابع کا باب الفرق بین اہل الحدیث و أصحاب الرأی پڑھ لیں ، اطمینان ہوجائے گا۔ان شاء اللہ سجانہ و تعالیٰ۔

#### اہل حدیث اور اہل رائے کے درمیان فرق

تو جان لے کہ بےشک سعید بن سیتب زہری اور ابراہیم کے عہد میں اور مالک ،سفیان ثوری کے زمانہ میں اور الک ،سفیان ثوری کے زمانہ میں اور ان کے بعد بھی ایسی قوم تھی کہ وہ ویٹی مسائل میں خوض بالرائے کو براہیجھتے تھے اور فتو کی دینے اور مسئلہ کا استنباط کرنے میں بہت خاکف رہتے تھے ، جب نہایت ،می ضرورت پیش آتی اور کوئی چارہ کارنہ ہوتا تو پھر استنباط کرتے تھے اور ان کا سب سے بڑا اہتمام بیتھا کہ وہ حدیث کوروایت کردیں۔

#### رائے کے بارے سلف کے اقوال:

عبدالله بن مسعود خالفئ ہے ایک بارکس چیز کے بارے سوال کیا گیا تو انہوں نے فر مایا: میں اس چیز کو ناپسند کرتا ہوں کہ کسی ایسی چیز کو تیرے لیے جائز کر دوں جسے اللہ تعالیٰ نے تبھے پرحرام کیا ہو یا کسی ایسی چیز کوحرام کردوں جو اللہ تعالیٰ نے تبھے برطلال کی ہو۔ ●

معاذ بن جبل رہائیئن نے فر مایا: اے لوگو! آز مائش کے آنے سے پہلے اس کی تفتیش نہ کرو، مسلمانوں میں ہمیشہ ایسے لوگ ہوتے رہیں گے جب ان سے سوال کیا جائے گااس کا مسکت جواب دیتے رہیں گے۔ • اور اس کے قریب قریب عمر علی ، ابن عباس اور عبداللہ بن مسعود ڈیٹائیڈیم سے ایسے مسائل میں گفتگو کرنا جوابھی

سنن دارمي/باب من هاب الفتيا وكره التنطع والتبرع ـ
 شنن دارمي/باب من هاب الفتيا وكره التنطع والتبرع ـ

### الم كتاب الاعتصام / كتاب ومنت كا بيروك كا بيان من الم المنافق 
نازل نہیں ہوئے کراھت مروی ہے۔

اور عبداللہ بن عمر ڈٹاٹھانے جاہر بن زید ہے کہا تھا تو بھرہ کے فقہاء سے ہے ہمیشہ فتوی قرآن ناطق یا سنت ماضیہ کے مطابق دینااگر تو ایسانہ کرے گا تو خود بھی ہلاک ہوجائے گا اور وں کوبھی ہلاک کر دے گا۔ •

ابونضرہ کہتے ہیں جب ابوسلمہ بھرہ آئے تو میں اور حسن بھری ان کی ملاقات کے لیے گئے ، انہوں نے حسن بھری کے لیے نفر مایا: حسن بھری آپ ہیں؟ بھرہ میں تیری ملاقات سے زیادہ جھے کسی کی ملاقات کا شوق نہیں تھا۔ اور بیشوق اس لیے تھا کہ جھے معلوم ہوا تھا کہ توانی رائے سے مسئلہ کا جواب دیتا ہے آئندہ قرآن وحدیث کے علاوہ اپنی رائے سے فتو کی نددینا۔ •

ابن منکد رفرماتے ہیں کہ عالم اللہ تعالیٰ اور بندوں کے درمیان واسطہ ہوتا ہے پس ای لیے وہ اپنی نجات کا کوئی طریقة ہلاش کرے۔ ●

#### رائے سے فتویٰ دینے کی کراہت:

ا ہا م ضعبی سے سوال کیا گیا جب تم سے مسائل پو چھے جاتے تو تم کیا کرتے تھے؟ انہوں نے فر مایا: تم نے اس کے واقف سے بدبات دریافت کی ہے جب کسی شخص سے سوال کیا جاتا تھا تو وہ اپنے پاس والے عالم سے پوچھ لیتنا تھا اس کا جواب دے ایسے ہی وہ شخص دوسرے کو کہتا اور آ ہستہ آ ہستہ پہلے عالم کی طرف انتہا ہو جایا کرتی تھی۔ پہلے عالم کی طرف انتہا ہو جایا کرتی تھی۔ پہلے مالم خعبی کا قول ہے بیعلاء جو بات رسول اللہ ملطے آیاتے سے تھے بیان کریں اس پڑ عمل کر واور جو پچھا پئی رائے سے کہیں اسے پائخانہ میں بھینک دو۔ پیمان تمام آٹار کو داری نے نقل کیا ہے۔

#### حدیث و آثار کی کتابت:

اسی اہتمام حدیث کی وجہ سے بلاداسلام میں حدیث و آثار کی تدوین شروع ہوگئی اور جابجا کتابیں اور نسخ مرتب ہونے گئے، اہل روایت میں سے کم ہی ایسے علماء تھے جن کی کوئی تصنیف نہ ہواس وقت کی ضرورت نے الیک حالت پیدا کردی تھی کہ اس وقت کے بلند پاپیعلماء نے تمام مما لک حجاز ، شام ، عراق ،مصر ، یمن اور خراسان میں سفر کیا اور کتابوں اور نسخوں کومتفرق موقعوں سے فراہم کیا ،غریب احادیث اور آثار نا درہ کی تلاش میں کافی خوض کیا ،

❶ سنن دارمي باب الفتياء و ما فيه من الشدة\_ 💮 💮 سنن دارمي باب الفتياء و ما فيه من الشدة\_

<sup>🖨</sup> سنن دارمي بهاب من هاب الفتياء و كره التنطع والتبرع ـ 🏻 🌣 سنن دارمي بهاب من هاب الفتياء و كره التنطع والتبرع ـ

<sup>🔕</sup> سنن دارمي/باب في كراهية أخذ الرأي\_

ي كتاب الاعتصام/ كتاب وسنت ك بيروى كايان كي المنظمة ال

ان کےاس اہتمام سے وہ احادیث اور آٹارمجتمع ہو گئے جواس سے پہلے جمع نہ ہو سکے تھے اور ان کے لیے وہ سامان مہیا ہو گیا جوان سے پہلے کسی کے لیے مہیا نہ ہوا تھا اور بہت می حدیثیں ان کے پاس کثرت طرق ہے جمع ہو گئیں حتی کہان کے پاس الیم حدیثیں بکٹر ت تھیں جو سوسوطریقوں سے مروی تھیں بلکہ اس سے بھی زیادہ بعض طریقوں سے ان اُ مور کا انکشاف ہوگیا جو دوسر ہے طرق میں نامعلوم تھے اور ان علاء نے ہرایک حدیث کا درجہ معلوم کرلیا کہ کونسی حدیث غریب ہے اور کونسی مستفیض ہے اور حدیث کے متابعات اور شواہد میں غور کرنے کا انہیں خوب موقعہ میسر آیا اورانہیں بکثرت صحیح حدیثوں کا پیۃ چل گیا جو پہلے اہل فتو کا کے دور میں ظاہر نہ ہوئی تھیں۔

#### زياده علم ركھنے والے اہل حدیث ہیں:

ا مام شافعی نے امام احمد سے کہا کہ صحیح حدیث کاعلم تہمیں ہم سے زیادہ ہے جوحدیث سیح ہووہ ہمیں بتادیا کریں تا کہ میں اس کواپنا مذہب قرار دوں جا ہے وہ حدیث کو نی ہوشا می ہویا بھری ، اسے ابن ہمام نے نقل کیا ہے۔ امام شافعی نے امام احمد کویہ بات اس لیے کہی کہ بہت ی احادیث الی ہی تھیں جھے صرف ایک ایک شہر کے رادی نقل کیا کرتے تھے۔مثلاً وہ احادیث جنہیں صرف شام اور عراق کے محدثین روایت کیا کرتے ہیں بعض الیں احادیث بھی تھیں جنہیں صرف ایک خاندان کےلوگ روایت کرتے تھے جیسے بریدہ کانسخہ ابو بردہ کی روایت ہے ابو بردہ نے اسے ابومویٰ سے روایت کیا ہے اور عمر و بن شعیب کانسخدا پنے باپ کی روایت سے اور ان کے باپ نے اپنے باپ ے روایت کی ہےاوربعض صورتیں ایس تھیں کہ بعض صحابۃ لیل الروایت اور گمنا می کی حالت میں تھےان ہے بہت کم لوگوں نے حدیث کوروایت کیا ،اس لیے ایس حدیثوں سے عام مفتی غافل رہے تھے۔

اوران کے پاس تمام شہروں کے فقیہ صحابہ و تابعین کے آٹار جمع ہو گئے اور متقد مین کی حالت ہی پیھی کہوہ صرف اینے شہراوراینے درجہ کےلوگوں کی حدیثیں جمع کر سکتے تھے، نیز پہلے علاءاساءالر جال اور راویوں کے درجہ ً عدالت کا انداز ہ ان اُمور ہے کرلیا کرتے تھے جوان کو حالت کے مشاہد ہ اور قرائن کے تتبع سے معلوم ہو جایا کرتے تتے لیکن اب اس طبقہ کے علماء نے اس فن میں نہایت غور کیا اورا سے مدون کر کے اور بحث وتفتیش کر کے ایک مستقل فن بنا دیا اورا حادیث کے صحیح اورغیر صحیح قرار دینے میں باہم مناظر ہے کیے گئے اس طرح اس تدوین اور مباحث کا تتيجه بيهوا كدان حديثون كافيصله هو كمياجن كامتصل يامنقطع مونا بهامخفي تقابه

#### كبارمحدثين كاطبقه:

اوراب اس طبقہ میں محدثین تقریباً چالیس ہزاراحادیث کی روایت کرتے تھے۔امام بخاری کی نبیت میامر درست ہے کہ انہوں نے چھلا کھا حادیث سے حیح بخاری کو مخترکیا ہے اور ابوداؤد کی نبیت بیٹا بت ہوا ہے کہ پانچ لا کھا حادیث سے انہوں نے اپنی سنن کو مرتب کیا ہے اور امام احمد نے اپنی مندکوا حادیث نبویہ کے بہجانے کے لیے میزان قرار دیا ہے کہ جو حدیثیں اس مند میں موجود ہیں اگر چہان کی روایت ایک ہی طریقہ سے ہوان کے لیے کوئی نہوئی اصل ہے اور جواس میں نہیں اس کی کوئی اصل نہیں۔

اس طبقہ کے نامورعلماء یہ ہیں:

عبدالرحمٰن بن مہدی ، یجیٰ بن سعید قطان ، یزید بن ہارون ،عبدالرزاق ، ابوبکر بن ابی شیبہ ،مسدد ، ہناد ، احمد بن ضبل ،اسحاق بن راھویہ ،فضل بن دکین ،علی بن مدینی اوران کے دیگر ہم رتبہ محدثین ۔

#### طبقات محدثين مين پهلانمونه:

طبقات محدثین میں یہ پہلانمونہ ہے جب محققین اہل حدیث نے فن روایت اور درجات حدیث خوب مکمل کر لیے تو اس کے بعدان کی توجہ فقہ کی طرف ماکل ہوئی ، انہوں نے جب دیکھا کہ بہت می احادیث اور آٹارفقہاء کے ہر ایک ند ہب کے خالف ہیں اس وجہ سے متقد مین نے کسی خاص امام کی تقلید پر اتفاق نہیں کیا بلکہ انہوں نے احادیث نبوی صحابہ، تا بعین اور مجتهدین کے آٹارکو تلاش کیا اور اور وں کے لیے انہوں نے ایسے قو اعد کی بنیا در کھی جن کو اپنے ذہنوں میں انہوں نے خوب رائخ کرلیا تھا، میں تیرے لیے ان قو اعد کی چنا کر تا ہوں:

#### ترجیحی بنیادوں پہاتباع کیے گئے قواعد:

ان کا مسلک بیتھا کہ جب تک کی مسلمہ کا تھم قرآن سے ثابت ہوتو کی دوسری چیز کی طرف توجہ نہیں کرنی چاہیے اور اگر قرآن میں مسلمہ کا تھم مختلف الوجوہ ہوتو اس کا فیصلہ احادیث سے کرنا چاہیے اور جب قرآن میں انہیں کوئی تھم نہیں ملتا تھا تو حدیث رسول اللہ مشے آئی ہوئے ہوئے ہوئے ہوتا وہ وہ حدیث مستفیض ہوتی جس پرفقہا عمل کر بچے ہوتے یا کسی خاص شہر کے علماء یا کسی خاندان کے علماء یا کسی خاص طریقہ سے وہ مروی ہوتی ،خواہ صحابہ وفقہا ء نے اس پرعمل کیا ہوتا یا نہ کیا ہوتا کی مسئلہ میں جب انہیں کوئی حدیث ل جاتی تو اس کے بعد پھراس کے مخالف کسی اثر یا کسی اجتیاد کا اتباع نہیں کیا کرتے تھے۔



### جب سي مسكد مين كتاب وسنت سي فص نه ملي:

جب نہایت کوشش اور تنج احادیث کے بعداس مسلہ میں حدیث نہیں ملی تھی تو اس وقت صحابہ یا تابعین میں سے ایک جماعت کی اقتداء کرتے تھے اس میں انہیں کی قوم یا کی شہر کی قید نہ تھی جیسا کہ ان کے قدماء کا طریقہ تھا ایک صورت میں اگر جمہور خلفاء اور فقہاء کا اتفاق تھا تو وہ اطبینان کا فی کے قابل تھا اور اگر وہ مسئلہ مختلف فیہ ہوتا تو ایسے خص کے قول کور ججے دیتے تھے جوعلم وورع ، کمثر ت صبط یا اسے ان میں شہرت کی وجہ نے فوقیت ہوا کرتی تھی ۔ اور اگر اس مسئلہ میں ایک ہی تو وہ مسئلہ ذات القولین رہا کرتا تھا اور اگر ان اُ مور کی تنج معتعذر بہوتی تھی تو اس وقت کتاب وسنت کی عام تعبیروں میں ان کے ایماء واقتضاء میں غور کیا کرتے تھے اور جب دومسئلوں میں ایک جیسی حالت ہوتی تھی تو مسئلہ کونظیر مسئلہ پر محمول کر لیا کرتے تھے اس میں تو اعد اُ صولی کے جب دومسئلوں میں ایک جیسی حالت ہوتی تھی تو مسئلہ کونظیر مسئلہ پر محمول کر لیا کرتے تھے جیسا کہ تو اتر کے لیے پند نہ تھے بلکہ جس طریقے سے اطمینا نی کیفیت پیدا ہو جاتی تھی اس سے فیصلہ کر لیا کرتے تھے جیسا کہ تو اتر کے لیے راویوں کی تعداد میز ان نہیں ہے بلکہ اس کے لیے میز ان وہ یقین ہے جولوگوں کے دلوں میں پیدا ہو جایا کرتا ہے صحابہ کے حالات میں ہم اُس معیار کا ذکر کر تھے ہیں۔

#### بیاصول متقدمین کے برتا ؤسے متخرج ہیں:

اور بہتمام اُصول متقد مین کے برتا وَاوران کی تصریحات سے متخرج تھے۔ میمون بن مہران سے متقول ہے کہ ابو بکر صدیق بنائٹو کے پاس جب کوئی مقدمہ پیش ہوتا تو وہ قر آن میں اس کے دعوے کا جواب تلاش کیا کرتے اور سے اگر قر آن میں اس کا جواب نہ ملتا اور اس کے متعلق ان کو کوئی حدیث معلوم ہوتی تو ویسا ہی فیصلہ کرتے اور اگر قر آن وحدیث سے وہ مسئلہ کا حل معلوم نہ کر سکتے تو باہر جا کر مسلما نوں سے دریافت کرتے کہ ایسا ایسا دعو کی میرے سامنے پیش ہوا ہے تم میں سے کسی کو معلوم ہے کہ رسول اللہ میشے ہینے نے اس کے متعلق کوئی فیصلہ کیا تھا؟ بھی میرے سامنے پیش ہوا ہے تم میں سے کسی کو معلوم ہے کہ رسول اللہ میشے ہیں ہوتا کہ تمام لوگ بول اُٹھے کہ نبی میشے ہینے نے اس کا یہ فیصلہ فر مایا تھا تب وہ فر ماتے الحمد للہ ہم میں ایسے لوگ موجود ہیں جن میں نبی میشے ہیئے کے اقوال محفوظ ہیں اور جب کسی طرح حدیث سے بھی مسئلہ کا حل معلوم نہ ہوتا تو اس کے مسئلہ کا انتقاق رائے ہو جاتا تو اس کے موافق فیصلہ کرتے تھے۔ •

<sup>🜓</sup> سنن دارمي/باب الفتياء و ما فيه من الشدة.



#### قاضى شريح كى طرف عمر بن خطاب رضائلة كالمتوب

قاضی شریج سے مروی ہے کہ عمر بن خطاب ڈواٹنئے نے ان کوتح بر کیا تھا کہ قر آن میں سے جوتھم تجھے معلوم ہوتو اس کے موافق فیصلہ کرنا ایسا نہ ہو کہ لوگ تجھے اس سے دور رکھیں اورا گراییا مسئلہ پیش ہوجس کا تھم قر آن میں نہ ملے تو حدیث کی تلاش کر کے اس کے موافق فیصلہ کرنا اورا گرقر آن وحدیث میں اس کا تھم نہیں ہے تو اس قول کی طرف د کھینا جس پرلوگوں نے اتفاق کیا ہواور اس کے مطابق فیصلہ کرنا اورا گرقر آن وحدیث میں اس مسئلہ سے خاموثی ہے اور تم سے ایک کواختیار کرنا اگر چا ہوتو اپنی رائے سے اجتہا دکر نا اورا گرچا ہوتو اجتہا دکرنے میں تا خیر کرنا اور میں تمہارے لیے اس تا خیر کو پہند کرتا ہوں۔

#### قضاة كوعبدالله بن مسعود رضيعنه كي نصيحت:

عبداللہ بن مسعود فرائی سے مروی ہے وہ کہتے ہیں ہم پرایباز مانہ گزرا ہے کہ ہم کسی مسئلہ میں فتو کانہیں ویتے سے نہ ہی ہم اس درجہ تک پہنچا دیا۔ جسے تم دیکھتے ہواس لیے آئ سے خہ ہی ہم اس درجہ تک پہنچا دیا۔ جسے تم دیکھتے ہواس لیے آئ سے جس کے سامنے کوئی فیصلہ پیش ہوتو وہ کتاب اللہ کے موافق اسکا فیصلہ کرے ،اگر کتاب اللہ میں اس کا جواب نہ ہوتو جیسے رسول اللہ طبیق کے اپنے اس کے موافق تھم دے ، پس اگر کتاب وسنت میں اس کا فیصلہ نہ ہوتو جیسا صالحین اُمت نے تھم دیا ہواس کے مطابق تھم دے اور اپنی طرف سے نہ کھے کہ میں اس میں خوف کھا تا ہوں اور میں اس لیے مشتبہ کو اس لیے کہ جرام و حلال واضح ہیں اور حلال اور حرام کے درمیان متشابہ اُمور ہیں اس لیے مشتبہ کو ترکی کر کے بینی کو اخذ کرے ۔ •

#### ابن عباس طالحهٔ كافتوى دينے كاانداز:

عبداللہ بن عباس خلی کا قاعدہ تھا جب ان سے کوئی مسئلہ دریا فت کیا جاتا اوراس کا تھم قرآن میں ہوتا تواس کے موافق فیصلہ کرتے تھے، اگر قرآن میں اس کا تھم نہ ملتا اوررسول اللہ طلطے آئے اس کا تھم نابت ہوتا تو وہی بیان کردیتے ورنہ جوابو بکر اور عمر خلی ہانے کم دیا ہوتا وہ بیان کردیتے اورا گران سے بھی کوئی تھم ثابت نہ ہوتا تو تب جاکر اپنی رائے سے اس کا جواب دیتے ۔ • عبداللہ بن عباس خلی ہا سے مروی ہے وہ فر مایا کرتے تھے کیا تہمیں اس بات کا خوف نہیں کہ اللہ تعالیٰ تہمیں عذاب دی یا زمین میں دھنسا دے تم کہتے ہورسول اللہ طلے آئے آئے اور فر مایا اور

سنن دارمی/باب الفتیاء و ما فیه من الشدة.

<sup>🕻</sup> منن دارمي باب الفتياء و ما فيه من الشدة.

ي كتاب الاعتصام / كتاب ومنت ك بيروك كايان في المنظمة ا

فلا صفحص نے یوں فر مایا۔

قادہ سے روایت ہے کہ ابن سیرین نے ایک شخص کے سامنے حدیث بیان کی تو اس نے کہا فلاں صاحب یوں کہتے ہیں تب ابن سیرین نے کہا میں تنہیں رسول اللہ ﷺ کی حدیث سنا تا ہوں اور تم اس پر کہتے ہوفلاں نے یوں کہا۔

## جہاں قرآن آ جائے وہاں کسی کی رائے کی کوئی قدر نہیں:

اوزاعی سے روایت ہے کہ عمر بن عبدالعزیز نے لکھ دیا تھا کہ کتاب اللہ میں کی کورائے دینے کاحق نہیں ہے،
ائمہ صرف ان بی اُمور میں رائے دے سکتے ہیں جن کا حکم قرآن میں نازل نہ ہوا ہوا ور نہ بی حدیث میں اس کا حکم ہو
جس کورسول اللہ میلنے آئیا نے مقرر کیا ہو، اس میں کسی رائے کو دخل نہیں ہے۔ اعمش نے کہا ابراہیم کا بیقول تھا کہ
مقتدی امام کی با کمیں جانب کھڑا ہوا کرے، میں نے سہتے زیات سے بروایت عبداللہ بن عباس بڑا تھا حدیث بیان کی
کہرسول اللہ میلنے آئیا نے مقتدی کو دا کمیں جانب کھڑا کیا تھا۔ ابراہیم نے اس کو اختیار کرلیا جعمی سے منقول ہے کہ
ایک شخص نے ان کے پاس آ کرمسکلہ دریا فت کیا ، کیلی نے جواب دیا کہ عبداللہ بن مسعود رائی اُن اس کے باس آ کرمسکلہ دریا جا کہ اور اور یہ جھے سے میری رائے کہا تم اس خوص پر تعجب نہیں کرتے ۔ میں عبداللہ بن مسعود رائی گئا کی خار ہے ہیں سوال کر رہا ہے۔ اللہ کی شم!
مسعود رائی کا گا نا اس سے بہتر لگتا ہے کہ میں این رائے ظاہر کروں۔ • بیتمام آٹارداری نے بیان کیے ہیں۔

## بیغمبر ططنی آن کا متاب کی موجودگی میں کسی کی رائے کا اعتبار نہیں:

ترفدی فی نے ابوسائب سے روایت کی ہے کہ ہم امام وکیع کے پاس تھے، انہوں نے ایک شخص کو کہا جورائے کو خض کو کہا جورائے کو خض کو بنا تھا کہ رسول اللہ مشکھ آئے نے اشعار کیا۔ اشعار اونٹ کی دائیں جانب کو ہان کولو ہے کی چیز ہے زخمی کرنا ہے۔ اور ابوضیفہ کہتے ہیں اشعار مثلہ ہے۔ اس شخص نے کہا: ابراہیم نحفی ہے مروی ہے کہ اشعار مثلہ ہے۔ ابوسائب کہتے ہیں میں نے دیکھا کہ وکیع یہ سنتے ہی اس شخص پرغصہ میں آگئے اور کہا: میں مجھے کہتا ہوں رسول اللہ مشاکل آئے نے اور کہا: میں مجھے کہتا ہوں رسول اللہ مشاکل آئے نے فرمایا ہے کہ تجھے قید کر دیا جائے اور جب تک اپنے قول ہے بازنہ فرمایا ہے۔ آئے رہانہ کیا جائے۔

<sup>🖚</sup> سنن دارمي/باب التورع عن الجواب فيما ليس فيه كتاب ولا سنة.

<sup>🕻</sup> حامع ترمذي ابواب الحج أباب ما جاء في اشعار البدن.

اور عبداللہ بن عباس نظینہ، عطاء، مجاہداور ما لک بن انس ڈٹاٹٹۂ سے مروی ہے کہ انہوں نے کہا: کو کی شخص ایسا نہیں ہے جس کے قول کواختیاراورر دنہ کرسکیں ،محمد رسول اللہ ملتے ہیں کے قول کے علاوہ۔

## کوئی مسئلہ واقع نہیں ہوا مگراس طبقہ نے اس کے لیے حدیث یا اثر کو پالیا:

جب علاء نے فقہ کوان قواعد کے لئاظ ہے مرتب کردیا تو ان مسائل میں سے جن میں قد ماء نے کلام کیا تھایا جو اس موجودہ زمانے میں پیش آئے تھے کوئی مسئلہ ایسانہ تھا جس کے متعلق کوئی حدیث مرفوع متصل ،مرسل یا موقوف صحیح یاحسن یا قابل اعتبار بہم نہ پینچی ہویا شیخین اور دیگر خلفاء یا قضا ۃ اور فقہاء بلاد کے کسی اثر کا پیتہ نہ لگایا ہویا عموم و ایماء واقتضاء سے اس کا سراغ نہ لگایا گیا ہو، اس طرح اللہ تعالیٰ نے علاء کے لیے سنت پڑمل کرنا آسان کردیا۔

#### روایت وعلم کےاعتبار سےاحمہ بن خلبل کامقام اس طبقہ میں سب سے بڑا ہے:

اس زمانہ کے علاء میں سے نہایت عظیم المرتبت اور وسیج الروایت حدیث سے سب سے زیادہ واقف فقہ میں سب سے زیادہ واقف فقہ میں سب سے زیادہ و غائر النظر امام احمد بن حنبل شے رحمہ اللہ تعالی۔ امام احمد بن حنبل کے بعد اسحاق بن راھو یہ کا مرتبہ ہے۔ اس طریق پر فقہ کو ترتیب دینے کے لیے بکثر ت احادیث و آثار جمع کرنے کی ضرورت تھی یہاں تک کہ امام احمد سے دریافت کیا گیا کہ فتوئی دینے کے لیے ایک لا کھ حدیثیں کافی ہو سکتی ہیں انہوں نے کہا: نہیں ۔ پھر کہا گیا: پانچ لا کھ کفایت کر سکتی ہیں انہوں نے کہا: نہیں ۔ پھر کہا گیا: پانچ لا کھ کفایت کر سکتی ہیں؟ انہوں نے کہا: مجھ کوائمید ہے کہ اتنی کو ایک نظایت کر سکتی میں اس کو ذکر کیا ہے۔ امام احمد کی مراداس قول سے بیہ ہے کہ فقاہت کے ساتھ فتوئی دینے کے لیے اتنی حدیثیں کافی ہیں۔

#### جمع حدیث کا دوسرا دور:

پھراللہ تعالی نے ایک دوسر ادور پیدا فرمایا۔ انہوں نے اپنے اصحاب کو دیکھا کہ حدیث کی مجنتوں سے انہوں نے اورلوگوں کو فارغ کر دیا ہے۔ فقاہت کا سامان کر چکے ہیں ، تفقہ میں انہی کے قواعد کا کھا ظر کھا اس لیے ان پچھلے لوگوں نے دوسر نے فنون کا رُخ کیا جمیح حدیثوں کو بالکل ممیز کر دیا ، جو کبرائے اہل حدیث کے نزدیک متفق علیہ میں کو گوں نے دوسر نے فنون کا رُخ کیا جمیح حدیثوں کو بالکل ممیز کر دیا ، جو کبرائے اہل حدیث کے نزدیک متفق علیہ میں ہے ، مشلاً برزید بن ہارون ، کی بن سعید قطان ، احمد ، اسمی اور ان کے ہم رتبہ لوگوں نے ان کو جمیح مانا۔ فقہ کے متعلق ان احادیث کو جمیع کیا جن پر بلا داسلامی کے علماء وفقہاء نے اپنے اپنے ند ہب کی بنیاد قائم کی تھی اور جو حدیث جس درجہ کی مستحق تھی اس پر وہی تھم لگایا اور شاذ ونو اور حدیثوں کو جمع کیا جنہیں سابھین نے روایت نہیں کیا تھا اور ان طرق کا انداز میں بیان نہیں کیا تھا ، ایسی احادیث میں وہ حدیثیں بھی ظاہر ہوئیں جن انگشان کیا جنہیں قد ماء نے طرق کے انداز میں بیان نہیں کیا تھا ، ایسی احادیث میں وہ حدیثیں بھی ظاہر ہوئیں جن

میں اتصال یا علوا سناد کا وصف تھا یا ان کی روایت فقیہ نے فقیہ سے یا حافظ حدیث نے حافظ حدیث سے کی تھی یا اس کے علاوہ اور مطالب علمی ان میں مندرج تھے،اس منصب کے محدثین میں ، بخاری مسلم ،ابودا وُد،عبد بن حمید، ابن ملجہ،ابویعلیٰ ،تر ندی ،نسائی ، دارقطنی ،حاکم ، بیہق ،خطیب ، دیلی ،ابن عبدالبراوران کے ہم مثل لوگ ہیں ۔

## مصنفین میں سب سے زیادہ عالم اور مشہور:

میرے نزدیک وسعت علمی میں سب سے زیادہ نافع مصنف اور سب سے زیادہ مشہور تر چاراشخاص ہیں جن کاز مانہ قریب قریب ہے۔

#### ابوعبدالله محدين اساعيل بخارى:

سب سے اوّل ابوعبد اللہ بخاری ہیں ان کی غرض بیتھی کہ تمام الی احادیث کا مجموعہ خالص کردیں جن میں صحیح مستفیض اور متصل ہونے کے اوصاف ہیں اور ان احادیث سے فقہ سیرت اور تفیسر کو مستبط کریں ، اس لیے انہوں نے اپنی جامع صحیح کو تصنیف کیا اور جس شرط پر تصنیف کی تھی اس کو پورا کر دیا ، ہمیں معلوم ہوا ہے کہ ایک صالح شخص نے رسول اللہ مستحق کیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہے کہ تو محمد بن اور ایس کی فقہ میں نے رسول اللہ مستحق کیا ہوگیا ہے اور میری کتاب کو تو نے جھوڑ رکھا ہے۔ اس شخص نے رسول اللہ مستحق کیا ہوگیا ہے عرض کی : یا رسول اللہ مستحق کیا ہوگیا ہے کہ کو تھی ہے کہ صحیح بخاری اور مجھے اپنی زندگی کی تم ہے کہ صحیح بخاری کی مقبولیت اور شہرت ایسی ہوئی ہے کہ اس سے زیادہ تصور تہیں کیا جا سکتا۔

## مسلم بن حجاج نیشا پوری:

دوسر ہے مصنف مسلم نمیٹا پوری ہیں۔انہوں نے بھی بہی قصد کیا کہ مفق علیہ حدیثوں کو خالص کردیں ، جن پر محد ثین نے اتفاق کیا ہواوروہ متصل مرفوع کے درجہ کی ہوں ،ان سے دینی احکامات مستبط ہو سکیں اور سے بھی انہوں نے قصد کیا کہ احادیث کو قریب الفہم کر دیں اور استنباط مسائل میں ان سے آسانی ہوسکے اس لیے انہوں نے نہایت مکمل تر تیب دی اور ایک ہی موقع پر ہر حدیث کے تمام طرق کو جمع کر دیا تا کہ نہایت صراحت کے ساتھ اختلاف متون اور تفرق اسانید کا اظہار ہوجائے تمام مختلف احادیث کو یکجا کر دیا تا کہ عربی زبان کے واقف کے لیے عذر کا کوئی موقع ندر ہے تا کہ وہ حدیث سے اعراض کر کے دوسری طرف متوجہ نہ ہوسکے۔



#### ابودا وُداشعث بن سليمان سجستاني:

تیسر ہے مصنف ابوداؤ دہجستانی ہیں۔ان کا قصدیہ تھا کہ ایس احادیث جمع کی جا کیں جن سے فقہاءاستدلال کرتے ہیں، فقہاء میں ان کا تذکرہ رہتا ہے اور علماء بلاد نے ان احادیث کواحکام کی بنیاد قرار دیا ہے،اس مقصد کی بناء برانہوں نے اپنی سنن کوتصنیف کیا اوراس میں صحیح ،حسن، لین اور قابل عمل حدیثیں جمع کردیں۔

ابوداؤد کہتے ہیں کہ میں نے اس کتاب میں الیی کوئی حدیث جمع نہیں کی ہے جس کے ترک کرنے پرسب کا اتفاق ہو جو حدیث خیں کی بات تھی اس کا ضعف اور جس حدیث میں کوئی خدشہ یا علت کی بات تھی اس کی وجہ علت ، صاف بیان کر دی ۔ حدیث میں خوض کرنے والا اس وجہ کوخوب مجھ سکتا ہے ، ہر حدیث میں انہوں نے اس مسئلہ کو بیان کر دی ۔ حدیث میں انہوں نے اس مسئلہ کو بیان کر دی ۔ حدیث میں عالم نے مستبط کیا تھا اور کسی کا وہ فد ہب قر اربایا تھا اس لیے غزالی وغیرہ نے تصریح کی ہے کہ مجتمد کے لیے ان کی کتاب کافی ہے ۔

#### ابوعيسى محمد بن عيسى بن سوره التر مدى:

چو تھے مصنف ابوعینی التر مذی ہیں، انہوں نے شیخین بخاری و مسلم کے طریقوں کو پہند یدہ صورت میں جمع کر دیا جہاں ان دونوں نے صاف صاف بیان کیا یا ابہام رکھا تھا، دونوں کو عمدہ شکل میں کر دیا اور اس لیے کہ ہرا یک صاحب مذہب کے مسائل کو مفصل بیان کر دیا اور ابو داؤد کے مقاصد کی بھی پخیل کر دی ہے، دونوں طریقوں کی جامعیت کے بعد ان پر بیاضا فد کر دیا کہ صحابہ، تا بعین اور فقہاء امصار کے مذاہب کو پورا پورا بیان کر دیا، اس لیے جامع کتاب کو انہوں نے تر تیب و دے دیا اور لطیف انداز میں طرق حدیث کو تحضر کر دیا، ایک طریقہ کا ذکر کرکے دوسرے کی طرف اشارہ کیا ہے اور ہرایک حدیث کی حالت، بنا دی ہے کہ کوئی شخص کو اپنے مقصود میں پوری بھیرت حاصل ہو جادر ہرا یک حدیث کی وجہ ضعف بیان کر دی ہے تا کہ طالب حدیث کو اپنے مقصود میں پوری بھیرت حاصل ہو جائے اور جوا حادیث قابل اعتا ذہیں ان کا پورا اندازہ کر سکے اور حدیث مستفیض اورغریب کی تصریح کر دی، ہرا یک صحابی اور فقیہ کا نہ ہب نقل کر دیا ہے اور جشخص کا نام معلوم کرنے کی ضرورت تھی اس کا نام بنا دیا اور جس کی کئیت کی ضرورت تھی اس کی کئیت بنا دی اور جوا کہ ویضوں کو کھا ہیں ہے کسی کی نسبت کوئی امر پوشیدہ نہیں رکھا، اس واسطے علاء کا قول ہے کہ صرورت تھی اس کی کئیت بنا دی اور کھا ہیں کو کھا ہم پوشیدہ نہیں رکھا، اس واسطے علاء کا قول ہے کہ سے تا ہے کہ بھی کے سے تا دی کو کھا ہیں کو کھا ہیں ہو شیدہ نہیں رکھا، اس واسطے علاء کا قول ہے کہ سے تا ہوں کو کھا ہیں کو کھیا ہو کو کھی اس کی کئیت بنا دیا اور مقلد دونوں کو کھا ہیں ہے کہ کہ کہ کیت بیاں کو کھا ہوں کو کھی ہو تھا ہوں کو کھا ہوں کے کھا ہوں کو کھا ہوں کے کھا ہوں کے کھا ہوں کو کھا کو کھا ہوں کے کھا ہوں کو کھا ہوں کو کھا ہوں کو کھا کو کھا ہوں کو کھا ہوں کی کھا ہوں کھا ہوں کو کھا ہوں کے کھا ہوں کو کھا ہوں کو کھا ہوں کے کھا ہوں کے کھا ہوں کو کھا ہوں کو کھا ہوں کو کھا ہوں کو کھا ہوں

### محدثین کے مقابلہ میں ان علماء کا پیدا ہونا جوروایت حدیث سے تو ڈرتے تھے کیکن فتو کل دینے میں نہیں گھیں تربیجہ:

امام ما لک، سفیان و ری اوران کے بعدان فی طالوگوں کے مقابلہ میں ایسے علاء بھی تھے جو مسائل بیان کرنے کو ناپند نہ بچھتے تھے اور نہ ہی فتو بی دینے میں ان کوکوئی باک تھا، وہ کہتے تھے کہ دین کی بناء فقہ پر ہی ہے، اس لیے اس کی اشاعت ضروری ہے، یہ علاء حدیث بیان کرنے اور رسول اللہ طینے ہی ان سلسلہ روایت کے لیے جھے زیادہ اجھ معلوم کھاتے تھے، یہاں تک کہ تعمی نے کہا: رسول اللہ طینے ہی آئے سے دورے کوگ روایت کے لیے جھے زیادہ اجھ معلوم ہوتے ہیں اگر حدیث میں کوئی کی وہیٹی ہوگی تو اس کے ذمہ داروہ ہی لوگ رہیں گے جو نبی طینے ہی ہی سے معلوم ایرا ہی کئی وہیٹی ہوگی تو اس کے ذمہ داروہ ہی لوگ رہیں گے جو نبی طینے ہی ایرا ہی کئی کی وہیٹی ہوگی تو اس کے ذمہ داروہ ہی لوگ رہیں گے جو نبی طینے ہی اور ابن معمود جب رسول اللہ طینے ہی اس کی میں خرایا ہم کوئی حدیث بیان کرتے تو ان کا چہرہ بدل جا تا تھا۔ اس وقت وہ کہتے تھے نبی طینے ہی اس کی مشل فر مایا ہے اور عمر خل ٹیٹ نے جب انصار کی ایک جماعت کو کو فہ بھجا تو ان سے فر مایا تم کو فہ کو ایسان کی اس کی میں میں دریافت کریں گے کہ میں مول اللہ طینے ہی اس کی کہا اور عمر خل کوئی ہی ہو تھی کے پاس جب کوئی مسئلہ پیش ہوتا تو وہ بہت ہی احتیا طیا کیا میں دوایت کیا ہے۔

اماد یک کی دوایت بہت کم کرنا۔ ابن عون کہتے ہیں شعمی کے پاس جب کوئی مسئلہ پیش ہوتا تو وہ بہت ہی احتیا طیا کیا کہا کہا کہ دور دور بہت کی احت کی دورای نے دورای اس میں گفتگو کرتے تھے۔ ان تمام آ خار کودار می نے روایت کیا ہے۔

## احادیث کے ساتھ قلت اہتمام کا سب

اس وجہ سے حدیث ، فقہ اور مسائل کو مدون کرنے کی دوسری طرز کی ضرورت پڑی ، ان کے پاس اتن اطاد ہے اور آ ٹار نہ تھے جن سے وہ لوگ فقہ کوان اصولوں کے موافق مستبط کر سکتے جن کواہل حدیث نے پہند کیا تھا اور علائے بلاد کے اقوال میں غور اور بحث میں ان کوکشادہ دلی نہتی اور اپنے اپناموں سے متعلق ان کا بیاعتقاد تھا کہ وہ تحقیق کے بلند مقام پر فائز ہیں اور سب سے زیادہ ان کا میلان اپنے اساتذہ کی طرف تھا جیسے علقہ کا قول ہے کہ کوئی عالم عبد اللہ سے زیادہ فقیہ ہیں اور ابوضیفہ کا قول ہے کہ ابر اہیم سالم سے زیادہ فقیہ ہیں اور اگر صحابیت کی فضیلت نہ ہوتی تو میں کہتا کہ علقہ ابن عمر خال ہے نہ وفقیہ ہیں۔

## تخ تج کے قاعدہ پر فقہ کی ترتیب:

لیکن ان علماء کے ذہن میں فطانت اور سرعت انقال ایس تھی جس سے وہ مسائل کا انتخر اج بخو بی کرتے تھے اور اپنے اصحاب کے اقوال سے اسے خوب پیوندلگاتے تھے اور جو چیز جس کی پیدائش میں ہوا کرتی ہے وہی اس کے لیے آسان ہو جایا کرتی ہے اور اللہ تعالیٰ کا قول ہے :

﴿ كُلُّ حِزُبٍ مُ بِمَا لَدَيْهِمُ فَرِحُونَ ﴾ [الروم: ٣٢] " (مركره واس چيز پرجواس كے پاس ہے كان ہے۔ "

اس طرح ان علماء نے تخریخ کے قاعدہ پر فقہ کی ترتیب دی ہر خفس اس کی کتاب کو محفوظ رکھتا تھا جوان کے اصحاب کی زبان اور اقوال علماء کا زیادہ واقف اور ترجیج میں زیادہ درست رائے ہوا کرتا تھا ،اس لیے ہرمسئلہ میں وہ حکم کی وجہ میں غور کرسکتا تھا جب کسی عالم سے کوئی مسئلہ دریا فت کیا جاتا تو وہ اپنے اصحاب کے واضح اقوال میں غور کرتا جواسے حفظ ہوتے تھے اگران میں جواب مل جاتا تو فیھا ور نہ ان کے عموم کلام کودیکھتا اور اس عموم سے مسئلہ کا حکم اخذ کر لیتا یا کسی کلام کے اشار ہ ضمنی سے حکم کو مستد طرکر لیتا۔

محرح مسئلہ کی کو گنام میں کوئی اشارہ یا اقتضاء ہوا کرتی تھی اس سے امر مقصود سمجھ آجایا کرتا تھا۔ اور کبھی کسی مصرح مسئلہ کی وکئی نظیر ہوا کرتی تھی اس نظیر پراصل مسئلہ کو حمل کرلیا کرتے تھے۔ اور کبھی انہوں نے مصرح عظم کی علت میں غور کیا اور اس علت کوغیر مصرح عظم میں ثابت کردیا۔

اور کبھی اس عالم کے اس مسئلہ میں دوقول ہوا کرتے تھے اگر ان کو قیاس اقتر انی یا شرطی کے ہم شکل کر لیتے تو مسئلہ کا جواب اس سے حاصل ہو جاتا تھا۔

اور بھی ان کے کلام میں ایسے اُمور ہوتے جومثال اور تقسیم سے معلوم ہوتے تھے کیکن ان کی تعریف جامع اور مانع معلوم نہ ہوتی اس لیے ان فقہاء نے اصل زبان کی طرف رجوع کیا اور اس چیز کے ذاتیات معلوم کرنے کی کوشش کی اور ان کی تعریف جامع و مانع مرتب کردی اور ان میں جو ابہام تھا اسے ضبط میں لے آئے اور مشکل کومیتز کردیا۔

اور کبھی ان کی کلام میں چند وجوہ کا احتال ہوتا انہوں نے دواحتالوں میں سے ایک کومتعین کر دیا اور کبھی دلائل کا انداز ایسا نہ ہوتا جس سے نتیجہ صاف نکلتا ، انہوں نے ان دلائل کو بخو لی بیان کر دیا اور کبھی بعض اصحاب التخر ت اینے ائمیہ کے فعل اور سکوت وغیرہ سے استدلال کیا کرتے تھے۔

#### ند هب میں مجتهدین:

ان طرقی ندگورہ کا نام تخ ت کے تھا اور ای کے متعلق کہا کرتے تھے کہ فلاں شخص نے قول کو اس طرح خارج کیا ہے یا فلاں ند جب کے موافق یا فلاں قاعدہ کے موافق یا فلاں شخص کے قول کے موافق مسکلہ کا جواب اس اس طرح ہے اور ان کے تخ تک کرنے والوں کو جمہتدین فی المذہب کہتے تھے اور جس کا بیقول ہے کہ جس نے مبسوط کو یا دکر لیا وہ جمہتد ہے اس سے وہی اجتہا دمراد ہے جو تخ تئے سے تعلق رکھتا ہے ۔ اگر چدا لیے شخص کوروایت کاعلم بالکل ندہواور ایک حدیث بھی اس کو ند آتی ہوائی طرح ہرایک ندہب میں تخ تنے واقع ہوئی اور اس کی کثرت ہوگئی ، اس کے بعد جس ندہب کے بیرو کارز ماند میں مشہور ہو گئے اور قضاء اور فقو کی ان پر مفوض ہوا ۔ ان لوگوں میں ان کی تصانیف مشہور ہوگئیں ۔ انہوں نے عام مواد پر درس دینا شروع کیا ، وہ ندہب اطراف عالم میں پھیل گیا اور ہمیشہ اس کی شہرت بڑھتی گئی اور جس ندہب کے بیرو گئی ام ہو کے اور قضاء اور فتو کی کی خدمت ان میں ندر ہی لوگوں نے ان میں رغبت ندکی دہ چندر وزبعد نابو دہوگیا۔

- www.KitaboSunnat.com \_ کاس کے دلائل کھیں۔
  - ۲۔ کیاوی کا خفاء جائز ہے؟اس کے دلائل کھیں۔
  - س\_ قرآن مجیدگی کسی آیت کواس وجہ سے چھپانا کہ لوگوں کو مجھنہیں آئے گی جائز ہے؟ یانہیں؟
    - سم۔ وی کی تقسیم تلواور غیر تلو کے حوالے سے اس کی شرعی حیثیت کیا ہے؟
- ۵۔ حضور منظیٰ آیا ہے کچھ کاموں پر ناپندیدگی کا اظہار کیا گیا ، کیا وہ وی کے بغیر کیے گئے تھے یا ان کا کیا مقصد جیسے ﴿ لِمَ تُحرِّمُ .... ﴾ [التحریم: ۱]["اے نبی جس چیز کواللہ نے آپ کے لیے طال کر دیا ہے اے آپ کیوں حرام کرتے ہیں۔"] ، ﴿ لِمَ اَذِنْتَ لَهُمْ .... ﴾ [التوبة: ٣٤] ["اللہ نے آپ کومعاف کیا۔ تو نہیں کیوں حرام کرتے ہیں۔"] ، ﴿ لِمَ اَذِنْتَ لَهُمْ .... ﴾ دلتوبة : ٣٤] ["اللہ نے آپ کومعاف کیا۔ تو نہیں کیوں اجازت دے دی بغیراس کے کہ تیرے سامنے سے لوگ کھل جائیں اور تو جھوٹے لوگوں کو بھی

جان لے۔'']وغيره

۲۔ تفہیم اسلام اور آئینہ پرویزیت، فتنہ انکارِ حدیث وغیرہ میں تلی بخش جواب نہیں مل سکایا مجھے مجھ نہیں آئی۔ 2۔ کچھومی کی تلاوت پر ثواب ہے اور کچھ پر ثواب نہیں؟ ایسے بیان کیا جاتا ہے کیا حقیقت میں ایسا ہے یانہیں؟ ( قاسم بن سرور )

تعالیٰ کا فرمان ہے: ﴿ وَمَا یَنْطِقُ عَنِ الْهَوٰی ٥ نه ہونا آچکا ہے تمام حدیث اور سنت وی ہے۔اللہ لا اللہ کا فرمان ہے: ﴿ وَمَا یَنْطِقُ عَنِ الْهَوٰی ٥ اِنْ هُوَ اِلَّا وَحُیّ یُوْحٰی ﴾ [النحم: ٣٠٤][''اور ندا پی خواہش ہے کوئی بات کہتے ہیں، وہ تو صرف وہی ہے جوا تاری جاتی ہے۔' ] نیز اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے: ﴿ إِنَّهَا أَتَبِعُ مَا یُوْخَی إِلَیّ مِنْ دَّبِی ﴾ [الأعراف: ٣٠٢][''آپ فرما و جھے کہ میں اس کا اتباع کرتا ہوں جو بھی پرمیرے رب کی طرف سے تھم بھیجا گیا ہے۔' ] پھر اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے: ﴿ إِنْ أَتّبِعُ اللّهُ هَا یُوْخَی اِلَیّ هُو آلانعام: ١٠٥][''میں تو صرف اس کا اتباع کرتا ہوں جو پھی میرے پاس وی آتی اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے: ﴿ مِنْ یُطِعِ الوّسُولَ فَقَدُ أَطَاعَ اللّهُ ﴾ [النسآء: ١٨][''جو رسول کی اطاعت کرے ای نے اللہ تعالیٰ کی فرما نبرداری کی۔' ]

۲۔وحی کے اخفاء سے کیا مراد ہے۔

· ساریه چھپانا ہے ہی نہیں۔ چھپانے کا مطلب ہے کسی کوبھی نہ بتا نا۔

٣- ﴿ أَتُلُ مَاۤ أُوْحِىَ إِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ ﴾ [العنكبوت: ٤٥] ["جوكتاب آپ كى طرف أتارى كَلَيْ جَابِ پُرْهُو."]، ﴿ وَاتُلُ مَاۤ أُوْحِىَ إِلَيْكَ مِنْ كِتَابِ رَبِّكَ ﴾ [الكهف: ٢٧]["تيرى جانب جو تير رب كى كتاب وحى كى كئ ہے اسے پڑھتارہ۔"] اور ﴿ يَتُلُواْ عَلَيْهِمُ اَيَاتِهِ ﴾ [الحمعة: ٢] ["بڑھتا ہے ان براس كى آيات ،" وغيرها من الآبات سے ماخوذ ہے۔

۵۔اس کا جواب نمبرامیں بیان ہو چکا ہے۔

۲ ۔امید ہے بند ۂ فقیرالی اللہ الغنی کے جواب ہے تیلی ہوجائے گی ۔ان شاءاللہ العزیز ۔

ے نہیں! تمام وی کی تلاوت پراجرو تواب ہے اور اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے: ﴿ مَنُ جَآءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشُرٌ أَمْفَالِهَا ﴾ [الانعام: ١٦٠] [''جو تحص نیک کام کرے گااس کواس کے دس گناملیں گے۔']

🖝 : .... محترم حافظ صاحب شکر گروے ایک رسالہ نکلتا ہے اس میں غیر مقلدین سے بارہ سوال پو چھے ہوئے ہیں

ي كتاب الاعتصام / كتاب وسنت كى بيروى كاميان كي من المنظمة المن

ان کے جواب بمعہ حوالہ تحریر فرمادیں۔ (ظفرا قبال ہنلع نارووال)

🖝: ..... جن سوالات کے جوابات آپ نے پوچھے ہیں ان کے جواب اہل حدیث کی طرف سے دیے جا میکے ہیں ، چنانچہ ہمار ہےمحتر م مولا نا فاروق اصغرصا حب صارم خطیب جامع مسجدا ال حدیث علم دین صاحب والی ا المعروف ٹا ہلی والی قبرستان روڈ ، گوجرا نوالہ حفظہ الله تعالیٰ نے رسالہ طبع فر ما کرنقشیم کر دیا ہے آ ہے بھی ان سے سيجهر نسخ منگواليں\_

[صوفی محمة عباس رضوی خطیب واہنڈ و کی طرف ہے کیے گئے سوالات اور استادِمحتر م فضیلة الشیخ مولا نامحمہ فاروق اصغرصاحب صارم کی طرف سے مفصل جوابات درج ذیل ہیں:

#### بالترتيب جوابات

سدوال منصبر ١: .....كياني اكرم مُشْيَعَيَّا في نمازِ وترمين بعداز ركوع عام دعا كي طرح باته وأثما كردعا ما نكى ہے یا آپ ملط عَلَیْم نے حکم فر مایا ہے؟

جواب: .... قنوت وترمیں دعا ما نگنا رسول الله ﷺ مَنْ ركوع سے پہلے اور ركوع كے بعد دونوں طرح ٹابت ہے۔رکوع سے پہلے قنوت وترکی دعا مانگنارسول الله ملطے آیا کامل ہے جب کدرکوع کے بعد قنوت وترکی دعا ما نگنا رسول الله ﷺ کا تکم ہے۔ تھم والی روایت کی صورت یعنی رکوع کے بعد قنوت وترکی دعا پڑھنا ہمارے ہاں زیارہ بہتر ہے۔(دیکھئے: کتباُصول حدیث)اب دونوں روایتوں کی تفصیل سنیے:

حضرت ابی ڈٹائٹڈ بن کعب سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے قنوتِ وتر رکوع سے پہلے کیا ۔ (ابو داؤ د/مع العون:١/٥٣٨) ◘

حضرت حسن بن علی بن الی طالب نظیم سے روایت ہے انہوں نے فر مایا کدرسول اللہ ﷺ عَیْمَا نے مجھے ورز کی وعاسكها كي ((اللّهم اهدني فيمن هَدَيُت .....) اوركها بيدعااس وقت مانكنا جب ( قيام وركوع اواكرلو ) صرف سجده كرنا باقى رہے ـ كلمات بير بين: ((اذا رَفَعُتُ رَأْسِي وَلَهُ يَبُقَ إِلَّا السُّجودُ)) (رواه الحاكم : ۱۷۲/۳ و سنن البيهقى : ٣٨/٣) علامه البائى في السروايت كوسن قرار ديا ي و يمين الرواء الغليل: ١٦٨/٢ باتی رہا ہاتھ اُٹھا کر دعا قنوت ما تکنے کا مسکلہ توسنن بیہ قی کی روایت ہے کہ رسول اللہ مشکے آیا کم تحصرت انس والٹلؤ

ابو داؤ د/ کتاب الصلاة/ باب القنوت في الوتر

## ي كتاب الاعتصام / كتاب ومنت كا بيروى كا بيان ميروى كا بيان مي وكا كا بيان ميروى كا بيان كا

نے دیکھاضبح کی نماز میں آپ نے قنوت کیا ، دونوں ہاتھوں کو اُٹھایا ہوا تھااور جنہوں نے آپ کے صحابہ کوشہید کر دیا تھا آپ ان پر بددعا کررہے تھے۔ (سنن بیمقی:۲۱۱۲)

و ضاحت: ...... دونوں قنوت ہیں۔ دونوں نماز کے اندر ہیں۔ ایک قنوت میں ہاتھ اُٹھانے کی وضاحت آ گئی تو دوسرے قنوت میں بھی ای شکل کو ہی اختیار کرنا مناسب ہوگا۔ اس کی مثال یوں ہے کہ کسی بھی مرفوع صحح حدیث میں نہیں آیا کہ آپ مشکھ آپانے نے جنازہ میں سبحانك اللهم پڑھا ہویا تلقین فرمائی ہواس کے ہاوجود فرض نماز کی طرح جنازہ کونماز سجھتے ہوئے ہم اور آپ بھی سبحانك اللهم پڑھ لیتے ہیں۔

سوال نمبر ٢: .....كيانى اكرم طيناً آيا خنازه كى تمام تكبيرات مين رفع اليدين كرنے كا تكم فر مايا هيا آپ طينا آيا خودنماز جنازه كى تمام تكبيرات كے ساتھ رفع اليدين فر مايا ہے؟

جواب:.....حضرت ابن عمر خلاجا ہے روایت ہے کہ رسول اللہ طفی آیا جنازہ کی ہرتکبیر پر رفع الیدین کیا کرتے تھے۔(العلل لدارقطنی)

اس روایت کے متعلق شیخ ابن باز برالله فرماتے ہیں: ''اس روایت کے تمام روات ثقه ہیں ۔عمر بن شبہ بھی ثقه راوی ہیں ۔ بحوالہ حاشیہ فتح الباری:۳۰ر ۱۹۰٬۰

اس روایت کے راوی حضرت عبداللہ بن عمر نظام بھی جنازہ کی ہرتکبیر کے ساتھ رفع البدین کیا کرتے تھے۔ (صحیح البخاری مع الفتح: ۱۸۹/۳)

سوال نمبر ٣: .....حضورا كرم طني وَلَيْ نه اپني كس كس شهيد صحابي كى عائبانه نماز جنازه پر هائي هي؟ جواب: .....عبارت سوال سے واضح مور ہاہے كه غير شهيدكى عائبانه نماز جنازه آپ تسليم كر چكے ہيں ليكن تقليد كا پھندا عمل نہيں كرنے ديتا موگا جود ليل غير شهيدكى ہے وہى دليل شهيدكى سمجھ ليجئے۔

(ب) بیمسئلہ اہل علم کے ہاں مختلف فیہ ہے۔ شہید کے جنازہ کے قائلین کے پاس جو دلائل ہیں ان میں سے صرف ایک روایت کوذکر کیا جاتا ہے۔

حفرت عقبہ بن عامر رفائنڈ سے روایت ہے کہ ایک دن نبی کریم طفیقاتی نکلے، پس آپ طفیقاتی نے شہداء احد پر اس طرح نماز اوا کی جس طرح آپ میت پرنماز اوا کرتے تھے۔ (صحیح به خاری: ۱۷۹۷) • واضح رہے کہ آپ طفیقاتی کے بینماز اوا کرنے کا واقعہ غزوہ اُحدے آٹھ سال بعد کا ہے۔

<sup>🕕</sup> بخاري/كتاب الحنائز اباب الصلوة على الشهيد

سوال نمبر ہے:....ایک صحیح مرفوع حدیث پین کریں کہ نماز جنازہ میں امام دعا کیں بلندآ واز ہے پڑھے اور مقتدی صرف آمین آمین پکاریں؟

جواب: .....نمازِ جنازہ سرأ پڑھانا بھی درست ہے اور جہراً پڑھانا بھی صحیح ہے۔ جہاں تک دعا ئیں سراً پڑھنے کا ذکر ہے وہ تو گوشہ آپ کومعلوم ہے البتہ اگر نہیں معلوم تو وہ بلند آ واز سے دعا ئیں پڑھنے کا گوشہ ہے۔ لیجئے اس وقت ایک روایت بطورِ دلیل پیش کی جاتی ہے۔شایدسیدالکونین منتی آئی کا عمل آپ پر بھی اثر کر جائے۔

حضرت عوف بن ما لك فَيْ اللهُ فَيْ اللهُ عَلَيْهِ فَيْ آلِهُ مِنْ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ أَلَمْ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ الللهُ اللهُ الله

و صناحت: سیصحالی رسول کا آپ کی دعا وُل کو یا دکر ناتیمی ہوسکتا ہے جب آپ منظ میکا نے بلند آ واز سے پڑھی ہوں ،سرأ پڑھنے سے توسنا کی نہیں دیتیں یا دکرنا کیسے مکن تھا۔

باتی رہا آپ مشتی آنے کے پیچھے سیابہ کرام ڈی اللہ عن آمین آمین کہنا توجب رسول اللہ مشتی آنے نماز میں دعا کیں پڑھتے تھے تو سیا کہ اس میں اس میں اس میں دخت سے پڑھتے تھے تھے تھے اس کا ایک عام فائدہ یہ ہے کہ ہمارے معاشرہ میں اکثر لوگوں کو جنازے کی دعا کیں یا دنہیں ہوتیں۔ مالا نکہ جنازے کا مقصد دعا ہے۔ آمین کہنے کی وجہ سے ہرایک کی شرکت ہوجاتی ہے۔

سوال نمبر ۵:....ایک جیح صری حدیث پیش کریں که نماز وتر میں رکوع کے بعدامام بلندآ واز ہے دعائے قنوت پڑھے اور مقتدی صرف آمین آمین ایکاریں؟

جواب: حضرت ابن عباس و الله الله عمروی ہے کہ نبی مین کا ایک ماہ مسلسل پانچوں نمازوں کی آخری رکھت میں رکوع کے بعد دعاقنوت پڑھی جس میں بنی سلیم ، رعل ، ذکوان ، عصیہ قبائل (جنہوں نے قراء کوشہید کر دیا تھا) پراو نجی آواز میں بددعا کی اور مقتدی آمین آمین کیارتے رہے۔ (قیام اللیل للمروزی: ۲۳۵) و صاحت: سے قنوت و تربھی تنوت نازلہ کی طرح دعائی کلمات پر مشتل ہے۔ دونوں نماز کی آخری رکعت

میں ہی کیے جاتے ہیں،اس حدیث کی روشنی میں جماعت کی صورت میں اگراونچی آ واز سے امام قراءت کرے گا تو مقتدی بآ واز بلند ہی آ میں کہیں گے۔

سلاق با والرجيدات الين بين عـــ

مسلم اكتاب الجنائز /با ب الدعاء للميت في الصلاة\_

الم كتاب الاعتصام / كتاب ومنت ك يروى كابيان مي المنظم الم

سوال نمبر ٢: .....كياني اكرم عَظْمَةً إِنْ خَكُم فرماياتها كه نمازيس باته سينه پر باندھے جاكيں يا آپ عَظْمَةً إِنْ خُودنمازيس سينه پر ہاتھ باندھے تھے؟

حضرت واکل بن جحر رہائٹیڈ بیان کرتے ہیں کہ میں نے نبی اکرم مطبقے آیا ہے ساتھ نماز ادا کی تو میں نے ویکھا آپ مطبقی آیا نے دا کیں ہاتھ کو با کیں ہاتھ پررکھ کرسینہ کے اوپررکھا ہوا تھا۔ (صحیح اس خزیمہ: ۲۶۳۸)

واضح رہے کہ بحرالرائق شرح کنز الدقائق کے حنی مؤلف نے اس روایت کوشیح قرار دیا ہے۔ دوسری بات میہ ہے کہ سینہ سے نیچے ہاتھ بائد ھنے والی روایات عندالمحد ثین بالا تفاق ضعیف ہیں۔ (دیکھئے: شرح مسلم للنووی) سدوال نمبر کے: ۔۔۔۔۔کیا نبی اکرم میلئے کیا نے نماز میں دایاں ہاتھ باکیں کہنی پررکھا تھا؟

جواب: .....حضرت وائل بن حجر زالٹیئ ہے روایت ہے کہ رسول اللہ ملتے آئی کی نمازیوں تھی کہ آپ ملتے آئی ۔ نماز کے لیے کھڑے ہوئے قبلہ کی طرف منہ کیا ، تکبیر تحریبہ کہی اور کانوں تک ہاتھ اُٹھائے پھر دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ کی تھیلی گٹ اور کلائی (ساعد) پر رکھا۔ (ابو داؤ د مع العون : ۲۶۰۸)

و صاحت: جہم جب بھی نمازِ نبوی کو بیان کرتے ہیں اور مسلمانوں کو تعلیم دیتے ہیں تو اس نہ کور صدیث کی روشن میں ہی وضاحت کرتے ہیں کہ دائیں ہاتھ کو ہائیں ہاتھ کی تھیلی ، گئے اور کلائی پررکھ کرسینے پر رکھا جائے۔ باور کیا جاتا ہے۔
کیا جاتا ہے کہ حدیث میں موجود کلمہ'' ساعد'' جسم کے اس جھے کو کہتے ہیں جو گئے سے شروع ہو کر کہنی تک جاتا ہے۔
کہنی شامل نہیں ہے اگر کوئی شخص کہنی پر بھی ہاتھ رکھنے کا اہتمام کرتا ہے تو یہ اسے ہماری تعلیم وتلقین نہیں ، ذاتی طور پر
اس کی غفلت ہے۔

سدوال نمبر ۸:....ایک تیج مرفوع حدیث پیش کریں که آپ مطنع آیا نے پوراسال تہجد کی اذان کا حکم فر مایا ہووہ اذان رمضان شریف میں سحری کھانے کے لیے نہ ہو بلکہ پوراسال تہجد پڑھنے کے لیے ہو؟

جواب: .....رسول الله ﷺ کے زمانہ میں فجر کے وقت ہر روز دواذا نیں ہی ہوا کرتی تھیں ،صرف رمضان المبارک کےمہینہ کی تخصیص تعیین میں کوئی روایت نہیں آئی۔ دواذا نوں کا جومعمول سارا سال تھاوہ معمول رمضان المبارک میں بھی تھا۔اس بارے میں درج ذمیل احادیث ملاحظہ کیجئے:

( عَنُ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ مَسُعُودٍ رَضِىَ اللَّهُ عَنُهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَا يَمُنعَنَّ اَحَدَكُمُ اَذَانُ بِلاَلٍ مِنُ سُحُورِهِ فَإِنَّهُ يُؤذِنُ بِلَيْلٍ لِيَرْجِعَ قائمَكُمُ وَلِيُنَبِّهَ نَائِمَكُمُ))

(صحيح البخاري مع الفتح: ١٠٣/٢)

حضرت عائشہ رفائنی سے روایت ہے کہ رسول اللہ طلط اللہ اللہ اللہ بلال رفائنی کی اذان رات کے وقت (فجر سے پہلے) ہوتی ہے للہذا کھا لی لیا کرویہاں تک کہ عبداللہ بن اُم مکتوم رفائنی اذان دے۔ (تب کھانا پینا چھوڑ دیا کرو) و صاحت: .....ان دونوں روایتوں سے پتہ چلا کہ رسول اللہ طلط اللہ طلط اُنے میں ایک اذان فجر سے پہلے ہوتی تھی جو حضرت بلال رفائنی دیتے تھے اور دوسری اذان طلوع فجر کے ساتھ ہوتی تھی جو ابن ام مکتوم رفائنی کہتے تھے۔ دونوں اذا نیں با مقصد تھیں۔ حضرت بلال رفائنی کی اذان تحری کھانے اور نما زِ تہجد کے وقت کے لیے ایک اعلان کی حیثیت رکھتی تھی جبہہ حضرت عبداللہ بن اُم مکتوم رفائنی کی اذان کا مقصد طلوع فجر کی اطلاع دینا تھا۔

ان روایتوں کی جگہ بھی ماہِ رمضان کا نامنہیں ہے یہی وجہ ہے کہ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ ان روایتوں کے تحت فتح الباری میں لکھتے ہیں کہ بیدواذ انمیں ساراسال ہوتی تھیں ۔

اس کی وجہ غالبًا بیتھی کہ خودرسول اللہ طفیع آیا گھڑت سے نفلی روز ہے رکھا کرتے تھے، ہر ماہ تیرہ، چودہ، پندرہ
تاریخ کاروزہ رکھتے ،سوموار، جمعرات کا ہفتہ وارروزہ رکھتے تھے۔اس کے علاوہ بھی ماہ شعبان کے اکثر ایا میں اور
ذوالحجہ کے ابتدائی عشرہ میں نفلی روزوں کا اہتمام فر ماتے تھے بلکہ جب ول چاہتا روز ہے کا پروگرام بنا لیتے۔ اسی
طرح صحابہ کرام می نشیم بھی آپ طفیق آپا ہی کے تربیت یا فتہ تھے، وہ بھی فرضی روزوں کے علاوہ نفلی روزوں کے
شوقین تھے اور پیش پیش تھے۔ چنا نچہ حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص فرا پھی نفلی روزوں کا اہتمام کیا کرتے تھے تو روزے رکھتے تھے یعنی ایک دن چھوڑ کر روزہ رکھنا۔ دیگر صحابہ کرام وگئا تیم بھی نفلی روزوں کا اہتمام کیا کرتے تھے تو صحابہ کرام وگئا تیم بھی نفلی روزوں کا اہتمام کیا کرتے تھے تو صحابہ کرام وگئا تیم کی سہولت کی خاطر دواذانوں کا اہتمام کیا گیا اور بیا ہتمام سارا سال ہی تھا کسی مخصوص ماہ کے لیے منتقا جیسا کہ عبارت روایت سے عیاں ہوتا ہے۔

ٹانیاً:.....ایک ہی روایت میں دونوں اذانوں کا ذکر ہے اگر دوسری اذان آپ کے نز دیک سارا سال تھی تو پہلی اذان سارا سال کیوں تنلیم نہیں کی جاتی ۔ دونوں میں فرق کرنے کی کوئی علت وشہادت نہیں ملتی۔ فاعتبووا

بخارى، كتاب الاذان، باب الإذان قبل الفحر.

## ي الم عنصام / تاب ومنت كي يروى كابيان من الم المحالي المحالية المح

يا اولى الابصار.

سوال نمبر ۹: سسایک صحیح صریح مرفوع حدیث پیش کریں که نبی اکرم منظیَّقَایَّا نے نماز باجماعت میں بسم اللّه الرحمٰن الرحیم بلند آ واز سے پڑھنے کا تھم دیا ہویا خود پڑھی ہو؟

جواب: .....نماز میں فاتحہ سے پہلے بہم الله آ ہت پڑھنا بھی درست ہے اور بلند آ واز میں بھی صحیح ہے۔ آ ہت پڑھنے والی روایت آ پ کومعلوم ہے،او نجی پڑھنے والی روایت بنیے:

جناب نعیم بن مجمر نے کہا میں نے حضرت ابو ہریرہ دفائنڈ کے پیچے نماز پڑھی ،انہوں نے بہم اللہ الرحمٰن الرحیم پڑھی ، پرام القرآن (سورہ فاتحہ ) پڑھی ، جب غیر المعضوب علیهم و لا الضآئین تک پنچ تو آمین کہی ،لوگوں نے بھی آمین کہی .... جب سلام پھیرا تو کہا مجھے اس ذات کی تیم! جس کے ہاتھ میں میری جان ہے میری نمازتم سب سے زیادہ رسول اللہ مطبق میل کی نماز کے مشابہ ہے۔ (سنن نسائی) •

و صاحت: .....اس روایت میں حصرت ابو ہر پر و دخالت کی نماز کا بیان ہے جس میں انہوں نے سور 6 فاتحہ کی طرح بسم اللہ الرحمٰ بلند آ واز سے پڑھی۔ نعیم مجرس کر ہی بیان کررہے ہیں ، پھر صحالی رسول مطنع آلیا نے اپنی نماز کورسول اللہ مطنع آلیا والی نماز قرار دیا۔

واضح رہے دارقطنی نے اس روایت کے متعلق بیر فیصلہ دیا ہے: (رواته کُلُهم ثِقات) کہ اس روایت کے تمام راوی ثقه ہیں۔

مزید سینے: ابن عمر، ابن عباس اور ابن زبیر وغیرهم تگانگذیم کا یبی مسلک تھا کہ بسم اللہ جمراً پڑھنی چاہیے۔ ملاحظہ ہو: جامع التر مذی مع التحفہ: ۲۰۵۱ •

سسوال نسبر ۱۰:....ایک صحیح صریح مرفوع حدیث پیش کریں که رسول الله منطق مینیانی نے وفات تک رفع الیدین عندالرکوع و بعدالرکوع کیاتھا؟

جواب: .....اگر ہر عمل میں بیشرط لگا دی جائے کہ حدیث میں صراحنا ہو'' کہ آپ طینے آتیا نے وہ عمل تا وفات کیا ہو۔' تو بیا لیک الیمی شرط ہے جس کی وجہ سے بہت سے اعمال نبو بیر کا تعلق ہماری زندگی سے ختم ہوجائے گا بلکہ دین اسلام کی اصلی شکل منے ہوکررہ جائے گی۔ مثلاً کوئی شخص آپ سے بیہ پوچھ لے کہ نماز وتر میں تم تکبیر تحریم طرح جو رفع الیدین کرتے ہواس کے لیے الیمی حدیث پیش کروجس میں بیصراحنا ذکر ہو کہ آپ نے دعا قنوت

نسائي اكتاب الافتتاح اباب قراءة بسم الله الرحمن الرحيم.

ترمذى اكتاب الصلاة (باب من رأى الجهر بسم الله الرحيم الرحيم ...

شروع کرنے سے قبل تکبیرتحریمہ کی طرح و فات تک رفع البیدین کیا تھا تو بتاہیے آپ ایسی روایت جومرفوع وصر تح اور صحیح ہوپیش کرسکیں گے؟

دوسری بات یہ ہے کہ آپ کے سوال میں''وفات تک'' کے کلمات بتار ہے ہیں کہ آپ ہریلوی ہو کروفات رسول مظیّق آنے قائل ہیں۔کیا خیال ہے؟

صاحبِ ہدایہ نے ابتدائی رفع الیدین کے لیے "واظب علیہ" کے الفاظ استعال فرمائے ہیں لیعنی اس رفع الیدین پر آپ ملئے آئیز نے بیٹ گی فرمائی ۔علامہ زیلعی حنی نے اس روایت کو واضح کر دیا جس کی طرف بطور دلیل صاحب ہدایہ نے اشارہ کیا تو وہ روایت ابن عمر خلیجا والی ہی تھی جس میں رفع الیدین عند الرکوع والرفع منہ کا مجھی ذکرتھا۔

تعجب ہا کی ہی روایت میں تین جگہ کا رفع الیدین بیان ہوا، وہ روایت پہلے رفع الیدین کے لیے بیشگی کی دلیل بن گئی اور دوسرے مقامات کے رفع الیدین منسوخ پا گئے۔انساف کا تقاضا تھا کہ یا تو تینوں مقامات کے رفع الیدین منسوخ قرار پاتے یا تینوں مقامات کے رفع الیدین ہمیشہ کے لیے ثابت ہوجاتے کیونکہ روایت ایک ہی الیدین منسوخ قرار پاتے یا تینوں مقامات کے رفع الیدین ہمیشہ کے لیے ثابت ہوجاتے کیونکہ روایت ایک ہی ہے۔ اَفَتُو مِنُونَ بِبَعْضِ الْکِتَابِ وَتَکُفُرُونَ بِبَعْضٍ .... [المقرة: ٥٥] [''کیا بعض احکام پر یقین رکھتے ہواور بعض کے ساتھ کفر کرتے ہو۔'']

بیان میں نکتہ حدیث آ تو سکتا ہے تیرے دماغ میں تقلید ہو تو کیا کہے

سوال نمبر النسسايك صحيح صرح مرفوع غيرمحمل حديث پيش كرين كه كير ابوت بوئ نظير نماز پڙھنے كاحكم حديث ميں ہو؟ الم كتاب الاعتصام / كتاب وسنت ك بيروى كايان من من المنافق الم المنافق 
جواب: سین محت نماز کے لیے سر پر کپڑا باندہ کرر کھنے کی شرط میں نہ کوئی قرآئی آیت ہے اور نہ ہی صراحنا رسول اللہ طینے آیا ہے۔ میں رسول اللہ طینے آیا ہی حدیث شریف ہے ، نہ ہی رسول اللہ طینے آیا ہی اہتمام فر مایا کرتے تھے۔ جس حال میں ہوتے نماز اداکر لیتے ۔ یہی وجہ ہے کہ احادیث شریفہ یں آپ کا نظیم نماز اداکر نا بھی آیا ہے۔ حضرت عمر بن ابی سلمہ زبالی فر ماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ طینے آیا ہواں حال میں نماز پڑھتے دیکھا کہ آپایک ہی کپڑا اوڑھے ہوئے تھے جس کے دونوں کنارے آپ کے کندھوں پر تھے۔ (بحادی و مسلم) میں حضرت سلمہ بن اکوع زبالی فر ماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ طینے آیا ہے بوچھا میں شکار کے لیے نکاتا ہوں تو کیا ایک ہی قبیص میں نماز پڑھ لیا کروں؟ تو آپ طینے آئی نے فر مایا: ہاں۔ البتہ قبیص کو آگے سے بند کر لیا کرو۔ (ابو داؤ دی) میں

حضرت جابر وہ اللہ نے ایک کیڑے میں نماز پڑھی تو گردن کے پیچھے گرہ دی ہوئی تھی اور باتی کیڑے أتار کر عنگی پررکھ لیے،سائل نے پوچھا یہ کیا؟ تو کہا بیاس لیے کیا ہے تا کہتم جیسے احتی لوگ دیکھ لیس۔ (صحیح البحاری) ● محتر م! سوچۂ اور فرمائے ان فدکورہ واقعات سے کوئی نصیحت ومسئلہ دریافت ہوتا ہے؟ اگر پھر بھی آپ کا خیال ہے کہ سرنگے نماز نہیں ہوتی تو اس کے لیے آپ مرفوع ،صریح ،صیح روایت پیش کریں کیونکہ آپ انہیں شرائط کو چاہتے اور پہند کرتے ہیں۔

سدوال نمبر ۱۲:....ایک صحیح، صریح، مرفوع حدیث پیش کریں جس میں نماز میں دو، دوفٹ کھلے پاؤں کرکے کھڑے ہونے کا تھم ہے؟

جواب: سیمض مبالغہ ہے، ہم نے بھی بھی اییا نہیں کہااور بیان کیا۔ کو کی شخص بے خبری میں ایہا کرتا ہے تو درست نہیں ۔ البتہ ہم تو اپنے مقتد یوں کو یوں کہتے ہیں کہ دوقد موں کے درمیان اس قدر فاصلہ رکھو کہ ساتھ والے نمازی سے کندھا بھی مل جائے کیونکہ صحابہ کرام رہی آئیے ہم رسول اللہ طفی آئی کے پیچھے یوں ہی نمازے لیے صف بندی کرتے اور کھڑے ہوتے تھے۔ الحمد للہ ہمارے نمازی اس طرح یعنی حدیث کے مطابق کھڑے ہوتے ہیں، مقلدین کی طرح نہیں کہ جماعت میں کھڑے ہو کربھی اس طرح دور دور دور دے ہیں جیسے ایک دومرے کے دشمن

❶ بخارى، كتاب الصلاة اباب الصلاة في الثوب الواحد ملتحفاً به\_مسلم، كتاب الصلاة ابا ب الصلاة في ثوب و احد

<sup>🕻</sup> ابو داؤد/كتاب الصلاة/باب الرجل يصلي في قميص واحد

<sup>😝</sup> بخارى اكتاب الصلاة باب عقد الازارعلي القفا في الصلاة.

ي كتاب الاعتصام / كتاب وسنت ك ويروى كابيان في المنظمة 
مجبوراً کھڑے ہوں۔ باتی رہا اکیلانمازی تو اس کے لیے شرعاً کوئی پابندی نہیں کہ دوقد موں کے مامین کتنا فاصلہ رکھے۔اگرآپ کے پاس کوئی مرفوع صحیح ،صرح روایت ہوتو پیش کریں؟

#### مقلدین احناف سے چندسوالات

آپ نے غیر مقلد سمجھ کر ہم سے سوالات کے جوابات کتاب وسنت کی روشنی میں طلب کیے جو ہم نے دے دیے۔ آپ مقلد ہیں اور مقلد کے لیے دلیل اس کے امام کا قول وفعل ہوتا ہے لہٰذا آپ صرف اور صرف اپ امام ابو صنیفہ ؓ کے قول وفعل کی روشنی میں ہمارے درج ذیل چند سوالات کے جوابات دیں:

- ﴿ مقلدین احناف علاءاور قراء دینی اور قر آنی تعلیم دے کر جو تخواہیں لیتے ہیں کیاا مام ابوصیفہ نے اس کا حکم دیا ہے؟ صحیح اور صرح کی باسند دلیل پیش کریں۔
- ﴿ مقلدین احناف جمعة المبارک کے خطبہ میں منبر پر بیٹھ کرعر بی خطبہ سے پہلے جوتقر برکر تے ہیں ، بتا کیں امام ابوطنیف ؓ نے اس طرح کیا یافر مایا ہے؟ کسی معتبر کتاب سے سندھیجے کے ساتھ جواب دیں۔
- ﴿ مقلدین احناف کی مساجد میں جمعہ کے خطبات میں عور تیں بھی حاضر ہوتی ہیں ، بتا ہے آپ کے امام نے اس ، کاعکم دیا ہے؟ جواب صرح اور صحیح باسندروایت ہے دیں ۔
- ﴿ مقلدین دیباتوں اور گاؤں میں جمعہ پڑھتے اور پڑھاتے ہیں ، کیاا مام ابوصنیفہ ؒنے ایبا کیا تھا اور کہا تھا؟ سند صحیح ہے صراحنا ثابت کریں۔
- با جماعت نماز ادا کرتے وقت حفی حضرات قدم سے قدم نہیں ملاتے بلکہ فاصلے پر کھڑے ہونے کا اہتمام
   کرتے ہیں، بیامام ابوحنیفہ ؓ نے قولاً یاعملاً باسند ثابت کریں۔
- ﴾ مقلدین احناف وضوء میں گردن پر پیش مسح کا اہتمام کرتے ہیں ، کیا امام ابوصیفہ ؒنے ایسا کیا تھایا فرمایا تھا؟ سند صحح سے ثابت کریں۔
- ﴿ بارہ رہیج الاوّل کومیلا دالنبی ﷺ منانے کے لیےعلاء حنفیہ بریلویہ گھوڑوں، گدھوں اور ریڑھوں وغیرہ پرسوار ہو کر سرمکوں اور گلیوں میں جلوس کی شکل میں گھومتے ہیں شیح سند کے ساتھ ثابت کریں کدامام ابوصنیفہ ؓنے ایسا کیایا کہاتھا؟
- ﴿ مقلدین حنفی نمازِ جنازہ کے بعدای جگہ ہاتھ اُٹھا کر بلند آواز ہے دعا کرتے ہیں اور حاضرین آمین آمین کہتے ہیں۔ کہتے ہیں۔اگریدکام آپ کے امام نے کیا تھایا کہا تھا توضیح سندے حوالہ دیں۔
- 🧇 مقلدین صنیفه بریلوییمیت کوکندها دیئے وقت کلمه شهادت کهتے ہیں ۔ کیاامام ابوصنیفهٌ نے ایسا کہاتھااور کیا تھا؟

لله كتاب الاعتصام / كتاب ومنت كاجرون كاميان كري و كر

باسندروايت پيش كريں \_رجال ثقه ہوں \_

ک مقلدین حنفیہ بریلویی قبروں پر میلے کرواتے ہیں۔ چڑھاوے چڑھاتے ہیں، چادریں ڈالتے ہیں، بنائیں آپ کے اہام ابوطنیفہ ؓ نے یہ تمام کام کیے تھے یا فرمائے تھے؟ جواب ہیں سے اور صرح کا استدروایت پیش کریں۔ (فارد ق اصغرصارم)

۔ ۔ ۔ ۔ آپ لوگ رفع الیدین عند الرکوع کرتے ہیں ، کیا سمجھ کر کرتے ہیں؟ فرض ، واجب ، سنت ، مستحب یا مباح ، اگر فرض واجب ہے تو دلیل نص سے ایسی ہی پیش کریں۔ جس سے فرضیت یا وجوب ٹابت ہو۔ اور اگر سنت ہے تو آ مخضرت ملئے ہی ہی او وام اور بقاء کا عمل پیش کریں۔ کیکن ان شرطوں کے ساتھ :

اور اگر سنت ہے تو آ مخضرت ملئے ہی ہی ہی ہیں کہ ہیں۔ کیکن ان شرطوں کے ساتھ :

روایت سمجے ہو، صرح کہ ہو، مرفوع ہوغیر مجروح ہو۔

ہ تحضرت مشکونیے سے ثابت کریں: مستحج ہمریح ہمرفوع ،غیرمجروح روایت کے ساتھ:

💠 وجود تراوت ک 🕏 متصل بعد نما زعشاء

🗇 قبل ازوتر 🕏 باجماعت

♦ دودوركعت
♦ يورارمضان المبارك

ختم قرآن فی التراوت که و ترباجها عت ادا کرنا (غفنفرالی، کوث شامل، گوجرانواله)

ر) رفع الیدین عندالرکوع۔(۲) تراوی کے جواب طلب فرمائے ہیں۔(۱) رفع الیدین عندالرکوع۔(۲) تراوی۔ تومحتر م ان مسکلوں کے حل ہے بات بنتی نظر نہیں آتی کیونکہ قراءت فاتحہ، ہاتھ با ندھنے، دعائے قنوت وتر میں رفع

الیدین و تکبیر اور دیگر کئی ایک مسائل ان دوسوالوں کے جوابوں سے طل نہیں ہوتے ،اس لیے مناسب ہے کہ آپ امام ابوصنیفہ رائیٹید کی تقلید پر بات چیت فرما نمیں تا کہ مندرجہ بالا تمام مسائل حل ہوجا نمیں ،اس لیے آپ امام ابوصنیفہ رائیٹیہ کی تقلید کو قرآن وسنت سے ثابت فرما نمیں اوراپنی چیش کردہ شرائط کو ضرور ملحوظ رکھیں بڑی مہر بانی ہوگا۔ ۱۶۲۱/۱/۶

:.....تقليم طلق واجب ب (كتاب معيار الحق ص: ١٤، تاريخ اهل حديث ص: ١٢٥)

تقلید شخصی مباح (جائز) ہے مقلد کسی ایک امام کو محقق سمجھ کر ہمیشہ اس کی بات مانتار ہے مگراس تعین کو تھم شرعی نہ سمجھے نقاوی ثنائیہ جا ہوں: ۲۵۲، معیار الحق ص: ۳۱ ، تاریخ المجعدیث ص: ۱۲۵ واؤ دغر نوی ص: ۲۵۳ سند کورہ کتابیں اہل حدیث علاء مولا نا نذیر حسین وہلوئ ، مولا نا ایرا ہیم سیالکوٹی ، مولا نا ثناء اللہ امر تسری ، مولا نا داؤدغر نوی کی جیں ۔ آ ہے کے ہاں تقلید مطلق واجب ہوگی جبکہ آ ہے تقلید کو شرک کہتے ہیں؟

ق یے ۔ ۱۔ آپ کے عوام اپنے علماء ہے مسئلہ پوچھ کڑمل کرتے ہیں اور دلیل کی تحقیق نہیں کرتے وہ عوام ان علماء کے مقلد ہوئے بانہیں؟ سے اللہ کا فرمان: ﴿ اَلْیُوْمَ اَلْحُمَلُتُ لَکُمُ دِیْنَکُمُ … المنح ﴾ دین حضور کے زمانے میں کممل ہو چکا تھا، پھر صحاح ستہ کی کیوں ضرورت پڑی اور حضور نے صحاح ستہ، بخاری ومسلم وغیرہ کے بارے میں کہاں تھم دیا کہان ائمہ کی جمع کی ہوئی حدیث پڑمل کرنا؟

۳۔ اہل حدیث اپنا وجود بنارس شہر میں مولا نا عبدالحق صاحب سے پہلے ، بھو پال میں نواب صدیق الحن خانؒ سے پہلے ، دہلی میں نذیر حسین سے پہلے ، مدراس میں نظام الدینؒ سے پہلے ، لا ہور میں غلام نبیؒ چکڑ الوی سے پہلے ثابت کر کے دکھا کمیں ۔ لیعنی انگریز کے برصغیر میں آنے سے پہلے کوئی اہل حدیث یا نماز کی کتاب دکھا کمیں جو اس دور ہے قبل کھی گئی ہو؟ (طارق ندیم ، اوکاڑوی)

ت :..... آپ کوعلم ہے کہ ہم علاء کرام کے اقوال اورا عمال کو دین میں جمت و دلیل نہیں سیجھتے وہ علاء کرام خواہ کس گروہ سے تعلق رکھتے ہوں ، ہاں ان کی جو چیزیں کتاب وسنت کے موافق ہوں وہ لیے لیتے ہیں۔اس لیے آپ خود خور فرما ئیں جن علاء کرام کے فتا وی واقوال آپ نے پیش کیے ان کے پیش کرنے سے حاصل؟

آپ حود مور قرما میں بن علاء ترام کے فاوی واقوال آپ نے پیل ہے ان کے پیل تر کا ترا ہے جا گا؟

رہا آپ کا فرمانا: '' جبکہ آپ تقلید کوشرک کہتے ہیں۔'' ہم پر بہتان ہے کیونکہ ہم تو وہی بات کہتے ہیں جو نخبة الأصول میں کسی ہے: ((وَالتَّقُلِیُدُ لَا یَجُوزُ مُکُلَّهُ مُفُضٍ إِلَی الشِّرُ لِ بَعُضُهُ) ہمارے نزویک تقلید کا مطلب مندرجہ ذیل ہے: ((وَالتَّقُلِیُدُ لَا یَنا فِی الْکِتَابَ أَوِ السُّنَةَ)) اور یہ بعض تقلید کے شرک والی بات صرف ہم میں نہیں کہتے بلکہ شخ الحد یث مولا نامحمر سر فراز خاں صاحب خفی حفظہ اللہ تعالیٰ ''الکلام المفید'' میں کستے ہیں: '' قار مین کرام ہے مو و بانہ گرارش ہے کہ مسئلہ تقلید کی نزاکت کے پیش نظر شونڈے ول سے ساری کتاب کو پڑھ کرکوئی رائے قائم کریں ، چند حوالوں کو یا کسی ایک ہی بحث کو پلے نہ با ندھ لیس کیونکہ تقلید کی بعض قسمیں خالص شرک و بدعت اور نا جا کر ہیں ،ان کو جا کڑ کہنے والا اور ان پر عامل کب فلاح پاسکتا ہے۔' (ص: ۲۰)

۲\_ ہمارے عوام اپنے علاء سے قرآن مجید اور رسول الله طبیقاتین کی سنت وصدیث پر پوچھ کرعمل کرتے ہیں اور قرآن مجید اور رسول الله طبیقاتین کی سنت وحدیث بذات خود دلیل و حجت ہیں لہذا ہمارے عوام اپنے علاء کرام کے مقلد نہ ہوئے کیونکہ تقلید ((فَبُولُ مَا یُنَا فِی الْکِتَابَ أَوِ السَّنَّةَ)) کا نام ہے۔

اگرآپ کے نزدیک کسی ہے قرآن مجیدی آیات اوررسول اللہ طفیقینی کی سنن واحادیث پوچھ کرعمل کرنے کا نام تقلید ہے تولازم آئے گا کہ امام ابوحنیفہ رحمہ اللہ تعالی اور دیگر ائمہ، مجتہدین رحمہم اللہ تعالی بھی مقلد موں کیونکہ انہوں نے بھی قرآن مجیدی آیات اور رسول اللہ طفیقین کی سنن واحادیث کواپنے اسا تذہ کرام رحمہم اللہ سے بوچھ،

س\_وین اسلام، قرآن مجیداوررسول الله رفین کی سنن واحادیث رسول الله وین کی زندگی بی میس کمل مو چکے تھے اور الله تعالیٰ کافر مان: ﴿ اَلْیَوْمَ اَکْمَلُتُ لَکُمْ دِیْنَکُمْ .... اللح ﴾ [المائدة: ٣]["آئیل مکمل مو چکے تھے اور الله تعالیٰ کافر مان: ﴿ اَلْیَوْمَ اَکُمَلُتُ لَکُمْ دِیْنَکُمْ .... اللح ﴾ [المائدة: ٣]["آئیل مین کمل مو دیا۔"] برق ہے ای لیے رسول الله مین ایک فی اُمُرِنَا هذا مَا مُحدَثَاتُهَا)) • ["سب کاموں ہے برے نے کام ہیں۔"] نیز فر مایا: ((مَنُ أُحدَثَ فِی اُمُرِنَا هذا مَا لَیْسَ مِنهُ فَهُو رَدِّ)) • ["جس نے ہمارے دین میں کوئی نئی چیز ایجاد کی جواس ہے نہیں ہوت ویس وہ مودود میں الله مین کوئی نئی چیز ایجاد کی جواس ہے نہیں ہوت کہ اس موجود نہ تھا اور نہیں ان کے قاوئی، اقوال اور اجتہادات اس وقت انمہ اربعہ رحمہم الله تعالیٰ میں سے کوئی ایک بھی موجود نہ تھا اور نہیں ان کے قاوئی، اقوال اور اجتہادات اس وقت موجود شے صحاح ستی بات تو آ ب نے کہ لی جبکہ انمہ اربعہ رحمہم الله تعالیٰ کی تھی وین کی تکیل اور وقت موجود شے صحاح ستی بات تو آ ب نے کہ لی جبکہ انمہ اربعہ رحمہم الله تعالیٰ کی تھی وین کی تکیل اور وقت موجود شے محاح ستی بات تو آ ب نے کہ کی گرول کے بعد کی ہیں۔

نیزغور فرمائیں صحاحِ ستاور دیگر کتب حدیث میں جوشیح یا حسن درجہ کی سنن واحادیث ہیں وہ رسول اللہ ملطنا عَیْنَا اللہ ملطنا عَیْنَا ہے۔

کے زمانہ کی ہیں جبکہ ائمہ اربعہ رحمہ اللہ تعالیٰ کے اپنے اقوال وفقاوی رسول اللہ ملطنا عَیْنَا کے بعد کے زمانہ کے ہیں۔

ہاتی صحاح ستہ اور دیگر کتب حدیث وسنت کو دین اسلام کی تکمیل کرنے والی کتب کوئی بھی قرار نہیں دیتا ہم تو صرف یہ کہتے ہیں کہ ان کتب کے ذریعہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں سے اپنے دین کی حفاظت کروائی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے: ﴿ إِنَّا لَهُ لَمُحفِظُونَ ﴾ [الحدر: ۹][''میذکریقینا ہم نے ہی اُتارا کے اوریقینا ہم ہی اس کے محافظ ہیں۔']

پھرمقام غور ہے کہ اہل حدیث اگر صحاحِ ستہ اور دیگر کتب حدیث میں نہ کورسنن وا حادیث پڑمل کرتے ہیں تو رسول الله منظامین کی سنن وا حادیث پڑمل کرتے ہیں۔ جورسول الله منظامین کے زمانہ میں موجود تھیں۔ جبکہ اہل تقلید ائمہ اربعہ رحمہم اللہ تعالیٰ کے اپنے اقوال پڑمل کرتے ہیں جورسول اللہ منظامین کے زمانہ میں موجود نہیں تھے بھلا یہ اقوال اس وقت کیسے موجود ہو سکتے ہیں جب کہ ان کے قائل ہی اس وقت موجود نہیں تھے ، رہی ہے بات کہ انمہ اربعہ

صحيح مسلم/كتاب الجمعة\_ اباب تخفيف الصلاة

صحیح بخاری اکتاب الصلح اباب اذا اصطلحوا علی صلح جور فالصُّلحُ مردُود.

رحم الله تعالیٰ کے اقوال کتاب وسنت ہے اخوذی ہی تو محتر مان کے جواقوال کتاب وسنت ہے اخوذی ہی وہ ان کے اقوال ندر ہے ان کے اپنے اقوال نو وہ بنیں گجن پر کتاب وسنت کی طرح بھی دلالت نہیں کریں گے۔

ید درست ہے کہ رسول الله یکھی آئی نے صحاح سے بخاری وسلم وغیرہ کتب کے بارے بیں کوئی تھم نہیں دیا البت رسول الله یکھی آئی کی سنن واحادیث کی اطاعت اور اتباع کا تھم تو الله تعالیٰ نے بھی اور رسول الله یکھی آئی نے بھی دیا تھی تھی اور سول الله یکھی آئی کے الله تعالیٰ نے بھی اور رسول الله یکھی تھی دیا ہے ۔ الله تعالیٰ کا فرمان ہے: ﴿ وَاتّبِعُوا مَا اُنْوِلَ إِلْیُکُمُ مِنْ دَیّبِکُمُ مِنْ دَیْکُمُ ﴾ [الاعراف: ٣][ ''جو پھے تہماری طرف تہماری طرف تہماری کے الله عرف نے الله کہ کا اتباع کرو۔'' ] نیز فرمان ہے: ﴿ وَاتّبِعُوا کُو اَللّٰهِ کُلُ اِن اللّٰهِ ﴾ [یوسف: ٨٥ ١] [''کہ دیجے کہ میرارات بھی ہی ہے کہ میں اللہ کی طرف بلاتا ہوں۔'' ] نیز قرآن مجید میں ہے: ﴿ وَانّ هٰذَا صِرَاطِی مُسْتَقِیْمًا فَاتّبِعُوهُ وَالّا تَقِیمُ الله کی الله کی الله کہ کا آر ''کہ دیجے کہ میرارات بھی ہے کہ میں اللہ کی طرف بلاتا ہوں۔'' ] نیز قرآن مجید میں ہے: ﴿ وَانّ هٰذَا صِرَاطِی مُسْتَقِیْمًا فَاتّبِعُوهُ وَالاَ تَسْبِعُوا الله کی الله کا الله کی الله کی الله کی راہ ہے لہذا اس پر چلتے جاواور دوسری راہوں کے پیچے نہ جاوور ندہ تہمیں اللہ کی راہ سے جدا کردیں گی الله کی راہ ہے لہذا اس پر چلتے جاواور دوسری راہوں کے پیچے نہ جاوور ندہ تہمیں اللہ کی راہ سے جدا کردیں گی الله نہ تہمیں انہی باتوں کا تھی دیا ہے مثالہ کہ می واور ''

تورسول الله طفی آین کی سنن وا حادیث کی اطاعت وا تباع کا الله تعالی ورسول الله طفی آین و دنوں نے حکم دیا ہے۔ رسول الله طفی آین کی وہ سنن وا حادیث صحاح ستہیں آ جا کمیں خواہ صحاح ستہ کے علاوہ دیگر کتب میں آ جا کمیں خواہ سی کتاب میں بھی نہ آ کمیں ،رسول الله طفی آین سے ثابت ہوجا کمیں۔

ان میں۔ بیسوال بے بنیاد ہے کیونکہ ہر خص کوعلم ہے اہل حدیث کا وجو داس وقت سے ہے جس وقت سے قرآن مجید اور رسول اللہ مطبط کی سنت وحدیث ہے۔ کیونکہ ہمارے نز دیک وہ تمام لوگ اہل حدیث ہیں جوایخ عقائد،

ہاں یہ بات بھی مسلم ہے کہ ائمہ اربعہ رحمہم اللہ تعالیٰ کے مقلدین کا وجود ائمہ اربعہ رحمہم اللہ تعالیٰ کے زمانہ سے پہلے کہیں بھی نہیں نہ برصغیر میں اور نہ ہی برکبیر میں اور نہ ہی رب تعالیٰ کی تقدیر میں یا اللہ نہ فوت کرنا جمیں کی تقصیر میں فتو فنا مسلمین والحقنا بالصالحین یا ربنا و رب العالمین. 18۲۳/۳/۲۲ ه

تسب ہمارا اہل الحدیث کا دعویٰ ہے کہ تقلید شرک ہے اور مقلد مشرک ہے ، اور مشرک کی اقتداء میں ہم نماز پڑھنے ہے تحت گریز کرتے ہیں کیونکہ مشرک کے تمام اعمال باطل ہیں۔ کہیں ان کے مقتدی بننے کی وجہ سے ہمارے اعمال یعنی نمازیں باطل نہ ہوجا کیں۔ ہم یہ بھی دعویٰ کرتے ہیں مشرک کے پیچھے نماز بالکل نہیں ہوتی ، ہمارے اعمال یعنی نمازیں باطل نہ ہوجا کیں۔ ہم یہ بھی دعویٰ کرتے ہیں مشرک کے پیچھے نماز بالکل نہیں ہوتی ، تقلید میں مقلید شرک ہے۔ تقلید میں مضبلی جنی مشافعی ، ماکی سب برابر ہیں۔ منبلی جنی ، شافعی ، ماکی سب برابر ہیں۔

سوال بیہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم لوگ لا کھوں روپے خرچ کر کے جاتے ہیں اور نمازیں امام کعبداورا مام مجد نبوی کی اقتداء میں پڑھتے ہیں جبکہ وہ ائکہ مقلد حنبلی ہیں، اور جج کا خطبہ جو ہے اس میں بھی شریک ہوتے ہیں، ہماری نمازیں اور جم کہاں جائے گا؟ (حافظ محمد ابین اللہ، حافظ آباد، چک چھہ)

ت :..... حنی ، شافعی ، ما کلی اور صنبلی تمام کے تمام مقلد نہیں ۔ پھر اہل حدیث کہلوانے والے سب کے سب غیر مقلد نہیں بلکہ ان تمام گروہوں میں بعض تقلید کرتے ہیں اور بعض تقلید نہیں کرتے ۔

مير \_ نزديك تقليد: ((قُبُولُ مَا يُنَا فِي الْكِتَابَ أَوِ السُّنَةَ) [''قرآن وسنت كے منافی كوقبول كرنا۔'' ] كانام ہے۔ نخبۃ الا صول ميں لكھا ہے: ((وَالتَّقُلِيْدُ لَا يَجُورُ كُلُّهُ مُفْضٍ إِلَى الشِّرُكِ بَعُضُهُ))
['' تقليد كمل طور پر جائز نہيں بعض تقليد شرك كى طرف لے جاتی ہے۔'' ] مولا نامجر سرفراز خال صاحب صفدرا بی كتاب'' الكلام المفيد''ميں لكھتے ہیں:

'' قارئین کرام سے مؤدبانہ گزارش ہے کہ مسئلہ تقلید کی نزاکت کے پیش نظر شنڈ سے دل سے ساری کتاب کو پڑھ کر کوئی رائے قائم کریں ، چند حوالوں کو یا کسی ایک ہی بحث کو بلیے نہ باندھ لیس کیونکہ تقلید کی بعض فتمیں خالص شرک و بدعت اور نا جائز ہیں ، ان کو جائز کہنے والا اور ان پر عامل کب فلاح پاسکتا الاعتصام / كتاب 
غور کامقام ہے آپ کو کیسے پنہ چل گیا کہ امام کعبہ اور امام مجد نبوی حفظہما اللہ تبارک و تعالیٰ مقلد ہیں؟ پھران کی تقلید شرک ہے؟ دلائل پیش فر مائیں خواہ مخواہ کی پر بہتان با ندھنا درست نہیں ۔لہذا آپ نے جو پچھ جے ،عمرہ اور سعودی ائمہ کی اقتداء میں نمازیں پڑھنے کے متعلق لکھا وہ سب کا سب بے بنیاد ہے۔ تَبِّتِ الْعَرُسُ ، ثُمَّ مَنَّهُ واللہ اعلم

ت:.....کیاکی شخص کے لیے جائز ہے کہ وہ اپنی نسبت کسی ند ہب معین کے ساتھ کر ہے جیسے :حنفی ،شافعی ، مالکی ، حنبلی وغیرہ۔

۲- کہا گیا ہے کہ آپ اجماع کے قائل ہیں۔ اگر آپ اجماع کے قائل نہیں تو '' علی ضم السلف الصالح'' قر آن وحدیث کو بھیا، آپ کے یہاں کیا ہے؟

سر پھے ونوں پہلے بچھ طلاب سے گفتگو ہوئی ، ندا ہب اُربعد کے بارے میں ان کا موقف یہ ہے کہ دین اسلام کو سجھنے کے لیے کوئی بھی شخص ان چاروں ندا ہب سے مستغنی نہیں ہوسکتا لا زمّا اِن کے واسطے سے ہی وہ اُموراور دین اسلام سمجھ سکتا ہے؟ اور یہ لازم وملزوم کی طرح ہیں؟

سے کیا دیو بندی کے پیچھے نماز پڑھنا سیجے ہے؟ ( ذوالفقار بن ابراہیم الاثری مدینہ منورہ )

🖚 :.....قرآن وسنت میں اس کے اثبات میں مجھے تو کوئی نصنہیں ملی \_

۲-اس سلسله میں آپ کتاب ارشاد الفول سے اجهاع والے مقصد کا مطالعه فرما کیں ، اجهاع کے بارے میں صحیح صورتِ حال آپ پرواضح ہوجائے گی۔ان شاء اللہ تعالی ۔ پھرامام احمد بن خبل رحمہ اللہ تعالی کے قول: ((مَنِ ادَّعٰی وُ جُودَ الْاِ جُمَاعِ فَقَدُ کَذَبَ))[''جس نے اجماع کے موجود ہونے کا دعویٰ کیا اس نے جھوٹ بولا۔'' ] پر بھی غور فرما کیں۔

سلطلاب کے اس موقف کے اثبات میں نہ تو کوئی آیت کریمہ ہاور نہ ہی کوئی سے حدیث وسنت۔ پھرنی کریم طفی ہے تھا۔ بھرنی کریم طفی ہے تھا۔ بھر نبی کریم طفی ہے تھا۔ بھر نبی کریم طفی ہوئے اسلام کو سمجھنے والا آیا یا نہیں؟
مدینہ منورہ کے مشہور ومعروف فقہاء سبعہ رحم ہم اللہ تعالی ائمہ اربعہ سے پہلے ہوئے ہیں یا بعد؟ پھرغور فرما کیں امام ابوصنیفہ اورامام مالک رحم ہما اللہ تعالی بھی دین اسلام کو سمجھتے سے یا نہیں؟ ان کے وقت میں بھی تو ندا ہب اربعہ موجود نہیں شے لہذا ہیلازم والم والی بات محض مخروص وموہ وم ہے۔

۳۔ امام مؤمن ومسلم ہے ، کافریا مشرک نہیں اس کی اقتداء میں نماز درست ہے خواہ وہ دیو بندی ہوخواہ بریلوی۔ امام مؤمن ومسلم نہیں کافریا مشرک ہے اس کی اقتداء میں نماز درست نہیں خواہ وہ اپنے آپ کواہل حدیث و اہل سنت کے یا کہلائے۔واللہ اعلم

تناسبہ پاکور دور کے در توں (احمد رضا خال کے اٹھا جس میں موجودہ دور کے فرقول شیعہ (خمینی کے نظریات کے حامل) دیو بندی (محمد قاسم نا نوتوی ،اشر نسطی نظریات کے حامل) دیو بندی (محمد قاسم نا نوتوی ،اشر نسطی نظریات کے حامل) اہل حدیث (میال نذیر احمد ہلوی ، علی عبد القادر جیلانی ،شاہ ولی اللہ کے نظریات کے حامل) مرزائی (مرزاغلام احمد قادیانی کے نظریات کے حامل) کو آپ کا فرومشرک مانتے ہیں یا مسلم؟ آپ نے اس سوال کے جواب میں غلام احمد قادیانی اور اس کو نبی یا مجد دیا نے والوں کو کا فرکھ جبہہ دوسرے گروہوں مثلاً شیعہ ، بریلوی ، دیو بندی ، المحدیث ان کے متعلق آپ نے فرمایا جن افراد میں کفروشرک پایا جاتا ہے وہ کا فرومشرک ہیں اور جن افراد میں اسلام وتو حید پائے جاتے ہیں وہ مسلم ہیں ۔ آپ سے گزارش ہے کہ آپ ان گروہوں میں سے صرف ایک ایک عالم کا نام لکھ دیں جو مسلم ہیں ۔ آپ سے گزارش ہے کہ آپ ان گروہوں میں سے صرف ایک ایک عالم کا نام لکھ دیں جو مسلم وہو حدگر راہے یا موجودہ وز مانے میں ہے؟

ت: ...... آپ کا بیسوال خواه تخواه ہے کیونکہ آپ کو آپ کے اعمال کی بابت باز پرس ہوگی ، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے:

﴿ وَلَتُسْئِلُنَّ عَمَّا کُنْتُم تَعُمَلُونَ ﴾ [النحل: ٩٣]['نقیناً تم جو پھی کررہے ہواس کے بارے میں تم

عسوال کیا جائے گا۔' ) پھر اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے: ﴿ وَلَا تُسْئِلُونَ عَمَّا کَانُوا یَعُمَلُونَ ﴾

[البقرة: ١٤١] [''تم ان کے اعمال کے بارے میں سوال نہ کیے جاؤ گے۔' ] نیز اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے:
﴿ وَلَا تُسْئِلُ عَنُ أَصْحَابِ الْجَحِیْمِ ﴾ [البقرة: ٩١][''اور جہنیوں کے بارے میں آپ سے
سوال نہیں ہوگا۔' ] موئی علیہ السلام نے فرعون کو ایک سوال کے جواب میں فرمایا تھا: ﴿ عِلْمُهَا عِنْدُ رَبِّی فِیُ
کِتَابِ لاَ یَضِلُ رَبِّی وَلَا یَنْسٰی ﴾ [طه: ٢٥] [''جواب دیا ان کاعلم میرے رب کے ہاں کتاب میں
موجود ہے نہ تو میرار بِ غلطی کرتا ہے اور نہ ہولتا ہے۔' ]

آپ لکھتے ہیں: '' آپ سے گزارش ہے کہ آپ ان گروہوں میں سے صرف ایک ایک عالم کا نام لکھ دیں.....الخ'' تو محترم چونکہ اس فقیرالی اللہ الغنی کا تعلق اہل حدیث سے ہے اس لیے وہ اپنے گروہ کے دوگزشتہ عالموں اور دوموجودہ عالموں کے نام پیش کیے دیتا ہے۔امام بخاری،امام احمد بن عنبل د حمدہما اللہ الاعلیٰ الاجل ِ شخ رتیج این بادی مرخلی اور حافظ عبدالسلام صاحب بهٹوی \_حفظهما الله تبار ك و تعالیٰ.

كاب الاعتصام / كتاب ومنت ك يروى كاييان مي والمايين مي الم

ت: ..... ہمارے ہاں ایک بزرگ ہیں جن کا تقوی یقینا شک وشبہ سے بالا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ اس وقت پاکستان میں یا کہیں بھی کی دوسرے ملک میں جماعت اہل حدیث موجود نہیں ہے صرف افراد اہل حدیث ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ جتنی بھی اہل حدیث نظیمیں کام کررہی ہیں وہ تمام فرقے ہیں اور جماعت کوئی بھی نہیں۔ وہ ایک حدیث بھی بیان کرتے ہیں: ((اذَا لَمُ تَكُنُ جَمَاعَةٌ وَإِمَام فَاعتَزِل تلك الفرق تُحلّها)) تو کیام وجہ نظیمیں فرقے ہیں؟ اوران میں سے کی کے بھی ساتھ ال کام کرنا درست ہے یا نہیں؟

کیاا ما اور جماعت کی موجودگی کے بغیر کوئی دوسراطریقه کام کرنے کا ہے جواب عنایت فر ما کرعنداللہ ما جور ہوں۔ (عبدالحمید خورشید مخصیل سمندری شلع فیصل آباد)

ت: .....حذیفه بن بمان برناها کی حدیث ہے رسول الله دیشے آیا نے فر مایا: مسلمانوں کی جماعت اور ان کے امام کو لازم پکڑے حذیفه برناٹیؤنے نے پوچھاا گرمسلمانوں کی جماعت نه ہواور نه بی ان کا کوئی امام ہو؟ تورسول الله دیشے آیا نے فرمایا: ((فَاعتَزِلُ تِلُكَ الْفِرَ قَ كُلَّهَا)) ان تمام گروہوں سے الگرہ۔'' •

تورسول الله عضائین نے تمام گروہوں سے الگ رہنے کا حکم دیا ہے دین ، اسلام ، قر آن وسنت اور الله تعالیٰ اور اس کے رسول مشائین نے کہ ما نمرواری سے الگ رہنے کا حکم نہیں دیا۔خواہ ان چیزوں کی پابندی اسلیے کرلے خواہ کی گروہ کے ساتھ لی کر۔احکام اسلام کی پابندی بہر حال لازم ہے۔ ہاں ان چیزوں میں جن سے کی گروہ کی گروہ ی حقیت نگھرتی ہوان چیزوں میں کی گروہ کا ساتھ ضد دے۔مثلاً ایک گروہ نماز پڑھتا، روزہ رکھتا، زکوۃ دیتا اور جج کرتا ہے تو گروہ سے الگ رہے کا یہ مطلب نہیں کہ آپ ان ارکان کوہ ی چھوڑ دیں۔واللہ اعلم سے ۱۲۲۲۷۸ ہے

سن آپ طینے آیا کا فرمان ہے: میری اُمت ۳ کر وہوں میں تقسیم ہوجائے گی۔ صرف ایک گروہ جنت میں جائے گا۔ باتی سب جہنم میں ۔ کیا بیہ گروہ منفر دطور پر علیحدہ علیحدہ ان ۳ کے گروہوں میں شامل ہے یا نہیں؟ دیو بندید، وہابید، بریلوید، شیعہ، نقشبندید، سہرور دید، چکڑ الوید، اور پھرایک ایک گروہ کی کئی گئی شاخیں ہیں۔ مثال کے طور پر وہابید کی بہت زیادہ نقشم جماعتیں ہیں ۔ کون می جماعت جنتی ہے؟ اگروہابید کوجنتی قرار دیں تو بریلوید، دیو بندید وغیرہ تو جہنمی ہوں گی ،ہم کیا کریں؟ ہمیں دلی طور پر تسلی ہوئی چا ہیے، بہت مہر بانی ہوگ۔ جو شہہ کیا کریں؟ ہمیں دلی طور پر تسلی ہوئی چا ہیے، بہت مہر بانی ہوگ۔ جو شہہ کیا کریں؟ ہمیں دلی طور پر تسلی ہوئی چا ہیے، بہت مہر بانی ہوگ۔

<sup>●</sup> صحيح مسلم/كتاب الامارة/باب وحوب ملازمة جماعة المسلمين عند ظهور الفتن و في كل حال.

ت : .....الله تعالی کافر مان ہے: ﴿ وَالَّذِیْنَ اَمْنُواْ وَعَمِلُوا الصَّلِحَاتِ اُولَیْكَ أَصْحَابُ الْجَنَّهِهُمُ فِيْ اَلَٰهُونَ ﴾ [البقرة: ٢٨] ['اور جولوگ ایمان لائیں اور نیک عمل کریں وہ جنتی ہیں جو جنت میں ہیشہ رہیں گے۔' ] نیز الله تعالی کافر مان ہے: ﴿ وَبَشِّرِ النَّذِیْنَ اَمْنُواْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمُ جَنَّاتٍ تَجُوِیُ مِنْ تَحْتِهَا اللَّانُهَارُ ﴾ [البقرة: ٢٥] ['اور ایمان والوں اور نیک عمل کرنے والوں کو جَنَّاتٍ تَجُوی مِنْ تَحْتِهَا اللَّانُهَارُ ﴾ [البقرة: ٢٥] ['اور ایمان والوں اور نیک عمل کرنے والوں کو جَنَّاتِ الله تعالی کافر مان ہے: ﴿ إِنَّ اللّٰهِ یُنَ اللهُ عَلَی اللهُ عَلَی اللهُ عَلَی الله عَلَی کَافر مان ہے: ﴿ إِنَّ اللّٰهِ یُنَ اللهُ عَلَی اللهُ عَلَی اللهُ عَلَی الله الله عَلَی الله عَلْ

رسول الله عَنْ الله وَ وَفَدَعِد القيس سے بِهِ جِها: ((هَلُ تَذُرُونَ مَا الْإِيْمَانُ بِاللّٰهِ وَحُدَهُ" قَالُوا: اللّٰهُ وَرَسُولُهُ أَعُلَمُ وَقَالُ اللّٰهِ وَلَا اللّٰهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَّسُولُ اللّٰهِ ، وَإِقَامُ الصَّلَاةِ ، وَ إِيْتَاهُ الرَّكَاةِ ، وصِيَامُ رَمَضَانَ ، وَأَنُ تُعُطُوا مِنَ الْمَغُنَمِ الْخُمُسَ) 

[الزَّكَاةِ ، وصِيَامُ رَمَضَانَ ، وَأَنُ تُعُطُوا مِنَ الْمَغُنَمِ الْخُمُسَ) 

[الزَّكَاةِ ، وصِيَامُ رَمَضَانَ ، وَأَنُ تُعُطُوا مِنَ الْمَغُنَمِ الْخُمُسَ) 

[الزَّكَاةِ ، وصِيَامُ رَمَضَانَ ، وَأَنُ تُعُطُوا مِنَ اللهُ عِلَيْهِ اللهُ يَاللهُ وَالْمَعُنَمِ اللّٰهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ اللهُ وَالْمُعُنِي اللهُ وَالْمُعُنِي اللهُ وَالْمُولِ عَلَيْهِ اللهُ وَالْمُعُنِي اللّٰهُ وَالْمُولُ وَالْمُعُنِي اللّٰهِ وَالْمُولُ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَهُمُ أَجُرُهُمُ عِنْدَ رَبِهِمُ وَلَا مَن عَلَيْهِمُ وَلَا هُمُ مَعُودُهُ اللّٰهِ وَالْمُورُ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَهُمُ أَجُرُهُمُ عِنْدَ رَبِهِمُ وَلَا مَن عَلَيْهِمُ وَلَا هُمُ مَعُونُونُ ﴾ [المقرة: ٢٦] ["مسلمان بون، يبودى بون، نصارى بون ياصالى بون عَمَل مَا لَحَدُونُ وَلَى خُونُ عَلَى اللّٰهِ وَالْمُونُ اللّٰهُ وَالْمُولُ اللّٰهُ وَالْمُعَلِي عَلَى اللهُ وَالْمُعَلِي عَلَى اللّٰهُ وَالْمُولُ اللّٰهُ وَالْمُعُونُ اللّٰهُ وَالْمُعُلِي عَلَى اللّٰهُ وَالْمُعُلِي اللّٰهُ وَالْمُعُلِي الللّٰهُ وَالْمُولُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّٰهُ اللهُ 
مسلم اكتاب الايمان اباب غلظ تحريم الغلول وأنه لا يدخل الحنة الا المؤمنون.

بخارى/كتاب الايمان/باب اداء الخمس من الايمان. مسلم/كتاب الايمان /باب الامر بالا يمان بالله تعالى و رسوله و شرائم الدين والدعاء اليه والسؤال عنه و حفظه و تبليغه من لم يبلغه.

سنبی طفی آیا نے فرمایا میری اُمت کا اختلاف رحمت ہے، کیا بیصدیث تی ہے؟ (مولانا محمد بشیر)

المحمد بشیر کے است کا اللہ مشی کی ہے۔ اللہ میں کا فرمان نہیں ،صرف آپ مشیر کی طرف منسوب کر دیا گیا ہے۔ آپ مشیر کی اُن کے میں کہنچا۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے: ﴿ وَلَا يَزَالُونَ مُحُتَلِفِيْنَ وَمِا لَيْ مَن رَبِّنَ اَلَّونَ مُحُتَلِفِيْنَ اِللّٰ مَن رَبِّنَ کَ اِللّٰهِ اللّٰهِ مَن رَبِّنَ کے سوائے اُن کے جن بر تیرارب رحم فرمائے۔'']

ے:....کیااس وقت کوئی شرعی امیریا جماعت ہے؟ یا تمام جماعتیں فرقہ بندی کے معنی میں آئیں گا۔ (شاہرسلیم، لاہور)

ت: ..... فى زمانه مسلمانوں كا اميروا م ج نه جماعت حديفه رُقَاتُهُ في سوال كيا تھا: ((فَإِنَ لَمْ يَكُنُ لَهُمُ جَمَاعَةٌ وَلَا إِمَامٌ)) [''اگر ان كى جماعت اور امام نه جو' ] تو رسول الله طَيْعَاتِهُمْ في فرمايا تھا: ((فَاعُتَزِلُ تِلُكَ الْفِرَقَ كُلَّهَا))[''ان تمام گروہوں سے الگ رہو۔' ] يا در ج آپ في (فَاعُتَزِلُ اللهُ اللهُ اللهُ مَا اللهُ رہو۔' ] بيادر ج آپ في (فَاعُتَزِلُ اللهُ اللهُ اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ رہو۔' ] نہيں فرمايا لهذا اسلام پرقائم ودائم رہنا ہے۔

: ..... میں اپنی مقد در بھر کوشش ہے ایک لائن پرلگا ہوں ،میر نے لحاظ سے تو وہ لائن ٹھیک ہے لیکن عین ممکن ہے کہ شافعی کی لائن ٹھیک ہواور میں غلط ہوں ،لہذا مجھے روا داری سے کام لینا چاہیے یہ بزرگوں کا نظریہ ہے ،اگر آ دمی اسے اپنا لے تو انسان تکبراورغر در میں مبتلانہیں ہوتا۔اس سے معاشر سے میں بھی صبر کا مادہ پھیلتا ہے۔ آ دمی اسے اپنا لے تو انسان تکبراورغر در میں مبتلانہیں ہوتا۔اس سے معاشر سے میں بھی صبر کا مادہ پھیلتا ہے۔ (اللہ دیتہ)

ت :.....آپ لکھتے ہیں: '' میں اپنی مقد ور بھر کوشش سے ایک لائن پر لگا ہوں ، میر لے لحاظ سے تو وہ لائن ٹھیک ہے۔ اسکین عین ممکن ہے کہ شافعی کی لائن ٹھیک ہواور میں غلط ہوں۔''

كُولَى خوف ہوگانے ثم۔'']

سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة\_ محمد ناصر الدين الإلباني المحلد الاول ، ص: ١٤١-

<sup>•</sup> صحيح بخارى اكتاب الفتن بهاب كيف الأمرُ الذا لم تكن حماعة.

الم كتاب الاعتصام/ كتاب وسنت ك ميرول كايال من من المناس ال

اولاً اس نظریے کی دلیل میں کوئی آیت کریمہ یارسول الله طفی آیم کی کوئی سنت اور حدیث پیش نہیں کی گئ جبکہ الله تعالیٰ کا حکم ہے: ﴿ إِنَّبِعُواْ مَاۤ أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ مِّنْ رَّبِكُمْ ﴾ [الأعراف: ٣]['' تم لوگ اس کا اتباع كرو جوتمهارے رب كی طرف ہے آئی ہے۔' ] لہذا آپ اس نظریے كے اثبات میں كوئی آیت یا كوئی حدیث پیش فرما كیں۔

ثانیا ایک شافعی کہتا ہے ہر نشہ آور چیز حرام ہے دلیل پیش کرتا ہے کہ رسول اللہ طفی آیا نے فرمایا: ((کُلُّ مُسُکِو حَرَامٌ)) (متفق علیه) آز بہر نشہ لانے والاحرام ہے۔ 'آاس کے برعکس ایک خفی کہتا ہے ہر نشہ آور چیز حرام نہیں ((اَلَّا سُرِبَةُ الْمُحَرَّمَةُ اُرُبَعَةٌ)) آز محرام شدہ شرابوں کی تعداد چار ہے۔ شیرہ انگور جب اس میں اس قدر تیزی وجش ہوجائے کہ جھاگ پھینک رہا ہو، عصر کہ وہ پکانے کے بعد دو تہائی ہے کم جل گیا ہو بقیج تمر وقتیج فرقتی زبیب کہ جب ان میں جوش و تیزی پیدا ہوگئی ہو۔ 'آاب اس صورت میں خفی صاحب غور فرما کمیں مندرجہ بالانظریہ والی بات بنتی ہے ای طرح زیادت ایمان کے اثبات میں کئی ایک آیات کر بہہ موجود ہیں مثلاً ﴿ فَوَا دَهُمُمُ اللّٰهُ وَنِعُمُ اللّٰهُ وَنِعُمُ الْوَ کِیُلُ ﴾ [آل عمران: ۱۷۳] [''اس بات نے انہیں ایمان میں بڑھایا اور کہنے گئے ہمیں اللہ تعالیٰ کانی ہے اور وہ بہت اچھا کارساز ہے۔''آ ادر اِدھر لَا یَزِیدُ آئیس زیادہ ہوتا ، فقہ اکبر اول بات بنی ہے ۔ ابغور فرما کیس مندرجہ بالانظریہ والی بات بنی ہے؟

ثالثاً کوئی اگراس نظریے کواسلام، یہودیت،نصرانیت اور مجوسیت وغیرہ پر چسپاں کردے اور تکبروغرور میں مبتلا نہ ہونیز معاشرے میں صبر قحل، ہردباری والے مادے کے پھیلنے کی بات کرے تو حنفی مسلمان کا کیا جواب ہوگا؟

رابعاً مندرجہ بالانظریہ میں شافعی لوگوں کو برداشت کرنے کی بات کی گئی ہے اہل حدیث کتاب وسنت کا اتباع کرنے والے کسی کی تقلید نہ کرنے دالے لوگوں کو برداشت کرنے کی بات نہیں کی گئی آخر کیا وجہ ہے؟ پھر حنفی شافعی کے جھٹروں کے قتل و غارت پر منتج ہونے کے واقعات بھی تاریخ میں موجود ہیں۔ آخریہ کہاں کا صبر و تخل ہے؟ اور کہاں کی برداشت ہے؟ کہاں کی رواداری ہے؟

🗗:.....فرض اور واجب میں کیا فرق ہے؟

۲۔ کیاانسان کوجن چمٹ جاتا ہے؟ کمیاوہ انسان کو نکلیف بھی پہنچا سکتا ہے؟ کئی عامل مریض میں جنوں کو حاضر

 <sup>♣</sup> بخارى كتاب المغازى باب بعث ابى موسى و معاذ الى اليمن قبل حجة الوداع\_ مسلم كتاب الاشربة باب بيان ان كل مسكر خمر و ان كل خمر حرام\_

<sup>🗗</sup> قدو رى/كتاب الاشربة/كنز الدقائق/كتاب الاشربة\_

كتاب الاعتصام / كتاب وملت كى بيروى كابيان مين وكالميان

کرتے ہیں پھروہ جن گفتگو بھی کرتے ہیں کیا پہ حقیقت ہے؟

۳۔ ایک مرداور دعورتوں کی گواہی برابر ہے ، کیاا گرصرف ایک عورت ہی روایت کر ہے تو وہ روایت قبول کر لی جائے گی؟ (محمد یونس شاکر،نوشهره ورکاں)

🖚 :.....فرض اور واجب میں فرق کتاب وسنت میں تو کہیں بیان نہیں ہواالبتہ کچھ فقہائے کرام نے اپنی اصطلاح میں فرق کیا ہے چنانچی سلم الثبوت میں ہے: اگر طلب جازم قطعی دلیل کے ساتھ ثابت ہوتو فرض اور اگر طلب جازم ظنی دلیل کے ساتھ ہوتو وا جب ۔''بعض نے پیجھی فر مایا ہے:'' دلالت وثبوت دونوں تطعی ہوں تو فرض اور دونوں سے کو کی ایک ظنی ہوتو واجب ''

۲۔ پیسب باتنیں درست وحقیقت ہیں ۔ کتاب وسنت میں ان کے دلائل موجود ہیں۔

سریشهادت وگوای اور روایت وخبر کچه چیزوں میں برابر ہیں مثلاً عدالت وضبط اور کچھ چیزوں میں برابر نہیں مثلًا عد دشہادت و گواہی میں بسیاراوقات تعد دضروری ہے جبکہ روایت وخبر میں تعد دکسی وفت بھی ضروری نہیں ،اللّٰد تعالیٰ کا فرمان ہے: ﴿ إِنْ جَآءَ كُمُ فَاسِقٌ بِنَيْإٍ ﴾ [الحجرات: ٦][''اےملمانو! اگرتمہیں کوئی فاس خبر د يوتم اس كى الحجي طرح تحقيق كرليا كرون ] نيز الله تعالى كا فرمان ہے: ﴿ وَجَاءَ رَجُلٌ مِّنُ أَقُصَى الْمَدِينَةِ يَسْعَى قَالَ يَا مُوسَى إِنَّ المُمَلَّا ﴾ [القصص: ٢٠] [ "شرك يرك كنار عدا يك خض دور تا مواآيا اور کہنے لگا موسیٰ یہاں کےسردار تیریے قتل کا مشورہ کررہے ہیں ، پس تو بہت جلد چلا جا مجھے اپنا خیرخواہ مان۔'' ] نیز اللہ تعالى كا فرمان ہے: ﴿ فَجَآءَ تُهُ إِحُدْهُمَا تَمُشِي عَلَى اسْتِحْيَآءٍ قَالَتُ إِنَّ أَبِي يَدْعُولُكَ ﴾ [القصص: ٢٥] [''ان دونوں عورتوں میں ہے ایک ان کی طرف شرم وحیاء سے چلتی ہوئی آئی کہنے گی کدمیرے باپ آپ کوبلارہے ہیں تا کہ آپ نے ہمارے (جانوروں) کوجو یانی پلایا ہے اس کی اُجرت دیں۔'']

🖝 : ...... ہمارےمولوی صاحب فرماتے ہیں کہ بینماز ، روز ہ وغیرہ عبادت کی ظاہری شکلیں ہیں جبکہ ان **کی باطنی** شکل اصلاحِ معاشرہ ہے۔اورا گراصلاحِ معاشرہ نہیں ہوتا تو ان نماز وں کا کوئی فائ**دہ نہیں ، کیابہ بات درست** ہے؟ (ظفراقبال، نارووال)

🗗 : .... شهادتين ، نماز ، زكوة ، رمضان كارون واورق املام كر بنيادى اوكان بن حاصال اوس

الله تعالى كى عبادت ب ﴿ وَمَا خَلَقْتُ الْمِعِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ ﴾ [الداريات: ٥٦] [ ومَمَا نے جنات اور انسانوں کومخض اسی لیے پیدا کیا ہے کہ وہ صرف میری عبادت کریں۔''] اور عبادت کا مقصد

۔۔۔۔۔قر آن ختم کر کے مٹھائی یا فروٹ وغیرہ تقلیم کیاجا تا ہے یا رمضان میں تراوی کے اندرقر آن ختم کر کے مٹھائی وغیرہ تقلیم کی جاتی ہے اس کا کیا حکم ہے؟ (ملک محمد لیقوب)

≥1271/1·/V

😿:..... ثابت تېيں ـ

🖝:..... كيااقوال صحابه كي پيروي كي جائے گى؟ (محمد سين عبدالصمد)

۔۔۔۔۔عکما مرفوع ہوں تو جمت و دلیل ہیں ورنہ وہ جمت و دلیل نہیں۔اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے: ﴿ إِنَّبِعُوا مَا اللهُ اللهُ عَلَىٰ عَلَىٰ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ الله

: ......اگر والدین اپنی اولا دیر ناراض ہوں اور ان کی خوشنو دی کے لیے مکمل کوشش کی جائے کین وہ راضی نہ ہوں تو کیا آ دمی اپنے جسم کا کوئی عضو آ نکھ یا ہاتھ ضائع کرسکتا ہے کہ شاید اس طرح والدین کا دل نرم ہو جائے اور وہ راضی ہو جائیں ، ایک حکایت بیان کی جاتی ہے ، ما لک بن دینار کے حوالہ سے عبد الرحمٰن بنخی نے ایسا کیا تھا اور حوالہ دیتے ہیں ، المفاصد السنیة فی احادیث الالٰ ہنة کا۔ کیا بینام ورست ہے اور بیکسی کتاب ہے؟ تھا اور حوالہ دیتے ہیں ، المفاصد السنیة فی احادیث الالٰہیة کا۔ کیا بینام ورست ہے اور بیکسی کتاب ہے؟

ت : ...... آپ جانتے ہیں خود کشی جرم و گناہ ہے بلا شبدا پے جسم کا کوئی عضوکاٹ ڈالنایا ضائع کر دینا بھی جرم و گناہ ہے، یقیناً والدین کا انسان کے ؤمہ بہت زیادہ حق ہے لیکن وہ حق اللہ تعالی اور اس کے رسول منطق آتیا کے حق سے تو مقدم نہیں ہے اور رسول اللہ منطق آتیا کی کافر مان ہے: ((اَلْسَّمُعُ وَالطَّاعَةُ حَقِّ مَالَمُ يُؤْمَرُ بِمَعُصِيمَةٍ

<sup>🚯</sup> كتاب الرقاق/باب يدخل الجنة سبعون الفا بغير حساب

فَإِذَا أُمِرَ بِمَعُصِيَةٍ فَلَا سَمُعَ وَلَا طَاعَةً) • [''بات كوسننا اور ما ننا ضرورى بتا وقتيكه وه كس كناه كاحكم ندد الركس گناه كاحكم ديا جائے توبات سننا اور ما ننا ضروری نہيں ہے۔'']

پھرصورت مسئولہ میں والدین اپنی اولا دکوجسم کے کسی عضو کوضا کئے کرنے کا تھم بھی نہیں دے رہے۔ باقی رہا عبدالرحن بلخی کا ایبا کرنا تو وہ شریعت میں ججت و دلیل نہیں۔ یہ عبدالرحن بلخی صاحب تو عبدالرحن بلخی ہیں کسی صحابی ڈاٹٹیز کا قول اور عمل بھی شریعت میں جحت و دلیل نہیں۔ رہی کتاب المقاصد السنیة فی الاحادیث الالٰهیة ، تو وہ کتاب ہے جس میں احادیث قدسیہ کو جمع کیا گیا ہے۔

۔۔۔۔۔ قیاس کار شیطان ہے آپ کے ہاں ۔مرداگر کسی پر تہمت لگائے تو اس کو کتنے کوڑے لگائے جا کیں ، عورت پر قیاس نہ کیا جائے۔ (طارق ندیم ،او کا ڑوی)

ت : ..... یہ م پر بہتان ہے سُبُحانَکَ هذا بُهُتَانٌ عَظِیْمٌ کیونکہ''قیاس کارشیطان ہے۔''ہم نہیں کہتے اور نہ ہی یہ ہماراعقیدہ ہے۔ ہم تو یہ کہتے ہیں قرآن مجیداور رسول اللہ عظیم آگی کی سنت و صدیث کی نص کے مقابلہ میں قیاس کارشیطان ہے۔ چنا نچہ قرآن مجید ہیں ہے، اللہ تعالی نے ابلیس ہے کہا: ﴿ مَا مَنعَلَثَ اللّا عَدُو مَن اللّهِ وَ خَلَقْتُهُ مِنْ طِیْنٍ ﴾ [الأعراف: ١٦] تَسْجُدَ إِذُ أَمَرُتُكَ قَالَ أَنَا خَيْرٌ مِنْهُ خَلَقْتَنِی مِن نَّادٍ وَ خَلَقْتُهُ مِنْ طِیْنٍ ﴾ [الأعراف: ١٦] تسْجُد إِذُ أَمَرُتُكَ قَالَ أَنَا خَيْرٌ مِنْهُ خَلَقْتَنِی مِن نَّادٍ وَ خَلَقْتُهُ مِنْ طِیْنٍ ﴾ [الأعراف: ١٦] آراللہ نے پوچھا میں نے تجھے بجدہ کرنے کا تھم دیا ، پھر کس چیز نے تمہیں روکا۔ کہنے لگا: میں آدم ہے بہتر ہوں کیونکہ تو نے جھے آگ ہے بیدا کیا ہے اور اسے می ہے۔'' آتو اللہ تعالیٰ کے آوم عَلَالم کو بجدہ کرنے کے تھم والی نص کے مقابلہ میں شیطان نے قیاس کیا، تو جب'' قیاس کارشیطان ہے۔''ہم پر بہتان ہوا تو بعدوالا سوال'' مرداگر کسی ....الخ '' بنتائی نہیں۔

ص:.....ہم اہل حدیث کہلوا کیں یامسلم؟ قرآن مجیدتو ہمارا نام مسلم بتا تا ہے۔ دوسرے فرقوں کی طرح اہل حدیث بھی توایک فرقہ وارانہ نام ہے؟ (محمد پونس شاکر ،نوشہرہ ورکاں)

ت :..... دونوں ،قر آن مجید میں مسلمین اور مؤمنین دونوں آئے ہیں ، پھر قر آن مجید میں مہاجرین اور انسار کا بھی تذکرہ ہے۔ نیز قر آن مجید میں ہے:

﴿ وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَآفَّةً فَلَوْ لَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرُقَةٍ مِّنْهُمُ طَآئِفَةٌ ﴾

[التوبه: ٢٢٢]

<sup>🕕</sup> بخاري، كتاب الجهاد والسير بباب السمع والطاعة للامام

ي كتاب الاعتصام / كتاب ومنت ك ديروى كايان كي المنظمة ا

''اورمسلمانوں کو نہ چاہیے کہ وہ سب کے سب نکل کھڑ ہے ہوں سوالیا کیوں نہ کیا جائے کہ ان کی ہر بڑی جماعت میں سے ایک چھوٹی جماعت جایا کرے۔'' ]

ا بغور فرمائیں کیا سب فرقہ واریت ہے، پھرمقام غور ہے کہ جماعت اسلمین بھی قرآن مجید میں کہیں ہے؟ ۔۔۔۔۔ جماعت اسلمین کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے کیا خارجی نہیں ہیں؟ (محمد خالد ، مگری ایبٹ آباد)

🖘 :..... نیک لوگ ہیں خارجی نہیں ،صرف چند چیزوں میں اُن سے خطا سرز دہوگئی ہے۔ 💎 ۲۱۷۱۷۸ 🛪

سے بیارائے ونڈ کی تبلیغی جماعت کی تحریک دین اسلام کے عین مطابق ہے؟ چالیس دن یا چار مہینے یا سال

کے لیے اس مشن پر گھر بار کوچھوڑ نا، بیوی بچوں سے دورر ہنا، اپنی جوان عور تیں ترستی ہوئی چھوڑ کرحقوق العباد

کوترک کر کے صرف حقوق اللہ کے لیے گھر سے طویل عرصے کے لیے نکانا جائز ہے؟ قرآن وسنت کے دلائل

دے کرمفصل جواب دیں۔ (حافظ امین اللہ)

اور اس کی ترغیب میں بہت می آیات مبار کہ اور احادیث شریفہ موجود ہیں۔ ہاں تبلیغی جا عت اور دیگر مبلغین میں خلاف کتاب وسنت اشیاء خلاف کتاب وسنت ، پی ہیں ان کو کتاب وسنت ... براعت اور دیگر مبلغین میں خلاف کتاب وسنت ... براعت نہیں غلط ہے۔ ۲۳/۱۲/۱۷ موافق بنانا ضروری ہے، ان سے یہ تیجہ اخذ کرنا کتبلیغ دین ہی درست نہیں غلط ہے۔ ۲۳/۱۲/۱۷

## چنداحادیث کی محقیق

١- اختلاف أمتي رحمة. لا أصل له.

نقل المناوى عن السبكي أنه قال: وليس بمعروف عند المحدثين ، ولم أقف له على سند صحيح و لا ضعيف، ولا موضوع.

٧\_ أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم.

(۱)....عن جابر مرفوعاً عند أبن عبدالبر في جامع العلم، وابن حزم في الأحكام من طريق سلام بن سليم قال: حدثنا الحارث بن غصمين عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر ....الخ

رب) ..... عن أبى هريرة مرفوعا: مثل أصحابي مثل النجوم من اقتدى بشيء منها اهتدى.رواه القضاعي عن جعفر بن عبدالواحد قال: قال لنا وهب بن جرير بن حازم عن أبيه عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة .....الخ

## ي كتاب الاعتصام/ كتاب وسنت ك ويرول كابيان من المنظمة ا

وجعفر هذا قال الدار قطني: يضع الحديث. وقال أبو زرعة: روى أحاديث لا أصل لها. وقال الذهبي: إنه من بلاياه.

٣- عن ابن عباس مرفوعاً: مهما أوتيتم من كتاب الله فالعمل به لا عدر لأحدكم في تركه ، فإن لم يكن سنة منى ماضية فما قلى تركه ، فإن لم يكن سنة منى ماضية فما قال أصحابي إن أصحابي بمنزلة النجوم في السماء ، فأيها أخذتم به اهتديتم واختلاف أصحابي لكم رحمة.

رواه الخطيب في الكفاية ، وأبو العباس الأصم في الثاني من حديثه ، والبيهقي في المدخل ، والديلمي ، وابن عساكر من طريق سليمان بن أبي كريمة عن جويبر عن الضحاك عن ابن عباس ..... الخ

سليمان هذا قال ابن أبى حاتم: ضعيف الحديث. وجويبر هوا بن سعيد الأزدى قال الدار قطنى والنسائى وغيرها: متروك ، وضعفه ابن المدينى جدا ، والضحاك بن مزاحم الهلالى لم يلق ابن عباس. وقال البيهقى بعد ذكر الحديث: هذا حديث متنه مشهور ، وأسانيده ضعيفة لم يثبت فى هذا إسناد.

قال صاحب جزيل المواهب في اختلاف المذاهب: في هذا الحديث فوائد منها إخباره والله المختلاف المذاهب بعده في الفروع ، وذلك من معجزاته لأنه من الأخبار بالمغيبات، ورضاه بذلك و تقريره عليه حيث جعله رحمة ، والتخيير للمكلف في الأخذ بأيها شاء. والرد عليه ثبت العرش ثم انقش.

٤ عن عمر بن الخطاب مرفوعا: سألت ربى فيما اختلف فيه أصحابى من بعدى ،
 فأوحى الله إلى: يا محمد إن اصحابك عندى بمنزلة النجوم فى السماء بعضها أضوأ من
 بعض ، فمن أخذ بشىء مما هم عليه من اختلافهم فهو عندى على هدى.

رواه ابن بطة في الإبانة ، والخطيب أيضا ، ونظام الملك في الأمالي ، والديلمي ، والضياء في المنتقى ، وابن عساكر من طريق نعيم بن حماد ثنا عبدالرحيم بن زيد العمى عن أبيه عن سعيد بن المسيب عن عمر بن الخطاب ..... الخ

عبدالرحيم بن زيد العمى قال ابن معين: كذاب. وفي الميزان: هذا الحديث باطل.

٥ عن ابن عمر مرفوعاً: إنما أصحابي مثل النجوم فأيهم أخذتم بقوله اهتديتم. ذكره ابن عبدالبر تعليقا، وعنه ابن حرم من طريق أبي شِهاب الحناط عن حمزة الجزرى

عن نافع عن ابن عمر ..... الخ.

ووصله عبد بن حميد في المنتخب من المسند و رواه ابن بطة في الإبانة من طريق آخر عن أبي شهاب .... الخ.

وحمزة هذا هوا بن أبي حمزة قال الدارقطني : متروك وقال ابن عدى: عامة مروياته موضوعة. وقال ابن حبان: ينفرد عن الثقات بالموضوعات حتى كأنه المتعمد لها ولا تحل الرواية عنه.

٣ عن نبيط بن شريط مرفوعاً اهل بيتي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم.

هو في نسخة أحمد بن نبيط الكذاب من رواية أبي نعيم الأصبهاني قال: حدثنا أبو الحسن أحمد بن القاسم بن الريان المصري المعروف بالمكي قال: نا أحمد ابن إسحاق بن إبراهيم بن نبيط بن شريط أبو جعفر الأشجعي عن أبيه إسحاق عن أبيه إبراهيم عن أبيه نبيط بن شريط .... الخ.

قال الذهبي في هذه النسخة : فيها بلايا ، وأحمد ابن إسحاق لا يحل الاحتجاج به فإنه كذاب. وأقره الحافظ في اللسان. والراوي عنه أحمد بن القاسم المكي ضعيف.

#### ﴿ ردهذا الروايات ﴾

وهذا كله باطل مكذوب من توليد أهل الفسق لوجوه:

١- لم يثبت شيء منها بطريق النقل كما رأيت.

٢- لم يجز أن يأمرا لنبي عَلَيْهِ بما نهي عنه من التنازع والاختلاف.

٣\_ إن التشبيه ليس بصواب ، والنبي ﷺ لا يقول إلا الحق والصواب لأنه لا ينطق عن الهوي إن هو إلا وحي يوحي.

قال بعض الناس: معناه فيما نقلوا عنه و شهدوا به عليه ، فكلهم ثقة مؤتمن على ما جاء به.و هذا المعنى ليس بصحيح ، بل هو خطأ كما تدل عليه ألفاظ الروايات المذكورة www.KitaboSunnat.com

وقال بعض الناس: وهذا الحديث و إن كان فيه مقال عند المحدثين فهو صحيح عند أهل الكشف.وهذا باطل لا يلتفت اله فإن الكشف لغير النيم الله الكشف منت العرش ثم انقش.

99... ہے ما ڈل ٹاؤن-لا بور

محکم دلائل و برابین سے مزین متنوع و مقید موضوعات کی مشیمات مفت آن لائن مکتب

ويعلى عدالمشركون

بعس فلديقولوا المسجدالهور المودولفيارى كوهدود والمون داخل worlow to constitute

المرفق الديمين الكيمين - كامتعلق قرأل ومتعلق أيليع والتسالية وي العاوله

بعد على وزي ن است العرب المربعة الهنون مسالف الفائد ألم المرابعة والم مادا ملي المعالم مقلق أنابي وعد من لعص الله ورسوله فإن له

Eligible of (wint)



# الحكا ومنائل اوراس کے فالی مؤلف مقلقہ

فنسلة ليتخ حافظ عبدالمنان ببلونغ يوري جفط المتدتعال كانتخفيث يحتلع تعارف نهين آثث زيثروسرع اوعلم فضل كي معتت كاعتبار الله المثان من مُتازين الله تعالى في جهال آب وطر ومنس كدوة عليا يرفائز كيائي. وہاں آپ کوئمل و تقولی کی خوٹیوں اور اخلاق و محرد ارکی زمتوں سے بھی نواز اہتے علاوہ ازیں اوائل عمر ہی مے مند تذريس يرصلوه افروز يحن في وجبئت آب وعلوم وفنون من محى جامعيت بيني معقول اورمنقول دونول علوم مريجيان عبُوراوردسترى عاصل بـ زاده الله علمًا وشرقًا وبارك في حياته وجهوده وكثرالله امتاله فيناً. تدريسي وتقتيقي ذوق بعلوم للبيت اور طالعه كي ومعت كبرائي كي وجب آيج المرر بوكلي رسوخ بحدار فقابت اوراستدلال د استنباط کی قوت باتی جاتی ہے: اس نے آپ کو مرجع خلائق بنایا ہوائے بینانچہ عوام ہی نہیں خواص بھی ٰ اَن یڑھ ہی نہیں علما فضلا بھی ، اصحاب نبر ومواب ہی نہیں ابل محتیق وابل فتوی بھی مسائل کا محتیق کے بھے آپ کی طرف بوئوع کرتے ہیں اور آپ مدر ہی وصنیفی صوفیات کے باوصف سب کولینے علم محتیثہ مانی عيراب فراتي يل - جزاه الله عن الاسلام والمسلمين خيرالجزاء.

زیرنظرکتاب اہنی سینکروں موالات کے جوابات پرشتی ہے جونکٹ کے اطراف جوانب سے بذراید خطوط آٹ سے کے گئے! سی عقالہ سے اور زند کی کے مام عاملات اکث کومال شامل ہیں۔ ہرسوال کا جواب قرآن وحدیث کی رویشی میں دیا گیا ہے جس سے فاضل مؤلف کے قرآن وحدیث پرعمور نفوص ك التحضار الفقه واستنباط ك ملك اور قوت استدلال كالدازه كيام اسكتاب.

يُول تنزى احكام ومسائل يرشق بدكتاب رنبلت زندگی مجی ہے ادر ملوم و مُعارف كاخورية مجي جكت و دائش کام قع بھی ہے اور اسرار ویچھ کالمنجینہ بھی فیرونظ کا گذشتہ بھی ہے اور قدم وجدید کاشین امتزاج بھی۔ اس بيئ فسرانه بجيحة بهي بين اورمحة أمذ شان محى بقيها نه استنباط وطرز التدلال بمي ب اورمتكامانه المازنجي عوام کے پیے بھی ایک نہایت نفید کتاب اور طار وطلبائے طوم و نبیہ کے لیے بھی ایک گوہرنایات معیاری کتابت وطب اورخ بصورت بلدان نب وشتزاد گویا پیرخن کوب سیل سے آرامتہ کرے اس کے قامت کی زیباتی کواور نفتے بار ك رهنا في كونوب سينوث تركز ياليائي جس يراصحا المكتبة الكرمية بهي مُبارك باد محمتى اورتسين وآفرين كي منزاوارين ٥

این کاراز تو آید و مردان چنین کنشند

حافظ صلاح الدين يؤسف لاهور





متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ